



-woodsoom-

ا سمان معانی قران مخضر حواشی کے ساتھ سیم مورد دوروں کے ساتھ

بلال عبدالحي حشى ندوى

ن المستقبل المستحدث المستحدث

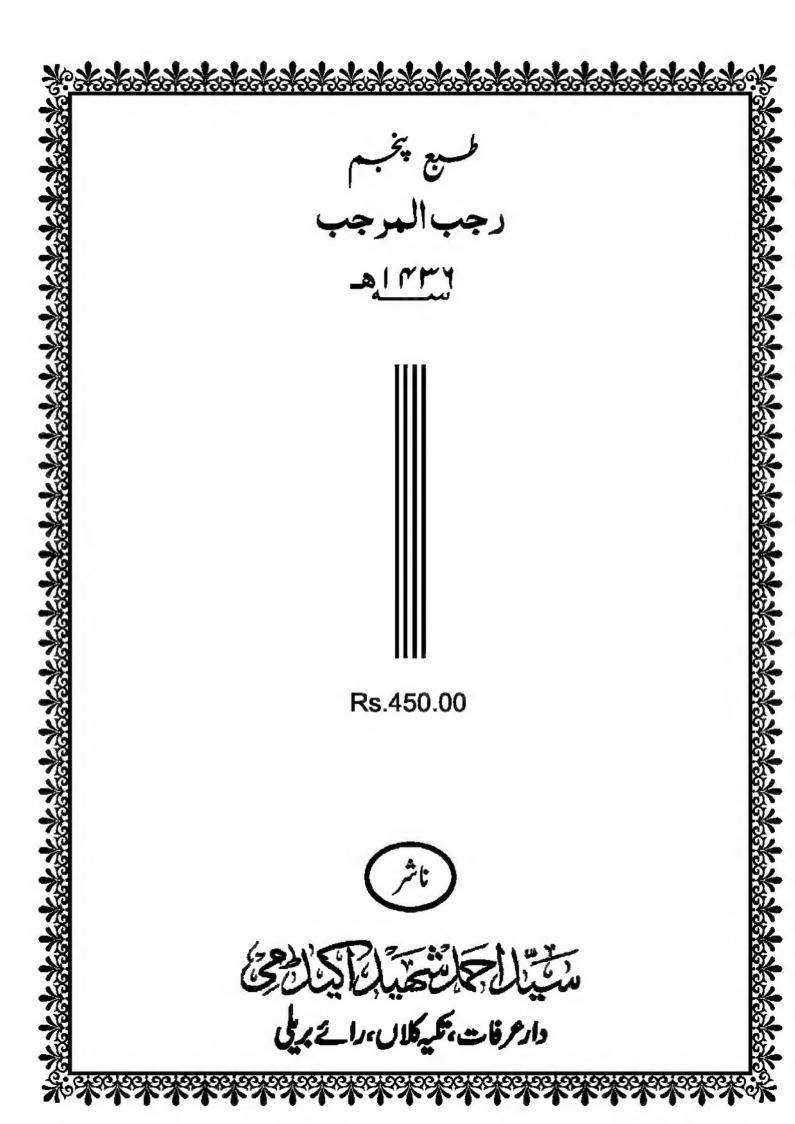

النَّهُ اللَّهُ مِنَ السُّيُطَانِ النَّهُ اللَّهُ مِنَ السُّيُطَانِ الرَّبِحِينَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ السُّيُطَانِ الرَّبِحِينَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ السُّيُطَانِ الرَّبِحِينَ وَشَيْطَانَ مِرود مِن السُّينُ عَلَيْنِ الرَّبِحِينَ اللَّهُ المُنْعُمِينِ الرَّبِحِينَ السَّيْعُمِينِ الرَّبِحِينَ السَّيْعُمِينِ الرَّبِحِينَ السَّيْعُمِينِ الرَّبِحِينَ السَّيْعُمِينَ السَّيْعُمِينِ الرَّبِحِينَ السَّيْعُمِينِ الرَّبِحِينَ السَّيْعُمُ اللَّهُ الرَّبِحِينَ السَّيْعُمِينِ الرَّبِحِينَ السَّيْعُمِينِ السَّيْعُمِينِ الرَّبِحِينَ السَّيْعُمُ اللَّهُ الرَّبْحِينَ السَّيْعُمُ اللَّهُ الرَّبْحِينَ السَّيْعُمُ اللَّهُ الرَّبْعُمِينَ السَّيْعُمُ اللَّهُ الرَّبْعُمِينَ السَّيْعُمُ اللَّهُ الرَّبْعُ اللَّهُ المُنْعُمُ المُنْعُمِينَ السَّيْعُمُ المُنْعُمُ المُنْعُمُ اللَّهُ المُنْعُمُ اللَّهُ المُنْعُمُ اللَّهُ المُنْعُمُ اللَّهُ المُنْعُمُ اللَّهُ المُنْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ المُنْعُمِينَ السَّلَالِي السَّلِيلُ السَّلِيلُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال



## ﴿سورهٔ فاتحه ﴾

الله كنام سے جوہرام پر پائ نہا ہت رحم والا ہے اصل تعریف اللہ كے ليے ہے جو تمام جہانوں كا پروردگار ہے (۱) بہت مہر پائ نہا ہت رحم والا ہے (۲) بدله كے دن كا مالك ہے (۳) (اے الله) ہم تيرى ہى بندگی كرتے ہيں اور تجھ ہى ہے مدد چاہتے ہيں (۴) ہميں سيرهاراستہ جن پرتونے سيرهاراستہ جن پرتونے انعام كيا (۲) نه كه ان لوگوں كا جن پر خضب نازل ہوااور انداستہ بھتك جانے والوں كا جن پر خضب نازل ہوااور ندراستہ بھتك جانے والوں كا (۷)

ہسم الله الرحمن الرحیم، ویه نستعین.
وصلی الله علی النبی و آله وصحبه اجمعین.
بسم الله سدائی طاقت کا ایک ترانہ ہے، دحت النی کمتوبہ کرنے کا برداذر لیر ہے، جوکام اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے وہ برکت وقبولیت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، یہ مستقل قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ہرسورہ کے آفاز کے لیے اور دوسورتوں پیل تصل کے لیے نازل ہوئی ہے۔
سور و فاتحہ: "فاتحہ" اس مورہ کواس لیے کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن مجید کا مقدمہ ہے، اس کا دوسرانام "اُم القرآن" بھی ہے اور اس کوشافیہ وافیداور کا فیہ ہی ہوئے وافیداور کا فیہ ہی ہوئے ہوئے کہ اس لیے کہ اس کو پڑھنے سے شفاء حاصل ہوئی ہے اور سے جامع اور تمل بھی ہے (ا) اپنے اختیار سے حاصل ہوئی کہ الات پر جوتحریف کی جاتی ہوئے مالی ہوئی ہے اور اختیار سب اللہ ہی کا جات ہو ہوتا ہے وہ ای کے دیے سے حاصل کے ہوئے ہوئی ہے، جس کی کو بھی کوئی کمال حاصل ہوتا ہے وہ وہ تی کے دیے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہ تی کے دیے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہ تی کے دیے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہ تی کے دیے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہ تی کے دیے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہ تی کے دیے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہ تی کے دیے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہ تی کے دیے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہ تی کے دیے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہ تی کے دیے سے حاصل ہوتا ہے وہ اس خرائی کمال حاصل ہوتا ہے وہ وہ تی کے دیے سے حاصل ہوتا ہے وہ اس خرائی کی کرائی کمال حاصل ہوتا ہے وہ اس خرائی کی سے در ب اس ذات کو میں کرائی کی کرائی کرائی

کتے ہیں جوہر ضرورت کو پورا کرنے والی ہو، وکن ورتیم اللہ کیا میں،

رمن میں کیت کے امترارے وہت کے عموم کی طرف اشارہ ہے اور تیم میں اس کی انہائی کیفیت مراد ہے، بدلہ کے دن سے قیامت کا دن مراد ہے، جب ہرایک واس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا ، المذصرف اس کا حاکم ہی ٹیس بلک اس کا ما لک بھی ہے (۲) او پر کی تین آخوں میں اللہ کی اس انداز سے حدوثا کی گئی ہے کہ اس کی تا وہ تہ کے کے کا بدلہ دیا جائے گا ، المذصوری کیفیت تھیں۔ جو جائی ہے اس کے اب اللہ کو پر اہر است خطاب ہور ہا ہے کہ عبادت کی سختی بھی تیری واست انداز سے حدوثا کی گئی ہے کہ اس کی تا وہ بھی صرف تیری ہی وہ دیا گئی ہوگئی ہیں۔ اس سے مرک کی ساری بڑئی کٹ کررہ جائی تیری ہی مدواور وہ ٹی کی جملہ ہے ''آیا ان کہ مورت تھی ، ''آیا کہ سیمان کو جو بھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی تا ہو مکا تا جو کہ کا تا میں موراد سے بھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی تھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی تا ہو مکا تا ہو کہ تا تا ہو ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی تا ہوگئی تا ہوگئی تا ہوگئی تا ہوگئی تا ہوگئی تا ہوگئی ہوگئی کے مورت تھی ، ''گئی ہوگئی کے مورت تھی موراد ہو تا ہوگئی کے مورت ہوگئی ہوگئی کے مورت ہوگئی کے مورت ہوگئی کے مورت ہوگئی کے مورت ہوگئی کے اللہ کو الدی تا ہوگئی کہ تو کو المن کو کہ کو کو جو بھی اورود ہیں اورود ہیں اورود ہی کئی موراد ہوگئی کی کو کہ موراد ہوگئی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ ک



منزل

## «سورهٔ بقره »

الله كنام سے جوبر امہر بان نمایت رحم والا ہے اً لَيْمَ (١) يوه كَتَابِ بِ جِسٍ مِن شَك كاكوني كُذر نبيس، راه بتاتی ہے لحاظ رکھنے والوں کو (۲) جوغیب کو مانتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اورہم نے ان کوجو کھرزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۳) اور جوابیان رکھتے ہیں اس ر جوآب پر اتارا گیا اور اس پر (بھی) جوآب ہے پہلے ا تاراجًا چااورآخرتُ کو یمی (لوگ) یقین جانتے ہیں (۴) سور 6 بقر ٥: يقرآن جيد كىسب سطويل سوره ب،اسلام كى المم تعليمات خواه وه عقائد سے متعلق ہوں یا اعمال سے تقریباً سب ہی ال مین آگئ میں، احادیث میں اس موره کی بری فضیلتیں بیان موئی ہیں مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جس کھر میں سور و بقرہ پردھی جاتی ہے شیطان اس گھرے بھا گیا ہے(۱) یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں ان کاراز اللہ بی کومعلوم ہے، پڑھنے والوں اور سننے والوں کومتوجہ کرنے کا بدایک ذراید بھی ہے، عربوں میں اس کا رواج رہا ہے (۲) اشارہ ہے قرآن مجيد كي طرف كداصل كتاب كبلان كاستحق وبي ب، جب الله كاكلام إدراس كالحيك محيك اتارابوا بو يحرفنك وشبه كااخمال بى ختم ہوگیا (۳) ہدایت نامد ہے بینمام لوگوں کے لیے اور اس میں خطاب تمام دنیا کو باس لیدوسر موقع پر "محدی للقاس" (تمام لوگوں کے لیے بدایت) بتایا گیا، لیکن چونکداس سے فائدہ وہی لوگ الهات بي جوالله كالحاظ و كلي بين اى ليديهان ممدى لِلمُتَّقِينَ "كها اليا (٣) غيب ك معنى بن ديكھى چيز كے بيں، اس سے مراد ہروہ تغفى



Win

وہی لوگ اینے رب کی طرف سے سیحے راستہ پر ہیں اور وہی لوگ اپنی مراد کو پھننے والے ہیں (۵) یقیینا وہ لوگ جفوں نے انکار ہی طے کرلیا ہے، ان کے لیے برابر ہے آب ان کوڈرائیں یانہ ڈرائیں وہ نہ مائیں گے(۲) اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کا نول پر مبر لگادی ہے، اوران کی نگاہوں پر بردہ ہے ،اوران کے لیے بڑاعذاب ہے(٤) اور لوگوں میں کچھوہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم الله يراورآ خرت كے دن يرايمان لے آئے بيں جبكهوه مومن نبیس بین (۸) و ه الله کواور ایمان و الول کودهو که دینا عاہتے ہیں اور (حقیقت میں) وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں رکھتے (9) ان کے دلوں میں روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کواور بڑھا دیا اور ان کے لیے وروناک عذاب ہے اس بناء پر کہوہ جھوٹ کہتے ہیں (۱۰) اور جب ان سے کہا جاتا ہے ز مین میں بگاڑمت کروتو وہ کہتے ہیں ہم تواصلاح کرنے والے ہیں (۱۱) یا در کھو یمی ہیں جو بگاڑ کرنے والے ہیں کیکن ان کواحساس بھی نہیں ہے (۱۲) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ،وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے احتی لوگ ایمان لائے ہیں، س لواحق تو یہی

اُولِيْكَ عَلَى هُدًى مِّنَ رَّ تِهِمَ ۖ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞ إِنَّ الَّذِينَ كُنَّ أُو السُواءُ عَلَيْهِ مُءَانْكُ رَبَّهُ مَا أَمْرُكُمْ تُنْدِيدُهُمْ ڒٳؽؙٷؙؠڹؙۅ۫ڹ۞ڂؘتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمْعِهِمُ ۗ وَعَلَ ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيْكُو وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ امْنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاحِرِ وَمَاهُمْ يِنُوَّمِنِينَ ۞ يُغْبِ عُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ إِمْنُواْ وَمَا يَخْفَ عُوْنَ إِلَّا أَفْسُهُمْ ومَايَتُعُرُونَ أَنِ قُانُوبِهِمْ مُرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرضًا ، ۅؘڵۿؙؙؙؙؙۄؙۼۘۮؘٵڹٛٳڵؽؙڋ۠ٷ<mark>ٚٳؠٵٙڰٵٷؙٳڲڵڹؠؙۏ</mark>ڽؘ۞ۅٙٳۮؘٳۊؽڷ لَهُمُ لَا تُنْسِدُ وَا فِي الْأَرْضِ قَالُوْ آلِكُمَانَ مَنْ مُصْلِحُوْنَ ® اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُ وَنَ وَلِكِنَ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ المِنُواكِمَا أَمَنَ النَّاسُ قَالُوٓا ٱنُوْمِنُ كَمَا أَمَنَ السُّفَهَا أَوْ الرَّائِهُمُ هُمُ السُّفَهَا وَلاَن لَايعُلَمُون @ وَإِذَالَهُواالَّذِينَ امَنُواقَالُوْاَلُمُكَا فَوَإِذَا خَلُوا إِلَّا يطننهمُ قَالُوْ آلِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُ زِءُونَ @ يُ بِهِمْ وَيَدْتُ هُمْ فِي ظُغْيَا نِهِمْ يَعُمُهُونَ ﴿

منزلها

ہیں کیکن جانتے نہیں (۱۳) اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں (ان ایمان والوں سے) تو ہم منسی کرتے ہیں (۱۳) اللہ ان کی ہنسی اڑا تا ہے اوران کی سرکشی میں ان کوڈھیل دیتا جا تا ہے (جس میں) وہ ہاتھ یاؤں مارتے رہتے ہیں (۱۵)

(۱) گویا جود عاسورہ فاتحییں کی ٹی بداس کی قبولیت ہے بتادیا گیا کہ جوند کورہ بالاصفات کو اختیار کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور وہ کی بھر اللہ کا کئی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ای طور پر مدینہ کے بہودم او بیل جمودہ او بیل جو مول نے بیا جمعت صرف ہٹ دھری سے انکار کیا اور مان کر نہ دیا تو السوں کے بارے بیل اللہ کا کئی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ای گراہی بھی رہ بیل بھر کو کی بات اللہ کا گئی جات این پر اللہ کا گئی جات این پر اگر کرتی ہوئی ہیں ہیں بیر ہوں کے دل بر مہر لگ جاتی ہے کہ ضداور ہٹ دھری بزی خطر ناک پیز ہے، جو خطا ہری قائدہ کے لیے زبان سے اسلام کا مانی ہے تھے اور اندرے کا فریقے کے دائن سے اسلام کا مفاجرہ کرتے تھے اور اندرے کا فریقے بھی نییں (۱) کفرونفاق کا جوروگ تھا اسلام کے ظہورا درتر تی ہے ان کی بہ بچاری اور بڑھ گئی (ے) جودین و نیا میں اصلاح کے لیے آیا کی جاتی ہوگا جو دیا اندری کو دھو کہ دینا ہے ان کی بہ بچاری اور بڑھ گئی (ے) جودین و نیا میں اصلاح کے لیے آیا کی وہ بیاری اور بڑھ گئی (ے) جودین و نیا میں اصلاح کے لیے آیا کہ وہ کرنر اور اس کو مزون کے لیے آیا کہ وہ کرنر اور اس کو مزون کے لیے ایمان والوں سے اس کی کر در کرنا اور اس کو مزون کی فی میں فرق نہ کر سکے دائل کو ان کی کہ بیاری اور دینا کو قائدہ اٹھی کی مزون میں دو اور کی میں فرق نہ کر سکے ایمان والوں سے اس کو کہ جودیں وہ کو کہ ہورتے ہیں 'اسے شیطانوں'' سے مراوو مروار میں جوان منافقین کی سرتے ہیں 'اسے شیطانوں'' سے مراوو مروار میں جوان منافقین کی سرتے ہیں ' اپنے شیطانوں'' سے مراوو مروار میں جوان منافقین کی سرتے ہیں ' اپنے شیطانوں'' سے مراوو مروار میں جوان منافقین کی سرتے ہیں ' اپنے شیطانوں' کی گرائی بڑھتی جاتھ جوان منافقین کی سرتے ہیں ' اپنے شیطانوں' کی گرائی بڑھتی جاتے ہوں منافقین کی سرتے ہیں ۔

یبی و ہلوگ ہیں جنھوں نے مدایت کے بدلے گمراہی مول لی ہے، تو نہ ہی ان کی تجارت فائدہ میں رہی اور نہ ہی ان کو محیح راستال سکا (۱۲)ان کی مثال اس مخص کی ہے جس نے آگ سلگائی پھر جب اس (آگ) نے اس کے گردو پیش کوروش کردیا تو اللہ (تعالی) نے ان کی روشنی ہی گل كردى ادران كوانسي تاريكيوں بيں چھوڑ ديا جس بيں ان كو مجھ بھائی نہیں دیتا (۱۷) بہرے ہیں ،گونگے ہیں، اندھے ہیں،بس اب وہ لوٹیس گے نہیں (۱۸) یا (ان کی مثال) اویرے برسے والی اس موسلا دھار بارش کی ہے جس میں تاریکیاں بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور چک بھی، مارے کڑک کے موت کے ڈر سے وہ اپنے کا نوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور اللہ (تعالیٰ) نے منکروں کو گھیر رکھا ہے (۱۹) قریب ہے کہ کیل ان کی نگاہیں ا چک لے جائے، جب جب ان کے لیے وہ چیکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لکتے ہیں اور جب وہ ان برتار یک ہوجاتی ہے تو وہ كھڑے كے كھڑے رہ جاتے ہيں اور اگر اللہ جا ہتا تو ان کی ساعت اور نگامیں جھین لیتا، بیشک اللہ ہر چیزیر یوری قدرت رکھنے والا ہے (۲۰) اے لوگو! اینے اس رب کی بندگی کروجس نے تنہیں پیدا کیا اوران لوگوں کو (بھی پیدا کیا) جوتم سے پہلے ہوئے ہی شاید کہتم پر ہیزگار بن

اُولِيكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلْلَةَ بِالْهُدْيُ فَمَارِيحَتْ بِتَّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينِي ٩ مَثَلَهُ مُ كَنَثِلِ الَّذِي اسْتُوفَكَ كَارًا ٥ فَلَمَّا اَضَاءَتُ مَاحُولَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمُ وَتُرَّلُهُمُ إِنَّ ڟؙڵؠٚؾؚڵٳؠؙۻؚڒؙۅ۫ؾؘ<sup>ڝ</sup>ڞؙۊؙڮڴۄؙ۫ۼؽ۠ڡٚڡٞۿؙۄؙڵٳڛؙۣڿۼۅؗؽۜ۞ٲۅ۫ كَصَيِيبٍ مِّنَ السَّهَأَءِ فِيْهِ ظُلْلَتُّ وَرَعُكُ وَبَرُقُ بَيْخِعَـ لُوْنَ اصَابِعَهُمْ فِي اذَا نِهِمْ مِن الصَّواعِقِ حَذَارَ الْمَوْتِ وَالله لِحِيظًا بِالْكُفِرِينَ ٣ يُكَادُ الْبُرَّى يَغُطُفُ اَبْصَارَهُمْ كُلَّبَا آضَاءَ لَهُمُ نَشَوْانِيْهِ ۚ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلِيْهِمْ قَ**امُوا ۖ وَلُوْشَآءَ اللّٰهُ لَلَهُ هَبَ** بِسَمُوهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَكَّ قَدِي يُرُّحُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْارَ تَكِمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَنَّكُهُ رَتَّقَوُنَ ۗ الَّذِي عَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ فِرَالمَّا وَالتَّمَّا رَبِنَّا وُ وَٱنْوَلَ مِنَ السَّمَا وَمَا وَفَا خُرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرْ مِيَّا رِبْنُ قَالْكُوٰهِ فَلاَجُعَانُوالِلهِ أَنْدَادُا وَأَنْتُمْ تَعْلَكُونَ هُوَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِي مِّمَانَزُلْنَاعَلَ عَبْدِنَا فَأَنْوُ إِيسُوْرَةِ مِنْ مِّنْلِهِ وَادْعُوْا شُهَكَ آءُكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صْدِقِينَ ۞

منزلء

فَإِنْ لَهُ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّعُواالنَّارَالَتِي وَتُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْمِنَّاتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَيَرِرِ الَّذِينَ الْمَنْوَاوَ عَلُو الصَّيِونَ إِنَّ لَهُوْجَلِّي تَجْرِي مِنْ تَعْرَبُ الْأَلْهُو كُلَّمَا رُزِيْوُ المِنْهَا مِنْ تَكْرَةِ لِرْزُقَا كَالْوُاهْدُ الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوَّانِهِ مُتَنَاإِبِهَا وَلَهُمُ فِيْهَا آزُوَاجُ مُّطَهِّرَةٌ ۚ وَهُمُ فِيهَا خْلِدُ وُنَ®ِإِنَّ اللهُ لَايُنْتَكُمُ آنُ يَّضُوبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ امْنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كُفُرُو افْيَقُولُونَ مَاذَ ٱلرَّادَ اللهُ بِهِذَامَتُلَّاء يُضِلُّ ۑ؋ڲؿؙؿڒٳۊٞؽۿۑؽؙۑ؋ڲؿٝؿڒٷڡ*ۘػٲؿٚڝڷ*۫ؠ؋ٙٳٙڵڒٵڵڟڛۊؚؽؽ۞ۨ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ اللَّهِ مِنْ الْعُدِينَ الْعُدِيمِينَا فِهُ وَيَقْطُعُونَ مَا آمرَ اللهُ يِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفِيدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ الْوَلِيكَ هُمُ الْحُسِرُونَ ®كَيْفَ تَكْفَرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمُوانًا فَأَعْمَا لُوْ تُوْيُمُ يُعُلُو ثُمَّ يُحْمِينُكُو تُحَمِّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ @ هُو الَّذِي خُلَقَ لَكُومًا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا النُّمُ السُّولَى إلى السَّمَا وَهَوَ يَكُونُهُنَّ سَيْعُ مَالِوتٍ وَهُو بِخُلِّ شَيْعٌ عَلِيْدٌ ﴿

پھراگرتم نے ایبانہیں کیااور بیتم کربھی نہسکو گے تو اس آ گ ہے بچوجس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں جس کو کا فروں کے لیے تیار کیا گیا ہے (۲۴) اور آپ ان لوگوں کوخوشخری دے دیجیے جوایمان لائے اور نیک کا عج کیے کہ یقیناً ان ہی کے لیے الی جنتی ہیں جن کے یعجے نہریں جاری ہیں جب رزق کےطور پران کو وہاں سے کوئی پھل ملے گاوہ کہیں گے بیرتو وہی ہے جوہم کو پہلے (بھی) دیا جا چکا ہے اور ان کو اس سے ملتے جلتے کھل ديئے جائيں گے اور ان كے ليے وہاں ياك جوڑے ہوں گے اور اس میں ہمیشر میں گے (۲۵) اللہ اس سے نہیں شر ما تا کہ وہ کوئی بھی مثال دے ، مجھر کی یا اس سے اویر (ممسی چیز) کی پھر جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہوہ (مثال) ان کے رب کی طرف سے بہت موقع کی ہے، اور رہے وہ لوگ جھول نے ا نکار کیاوہ کہتے ہیں (کم) پیمثال دے کراللہ کیا جا ہتا ہے۔ اس کے ذریعہ سے وہ بہتوں کو گمراہ کرے گا اور بہتوں کوراستہ پر لےآئے گا اور اس کے ذریعہ سے گمراہ ان بی کوکرے گا جونافر مان بی ص (۲۶) جواللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد تو ڑویتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم فرمایا ہے اس کو و او ڑتے ہیں اور

اور جب آب كرب فرشتول سے كہا كريس زمين میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوت وہ بولے کرتو ایسوں کواس میں (خلیفہ) بنانے والا ہے جواس میں بگاڑ کریں گے اورخون بہائیں کے اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیج کرتے ہیں اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں، اس نے فرمایا کہ یقبیناً میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے (۳۰) اور اس نے آدم کوتمام نام سکھاد سیجے چھران کوفرشتوں کے سامنے پش کیا پھر فرمایا کہ جھے ان تمام (چیزوں) کے نام بنادو اگرتم سے ہو (اس) وہ بول اٹھے کہ تیری ذات یا ک ہے ہم کوتو صرف اتنابی علم ہے جتنا تونے ہم کوسکھا دیا، بیشک تو بڑے علم والا حکمت والا ہے (۳۲) (اللہ نے) فرمایا ائے دم!ان کوان چیزوں کے نام بتادو، پھر جب وہان کو ان کے نام بنا چکے تواس نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے یہ بیں کہا تھا کہ میں ول اور زمین کے ڈھکے چھے سے واقف ہوں اور اس کو بھی جانتا ہوں جوتم ظاہر کرتے ہو اوراس کو بھی جوتم چھیائے رہتے ہو (۳۳) اور جب ہم نے فرشتوں ہے کہا کہ آ دم کوسجدہ کروتو وہ سجدہ میں گر گئے سوائے اہلیس کے،اس نے اٹکار کیا اورغرور میں جاپڑا اور وہ كافروں ميں ہوكياً (٣٣) اور جم نے كہا كداے آدم! تم اور تهاری بیوی (دونول) جنت میں رمواور جهال

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ الْمُتَلِّكُةِ إِنَّ جَاءِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيَعَةُ قَالُوا ٱبَعْعَلُ فِيهَامَنُ يُفْهِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَّاءُ وَنَحْنُ نُسَيَّحُ ؠڂمُدِ الْاَ وَلَفَتَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَوُمَا الْاَتَعْلَمُونَ ٩ وَعَلَّمُ ادَمَ الْأَنْسَآءُ كُلَّهَا لَحْزَعَرَضَهُمْ عَلَى الْهَلِيْكَةِ نَقَالَ ٱلْبِئُورِيْ بِٱسْمَاءِ لَمُؤُلِّهِ إِنْ كُنْنُمُ صَيِقِينَ ﴿ قَالُوُ اسْبُحْنَكَ لَاعِلْمَ لَنَّا اِلْامَاعَلَيْنَا إِنَّكَ لَنْ الْعَلِيْهُ الْعَكِيْهُ الْعَلِيْهُ الْعَلِيْمُ الْمِلْكُونُ وَالْ يَادَمُ الْإِنْكُ فُحْ بِأَسُمَا يَهُ ۗ فَلَتَا اَنْتَا فَعُر بِأَنْتَا يُهُمِّ قَالَ اَلَوُ اَقُلُ لُكُوْ إِنَّ اَعْلَوُ غَيْبَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَأَعَلَوْمَاللَّهُ أُونَ وَمَالَّنْ تُوَكَّمُ مُنْ وَمَا لَنْ تُوْك وَاذْ قُلْنَالِلْمَلَيْكَةِ اسُجُنُ وَالِادَمَ فَسَجَدُ وَالِدَارِ لِيَالِيْسَ ۗ إِلَى وَ سُنَكَلْبَرَوَكَانَ مِنَ الكَلِفِرِينَ ٣٠ فَكُنَا يَادَمُ السُكُنُ ٱنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَامِتُهَا رَغَدًا حَيْثُ شِكْتُهَا ۚ وَلَا لَعُرْبَا هٰذِةِ الشَّجَرَّةَ فَتَكُونَامِنَ الظُّلِيدُينَ ٥ فَأَزْلُهُمْ ٱللَّهُ يُطْلُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمُ آمِمًا كَانَافِيْهُ وَقُلْنَا اهْبِطُوْ ابْعُضُكُمْ لِمُعْضِ عَنْ أُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّو مَنَّاعً إلى حِيْنِ فَتَلَقَّى ادَمُونَ رَبِّهِ كُلِلْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَالْتُوَّابُ الرَّحِيْمُ 

متله

ے چاہومزے سے کھا کو (پیو) اور اس درخت کے قریب مت جانا ور نہ صد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوجا کرگے (۳۵) پھر شیطان نے ان دونوں کواس سے پھسلا دیا تو ان کوان سب (نعمتوں) سے نکال دیا جن میں وہ دونوں تھے اور ہم نے کہا کہ اتر جا ؤ تم ایک دوسرے کے دیمن (بن کر) رہو گے اور زمین میں ایک مدت تک کے لیے تمہارا تھہر نا اور پچھافا کدہ اٹھانا (طے کر دیا گیا) ہے (۳۷) پھر آ دم نے اپنے رب کی طرف سے پچھ کلمات حاصل کیتو اللہ نے ان کی تو بہتوں کر لی، بلاشہوہ تو بہت ہی تو بہتوں فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۳۷)

(۱) جومیر سے صموں کونافذگرے، خلافت فی آلارش کا مطلب یہی ہے اور بیانسان کے لیے ائتبائی شرف کی بات ہے (۲) اللہ نے فرشنوں کو معلوم کرادیا ہوگا کہ نئی گلوق میں ہر طرح کے کوگ ہوں گے اس جیزوں کے تام اوران کی خاصیتیں (۳) تا کہ فرشنوں کے سامنے بات صاف ہوجائے کہ وہ کام خلافت ارض کا کھواور ہے (۵) اپنے اس خیال میں کہتم ہر کام سے مناسبت رکھتے ہو (۲) انسان کی ابتدائے آفرینش کے موقع پر انتہائی اعزاز ہوا کہ فرشنوں کو تجدہ کو اللہ اس کے انتہائی اور آئی اور کہاں ڈارون کا نظر بیار نقاع ، ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشنوں کے ساتھ عبادت میں لگار ہتا تھا اور شاید اس کا امیدوار تھا کہ ذمین میں اس کو خلافت ملے ہیں اس نے آدم کو تجدہ کرنے سے انکاد کردیا (۷) حواء آوم کی ہوئی تھیں جن کو اللہ نے آدم کی پہلی سے بنایا اور جس دوخت سے ان کوروکا گیا تھا اللہ بی جانے وہ کیا درخت تھا اور دکا جانا آزمائش کے لیے تھا (۸) شیطان آدم کو تجدہ نہ کرنے سے نکالا گیا ، اس نے بدلہ لینے کی ٹھائی اور آدم کے پاس بھی کو تھیں کھا کہ باور کرایا کہ ممانوت ابنیں دی ، بس آدم کو فوٹر ہوئی (۹) دوسر آئی میلیں ، ایک جنت سے نکالا گیا ، اس نے بدلہ لینے کی ٹھائی اور آدم کے پاس بھی کو تھیں کھا کہ باور کرایا کہ ممانوت ابنیں دی ، بس آدم کو فوٹر ہوئی (۹) دوسر آئیں میں با بھی دی تھی بی بی وقتی کی دوسری زمین میں با بھی دی تھی کی (۱۰) حضر سے آدم سے سے سے تکالا کے جانے کی دوسری زمین میں با بھی دی تھی کی (۱۰) حضر سے آدم سے سے سے تکالے جانے کی دوسری زمین میں با بھی دی تھی کی (۱۰) حضر سے آدم سے سے سے تکالے جانے کی دوسری زمین میں با بھی دی تھی کی (۱۰) حضر سے تکی میں باتھی کو تھی کی دوسری زمین میں باتھی کو تکھیں کے سے تک کے لیا تھی کھی کے سامنون کی دوسری زمین میں باتھی کو تکھیں کے دوسری نمین میں باتھی کی دوسری نمین میں باتھی کی دوسری نمین میں باتھی کی دوسری نمین میں باتھی کو تکھی کی دوسری نمین میں باتھی کو تکھی کی دوسری نمین میں باتھی کی دوسری نمین میں باتھی کی دوسری نمین کی دوسری نمین کی دوسری کی دوسری کے دوسری کی دوسری کی دوسری نمین کی دوسری کی کی دوسری کی

هْدَايَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِ وَلَا فُوْيَعُزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ لَفُرُوا وَ كُذُّبُوْإِيالِيِّنَا أُولَلِكَ أَصْحَبُ النَّارِرْهُمْ فِيهَا خُلِدُونَ فَ لِنَبْنَي إِسْرَاهِ يُلَ أَذْ كُرُو أَنْعَمِينَ الَّذِيُّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُو بِعَهْدِينَى أُوْفِ بِعَهْدِكُوْ ۚ وَإِيَّاىَ فَأَرْهَبُونِ ۞ وَالْمِنُوُا بِمَا ٱنْزَلْتُ مُصَدِّقًالِمًا مَعَكُو وَلَا تَكُونُو الْوَلَ كَاذِيجٌ وَلَا تُعْتَرُوا ڽٳؽؾؿؙۺٞػٵۼٙڸؿڷٳڎٷٳؿٳؽٷٲؿڡؙۅ؈ڡۅٙڵڗؿڷۣؠڛؗۅٳٳػ؈ۧؠڷڹٳڟۣ وَتَكُتُهُواالُحَقُّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُون ﴿ وَلَقِيمُواالصَّلْوَةُ وَأَتُواالُّولُولَةُ وَازْكُوْ امْعُ الرَّيْعِ بِنَ الْمَامُونَ الْكَاسُ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ ٱنَفْسَكُمْ وَٱنْتُمْ تَتَلُونَ الْكِتْبُ أَفَلَاتَمْقِلُونَ ۗ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّارِ وَالصَّلْوَةِ وَ إِنَّهَا لَكِبْيَرَةً ۚ إِلَّا عَلَى الْخِيْعِينُ ۚ أَنْدِينَ يَظُّنُونَ ٱلْهُوُمُ مُلْقُوْ أَرْتِهِمُ وَٱلْهُمُ الْيُهِ رَجِعُونَ فَيْبَنِي إِمْرَاءِ ثِنَ ا ذَكْرُو النَّهُ إِنَّ الْمُنَّ الْمُنَّاكُ عَلَيْكُمْ وَ أَنَّ فَظَّلْتُهُ عَلَى الْعَلَيْ مِنْ وَالْتُقُوالِوُمُ الْالْتَغِزِي نَفْشُ عَنْ كُنِي شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ منياشفاعة ولانوحانمنهاعدال ولاهويهمرون

ہم نے کہا کہتم سب یہاں سے بنچے (زمین میں )اتر لجاؤ پھرا گرمیری طرف سے تمہارے یا س ہدایت پہنچ جائے تو جوبھی میری (بھیجی ہوئی) ہدایت پر چلاتو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ممکین ہوں گے (۳۸) اور جنھوں نے ا نکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے (۳۹) اے بنی اسرائیل ! میرےاس انعام کو یا دکرو جو میں نے تم پر کیا اور ( دیکھو ) میرے عہد دیمان کو بورا کرویں بھی تمہارے عہد و بیان کو بورا کروں گا اور صرف مجھی سے ڈرو (۴٠) اور میں نے جواتارا ہے اس پر ایمان لاؤ جبکہ وہ تمہارے یاس جو (كتاب) ہےاس كى تقديق ہے اوراس كاسب سے يہلے انکار کرنے والے مت ہوجاؤ اور میری آیتوں کے بدلہ تھوڑی قیمت مول مت لواور میرای تقوی اختیار کرو (۴۱) اورحق كوباطل كساته كذر مت كردكهن كوجان يوجه چھیا دو (۲۲) اور نماز قائم كرواورزكنية دينے رمواورركوع كرف والول كساته ركوع كياكرة (١١٣) كياتم لوكول کو بھلائی کے لیے کہتے ہواوراپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانكِهم كتاب كي تلاوت كرتے ہو، بھلا كياتم سمجھ نہيں ر کھتے (۲۲۷) اور صبر اور نماز کے ذرابعہ مدد حیا ہواور پھیٹا ہی (نماز) بھاری ہی ہے سوائے خشوع رکھنے والوں کے (۲۵)

جن کو بیخیال رہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں (۴۷) اے بنی اسرائیل!میرے اس انعام کویاد کرو جو ہیں نے تم پر کیا اور ہیں نے تم کو جہانوں پر فضیلت بخشی (۷۷) اور اس دن سے ڈرو (جس دن) نہ کوئی کسی کے کچھ کام آسکے گا اور نہ اس کی سفارش ہی قبول کی جائے گی اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی (۴۸)

ب يهن بوكرفريا وكرنے كُلُغ الله بى نے كلمات معافى تلقين فرى ئے: رَبُّنَا ظَلَمُنَا أَنَّهُ سَنَا وَإِنْ لَمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيُنَ -الخ. اس بين اولا دآ وم كُلِقَيْن بى كەجب بھى لغزش بوفورا توبيكرين -

اور (یاد کرو) جب ہم نے تم کوفر عون کے لاؤلشکر سے نجات دی جو مسی سخت اذبت پہنچاتے تھے،تہارے بیوں کو ذرج کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ ویتے تھے اور اس میں تہارے رب کی طرف سے بردی آز ماکش تھی (۹۷۹)اور جب ہم نے تمہارے کیے سمندر بھاڑ دیا پھر تمہیں نجات دی اور فرعون کے لا والشکر کو ڈبودیا اورتم سب کچھد مکھرے تھے(۵٠)اور جب ہم نے موی سے جالیس راتوں کا وعدہ تھہرایا پھرتم نے ان کے بعد بچھڑ ابنالیا اورتم اس وقت بیجا کام کرنے والے تھے (۵۱) پھراس کے بعد بھی ہم نے تم کومعاف کردیا کہ شایرتم شکر گزاری کرنے لگو (۵۲) اور جب ہم نے موی کو کتاب اور فیصله کی چیز سے نوازا تا کہتم راستہ پر آجاؤ (۵۳) اور جب موی نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! تم نے پچھڑا بنا کریقبیٹائٹ اوپر بڑاظلم کیا، تواپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توب کرو پھر اپنوں کو (اسنے ہاتھ سے) مارو، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے یمی بہتر ہے، پھراس نے تمہاری توبہ قبول کرنی، بیشک وہ بهت الوبة بول كرف والانهايت رحم فرمان والاب (۵۴) اور جبتم نے کہا کہا ہے موئ ہم آپ کی بات اس وقت تك نه مانيس كے جب تك جم الله كو كلى نگابوں و كميم نه

وَإِذْ نَجُلِنْكُومِنَ إِلِ فِرْعُونَ يَمُومُونَكُوسُومُ الْعَنَابِ يُكَا بِحُونَ أَبْنَا ءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءُكُمْ وَفِي ذَلِكُوبُلَا اللهِ رُ يَكُومُ عَظِيْدُ وَاذْ فَرَقُنَا كُوْ الْمُعْرَفَأَ جُيْنَاكُمُ وَاغْرَفُنَا ال فِرْعُونَ وَانْتُورِ مِنْظُرُونَ ٩ وَإِذْ وْعَدُمَامُوسَى الْيَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمُّ التَّخَنُ تُمُ الْعِجْلَ مِنَ بَعْدِ ، وَأَنْتُمْ ظُلِبُونَ \* فَرَا عَفُونَا عَنْكُوْمِ نَا بَعْلِ ذَٰ إِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَكُلُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ التَّيْنَا مُوسَى الكِتْ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ مَعْتَكُ وْنَ الْوَلْدُ قَالْمُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظُلَنَتُو ٱلْفُصَكُمْ بِأَزِّهَا ذِكُو الْعِجُلَ مَتُوْبُواَ إِلَى بَادِيكُمْ فَاقْتُلُوٓ الْفُسُكُمُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ عِثْمًا بَارِيكُمُ وَتَابَعَلَيْكُمُ إِنَّهُ مُوَاللَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِلَّا الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُو لِيُولِي لَنُ نُوْمِنَ لَكَ عَتَى ثَرَى اللَّهَ جَهْرُهُ فَأَخَذَ اللَّهُ الصَّعِقَةُ وَأَنْ تُوْمُنظُرُونَ ﴿ ثُولَا تُعَمُّنَاكُمُ وْسَابِعُلِم مُوتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَسْكُرُونَ@وَظَلَلْنَاعَلَيْكُو الْغَمَامَرُوَ ٱثْرَلْنَا عَلَيْكُوالْمَنَّ وَالسَّلُوٰيُ كُلُوامِنُ طَلِّيَّاتٍ مَارَزُقُنْكُوْ وَمَاظُلُمُونَا وَالْحِينَ كَالْمُؤْاَ الْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ @ 

متناء

لیں تو تمہارے دیکھتے دیکھتے کڑک نے تمہیں آ دبوجا (۵۵) پھرتمہاری موت کے بعد ہم نے تم کودوسری زندگی دی کہ شایدتم شکر کرنے لگ جاؤ (۵۲) اور ہم نے تم پر باول کا سابہ کیا اور تم پرمن وسلویٰ اتارا، کھاؤان باک چیزوں میں سے جو ہم نے تہبیں دیں، اور انھوں نے جارا کچھنہ دِگاڑا، البتہ وہ خودا بنا ہی نقصان کرتے رہے (۵۷)

تورات میں آپ کا تذکرہ پڑھ بچکے تھے، انہی کی طرف اشارہ ہے، البتہ تھم عام بی ہے کہ کہنے والاسب سے پہلے ممل کا مکلف ہے (۸) علاج تنایا ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ علاج وہی کرے گاجس کو توجہ ہوگی اور آخرت کی سوپے گا (۹) اپنے وقت میں انفنل ترین امت وہی تھے پھر سلسل مافرمانیوں کی وجہ سے لعنت و غضب کے ستی ہوئے اور امت جمد ریکوانفل ترین قرارویا گیا ہے گئٹ ہم خبکر آماۃ انحوبخت لِلنّاسِ. "

(۱) آب بہاں سے ایک ایک کر کے قدر سے اتھا تی اسرائیل پر اللہ کے آنعا مات اور آن کی مسلسل نا فرمائیوں کا تذکرہ ہے، ان کی تفصیلات مختلف سور توں میں موجود ہیں، فرعون مصر کے بادشاہ کالقب ہوتا تھا جہاں بنی اسرائیل آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں زندگی ہر کررہے تھے، کسی نے فرعون سے کہدویا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ٹرکا بیدا ہونے والا ہے جوتم ہماری یا دشاہت کے لیے خطرہ ہوگا، بس اس نے تھم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر اثر کے گول کردیا جائے الزکہ یوں سے اللہ بنی اسرائیل کے برائر کے گول کردیا جائے الزکہ دور سے اللہ بنی اسرائیل کے اس موٹ والا ہے جوتم ہماری یا دشاہت کے لیے خطرہ ہوگا، بس اس نے تھم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے جائے گاہ دور کے موٹ کے دور کو مطور پر آ کر جالیس دن اعتکاف کر بن او آٹھیں آؤ رات عوال کی جائے گا، حصرت موٹ تشریف لائے آٹھوں نے لوگوں کو سمجھا یا اور موٹ کی و بال تشریف لے گئے ادھر سامری نے بچھڑ اینایا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کرایا، حصرت موٹ تشریف لائے آٹھوں نے لوگوں کو سمجھا یا اور بی تنظین کی ، اس کا ایک حصریہ بھی تھا کہ جولوگ شرک میں مبتلا ہوئے تھان کرتے ہی لوگ شرک کرنے والوں گوٹل کریں (۳) اس سے مراوتو رات کے سے اللہ بھی تنظین کی ، اس کا ایک حصریہ بھی تھا کہ جولوگ شرک میں مبتلا ہوئے تھان کرتے ہی لوگ شرک کرنے والوں گوٹل کریں (۳) اس سے مراوتو رات کے سے اللہ بھی تنظین کی ، اس کا ایک عرب دیت کے دور کی تھوں کے تھان کر بی کا کہ کی دور کا کی کرایا ، حصریہ بھی تھا کہ جولوگ شرک میں مبتلا ہوئے تھان کرتے ہوگا گا کہ دور کی کھر کے دور کو کی کرایا ، حس کرائے کو کو کو کر بیا کہ کر کے دور کو کو کو کر بی کر کے دور کو کو کو کر کر کے دور کی کو کر کے دور کر کے دور کو کو کر کے دور کر کی کر کے دور کر کے دور کر کے دور کے دور کر کے دور کی کو کو کر کے دور کر کے دور کو کر کے دور کر کے دور کے دور کے دور کو کو کو کو کور کو کر کے دور کر کے دور کے دور کر کے دور کے دور کر کے دور کی کر کے دور کی کر کے دور کو کر کے دور کر کر کے دور کر کر کے دور کو کر کے دور کر کے دور کو کر کے دور کے دور کے دور کے دور کی کر کے دور کے دور کی کر کے دور کو کر کے دور کر کے دور کے دور کے دور کے دور کر کے دور کے دور کے دور کے دور کر کے دور کے دور کے دور کے دور ک

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِ وِ الْقَرْيَةَ فَكُلُّوْا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا أوَّا دُخُلُوا الْبَابَ سُجِّدًا أوْقُولُوا حِطَّلَةٌ لَّقَفِرُ لَكُ خَطْلِكُمُ وْسَنَزِيْهُ الْمُحْسِنِينَ ۖ فَلَكُلُ الَّذِيْنَ ظُلَمُوا قُولًا غَيْرَ الَّذِي قِينُلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجُزًا مِّنَ السَّمَّا وبِمَا كَانُوْ إِيَقِسُقُونَ الْوَالِدِاسْتَسُعَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضُرِبٌ يِّعَصَاكِ الْحَجَرُ فَالْفَحَرِثُ مِنْهُ اثْنَتَاعَشُرَةً عَيْنًا قُلُ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِدِّقِ اللهِ وَلاَ تَعَتُو الْوَالْ الْرَضِ مُفْسِدِينِي اللهِ وَلاَدُ قُلْتُمُ لِنَمُوسَى لَنْ تُصَيِرَ عَلَى طَعَامِ وَالحِدِ فَادْعُ لَكَادَبُكُ يُعْرِجُ لَنَامِهُا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ كَقُلِهَا وَقِتُكَأْبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَى سِهَا وَ بِصَلِهَا ۚ قَالَ التَّنْتَيْكِ لُوْنَ الَّذِي هُوَ ٱدْنُ يِالَّانِي هُوَ خَيْرُ الْهُبِطُوُ الْمِعْدُ إِذَانَ لَكُوْرَاسَا لَتُوْوَفُرِيتُ عَلَيْهِ اللِّالَّةُ وَالْمُسَّكَنَةُ وَبَأَءُوْنِغَضَي مِّنَ اللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ كَاكُوُ إِيَّكُ فُرُا وَنَ بِالْبِي اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِ بِنَ يغَيْرِ الْحَيِّ ذٰلِكَ بِمَاعَصَوْا وَكَانُوْا يَعُتَدُونَ ۗ

اور جب ہم نے کہا کہ اس مبتی میں داخل ہوجا و اور اس میں جہاں جا ہوآ رام ہے کھا وَ (پیٹو) اور دروازے ہے سر جھکائے ہوئے داخل ہوجاؤ اور کہتے جاؤ کہ (ہم) معانی (چاہتے ہیں)، ہم تمہارے لیے تمہاری غلطیاں معاف کردیں گے اور پہتر کا م کرنے والوں کوآ گے ہم اور دیں گے (۵۸) تو ان ناانصافوں نے جو کہا گیا اس کا کچھ کا کچھ کردیا، بس جنھوں نے ظلم کیا ان پر ہم نے آسان سے عذاب نازل کیااس لیے کہ وہ سرتانی کرتے علية ئے تھے (٥٩) اور جب موی نے اپنی قوم کے لیے یائی ما نگا تو ہم نے کہا کہائی لائھی کو پھر پر مارو،بس اس ت بارہ چشے پھوٹ فکے، تمام لوگوں نے یانی لینے کی این اینی جگہ جان لی، اللہ کے رزق میں سے کھا دُاور پیو اورز مین میں فساد محاتے مت چرو (۲۰)اور جبتم نے كہا كداموى بم (صرف) ايك بى كھانے ير ہركز مبرنہیں کر سکتے تو آپ ہارے لیے اسے رب سے دعا سیجے کہوہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہمارے لیے نکال دے لینی اس کے ساگ اور مکڑی اور کہین اور مسور اور بیاز، وہ بولے کہ جو چیز بہتر ہے کیاتم اہے چھوڑ کر اس کے بدلہ وہ چیز لینا جا جے ہو جو کمتر ہے، کسی شہر جا اترو،بس جو ما تکتے ہووہ فل جائے گا،اور ذلت وخواری

ان کے سرتھوپ دی گئی اوروہ اللہ کے غضب کو لے کریلٹے، یہاس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے تھے اور نبیوں کو ناحق قال کرتے ہوا کہ انھوں نے نافر مانی کی تھی اور حدسے تجاوز کرتے رہے تھے (۱۲)

یقیناً وہ لوگ جوایمان لائے اور جو بمبودی ہوئے اور نصاری اور صالی لوگ سب میں جو بھی اللہ اور آخرت کے دن ہر ایمان لائے گا اور بھلے کام کرے گا تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر (محفوظ) ہے اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ م کریں گے (۷۲) اور جب ہم نے تم سے عبد لیا اورطور (بہاڑ) کوتمہارےاو پر کردیا کہ ہم نے تم کوجو کھودیا ہےاس کومضبوطی کے ساتھ پکڑلواوراس میں جو کچھ ہےاس كودهيان ميں ركھوتا كهتم ير ہيز گار بن جاؤ (٦٣) پھراس کے بعدتم بلیٹ گئے، بس آگرتم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نه ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھا جائے (۲۴) اور تم اینے ان لوگوں کوخوب جانتے ہو جو سنچر میں حدسے آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان سے کہددیا کہ ذکیل بندر بن جاؤ ﴿ ١٥٧) تو اس كوجم نے اس كے سامنے والول كے ليے بھی عبرت بنا دیا اور اس کے بیچیے والوں کے لیے بھی اور تقوی والوں کے لیے نصیحت کی چیز (بنایا) (۲۲) اور جب موی نے اپن قوم سے کہا کدانٹر مہیں بیتم ویتا ہے كرتم ايك كائے ذريح كرو، وہ يولے كدكيا آپ ہمارى ہلى كرتے ہيں؟ (موى نے) كمايس اس سے الله كى بناه جا ہتا ہوں کہ میں نا دانوں میں سے ہوجا وَل (١٤) وہ بولے كرآ بايے رب سے بمارے ليے دعا كرد يجيده

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوِّ الْكَذِينَ عَادُوْا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِينَ مَنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ اللَّهِ وَعَيِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَرَيْهِمْ وَلِاغُونُ عَلِيْهِمْ وَلَافِمْ يَعْزَلُونَ ﴿ وَلِا أَخَلُنَا مِيتَاثَلُوْرَافَتُنَا فَوْقِكُوالظُّوْرِكُونُ وَإِمَّا التَيْنَكُمُ يِقُولَةٍ وَ اذُكُرُوامَامِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ فَوَيَ الْمُرَكِينَةُ مِن بَعُبِ ذَٰ إِلَى فَكُوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ لَكُنْ تُومِّنَ الْطِيرِينَ ١ وَلَقَانُ عَلِمُتُوالَّذِنِ مِنَ اعْتَدَوْلِمِثْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْمَالَهُمُ كُونُوْ اقِرَدَةً خُسِيدَى ﴿ فَجَعَلْنُهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَايُهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمُوعِظَةً لِلْبُتَّقِينَ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ إِنَّ اللَّهُ يَا أُنُّوكُمُ إِنَّ تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ ۖ فَالْوِّا اَتَةَ فِنُ نَاهُ رُوّا ا قَالَ اعْوُدْ بِاللهِ أَنَّ اكُونَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ@قَالُواادْعُ لَمَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَامَا فِي ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا قَارِضٌ وَلَا بِكُرُوعَوَانُ بَدُينَ ذَاكَ فَا نَعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ ؟ قَالُواادُ عُلَالَ رَبُكَ يُبَيِّنُ لَنَامَ الْوُنْهَا فَالْ إِنَّهُ يَعُولُ إِنَّهَا بَتَرَةٌ صَفْرًا وُكَاتِعُ لَوُنَّهَا تَسُرُّ النَّفِلِرِيْنَ ﴿ 

التل

قَالُواادُعُ لَنَارَبُكَ يُبَيِّنُ لَنَامَاهِي إِنَّ الْبَعْرِ مَثْنَا وَالْمُعْرِ مُثَنِّا وَالْمُعْرِ مُثَنَا وَالْأَانَ شَأَةُ اللهُ لَلَهُ مَنْ وَيُهِ وَالْ إِنَّهُ اللهُ لَلْهُ مَنْ وَيُهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ ذَلُولُ أَيْنِيُو الْارْضَ وَلَاتَسَقِى الْحُرْكَ الْمُسَلِّمَةُ لَاشِيَّةً فِيهُا كَالْوَاالْنَى جِنْتَ بِالْحَقِّ فَنَهُ يَحُوْهَا وَمَا كَاذُوْا يَفْعَلُوْنَ هُوَ إِذْ تَتَلَتُمْ نَفْسًا فَاذْرَوْتُمْ فِيْهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْوِجٌ مَّا كُنْتُمُ تَكَتُّنُونَ ﴿ فَقُلْمًا افْرِيُوهُ إِيكُوْمَ اللَّهُ الْمُوْلُ وَيْرِيُكُمُ اليَّتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَلَتُ قُلُونِكُمُ مِّنَ بَعْدِ ذلِكَ فَافِي كَالْحِجَارَةِ أَوْلَشَكُ قَنُولًا وَإِنَّ مِنَ الْحِارَةِ ؠۜٵؽؾڟڿۯڡۣٮؙؙۿٲڵڒؘۿؙڒٷٳ<u>ؘ</u>؈ٛؠؠؙۿٲڶؠۜٵؽؿڠٞؿؙ؋ڲۼۯڿؙۄٮڎۿ الْمُأَوْ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِبِطُونَ خَشَيَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِعَافِلِ عَمَا تَعُبُلُونَ ﴿ فَتُطْبِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا الْكُمْ وَقُلُ كَانَ فَرِيْنَ مِنْهُمُ مِيسَمُونَ كَلْمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ العُلْمِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَعَثُوا الَّذِينَ الْمُنُوا قَالُوٓا امْنَا وَإِذَا خَلَابَعُضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓ ٱغُيِّي ثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ لِلْمُكَا جُؤُكُمُ يِهِ عِنْكَ رَيِّكُمُ أَفَلاَ تَعْتِلُونَ @

وہ بولے کہاہینے رب سے ہمارے لیے بیردعا بھی کر دیجے کہ وہ صاف صاف بتا دے کہ وہ لیسی ہویقیناً اس كائے نے جمیں شبہ میں ڈال ركھا ہے اور اللہ جا ہے گا تو ہم ضرور پیۃ یا جا کیں گے (۷۰) (مُویٰ نے) کہا کہوہ ميفر ما تا ہے كدو ه كائے كام كاج والى ند موكدز مين جوتى مو اور نہ شخیائی کرتی ہو، ہرعیب سے یا ک ہو،اس پر کوئی داغ نه ہو، بالکل صاف تھری ہواس پر کوئی دھبہ نہ ہو، وہ بولے كهاب آب تھيك تھيك بات كے كرائے ہيں، پھرانھوں نے اس کوڈن کیا اورلگنا نہ تھا کہ وہ ایسا کرلیں گے (اے) اور جبتم نے ایک شخص کو مارڈ الاتواں میں تم بات کوایک دوسرے برڈ النے لگے اورتم جو پچھ چھیارہے تھے اللہ تعالی اس کوظا ہر کرنے والا تھا (۷۲) تو ہم نے کہا کہ اس کے تحسی نکڑے کوم دہ پر مارہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھا تا ہے تا کہ تمہارے اندر سمجھ پیدا ہ<sup>ت</sup>ے (۳۷) پھراس کے بعد ( بھی) تمہارے دل سخت ہو گئے تو یہ پھر کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، یقیناً بعض پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہان سے نہریں چھوٹ تکلتی ہیں اور ان میں بعض السے ہوتے ہیں کہ جب تھٹتے ہیں توان سے پانی نکل آتا ہے اور ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں جواللہ کے ڈرسے

گرنے لگتے ہیں اورتم جو پچھ بھی کرتے ہواللہ اس سے بے نبرنہیں ہے (۵۳) کیا پھرتم اس کی خواہش رکھتے ہو کہ وہ تہہارے لیے ایمان لے آئیں گے جبکہ ان میں پچھ لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر سجھنے ہو جھنے کے بعد بھی اس میں تحریف کرویا کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں گردی) اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم (بھی) مسلمان ہوئے اور جب ایک دوس سے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیاتم ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جواللہ نے تم پر کھولی ہیں تا کہ وہ اس سے تمہارے رب کے پاس تم پر دلیل قائم کرلیں ، کیاتم سمجھ ہیں رکھتے (۲۷)

(۳) الله کا نفس شہوتا تو سب مٹا کرر کودیئے جاتے (۴) علم تھا کہ نیچ کوچھلی کا شکار ندگریں گر مائے نہ ہے ،اس کی مزامیں بندر بنا دیئے گئے، تفصیل سورہ اعراف میں آئے گئر اشقول پر مارووہ زیرہ ہوکر قاتل کا نام ہوا کہ گائے ذرخ کر کے اس کا ایک گئر اشقول پر مارووہ زیرہ ہوکر قاتل کا نام ہنادےگا، پر بات ان کے بچھ میں نآئی تو کہنے گئے کئم ہم سے بنمی کرتے ہو، حضرت موی ہولئے کہنسی کرنا وانوں کا کام ہے۔

(۱) گائے کا ذرخ کرنا ان کی عقل میں نہ آتا تھا میکھڑے کی تقدیس بھی بچھان کے مزاج میں واضی تھی، اس لیے بہت ودوقد رہے بعد ذرخ کرنے پر آماوہ ہوئے اور گائے بھی جن صفات کی مطلوب تھی وہ ایسے ٹی جو کہا جاتا ہے کہ مال کی بہت خدمت کرتا تھا، اس سے سونے کے بھاؤ گائے فرید نی پڑی (۲) آئی کرنے والے ای بھی جن صفات کی مطلوب تھی وہ اپنے تھی اور بات ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، جب گئے نے گوشت کو تقول پر مارا گیا تو وہ اللہ کے تکم سے زندہ ہوگیا ہوا تا ہے کہ مارا تھا اور بات ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، جب گئے نے گوشت کو تقول پر مارا گیا تو وہ اللہ کے تکم سے زندہ ہوگیا ہوا تھا۔

اور اس نے سب بتا دیا میں اللہ نے تھورت کی ایک شانی وکھائی تا کہ ان کے اندر سرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایقین پڑھے کیکٹن ان کا حال یہ ہوگیا تھا۔

کیاوہ جانتے نہیں کہ جو کھوہ چھیاتے ہیں اور جو کھ ظاہر كرتے بين الله خوب جانبائے(۷۷) اور ان ميں كچھ اَنْ بِرْ هُ بِين جُو كَمَابِ كَاعَلَمْ بِينَ رَكِيةِ سُواحِ تَمْنَا وَلِ كَ اور وہ تو صرف انكل مارتے رہتے ہيں (۵۸) بس ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جواسے ماتھوں کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بداللہ کی طرف سے ہتا کہ اس سے میج معمولی دام حاصل کرلیں،بس ان کے لیے تاہی ہے اس سے بھی جوانھوں نے اپنے ہاتھوں لکھ لیا اور ان کے ليے خرابي ہے اس سے بھی جووہ كماتے ہيں (44)وہ کہتے ہیں کہ چند گئے چنے دنوں کے علاوہ آگ ہم کوچھو ہی نہیں عتی ،آپ فرماد بیجے کہ کیاتم نے اللہ سے کوئی عہد لیاہے کہ اللہ اپنے معاہدہ کے خلاف نہیں کرے گا، یاتم اللہ کے ذمہ وہ بات لگارہے ہوجس کاحمہیں کچھ پتد نہیں (۸۰) کیوں نہیں جو بھی برائی کمائے گا اوراس کے گناہ اس کو تھیر لیس گے تو وہی لوگ آگ والے ہیں اس میں ہمیشہر ہیں گے(۸۱)اور دہ لوگ جوا بمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے وہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشدر ہیں گے (۸۲) اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پیان لیا کہتم بندگی صرف اللہ کی کرو کے اور (ہاں) والدين كے ساتھ حسن سلوك (كاعبدليا) اور قرابت

ٱۅؖڵڒؠڠڵؠؙۅٛڹؖٲؿٙٳڵۿ؞ؘؿۼڵؽؙۭڡٵؽؠڗؙۅڹۜۅڡٳؽڠڸٮٚۅڹ۞ۄ مِنْهُمُ أُمِنُونَ لَايَعْلَكُونَ الكِتْبَ إِلَّا أَمَانِنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا ۿؙڵؿؗۅؙڹؘ۞ٷٛۅؙؽڵٞٳڷٚڹؽ۫ڹڲڵۘؾؙؠؙۅٛ۫ؽٵڸڲۺ۬ۑؠٲؽۑ؞**ؽۿڂ**ڗڰ۬ڲ يَقُولُونَ هٰذَامِنُ عِنْدِاللَّهِ لِيَثْ تَرُوانِهِ ثَمَنَّا قِلْيُلافُونُلُّ لَهُمُ مِّنَا كُنَّبَتُ أَيْنِ يُهِمُ وَوَيُلُ لَهُمُ مِّتَا يُكُسِبُون ﴿ وَالْوَا لَنْ تُنسَنَا النَّارُ إِلَّا آيًا مُا مَّعُدُ وُدَةً عَلْ النَّحَدُ نُعْرِعِتْ لَا اللهِ عَهْدًا فَلَنَ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَاةً أَمْرَتُقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا الاَتَعْلَمُونُ ﴿ بَالْ مَنْ كُنْبُ مَيْنَةً وَاحْاطَتْ بِهِ خَطِيْنَةً قَاُولَيْكَ أَصَعٰبُ التَّالِرُ هُمُ فِيهَا عٰلِدُونَ @وَالَّذِينَ امَنُوا وَعَبِلُوا الصَّافِيتِ أُولَيِّكَ أَصَّحْبُ الْحَلَّةِ عَلْمُ فِيْهَا خَلِنُ وُنَ فَى إِذْ أَخَذُ نَامِيْنَا قَ بَنِي ٓ إِسُرَاءِيْلَ لَاتُعَبُّنَاوُنَ إِلَّا اللهَ مَوْمِ الْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا قَرْدِي الْقُدُّ إِلْ وَالْيَعْلَى وَالْمُسْكِيْنِ وَقُوْلُو اللَّكَاسِ حُسْنًا وَاقِيْهُواالصَّلُوكَ وَانْوَاالرَّحَلُوكَا وَكُوالرَّاوِلَا الرَّحِلُوكَاء ثُكُّرٌ تَوَكَيْتُمُ إِلَّا قَلْمُ لَا مِّنْكُمْ وَإِنْتُمْ مُغْرِضُونَ ﴿

متزلء

داروں اور بیٹیموں اور مسکینوں کے ساتھ ، اور بیر کہ لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوۃ اوا کرناء پھراس کے بعد سوائے چندلوگوں کے تم سب ملیٹ مجھے اور تم ہوئے رخی کرنے والے (۸۳)

فَتُوَمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتُكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَأَءُ مَنَّ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَاخِزُكُ فِي الْعَيْوِةِ الدُّانْيَأَ وَيَوْمَرُ الْقِيْهَةُ يُرَدُّونَ إِلَّ آشَكِ الْعَنَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلِيكَ الَّذِينَ الشُّكُو النُّونَةِ اللُّهُ ثَيَا بِالْإِخِرَةِ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمُ يُنْصَرُونَ 6 وَ لَقَدُ التَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَقَفْيُنَاصَ الْبَعْدِ ، وَالزُّسُلِ الْمَثْلُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْلِ وَالْتَيْنَاعِيْسَ إِبْنَ مُرْنِيَمِ الْبِينَاتِ وَأَتَيْكُ نَهُ بِرُوحِ الْقُلُاسِ فَكُلِّهَا جَأَةً كُورُسُولٌ بِهَالَا تَهُوَى اَنْفُسُكُو اسْتَكُبُرُتُمْ كَنْدِيْقًا كُنَّابُتُوْوَ فَرِيقًا تَقْتُلُونِ ۞ وَقَالُوا قُلُونُبَا عُلُفٌ \* بَلُ لَعَنَهُمُ اللهُ يَكُفُرُ إِمِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ @

اور جب ہم نے تم سے میر بیان لیا کہتم ندایک دوسرے کا خون بہاؤگے اور نہایئے شہر دل سے اپنوں کو نکالو گے پھر تم نے اقر ارکیا اورتم اس کے گواہ تنے (۸۴) پھرتم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کونٹ کرتے ہواور اپنے ہی کچھلو گوں کو ان کے شہروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی کر کے تم ان کے خلاف (شمنوں کی) مدرکرتے ہواور اگروہ قیدی بن کرتمہارے ماس آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پرحرام تھا، تو کیا تم كتاب كے پچھ حصه كو مانتے ہواور پچھ كونبيں مانتے ،بس تم میں جوابیا کررہاہے اُس کا اِس کے سوابدلہ ہی کیاہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جا کیں گے اورتم جو کچھ بھی کرتے رہتے ہواللہ اس سے بے خبر نہیں ہے (۸۵) ہیرہ ہلوگ ہیں جنھوں نے آخرت کے بدلے دنیا خریدلی ہے تو نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مرد کی جائے گی (۸۲) اور یقیبنا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل رسول بهيج اورعيسي بن مريم كو كلي نشانياں ويت اور روح القدس ے ان کی تائید کی پھر بھی کیا (ایسانہیں ہوا کہ) جب بھی کوئی رسول تمہارے ماس الی چیزوں کے ساتھ آیا جو

تمہاری من چاہی نہ تھیں تو تم اکر گئے تو کچھ (نبیوں) کوتم نے جھٹلا دیا اور کچھ کوتل کرنے پرلگ گئے (۸۷) اور وہ بولے کہ ہمارے دل مہر بندیں ، بات یہ ہے کہ ان کے انکار کی وجہ سے القدنے ان کودھتکار دیا ہے تو اکا ذکا ہی وہ ایمان لاتے ہیں (۸۸)

حسن من کارٹیس سے بس بہودیوں کا بیٹا بنورس سے بجوب نی حضرت جھ سلی الندعایہ وہ کم کے پی جنوں نے اصابات بھی کے بیکن جب ایمان تعیب بیس ہواتو بیرخاندانی لعلقات دور نے کال نہیں سے بس بہودیوں کا نبیوں کی او اوجس ہونان کے بھی گام آنے والڈیس (۵) ادکام البید ہے اور شرکوں کے بھی مدید بین وافل ہوگی تھا۔

(۱) مدید بین بہودیوں کے دوفرین سے ایک بوقریظ دوسرے بونسیر ، یہ دونوں آپس بیس ٹراکرتے سے ، اور شرکوں کے بھی مدید بین حفری نی سے ایک اور دوسرے خزرج ، یہ دونوں بھی ایک دوسرے بونسیر ، یہ دونوں آپس بیس ٹراکرتے سے ، اور شرکوں کے بھی مدید بین سے ایک دوسرے خزرج ، یہ دونوں بھی ایک دوسرے برسر پریکا رد ہا کرتے سے ، بونسیر ، یہ دونوں آپس بیس ٹراکر آتے سے تو دو دونوں آپس بیس برکوئی اپنی دونر کی ایک دوسرے برائیس بیس برکوئی اپنی دوسرے کراس کو دوسرے فیراتے ، گویا خود ہی ان ایم بھی اور بین سے ایک مورت میں جب اپنی بھی ہوگی گرفتار ہوگر آتے سے تو دونر کا اندید دے کرچیٹر اٹا تو تھم کے مطابق تھا کین جلاوطن میں میں جب اپنی تھا کین جلاوطن کر دیا سراسر تھم کے فلاف (۳) بعنی آخرے کے مقابلہ دیا کو ترجی دی وہ اس کی سر ابھی کردیا سراسر تھم کے فلاف (۳) بعنی آخرے کے مقابلہ دیا کو ترجی دی وہ اس کی سر ابھی تھی دوں کردیا میں میں او جی جوان کی تقویہ سے کہ اور دول کا ترکہ وہ الکا تو وہ کے کہ کارے دول کا فلاف بھی میں کو تا ہا کی ایک وہ بیا سال میں جو کہ ہیں ، اللہ فریا تا ہے کہ وہ الکل جوٹے ہیں ، ان کے مسلسل انکار کی دور سے اللہ نے ان کوائی رحمت سے دور کردیا میں ہوئے ہیں ۔

وَلَتَاجَآءَهُمْ لِكُنْ قِنْ عِنْدِاللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ وَكَانُوْا مِنْ قَبُلُ يَمْنَكُ فُيَحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَأْمُهُمْ مَّاعَرَفُوا كُفَرُ وَالِيهِ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكَفِي يُنَ۞ شُهَا اشْتُرَوَالِهُ ٱنْفُهُ هُو اَنْ يَكُفُرُ وَالِهَا ٱنْزَلَ اللَّهُ بَغْيِا لَ ثُيْ يَرِ لَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بَا أُو بِغَضَي عَلْ غَضَي وَ لِلْكِفِي يُنَ عَذَا الله مُهِيُنُ® وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْمِثُولِ بِمَا أَنْزُلَ اللهُ قَالُوْا نُؤُمِنُ بِمَا أَنُولَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءُهُ وَهُوَ الُحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمْ قُلْ فَلِوَتَقْتُلُونَ اَنْيَيَّاءُ اللهِ مِنْ قَبِّلُ إِي كُنْ تُحْرِّمُ وَمِنِينِي ﴿ وَلَقَالُ جَاءً كُمْ مُوُلِي بِالبُيِّينَةِ تُمَّا أَيْخَانُ تُرُالْعِجُلَ مِنْ بَعْدِمٌ وَأَنْتُمُ طْلِبُونَ۞ وَإِذْ أَخَنْكَامِيْتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَاقَوْقَحُمُ الطُورُ مَعُنُ وَامَا الدَيْنَكُمُ بِعُوَّةٍ وَاسْبَعُوا قَالُواسَبِعُنَا وعصينا واشربوان فلويهم العجل يصفيهم قُلْ بِشْنَهَا يَأْمُوُكُوْ بِهِ إِيْمَانُكُوْ إِنَّ كُنْتُومُومُومِيانِي ا \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

متزل

اور جب ان کے باس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آگئی جس میں ان کے ماس (موجود) کتابوں کی تصدیق بھی تھی اوروہ پہلے کا فروں پر (اس کے ذریعہ) فتح جا ہا کرتے بیجان لیا تو وہ اس کے مکر ہو گئے، بس انکار کرنے والوں يرالله كى بھنكار شير (٨٩) برترين سودا كيا انھول في اين جانوں کا کہ وہ اس چیز کا انکار کرنے لگے جو اللہ نے ا تاری مجض جلن میں کہ اللہ اپنے قضل کوایئے بندوں میں جس پر چاہتاہے نازل فرما تاہے، تو غصہ پر غصہ کے کروہ پھرے اور انکار کرنے والوں کے لیے ذکت کا عذاب مع (٩٠) اورجب ان علما كيا كمالك جواتاراب اس پرائیان لے آؤ،وہ بولے کہ ہم پر جواتر چکاہے ہم اس ر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے چیھے نازل ہونے والے ( كلام ) كاوه انكاركرتے ہيں جبكه ده دن ہے، چی بتا تا ہے اس کوچھی جوان کے پاس سے ،آبان سے پوچھے کہ اگر تم ایمان دالے تھے تو پہلےتم نبول کو کیوں کل کرتے رہتے منع (۹۱) اور یقیناً موی تمهارے پاس تھلی نشانیاں لے كرات ي پرتم في ان كے بيتي بي ابناليا ورتم تو بوئى مد ے گزرجانے والے لوگ (۹۲) اور جب ہم نے تم سے یمان لیا اور تمہارے او پر طور (بیاڑ) کواٹھا دیا کہ ہم نے جو

کے متہمیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لواور بات سنو، وہ بولے کہ ہم نے سن کیا اور نہ مانا اور ان نے اٹکار کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کو گھٹی میں بلادی گئی،آپ فرماو بچیے کہ اگرتم ایمان رکھتے ہوتو تنہاراایمان تنہیں کس قدر بدترین چیز کا تھم ویتا ہے (۱۹۳)

آپ فرما ویکیے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے یاس دوسروں کوچھوڑ کرصرف تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرکے دکھاؤ اگرتم سے ہو (۹۴) اور وہ تو اپنے کرتو توں کی بنایر مجھی بھی اس کی تمنا کر ہی نہیں سکتے اور الله تعالی ناانصافوں کوخوب جانتا ہے (۹۵) اورآ پ تو ان کوزندگی کا سب ہے زیادہ لا کچی یا تئیں گے بہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، ان میں ایک ایک کی خواہش یہ ہے کہ کاش ہزار سال کی عمر اس کو دے دی جائے جبکہ یہ چیز اسے عذاب سے بیانہیں سکتی کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھر ہاہے (۹۲) آپ کہددیجیے کہ جوکوئی جرئیل کا دشمن ہوتو (ہوا کرے) انھوں نے تو اللہ کے حکم سے اس کوآپ کے قلب پر اتارا پہلے ( کلام ) کی تصدیق کے طور پر اور ایمان والول کے لیے مدایت اور بشارت کے طور میر (۹۷) جو کوئی وشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا ادر جبرئیل اور میکا ئیل کا تو یقیناً اللہ بھی ا نکار کرنے والوں کا رشمن ہے(۹۸) ہم نے آپ پر بہت ہی تھلی ہوئی آیتیں اتاری ہیں اوراس کا انکار وہی کرے گا جو نافر مان ہوگا (۹۹) کیا (ایسا تہیں ہوا کہ) جب جب انھوں نے کوئی عہد کیا تو ان

قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُو الكَ ارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَثَّوُ اللَّوْتَ إِنَّ كُنْ تُكُومْ إِنْ الْمَاسِ قِيْنَ ® وَ لَنْ يُتَمَنُّونُهُ أَبَدُ إِبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمُ بِالظُّلِيدِينَ®وَلَتَجِدَ لَهُمُ أَحْرَضَ النَّاسِ عَلَى حَيْرِةٍ أَوْ مِنَ الَّذِيْنَ أَشُرَّلُوا ۚ يُوكِّ أَحَدُ هُمُ لُوْيُعَمِّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ ۗ وَ مَاهُوَ بِمُزَعْزِجِهِ مِنَ الْعَدَّالِ أَنْ يُعَكَّرُ وَاللهُ بَصِيرُ بَهَا يَعْمَلُونَ فَأَكُ مَنْ كَانَ عَدُو الجِهْرِيْلَ قِاتَهُ نَزَلَهُ عَلْ قَلْمِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَّةِ قَالِمُنَابَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى كَنْشُرْى لِلْهُؤُمِنِيْنَ @مَنْ كَانَ عَدُّوُّا لِلْهِ وَمُلَيْكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَجِابُرِيْلَ وَمِنْيُكُمْلَ فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكُفِيرِيْ<sup>©</sup> وَلَقَدُ أَنْزُلْنَا ٓ إِلَيْكَ الْيَتِ ابْيِنْتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ ۚ إِلَّا الْلْسِقُونَ ﴿ أَوْكُلْنَا غُهَدُ وَاعَهُدُ الْبُنَ لَا فَرِيْنَ مِنْ لُ ٱكْتُرْهُ وُلاْ نُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَتَاجَآءَ هُوْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصِّدِينٌ لِمُامِّعَهُمْ نَبْلُ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِينِينَ أَوْتُوا كُنْكُتُ اللهِ وَرَاءُ ظُهُوْ رِهِمُ كَأَلَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

ہی کے پچھلوگوں نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا بلکہ ان میں اکثریت مانتی ہی نہیں (۱۰۰) اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آگیا جوتصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جوان کے پاس ہیں (بینی آسانی کتابیں) تو ان بی اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ (اس کو) جانتے ہی نہیں (۱۰۱)

(۱) یہود کہا کرتے تھے کہ جنت بیس تو ہم ہی جا تیں گاللہ فرہا تا ہے کہ پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو (۲) یہ صرف ذبانی با تیس تھیں اقدر سے اپنی ہے جرکتوں کو خوب چ نے تھے (۳) طویل عمر کی تمنا اس لیے تھی کہ جب تک ہو سکے سزاسے بچے رہیں، اس سے ان کے دعوے کی پوری تنکذیب ہوگئی کہ جنت بیس ہم ہی جا نمیں گے (۴) جبر کیل سب سے ہزے فرشتہ کا نام ہے جن کا کام انہیاء تک وی پہنچانا تھا ان کے بارے میں مہود یوں کا تصور یہ تھا کہ وہ عذا ب کے فرشتہ ہیں اور ہمار کے اس کے ان سے کدورت رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر جمر (صلی اللہ علیہ دسلم) پر کوئی اور فرشتہ وی لائے تو ہم ایمان ان تیں گے اس کا جواب دیا جارہا ہے (۵) میکال یا میکا کیل ہمی ایک بڑے فرشتہ کا نام ہے جن کے ڈمیٹلوق کا رزق پہنچانا اور بارش وغیرہ ہے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے میہال صاف کہ دیا گیا کہ اللہ سے نسبت رکھنے والوں سے دشنی کے متر ادف ہے (۲) اللہ نے اور اس کے دسولوں نے گئے عہدو روایتوں میں آتا ہے میہال صاف کہ دیا گیا کہ اللہ سے نسبت رکھنے والوں سے دشنی کے متر ادف ہے (۲) اللہ نے اور اس کے دسولوں نے گئے عہدو کی اور ان میں بہت ہے وہ جو تو رات کو بھی نہیں مانے (۷) جب انھوں نے تو رات کو لیس پشت ڈال دیا تو قرات کو بھی پیش این دیا ہے۔

اور وہ ان (منتروں) کے پیچیے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کی بادشاہت (کے زمانہ میں) پڑھا کرتے تھے اورسلیمان نے کفرنہیں کیاالبتہ کفرشیطانوں نے کیا کہوہ لوگوں کو جادوسکھاتے تھے اور وہ اس چیز کے (پیچھے لگ كئے) جو بابل ميں دو فرشتوں ماروت اور ماروت پر ا تاری گئی تھی حالانکہ وہ دونوں بھی جب سی کوسکھاتے تقوبتادية على بم تو أزمائش (كي لي) بين توتم کفر میں مت پڑ جآنا بھر (بھی) وہ اوگ ان دونوں ہے (ایساجادو) سیکھ لیتے تھے کہ اس کے ذریعہ سے وہ میاں بیوی میں تفریق کریں حالاتکہ وہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تھے اوروہ اليي چيز سيصة تتے جوان كونقصان پہنجاتى تھى اوران كواس سے فائدہ نہ تھا، اور وہ خوب جان میکے تھے کہ جس نے بھی اسے مول لیااس کا آخرت میں کوئی حصر ہیں، اور کٹنی بدر ین چیز تھی جس سے انھوں نے اپنی جانوں کا سودا کرلیا تھا کاش کہ وہ سمجھتے (۱۰۲) اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ کے باس سے ملنے والا تواب بہت بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو سمجھ هوتی (۱۰۳) اے ایمان والو! "دَ اعِنَا" مت کها کرو "أنْظُوْنَا" كَماكرواورسنة رباكرواوركافرول كي

وَالْتَبِعُوامَا تَتُتُو النَّهُ يَطِينَ عَلَى مُلِّكِ سُكِينُونَ وَمَا فُرَسُلَيْهُنَّ وَلِكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُ وَايْعَلِمُونَ النَّاسَ السِّحُرُةُ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَالُوُتُ مَا يُعَلِّنِ مِنَ لَعَلِي حَتَّى يَقُولِا إِنَّمَا نَحُنُ فِيثُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۚ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمُ أَمَا يُفَرِّ ثُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْءِ وَ زَوْجِهِ وَمَاهُمُ يِضَأَزِينَ يهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ رُيَّتَعَكَّبُونَ مَايَضُرُهُمْ وَلَايَنْفَعُهُمُ وَلَايَنْفَعُهُمُ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْلُهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرُةِ مِنْ خَلَاقٍ يَوَلِّيثُنَّ مَاشَرَوْايِهَ أَنْفُنَهُ وَلَوْكَانُوايَعُلَنُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ المنوا واتَّقَوْ الْمَثُوبَةُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ خَارُدُ لَوْ كَانْتُوا يَعْلَمُونَ فَيَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوِّ الْاتَّقُولُوْ ارَاعِنَا وَ قُولُواانْظُرُنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكِفِي مِنْ عَدَابُ لَلِيثِمُ مَا يُودُ الَّذِينُ كُفُرُوا مِنَ أَهْلِ الكِتْبِ وَلَا الْمُشْرِكِ فِي أَنْ يُتَاذُّلُ عَلَيْكُوْمِنْ خَيْدِينَ تَرْبُكُوْ وَاللَّهُ يَخْسُصُّ رَحْمَتِهِ مَنْ كِثَمَا لَا وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيرُونِ

مغل

در دناک عذاب ہے (۱۰۴) کا فروں میں اہل کتاب ہوں یا مشرک وہ پنہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کچھ بھی بھلائی اثرے جبکہ اللہ جس کوچا ہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بہت بڑے قضل والا ہے (۱۰۵)

(۱) بجائے کتاب الی کی پیروی اور نبی کی اتباع کے جادو کے چکرٹی پڑگئے جوشیطانی عمل تھا، ید دوطری ہے پھیلا؛ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذائد ٹس چونکہ جنت انسانوں سے مطے وہتے تھے قوجنانوں سے لوگوں نے جادو سیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نبعت کردی، اس کی نفی کی جارہی ہے، وہ دوسرے بائل بیس ہاروت ماروت تاجی دوفر شتے تھے جوانسانوں کی شکل بیس رہتے تھے، اللہ نے ان کوآ ذبائش کے لیے اتا را تھا، ان سے لوگ جادو سیکھتے تھے، وہ کہ بھی وہتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے بیس قوتم لوگ کوراتے ، ہوتا کہ بھی مصرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بہودیوں نے صرف جادوی کی سب اللہ کے کرنے ہے تھا مگروہ اس کے ذریعہ دوسروں کا بھی نقصان کرتے اور اپنا بھی ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بہودیوں نے صرف جادوی کی سب اللہ کے کرنے ہے تھا مگروہ اس کے ذریعہ دوسروں کا بھی نقصان کرتے اور اپنا بھی ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بہودیوں نے صرف جادوی کی سبت نہیں کی بلکہ ان کی مقدس کمایوں بیس ان کے نفر تک کا تذکرہ موجود ہے (سلاطین االم ۱۳۰۳) قرآن جمیدان کی براءت کا اعلان کرتا ہے (۲) بہودی تھے آب سلیمان علیہ میں میں اس کے نفر کی تو کی انظر کو انسان کی بھی ہور ہا ہے کہ اس کی جگری تنہ ہاتے تھے اور اپنا جب کہ اس کی جگری تھیں اس کے متی بیس اس کہ میں ہیں ہودیوں کو تو اس کے دولے ہودیوں کو تھی ہیں ، بہودی "واجونا کی استعمال ہے تھے اس کے متی بیس اس کے متی بیس اس کو تھی بیس ، بہودی "واجونا کی استعمال ہے تھے اس کے متی بیس اس کو تھی ہیں اس کے اس کی جگری ہیں آیا۔

اور اپنا خب بیا طن نگا لئے تھے ، اس کے متی بیس اس کے متی بیس کے اس کی جی ہاری استعمال ہے تھے اس کے متی بیس کے دیں جارہ کیا گیا تھی اس کے دیں ہاری نہا کہ نہ بیاری نہا کہ تیں ہاری نہ اس کے متی بیس کے دیں ہاری نہ کے اس کی جو کو بیس کی تو دول کو دیتی ہاری نہ کھی ہیں گیا گیا تھا (۳) بہودی تھی اس کے دیں ہاری نہ کے اس کی جو کو بیس کے دیں ہاری نہ کے اس کی جو کھی ہیں گیا گیا تھا (۳) بہودی تھی ہاری کیا گیا تھا (۳) بہودی تھی ہیں آیا۔

مَانَنْسَعُ مِنْ ايَةٍ أَوْنُنِّي عَانَاتِ عَيْرِينُهُ أَوْمِتُلِهَا ﴿ الْمُ مُلْكُ السَّمَا فِي وَالْزَيْضِ وَمَالَكُمْرِينَ دُونِ اللهِ وسن و إِن وَلانصِيْرِ ﴿ أَمْ يُرْبِيُّا وَنَ أَنْ تَسْعَلُوْ ارْسُولَكُمْ كُمَا سُيِلَ مُوسَى مِنْ قَيْلُ وَمَنْ يَتَبَكَّرِلِ اللَّهُمْ يَالْإِيمَانِ فَقَدُ صَلَّ سَوَآءَ السِّيدِيلِ ۞ وَكُلُّونُ كُونُ أَوْسُ أَهُلِ الْكِتْبِ لُوْيَرُدُّ وَنَكُمْ مِّنَ لَعُيا إِيْمَالِكُوْ كُفَارًا عَصَدَّا مِّنْ عِنْدِ أَنْشِيهِمْ مِنْ بَعُلِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ الْحَقُّ ۚ فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأُمْرِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيًّ قَدِيرُ9وَ اَقِيمُوا الصَّلُوعَ وَانْوُا الرَّكُوعَ ۖ وَمَا نُعُتِّدِ مُوَّا <u>ڒؘڡؙؙؙڛڴۄ۠ؠؚٞڽؖڂؠؙڔۣۼۣٙڋؙٷڋڝ۬ٞػٲڵؿ؋ؚٵؚڽۜٙٲڵڡۘڮؠػٲۼۜ۫ؠڵۅؙڹ</u> بَصِيُّوُ ۗ وَ قَالُوْالَنَّ يَنْ خُلَ الْجَنَّةَ إِلَّامَنُ كَانَ هُـوُدًا ٱۅؙٮؙٚڞؘڔؽؙ ؠؚڗؙڮ ٱمَانِئَهُمُ وقُلُ هَاتُوْ الْبُرْهَا نَكُمْ إِنْ كُنْهُ ۻۑۊؚؠ۫ؽ؈ڹڵ؆؈ؙٲڛڵۄۘۅؘجۿ؋ؙڔ۩۬ٷۄؙۿؙۅۼؙڝؚڽؙؙڡؘڵڰ كَجُرُهُ عِنْدُارِيَّةٌ وَلَاحُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يَخْزُنُونَ ﴿

ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیے ہیں تو اس ہے بہتریا اس جیسی اتار دیتے ہیں، کیا آب جائے نہیں کہ اللہ ہر چیز بر زبر دست قدرت رکھنے والا ہے (۱۰۲) کیا آپ جائے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسانوں اورزمین کی باوشاہت ہے اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں طرف (۱۰۷) کیا تم عاجة بوكداية رسول سرويس بيلي موی سے سوال کیے جا کیے، اور جو بھی ایمان کو کفر سے بدلے گا تو وہ سیدھے راستہ سے بھٹک گیا (۱۰۸) اہل كتاب ميں سے بہت سے (لوگ)محض اپنے جی کے حسد کی بنا پر بیه خواہش رکھتے ہیں کہ کاش وہ شہیں تہارے ایمان لانے کے بعد کافروں میں بلٹا ویل باوجود میکہ حق ان کے سامنے کھل کرآچکا ،تو تم لوگ ان کو معاف کردواوران ہے درگز رکردیبال تک کماللدا پناتھم بهيج وتے، بيشك الله مرچيز برز بردست قدرت ركھنے والا ہے(۱۰۹) اور تمازی بابندی رکھواورز کو ۃ اداکرتے رہو اوراینے لیےتم جوبھی بھلائی آگے بھیج دوگے اس کواللہ ے پاس یاؤ سے، بیک تم جو کھ بھی کرتے ہواللہ اس کو خوب خوب د مکیر ہائے (۱۱۰) اور وہ بولے کہ جنت میں تو وہی داخل ہوں گے جو بہودی یا عیسائی ہیں، بیصرف

ان کی تمنا ئیں ہیں،آپ فرماد یکیے کہ اگرتم سے ہوتو اپنی دلیل پیش کردو (۱۱۱) ہاں البتہ جواہیے آپ کواللہ کے حوالہ کردے اور وہ بہتر کام کرنے والا ہوتو اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پرنہ کھ خوف ہوگا اور نہ وہ ملکین ہوں گے (۱۱۲)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيسَتِ النَّصْرَى عَلْ شَيْ كُوتَالَتِ النَّصْرى يُسَتِ الْيُهُوْدُ عَلَى شَيْ وَهُمْ يَتُكُونَ الْكِتْبُ كُذُ لِكُ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلُمُونَ مِثْلُ قُولِهِمْ ۖ فَاللَّهُ يَعْلُو بَيْنَ عُمْ مِنْكُو الْقِسِيمَة فِيمَا كَانُوْ إِفِيهِ يَغْتَلِقُونَ ۞ وَمَنْ ٱظْلَمُ مِمَّنُ مَّنَعُ مُسْجِدًا اللهِ أَنْ يُثُلُ كُرُ فِيْهَا أَسْبُهُ وَسَغَى فِي خُولِهِا وَ اُولَيْكَ مَا كَانَ لَهُمُ إِنْ يَنْ خُنُومًا الْاخْ إِنِيْنَ وْلَهُمُ فِي اللُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي الْرَحْرَةِ عَنَابُ عَظِيُّهُ وَلَهُ الْمَثْرِيُّ وَالْمُتَوْبُ ۚ فَأَيْنَهُمَا ثُولُوا فَتَوْوَجُهُ اللهِ إِنَّ اللهُ وَالسِمُ عَلِيْرُ ﴿ وَقَالُواا عَنَا اللَّهُ وَلِنَّ السُّفِينَةُ بَلَّ لَا مَا فِي التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ فَيْتُونَ ﴿بَدِيْعُ السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ وَ إِذَا قَصَى آمُرًا فِأَنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لُوَلِأَ عُلِمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْمِينُنَا الْإِنَّ خَكَلَّم إِلَّكَ كَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْلُ قُولِهِمْ تَثَنَّا لِهَتْ قُلُومُهُمْ تَكُبِيَّنَاالْأَلِيَ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ ﴿ إِثَا آلُسَلُنْكَ بِالْحَقِّ بَثِيرُا وَكِن يُوا وَلا تُنتَلُ عَن أَصْدِب الْحَدِيْمِ ﴿ THE REPORT OF THE PARTY OF THE

متثله

اور يبودي كيتے بي كه عيسائيوں كى كوئى بنيا دنہيں اور عيسائي كہتے ميں كه يبوديوں كى كوئى بنيا دميس حالاتكه وه (سب) كتاب (البي) كى تلاوت كرتے ہيں، يہي بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جوعلم نہیں رکھتے (بالکل) ان ہی کی بات كى طرح، بس الله (تعالى ) ان كے ورميان قيامت کے دن فیصلہ کر دے گاان چیز وں میں جن میں وہ اختلاف كرتے رہے ہيں (١١٣) اور اس سے بروھ كر ظالم كون ہوسکتا ہے جواللد کی مجدول میں اس کا نام لینے سے رو کے اوران کی بربادی کے لیے کوشاں رہے، ایسوں کو بیش نہیں پنچتا كه وه و بان داخل بول مربان درت درت درياي مجھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے (۱۱۲) اور اللہ بی کا ہے شرق بھی اور مغرب بھی توتم جدهر بھی رخ کروبس ادهراللہ کی ذات ہے بيشك الله براى وسعت والابراعظم والاست (١١٥) اوروه کہتے ہیں اللہ نے ایک لڑ کا تجویز کر لیا ہے، اس کی ذات یاک ہے، ہلکہ جو بچھ بھی آ سانوں اور زمین میں ہےسب اس کا ہے،سب اس کے فرماں بردار ہیں (۱۱۲) آسانوں اورزمين كووجود بخشف والاماوروه جب نسى كام كافيصله فرما ليتا ہے تواس سے كہتا ہے موجابس وہ موجاتا ہے (١١١) اوروہ لوگ جو ممنیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات

کیوں نہیں کر لیتا، یا مارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی ، جولوگ پہلے ہوئے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں، ان (سب) کے دل ایک ہی جیسے ہیں، ہم تو نشانیاں طاہر کر چکے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں (۱۱۸) ہم نے آپ کوش کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنم والوں کے بارے میں آپ سے پوچھ کچھٹیس ہوگی (۱۱۹)

(۱) یہود یوں نے قورات و کھ کر سمجھ لیا کہ جب عیمائی حضرت عیمی کو خدا کا بیٹا کتے ہیں تو کا فرہو گئے اور عیمائیوں نے انجیل پڑھ کر یعین کرلیا کہ جب بہودی حضرت عیمی کو نبی نہیں تھی ،سب اپنے علاوہ ودہروں کو فلا بیجھتے تھ (۲) صلح حد بیدیہ کے موقع پر سلمانوں کو بہت اللہ جانے ہیں شرکین مکہ نے روکا اور خود انھوں نے اللہ کھر کو بت خانہ بنار کھا تھا، یہ ان کے آخری ورجہ کے متکبرا نہ اعمال حد بیدیہ کے موقع پر مسلمانوں کو بہت اللہ جانے ہے شرکین مکہ نے روکا اور خود انھوں نے اللہ کھر کو بت خانہ بنار کھا تھا، یہ ان کے آخری ورجہ کے متکبرا نہ اعمال خور اللہ کے اللہ علی مسلمان خالب تنے حالا تکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اور بلی حکے اور اللہ کے اور اللہ کے اور اس کی ملی شکل فق کہ کے موقع پر چیش آئی جب مسلمان خالب آئے تھا ان مشرکوں کو ڈرتے ورجہ کے متلہ ہوتا ہوں اور کھر بھی درخ ہواللہ میں متحد ہوگا، البتہ کھبی مت درخ کرنے کا عظم اس سے ہے تا کہ سب میکسوئی کے ساتھ میکسان طریقتہ پر اللہ کی عبادت میں مشخول ہوں اور کھبی تعین اس لیے کی گئی کہ پہلے ہے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف فر ، کی (۲) یہودیوں نے حضرت عزیم کو اور عیسائیوں نے حضرت عندی کو خدا کا بیٹا بتایا کہ میں اس لیے کی گئی کہ پہلے ہے اللہ علیہ وسلم کو سبلہ کے بیدا کیا تو حضرت عندی کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل تھا (۱) استخفرت میں کا اللہ علیہ وسلم کو کہتیں دی جاری کہتے ہیا کہ ان کی مشخورت میں کہتے ہوں کہتے بیدا کرنا کیا مشکل تھا (۱) استخفرت میں کو کو کہتے ہوں کو بغیر میں اس کے کو اور عیسائیوں نے مقال کے پیدا کہا تو حضر سے بھی کو کو اور عیسائیوں نے مقال کی کو کو کہتے ہوں کے کہتے ہوں کے کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کی کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کی کو کہتے ہوں کے کہتے ہوں کو کو کورک کو کے کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کے کہتے ہوں کی کر کے

وَلَنَّ تُرْضَى عَنُكَ الْيَهُودُ وَلِا النَّصْوَى حَثَّى تَثْبِعُ مِلْتَهُمْ قُلِّ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُنْ يُ وَلَينِ النِّعَتَ اَهُوَاءُ فُمُ بَعْدُ الذي جَآءَك مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلِانْهِيرِ ٱلَّذِينَ النَّيْهُ وَالْكِتَبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ بِلَاوَتِهِ ٱولَّهِكَ يُؤْمِنُونَ رِهِ وَمَنْ تَكُفُّرْدِهِ فَأُولَمْكَ هُمُ الْغِيمُونَ فَيْنَجَى إِسْرَآ وَيُلَ إِذْكُرُوانِمُتِنَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُورَ إِنَّ فَظَلْتُكُوعَلَى الْعَلِيدِينَ @ وَاتَّقُوْ الدِّمُ الْالْجُرْيُ لَمُنَّ عَنَّ تَفْسُ عَنَّ تَفَيْنِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلا تَنْفَعُهُا شَعَاعَةٌ وَلا هُمُولِينُهُ وَيُونُ ﴿ وَإِنَّالَ إيُرْهِمَرَيُّهُ بِكُلِمْتِ كَأَنَّتُكُفَّنَّ قَالَ إِنِّي جَلِعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَ قَالَ وَمِنْ ذُرِيَّتِينَ قَالَ لَا بِيَنَالُ عَهُدِى الْقُلِمِينَ ۖ وَإِذْ جَعَلْنَا البيت مَعَابَة لِلتَاسِ وَامْنَا وَالْخِنْ وَامِن مَعَالِم إِرْهِم مُصَلِّ وَعِدْ إِلَّ إِرْهِمَ وَاسْلِمِيْلَ أَنْ طَهْرَايِيْتِي المَطَّآلِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْوَكَمِ السُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَالِكُ الْمِثَاقَ الْكُنُ آهْلُهُ وِنَ الثَّمَرُ لِتِ مَنْ الْمُنَ مِنْهُمْ إِلَيْهِ وَالْبِرُمُ الْخِرْتَالُ وَمَنْ كُفْرَ وَأَمْتُولُهُ وَلَا لَيْ أَضْطُوْلُوالْ عَنَابِ النَّالِ وَوَجْسَ الْمُصِيرُ ﴿

اور بہودی اور عیسائی آپ سے اس دفت تک خوش ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کے فرجب کی بیروی نہ کرکیں،آپ فرمادیجیے کہ اللہ کی بتائی راہ ہی اصل راہ ہے اوراگرآپ اس علم کے بعد جوآپ کے ماس آچکا ان کی خواہشوں پر چلے تو اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مدرگار (۱۲۰) جن او گوں کوہم نے کتاب دی وہ اس کوای طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کاحق ہے، یکی وہ لوگ ہیں جواس برایمان لاتے ہیں اور جس نے اس کا انکار کیا تو وہی **لوگ نقصان میں ہ**یں (۱۲۱) اے بنی اسرائیل! ہارے اس انعام کو یا دکر وجوہم نے تم پر کیا اورہم ہی نے تم کو جہانوں پر برٹری بخش (۱۲۲) اور اُس ون سے ڈروجب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا اور نہاس ہے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سیفارش اس کو فائدہ دے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی (۱۲۳) اور جب ابراہیم کوان کے رب نے کی باتوں میں آ زمایا تو انھوں نے ان سب کو بورا کر دکھایا ،ارشاد ہوا کہ ضرور میں عمہیں لوگوں کے لیے بیشوا بنانے والا ہوں وہ بولے اور میری اولا دمیں ہے؟ اس فے فرمایا میر اوعدہ ٹا انصافوں کو حاصل نه ہوگا (۱۲۴) اور جب ہم نے خانہ ( کعیبہ ) کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ مقرر کیا اور ( تھم دیا

کہ) مقام ابرا ہیم کونماز کی جگہ بناؤاورابرا ہیم واساعیل سے عہدلیا کہ میر ہے گھر کوطواف کرنے والوں اوراء تکاف کرنے والوں اور رکوع وجود کرنے والوں کے لیے پاک کردو (۱۲۵) اور جب ابرا ہیم نے دعا کی کہ اے میر ے دب!اس شیر کوامن کا گہوارہ بنادے اور یہاں والوں کو پھلوں کا رزق دے جوان میں اللہ کواور آخرت کے دن کو مانیں۔اس نے فر مایا: اور جونہ مانے گاتو میں اس کو بھی پچھ (دنوں) لطف اٹھانے کا موقع دوں گا پھراس کو تھسیت کرجہنم کے عذاب کی طرف نے جاؤں گا اوروہ کیسا برترین ٹھ کا نہ ہے (۱۲۷)

(۱) یہود ونساریٰ کی بڑی تعداد معاہدین کی تھی، ان کے بارے میں کہاجارہاہے کہ وہ مانے والے ہیں، نہیں ، وہ تو بہ چاہے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنادین کی جوڑ دیں۔ آگے ان میں اللہ انساف کا ذکر ہورہا ہے جوائی کم آباد کو بڑھتے رہے ہیں اور انھوں نے ان میں ردو بدل نہیں کیا تو اللہ نے ان کو آخری کماب پر بھی ایمان کی تو فیق بخشی (۲) بنی اسرائیل کو اپنے زمانہ میں جونف یلت ملی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد ہورہا ہے کہ اس خیال میں مت دہنا کہ ہم جوبھی کریں ہماری سفارش ہوجائے گی اور کا مہیں جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے وہ س کوئی معاوضہ ، کوئی سفارش کا م نہ آئے گی (۳) آگ میں ان کوڈ الا گیا، گھر بارچھوڑ نے کا تھم ہوا، بیوی اور شیر خوار نے کو کو کہ میں چھوڑ آنے کا تھم ہوا جوہاں نہ پائی تھا نہ کھرنے کا سامان اور پھر مجبوب فرزند کوڈ زخ کر دینے کا تھم ہوا، حصر سے اہرائیم ہرا آز مائش میں کھرے از سے اور سب کوان کی اجام عظم ہوا (۵) بات صاف کر دی گئی کہ ٹیوت والمات ان تو گوگ وں کو کے گی جوان کے راستہ پر ہیں گے بور صدوراز تک بھوا تھی میں وہ سلسلہ رہا ہے پھر جب وہ بولکل منحر ف ہو گئے تو آخری نی حضر سے اساعمل کی اس سے ہوئے (۲) حضر سے اہرائیم کی دعاقبول ہوئی ، البتہ پھلوں کی وفاح میں دور سے اہرائیم نے صرف اہل ایم ن کے لیے کہ تی اللہ کے بدر بیا میں ہم کا فروں کو بھی ویں گے۔

کے داستہ پر ہیں گے بحرصدوراز تک بوان کی وعاحضر سے ایرائیم نے صرف اہل ایم ن کے لیے کہ تی اللہ نے فرمایا کہ بید دنیا میں ہم کا فروں کو بھی ویں گے۔

وَإِذْ يُؤْفِعُ إِبْرُهِمُ الْقُواعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمِيلُ رَيْنَا مُقْبَلُ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ الشَّيِهِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿ كَتِنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِيِّتِنَّا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكُ وَأَرِيَّا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ مَلَيْنَاء إِنَّكَ أَنْتَ الْتُوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ رَبِنَا وَابْعَثْ فِيهِ وَرَسُولِاً مِّنَّهُ مُ يَتُلُوْا عَلَيْهِمُ الْإِيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِلْمَةُ وَ يْرَكِيهُ وْ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيدُ وْ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةٍ إِبْرَاهِمَ إِلَّامَنُ سَوْمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِاصَطَفَيْنَهُ فِي الدُّسُيَّاء وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرُةِ لِمِنَ الْمُعِلِجِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَتِ الْعُلِمِينَ ﴿ وَوَضَى بِهَا إِبْوهِمُ بَنِيهِ وَ بِعْقُوبٌ يٰبَنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُوْ الدِّينَ فَكَرْتَمُونُنَّ إِلَّا وَانْتُومُسُلِمُونَ أَمْرُكُنْكُوشُهُ مَا آمَادُ حَضَرَيَعْقُوبَ المُوثِتُ إِذْ قَالَ لِيَنِيُهِ مَاتَعَيْنُ وْنَ مِنْ بَعْدِي فَيْ قَالُوا لَعَبُكُ الهك وإله الآيك إبرهم واسبعيل واست الهاقاحكة وَلَكُمْ مِنَا لَسَيْتُمْ وَلَا كُنْعُلُونَ عَمَا كَانُوالِعُبُلُونَ ﴿

منزلء

اور جب ابراہیم واساعیل گھر کی بنیادوں کواٹھارے تھے (تو یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ) اے ہمارے رب ہم ے (بیمل) قبول فرمالے، بے شک تو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے (۱۲۷) اے ہمارے رب ہم دونوں کوایناهمل قر مانبر دار بنااور جهاری اولا دیس جھی ایسی امت بنا جو بوری طرح تیری فرمانبردار ہو، اور ہمیں ہمارے من سک بنادے اور جمیں معاف فرما، بے شک تو بہت معاف فرمانے والانہایت رحم فرمانے والاہے (۱۲۸)اے مارےرب!اوران میں ایک ایسارسول بھیج دے جوان کو تیری آبیتی پڑھ کرستائے اوران کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے بے شک تو ہی ہے جو زبردست ہے جر بورحکت والا ہے (۱۲۹) اورکون ابراہیم كى ملت سے منهم وڑے كاسوائے اس كے جس نے اپنے آپ کوحمافت میں مبتلا کررکھا ہو، اور ہم نے تو دنیا میں ان کوچن لیا ہے اور آخرت میں وہ نیکو کاروں ہی میں مول کے (۱۳۰) جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ سرتشکیم خم کردو، وہ بولے کہ میں تو رب العالمین کا ہو چکا (۱۳۱) اورای کی وصیت کی ایراجیم نے این بیون كُواورلِعِقُوبِ نِے كەامے بِيرُو! الله نے تمہارے ليے بير وین چن لیا ہے تو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال

میں کہتم مسلمان ہو (۱۳۲) کیاتم (اس وقت) موجود تھے جب لیقوب کی موت کا وقت آپہنچا، جب انھوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہتم میرے بعد کس کی بندگی کروگے؟ وہ بولے آپ کے معبود کی ، آپ کے آباء ابراہیم واسمنیل اور آئخق کے معبود کی ، ایک (بی) معبود کی اور ہم تو اس کے فرماں ہر دار ہیں (۱۳۳) یہ وہ امت ہے جوگز رچکی ، اس نے جو کمایا وہ اس کے لیے اور تم جو کماؤگے وہ تمہارے لیے ہے اور وہ جو پچھکیا کرتے تھے اس کی بیر چھ تجھتم سے نہ ہوگئ (۱۳۳)

(۱) نمک کی جمع مناسک ہے، عبادات کو کہتے ہیں خاص طور پر انکال جج مراد ہیں (۲) یہ دعا حضر ت ایراہیم اور ان کے فرز تدا کبر حضر ت اساعیل نے کی اور ان وونوں کی نسل میں صرف آتحضر ت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف آدری ہے قبول ہوئی اور ان لوگوں کا روہو گیا جو نبوت کو صرف بنوائخ ہی ہیں ہونا ضروری سیجھتے تھے، آیت میں تین باتوں کو مقصد بعثت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے: ۱ – آخوں کی خلاوت، ۲ – اس کے معانی کی وضاحت اور قول وحمل ہاں کی تشریخ، ۱ سے می افراد کا تزکیہ لین ان کے باطن کی صفائی (۳) بہود دفساری نے اہل کماب ہونے کے باوجودا ہے اپنے اور قول وحمل ہے اس کی تشریخ، ۲ – امت کے افراد کا تزکیہ لین ان کے باطن کی صفائی (۳) بہود دفساری نے اہل کماب ہونے کے باوجودا ہے اپنی وشتوں میں عصمت انبیاء کے داغد اور بنائے ہیں کوئی کسر نبیں اٹھار کھی، اس لیے قرآن مجید جہاں جہاں جہاں حضر ات انبیاء کا ذکر کرتا ہے، اکثر ان حضر ات کی اخلاق و روحانی عظمت پر بھی زور دیتا ہے (۳) اس میں ایک طرف بہود یوں کی تر دید ہے جو یہ کہتے تھے کہ حضر ست لیقو ب نے بہود یت کی وصیت فر مائی تھی اور دوسر کی طرف مسمانوں کو انتیاہ ہے کہ دوائی کا ایک میں ایک طرف بہود یوں ہی تر دید ہیں (۵) بہود دونساری کا یہ عقیدہ تھا کہ باہے داوا کی برائیوں پر ان کی اول دیمی پکڑی جائے گی اور دان کی اچھائیوں کا اولا وکہی بدلہ ویا جائے گا اس کی تر دید کی جارہ بیل ہے۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودُا أُونَطَرَى تَهْتَنُ وَأَقُلْ بَلْ مِلْهَ إِبْرَامِهُ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُثْمِرِكِينَ®قُولُوَا امْتَابِاللهِ وَمَاأَثْرِلَ الَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْلِمِينَ لَ وَإِسْلَقَ وَيَغْقُوْبَ الْأَسْبَاطِ وَمَا أَوْلِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْلِيَ النَّبِينُونَ مِنْ ڒٙؾؚۿڟڒۺ۬ڗڰ۬ؠؽؽٲڂؠۣؠؖڹؙۿؙڞؙۯػڝؙٛڶڎؙڡؙڝؙڸؠؙٷؽ۞ۏٚٲڽ المنوابيش مآامننتريه فقيافتك واوان توكوا فإنها هُمُ إِنْ شِعَانِي كُنسَيَكُونِيكُهُ وُاللَّهُ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ صِبْعَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةُ وَقَدَّنُ لَهُ غِبِدُ وُنَ۞ قُلْ أَتُمَا بُحُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُورَاتِنَا وَرُبِّكُمُ وَلَيَّا اعْمَالْنَا وَلَكُمُ إَعْمَالِكُمْ وَنَحْنَ لَهُ عُلِمُونَ ١٩ مُتُولُونَ إِنَّ إِبْرَامِ مَ وَالسَّمْعِيلُ وَإِسْلَحَقَّ وَيَعْقُوبُ وَالْكُسْاطُ كَانُواْ هُودًا أونضرى قُلْءَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ آمِلُهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَّنُ كُتُتُم شَهَادَةٌ يَعِنْدَةُ مِنْ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِيل عَبَا تَعْمَلُونَ ٣ بِلُكَ أَمَّةٌ ثَنُ خَلَتُ لَهَا مَا لَسَبِتُ وَلَكُو مَّا كُنَيْتُهُ وَلِاشْعُلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصر انی ہوجا دُراہ پر آ جا دُگے، آ پ فرماديجي بلكه بمتو كيسور يخوال ابراجيم كى ملت يرربين كاوروه توشرك كرفي والول مين ند سفي (١٣٥) تم كهددو كهم الله يرايمان ركهت بي اوراس يرجوهم برا تارا كيااور اس بر جو ابراهیم و آشعیل اور آخن و بعقوب اور اولا و (لعقوب) پراتارا گیااور جوموی ویسی کودیا گیااور جونبیوں کوان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے سی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم ای کے فر مال بردار ہیں (۱۳۲) تواگروہ بھی ای طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہوتو وہ راہ برآ گئے اور اگروہ پھرے ہی رہے تب تو وہ بڑی و شمنی میں بڑے ہی ہیں، بس عنقریب اللہ تعالى تبهار \_ ليران \_ ننث لے كا دروه بهت سننے والا بہت جاننے والا سے (۱۳۷) ( کہددو کہ ہم نے) اللہ کا رنگ (قبول کرایا ہے) اور اللہ سے بہتر رنگ مس کا ہوسکتا ہے اور ہم تو اس کی بندگی کرنے والے ہیں (۱۳۸) آپ فرماد بیجیے کہ کیاتم ہم سے انٹد کے بارے میں جست کرنے موجبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور مارے لیے مارے کام یں اور تہارے لیے تہارے کام، اورہم نے تو اس کے لیے اسنے کو خالص کرلیا ہے (۱۳۹) ياتم بدكت موكدا براجيم والمنعيل اورائخق ويعقوب اوراولا و

لوگوں میں بے وقوف اب میمیں کے کہ کس چیز نے ان کو ان کے اس قبلہ سے پھیردیا جس بر (اب تک)وہ تھ، آپ فرماد بجیے کہ شرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی ، وہ جس كوچا ہتا ہے سيدهاراسته چلاديتا ہے (١٣٢) اوراس طرح ہم نے تم کومرکزی امت بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ رہو اوررسول (صلی الله علیه وسلم )تم بر گواه رین اورجس قبله پرآپ تنے وہ تو ہم نے اس کیے رکھا تھا کہ ہم و مکی*و*لی<sup> ک</sup> کہ پھر جانے والول بیں کون رسول کی پیروی کرنے والے ہیں اور ریتو بھار**ی ہی تھاسوائے ان** لوگوں کے جن کواللہ نے راہ یاب کیا ہے اور ایسانہیں ہے کہ اللہ تعالی تہارے ایمان کو ضائع کرد ہے، بیشک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑی مہر یانی فرمانے والانہایت رحیم ہے (۱۲۲۳) ہم آسان کی طرف بار ہارآپ کے رخ کرنے کود کھے دے ہیں تو ہم ضرورا پ کواس قبلہ کی طرف بھیردیں گے جوا پ کو پہند ہے، بس اب آپ اپنے رخ کومبحد حرام کی طرف کر لیکنے اورتم لوگ جہاں گہیں بھی ہوائے رخ کواس کی طرف کر لیا کرواور یقیناً جن کو کماب مل چکی ہے وہ خوب واقف ہیں کہوہ ان کے رب کی طرف سے بیج ہی ہے اور جو کھھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے (۱۴۴) اورجن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگر آپ ان کے سامنے

سَيَقُولُ السُّفَهَا عُمِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمُ عَنْ قِبْلَوْمِمُ الَّيِّيُّ كَانُوْاعَلَيْهَا فَأَنْ يَلْهِ الْمُتَعِرِّقُ وَالْمَغُرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَارُ إلى مِرَاطِ مُسْتَقِيرٍ ﴿ وَكُنْ الْكَ جَمَلْنَكُ إِلَّهُ وَسَمَّا إِمَّا وَكُونُوا الْهُمَا الْمُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ هِيكُ أَوْمَاجَعَلْمَ الْمِبْلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَا لِمُعْلَمُ مَنْ يَتَبِعُ الرَّبِينُولَ مِمَّنْ يَنْقُولُ عَلَيْقِيبُوا وَإِنْ كَانَتُ لَكِينِوَكُ إِلَاعَلَى الَّذِينَ مَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ إِيمَانَكُمُ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَتُ تَحِيدُ وَقَلْ مَرَى تَعَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَأُو ۚ فَلَنُو لِينَكَ مِنْ إِلَّهُ تَرَضُهَا فُولٌ وَيُهَكَ شُعْرً المُسْبِحِدِ الْعَزَامُ وَحَيِثُ مَا لَمُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهًا مُنْتَفَرُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ ٱوْتُواالِكِتْبَ لَيْعُلْمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ دَّيْهِ مُرُّونَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ لِينَ اَنَيْتَ اللَّهِ يْنَ أُونُوا الْكِتْبُ رُجُلِ الْيَوْمَا نَيْعُوا قِبْلْتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَأْنِيرِ فِلْلَتَهُو وَمَابَعُثُهُ مِثَالِعِ قِبْلَةُ بَعْنِ وَلَيْنِ الْبَعْتَ أَهْوَ أَوْهُوْمِنْ بَعْدِ مَاجَا وَادْمِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاتِينَ الظُّلِيدِينَ الْأَيْدِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كَالْعِمْونَ أَيْنَا أَمُهُمُّ وَإِنَّ فَرِيْقِالْمِنْهُمُ لِيَكْتَهُونَ الْحُقِّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ﴿ 

متزلء

ہرطرح کی نشانی لے آئیں (تو بھی) وہ آپ کے قبلہ کے پیچھے نہیں ہوں گے اور آپ بھی ان کے قبلہ کے پیچھے ہونے والے نہیں اور نہوہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کے پیچھے ہونے والے ہیں اور اگر آپ علم کے آجانے کے بعد بھی ان کی خواہشات پر چلے تب تو آپ یقیناً ناانصافوں میں ہوجائیں گے (۱۲۵) جن کوہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو اس طرح پیچائے تی جس طرح اپنے بیٹوں کو پیچانے ہیں اور یقیناً ان میں کچھ لوگ جانے ہو جھتے دی کو چھپاتے ہیں (۱۳۲)

(۱) جرت کے بعد ؤیڑھ سال آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد کو پر کی طرف رخ کرنے کا علم ہوا تو اس وقت یہودیوں ، مشرکوں اور منافقوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کیے قریباً بیات نازل ہوئیں کہ کسی طرف رخ کرلیما اصل عبادت نہیں ہے، اللہ کی بات ماننا اصل عبادت ہے (۲) وسط اس کو کہتے ہیں جو در میان ہیں ہو، مرکزیت رکھتا ہو، اور اعتدال کے ساتھ قائم ہو، پرخصوصیت امت محمد بیل ہے، اس لیے قیامت میں جب دوسر کی امتیں انہیاء کے آنے کا افکار کریں گی تو بیامت ان کے آنے کی گوائی دے گی اور بنائے گی کہ جمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہتر الی اور میں است مراد اس علم کا ظہور ہے، اس لیے بہاں اس کا ترجمہ وکھی میں سب بچھ ہے، یہاں اس سے مراد اس علم کا ظہور ہے، اس لیے بہاں اس کا ترجمہ وکھی میں کی گوائی ہے تھا کہ والی ہوئی کہ میں سب بچھ ہے، یہاں اس سے مراد اس علم کا ظہور ہے، اس لیے بہاں اس کا ترجمہ وکھی میں کہ کے اور میں کہ اور کی سے المقدس کو مقرد کیا گیا تو وہ صرف استخان کے لیے تھا کہ کو ان سے المقد اس کی طرف رخ تا ہے اور کون دین سے المقد میں بید المقد اس کی طرف رخ تا ہے اور کون دین سے گھر جاتا ہے (۵) یہودیوں نے اعتراض کیا اور داوں ہیں بی خلیان بیدا ہوا کہ جن اوگوں نے بہت المقد س کی طرف رخ تا ہور کی کو میں مقد کی کون کہ میں سب میں برجھیں وہ سب ضائع گئیں اس ہر بیا تیت تازل ہوئی کہ وہ بھی تھم الہی کی اطاعت تھی اور دیکھی اطاعت ہے (۲) آپ کا دل کہی جا بتا تھ سے کرے نمازیں پڑھیں وہ سب ضائع گئیں مان پر بیا تیت تازل ہوئی کہ وہ بھی تھم الہی کی اطاعت تھی اور دیکھی اطاعت ہے (۲) آپ کا دل کہی جا بتا تھ

ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تُلْوَنَقُ مِنَ الْمُثَمِّرَيْنَ فَوَلِكُلِّي وَجَهَةٌ هُوُ مُولِيهَا فَأَسْتِيقُوا الْخَيْرَاتَ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُواللهُ جَبِيعًا إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِي يُرْكُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولٌ وَعَلَى شَعْرَ الْمُسْجِي الْحَرَامِرُ وَإِنَّا فَالْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِكًا تَعْبُنُونَ ٩ وَمِنْ حَيْثُ خَرَمْتَ فُولِ وَهَاكَ شَطُوالْمَجِيا الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُو فُولُوا وُجُو مَاكُمْ شَطُوعٌ لِنَكُلُا كُلُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ ؙڂؾؘ<sup>ڰ</sup>۫ۥٳٙڒٳڷؽڔؠڹڟڶٷٳؠؠؙؙؠٛ؋ٷؘڵٳۼۛؿٷۿؙۄؙۅٳڂ۫ۺٞۅؽ؆ۅڵٟؽڗ نِعْمَرَى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الْكُمَّ الْوَسَلَكَ إِفِيكُمْ رَسُولَ لِمِنْكُمْ يَتُلُواعَلَيْكُمُ إِلِيِّنَا وَثُرِّ لِيُلُو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكُتِّبُ وَالْحِكْمَةُ وَيُعِلِّمُكُوا ڵۄ۫ؾۜڷۅ۬ڗٛٳڟۜۼڵڹۅؙؾ<sup>ڰ</sup>ٛۄٚٳڋڮڔؙؽڹٙٳۜڋڴڒٛڿۅٲۺڴۯۅٳڶٷڒڴڵڣۯۅڹ۞ لَإِنَّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَعِينُو إِيالصَّارِوالصَّلُوعُ إِنَّ اللَّهُ مَعُ الصَّبِرِيُّ وَلا تَفُولُوالِسَّ يُقِتَّلُ فِي سَبِيلِ اللهِ المُواثِّ بَلْ احْيَاءُ وَلِكِنَّ لاَ تَشْعُرُون ﴿ وَلَنْهُ لُونُكُو مِنْ مِنَ الْوَفِ وَالْجُرْعِ وَلَقْصِ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْإِنْفُسِ وَالتَّمَرُفِ وَكِيْتِوالصَّيرِينَ الَّذِينَ إِذَا اَصَابَتُهُمُ مُثْمِينَةٌ كَالْوَالِثَالِمُهِ وَإِنَّا الْمِيْهِ رَجِعُونَ ٥

حق و بی ہے جوآپ کے رب کی طرف سے (آیا) ہے تو آپ کہیں شبہ کرنے والوں میں نہ ہوجا تیل (۱۴۷) اور ہرایک کے لیے کوئی ست ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے تو تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بر صنے کی کوشش کروہتم جہال کہیں بھی ہو گے اللہ تم سب کو حاضر کرد کے گا، بیشک اللہ (تعالیٰ) ہر چیز پر زبر دست قدرت رکھنے والا ہے (۱۴۸) آپ جہاں بھی جا تیں اینے چہرہ کومسجد حرام کی طرف کرلیا کریں اوروہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے اور تم جو کرتے ہواللہ اس سے بے خبر نہیں ہے (۱۳۹) آپ جہاں بھی جا ئیں اینے رخ کومسجد حرام کی طرف کرلیا کریں اور تم لوگ بھی جہاں کہیں بھی ہوائیے چیروں کواس کی طرف کرلیا کرو تا كەلوگوں كے ليے تمہارے خلاف كوئى دليل ندره جائے سوائے ان لوگوں کے جوناانصافی کرنے والے ہیں تو تم ان سےمت ڈرواور جھ ہی سے ڈرواور (بیتھ مل قبلہ اس لیے ہے) تا کہ میں تم پرائی فعمت تمام کردوں اور تا کہ تم ٹھیک راستہ برآ جاؤ (۱۵۰) جیسے کہ ہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیٹیں تہمیں بڑھ کر سنایتا ہے اور تہارا تز کید کرتا ہے اور تہمیں کتاب و حکت كى تعليم ديتا ہے اور تمہيں وہ باتنس سکھا تاہے جوتم جانتے

نہ سے (۱۵۱) تو ہم جھے یاد کرتے رہو میں ہم ہیں یاد کرتار ہوں گا اور میر مے شکر گرزار بن کررہواور میری ناشکری مت کر آز (۱۵۲) اے ایمان والوا صبر اور نماز سے مدوحاصل کرو بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (۱۵۳) اور جواللہ کے داستہ میں مارے گئے ان کوم دہ مت کہو بلکہ (وہ) زندہ ہیں البتہ تم محسوس نہیں کرتے (۱۵۳) اور ہم تم کو ضرور آزما کیں گے بچھ ڈرسے بچھ بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور چلوں میں بچھ کی کر کے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے (۱۵۵) یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیشک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں کہ 18۲)

کہ کعبہ کی طرف درخ کرنے کا حکم آجائے ،اس کیے بار ہار آسان کی طرف درخ فرہ تے تھے کہ شاید فرشتہ علم کے کرآجائے ،آپ سلی اللہ علیہ وسلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ دے تھے ای اثناء میں تحویل قبلہ کا حکم آیا دور کھتیں بیت المقدس کی طرف درخ کرکے پڑھی جاچی تھیں دور کھتیں بیت اللہ کی طرف درخ کرکے پڑھی جاچی تھیں دور کھتیں بیت اللہ کی طرف درخ کرکے پڑھی کہ نے اور دہ جو یہ کہتے جیں کہ آپ دو بارہ بیت المقدس کوقبلہ بنالیس تو ہم کئیں ،اس کیے انباع کرلیں گے ، یہ سب فریب ہے، آپ اس کا خیال بھی دل میں ندلائیں۔

(۱) تین اگرآپ کوید خیال ہو کہ کاش الل کماہ بھی اس بات کو ، ن لیس تا کہ شہد التے نہ چرین تو جان کیجے کہ وہ آپ کو پوری طرح جانتے ہیں کہ آپ نی ہیں کہ وہ کشن وہ کشن صدیس اس کو چھیاتے ہیں (۲) مختلف امتوں کے مختلف قبلے ہے ہیں اور تم بھی مختلف عداقوں سے جب کعبہ کی طرف من کرتے ہوتو کسی کارخ مغرب کی طرف ہوتا ہے کسی کامشرق کی طرف ان چیز وں میں جھکڑ امت کروہ تم جہاں بھی ہوگ اللہ تم کوحشر کے میدان میں جمع کرے گااور جس فیتائے ہوئے طریقہ کے مطابق سے

یہی وہ لوگ ہیں جن بران کے دب کی طرف سے عنامیتی ہیں اور رحمت ہے اور کیمی لوگ راہ یاب ہیں (۱۵۷) یقیناً صفا اورمروہ شعائر اللہ میں سے ہیں تو جو بھی ہیت (اللہ) کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے (لیعنی سعی کرنے) میں کوئی حرج نہیں اور جوخوشی ے کوئی بھلائی کرے تو بلاشبہ اللہ بڑا قدردان خوب جانے والا بے (۱۵۸) بقیباً وولوگ جو ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کوا**در ہدایت کو چھیاتے ہیں ب**اد جود میکہ ہم نے اس کولوگوں کے لیے کتاب میں صاف صاف بیان کردیا ہے، میں وولوگ ہیں جن پراللہ لعنت کرتا ہے اورلعنت كرنے والےان برلعنت كرتے ہيں (١٥٩) ہاں جنھوں نے تو بہ کی اور در سکی کرلی اور بات صاف کر دی تو بيروه لوگ بيں جن كى توبہ ميں قبول كرتا ہوں اور ميں بہت توبه قبول كرفي والانهايت رحم كرفي والا بهوا (١٦٠) یقیناً جنھوں نے انکار کیااورا نکار کی حالت میں وہمر کئے تو بیروه لوگ ہیں کدان پر انٹد کی (مجمی) لعنت ہے اور فرشتول کی بھی ادرتمام لوگوں کی (۱۲۱) اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ندعذاب ان سے بلکا کیاجائے گا اور نہ ہی ان كومبلت دى جائے كى (١٦٢) اور تمبارا معبودتو ايك بى معبود ہے اس رحمٰن ورجیم کے علاوہ کوئی معبود نہیں (۱۲۱۳)

اولَيْكَ عَلَيْهُ وصَلُواتُ قِنَ كَيْرَمُ وَرَدَعَةٌ وَاولِيْكَ فَمِ الْمُهْمَّدُ وَنَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوةَ مِنْ شَعَلِيرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتُمُرّ فَلَاجْنَاحُ مَلَيْهِ أَنْ يَتَظُوَّكَ بِهِمَا وُمَنْ تَطُوَّعُ خُيرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكُوْعَلِيهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُّهُونَ مَا أَنْوَلْنَامِنَ الْبِينْتِ وَالْمَانِي مِنْ بَعُنِي مَا يَيِّنْ لِلنَّاسِ فِي الكِنْبُ أُولَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَ يلْعَنْهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ ثَالُوْ إِنَّ الْمُعْلِمُ وَا وَبَيْنُوُ ا غَاولَيْكَ اَتُوْبُ عَلِيْهِمُ وَانَا التَّوَابُ الرَّحِيثُو إِنَّ الَّذِيثِيَ كَفَرُ وَا وَمَا تُوْا وَهُمُ رُكَارُ أُولَيْكَ عَلَيْهِمُ لَفَّهُ اللهِ وَالْمَلْيَكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ فَعَلِينِنَ فِيهَا لَا يَعَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ لَاهُمُ يُنْظُرُونَ ﴿ وَالْهُلُمُ إِلَّهُ وَاحِثًا لَا لِهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَالرَّحْلُنَّ الرَّحِينُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ وَالْرَشِ وَاخْتِلَانِ الَّيْلِ وَالنَّهَا دِوَالْمَالِكِ الَّذِي تَعِيرِي فِي الْبَعْيِيمَ النَّفَعُ النَّالَى وَمَا آنَوْلَ اللهُ ومنَ السَّمَاءُ ومِنْ مَّا و فأحْيَابِ والْأَرْضَ بَعْلَامُونِهَا وَ يَكَ ثِيُهَا مِنْ كُلِ دَاكِةً وَتَصْرِيْفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُنَجِّرِبِيْنَ التَمَالَةِ وَالْرَضِ لَالِيتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

منزل

بیشک آسانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور ان جہازوں میں جوسمندر میں ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں جولوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور اس بانی میں جواللہ نے اور سے اتارا پھر اس سے زمین کواس کے مردہ ہوجائے کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہرطرح کے جانور پھیلا دیئے اور ہوا کے چلانے میں اور اس بادل میں جوآسان اور زمین کے درمیان کام پر گئے ہوئے ہیں ضرور نشانیاں ہیں ان کو گوں کے لیے جو سوجھ ہو جھ رکھتے ہیں (۱۲۴)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَكِيدِ تُأْمِنَ دُونِ اللهِ أَنْ النَّا يُغَيِّرُونَهُمْ كَتَ اللهُ وَالَّذِينَ امْنُوا اشَنَّ حُبَّالِتُهُ وَكُوْرِي الَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرُوْنَ الْعَدَابُ أَنَّ الْغُوَّةُ لِلْهِ جَبِيعًا وَآنَ اللَّهُ شَرِينُا لَعَدَاكِ إِذْ تُبَرِّأَ الَّذِينَ الثِّبِعُو إِمِنَ الَّذِيثِينَ الْمُبِعُوْ وَرَأَ وَالْعَدَابِ وَ تَقَطَّعتُ بِهِمُ الْكِسَابُ وَقَالَ اللِّينَ الْبَعُو الْوَانَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَ بَرَّا مِنْهُ وَكُمَّاتَ بَرَّهُ وَامِنَّا كُذَا لِكَ يُرِيِّهِ وَاللَّهُ اعْمَالُهُ وُ صَرَتِ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمْ يَغِيدُ فِي مِن الكَارِ فَيَا لِيمَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّافِ الْأَرْضِ حَلْلاَطِيبًا ۚ وَلَاتَتَّهِ عُواحُطُوٰتِ الشَّيْظِيُّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ زُّمْنِهُ يُنَّ ﴿ إِنَّهَا يَا مُرْزُقُمْ بِالثَّوْءِ وَالْمَحْشَاءِ وَإِنَّ تَقُولُوْ اعْلَى اللهِ مَالَا تَعَلَيْنُ نَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ النَّهِ عُوْا مَا أَ ٱنْزَلَ اللهُ قَالُوْ إِبِلُ نَنْبِعُ مَٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ إِبَّاءُ نَا الْوَلُو كَانَ ٳؠۜٳٙۊؙۿؙۼڒڒؽۼؾؚڶۯڹ شَيُٵٞٷڒؽۿؾؘۮؙۏڹ۞ۘۏڡؘڞؙڷٳڔۣؽ؆ۘڵڣۯٳ لْمَثْلِ الَّذِي يَنْعِنُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّادُ عَلَّا وَيُنا أَوْضُ وَكُلُو عُمَّى كَهُمُ لِانْفِقِلُونَ ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُلُوامِنَ طَيِباتِ مَارِينَ قُلْكُمْ وَاشْكُرُوا لِلْهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُكُ وْنَ @

اورلوگوں میں وہ بھی میں جواللہ کے علاوہ اوروں کو (اللہ کے )برابر کھبراتے ہیں، ان سے اس طرح محبت رکھتے ہیں جیسے اللّٰہ کی محبت ہواور جولوگ ایمان لائے وہ اللّٰہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، اور اگر (وہ) ُظالم اس عذاب کود مکیولیں جس کووہ آ گے دیکھیں گے ( تو یقین کرلیں) کہ بلاشیہ طافت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت سزا وینے والا کے (۱۲۵) جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی وہ پیروی کرنے والول سے دامن جھاڑ لیں گے اور میرسب لوگ عذاب کو د مکھے لیں گے اوران کےسب اسپاب ٹوٹ کررہ جاتیں کے (۱۲۲) اور پیروی کرنے والے کہیں گے کہ اگر ہم کو ایک موقع اور مل جائے تو ہم بھی ان سے اپنا پیجیما چھڑا لیں جیسے انھوں نے ہم سے پیچھا چھڑایا ہے، اس طرح الله ان کے کاموں کو ان کے لیے سرایا حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ ہے نکالے جانے والے بیس ہیں (١٦٤) اے لوگواز مین میں جو کچھ حلال طیب موجود ہے اس میں سے کھا د (پیو) اور شیطان کے نقش قدم برمت چلو بیتک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے (۱۲۸) وہ تو حمہیں برائی اور بے حیائی پرآ مادہ کرتا ہے اور اس پر (آ مادہ کرتا ہے) كہتم اللہ يرالي باتيں لكاؤجوتم جائے تبين (١٢٩)

اور جب ان سے کہا گیا کہ اس چیز کی بیروی کرو جواللہ نے اتاری ہے تو وہ بولے بلکہ ہم تو اس چیز کی بیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کہ جھے نہ در کھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پر چلتے ہوں (۱۷۰) اور ان اوگوں کی مثال جنھوں نے گفر کیا اس محصل کی ہی ہے جوالیے آوازیں نکا لے کہ سوائے چیخ پکار کے کچھ نہ سنے، بہرے ہیں گوشکے ہیں اندھے ہیں تو ان کی عقل میں کوئی بات آتی ہی نہیں جو ایمان لائے ہوہم نے تہ ہیں جورزق دیا ہے اس کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ (پو) اور اللہ کے لیے شکر بچالا واگرتم اس کی بندگی کرتے ہو (۱۷۱)

اس نے تم پرحرام کردیام داراورخون ادرسور کا گوشت اوروہ (جانور) جن کوغیراللہ کے نام پر ذرج کیا گیا ہو، پھر جو مجبور موجائے (اور وہ کھائے) نہ جائے موئے اور نہ صدے تجاوز کرتے ہوئے تو اس يركونى گناه نبيش يقينا الله بهت مغفرت فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۷۳) یقینا جولوگ الله کی اتاری ہوئی کماب کو چھیاتے ہیں اور تھوڑی قیت میں اس کا سودا کر لیتے ہیں وہ لوگ اینے بید میں آگ بھرتے ہیں،اوراللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہان کو یا ک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۷۲۷) یمی وہ لوگ ہیں جنھوں النا نے ہدایت کے بدلے گرائی اور مغفرت کے بدلے عذاب كاسودا كياب توبياً كركتنے دُھيٺ ہيں (١٤٥) باس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب کوئ کے ساتھ اتاراہے اور یقینا جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیاوہ ضرور ضد میں دور جا رہے ہیں (۱۷۱) نیکی منہیں ہے کہتم اینے چروں کومشرق یا مغرب کی طرف کراو بلکه اصل نیکی تواس كى ہے جو ايمان لائے اللہ ير اور آخرت كے دن ير اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر اور مال کی جا ہت کے باوجود مال خرچ كرے قرابت دارون اور تيبون اورمسكينون اور مسافرون اورسوال کرنے والوں براورغلاموں کی آزادی

إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُو الْمَيْتُةُ وَالْكَامَرُولُهُ عَرَالْجِيْرِيْرُومَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ عَنِي اصْطُرُ غَيْرِ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَا النَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ مُفُونِكُونِيوَ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُنُونَ مَّاأَنْزُلَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهِ مُعَنَاقِلِيُلِا أُولِيكَ مَايَا كُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمُ إِلَّا التَّارُ وَلَا يُكِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيهُ وَ وَلَا يُزَيِّهُ فِي وَلَا عُزَيْدُ فِي وَلَا عُزَيْدُ فَ النُهُ أولَيْكَ المَيْنُ الشُّعُرُوا الصَّلْلَةَ بِالْهُلُّا يَ وَالْعَدَابَ يَالْمُغْفِرَ وْ فَهَا أَصْبَرَهُمُ عَلَى النَّارِ وَاللَّهُ بِأَنَّ اللَّهُ مَثَّولَ الكِيْبُ بِالْحَقِّ وَلِقَ الَّذِينَ اخْتَكَفُو إِنِ الْكِيْبِ لَعِي شِعَالِقَ ؠؘڣؠ۫ؠ<sup>ۿ</sup>ؘڵؽؙٮٵڵؠڗٙٳؘؽؙؿؙۅڵۏٳۏؙۼؙۅ۫ڡؙڴۄ۫ؿۣؠؘڵٵڵؙؠۺؙڔؾؚ المُعَرِّبِ وَالِآنَ الْبِرَّمَنَ امْنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْاضِ وَالْمَلْلِكُة وَالْكِنْبِ وَالنَّيْبِينَ وَأَنَّى الْمَالَ عَلْى حُبِّهِ ذَوْي الْقُدُّولِ وَالْيُسَلِّمُ وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السِّيدِيلِ وَالسَّمَ آيِرِلَيْنَ وَيْ الرِرَابِ وَأَقَامُ الصَّلْوَةُ وَأَنَّ الزُّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهُدِومُ إِذَا عُهَدُوا وَالصِّيرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّرَّاءُ وَحِيْنَ لْيَاشُ أُولِيْكَ الَّذِينَ مَنَ قُوْاً وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُتَّعُونَ @

مأزلء

میں اور نماز قائم کرے اور زکو قادیا کرے اور وہ جوابے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ معاہدہ کریں اور ہر حال میں صبر کرنے والے تنی میں بھی اور جنگ کے وقت بھی ، یہی وہ لوگ ہیں جوسیج انزے اور یہی لوگ ہیں ہر ہیز گار ((22))

سے کو دنیا سی اور سرنشانیاں ہوتے ہوئے میں اس کے بچھیل ہیں آئی ، جب عذاب دیکھیں گئی ایشانی اور مرفی تھے ہیں اور شرک کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ دنیا سی اوس نشانیاں ہوتے ہوئے ہی بات ان کے بچھیل بیس آئی ، جب عذاب دیکھیں گئی ہی انسانی کی ہے کیکن اس وقت ہیں سے کہ دنیا سی اوس نشانیاں ہوتے ہوئے ہی انسانی کی ہے کہ میں اس کے جھیل ان شرک سے اور ان کی سب امید میں اوٹ کررہ جا نمیں گئی ہیں ہے کہ موقع میں کہیں گے کہ جیسا ان شرک ہول نے ہم کے اور اس کی موقع میں جا ہے تو ہم بھی ان کو بتا ویں لیکن وقت گزر چکا ہوگا ان کے انتھے کام بھی شرک کی وجہ ہے کام نہ آئیں گول نے حسرت ہی جو اس کے ان کو بتا ہی ہی جو اس کو بیان کو کہا ہوگا ان کے انتھے کام بھی شرک کی وجہ ہے کام نہ آئیں ہو اس کو کہا ہوگا ان کے انتھے کام بھی تھی ہو اس کو کہا تو کہ کے کہ ہو مال کو خوال کو حسب بتا دیا گیا ہی کو کہا کو کا ان کو خیال کو خوال کو کہا ہوگا ان کے انتھے کو کی بھی میں نہیں آتا ہو کہ کی موجہ ہو تا کہا ہو کہا ہوگا اور اندھا ہو جائے کہاں کی ہو اس کو ہو ہو ہو گئی کو ہو ہو گئی ہو گئی موجہ ہو ہو گئی کہا ہو گئی موجہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی موجہ ہو کہا تھیں کو گئی کو گئی موجہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی کی ان کو کہا ہو گئی موجہ ہو گئی کہا ہو گئی کی ان کو کھا کہ ہو گئی کو گئی کو ان کو گئی کو

(۱) مراددہ ہے جوخود مرجائے یا ذی اور شکار کے شرکی طریقہ کے علاوہ کی طریقہ پراس کو ماردیا جائے یا کوئی جانوراس کو مارڈالیا ہی وہ ترام ہے موائے مجھلی اورنڈی کے جیسیا کہ حدیث بیں تفصیل ہے اور جس جانور میں اور فرق کے جو سرکا جیسیا کہ حدیث بیں تفصیل ہے اور جس جانور میں وادوہ تون سے جورگوں ہے بہتا ہے اور ذیح کے وقت نکلتا ہے بہور مرایا نجس ہے اور جس جانور میں جانور میں جانور میں اور فرق کرتے ہے۔

يَأَيُّهُ الَّذِينَ الْمُنْوَاكُنِبَ مَلَيْكُوالْقِصَاصِ فِي الْقَتْلُ الْحُرُّ بالنعر والعبدارالعبد والأنثى بالأنثا كمن غفى الهمن آخيه لَّى كَالِبَّاعُ إِلْمُعَرُونِ وَأَكَا لَرُّالِيَهِ بِإِحْمَالِ ذَلِكَ غَيْمِتُ مِّنْ ؙٳڲؙٚۄۛۅڒۼؠڎٞ۬ٷڹڹٳۼؾڶؽؠۼۮڒڶؚڮٷڵڎؙڡۮٵڹٛٳڸؽۄؚۨٛڡٛٞۅ لَكُمْ فِي الْوَصَاصِ حَيْوِةً كَا وَلِي الْكَيْبَابِ لَعَكَّلُوْ تَتَقُونَ ﴿ لْتِبَ مَلَيْكُولُوا مَضَرَا مَنَاكُمُ الْمُونَ إِنْ مَرَاكُ غَيْراً الْمُوسِيَّةُ ؚٳڷۅٳڶۮؠؙڹۣۅؘٳڵڒؿؙڔؠؙۣڹ؇ڷؠۼۯۄ۫ۻۣۧٛڂڟٵڡٙڶٳڵؿؙؖۊؽڹ<sup>ۿ</sup>ڡؙؽ بِكَ لَهُ بَعْدَ مَاسَعِعَهُ وَالْمُكَا الَّهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَرِّ لُوْنَهُ ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِينَمُ عَلِيْرُ ﴿ فَمَنْ عَاتَ مِنْ مُوْمِي جَنَفًا أَوْ إِنَّهَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَالْأَلْتُمْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَقُورٌ تَجِينُو ۚ إِيَّا يُهَا الَّذِينَ المَنْوَا كُنِتِ عَلَيْكُوالقِسَامُ كَمَاكُمْتُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَتَعَونَ فَالْيَامُ الْمَعْدُودُتِ فَمَنْ كَانَ مِثُكُونَةٍ يُصِّااُ وَعَلَى سَيِرِ فَعِنَّاةٌ فِنَ اليَّامِ اِنْخُرَ وَعَلَى الِّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِنْ اللَّهُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو حَدِيثُهُ وَإِن تَصُومُوا حَدِيثُ لَكُمُ إِن كُنْتُو تَعْلَيُونَ اللهِ

اے ایمان والواتم پر مقنولین کے سلسلہ میں قصاص طے كيا گيا ہے؛ آزاد كے بدلے آزادادرغلام كے بدلے غلام اورعورت کے بدلے ورت چرجس کوانے بھائی کی جانب سے کھ معافی مل جائے تو مطالبہ بھی بھلائی کے ساتھ ہواوراس کی ادا نیگی بھی اچھی طرح سے کی جائے ، بیتمہارے رب کی جانب ہے آسانی مجے اور مہر بانی ہے، تو جواس کے بعد بھی تجاوز کرے تو اس کے لیے در دناک عذاب ہے (۸۷۱) اور قصاص میں تہارے لیے زندگی ہےاہے ہوش والو! تا کہتم احتیاط کرنے لگو (۹۷۱)جب تم میں کسی کی موت کا وقت قریب آجائے اور وہ مال چھوڑے تو تم پر والدین اور قرابت داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت فرض کی جاتی ہے، یر ہیز گاروں یر بیدلازم ہے (۱۸۰) پھر جو سننے کے بعد بھی اس میں تبدیلی کر ڈالے تو اس کا گناہ ان ہی لوگوں پر ہوگا جو تبديكي كروية بير، بيثك الله (تعالى) خوب سننے والا خوب جانعے والا ہے (۱۸۱) ہاں جودصیت کرنے والے کے بارے میں طرف داری یا گناہ کا اندیشہ کرے پھروہ ان (وارثین) میں صلح کرادے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بيشك الله تعالى بهت مغفرت كرف والانهايت رحم والا سے (۱۸۲) اے ایمان والوائم پرروزے فرض کیے گئے

جینا کہتم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، بجب نہیں کہتم متقی بن جاؤ (۱۸۳) گنتی کے چندروز ہیں پھرتم میں جومریض ہویاوہ سفر پر ہوتو وہ دوسر بے دنوں سے گنتی (پوری) کرے اور جن لوگوں کے لیے اس کا بوجھ مشکل ہوجائے ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے پھر جوخوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور تم روزہ رکھو یہی تہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانے ہو (۱۸۴)

وقت الله کے علاوہ کی اور کا تام لیا جائے وہ بھی حرام ہے (۲) اگر جان کا خطرہ ہوجائے اور پھھانے کونہ طبق حرام چیز بھی اتن ہی کھائی جائی ہے جتنے میں جان سلامت رہے ، نہ وہ چیز حریے لیے کھائی جائے اور زیاوہ کھائی جائے (۳) اللہ اس اضطراری گناہ کوشر ور معاف فرمائے گا (۳) یہودیوں کا ذکر ہے جن کا کام ہی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا اور تو رات کے احکامات کو رقمیں لے لے کر چھپانا تھا، نذرانوں کے نام پر بھاری بھاری رشوتیں لیتے تھے (۵) یہ بھی ان کی فرطانی ہی تھے ، اس سے بڑھ کر گراہی کیا ہوگی؟! (۲) اہل کی تھی کہ جو کتاب بھی حج ہے گئے ہی میں اپنی خواہشات چلاتے تھے اور اس کے احکامات کو بدل ڈالنے تھے، اس سے بڑھ کر گراہی کیا ہوگی؟! (۲) اہل کتاب کو یہ بھی ناز تھا کہ جب ہم بھی حقی ہو اس کی طرف درخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر کیوں عذاب ہوگاہ اس کی وضاحت کی جارہی ہے کہ صرف قبلہ روہ وجانا کا فی ضیعی ہو اور انتال کو درست کرنا بھی نیات کے لیم وری ہے۔

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جولوگوں کے لیے ہدایت بے اوراس میں راہ یائی اور (حق و باطل میں) امتیاز کی کھلی نشانیاں ہیں، تو جواس مہینہ کو یا لےوہ اس میں روز ور کھے اور جومریض ہو باسفر پر ہودہ دوسرے دنوں سے تنتی (بوری) کرے، الله تعالی تنہارے ساتھ آساني جا ہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تختی تہیں جا ہتا اوراس لیے کہم گنتی پوری کرواوراللہ کی برائی بیان کرو،اس پر کہ اس نے تہمیں بدایت دی اور تا کہتم شکر گزاری کرنے لگ جاو المرا) اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں تو قریب ہی ہوں ہر يكارنے والے كى يكاريس منتا ہوئ جب وہ جھے يكارتا ہے بتوان کوبھی جاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پریفین رکیس ٹا کہ وہ سعادت سے ہمکنار ہول (۱۸۲) جمہیں روزہ کی رات کو اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی، وہتمہارالباس ہیں اور تم ان کالباس ہو،اللدجانتا ہے کہتم اینے جی سے خیانت کر رہے تھے،تو اس نے تم برعناً بت فر مائی اور تمہیں معاف کیا، تو اب ان سے مباشر شن کرواور اللہ نے تمہارے لیے جولکھ ویا ہے اس کوطلب کرواور کھاؤ ہو بہاں تک کرنمہارے سامنے فجر كى سپيدلكيرسياه لكيرے الگ موجائے پھررات تك روزه

شَهُرُدِمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَ بِيّنْتٍ مِّنَ الْهُكُنِي وَالْفُرُّ قَالِنَ فَمَنَّ شَيِهِ مَا مِنْكُوْ الشَّاهُ رَ فَلْيَصْبُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفِر فَعِنَّا فَأَوْنَ أَيَّامٍ أَخَرُهُ ؠۣڔؽؙٵڶڎؙۑڮؙڎؚٳڷؽۣٛػٷڵٳڽؠؽؙؽڮؙٷڷڡؙٮڗۜۅڸؿڮؠڵۄٳڷڡڰ؆ڠ وَلِتُكَيِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدُ لَكُرُ وَلَعَلَكُمُ تَشَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَٱلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنْ قَرِينُ الْحِيْبُ مُعُوثًا الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَمِيْنُوالِ وَلَيْغِينُولِ لَا لَعَكُمُ مُونَ اللَّهُ مُرَيِّشُكُ وَنَ ﴿ اُحِلَ لَكُمُ لَيُلَةَ الْقِيمَامِ الْرَقِّكُ إِلَّى نِسَمَا كُمُ الْمُسَ لِبَاسٌ لَكُهُ وَانْتُو لِبَاشُ لَهُنَ عُلِمَ اللهُ أَنْكُمُ كُنْتُمُ مَّنْتَانُونَ آنشُكُمُ فَتَابَ مَلَيْكُمُ وَعَفَاءَنُكُمُ ۖ فَالْتُنَّ بَآشِرُوْمُنَّ وَابْتَغُوْامَا كَتَبَ اللهُ لَكُوْ وَكُوَّا وَالْتُرَبُّوا حَتْي بَتَبَيَّنَ لَكُوْ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُقَ آيِتِهُ الضِيامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُ مُنَّ وَالْنُهُمَّ عْكِغُونَ فِي الْسَلْحِياْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَا تَقْرَبُوهَا كَنْ إِكَ يُسْبَيِّنُ اللَّهُ آيْتِهِ إِلنَّنَاسِ لَعَكَّهُمُ يَتَقُونَ ٩

مغلاا

وَلَا تَأَكُلُوا آمُوالَكُمْ بِيُقَكُّمُ بِإِلْبَاطِلِ وَثُنَّ لُوالِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْحُلُوا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ يَالْإِنْتِووَانَتُوْتَعُلُنُونَ۞ يَنْتُلُونَكَ عَنِ الْأَصِلَةِ \* قُلُ فِي مُوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيِّرُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُواالْهُ يُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْيَرْمَنِ النَّفَى الْمَرْمَنِ النَّفَى وَانْوَاالْبُيُوْتَ مِنَ إَبْوَانِهَا وَالْقُوااللهَ لَعَلَّا مُ تَفُتُ إِحُونَ ﴿ وَقَامِتُوا فِي سَبِينِ إِللَّهِ الَّذِي يُرَ يُقَاّعِلُونَكُمُ وَلاتَمْتَكُوْ آلِيَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْهُعُتَدِينَ @وَاقْتُلُوهُ مُرحَيْثُ تُقِفْتُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاخْرِدُوهُمْ مِّنُ حَيْثُ أَخْرُ جُوْلُمْ وَالْفِتْدَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَدْلِ وَلَا تَقْيَلُو مُمْرِعِنُكَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِرِ حَثَّى يُقْتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَإِنَّ لَمُتَلُّوكُمُ فَاقْتُلُوهُمْ مُكَذَالِكَ جَــزًاءُ الكيرين و قان انتهوا فإن الله عَفُوسُ رَحِيهُوْ زَقْيَتِلُوْهُ مُرْحَتُّى لِاتَكُونَ فِتُمَةٌ وَكَيْنُونَ البِّيْنُ لو يَانِ الْتُهُوا مُلَاعُنُ وَإِنَ إِلَّا عَلَى الظَّلِيدِينَ ﴿

اورآپس میں ایک ووسرے کا مال ناحق مت کھاؤ اور نہ مقدمہ حاکموں کے باس لے جاؤتا کہ لوگوں کے مالوں کا ایک حصه گناه کے ساتھ تم ہڑپ کر جاؤ جبکہ تم جانتے ہو ( كهاس مين تبهاراحق نبيس مع ) (١٨٨) وه آپ سے نے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرماد سیجے کہ یہ لوگوں (کے مختلف معاملات) کے لیے اور حج کے لیےاوقات معلوم کرنے کا ذریعہ بیں اور نیکی منہیں ہے کہ تم گھروں میں پنچھے سے جاؤ البتہ نیکی تو پیرے کہ لوگ تقویٰ اختیار کریں اور گھرو**ں میں ان** کے دروازوں سے داخل بواور الله كا تقوى اختيار كروتا كهتم كامياب مو عُما وَ (۱۸۹) اور الله كراسته مين ان لوگون سے جنگ كرو جوتم سے جنگ کرتے ہیں اور صد سے تجاوز مت کرنا، یقیناً الله تُعالَىٰ تنجاوز كرنے والوں كو پسندنبيں كرتاً (١٩٠) اوران کوتم جہاں بھی یا وقتل کرواور جہاں ہے انھوں نے تہہیں نکالاتم بھی ان کونکال باہر کر اور فتندل سے زیادہ سکین ہے اوران سے تم مسجد حرام کے آس باس مت لڑو بہاں تک کہ وہاں بھی وہتم ہے اونے لگیں ، بس اگر وہتم سے لڑیں تو تم ان کو مارو، میمی سزاہے مشکروں کی (۱۹۱) پھراگر وہ باز آجا ئیں تو یقیناً اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور

نہایت رحم کرنے والا ب(۱۹۲)اوران سے جنگ کرویہاں

منزلء

تک فتنہ نہ رہے اور دین صرف اللہ کا رہ جائے پھر اگر وہ باز آجائے ہیں او تخق تو ان ہی لوگوں پر ہے جو کھم کرنے والے ہیں (۱۹۳۳)

دور کرنے کا تقااس کے اس باوے قرآن مجید کو ہزی منا سبت ہاتی لیے تراوی کواس شرست کیا گیا (۱۳) اللہ کی دی ہوئی این ہواتوں پر اس کا جو بھی شکراوا کیا جائے اور جنتی بھی اس کی بوائی بیان کی جائے ہوں کہ جو اس کے دور است کیا گیا گاہ مت ہے کہ روزہ اور رمضان آبولیت وعا کو اور اس بات ہیں (۲) روزہ کی اور کیا بات کی جو کی علامت ہے کہ روزہ اور رمضان آبولیت وعا کے اوقات ہیں (۲) روزہ کی ایشا کی جی علامت ہے کہ روزہ اور رمضان آبولیت وعا کہ وہ کی اور اس کی ہوگی اللہ علیہ وہ کی علامت کے دور اس میں مار ہو کے اوقات ہیں جو کی جو گیا ہوں کے باس جائے ہو گیا ہوں کو اس میں تو اس کے باس جائے اور کھانے پینے کی ممانعت تھی اور کو اس میں مار ہو کو اس کی ہوگیا، قو وہ آخضرت میں مار ہو ہو گو اس میں مار ہو ہو گو اس کی مورد کی تو اس میں میں اس کی مورد کی ہو گیا تہ ہوں کو اس میں مار ہو ہو گو اس کی مورد کی ہو گیا تہ ہوں کو اس کی مورد کی ہو گیا ہوں کو اس میں مورد کی ہو گیا ہوں کو اس کی مورد کی گیا ہوں کو اس میں ہو گیا گیا ہوں کہ ہو ہو گیا گیا ہوں کو کہ ہو گیا ہوں کو کہ ہو ہو گیا گیا ہو ہو گیا گیا ہوں کو کہ ہو گیا گیا ہوں کے ہوں ہوں کی مورد کو ہو ہوں کو کہ ہو گیا گیا ہوں کو مورد ہو ہوں کے گیا ہوں کو کہ ہو گیا گیا ہوں کو ہوں گوروں ہوں کو کہ ہو گیا ہوں کو اس کو کہ ہو گیا گیا ہوں کو اس کو کہ ہو گوری کو تو تر میں کو ہو ہوں گیا ہوں کو گور ہوں ہوں گورد ہوں گیا ہوں کو گوا ہوں گورد ہوں گیا ہوں کو گوا ہوں گورد ہو ہو ہوں کو گور ہوں گورد ہوں کو گوا ہوں کو گوا ہوں گورد ہو گیا ہوں کو گوا ہوں گورد ہو ہو ہوں گورد ہو گیا ہوں کو گوا ہوں گورد ہو گورد ہو گورد ہو گورد ہو گیا ہوں گورد ہو گورد ہو گیا ہو ہو گورد ہو گورد ہو گر گورد ہور گر ہو گورد ہو گر گورد ہو گورد ہ

اورمحترم مہدینہ محترم مہدینہ کے بدلے ہے اور حرمتیں اولے بدلے کی ہیں بس جوتم پر زیادتی کرے تو تم اس کی اتن ہی سرزنش كروجتنى اس فيتم يرزيادتي كى إورالله كاتقوى اختیار کرواور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے ساتھ ئے (۱۹۴۷) اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرواور اپنے ہاتھوں بلاكت ين مت يرواوركام بهتر طريقه يركرو، بيشك الله اجھا کام کرنے والوں کومحبوب رکھتا ہے (۱۹۵) اور حج و عمره کواللہ کے لیے بورا کرد پھرا گرتمہیں روک دیا جائے تو جؤجی قربانی کا جانور میسرآ جائے (اس کی قربانی کانظم کرد) اوراييخ سرول كومت منترانا يبال تك كرقرباني كاجانور این جگرین جائے پھر جوتم میں مریض ہویا اس کے سرمیں كُونَى تَكْيف بهوتو روزه كاياصدقه كايا قرباني كافديير (اس ك ذمه ) ب، پر جب تهين امن عاصل موجائے تو جو ج کے ساتھ عمرہ کا بھی فائدہ اٹھاھے تو جو بھی اس کو قربانی کا جانورمیسر آئے (اس کی قربانی کرے) اورجس کونیل سكاتوايام جج ميس تين دن كروز بركھ اورسات دن الم وقت جبتم واليس موريكمل دس دن بين مياس ك لیے ہے جس کے گھر والے مجدحرام کے قریب نہ رہتے مول اور الله عدرة رتے رہواور جان رکھو کہ یقیناً اللہ کی سز ا بہت سخت ہے (۱۹۲) جج کے چند جانے بہچانے مہینے ہیں

الشهرالحرام بالشهرالحرام والخرمت وصافح ممن اعْتَاى عَلَيْكُمْ فَاعْتَكُ وَاعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَلَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواالله وَاعْلَمُوَّاتَ اللهُ مَعَ الْمُتَّوِينَ ﴿ وَانْفِقُوانِ سَبِيلِ اللهِ وَلاَتُلْقُوا بِأَيْدِ يَكُو إِلَى التَّهُ لُكُمْ وَاحْسِنُوا وَإِنَّ الله يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُبُرَةَ يِلْهِ فَإِنْ اُحْصِرْتُمُ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدِّيِّ وَلَا تَعْلِقُوارْءُ وَسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغُ الْهَدَّى عِلَّهُ فَمِنْ كَانَ مِنْكُرْ قِرِيْضًا أُوْبِهَ أَذَى مِّنْ رَاْسِهِ فَقِنُدَيَّةٌ مِّنْ صِيَامِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ ۚ فَاذَّا أَمِنْكُمُّ نَسُ تَمَتَّعُ بِالْعُبْرِةِ إِلَى الْحَرِّوفَ الْمُتَدِّيمُ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لُهُ يَجِدُ فَصِيرَامُ ثَلْثَةَ إِيَّامِ فِي الْحَرِّرُ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْنُهُ تِيلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ دُلِكَ لِمَنْ لَمْ بَكُنْ آهْلُهُ حَافِي السَّجِي المراير والعواللة واعكنواك الله شديد العقاب الكالحة شَهُوْمَعُلُومُ مِنْ فَكِنْ فَرَضَ فِيهِيَّ الْحَبَّ فَلَائِكَ وَلَافُلُونِي وَالْحِيدَالَ فِي الْحَيِّرُ وُمَّالْقَعُلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتُؤَوَّرُوا فَإِنَّ خَيْرًا لِزَّادِ التَّقُوٰى وَاتَّكُونِ يَأُولِ الرَّلْبَابِ

منزلء

تو جوان میں جے مطے کر لے تو جے میں نہ بے حیائی ہونے پائے نہ گناہ نہ اڑائی جھٹرا،اور ثم جو بھی بھلائی کرتے ہواللہ اُسے خوب واقف ہےاورزادراہ کے اور اسے خوب واقف ہےاورزادراہ کے اور اسے میں یقیبنا بہترین زادراہ تقویٰ ہے،اوراے ہوش والو!میر اتقویٰ اختیار کرو (۱۹۷)

دیاجارہ ہے (۲) سلح حدید بیدیے موقع پر سلمانوں کو عمرہ ہے روک دیا گیا تھا اس لیے دوسر ہے سال عمرۃ القعناء کے موقع پر سلمانوں کواندیشہ ہوا کہ وہ دوبارہ روک نہ دیں اور حرم اور اشہر حرم میں قبل ممنوع ہے اس پریہ آبیش نازل ہوئیں کہ اگروہ کوئی اقد ام کریں تو تم بھی ترکی برترکی جواب دو حرم میں گفروشرک وہاں قبال ہے نیادہ ہوئے جے نہ اور حرم میں اپنی طرف ہے لڑائی شروع نہ کی جے نے اور بوڑھے نہ مارے جا تھی، اور حرم میں اپنی طرف ہے لڑائی شروع نہ کی جے نے اور بوڑھے نہ مارے جا تھی، اور حرم میں اپنی طرف ہے لڑائی شروع نہ کی جے موقع پر (۷) کینی اس کو مارو، حرم میں ہوں یہ حرم کے باہر، اور مکہ ہے انھوں نے تم کو نکالا ہے تم ان کو نکال باہر کرو، فی ملہ کے موقع پر اس براہ اور حرم کوشر کوں ہے باک کر دیا گیا (۸) یہاں جہا دکا تھم دیا گیا ہے مگر اس کا مقصد کی کو اسلام پر مجبور کر منا تہیں ہے، اس کے مطابق اپنی صفور صلی اللہ کر سے بھی جزیہ کے ذریعہ اسلام کا مرکز ہے، یہیں صفور صلی اللہ کر سے بھی جزیہ کے ذریعہ اسلام کا فرامستقل شہری کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا ہے، لیکن جزیم العرب کا تھم مختلف ہے، یہاں کوئی کا فرمستقل شہری کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا ہے، لیکن جزیم قام مرکز ہے، یہیں حضور صلی اللہ علیہ دیا تھم کی بعثت ہوئی، اس لیے بہاں کوئی کا فرمستقل شہری کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا ہے، لیکن جزیم قام میں بعث ہیں کہ بال کوئی کا فرمستقل شہری کی حیثیں یہ سکتا ہے۔ کہ کے موقع کی بعثت ہوئی، اس لیے بہاں کوئی کا فرمستقل شہری کی حیثیں یہ سکتا ہے۔

(۱) محترم مبیندیں اور حرم میں آگر کوئی تم سے لڑے تو تم بھی اس سے لڑسکتے ہولیکن صدود سے تجاوز ندہو (۲) جہادیش شریک ندہونا اور اس داستہ میں خرج ندکرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے (۳) اس کو دم احصار کہتے ہیں بعنی کوئی احرام با ندھ کر لکا دیھر اس کوروک دیا گیا تو اس پر دم الذم ہے اوروہ یہ ہے کہ کم از کم ایک بکری حرم میں ذرح کروائے اس کے بعد اس کا احرام حتم ہوجائے گا (۴) سر میں کوئی تکیف ہوجائے تو بال منڈوائے جاسکتے ہیں گین دم دیم احرام انا ہو کہ میں درج کی میدم جنایت کہلاتا ہے، میں درج سے میں درج سے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ کرے احرام انا درے پھر دومر الحرام با ندھ کرج کرے اور

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تُنْتَغُوا فَصْلَاقِينَ زَيْكُمْ. فَإِذَا أَفَضْتُهُ مِنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوا الله عِثْما النشعر المحراير واذكروه كما من استُحر وإن كُنْ تُوْقِنْ قَبْلِهِ لِمِنَ الصَّالِيْنَ⊕ثُوَّ آفِينُصُوا مِنُ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ مِّ حِيْرُ وَاذَا تَفَ يُتُو مِّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُرُوااللهَ كَنِ لُوكُمُ الْبَاءَكُمُ أَوْ ٱشَكَ ذِكُرُا فَيِنَ التَّاسِ مَنُ يَعُولُ رَبِّنَا النِّمَا فِي اللَّهُ مُنكَ وَمَا لَا فِي الْلِيْفِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ®وَمِنُهُمْ مِّنْ يَعَنُولُ رَبِّنَّا الْتِمَانِ الكُنْيَاحَسَنَةً قَيْ الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَاعَنَابَ النَّارِهَ أُولَاكَ لَهُمْ نَصِينٌ مِّمَّاكُتُ بُوْا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ@وَادْكُرُواالله فِيَ آيًا مِرِ مُعَنَّ وُدُتِ ۚ فَهَنَّ ثَنَّهُ جَلَّ إِنَّ يَوْمُنِّي فَلَا إِنْهُمَّ عَلَيْهُ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَكُلُوانُهُ حَكَيْهُ لِلهَن اشَعْيْ وَالْتَقُواالله وَاعْلَمُوَّا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ إِلَيْهِ تُعْتُدُونَ @ 

تم پر کوئی گناہ ہیں کہتم اینے رب کا فضل تلاش کراؤ پھر جب عرفات ہے کوچ کروتو مشحر حرام کے پاس اللہ کا ذکر كرواوراس طرح ذكركروجس طرح اس فيتم كوبتايا ب اوراس سے پہلے یقیناً تم بھلکے ہوئے تھے (۱۹۸) پھر (طواف کے کیے) اس جگہ سے کوچ کروجس جگہ سے لوگ كوچ كرتے بين اور الله عفرت جا ہو بيشك الله تعالى بهت مغفرت فرمانے والا عابت ورجه رحم فرمانے والا بي (١٩٩) چرجبتم اعمال حج يور ي كرلوتو الله كا ذكركروايي باپ داداك تذكره كى طرح بلكداس سے بھی بڑھ ک<sup>ی</sup> تو لوگوں میں بعض وہ بیں جو کہتے ہیں کہا ہے ہارےرب ہمیں (بس) دنیا میں دے دے اور ان کے ليے آخرت ميں کوئی حصہ نبيں (۲۰۰) اور ان ميں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رہے ہمیں وٹیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے (۲۰۱) یہی وہ لوگ ہیں کہان کے لیے بڑا حصہ ہے اس میں سے جوانھوں نے کمایا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے (۲۰۲) اور ان گئے چے دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے ر بروج پھر جو دو ہی دن میں جلدی چلا گیا تو اس پر گنا ہنیں ، اور جؤم ارہاتو اس پر گناہ بیں ہے بیاس کے لیے ہے جو

تقوی اختیار کر مے اور اللہ کا تقوی اختیار کرواور جان رکھوکہ م اس کے پاس جمع کیے جاؤ کے (۲۰۳)

جہ روان کے اور ان ہے کہ ایک بھا اور ان ہے کہ ایک اور اس سے مسلی مرد کر کے بید دورے آنے والوں کے لیے ہاں کے بعد قریائی ضروری ہے، نہ کر سکتو وی روزے رکے دان اور اس کے آغازے وہ ہوری ہے، نہ کر سکتو وی روزے کے مضر دکر کا مطلب ہے کہ اور ام با ندھ لے دنا نہ جا بلت میں وہ تو رفعا کہ سفر کے میں افرام با ندھ اجا تا ہے اگر کوئی پہلے ہے کے کا اور ام با ندھ لے دنا نہ جا بلت میں وہ تو رفعا کہ سفر کے میں اور اس کے مامل کے جاتا گاناہ کیجے تھے اور دہاں گئے کہ مامل کے مامل کے جاتا گاناہ کیجے تھے اور دہاں گئے کہ مامل کے مامل کے جاتا ہی اندھ کے دنا ہے۔ کہ مسلم وہ کہ کہ تاقی ان کہ کر کھاتے وہ رہا ہے کہ زاور او لیا کہ کر کہ اتا ہے، سفر کے میں ان چیز وال کو ورام سمجھا جاتا تھا اس کی فی کی جارتی ہے (۲) پر مو دافع کا تذکرہ ہے، مشرم والم اس میں ان کہ کر اس کے ساتھ کہ اور تھام کر دائوں کو اس جاتا تھا اس کی فی کی جارتی ہے وہاں شکر کہ کہ تو تھے گرشرک کے ساتھ ، اس کھر ان اور باقی اور باقی اور کہ کا موان ہے کہ جوال جاتا ہے اور باقی اور باقی اور باقی اور کہ کا موان ہے کہ جوال جاتا ہے کہ جوال جاتا ہے کہ ہور میں کہ جوال ہی کا موان ہے کہ جوال جاتا ہے کہ جوال ہی کہ ہور میں تھا ہے در باقی اور کہ جوان ہے کہ جوال جاتا ہے کہ جوال ہوں کہ جوان کہ کہ جوال ہے کہ جوال ہے کہ ہور ہائی اور کہ ہور ہے دور کی جوان ہے کہ ہور کہ کہ ہور کہ کہ ہور ہائی اور کہ ہور کہ ہور کہ ہور ہور کہ کہ ہور کہ کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ کہ کہ ہور کہ کہ ہور کہ کہ کہ ہور کہ

اورلوگوں میں وہ شخص بھی ہے جس کی بات و نیاوی زندگی میں آپ کواچھی لکتی ہے اور اس کے دل میں جو کچھ ہے اس وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِينُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوَةِ النَّانْيَا وَيُشْهِدُ یروه اللّٰه کُوگواه بنا تا ہے حالانک وہ شخت جھکڑالوہے (۲۰۴) اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمُ إِذْ وَهُوَ آلَتُ الْخِصَامِ وَوَ ذَا تُولَى سَغَى اور جب وہ اٹھ کرجا تا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ في الْأَرْضِ لِيُفْسِدُ رَفِيهَا وَرُهُلِكَ الْحُرْثَ وَاللَّمُنُلُّ وَاللَّهُ اس کیے ہوتی ہے تا کہ اس میں بگاڑ کرے اور بھیتی اورنسل لأيُعِبُ الْفَكَادُ وَوَاذَا قِيْلَ لَهُ الْتِي اللهَ آخَلَتُهُ برباد کرے اور الله بگاژ کو پیند نہیں فرما تا (۲۰۵) اور جب الْعِزَّةُ بِالْإِنْهِ فَصَعْبُهُ جَهَنْدُ وَلَيِشَ الْمِهَادُن وَمِنَ اس سے کہاجاتا ہے کہ اللہ سے ڈروتو اس کو (جھوٹی) النَّاس مَن كَيْشُورَى نَفْسَهُ ابْدِيكَآء مَرْضَاتِ اللهُ وَ عزت گناہ میں جکڑ گیتی ہے، تو ایسے خص کے لیے جہنم ہی اللهُ مَا وُوْكَ بِالْمِيسَادِ فَ يَاكِيمُا الَّذِيثِ أَمَنُوا بس ہے اوروہ بدرین ٹھکانہ نے (۲۰۲)اور (دوسری طرف ) لوگوں میں وہ مخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی ادْخُلُوّا فِي السِّلْمِ كَأَفَّهُ وَلَا تَكْبِعُوّا خُطُوْتِ جاہتے ہوئے این جان کا سودا کر لیتا ہے اور اللہ ایسے الشَّيُظِي ۚ إِنَّهُ لَكُوْعَكُ وَّغُرِبِينٌ ۖ وَإِنَّ زَلَلْتُوْمِينَ بندول پر برامهربان مي (٤٠٠) اے ايمان والو! اسلام بَعْبِ مَاجَاءَتُكُمُ الْبَيِنْتُ فَاعْلَمُوْ آنَ اللهَ عَزِيْزٌ میں پورے کے بورے داخل ہوجا د اور شیطان کے نقش مَكِيُونَ فَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ اللَّهُ إِنَّ قدم پرمت چلو بلاشبه وهتمهارا کھلا ہواد تمن ہے (۲۰۸) پھر طُلَلِ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَدِكَةُ وَتَضِي الْأَسُورُ اگر تہارے ہاس تھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی تم تھسلتے ہو وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأَمْنُورُ فَاسَلْ بَنِي ٓ إِسْرَا وِيْلُ كُو تو جان لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے بڑی حکمت والا تَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِنَةٍ \* وَمَنْ يَتُبَكِّلُ نِعُمَةً اللَّهِ ہے(٢٠٩) كيا ان كى نگائيں اس يرككي بين كماللہ باولوں نُ بَعْدِهِ مَا جَاءُتُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْوَقَالِ ﴿ کے سائبان میں ان کے باس آجائے اور فرشتے بھی، اور معاملہ منا دیا جائے ؟ حالانکہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹے والے بی (۲۱۰) بی اسرائیل سے پوچھتے

كدان كوبم نے كتنى نشانياں كىلى بوئى ديں اور جواللہ كی نعت ملنے كے بعداس كوبدلتا ہے قاللہ سخت مزادينے والا شے (۲۱۱)

(۱) پر منافقوں کا ذکر ہے، او پر سے بہت انتھے اور اندر سے بھٹڑا ڈالنے والے، کہا جاتا ہے کہ اُخنس بن ٹرین ٹائی ایک منافق تھا آپ حلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں آتا تو عشیرت سے ملتا اور والی ہوتا تو لوگوں کو نقصان پہنچا تا، اس پر منافقین کی برائی میں بیآ بیت اثری (۲) بیآ بیت تلصین کی تعریف میں نازل ہوئی حضرت میں اند عنہ کا واقعہ ان بیا جہ اس پر جب وہ بجرت کی جب وہ بجرت کی جب وہ بجرت کی نیت سے فطر و مشرکوں نے ان کوروک لیا، انصوں نے فر مایا میر اسب بھی، لو وولت کے لاواور بجھے جانے دو، جب وہ مدید مورہ ای حالت میں بہتی گئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سلی اللہ علیہ وہ کی مارہ ہوئے گئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سلی اللہ علیہ وہ کی کہ خوا ہم کے فر مایا 'ترب سے صبح بیان کو کہ بیان اور کے لیا میر اسب بھی وہ کی مورٹ نائیں جو اس کے موافق کی مورٹ نائیں جو اس کے موافق کی مورٹ نائیں ہوئے وہ کی مورٹ کی کہ بیان لوگوں کا جواب وہ جواس قدم کے مطالبت کیا کر حت میں وافل ہو جوابور '۲) جولوگ نہیں میان کو تکھوں سے نظر آجا میں تو بھر ایمان معترفین ہوتا، اور ایسا اس وقت ہوگا اگر نظر آجا میں تو بھر ایمان معترفین ہوتا، اور ایسا اس وقت ہوگا جب ہے کی اور اند کی اور مذاب کے متحق ہوئے وہ کا مرحلہ جوابی مرحلہ ہوئے کا معالمہ چکانے سے بہاں بہی مراد ہے (۵) بہود یوں کا تو وطیر وہ تی بھی دیا کہ انحوں نے نعتوں کی تخت ناشکری کی اور عذاب کے متحق ہوئے۔

کا فروں کے لیے دنیاوی زندگی سجا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں جبکہ وہ لوگ جنھوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کہیں اوپر ہوں گے اور اللہ جسے جا ہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما تا ہے (۲۱۲) لوگ (سب کے سب) ایک ہی امت تص تو الله في انبياء بهيء، بثارت دين والي اور ڈرانے والے اور ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک کتاب اتاری تا كهوه لوگول كے درميان ان چيزوں كافيصله كرد بے جن میں وہ اختلا **ف رکھتے تھے اور اس میں اختلا ف تو ان** ہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب ال چکی تھی محض آپس کی ضد میں، تھلی نشانیاں ان کے پاس آنے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایخ تھم سے ایمان والوں کو وہ ٹھیک ٹھیک راسته چلایا جس میں وہ اختلاف کررے تھے اور التہ جس كوحا ہتا ہے سيدهاراسته چلا ديتا ہے (٣١٣) كياتم سجھتے ہو کہ جنت میں (یوں ہی) داخل ہو جا دُ گے اور تم پر وہ حالات نہیں گزریں گے جوتم سے پہلوں پر گزر کھے بختی اور تنگی کاان کوسامنا کرنایژااوران کوچمنجهوڑ اگیایہاں تک كدرسول اوران كے ساتھ ايمان لانے والے كہدا تھے كه آخرالله كي مدوكب آئے گى؟ س لوا يقيينا الله كي مدد قریب ہی ہے (۲۱۴) وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا

زُسَّىٰ لِلَّذِينَ كُفُولُوا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَاوَكِيْحُرُونِ مِنَ الَّذِينَ الْمَنُوْا وَالَّذِينَ الْتَقَوْا فَوْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيدَةُ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَثِنَّا مُهِدِيْرِ حِسَابِ ۞ كَانَ الدَّاسُ أَمَةٌ وَاحِدَ ثُأْتُ فَبَعَتُ اللهُ النَّهِ إِنَّ مُيشِيرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَإِنَّ لَ مَعَهُمُ الكِتْبُ بِالْحَقِّ لِيَحُّكُمَ بِيْنَ الثَّاسِ فِيبَا اخْتَكْفُوا فِيُهُ وَمَا اغْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ ٱوْتُودُهُ مِنْ يَعُدِهِ مَا لِمَا اخْتَلَفُوُ اِذِيُّهِ مِنَ الْجَقِّ بِإِذْ نِهُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَثَأَمُ إلَّ عِمَّاطٍ مُّسُتَقِيَّةٍ ﴿ اَمُرْعَيِبْكُمُ أَنْ تَكُ خُلُوا الْجَنَّةُ وَ لَتَايَاتُكُومُ مَّتَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مُسَّتَّهُمُ الْبَانْيَا وُالفَّرَّاءُ وَنَمُ لِزِلْوَاحَتَّى يَقُولَ الرَّيْسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوامَعَهُ مَنَّى نَصُرُاللَّهِ ۚ ٱلَّاإِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيْكِ®يَشُلُونَكَ مَاذَاكِنْفِقُونَ \* قُلْمَاأَنْفَقُتُومِينَ لِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرِينْنَ وَالْمَيْنَ وَالْمَتْلَى وَالْمَسْكِانِ وَانْن وْمَا تَقْغُلُوا مِنْ خَيْرِ قَاقُ اللهُ بِهِ عَلْمُ وَ اللهُ وَمَا تَقْغُ لُوا مِنْ خَيْرِ قَاقُ اللهُ بِهِ عَلْمُ وَ

نك

خرچ کریں، آپ کہدد یکھے کہتم جو بھی مال خرچ کروتواس میں والدین، قرابت داروں، بٹیموں مسکینوں اور مسافر کاحق ہے اور تم جو بھی بھلائی کرتے ہو یقیناً اللہ اس کوخوب جانتا ہے (۲۱۵)

(۱) مشرکین کمزوروں کا غدائی بناتے متے اس پر بیآیت اتری (۲) حضرت آوم کے وقت سے ایک ہی سپاوی پر انوگوں بی اختلافات شروع ہوئے ، اللہ فے کتا بیں اتارین تو ان بی بھی آئیں کے عناد بی طرح طرح کی ہائیں تکالی گئیں ، ان پر پوراعمل نہیں کیا گیابا لا شرا خری نی سلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ علیہ ایمان کی اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ علیہ علی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ علیہ علی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عنا جا ہوشر ج کروکین ان مصارف کا دھیان رکھو۔

تم یر جنگ فرض کی گئی ہے حالانکہ دہ تمہارے لیے سخت نالبند بدہ ہے، اور ہوسکتا ہے کہتم کسی چیز کو براسمجھواوروہ تہبارے کیے بہتر ہو، اور بوسکتا ہے کہتم کسی چیز کو پہند كرواور وهتمهارے ليے بدتر ہواور اللہ جانتا ہے اورتم نہیں جانتے (۲۱۷) وہ محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں ،آپ فرماد یجے كدان ميں جنگ بہت بوى بات ہے (كيكن) الله ك راستدے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا الله كنزديكاس سيروهكر ماورفتنل سازياده بڑی چیز ہے اور وہ برابرتم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کداگر ان کا بس چلے تو وہ تم کوتمہارے وین ہے پھیر دیں، تو جو بھی تم میں اپنے دین سے چکرے گا پھروہ کفر ہی کی حالت میں مرے گاتو مہی وہ لوگ ہیں کہ دنیاوآ خرت میں ان کے سارے کام اکارت کیے اور یمی لوگ جہنم والے ہیں،وہ بمیشدای میں رہیں گے (۲۱۷) یقیناً و ہانوگ جوابیان لائے اور وہ جنھوں نے ہجرت کی اوراللہ کےراستہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم كرنے والا مع (٢١٨) وه أب سے شراب اور جوئے

كُنِبَ عَلَيْكُو الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ الْكُوْوَعَلَى انْ تَكُرُهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّ يْمُوكَنِيرُ كُذُورَعَسَى أَنْ يَجْتُوا شَيْئًا وَهُو شَكُّو كُذُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْ كُولِاتَعْلَمُونَ فَيَتَكُونَكَ عَنِ الثَّهْ إِلْحُوامِ قِتَالِ فِيهُ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَمِ يُرْدُوكُ فَلْ عَنْ سَبِيلِ اللهوة كُفُولِيةِ وَالْمُسْجِدِ الْمُوَامِرُ وَإِخْرَاجُ آهُلِهِ مِنْهُ ٱكْبِرُعِنْدُ اللَّهِ وَالْفِتُنَةُ ٱلْبُرُمِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَايِنُونَكُمُ ى يَرْدُوْلُوْعَنُ دِيْنِكُوْلِ اسْتَطَاعُوْا وْمَنْ لِيُوْتَىادُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَعْتُ وَهُوكَا فِرٌ فَأُولِيكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمُ فِي النَّانِيَا وَالْرَجْرَةِ وَأُولَيْكَ أَصْحُبُ التَّارِ هُمُّ فِيهُا خِلِكُ وَنَ الْإِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوِّ وَالَّذِينَ هَاجَرُوْا رَجْهَ لُوْلِ فَي سَبِيلِ اللهُ أُولِيِّكَ يُرْجُونَ رَحْمَتُ اللَّهِ اللهُ عَفُورٌ رَحِيْمُ ﴿ يَمْعُلُونَكَ عَنِ الْخَبْرِ وَالْمِيْسِرِ ﴿ قُلْ نِيْهِمَا الثَّوْكِي زُرُّومَنَا فِعُ لِلثَّاسِ وَاثْبُهُمَا آكُبُرُ مِنْ لَقْعِهِمَا وَيَسْتُلُونَكَ مَا ذَا يُغْفِقُونَ ﴿ قُلِ الْعَقُورَ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُو الزَّيْتِ لَعَلَّكُمُ تَتَعَلَّرُونَكُ فَ

منزلء

کے بارے میں پوچھتے ہیں،آپ فرماد پیچے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اورلوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور اُن دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو آپ فرماد پیچے کہ جوزائد ہو، اللہ اس طرح نشانیاں کھول کھول کرتمہارے لیے بیان کرتا ہے تا کہم سوچو (۲۱۹)

فِ اللُّهُ يَا وَالْاِحْرَةِ فَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْيَتْفَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمُّ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلُوالْبُغُيدِ لَا مِنَ الْمُصْلِيمُ وَلُوْسًا وَاللَّهُ لَاعْنَتُكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلَاتَنْكِهُ وَالْلَشْوِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَامَهُ مُؤْمِنَةٌ خَوْرُثِينَ مُثْرِكَةٍ وَّلُوْا عُبَنْتُكُمْ وَلَائْتُنَاكِمُ الْأَثْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبُنَّا مُؤْمِنٌ خَيْرُونَ مُشْرِلِيهِ وَلَوْاعْجَبَكُمُ الْوَلَيْكَ يَدُعُوْنَ إِلَى التَّالِرِ ۗ وَاللهُ يَدُعُو اللهُ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهُ ۚ وَيُبَيِّنُ الْلِيَّهِ لِلنَّاسِ لَعَكَهُمْ يَتُكُاكُونُ فَ وَ يَمْتَكُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَاذَى فَاعْتَزِلُوا النِسَآءَ فِي الْمَجِيُضِ وَلِا تَقُرَّبُوهُنَ عَنَّى يَعْهُرُنَّ فَإِذَانَطَهُرْنَ فَإِذَانَطُهُرْنَ فَأَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرُكُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ يُحِبُ التَّوَّالِينَ وَعُوبُ ٳڷؙؽؾڟڣڕؿؙڹ۩ڹؚٵٞٷڴۄؙڂۯؿ۠ڰڴۄؙ؆ٲ۫ؿؙۅٳڿۯڴؙۿٳڷۺڶڠۄؙ وَقَلِي مُوالِانْشِيكُمُ وَاتَّعَوااللَّهَ وَاعْلَمُوۤ ٱللَّهُ مُلْقُولًا وَ يَتْ وَالْمُؤْمِنِينِينَ ﴿ وَلا عَمْمُلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لِأَيْمَا يِكُمُ أَنْ تَبَرُّوا وَتَعَفِّوا وَتُصْلِحُوا بِنِي النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلَيْهُ وَ

ونیاکے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی اور وہ آپ سے بتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں،آپ فرما ویجیے کہان کے ساتھ اچھا ہرتا ؤہی بہتر ہے ادرا گرتم ان کو ساتھ رکھتے ہوتو وہ تمہارے بھائی ہی تو بیں اور اللہ خوب جانتا ہے بھلائی کرنے والا کون ہے اور بگاڑ کرنے والا کون اورالله حایمتا توخهبیں دشواری میں ڈال ویتا، بیشک الله زبردست مع حكمت والاع (۲۲٠) اورشرك كرفي والی عورتوں ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح مت کرلینا اور ایک ایمان والی باعدی شرک کرنے والی (آزادعورت) ہے بہتر ہےخواہ و چمہیں انچھی لگے،اور نہ شرک کرنے والوں ہے (مسی مومن عورت) کا نکاح کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور ایک ایمان والا غلام مشرک ہے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں اچھا گئے وہ (مشرکین ) جہنم کی طرف بلارہے ہیں اور اللہ اسیے عکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول رہاہے کہشایدوہ فصیحت حاصل کریم (۲۲۱) وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما د بیجے کہ وہ ایک گندگی ہے ،تو حیض میں عورتوں سے الگ رہواوروہ جب تک یاک نہ ہوجا تیں ان سے قربت مت كرو، توجب وه ياك موجا تين توجيع الله في مهين

بتایا ہے اس کے مطابق تم ان سے تعلق قائم کرو، بیشک اللہ تو بہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کومجوب رکھتا ہے (۲۲۲) تمہاری عورتیں تمہارے لیے بیتی (کی طرح) ہیں تو جہاں سے جا ہوا پن کھیتی کا استعال کر قواورا پنے حق میں آگے کے لیے پکھ کرتے ربواور اللہ سے ڈرتے ربواور جان رکھوکہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے (۲۲۳) اور اللہ (کے نام) کواپنی قسموں کی آڑمت بتا وکہ (اس کے ذریعہ) نیکی اور پر ہیڑگاری سے اور لوگوں میں صلح صفائی کرادیے سے رک جاؤاور اللہ

خوب سنتاخوب جانتائے (۲۲۴)

(۱) دنیا فانی گرضروریات کی جگہ ہے اور آخرت باتی اور تواب کا گھرہے، اس لیے دونوں کے بارے ہیں سوچ کر اس کے مناسب حال خرچ کرنا بہتر ہے (۲) بیٹیموں کے ہال کے سلسلہ ہیں بخت آیات نازل ہوئی تھیں تو صحابہ نے ان کے کھانے رکانے کوبھی الگ کر دیا اور بردی د شواریاں بیش آئیں ، اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ الگ کر دیا اور بردی د شواریاں بیش آئیں ، اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ الگ کر دیا دو موج باتنا کی خراس اللہ نے احسان کا ذکر فر ہوا کہ وہ چاہتا تو الگ کر دینے کا بی کہ فرما تالیکن اس نے احسان کا ذکر فر ہوا کی اور بینی اس کے مانالیکن اس نے احسان کو اگر کت کی اجازت وی تو اس سے غلط فائد و مت اٹھا نا (۳) لینی بیٹیوں یا بیٹوں کا نکاح کسی شرک سے نہ کر دینا (۳) شروع اسلام میں شرکوں سے تکاح کی اجازت تھی ، اس آیت میں اس کی ممانعت کا اعلان کیا جارہ کی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ ان کے اختلاط اور مجبت سے شرک کی نفرت کم ہوگی اور مغیت بیدا ہوجائے گی جس کا انجام دوزخ ہے (۵) حات چھی میں وہ کے احداث سے کہا تو تھے تھے اور نصاری ساتھ رہنے کہی حرام کہتے تھی اس کی ممانعت کو بھی جارہ ہے تھی ہوں تو بھی جو جس کا انداز سے بھی ہو، جا کر جس کے موجہ کے موجہ کی ہو بھی ہی ہو، جا کر جس کے موجہ کے بیار ہے تھی جس کی جائے بھر جس انداز سے بھی ہو، جا کر ہے ہیں وطی کی جائے بھر جس انداز سے بھی ہو، جا کر ہے ہیں وطی کی جائے بھر جس انداز سے بھی ہو، جا کر ہے ہیں وطی کی جائے بھر جس انداز سے بھی ہو، جا کر ہے ہیں وطی کی جائے بھر جس انداز سے بھی ہو، جا کر ہے ہیں وطی کی جائے بھر جس انداز سے بھی ہو، جا کر ہے ہیں وطی کی جائے بھر جس انداز سے بھی ہو، جا کر ہے ہیں وطی کی جائے بھر جس انداز کے بھی ہو، جا کر ہے ہیں وطی کی جائے بھر جس انداز کے بھی ہو، جا کر ہے ہیں والے کیا ہو کہ کو بھی کے دور بھی ہو کہ کو بھی کو بھی ہو کی جائے کیا گئی ہو گئی ہو کر بھی ہو گی ہو کر بھی ہو گئی ہو گئیں کی بھی ہو گئی ہو گئی

الله تمهاري لغوقسمون يرتمهاري كرفت نبيس فرمائ كالكين تمہارے داوں کے عمل برتمہارا موّاخذہ کرے گا اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا برواحلم والا ہے (۲۲۵) جولوگ اپنی بوبوں سے ایلاء کرتے ہیں ان کے لیے جارمہینے انظار کی مدت ہے چر اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو بیشک اللّٰدیہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فر مانے والا ہے(۲۲۲)اوراگر انھوں نے طلاق کا پختدارادہ کرلیا ہے توبيتك الله بهت سننه والا اورخوب جانع والاست (٢٢٧) اور مطلقہ عورتیں این بارے میں تین و وریک انظار كري اوران كے ليے ميجائز جيس ہے كماللہ في ان کے رحم میں جو چیز پیدا کی ہواس کووہ چھیا نیں اگروہ اللہ اور آخرت کے دن برایمان رکھتی ہوں، اوراس (مدت) میں ان کے شوہر ان سے رجوع کرنے کے زیادہ حق دار ہیں اگر انھوں نے (حالات کی) در شکی کا ارادہ کرلیا ہواور جس طرح ان کی ذمه داریاں ہیں اس طرح دستور کے موافق ان کے حقوق جھی ہیں اور مردوں کوان پر یک گونہ نضیلت حاصل عے اور بیٹک اللہ زبردست ہے برای حكمت والا ہے(۲۲۸) طلاق تو دو ہى مرتبہ ہے ( كهاس میں) یا تو دستور کے موافق روک لے یا سلوک کرکے رخصت کردے اور تہارے لیے جائز نہیں کہتم نے ان کو

لَا يُوَاخِذُ كُوُ اللَّهُ بِاللَّغِوِ فِي آيْمَانِكُمْ وَالْكِنَّ يُوَاخِذُ كُمُرُ بِمَاكْسَكِتُ قُلُونِكُمُ وَاللَّهُ خَفُورٌ عَلِيْهُ ﴿ لِلَّذِي ثُولُونَ مِنُ يُسَالَهِ مِ تُرَبُّصُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ ۚ فِأَنْ كَأَءُو فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيْدُ ﴿ وَإِنْ عَزْمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَيِمِيعٌ عَلِيْهُ ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَكُرُبُصُ مِا نَفْسِهِ قَ ثُلَقَةً قُرُونَ اللَّهَ قُرُونَ اللَّهِ يَعِنُ لَهُنَّ أَنْ تُكُتُنُ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِأَمْلُهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرُ وَيُعُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِ نَ فِي ذْلِكَ إِنْ آَرَادُ وَآلِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعُرُّوُفِ وَلِلْتِجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَهُ فَ وَاللهُ عَزِيْرُ حَكِيْرُ الطَّلَاقُ مَرَّضِ ۖ وَامْسَاكُ بِمَعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيْعُ إِبِاحْسَانِ وَلَايَحِلُ لَكُو أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا التَيْتُمُوْمُنَ شَيْئًا إِلَّالَ يَعَانًا ٱلَّالِيْقِيمُاحُلُ وُدَاللَّهِ فَإِنَّ خِفْتُهُ أَلَا يُقِيمُا حُدُودُ اللَّهِ فَلَاحُنَّا مُ عَلِّيهِمَا فِيمَا امْتَنَاتُ بِهِ تِلْكَ خُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُا وُهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ خُذُودَ اللهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ الظَّلِمُونَ @ 

منزله

جو کھودے رکھا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، إلا بيد کہ دونوں کواس کا ڈر بہو کہ وہ احکامات اللی قائم ندر کھ سکیل گے سوا گرختہ ہیں اس کا ڈر بہو کہ وہ دونوں احکامات اللی قائم ندر کھ سکیل گے تو (ایسی صورت میں)عورت جو مالی معاوضہ دے اس میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، بیاللّہ کے مطے کر دہ صدود ہیں تو ان سے تجاوز مت کرنا اور جواللہ کے صدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ می لوگ ناانصاف ہیں (۲۲۹)

۔ اس میں بہودیوں کے اس خیال کی فعی ہے کہ فرج میں چیچے سے وطی کرنے سے اولا دہیگی ہوتی ہے (ے) نیکی نہ کرنے کا متم کھانا گناہ ہے ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قتم تو ژنا اور کفارہ وینا ضروری ہے۔

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَاتَحِلُ لَهُ مِنْ ابْعُدُ حَتَّى تَنْكِحُ زُوْجًا خَيْرَةُ \* وَإِنْ طَلَقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ عَآ أَنْ يَكُرَاجِعًا إِنْ ظَنَّا آنٌ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهُ وَيِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهُ الِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا طَالْقَتْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعُرُونٍ ٱۅؙڛڗۣڂۅۿؾ ؠؚٮۼۯۏڣ ٷڵٳؿؿؠڴۅۿؾۻۅٳڗ<u>ٵ</u> لِتَعُتَكُ وَا وَمَنَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَلْتُكُ ظَلَمَ نَفْسَهُ \* وَلَاتَتَّخِذُوا لِيْتِ اللَّهِ هُزُوا ۚ وَاذْكُرُوا لِغُمَّتَ اللَّهِ عَلَيْتُ عُمُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُونِهِ وَالَّعُواللهَ وَاعْلَنُوْ آلَتَ اللهَ يِكُلُّ شَيُّ عَلِيْعُ أَوْ وَإِذَا طَلَقَتُ مُ النِّسَاءُ فَهَلَعْنَ آجَلَهُ فَ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَ أَنْ يَنْكِمُنَ أَزُواجَهُنَ إِذَا تَوَاضَوُا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُونِ ۚ ذَٰلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ منْ عُمْدُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَلَكُمُّ أَزُكُ عُمْوً أَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْكُمُ لَا تَعْلَمُونَ هِ THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

بھراگروہ اس کوطلا**ق دے دلے تو اس کے بعد**اس کے لیے وہ عورت اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے تعلق نکاح قائم نہیں کر کیتی پھرا گروہ ( دوسراشو ہر ) طلاق دے دیتو دونوں پر رجوع کر لینے میں گناہ نہیں اگر وہ دونوں اس کا غالب گمان رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے صدود کو قائم کرلیں گے، بیہ اللہ کے طے کردہ حدود ہیں جن کووہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جوعلم رکھتے ہیں (۲۳۰) اور جب تم عورتوں کوطلاق دے چکوادروہ اپنی (عدت کی) مدت کو پہنچیں تو یا تو بہتر طریقہ میران کوروک لویا اچھی طرح سے رخصت کر دواوران کونقصان پہنچانے کے لیےمت رو کنا كتم زيادتي كرنے لگ جاؤادرجس نے ايسا كيا تواس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ، اور (دیکھو) اللہ کی آینوں کا تھلواڑ مت بنا وَاورائة او بِرالله كانعام كويا دكرواوراس نے جو کتاب و حکمت شہیں دی اس کو بھی کہ اس کے ذریعہ وہ تمہارے لیے موعظت کا سامان کرتا ہے اور اللہ کا تقوی کی اختيار كرو اور جان ركھو كه بينك الله هر چيز كوخوب جانتا ہے(۲۲۱) اور جبتم نے عور توں کو طلاق دیدی چرانھوں نے اپنی عدت بوری کرلی تو تم اینے شوہروں سے نکاح كرنے بيںان كے آڑے مت اُواگروہ بھلائی كے ساتھ

آپس میں اس پر داختی ہوں ہے۔ اس کی نصیحت کی جاتی ہے ان لوگول کو جوتم میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تہارے لیے زیادہ سخر ان کی بات ہے اور زیادہ یا کی کی اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۲۳۲)

۔ دوطلاقیں دین چاہئیں کیونکہ اس صورت میں میاں ہوی کے درمیان تعتقات بحال ہونے کا امکان رہتا ہے چنانچے عدت کے دوران شوہر کوطلاق سے رجوع کرنے کا حق رہتا ہے ، اور عدت کے بعد دونوں کے لیے رائے بند ہوجاتے کرنے کاحق رہتا ہے ، اور عدت کے بعد دونوں کے لیے رائے بند ہوجاتے ہیں ، یہ بھی ہدایت دی جارہی ہے کہ مر دطلاق کے بدلے مہر واپس کرنے یا معاف کرنے یا کسی اور مال کا مطالبہ کرنے کا مجازئیں ہے ، اللیہ کہ مورت خود ماتھ رہنا مہیں جائی ہوتا ہوگئی ہے ، اور اس کوظع کہتے ہیں۔

(۱) یہ تیسری طلاق ہے، اب عورت بمیشہ کے لیے حرام ہوگی ہوائے اس کے کہ وہ کی دوسر ہے شادی کرے پھر دہ کی دوجہ سے طلاق دے دے وہ دوبارہ پہلے شو ہر کے عقد میں نئے نکاح کے ساتھ آسکتی ہے۔ (۲) زمانہ جا بلیت میں لوگوں نے اس کو تعلوا ٹر بنالیا تھا، طلاق دیتے تھے پھر عدت پوری ہوئے سے پہلے پہلے رجوع کر لیتے تھے مقصد صرف مورت کو بریثان کرنا ہوتا تھا اس پر نکیر کی جارہی ہے (۳) اگر ایک یا دو طلاقیں دی ہیں اور مورت کی عدت پوری ہوگئ تو طلاق پر گئی ، عدت کے بعد شو ہراگر دوبارہ عقد کرنا جا ہے اور مورت بھی راضی ہوتو رو کئے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے سماتھ ساتھ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ خرید یہ دی شریعت نے دشتہ نکاح کے سلسلہ ہیں مورت کو پینداور تا پہند کی آزاد کی بخش ہے ورت کے سر پرستوں کو اس آزادی کا احترام کرنا جا ہے اور عاقل بالغ مورت پر کست کی جرنہ کرنا جا ہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْفِيعُنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلِينِ لِمِنَ أَلَادَانَ يُكِوَّالْزَهْمَاعَةُ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِدْقَهُنَّ وَكُمُونَهُنَّ بِالْمُحُوْفِ كَانْتُكُفُ نَفْسٌ إِلَا وُسْعَهَا لَانْصَاَّزُوْ الِدَاءُ إِيوَلَى هَا وَلَامُولُونُهُ لَهُ بِوَلِيهٌ وَعَلَى الْوَادِيثِ مِثْلُ ذَٰلِكُ قَانَ ادَادَافِصَالًا عَنْ تراض مِنْهُمَا وَتَمَا وُرِ فَكَلاجُنَاحُ مَايُهِمَا وَلَن الدُّثُمُ إِنَّ تَسْتَرْضِعُوا أُوْلِادَكُمْ فَكُلِجُنّاحٌ عَلَيْكُمُ إِذَ اسَكَنَكُمُ كَالْتَكُمُ بِالْمُعُرُّونِ وَإِثَّقَتُوالِلهُ وَاعْلَمُوْ آَنَ اللهُ بِمَا لَعُلُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَالَّذِينَ نُيُونُونَ مِنْكُمْ وَيَنَ دُونَ الْوَاجُالِةَ وَعَنْ بِأَنْفُوهِنَ ٳۯڹۼڎۜٲڛؿۿڔٷٙۼۺٛۯٵٷٳۮٵؠڵڠؽٵڿڷۿ۠ؽ؋ڵۮۼڹٵڂڡڵؽڴۄ فِيمَ ا فَعَلَىٰ فِي الْمُعْيِمِينَ بِالْمُعْرُونِ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيِّنَ وَلَاجُنَاحُ عَلَيْكُو فِيمَاعَرَضْتُوبِهِ مِنْ فِطْلَةِ النِّمَاءِ أَوْأَلْنَتُمْ فَ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَنْ كُرُونَهُنَّ وَلَكِن لِاتُواعِدُونُنَّ سِرُّ إِلَّانَ تَقُولُوا قَوْلاَمَعْرُوفَا وَلاَنْعِرْمُواعُقْدَةُ النِّكَامِ حَتَّى يَبْلُغُ الكِينِ لَجَلَهُ وَاعْلَكُو آنَ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِنْ ٱنْفِيدُ قَاحْدَارُونُهُ وَإِعْلَنْوَالْكَ اللَّهَ عَفُورُ حَيلُتُمْ فَ

منزلء

ما ئیں اپنی اولا دکو پورے دوسال دودھ پلائیں ، بیاس کے لیے ہے جورضاعت کی مدت بوری کرنا جاہے اور جس کا وہ بچہ ہواس کے ذمہ دستور کے مطابق ان عور توں کا کھانا کیٹر الیے بھی کوطافت سے زیادہ مکلّف نہیں کیا جاتا ، نہ تو مال كواين بيركي وجد سے نقصان پہنجایا جائے اور ندباپ كو اہے بید کی وجد سے اور وارث کے ذمہ بھی یہی ہے بس اگر وہ آپس کی رضامندی اورمشورہ سے (مدت بوری ہونے سے پہلے) دود ھے چھڑانا جا ہیں توان دونوں پر کوئی گناه نہیں اور اگرتم اپنی اولا دکو (کسی اور سے ) دودھ پلوانا جا ہوتو تم پر کوئی گنا وہیں اگرتم کوجود بناہے وہتم نے بھلائی کے ساتھ حوالہ کردیا اور اللہ سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہتم جو پچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اس کوخوب و مکھے رہا ہے (۲۳۳) اورتم میں جولوگ وفات یاجا نیس اور وہ بيويال چھوڑ جائيں وہ (بيوياں) جارميننے دس دن اپنے آپ کوروک کررتھیں پھر جب وہ اپنی (عدبت کی)مدت پوری کرلیں تو وہ اینے لیے جو بھی بھلائی کے ساتھ كارروائي كريساس مينتم يركوني كناه نبيس اورتم جو يجهجي كرتے ہواللداس سے بوری طرح باخبر في (٢٣٣) اور اس میں تم پر کوئی گناہ نبیس جوتم ان عورتوں سے پیغام کے سلسلہ میں اشارہ کنامہ سے کام او یا اپنے جی میں اس کو

چھپار کھو، اللہ جانتا ہے کہ آمان کا دھیان شرور لا وکے کین تم ان سے جیکے سے کوئی پیان مت لوسوائے اس کے کہ آم کوئی بھلی ہات کہہ دواور اس وقت تک عقد فکاح کے امادہ کو پختہ بھی مت کرنا جب تک متعین مدت پوری نہیں ہوجاتی ، اور جان لو کہ جو پی تہ بہارے ، تی متعین مدت پوری نہیں ہوجاتی ، اور جان لو کہ جو پی تہ بہارے ، تی میں ہے۔

میں ہے اس سے اللہ خوب واقف ہے تو اس سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ اللہ تعالی بہت مغفر سے کرنے والا ملم والا ہے (۲۳۵)

(۱) اگر دہ ہور ہے تو اس کا تن ہے اور اگر طلاق دے چکا ہے کین انجی عدت میں ہے تو بھی نا من نفداس کے دمہ ہور الرکھ میں ہوتی کے دمہ اس کی اجرت لازم ہوتی کیا دو بھی اس کھانے کیڑے کا خرج کا دیا بچ کے باپ پرلازم ہوارور وہ پلانے کی مدت دوسال ہے جس میں باپ کے دمہ اس کی اجرت لازم ہوتی ہور اور الد کے بھائے کیڑے میں گئی کرے (۳) کینی اگر بچ کا باپ بزارہ نہ نہوتو دودھ پلانے کے سلسلہ میں جوذ مدداری باپ کی ہودہ ہے کے دوار تو اس کے اعرف کی کرے (۳) گئی اگر بچ کا باپ زندہ نہ ہوتو دودھ پلانے کے سلسلہ میں جوذ مدداری باپ کی ہودہ ہے کے دوار تو بال کے دوران کیا حرب کی دوران کیا حدث کی دہ ہوتا کہ دوران کا حرب کی مورس میں اور کی پرکوئی گئی ہون میں اور کی پرکوئی گئی تو بی کیا تا کہ بھولی کے سام کرت کی الدین اللہ المورہ کی کے اور اس کا اعلی اس کو میں ان کورہ کے کی مورت میں اور کی پرکوئی گئی گئی ہوں ان کورہ کے لیے عدت کی دہ ہوتی کے شورانکال کرت کی دران بیام دینا درست نہیں البتہ اشارہ کنا ہوں بات پہنوئی جا سے کہنوئی جا سے پہنوئی جا سے کہنوئی جا سے کئی کئی دران بیام دینا درست نہیں البتہ اشارہ کنا ہوئی ہیں۔

اورتم پر کوئی گناہ ہیں کہ ان عورتوں کوجن کوتم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہان کے لیے کوئی مہر متعین کیا طلاق دے دو اور ان کومعروف طریقے کے مطابق تحفہ دیدو، وسعت ر کھنے والے کے ذمہ اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگدست کے ذمداس کی حیثیت کے مطابق ، اچھے کام کرنے والوں کے لیے بیرلازم ہے (۲۳۷) اور اگر تم انھیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اس حال میں طلاق دیدو کہ تم نے ان کے لیے مہر متعین کرد کھا ہے تو جوتم نے طے کیا اس کا آ دھا (تم پرِ لازم ) ہےالا میرکہوہ معاف کردیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہےدہ معاف کردے اور تم معاف کردویہ تہارے لیے پر ہیز گاری سے قریب تر ہے اور آپس کے احسان کو بھول میت جاؤ ہم جو بھی کرتے ہو یقبیناً الله اس کوخوب و یکھا ہے (۲۳۷) تمام نمازوں اور (خاص طور ہے) درمیانی نماز کی اچھی طرح دیکھور کیے رکھو اوراللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو (۲۳۸) کتین اگر حمهیں خوف ہوتو پیادہ یا یا سوار (جس طرح بن پڑے پڑھلو) پھر جبتم کوامن حاصل ہوجائے تو اس طرح اللدكوياد كروجبيا كهاس في تهييس بتايا ب جوتم جانتے بھی نہ سے (۲۳۹) اور تم میں جولوگ وفات ياجائيس اور وه بيويال جيور جائيس ان كي وصيت ايني

لاجناح عليكم إن طلقتم التماء مناكة تمشوهناو تَقِينُ صُوالَهُنَ فِينِضَهُ أَوْمَيْعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَلَازُهُ وَ عَلَى الْكُفْرِرِ قَلَازُهُ مُتَاخَالِالْمُعُرُونِ حَقًا عَلَى الْمُعْسِنِيْنَ 6 وَإِنْ طَلَقْتُنُو هُنَّ مِنْ مَنْ مَنْ أَنْ كَنْ تُسْتُوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فِرِيضَةً فَيْصُفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَنْ يَعَفُونَ أَوْيَعَفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدًا أَ الذِّكَارِ وَآنَ تَعْفُوا أَقُرَبُ لِلتَّقُونُ وَ ڒتنْمَوُ الفَصْلَ بَيْنَالُوْ إِنَ اللهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ص حَافِظُوْاعَلَ الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْفَلَّ وَقُومُوا بِللهِ نتِتُن ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالُا أَوْلُكُمَا لَا قَاذًا أَمِنتُمْ فَاذُكُرُوا اللهُ كَمَا عَلَمَكُمُ مَا لَوَمَّكُونُوا تَعَلَيُونَ وَالَّذِينَ اللَّهِ مَا لَوَمَّوُ وَوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَنْوَاجُأْ تَوْمِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى التول غيرا خزاج وإن خرجن فلاعناح مكيك فرخ منا فَعَلْنَ فِي ٱلْفُيهِنَ مِن مَّعُرُونٍ وَاللهُ عَلِيْزُوجَكِيرُ وَلِلْمُطَلَقَٰتِ مَتَاعُ إِلَى عَرُونِ حَقَّاعَلَى الْمُتَعِينَ ۞ كَلْ إِلَّ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ إِلَّيْتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ فَ 

بیو یوں کے لیے بغیران کو نکالے ہوئے ایک سال کے نفقہ کی ہوئی چا ہیے پھرا گروہ خودنکل جا نمیں تو جووہ اپنے لیے بھلائی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ زیر دست ہے حکمت والا ہے (۲۲۰) اور تمام مطلقہ عورتوں کے لیے معروف طریقہ پر پچھ فائدہ پہنچاٹا پر ہیزگاروں پرلازم ہے (۲۲۱) اللہ ای طرح کھول کھول کرتم ہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے کہ شایدتم ہوش کے ناخن او (۱) اگر مہر شعین ہوا اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق ہوگئ تو آ دھا مہر ذمہ ہوگا ، ہاں اگر بیوی معاف کردے تو الگ بات ہے کین ذیادہ بہتر ہے کہ روسلوک کرکے پورا ہی مہر دے دے اور اگر نکاح کے وقت بورا مہر دے چکا ہے تو آ دھا واپس نہ لے اور معاف کردے یہ تقویٰ سے تر ہے مؤل کی گرہ مرد ہی کے ہاتھ

(۱) ارمبر سین ہوااور ہا تھ لگاتے ہے پہلے طال ہو ہو او معام رقہ مہوا ہاں اسریوی معاف کردے بہتو گئے ہے ہیں دیا ہے ہم وسول کر الے پورا ہی مہر دے دے اورا گرنگار کے وقت پورا مہر دے چکا ہے قو آوھا واپس نہ لے اور معاف کردے بہتقوی سے قریب ترہے ، تکار کی گروم روہ ہی ہاتھ میں ہوتی ہے اس لیے پھر ان کو خطاب کر کے کہا جارہا ہے کہ تم ہی سلوک کرویہ ہمتر ہے (۲) درمیا نی نماز عصر کی ہے جیسا کہ معدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے ، شروع میں نماز کے دوران ضرور فو گفتگو کر لینے کی اجازت تھی اس آیت میں اس کو بالکل منسوخ کردیا گیا (۳) بھٹک کے موقع پر جس طرح بن پڑے نماز پو ھلولیکن اس کی کا حالت میں جوطریقہ بتایا گیا ہے وہی ضروری ہے (۲) بالکل ابتداء کی بات ہے جب عورت ایک مال تک عدت میں رہ تی تھی اور وراثت میں اس کا کوئی وی نہیں تھا تو جس طرح دوسرے قرابت داروں کے لیے وصیت کا تھم تھا اس طرح ہوی کے لیے ایک مال کے نفقہ کا تھم تھا، پھر جب آیت میر اث نازل ہوگئ تو مورق کا حصہ بھی مقررہ وگیا اور کورت کی مدت عدت بھی چار مہینے وس دن قرار دے دی گئ تو بیقد یم تھم منسوخ ہوگیا (۵) پر ہیزگاری کی بات ہے کہ طراق شدہ کورتوں کو مبر کے علاوہ جوڑا بھی دیا جائے۔

ٱلْوُتُولِ الَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَا رِهِوْ وَهُوالُوفٌ حَدَوالْمُوتِ فَقَالَ الْهُمُ اللَّهُ مُوثُواً تُعَامِياً هُمْ إِنَّ اللَّهُ لَكُ وَفَضْرِل عَلَ النَّاسِ وَالِانَ الْمُرَالِنَّاسِ لَا يَشْكُونَ الْوَالِقُ اللَّهِ مَا يَلُوا فِي سَرِينِيلِ الله وَاعْلَنْوَ أَنَّ اللهُ سَمِيعُ عَلِيْدُ مَنْ دَاللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ دَاللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ الله مُرضًا حَسْنَافَيضُعِقَهُ لَهُ إَضْعَافًا كُرُيْرَةً وَاللَّهُ يَقِيضٌ وَيَضْطُو النيه تُرْجُعُونَ ٩ الْهُ مِنْ إِلَى الْمُلِامِنَ بَنِي إِنْ رَأَهُ مِلُ مِنَ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُو إِلِنِّي كَهُمُ إِنْكُ لَنَامَلِكًا نُعَادِلُ فِي سِيلِ اللهُ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ كُمِتِ عَلَيْكُو الْقِتَالُ ٱلْانْعَاتِلُوْا قَالُوا وَمَالَنَّا ٱلْاِنْعَاٰتِلَ فَيُسَهِيْلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجُنَا مِنْ دِيَارِنَا وَٱسْنَابِنَا فَلَمَّا لَيْبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تُولُو ْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْزُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ دَيْهُمْ إِنَّ اللَّهُ قَدُ بَعَثَ لَكُوْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنْ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَيَحُنَّ الْحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ نُوْتَ سَعَةٌ مِنَ الْمَالِ وَال إِنَّ اللهُ اصْطَفْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَ لا يُسْطُهُ فِي الْعِلْمِ وَ الجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْمِنُ مُلْكُهُ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ وَالسِّمْ عَلِيتُ وَا ALKANIA KANDARA MAKAMBANA MAKAMBANA

مغزلء

کیا آپ نے ان لوگوں کوئیں دیکھا جوموت کے ڈرے اینے گھروں سے نکلے جبکہ وہ ہزاروں تھے تو اللہ نے ان ہے کہاتم سب مرجا و پھراٹھیں زندہ کیا بیشک اللہ او گول پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے (۲۴۳) اور اللہ کے راستہ میں جنگ کرواور جان لوكه القد بهت سننے والا اور خوب جائے والا ہے (۲۳۴) کون ہے جواللہ کو بہتر قرض دے تو وہ اس کے لیے بردھا کر اس کو کئی گنا کردے اور اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی اورتم سبائ کی طرف اوٹائے جاؤے (۲۲۵) بھلاآپ نے موی کے بعد بنی اسرائیل کے عزت دار لوگوں کو دیکھا جب انھول نے اینے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی باوشاہ کھڑا شیجیے ہم اللہ کے راستہ میں جنگ كريں كے، انھول نے كہا كدايساً تونبيں ہے كما كرتم یر جنگ فرض کردی جائے تو تم جنگ ندکرد، وہ بولے آخر ہم کیوں اللہ کے راستہ میں جنگ نہ کریں سے جبکہ ہم کو اسيخ كمرول اور بال بچول سے نكال باہر كرويا كيا كھر جب ان ہر جنگ فرض کر دی گئی تو سوائے چند لوگوں کے سب کے سب پیٹی پھیر گئے اور اللہ ٹاانصافوں سے خوب واقف عج (٢٣٦) ان ك ني في ان سے كہا كمالله نے تمہارے لیے بادشاہ کے طور پر طالوت کو کھڑا کیا ہے

وہ بولے ان کوہم پر بادشاہت کہاں سے حاصل ہوسکتی ہے اور ہم تو ان سے زیادہ بادشاہت کے تق دار نہیں اور ان کوتو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی (نمی نے) کہا کہ اللہ نے ان کوتم پر چن لیا ہے اور ان کے علم اور جسم میں زیادہ وسعت دی ہے اور اللہ جس کو جا ہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے اور اللہ بہت وسعت والاخوب جانبے والا سے (۲۴۷)

(۱) پہلی امت کا تصدیم کروہ جنگ کے ڈرسے گھروں ہے بھاگ نظانو القدنے ان پرموت کومسلط کردیا اور چندروز کے بعد زندہ کردیا تا کہ وہ تو برکس اور جان لیس کہ زندگی اور موت اللہ بی کے ہاتھ میں ہے (۲) پھراس واقعہ کو بیان کرکے اگلی آئیوں میں جہاد اور اللہ کے واستہ میں فرج کرنے کی ترغیب دی جارہی ہے (۳) حضرت موئی علیہ السلام کی وفات کے پچھ عوصہ کے بعد فلسطین کی بت پرست قوم نے بنی اسرائیل پرحملہ کرکے آئیس بخت قشکست دی اور ان کو ان کے علاقہ سے نکال دیا اور وہ تیرک صندوق بھی اٹھا لے گئے جس کو وہ جنگوں کے موقع پر صول برکت کے لیے آگے دکھا کرتے تھے تو وہ سب بیت المقدی میں اس وقت کے بیاس جنع ہوئے اور کہا کہ کوئی بادشاہ مقرر کرد ہیجے تا کہ ہم جنگ کرسکیس اور اپنی زمین واپس لے کیس ، آگے آئیوں میں اس وقتہ کو اور بنی اسرائیل کی تھم عدولیوں کو بیان کیا گیا ہے (۳) جب نبی نے طالوت کانا م لیا تو چونکہ وہ فریب آ دی تھے اور پہلے ہے بھی ان کے فائدان میں بادشاہ میں بی قائم اس لیے تو م کو بادشا ہمت و خاتو آئیوں نے اعتراض کیا۔

اور ان کے نبی نے ان ہے کہا کہ ان کی مادشاہت کی علامت بیہ ہے کہ تہارے یاس وہ تابوت آئے گا جس میں تہارے رب کی طرف سے سکینت ہے اور کچھ بی ہوئی چیزیں بھی ہیں جوآل مویٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے ہیں اس كو فرشتے اٹھائے ہوئے ہول گے، بقیباً اس میں تہارے لیےنشانی ہے اگرتم ایمان رکھتے ہو (۲۲۸) جب طالوت لشكركو لے كر بر مصاتو انھوں نے كہا كماللہ حمہیں ایک ندی کے ذریعہ آزمانے والا ہے بس اس میں ہے جس نے بی لیا تو وہ ہارانہیں اور جس نے اس میں چکھا بھی نہیں تو وہی ہمارا ہے سوائے اس کے جوایئے ہاتھ سے صرف ایک چلو بھر لے ، بس اس میں سے سوائے چندلوگوں کے سب نے بی لیا پھر جب وہ اور ان کے ساتھ جوالمان والے تھے (ندی) پار ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ جالوت اور اس کے شکر کے مقابلہ کی آج ہم میں طافت نہیں، جن لوگوں کو اللہ سے ملا قات کا لیقین تھا انھوں نے کہا کہ کتنے چھوٹے لشکر ہیں جواللہ کے حکم سے بڑے لٹنگر برغالب آئے ہیں اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (۲۴۹) اور جب ان کا چالوت اوراس کے لشكر سے سامنا ہوا تو انھوں نے كہا كەا سے جمار سے رب!

صبرہم پرانڈیل دے اور ہمارے قدمول کو جمادے اور کفرکرنے والی تو میں ہم پرانڈیل دے اور ہماری مدفر ما ( ۲۵۰ ) بس اللہ کے حکم سے انھوں نے ان کو (بینی جالوت اور اس کے تشکر کو ) شکست دے دی اور دا دُد نے جالوت کو آل کر دیا اور اللہ نے ان کو بادشا ہمت اور حکمت (بینی نبوت ) سے نو از ااور جو چاہان کو سکھایا اور اللہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے چانا نہ کر دیے تو ذیین بگڑ کر رہ جائے لیکن اللہ جہانوں پر فضل کرنے والا ہے (۲۵۱ ) یہ اللہ کی وہ آیات ہیں جنسیں ہم آپ کو تھیک ٹھیک سنارہے ہیں اور یقینا آپ رسولوں ہی ہیں سے ہیں (۲۵۲ )

(۱) صندوق میں تبرکات تھے، وہ جنگوں میں اس کوآگے رکھتے تھے، القداس کی برکت سے فتح عطافر ماتا تھا، اس کی والیس کواللہ کے نبی نے طالوت کی باوشہت کی عطامت کا لیقین ہوگیا (۲) بخت گرمی کا موسم تھا، انڈ کوآ ز مانا مقصودتھا، علامت قر اردیا، چنانچ جب وہ تابوت طالوت کے واسطے سے ان کول گیا تو ان کوط لوت کی بادشاہت کا لیقین ہوگیا (۲) بخت گرمی کا موسم تھا، انڈ کوآ ز مانا مقصودتھا، طالوت نے کہا کہ جوکوئی زورآ ور جوان اور بے گرجووہ ہمارے ساتھ چلے، اس ہزار کالشکر تیار ہوائیکن آ ز مائش میں پورے ندائر سکے اور اللہ نے ان کو فتح عط سوان کے ساتھ رہ پائے اور اللہ نے ان کو فتح عط فر مائی، ان لوگوں میں حضرت واؤد بھی تھے، ان کے والد اور بھائی بھی تھے، حضرت واؤد ہی نے جالوت کوئی کیا اور طالوت کے بعد و بی یا وشاہ ہوئے۔

وَقَالُ لَهُمْ نَبِيْنَهُمْ اِنَّ الْهُ مُلْكِلُهُ اَنْ يَاْتِيكُمُ التَّالُونَ وَنَهُ مَلِينَةُ مِن تَرَمُ وَنِهَيَّةُ مِنَا تُولُو الْمُولِي وَالْ هَرُونَ مَنْ مَنْ مُولِينَةً مُن تَرَمُ وَنِهَيَّةً مِنَا تُولُو الْمُولُي كُنْتُومُ مُولِينِينَ ﴿
عَلَمْ الْمُلْكِلُةُ إِنَى فَلْكُن مِنْ الْوَلْمِ الْمُلْكُمُ مُولِينَ فَي اللّهُ مُنتَلِيكُمْ مِن اللّهُ مُنتَلِيكُمْ مِن اللّهُ مُنتَلِيكُمْ مِن اللّهُ مُنتَلِيكُمْ مِن اللّهُ وَاللّهُ مُنتَلِيكُمْ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَالْمُن وَالْحِيلُ اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَالْمُن وَالْحِيلُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَالْمُنْ وَالْحِيلِينَا مُن اللّهُ وَالْمُنْ وَالْحِيلُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ وَالللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ وَاللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللّ

الْأَرْضُ وَالْكِنَّ اللَّهُ ذُوْفَضُلِ عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ وَلَكَّ

النَّ اللهِ مَـ تُلُومُا عَلَيْكَ بِالْحَيِّ وَاتَكَ لَينَ الْمُرْسِلِينَ @

یہ وہ رسول ہیں جن میں بعض کو ہم نے بعض پر نضیات وی، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعضوں کے درجات بڑھائے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو تعلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کومضبوطی بخشی اورا کر ایند جا بتا تو ان (رسولول) کے بعد والے جبکدان کے یاس مکی نشانیاں آ چکی تھیں آپس میں نار تے الیکن انھوں نے اختلاف کیا توان میں پھھا یمان لائے اور ان میں کچھنے انکار کیا اور اللہ کی مشیت ہی ہوتی تو وہ آپس میں نہاڑتے لیکن اللہ توجو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے (۲۵۳) اے ایمان والوا جم فے مہیں جورزق دیا ہے اس میں ہے خرچ کرواس دن کے آنے ہے پہلے جس میں نہ کوئی کین وین ( کام آئے گا) نه دوستی اور نه سفارش اور کا فرتو ہیں ہی ناانصاف (۲۵۴) وہی اللہ ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہی جیتا ہے اور سب اس کے سہارے جیتے ہیں، نہاس کواؤنگھ آتی ہےاور نہ نیند، جو پچھ آسانوں میں ہادر جو پچھز بین میں ہےسب ای کا ہے، کون ہے جو بغیراس کی اجازت کے اس کے پاس سفارش کرسکے، ان کا اگل بچیلاسب جانتا ہے،اس کے علم کے سی حصہ کا بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ جاہے، اس کی کرسی آسانوں اورز مین کوسموئے ہوئے ہے اوران دونوں کی

يَلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمُ مِّنُ كُلُّمُ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ وَالْكُنَّا عِيْسَي ابْنَ مَرْيَهُ وَالْبِيلُتِ وَأَيْدُنْهُ مِرُوْجِ الْعَدُاسِ وَلُوْسَاءُ اللَّهُ مَا الْعَشَلُ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَءَهُمُ الْبَيْتُ وَلِإِن اخْتَافُوا فَينْهُولِلَ اللهُ مَا وَمِنْهُو مِنْ كَفَرُولُو شَأَواللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلِكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِينُكُ فَيَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا أَنْفِقُوا بَّالزَّقْنُكُمْ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ كَا أِنَّ يُوْفِرُلا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَمَّاعَةٌ وَاللَّفِنُ وَنَ هُمُ الطُّلِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا القَيْوُمُ وَلَا تَأْخُذُ أَوْسِنَةٌ وَلَا تُومُ لَهُ مَا فِي السَّهُ وَمَا فِي الْرُضِ مَن دَاالَذِي يَ يَشْفَعُ وَنَكُ أَمْ إِلَّا يِأَدُّنِهُ يَعْلَى مَابَيْنَ يُدانِهِهُ وَمَا غَلْفَهُمْ وَلَا يُعِيظُونَ ثَنَّي مِنْ عِلْمِهِ إِلَّالِيمَا شَأَءُ وَسِمَ كُوسِيَّهُ التَّمُونِ وَالْرَضَ وَلَا يُؤْدُهُ وَفَطُهُمَا وَ هُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿ إِلَا كُوالْمُ فِي الدِّينَ قَلْ تَبَيِّنَ الرُّشْفُ مِنَ الغي فكن يُكُفُّ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَعَي اسْتُسْكُ بِالْعُرُورِ وَالْوَحْثَقِ لَالنَّفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَرِيمُ عَلِيْحٌ عَلِيْحٌ صَ NAMES OF THE PERSONS OF THE PERSONS

منزلء

تگرانی اس کوتھکاتی نہیں اور وہی بلند و بالا بڑی عظمت والا ہے (۲۵۵) دین میں کوئی زور زبر دی نہیں ، حق باطل سے الگ ہو چکا ، بس جس نے طاغوت کا اٹکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط کڑے کوتھا م لیا جوٹو شنے والانہیں اور یقییناً اللہ خوب سنتا خوب جانتا ہے (۲۵۲)

(۱) حضرت موی کے کلام فرمایا، حضرت عینی کو کھنے بچڑے ویے جن کا ذکر دوسری جگدا آیا ہے اور آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے انتقل اور مجوب بنایا اور معران کے سے سرفراز فرمایا (۲) اللہ کی قدرت میں تھا کہ وہ تمام انسانوں کو ایمان لانے پر مجود کر دیتا اور اس صورت میں سب کا دین ایک ہوجا تا اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا کی گئن اس سے وہ سارانظام آلیٹ ہوکر دہ جاتا جس کے لیے بید نیر بنائی گئ ہے اور انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے، انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے، انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے، انسان کو یہاں بھیجے کا مقصد امتحان لیم ہے، اس نے سے کا اور سے اور چل کا دہ کا میاب ہوگا تو بھی گوگوں نے مانا اور اکثر نے انکار کیا (۳) انکار کرنے والے قبر چیز سے محروم رہیں گئر ہو کہ ہوگا تو بھی گوگوں نے مانا اور اکثر نے انکار کیا (۳) انکار کرنے والے قبر کیز سے مور میں اللہ کی تو حید وصاف کا بیان جس ان کو اللہ کے داستہ میں فرج کر کے تیار کی رکھنی چاہیے (۳) ہی آیۃ الکری کہلاتی ہے جو قر آن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اس میں اللہ کی تو حید وصاف کا بیان جس انداز سے ہوائی ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگاتی ہوگاتی ہوگاتی ہوگاتی ہوگاتی ہوگا ہوا ہوا ہوگیا ہوا ہو ہوگیا ہوا ہے ہوگا ہوا ہو ہی ہوگاتی ہوگاتی کی شخرورت ہے شاجاز ت بوت کا راستہ کھلا ہوا ہے جو تیں ان کی تر دید ہوجو باتی ہوگاتی ہوگاتی ہوگاتی ہوگاتی ہوگی کا سان کرے۔

ِ الله ان لوگول كا حمايتي ہے جو ايمان لائے وہ ان كو تاریکیوں سے نکال کرروشنی میں لاتا ہے اور جنھوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں وہ ان کوروشنی ہے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں وہی لوگ جہنم والے ہیں اس میں ہمیشدر ہیں گے (۲۵۷) کیااے آپ نے نہیں دیکھاجس کواللہ نے یا دشاہت دے دی تو وہ ابراہیم ہے ان کے رب کے سلسلہ میں ججت کرنے لگا جب ابراہیم نے کہامیر ارب تو وہی ہے جوزئدہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں زندہ کرتا ہو**ں اور مارتا** ہوں، ابراہیم نے کہا کہ یقیناً میرارب سورج کوشرق کی طرف سے لا تا ہے تو مغرب کی سمت سے اسے لے آ ، بس وہ کا فرم بہوت ہو کر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کوراستہ نہیں دکھا تا (۲۵۸) یا اس شخص کی طرح جوا کیے بہتی سے گز دا جوسا ئیانوں کے بل گری پڑی تھی وہ بولا کہاں ہے اس کومرنے کے بعد اللّٰدزنده كرے گا تو اللّٰہ نے خوداس كوسوسال مرده ركھا پھر ا ٹھا کھڑا کیا (اور پھر) یو چھا کہ تو گتنی مدت (اس حال میں) رہا، وہ بولا ایک دن یا دن کا کیجھ حصہ، فرمایا کہ تُو بورے سوسال (اس حال میں) رہا، بس اینے کھانے اور یانی کود مکیمه و نهیس سر اا**درایئے گدھے** کود مکیم ( کس طرح سُرْ گُل کر ہڈی چورا ہو گیا )اور بیاس لیے ہے تا کہ ہم کھے

اللهُ وَإِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَاغِيُّرِجُهُ مُومِنَ الظُّلَمْ إِلَى النَّوْرِ فَ وَالَّذِينَ كُمُّ وَالْوَلِيَّةُ الطَّاعُونَ يَخْرُجُو إِلَى الظُّلْمَاتِ أُولِيِّكَ أَصْعُبُ النَّارِيُّهُ فِيهُا خُلِدُ وَنَ فَ الفرتر إلى الذي حَامَر إنر مِحَ فَي رَبِّهِ أَنْ اللهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّي الَّذِي يُعِي وَيُبِيدُكُ كَالْ آثَا أَخِي وَالْمِيْتُ قَالَ إِيرَهِمُ قَالَ الرَّهِمُ وَقَاقَ اللَّهُ يَأْلِنَ بِالشَّهُ فِي مِنَ الْمُشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ الْمُغُرِبِ فَيَهِتَ الَّذِي كُلِّقَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِيدُينَ الْأَوْمُ الْثِنِي مُكَوَّعَلَى قُرْيَةٍ وَ هِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنْ يُحِي هٰذِهِ اللهُ بَعْنَ مُوْتِهَا ۚ قَامَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامِرِ ثُمَّرَبِّعُنَّهُ ۗ قَالَ كُوْلِينْتُ ۗ قَالَ لَمِثُتُ يَوْمَا أَوْبَعْضَ يَوْمِرْ قَالَ بَلْ لِيَثْتَ مِاكَةً عَامِرُ فَانْظُرُ إِلَّى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَوْبِيِّسَنَّهُ وَانْظُرُ إلى حِمَادِكَ وَإِنْجُمَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَّ الْعِظَامِرِكَيْفُ نُنْشِرُهَا ثُكُرُكُلُسُوهَا كُمَّا ثَكَتَاتَبَيْنَ لَهُ وَال اعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلى كُلْ ثَمَّىٰ قَدِيدٌ ﴿

لوگوں کے لیے نشانی بتا تمیں اور (اب) ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ہم ان کو ابھار کر جوڑ دیتے ہیں اور پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں بس جب سب بچھاس کے سامنے آگیا تو بولا کہ مجھے تو یقین ہے کہ ضرورالقد ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (۲۵۹)

(۱) او پرتن اور باطل اور نورو قلمت کے دوراستہ بتائے گئے ، اب اس کی مثالیں دی جارہی جی پہلی مثال حضرت ایرائیم علیہ السلام کی ہے وہ نمر و د کے باس پنچے تو تو دو نہا ہوں اور بالا جی بحید و کیوں نیس کیا فر مایا کہ جس صرف رب کو بحد ہ کرتا ہوں ، اور اور جس بی تو رب ہوں ، فر مایا میر ارب تو جلاتا اور مارتا ہے ، اس بے وتو ف نے دو قیدی بلاے ایک کو مار ڈالا اور ایک کو چھوٹر دیا اور بولا کہ جس بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں ، ابرائیم علیہ السلام نے قرمایا سورج کو مغرب سے لے ، بس وہ جیران رہ گیا ور یہ وہاں سے گزر ہو تا اور کی فرمان سے نکلا کہ یہ بستی اب کہا جاتا ہوں ، ابنا ہوں کو دو تا ان کی روح قبض کر کی ، سو برس کے بعد زندہ ہوئے تو کھانا پیٹا پاس ہی موجود تھا سواری کے گدھے کی بڑیاں بھی بڑی تھیں ، وہ ان کے سامنے زندہ ہوا اور اس مدت میں بیت المقدس وہ بارہ آبا دہو چا تھا انھوں نے زندہ ہو کر آبا دہی دیکھا ، اس میں اٹل ایمان کو گھیں بھی اور تسکین بھی ہے کہان کو مایوس مونے کی ضرورت نہیں ، آج اگروہ بے حیث نظر آتے جی تو کل ان کی شن ہوگی۔

اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو دکھا دے تو کیسے مردول کوزندہ کرتا ہے۔ اس نے فر مایا کیا تمہیں یقین ہیں وہ بولے کیوں نہیں لیکن بیاس لیے ہے تا کہ میرا ول سكون ياجائے ،اس فرمايا تو پھر جار برندے لے لو پھران کواپنے ہے مانوس کرلو پھر ہر بہاڑ پرا لگ الگ ایک ایک مکر ارکه آؤ مجران کوآواز دو، وه دور تے تمہارے یاس چلے آئیں کے اور جان رکھو کہ اللہ زبروست ہے تُحكمت والا بنے (۲۲۰)ان لو گوں كى مثال جوابينے مالوں کواللہ کے راستہ میں خرج کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جوسات بالیاں اگائے اور ہر بالی میں سودانے ہوں اورالتدجس كے ليے جا ہتا ہے خوب اضافه كرديتا ہے اور الله يزي وسعت والاخوب داقف عِيِّ (٢٦١) وه جوالله کے راستہ میں اپنے مالوں کوخرچ کرتے ہیں پھرخرچ کرنے کے بعداس پر نداحسان رکھتے ہیں اور نداذیت (دیتے ہیں) ان کے لیے ان کا اجران کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہملین ہوں تھے (۲۲۲) بھلی بات کہنا اور معاف کردینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے چھے اذیت دی جائے اور اللہ ب نیاز ہے کل رکھتا ہے (۲۲۳) اے ایمان والو! احسان جتلا كراور تكليف ببنيا كرايي خيرات كواس مخص كي طرح

وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِ وُرَتِ أَرِينَ لَيْفَ ثُنِّي الْمُولِّ قَالَ آولَمُ وُمِنْ قَالَ بَلْ وَالْإِنْ لِيَطْهِينَ قَلْيَىٰ قَالَ فَخُذُ ٱرْبَعَهُ مِنَ الطَّايْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ وْءَ الْتُوَّادُ هُوُنَ يَانِيُنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَرِيْرُ حَكِيْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَّالًا اللَّهِ مُنْ سَيِيلِ الله ، حَبَّةٍ ٱلْبُنَّتُ سَبُعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانَةُ حَبَّةً نَتُهُ يُضْوِهِ كُ لِينَ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَالسَّمْ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهِ يُنِّي يْنْقِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سِيئِلِ اللهِ ثُوَّلَائِيُّعُونَ مَا اَنْفَقُوْ مَنَّا وَلَا أَذَىٰ لَهُو اَجُرُهُ مُعِنَّا رَبِّهِهُ وَلَا فُونٌ عَلَيْهِ ۅؙڵڒۿؙؿڔؙۼٷؙڒؙڹۅٛڹ<sup>؈</sup>ۊؙۅڵؠٞۼۯڎؽ۠ٷڡۜۼڣٵڎ۠ڂؽڒؿڽ۠ڝؙڡۜڐ؋ٙ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيُّهُ فَا يُتُوالَا تُبُطِلُوا صَدَهٰ يَكُو بِالْمَنِيِّ وَالْأَذْيُ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ بِقَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْرَوْمِ الْحِرْ فَمِثَلَهُ كَمَدُّلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَّلُهُ صَلَّدُ ٱلْرَيْعَيْدُونَ الله شَيْ مِنْ الْمُدَاوُا وَاللَّهُ لَا يَهُوى الْقَوْمُ الْكُفِرِينَ ﴿ 

متزلء

بر ہا دمت کرو، جولوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اوروہ نہ اللّہ پر ایمان رکھتا ہے اورنہ آخرت کے دن پر تواس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر کچھٹی ہے چھراس پر موسلا دھار ہارش ہوئی تو اس نے اس کو ہالکل چکٹا چھوڑ دیاوہ اپنی کمائی سے پکھ بھی حاصل نہ کرسکیں گے اورانٹدا فکار کرنے والے لوگوں کوہدایت نہیں دیتا (۲۲۴)

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف جار میرندے نے کر ذخ کیے اور اس کے مختلف اجزاء بہازوں پر رکھ دیئے گھر پکاراتو وہ سب اعضاء جڑگے ، اور پرندے زندہ ہوکران کے پاس چلے آئے ، ان کو بقین پورا تھا دکھ کر کن الیقین حاصل ہوا ، یہ مثالیں اللہ نے دیں کہ وہ جس کو جا بتا ہے ہمراہ کرنا ہے اور اب اس کے آگے گھر اللہ کے داستہ میں خرج کرنے اور جہا دکرنے کا ذکر ہے (۲) جو دنیا ہیں ایک کے سات سوکر ویتا ہے وہ آخرت ہیں کنااضاف نہ فرمائے گائیکن شرطو ہی ہے جو آگے بیان ہوری ہے کہ بیے سرف اللہ کے لیے ہو ، کسی پراحسان دھرنے اور تکایف پٹنچانے ہے پورااحر از کیا جائے (۳) کسی ما تکنے والوں والے کو فدوینا کیون ہملی بات کہدویتا اور ایجھ طریقہ پرمعذرت کرتا اس و بینے ہے بہتر ہے جس کے بعدا حسان جنایا جاتا ہے (۳) کی مثال دی احسان رکھنے والوں کی کہ داتا ہو یا چائی ہے اس میں معمولی شرے جہال بارش ہوئی سب صاف ، کیوبھی حاصل نہ ہوا جو دانا ڈالا تھا وہ بھی گیا ، ای طرح آگر صدقے کے ساتھ رہا کا رک یا دسان جنانے کی بیاری لگ جاتی ہے وہ وہ مدھے کو بہالے جاتی ہے اور تو اب کی امرید باتی تہیں رہتی ۔

اور ان لوگوں کی مثال جوائے مالوں کواللہ کی خوشنودی جاہتے ہوئے اور دلجمعی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ کی طرح ہے جوایک ٹیلے پر ہواس بر موسلا دھار بارش ہوئی تو اس نے دو گئے پھل دیئے اور اگر موسلا دھار ہارش نہ بھی ہوتو پھوارتو ہے ہی اورتم جو پچھ کرتے ہو الله اس كوخوب د مكير مائية (٢١٥) كياتم ميس كوئي بيد جا ہتاہے کہ اس کے یاس مجور اور انگور کا باغ ہوجس کے نیجے نہریں جاری ہوں ،اس میں ہر طرح کے پھل اس کے لیے موجود ہوں اور وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے بيح كمزور ہوں بس ايك آگ ہے بھرا بگولا آكراس كو اینی لپیٹ میں لے لے اور وہ (باغ) جل کررہ جائے اسی طرح اللدنشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہم سوچو (٢٢٦) اے ايمان والو! اين ياك كمائى ميس سے اور ہم نے جو کھوز مین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے خرچ کیا کرواور نایاک مال کا ارادہ بھی نہ کرنا کہ اس میں سے خرچ کرنے لکو حالاتکہ تم خود بھی اس کے لینے والے نہیں سوائے اس کے کہ اس میں تم چیٹم ہوثی كر جاؤ اور جان لوكه الله بي زياز ب قابل ستائش ہے (۲۷۷) شیطان حمہیں فقرے ڈراتا ہے اور بے حیائی برآ مادہ کرتا ہے اور اللہ اسے پاس سے مغفرت اور

نَاتَعْمَلُونَ بَصِيْنُ إِيوَدُاحَتُكُمُ إِنْ كُونَ لَهُ جَنَّهُ وُتِي ڸٷٳٛۼٮؙٳۑۼٙڔۣؽؘ؞ۣڹۼٙؿٵٳڒڶۿڗڵ؋ڣۣۿٵ؞ڽ؇ڷ التَّهَرُبِيَّا وَأَمَائِهُ الكِبَرُولَهُ ذُرِّيِّهُ ثُمُعَفًا أُمُّ كَأَصًا بَهَا عُصَارٌ فِيهِ وَارُفَا عُثَرَقَتُ كُنْ إِلَى يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْإِيتِ لَمَكُنُّ وَتَمَعَّلُونِ فَا كَالَهُمَ الَّذِينَ الْمُثَوَّا الْفِعُوامِنُ مَاكْسَنْتُهُ وَمِيَّا أَخْرَجْنَا لَكُوْسِ الْرُضِ وَلا ۣٳٳڵۼؘؠؽػؠٮؙؙۿؙؾؙڵڣڠؙۊؙڹٷڵٮ۫ؿؙۄ۫ۑٳڿڍؠ؞ۄٳؖڰ نُ تُغْيِينُ وُاغِيْهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَيْنٌ حَبِينًا ٥ التَّيْظُنُ يَعِدُ كُو الْفَقْرُ وَيَأْمُ زُكُمْ بِالْفَحْشَا مِ ۗ وَاللَّهُ يِفُ لَوْمُغَفِي اللَّهِ وَفَضَلَا وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ نُؤْتِي الْحِلْيَةُ مَنْ يَشَازُووَمَن ثُوْتَ الْحِلْيَةُ فَتَالُ

انعام کاتم سے وعدہ کرتا ہے اورانڈ بنی وسعت والاً خوب باخبر ہے (۲۲۸) وہ جس کو چاہتا ہے بجھ سے **نواز تا**ہے اور جس کو بجھ ل گئ تو اس کو بہت کچھ خیر حا**صل ہو گیااور نصی**حت تو ہوش والے ہی حاصل کرتے ہیں (۲۲۹)

(۱) خرج کرنے کی مثال بارش سے دی اور اگر نیا دہ خرج نہ کرسکالیکن ا فلاص اور جمیعت خاطر کے ساتھ تھوڑ ابھی دیا تو بھی بہت ہے، اللہ دل کی کیفیت کو خوب جانتا ہے اور احسان جنانے والے کی مثال و یسے بی ہے جیسے کوئی جٹان پر ہوئے ، جتنا بھی وانا ڈالے ایک بارش بیں سب دھل دھلا کر بی کار (۲) یہ مثال ہے رہا کاروں اور احسان جنا کرخرچ کرنے والوں کی کہ جب قائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوگی سب خاک ہو چکا ہوگا سوائے حسرت دیا س کے پھھ ہاتھ نہ آئے گا (۳) فیرات تبول ہونے کی شرط رہی ہے کہ حلال کمائی ہے وے اور امیس بی خیال آئے کہ مال مونے کی شرط رہی ہے کہ حلال کمائی ہے وے اور امیس بی خیال آئے کہ مال دوں گا تو مفلس رہ جاؤں گا اور اللہ کے تھم کے بعد بھی بے دیا گی کے ساتھ نہ خرچ کرنے کا خیال ہوتو سمجھ لو یہ خیال شیطان نے ڈالا ہے اور جب خیال آئے کہ خیرات سے گناہ بخشے جائیں گوسمجھ لو کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔

اورتم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہویا جو بھی نذر مانتے ہواللہ

وَمَا أَنْفُعُ تُوْمِّنُ نَفْقَةٍ أَوْنَكَ رُتُومِنُ كُنُ إِ فَأَنَّ اللَّهَ يَعَلَمُهُ \* وَمَا لِلظَّلِيدِينَ مِنْ أَنْصَادٍ @ إِنْ تُبُدُواالطَّدَ فَتِ فَينِعِمَّا فِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَ تُؤْثُونُونَا الْفُقَرَآءُ فَهُوْخَيْرٌ لُكُورُو يُكُفِّنُ عَنْكُمُ مِّنْ سَيِّالْتِكُمُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَالُونَ خَمِيرُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُلُالِهُ هُو وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهُدِي مُنْ كَيْثَا أَوْوَمَا تُنْفِفُوْ امِنْ خَيْمٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وْمَاتُنْفِقُونَ إِلَّا ابُتِغَآءَ وَجُهُ اللهُ وَمَا ثُنَفِقُوا مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمُ وَانْتُمُولَاتُطُلَئُونَ@لِلْفَقَرَآءِ الَّذِينُنَ الْحُصِـــرُوًّا فِنَ بِينِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ مَرْبًا فِي الْرَضِ عَسَبُهُمُ البُعَاهِ لَ أَغْنِيَا ءُمِنَ النَّعَقَٰنِ أَتَّعْرِ فَهُمْ بِبِينَمْ الثَّعَقْنِ أَتَّعْرِ فَهُمْ بِبِينَمْ ا لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْدٍ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيتُ وَأَلَانِينَ يُسْتَفِقُونَ آمُو الْمُسُدُّ بِالْبِيلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَعَلَانِيَّةٌ فَلَهُمُ أَجْرُهُمُ مِنْدًا رَبِّهِمْ وَلَاخَوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ 🗟

ال سے خوب واقف ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا (۲۷۰) اگرتم صدقات ظاہر کرکے دیتے ہوتو بھی اچھی ہات ہے اور اگرتم چھیاتے ہوا در فقراء کے حوالہ كردية موتوريتهار كينواده بهترب، يرتمهار ي لیے تمہاری برائیوں کو مٹادے گا اور تم جو کچھ بھی کرتے مواللهاس سے بوری طرح باخرے (۱۷۱) ان کوراہ یر لے آنا آپ کے ذمنین ہے البتہ اللہ جس کو جا ہتا ہے راہ پر لے آتا ہے اور تم جو بھی مال خرچ کرتے ہووہ تمہارے ہی (فائدہ) کیے ہے جبکہتم صرف اللہ کی خوشنودی جاہتے ہوئے خرج کرتے ہواورتم جو مال بھی خرج كرو ك وه يوراكا يوراتم كولونا ديا جائے گا اور تہمارے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی (۲۷۲) پیر حق ہے) ان مفلسوں کا جواللہ کے راستہ میں کھر گئے ہیں، وہ ملک میں کہیں چل پھرنہیں سکتے ،ان کے نہ ما سکنے کی وجہ سے نا واقف ان کو مالدار سجھتا ہے، آپ ان کی علامت سے ان کو پیجان کیں گے، وہ لوگوں سے لگ لیٹ کرمہیں ما تکتے اورتم جو بھی مال خرج کرتے ہوتو بیشک الله اس سے خوب واقف ہے (۲۷۳) جولوگ اینے مالوں کو ون برایت خرچ کرتے رہتے ہیں جھپ کربھی اور کھل کر

بھی توان کا اجران کے رب کے پاس ہے اور ان کونہ کچھ خوف ہوگا اور نہ و ممکین ہوں گے (۲۷۳)

(۱) فیرات دیے میں بھی سیجے طریقہ افتیار کیا جائے اور نذر طاعت کی ہے تو پوری کی جائے جوالیہ نہیں کرتا وہ کا لم ہے (۲) اگر نیت دکھاوے کی نہ ہوتو تھلی فیرات بھی بہتر ہے کہ دوسروں کوشوق بھواور بھی اور بھی زیا وہ بہتر ہے کہ لینے والاند شر مائے (۳) اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ بعض انصاری سحا بہتے فر یہ بہتر ہے کہ وہ اس م لے آئیس تو بیان کی مد دکریں ، اس پر بیا ہت نا زل بوئی اور اس میں بتایا گیا کہ ان کا فروں پر بھی اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے فرج کی جائے اتو اس کا بھی پورا پورا اجر لے گا ، اس انتظار کی شروت نہیں ہے کہ وہ اسلام لے آئیس تب کیا کہ ان کا فروں پر بھی اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے فرج کی جائے اور اس میں بتایا کہ وہ اسلام کے آئیس تب بھی اس بھی بھی کہ وہ اس میں گئی ہورا پورا اجر اس کی منظر وہ کہ کے ذمہ ہے لیکن راہ پر لانا اللہ کا کام ہے اس بھی جھوڑ کر دین سیکھنے ہیں مصروف ہیں ان کا سب سے پہلاتن ہے ، معظر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ دے اس وہ کہ بیا تی ہے منظر ہے بارے بیں نازل ہوئی جھوں نے اپی زندگی علم وین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی اور مہر نبوی کے باس اس کی وجہ سے وہ کوئی میں صفہ کہتے ہیں ، اس لیے ان معظر اس کا نام اصحاب صفہ (چہوترے والے) پڑ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کوئی معظر نہیں افتیار کر سکتے ہے۔

وہ لوگ جوسود کھاتے ہیں وہ ایسے تخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کوشیطان نے چھوکر خبطی بنا دیا ہو، اس لیے کہ انھوں نے کہاتھا کہ خرید وفروخت سود ہی کی طرح ہے جبكه الله فخريد وفروخت كوجائز كياب اورسودكوحرام فرمایا بس جس کے پاس اس کے رب کے پاس سے نصیحت پہنچ جائے بھروہ بازآ جائے توجووہ پہلے کر چکاہے وہ ای کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے اور جو دوبارہ وہی کرے گا تو وہی ہیں دوزخ کے لوگ ای میں وہ ہمیشہ رہیں گے (120) اللہ سود کو مثاتا ہے اور صدقات کو بره ها تا ہے اور اللہ می ناشکرے گنہگار کو بہند نہیں کرتا<sup>ع</sup>(۲۷۲) می**ٹک وہ لوگ جو ایمان لائے اور** انھوں نے بھلے کام کیے اور تماز قائم رکھی اور ذکوۃ دی ان کا اجران کے رب کے باس ہے، اُن کونہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ ممکین ہوں گے (۷۷۷) اے ایمان والو! الله ے ڈرواور جوسود ہاتی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دوا گرتم ایمان رکھتے ہو (۲۷۸) اور اگرتم ایسانہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبر دار ہوجا ؤ پھر اگرتم نے توب کرلی تو تمہارے مالوں کا اصل حصہ تمہارا ہی ہے نہتم ظلم کرواور نہتم برظلم کیا جائے (۲۷۹) اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو خوش حالی تک اس کومہلت ہے اور اگر

الله والمالة الميع وكوم الياوا فكن حاءا مُوْعِظَةٌ يُنْ رُبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَّ اللَّهِ ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَيْكَ آصَعُولِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِكُ وَنَ @ يَنُهُ فَاللَّهُ الرِّبُواوَيُرُ إِن الصَّدَاقُتِ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلُّ كَفَّارِ اَشِيُرِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ (مَنُوُّا وَعَبِلُوا الطَّلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّاوَةُ وَانْوُالرُّكُوةَ لَهُمُ أَجُرُهُمْ عِنْدَارَتِهِمُ ۗ وَلَا وَّنَّ عَلَيْهُمُ وَلَاهُمُ يَحْرُلُونَ ۞ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا الْتَقُو الله وَذَرُواما بَعَي مِن الرِّيُوالِيُ كُنْتُومُ وُمِينِينَ ﴿ فَإِنْ اللهِ وَذَرُواما بَعِي مِن الرِّيُوالِيُ كُنْتُومُ وَمِينِينَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا فَأَذُنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهُ وَ إِنْ تُمْثُمُ فَلَكُورُءُوسُ مُوالِكُولُ كُلُولُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 🙃 وَإِنَّ كَانَ دُوْعُسُرُةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدُّ قُوْا هُ لْكُوْإِنْ كُنْ تُوْتَعْلَكُونَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمُا تُرْجِعُونَ فِيهُ الْ اللهُ تُوَكُّونُ كُنُّ فَقُسْ مُاكْسِبُ وَهُمُ لِانْطَلَاوُنَ فَ

تم خیرات کردوتو بیتمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو (۲۸۰) اوراس دن سے ڈرتے رہوجس دن تمہیں اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا پھر ہر خض کواس کے کاموں کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اوران کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی (۲۸۱)

(۱) یہاں سے مود کی فدمت بیان ہورہی ہے ، حرمت سے پہلے جولیا جاچکا ہے اس کی واپسی کا تھم نہیں اللہ چاہے گاتو اس کو معاف کروے گالیکن حرمت کے بعد جوالیہ کرتا ہے وہ جہنی ہے ، مود کھانے والے آخرت میں تو خطی ہوں گے ہی، جواس کے چکر میں پڑجاتے ہیں وہ دنیا میں بھی مود ائی اور خیطی بن جاتے ہیں (۲) دنیا میں بھی سود کا مال بے ہرکت ہوتا ہے اور آخرت میں تو سوائے حرب ن تعیبی کے اور پر خہیں اور جائز بخوارت مرابی ہرکت ہے (۳) سود خور کے مقابلہ میں بھی مود کا مال بے ہرکت ہوتا ہے اور آخرت میں تو سوائے بات کہی گئی ہو وہ کم کسی مشکر کے بارے میں گئی ہو بہ کر لینے کے بعد اگر وومرا فریق حرمت سے پہلے لیے گئے سود کا مطالبہ کر بے قواس کی طرف سے ظلم ہے اور اگر پہذفر بی حرمت کے بعد بھی سود کا مطالبہ کر بے قواس کی طرف سے ظلم ہے اور اگر پہذفر بی حرمت کے بعد بھی سود کا مطالبہ کر بے قواس کی طرف سے ظلم ہے اور اگر پہذفر بی حرمت کے بعد بھی سود کا مطالبہ کر سے قواس کی طرف سے ظلم ہے اور اگر پہذفر بی حرمت کے بعد بھی سود کا مطالبہ کر سے قواس کی طرف سے ظلم ہے اور اگر پہذفر بی حرمت کے بعد بھی سود کا مطالبہ کر سے قواس کی طرف سے ظلم میاں مقال میں کا حرب ہو کہ معاف کر کے اس کو صد قد کردیا جائے (۱) اصلی بھی آخرت کا بھی مال اس کا حق ہے وہ اس کو لے سکتا ہے البند اگر مقروض مقلس ہے تو مہلت دینی چا ہے اور بہتر ہے کہ معاف کر کے اس کو صد قد کردیا جائے (۱) اصل بھی آخرت کا یقین ہے جوانسان کو ہرائیوں سے بینے میں مدود بتا ہے۔

كِأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا كَانْكَ ايْنَتُوْبِياتِي إِلَّ آجَلِ فُسَتَّى فاكتبوه وليكثب بميكلز كاتب بالفدان ولاياب كايت أن يُمْتُ كَمَاعَكُمُهُ اللَّهُ فَلَيْكُنْتُ وَلَيْسِلِ الَّذِي عَكَيْهِ الْعَقُّ لِيَتُقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَهُ خُسُ مِنْهُ شَيْرًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيعًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَيْهُ تَطِيعُ أَنْ لِيلَ هُوَفَلْيُمُولُ الْيَهُ بِالْعُدُولِ وَاسْتَشْهِدُ وَاشْهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُوْ فَإِنْ هُ لِيُؤْنِنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَالْمُواتِنِ مِنَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الثُهُ عَدَاء أَنْ تَضِلُ إِحْدُ مِهُمَا فَتُذَرِّرُ إِحْدُ ثُمَّا الْأَخُرَى وَ كَانُ الشُّهُ مَا أَوْلَامًا دُعُوا وَلَاتَتُ مُوَالَنُ ثَلَثُ بُولُ مَنِفِيرًا أَوْكِبُ رِالْ الْهَاجَلِهِ ذَلِكُمْ أَشْتُطُ عِنْدَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلسُّهَادَةِ وَأَدُنَّ ٱلْا تَرْتَا بُؤَالِا آنَ تَكُونَ يَهَارَةً حَافِمَةً بايرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاسُ الْأ تَكْتُبُومَا وَأَشْهِدُ وَآلِذَاتَبَايَعُتُمُ وَلَائِضَآثُوكَا مِنْ وَلَاسَمِينًا أَهُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فِائَةُ شُنُونٌ بِكُمْ وَ تُقُواالله ويُعَلِّمُكُمُ الله والله والله بحيل شَيٌّ عَلِيمٌ ۞

مغتل

اے ایمان والو! جبتم کسی متعین مدت تک کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کیا گروتو لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا جبیما کہ اللہ نے اس کو بیملم دیا ہے لکھنے سے انکار نہ كريتووه ككے اورجس برحق ہے وہ لكھوائے اور الله ہے جواس کا رب ہے ڈرتار ہے اور اس میں پھر بھی کی نہ کرے، پھرا گروہ چھی جس پرحق ہے کم عقل یا کمزور ہو یا لکھوا ندسکتا ہوتو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھواتے اوراینے لوگوں میں سے دو کو گواہ بنالو پھر اگر دونوں مرد نه بول تو ایک مرد اور دوعورتیں بول ان گواہوں میں ہے جن کوتم پیند کرتے ہو کہ ہوسکتا ہے ان میں کوئی گریزا جائے تو ایک دوسری کو باد ولا وے اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور (ادھار معاملہ ) چھوٹا ہو یا ہڑا جو متعین مدت سے دابستہ ہوتم اس کے لکھنے میں کا ہلی مت کرو یہ اللہ کے بہال زیادہ انصاف کی ہات ہے اور گواہی کوزیادہ درست رکھنے والی ہے اور اس سے قریب تر ہے کہتم شک میں نہ براو سوائے اس کے کہ وہ نفذ تجارت ہوجس کوتم آپس میں کر رہے ہوتو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہتم اس کونہ لکھو اور جب معامله كروگواه بناليا كرواور نه لكيف والے كوكوئى

تکلیف پہنچائی جائے اور نہ گواہ کواور اگرتم ایسا کرو گے تو یقییناً وہ گناہ تمہارے ساتھ لگ جائے گا اور اللہ سے ڈرتے رہواور اللہ تمہیں سکھا تا ہے اور اللہ ہرچیز سے خوب واقف ہے (۲۸۲)

<sup>(</sup>۱) معاملات ہی عام طور پرنزاع کا ذریعہ بنتے ہیں اسلام نے ان کے ایسے اصول طے کردیئے ہیں کہ جھٹٹ وں کی جڑی کٹ جائے ، یہاں اس طویل آیت میں ادھار معاملات کے بارے بیں کھٹے والو ہا ہے کہ وہ سبتح پر بیل فرور آنے جا ہے تا کہ بعد میں کوئی اختداف ہوتو تح پر سے رچوع کرلیا جائے اور اس تح پر پر گواہ بھی بنالیے جا تیں تا کہ جعلی تحریر کا کوئی خدشہ ندرہ جائے اور کوئی جھٹڑ ابعد میں نہ بیدا ہو، ہاں اگر نقد معاملہ ہور ہائے تو اس میں کھٹے اوس اور گواہوں کا خیال بھی رکھا جائے کہ کوئی فریق ان کونگ نہ کرے۔

اورا گرتم سفر میں ہواور تنہیں لکھنے والا نہ ملے تو رہن کو قبضہ میں دے دیا جائے پھرا گر تہمیں ایک دوسرے پراعما دہوتو جس براعتاد کیا گیاہےوہ اس امانت کوادا کردے اور اللہ سے ڈرتار ہے جواس کا رب ہے اور تم گواہی کومت چھیانا اور جواس کو چھیا تا ہے تو اس کا دل گنبگار ہے اورتم جو بھی كرتے ہواس سے اللہ بخو بی واقف ہے (۲۸۳) اور اللہ بی کا ہے جو کچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اور تمہارے جی میں جو بھی ہے وہ تم ظاہر کرویا چھیاؤ اللہ تم ہے اس کا حساب لے گا پھر جس کو جا ہے گا معاف کرے گا اور جس کوجاہے گا جتلائے عذاب کرے گا اور اللہ ہر چیز پر زبر دست قدرت رکھنے والا کے (۲۸۴) جو کھرسول بران کے رب کی طرف سے اتارا گیا رسول بھی اس برایمان لائے اورمسلمان بھی ،سب کے سب اللہ یر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں بر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں بر، ہم اس کے رسولوں میں (ایمان کے اعتبارے) فرق نہیں کرتے اور انھوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی ، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت کے طلب گار ہیں اور تیری ہی طرف لوٹا سے (۲۸۵) الله (تعالی) می كوطافت سے برده كرمكاف نہيں بناتا جووہ کرے گاوہ اس کے لیے ہے اور وہ جو (گناہ) کما

وَإِنَّ لَمُنْ تُوعِلُ سَفَرِ وَلَوْ عَيْدُ وَاكَامِيًّا فَرِحِنْ مُقَبُّوضَةٌ فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بِمُضَّا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوْتُونَ آمَانَتُهُ وَلَيْتُنِ اللهَ رَيُّهُ وَلَا تُكْتُمُوا النَّهُهَا دَةً وْمُنْ كُلُتُهُمَّا فَإِنَّهُ الْحِيْرُ قَلْبُهُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْهُ ﴿ فِيلِهِ مَا فِي التَّمْلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِنْ تُبِنُ وُامَا فِي الْفُصِلُمُ اوْتُخْفُولُا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغُوْرُ لِمَنْ يُشَاَّءُ وَيُعَدِّابُ مَنْ يَشَاَّدُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدِينُوْ الْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْوِلَ النَّهِ مِنْ زَيِّهِ وَ النَّوْمِنُونَ كُلُّ امن بِالله وَمَلْكِكَتِهِ وَكُنْيَهِ وَرُسُلِهِ لَانْفَرِّ قُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُسُلِهٖ ۖ وَقَالُوَا سَمِعْنَا وَٱلْحُمْنَا غَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيْرُ۞لَا يُكُلِفُ اللهُ نَفْمَا إِلَّا وُسْعَهَا الْهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا اكْتُسَبَّتُ 'زَبَّكَ' لَا تُوَاخِدُنَا إِن لِيسِيُنَا الْوَافْكَ أَنَا ثَرَبُنا وَلاتَحْمِلُ مَلَيْنَا إِصْرًا كَمَّا حَمَلُتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِنَا لَاتِّنَا وَلَا عُيِّلُنَا مَالَاظَاقَةُ لَنَايِهِ وَإِعْمُ عَنَا الْوَاغْفِرُلْنَا الْوَارْحَمُنَا اللَّهِ أَنْتُ مُولِدِنًا فَانْفُرُنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ فَ

نك

لائے گاوہ اس پر ہے، اے ہمارے دب اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہماری گردنت ندفر مااور وہ بوجھ ہم پر ند ڈال جوتو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے دب اور وہ بوجھ ہم سے ندائھوا جس کی ہم میں طاقت ندہواور ہم سے درگذر فر مااور ہماری بخشش فر مااور ہم پر رحم فر ماتو ہی ہمارا کارسماز ہے بس انکار کرنے والی قوم پر ہماری مدوفر مادے (۲۸۲)

(۱) اگرستر می قرض اورادهار کامعا ملد کیا جائے اور دستاویز کے لیے کوئی کا تب نہ سے تو مدیون کوئی چیز رہن رکھ دینی جا ہے اوراگراع تا وہ تو اس کی ضرورت نہیں گئی تر میں قرض اورادهار کا معاملہ کیا جائے اور حق پورا پورا ادا کر دے (۲) ہے آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت گھرائے اور آخصور صلی امتد علیہ دسلم سے عرض کیا ہے تھم شخت مشکل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وہ کم نے فرمایا بنی اس ایس کی طرح انکار مت کر و جلکہ تبول رکھوا ورائلہ سے مدد چاہو، وہ بیک زبان ہوئے "سَسِم عُنَا اللہ کو میہ بات بہت پیند آئی اوراگلی آ بیتی اور اس میں تھم آیا کہ جوکام ہس سے باہر ہوں جیسے گناہ کا خیال آ جانا یا بھول چوک وغیرہ اللہ ان پر مواخذہ نہیں کرے گاہاں جو با تیں بندے کے ارادہ اور اختیار میں جی ان پر مواخذہ ہوگا (۳) ایمان سب پر لانا ضروری ہے، اس میں کوئی تفریق کین مراتب میں فرق ہاس کا ذکر دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے)۔

## «سورهٔ آل عمران »

الله ك نام ع جوبر امهر بان نبايت رحم والاب الم (۱) الله جس كسواكوئي معبوذيس زنده بهر چركو تھاہے ہوئے ہے(۲) اس نے آپ پڑھیک ٹھیک کماب ا تاری ہے، پہلی (کتابوں) کے لیے وہ تقیدیق ہے اور ای نے تورات والجیل اتاری (۳) (اس سے) پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر اور ای نے فیصلہ کی چیز اتاری انقینا جنھوں نے اللہ کی آجوں کا انکار کیا ان کے ليے سخت ع**زاب ہے اور اللّٰہ غالب** ہے انتقام لينے والا ہے(۸) یقیناً الله پر شاز مین میں کچھڈ مکا چھیار ہتا ہے اور نہ آسان میں (۵) وہی ہے جورحم (مادر) میں جیسے جا ہتا ہے تہاری صورتیں بناتا ہے،اس زبردست حکمت والے کے سواکوئی معبود نبیس (۲) دہی ہے جس نے آپ ا بیا بر کتاب اتاری، اس مین محکم آیتیں میں وہی کتاب کی ایک الله اصل ہیں اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں تو جن لوگوں کے ولول میں ٹیڑ ھ ہے وہ متشابر آیات کے پیھیے لگتے ہیں فتنہ کی خواہش میں اور اس کے (غلط) مطلب جائے کی تلاش میں جبکہ اس کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور پخت علم رکھنے والے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے اور سب ہی ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نفیحت ہوش

مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ عِنَّالِهُ لَا إِنْهُ الْاَهُوالْهُمُّ الْفَيْوُمُ فَأَلِنَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ ٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَاكِئِنَ يَدَايُهِ وَأَنزَلَ التَّوْرِلَةُ وَالْإِنْجِيلُ مِنْ قَبْلُ هُدَّى لِلتَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرْقَانَ أَلِنَّ النَّيْنَ كَفَرُوْا إَيْتِ اللهِ لَهُمْ عَذَاكِ شَيِينًا وَاللهُ هَزِيْزُدُوانْيَقَامِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْمُ عَلَيْهِ مُثَقَّ ثِنَ الْأَدُضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَ هُوَالَّذِي يُصِّوِّرُكُو فِي الْاَرْجَامِرِكَيْفَ يَثَأَاءُ لِآلِالْهُ إِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيثُو هُوَالَّذِي كَانْزُلْ عَلَيْكَ الكِتْبَ مِنْهُ اللَّ تُعَكَّمُكُ مُنَّ الْمُ الْكِيْنِ وَأَخَرُمُ تَشْبِهِتُ فَأَكَا الَّذِينِيَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَنْبِعُونَ مَا تَتَابَهُ مِنْهُ السِّيْفَاءُ فُهُنَاةِ وَابْتِغَاَّةً تَأْمِيلُهُ وَمَايَعُلَاوَتُأْدِيلُهُ إِلَّا اللهُ مَوَ الرسية ون في العِلْمِ يَعُولُون الْمَثَامِة كُلُّون عِنْدِ رَيِّناه وَمَا يَنْ ثُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْمِ الْهِ صَرَّتِنَا لَالْرَبُوعُ قُلُوبَيَّا بَعُنَ إِذً هَدُيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِنْ لَدُنْكَ وَحُمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ٥

منزلء

والے ہی حاصل کرتے ہیں (ے) (ایسے لوگ بید عاکرتے ہی ہیں کہ) اے ہمارے رب ہمیں صحیح راہ دینے کے بعد ہمارے دلوں کوٹیز ھانہ کر، اوراینے یاس سے ہمیں رحمت عطافر مادے، بیشک تو خوب خوب دینے والاہے (۸)

(۱) اس نے قرآن مجیدمراد ہے جس کا دوسراتا م فرقان بھی ہے لین حق و بطل میں فرق کرنے والی کتب (۲) سور ہیں تفصیل سے میہود ہوں کے عقا کدوا تا اللہ کا قذکرہ تھا اور اس سورہ میں خاص طور پر عیسائیوں کا ذکر ہے ، قبیلہ نجران جہاں عیسائی آباد شے وہ سے ایک بیز اوٹ دائخضرت ملی اللہ علیہ و کم کی خدمت میں آیا تھا، سورہ کا ابتدائی نصف صرای سلسلہ میں تا ذل ہوا تھا، نجران کا جو وفد آیا تھا اس نے حضرت عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی دی تھی کہ خود قرآن نے ان کو 'کمت اللہ'' اور 'دوح من اللہ 'کار درج من اللہ کا جو اللہ کی وضاحت کی جارہی ہے کہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ اللہ کے اولا دہونیں سکتی اور حضرت عیسیٰ کو خدایا خدا کا بیٹا کہنا گئر ہے ، ابن واضی اور محکم آیوں کے خلاف ہو دل کی گئی کی علامت ہے ، کمت اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے کہ وہ اللہ کے اللہ کہ بی کہ وہ اللہ کے وہ اللہ کی کہ میں اس اللہ کی کی میں وہ اللہ اس کو بھو میں اللہ کو اللہ کو وہ میں اس کے اللہ کی کو میں وہ اللہ کو اللہ کے وہ اللہ کے وہ اللہ کے وہ اللہ کے وہ اللہ کی کہ میں وہ اللہ کو اللہ کو وہ اللہ کی کو اللہ کو وہ کہ کو اللہ کے وہ اللہ کے وہ اللہ کے وہ اللہ کو وہ کو وہ کو اللہ کو وہ کو اللہ کو وہ کو وہ

(ar)

اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک ایسے دن جمع كرنے والا ہے جس ميں كوئى شبہ بيس يقييناً الله كيے گئے وعدے کےخلاف نہیں کرتا (۹) بیٹک جن لوگوں نے کفر كياندان كے مال ان كواللہ سے بيانے كے ليے كچھكام ہ تیں گے اور ندان کی اولا د،اورو ہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے (۱۰) فرعون والوں اور ان سے تہلے والوں کے حال کی طرح انھوں نے ہاری نشانیاں جھٹلا تیں تو اللہ نے ان کے گناہوں کی ماداش میں ان کی بکڑ کی اور الله سخت سزا دینے والا ہے (۱۱) آپ کفر کرنے والوں سے کہدد بیجیے کہ جلد ہی تم ہارجاؤ کے اور تمہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا اور وہ کیسا بدترین ٹھکانہ ہے (۱۲) ان دو لشكرول مين تمهار بين شاني ہے جن ميں تر بھير ہوئي، ایک شکراللہ کے راستہ میں اور ہاتھا اور دومرام مکر (خدا) تھا وہ کھلی ہی کھوں دوسروں کواپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے اور الله این مرد سے جس کو جاہتا ہے طاقت پہنچا تا ہے بیٹک اس میں نگاہ رکھنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے (۱۳) لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوش نما كردى گئى ہے عورتوں كى اور بچوں كى اور ۋھيروں ۋھير سونے اور جا ندی کی اور نشان گئے ہوئے گھوڑوں اور چویایوں اور تھیتی کی، بدونیاوی زعر کی سے لطف اٹھانے

کے چھسامان ہیں اور بہترین ٹھکانہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے (۱۴) آپ فرماد یجے کیا میں تم کواس سے بہتر نہ بتاووں ان کے لیے جوتقو کی اختیار کرتے ہیں ، ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور صاف تقری ہیویاں ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشنو دی کا پر وانہ ہے اور اللہ اپنے بندوں کوخوب و کھے رہا ہے (۱۵)

(۱) نجران کا ندکورہ بالا وفد مدیندروانہ ہواتو ان کے سب سے بڑے پوری کے فچر نے تفوکر کھائی، اس کے بھائی نے نی آکرم سلی اللہ علیہ وہ کے سلسہ میں سمانا نانہ کلمات کے ، اس پر پا دری نے ڈاٹٹا اور کہا ہی وہ تی ہیں جن کا انتظار تھ ، بھائی بولا پھر ہانے کیوں نہیں وہ بولا عیسائی با دشاہوں نے جمیں بڑی وولت اور عزت دی ہے ، اگر ہم نے محمد کو مانا تو سب ہم سے چھن جائے گا ، بھائی کے دل میں بیہ بات انرگی اور بعد میں بہی چیز اس کے اسلام لانے کا سبب ہوئی ، اس آیت میں اس پا وری کا جواب بھی ہے (۲) دنیا میں بارجیت گی ہے لیکن آخرت میں بارہی اند کے محمد وں کا مقدر ہے بس پھر ان کا ٹھ کا نہ جہم عی ہے (۳) یوخر وہ بدر کا حال بیان ہوا تفصیل سورہ انقال میں آئے گی ، شرکیین کی تعداد ہزار سے او پر تھی اور مسلمان صرف تین سوتیرہ سے لیکن اند نے فرشتوں کا نظر بھیجا ، کا فرول کو دکھتا تھ کہ مسلمانوں کا نظر دو گئا ہے ، اس کے استعال ہوتو غرم میں ہیں ۔ مسلمانوں کو بھی کا فروں کا اعتدال کے ماتھ میں گئاتھا مگر مسلمان اللہ ہے وہم کی امیدر کھتے تھے بالڈ فریم بیون کر آئی کی امیدر کھتے تھے بالڈ فریم بیون کر آئی کی خدا سے عافل ہوجاتا ہے لیکن اگران چیز وں کا اعتدال کے ماتھ میں گئاتھا مگر مسلمان اللہ ہوتو غرم نہیں۔

ٱلَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنْكَا أَمُنَّا فَا غَيْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَمِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ أَلْصِّيرِينَ وَالْصَّدِيقِينَ وَالْعَنِيدِينَ وَالْمُنْفِقِينِينَ وَالْمُنْتَغْفِرِينَ بِالْلِمُحَادِ® شَهِدَائلهُ أَنَّهُ الكالة إلافة والمكيكة واوثواالعلي قايما بالتشعط لْزَالَة إِلَّا هُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْهُ أَوْإِنَّ الدِّينَ عِنْ دَاللَّهِ لِّاسُ لَامُرُّوْمًا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبُ إِلَّامِنَ بَعْبِ مَاجَآءَهُ مُ الْعِلْمُ بَغْيًا لِكِنْهُمُ وَمَنْ يُكُفُرُ بِإِلِتِ اللهِ فَإِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ@فَإِنْ مَا جُولِكَ فَقُلُ اَسْلَمْتُ وَجْهِنَ وَلَهِ وَمَنِ النَّمَعَنِ \* وَقُلْ لِلَّذِينِ الْوُتُواالْكِينَا اِلرُّمِّةِ إِنَّ ءَ أَسْلَمُتُمُّ وَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَ وَاحْزَانُ تُوكُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَكْمُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ أَوْانَ الَّانِينَ يَكُفُرُونَ بِآلِتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ إِنَّالِتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ إِنَّا حَقٌّ وَيَقُتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِمُولِينَ النَّاسِ فَيَشِّرُهُمْ بِعَنَابِ لَلِيُواْوِلَيْكَ الَّذِينَ مَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي النَّانِيَا وَالْأَرْضَوَةِ وَمَالَهُمُ مِينَ نُصِيبُنَ ۞

مغثلء

جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بیشک ہم ایمان لائے بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ادر ہمیں جہنم کے عذاب ے بچالے (۱۲) (یہ ہیں) مبرکرنے والے، سچائی کے خُوگر، بندگی میں لگےرہنے والے، خرچ کرنے والے اور بحصلے پہروں میں استغفار کرنے والے (۱۷) اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہاس کے سواکوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی، وہی انصاف کے ساتھ سب انظام سنجالے ہوئے ہے، اس زبر دست، حکمت والے کے سوا کوئی معبور نبیل (۱۸) یقیناً دین تو اللہ کے نزد یک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اسینے یاس علم آ جانے کے بعد جواختلاف کیادہ محض آپس کی ضد میں كياءاور جوالله كي نشاتيال حجثلاتا بيتو بيثك الله بهت جلد حساب چکا دینے والا ہے (١٩) پھر بھی اگر وہ آپ سے جت کریں تو آپ فرما دیجے میں نے اور میری بات مانے والوں نے اپنی ذات کواللہ کے حوالہ کردیا ہے اور آب ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور اُن پڑھ لوگوں سے پوچھے کیاتم بھی اپنے آپ کو (اللہ کے) حواله كرتے موء بس اگر أتھوں فے حواله كرويا تو اٹھوں نے راہ یالی اور اگر پھر گئے تو آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے اورالتداین بندوں کوخوب و مکھر ہاہے (۲۰) یقیناً جولوگ

الله کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے ہیں اور ناحق نبیوں کولل کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کولل کرتے رہے ہیں جولوگوں میں انصاف کی تلقین کرتے متصلو آپ ان کو در دنا کے عذاب کی خوشخبری دے دیجیے (۲۱) یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے سب کام بے کا رگئے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا (۲۲)

(۱) ان صفات کو اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالی و انتمین عطافر ما کمیں گے جن کا بین اس ہے بہلی والی آیت بیں ہو چکا (۲) کا نئات کا نظام جوعدل واعتدال کے ساتھ قائم ہے وہ گواہ ہیں اور اصحاب عم لینی اخبیاء اور ان کی بات پر چلنے والے گواہ ہیں (۳) سپلے دین شروع ہے اسلام ہی تھا پھر لوگوں نے اسلام ہی تھا پھر لوگوں نے اسلام ہی تھا کہ ہم اس و بین پر قائم اسپنے فائدہ کے لیے طرح طرح کی با تیں نکالیں اور محض آپس کی ضدے اختلافات پیدا کیے ، آپ کا کام صرف پہنچا و بنا ہے اور بنا و بینا ہے کہ ہم اس و بین پر قائم جیں ، پھر جھوں نے پہلے بھی جھٹلا یا اور اخبیاء کو آل کیا ، ایمان نہونے کی بناء پر ان کے سب کام برکار گئے اور آخرت میں ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی جہاں ان کا کوئی مددگار نہوگا۔

(لِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواكُنُ تَبَسَنَا التَّارُ لِلْأَيَّا كَامُعُدُودُتُ الْ

ڹٛڋؿڹۿۮ؆ٵ؆ؙڹٛٳؽڣ۫ؾٞڒؙۊؙڹ<sup>۞</sup>ڡۜڵؽڡ۫ؾٳۮٳڿؠۼۨۿۿ۫ڕڶؠۅؙؠڔڷڒ

رُيُبَ قِيْلَةٍ وَوُوْيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا لَسَيَتُ وَهُمُ لِأَنْظِلَمُونَ ۞

قُلِ اللَّهُ عَلِكَ الْمُالِي تُوْقِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاَّءُ وَتَأْزِعُ الْمُلْكَ

مِمَّنْ تَثَنَّا مُوَتَعِيِّزُمُنُ تَثَنَّا مُوتَدِلُ مَنْ تَثَنَّا أُولِيكِ لِهُ الْعَيْدُ

ٳڒۜڮؘٵٚؽڴؚڸۺٛؽٞ۠ۊٙۑڔۺؚ۞ؿٛۊڸڿٲڷؽڷ؈۬ٳۺٛٵڔۅؿؖۅڮڿٳڷؠٛٵۯ

فِ الَّذِيلُ وَغُنْرِجُ الْحَنَّ مِنَ الْمِيْتِ وَقُنْرِجُ الْمِيّتَ مِنَ الْتَيْ

وَتُوزُقُ مَنْ تَتَكَامُ بِعَيْرِجِسَابِ ﴿ لَا يَتَّخِيْ الْمُؤْمِنُونَ

الكليمانين أوُلِيا مَنُ دُونِ الْمُؤْمِينِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ

ذلكَ فَلَيْسُ مِنَ اللهِ فِي شَمَّ إِلَّا أَنْ تَتَّفُّوا مِنْهُمْ ثُلْقَةً ﴿

وَيُحَدِّ دُكُواللهُ نَعْتُ عُوَالَ اللهِ الْمَونِيرُ @ تَثَلُ إِنْ

تُعُلُّوامًا فِي صُلُورِكُو أَوْبَيْكُولُا يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُمَا

فِي السَّمْ لُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلْ كُلِّ شَيْعً عَلَى يُرُّ ا

کیا آپ نے ان لوگوں کوئیں دیکھا جن کو کتاب میں ہے ایک حصہ دیا گیا، ان کو کتاب الی کی طرف بلایا جاتا ہے تا كدوه ان كے درميان فيصله كرد ہے پھران ميں ايك كروه بے رخی کے ساتھ منھ موڑ لیتا ہے (۲۳) اس لیے کہ وہ کتے ہیں کہ آگ تو ہمیں گئے چنے دنوں کے لیے چھوے گی اور جو کھے وہ گڑھتے رہتے ہیں اس نے اب کوان کے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کررکھائے (۲۴) تو بهلااس ونت ان كا كيا حال موكا جب بهم ان كواس دن ے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر خص کواس کی کمائی بوری کی بوری دے دی جائے گی اوران كے ساتھ ذرا ناانسانى ندكى جائے گى (٢٥) آپ كہتے اے اللہ اے باوشاہت کے مالک! جس کو جاہے تو بادشاہت دے اور جس سے جاہے بادشاہت چھین لے،جس کو جاہے عزت دے اور جس کو جاہے ذکیل کرے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بیشک تو ہر چیز پر بوری قدرت رکھنے والا ہے (۲۷) دن بررات کو لے آئے اور رات بردن کولائے ، زندہ کومر دہ سے نکا لے اور مردہ کوزندہ سے نکالے اورجس کوتو جاہے بغیر حساب کے رزق دے (۲۷) ایمان والے ایمان والوں کوچھوڑ کر كا فرول كوا پنا دوست نه بنائيس اورا گر كوئى ايسا كرتا ہے تو

(d.

اللّٰدکے یہاں کی شار میں نبیں سوائے اس کے کہتم ان سے بچاؤ کے لیے تدبیر کے طور پر پچھ کرلواور اللّٰہ تہمیں اپنی ذات سے خبر دار کرتا ہے اور اللّٰہ بی کی طرف لوٹ کڑ جانا ہے (۲۸) آپ فر ما دیجے کہتم جو پچھا ہے سینوں میں چھیا تے ہو یا اس کو ظاہر کرتے ہو اللّٰداس کوجانتا ہے اور جو پچھ بھی آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب پچھ جانتا ہے اور اللّٰہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے (۲۹)

(۱) یہودونساری مرادین کے چوکایل خودان کوئی ہیں ان کے مطابق بھی فیصد کرانے پر رضا مند نہیں اور طرہ سے کہ یہودی اپنے کوخدا کا محبوب کہتے تھے اوران کا خیال تھا کہ ان کوعذاب ہوگا ہی تہیں اور ہوگا ہی تھی اور سے سات دنوں کے لیے، اور عیسائیوں کے بہاں کفارہ کے عقیدہ نے ان کے سب گناہ معاف کردیے تھے، آگے بات صف کردی گئی کہ سب کواہے اس تھا ہوں کا صاب وینا ہوگا اور اس کے مطابق مزایا فی ہوگی (۲) اس بھی ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ سیادت و قیادت جو بنوا سرائیل ہی تھی اب بنوا ساعیل کی طرف نشقل ہور ہی کے اور یہ کس کی جا گیڑ ہیں، القد تی فی جس کو چاہے عطا کرے (۳) جب سب قدرت اللہ ہی کی جا کہ میں ہوتو اللہ کے باغیوں اور مشکروں کو دوست بنانا کب درست ہوا، ہاں تم اپنے بچاؤ کے لیے جو مدارات کردوہ چائز ہے، اس طرح ان کو اللہ کا بنانے کے لیے جو مواس قدی جا کہ خواس کے ماتوں کے ساتھ اس کے معاملہ جو مواس قدی ہوئے کہ ترک کی نفرت کم ہونے لئے اور کا فروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کفروٹرک کے کاموں بیل شرکت ہونے لئے، تو فرمایا (۷) مواس قادر یوری قدرت رکھا ہے۔

قر مایا (۷) مواس قادر یوری قدرت رکھا ہے۔

جس دن ہر مخص اینے ہر بھلے ممل کوحاضر یائے گا اور جو يَوْمَ يَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتْ مِنْ شَيْرِيْعُضَ وَالْوَاعِلَتْ مِنْ برائی اس نے کی ہے (اس کوسامنے دیکھ کر) وہ جاہے گا كداس كے اور اس كى برائى كے درميان بہت دوركا مُوَّةً تُوَدُّلُوا أَنَّ بَيْنَهَا وَبِيْنَةً أَمْكَ أَبِعِيْكًا أَكَيْعَ يَا زُكُمُ اللهُ فاصله ہوتا اور الله تمهیں اپنی ذات سے خبر دار کرتا ہے اور نَعْسَهُ وَاللَّهُ زَدُوكُ إِلْمِيَا لِمُكَارِقُ فَكُلْ إِنْ كُنْتُو يَخْتُونَ اللَّهُ فَالْيَعُونَ الله بندول پر بردامبریان ہے (۳۰) آپ فر ماد بیجے اگر يُعْمِينُكُ وَاللهُ وَيَعْفِي لَكُودُنُونَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ وَحِيدٍ وَاللهُ غَفُورٌ وَحِيدٍ وَالله تم الله سے محبت كرتے ہوتو ميرى راه چلو، الله تم سے أَطِيعُوااللهُ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ اللهُ لَايُحِبُ الْكَفِرِيْنَ® محبت کرنے گے گا اور تمہارے گنا ہوں کو بخش دے گا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى الْمُرُونُونُ كَاوَ الْ إِبْرُ فِي يُرَو الْ عِبْرُنَ عَلَى اور الله بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فر مانے والا الْعُلَمِينَ ﴿ وَرِيَّةُ بَعَضُهَامِنَ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْهِ ۗ ہے (۳۱) آپ کہد دیجیے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمَّوْنَ دَبِّ إِنِّ نَكَ رَبُّ لَكَ مَا فِي بَطْرِي پھرا کروہ منھ پھیرلیں تو اللہ انکار کرنے والوں کو بیندنہیں فرماتا (٣٢) يقيمًا الله في آدم اورنوح اورآل ابراجيم كُرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْيً إِذَكَ أَنْتَ النَّيِيعُ الْعَلِيْرُ فَلَمَا وَضَعَتُهَا اورآل عمران کوتمام جہانوں میں چن لیاہے (۳۳) پیہ قَالَتُ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أُنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِنَا وَضَعَتُ ﴿ وَ ایک دوسرے کی اولاد ہیں ادر اللہ خوب سننے والا اور لَيْسَ الدُّكُو كَالْأُنْثَىٰ وَإِنْ سَيْنَهُا مُرْيَحَ وَإِنْ أَعِيدُ هَا خوب جانے والا ہے (۳۴) جب عمران کی بیوی نے ك وَدْرِيَّتُهَا مِنَ الشَّيْظِي الرَّحِيْدِ ۞ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقُبُولِ دعا کی کداے میرے دب میرے بیٹ میں جو چھے ہے حَسَنِ وَا ثَبَتَهَا بَا تَا حَسَنًا ۚ وَلَكُلُهَا زُلِيّا مُلْمَادَ فَلَ عَلَيْهَا میں نے اس کوآ زاد کروینے کی نذر مانی ہے بس تو میری رُكُوكَا الْمِحْوَابُ وَجَدَىءِنْدُهَ إِرِينَ قَا قَالَ لِيَوْيُمُ أَلْ لَكِيهُ طرف ہے(بینڈر) قبول کر لے بیٹک تو ہی خوب سننے قَالَتُ هُومِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهِ يَرْزُنُّ مَنْ يَشَا وْبَعَارِحِمَاكِ والا اورخوب جانبے والا ہے (۳۵) پھر جب انھوں نے اس کو جنا تو بولیں کہاہے میرے رب میں نے تو الرکی جن - اور الله خوب جانتا ہے کہ انھوں نے کیا جنا - اور

لڑکا (اس) لڑکی کی طرح ہونہیں سکتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کواور اس کی اولا وکوشیطان مردو د سے تیری پناہ میں دیتی ہوں (۳۲) بس ان کے رب نے ان کوخوب خوب قبول کیا اور ان کواچی طرح پروان چڑھایا اور ذکریا کوان کا سر پرست بنایا، جب بھی ذکریا حجرہ میں ان کے پاس آتے تو ان کے پاس کھانے پینے (کی چیزیں) موجود پاتے (ایک بار) انھوں نے کہا اے مریم تیرے پاس یہ چیزیں کہاں سے (آجاتی ہیں) وہ بولیس کہ بیالتھ کے پاس سے (آجاتی) ہیں، بیشک اللہ جس کو چا ہتا ہے بغیر صاب کے دزق پہنچا تا ہے (س)

(۱) دشمنان خداکی موالات وعجت سے منع کرنے کے بعد اللہ سے عجت کرنے کا معیار اور اس کی کسوٹی بتائی جاری ہے کہ جو محف جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بور کا رہوگا وہ اتنای دعوائے عجب میں کھر اہوگا ، اور اس کا بور افائدہ میہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس کو اپنا محبوب بنالیس گے اور اس کی مغفرت فرمادیں گے حرائ کا عمر ان حضرت مریم کے والد کا نام تھا (۳) گزشته امتوں میں بید ستور تھا کہ لا کول کو اللہ کے لیے دینے کی نذر مانتے تھے پھر جب لڑکا ہوتا تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے اور وہ ہر وقت عبادت کرتا جسم سے کی والدہ نے ایک ہی تذر مافی تھی ، جب لڑکی ہوئی تو ان کو افسوس ہوا ، اس پر اللہ نے فرمایا لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوسکتا ، وہ لے کر مسجد گئیں ، حضرت ذکریا کی اولیدان کی خالہ تھیں انھوں نے ان کا ذمہ لیا ، جب وہ ان کے تجرہ میں جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم کے پیل موجود ہیں ، بس اس وقت انھوں نے دعا کی کہ جب اللہ مریم کو بے موسم میوہ وہ سرکتا ہو اور دیوں نہیں دے سکتا ؟!!

مُنَالِكَ دَعَارٌ كُورِيَّارَيَّهُ عَنَالُ رَبِّ هَبْ إِنْ مِنْ لَكُنْكُ دُرُكُ لِيُّهُ ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ النَّاعَأُهِ ۞ فَنَادَتُهُ الْمَلْبَلَّةُ ۚ وَهُو قَالِمُ بن الله وسيدًا وحَمُورُ أوْنِينًا مِن الشَّاحِينُ عَالَ رَبِّ الْيُكُونُ لِي عُلْمُ وَقَلُ بِلَغَيْنَ الْكِبْرُ وَامْرَ لَنَ عَاقِرْ وَقَالَ كَذَٰ إِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يَشَالُوْ عَلَالًا وَتِهَا جُعُلُ إِنَّ آيَةٌ قَالَ ايتنك الائتكام الكاس ثلثة أتام الارموا وادكورتك كَيْثِيرًا وَسَيِّحُ بِالْعَثِينِ وَالْإِبْكَايِهُ وَاذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ ينريك إنالله اصطفك وطهرك واصطفاك على نسَاء الْعليدين ﴿ يَهُ رَبُهُ الْعُنْقِي لِرَبِّكِ وَالْمُحُدِي وَالْمُحْدِي مَعَ الرَّاحِينَ ﴿ ذَٰ إِنَّ مِنْ أَنْهَا مَ الْغَيْبِ فُونِينِهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَنَ يُهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُمُ أَيْهُمُ مَنِيقًالُ مَرْيَعًا وَمُ كُنْتُ لَدُيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ لِذُقَالَتِ الْمُلَيْكَةُ لِمُرْجُ انَّ اللهُ مُنْتُهُ إِلَيْكُلِيَةِ مِنْتُهُ ثَامِيهُ الْمُسِينَحُ عِينَى ابْنُ سُرْيَحَ وَحِيُهُانِ الدُّهُنَا وَالْإِخْرَةِ وَمِنَ الْمُقَدَّرِبِينَ ٥

وہیں ذکریانے اپنے رب سے دعا کی: اے میرے رب ايينه پاس سے مجھے انھی اولا دعطافر مابیتک تو دعا کا خوب سننے والا ہے (٣٨) (پھر ایک دن) جب وہ حجرہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دى كه الله آب كويجيل كى بشارت ديتا ہے جو الله ك ايك کلمہ کی تقیدیق کریں گے، پیشوا ہوں گے اورنفس پر بڑا قابور کھنے والے ہوں گے اور ٹیکوں میں ایک نبی ہوں گے (۳۹) انھوں نے کہا کہ اے میرے دب میرے لڑکا کیے ہوگا جبکہ میں بوڑ ھا ہو چکا اور میری بیوی بانجھ ہے، اس نے فرمایا ای طرح اللہ جو جاہتا ہے کرتا ہے (۴۰) انھوں نے کہا کہ اے میرے دب میرے لیے کوئی نشائی بنا و بیجیے اس نے فر مایا کہ تمہاری نشائی سے کہتم تین ون لوگوں سے سوائے اشارہ کے بات نہ کرسکو گئے اور اپنے رب کا ذکر کٹر ت ہے کرواور شام اور شیج اس کی یا کی بیان كرو (١٨) اور جب فرشتول نے كہا اے مريم الله نے آپ کوچن لیا ہے اور آپ کو یا کی بخشی ہے اور تمام جہانوں کی عورتوں پر آپ کا انتخاب کیا ہے (۴۴) اے مریم! اینے رب کی عبادت میں لگی رہے اور مجدے کیے جائے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے (۳۳) یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جن کوہم آپ کی طرف جھیج رہے

ہیں اور آپ ان کے پاس اس وفت نہ تھے جب وہ اس لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا اور اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑرہے تھے (۴۴) جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اللہ آپ کواپنے پاس سے کلمہ ( گن ) ک بشارت دیتا ہے اس کانا م سے عیسیٰ بن مریم ہوگا، و نیاو آخرت میں وہ عزت والا ہوگا اور مقربین (بارگا والی ) میں سے ہوگا (۴۵)

(۱) الله كَلَمه عمر ادحضرت يمينى عليه السلام بين جوبغير باپ كصرف كلمه ومحن السيد بيدا بوئ النه كلمه الله عليه و يا اورافهول في حضرت يمينى عليه السلام كى آمد كى تقد اين فرما كى الله كا تصريبان بواء اب دوباره حضرت مريم كاذكر بور باب (۳) حضرت مريم كى والده جب ان كوف كرميج كئيس تو ان كے حالات من كرسب كوان كى كفالت كى خواہش بوكى اور اس پرنزاع ، دوا ادر بات اس پرخم برى كه وه سب بہتے يانى ميں اپنے اپنى والده جب ان كوف كرميج كئيس تو ان كے حالات من كرسب كوان كى كفالت كى خواہش بوكى اور اس پرنزاع ، دوالد و النا بها بس ان بى كون ميں فيصله بوگير مين اپنے اپنى دو اقور ات كھتے ہيں ، سب بى في دالے وہ بهاؤ بر بہنے كے ، حضرت ذكريانے ڈالا دو النا بها بس ان بى كون ميں فيصله ہوگيں۔

وہ گود میں لوگوں ہے گفتگو کرے گا اور ادھیڑ عمر ہو کر بھی اور وہ نیکوکاروں میں ہوگا (۴۷) وہ بولیں اے میرے رب! جھے اوکا کہاں سے ہوگا جھے تو کسی آدمی نے جھوا تک نہیں؟!اس نے کہا کہ ای طرح اللہ جو جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے،جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو نس اس سے کہتا ہے ہوجا بس وہ ہوجاتی ہے (۴۷) اور وہ اُسے کتاب و حكمت اورتورات وانجيل كي تعليم وے گا ( ۴۸ ) اور وہ بني اسرائیل کے لیے پیغمبر ہوگا (چولوگوں سے کہے گا) کہ میں تمبارے یاس تمہارے دب کی طرف سے نشانی لے کرآیا ہوں، میں تمہارے لیے گارے سے برندے کی شکل بنا تا ہوں پھراس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے برنده بن جا تا ہے، اور ماور زاد اندھے اور کوڑھی کوٹھیک کرتا ہوں اور اللہ ہی کے حکم سے مردوں کوزندہ کردیتا ہوگ اور جو کھے تم کھاتے ہواور آئے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہودہ سب میں مہیں بتادیتا ہوں بلاشبداس میں تمہارے لیے ہڑی نشانی ہے اگرتم مانتے ہو (۴۹) جبکہ میں اس چیز کو بھی سے بتا تا ہوں جومیر برا منے توراۃ (کی شکل میں موجود) ہےاور میں (اس لیے بھی آیا ہوں) تا کہان بعض چیزوں کو جوتم پر حرام کی گئی تھیں اب میں ان کوحلال کروٹ اور میں تہارے یاس تہارے رب کی نشانی لے کرآیا ہوں تو

وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهُدِ وَلَهُ لَا قُمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ قَالَتُ بُ أَنَّ يَكُونُ لِنْ وَلَدُ وَلَهُ يَعْسَمْنِي بَشَرٌ قَالَ كَنْ لِكِ اللَّهُ عَلَقُ مَا يَنَا آوْ الدَّا تَضَى أَمُوا فِأَنْهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ ۞ رَيُعِلِمُهُ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةُ وَالتَّوْرِيَّةُ وَالْإِنْجِيلَ ﴿ وَالْمُولَا إِلَّى يْنَ إِسْرَاهُ مِنْكُ هُ إِنَّ قُلْ حِثْنُكُمْ بِالْيَهُ مِنْ زَبَّلُو ۗ الْأَنَّ الْحُلْقُ لَكُوْسُ الطِّيْسِ كَهُيَّنَةِ الطَّلَيْرِ فَأَنْفُخْ فِيهِ فَيَكُونَ كَايُرَا بِإِذْتِ اللهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْإَبْرَصَ وَأَخِي الْمُوْثَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَنِينَكُمْ بِمَا تَأَكُلُونَ وَمَاتِكَ خُرُونَ إِنْ إِنْ يُرُونِكُمُ إِنَّ فِي ذَاكَ ٳٛۑةٞ ڵؙۮ۫؞ٳڶؙڵؙڹؙؿؙۄ۫ڠؙۊؙڡۣڹؿؙؾ<sup>۞</sup>ۅٙڡؙڞڐۣؿؙٲڵؚڡٵڹۺؘۑػؿٙڝ التَّوْزِيةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي خُرِّمُ عَلَيْكُمْ وَجِثْمَتُكُ ٳؖڮڐٟۺؙٞڗۜؾڮ۠ؗۄؙؖۏٵڷڠؙۅؙٳٲڷۿۏٳؘڟؚؽڠؙۅٛڹ۩ؚٳڽٞٳۺؙ؋ڒؠٛۅۯڰؙڹؖۿ فَاعْبُدُاوُهُ هَذَالِ عَرَاظُ مُسْتَقِيِّهُ ۖ فَكُمَّا أَحْسُ عِينِي مِنْهُ الْكُفْرُ قَالَ مَنْ أَنْصَادِي إِلَّ اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ عَنْ أَنْصَارُ اللهِ المَكَا بِاللهِ وَالشُّهَدُ بِأَنَّا مُسْلِبُونَ ﴿ ثَبَّالْمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاكْبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَمَّتُنَامَعَ الشُّهِدِينَ 6

منزلء

الله سے ڈرواور میری بات مانو (۵۰) بلاشبہ الله ہمارا بھی رب ہے اور تمہمارا بھی رب ہے، تو اس کی بندگی کرویہی سیدها راستہ ہے (۵۱) جب بیسی نے ان کے افکار کومسوس کیا تو انھوں نے کہا ہم بیس مدرکر نے والے بیں؟ حوار یوسی نے کہا ہم بیس مدرکر نے والے بیں؟ حوار یوسی نے کہا ہم بیس مدرکر نے والے اللہ کے (۵۲) اے ہمارے رب تو نے جو مدرکر نے والے اللہ کے (۵۲) اے ہمارے رب تو نے جو کی بازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی بات مانی بس تو ہم کو مانے والوں بیں کھدے (۵۳)

وَمَكُرُوا وَمُكُرَائِلُهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِيرِينَ هَٰإِذْ قَالَ اللَّهُ جُسَى إِنَّ مُتَوَيِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَفِّرُكُ مِنَ الَّذِيثَ لَقُنُ وْاوَجَاءِكُ الَّذِينَ اتَّبَعْوُلُهُ فَوْتَى الَّذِينَ كَفَرُوۤ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْحِعُكُمْ فَأَخْكُمُ بَيْنَالُمْ فِيمَا كُنْتُهُ ڣيُهِ تَّغْتَلِفُونَ@فَأَمَّا الَّذِينِيَ كَفَرُوا فَأَعَنِّ بُهُمْ عَذَابًا شَبِينُكَ إِنِ اللَّهُ فَيَا وَإِلَا خِرَةٍ وَكَمَا لَهُمُ مِّنْ ثَعِرِيُنَ ۗ وَأَمَّا الكِنِينَ المَنْوُا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ فَيُوَوِّثِيهِمُ الْجُورَهُورُو اللهُ لَا يُعِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ ذَلِكَ تَتَلُونُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَ النِّكُرِ الْحَكِيُرِ®ِ إِنَّ مَثَلَ عِينِي عِنْكَ اللهِ كَمَثَلِ ادْمَ تَخَلَفَهُ نُ ثُرَابٍ ثُوَّةً قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۖ الْمُحَقُّ مِنْ رَيِّكَ فَكَ تَكُنُّ مِنَ النَّمْ تَرِيُنَ ﴿ فَمَنْ مَأْجَكَ فِيْهِ مِنْ بَعْيِهُ مَا جَأَمُكُ *ڡڹ*ٳڵڡۣڵؠڔڣؘڡؙؙڷ؆ٵڵۅ۠ٳٮۜؽ۫ٷٳۺٵٞٷٵۻؙٲٷڰۄۏؽۺٲٷٵۉ لِمَا ۚ مُكُورًا نَفْسَنَا وَانْسُكُمَّ لَكُمَّ نَجْمَعِ لَهُ مُخْعَلَ لَكُفْتَ اللَّهِ عَلَى الكَايْرِيدُينَ ﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْعَقُّ \* وَمَا مِنْ اله إلا الله وان الله لَهُوالْعَزِيْزُ الْحَصِيْمُ

اوران ( کافروں )نے ح**ال چلی اورانٹد**نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ ہی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے (۵۴) جب الله نے فرمایا اے عیسی میں تنہیں بلانے والا ہوں اور اپنی طرف تمہیں اٹھانے والا ہوں اور کا فروں سے حمهين نجات دينے والا جون اور تمہاري بات مانے والوں کو قیامت تک کا فروں ہے بلندر کھوں گا بھرمیری بی طرف تم سب کولوٹ کرآ ناہے، بس جن باتوں میں تم جھڑا کرتے رہے ہو ہیں اس کا فیصلہ کردوں گاڑ ۵۵) بس جنھوں نے انکار کیا ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دول گا اوران کا کوئی مددگارنه موگا (۵۲) اور جو ایمان لائے اور اٹھوں نے اچھے کام کیے اللہ ان کو ان کا یورا بورا اجرعطا فرمائے گا اور اللہ نا انصافوں کو پسندنہیں کرتا (۵۷) پیروه آیتیں ہیں اور حکمت بھرا تذکرہ ہے جو ہم آپ کو پڑھ کرستا رہے ہیں (۵۸) بلاشبہ اللہ کے نز دیک عیسی کی مثال آ دم کی طرح ہے، اللہ نے ان کومٹی سے بنایا پھر فر مایا ہوجا تو وہ ہو گئے (۵۹) کی بات آپ کے رب ہی کی ہے تو آپ شبہ میں ندرہ جائیں (۲۰) پھر جواس سلسلہ میں آپ کے باس علم یقینی آجانے کے بعد بھی جھڑا کریں توان ہے کہدد یجیے کہ آؤہم اپنے بیٹوں كوبلائيس اورتم اين بيثول كواورجم ايني عورتول كوبلائيس

اورتم اپنی عورتوں کو اور ہم آپنے لوگوں کو بلائیں اورتم آپنے لوگوں کو، پھر مباہلہ کریں ادر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں ۱۲) یہی (واقعات کا) سیابیان ہے اوراللہ کے سواکوئی بندگی کے لائق نہیں اور بلاشبہ اللہ ہی زبر دست ہے حکمت والاہے (۲۲)

ان كرسب مانية والمساتعيون كالقب حواري يرسميا

(۱) يہود يوں فرحفرت عيلي كِتِل كى سازشيں شروع كيں، جاكر بوشاہ ككان جرے، اس فر قارى كا تقم صادر كرويا ادھ القد تعالى كي خفيہ تدبير اپن كام كردى تقى جس كا ذكراً گا تاہے، وحكن خفيہ تدبير كو كہتے تيں، اچھى كام كے ليے بوتو انھى، بر كام كے ليے بوتو يرى ہے، ادرو ش البت كرير كام كى تدبير كو كہتے ہيں البت كرير كو كہتے ہيں ان كي طرف الخف ليے كہ ان كي كو دو دوبارہ دنيا ش آكر يورى فرما ئيں گے اور قيامت ہے بہلے بہلے دنيا كو عدل وانصاف ہے بحرد يں گے، يہودى چن چن كرمارے جائيں گے، اسلام كابول بالا بوگا، وہى لوگ كامياب بول گے جو دھرت سيلى كى بيروى كريں گے اور وہ خوار انسان مينا وہ بير كامياب بول گے جو دھرت سيلى كى بيروى كريں گے اور وہ خوار وہ خوار انسان بينا وہ بير خوارہ وہ جو ميرت سيلى كى بيروى كريں گے اور وہ خوارہ وہ خوارہ وہ جو الله بيرى كے اور وہ خوارہ وہ خوارہ وہ جو الله بيرى كے بيروى كريں گے اور وہ خوارہ وہ خوار

پھر بھی اگر وہ نہ منھ پھیر میں تو یقیبناً اللہ بگاڑ کرنے والوں سے خوب واقف ہے (۱۳) آپ کہدد بچے کہا اہل كتاب اليي بات كى طرف آجاؤ جِوجم مين تم مين برابر ہے (وہ یہ) کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی کو الله كے سوارب نه بنالے پھراگروہ نه مانيس تو تم كهه دو كرتم لوگ گواہ رہنا كہ ہم تو حكم كے تالع بين (١٣٠) اے اہل کتابتم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھڑتے ہو حالا نکہ تو رات و انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئیں کیا تم کو بھے نہیں ہے (۷۵) تم وہی تو ہوجوان چیزوں میں جَفَّرُ ﷺ مِوجِن کی تنہیں کی خبرتھی تو اب ایسی چیز میں کیوں جھکڑتے ہوجس کی حمہیں کچھ خبر نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (٢٢) ابراجيم نديبودي تھ نه نفرانی وہ تو خالص مسلمان سے اور وہ شرک کرنے والول میں بھی نہ تھے (٦٤) ابراہیم کے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں جنھوں نے ان کی پیردی کی اور بیہ نبی اور جو (ان بر) ایمان لائے اور انٹد ایمان والوں کا دوست ہے (۱۸) اہل کتاب کے پچھالوگ جائے ہیں کہ سی طرحتم کوراستہ ہٹا دیں حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو گراه کررہے ہیں ادراس کا احساس بھی ان کوئیس (۲۹)

وَإِنْ تُولُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيُولُوا لِلْمُفْسِدِينَ ﴿ عَتُلْ كِأَهُلَ الكِتْبِ تَعَالُوا إِلْ كُلِمَةِ سَوَا وَأَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَكَّا نَعْبُكَ إِلَّا لله وَلَانْشُولِهُ بِهِ شَيْئًا وَلِاَيَتْهِدُ بَعْضُنَا بَعْصَا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ كَانَ تُوكُوا فَقُولُوا اللَّهِ مُوابِأَنَّا مُسْلِنُونَ ۗ يَأَهُلَ الكِثْبِ لِمَعْكُما عُمُونَ فِي إِبْرُهِ يُورَوَّا أَيْزِلَتِ التَّوْرُكِ أَ وَالْإِنْ عُينُ لُ اللَّامِنَ اَبَعُهِ إِلَّا فَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا أَنْ تُمُ لَؤُلَّهِ عَاجَجُ ثُمُّ فِيْهَالَكُمْ بِهِ مِلْمٌ فَلِمَ تُعَاَّجُونَ فِيمَالَكِينَ لَكُوْبِ مِلْةٌ وَاللَّهُ يَعُلَوْ وَاللَّهُ لَيُعَلَّوْ وَأَنكُمُ لَا تَعُلَبُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرُولِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَ إِنِيًّا وَ الكن كَانَ عَنِينًا أَمُسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُصْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرُهِ فِيهُ لَكُونِينَ اسَّبُعُوهُ وَهٰذَا لَيْنَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ٥ وَلاَتْ ظَالَمِنَهُ أَمِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلُّو نَحُمُّ مَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنْسُهُمُ وَمَا يَشَعُرُونَ ﴿ يَأَهُـلَ الكِتْبِ لِمَ تُلَقُمُ وْنَ بِآلِيْتِ اللَّهِ وَ أَنْ ثُمُّ مُّتُهُمَّا وُنَ وَ

متزلء

اے اہل کتابتم کیوں اللہ کی آئتوں کا انکار کررہے ہوجبکہ تم و مکھرے ہو ( + عظم

اے کتاب والوائم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈنڈ کر دیے ہواور جانے بوجھتے تن کو چھیا جاتے ہو(ا) اہل كتاب ميں سے پچھالوگوں نے كہا كدايمان والول يرجو میجھاتر اہے اس کودن کے شروع میں مان لواور اس کے آخری حصہ میں اس کا انکار کر دینا شاید بیر (مسلمان بھی اپنے دین ہے) بلیٹ جا ئیں (۷۲) اور ماننا اس کی جو تمہارے دین پر چلے،آپ کہددیجے کہاصل بتایاراستہ تو الله بي كاراسته ب (اوربيسبتم اس ضديس كررب ہو) کہتم کو جو پچھ ملا تھا وہ مہیں سی اور کونہ مل جائے یا وہ تم پرتمبارے رہ کے پاس عالب نہوجا نیں ،آپٹر ما و بیچے کہ تمام ترفضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جے جا بتا ے اسے عمایت فرما دیتا ہے او**ر ا**للہ تو بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے (۳۷) جبے جا ہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیزاہے اور اللہ بڑے ضل والا ہے (۲۷) اوراال كتاب ميں بعض وہ بين كرآب اگران كے ياس مال کا و هير امانت رکھا ديں تو وہ آپ تک اس کو پہنچا دیں گئے اور بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ایک دینار بھی ان کے باس امانت رکھا دیں تو وہ آپ تک اس کو پہنچانے والے تبیں سوائے اس کے کہ آب ان کے سریر ہی کھڑے رہیں میاس کیے کہ انھوں نے کہدر کھا ہے کہ

يَا هُلَ الْكِنْبِ لِمَ تَكْبِسُونَ الْحَقِّ بِالْهَاطِلِ وَتَكْتُنُونَ الْعَقِّ وَٱنْكُورَتُعُلَمُونِ فَا وَقَالَتَ كَالَهِفَةُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ المِنْوالِالَّذِي أنزل على الذين المنواوجة النهار والفر والجرة لعكاهم يَرْجِوُونَ اللهُ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّالِمَنْ تَبِعُ دِنْيَكُوْ قُلْ إِنَّ الْهُلَاي هُدَى اللهِ أَن يُؤَتُّ إَحَدُ مِنْ لَمَا أُوتِيْدُو أَوْ يُعَا جُوْكُمْ عِنْدُ رَيَّكُو ثُلُ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِنُ إِهِ مَنْ يُشَارُ وَاللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيُرُكُ يَنْخَتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَارُ وَاللَّهُ دُوالفَصَّلِ الْعَظِيْرِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ يقِنُطَارِيُّؤَدِّ ﴾ إِلَيْكَ وَمِنْهُمُ عَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِهِ يُنَارِ لَا يُؤَدِّةِ إِلَيْكَ إِلَامَا دُمْتَ عَلَيْهِ كَأَيْمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ كَالُّوْا لَيْنَ مَلِيْنَا فِي الْأُمْرِينَ سَِمِيُكُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَانِ بُ هُمُ يَعْلَيُونَ ٣٠ بَلِ مَنْ أَوْ فَي بِعَهْدِهِ وَاتَّتَقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ@إِنَّ الَّذِينَ يَعْتَرُونَ بِعَمْدِ اللهِ وَأَيْنَا نِهِمُ النَّهِ وَأَنِينَا نِهِمُ النَّهُ فَ تَلِيْلًا أُولَيْكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ لِللَّهُ وَلَا يُنْظُورُ إِلَيْهِمْ يُوْمُ الْقِسِيَةِ وَلَا يُزِكِّيهِمْ وَلَهُوعُنَّاكُ أَلِيُمْنَ

اَن پڑھ اوگوں کے بارے میں ہاری کوئی پکڑنہیں ہوگی اور وہ اللہ پر جانتے ہو جھتے جھوٹ ہولتے ہیں (۵۵) (پکڑ) کیوں نہیں (ہوگی البتہ) جواپنا اقرار پورا کرے گا اور پر ہیزگاری اختیار کرے گا تو بلاشبہ اللہ پر ہیزگاروں کوجا ہتا ہے (۷۷) ہیٹک وہ اوگ جو اللہ سے اللہ سے اقرار کا اور اپنی قسمولی قیمت پر سودا کر لیتے ہیں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصر نہیں، قیامت میں اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ ان کو یاک کرے گا، اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے (۵۷)

(۱) تورات کے بعض احکام افعوں نے بالکل چھوڑ دیئے تھے بعض چزیں ہو ھا دی تھیں اور بہت ی چزیں وہ سب کے سامتے چھپاتے تھے (۲) اال کتاب سا حب علم سمجھے جاتے تھے اور اہل عرب ہران کی کچھ دھا کہ بیٹی ہوئی تھی افھوں نے طے کیا کہ ہم اسلام ظاہر کر کے دوبارہ یہودی ہونے کا اعلان کریں اور کہیں کہ فورو قکر اور مطالعہ تورات کے بعد اس دین کی تھد بی نہ ہوئی تو بہت ہے مسلمان بھی اکھڑ جا کیں گے گران کا پیر پھل نہ سکا (۳) ان کی ساری دشتی اس لیے تھے اور اہانت دار لوگ بھی ہیں بھی لوگ بعد میں مسلمان ہوئے تھی کہ نبی بنواسرائیل کے بجائے بنواسا عیل میں کیے آئیا (۲) سب بر ابر نہیں ان میں اچھے اور اہانت دار لوگ بھی ہیں بھی لوگ بعد میں مسلمان ہوئے (۵) یہودیوں کی علی و دینی خیات کے بعد مالی خیانت کا تذکرہ ہے (۲) اہل مکہ کو وہ بہت گرا ہوا بھے تھے اور ان کو جائل کہتے تھے اور ان کا تصور بہ تھا کہ غیر بہودی کے ساتھ بھی تھی کہ درکے تاتم ہوئی دارو گیز ہیں اور آئی بھی بھر وہ وہ ہے گروہ دین کی سوک روہ ہے ۔ اور اربیا تھا اور قسمیں کی تھی کہ درکے تاتم ہارا فرا فرید ہے گروہ وہ نیا کی خوا میں ہے بودیوں کی مدد کرتا تم ہار اور کھیا وہ دونیا جارہ ہے۔

اوران میں کچھوہ بھی ہیں جوانی زبانوں سے کتاب میں تو ژمروڑ کرتے ہیں تا کہتم اس کو کتاب ہی کا حصہ مجھو جبدوہ کتاب میں سے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کی جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور وه الچھی طرح جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ کڑھتے ہیں (۷۸) کسی انسان سے ریہ وہیں سکتا کہ اللہ نے اس کو کتاب اور حکمت و نبوت دی ہو پھر وہ لوگوں سے کہتا بھرے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ بلکہ (وہ تو يبي كے گاكه) اللہ والے بن جاؤ، چونكه تم كتاب كى تعلیم کرتے اور جیسے تم خوداس کو پڑھتے رہے ہو (29) اور نہ وہ تم سے یہ کیے گا کہ فرشتوں اور پیٹمبروں کو رب بنالو کیا وہ تہرہیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کے لیے کیے گا (۸۰) اور جب الله نے نبیوں سے بیا قرارلیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں پھرتمہارے پاس اس چیز کو سے بتانے والا رسول آجائے جوتمہارے یاس موجود ہے تو تم ضروراس برایمان لا نا اورضروراس کی مدوکرنا (اور) فرمایاتم اقرار کرتے ہواوراس پرمیری طرف سے دی ہوئی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ وہ بولے ہم اقرار کرتے ہیں، اس نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تہارے ساتھ گواہوں میں ہوگ (۸۱) پھر جو کوئی اس کے بعد بھی

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَغَرِيقًا يَتُونَ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَصْدَبُونُهُ مِنَ الكِتْبِ وَمَا هُوَمِنَ الْكِتْبِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِنْهِ الله وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ مُعْدَيْمُ لَمُونَ ١٥ مَا كَان لِبَثْرِ إِنْ يُؤْتِيهُ اللهُ الْحِبْب وَالْحُكْمِ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَعُولُ لِلنَّاسِ كُونُوْاهِ بَادًا لِيْ مِنْ دُونِ اللهِ وَالْكِنُ كُونُوارَ يَنْزِينَ بِمَا أَنْنُونُ لَكُونُونَ الْكِتْب وَ بِمَا كُنْ تُوْتَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَامُرُكُو أَنْ تَتَّخِنْ وَا الْمُكَلِّكَةَ وَالنَّمِيةِنَ أَدْبَابًا ﴿ أَيَا مُؤْلُمُ بِالكُّفُرِ بَعُ مَا إِذْ اَنْتُوْمُسُلِبُونَ فَوَإِذَا خَلَااللهُ مِيْفَاقَ النَّيِيِّنِ لَمَا اتَيْنَكُمُ وِنْ كِينِ وَحِلْهُ وَنُوْجَاءَكُو سُولٌ مُصَدِّق لِمَامَعَكُمُ لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ مَا فَرْرَتُمُ وَأَخَذُهُمْ مَلْ ذَلِكُمُ إِصْرِي ۚ قَالُوَّا أَقُرِرْنَا قَالَ فَاشْهَدُ وَا وَأَنَامَعُكُمُ يِّنَ الشِّهِدِيْنَ ﴿ فَمَنْ تُوَلِّى بَعُدَا ذَٰلِكَ فَأُولَٰلِكَ هُمُ الْفِيمَةُونَ ﴿ أَفَتَ يُرَدِينِ اللَّهِ يَبُغُونَ وَلَهُ لَمُنَاكَمُ مَنْ فِي التَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ا

منزلء

من مور سے گاتو وہی لوگ نافر مان بین (۸۲) تو کیا بیلوگ اللہ کے دین کے علاوہ (کسی اور) دین کی تلاش میں بیں جبکہ اس کے حکم میں ہے جوکوئی آسان اور زمین میں ہے خوشی خوشی یا طاقت سے اور سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے (۸۳)

آپ کہدد بیجے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اوراس پر جوابراہیم واسمعیل اوراشی و يعقوب اوران كي اولا ديرا تارا گيا اور جوموي اورعيسي اور دوسرے نبیوں کوان کے رب کی جانب سے دیا گیا، ہم ان میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (اللہ) کے فرمال بردار ہیں (۸۴) جو بھی اسلام کے سواکسی اور دین کوچاہے گا تو اس ہے وہ ہر گز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے والوں میں ہوگا (۸۵) الله تعالى ايسے لوگوں كو كيسے بدايت دے سكتا ہے جنھوں نے ماننے کے بعد انکار کیا جبکہ انھوں نے مشاہدہ کرلیا کہرسول برحق ہیں اوران کے ماس تھلی نشانیاں آنچکیس اور الله ایسے ناانصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (۸۲) ایسے لوگوں کی سز ایمی ہے کہان میرانٹد کی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی پیوٹکار ہے (۸۷) وہ ای میں پڑے رہیں ك، ندان عذاب بكاكياجائ كا اورندان كومهلت دی جائے گی (۸۸) سوائے ان کے چھول نے اس کے بعد توبہ کر لی اور سدھار بیدا کرلیا تو بااشبہ اللہ بہت معاف کرنے والانہایت مہربان ہے(۸۹) جنھوں نے مانے کے بعد انکار کیا بھر انکار میں بڑھتے ملے گئے ان کی تو بہ ہر گز قبول نہ کی جائے گی اور یہی وہ لوگ ہیں جو

قُلُ الْمُكَامِالِلَهِ وَمَمَّا أَنْوَلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْوَلَ عَلَى إِبْرِهِ يُمْ وَ وُهُوَ إِنَ الْإِفِرَةِ مِنَ الْمُغِيرِينَ ۞ كَيْفَ يَهُدِى اللهُ قَوْمًا مُ وابعد إيدانهم وشَهِنُ وَالنَّ الرَّمُولَ حَقَّ وَجَأَءُهُمُ يَنْتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُوْمِ الظَّلِيدِينَ الْوَالَّكَ جَزَّ نَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمُو بِينَ فُ لِي بِنَ فِيهَا الْمُ يُعَقَّفُ عَنْهُ مُ الْعَدَّ الْمُ وَلَاهُمْ إِيْفَارُونَ فَ لَا الَّذِينِينَ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَّلَحُوا ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُفُورٌ رَحِيدُ وانَّ الَّذِينَ كُفُرُوابِعُنَ إِيْمَانِهِمْ تُحَمَّ ازُدَادُوا كُفُرُ النَّ ثُعْبَلَ تَوْيَتُهُمْ وَاوْلَيْكَ مُمُ الضَّالُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَعَمْ وَاوَمَا ثُوًّا وَهُمَ كُفَّارُ فَكُنَّ يُقْبُلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ أَلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُوافْتُكُاى بِهِ أُولِينَكَ لَحُمُ عَنَاكُ أَلِيمُ أَلِيمُ وَمَالَهُمُ مِنْ نُوسِرِينَ ﴿ 

گراہ بی (۹۰)بلاشہ جنھوں نے انکار کیا اور منکر بوکر مرے تو ہرگز ان میں کسی سے زمین بھرسونا بھی قبول نہ کیا جائے گا خواہ وہ اس کوفید ریمین دے ڈالے، بہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے در دنا ک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا (۹۱)

(۱) ایمان لانے کے اعتبارے سب برایر ہیں، سب پر ایمان لاٹا کیسال طور پر لازم ہالبتہ ان ہیں جودر جات کافرق ہود قرآن مجیدے ٹابت ہوئی۔ اللہ مسلکہ نے اعتبارے سب برایر ہیں، سب پر ایمان لاٹا کیسال طور پر لازم ہالبتہ ان ہیں جودر جان ہوا سر کو جگایا جا سک ہے اور جو سوتا بنا ہوا س کو کون جگا سکتا ہے، متعدد واقعات حدیث میں ہیں کہ یہود یوں نے آپ کی خدمت میں آکر یقین کرلیا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم رسول برخی ہیں گئیں جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم سند واقعات حدیث میں ہیں کہ یہود یوں نے فاص طور پر یہی کیا، انکار کیا پھر وہنی میں سارے حدود یا رکر گئے، ان کے بارے میں کہا جا رہ ہے کہ ان کو تو بھی تو فیل نے وہ گل ایمان ہی کامیر ہی کہ بار یا دریا ہیں صدقات و خیرات قبول ہیں اور اگر آخرت میں کوئی پوری دریا بھی ہواؤ نے دریا میں صدقات و خیرات قبول ہیں اور اگر آخرت میں کوئی پوری دریا بھی بچاؤ کے لیے فد یہ میں وہ بال برے ضدم وہم والے وہاں بیار وہ درگار پڑے بول گے۔

تم برگز يوري نيكي كونبيل ياسكتے جب تك تم اس چيز كونه خرچ کردو جو تمہیں پیندہے اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو الله اس كوخوب جانتا في (٩٢) تورات نازل موني سے پہلے سب کھانے بی امرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کے جن کوخود اسرائیل نے اپنے اور حرام كرليا تفاءآ پ كهه ديجي تورات لے آؤاورا ہے ير هوا گر تم سیج ہو (۹۳) پھراس کے بعد بھی جواللہ پر جھوٹ باند سفتوه ای لوگ ناانصاف بین (۹۴) آپ که دیجیے کہ اللہ نے تو بات سے سے کہددی بس ابتم ابراہیم کے دین کی بیروی کرو جو (الله کے لیے) کیسو تھ اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ تھے (90)سب سے پہلا گھر جولوگوں (کی عبادت کرنے) کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے مبارک ہے اور تمام جہانوں کے لیے راه نما ہے (۹۲) اس میں تھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو بھی اس میں داخل ہوا وہ امن سے ہوا اوراللد کے لیے اس گھر کا حج کرنا ان لوگوں پر لا زم ہے جوبھی وہاں تک راستہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو کوئی منکر ہوا تو اللہ کو دنیا جہان کی پرواہ نہیں (۹۷) آپ کہدد بیجے کداے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی نشانیوں کے منكر ہوتے ہوحالانكہ تم جو بھی كرتے ہووہ اللہ كے سامنے

كَنُ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُو إِمِثَا يَعْبُونَ هُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ قَالَ اللهَ بِهِ عَلِيْدُ ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِمَنِيَّ اسْرَآويْلُ الامَاحَزَمَ إِسْرَآوِيْلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَرُّلُ التَّوْرِيَةُ قُلُ كَاتُوْا بِالتَّوْرِيَةِ فَا تَلُوُهُمَا إِنْ كَمُنْ تَعُمُ صْدِقِيْنَ ﴿ ثَنَى الْفَرَاى عَلَى اللهِ النَّيْنِ بَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ نَاوُلَيْكَ هُوُ الظُّلِكُونَ الْقَكُلُ صَدَى اللَّهُ قَالَتُهِ عُوالِمَّةَ إِلَّهِمْ نِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْتُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلتَّاسِ ڲؙڹؠٞۑؠڬؘڎۜٙ؞ؙڵڔٛڰٲٷ**ۮؙٮؙؽٳڵ**ڟڛؘؽ۞ٝڣۣؽۅٳڸڟؠؾڵڟ؆ڡۜڡؙٵ؞ؙ [بُولِهِيْمَةٌ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنّا وَدِلْهِ عَلَى النَّاسِ مِعْجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَدِيدِلُا وَمَنْ كُفَّرٌ فَإِنَّ اللهُ خَرَى عَنِ الْعُلَمِيْنَ عَنْ لَيْ أَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تُكْفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيْكُ عَلَى مَا تَعْمُلُونَ ﴿ قُلْ يَأْهُلَ الْكِتْبِ لِرَبِّصُكُ وْلَ هَنَّ سييل الله سن امن تَبغُونَهَا عِوجُا وَانْتُوشُهَكَ أَوْ وَمَاللَّهُ يَافِل عَمَّا تَعْمَلُون ﴿ يَأْمُهُمَا لَذِي مِنَ الْمُنْوَالِن تُولِيعُوا فِريقًا مِّنَ الَّذِينَ أَوْتُواالِكِتْبَ يَوْدُونُكُونِهُ لَا لِمُأْتِكُونُونِينَ ٥

المتل

ہے(۹۸) آپ فرماد یجیے کہا ہے اہل کتاب تم کیوں اللہ کے راستہ میں کجی تلاش کر کر کے ایمان کا نے والوں کواس ہے روکتے ہو جبکہ تم (خود) گواہ ہواور اللہ تمہارے کرتو توں سے بے خبر نہیں ہے (۹۹)اے ایمان والو! اگرتم اہل کماب میں سے کسی بھی گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کا فرینا کرچھوڑیں گے (۱۰۰)

(۱) صرف، ل ودولت ہی مراؤیمل بلکئرت وراحت محبت ہر چزکا انفاق اور قربانی اس بیں داخل ہے اور اس بیں یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ہے جوایمان کے لیے ریاست چھوڑنے پر تیار نہ بنے (۲) یہودیوں نے شکوفہ چھوڑا کہ تم اہراہیم کے بیران کا دیوی کرتے ہو چوچزیں اہراہیم کے بیان ترام تھیں ان کو حلال بجھتے ہو، اس کا جواب ہے کہ ایراہیم علیہ السلام کے بیاں ہو ہی تقو ب علیہ السلام کو کی بیاری تھی آو انھوں نے نفر مانی کہ اگر بیں شفایا ہے ہوگیا تو اپنی پہندیدہ چیزیں چھوڑ دوں گا ،ان کو اونٹ کا گوشت اور دودھ بہت م غوب تھا وہ انھوں نے چھوڑ دیا ، اب اس امت کے لیے حضرت اہراہیم علیہ السلام کے زمانہ کا تحکم لوٹ آیا اور جوچزیں ان کی شریعت میں صلال تھیں وہ اس امت کے لیے بھی حال ہیں (۳) ان سے اب اس امت کے لیے بھی حال ہیں (۳) ان سے کہا گیا گرتر رات ال کرد کھا کا گرتم سے جو وہ وہ اور تو بہ کراور ہی کے (۳) جب تہاری بات غلط ہوئی تو اب ابراہیم کے حکور دیا ، ان کو جو اور وہ اور تو بہ کراور ہی کے ابرائیم کے حکور دیا ، ان کو شریعت میں ابراہیم سے کی نسبت وہ تو عراق سے بمام کے اور اب ان اس جس سے بہلے کو بھیر ہیا جم سے کی نسبت وہ تو عراق سے برائیم کے وہ وہ ایر ہیا ہو ای کو تشریا ہی ہوا چھر بیت المقدس ، اللہ نے اس کو شروع سے برائیم وہ ایس کی اور میں کے تشریب ہوا چھر بیت المقدس ، اللہ نے اس کو شروع سے برائیم کی کو حدور ہیں ہوا چھر بیت المقدس ، اللہ نے اس کو شروع سے برائیم کی کو کوش کیا۔ وہ عمور دیا ، ای کا جواب دیا جاد ہی کے دسب سے بہلے کو تشریب ، اس کھر کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام کا مرکز بتایا اور اس کے بھی کوش کیا۔ وہ وہ مقد مرابر ایس مور بور سے جس برائیم دہاں موجود ہے جس پر محرست ابرائیم دہاں مور جود ہے جس پر محرست ابرائیم دہاں مور جود ہے جس پر محرست ابرائیم دہاں مور کو دیا جس کی خور دو جس کے گوئر میں کیا۔

وَكَيْفَ تَكُفُرُاوْنَ وَأَنْتُوْتُثُلُ عَلَيْكُوْ الْنُتَالِلُهِ وَفِيْكُوْرَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَتْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَعِبْهِ إِنَّا إِلَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوااتُّكُواللَّهُ حَتَّى نَفْتِهِ وَلَاتَنُونُنَّ الَّاوَانَنْتُمُ مُسْلِمُون @وَاعْتَصِمُوْا بِعَبْلِ اللهِ جَمِيعُ أَوْلَا تَفْرَقُوا وَاذَكْرُوا بعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُو أَعْنَا أَعْفَا لَكَ مَنِينَ قُلُونِكُمْ فَأَخْبَعْتُمُ بِنِعْمَتِهُ إِخْوَانًا وَكُنْ تُوعِلْ شَفَاحُهُمْ يَوْمِنَ النَّارِ فَأَنْصَدَ كُوْ مِّنْهَا ۚ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْيَهِ لَعَلَّكُمُ تَفْتَدُا وْنَ ۞ وَلْنَتُّنَ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ ثِيَّدُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُوُونَ بِالْمَعُرُّةِ فِرَيْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَاوُلِيكَ هُوُ الْمُغْلِحُونَ ٩ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَقَمَّ قُوْا وَاحْتَلَفُوا مِنْ ابْعُدِمُ اجَاءَهُمُ إِلْبِينَّتُ وَاوْلِيْكَ لَهُ مَدَابٌ عَظِيْرُ ۗ يَوْمُرَنَّ لِيَصْ وَجُولٌ وَتَسْوِدُ وَجُولٌ كَا الَّانِينَ السُّوَدُ تُ وُجُولُهُ فَ أَلْقُلُ تُحُرِيدُ إِيْمَا بِكُونَا وُفُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُوتُكُونُ وَنَ®وَاقَاالَّذِينَ ابْيَضَتُ وُجُولُهُ فَغِيُّ رَحْمَةِ اللهِ هُمُّ فِيْهَا خَلِلُ وْنَ۞ تِلْكَ اللهِ اللهِ نَتْ لُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وْمَااللَّهُ يُرِينُكُ ظُلُمًا لِلْغَلَمِينَ ٩

اورتم كس طرح كفركر سكتة بهوجبكه تمهارا حال بيهب كتمهيس الله كى آيتي يره روه كرسائي جاربي بن اورتمهارے ورمیان اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جو بھی اللہ کو مضبوطی ہے پکڑے گا تو وہ سیدھے راستہ پریڑ گیا (۱۰۱) اے ایمان والو! اللہ ہے اس طرح ڈرتے رہوجیسے اس ے ڈرنا جا ہے اور ندمر نا مگراس حال میں کہم مسلمان ہو (۱۰۲) اور الله كى رى كوتم سب ل كرمضوطى كے ساتھ تھاہے رہو اور پھوٹ مت ڈالو اور اینے اوپر اللہ کے احسان کو یا در کھو جب تم آپس میں دشمن تصافر اس نے تمہارے دیوں کو جوڑ دیا تو اس کے احسان سے تم بھائی بھائی ہو گئے اور تم جہنم کے گڑھے کی ڈھک پر تھے تو اس ئے تنہیں اس ہے بیالیا ای طرح وہ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کُرتا ہے تا کہتم راہ پر رہو (۱۰۳) اور تم میں ایک جماعت ایس ہونی جاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے اور بھلائی کے لیے کہتی رہے اور برائی ہے روکتی رہے اور یہی لوگ اپنی مراد کو چینجنے والے بین (۱۰۴)اوران لوگوں کی طرح مت ہوجا نا جو کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی پھوٹ ڈالنے لگے اور اختلاف میں پڑ گئے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے (۱۰۵) جس دن کچھ چیرے روشن موں اور کچھ چیرے

ساہ پڑجا کمیں گے بھر جن کے چبرے سیاہ پڑجا ئیں گے (ان سے کہا جائے گا) ایمان لاکرتم کا فرہو گئے بس اپنے کفر کی یا داش میں عذاب چکھو (۱۰۱) اور جن کے چبرے روش ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے اسی میں ہمیشہ جمیش رہیں گے (۱۰۷) بیاللہ کی وہ آئیتی ہیں جوہم آپ کوٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ذرا بھی ظلم نہیں جیا ہتا (۱۰۸)

اورآ سانوں اورزمین میں جو کھے ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور الله بي كي طرف تمام كام لواائ جائيس ك (١٠٩) تم بہترین امت ہوجولوگوں کے لیے بریا کی گئی ہےتم بھلائی اُ کی تلقین کرتے ہواور برائی ہےرو کتے ہواور اللہ برایمان رکھتے ہواورا گرائل کتاب ایمان لے تے توان کے لیے بہت بہتر ہوتا ان میں کچھتو ایمان والے ہیں مگر اکثر ان میں نافر مان ہیں (۱۱۰) دہتم کوتھوڑ ابہت ستانے کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اگر وہتم سے لڑیں گے تو تنہیں پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے بھران کی مدد نہ کی جائے گی (۱۱۱)رسوائی ان کے سرتھوپ دی گئی خواہ وہ کہیں بھی یائے جائیں سوائے اللہ کی رسی کے سہارے اور لوگوں کی ری کے سہارے اور وہ غضب کے مستحق ہو چکے اور پستی ان کے سر مڑھ دی گئی اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کوناحق قمل کر ڈالتے متھے پیراس لیے ہوا کہ انھوں نے نافر مانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کرتے رہتے تھے (۱۱۲) (ہاں) وہ سب مکسال نہیں، اہل کتاب میں ایک جماعت سیدھی راہ پر بھی ہے وہ رات کے حصول میں اللہ کی آسینی تلاوت کرتے ہیں اوروہ سجدے کرتے ہیں (١١٣) الله براور آخرت کے دن یر ایمان رکھتے ہیں بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی

وَيِلْهِ مَا فِي السَّمَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَّى اللهِ عُرْجَعُ لْأُمُورُ ﴿ كُنْ تُدْخَيْرَ أَمَّةِ الْخِرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُسُرُونَ اسَ أَهُلُ الْكِنْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُورُ مِنْهُو الْمُؤْمِنُونَ وَأَلَّهُ ڵۯۮؠٚٳۯ؞ٮؙٛڗٞڒڒؽؽ۫ڞڒٷ؈ڞؙڔؠۘؾؗۼۘؽۿڿؙٳڵڹۨڷڎؙؖٲۺؽؘڡٵ قِفُوٓ ۚ إِلَّا عَيْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبِّلِ مِنَ النَّاسِ وَيَأْمُوْ بِغَضَبٍ بْنَ اللَّهِ وَفُرِرَبِّتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْلَلَةُ ثَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَا نُوْا يُكُذُرُونَ بِالْبِ اللهِ وَيَقِتُلُونَ الْأَنْكِيكَاءَ بِغَيْرِحَقِّ ﴿ ذَٰ إِكَ مَاعَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَالْبُينُواسَوَا وَثُونَ الْمُيل ، أُمَّـةُ قَالِمَةٌ يَتُنُونَ إيْتِ اللهِ النَّاءُ الَّيْلِ وَ لُمُّ يَسْجُكُ وَنَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَيْخِرِ وَ امرون بالمعروف ويتهون عن المنكر وليسارعون لْ الْخَيْرِتِ وَاوْلِيْكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ @وَمَا يَعْعَلُوا سُ خَيْرِ فَكُنْ يُحَفِّمُ أُولُهُ وَاللَّهُ عَلِيْرٌ إِللَّهُ عَلِيْرٌ إِللَّهُ عَلِيْرٌ إِللَّهُ عَلِيرً

منزلء

ے روکتے ہیں اور بھلے کا موں کی طرف لیکتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا شارصالحین میں ہے (۱۱۳) اور وہ جو بھی بھلائی کا کا م کریں گےاس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ پر ہیز گاروں سے خوب واقف ہے (۱۱۵)

۔ آپس کے بھڑ ہے اسے جہ ہوگئا ہوتے ہیں (۳) کینی یہودو صاری کی طرح ہوائی خواہشات کے لیے تفرقہ کے شکارہ ہوگئے۔

(۱) ایمان لاتے تو وہ بھی خیرامت ہیں شامل ہوجاتے (۲) خاص طور پر یہودیوں کا تذکرہ ہے ، ذمت جن کا مقدر ہے ، پیئروں سال افھوں نے ذلت وخواری ہیں گر ارے اور ہر جگہ دھتکارے گئے ، ''تحبیل ہیں آفوں نے تھا سے گر ارے اور ہر جگہ دھتکارے گئے ، ''تحبیل ہیں آفوں نے تھا سے کی کوشش کی ہے ، بھی دوراستے ہیں جن کو افقیار کرکے وہ ذلت سے نج سکتے ہیں یا توہ وہ اسلام قبول کرلیں یا کئی ہوئی طاقت کا سہار الیس ، موجودہ دور ہیں افھوں نے تھا ہم کہ کوشش کی ہے ، بھی دوراستے ہیں جن کو افقیار کرکے وہ ذلت سے بعد تاریخ ہیں یہ چھرد ہائیوں کی صرف ظاہری چک امرا کہ کی کوشش کی ہے ، بھی دوراس کے بل ہو تے پر اپنی طاقت کا مطاہر ہی کہ کوری تھا ہم کی چک امرا کی ذلت کے بعد تاریخ ہیں یہ چھرد ہائیوں کی صرف ظاہری چک درک ہوا ہم کرتے ہیں ، سیکڑ وں سال کی ذلت کے بعد تاریخ ہیں یہ چھرد ہائیوں کی صرف ظاہری چک درک ہوا ہم کی تو اس کی معیار سے بھی بیل تاحق اور نا جا تو ہو ہوں ہوں ہوں گئی ہوں کا تذکرہ صرف قرآن جمید ہی اور نا جا تر بید ہی موگا تا تی ہیں ہوگا ہوں کو تھی ہی تو ہوں ہوں گئی ہوں کی اس سلسل سرکٹی کا تذکرہ صرف قرآن جمید ہوں اور سے بلک تو رات واجیل کے صفحات اس سے بھر سے پڑے ہیں ہو رات ہیں ہوں انجی ضوادر کی اور کا اور کا ان کی باتوں کو باتوں کو باتوں کی ہی باتوں کی ہی باتوں کو باتوں کو باتوں کی باتوں کی ہوں اور کا اور کا ان کی باتوں کی باتوں کی ہی باتوں کی ہی باتوں کی ہوں گئی اور کی کو دور کو اور کی کو دور کی کو دور کو اور کا ان کی باتوں سے کا دور کی کا اور کی کی باتوں کی باتوں کو تاریخ کی ہوں سائر ایا عبد تا مہ سے اس کی کو تجہار سے کی کو تجہار سے کو اور کا ان کی باتوں کی باتوں ہوں گئی ہوں میں سے کی کو تھوں ہوں کی ہوں سائر ان کی سائر ان کی سے باتوں کی باتوں کی ہو گئی ہوں سائر ان کی سے بی تو ہو سے بی تو تو سے بی تو تو ہو سے تھی ان کی باتوں کو سائر کی باتوں سائر کی سائر ان کی سائر ان کی سائر ان کی سائر ان کی سائر کی کو تو تو کر کی سائر کی سائ

إِنَّ الَّذِينَ كُفُّ وَالَّنَّ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولِادُهُمْ صِّنَ اللهِ شَيْنًا وَاوُلِيْكَ اَصْعُبُ التَّارِيَّهُمْ فِيهُا عَلِدُ وَنَ مَثَلُ مَا يُنْفِتُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوِةِ النُّهُ مُنَا لَمُثَلِ رِبْحِ فِيهُا عِزُّاصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظِلْمُوۤاالْفُكُمُ مُ مَا مُلْكُتُهُ وَمَا ظَلَمَهُوُ اللهُ وَلٰكِنَ أَنْفُسَهُمُ يَظْلِبُونَ ﴿ يَأْلِيمُ ٱلَّذِينَ الْمَنْوُا ڵؚڗؘؾۜۼڹ۬ڎؙٳۑؚڟٲٮؘةؙڝٞ*۠*ۮؙۏؠ۬ڴ۬*ڎ*۫**ڵٳؽٲڷۏۘ**ڴؙڰؙڿ۫ؠؘٵڰؚۮۅؘڎؙۏٳڡٵۛ عَنِيتُوْءَتُنَ بَدَيتِ الْبِغُضَاءَينَ اقْوَلِهِ هِذَا وَمَاعَيْنَ صُدُورُمُ ٱڵڹۯڠؘۮڔڲێٵڷڵڎٳڵڒڸؾٳ<u>ڷڴؙڶڎ۫ڗؙڡٚۼڵۅڹ</u>۩ۿٲڹڎؙۄؙٳۅڵڒۄ تُحِبُّونَهُ وُولا يُعِبُّونَكُمْ وَلَوْمِنُونَ بِالْكِتْبِ كُلَّهُ وَلِذَالْقُومُ قَالْوُٱالْمِنَا } وَاذَاخَلُواعَضُواعَلَيْكُو الْآيَامِلَ مِنَ الْعَيْظِ قُلُ مُوْتُوا بِعَيْظِكُمُ إِنَّ اللهُ عَلِيثُمَّا بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ تَسْسَكُور مَسَنَةٌ تَسْوُهُو وَإِنْ تَصِيْكُو سَيِّكَةً يَقْلَ مُوا يهَا وَلَنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَغُوْ الْايضُرُ لُوْكُونُكُ الْمُوشَيِّعًا إِنَّ ا الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ فَوَاذُ فَلَا وَتَ مِنَ آهُ لِكَ تُمُونِيُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِمَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْهُ ﴿

بلاشبہ جنھوں نے کفر کیاان کے مال اوران کی اولا داللہ کے آگے ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور وہی لوگ دوزخ والے ہیں، اسی میں وہ ہمیشہر ہیں گے (۱۱۲) وہ ونیا کی زندگی میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال الیں ہے جیسے ایک ہوا ہو،اس میں یالا ہو، وہ ان لوگوں کی تھیتی کو مارجائے جنھوں نے اپنی جانوں بڑھکم کررکھاہے پھروہ اس کو ہر باد کر جائے اور اللہ نے ان برطلم نہیں کیاوہ خودا بيا وبرظم كرتے ين (١١١) اے ايمان والو! اين علاوہ کسی غیر کو بھیدی مت بناؤوہ تمہاری تباہی کے لیے کوئی کسر اٹھانہیں رکھتے ہتم جتنی بھی مشقت میں پڑ جاؤ یمی ان کی حامت ہے ان کی زبانوں سے بغض کھوٹا پڑتا ہے اور ان کے سینوں میں جو کچھ چھیا ہواہے وہ اس ہے کہیں برو ھر ہے، ہم نے تمہارے کیے نشانیاں کھول دی ہیں اگرتم عقل سے کام لیتے جاؤ (۱۱۸) اچھی طرح س لواتم ان کو دوست رکھتے ہواور و متہبیں دوست نہیں ر کھتے اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ جب تم ہے ملتے ہیں تو شہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصہ میں تم پر انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں آپ کہدد بجیے کدائی وسمنی میں خود ہی مرو، الله داول كى باتوں كوخوب جانا ہے (١١٩) اگر تهميں

بھلائی حاصل ہوتی ہے تو ان کو براگگا ہے اور اگرتم پر کوئی برائی پڑتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اگرتم صبر وتقوی پر قائم رہے تو ان کی کوئی چال تہمیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاسکتی بلاشبہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں سب اللہ کے احاطرفد رہ میں ہے (۱۲۰) اور (وہ وقت یاد کیجیے) جب آپ اپنے گھر والوں کے پاس سے تسبح کو نکلے مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر تھم ہراتے ہوئے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جائے والا سے (۱۲۱)

— (اعمال ۵۳٬۵۲۰ نیاع برنامه می ۱۵۱۱) انجیل میں دوسری جگہ ہے: ''تم اپن نسبت گواہی دیتے ہو کہتم نبیوں کے قاتلوں کے فرز تدہو۔ دیکھو میں نبیوں کو تہا ہوں ان میں ہے تا توں مصلوب کرو گے اور بعض کو ایس میں کھرو گے۔'' (متی تہمارے پاس بھیجنا ہوں ان میں ہے بعض کو تن اور مصلوب کرو گے اور بعض کو ایس کھرو گے۔'' (متی میں بھیلوگ اگر چہدو ہمعدودے چند تھے ایمان لائے اور دہرے اجر کے مستق ہوئے ، ان میں حضرت عبداللہ بن سلام مشہور ہیں جو بردے یہودی عالم تھے پھر اسلام لاکر جیس القدر صحافی بن گئے۔

را) جولوگ دنیاداری میں روپید نگاتے میں وہ کس طرح ضائع جاتا ہے اس کی مثال بیان کی جارہی ہے (۲) پیمنکر مین خداخواہ زبان سے کیسی ہی ووی کا دم بحریں ایک مثال بیان کی جارہی ہے (۲) پیمنکر مین خداخواہ زبان سے کیسی ہی ووی کا دم بحریں کئین سے بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہان کے اندرات بغض بحرا ہوا ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے خائی نہیں جانے دیتے اوران کی زبانوں ہے اس کا اظہار ہو ہی جاتے ہواور وہ تمہاری کہا ب کوئیں مانے ،اس کا نتیجہ تو یہ وہا جا ہے تھا کہان کے دلوں میں تمہارے لیے زم گوشہ ہوتا گئین معاملہ اس کے ریکس ہے (۳) صبر اور تقوی کی ہے اور کا میا لی کے دوجلی عنوانات ہیں ،صبر سے مراد ہر طرح کی تابت قدی ہے اور تقوی کی ہے مراد

اور جبتم میں دو جماعتیں سوچے لکی تھیں کہوہ ہمت ہار جا تين جبكه الله عي ان كا مددگار تها اور ايمان والول كو جاہیے کہ وہ اللہ ہی پر جم وسر کریں (۱۲۲) اور اللہ نے بدر میں بھی تہاری مدو کی تھی حالانکہ تم بے حیثیت متھے تو تم اللَّه كالحاظ كرت رموتا كهم شكر گذارين جاؤ (١٢٣) اور جب آپ مسلمانوں سے کہدرہے تھے کہ کیا تمہارے لیے بیکانی تہیں کہ اللہ تین ہزار فرشتے اتار کرتمہاری مدد كرے (۱۲۳) بان اگرتم شےدہ اور پر بيز گارد ب اوروہ ( دیمن ) اچا تک ای دم تم پر حمله آور ہوئے تو تمہارا رب ایسے پانچ ہزار فرشتوں سے تبہاری مدد کرے گا جو نشان (امتیاز) رکھتے ہوں گے (۱۲۵) اور بیاتو اللہ نے تہاری خوش خبری کے لیے کیا اور اس لیے تا کہ اس سے تمہارے ولوں کو تسکین ہو اور مدونو صرف اللہ ہی کے یاس سے آتی ہے جو غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۱۲۱) تا كه كا فرول ك ايك كروه كوملاك كردے يا ان كوذكيل وخوار کردے تو وہ نامراد داپس ہوں (۱۲۷) آپ کواس میں کوئی فطل نہیں اللہ جا ہے ان کوتو بہ سے نوازے یا چاہے تو عذاب دے وہ میں تو بلاشبہ ظالم (11A) آسانوں اورز مین میں جو پچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے جس کو جاہے معاف کردے اورجس کو جاہے مبتلائے عذاب

إِذْهَنَتُ كَالْإِفَاشِ مِنْكُوْلَ تَفْتُكُلُّ وَاللَّهُ وَلِيُّكُمَّا وَعَلَى اللو فَلْيَتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ كُنَّا كُفَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَأَنْكُمُ اَذِلَةُ ثَالَثُهُ اللَّهُ لَمَكُلُو تَشَكُرُونَ ﴿ وَتَعُولُ لِلْمُومِنِينَ نُ يُكُونِيُكُوْ إِنْ يُمِكُ كُورِ لِلْهُ بِشَكْتُهُ الْفِ مِّنَ الْمُلْلِكُةِ مُنْزَ لِبِنَ اللَّهِ إِنْ تَصْبِرُ وَاوَتَتْنَقُوا وَيَانُّوْكُومِينَ فَوَرِهِمُ مْنَايُعُودُكُورُكُكُمْ عِنْمُسَةُ الْفِي مِّنَ الْمُلْيِكَةُ مُسَوِّعِينَ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَائِكُمُ فِي لَكُوْ وَلِتُطْهَينَ قُلُونُكُوْ بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلَّامِنَ عِنْدِاللَّهِ الْعَيْدَيْزِ الْعَكِيْرِ الْكَلِّيرِ الْكَلِّيرِ اللَّهُ مُلَّا مَّا مِّنَ الَّذِينُ كُفُرُا وَالْوَيْكُمِ مَا فُعُوفَيْنَقَالِمُوْا خَالْبِينِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَى ۗ أُوسِيُّوبَ عَلَيْهِمْ أُولِيْكُ بَهُمْ فَاتَّهُمْ الْلِمُونَ @ وَ لِلْهِ مَا فِي السَّهُوٰتِ وَمَا فِي الْأَوْضِ يَغُفِرُ لِمَنْ يَتُكَاَّمُ وَ يُعَلِّنِ بُ مَنْ كِئَا أَنَّ وَاللَّهُ عَقُورٌ لَّدِينُهُ فَى يَا يُفْهَا الَّذِينَ المَثُوُّ الرَّتَأَكُلُوا الرِّيْوا أَضْعَا كَامُطْعَلَةٌ وَاتَّقَعُوا اللهُ لَعَلَّا اللهُ لَعَلَّا مُؤْمُنُ فَوْلَ فُونَ ﴿ وَاتَّعَمُوا النَّالُوا لَيْنَ الْمِنَّاتُ لِلْكُفِي بِينَ هُ وَٱلْطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَكُّلُمْ تُرْحَمُونَ هُ

مئزلءا

کرے اور اللہ تو ہوئی مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۲۹) آے ایمان والوا ہو ھا کر سود مت کھا وَاور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہ تم اپنی مرادکو پہنچو (۱۳۱) اور اللہ اور اللہ اور سول کی بیروی کروتا کہ تم اپنی مرادکو پہنچو (۱۳۱) اور اللہ اور سول کی بیروی کروتا کہ تم پردتم کیا جائے (۱۳۲)

ہر مرح کی احتیاطاور پر ہیز گاری ہے (۵) یہاں سے غزوہ احد کا تذکرہ ہے، آپ صلی التدعلیہ وسلم سب کی جگہیں تعیین فرمارہ ہے تھے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا۔

(۱) رئیس المنافقین اچا تک تین سوکی قعداد کو لے کرا لگ ہوگیہ، اس سے دد قبیلوں بنوسمہ اور بنوحار شدنے کی کھڑوری گھروں کی لیکن اللہ تعالی نے جلد ہی ان کے دلول کو جہ دیا (۲) بدر کی مثال دے کر سمجھایا جار ہا ہے آیک ہی سال پہلے کی بات تھی ، اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باو جود انہائی صبر وتقویٰ کی بنا پر اللہ نے کیسی مدوفر ، فی ، تین سوتیرہ کے مقابلہ جس ایک ہر ادک سے کھا جا کہ فرجھی اس لیے دی گئی تا کہ مسلمانوں کو اظمیمان حاصل ہوجائے ور شاللہ کو کہ سے بین مدونر ، فی ، تین سوتیرہ کے مقابلہ جس ایک ہزارت کی مقار سم ) بدر ہی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جن میں چن چن کر کفار اشرار نہ تینچ کے گئے مباقی ذکیل ہوکروائیں ہوئے (۵) اللہ حس کو چا ہے ہدا یہ دے اور جس کو چا ہے کھر پر مارے اور عذاب دے (۲) حرمت سے پہلے مسممان سودی معاملات کرلیا کرتے تھے بیمان یک گئت ان کوختم کرنے کی ہدایت دے اور جن وات کے ایل میں اس کا تذکرہ اس سے بھی ہے کہ سود کھانے ہے کم ہمتی اور بخل میوان چڑ ھے ہیں۔

اوراینے رب کی بخشش کی طرف اورایسی جنت کی طرف لیکوجس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے جو یر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے(۱۳۳) جوخوشی اور تنگی میں خرچ کرتے رہنے ہیں اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگز رکرنے والے ہیں اور اللہ بہتر کام کرنے والوں کو بیند فرما تاہے (۱۳۴۷) اور وہ لوگ جو بھی تھلی برائی کر جاتے ہیں یا اپنی جانوں کے ساتھ ناانصانی کرگزرتے ہیں تو فوراً الله کو یاد کرتے ہیں بس اینے گنا ہول کی معافی جا ہتے ہیں اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کومعاف کرے اوراینے کیے پر جانتے بوجھتے وہ اصرار نہیں کرتے **(۱۳۵) ہ**یوہ **الوگ ہ**یں جن کا بدلهان کے رب کی طرف ہے مغفرت ہے ادرا کی جنتیں ہیں جن کے بنچے سے نہریں جاری ہیں ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے اور عمل کرنے والوں کا اجر کیا خوب ہے(۱۳۲) تم سے پہلے بھی واقعات گزر چکے ہیں توز مین میں چر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا (۱۳۷) بیلوگوں کے لیے تھلی بات ہے اور پر بہز گاروں کے لیے ہدایت ونفیحت ہے (۱۳۸) اور کمز ورمت پڑو نہم کھاؤ اگرتم ایمان والے ہوتو سر بلندتم ہی رہو کے (۱۳۹) آگر تههیں کوئی زخم نگاہے تو ای طرح وہ لوگ بھی تو زخم کھا

والإرض اعِنْ تَالِمُتُونِينَ الْعُنْظُ وَالْعَافِينَ عَنِيالْكُونَ فِي النّسْرَاءِ
وَالْفُلْرَاءُ وَالْكُولِيمِنَى الْفُيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللّهُ
عَبْ الْمُحْمِنِينَ ﴿ وَالْمُنْ وَاللّهُ فَالسَّتَغْفَرُ وَاللّهُ فَالسَّتُغُفُرُ وَاللّهُ فَالسَّتُغُفُرُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَوَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

چکے ہیں اور بیر (آتے جاتے)ون ہم لوگوں میں اول بدل کرتے رہتے ہیں اور اس لیے تا کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کردے اور تم میں شہید بھی بنائے اور اللہ ظالموں کو پیند نہیں کرتا (۱۳۰۰)

(۱) ابتدائی آیات میں مقصد اصلی کا تذکرہ تھا اور ان صفات کا بیان تھ جورضائے الہی کا ذرایعہ ہیں اور ابعد کی آیات میں تنظی دی جارہی ہے کہ خزوہ احد کے موقع پر اگر تم نے نقصان اٹھایا تو پہلے غزوہ بدر کے موقع پر دہمن تو نقصان اٹھا ہے ہیں اور پھرتم زمین میں چل پھر کر دیکھو اللہ کا دستور بھی مربا ہے کہ اول اول نہیوں کے باخے والوں نے تکیفیس اٹھائی ہیں انجام ان بی کے تق میں ہوتا ہے اور بیا یک آزمائش بھی ہوتا کہ تخلصین اور وں میں ممتاز ہوجا تھی اور منافقین کی حقیقت کھل کر مساخے آجائے ، بس بیزمانے کے نشیب وفراز ہیں جن سے مایوس ہونے اور شکستدول ہونے کی ضرورت نہیں ، انجام کا مخلصین بی کے تن میں ہوتا ہے ، اگروہ مبرو تقویل پر قائم رہتے ہیں انٹذ کے یہاں عزت وہر بلندی ایسے ایمان والوں کا ہی مقدر ہے۔

اوراس ليے تا كهالله ايمان والول كوئكھاردے اور كافروں كومناد لي (١٣١) كياتمهارا خيال يد ب كد يون اى تم جنت میں وافل موجاؤ کے جبکہ ابھی اللہ فے تم میں جہاد كرنے والوں كو يركها بھى نہيں اور ندة ابت قدم رہے والول كوجانا (۱۴۲) موت كاسامنا كرنے سے يمكي توتم اس کی تمنا کیا کرتے تھے تو ابتم نے اس کو آٹھموں کے سامنے دیکھولیا (۱۴۳) اور جمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تو اللہ كرسول بين ان سے مملي على رسول كرر يكے بين اگروه وفات بإجائيس يا ان كوشهيد كردما جائ توكياتم الف يا وَل پُهر جِا وَكِ اور جو بھی النے يا وَل پُھرے گا وہ اللہ كا عیمی نه بگازیک گا اور جلد ہی الله شکر گزاروں کو بہتر بدله عطا فرمائے گا (۱۲۴) کسی جان کے لیے مکن نہیں کہوہ اللد كے تكم كے بغير مرجائے ال كے ليے ايك مقرر وقت لکھا ہوا ہے، جودنیا کا بدلہ جا ہے گا اس کوہم اس میں سے دے دیں گے اور جوآ خرت کے اجر کا طلب گار ہوگا اس کوہم اس میں سے دیں گے اور ہم جلد ہی احسان مانے والوں كوبدله ديھ كے (١٣٥) كتنے ايسے نبي ہوئے ہيں كهان ے ساتھ ال کراللہ والوں نے الرائی الری تو ان کواللہ کے راستہ میں جو بھی تکلیف پیٹی نہاس سے انھوں نے ہمت ہاری نہ وہ کمزور بڑے اور نہ وہ دیاور اللہ جمنے والوں کو

وَلِيْمَةِ صَ اللهُ الَّذِينَ الْمُثُوَّا وَيَمَّتَ الْكِفِيرِينَ الْمُثُوَّا وَيَمَّتَ الْكِفِيرِينَ مِنْتُوانَ تَكُ خُلُوا الْجُنَّةَ وَلَتَا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مُكُدُ وَيَعْلُو الطَّينِ مِنْ ﴿ وَلَقَكُ أَنْمُ تُو لَمُّ مُونَ الْمُوتَ مِن مُحَمَّدُ الْارَسُولُ قَدُخَلَتُ مِن قَبُلِهِ النُّرسُ لُ أَفَأَيِنُ مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْقَلَنِتُوعَلَى آغْقَامِكُو وُمَنْ يَنْفَيِلِبُ عَلَى مَقِبَيْهِ فَكَنَ يُفْرَ اللهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفُسِ أَنْ تَمُونَ إِلَّا بِإِذْ نِ اللهِ كِتْبًا مُّؤَجَّلًا وَ مَنْ بُرِدُ ثُوَابَ اللُّهُ مِنَا نُؤْرِتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَثُرِدُ تُوابَ الْإِخْرَةِ نُؤْمِتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشُّكِرِيْنَ @وَكَأَيِّنُ مِّنْ نَبِيِّ فَتَلُ مَعَهُ رِبِّيْوُنَ كَثِيرٌ الْمَاوَهُنُوا لِمَّا اَصَا بَهُمْ فِي سَيِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الصِّيرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قُولَهُ مُمْ إِلَّالَ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّالَالًا قَالُوُّا رَجَنَا اغْفِيُ لَنَا ذُنُونِنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي آمُرِيًا وَتَيِّتُ ٱقْدَامَنَا وَانْصُرُنَاعَلَى الْقَوْمِ الكَّفِرِيِّنَ @

متزله

پندفر ماتا ہے (۱۳۲) اوروہ کچھند ہولے بس یہی کہتے رہے کہ اے جارے رب جارے گنا ہوں کو بخش وے اور ہم سے ہمارے کام میں جوزیا دتی ہوئی (اس سے درگز رفر ما) اور ہمارے قدموں کو جمادے اور کا فرقوم پر ہماری مدفر ما (۱۳۷)

(۱) ایمان والے اس آزمائش میں کھرے اترے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے اور کافروں کی سرتی میں اور اضافہ ہوا جو بالآ خران کے مث جانے کا ذریعہ بنا
(۲) ایش جنت کے جو بلند مقامات تمہارے لیے طے ہیں کی تم ان میں ہوں ہی بغیر آزمائش کے پینی جاؤگ جائے گے؟ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں جانے ہم اور اس کے علم کا اس ونیا میں ظہور ہے اللہ جانا تھا کہ کون جمنے والے لوگ جیں کیکن جب انھوں نے امتحان کی گھڑی میں خابت قدم وہ کر دکھایا تو ونیا میں اس کا ظہور ہوگیا اس ونیا میں اس کا ظہور ہوگیا اللہ علیہ اس کا ظہور ہوگیا اللہ علیہ وہ در جس شریعہ ہوگئے اس پر لوگوں میں طرح طرح وسلم مدینہ منورہ سے نظے بنے، خاص طور پر ان بی کو خطاب ہے (۲) غزوہ احد میں بینجر ازگئی کہ جنورصلی اللہ علیہ دس مشہید ہوگئے اس پر لوگوں میں طرح طرح کے کمان پیدا ہونے گئے اور بہت سے لوگ جست ہار بیٹھ، خاص طور پر ان سے کہا جارہ ہے کہ آئے نہیں تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ونیا ہے تشریف لے جا کہاں پیدا ہونے گئے اور بہت سے لوگ جست ہر ایک کا وقت متعین ہے تو کسی بڑے یا جھوٹے کی موت من کر مایوں اور بدول ہو کر بیٹھ نہ رہنا چا ہیے جنوں نے غزوہ واحد میں بڑے یا جھوٹے کی موت من کر مایوں اور بدول ہو کر بیٹھ نہ رہنا چا ہیں والی کو تو تر ہوال کو غیرت ولائی جارہ ہوئے گئے وہ واحد میں بڑے کہائی کہ جب دومری امتوں میں ایس کے لوگ گزرے رہے ہیں تو تم لوگ گزرے رہے ہیں تو تم لوگ گزرے دے ہیں تو تم لوگ گزرے دے ہیں تو تم لوگ گزرے دے ہیں تو تم لوگ گزرے دی جورک کا بہ قدی کے ساتھ اللہ سے دعاجی کرتے رہے۔

فَالْتُهُمُ اللهُ ثُوَابِ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوابِ الْإِخِرَةِ ا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَأْيُهُا الَّذِينَ الْمَثُوْ إِنَّ ڟ۪ؽۼؙۅٵڰڹؽؽػڡؙٛۯؙۊٵؽۯڎٞۏٛػؙۄ۫ۼڷٲڠۛڠٵؘۑڴۄٞڣٙؿڡٚڟؚڹؗۏ سرين @ بل اللهُ مَوْلِللُو وَهُوَغَيْرُ النَّصِرِينَ @ مُلْقِي فِي قُلُونِ الَّذِينِيَ كَفَرُ وَالرَّعْبَ بِمَأَ أَشُرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَمَا وْنَهُمُ النَّارُ وَ بِشُ مَثْوَى الطَّلِينِيَّ ٥ وَلَقَتُهُ صَلَاكًا كُو اللهُ وَعْدَالًا إِذْ تَكُثُونُهُمُ بِإِذْبِ ﴿ حَتَّى إِذَا فَيَثَلُّمُ وَتَنَازَعُ تُمُ فِي الْأُمُورِ وَعَصَيْتُهُمْ مِنْ كَعَدِي مَا ٱلْإِمْكُمُ مَّا تُحِبُّونَ \* مِنْكُوْمَّنُ جُرِيْدُ اللَّهُ نِيَأَ وَمِنْكُوْمَنْ جُرِيْدُ الْإِخْرَةَ ۖ تُوْصَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتِلِيكُمْ وَلَقَنْ عَفَا عَنْكُمْ وَ اللهُ ذُوْ فَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَّا تَلُونَ مَلَ آحَهِ وَالرَّسُولُ بِدُعُوكُمْ فِي الْحُرْبِكُمْ فَأَقَابُكُمْ غَمَّا إِنَّهُ مِنْ لِكُيْلُ لَا تَخْزَنُوا عَلَّى مَا فَا تَكُمُ وَلاماً أَصَابَكُمُ وَاللَّهُ خَيدُرُ بِما تَعْمَلُونَ ٥

توالله نے ان کوونیا کابدلہ دیا اور آخرت کا بہتر تواب بھی اور الله بہتر کام کرنے والوں کو بیند فرماتا ہے (۱۳۸) اے ایمان والو! اگرتم کا فروں کی بات ما تو گے تو وہ تہمیں الٹے یا وُں پھیر دیں گے پھرتم نقصان میں جا پڑو گے (۱۳۹) بلکہ اللہ ہی تمہارا حمایتی ہے اور وہ مدد کرنے والول میں سب سے بہتر ہے (۱۵۰) عنقریب ہم کا فروں کے دلوں میں جیب ڈال دیں گے اس لیے کہ انھوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ناانصافوں کے لیے بدترین محکانہ ہے(۱۵۱)اوراللہ نے تم سے اپناوعدہ پورا کردیا جب تم ان کواللہ کے حکم سے تھ تیخ کررہے تھے یہاں تک جبتم (خود ہی) کمزور رِ عَلَيْ اور حَكُم (رسول) مِين جَفَكُرْ فِي كُلِّي اور جب الله نے تم کو تہاری پندیدہ چیز دکھادی تو تم نے ہات نہیں مانی ہم میں کچھ دنیا جائے تھے اور کچھ آخرت کے طالب منے پھر اللہ نے مہیں ان سے پھیر دیا تا کہ تمہاری آ ز مائش کر ھے اور وہ تو تھہیں معاف کر چکا اور اللہ تو ایمان والول پر بہت فضل کرنے والا نے (۱۵۲) جبتم اوير چڙھتے جارے تھے اور کسی کومؤ کر دیکھتے بھی نہ تھے اوررسول بیھے ہے حمہیں آ دازیں دے رہے تھے تو اس

نے تمہیں تنگ کرنے کی پاداش میں تنگ کیا تا کہتم اس چیز پرغم نہ کروجو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت لاحق ہوئی اور تم جو کچھ کرتے ہواللہ اس سے خوب واقف ہے (۱۵۳)

(۱) غزدہ احد کے بعد منافقوں نے مسلمانوں کو ورغلایا کہ آئندہ تی جنگ بیں مت آٹا ورندا ہے ہی مارے جا اکر گی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بات مانی تو نقصان اضاجا کہ کہ احد من مطابق شرع میں اللہ نے مسلمانوں کو تخ وی اور کئے کار مارے گئے گرجب ہی کئی الشعلیہ وسلم کی تھم عدولی ہوئی اور ایک پہاڑی پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تھم عدولی ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو تکم ویا تھا کہ وہ کی صورت میں نہ ہیں وہ فرق دیکے کہ احمہ نے جو تجاہد ہی تعمین کیے تھے اور ان کو تکم ویا تھا کہ وہ کی صورت میں نہ ہیں وہ فرق دیکے کہ احمہ نے جو تجاہد ہی تعمین کیے تھے اور ان میں ایک تعداد و نہ ہی اور مائی تیمت پر نگاہ پڑی تم پہاڑی ہے تھے اور اسلم اللہ تعداد کو یہ بھی خیال ہوا کہ فرق ہوگی ہے اب مال تندمت کی باری ہے المیر کے منع کہ وہ دی کہ بادی ہے اس میں ایک تعداد کو یہ بھی خیال ہوا کہ فرق ہوگی ہے اس مال تندمت کی باری ہے تیں انداز دی کہ تعمیر کے منع کہ ہوگی تھی ہوگی تھی اپنی جو اللہ کا بھوا اور میں ایک تعداد کو یہ بھی خیال ہوا کہ جو ہوگی ہوگی تھا۔ آز مائش کا بھوا اور میں ایک تعداد کو یہ بھی اپنی جائی ہوگی تھی۔ آئے ہو اللہ کردیا اور مقابلہ تو کے اور تھا بلہ کردیا اور جنگ کا پا نسم بلٹ گیا ، متر کہ جائے کے لیان پر خود کے کہ دوران مبادک شہید ہوئے ، اس سے بڑھر کر آز ، کش کیا ہوگی (۲) جو نظمی ہوئی تھی اللہ نے معاف کردی ، اب کی کے لیان پر خود کی خوال کر بیاز والی جو کہ ہوئی تھی اللہ علید دسم آواز دے در ہے تھی گر بنگا میں منائی تیں پڑتی تھی بالا کر بیا اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علید دسم آواز دے در ہے تھی گر بنگا میا گی مقابلہ کی تافر مائی مت کرنا ور نہ ای کہ مصیبت میں پڑو گے۔

ین ما لک نے چا چلا کر بیار اللہ ملی اللہ علید دسم کرنا ور نہ ای کہ مصیبت میں پڑو گے۔

پھراس نے تم کے بعدتم پرسکون کے لیے اونگھا تاری وہتم میں سے ایک جماعت پر طاری ہورہی تھی اور ایک جماعت کو صرف اپنی جانوں ہی کی پڑی تھی وہ اللہ کے ساتھ جاہلیت کے ناحق گمان کرد ہے تھے وہ کہتے تھے کیا ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے،آپ کہدو یجیے کہ سب پچھ اختیاراللہ ہی کا ہے، وہ اپنے بی میں وہ چھیار کھتے ہیں جو آب کے سامنے ظاہر مہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں کھی ہوتا تو ہم بہاں ندمارے جاتے،آپ فرما دیجیے کہ اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے مارا جانا مقدر ہو چکا تھاوہ اپنی آل گاہوں کی طرف نکل ہی بڑتے اور اللہ کوتو جو کھے تنہارے جی میں ہاس کوآ زمانا تھا اورتمہارے دلوں کونکھارنا تھا اور انٹد دلوں کی بات سے خوب واقف مے (۱۵۴) دونوں لشکروں کی مرجھیڑ کے ون تم میں جولوگ بیجھے ہے ان کوان کے بعض کا مول کی بنا ير يقيينا شيطان نے كھسلايا اور بلاشبہ الله نے ان كو معاف كرديا بينك الله بهت مغفرت كرنے والا براحكم والا مے (۱۵۵) اے ایمان والوائم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جھوں نے كفر كيااور جبان كے بھائى زمين ميں سفر کے لیے نکلے یا جہاد میں شامل ہوئے تو اُنھوں نے ان سے کہا کہ اگر وہ جارے ماس رہتے تو ندمرتے اور ند

تُمَّ أَنُولَ عَلَيْكُمْ مِن إِنَّهِ إِلْفَيِّ أَمْنَةً ثُمَّا سَأَ يَعْشَى طَآبِطَةً فناهبتهم أنسهم يظنون باللوغيرالي لْنَّ أَجَاهِلِيَّةً كِتُولُونَ هَلُ لَنَّامِنَ الْأَمْرِمِنُ شَيْ قُلُ إِنَّ الأمركلة ولله يعفون فأأنفيهم تالا يبدأون لك يعولون لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْرَبِّرِيثُمُ قَاعَيْلُنَا هُهُنَا قُلُ لُوَكُنْتُمْ فِي بِيُوْيَكُمْ الرزالذان كتب عكيهم القثل الي مضاجعهم وليبتل اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُهُ وَصُ مَا فِي قَالُو يَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُونِ إِنَّ الَّذِينَ تُولُوا مِنْكُونِمَ الْتَقَى الْجَمَعْنِ إنْمَااسْتَوْلَهُ والشَّيْظُ فِي بِعِضِ مَالْسَبُو أُولِقَتُ عَفَا اللهُ لَهُ هُوْ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ جِلِيْهُ فَيَأْلِهُمَا آلَانِينَ امْنُو الْاِئْلُونُواْ كَالَّذِينَ كُفَّرُ وَارْقَالُوالِإِنْوَانِهِمْ إِذَا هَرَبُوا فِي الْأَرْضِ ٱۅ۫ڰٲڹؙۊؙٳۼٛڗ۠ؽڰڒڰٲڹؙۊٳۼٮ۫۬ۮڬٳٵڡٵؿؙۊٳۅٚ؆ڟؾؖڶۊٳڵۑۜڿۼڶ اللهُ دُلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْي وَيُهِينُ أَوَّ

مغناء

مارے جاتے کہ اللہ اس کوان کے دلول کی حسر ت بنا دے جبکہ اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے کرتو تول کوخوب دیکھ رہا ہے۔ (۱۵۲) اور اگرتم اللہ کے راستہ میں مارے جاؤیا مرجاؤتو اللہ کی مغفرت اور رحت اس ہے کہیں بہتر ہے جسے بیے جمع کررہے ہیں (۱۵۷)

ۅؘڵؠۣڹؙۺؙڷٚۄ۫ٲۅؙڤؙؾؚڵڗؙۄؙڒٳڶ٨ڶڮۼٞۺؙۯؙۏڹۜ۞ڣۣؠٵۯڂؠ؋ؚڡؚڹ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلُوَكُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نُفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِيْ لَهُمْ وَشَادِرْهُمْ فِي الْأَيْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ إِنْ يَنْصُرُكُو اللهُ فَلَاغَالِبَ لَكُوْ وَإِنْ يَعْفُالْكُوفَينَ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُوْمِنْ)بَعْدِ إِ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ@وَمَا ػٵنٙڸڹٙؠۣٞٳٙڹؙؾ۫ۼؙڴ ۅٛ**ڡۜؽؙڲۼ۫ڵڷ؉ۣڷؾ؈ؠٵٚڠؘڰ؉ۘۏ**ٟٵڵؚڡٙؽڰ ثُوَّرُوُنُ كُلُّ نَفْسٍ تَاكْسَبَتُ وَهُ مُلِأَيْظِكُمُونَ ۞ فَمَنِ النَّبَعَ رِضُوَانَ اللهِ كَنَنَ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللهِ وَمَا وَلهُ جَهَ نَوْ وُ بِشَ الْمُصِيَّرُ ﴿ هُمُ دُرَخِتُ عِنْكَ اللهِ وَاللهُ بَصِيْرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ®لَقَامُ مِنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعْثَ فِيْفِ إِرْسُولًا مِّنَ أَنْفُورُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ الْبِيَّةِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكُتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوامِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلِ مُبِيْنِ ﴿ وَلِيَّا أصَابَتُكُمْ مُوسِبَّةٌ قُدُ أصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِا أَنْشِيكُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَّى كُلِّي شَيًّا قَدِيرٌ ﴿

اوراگرتم مرگئے یا مارے گئے تو یقیناً اللہ ہی کے یاس ا کٹھے کیے جاؤگے (۱۵۸) بس اللہ بی کی رحمت تھی کہ آپ نے ان کے ساتھ نرمی فرمائی اور اگر آپ تندخو سخت ول ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے کب کے منتشر ہو گئے موتے بس آپ ان سے در گزر کیجے اور ان کے لیے استغفار سيجياورمعاملات مين ان مصمثوره ليتي رسي پھر جب آپ پخته اراده کرلیس تو الله پر بھر وسه یجیجے بیشک الله بحروسه كرف والوس كويسند فرماتا في (١٥٩) اكر الله نے تمہاری مدد کی تو کوئی تم پر عالب نہ ہوگا اور اگر اس نے حمہیں چھوڑ دیا تو کون ہے جواس کے بعد تمہاری مرد كرے گا اورا بيان والول كونو صرف الله بى بربھر وسەر كھنا حاہیے(۱۲۰) اور نبی کی بیشان نہیں کہوہ کچھ چھیا لے اور جو بھی چھیائے گا وہ چھیائی ہوئی چیز لے کر قیامت کے دن حاضر ہوجائے گا پھر جس نے جو بھی کیا ہے اس کا پوراپورا بدلداس کودے دیا جائے گا اور ان بر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائیگا (۱۲۱) بھلا جواللہ کی مرضی پرِ چلا ہو کیا وہ اس تخف کی طرح ہوسکتا ہے جوانٹد کی ناراضکی لے کر بلٹا ہو اوراس کا ٹھکانہ جہنم ہواور وہ بدترین ٹھکانہ ہے (۱۲۲) الله كے نزد يك ال او كول كے درج يي اور الله ال ك كامول كوخوب وكيور ما ي (١٦٣) بلاشبد الله في ايمان

والوں پراحسان کیا کہ ان کے درمیان ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جواللہ کی آیتس ان کو پڑھ کرسنا تا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تنظے (۱۲۴) اور جس وقت تہمیں تکلیف پینجی جبکہ تم (اپنے دشمن کو) دوگئ تکلیف پینچا چکے تھے تو کیاتم یہیں کہنے لگے کہ یہ (مصیبت) کہاں سے آئی ، آپ کہہ دیجے بہتو خودتمہارے پاس سے آئی بلاشبہ اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۱۲۵)

(۱) انتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی تری کا تذکرہ ہے اور ای پر قائم رہنے کی آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو تلقین بھی کی گئی ہے، اور یہ اشارہ بھی ہے کہ ایک مشورہ لوگوں کی طرف ہے فلط آگیا کہ مدینہ نے فکل کرحملہ کیا جائے تو جرمشورہ فلط بہیں ہوگا، آپ مشورہ کرتے رہیں اور جورائے قائم ہوجائے اللہ کے بحروسہ پرائے مل بیس الائمی اوگوں کے اور بیس فرائی ہو، اس پر بیآ ہیت نازل ہوئی شان بہت بلند ہے، مال غنیمت بیس کوئی چاور نہیں بلار ہی تھی بعض لوگوں نے خیال فلہ ہر کیا کہ شاید آپ مونا ہے اور دوسروں کو اس کی شان بہت بلند ہے، مال غنیمت بیس کوئی چاور نہیں بعض لوگوں نے خیال فلہ ہر کیا کہ شاید آپ مونا ہے اور دوسروں کو اس کی مونا ہے جو غضب اللی کو دعوت و سے (۲) نبی اور سب انسان برابر نہیں ہو سکتے ، بیست کام نبیوں سے ہو بی نبیل مرضی کے تابع بنا تا ہے کیا دو ان کو اس کو بیش ہو سکتے ، بیست کام نبیوں سے ہو بی نبیل سکتے ، الندسب کو جانتا ہے کیا دو ان کو ان کی بحث ہے جو غضب اللی کو دعوت و سے (۲) نبی اور سب انسان برابر نبیل ہو سکتے ، بیست کام نبیوں سے ہو بی نبیل سکتے ، الندسب کو جانتا ہے کو درس کو بازا اور سر کو قادری بنایا اب اگر تم ہوں اور براڈی سے جن آئے اور بدر کے قید یوں کو فدیہ ہوں کو بیست ہے فی خود بی تو کیا۔

اور دونوں فوجوں کی ٹر بھیٹر کے دن تہہیں جس مصیبت کا سامنا کرنا بڑا وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا تا کہ وہ ایمان والول كوبھى يركھ لے (١٧٧) أور ان كوبھى جان لے جنھوں نے نفاق کیا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آؤاللہ کے راسته میں قال کرویا (دشمن کو) دفع کرو، وہ بولے کہاڑائی بم كومعلوم بوتى تو ضرورتمهارا ساته ديية، اس دن وه ایمان کے مقابلے کفرے قریب تر ہیں، وہ اپنی زبانوں ے وہ بات کہتے جی جوان کے دلول میں نہیں ہے اور جو كي محمي وه چھياتے ہيں الله اس كوخوب جانتا ہے (١٦٧) جنھوں نے اسنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھ رہے کہ اگروہ بھی ہمارا ساتھ دیتے تو مارے نہ جاتے ،آپ فر ما و بیچے بس اینے او پر سے موت کوٹال کر دکھا ؤاگرتم سیج ہو(۱۲۸)اور جواللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو ہر گر مردہ مت مجھو بلکہ وہ اینے رب کے پاس زندہ ہیں نواز ہے جارب ہیں (١٦٩) اللہ نے اسین فضل سے ان کو جو کھھ مع و در ما ہے اس میں مزے کردہے ہیں اور ان لوگوں ہے بھی خوش ہورہے ہیں جوان کے بعد دالے ابھی تک ان سے بیں ملے کہان پر نہ کھے خوف ہوگا اور نہ وہمکین ہوں گے( ۱۷۱) وہ اللہ کی فعنت اور اس کے فضل سے باغ باغ ہورہے ہیں اور اللہ ایمان والول کے اجر کو بریا رہیں

ومآاصا بكويوم التقى الجمعين فبإذن الله واليعكم الْمُؤْمِنِينَ فُولِيعُكُمُ الَّذِينَ كَافَتُوا أَوْمِنْلُ أَمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فْ سَبِيلِ اللهِ أَوِا دُفَعُوا ۚ قَالُوا لَوْنَعُلَمُ قِيَّالَّا لَا تُبَعِّلُكُمْ ۗ هُمُ لِلْكُفْنِ يُوْمَيِنِ أَقُرْبُ مِنْهُمْ لِلْإِبْ الْ يَقُولُونَ بِأَفْواهِم مَّالَيْسَ فِي قُلْوَيْهِ فَرُواللهُ أَعْلَوْ بِمَا يَكْتُمُونَ فَالْذِالِيْ مِنَ مَّالْوُا النَّوَانِهِمُ وَتَعَدُّ وَالْوَاطَاعُونَامَا فَيْدُوا قُلْ فَادْرُءُوا عَنْ أَنْفُسِكُوْ الْمُوْتِ إِن كُنْتُو صِيدَةِ بُنَ ﴿ وَلِأَتَّسَبَنَّ الَّذِينَ تَيْلُو نَ سَيِسُلِ اللهِ آمُوانًا مَن أَحْيَا وُعِنْكُ رَبِهِم يُرُرُفُونَ ﴿ فَرِهِينَ بِمَأَانَهُ هُ وَاللَّهُ مِنْ فَضَلِهٖ وَيُسَتَبْثِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَهُ يُرُونَ بِنِعْمَةِ وَمِنَ اللهِ وَفَصْلُ وَأَنَّ اللهَ لَا يُونِيعُ أَعُ مِيْنَ أَثَا أَيْنِ مِنَ اسْتَعَجَا بُوْلِيلُهِ وَالرَّسُولِ مِنْ تَدِي مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْمُ الْمُرْيِنَ الْصَنْوَامِنْهُمْ وَالْقَوْا اجْرُعَظِيْرُ فَ ٱڲڹؠؙڹۜٷٙٲڶڶۿؗۄؙٳڶێٲۺؙٳؿٙٵڷػٲڛۊؘػ۫ڋؠٙٮۼؙۅؙٳڷڴڎۣڟڬؙۺۘٷؖٛ فَزَادَهُ وَإِنِّمَانًا اللَّهُ وَقَالُوا حَسُيْنَا اللَّهُ وَيْعُمَ الْوَكِيْلُ @

فرما تا (اے۱) وہ لوگ جھوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی بات مانی ایسے بہتر کام کرنے والوں اور پر ہیز گاروں کے لیے بڑا اجر ہے (۱۷۲) وہ لوگ کے جن سے کہنے والوں نے کہا کہ (مکہ کے ) لوگوں نے تنہارے خلاف بڑی جعیت اکٹھا کرد کھی ہے تو ان سے ڈروتو اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بولے ہمیں تو اللہ کا فی ہے اور وہ ہمیترین کارساز ہے (۱۷۳)

فَانْفَلَهُ وَا يِنِعْمَةُ وَمِنَ اللَّهِ وَفَضَّلِ لَهُ يَعْسَمُهُ مُ أُوَّةٌ وَالنَّهُ وَا رضُولَ الله والله دُوفَضُل عَظِيْهِ أَبْنَا ذَاكُوالسُّيطُن يُعَوِّفُ أَوْلِيَاءُهُ ۖ فَالاَعَا فُوهُمُ وَعَافُونِ إِنْ كُنْهُمُ ثُونِيانًا ۅؙۘڵٳۼؙۯ۫ڎڬ۩ێڋؽؽؽڛٵڔۼۅؽ؈۬۩ڰڣڗٳٲٛ؆ؠؙڶؽڲڣٷ<u>ۅٳٳڟۿۺ</u>ؙ يُرِيُهُ اللَّهُ ٱلْأَيِّعُ مَلَ لَهُ مُرْحَظًا فِي الْأَثِرَةِ وَلَهُمُ مَنَا الْبُعَظِيُّرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُو اللَّهُ مُو الْإِينَانِ لَنْ يَضُرُوا اللَّهُ شَيًّا ۗ وَلَهُمُ عَدَاكِ النِّهُ وَلا يَعْمَدُنَّ الَّذِينَ كُفَّ وَالنَّالَالِي لَهُو خَارًا ڒڒؙڡؙڛۿڎ۫ٳڒؠۜٵڛؙڶٲ؋ؙڔڸڔ۫ۮٳڋۊٳڷؠٵٷۿڡؗۄۘؗۼٵڮؠؖ۫ۿڹؽٛ<sup>۞</sup> مَا كَانَ اللهُ لِينَارَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا ٱكْتُوعَلَيْهِ حَتَّى يَوِيْزُ لْغَبَيْتُ مِنَ الطَّلِيْبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ إِيْطَالِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ كِنَّ اللَّهُ يَعْتَيِّي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يِّشَأَءُ فَأَمْنُوا بِاللَّهِ وَالسَّلَّمُ ٳڷؾؙؙۼؙؠڹۜۊٳۅٙؾؖؾٞڡؙؙٳڬڷڵؙڎٲۼڔٛۜۼڟۣؽؙۄۨٛۅٙڵٳۑڡ۫ڛۜڹۜ كَيْنَ إِنْ يَبْخُلُونَ بِمَا أَتْ هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ هُوَخُيْرًا بله مارا ألسلوب والرض والله بماتعم أون كيا

تو وہ اللہ کے فضل اور انعام کے ساتھ واپس ہوئے ان کا بال بھی بریا تبیں ہوااوروہ اللہ کی مرضی پر چلے اور اللہ بڑے فضل والا ہے (۱۷۴) بیتوشیطان ہے جوتم کو اپنے بھائی بندول سے ڈرا تا ہے تو تم ان سے خوف مت کر واور مجھ بی سے ڈرو اگرتم ایمان رکھتے ہو (۵۷۱) اور آب ان لوگوں کے عم میں نہ پڑیں جو *کفر میں تیز*ی سے بڑھتے جاتے ہیں وہ اللہ کو ہر گزیجھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الله كى مشيت يمى بے كمان كے ليے آخرت ميں ذرائھى حصہ ہاتی ندر کھے اور ان کے لیے بڑاعذاب ہے (۱۷۲) بلاشبہ جنھوں نے ایمان کے بدلے تفرکا سودا کیاوہ ہرگز الله کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے (۷۷۱) اور جنھوں نے کفر کیا وہ ہرگزیہ نہ سوچیں کہ ہم ان کو جومہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے ہم تو ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تا کہوہ گناہ میں بڑھتے چلے جائیں اوران کے لیے ذلت كاعذاب ب(١٥٨) تم جس حال مين بوالله تعالى ایمان والوں کواس میں اس وفت تک حچیوڑنے والانہیں ہے جب تک یاک کوٹا باک سے جدا نہ کروے اور اللہ تعالیمهمیں غیب پرمطلع بھی نہیں کرے گا ہاں وہ وہ اپنے رسولوں میں جس کا جا ہتا ہے انتخاب فرما تا ہے تو تم اللہ

اوراس کے رسولوں پر ایمان لا واوراگرتم ایمان لا نے ہواور پر ہیزگاری اختیار کرتے ہوتو تمہارے لیے بڑا اجر سے (۱۷۹) اور وہ لوگ جواس مال میں بخل کرتے ہیں جواللہ نے ان کواپنے فضل سے عطا فر مایا ہے وہ اس کواپنے لیے بہتر نہ بحصیں بلکہ یہتو ان کے لیے سراسرشرہے جس چیز میں بھی انھوں نے بخل سے کا م لیا قیامت کے دن اس کا طوق ان کو پہنا یا جائے گا اور آسانوں اور زمین کا وارث اللہ بی ہے اور اللہ تمہارے کا موں کی پوری خبر رکھنے والا شے (۱۸۰)

(۱) تراءالاسد بین سلمانوں نے تجارتی فقع بھی حاصل کیا اور بغیر لڑائی کے واپس ہوئے ، اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور احدی بین ابوسفیان نے اسکے سال مقام بدر بیں لڑائی کا اعلان کیا تھا، سلمان وقت پر فوج لے کروہاں بھی پنچے لیکن وشمن پر رعب طاری ہوا اور وہ وہاں بیس آئے ، سلمانوں نے وہاں بھی تجارت وغیرہ کی اور نفع کمایا اور سلاتی کے ساتھ واپس آگے ، اس کی طرف بھی اشارہ ہے (۲) جو شیطان کے کہنے پر چلے وہ خود شیطان ہے (۳) منافقوں کا کام تھا کہ سلمانوں کو کہتے تو فوراً کفر کی باتیں بیان بتاتا ، ہاں جتنی باتیں جا ہتا ہیں ہیں بتاتا ، ہاں جتنی باتیں جا ہتا ہیں ہیں بتاتا ، ہاں جتنی باتیں جا ہتا ہے ۔ وہ غیب کی باتی ہیں کرنے گئے (۳) اللہ اس کا مال اثر دھا بن کر اس کے گلے بیں پڑے گا اور وارث تو اللہ بی ہے ، آخرتم مرجا کے گلے بیں کا مال ای کا ہو کہ وہ تو اللہ بی کہ اور وارث تو اللہ بی ہے ، آخرتم مرجا کے گلے بیاں کا ہو کر دیے گا ہوں وارث تو اللہ بی دوتو تو اب یاؤ۔

لَقَنُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوْ إِلَّ اللَّهَ فَقِيْرٌ وَهَنَّ ؙۼ۫ڹؾٵؙڎؙڛؘؿؙڷؿؙؠؙمٵڠٵڷٷٳٷؿڟۿۿٳڵؽؽؽٳٞٶۑۼؽڔۣڿؿٚ؞ وَنَقُولُ ذُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا قَتُكُمَتُ أَيْدِينَكُمُ وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسُ بِظَلَّامٍ إِلْعَيْسِا ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوْ ٱ إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ الْمُنْتَأَ ٱلْأَنْوُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأَكَّلُهُ التَّارُقُلُ قَدُ جَأَرُكُمُ الثَّارُقُلُ التَّارُقُلُ فَكُ جَأَرُكُمُ الْشِنْ فَالْمِيْنَاتِ وَ بِٱلَّذِي كُلْتُمْ فِلِوَ مُعَلَّتُهُو مُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَٰدِقِينً ﴿ قَانُ كَنَّ نُولِكَ فَقَتُ كُنِّ بَرُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِيَّةَٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتْبِ الْمُزِيْرِ ۞ كُلُّ نَفُسٍ ذَا لِعَتْ الْمُونُةِ وَإِنْمَا تُؤَوُّونَ أَجُوْرَكُمْ يُومَ الْقِيمَةُ فَمَنْ زُحُزِحَ عَين المُنَادِ وَأَذْ خِلَ الْجَكَّةَ فَقَدُ فَالَ وَمَا الْعَيْوِةُ الدُّنْيَأُ إِلَّامْتَا كُو الْعُرُونِ لِتُسْبِنُونَ فِي أمُوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْبَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا لْكُمْتِ مِنْ تَبْلِكُمُ وَمِنَ الَّذِينَ أَشُرَّكُوۤ الَّذِينَ أَشُرَّكُوۤ الَّذِينَ كَشِيْرًا ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَعُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ٥

مغزلء

الله في ان لوگول كى بات س ركھى ب جنھول نے كہا كه التدفقير ہے اور ہم مالدار بين اور انھوں نے جو بھی كہا اور نبیول کے جوناحق خون کے ہم سب لکھرے ہیں اور ہم کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو (۱۸۱) پیسب تمہارے کرتو توں کی سزاہے اور اللہ بندوں کے لیے ذرا بھی ناانصاف بیں ہے(۱۸۲) جنھوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کوتا کید کرر تھی ہے کہ ہم کسی رسول کواس وفت تک نه مانیں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ پیش كردے جس كوآ ك كھالے، آپ فرما ديجيے كہ جھ سے يهلے كتنے بى رسول كھلىنشانياں اوراس چيزكو لے كرآ يكے جوثم كهدر بي بوتوا كرتم اين بات ميس سيج موتوتم في ان كوكيون قل كيا (١٨١) بيمرا كرانهون في آب وجهلايا تو آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جاکھے ہیں جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روش کتاب لے کرآئے کرا سے ہرجان کوموت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن مہیں اورے کے بورے بدلے دے دیئے جائیں گے تو جو بھی جہنم سے بچالیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا تو اس کا تو کام بن گیا اور دنیاوی زندگی تو دھوکہ کے سامان کے سوا کچھیم نہیں (۱۸۵) حمہیں اینے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمایا جائے گا اورتم ان لوگوں سے جن کوتم سے

پہلے کتاب ملی اور مشرکوں سے بہت کچھ تکلیف کی باتیں سنو کے پھراگرتم صبر کرواور پر جیز گاری کے ساتھ رہوتو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام بین (۱۸۷)

(۱) جب عمر آیا کہ اللہ کوا چھاقر من دواس پران یہودیوں نے نمراق اڑایا کہ اللہ فقیرہ ہم مالدار ہیں اس لئے ہم ہے قرض ما نگاجار ہا ہے اوراس سے پہلے گئے نہوں کو وہ تم آسانی کما کو ایسے آسانی کما کو کہا ہے ہم ہوتی تھی اور بھی اس فقیم ہے آسانی کما کو ہوائہ بیا اور آکر کہا کہ جب تک کی قبولیت کی علامت یہی ہوتی تھی ، یہودیوں نے اس کو بہائہ بیایا اور آکر کہا کہ جب تک کی قبولیت کی علامت یہی ہوتی تھی ، یہودیوں نے اس کو بہائہ بیایا اور آکر کہا کہ جب تک آپ یہ چیز ہے دو اس کے بھر تم اس کہ بیانہ بیایا اور آکر کہا کہ جب تک آپ یہ چیز ہے دو اس کے بھر تم اس کی بیانہ بیایا اور آکر کہا کہ جب تک آپ یہ چیز ہے دو اس کے بھر تاری کی ایک مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا ہوئی تھی اور آگے جوشوا کہ وصمائہ بی آن آنے والے تھان کی طرف اس میں اشارہ ہے ، ان کاعلاج صبر اور تفویٰ سے بتا ہا گیا ہے اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیان خوالی کی سے بہلے نازل ہوئی تھی اور آگے جوشوا کہ وصمائہ بی آن آنے والے تھان کی طرف اس میں اشارہ ہے ، ان کاعلاج صبر اور تفویٰ سے بتا ہا گیا ہے اور یہ قیامت تک مسلمانوں سے لیان خوالی کی ایون کے بتا ہا گیا ہے اور یہ قیامت تک مسلمانوں سے لیان خوالی کے اس کی سے بتا ہا گیا ہے اور یہ قیامت تک مسلمانوں سے لیان خوالی کی اس کے اس کی سے بتا ہا گیا ہے اور کی کا کہ میں مسلمانوں سے لیان کا علام کے اس کو کھوں کے اس کی میں کہ کو کہ کور کو کہ کور کو کہ کور کے کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کور کو کہ کو کہ

اور جب اللہ نے ان لوگوں ہے جن کو کماب دی گئی رہے ہد لیا تھا کہتم اس کوضرورلو**گوں کے** سامنے کھول کھول کر بیان کر دو گے اوراس کو جھیا ؤ گے نہیں تو اٹھوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اوراس نے عوض تھوڑ ہے دام مول لیے تو کیسابدر بن سوداوہ کررہے ہیں (۱۸۷) آپ ہر گزنہ سوچیں جولوگ اینے کیے پرخوش ہوتے ہیں اور بن کیے تعریف جاہتے ہیں آپ ان کے بارے میں بالکل بینہ مجھیں کہوہ عذاب سے فی جا تیں گے اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے (۱۸۸) آسانوں اور زمین پر بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہر چیز پر زبروست قدرت رکھنے والا ہے(۱۸۹) بلاشیہ آسانوں اورز مین کی پیدائش اور رات و دن کی گردش میں عقل والوں کے لیے (بدی) نشانیاں ہیں (۱۹۰) جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی كرواول ير (ليئے) الله كا ذكر كرتے ريتے بي اور آ سانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور وفکر كرتے ہيں كداہے جارے دب تونے ان كو يوں ہى نہيں پیدا کیا، تیری ذات یا کے ہے بس تو ہمیں دوزخ کی آگ ہے بچالے (۱۹۱)اے جارے دب تونے جس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا بس تو نے اس کورسوا ہی کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (۱۹۲) اے ہمارے رب

وَ إِذْ آخَذَ اللَّهُ مِيْنَاكُ الَّذِينَ أَوْتُوالُكِ ثُبُ لَهُ اشْتَرَوْايِهِ ثَنْبُكَا قَلِيْلَاهِ فِيَثْنَى مَا يَشْتُرُوْنَ ۞ لَا تَعْ الَّذِينَ يَفْمُ حُوْنَ بِمَأَا تَوْا قَيُعِثِّونَ أَنْ يُعْمَدُوا بِمَأَاكُمُ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَنَهُ هُوْمِيمَازَةٍ مِّنَ الْعَنَانِ وَلَهُمْ عَنَابُ إلِيُونِ وَبِلْهِ مُلْكُ السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَكُ قَدِي يُرْفُونَ فَي خَلْقِ السَّلُوتِ وَالْأَنْ فِي وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَنَّ ڵڹؿؙێؘؽۜڬؙۯؙۯ۫ڹٵڶڷۼ**ٙۊؚؽؠٵؘۊؘڎ۫ٷڎٵٷ**ؘڟڸؙۻٷؙڔۑۿ۪ۿ يَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّ مَا خَلَقْتُ هَٰ ذَا بَاطِلاً سُرُحْنَكَ فَقِتَاعَدُ ابَ التَّارِ ٥ رَتَبَأَ إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَفَقَدُ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّلِيدُينَ مِنُ ٱلْصَادِ ۞ رَبِّنَا إِنَّنَاسَ عُنَا مُنَادِيًا سُنَادِيًا شُنَادِيُ لِلْإِيْمَانِ آنُ امِنُوْا يَرَيِّكُمْ فَأَمَّنَّا ثُرَّتِنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُونَيًّا وَكُفِّهُ عِنَّاسَتَاتِيًّا وَتُوقِّنَا مَعَ الْأَبْوَارِ ٥ **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

نل

بیشک ہم نے ایک مناد**ی کوائیان کی عمرالگاتے س**نا کہ اُپنے رب پرائیان لے آؤسوہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے **اور ہماری برائیوں کو دھودے اور نیکوں کے س**اتھ ہمیں موت دے (۱۹۳)

(۱) وبی میبود فدط مسائل بتاتے ، رشوتیں کھاتے اور آخری نبی کے اوص ف کا جو تذکرہ تھاوہ چھپاتے پھرخوش ہوتے کہ ہمیں کوئی پکڑئییں سکتا اور اپن تعریف کے امید وار رہتے (۲) مجر ات کی فرمائش کیا منروری ہے ، نبی جس چیز کی دعوت دیتا ہے پین قد حید کی اس کی نشانیاں سارے عالم بیں پھیلی ہوئی جیں (۳) آیت سے معلوم ہوا کہ الند کی مخلوقات بیس فور کر بناوی قابل تعریف ہے جس کا متیجہ خدا کی معرفت اور آخرت کی فکر ہو، باقی جو مادہ پرست ان مخلوقات کے تاروں میں الجھ جا کیں اور خالق تک نہ پہنچیس وہ خواہ کیسے ہی محقق اور سائنسداں کہلا کمیں وہ قرآن کی زبان میں 'اولوالالب ب' بنہیں ہو کئے ۔

رَبَّنَا وَالِتِنَا مَا وَعَدُمَّتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَعْزُرِنَا يَوْمُ الْقِيلِمَةِ إنَّكَ لَا عُنْلِفُ الْمِيْعَادُ هَا الْمُتَجَابَ لَهُ مُرَدُّهُمُ أَيِّنَ لَا افِيهُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْكُمُ مِنْ ذَكِرِ أَوْأَنْتَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْدُوا فِي سِينِلِي وَفَتُلُوا وَفَيْلُوا لَا كُيْمِ أَنَّ عَنْهُ وُسَيِّياً تِهِمْ وَلَادُ خِلَاقُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْفُرُ قُوا بُاتِنْ عِنْدِ اللهُ وَ اللهُ عِنْدَاهُ حُنْنُ الْتُوابِ ﴿ لَا يَغُرَّنُّكَ تَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِهِ مِنَاعٌ قِلْيُلِّ ثُقُومَا وْنَهُمُ جَهَ نَمُوْوَ ؠۺؙۜٵڶؚؠۿٵۮؙ۞ڵؚڮؖڹ۩ٞۮؚۯ۫ؽٵڷڠٙۊ۠ٳۯڰۿؙۿؙۿؙڿڹٝڷ۠ۼۧۏٟؽ ين تَغْيَهَا الْأَنْهَارُ خَلِي يُن فِيهَا نُزُلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَاللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْحِتْ لِلنَّ لِوَّمِنُ بِاللهِ وَمَّاأَنْزِلَ إِلْيَكُمْ وَمَاۤ أَنْزِلَ اِلْيُهِمُ خُيثُونِينَ الايفترون باينواللوشكا قليلا أوليك الماجرم عِنْدَرَيْهِمْ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِمَابِ ۞يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا بِرُوُا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوا ۖ وَاتَّعَوْاللَّهَ لَعَلَّاكُمْ عُنْلِهُ وْنَ ٥

اے ہمارے رب تونے اپنے رسولوں کے واسطے سے ہم سے جوبھی وعدہ فرمایا وہ جمیں عطا فرما دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوانہ فر ما بلاشبہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا (۱۹۴۷)بس ان کے رب نے ان کی وعاس لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ہرگز ضائع نہ كرول گاوه مردمو ماغورت تم آليل ميں ايك بى تو ہوبس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے كنة اورميرى راه ين ستائے كئے ، لاے اور مارے كئے ان سے میں ضروران کے گناہوں کو دھودوں گا اور الیی جنتوں میں ان کو داخل کر کے رموں گا جن کے نیچے سے شہریں جاری ہوں گی، بدلہ کے طور پر اللہ ہی کے یاس ہے اور اللہ کے پاس تو بہترین بدلہ ہے (۱۹۵) جضوں فے کفر کیا ملکوں میں ان کا دور دورہ ہرگز آپ کودھو کہ میں نہ ڈال دیے (۱۹۲) ہے تھوڑا سا مزہ ہے پھران کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برترین رہنے کی جگہ ہے (۱۹۷) ہاں جفول نے اینے رب کا تقوی اختیار کیاان کے لیے ایس جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، بیمہمانی ہاللہ کے یاس سے اور جو کچھاللہ کے باس ہےدہ نیک اوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے (۱۹۸) اور بلاشبہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی

مأزلء

ہیں جواللہ پراور جوتمہاری طرف اتر ااور جوان کی طرف اتر ااس پرایمان رکھتے ہیں، اللہ کے لیےان کے دل کرزتے رہتے ہیں، وہ معمولی دام میں اللہ کی آینوں کا سودانہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجران کے دب کے پاس (محفوظ) ہے، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے (199) اے ایمان والو! صبر کرواور مقابلہ میں مضبوطی رکھواور مورچوں پر جھے رہواور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم کا میاب ہوجاؤ (۲۰۰)

(۱) مردہ ویا عورت کی کی مخت ضائع نہیں جاتی ، جوکام کرے گااس کا پھل پائے گا، نیک عمل کر کے عورت بھی آخرت کے وہ دو جات حاصل کر سکتے ہیں ، وہ وہ وہ وہ وہ وہ ان کے قراد ہیں ، ایک رہی ہیں نسلک ہیں ، اجتماعی نظام معاشرت ہیں شریک ہیں قواعمال اور ان کے ثمرات میں کر سکتے ہیں ، وہ وہ وہ جا جا کے افراد ہیں ، ایک رہی اسلامی ہیں نسلک ہیں ، اجتماعی نظام معاشرت ہیں شریک کی طافت ، اس کے مظاہرے ، ان کو ایک ہی سمجھا جائے (۲) میر قویہت ہی بلند کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ گن ہوں کو دھود یتا ہے (۳) دنیا ہیں اہل کفر وشرک کی طافت ، اس کے مظاہرے ، ان کی حکومتیں اور ساری دنیا ہیں ہے پھر آخرت کا عذا ہے بہت تخت ہے (۳) سورہ کے کی حکومتیں اور ساری دنیا ہیں ہے پھر آخرت کا عذا ہے بہت تخت ہے (۳) سورہ کے اثیر میں ایک جامع تھے ہیں ہو اور میں اور سازی کی جامع تھے ہوتا ہے ہوتا سختیاں اٹھا کر بھی طاعت ہیں گئے وہ معصیت سے بچتے رہواور صدود اسلام کی حفاظت کرتے رہواور ہر دفت ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہوتا سمجھا و کہتم مرا دکو بہنچ گئے۔

## «سورهٔ نساء»

اللدك نام سے جو بروام بربان نبایت رحم والا ہے ا الوكو! اين رب سے ڈروجس نے تم كواك اللي جان سے پیدا کیا اوراس سے اس کا جوڑ اپیدا کیا اوران دونوں سے بہت سے مرداور عورتیں (ونیا میں) پھیلا دینے ، اور اس اللہ کا لخاظ کرتے رہوجس کے واسطے ہےتم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواور قرابتوں کا (خیال رکھو) یقیناً الله تمہار**انگراں ہے(۱)**اور پیموں کو ان کے مال حوالہ کر دواور برے (مال) کوا چھے (مال) سے بدل مت لواوران کے مالوں کواینے مالوں میں ملا كرمت كھا ؤيقينا بيريز اگناه ہے(٢) ادرا گرتهہيں ينتم لڑ کیوں کے سلسلہ میں ناانصافی کا ڈر ہوتو جوعورتیں متہیں پیند آئی کی ان میں دواور تین اور جارتک سے نكاح كريسكتے ہواور اگر تنہيں ڈر ہوكہتم برابري شەكرسكو گے تو ایک ہی پریا (باندیوں پر اکتفا کرو) جوتمہاری ملکیت میں ہوں ،اس میں لگتا ہے کہتم ناانصافی ہے نیج جا ؤ گئے (۳) اورعورتوں کوخوشی خوشی ان کا مہر دے دیا کرواوراگروہ تمہارے لیے خوش دلی سے پچھ چھوڑ ویں تواسے ذوق شوق ہے کھا ڈھ(۴) اور نامجھوں کوایئے وہ مال حوالہ مت کر دوجن کو اللہ نے تمہارے

يَّا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوْ إِرَبَّاءُ الَّذِي خَلَقُلُومِنْ تَقُور وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا إِرْجَالًا كَيْثِيرٌ وَنِمَاءُ وَاتَّعُوااللَّهُ الَّذِي تُمَّاءُ لُونَ يِهِ وَالْأَرْجَامَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَتِيبُكُا وَانْوَالْيَهُمْ مَ الْمُوالَفُهُ وَلَاتَ تَبِدُ لُواالِّخِيدِكَ بِالطِّلِيِّ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَهُمُ إِلَ آمُوالِكُورُ إِنَّهُ كَانَ مُؤْيًّا كِيهُ وَالْ خِفْكُو ٱلَّا تُقْيِّطُوا فِي الْيُكْلِي فَانْكِكُوا مَا ظَابَ لَكُمُّ مِّنَ النِّسَاءُ مَنْتُنَّى وَتُلُكَ وَرُلِعٌ ۚ فَإِنْ شِفْتُمْ الْالْعَدِ لُوْا فُولِحِدَةً أَوْمَامَلُكُ أَيْمَانُكُورُ ذَلِكَ أَدُنَّ ٱلْأَتَّعُولُوارْ وَالْتُواالِيِّنَا أَوْصَلُ قُرِيْهِنَ يِنْفَلَةٌ ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن مَّى مِنْهُ نَفْمًا فَكُلُوهُ هَنْكَامُ رَبُّا كُولُونُونُو السُّنَاءُ أَمْرِ الْكُمُّ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لُكُمُ قِيمًا وَالْأَفْوُ مُهَا وَاكْنُهُ هُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعُرُوكًا ۞

منزلها

(زندگی کا) سرماید بنایا ہے اوران کواس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہواوران سے بھلائی کی بات کہتے رہو (۵)

اس سورہ شریفہ بین عالی تو ایک اور سابی اصلاحات کا تذکرہ ہے اور عورتوں کے سلسہ بیں بعض تقصیلی ادکابات دیۓ گئے ہیں، اس لیے اس کا نا م سورہ شریفہ بیس عائی تو انہیں اور سابی اصلاحات کا تذکرہ ہے اور عورتوں کے سلنے ہے دنیا کوم دوزن ہے آباد کر دیا بس جواللہ تمام انسانوں کا خالق ہے اس کا نا ظر کھو جس کے مال میں نام برتم معاملات کرتے ہو، بات چیت کی کرنے کے لیے تشمیس کھاتے ہوا وررشہ داروں کا بھی خیال رکھو کہ سب بی آدم کی اواور ہیں (۲) یہیم کے مال میں اشتر آک تو جا کڑے گرا متباط کے ساتھ اگر ہے احتیاطی ہوئی تو حرام بال شام ہوگیا، ناپاک بیاک ہے لی گیا (۳) میٹیم لڑکیاں کفالت میں ہوں تو ان کے بھال یا ان وروت کی وجہ ہے ان کو معمولی مہر دے کر میہ سوچ کر کہ اور کون بو چینے والا ہے نکاح کر لین ظلم ہے (۳) چا جا بلیت کے ذانہ میں بیو بول کی کوئی تعداد مقر رکردی گی اوروہ بھی اس شرط کے ساتھ کر انسان سب کے ساتھ ہر اہری کا برنا و کر سے اور اگر ایسان نہ کرسکتا ہوتو ایک شاور آب ہیں ہوں اور کی بیات کے مربز پ کرجانے کا رواح جا بلیت میں بھی تھا اور آخ بھی ہے اس سے ختی کے ساتھ روکا جارہ کی بیا تھیں ہونو ایک میٹن ہوتو ایک مال وال کرولیکن ہمیشہ بھی ہا کہ جب عاقر ان کے ہوجائے تو مال حوالہ کرولیکن ہمیشہ بھی بیات بھی ہونو کا ہے جا کہ جب عاقر بال میں جو جوائے تو مال حوالہ کرولیکن ہمیشہ بھی بیا کہ جب عاقر بالی جن میٹیم بار کو گئن ہمیشہ بھی ہونا ہوتا کے تو مال حوالہ کرولیکن ہمیشہ بھی بیا کہ جب عاقر بالی جوجائے تو مال حوالہ کرولیکن ہمیشہ بھی بیا کہ جب عاقر بالی جوجائے تو مال حوالہ کرولیکن ہمیشہ بھی بیا کہ جب عاقر بالی جن بیا کہ ہم بال میں جرخواجی برخرج کرتے ہیں۔

اور تتیموں کی و کھو بھال رکھو بہاں تک کہوہ ڈکاح کی عمر کو بہنچ جائیں پھرا گرتم ان میں عقل کی پختگی محسوس کرلوتو ان کے مال ان کے حوالہ کردواوراس ڈرے کہ وہ بڑے نہ ہوجا کیں تم اس کوفضول خرجی کے ساتھ جلدی جلدی اڑا مت ڈالواور جو مالدار ہوتو اس کو بوری طرح بینا جا ہے اور جوتنگدست ہوتو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے پھر جبتم ان کے مال کوان کے حوالہ کروتو ان پر گواہ بنالو اوراللدحساب لفنے والا كافى بے (٢) مال باب اور قريبى رشتہ دار جو کچھ بھی چھوڑ جا تمیں اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور مال باپ اور قریبی رشتہ دار جوجھوڑ کر جائيں اس ميں عورتوں کے ليے بھی حصہ ہے خواہ وہ کم ہو یازیادہ،حصہ طےشدہ سے (۷)ادر جب تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور نادار آجا ئیں تو ان کو بھی اس میں سے کھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو ( A ) اور ایسے لوگون کوڈرنا جاہیے کہ اگروہ (خود) اینے پیچیے کمزوراولا د چوڙ کر جائين تو آخيں ان کی (کيسي) فکررے تو آخيں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اورٹھیک ٹھیک بات کہیں (۹) بلاً شبہ جولوگ بیبموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ جہنم سے اپنا پید بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی بھڑ کتی ہوئی آگ میں جايري كے(١٠)

وَابْتَكُواالْيُهُمُّ مِنْ عَلَى إِذَا بَلَعُواالِتُكَاحُ فَإِنَّ الْمُعْدُونُ اسُرَافًا وَبِدَارًا أَنَّ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَيْلًا بستعفف ومن كان قِفيرًا فَلَيَاكُلُ بِالْمَعْرُونِ فَإِذَا دَفَعُ ثُوْ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ فَأَشُّهِ مُواعَلَيْهِمُ وَكُفْ بِإِللَّهِ حَبِيْنَا وَلِلرِّعَالَ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُن وَالْأَقْرَبُونَ مَوَ لِلنِّسَأَءِ نَصِيبُ مِنَّا تَرَكَ الْكِالِدِينِ وَالْأَقْرِيَوْنَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ ٱوْكَ ثُرُّء نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا لْقُدُولِ وَالْيَكُمِّي وَالنُّسْكِينُ كَارْمُ قُوْهُمُ مِّنَّهُ وُلُوالَهُ مُرَقَّوْلًا مَّعُرُوفًا ۞ وَلَيْفُسُ الَّذِينَ نُوْتُرَكُوا مِنْ خَلْوِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعُفًّا خَاصُوا لَيْهِمْ فَلْيَتْقُوا اللهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِينُكَانَ إِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ آمُوَالَ الْيَسْتَهَى ظُلْمًا إِنَّهَا نْ نُطُورِتِهِمْ تَأْسُ وسيصلون سَعَدُوا فَ

متخلء

(۱) بیموں کے سر پرست کوچونکہ میں ذمہ داور میاں بھائی پرتی ہیں اس لیے اگر وہ نگدست ہوتو بقد رضر ورت اس میں سے تودیمی استعال کرسکا ہے لیکن اگر مالدار ہوتو اس کے لیے معاوضہ لینا درست نہیں ہے آڑ ما کر وہ کھی لوکہ وہ معاملات میں پختہ ہوگئے ہیں تو مال حوالہ کردوہ اور اس سے پہلے اس ڈرسے کہ اب مال کے حوالہ کرنے کا وقت آگیا ہے اس کوجلدی جلدی خرج مت کر ڈالو (۳) جا ہیت میں رواج تھا کہ میر اہ صرف بالغ مردوں کو ہلتی تھی ، عورتیں اور بچے محروم رہتے ہے ، اس کا ابط ل کیا جارہا ہے ، آگے تھوں کی تفعیل بھی بیان کی ج ئے گل (۴) یکم لمستحب ہے کہ جولوگ آگئے ہوں تھوڑ ایہت ان کو کھلا پلا دیا جائے اور وہ محروم نہ رہیں خواہ میر اٹ میں ان کا حصرت ہواور اگر وہ مال بیمیوں کا ہے تو ان کوگول کوس کو بھا کر رخصت کردیا جائے (۵) اپنی اولا دی کیسی گر رہتی ہے اس طرح تیموں کی خاتے ہیں وہ آگ سے اپنا ہیں بھرتے ہیں۔
فکر کی جائے اور جو تیموں کا مال ناخی کھاتے ہیں وہ آگ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔

نِسَا مُفْوَقَ اثْنُتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُكًا مَا تَرَكِ وَإِنْ كَانْتُ وَاحِدَةً فَلَهَا

النِّصْفُ وَلِأَوْيُهِ لِكُلِّ وَإِحِيهِمْ هُمَا السُّنُّسُ مِتَا تُرْكَ إِنْ

كَانَ لَهُ وَلَنَّ فَإِنْ لَوْ بَيْنَ لَهُ وَلَكُ وَوَيَهُ أَبُواهُ فَلِأُوتِهِ الثَّلُكُ }

فَإِنْ كَانَ لَهَ إِخْوَةً وَلِأَمْتِهِ الشُّنُسُ مِنْ يَعْدِ وَمِيَّةٍ تُوْمِى

نَفَعًا وَيِضَةً مِّنَ اللَّوْإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمُّ

يضْفُ مَا تَرَكِ أَزُوا جُكُونِ إِن لَوْ يَكُنْ لَقُنَّ وَلَكُ تُوَانُ كَانَ

لَهُنَّ وَلَكَا فَلَكُوالرُّهُ وَمَّا تَوَكَّنَ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ بُوصِينَ بِهُ

وُدِينُ وَلَهُنَّ الرُّيْمُ مِنَا عَرَكُنْتُوانَ لَوْيَكُنْ لَكُو وَلَكَّا فَإِنْ

ػٵڹؘڵڴ<sub>ۄ</sub>ۅؘڵڹ۠ڣؙڵۿڹۧٵڶڴۺؙۏؠؠٞٲڗۘڒٛڎٚۊؙۺٚ؉ڡ۫ڽۅڝڲۊ

تُؤْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَنَ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَاةً أَوِامْرَاةً

وَلَهُ أَخُوا وَانْتُكُ وَلِكُلِ وَاحِدٍ وَمُهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكُاثُوا

مِنْ دَاكِ فَهُوْ تُنْرَكَّا مُنِ الثَّلْثِ مِنْ يَعْدِ وَعِيَّةٍ يُوطَى بِهَا

يُوصِيَكُو اللهُ فِي أَولادِ كُورُ اللَّهُ رِمِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ بِمَا أَوْدَيْنِ أَبَا وُكُوْ وَابْنَا وُكُوْ لَابَتُدُونَ إِيْهُمُ أَقْرُبُ لَكُورُ

الله تمهین تمهاری اولاد (کی وراشت کے بارے میں بی تھم دیتا ہے کہ مر دکے لیے دو تورتوں کے حصہ کے برابر ہے اور اگر دو سے اوپر صرف عورتیں ہیں تو (مورث) جو چھوڑ جائے اس کا دو تہائی ان کا ہے اور اگر صرف ایک بی عورت ہے تواس کے لیے آدھا (حصہ) ہے اور مال ہاپ میں سے دونوں کے لیے اگر (مورث کے ) اولاد ہے تو چھٹا حصہ ے اور اگر اولا تبین ہے اور صرف ماں باب ہی وارث بین تو ماں کا تہائی حصہ عہداور اگراس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی مال کے لیے چھٹا حصہ ہے مید (ساری تقلیم) اس وصیت کے نفاذ کے بعد ہوگی جودہ کر گیا ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، تمہارے باب اور تمہارے بیٹوں میں تم نہیں جانتے کہ تہارے لیفع بخش کون زیادہ ہے، یہاللہ کی طرف سے لازم کردہ ہے بیٹک اللہ خوب جانتا بڑی حكمت ركفتات (١١) اورجو كجهتمهاري بيويان چهور جائي اگران کے اولا ونہ ہوتو تمہارا آ دھاہے اور اگران کے اولا و ہوتو وہ جو بھی چھوڑ جا تیں اس کا چوتھائی تمہارا ہے اس وصیت (کے نکال لینے ) کے بعد جووصیت وہ کر جا ٹیس یا قرض (کی ادائیگی) کے بعداورتم جوچھوڑ جاؤاس میں ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو، اور اگر تهبارے اولا دہوتو تم جوبھی جھوڑ جاؤاں کا آٹھوال حصہ

ان کا ہے،اس وصیت (کونکالنے) کے بعد جووصیت تم کرجاؤیا قرض (کی ادائیگی) کے بعد،اورا گرکوئی مورث مرد ہویاعورت،ایسا ہو کہاس کے اصول وفروع شہوں اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہوتو دونوں میں ہرایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اور اگروہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے اس وصیت (کے نفا ذ) کے بعد جو کی جیاچی ہے یا قرض (کی ادائیگی) کے بعد کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، بیاللہ کی طرف سے ایک تاکیدی حکم ہے اور اللہ خوب جانتا ہے بہت کل والا ہے (۱۲)

(۱) بد دونو ن میراث کی آیتی کہلاتی میں ان میں میراث کے حقوق کو تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے دونو ن میراث کی آیتی کہلاتی میں ان میں میراث کے حقوق کو تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے دونو ن میراث کی آیتی کہلاتی ہیں ان میں ہے جب اولا د نہ ہو (٣)اس ليتم اس بين وظل مت دو جوجس كاحصه متعين كير كيا ہے اداكر دو (٣) يه يانج مير اثني بيان فر مائي كئيں ادريه سب ' ذوى الفروش' بين متعين حصدوالے کہلاتے ہیں پھراگر کھی پختا ہے وہ عصبہ کا ہوگا اورعصبہ سے مرادمر نے والے کقریب ترین مرد ہیں، جن کے حصاتیوں بیں تعین نہیں کیے گئے مثلاً بیٹے ، بیٹیال اگرچہ براہ راست عصبات عن شامل نبیس میں کیکن پیٹوں کے ساتھ مل کروہ عصب ت میں شامل ہو جاتی ہیں، اس صورت میں شروع آبیت ہی میں یہ ضابطہ بتا دیا تھی ہے کہ مرد کوعورت کا دوگنا ملے گا،ای طرح اولا و نہ ہواور بہن بھائی ہوں تو بھی اس طرح تقسیم ہوگی جس طرح اولا دہیں ہوتی ہے تقسیم انصاف کے ساتھ کی جائے، کسی کونقصان شہیجایا جائے، ای المرح مورث کوبھی جاہے کہ وہ مرنے سے پہلے کوئی الیمی وصیت شرکر جائے جس سے کسی کونقصان پہنچتا ہو، چنانچہور شیس اس کے لیےوصیت کرنے کی اجازت نیس ہے، شریعت نے جوجس کاحق رکھ ہےوہ سے گا،ای طرح کی دوسرے کے لیے بھی تہائی ال سے زیادہ میں وصیت كرنا مناسبنيس ب كالداس كوكمت ين حس ك نداوير كوئى بوندفيد

بیاللہ کے (طے کردہ) صدود عیں اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا انتداس کوالیمی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ،ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور یہی زبر دست کامیا بی ہے(۱۲۳)اور جواللہ اور اس کے رسول کی ٹافر مانی کرے گا اوراس کے (طے کردہ) حدود سے تنجاوز کرے گا اللہ اس کو ( دوزخ کی ) آگ بیس داخل کرے گا ای بیس وہ ہمیشہ یزارے گا اوراس کے لیے بڑا ذلت آمیز عذاب ہے(۱۴) اور تہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں تو ان یراینے لوگوں میں ہے جارگواہ کرلو، پھراگروہ گواہی دے د س توان (عورتوں) کو گھروں میں روک رکھو بہاں تک کدان کوموت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال و فے (۱۵) اورتم میں سے دواگر بیمل کرجاتے ہول تو تم ان کواذیت دو پھرا گرتو بہ کرلیں اوراینے کوسدھارلیں تو ان ہے چیتم بوشی کرو بلاشیہ اللہ بہت تو بہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۲) توبہتو الله (تعالی) ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو تا دانی میں برا کام کرجاتے ہیں بهرجلد ہی تو بہ کر لیتے ہیں تو ایسوں کی اللہ تو بہ قبول فرما تا ہے اور اللہ خوب جانے والا بردی حکمت والا ہے (١١)

خِلَّهُ ثَارًاخَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَا بُ مُهِينًا أَوَالِينًا يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ يُمَا يَحُمُ فَاسْتَشْعِدُ وَا كِبْهِنَّ اَرْبَعْهُ مِّتْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُ وَا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي لْبُيُونِ حَتَّى يَتَوَقْهُ فَيَ الْمَوْتُ أَوْ يَجُعَلَ اللهُ لَهُ لَهُ فَ سَبِيلًا@وَالَّذُنِ يَأْتِيلِنِهَا مِنْكُمْ فَالْدُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَا بَا وَ أَصَّلَحًا فَاعُرِضُواعَتْهُمَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ تُوَايًّا رَّحِبُنًّا ۗ ثَمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ إِلَّذِينَ يَعْمُلُونَ التُّمُوَّءُ بِجَهَا لَهِ ةً يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولِيكَ يَتُوبُ اللهُ لَيُهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيبُمَّا ۞ وَكَيْسُتِ التَّوْيَةُ لَّانِينَ يَعْمَنُونَ السَّيِيّاتِ حَثَى إِذَاحَهُ وَاحْدُامُهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنْ تُعْمُتُ الْفَنَ وَلَا الَّذِي يَمُوْتُوْنَ وَهُوْكُفُاكُ اوْلَيْكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَا كِاللِّهُمَّا @

توبدان کے لیے جیس ہے جو برائیاں کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے سی کے پاس موت آ پہنچی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں تو بہ کرتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی (توبہ قبول ہوتی ہے) جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں ایسوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کرر کھائے(۱۸)

(۱) زنا کی سز انازل ہونے سے پہلے کا پیتکم تھا بھراللہ نے راستہ یہ بیان فر مایا کہ شادی شدہ کوسنگ ارکیا جائے اورغیر شادی شدہ کوسوکوڑے مارے جائیں (۲) مروز نا کرے یا ہم جنسی کاممل کرے اس کی سزا پہلے بھی تھی کہ اس کو تخت تکلیف دی جائے بعد میں زنا کی حدیمیان کردی گئی (۳)جب موت بیٹینی ہوجائے اور آخرت نظر آنے لگے تو تو بیول نہیں ہوتی سکرات طاری ہوجائیں یا قیامت کی تعلی علامت ظاہر ہوجائے یعنی سورج مغرب سے فکل آئے۔

اے ایمان والو! تمہارے لیے چائز نہیں کہتم عورتوں کو زبردی این میراث بنالواور نه (پیجائز ہے) کہتم ان کو قید کرلو تا کہتم ان کو جو دے چکے ہواس میں سے پچھ وصول کرلو،سوائے اس کے کہ وہ محلی برائی کریں، اوران کے ساتھ اچھی گذر بسر رکھو، اور اگرتم ان کو پسندنہیں بھی كرتے تو ہوسكتاہے كہتم تسى چيز كونالپند كرتے ہواوراس میں اللہ نے بہت کھی بہتری رکھی ہو (۱۹) اور اگرتم ایک بیوی کی جگه دوسری بیوی بدل کرالا نا جا موادرتم ایک کود هیر سارا مال دے چکے ہوتو اس میں سے پچھ بھی واپس مت او، کیاتم اس کو بہتان کے راستہ ہے اور کھلا گناہ کرکے لو کے (۲۰) اور تم اس کو کیے لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوس سے کے دخیل رہ ھکے ہواوران عورتوں نے تم سے مضبوط عبد لے رکھا ہے (۲۱) اور تمہارے باب جن عورتوں سے نکاح کر بھے ہول تم ان سے نکاح بنہ کرنا سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، یقیناً پدیزی بے حیائی ہے اور سخت نارانسکی کا کام ہے اور بدتر راستہ ہے (۲۲) تم پر حرام کی گئی ہیں تہاری مائیں اور تہاری بیٹیاں اور تہاری تببنین اور تههاری چوه پھیاں اور تہاری خالا تیں اور تههاری مجتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنھوں نے حمہیں دودھ بایا اور تمہاری دودھ شریک

يَأْيُهُا الَّذِينَ امْنُوا لِايَحِلُ لَكُوْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءُ كَرُهَا \* وَلا مُمُلُوهُ وَالنَّهُ مَيْوَ المِعْضِ مَا النَّيْتُكُوهُ وَالْآنُ يَالِّينَ نُصَلَى أَنْ تَكُرُونُوْ الشَّيُّا وَيُعِمَلُ اللهُ فِيهِ عَيْرًا كُثِيرًا @ورانُ أَرُدُتُمُ اسْتِيْكَ الْ زَوْجِ مُكَانَ زَوْجٍ أَوَالْتِكُو إِخْلَامُ اللَّهُ فَي وَتُطَارُا فَلَا تَأْخُذُوْ إِمِنْهُ لَمَيْنًا الْتَأْخُذُونَهُ بُهُمَّا كَافَوْلَيْنًا مَبْرِينًا @ وَ كَيْفُ تَاخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْظِي يَعْضُكُمُ إِلَّى يَعْضِ قَاخَذُنَّ مِنْكُ ؿؙؿٵۊٵۼٙڸڹڟٳ؞ۅڒػؿڮۼؙٷٵؠٵڬۼٞڔٲػ**ٲڎ**ؽؙؠؾؽٳڸؽٮۜٵۧ؞ٳڵڒٵػؽ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَلِحِشَّةٌ وَّمَعُنَّا وَسُأَمْسِيدُكُ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ مُّهُ لَكُمْ وَكِنْتُكُمْ وَأَخَوْثُكُمْ وَكَمْتَكُمْ وَخُلْتُكُمْ وَكِنْتُ الْأَجْرُونَيْتُ الْخُتِوَ أُمَّهٰ كُولُولِ الْمِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُونَكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَتَّهُتُ نِسَأَيْكُو وَرَبِّ إِبِكُو الْبِيِّي فِي جُورِكُو مِنْ يُسَالِكُو الَّذِيُّ *ۮۣۼۘڵڷؿؙ*ؠۣۿؾؙۥٛڮٛٳڹ۠ڷڮؾۜڷؙۅٛڹۜٳۮڂڵڷۄ۫ؠۿؿؘ؋ڵڋۻؙڵڂ*ٷ*ڷؽڬؙۄؙ وَحَلَايِلُ إِنَّا مِكُوالَّذِينَ مِن أَصَلَا بِكُولَانَ تَجْمَعُوا الْأِنْفَتَيْنِ إِلَّامَا قَدْسَلَتْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا لَّحِيْبُا لَا

بہنیں اور تمہاری ہو یوں کی مانمیں اور تمہارے زیرتر بیت تمہاری سو تیلی بیٹیاں جو تمہاری ان ہو یوں سے ہوں جن سے تم فے صحبت کی ہے اور تمہاری ان بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ کہ تم کی ہے اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہوتو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کر وسوائے اس کے جو ہو چکا (تو ہو چکا) بلاشبہ اللہ بہت مغفرت فرمانے والانہایت رحم کرنے والاہے (۲۳)

(۱) زمانہ جاہلیت کاروائ تھا کیم نے کے بعدمیت کی بیوی کومیت کا سو تلا بیٹایا بی ٹی یا کوئی عزیز دقریب رکھ لیٹا تھا، زیرد تی تکاح کر لیٹایا بغیر نکاح کی بیٹر سلوک کی رہے رہتا یا دوسری جگہ اپنی مرض سے نکاح کر دیتا اور می خود دوصول کر لیٹا، اس بیہود ہ رہم کی نیٹ کئی کی جارہ ہی ہے ادر تھم دیا جارہ ہے کہ جورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کی جائے ، اگر کوئی کمز دری بھی ان بھی ہوتو صَر ف نظر کیا جا سے سوائے اس کے کہ دہ کلی برائی کریں تو ان کی تئیہ پیشروری ہے (۱) یکھی جاہلیت کا دستورتھا کہ جب کسی دوسری عورت سے شادی کرتا چاہتے تو بیوی پر طرح طرح کے عیب لگا کراس کو مجبور کرتے تھے کہ دہ مہر دالی کرد ہے بھر ایس کرد ہے وہرای میں کام میں لاتے تھے، ارشاد ہور ہا ہے کہ جب تم فائد واٹھا بھی تو ایس میں منہ سے دالی لے رہے ہو، دہ تمہارا کب رہا (۳) سو تیلی ماؤں سے نکاح کا عام رواج تھا اس کی حرمت کا بیان ہور ہا ہے کہ جو حرمت سے پہلے ہو چکا اس پرکوئی گن فہیں اب اس سے پچٹا ضروری ہے (۳) صحبت نہیں کی منظوت ہوئی اوران کوطلاق دے دی یا انتقال ہوگیا تو الدی صورت میں ان کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے۔

اوروہ عورتیں بھی (تم پرحزام کی گئیں) جود دسروں کے نکاح میں ہول سوائے ان کے جن کے تم مالک ہو<sup>ہ</sup>ے، میتم پر الله كا طے شدہ محم ب ان كے علاوہ (عورتيس) تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ تم اپنے مالوں کے بدلے ( نکاح میں لانا) جا ہو تکاح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ہستی نکالنے کے لیے نہیں، پھراس نکاح کے ذریعہ جب تم ان ہے فائده الله أقاؤ تو ان كالطي شده حق ان كوادا كردو ادرط ہوجانے کے بعد بھی تم دونوں جس پر راضی ہوجاؤاس میں كوكى حرج نهيس، بلاشبه الله خوب جائع والابرى حكمتول والا ہے (۲۲۷) اور تم میں جو آزاد ایمان والی عورتوں سے نکاح برقدرت ندر کھتا ہوتو وہ ان ایمان والی باندیوں سے نكاح كركے جوتمهاري ملكيت ميں ہوهي اور الله تمهارے ایمان سے خوب واقف ہے، تم آپس میں ایک ہی ہوتوان کے مالکوں کی اجازت سے تم ان سے نکاح کرلواوردستور کے مطابق ان کو ان کے میر دے دو، اس طور ہر کہ وہ (يا قاعره) نكاح ميس لائي جائيس وهمستى نكالنے والى نه مول اور ند چوری جھے آشنائی کرنے والی مول ، تو جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں چھروہ بدکاری کریں تو آزاد عورتوں کے لیے جومزا ہے اس کی آدھی سزاان کے لیے ب، (بائدیوں سے نکاح کی پاجازت) اس کے لیے ہے

والمُحُصَنْتُ مِنَ الرِّسَاءِ إلامَامَلَكَتُ أَيْمَا مُكُورِينَ ىلوعَلَيْكُو وَالْحِلَ لَكُومًا وَرَآءُ ذَالِكُوْ أَنْ تَبْتَعُوا بِأَمُوالِكُمُ يَ يُضَدِّ إِنَّ اللهُ كَالَ عَلِيْمُ الْحَكِيمُ الْحَوْمَ نُ لَّهُ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ إِلَّا أَنَّ يَنْكِحَ الْمُحْصَنِي الْمُؤْمِنْتِ فِينَّ مَا مَلَّكَتْ إِيْمَا أَثُمُ وَنَّى بْلِتُكُوُّ الْمُؤْمِينَٰتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَا لِكُوْ بَعْضُكُوْمِينَ كَعْضِ ٵ؆ٛٷۿؙڽٙؠٳ۫ۮ۫ڹٲۿڸۿؾٙۘٷڷٷؙۿؙؽٲؙڿؙڒۿؙؽؠٲڵڡ۫ۯؙۏڣؚڠؙڞڶؾ نَايُومُ سَفِعَتِ وَلَامُتَنْفِعَاتِ أَخْمَانَ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ عَاجِمَةُ وَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَذَائِذَ إِلَى رَ ثُلُ اللهُ أَنْ يُحْوِقْ عَنْكُو وَخُلِقَ الْإِسْمَانُ ضَعِيمًا ﴿

متغلاا

جوگناہ میں پڑجانے کا ڈرمحسوں کرے اورتم ضبط کرلوتو بہتمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والانہا بہت رحم کرنے والا ہما ہے۔ (۲۵) اللہ چاہتا ہے کہ (سب چیزیں) تمہارے لیے کھول کھول کربیان کردے اور گذشتہ لوگوں کے طریقے تم کو ہتا دے اورتم کو معاف کردے اور اللہ خوب جائے والا بڑی حکمتوں والا ہے (۲۲) اور اللہ چاہتا ہے کہتم پر توجہ فرمائے اورخواہشات کے پیچھے لگنے والے چاہتے ہیں کہتم بڑے اف میں جابڑو (۲۷) اللہ چاہتا ہے کہتم سے بوجھ کو ہاکا کردے جبکہ انسان کمزور بیدا کیا گیا ہے (۲۸)

(۱) یہ با کہ یوں کا ذکر ہے جو جہاد کے دوران قید کرکے لائی جاتی تھیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں رہ جاتے تھے، ان کا قام ان شوہروں ہے تم ہوجا تا تھا لہذا جب وہ دار الاسلام میں آنے کے بعدا یکے بیش کی مدت پوری کر لیتی تھیں اور ان کو پچھے شوہروں ہے حمل نہیں ہوتا تھا تو ان سے تکام کسی بھی مسلمان کے لیے جائز ہوتا تھا (۲) جن مورتوں کی حرمت بیان ہو چکی ان کے سوایا تی سب جار شرطوں کے ساتھ جائز ہیں ، اول بیکہ طلب کردیدی دونوں طرف ہے ذبائی ایجاب و قبول ہوج ہے ، وہ سرے بیکہ دیا تجول ہو ہو تھی شرط بیہ کہ تکام مقصود ہو صرف شہوت پوری کرنا مقصود نہ ہو ، بین نہ ہوکہ کے صدت طے کرلی جائے ، چو تھی شرط بیہ کہ تکام تھے وہ وصرف شہوت پوری کرنا مقصود نہ ہو ، بین نہ ہوکہ کے صدت طے کرلی جائے ، چو تھی شرط بیہ کہ کام اسے ہو ، کا مقصد صرف جنسی خواہ ش پوری کرنا نہیں ہے بلکہ بیہ سامنے ہو ، کا مقد مرد یا ایک مرد دورو دیا ایک مرد دورو دیورش اس پر گواہ بنیں ، اس لیے کہ زکاح ایک دیر پاتھاتی کا نام ہے جس کا مقصد صرف جنسی خواہ ش پوری کرنا نہیں ہے بلکہ بیہ صدوط خاندانی نظام کانام ہے (۳) کسی تھے ہو کہ کہ بیاں ہو کہ کا مرب کی اور ت ہو گوران کی مرد کی ایک میں ہوں اسے ہو ایک کا مرب کی ہوا در سے کوئی ان ہوگی ہے ہو ایک کوئی ان ہوگی وہ کی تھی مسلمان کی ملک میں ہوں مداف کرنا چا ہے تو اجاز ہو ایک ہو کہ کی تھی مسلمان کی ملک میں ہوں مداف کرنا چا ہے تو اجاز ہیں ہو بلکہ پوری اپنی مرضی ہے کرے گائی ہو کہ کے کہ کی سے تو بائدی ہو باؤیس نہ کررہی ہو بلکہ پوری اپنی مرضی ہے کرے گائی ہوں کی کے کہ کوئی ان سے تکام کی کہ بار خور سے تکام جائر نہیں (۲) بینی ہو بلکہ پوری اپنی مرضی ہے کرے گائی ہوں کوئی اسے مرس کی کہ کارہ خور کوئی اپنی ہو کہ کوئی ان سے تکام کی کہ کوئی ان سے تکام کی کار کی کی کی دور کوئی کی کر کی کوئی ان سے تکام کر کرک کی کوئی ان سے تکام کی کردی ہو باؤیس کی کردی ہو باؤیس کے دور کوئی ہو کر کرنا ہو کی کردی ہو کہ کوئی ان سے تکام کوئی ان سے تکام کی کردی ہو کہ کوئی ان سے تکام کی کردی ہو کر کردی ہو کردی ہ

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق مت کھاؤ سوائے اس کے کہ آپس کی رضامندی ہے کوئی تجارت ہو اور ایک دوسرے کا خون مت کرو، بلاشبہ اللہ تم پر بہت مہر ہان ہے (۲۹ ) اور جو بھی سرکشی اور ظلم کے ساتھ ایسا کرے گاتو ہم اس کوآ گ میں جھونگس کے اور بیاللہ کے لیے بچھ مشکل نہیں (س) اگرتم ان بری چیزوں سے بچو کے جن سے سمبیں روکا گیا ہے تو ہم تههاری خطاؤں پر بردہ ڈال دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گئے (m) اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر جو برائی وی ہے اس کی ہوں میں مت بروہ مردوں کے لیے ان کے کیے کے مطابق حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے کیے کے مطابق حصہ ہے اور اللہ ے اس کا نصل ما تگتے رہو، بلاشبہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۳۲)اور ہر مال کے ہم نے کچھوارث مقرر كرديئ بين جوبهي مال باپ اور قريب تزين رشته دار چھوڑ جائیں اور جن ہے تمہارا معاہدہ ہے ان کو ان کا حصددے دو بلاشیہ ہر چیز اللہ کے سامنے سکے (۳۳) مر د عورتوں کے ذمہ دار ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے تو نیک عورتیں وہ بیں جو تھم بردار

يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوِّ الْرَكَّ كُلُوَّا مُوالِّكُ وَبُيِّنُكُوْ بِالْبَاطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِلَامًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلِالْفَتْكُوا الْفُسْكُود إِنَّ اللَّهُ كَانَ يِكُمُ رَحِيْمًا ﴿ وَمَنْ لَلْمُعَلِّ ذَٰ إِنَّ عُنُ وَالْأَوْظُلُمَّا نَتُوتَ نُصِّلِيُهِ نَازًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيدُوا ﴿ إِنْ نِبُوالْبَارِيَّالَنُهُونَ عَنْهُ نَكُفِ عَنْكُرسِيَّاتِكُمْ وَبِنْكَ خِلْكُمُ ئنْ خَلَاكِرِيْمُأْ الوَّلِاتَثَنَّوْلِمَا فَظَلَ اللهُ مِهِ بَعُضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّتَا الْمُسَبُولُ وَلِلنِّمَا وَنَصِيبُ مِّمَّا الْمُسَبُنُ وَسُعَلُوا اللهَ مِنْ فَضُلِهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ يَكُلِّي مَنْ عَلِيمًا اللَّهِ اللَّهِ كَانَ يَكُل مَنْ عَلِيمًا الرَّالِكُمْ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّانُولُهُ الْوَالِدَانِ وَالْكُوْرُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ ٳؽؙٵڬؙڵڎؙٷٵٮؙٷۿؙؙۿڔڹۅؠؾؠۿڞٳڽٵڶۿڰٵؽۼڵٷڴڸۺؽؙۺۿؽڵٳ<del>ۿ</del> البِيالُ قُوْمُونَ عَلَ النِّسَاءُ بِمَا فَصَّلَ اللهُ بَعْضُهُمْ عَلَّ بَعْضٍ وَبِمَأَ انْفَقُوامِنْ أَمُوالِهِمْ فَالْقُطِفُ قَيْنَاتُ طِفِظْتُ ٱلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالْمِيُّ عَنَا فُونَ ثُمُّوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فِأَنَّ ٱطَعْتَكُمُّ فَلَاتَنْغُوْ اعْلَمُهِنَّ ، سَيْدُلُوانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَيْزُلُ ۞

ہوں، اللہ کی حفاظت سے پیچھے بیچھے حفاظت کرنے والی ہوں اور جنعورتوں کی بدخوئی کامتہیں ڈر **ہوتو ان ک**وسمجھا وَاوران کے بستر الگ کردواوران کوتئیمیہ کرو پھرا گروہ تمہاری بات مان لیس تو ان کے خلاف کسی راستہ کی تلاش میں مت پڑو بیٹک اللہ بہت ہی بلنداور نہایت بڑائی والا ہے (۳۴)

(۱) اب کوئی پرنہ بھے پیٹے کہ ہم مسلمان ہیں تو دوز ن ہیں کیے جا کیں گے، القد تعالیٰ ہا لک و مختار ہیں ان کو عدل ہے کون روک سکما ہے (۲) بوٹ گنا ہوں کے ارتکاب کے بعد تو بیٹر وری ہے اور بوٹ گنا ہوں تو چھوٹے موٹے گنا ہوں کو اللہ تعالیٰ بغیر تو بہ کے بھی معاف قرمادیں گا ہواب دیا گیا کہ ہرا یک کو اللہ تعالیٰ وکل ہے ہوال کیا تھا کہ ہر جگہ مردوں ہے خطاب ہوتا ہے گورتوں کا ذکر نہیں ہوتا اور میراث میں مردکود و ہرا حصہ ماتا ہے، ای کا جواب دیا گیا کہ ہرا یک کو اس کے مطابق ہی بداریاں ہو نی گئی ہیں (۲) شروع میں جب اس کے مطابق ہی بداریاں ہو نی گئی ہیں (۲) شروع میں جب ایک دو دولوگ مسلمان ہوتے تھے تو آخضرت ملی اللہ علیہ وسم نے دو دومسمانوں کو آئی گورا اندر تھا می بغضہ ہوا کہ دشتہ دارایک دوسر ہے اگر باء مسلمان ہوتے تھے تو آخضرت میں اس کے ماتھ دندگی میں سلوک کیا جاتا دہ وقت کے دوسر ہے کہ دیا دہ حقدار ہیں اور پی تھی ہوا کہ جن سے بھائی چارہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ دندگی میں سلوک کیا جاتا دہ ووسر ہے دوت کے دوسر سے ذمہ دار ہیں تو عورت کو جاتر جیز دی میں اگل جو ایک جاتے ہو کہ کریا ہوئی تو میں الگ ہوئی جیز دی میں اگر ہوئی ہو ہو جاتے ہو دوئی کرے تو مرد پہلے سمجمائے چھرائ گھر میں الگ ہوئے پھر نہ مانے تو سے پھر نے کہ نہا دائے تو سے بھرائی گھر میں الگ ہوئے تو میں در کے اگر مرد رہاں کے ساتھ دندگی کرے تو مرد پہلے سمجمائے پھرائ گھر میں الگ ہوئے تو کر نہا ہوئی تو میں در کیا ہوئی ہوئی کی ہوئی کے دیا در سے اور مرد ہوئی کہ نہا نے تو سے پھرائ گھر میں الگ ہوئی ہوئی۔ اس کی بیا سمجمائے پھرائ گھر میں الگ ہوئے پھر نے پھر نے کہ کو دیا ہوئی کہ در دیا ہوئی کر دیا ہوئی کو دیا ہوئی کی کہ دوسر ہوئی کو میں ان کے تو کو کہ کو دیا ہوئی کی دو دولوگی کو دو دولوگی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کر دوئی کو دوئ

وَإِنْ خِفْتُهُ رِشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْ إِعَكُمَّا مِنْ آهْلِهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمُا حَيْدُولُ وَاعْبُدُ وَاللَّهُ وَلَا تُشْرُكُوا يه شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِيْنِي الْقُرْلِ وَالْيَعْلَى وَ السنكين والجاددي القرائي والجار الجنب والصاحب بِالْجُنْكِ وَابِنِ الشِّيدِيلِ وَمَامَلَكُ أَيْمَانُكُوْ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ مَنْ كَأَنَ غُنُتَا لِأَفَخُورُ الْفِلِيْنِيَ مِنْ مُنْوُنَ وَمَأْمُونَ التَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ ٱعْتَدُ نَالِلْكِ فِي مِن عَنَ أَيَّا فَهِينًا أَوْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آموالهُمُ وِيناءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ عِلَا بِاللَّهِ عِلَا اللَّذِيرِ وَمَنْ تَكِنُ الشَّيْظُنُ لَهُ قِرْنِيًّا فَسَأَدُقِرْنِيًّا ۞ وَمَا ذَا مَلِيَهِمُ لَوُامَنُوْ إِيانِكِهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوْ إِمِمَّا رَبَّقُهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ يَرُمُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُقْلِلُو مِنْقَالَ ذَوَّةً وَإِنْ تَكُ مَسَّتَة يُنْمُعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَكُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ لَلَيْفَ

متزلءا

اور اگر تمہیں ان دونوں کے آپس کے توڑ کا ڈر بوتو ا مک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک فیصلہ كرنے والا عورت كے خاندان سے كھڑا كرو اگروه دونوں اصلاح جا ہیں گے تو اللہ تعالی دونوں میں جوڑ پیدا فرماوےگا، بیشک الله خوب جانے والا بوراباخبر کے (۳۵) اور الله کی بندگی کرتے رہواور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک مت کرواوروالدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ر بواور قرابت دارول، نتیمول، مسکینوں، رشته داریژوی اوراجنبی پڑوی ساتھ بیٹھنےوالے،مسافراورغلاموں کے ساتھ (بھی حسن سلوک کرو) بلاشبہ الله تعالی اترانے والے سیخی باز کو پیندنہیں کرتا (۳۷) جو بخل کرتے ہیں اورلوگوں کو بخل سکھاتے ہیں ادران کواللہ نے جوایئے فضل سے وے رکھا ہے اس کو چھیاتے ہیں اور ہم نے ا نکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کررکھا ہے (۳۷) اور جواینے مالوں کولوگوں کے دکھاوے کے کیے خرچ کرتے ہیں اور نداللہ برایمان رکھتے ہیں اور ند آ خرت کے دن ہر اور شیطان جس کا دوست ہوا تو وہ بهت برا دوست بهوا (۳۸) اوران کو کیا نقصان تھا اگر وہ الله پراور آخرت کے دن پرائمان لے آتے اور ان کوجو الله في جاس من سخري كرت اور الله ان كو

خوب جانتا ہے (۳۹) اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کی نہیں کرتا اور اگر نیکی ہوگی تو اس کا اجر دو گنا کردے گا اور اپنے پاس سے بردا تو اب عطا فرمائے گا (۴۰) تو (کیا حال ہوگا) جب ہم ہرامت ہے گواہ لائیں گے اور ان پر آپ کو گواہ کریں گے (۴۱)

(۱) پہلام حلرتو بہہ کے دروجین بی اصلاح کی کوشش کریں ہے نہ ہو سکے تو طرفین کے بچھ دارلوگ سکے کرانے کی کوشش کریں (۲) مام طور پر جو بڑائی کا احب س رکھنا ہے دہ دو مرول کے ساتھ سے جھ بڑا کہ اپھا کیاں بیان کرتے ہیں اور ہے دہ دو مرول کے ساتھ سے جھ بڑا کہ اپھا کیاں بیان کرتے ہیں اور تو رات میں آخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کو چھپاتے ہیں بس جو بھی الی غدموم حرکتیں کرے گائی کے لیے ذات کا عذاب ہے (۳) جو فرج تھوڑا بہت کرتے ہیں وہ بھی دکھ وے کے لیے ماگروہ ایمان لاتے اور اللہ کے لیے فرج کرتے تو اپنے کیے کا جر پوربدلہ پاتے (۵) ہرامت کے انبیاء اور صالح لوگ اپنی اپنی امتوں کا حال بیان کرنے کے لیے ماگروہ ایمان لاتے اور اللہ کے لیے فرج کرتے تو اپنے کیے کا جر پوربدلہ پاتے (۵) ہرامت کے انبیاء اور صالح لوگ اپنی اپنی است کی کہ اس کی است کا حال بیان کرنے کے لیے دلائے گوائی دے گی کہ ہر قوم میں فرق آیا بی نہیں تو امت مجد یہ گوائی دیے ہودہ کہیں گے کہ مارے فی کہ دیمارے پاس کوئی فی آیا بی نہیں تو امت مجد یہ گوائی دیے ہودہ کہیں گے کہمارے فی کہ دیمارے باس کوئی فی آیا بی نہیں تو امت مجد یہ گوائی دیے ہودہ کہیں گے کہمارے فی کہ دیمارے باس کوئی بی آیا بی نہیں تو امت مجد یہ گوائی دیے ہودہ کہیں گومارے فی کہ مارے فور بیمارے بیا کوئی بی آیا بی نہیں تو امت مجد یہ گوائی دیے ہودہ کہیں گے کہمارے فی کہ میں اس کوئی بی آیا بی نہیں تو امت مجد یہ گوائی دیے ہودہ کہیں گے کہمارے فی کہمارے بی سے بو چھا جائے گائم کیے گوائی دیے ہودہ کہیں گے کہمارے فی کے جمالے کائم کیے گوائی دیے ہودہ کہیں گے کہمارے فی کہمارے بی سے بوجھا جائے گائم کیے گوائی دیے ہودہ کہیں گے کہمارے فی کو میمالے کائم کیے گوائی دیے ہودہ کی کہمارے فی کہمارے کو میمارے کائم کیا کہمارے کو میمارے کی کی کہمارے کو میمارے کیا کہمارے کو میمارے کو میمارے کو میمارے کائم کیے گوائی دیے ہودہ کی کی کہمارے کی کہمارے کو میمارے کو میمارے کی کہمارے کو میمارے کی کو میمارے کی کو میمارے کیا کو میمارے کی کہمارے کی کو میمارے کی کو میمارے کی کی کی کو میمارے کی کو میمارے کیا کو میمارے کو میمارے کی کو میمارے کی کو میمارے کی کو میمارے کی کی کو میمارے کی کی کو میمارے کی کی کو میمارے کیے

جنھوں نے اٹکار کیا اور رسول کی بات نہ مانی اس دن وہ

تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مٹی میں ملادیج گئے ہوتے

اور اللہ سے وہ کوئی بات نہ چھیا تکیں گے (۳۲) اے

ایمان والو! نشد کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت

مونا يهان تك كهتم جو كيتے مواس كو بمجھنے لگواور نه جنابت

کی حالت میں جب تک کتم عسل نہ کرلوسوائے راہ چلنے

ك (كداس كاحكم آكة تاب) اوراكرتم مريض مويا

سفریر ہو یاتم میں کوئی استنجا کرکے آیا ہو یاتم بیویوں

کے یاس جا کیے ہو پھر شہیں یانی ندل سکے تو یاک مٹی

سے سیم کرلو، بس این چیرون اور ہاتھوں پرمسے کرلو،

بلاشبهالله بهت معاف كرنے والانها بيت مغفرت فرمانے

والا ہے (۱۳۳ ) کیا آپ نے ان لوگوں کوئیں ویکھا جن

کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا دہ گمراہی مول لیتے ہیں اور

جائے ہیں کہتم بھی راستہ بھٹک جاد ( ۴۲ ) اور اللہ

تمہارے دشمنوں کوخوب جانتا ہے اور اللّٰد کام بنانے کے

لیے بھی کانی ہے اور اللہ مدو کے لیے بھی کافی ہے (۴۵)

جویہودی ہیں وہ باتوں کوانی جگہ سے ادھر ادھر کرتے

رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا اور آپ

سنيس نهيس اورزبان كومور كراوروين ميس طعنه زني

يُومَيِنٍ يُودُّ الَّذِينَ كُفُّ وُاوَعَصُواالْرُسُولَ لُوتُسُوْنَ بِهِوُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيْدُا هَ يَالَيْهَا الَّذِيْنَ المنوالاتعربواالصلوة وآنتوسكرى حتى تعليوا ٚٵػڡؙ<sub>ڎ</sub>ؙڵڎؙؽۅٙڵٳۼؙؽٵٳ؆ۼٳڔؽڛؠؽڶڂڞ۬ػۼٚػڡڵۅٳ وَإِنْ كُنْتُومُ وَمِنْ أَوْعَلَى سَفِيراً وَجَاءَ لَحَكَّا مِنْكُومِينَ الْغَايِطِ الْاِلْسُنُو النِّسَاءُ فَلَمْ يَعِنُ وَامَاءُ فَتَمَيَّمُوا صَعِيدًا اطَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمُ وَأَيْنِ يُكُوِّ اللهُ كَانَ عَفُوًّا عَفُوْرًا ﴿ النَّهِ مِن الْكَالَةِ مِن الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ يَثْتَرُونَ الصَّلْلَةَ وَيُويِيُهُونَ أَنَّ تَفِينُوا السَّبِيْلُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ الصَّلْلَةِ وَاللهُ اَعُلَمُ بِأَعْدَ الْمِكُمُ وَكَعَلَى بِاللهِ وَلِكَا الْوَكَعَلَى بِاللهِ نَصِيرُا® مِنَ الَّذِينَ هَادُو ايُحَرِّفُونَ الْكُلِمَ عَنْ مُوَاضِعِهِ وَ يَعُولُونَ سَبِعُنَا وَهَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيَّا إِيالْمِسنَ يَعِمُ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْاَئُهُمْ قَالُوَاسَمِعْنَا وأطعنا واسمع وانظر كالكان خارالهم وأفومرو الكن لَعَتَهُمُ اللهُ بِكُفْيِ إِمْ فَكَلا يُؤْمِنُونَ الْأَقَلِيلا ا

معنی، کہتے ہیں اور اگر وہی لوگ ہیں ہے۔ کہتے ہیں اور اگر وہی لوگ ہیر کہتے کہ ہم نے سنااور مانا آپ من لیں اور جمارا خیال فر ما نمیں تو ان کے لیے بہتر اور درست ہوتا لیکن اللہ نے ان کوان کے انکار کی وجہ سے ابنی رحمت سے دورکر دیا تو وہ اگا دگا ہی ایمان لاتے ہیں (۴۷)

يَأَيُّهُا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ أُونُوا بِمَا تَزَلْنَا مُصَدِّ قَالِمُا مَعَكُمْ فِينَ قَبْلِ أَنْ تَطْلِسَ وُجُوهًا فَنُودَّهَا عَلَى آدُبَّا رِهَا ٳۯؽڵۼڹۿڎ۫ڒؙڲٵڵڝڴٙٳٛڞۼبالسبتووكانٳفراطومفغولا® إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُتُمَرُكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَ إِلَى لِمِنْ يَّتَكُأُوْوَمَن يُنفُولِهُ بِاللَّهِ فَعَدِ افْتَرْآي إِثْمَاعَظِيمًا ﴿ ٱلْوُتُرَالَ الَّذِينَ يُزَكُّونَ ٱنْفُهُمُ مُرْسَلِ اللَّهُ يُزَيِّلُ مَنَّ ڲؿٵؖۼٛۅؘڵٳؽڟڶؠ**ڗؽۊؾؽڵٳٵؙڹڟ**ۯڲڡٛؽڡ۫ؾڣ۫ڗۘٷؽڡٙ الله الكُنِ بُ وَكَفَى بِهِ إِنْهُ أَمُّا مُبِينًا أَالَوْ تَوَالَ الَّذِينَ أَوْتُوانصِيبًامِّنَ الْكِتْبِيُوْمِنُونَ بِالْجَبْتِ وَالطَّاعُوْتِ ۫ؽۣڡؙٞۊؙڵۅ۫ڹؘؠڵؽؠ۫ؽڰۼٞؠؙۊؙٳۿٚٷؙڵڒ؞ڷۿڵؽڡؚؽٵػؽ<sup>ۣ</sup>ؽڹ امَنُواسَبِينُالُهُ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللهُ وَمَنَّ يُلْعَنِّ اللهُ فَكُنْ يَعِدَ لَهُ نَصِيرُا إِنَّا مُرْلَهُمُ نَصِيبُ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الْا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿ أَمْ يَعْسُنُ وْنَ النَّاسَ عَلَى مَا الشَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ \* فَعَلَدُ التَّيْمَا اللَّهِ عَلَى مَا السَّيْمَا اللَّ ابر هن الكث والعِلْمَة وَاتَدِنْهُمُ مُلْكًا عَظِمًا ١

منزلء

اے وہ لوگو! جن کو کماب دی جا چی ہے اس چیز برایمان لے آؤجے ہم نے اتارا جبکہ وہ اس چیز کو بھی تھے بتاتی ہے جوتمہارے یاس ہے بل اس کے کہم چروں کو بگاڑ دیں پھر ان کو چھیے بھیر دیں یا ان پر ہم ولیں ہی بھٹکار برسائیں جیسی ہم نے سنیچر کے دن والوں پر بھٹکار کی اور الله كاظم موكرر بهاميل (٧٤) بيشك الله اس كومعاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو جا ہتا ہے معاف کردیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیاتواں نے یقییٹا بڑا طوفان با ندھا (۴۸) کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جو اپنی یا کی جھاڑتے ہیں جبکہ اللہ ہی جس کو جا ہتا ہے پاک فرما دیتا ہے اور دھا گہ کے برابر بھی ان کے ساتھ نا انصافی ندکی جائے گی (۴۹) آپ دیکھنے کہ وہ کیسے اللہ پر جموث باندھتے ہیں اور کھلے گناہ کے لیے یمی کافی ہے (۵۰) کیا آپ نے ان لوگوں کوئیس دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصد دیا گیا گھروہ بتوں اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کا فروں کے بارے میں کہتے ہیں کہوہ ایمان والوں ہے زیادہ سی راستہ پر ہیں (۵۱) یہی وہ لوگ ہیں جن پر الله في المرض برالله لعنت كرية آب اس كا کوئی مددگارنہ یا تمیں کے (۵۲) یا سلطنت میں ان کا

کوئی حصہ ہے تب تو میلوگوں کورائی برابر بھی نہ دیں گے (۵۳) یا بیلوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیوں اپنے فضل ہے دے رکھاہے بس ہم نے ابرا ہیم کی اولا دکو کتاب و حکمت دی اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت دی (۵۴)

(۱) شروع میں اہل کتاب ہے اور خاص طور پر میرودیوں سے خطب ہے اور ان کوتر آن مجید پر ایمان لائے کی دعوت دکی جاری ہے اور ماٹوں کرنے کے لیے بیٹی ہتا جاری ہے۔ پھر نہ مائے پر ڈرایا بھی جاری ہے کہ جس طرح بیٹیج کے دن نافر مائی کرنے والوں کوسر اہو کی و ی بی بیٹی ہیں ہے اور اور ہے کہ جس طرح بیٹیج کے دن نافر مائی کرنے والوں کوسر اہو کی و ی بی ہم ہیں سر اوری جاستی ہے (یہ پوراواقتہ تفصیل کے ساتھ سورہ اس اس اس سے نہاوہ بہتر راستہ پر ہیں ، حالا تکہ وہ خوب جائے کہ ملے لوگ بت پرست ہیں اور کی آسانی کی مشرکین کہ کے بارے ہیں کہنے گئے کہ یہ سلمانوں سے ذیاوہ بہتر راستہ پر ہیں ، حالا تکہ وہ خوب جائے تھے کہ ملہ کوگ بت پرست ہیں اور کی آسانی کتاب پر ایمان ٹیس رکھتے لہذا ان کے ذیب کو بہتر قر اروپیابت پرتی کی تصدیق کرتا ہے ، اس سے بردھ کر لعنت والا کام کیا ہوگا ، پھر ان کے بخل کا ذکر ہے ، پھراخیر میں کہا جارہا ہے کہ سب ابراہیم ہی کی اولا دیس اور دی اللہ میں اندے سید الانہا ہے جھوسکی اللہ علیہ وکر اور کواس میں کیا افتیار۔

اول دیس نبی ہوتے رہے اب ان کے دوسرے فر زند حضرت اس عیل علیہ اسلام کی اولا دیس اسدے سید الانہا ہے جھوسکی اللہ علیہ وکر اور کواس میں کیا افتیار۔

پھر ان میں کچھ لوگ ان پر ایمان لائے اور کچھان کے خلاف ہٹ دھرمی ہر قائم رہے اور دوزخ جلانے کے لیے کانی ہے (۵۵) یقیناً جنھوں نے ہاری آیوں کا ا نگار کیا آ گے ہم ان کوآ گ میں جھونگیں گے جب جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم دوسری کھالوں سے ان کو بدل دیں گئے تا کہ وہ عذاب چکھتے ہی رہیں، بیشک الله زبردست ب حكمت والاب (٥٦) اور جوايمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے آگے ان کو ہم الیی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے بنچے نہریں جاری ہوں گی وہ ہمیشہ ای میں رہیں گے، ان (باغات) میں ان کے لیے یا کیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو تھنی چھاؤں میں داخل کریں گے (۵۷) تمہارے لیے اللہ کا ارشادیہ ہے کہتم امانتوں کوامانت والوں تک پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کروتو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بلاشبہ کیا خوب نصیحت ہے جواللہ منہیں فرما تاہے، بیشک اللّٰدخوب سننے والاخوب نگاہ رکھنے والا یے (۵۸) اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواوران کی جوتم میں ذمہ دار ہیں پھرا گرسی چیز میں تم جھکڑ بڑوتو اس کوانٹداوررسول کی طرف پھیردیا كرواگرتم الله ير اور آخرت كون يرايان ركت بوء

سَنُدُخِلْهُمْ جَنْتٍ عَجْرَى مِنْ عَنْهَا الْأَنْفُرُخُلِدِينَ فِيهَا أَبْدًا لَهُمْ فِيهَا الزُّواجُ مُّطَهِّرَةٌ وَنُدُ عِلْهُمْ ظِلَّاظِلِيْلُاهِ إِنَّ اللهُ يَامُوُكُمُ أَنُ تُؤَدُّواالْكِمَانِ إِلَى الْمُلِهَا وَإِذَا كُلُفَتُمْ بِيُ النَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوْ إِيهَ لُمِنَّ إِنَّ اللَّهُ لِعِمَّا يَعِظُلُونِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَيِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ امْنُواۤ اللَّهُ وَالِيعُوااللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الرَّسُولَ وَاوُلِي الْأَمْرِمِينَكُو فَإِنْ ثَنَازَعُنُّهُ فِي ثَنَى أَوْدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومُنُونَ بِاللَّهِ وَلَيْؤُمُ الْأَخِرْ ذلِكَ خَيُرُوّا حُسَنُ تَاوُيْلَا فَالْمُرَّرِ إِلَى الَّذِينَ بَرْعُمُونَ ٱلْهُمُ الْمُنْوَا بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْوَلَ مِنْ قَلِكَ بُرِيدُونَ أَنْ يَتِكَا لَهُ وَإِلَّ الطَّاعُونِ وَقَدْ أَمِرُوا انْ يَكُفُّهُ وَا بِهِ وَيُرِينُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُضِلَّهُمُ ضَلَا لَهِينُكُا ⊕ VALUE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

یمی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے خوش ترہے (۵۹) کیا آپ نے ان کونہیں دیکھا جن کا دعویٰ میہ ہے کہ وہ آپ پر نازل کی ہوئی ( کتاب) پر اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا جا چکا اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ اپنامقدمہ طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں جبکہ ان کواس کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا افکار کریں اور شیطان میہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور جا چھینے (۲۰)

(۱) اللہ تعالی نے جسم کی کھال میں ایے خلیے اور باریک مسامات رکھے ہیں جن کے ذریعہ سے تکلیف کا احساس دماغ تک پہنچنا ہے، جب کھال جل جائے ہے یہ خلیے نہیں رہ جائے تو تکلیف کا احساس بھی ای حساب سے کم یافتم ہوجاتا ہے، آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ دوزخ کی آگ ہے جب کھال گل جائے گی، اور تکلیف کا احساس کم ہونے گئے گا تو اللہ تعالی فورائی ٹی کھال چڑھا ویں گے کہ مسل بخت تکلیف ہوتی رہے۔ (۲) فتح کم کے دن عثان بن طلحہ سے جائی ان کو کھولا گی، آئے ہوئی اللہ علیہ وہ کے ، واپسی پرعثان بن طلحہ نے جواس وقت تک مشرک نتھ چائی ما گئی، اس پر بیآ یت تا زل ہوئی اور چائی ان کو واپس کر دی گئی (۳) ہمت سے چھے ہوئے منافقوں نے بھی پیطر زعمل اختیار کر رکھا تھا کہ بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بہو یوں سے جا کر فیصلہ کر اسے تاکہ دے دلاکر فیصلہ اپنے جن میں کر ایس اور پھر دنیا حاصل ہوجائے ، اللہ تعالی صاف فر ماتا ہے کہ بیا بھان کے خلاف ہے اور شیطان اس کا مہیں لگا رہتا ہے ، اور اگر وہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسم سے کرائیں تو دین و دنیا کے لیے بہتر ہے ، اہل ایمان کو تلقین ہے کہ وہ بھیشہ تن کے مطابق فیصلہ کریں ، بہودیوں کی دوئی نہا تھیار کریں۔

وَاذَا تِيْلُ لَهُ مُ تُعَالَوُ إِلَى مَا أَنْزُلُ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ لِيُتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُنُّونَ عَنْكَ صُدُاوْدًا ﴿ فَاللَّهُ فَا إِذًا تُهُوُ مُوينِهُ لَيْمَا قَكَ مَتَ أَيْدِ يُهِوُ ثُوَّجًا وُلِي يَحْلِفُونَ أَيَاللهِ إِنْ آرَدُنَا إِلَّا حُسَانًا وُتُو فِيْفًا ﴿ وُلِّيكَ ٱلَّذِيْنَ يَعُلُواللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مِنْ فَأَوْرِهِ مِنْ فَأَغُونُ عَنْهُمُ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُوُ إِنْ أَنْشِيهِ مُو تُولِا بَلِينًا الهِ وَمَا أَرُسُلُنَا مِنْ رَّسُولِ الْالْمِيْطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ ٱلْأَمْرُ إِذْ ظُلْمُوَّ النَّسُهُمُ جَآءُوكَ فَاسْتَغُفَّهُ والله وَاسْتَغُفَّرُلهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللهَ تَوَابَا رَجِيمُا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُولَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُ وَثُوَّلَا يَعِدُ وَافْ أَنْشُومُ حَرَجُامِّ مِمَّا قَضَيبُتَ وَيُسَلِّمُوْ التَّلِيْمُا ﴿ وَلُوا آنَا كُتَبُنَا مَلْيُهِمْ إِن اقْتُلُوَّا أَنْفُسَكُمْ أُو اخْرُجُوْ امِنْ دِيبَارِكُمْ مِنَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قِلِيلٌ مِّنْهُمْ مُولَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا إِنْ عَظُونَ ۑ٩ڵڴٳؽڂؿڔٳڰۿۄ۫ۅؘٲۺٙڴؙؾؿٝؠؽؾٵۿٚۊٳۮ۫ٳڵٳڶؾؽؙۿۄؙڡؚۨؽ لُكُاتُا آجُرُا عَظِيمًا ﴿ وَلَهِكَا يُنْهُمُ مِسْرَاظًا مُسْتَقِمًا ۞

متزلها

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ٹازل کی ہوئی (كتاب) كى طرف اوررسول كى طرف آجاؤتو آب ان منافقوں کودیکھیں گے کہوہ آپ کی طرف (آنے میں) اٹک اٹک کررہ جاتے ہیں (۲۱) پھران کا کیا حال بنآ ہے جب وہ اپنے کرتو توں کی شامت میں مصیبت میں بڑتے ہیں تو آپ کے پاس وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہم فے تو صرف بھلائی کرنے اور جوڑ پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا (۶۲) میرہ ہلوگ ہیں کہ اللہ ان كردلول كے حال سے خوب واقف ہے تو آپ ان سے اعراض فرمایئے اوران کو تھیجت سیجیے اور ان سے ان کے حق میں دل کولکتی ہوئی کوئی بات فرماد یجیے (۲۳) اور ہم نے تو رسول اس لیے بھیجا تا کہ اللہ کے تھم سے ان کی بات مانی جائے اور ان لوگوں نے جس وقت اپنا برا کیا تھا وہ اگرآ یہ کے پاس آجاتے بھر انٹدے استغفار کرتے اوررسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہابیت رحم فر مانے والا یاتے (۲۴) بس نہیں آپ کے رب کی قتم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتے جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنالیں پھر آپ کے فیصلہ پر اينے جي ميں کوئي تنگی محسوس نہ کريں اور پورې طرح سر

تسلیم نم کردیں (۲۵) اور اگر ہم ان پر بیلازم ہی قرار دے دیتے کہ اپنی جانوں کو ہلا کت بیس ڈال دویا اپنے وطن سے نکل جاؤتو کو ان بہت ہی کم لوگ اس پڑمل کر ہے اور جس چیز کی تھیجت ان کو کی جارہی ہے اگر وہ اس پڑمل کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہواور زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہو (۲۷) تب ہم ان کو ضرور اپنے پاس سے بڑے اجر سے نوازیں (۲۷) اور ضرور ان کو سیدھی راہ چلادیں (۲۸)

(۱) یہ منافقوں کا ذکر ہے، ان کا کام بی نہ مانا اور حیلے بہانے تر اشنا تھا، آپ کوظم ہور ہاہے کہ آپ ان ہے اعراض قرما کیں اور ان کوھیے حت قرمادی، القد دلوں کے حال ہے واقف ہے اور اس وقت تک و مسلمان نہیں ہوسکتے جب تک وہ آخضور حملی القد علیہ وہا ہے کہ اس الد علیہ ہو ہونے کے بعد ول وجان ہے اس کو تسلیم کریں (۲) جوظم نی اسرائیل کو ہوا، ایک ووسر کو قل کرنے اور وطن چھوڑنے کا، اگر ان منافقوں سے یہ کہ ویا جائے تو بغلیں جما تکنے لگیں تو افعیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے اور آسان احکامات کو مان لینے میں قر اکوتا ہی نہ کرنی چاہیے، اگروہ اپنے حال کو درست کرلیں گے تو اللہ بھی ان پر انع م فر مائے گا، ان کے قدموں کو جمادے گا اور ان کو سیدھی راہ چاادے گا۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِيَّكَ مُعَالَّذِينَ أَنْعُمَ وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفِيقًا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَكُفَّىٰ بِإِللهِ عَلِيمًا ﴿ إِنَّهُمَا الَّذِينَ الْمَنْوَا خُذُو أُولُونُ رَكُّو فَالْفِرُوا بَاتٍ أَوِانُورُوا جِينَتُا ﴿ وَإِنْ مِنْكُمُ لِسُ لَيُنَظِّئُنَّ ۚ فَإِنْ صَابَتُكُومُ مُصِينَةٌ قَالَ قَلْمَانَعُتُواللَّهُ عَلَى إِذْلُو ٱلْنُ مُعَامِّ نَهِينَا@وَ لَينَ أَصَائِكُمْ فَضَلَّ مِنَ اللهِ لَيَقُو لَرَّ كَأَنْ لَوْ *ؿؙؠ*ؽؙؾؙڎؙۅ۫ڔؠؽڎڡۅۘڐڎؖٚؿڵؽؾؽؙڴؠؙ۫ػڡۘڡۿؙڂۏٲڞٛڗ نُوزًا عَظِمًا ۞ فَلَيْقَائِلُ فِي سِيسِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشُرُونَ الحيلوة الكأنيا بالاخترة ومن يُقاتِل في سييل الله المُعْتَلُ أَوْ يَعْلَكُ فَيَدِّفَ لِثُنْتُهُ أَجُوا عَظَمُا @ومَا لَاتُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالَ وَاللِّمَا ۚ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱلْخِرَجُنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْبَةِ الطَّالِمِ أَهُلُهُا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَكُنُكُ وَلِكَا وَالْحَالَ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ لَكُنْكُ نَصِيدًا اللَّهِ 

اور جولوگ الله اور رسول کی پیروی کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پراللہ نے انعام فر مایا لیعنی انبياء صديقين وشهداء اورنيكو كاراور بدكيا بي خوب سأتقى ہی<sup>ل</sup> (۲۹) یفض اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کا علم کانی ہے (+4) اے ایمان والو! اینے لیے احتیاط کے سب سامان کرلو بھر دہتے بتا کرنگلو یا ایک ساتھ ہی نکل پڑو (اک) اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو در الگا ہی دیتا ہے پھرا گرتم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ الله نے محمد برفضل کیا جویں ان کے ساتھ موجود ندھا (۷۲) اورا گرخمهیں الله کافضل حاصل ہوتا ہے تو وہ ضرور اس طرح بول اٹھے گا گویا اس میں اورتم میں کوئی تعلق ہی نہ تھا کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو برای مرادیا تاً (۷۳) تو جولوگ بھی آخرت کے لیے دنیا کی زندگی کا سودا کرتے ہیں اٹھیں جاہیے کہ وہ اللہ کے راستہ میں لڑیں اور جو بھی اللہ کے راستہ میں لڑے گا پھر وہ مارا جائے یا نتح بائے تو ہم اسے آگے بڑا اجرعطا کریں گے (۴۷) تنہیں کیا ہوگیا کہتم اللہ کے راستہ میں ان بےبس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کواس ستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے

لیےائے یاس سے کوئی جمایتی کھڑا کردے اور ہمارے لیےائے یاس سے کوئی مددگار بنادیے (۵۵)

(۱) نبی دہ جس پر دتی آئے مصدیق وہ جونی کی جرپور تھدیق کرے، شہید وہ جس کا ایمان اتناط تقر ہوکہ اس کے لیے جان دے وے اور نیکوکاروہ جس کی طبیعت نکی پر جیے اور جواس کے لیے جان دے وہ کھی ان بیش اس میں شال ہے (۲) جبد دکا تذکرہ ہے (۳) یہ منا فقوں کا ذکرہ کے گر اگر مسلمان کو نقصان پہنچنا ہے تو خوش ہوتے جیں کہ ہم آرام سے دہے کہ گئے بی ٹیس ، اوراگر بال فنیمت حاصل ہوتا ہے تو پہنچنا تے جیں کہ اگر ہم جاتے تو ہمیں بھی حصہ ملتا، گویا صرف دنیا بی ان کا مقصد زندگ ہے ، نہاں کو اسلام ہے دہ بی جاور نہ سلمانوں ہے کوئی تعلق ہے ، اس لیے آگے اہل ایمان کو تھم ہے کہ اپنی نیتیں درست کرلیں (۳) ایک تو اللہ کے راستہ میں جنگ کرو، دوسرے ان کو گوں کے لیے جنگ ضروری ہے جو مکہ کرمہ میں کا فروں کی قید میں جیں اور ستا ہے جارہے جیں ، ان کو پھڑ انا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔

كَذِيْنَ الْمُنُوانِيَّا يَتْلُونَ فِي سَيِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وْنَ فِي سِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَالِتُوْ أَوْلِيّا مُالشَّيْظِن ۚ فَ كَيْدُ التَّيْظِي كَانَ ضَمِيفًا أَالْوَرْزَ إِلَى الَّذِينَ قِيلُ كُلُوْ آلَيْ يَكُونُ وَاقِيمُ وَالصَّاوَةَ وَانْوَالنَّزِكُوةَ قُلْكَاكُمْ لَيُهِوُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْنَ مِنْهُمْ يَغُثُونَ النَّاسَ كَخَشِّيةً ىلەراۋاتشىڭ تخشىة وقالۇارتىنالىرىنىت مىيناالىتال كۇ لَا أَخُرْتِنَا إِلَى أَجَلِ قِيرِيْنِ قُلْ مَنَاءُ الدُّيْنَا قِينْكُ وَالْأَوْرَةُ ۼؙؠؙڔؖ۠ڵؠؘڹٵػؙڠ۫؆ٙۅٙۯڗؙڟ۫ڶؠؙۅ۠ڹ؋ؾؠ۫ڵڒ؈ٳؽؽ؞مَا؆ڴۅؽٷ يُدُرِيَّكُمُّ الْمُونَّتُ وَلَوْكُنْتُمْ فَيُرُوحِ مُّشَيِّدَةً وَإِنْ تَفِيلُهُ حَمَنَهُ كَتَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ ۗ وَإِنْ تَصُرُهُمُ سَيِنَهُ يَقُولُوا هَانِ وِمِنْ عِنْدِادُ قُلُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هُوَالِدِ الْعُومِ الْاِيكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثُنَا هُمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَيِنَ اللهِ وَمَا أَصَابِكَ مِنْ سِيْنَةٍ فِينْ لَفْسِكَ وَأَنْسُلُنْكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَّى بِاللَّهِ شَرِهِ بُدًّا إِهِ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدُ أَمْا ءُاللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ٥

متزلء

جوا بیان والے ہیں وہ اللہ کے راستہ میں لڑتے ہیں اور جو کا فریں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں بس شیطان کے حمایتوں سے اروء بلاشبہ شیطان کی حال ہی بودی ہے (۷۷) کیا آپ نے ان کوئیں ویکھا جن سے کہا گیا کہ ہاتھوں کورو کے رکھو ہنماز قائم کرواورز کو ۃ اوا کرتے ر ہو پھر جب ان پر قال لازم کیا گیا تو ان میں ایک گروہ کولوگوں کا ایسا ڈرمحسوس ہونے لگا جیسے اللہ کا ڈرہویا اس سے بھی بڑھ کر، اور انھوں نے کہا کہ اے ہمارے یروردگار! ہم یرآپ نے قال کیوں لازم کیا کاش کرآپ تھوڑی مہلت ہم کواور دے دیتے ،آپ کہدو بیجیے ونیا کا عیش تھوڑ اسی ہے اورجس نے اللہ کا ڈراختیار کیا اس کے کے آخرت ہی بہتر ہے اور بال برابر بھی تمہارے ساتھ ناانصافی نه موگی (۷۷) تم جهال کهین بھی موموت تم کو آ کررہے گی خواہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہواور اگران کو چھے بھلائی چہنچی ہے تو کہتے ہیں بیاللہ کی طرف سے ہے اور اگر ان کوکوئی تکلیف چہنچی ہے تو کہتے ہیں میہ تنہاری طرف سے ہے،آپ فرما دیجے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا، بیکوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی جیس میں (۸۷) تم کو جو کوئی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہاور جو تکلیف تم کو پہنچی ہے

وہ تمہار نے نفس کی جانب سے ہےاور ہم نے آپ کولوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہےادرالٹدگواہ کافی ہے (۹۷) جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے الٹد کی اطاعت کی اور جو پھر گیا تو ہم نے آپ کوان پر کوئی داروغہ بنا کرنہیں بھیجا (۸۰)

(۱) جب الل ایمان اللہ کے لیاڑتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے دوستوں سے مقابلہ کریں اوران کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ، اللہ کی ہدوان کے ساتھ ہے اور شیطان کا حیلہ اور فریب کم وربی ہے (۲) کہ میں بجرت سے پہلے کا فرمسلمانوں پر بڑا ظلم کرتے تھے مسلمان آکرآ مخصور سلمی اللہ علیہ وہ سلمی مقابلہ کی اجازت جا ہے کہ جو کو ایجی اجازت نہیں ، ابھی ہاتھ روکے رکھو، نماز پڑھتے رہوب صدقہ خیرات کرتے رہوء چر جب مدید منورہ بجرت ہوئی تو مقابلہ کی اجازت بی بھی ہاتھ روکے رکھو، نماز پڑھتے رہوب صدقہ خیرات کرتے رہوء چر جب مدید منورہ بجرت ہوئی تو مقابلہ کی اجازت بی بھی ہواتو بعض کمزور ایمان والوں کو ڈر محسوس ہوا اور انھوں نے جا ہاہے تھے اور موخرہ وجا تاتو بہتر تھا، اس کا تذکرہ ہے اور وزیر کی بھیت کی کی بھیت کے کہا جارہا ہے کہ موجد وہی ہے اور وزیر ہول میں اپنے وقت پر آکر رہے گی (۳) یہ منافقوں کا ذکر ہے کہا گر مصیبت پڑی تو فوراً رسول التد سلی کا بیان ہے اور آگے کہا جا دہا ہے کہ موجد وہی ہے اور آگے اس کی مزید وضاحت التد علیہ وسلم کو الزام دیتے کہ ان کی سوئے تدبیر کا متج ہے اس کی مزید وضاحت ہے کہ بر محملائی اور برائی کا موجد وہی ہے اور آگے کہا کہ موجد میں اور نہ ہو گی کو اللہ تا کہا گی ان کو جود ہی ہو وزیر سلی اللہ علیہ وہ کہ کہ بر محملائی اور برائی کا موجد وہی ہو گی کی بیدا کرنے کہ کی کہ جر محملائی اور برائی کا موجد وہی ہے گور نہ مسلم اللہ ہے ، اور سب تہاری بدا تمالیاں ہیں۔
براس کا الزام ندر کھ وہ نہ اس کے موجد ہیں اور نہ سب ان کا بیدا کر نے اور الا اللہ ہے ، اور سب تہاری بدا تمالیاں ہیں۔

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ كَاذَابُونُوامِنْ عِنْدِاذَ بَيَّتَ طَأَبِعَهُ مِّنْهُمُ غَيْرًالَٰذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَغِرِضَ المُ وَتُوكُلُّ عَلَى اللهِ وَكُفْ بِاللهِ وَكِيْلا اللهِ الْلا يَتَن بَرُون الْقُرْانُ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِغَ وَاللهِ لَوَجَدُ وَافِيهِ اخْتِلافًا كَثِيْرُا ﴿ وَإِذَا جَاءُهُمُ أَمُرُّينَ الْرَبْنِ أَوِالْخُوْنِ أَذَا غُوَالِهِ ﴿ وَلَوْرَدُ وَهُ إِلَى الرَّسُولِ وَلِلْ أَوْلِمَا الْكَمْيِمِ مُهُو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يستنبطونه منهم ولولافضل الموعليكم وركسته لاتبعثم الشَّيْطَىَ إِلَا فَلِيْلُا۞ نَقَائِلُ فِي سَبِيْلِ اللهُ لَا ثُمَّكُ فُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسَى اللهُ أَنْ يُلُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ لَقَرُوْ أُواللهُ أَشَكُ بَأْسًا وُأَسَّكُ تَثَكِيدُ لا ۞ مَن يَتْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا وُمَنْ يَتَنْفَعُ شَفَاعَةٌ سَيِّتُهُ كُنْ لَهُ كِفُلُ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مُتَّقِيْتًا ۞ وَلَا أَخِينَاتُمُ بَحِيَّةٍ فَكُنُّوا بِأَحْسَ مِنْهَا آوُرِدُ وُهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَ كُلِّ ثُمُّ حَسِيبًا ﴿ اللهُ لَا إِلهُ إِلَّا لِمُؤْلِبُهُمُ مَنَّكُمُ إِلَّهُ وَلِيهُمُ مَنَّكُمُ اللَّهُ وَم الْقِياعَةِ لَارَيْبُ فِيْهِ وَمَنْ أَصْدَتُ مِنَ اللهِ حَدِادِنًا ﴿

اور وہ کہتے ہیں فرماں برداری قبول ہے پھر جب آپ کے پاس سے نگلتے ہیں تو ایک گروہ راتوں رات جو بات آپ کہدرہے تنے اس کےخلاف مشورہ کرتا ہے اوروہ جو میجه را تول کومشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہاہے، بس آپ ان سے اعراض تیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے (۸۱) بھلا کیا وہ قرآن برغور نبیس کرتے بس اگروہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بڑا فرق یاتے (۸۲) اور جب ان کے پاس امن یا ڈرکی کوئی خبر پہو چی ہے تو اس کو پھیلا ویتے ہیں اور اگروہ اس کورسول تک اور اینے ذمه دارول تک پہنچا دیے تو ان میں جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی شخفیق کر لیتے اور اگرتم پر اللہ کا فضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند کے سب شیطان ای کے پیچے ہولیتے (۸۳) تو آپ اللہ کے راستہ میں جنگ میجیے آپ کوسرف اپنی ذات کا مکلف کیا گیا ہے اور ایمان دالوں کو بھی آ مادہ سیجیے شاید کہ اللّٰد کا فروں کا زور روک دےاوراللہ پڑے زوروالا ادر بہت سخت سز ا دیئے والا ہے (۸۴) جواچی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں حصہ ہے اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس کے ليےاس ميں بوجھ سےاورالله برچيز كواس كاحصه وين كى

قدرت رکھتا ہے (۸۵) اور جب تختیمیں کوئی سلام کر ہے تو تم اس سے بہتر طریقہ پرسلام کرویا آئییں (الفاظ) میں جواب دے دو، بلاشبہ اللہ ہر چیز کا حساب ر کھنے والا ہے (۸۲) القد جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ضرور تہ ہیں قیامت کے دن جمع کرے گا اس میں کوئی شبہیں اور اللہ سے بڑھ کر تجی بات آخر کس کی ہو سکتی ہے (۸۷)

(۱) منافقون کا ذکر ہے کہ آکراطاعت کی یا تیں کرتے ہیں اور چکے چکے مسلمانوں کو فقصان پہنچانے کی تدبیر ہیں کرتے ہیں، جب کہا جا تا ہے وجواب دیتے ہیں کہ ہم سب مان لیس لیکن قر آن اللہ کا کام ہے اس کی کیادلیل ہے؟ اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہا گروہ اٹسانی کلام ہوتا تو اس می شرور تقاوت اور اختلاف ملا، جو فور کرے دھیقت تک بی جائے گا (۲) منافقوں اور نا مجھے مسلمانوں کو تعبیری جارہی ہے کہ ہر چیز کو سنتے ہی اڑا نہ دیا کریں جب تک تحقیق شہوجا ہے استحضرت مسلم اللہ علیہ وسلم نے کسی کوز کو قوصول کرنے کے لیے ایک قوم کے پاس بھیجاوہ استقبال کونکل کرآئے تو کسی نے ان سے کہ دیا کہ بیتو تھی میں ارنے آرہ ہیں ہی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوز کو قوصول کرنے کے لیے ایک قوم کے پاس بھیجاوہ استقبال کونکل کرآئے تو کسی نے ان سے کہ دیا کہ بیتو تھی میں ارنے آرہ ہیں ہی مصاحب واپس ہوگئے اور اکثر کوئل کوئل کوئل کرآئے تو کسی کہ دور اس کوئل کوئل کوئل کوئل کوئل اور اس کی کہ دور سے سال اور اس کی کہ دور سے سال بدر کے مقام پر حسب دعدہ آخرہ بیا گیا تھی ہوا تھی ہوا تھی ہوا ہے جا دی گیا تھی گر جو سال تارہ دی کہا تھی کہ مت شہوئی ، جاتے ہوئے آب سے جا نیارہ می استحد کر میا کوئل شرح کی گیا تو میں تہا جا وی گا گئین اعمان ہی ہوا دیا ہی جا عت تیارہ وگئی (۲) جس نے جہاد کی ترفیب وی اس کے سے میاں نیاروں کی ایک جماعت تیارہ وگئی (۲) جس نے جہاد کی ترفیب وی اس کے سے بیان تارہ دے اور جس نے دوکا اس کوئل تو کر ہوا ہے گئی تو کر ہو سال میا تہ کرہ ہے گر جو سال می کرے اس کی دولار کے مقام کوئی تھی گار ہو ہو کہ کا خوا کہ دے۔

سے اور جس نے دوکا اس جو بیال ہے (۵) سالم کا تذکرہ ہے گر جو سال می رہوا در دیا تو ترفیف کی جست شہوئی ہو ہو کہ کیا ہو گئی دوکر اس کی دوکر اس کے دوکر کے سال کے دوکر کے مقام کی دوکر کیا گئی کرہ کے دوکر کے سال کوئل کے تو کہ کوئل کے دوکر کے کہا کہ کرہ ہے گئی ہو اس میں دوکر کوئل کے دوکر کے کا کوئل کوئل کے دوکر کے

پر تمہیں کیا بڑی ہے کہتم منافقوں کے سلسلہ میں دو یارٹیوں میں بٹ گئے جبکہ اللہ نے ان کے کرتو توں کی بناء يراضي النا چيرويا ہے، كياتم جائے ہوكہ جس كوالله نے براه كياتم ال كوراه يركآ و حالانكه جس كوالله براه كردے آپ اس كے ليے ہرگز راستنہيں ياسكتے (٨٨) وہ تو جا ہتے ہی ہیں کہ جیسے انھوں نے کفر کیا تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ پھرتم سب برابر ہوجاؤتو تم ان میں سے تحسى كواس وفت تك دوست مت بنا نا جب تك وه الله کے راستہ میں ججرت نہ کرلیں پھر اگر وہ نہ مانیں تو تم جہاں بھی یا وَان کو پکڑ واور ماردواوران میں ہے کسی کو دوست اور مد دگارمت بتا کی (۸۹) سوائے ان لوگوں کے جواليي قوم سے فل جائيں جس سے تمہارا آپس كامعامدہ ہے یا و واس حال میں تہارے یاس آئیں کدان کے دل اس سے بھر چکے کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں اور اگر جا بتا تو الله ان كوتم برقابود بريا تو وهتم سے ضرور لڑتے ، بس اگروہتم سے یکسوہوجا نیں اور نہ لڑیں اور شکح کی بات کہیں تو اللہ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راہبیں رکھی (۹۰) کچھدوسر بےلوگ شہیں ایسے بھی ملیں گے جو بیر چاہتے ہیں کہتمہارے ساتھ بھی اطمینان سے رہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی اطمینان ہے رہیں (مگر)

فَمَالَكُوْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَزْلُتُهُمْ بِمَاكْتُنُوا بِيُ وَنَ آنَ تَهَدُّ وَأَمَنَ أَضَلَ اللهُ وَمَن يُضُلِل اللهُ

منزلء

جب ان کوفتنہ کی طرف چھیراجا تا ہے تو وہ اس میں پاٹ پڑتے ہیں بس اگر وہ تم سے یکسونہ ہوں اور نہ کے بات کہیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیس تو تم ان کو جہاں بھی پاؤان کو پکڑواور مار دو، بیوہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تہہیں کھلا اختیار دے دیا ہے (۹۱)

(۱) یہ کھے ہوئے منافقوں کے بارے بیں کہاجار ہاہے ، سلمانوں میں سے پھولوگ کہتے تھے کہ اگر یہ آتے ہیں تو اینوں ہی کی طرح ان سے برتا و کہا جائے ، شاید یہ ایمان لے آئیں ، اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ ان سے الگ ہی رہنا بہتر ہے ، الندفر ما تا ہے کہ ہدایت الند کے ہاتھ میں ہے تم ان کے ماتھوہ معا ملہ کرو جو آگے ہیان کو جارہ ہے رہ ان کی مین نقین کفر پر ایسے جمے ہوئے ہیں کہ خود تو اسلام کی قبول کر ہیں گے وہ تو یہ چیا ہے جم بی کفر کر کے ان ہی جیسے ہوجا و ، بس تہمیں جاہے کہ جب تک وہ اسلام قبول کر کے اپناوطن چھوڑ کر چلے نہ آئیں ان کو دوست نہ بنا کا اور پوری طرح الگ رہواور اگروہ ایمان اور جرت کو تحول نہیں کرتے تو ان کو ل کر وہ ایمان اور جرت کو تحول نہیں کرتے تو ان کو ل کر وہ ایمان اور جرت کو تحول نہیں کرتے تو ان کو ل کر وہ ایمان ہوئے کہ اور نہیں کہ تا ہیں ہوئے کہ میں داخل ہوگئے یا خود آکر تم سے کہ کر لیں اور کہیں کہ نہ تم اپنی تو م کے طرف ار ہوکر تم ہے اور نرتہا رہ طرف دار ہوکر کے اور کی میں جو اس کی دیا ہوئے تھر بیات جاتے ہیں وہ اس کی رہا ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو سے کہ دید پھر بیات جاتے ہیں تو ان کی رہا ہے میں کہا جارہ ہے کہا جارہ ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو سے کے بعد پھر بیات جاتے ہیں تو ان کی رہا ہے میں کہنا ہوں کی رہا ہے کہا جارہ ہے کہا جارہ

وَمَا كَانَ لِبُوْمِنِ أَنْ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا الْاِخْطَأُ وْمَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَأً عَرِيرُ وَهُ إِنَّهُ وَمُوْمِنَةٍ فَسُ لَهُ يَجِدُ فَمِينًا مُرْشُهُ رَبِّنِ مُعَتَّا لِمَانِ تَوْيَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ هَايُمَا حَكِيبُ الْأُومُنْ يَعْتُلُ مُومِنًا مُتَعِكًا جُزَّادًة جَهَنَّمُ غَالِدًا نِيْهَا رَغَفِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآعَكَ لَ عَنَا بَاعَظِمًا ۞ يَأْتُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا ذَاضَ عُنْمَ فِي سَبِيلِ اللهِ نَتِيَتُوْاوَلَاتُقُولُوالِمَنَ ٱلْتِي إِلَيْكُوْالسَّامُ النَّا مُؤْمِنًا لَبُنَّا فُولًا عَرَضَ الْعَيْوةِ الدُّنْيَا فَوِنْكَ اللهِ مَغَالِمُ كَيْثِهُ فَكَذَالِكَ ثُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْكُو فَتَنْ يُنُوا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَبِيرُا كَلَيْنَتُوى الْعُجِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيْرَاوُلِي الصَّرِوالسَّجِهِدُونَ في سيدل الله يامُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمْ فَكُلَ اللهُ الْمُجْهِدِينَ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنْفِيهِمْ عَلَى الْقُوبِينِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًّا وَعَلَى اللَّهُ الْسَمَّىٰ وَفَضَلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى الْقَعِدِيْنَ أَجُرًا عَطَيْمًا ﴾

اورمسلمان کا کام نہیں کہوہ مسلمان کو مار ڈالےسوائے اس کے کفلطی ہے ابیا ہوجائے ادرجس نےمسلمان کو غلطی سے ماردیا تو ایک مسلمان غلام کوآ زاد کرنا (اس پر واجب ہے) اور خوں بہاہے جواس کے گھر والول کے حوالہ کیا جائے گا سوائے اس کے کہوہ معاف کردیں اور اگر وہ (مفتول) تمہاری رحمن قوم سے تھا اور وہ خور مسلمان تفاتو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا (واجب ہے) اور اگر (مقتول) اس قوم سے تھا جس کا تم سے معامدہ ہے تو خوں بہاہے جواس (مقتول) کے عزیزوں کے حوالہ کیا جائے اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی واجب ہے پھرجس کو بیمیسر نہآئے تومسلسل دومہینے کے روزے ہیں اللہ سے بخشوائے کے لیے، اور اللہ خوب جانتا ہے بردی حکمت رکھتا ہے (۹۲) اورجس نے جان بوجھ كركسى مسلمان كو مار ڈالاتواس كابدلہ جہم ہے وہ اسى میں بڑا رہے گا اور اس بر اللہ کا غضب ہوا اور اس کی بھٹکار ہوئی اور اس کے لیے اس (اللہ) نے بڑا عذاب تیار کررکھا نے (۹۳) اے ایمان والو! جب اللہ کے راسته میں سفر کروتو اچھی طرح و مکھ بھال لواور جو تنہیں سلام کرے اس سے دنیا کے سامان کی خواہش میں سے مت کہدوو کہتم مسلمان جیس ، انٹد کے پاس تو بہت مال

غنیمت ہے، تم بھی تو پہلے ای طرح بھے تو اللہ نے تم پراحسان کیا تو (خوب) تحقیق کرلو، بلاشبہ تم جو پچھ بھی کرتے ہواللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے (۹۴) مسلمانوں میں سے بلاعذر بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کواللہ نے مرتبہ میں فضیلت بخش ہے اور بھلائی کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے اور اللہ نے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلہ میں جہاد کرنے والوں کو بڑے اجر سے نو از التے (۹۵)

(۱) یہ آل خطا کے احکامات ہیں اس کی صورت یہ پیٹی آئی کہ بعض مسلمانوں نے مسلمانوں کو تربی ہے گفتی کردیا، بعد میں آگاہ ہوئے تو یہ ہم آیا جمل خطاکی اور بھی صورتیں ہیں، شکار بھے کر مارادہ دانسان لکا یا شلطی ہے کو لی چل گئی اور کسی کے لگ گئی ، اس طرح جو بھی قتل ہوگا اس ہیں بہی تھم ہے، اب جس کو مارا گیا وہ کا فرمعا ہد ہے تو بھی بہی تھم ہے اور معابد ہیں ہیں تھم ہے اور معابد ہیں خطام آز اور کرتا ہے ، خوں بہانہیں وینا ہے اور جو فلام آز اور بیس کرسکا وہ دو مہید کے مسلمسل روز سرد کھے (۲) بدترین گناہ گا است طویل عرصہ جہنم میں رہے گا کہ گویا ہمیشہ وہیں رہا (۳) ایک جنگ میں کا فروں میں ایک مسلمان تھا، وہ سب مال لے کر الگ ہوگیا اور اس نے سلام کیا ، مسلمانوں نے سمجھا کہ جان بچائے کی خاطر سلام کرتا ہے اس لیے اس کو ، رڈ الا اور اس کا سب سمامان کے لیا، اس پر جھیہ کی گئی اور تھنی کر بینے کا تھم ویا گیا مسلمانوں نے سمجھا کہ جان بچاؤ تھی تھنے ہوئی ہوئی تا ہے اس کے اس کو ، رڈ الا اور اس کا سب سمامان کے لیا، اس پر جھیہ کی گئی اور تھی است اور اجر وثو اب کی بہر بیٹھ رہنا ہے قرمایا گیا کہ جہاؤ تھی تھنے اور اجر وثو اب کی بہر جہاؤ تھی تھنے وہا کہ بھول جو ک سے ہوسکتا ہے کوئی تاحق مارا جائے اس سے بہتر بیٹھ رہنا ہے قرمایا گیا کہ جہاؤ تھی تھنے اور اجر وقت جانز ہے جب جب د برخض کے ذمہ فرض میں نہ ہو۔

يُحِيُمُنَا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّعُ مُالْبَلَكِكُ ۚ قَالِيمٌ ۗ نَفْسِهِمُ قَالُوا فِيْمُ كُنْتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ الْأَرْضِ ۚ قَالُوْٳَ ٱلْمُرْتَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَنَهَا مِرُوًّا فِيهُا فَأُولِيَاكَ مَا أُولِهُمْ جَعَلَمُ وَسَأَءَتُ مَصِيْرًا ﴿ لا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَأَءِ وَالْولْدَانِ يَسْتَطِيْعُونَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِبُلًا ﴿ فَأُولَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوعَنْهُ مُرْوَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَيِيلِ اللهِ يَجِلُ فِي الْأُمُ مِن مُراغَمًا كَيْثُورًا وُسَعَةٌ وَمَنْ يَحْدُرُجُ نَ البَيْتِهِ مُهَاجِرُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُي الْمُوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ حَفَوْرًا رُحِيْمُنَا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسٌ عَلَيْكُمْ ڣؙٮٚٵڂٛٳڽؙؿؘڠڞؙۯۏٳڝؘٳڵڞڐۅٛۊ<sup>ڿ</sup>ٳؽڿڡؙؗػ۫ڔٛڷڽڲڣ۫ؾٮٛڰؙۄؙ لَّنِ يْنَ كُفُرُ وَا إِنَّ الْكُفِي مِنَ كَا نُوْ الْكُوْعَدُ وَالْمُبِينَا }

(لینیٰ) اینے پاس سے (بلند) درجات اور مغفرت و رحمت ہے، اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والانہا بت رحم كرنے والا ہے (٩٢) بلاشبہ فرشتے جن لوگوں كى روح اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ برا کر رہے تھے (ان سے) دریافت کرتے ہیں کہتم کہاں یڑے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تے (فرشتے) کہتے ہیں کیااللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہتم اس میں جرت کرجاتے بس ایسوں کا ٹھکا نہ جہنم ہے اور وہ چہنچنے کی بری جگہ ہے (۹۷) سوائے ان کے جو مردول عورتول اور بچول میں بے بس میں نہ وہ کوئی تدبير كرسكتے بيں اور ندبى ان كوراستدل رہائے (٩٨) ایسوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فر ماوے گا اور اللّٰہ بہت معاف کرنے والا بڑی پخشش والا ہے (۹۹) اور جواللہ کے راستہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگداور تنجائش یائے گا اور جوایے محمرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے لکلا پھراس کوموت آگئی تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ہوگیا اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فر مانے والا ہے (۱۰۰) اور جبتم زمین میں سفر کروتو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہتم نماز میں قصر کرلیا کرو

اگر تہمیں بیڈر ہوکہ کا فرتمہیں مریشان کریں گے، یقیناً کا فرتمہارے کھلے دشمن ہی رہے ہیں (۱۰۱)

(۱) اپنی جان پرظلم کرنا قرآن مجیدی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب کی بڑے گن و کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے کیونکہ گناہ کر کے انسان اپنی جان بی کونتھان پہنچا تا ہے،

اس آیت میں اس سے وہ لوگ مراوجیں جنوں نے قدرت کے باوجود مکہ کرمہ سے مدینہ طیب بجرت نہیں کی تھی جبکہ اس وقت فٹے مکہ سے مدینہ منورہ کی بجرت ضروری قراردی گئی تھی اور اس کو ایمان کا لازمی تقاضہ قرار دیا گیا تھا (۲) جنی معذور کمز وراور بے بس (۳) بیمت موجو کہ راستہ میں موت آگئی تو شادھر کے موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ،سفر کے بعد اگر موت مقدر بی تھی تو بجرت کو اب سے تو محروی نہ ہوگی (۳) قصر کا حکم ہے ، چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھی جائے گئی جاری ہے ،سفر کے بعد اگر موت مقدر بی تھی تو بجرت کے قواب سے تو محروی نہ ہوگی (۳) قصر کا حکم ہے ، جاب تھم عام ہے ،سفر رکعت پڑھی جائے گئی جاری ہے ،اب تھم عام ہے ،سفر کی حالت میں نماز قصر کے ساتھ بڑھی جائے گئی درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہی معمول تھا۔

اور جب آب ان کے درمیان ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہواور وہ ہتھیار اپنے ساتھ لے لیں پھر جب وہ محبدہ کرلیں تو وہ تمہارے پیچیے چلے جائیں اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پر بھی ہے وہ آجائے بھروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار ساتھ رکھیں، کفار تو چاہتے ہیں کہتم اينے اسلحداورسامان سے عافل جوجاؤتو وہ يكبارگيم بر نوٹ پڑیں اورتم برکوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش ہے تکلیف ہویاتم مریض ہوتو تم اپنے ہتھیارا تارر کھوادر بچاؤ کے اسباب لیے رہو، بلاشبہ اللہ نے کا فرول کے واسطے ذلت کا عذاب نیار کر رکھا ہے (۱۰۲) پھر جب نماز پوری کرلوتو کھڑے اور بیٹھے اور کیٹے اللہ کو یا دکر تے رہو پھر جبتم مطمئن ہوجاؤ تو نماز قاعدہ کے مطابق پڑھو، بلاشبہ نماز ایمان والوں برمقررہ وقتوں کے ساتھ فرض منظ (۱۰۳) اور دستمن قوم کا پیچیا کرنے میں ہمت مت بارنا ، اگر مهمین تکلیف مهیجی ہے تو جیسے مہین تکلیف مہنچی ہے ویسے ہی انھیں بھی پہنچی ہے اورتم اللہ ہے وہ اميدر كفتے ہوجودہ نہيں ركھ سكتے اور الله خوب جانبے والا بر ی حکمت والا ہے (۱۰۴) یقیناً ہم نے آپ پر ٹھیک

وَإِذَا لَّنْتَ فِيهِمْ فَأَقَبْتَ لَهُمُ الصَّاوَةَ فَلْتَقُمْ طَإِلْفَا مَعَكَ وَلِيُلْفُدُوُاحِدُ رَفُحُ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّلَانِينَ كَفُرُوْ الوُّتَعُفَّا لُوْنَ عَنَّ أَسِلِكَتِنَكُمْ وَٱمْتِعَيَّكُمْ فَيَكِينُكُوْنَ عَلَيْكُمْ مِّينُكُةً وَّالِحِدَةُ وَلَاجُنَّاحٌ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ يَكُمُ ٳٙڎ۬ؽؾؚڹ۠٥ٞڡۜٛڟؚڔٳۉڴؙڎ۬ؾؙۄؙڰۯڞؽٳڽٛؾۘڞؘۼٷۘٳٳڛٝڸڡۜؾۘڴۿ<sup>ۅ</sup>ۅ خُذُ واجد الركم إن الله اعك الكفيرين عَدَا يَامُهنِنا ا فَاذَا قَضِينُمُ الصَّالُوةَ فَاذُكُرُ وَاللَّهُ قِيلِما وَتَعُودًا وَعَلَى جُنُو يَكُونُوا ذَا اطْمَأْنَ نَكُمْ فَأَقِينُوا الصَّاوَةُ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينِ كِتْبَّامُّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوْ إِنِي ابْتِكَا الْقُوَمِ إِنْ تَكُوْنُوا تَأْلَكُونَ وَانْعُمْ يَالْنُونَ كَمَّا تَالْمُونَ وَتَحُونَ مِنَ اللهِ مَالَا يَرْجُونَ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيْمًا وَإِنَّا آثَوْلُنَّا إِلَيْكَ الْكِتْبِ يَاغِينَّ لِعَنَّامُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْبِكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنَّ لِلْخَالِيٰنِيَ خَصِيمًا فَ

مغزاء

ٹھیک کتاب اتار دئی تا کہ جیسا اللہ نے آپ کوراستہ دکھایا اس کے مطابق آپ لوگوں میں فیصلے کرتے رہیں اور خیانت کرنے والوں کے طرف دار نہ ہوجا ٹھیں (۱۰۵)

(۱) یہ نمازخوف کا بیان ہے، اس تر تئیب سے پڑھ سیس تو پڑھ کیں ورنہ جس طرح تنبا سوار بیا دہ بن پڑے پڑھ کیں اور اگر بیھی ممکن نہ ہوتو قضا کریں (۲) کسی عذر سے جھیا را تا ردیۓ جا ئیں لیکن اسباب تھا طت نہ چھوڑے جا ئیں اور چو کنار ہ جائے (۳) خوف ختم ہوجائے تو نمازای طریقے پر پڑھی جائے جو مشروع ہے، نماز کے علاوہ ذکر کی کثرت کی جائے (۳) بشر تا می ایک منافی شخص نے چوری کی ، آئے کی بوری میں سوراخ تھا اس کو پیتہ نہ چلا اپنے گھر لے گیا بھر ایک یہودی کے یہاں او نت رکھ آیا، نشان پر پہلے وہ خود پکڑا گیا گر براءت کی تسمیس کھانے لگا اور یہودی کا پیتہ بنا دیا ، بوری اس کے یہاں تل گی تو اس نے کہا کہ میں نے امانت کے طور پر اس کورکھا ہے، ادھر بشر کے برادری کے لوگ بنی امیر تی اس کے طرفدار ہوکر آگئے ، آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگر اتنی پر ذورو کا لت شروع کردی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشبہ ہونے لگا کہ بشر بری ہے ، اور چوری یہودی نے کی ہے ، اس پر یہ آسیتی نازل ہو کیں اور بشرکی چوری کا پر دہ چاک کردیا گیا ، جب اس کو این داز فاش ہونے کا پیتہ چلاقو ہ وجواگ کر کھار کہ ہے جاملا اور وہاں کفر کی حاست میں بری موت مرا۔

اورالله ہے مغفرت طلب کرتے رہے، بلاشیہ اللہ بہت مغفرت فرمانے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۰۲) اوران لوگوں کی طرف سے جحت نہ سیجیے جوایئے جی میں دغار کھتے ہیں یقیناً اللہ اس کو پہند نہیں کرتا جو دغاباز گنهگار مو (۱۰۷) و ہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے ان کو شرم نہیں آتی حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے جب وہ رات کوالی بات کامشورہ کرتے ہیں جواسے يسترنبيس اوروه جو يجهر كرتے بي وه سب الله ك قابوميں ہے(۱۰۸) ہاں تم لوگوں نے دنیا میں ان کی طرف سے جت كربھى لى تو قيامت كے دن اللہ سے كون ان كى طر**ف سے جت کرے گا یا کون ان کا کام بنانے وا**لا ہوگا (۱۰۹) اور جوبھی برائی کرے گا یا اینے ساتھ نا انصانی کرے گا پھر اللہ ہے مغفرت جا ہے گا تو وہ اللہ کو ہڑامغفرت کرنے والانہایت رحم فرمانے والا پائے گاڑ ۱۱۰) اور جو گناه کما تاہے وہ اے اپنے ہی سرلیتاہے اور الله خوب جانے والا ہوی حکمت والا ہے (ااا) اور جس نے خود خلطی یا گناہ کا ارتکاب کیا پھراس کوسی ہے گناہ کے مرتھوپ دیا تو اس نے بہتان اور بردا گناہ اسپے اوير لا دليا ﴿ ١١٢) اوراكر آپ ير الله كافضل اور اس كي رحمت نہ ہوتی تو ان کے ایک گروہ کا ارادہ تو بیتھا کہ وہ

وَّاسُتَغَفِيرِ اللهُ ۚ إِنَّ اللهُ كَانَ غَغُورًا اتَّحِيمُ أَهُ وَلاَغُهَا دِلْ عَنِي الَّذِينِي يَغْتَا نُوْنَ أَنْفُسُهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ نْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُومَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا مِنَ الْقُوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ فَأَنْ لَمُ اللَّهُ مِنْ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ فَأَنْ لَمُ هَوْلِا وَجَادَ لَتُوعَنَّهُمْ فِي الْحَيْوِةِ اللَّهُ بَيَا فَهُنَّ يُجَادِلُ نُ يُعْبَلُ سُوِّءُ الْوَيْظِلِمُ نَفْسَهُ ثُوَّيْسَتَغَفِيرِاللهُ يَجِيلِ الله عَفُورُ إِنْ حِيمًا ﴿ وَمَنْ يُكُوبُ إِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَكُوبُهُ عَلَى نَفْسه وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا صَالِمًا صَالِيَا اللهِ عَلِيْنَاةً وَإِثْمَا كُوْ يَوْمِ بِهِ بَرِيِّ كَانَقِي الْحُمِّلُ بُهُمَّا كَا وَإِثْمَا لَيُسْتِنَاهُ لَوْلَا فَصَالُ اللَّهِ مَلَيْكَ وَرَعْمَتُهُ لَهَبَّتَ ظُلِّهَةٌ مِّنْهُمُ نُ يُضِلُولَةُ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا انْفُكُهُمْ وَمَا يُضُرُّونَكُ مِنْ تَنَىٰ وَإِنْوَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَا لَوْ تُكُنُّ تَعْلَوْ وَكَانَ فَضُلُّ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿

المتنال

آپ کوراسته بی سے ہٹادے حالاتکہ وہ تواپنے آپ کو گمراہ کررہے ہیں اور وہ آپ کوذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اوراللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری اور جو آپ جانتے نہ تھے وہ آپ کو سکھایا اور آپ پر تو اللہ کا بڑا ہی فضل رہائے (۱۱۳)

(۱) چونکہ آنخصور ملی اللہ علیہ و کم کے ذہمن ہیں بات آئی تھی کہ ثابد یہودی ہی علطی پر ہو، آپ ملی اللہ علیہ و کم کے مقام رقیع کے اعتبار ہے اس پر استغفار کا تھم دیا جارہ ہے (۲) جب بات کھل گئی تو ہو سک تھا کہ بکمال شفقت آنخصور ملی اللہ علیہ و سلم ان کے حق میں مغفرت کی دعافر ماتے تو کہ دویا گیا کہ ان نالائقوں کے بارے میں کیوں اللہ ہے بکمال الحال مغفرت ما تکتے ہویے تو راتوں میں جھپ جھپ کرنا جائز مشورہ کرتے ہیں (۳) اس میں خطاب ہے چور کی قوم اور اس کے طرفداروں سے (۳) نظلم اور نا انصافی کرنے والوں کی طرفداری سے ان خالموں کو بچھ حاصل نہیں ان کو چاہیے کہ تو بدو استغفار کریں (۵) گناہ دوہرا ہو گیا چوری خود کی اور دوسرے کے سر الزام رکھا (۷) چور کے طرفداروں نے اس انداز ہے آخصور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی آپ کو بھی ان کی جائی کا خیال ہونے لگا اور لگتا تھا کہ وہ اپ حق میں فیصلہ کرالیں گئیکن آ بیت از آئی اور حق با در منہ گئی فاطر اے پر قائم نہیں رہ سکا۔

لَاخَيْرَ فِي كَثِيْرِقِنَ نَتَجَوْنِهُمْ إِلَّامَنَ أَمْرُبِصَكَ فَهُ أَوُ مُعُرُونِ أَوْ إِصَّلَامِ النَّالِينُ النَّالِينُ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَالِكَ بْيْغَآءُمُرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْيِتِهِ وَأَجُرُاعِظِيمًا ﴿ وَمَنْ يُثَارِينَ الرَّيْسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُلَايِ وَ غِيْرَسَهِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ثُولِهِ مَأْتُولُ وَنُصَّلِهِ مَهَنَّمَ وَيَمَا أَنَّ مَصِيرُ الْأِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكِ بِهٖ وَيَعْفِمُ مَا دُونَ ذَاكِ لِينَ كَلِثَا أَوْوَمَنْ يُتُعَلِّوْ مِاللهِ نَقَدُ خَلَّ ضَلَا لَيَعِيْدُا @إِنْ يَكْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا إِنْثَا ۚ وَإِنْ يَّلُ عُونَ إِلَّا شَيْطُنَا مَرِيْدًا اهْتَعَنَّهُ اللهُ وَ قُالَ لَا نَّيْفِذَنَ ثَونَ عِبَادِكَ نَصِيْبُنَا مُّفُرُوْضًا فَ لَا إِنْ لِلْهُو وَلَا مُنْ يَنَّهُمُ وَلَامُ رَنَّهُمُ فَلَيْمَ يَكُنَّ إِذَانَ الشَّيْظِنَّ وَإِيَّامِّنَّ دُوْنِ اللهِ فَقَلُ خَمِيرَ صُّرَانَا مِّبِينًا هُ مَأُوْدِهُمْ جَهَانُوْ وَلَا يُحِدُونَ عَنْهَا مُجِيْضًا ١

1dia

ان کی اکثر سرگوشیوں میں جھلائی نہیں ہے ہال کوئی صدقہ کی بات یا بھلی بات یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کے اور جو بھی اللہ کی خوشنودی جا ہے ہوئے ابیا کرے گا تو ہم آگے اس کو بڑے اجر سے نوازیں کے (۱۱۳) اور جو بھی راستہ سامنے آجانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور اہل ایمان کے راستہ ہے ہٹ کر چلے گا تو وہ جدھر بھی رخ کرے گا ای رخ پر ہم اس کوڈال دیں گے اور اس کوجہنم رسید کریں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے (۱۱۵)اللہ اس کومعاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو جا ہے گامعاف فرمادیے گا اورجس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا يقيينًا وه دور جا بهيئكاً (١١١) الله كوچپورٌ كربس وه عورتو ل كو الکارتے ہیں اور وہ تو بس سرکش شیطان کی ہی دہائی دیتے ہیں (۱۱۷)جس پر اللہ نے پھٹکار کی اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندول میں طے شدہ حصہ لے کر ر بیول گا (۱۱۸) اور بیس ان کوضر در گمراه کروں گا اور ان کو تمنا ؤں میں رکھوں گا اور ان کوسکھا دوں گا تو وہ ضرور جانوروں کے کان کا ٹیس گے اور ان کوسکھا کر رہوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی صورت بدلیں گے اور جو اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اس نے کھلا نقصان

اٹھایا (۱۱۹) وہ ان سے وعدہ کرتا اور ان کوتمنا ؤں میں رکھتا ہے اور شیطان ان کو جو بھی وعدہ دیتا ہے سب دعا ہے (۱۲۰) یبی لوگ میں جن کاٹھکا نہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکا رے کا کوئی راستہ نہ پاسکیس کے (۱۲۱)

(۱) منافقوں کا پیکام تھا کہ آپس میں بہودو مرگوشیاں کرتے رہے تھے، کسی کی غیبت ، کسی کی عیب جو گی ، کسی کی شکایت (۲) آبیت سے دوبا تیں معلوم ہو گیں ایک تو یہ جو غطار استہ پر پڑ کراس کو تھے تھے اور بھے کی الاش نہیں کرتا وہ گراہی میں بردھتا جاتا ہے، دوسری سے کہ ایمان والوں کے داستہ کو چھوڑ نا انحراف میں پڑتا ہے، فقہاء نے اس سے اہماع پر بھی استدلال کیا ہے (۳) جب بات صاف ہوگئ تو بجائے اس کے کہ چور تو برکرتا وہ ہاتھ کٹنے کے ڈر سے مکہ جا کر شرکوں سے ل گیا، پہلے تو معافی کا امکان تھا اب وہ ختم ہوا، شرک السی چیز ہے کہ وہ بغیر تو بہ کے معاف ہوتی ہی نہیں (۲) مشرکوں نے بت بناد کھے تھے جن کو گورتوں کے نام سے نام دو کہ بھی تھے وہ میں شیطان ملمون کو ہوجتے تھے، جس نے برکا کر بت پرتی میں لگیا، جو پہلے دن سے انسانوں کا دشن سے ، اور اس نے اللہ سے کہا کہ میں تیر سے بندوں کو بہکا کر بہوں گا ، ان کو بہز باغ دکھا وک گا ، وعدہ کردن گا اور سب غلط کام کراؤں گا ، اس وقت و ستورتھا کہ بت کے نام پر جانور کا بچہ چھوڑ تے تو اس کے کان کے ایک جھہ کو کاش و سے یا سوراخ کرد سے ، اسپ کہ گرون کے نام جم ووالے ، جب نام پر جانور کا بچہ چھوڑ تے تو اس کے کان کے ایک جھہ کو کاش و سے یا سوراخ کرد سے ، اس نے دراس میں اسے می وک کی کو کے صورت تہیں۔ شیطان کی ماری خبا شد اور عالت کی کو کہ کو کو کہ میں اس کے بخور کی تو اس کے بارس کے بعد اس کی بات مان نا اپنے آب کو جہنم کے داستہ پر ڈالنا ہے، جس سے بچاؤ کی کو کی صورت تہیں۔ شیطان کی سے بچاؤ کی کو کی صورت تہیں۔

اور جوایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ان کوہم جلد بی ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیجے نہریں جاری ہوں گی ای میں ہمیشہ کے لیے رہ بڑیں گے، بداللہ کا سیا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا اور کون ہوسکتا ہے (۱۲۲) نتمہاری تمنا وں سے کچھ ہوگا اور ندائل کتاب کی تمناؤں سے بچھ ہواہے جو بھی برائی کرے گا اس کی سزایائے گا اور وہ اپنے لیے اللہ كسواكسي كوحماي اور مددگارند ياسك كارس است اورجو شخص بھی بھلے کا م کرے گا وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہوتو وہ اوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ذرہ برابران کے ساتھ ٹاانصائی نہ ہوگی (۱۲۴) اوراس ہے بہتر دین کس کا ہوسکتا ہے جواپنی ذات کواللہ کے حواله کردے اور وہ بہتر کام کرنے والا ہو اور میسو ہو کر ملت ابراجیمی کی پیروی کرتے اور اللہ نے تو ابراجیم کواینا چہیتا بنایا ہے (۱۲۵) اور جو کھی سانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے اور ہر چیز اللہ کے تھیرے میں ہے(۱۲۲) اور وہ عورتوں کے بارے میں آپ سے علم يو چھتے ہيں،آپ كهدو يجي كداللہ تهمين ان كے بارے ميں اجازت ديتا ہے اور كتاب ميں جن يتيم لڑ کیوں کے بارے میں جو جمہیں بتایا جاتا رہاہے بیروہ

وَالَّذِينَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ سَنُكُ خِلْهُمُ جَنَّتٍ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ يَبُلُا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيًّا وَلْأَامَا إِنَّ آهُلِ الْكِنْيِ مَنْ يُعْمَلُ سُوِّمًا يُ لَايَمِدُ لَهُ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيَّنَّا وَلَانْصِيْرًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الطُّلِخْتِ مِنْ ذُكِّمِ أَوْأَثْثَىٰ وَهُوَّمُوُّمِنٌ فَأُولِيِّكَ يَدُ خُلُونَ الْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقَيْرًا ﴿ وَمَنْ آخْسَنُ ڊيٽا ڳٽڻ آسگو وَجَهَةُ بِلهِ وَهُومُجِسٌ وَّاتَّبَعُ مِلَّةً ؠؙڒۿؚؽؙۄؘۜۘۘڂڹؽ۫ڡٞٵٷٲڠٛڹؙٲڶڷٷٳڹڒۿؽۄڂڸؽڵٳ؈ٙۺۄڡٵؽ الشلوب وماف الأرض وكان اللوبكل شئ فيعطاة يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّيكَامُ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلُ عَلَيْكُونَ الْكُتْبِ فَيَهُمَى اللِّسَاءُ الْسَيَّاءُ الْسَيِّي لَا وْتُوْنَهُنَّ مَاكِنْتِ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنَّ تَنْكِهُوْهُنَّ لْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنَّ تَقُومُو الِلْيَتَّلَى سُطِ وَمَا تَعْعَلُوا مِنْ خَيْرِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

متزلء

ہیں جن کوتم ان کاحق نہیں ویتے اور ان سے تم نکاح کرنا جا ہتے ہواور کمزور حال بچوں کے بارے میں (جمہیں بھلائی کی تاکید کی گئ ہے)اور یہ کہتم بتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہواور تم جو بھلائی انجام دو گے تو بلاشبہ اللہ اس کوجا تنا بی ہے (۱۲۷)

(۱) بوشیطان کی چالوں سے نیچ اور انھوں نے اللہ کو بانا اور ایٹھے کام کیے، ان کے سے جنتیں ہیں، یا اللہ کا وعدہ ہے اور اس سے ہو حکر کئی بات کس کی ہو جی ہے، کہم کی چاہری ہے، کہم کی جارہی ہے، کہم کی جارہی ہے، کہم کی جارہی ہے، کہم کی جارہی ہے، کہا جارہ کی کا جارہ کی کا جارہی ہے، کہا جارہ کی جارہی ہے، کہا جارہ ہا کی گئی ہا ہو کہ جس کے اعدال پر مدارہ وگا، شرک کے بعد تو آخو ضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفارش نہیں کریں گے، اور جس کی بھی آپ شفاعت فر ما کیس گا اللہ علیہ وسلم بھی شفارش نہیں کریں گے، اور جس کی بھی آپ شفاعت فر ما کیس گا اللہ کا اور کہا گیا تھا کہ بیم بیر بدرجہ اتم منطبق ہوتی ہیں جو بھی ان کے داستہ پر چلے وہ بھی اس کا مستحق ہوگا (۲) سورہ کے شروع میں تیسیوں کا حق اور کہا گیا تھا کہ بیم بی کا والی اگر میں جھتا ہو کہ میں تن ندادا کرسکوں گا تو وہ تکاح ندر کے دومرے کردے، اس پر مسلمانوں نے ایک مورق سے نکاح مورق کے دورعایت وہ کرے گا دور کا منتب صحابہ نے داری مسلمانوں مضور صلی اللہ علیہ کہا ہو کہ بیل می اللہ علیہ کی اس کی اجازت کی اور کہا تھا گی جہاں کا حق اور کہا تھا گی میں جو بھلائی کرنے کے ارادہ سے نکاح کرتا ہے تو اجازت ہے۔

اور اگر کسی عورت کواینے شوہر کی جانب ہے اکھڑے رہنے یا بے رخی کا ڈر ہوتو اس میں ان دونوں کے لیے کوئی مضا نُقَدُ نبیں کہ وہ آپس میں پچھٹے کرئیں اور سکے کرلینا ہی بہتر ہے اور طبیعتوں میں حرص پیش پیش رہتی ہے اور ا گرتم نیکی کرواور پر بیز گاری رکھوتو یقیناً الله تمهار ہے سب كامول كى خبرر كهائي المرام جننا بهى جا موبيوبول کے درمیان ہرگز برابری نہیں کر سکتے تو تمہارا جھکا ؤیوری طرح ایک طرف نه رہے که دوسری کومعلق چھوڑ دواورا گر تم موافقت كرلواور بربيزگاري كروتو بيشك الله بهت مغفرت كرنے والانهايت رحم فرمانے والا سے (١٢٩) اور اگر دونوں الگ ہوجا ئیں تو انٹد ہرایک کواپنی وسعت سے بے نیاز کروے گا اور اللہ بوی وسعت والا بوی حكمت والالتنج ( ١١٠٠) اور الله بي كاب جو كچھ آسانوں میں اور جو کھے زمین میں ہے اورجن لوگوں کوتم سے مہلے كتاب دى جا چكى ہے ہم ان كو بھى تاكيد كر يكے اور تم كو مجمی کہاللہ سے ڈرتے رہوا درا گرتم منکر ہوئے تو بلاشبہ جو مجمی اسانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ تو ہوا بے نیاز ستائش کے قابل ہے (۱۳۱) اور الله بي كاب جو يجه آسانوں ميں اور جو يجهز مين ميں ہے اور کام بنائے کواللہ بی کافی ہے (۱۳۲) اور اگروہ جا ہے تو

وَإِن امْرَاةٌ عَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُنْوُزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنَ يُصُلِحَابَيْنَهُمُ اصُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرُهُ وَأَحْفِرَتِ الْإِنْفُنُ النَّكُمَّ وَإِنَّ تَعْسِنُو إِوْ يَثَّقُوا فِأَنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرُا ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُواْ أَنْ تَعْدِ الْوَا بَيْنَ النِّسَاءَ وَلُؤَحَرَمُتُمْ فَلَاتَمِيْلُواكُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُقُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تَصُلِخُوا وَتَنْقُوا كِانَّ اللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِنْ يُتَكُرُ فَالِغُنِ اللَّهُ كُلُّرُينَ سَعَتِهِ \* وَكَانَ الله واسعاعكيها والله مراف المماوي ومان الرفض وَلَقُنُ وَهَيْنَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُو وَإِيَّا كُوْ آنِ أَتْقُوا اللهُ كَانَ تُلْفُرُوا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الزرض وكان الله عَنيًا حَبينًا إحراله مان التلوي وَمُرَاقُ الْأَرْضُ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلُاهِ إِنْ يُشَالُهُ لِمِنْكُمُ أَيْقًا النَّاسُ وَيَانِتُ بِالْغَرِينُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَٰ لِكَ قَدِيْرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثُوَابُ الْكُنْيَا وَالْافِرُةِ وَكَانَ اللهُ سَيِيعًا لَهِ يُوكُوا اللهُ سَيِيعًا لَهِ يُوا اللهُ

منزل

ا بے لوگوا وہ تم سب کو چلنا کرو ہے اور دوسروں کو لے آئے اور اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۱۳۳) جوکوئی ونیا کا انعام جا ہتا ہوتو اللہ کے پاس تو دنیاو آخرت دونوں جگہ کا انعام ہے اور اللہ خوب نظر رکھتا ہے (۱۳۴)

اے ایمان والو!انصاف برمضوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کررہوخواہ وہ خودتم پر پڑے یاماں باپ اور قریبی رشتہ داروں پر پڑے، ا كركوئي مالدار ب يامخاج باق الله ان دونون كا ان سے زياره خيرخواه بيتوتم خواهش پرمت چلو كهانصاف ندكرو اورا گرتم تو ژمروژ کرو گے یا پہلو بچاؤ گے تو الترتمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے (۱۳۵) اے ایمان والو!الله اوراس كرسول يراوراس كتاب يرجواس في اسے رسول براتاری اوراس کتاب برجواس نے پہلے اتاری یقین پیدا کرو اور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کونہ مانا وہ دور چا بھٹکا (۱۳۶) بلاشیہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھرمنکر ہوتے پھر ایمان لائے پھرمنکر ہوئے پھر انکار میں بڑھتے مطے گئے اللہ ان کو ہرگز معاف کرنے والانہیں اور نہ ہی ان کوراستہ دینے والا بے (۱۳۷) منافقین کوخوشخری دے دیجے کہ یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۳۸) جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کا فروں کوا پنا دوست بناتے ہیں ، کیا اِن کے پاس وه عزت کی تلاش میں ہیں بس عزت نوسب کی سب اللہ ای کے لیے ہے(۱۳۹) اور وہ او تم پر کتاب میں یہ بات

لَيَاتُهُا الَّذِينَ امْنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهُ مَا أَوْلِهِ وَلُوْعَلَىٰ اَنْفُسِكُوْ أَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِياْنِ ۖ إِنْ يُكُنِّي فَوْنِيًّا ٳٷڡٚۊؽڔٵڡٚٳڵۿؙٳٷڴؠڡۣؠٵ۫ٷڵۯؾڴڽۣۼۅٳٳڷۿۅؖؽٳڽٵڽؾۼۑٷٳ<sup>؞</sup> وَانْ تُلْوَا اوْتَغُرُفُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْدُوا يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنْزُو الْمِنْوا وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِينِ الَّذِي تُرُّلُ عَلْ رَسُولِهِ وَالْكِيْفِ الَّذِي أَانْزَلَ مِنْ قَبَلْ وَمَنْ يَكُفُّو بِإِللَّهِ رِمَلْكِيَّةٍ وَكُنُّيهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُؤْمِ الْأَخِرِ فَقَدُ ضَلَّ صَلْكُمْ بَعِيْدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا ثُوُّكُمْ وَانْتُوا مُنُوانُتُوانُتُو لَا ثُوَّا لَتُوانُّتُو لَا ثُوَّا لَتُ ازُدَادُوُاكُفُّرُ الَّهُ يَكُن اللهُ لِيَغْفِي لَهُمُ وَلِالْمِهُ لِيَعْمُ سَبِيلًا ﴿ بَيِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُوْعَنَ أَبَا الِيُمَا هُوالَّذِينَ يَتَّفِنُونَ الْكِفِي مِنَ أَوْ لِيَأْءَمِنَ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّبْتَغُونَ عِنْلَامُ لْوَزَّةً فَإِنَّ الْمِزَّةُ لِلْهِ جَيِيعًا فَوَقَدُ مُزَّلَ مَلَيْكُو فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَاسَبِيعَتُوانِتِ اللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُنتَهُزّ أَبِهَا فَكُلْلَقَعْلُ وَا مَعَهُوحَتَّى يُخْوَمُوا فِي حَيِيثِ غَيْرِ ﴾ أَنْكُو إِذَا إِمَّا لَهُمُو إِنَّ اللهُ جَامِعُ الْمُنْفِقِينِينَ وَالْكُفِنِ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مَنِّينَ فِي جُهَلَّمَ جَبِيَّعَا الْ

مغناه

ا تارچکا کہ جب بھی تم اللہ کی آیتوں کا اٹکار ہوتے اوران کا مذاق بنتے سنوتو ایسوں کے ساتھ مت بلیٹھو جب تُک وہ اس کے علاوہ دوسری گفتگو میں نہ لگ جا ئیں ورنہ تو تم بھی ان ہی کی طرح ہوجا دَگے، یقیناً اللّه منافقوں اور کا فروں کو ایک ساتھ جہنم میں اکٹھا کرکے رہے گا (۱۴۰۰)

(۱) گوای انساف کے ماتھ دواوراس میں امیر وغریب کا فرق بھی نہ کرواور نہ اپنا اور پر ایا دیکھو، جوبات بچ ہووہ کہدوہ اگراس میں کسی غریب کونقصان ہو بھی رہا ہوتھی رہا ہوتھی کروگے اللہ ان کا ان سے زیادہ فیر خواہ ہے اور اگرتم بات ادھر کی ادھر کروگے اور کی بات بتانے سے پہوتی کروگے اللہ سب جانتا ہی ہے تہ ہیں اس کی سز اجھکتی پڑے گی (۲) ایمان والوں کونگفین ہے کہ وہ اسے ایمان کی حفاظت کریں، یقین پیدا کریں تا کہ نفر سے نفر سے پیدا ہوجائے اور جوابیان لاکر کا فرہوئے پھر ایمان لاکر کا فرہوئے پھر ایمان لاکر کا فرہوئے پھر ایمان کے موسی پر ایمان کے آئے پھر کا فرہوگے تھر تو بیا کی موسی پر ایمان لاکے کور پھڑا اپن ہی کرکا فرہوگے پھر تو بہ کی پھڑھیٹی کا انکار کر کے کا فرہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا انکار کرکے نفروا تکاریس پختہ ہوگئے (۳) منافقوں کا کا میں بیٹھنے سے گریز کریں در ندان ہی میں شارہوں گے۔ ہی دین کا استہزاء کرنا تھا ، ان کی مجلس اس سے قالی نہ ہوتی تھیں ، مسلمانوں کو تھم ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھنے سے گریز کریں در ندان ہی میں شارہوں گے۔

جوتہاری تاک میں رہتے ہیں، پھراگراللہ کی طرف سے تمہیں فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کا فروں کی قسمت ماوری کرگئی تو (ان سے) کتے ہیں کہ کیا ہم نے شہیں گھیر ندر کھا تھا اورمسلمانوں سے بچایا نہ تھا؟ بس اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصله کردے گا اورالله ہرگزمسلمانوں بر کافروں كوكوئى راہ نہ دے گآ (۱۴۱) بلاشبہ متاتقین اللہ ہے جال چلرے ہیں حالانکہ اللہ ان بی برج الوں کوالث رہائے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں (صرف) لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کوتو کچھ یونہی سایاد کرتے ہیں (۱۳۲) اس کے ﷺ ڈانواڈول رہتے ہیں نہ اِدھر کے نہ اُدھر کے اور القدجس کو گمراہ کروئے آپ ہرگز اس کے لیے راستہبیں یا سکتے (۱۲۳) اے ایمان والو! مسلمانوں کو چھوڑ کر كافرول كوايينا دوست مت بناؤيه كياتم حابينج هوكهاييخ خلاف الله ك تحلى حجت قائم كراو (مهم ا) يقييناً منافقين جهنم کے سب سے نیلے درجہ میں ہوں گے اور آپ ان کا کوئی مددگار نہ یا تیں گے (۱۴۵) سوائے ان لوگوں کے جنھوں نے تو بہ کی اور اصلاح کر لی اور مضبوطی کے ساتھ اللّٰد كاسهارا بكر ااورايين وين كوالله كے ليے خالص كرليا

انَّ الْمُنْفِقِينَ يُعْلِي عُونَ اللهَ وَهُوخَادِ عُهُمُ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّاوِةِ قَامُوا كُنَّالَى كِيَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَنَ كُرُونَ اللهُ إِلَّا قِلْيُلَّاقُ مُنَابُدُ بِينَ يَنِي ذَلِكَ ۚ لَآ إِلَّ لَمَوْلِاً وَلَّا إِلْ هَوُّلِآءَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ يَجِّلُهُ سَبِيْلًا ۞ يَاأَيْهُ الذين المنوالاتكنون والكفرين أولياءون دوب لْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيدُ وَنَ أَنْ يَجُعُلُوا لِلهِ عَلَيْكُوْسُلُطْنَا مَبِينًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَمْسُولِ مِنَ التَّوْرُولَنْ تَجِدُ هُمُنْصِيرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهُ إَخْلَصُوا دِينَهُمُ لِلَّهِ فَأُولَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَّ الْمُ تُمُوو المَنْ تُمُورُ وَكَانَ اللهُ شَأْكِرُا عَلَيْهُا @

تو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ میں اور آگے اللہ ایمان والوں کو بڑا اجر دینے والا ہے (۱۳۲) اگرتم شکرگز اربن جاؤاور مان لوتو اللہ تنہیں عذاب دے کر کمیا کرے گاوراللہ تو بڑا قدر دان اورخوب جاننے والا شجے (۱۴۷)

(۱) دنیا کے ریس بین سلمانوں کو فتے ہوتی ہے تو ان بین شریک ہونا چاہتے ہیں مال نغیمت کی ہوں میں ، اور کافروں کو فتے ہوتو ان کے پاس جا کراحسان جناتے ہیں ، کہتم ہارنے والے تقر گرہم نے تہمیں بچایا لہذا ہمیں ان خدمات کا مالی صلاو و اور ان کی اصل تمنا تو یہ ہے کہ سلمان مٹ جا کیں اور یہ تیا مت تک نہیں ہوسکنا، اللہ تعالی اس کا موقع تہیں و کے گار ۲) اپنے کفروا نکار کو چھپ کر بیجھتے تھے کہ دھو کہ ہیں ڈالے رکھیں گے ، اللہ نے سب کھول دیا کہ اب کس قابل ندر ہے ، اور خو دالیا در تو کہ کھائے کہ دنیا اور آخرت دونوں گواد ہے (۳) منافقوں کا حال بیان ہور ہا ہے کہ نماز بھی و کھائے کے لیے پڑھتے ہیں تا کہ سلمان سمجھے جا کیں ، ندان کو اسلام پر مجروسہ ہاور منافقوں کا حال ہور ہے ہیں (۳) کا فروں سے دوستی ں رچپانا منافقا نظم ہوجائے ، اور منافقوں کا حال اگلی آیت میں بیان ہور ہا ہے (۵) جو بھی کا فریا منافق تو ہر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ عذا ہ کوں و بیٹول گا ، وہ تو پڑا ہی افتی تو ہر کر کے اور اصلاح کر لے تو اللہ عذا ہ کوں و بیٹول گا ، وہ تو پڑا ہی اور منافقوں کا حال اگلی آیت میں بیان ہور ہا ہے (۵) جو بھی کا فریا منافق تو ہر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ عذا ہے کوں و بیٹول کا دو تو پڑا ہی اور منافقوں کا من وہ اٹھاؤ۔

الله (كسى كى)برى بات كاجرجا يسندنبين فرما تاسوائ اس کے جس برظلم ہوا ہواور اللہ خوب منتاجاتا ہے (۱۲۸) تم اگر بھلائی کھول کر کرو یا چھیا کر کرو یا برائی سے درگزر كرجاؤ تو بلاشبه الله تو بهت معاف كرف والا قدرت ر کھنے والا ہے (۱۴۹) بیک جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر ایں اور کہتے ہیں کہ چھکوہم مانتے ہیں اور بچھ کوئیس مائے اوروہ اس کے درمیان سے راستہ نکالنا چاہیے ہیں (۱۵۰) وہی لوگ حقیقت میں کا فرہیں اور کا فروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے (۱۵۱) اور جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اوران میں سی کے درمیان فرق نہیں کیا ایسوں کو اللہ جلد ہی ان کے اجرعطا فرما دے گا اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۵۲) اال كتاب آب سے فرمائش كرتے ہيں كه آب ان ير ا سان سے کوئی کتاب اتار دیں تو مویٰ سے وہ اس سے بڑی فرمائش کر چکے ہیں تو انھوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تھلم کھلا دکھا دیجیے تو ان کے ناحق اس کام کی وجہ سے بکل ان برآن گری پھران کے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی انھوں نے بچھڑا بنالیا تو ہم نے اسے معاف

لَا يُحِبُ اللهُ الْجَهُرُ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقُولِ الْأُمِنُ ظَلِمْ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا هَانَ ثُبُكُ وَإِخَيرًا أَوْفُقُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنُ سُوْمٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفْوًا قَدِيْرُ اللَّهِ الَّذِينَ لَيْفُرُونَ بالله ورسُله ويُرِينُ ون أَنْ يُقَرِّقُوا بَيْنَ الله وَرْسُلِه وْلُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفَرُ بِبَعْضٍ وَلَكُ وَنَ أَنَ وَنُوْابِينَ دَٰلِكَ سَبِيلُانَ أُولِيكَ هُمُ الْكُفِرُونَ حَقًّا وَ عَتَدُ ثَالِلًا فِي يُن عَذَا إِلا مُهِينًا هِ وَالَّذِينَ الْمَنْوا يَا للهِ وَ رُسُله وَلَدُ يُعَرِّقُوْ الْبَيْنَ آحَدِي مِنْهُمُ الْوَلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيمُمُ أَجُورُ الْمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورُ التَّحِيمُ اللَّهِ يَتَ لَكَ أَهْلُ الكِتْبِ أَنْ تُزَّلُّ مَلِيهُمْ كِتَبَالِسَ السَّمَاءُ فَقَدُ سَأَلُوا مُوْسَى ٱكْبُرَيْنَ ذَلِكَ *ڡؙ*ڡٞٵڵٷٵڔؽٵۺۮڿۿۯٷؙڣؙػۮؘڗۿٷٳڶڞڡؚڡۜٙ؋ۛۑڟؙڵؠؚڡۄ۫؆ؿؗػ اتَّغَنَّا وَالْفِجُلِّ مِنْ بَعْدِمَاجَأَءَتُهُ وَالْبَيِّنَاتُ فَعَلَّونَا عَنَّ ذ إِكَ وَالتَبْنَامُوسَى سُلُطْنَا مَيْدِينًا ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَاهُمُ الطُّوْرَ بِينِثَا قِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُتَجَمَّا اوَقُلْنَا لَهُ وُلِا تَعُدُ وَا فِي السَّبْتِ وَاخْذُنَا مِنْهُ وُمِّينَا قَاغِلِيظًا ﴿

منزلء

کیااور ہم نے موئی کو کھلا افتد ارعطا کیا (۱۵۳)اوران سے عہدو بیان لینے کے لیے ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کواٹھا دیا اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازہ سے سرول کو جھکا کر داخل ہونا اور ہم نے ان سے کہا کہ نیچر میں صدیے خواوز مت کرنا اور ہم نے ان سے مضبوط عہد کیا (۱۵۴)

<sup>(</sup>۱) بضرورت اوگوں کے حیوب فلہرند کے جائیں، فیبت القد کوخت نا بسند ہے، ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ اپنے بچاؤکے لیے فللم کے ظلم کو بیان کرسکتا ہے، اور القد خوب سنتہ جا نتا ہے، اگراس کونہ بھی بیان کیا تو اللہ مظلوم کا کارسماز ہے (۲) اس میں تفقین ہے کہ اللہ قدرت کے باوجود معاف فرما تا ہے تو بندوں کے لیے بھی معاف کر دینا بہتر ہے (۳) خاص طور پر یہود یوں کا ذکر ہے جومویٰ کو مانتے تھے جیسی کا اٹکار کرتے تھے اور جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاس آئے اور کہنے لیک کہ اگر آپ دسول ہیں تو آسمان سے کسی کسائی کتاب لاکر دیبا کیوں دونوں نے اٹکاد کر دیا بہودی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لیک اگر آپ دسول ہیں تو آسمان سے کسی کسی کو کہنے ہوئی کہ الکہ الاس کے بیاس کے بیاس آئے اور جب کہا گیا کہ الموں ہیں تو کوری ہوئیں گرا گیا کہ دیس کی اٹکار کرگے اور چیئر اپو جنے لیک اور جواد کا مات دیئے گئے ان کو خد مانا علور پہاڑ ان کے اور برکر دیا گیا اور کر دیا گیا کہ دین کا شکار دیا جائے گئے تو مجور آمانا عصل کے ساتھ داخل ہوتو اگر تے ہوئے اور جیلے بہائے کر کے شکار کرنے کے ماتھ داخل ہوتو اگر تے ہوئے اور جیلے کہا گیا کہ نہیں کہ دین کا شکار دیکر تا تو بھی دی جا کہا گیا کہ شول کر کے شکار کرنے گئا اور کہا گیا کہ مالیہ پرنشانیاں دکھا بھی دی جا تھی آئے ان کوکیا حاصل ۔

گے، اللہ فر مانا ہے کہ ماری شٹاندوں کود کیا کہ میں قسوں نے مان کرنہ دیا تو اب ان کے نئے مطالبہ پرنشانیاں دکھا بھی دی جا تھی آئی کوکیا حاصل ۔

فَيَمَا نَعُونِهِ مُنِّينًا قَهُو ُ كُفُّرُهِمُ بِالْبِ اللهِ وَقَتْلِعِمُ الْأَنْبَا ظِيْمُ الْوَقِ قَرْالِهِمُ إِنَّا قَتُلْنَا الْسِينَةُ عِينَى أَبْنَ رُيْمُ رَسُولُ اللؤومًا فَتُلُونُهُ وَمَاصَلِكُونُهُ وَلِكِنَّ شَيِّهُ لَهُوْ وَإِنَّ الَّذِينَ مَّلَفُوْ الْمِيهِ لَقُ سَالِكَ مِنْ عَلَيْهُمُ لَهُمْ لِهُ مِنْ عِلْمِ الْأَالِبَّاعَ لَطِّنَ وَمَا قَتَلُونُهُ يَقِينًا فَهَلَ رَفَعَهُ اللهُ الدِّهِ وَكَانَ اللهُ وَرَزَّ عَكِيمًا ﴿ وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِنْ إِلَّا لَكُومُ مَنَّ يِم مَّلَ مَوْتِهِ وَيَوْمُ الْقِيهُ وَيُلُونُ عَلِيَّهِمُ شَهِيًّا لَهُ عَيْظُمُ مِنَّ الَّذِينَ هَا دُوًّا ؆ۜڡؙؠٚٵٚڡؘڵؽۿۄؙڟۣێؠؾٳؙڿڴؾؙڵۿۄ۠ۅؘۑڝٙێۣڣؠٚڡۜ؈ڛۑ<u>ڽڶ</u>ٳ۩ڰ

توان کے عہدویان توڑنے، اللہ کی آینوں کے انکار اور نبیوں کے ناحق مل کی بنا پر اور ان کی اس بات پر کہ ہارے ول مہر بند ہیں (اللہ نے ان پر پھٹکارکی) بلکہان کے انکار کی وجہ سے اللہ فے ان کے دلوں پر مہر لگادی تو بہت ہی کم وہ ایمان لاتے ہیں (۱۵۵) اور ان کے کفر اور مریم بر برا بہتان باندھنے کی وجہ کے (۱۵۲) اور ان کی اس بات پر کہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسی مسیح کولل کیا جبکہ اُنھوں نے نہان کولل کیا اور نہ سولی دی البنة ان کوشبہ میں ڈال دیا گیا اور جولوگ بھی ان کے سلسلہ میں اختلاف می**ں بڑے وہ ضروران** کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں ،اٹکل مارنے کے سواان کے یاس اس کا کوئی علم نہیں اور یہ طے شدہ ہے کہ انھوں نے ان کو فتل نہیں کیا (۱۵۷) بلکہ انٹد نے ان کواینے یاس اٹھالیا اور الله عالب ہے حکمت رکھتا ہے (۱۵۸) اور اہل کتاب میں سے ہرایک ان کی موت سے ملے ضروران برایمان لاكررب كااور قيامت كدن ده ان يركواه بول كرا (١٥٩) تو مبود بوں کی زیاد توں کی بنا بر ہم نے کتنی بی باک چزیں ان رحرام کردیں جوان کے کیے حلال کی جاچکی تھیں اور اس وجہ ہے کہ وہ اکثر اللہ کے راستہ کا روڑ ا بنتے تے (۱۲۰) اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جبکہ ان کواس

ے روکا جاچکا تھا اور ناحق لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے اور ہم نے ان میں انکار کرنے والوں کے لیے وروٹا ک عذاب تیار کرر کھا ہے (۱۲۱) کیکن ان میں علم میں گیرائی رکھنے والے اور ایمان والے اس کو بھی مانے تیں جوآپ پرا تارا گیا اور اس کو بھی جوآپ سے پہلے اتاراجا چکا اور ہر حال میں وہ نماز قائم رکھتے ہیں ،اورز کو قادینے والے اور اللہ اور آخر مت کے دن پر ایمان رکھنے والے یہ سب ایسے ہی لوگ ہیں جن کو ہم آگے ہوے اجرے نوازیں گے (۱۲۲)

یقیناً ہم نے آپ کی طرف وی کی ہے جیا کہ ہم نے نوح اوران کے بعد کے نبیوں کی طرف وجی کی اور ہم نے ابراتيم وآملعيل اورآحق ويعقوب اوران كي اولا داورعيسلي اورايوب اوريوس اور مارون اورسليمان كي طرف بهي وحي کی اور ہم نے داؤد کوز بوردی (۱۲۳) اور کتنے رسول میں جن کے دافعات ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے اور کتنے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو ابھی تک نہیں بتائے اور الله نے موی کوشرف ہم کلامی بخشا (۱۲۴) میروه رسول ہیں جوہم نے بھیج بشارت سنانے اور خبر دار کرنے کے لیے تا کہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی الزام نهره جائے **ادراللّٰہ ز**بردست ہے حکمت والا ہے (١٦٥) البتہ اللہ نے آپ پر جوا تارا وہ اس پر گواہ ہے، وہ اس نے اپنے علم کے ساتھ اتارا اور ملائکہ بھی گواہ ہیں اور اللہ ہی گوائی کے لیے کافی ہے (۱۲۲) بلاشبہ جنھوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستہ میں روڑ اسنے وہ رور جا بھلکے ہیں (١٦٧) بے شک الله کا فروں اور حق د بانے والوں کو ہرگڑ معاف کرنے والانہیں اور نہ ہی ان كوراسته دينے والا ہے (١٦٨) سوائے جہنم كے راسته ك اى ميں وہ جميشہ جميش رہيں گے اور سداللہ كے ليے بہت آسان ہے (۱۲۹) اے لوگو! تمہارے یاس

إِنَّا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كُمَّا أَرْحَيْنَا إِلَّى نُوجِ وَالنَّيِينَ مِنْ بَعْدِم وَالْتَيْنَادَاوُدَ زُبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدُ تَصْصَنَّهُمُ عَلَيْكَ مِنْ مَّبُلُ وَرُسُلًا لَمُ نَقَصُصُهُمُ عَلَيْكُ وَكُلُمُ اللَّهُ مُوسَى تُطْلِيمًا أَنَّ رُسُلًا مُنْكِينًا إِنَّ وَمُنْدِرِينَ إِنَّكُلَّا يُكُونَ إِللَّاسِ لَ الله حُجَّة بَعْنَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ كِي اللهُ يَشْهُدُ بِمِنَّا آثَوْلَ إِلِينَكَ أَثْرَ لِهَ بِعِلْيَهِ وَالْمَالَيْكَةُ يَتْهَدُونَ وَكُفْ بِاللهِ شَهِيْدًا هُإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَكُّ وُاعَنَّ سِينِلِ اللهِ قَلُ ضَلُّوا ضَلَا لَهِينُدًا ﴿ إِنَّ الَّنِ يُنَ كَفَرُ وَا وَظَلَمُوا لَمُ يَكُنِ اللهُ لِيغَفِي أَلَمُ وَلَا لِيهِ لِيَهُمُ لِرِيُقًا هُوَ الْأَطْرِيْنَ جَهَنَّهُ خُلِي بِنَ فِيهَا أَبَنَّا أَوْكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ إِهِ يَاتَهُا النَّاسُ تَنْ جَأَءَكُو الرَّيْسُولُ بِالْحِقّ مِنْ رَبِّكُمْ فَامْنُولَكُمُ وَالْكُمْ وَالْ تَكُفَّرُوا فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّبات والزَّوْن وكان اللهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ع

منزل

تمہارے رب کی جانب سے **رسول حق لے کر**آچکا،بس ایمان لے آؤ کہ تمہار ابھلا ہوا ورا گرنتم نہی**ں مانے تو آ**سانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللّٰدی**ی کا ہے اور اللّٰدخوب** جانبے والا حکمت والا ہے (+ 12)

— اورمسلمان تو ان کوئی مانے علی ہیں۔ (۵) اس سے نماز کی اہمیت بتانی بطور خاص مقصود ہے کہا پئے تمام مطلوبہ اوصاف کے ساتھ کسی حال میں بھی نمہ ز نہیں چھوڑتے۔

(۱) حضرات انبیاء پر جوائز اسب تق ہسب پرایمان اجمالی طور پر لازم ہے لیکن جوآپ ملی الندعلیہ وسلم پر ائز ااس میں وہ ملم ہے جواللہ نے فاہر کرنے کے لیے بھیجا، پیخصوصیت اور کسی کتاب کی نبیس ، پر کتاب قیامت تک اس طرح قائم رہے گی ، اس کی ایک آیت اور ایک ایک لفظ کو ما ثنا لاؤم ہے (۲) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب آئی کی تھے اور آخری رسول آ بھی ، آخری کتاب آ بھی ، ملیہ وسلم اور کتاب آئی کی تھے اور آخری رسول آ بھی ، آخری کتاب آ بھی ، مانو گے تو تمہار ابھلا ہے ور ندائلہ میں سب قدرت ہے وہ مانے والوں اور ندمانے والوں سب کوجانتا ہے اس کے مطابق و ومعا ملہ کرے گا۔

نَعُرُ لُوْ ا كَلِنَاهُ ۚ إِنْ تَعَيُّوا الْكُورِ الْمِنَّا اللَّهُ إِلَيَّا اللَّهُ إِلَيْهُ قَاحِبُ سُبُّطْنَةُ أَنْ كُلُوْنَ لَهُ وَلَنْ لَهُ مَا فِي السَّمْوْتِ وَمَا فِي ارض وكفي يالله وكيالافالن يشتككف البسية أن يُكُونَ عَبِدًا إِلَٰهِ وَلِا الْمَلْبِكَةُ الْمُقَرِّدُونَ وَمَنْ إِنْ نِينَ امْنُواوَعِمِلُواالصَّلِحْتِ فَيُوَيَّيْهِمُ أَجُورَهُمُ هُمِّينَ فَضَلِهِ وَإِمَّا الَّذِينِي اسْتَنْكُفُوْ إِوَ اسْتَكِّيرُوُ يُعَدِّبُهُمُ عَذَانًا لَلِيمًا "وَلَاهِمِهُ وَنَ لَهُمُّرِثُنْ دُوْنِ اللَّهِ لِتَا وَلانصِيرُا ﴿ يَآيَهُا النَّاسُ قَلْ جَأْءُ كُمْ مُرْهَانُ مِنْ وَيَلِهُ وَانْزَلْكَالْفَكُهُ تُورُالْمِينِينَا ﴿ فَأَمَّنَا الَّذِن يُنَ المنوا يالله واعتصموايه مكيد فلهورن رحمة مِّنَّهُ وَنَصْلِ لِآيَهُ فِي يُهِمُ النَّهِ مِمَاظًا مُسْتَقِيِّمًا فَ

اے اہل کتاب اینے وین میں غلومت کرواور اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جوٹھیک ہو، بیٹنگ سے ،مریم کے بیٹے عیسی اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جواس نے مریم تک پہنچا دیا اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں تو اللّٰد کواوراس کے رسولوں کو مانو اور (خدا کو) تنین مت کہو اس سے باز آ جاؤ بہی تمہارے لیے بہتر ہوگا یقینا اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے اس کی ذات اس سے باک ہے کہاس کے اولا دہوجو کچھ بھی آسانوں میں ہے اور جو پچھ مجھی زمین میں ہے سب اس کا ہے اور کام بنانے کے ليالتدكافي الم (احا) من كواس م مركز كوئي عاربيس کہوہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو، جس کوبھی اس کی بندگی ہے عار ہوگا اور اکڑے گا تو جلد ہی ان سب کووہ اینے پاس جمع فرمائے گا (۱۷۲) بس جنھوں نے مانا اور نیک کام کیتو وہ ان کوان کا پورا پورا بدلہ دے دے گا اور اپنے فضل سے بڑھا کر دے گا اور جنھوں نے عارکیا اور اکڑے تو وہ ان کو در دناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوانہ کوئی حمایتی یاسکیں گےاور نہ کوئی مرد گاڑ (۱۷۲) اے لوگو! تمہارے پاس تہارے رب کی جانب سے کھلی دلیل آ چکی اور ہم نے تہاری طرف دا صح روشیٰ ا تاردی (۴۷۷) تو جواوگ

الله پرائمان لائے اورانھو**ں نے اس ک**ومضبوط تھا م کیا تو وہ جلد ہی ان کواپنی خاص رحمت اور ن**ضل میں داخل فر م**ادے گا اور ان کواپنی طرف سید ھے راستہ پر پہنچادے گا (۵۷)

(۱) اہل کتاب اپنے نبیوں کی تعریف میں فلوکرتے اور حد سے نگل جاتے ، خدا ہی بناویت یا خدا کا بیٹا کہتے ، اس پر بخت کیگر کی جاری ہے اور تھم ہور ہا ہے کہ اللہ کی شان میں اپنی طرف سے ہا تیں مت کیو جونبیوں نے بچے بچ تیا یا وہ مانو ، پھر خاص طور پر عیسا ئیوں کو تنمید کی جاری ہے کہ اللہ کی ذات اوا اور سے پاک ہے، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں جن کواللہ نے کلم سے کے والے والی کرخاص طریقہ پر پیدا کیا تو ان کواور ان کی ماں کوخدا کی میں تر یک مت کرواور تین خدا مت بتاؤ (۲) ماری مخلوق اللہ کی بندگی میں تر یک میں کرواور تین خدا مت بتاؤ (۲) ماری مخلوق اللہ کی بندگی میں گئی ہے اور یہی سب کے بیے ہا عث شرف ہے ، نہیں علیہ السل م کو بندگی سے عار ہے اور نہ ڈرشتوں کوالبہ ذات دوسرے کی بندگی میں ہے جیسا کہ جیسا ئیوں نے بیٹی کوخدا کا بیٹا کہا اور شرکین مکہ نے فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں بتایا تو وہ شرک کے نتیجہ میں اللہ کے خضب اور عذا ب کے ستحق ہوئے (۳) آخری کرا ہے گئا الی میں اللہ کی رحمت ہوگ ۔

وہ آپ ہے علم پوچھے ہیں آپ کہہ دیجے کہ اللہ تم کو "کلالہ" کا علم بتاتا ہے اگر کوئی مخص مرجائے اس کے اولا دنہ ہواوراس کی ایک بہن ہوتو جو بھی اس نے چھوڑا اس میں سے وہ آ دھے کی حقدار ہوگی اور (اگر بہن پہلے مرجائے تو) وہ (بھائی) اس کا وارث ہوگا اگر اس کے اولا دنہ ہو پھر اگر دو بہنیں ہوں تو وہ جو بھی چھوڑ جائے اس کا دو تہائی ان کا ہوگا اور اگر کئی بھائی بہن ہیں مرد بھی ہیں اور عورتوں کے حصے کے برابر اور عورتیں بھی تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر اس کے اللہ تمہارے لیے کھول کربیان کرتا ہے کہ بہک نہ جاؤ اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۱۷)

## هسورهٔ مانده گ

اللہ کے نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے
اے ایمان والو! اپ عبد و بیان کو پورا کروہ تمہارے
لیے مویثی چوپائے حلال کیے گئے جی سوائے ان
چیزوں کے جو تہیں آگے بتائی جا کیں گی ہاں تم احرام کی
حالت جی شکار کوجائز مت مجھو بلاشبداللہ جوچا ہتا ہے مکم
کرتا ہے (۱) اے ایمان والو! اللہ کے شعائز کی بے حمتی
مت کرنا اور نہ محرقہ مہینہ کی اور نہ قربانی کے جانور کی اور
نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں پٹے پڑے بول اور انہ من مہینہ کی حوالوں کی جوابے اور محال نہ محرم کے حالوں کی جوابے درب کے فضل نہ محرم کے محال کی جوابے درب کے فضل نہ محرم کے محال کی جوابے درب کے فضل

يَسْتَفْتُونَكَ فِلِ اللهُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ إِن الْمُرُوَّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَهُ يَكُنُّ لَهَا وَلَنْ قَالَ كَانْ كَانْتَا الثُّلَانِي فِلَهُمَا الثُّلُانِي وِمِثَّا رُكِ وَإِنْ كَانُوْ إِخْوَةً رِيِّجَالًا وَنِينَا ءُ فَلِلدٌ كُرِمِتُ لُ حَظِّ ڵؙۯؙڎؙؿۜؠؽؿؙؽؿٳؽؙٳڷڎڷڴۄؙؽؘتۻڟٚٳٛۅٳڶڶۿؠڴؚڸۺؽ۠ۼڶؿڎ۠ڿ 的是認定的意味 مِ الله الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ ) لَهُا الَّذِينَ امْنُوْ آأَوْفُو إِيالْعُقُودِ مْ الْحِلْتُ لَكُوْبِهِيمَ لَهُ لِعَامِ الْامَالِيَّلُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ فِي الصَّيْدِ وَانْتُوخُومُ إِنَّ اللهُ كُوْمَا يُرِيْدُ ®يَالِيُّهُ الَّذِينَ إِمَنُوالَا يَعْلُوا النَّعَالَ مِرَاللهِ وَلَا التهوالمرام ولاالهدى ولاالعكابية ولااثين أبيت الخرام بَتَّكُونَ فَضَلَّامِنَ دَّيِهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَاثُمْ فَاصْطَادُوا غِرِمَكُكُوشَنَانُ قَوْمِ إِنْ صَكُ وُكُوعِنِ الْسَيْجِدِ الْعَوَامِ أَنْ تُعْتُدُ وَأُوتَعَا وَنُواعَلَى إِلَيْرُوا لِتَقُوٰى وَلِاتَعَا وَنُواعَلَى الْإِلْمُ وَالْعُدُوانِ وَاتَّعُواالله وَإِنَّ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَي اللهِ عَالِ ©

مغل

اور خوشنو دی کے طلب گار ہیں اور جب تم احرام اتار دوتو شکار کر سکتے ہوا ور تمہیں کسی توم کی دشنی کہ انھوں نے تمہین مسجد حرام سے روکا تم کو زیادتی پر آمادہ نہ کرد کے اور (دیکھو) نیکی اور تقویٰ (کے کاموں) میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرواور گناہ اور سرشی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرواور گناہ اور سرشی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ شخت سرزاد بے والا ہے (۲)

حُرِمَتُ عَلَيْكُو الْمِيتَةُ وَالدَّمْرُوكِيُو الْخِنْدِيْرِومَا أَهِلَ لِعَيْرُ بِيهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوثُوذُةُ وَالْمُثَرِدِيةُ وَالنَّوْلِيمَةُ وَمَرَّ كُلُ السَّيْعُ الْإِمَاذُ كَيْنُهُ ﴿ وَمَاذُ يُحْطَى النَّفُوبِ وَإِنْ تَسْتَقْيِمُو كَلْمِرْ دَالِكُونِمْ قُلْ أَلْيُؤُمُّ يُسِ الَّذِينَ لَقُرُو أُمِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَعْتُوهُ وَوَاخْتُونِ الْيُومَ الْمُلْتُ لَكُودِيْنَكُو وَأَتْمَمُتُ نَايَكُوْنِعُمَرِينَ وَرَضِيْتُ لَكُوْالْإِلِسُلَامَ دِيْنَا فَمَنِ اصْمُطُـرَّ فِي عُبُصَةٍ غَيْرُمُعُ إِنِفٍ لِإِنْمُ فَأَنَّ اللَّهُ عَفُورَ رَحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورَ رَحِيمُ اللَّهُ الْ مَاذَاأُحِلَّ لَهُمْ قُلُ الْحِلِّ لَكُو الطِّينِيُّ وَمَاعِكُمُتُوفِينَ الْجُوادِيج مُكِلِّدِينَ تُعِلِّمُونَهُنَّ مِتَاعَلُمُكُواللَّهُ فَكُلُوامِمَّا أَمْسَلْنَ عَلَيْكُمُ وَاذَكُرُوااسُواللهِ عَلَيْهُ وَاتَّقُوااللهُ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ® الْدُوْمَ أَحِلَّ لَكُوْ الطَّلِيِّاتُ وَكَلْعَاثُمُ الَّذِينِيَ أُوْتُو الْكِيْبُ حِلْ لَكُوْ وَطِعَامُكُو حِلَّاكُمُ وَالْحُصَنْتُ مِنَ الْنُوُمِنْتِ وَالْمُحُصَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِنْبُ مِنْ مَعِلِكُو إِذَا الْتَيْتُمُو هُنَّ أَجُورَهُنَّ الْجُورَهُنَّ عصنان عارمسفجان ولامتضلى أخكان ومن للم بَالْانْمَانِ فَقَتْ حُبِطَعَمَلَهُ وَهُو فِي ٱلْاِفِرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ TO THE REPORT OF THE PERSON OF

تم پر حرام ہوا مر دار اور خون ادر سور کا گوشت ادر جس پر غیراللّٰد کا نام لیا گیا اور جوگفٹ کرمرایا چوٹ سے یا گر کریا سینگ مارنے سے اور جس کو درندے نے کھایا سوائے اس کے کہم نے (اس کومرنے سے پہلے) ذی کرلیا ہو اورجس کو یو جے جانے والے پھروں پر ذیج کیا گیا ہو اور بیر کہتم جوے کے تیروں سے فال نکالو، بیسب نا فرمانی کی باتیں ہیں،آج کا فرتمہارے دین سے مایوس ہو چکے تو ان ہے مت ڈرواور مجھ ہی ہے ڈرو، آج میں نے تنہارے لیے تہارا دین ممل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کردی اور دین کے طور مرتمہارے لیے اسلام کو پسند کرلیا، پھر جو بھوک سے بیقرار ہوگیا گناہ کی طرف رغبت کیے بغیر تو بلاشبہ اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والاہے (۳)وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں، آپ فرماد یجیے کہ تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کوتم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا سکھا کر سدھالیا تو جو دہ تہارے لیے رکھ چھوڑیں اس میں سے کھاؤاوراس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور الله سے ڈرتے رہو بلاشبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والاسط المرام) آج تمہارے کیے تمام ماک چیزیں حلال

کردی گئیں اور اہل کتاب کا کھاناتمہارے لیے جائز ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے اور (اسی طرح) ایمان والی پاکدامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاکدامن عورتیں جن کوتم سے پہلے کتاب مل چکی ہے (تمہارے لیے جائز ہیں) جب تم ان کو ذکاح کی پاک میں لیتے ہوئے ان کامہر دے دومتی ذکالتے ہوئے نہیں اور نہ چوری چھے آشنائی کرتے ہوئے اور جوکوئی ایمان سے انکار کرے گاتو اس کاسب کیا دھراغارت ہوااوروہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہے (۵)

— (2) قربانی کے جانور کے گلے میں علامت کے طور پر پندؤ التے تھے(۸) صدیبیہ کے موقع پرمشرکوں نے عمر ہے دوکا تو تم وشنی میں حدے آگے مت بڑھ جانا ،اسلام میں ہرچیز کے حدود متعین ہیں دشمن کے ساتھ بھی کسی تھم کی زیادتی جائز نہیں۔

(۱) فرج کے علادہ جانور کئی بھی شکل میں مرجائے وہ حرام ہے (۲) کفاراس ہے مایوس ہو چکے کہتم کوتہارے دین سے پھیردی اور افساب واز لام اور بت پرسی کی طرف لے جائیں ، دین محمل ہو چکا اب اس میں ترمیم کا امکان نہیں ، اللہ کی فعت پوری ہو چکی ، اب کسی دومری طرف و کیھنے کی ضرورت نہیں اور قیا مت تک کے لیے اسرام کو پوری انسانیت کے لیے بیند کرلیا گیا، اب کا میانی اس میں تحصر ہے ، ان حالات میں تہمیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں وہ تہمارا کی جی البت اس محسن فیقی کی ناراضکی ہے ڈرتے رہو جس کے ہاتھ میں تہماری کا میانی اور تاکا کی ہے ، بیآیت ججۃ الوداع کے موقع پر اتری جب ایک لاکھ ہے اوپر صحاب آپ کے ساتھ میں مالہ محت کے دائی سامنے تھے ، ون بھی عوف کا اور جمعہ کا تھا اس سے جب کسی بہودی نے مصرت عرفے کہا کہ اگر بیآیہ ، تمارے یہاں اترتی تو جم میر مناتے ، مصرت عرفے کہا کہ اگر بیآیہ تاری وہ دو میں دول کا دن تھا بحرف تھی تھا اور جمد بھی (۳) حلال وحرام کا قانون تو پورا ہو چکا اب اگر کوئی ہے ۔ ہم میر مناتے ، مصرت عرف خر ملیا کہ جس دن بیآیہ تاری وہ دومیدوں کا دن تھا بحرف بھی تھا اور جمد بھی (۳) حلال وحرام کا قانون تو پورا ہو چکا اب اگر کوئی ہو

اے ایمان والو! جبتم نماز کے لیے اٹھوتو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولیا کرواور اپنے سروں كالمسح كرليا كرواور بيرول كوتخنول سميت (دهوليا كرو) اورا گرتم جنابت کی حالت میں ہوتو اچھی طرح یاک ہولو، اورا گرتم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی استنجاء کرے آیا ہویا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر ستہیں یانی نہ کے تو ماک مٹی سے تیم کرو اور اس ہے اين چېرون اور باتھون كامس كرلو، الله تمهين بالكل تنگى میں ڈالنا نہیں چاہتا البتہ وہ بیرچاہتا ہے کہ تہیں پاک کردے اور این نعمت تم پر کمل کردے، شاید کہ تم شکر كرنے لگ جاؤ (١) اورائين اوپر الله كي فعت كواوراس عهد کو یا د کرو جواس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا اور اللہ سے ڈرتے رہو بلاشیہ اللہ ولوں کے حال کوخوب جانتا ہے (ے) اے ایمان والو! انصاف کے ساتھ گواہی دینے کو اللہ کے لیے کھڑے ہوجایا کرو، اور کسی قوم کی وشنی حمیمیں اس بر آمادہ نہ كردے كەتم انساف نەكرد، انساف كرتے رہويهي تقوى عقريب ترج اوراللد عدار تربو بلاشبالله تہارے کاموں سے خوب واقف ہے (۸) ان لوگوں سے الله كا وعده م جوايمان لائے اور انھول نے نيك

يَايَهَا الَّذِينَ الْمُنْوَالِذَا تُمُتُو إِلَّ الصَّاوِةِ فَاغْسِلُوا وجوهكو آب يكوال البرانق والمسحوار وسلور آوالكم إِلَى ٱلْكَعْبِينِ وَإِنْ كُنْ تُوجُنِبًا فَاظَهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُضَى أَوْعَلْ سَفَيرِ أَوْعَ أَمُ أَصَكُ مِّنْكُمُ مِينَ الْغَالِيطِ <u>ٱوْلْسَنْ تُمُوْ النِّسَآءُ فَلَمُ تَجِنُ وَامَآءُ فَتَيَبَّنُوْ اصَعِيْلًا </u> طِيِّبًا فَامْسَحُوْلِوجُوهِكُووَايْدِينِكُوِّونَهُ مَايُرِيْهُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُوْمِنْ حُرِيح وَالِكِنَّ يُرِيدُ لِيُطَاقِي كُورَةُ لِلْكُالِيُطَاقِي كُورَ لِيُتِوَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَ لَكُوُّ تَشْكُرُونَ ۞ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُو وَمِيْنَاقَهُ الَّذِي وَاتَّفَكُورِ إِذْ قُلْتُمُّ سَمِعُنَا وَٱطْعُنَا وَاتَّعُوااللَّهُ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ إِلِدَاتٍ الصُّدُورِ وَيَأْيَهُا الَّذِينَ الْمُثُوَّا كُونُوا عَوْمِينَ وللهِ نتُهَدَّآء بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَكُ وَمُنَالُ تُومِ عَلَّ ٱلاَتَعُي لُوا إِعْدِلُوا مُوَا مُوَا قُرَبُ لِلسَّقُوٰى وَالتَّعْمُوا اللهُ إِنَّ اللهَ خَبِيرُ إِيمَا تَعْمَلُونَ @وَعَكَ اللهُ إِلَّانِينَ المنوا وعيملواالشلخت لهدمتغيرة واجرعظ يوا

متخل

كام كيكدان كے ليمغفرت ہواور بہت برا اثواب ب (٩)

سے مضطر ہوتو وہ جان بچانے کی صد تک جوام کھا سکتا ہے اللہ اس کو معاف فرمادیں گے گیاں اگر اس بیس رغبت کا وقل ہواتو ہے تحت گناہ کی بات ہے (۴) حرام چیز ول کے بعد یہ بوال ہوا کہ حال کی ایس اس کا جواب ہوا کہ اس کا دائرہ ہہت وسیح ہے جو بھی صدف تھری چیز جواور اس بھی کوئی تھسان نہ جو ہ جا فور سدھائے کو گوں نے شکاری جا فور کے شکار کو جائز کہا گیا کہ وہ جا فور سدھائے ہوئے ہوں، دوسرے پر کہ شکار کے لیے چھوڑے جا کیں، تیسرے پر کہ وہ وہ دوسرے ان کی عورتوں ہے نکار کی جائز قرار دیا گیا گیا کہ وہ جا فور سدھائے کے ساتھ دو تھو میں ہوئی گئیں، ایک ان کے تیج کو طال رکھا گیا دوسرے ان کی عورتوں ہے نکاح کو جائز قرار دیا گیا گیا کہ وہ وہ بودی اور عبدائی چونکہ بالکل اپنے کر ساتھ دو تھو میں ہوتی ہوں اور میں ان چونکہ بالکل اپنے دی سے بہت بھوٹو کے قرار دیا گیا گیا کہ موروت ہے، ساتھ ساتھ بوضا حت بھی کی چاری ہو دی اور عبدائی چونکہ بالکل اپنے ساتھ ساتھ بوضا حت بھی کی چاری ہو دی اور عبدائی چونکہ بالکل اپنے ساتھ ساتھ بوضا حت بھی کی چاری ہو دی اور عبدائی خونکہ بالکل اپنے ساتھ ساتھ بوضا حت بھی کی چاری ہو جو دی اور عبدائی نظام کو جو دیک لانا مقصودہ و جوت سے آئی نظر نہ جوادر زینچر نگار کی غلاقت تا تائم کے جائی سے ساتھ ساتھ میں ہوتو تھی کی جائم ہور جول کی اجازت دی گئی ہو گئی گئی ہو گئی

وَالَّذِينَ كُفُّ وَا وَكَنَّ بُوًّا بِالْنِيْنَأَا وُلَّمِكَ أَصْحُبُ لْهَجِيْمِ ۞ يَاأَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُثُواا ذُكُّرُوُ انِعُمَّتَ اللهِ إِذْهُمَةَ قُومٌ أَنْ يَنِينُطُوۤ اللِّبُكُمُ أَبِّينِ يَهُمُ آيْبِي يَهُمَّ عَنْكُمْ وَاتْقُوااللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيْتُوكُمُ الْكُوْمِنُونَ ﴿ وَلَقَالُ أَخَذَا لِلْهُ مِيْمًا قَ بَنِي ٓ إِسُو ٓ [ ويل وبعثنا منهوات عشرنقيها وقال الله إن معكم ينُ أَقَهُ ثُوُّ الصَّاوَةَ وَالسَّيْتُو الزَّكُوةَ وَالمَنْتُو لُّ وَعَزَّرُ تُنُوهُمُ وَأَقْرَضُ ثُوُّ اللهُ قَرْضًا حَتُ اُ كَفِّرَانَ عَنَكُهُ سَـِبِّالِتِكُهُ وَلَأَدُ خِلَتَكُهُ حِلْتِ تَجِيرِهُ مِنُ تَحْيِتِمَا الْأَنْفُورُ ۚ فَمَنَّ كَفَمْ بَعْدَ دَٰلِكَ مِنْهُ فَقَدُ صَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ فَبَهَا نَقُضِهِمْ يَّيْتَا قَوْ لْعَالَهُمْ وَيَعَمَلُنَا قُلُوبَهُمُ فِيسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْحَجَ وَاعْفَى عَنْهُمُ وَاصْفَكُوْ إِنَّ اللَّهُ يُحِدِ

اور جنھوں نے کفر کیا اور جاری نشانیوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنم والے ہیں (۱۰) اے ایمان والو! اینے او پر اللہ کے اس احسان کو ماد کرو جب ایک قوم نے تم پر ہاتھ اٹھانے جا ہے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روگ ویئے اور اللہ سے ڈرتے رہواور ایمان والول کو جا ہے كه وه صرف الله بي ير مجروسه رمين (١١) اور يقيناً الله نے بنی اسرائیل ہے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں بارہ ذمه دارمقرر کیے تھے اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تہارے ہی ساتھ ہوں اگرتم نماز قائم کرواورز کو ۃ ادا کرواورمیر ہے *رسولوں برایمان لاؤاوران کوت*قویت پہنچاؤ اور اللّٰد کوا تھی طرح قرض ڈونو میں ضرور تہاری برائیوں کوتم سے مٹادوں گا اور شہبیں الیی جنتوں میں واظل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ، پھر اس کے بعد بھی جوا نکار کرے تو وہ سیجے راستہ ہے بھٹک اليا (١٢) پيران كى عبدشكنى كى دجه سے بى جم نے ان پرلعنت کی اوران کے دلوں کوسخت کردیا، وہ <sup>ب</sup>ا توں کو این جگہ ہے بر لئے لگے اور جو کچھان کونصیحت کی گئی تھی اس کا (بڑا) حصہ اُنھوں نے فراموش کروٹیا اوران میں تھوڑ ہےلوگوں کو چھوڑ کر آپ کو برابر ان کی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے تو آپ ان کومعاف کردیجے اور ان

پر پار رفر مائے بینک اللہ نیک کردارر کھنے والوں کودوست رکھتا ہے (۱۳)

(۱) کفار مکہ نے کوئی کسر نہ چھوڑی کیکن اللہ نے تھا ظت کی ، اب ان پر غلبہ کے بعد مسلمانوں کوعدل وانصاف بی سے کام لیٹا ہے جس کی تلقین پہلی آیتوں میں کی جا بھی ہے ، ہوسکتا ہے کہ اس سے کسی کے ول جس خیال ہو کہ اس زم رویے سے تو پھر وہ جری ہوجا ئیں گے ، اس لیے فر ملیا کہ اللہ سے ڈرواورائ پر بھر وسر رکھو (۲) غدا کو قرض دینے سے مراواس کے دسولوں کی تعایت جس دین کے داستہ جس فرج کرتا ہے جس طرح قرض دینے والا والیک کی امید رکھتا ہے اور بعنے والا اوالیک کی امید رکھتا ہے اور بعنے والا اوالیک کی امید رکھتا ہے اور بعنے والا اوالیک کی امید شکلیوں کا ذکر پہلے کا ذمہ دار ہوتا ہے ای طرح اللہ کے داستہ جس فرج کی ہوئی چیز ہرگز کم نہ ہوگی اس کی اوالیک اللہ نے اپنے ذمہ بی ہے (۳) بنی اسرائیل کی عہد شکلیوں کا ذکر پہلے ہوچکا ہے ، دلوں کی بختی اور کی بھر انھوں نے کتابوں میں تحریفات کیس اور اس کا ہوا حصہ فراموش کر دیا اس کا اعتر اف خود عیسائی مؤرخوں نے بھی کیا ہے دلات کی اللہ عالیہ و دفت پر اللہ ان سے خود نمٹ لے گا۔

وَمِنَ الَّـٰذِينَ قَالُوٓ إِكَانَصٰرَى اَخَذُ نَامِيْتَا قَهُمُ فَنُسُواحُقُا مِّمَّا دُكِرُوابِهُ ۖ فَأَغْرِينَا بَيْنَهُمُ العُكَاوَةَ وَالْبِغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مُوسُوفًا يُـنَبِّتُهُمُ اللهُ بِمَاكَانُوْا يَصُنَعُوْنَ ﴿ يُالْفُلُ الْكِتْبِ قَدُّجَاءُكُوْرَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُوْكَتْبُرِّ نُـتُو تُخَفُّونَ مِنَ الْسِكِتْبِ وَيَعْفُواعَنَ يُرِهْ تَكُ جَأَءُكُومِنَ اللهِ نُوحٌ وَحِيثِ ؽؙؽ۠ۿٚؾٚۿؙۑ؈*ؽڿ*ٳ۩۬ڰؙڡؙڹۣٵڟۜڹۼڔۮڞؙۅٙٳٮؘڰ سُبُلَ السَّالِمِ وَيُحْوِجُهُمُ مِينَ الظُّلْبِ إِلَى النُّوْدِ يْنِهِ وَيَهُدِيهُ مِ إِلَى صِرَاطٍ مُسُسَعَيْدٍ ﴿ لَقَلُ رَ الَّذِينَ قَالُوْآلِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسِيِّعُ ابْنُ مَرْيَحُ تُلْ فَمَنْ يَمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَنَّ يُهُولِكَ لْمُسِيَّةُ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعُ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْرَرْضِ وَمَا بَيْهُمُمَّا يَحُلُقُ مَايَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَّى كُلِّ ثَنَّى اللَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَ لِي لِيثُرُّ @

اور جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیاتھا تو ان کو جو بھی تھیجت کی گئی اس کا (بڑا) حصہ وہ بھلا بیٹے تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان میں آپس کی عداوت ونفرت ڈال دی اور جو کچھ بھی وہ کرتے رہے میں اللہ آ گے ان کوسب بتاد کے گا (۱۴) اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آھے، کتاب کی جو چیزیں تم چھیایا کرتے تھان میں بہت ی چیزیں وہ تہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور بہت ی چیزوں ت درگذر بھي كرجاتے يہ تا تنهارے ياس الله كي طرف ے روشی اور کھلی کتاب آ چکی ہے (۱۵) جو بھی اللہ کی خوشنودی جا ہتا ہے اس کے ذریعہ سے اللہ ان کوسلامتی کی راہوں پر ڈال دیتا ہے اور اپنے تھم سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشن میں لے آتا ہے اور ان کوسیدھا راستہ چلاتا ہے(١٦) جنصوں نے بھی کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وہ یقیناً کا فرہو گئے آپ فرماد بیجیے کہ اگر وہ سے ابن مریم اور ان کی مال کو اور زمین کا سب کچھ ہلاک کرنا جا بو الله کے سامنے کون ہے جو کچھ بھی افتیار رکھتا ہو اور آسانوں اورزین اوران کے درمیان جو بھی ہے اس ک بادشاہت اللہ ہی کی ہے جو جا ہتا ہے وہ پیدا فرماتا ے اور الله مرچز بربوري قدرت رکھنے والا سے (21)

(۱) نصاریٰ کابھی دی حال ہوا ،انھوں نے بھی عبد کو بھلا دیا بس اللہ نے ان میں آگسی پھوٹ ڈال دی اوران کے دسیوں فرقے ہوئے جوا یک دوسرے کے جونی دشمن تھے، عالمی جنگیں انھوں نے آپس بی میں اثریں جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے (۲) جو حقائق انھوں نے چیمیائے تھے ان میں جن کا بیان ضروری تھاوہ آ ب صلی الندعلیدوسلم فے بیان قرمائے اور جوغیرضروری تھان سے اعراض فرمایا (٣) بظاہر ' روشیٰ ' سے مراد آ شخصور صلی الله علیه وسلم کی ذات ہے جو پوری انسانیت کے لیےروشی ہےاور "کتاب مین" سے مرادقر آن مجید ہے جوساری انسانیت کے لیے کھی کتاب ہے (۳)اس میں توحید کا جلال ہے میسی کوخدا کا بیٹ اورمريم كوخدائى مين شريك كرف والےن ليس سب الله كے بندے بيں وہ جو جا ہے كرے اس سے كوئى يو چينے والانبين اور سب سے سوال ہوگا، سب با دشاہت اللہ کی ہے وہ جس طرح جس کو جا ہے پیدا کرے، آوم کو بغیر ماں باپ کے ، حوا کو بغیر ماں کے اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا توبیاس عظیم وقد مرکی قدرت ہے جس آ محرس جھکے ہوئے ہیں۔

اور بہود ونصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اوراس کے جہتے ہیں، آپ یو چھنے کہ چروہ تہارے گنا ہوں کی وجہ ہے تہمیں سزا کیوں دیتا ہے؟ کوئی نہیں! تم بھی اس کی مخلوقات میں ہے (محض) ایک انسان ہو، وہ جس کی جاہے مغفرت کرے اور جس کو جاہے عذاب دے اور آسانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کی حکومت اللہ بی کی ہے اور اس کی طرف اوٹ کر جانا ہے (۱۸) اے ائل کتاب رسولوں کے ایک (طویل) وقفہ کے بعد تہارے یاس مارے رسول آگئے جو تہمیں صاف صاف بتاتے ہیں کہ میں تم بیند کہنے لگو کہ ہمارے یاس نہ کوئی خوشخری دینے والا آیا نہ ڈرانے والا، بس اب تو بشارت دیئے والا اور ڈرانے والا تمہارے ماس آچکا اور الله ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے (۱۹) اور جب موی نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اسنے اور اللہ کے احسان کو یاد کرو جب اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور لتمهيس بإدشاه بنايا اورحمهيس وه ديا جو جها نوس ميس سي كوشه دیا تھا (۲۰) اے میری قوم اس پاک سرز مین میں وافل ہوجا دُجواللہ نے تمہارے کیے مطے کردی ہے اور الٹے یا وَل مت بھرو، ورنہ نقصان میں جا بڑو گے (۲۱) وہ بولے اے موی اس بیل تو بڑے زیر وست لوگ ہیں اور

بہت کے نہ نکل جائیں ہم اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتے ، ہاں اگر وہ نکل جاتے ہیں تو ہم ضرور داخل ہونے کو تیار ہیں (۲۲) ڈرنے والوں میں سے دوآ دمی جن پر اللہ کا انعام تھا بول پڑے دروازہ ہے حملہ کرکے داخل تو ہوجاؤ، پھر جب تم وہاں داخل ہوجاؤگے تو تم ہی عالب رہوگے اوراگرتم ایمان والے ہوتو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو (۲۳)

، وجا و سے و میں میں میں برہ و سے اور اس مرابی واسے بولو اللہ بی پر بروسہ وسر اس کے اپنے بارے میں ان کا تقریباً بی تصورتھا کہ ہم اللہ کے بعد و بین کا تصورتھا کہ ہم اللہ کے بعد اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور چہتے ہیں (۴) حضرت بیٹی کی تو اللہ نے بادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جید و اور چہتے ہیں (۴) حضرت بیٹی کی تو اللہ نے بادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا (۳) ملک شام مراد ہے جس میں فلسطین بھی شامل تھا، وہاں محالقہ آباد تھے جو بزے ڈیل ڈول والے تھے ، بنی اسرائیل تھم کے مطابق چلے جب قریب بیٹی کران کو محالقہ کے ڈیل ڈول اور این کی طافت کا پہنے چاتو کر گھر اللہ کی میں واض ہو سے ہیں (۴) تھم جو بھی دیا گیا پہلے اس پڑ مل تو کرو پھر اللہ کی مدید بین (۳) تھم جو بھی دیا گیا پہلے اس پڑ مل تو کرو پھر اللہ کی مدید بھی اور حضرت کا اس علیہا السلام تھے ، جو ہر ہر مرحلہ ہیں مدید میں علیہ السلام کے ، جو ہر ہر مرحلہ ہیں حضرت موئی علیہ السلام کے ، اور ابعد ہیں ان کو نبوت سے بھی سرفر از فر مایا۔

وَقَالَتِ الْيُهُودُ وُ النَّطِي عَنْ أَيْنُواْ اللَّهِ وَأَحِبَّا فَهُ قُلْ فَلَا يُعَدِّبُ بُسُّ يُثَالَّرُ وَيِلُومُلُكُ السَّمُوتِ وَالْأَرُ ضِ وَمَ بِنْنَهُمَا وَالْيُهِ الْمُصِدُّ ۞ يَاهُلُ الْكِيْبُ قَنْ جَأَءٌ كُوْرَسُولُكَ يِّنُ ٱلْكُوْعَلَ فَأَنَّةً مِّنَى الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوْا مَا جَأَمَنَا مِنَ الشِّير ؠؘڹڔؙؠڔۣؗڡؙقٮؙۜۼٲؖٷؙڴۄؙؿؿڋۊۘؽێڔؽٷۅۘٳڶڷۿؙڡڶڲ۠ڷۣۺؙٞؽؙ لِايُرُ أَهُ وَاذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُومِ أَذُكُرُ وَانِعْمَهُ اللَّهِ عَلَيْكُو إِذْجَعَلَ فِيهُمُ أَيْكُمَا أَوْجَعَلُكُو مُلُوَّكًا وَاللَّهُ مَّا رِيُونُتِ آحَدًامِّنَ الْعَلَيْنِينَ ﴿ يُقُومِ ادْخُلُوا الْرَبُضَ الْمُقَدَّى سَةَ الْمِنْ كَتَبَ اللهُ لَكُوُ وَلَا تَرْتَكُوا عَلَى ادْبَارِكُمُ فَتَنْقَلِبُوا خِيرِينَ ۞ قَالُوا لِيُوسَى إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّا إِينَ ا وَإِنَّالَنَّ نُنْ مُلَهَا مَتَّى يَعْرُجُوامِنْهَا ۚ قِالَ يَعْرُجُو امِنْهَا فَاتَّا لَمْ عِنْوْنَ ﴿ قَالَ رَجُلِن مِنَ الَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادَّخُنُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِثَّكُمُ عْلِيُونَ هُ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنُكُومُ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنُكُمُ مُّؤُمِنِينَ @

وہ بولے اے مویٰ جب تک وہ لوگ و ہاں موجود ہیں ہم هر گز داخل خبین هو سکتے بس تم ادر تمہارا رب دونوں جائیں اوراژیں ہم تو لیمیں بیٹے ہیں (۲۴) موسیٰ نے کہا كدا مير ارب مين تو صرف اين اوير اور اين بھائی بربس رکھتا ہوں تو جارے اور نافر مان قوم کے درمیان فیصله فر مادے (۲۵) اس نے فر مایا یہ (جگه) ان برحرام کردی گئی جالیس سال، وہ زمین میں مارے مارے پھریں گے بستم اس نافر مان قوم پرترس مت کھانا (۲۲) اور آ دم کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک ان کوسنا دیجیے جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ بولا کہ میں تو تنہیں قبل کر کے رہوں گا ( بہلا ) بولا کہ اللہ تو یہ ہیز گاروں ہی سے قبول فرماتے ہیں (۲۷) اگرتم نے میرے تل کے لیے ہاتھ برا صایا بھی ہوتو میں تمہیں مل كرنے كے ليے باتھ نہيں بڑھا سكتا ميں تواس اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پالنہار ہے (۲۸) میں جا ہتا ہی ہوں کہتم میرے گناہ کا اورائیے گناہ کا (وونوں کا) بوجهدا تفاؤ بمردوزخ والول ميس شائل بوجاؤاور ظالمول کی سزایمی ہے (۲۹) غرض اس کے نفس نے اس کو اینے بھائی کے تل برآ مادہ کر لیا تو اس نے اس کو مار ڈالا

قَالُوا يَنُونَنَّى إِنَّا لَنَّ ثُنَّ خُلَهَا أَيْدًا قَادًامُوا فِيهَا فَاذَهُبُ اَنْتَ وَرِيُكَ فَقَاتِ لَأَرَاثَا لَهُ مَا فَعِدُ وُنَ۞قَالَ رَبِّ إِنَّ ﴿ اَمْدِلِكُ إِلَّا نَفْدِى وَآخِى فَافَرْقُ بَيْنَذَا وَبَانِيَ الْقَوْمِ الْفْسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا هُرَّمَهُ عُلَيْهِمُ آرْبَعِيْنَ سَنَةً يَبِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقُومِ الْفَيِقِينَ ﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِ مِنْ أَابِثَى أَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَاقُوبًا ثَافَتُهُ إِلَى مِنْ لَحَدِيهِمَا وَلَهُ يُتَقَمَّلُ مِنَ الْأَخِرْ قَالَ لَاكْتُنَاكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ **الْفُتِيِّينَ ﴿ لَينَ اِسَطْتَ إِلَّ يَ** لَكُ لِتَقْتُلَنِي مَا آلَا بِبَاسِطِ تَبِي إِلَيْكَ لِأَقْتُكَاكَ إِنَّ آخَاكُ الله رَبِّ الْعُلِمِينَ ﴿إِنَّ أَرِيثُ أَنْ تَنْبُوْ أَ بِإِنْتِينٌ وَ شِيكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْعَي التَّارِ وَذَلِكَ جَزَوُ الظَّلِيمِينَ طُوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ لَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْفِرُمِنَ الْخَيرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَا بَّالْيَكُتُ فَ الْرَوْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَارِي مُعَّ أَيْضِيهِ ۚ قَالَ يُومِيُكُنَّي اَعَجَرُتُ أَنَّ ٱلَّذِنَّ مِثْلَ لَمَانًا الْفُرَابِ فَأَوَّارِيَ سَوْءَةً أَيْنُ قَاصَبَحُ مِنَ التَّدِمِينَ أَلَ

متزلء

بس وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگیا (۳۰) پھر اللہ نے ایک کو ابھیجا جوز مین گھود نے لگا تا کہ اس کو دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کے لاشہ کو کسے چھپائے ، وہ بولا ہائے میر اٹاس مجھ سے یہ بھی نہ ہوسکا کہ میں اس کوے ہی کی طرح ہوجاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو جھپا دیتا، بس وہ پچھتانے لگا (۳۱)

اسی بنایر ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بیہ طے کر دیا کہ جس نے بھی بغیر کسی جان کے یا بغیر زمین میں بگاڑ کے کسی کو (ناحق) قبل كردياتو كوياس في تمام لوكول كوتل كرد الا اورجس نے کسی کی جان بچالی تواس نے گویا تمام انسانوں کو بچالیا، ان کے پاس جارے رسول کھلی نشانیاں لے کر آ کیے پھراس کے بعد بھی ان میں ہے زیادہ تر لوگ زمین میں زیادتی کرنے والے بی رہے ہیں (۳۲) جولوگ بھی اللّٰداوراس كے رسول ہے جنگ كرتے ہیں اور زمين ميں بگاڑ کے لیے کوشاں رہتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ ملّ کرڈالے جائیں یاان کوسولی پرچڑھادیا جائے باان کے ہاتھ اور یاؤں مقابل سے کاٹ کرر کھ دیتے جائیں یا وہ ملک بدر کروئیئے جائیں، بہتو و نیابیں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب سے (۳۳) ہاں جو تہاری پکڑ میں آنے سے پہلے توبر کیس تو جان رکھو کہ بیشک الله بهت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۳۷۷) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہواور اس تک چینجنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستہ میں جان کھیاتے رہوتا کہتم مراد کو پہنچو (۳۵) بلاشبہ جنھوں نے کفر کیا اگران کے باس زمین بھر چزیں ہوں اور اتنا ہی اور بھی ہو، تا کہوہ اس کوفدریہ اس دے کر قیامت کے دن

مِنْ آجِلِ ذَٰ إِكَ أَكْتَبِنَا عَلَى بَيْنً إِسْرَا وَيْلَ آنَّهُ مَنْ نَفْتًا إِنَّهُ رَنْفُسُ أَوْفَهَا دِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنْهُ الْمُثَلَّ الِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُ الَّذِينَ يُعَارِبُونَ لله وَرَسُولَهُ وَيَسِعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَأَدًا أَنْ يُقَتَّلُواْكُ يُصَكَبُو ٓ الرَّثُقَطَّعُ ايْكِ يُهِمْ وَالْيُجُلُّهُ مُّرِينٌ خِلَانِ اَوْ يُـنْفَوَّا مِنَ الْأَرْضُ ذَٰ إِلَى لَهُمُ خِزْيٌ فِي اللَّهُ مَيْ اللَّهُ مَيَّاوً لَهُمْ فِي الْإِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْهُ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوُا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعَبُّرُوا عَلَيْهِمُ ۚ فَأَعْلَمُوۤ ٱلنَّ اللَّهُ عَفُورٌ ۗ رَّحِيْهُ ﴿ يَا يُهُا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّعَوُّا اللَّهُ وَالْمُتَعُوُّ لَيْهِ الْوَيِسِيْلَةَ وَجَاهِدُ وَافِي سَدِيْلِهِ لَعَكَّمُ تُعُلِحُونَ۞إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُ وَالْوَانَ لَصُمَّ مَسَّافِي رُضْ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَكُوْ الِهِ مِنْ عَنَابِ

عذاب سے چھوٹ جا تھی او تھی بیسب چیزیں ان کی طرف سے قبول نہ ہوں گی اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے (۳۱)

(۱) ایک آدی کسی گونل کرتا ہے قو دوسروں کو بھی اس ہے بڑات پیدا ہوتی ہے گویا کہ اس نے سب گونل کردیا ای طرح بچالیے ہے بچانے کا روائ و جودش آتا ہے گویا وہ دوسروں کی تفاظت اور زعدگی کا ذریعہ بنا (۲) جو بغاوت کرے یا ڈاکہ ڈالے ، یہ اس کی سز انہیں جی بڑی ، ڈاکہ بیس صرف قبل کیا تو اس کی سز انہا ہے ، قبل کے ساتھ مال بھی ہونا تو اس کی سز انہا تھ پاؤں کا شااور اگر کوشش کی لیکن گرفتار ہوگیا نہ قبل کرسکا نہ لوٹ سکا تو اس کی سز اجلا وطن کرویتا ہے البتہ جلا وطن کرنے کی شکلیں مختلف ہوسکتی ہیں ، ایک تو یہ کہ اس کو ملک کے باہر زکال دیا جائے دوسرے یہ کہ اس کو قید خانہ میں دالوں کا جا داوا کرنے کو شکلیں مختلف ہوسکتی ہیں ، ایک تو یہ کہ اس کو ملک کے باہر زکال دیا جائے دوسرے یہ کہ اس کو قید خانہ میں دالوں کو ملک کے باہر زکال دیا جائے دوسرے یہ کہ اس کو تیا ہوسکتی ہیں ہوسکتی ہوسک

وہ جا ہیں گے کہ جہنم ہے نکل آئیں حالانکہ وہ اس ہے نکلنے والے نہیں اوران کے لیے منتقل عذاب ہے (۳۷) اور جوکوئی مرداورعورت چورجوتوان کے کرتوت کے بدلہ میں ان کا ہاتھ کاٹ دواللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا کے طور براوراللہ زبر دست ہے حکمت والا ہے (۲۸) پھر جوبھی اینے گناہ کے بعد توب کرلے اور اینے حال کو درست كركے تو بيتك الله اس كى توبه قبول فرماتا ہے بلاشبهالله بهبت مغفرت فرمانے والانها بت رحم فرمانے والا ہے (۳۹) کیا آپ جائے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسانوں اور زمین کی سلطنت ہے جس کو جا ہے معاف كرے اور جس كوچاہے بتلائے عذاب كرے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے (۴۰) اے رسول آپ ان لوگوں کاغم نہ کریں جو تیزی سے کفر میں برھتے جارہے ہیں (خواہ) وہ ان لوگوں میں سے ہوں جواہے منع سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اوران کے دل مومن مہیں اور (خواہ) وہ جو بہودی موں جوجھوٹ کے لیے كان لكائے ركھتے ہيں دوسر الوكوں كے ليے سنتے ہيں جوآپ کے پاس نہیں آئے، کلام کواس کی جگہوں سے ادهرادهر كرتے رہتے ہیں كہتے ہیں كەاگرتم كورير (حكم) ملے تو لے لیٹا اور اگر نہ ملے تو نیچ رہٹا اور اللہ جس کے

وَآءُكِمَا كُسُبَا نَكَا لَا مِنَ اللهِ \* وَاللَّهُ عَزِيزٌ وُبْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُونَتُ عِيدُونَ أَلَمْ تَعَلَّمُ أَنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ التَّمَانِ وَالْأَرْضِ يُعَلِّبُ مَنْ يَتَنَا إُورَيْفُورُلِمَنْ يَّنَمَا الرَّالِيهُ عَلَى كُلِّى **تَثَمُّ قَلِي**يُرُّ۞ يَالِيُهَا الرَّيْسُولُ لِا يَعُزُنُكَ الَّذِينَ يُمَارِعُونَ فِي الْكُفْمِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوَّا امَنَّا بِأَنْوَاهِهِمُ وَلَمُ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ وَيَنِينَ دُوا أَسَمْعُونَ لِلْكَانِبِ مَسَمْعُونَ لِقُومِ إِخْرِينَ لَمْ لِكُ الْيُحَرِّفُونَ الْكُلِمَ مِنْ الْعُدِيمُ وَإِضِعِهُ أَيْقُولُونَ نَ أُونِيْنَتُمُ هٰذَا فَخُنْوَهُ وَإِنْ تُمُرُّتُونُهُ فَاحْدُارُوا ا وَمَنْ يُرِيدِ اللهُ وَتُنْتَهُ فَكُنَّ تُمُلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْعًا و ٱوُلِيْكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُتَطِهِّرَ قُلُو يَهُمُ لَهُمُ نَ الدُّنْيَا خِرْيٌ ﴿ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمُ ﴿ وَالْمُوالِ

مغله

لیے فتنہ کا ارادہ فرمالے تو اس سے لیے آپ اللہ کے یہاں پچھنیں کرسکتے ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کوانلہ نے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرمایاان کے لیے وٹیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑاعذاب ہے (۴)

(۱) چوری کی بیرزاہے تا کہ اس کاسد باب ہوسکے جہاں بیرزائیں تا فذہ ہوتی ہیں وہاں دو چارکوسز اسلتے ہی چوری کا دروازہ قطعاً بند ہوجا تاہے ، بیحد و دانسانوں کے لیے زحمت و مشقت نہیں بلکہ سرایا رحمت ہیں چر سب القد ہی کے دیے ہوئے احکامات ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے اور حکمت رکھتا ہے (۲) یہودیوں میں ایک شادی شدہ مر دو عورت نے زنا کیا جوان میں شریف لوگوں میں شے تو رات کا حکم رجم کا تھا انھوں نے سوچا کہ شاید قرآن کا حکم کوڑے مار نے کا ہواس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو بات کی جائے گی مانو گوتو اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو بات کی جائے گی مانو گوتو اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو بات کی جائے گی مانو گوتوں نے اقر ارکرایا ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے درجم کا تھا اور وہ مرکئے اور کہنے گئے کہ قورات کا حکم تو پہنیں ہے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تو رات مشکوائی جب اللہ علیہ وہ کہ اس کے بات کہ مواج کے اور اس کے سامنے نہ آپ میں تھے اور ان کے اللہ اللہ کی خواجش کے مطابق غلایا تیں بھی کی جا میں تو بھی کان لگا لگا کر سنتے تھے اور ان کے طاح اپنی طرف سے احکامات بدلتے رہتے تھے اور اس کے لئے رشوتیں لیے تھے۔

جھوٹ کی طرف کان لگائے رکھنے والے اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں، بس اگروہ آپ کے پاس آئیں تویا آب ان کا فیصلہ کر دیجے یا ان سے اعراض فرمائے اوراگرآپ ان ہے اعراض کریں گے تو بھی وہ آپ کو ہر گز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اگر آپ کو فیصلہ کرما في انساف كے ساتھ فيصله كرديں بلاشبه الله انساف كرنے والوں كودوست ركھتا ہے (٢٢) اورو وآب سے کیے فیلے کراتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو رات موجود ہے جس میں اللہ كا حكم ہے چروہ اس كے بعد بھى روگردانی کرتے ہیں اور وہ تو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں (۳۳) ہم نے تو را**ت اتاری** جس میں ہدایت اور نور تفااس کے ذرایے وہ پیخبر جواللہ کے قرماں بردار تھے یبودیوں میں فیصلہ کرتے تھے اور (ای طرح) درولیش صفت اورعلاء بھی اس لیے کدان کوالٹد کی کتاب کا محافظ تشہرایا گیا تھا اور و داس برگواہ بھی تنفے تو لوگوں ہے مت ڈ روادربس مجھے ہی ہے ڈروادرتھوڑی قبت میں میری آیتوں کا سودا مت کرو اور جوکوئی اللہ کی ٹازل کروہ ( کتاب) سے فیصلہ نہ کرے تو وہی میں انکار کرنے والے ( ۱۲۴ ) اور ہم نے اس میں ان کے لیے بیاکھ دیا تھا كه جان كے بدلے جان ہے اور آ تكھ كے بدلے آ كھ اور

الْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكُيْفَ يُحِكِّمُونَكَ وَعِنْكَ هُمُ التَّوْزِلَةَ فِي حُكُوُ اللهِ نَتُمُ يَتَوَلُّونَ مِنْ ابَعُنِ ذَٰ إِنَّ مَا الْوَلَّيْكَ بِالْمُوُمِنِينَ هُواِئَآ اَنْزَلْنَا التَّوْزُبِةَ فِيهَاهُكَى وَنُورُّ يَكُكُو بِهَا النَّهِ بِيُّونَ الَّذِينَ آسَلَوُ الْأَذِينَ مَا أَدُواوَ الرَّيْنِينُونَ وَالْرَعْبَارُ بِمَااسْتُحْفِظُوا مِنْ كِيْب الله وكانوا عكيه شهكار فلاعتواالناس واختوب وَلَا تَشْتُرُوا بِالَّذِي ثَبَينًا قِلْيُلَّا وَمَنْ لَمْ يَحْكُوبِمُ ٱنْزَلَ اللهُ فَأُولِمِكَ هُوُ الْكَافِرُ وَنَ ﴿ وَكُنَّهُمْ نَا مَلَيْهِمْ فِيُهَا آنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْدَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالِنِّنَّ بِالنِّينِّ وَالْجُرُومُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كُفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزُلُ اللهُ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ۞ WALLER AND A STREET AND A STREET

ناک کے بدلہ ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں برابر کابدلہ ہے پھر جواس کومعاف کردے تو وہ اس کے لیے (گناہ کا) کفارہ ہے اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ (احکامات) کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ناانصاف بیل (۵۵)

(۱) یعی تجب کی بات ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیملہ کرائے آتے ہیں اور خود جس کو آسانی کتاب مانے ہیں اس کے فیملہ پر راضی نہیں تو حقیقت میں ان کا ایک ان کی پڑہیں نرتو رات پر نرقر آن ہر ، اگلی آجو ل میں تو رات وانجیل کی تعریف فر مائی کہ وہ کیسی عمدہ کتا ہیں تھیں جن کی ان نا ان تھوں نے تا قدری کی اور ان کو صافح کیا ، ان کی حفاظت ان کے علماء ومشائے کے ذریحی بس پچے دن افعوں نے ان سے نیسلے لیے پھر آ ہت آ ہت دوسر سے داست پر پڑ گئے ، بس اللہ نے آخری جا مح اور کمل کتاب اتارہ ی جو ان گزشتہ کما بول کی تفاطت کر نے والے ہیں اور کمل کتاب اتارہ ی جو ان گزشتہ کما بول کی تفاطت کر نے والے ہیں اور کمان کتاب اتارہ ی جو ان گزشتہ کما بول کی تفاطت کر نے والے ہیں اور کہا تھوں ان کا مات ہیں بھی یہود یوں نے من مائی کردگی تھی ، بونفیر جو معزز تھے وہ پوری دیت موسوی ہیں بھی ادخور آخی دیت میں بھی یہی ادار کو را ان کا ایک آدی مارا گیا انھوں نے بوری دیت ما تی ، بونفیر جو معزز تھے وہ بوری دیت والے ہیں ان ان کا ایک آدی مارا گیا انھوں نے بوری دیت ما تھی ، بونفیر ہوتی کہا وہ زبا فور ان کا ایک آدی مارا گیا انھوں نے بوری دیت میں بھی اند علیہ وسلم کا دور دورہ ہے اب تم بارا ظلم نہیں ہی گا ، جب مقدمہ آپ کی عدالت ہیں بہی تو آب سلمی التہ علیہ وسلمی التہ علیہ وسلمی انتہ علیہ وسلمی انتہ علیہ وسلمی کے ذریعہ ہے ہوا۔

اور ہم نے ان کے پیچھے میلی بن مریم کو بھیجاان سے پہلے کی کباب تورات کی تقدیق کرتے ہوئے اوران کوہم نے انجیل دی جس میں مدایت تھی اور نورتھا اس طور پر کہ وہ بھی پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور ہدایت اور نفیحت تھی پر میز گارول کے لیے (۲۸) الل الجيل كوجا يرقفا كماس من الله في جو يحدا تاراب اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتے اور جو کوئی بھی اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کےمطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہی لوگ نافرمان ہیں (27) اور ہم نے آپ پر بھی ٹھیک ٹھیک كتاب اتار دى جو گزشته كتابون كى تفعد يق بھى ہے اور ان پر تگرائ بھی تو آپ بھی جواللہ نے اتارااس کے مطابق ان کے درمیان فیلے کیا سیجے ادرآپ کے پاس جوحق آچکا ہے اس کو جھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلئے ،تم میں سے ہرایک (امت) کے لیے ہم نے أيك شريعت بنائي إورراسته بنايآ اورالله حيابتا توتم سب كو ایک امت بنا دیتالیکن ده تمهیس اس چیز میس آ زمانا جا ہتا ہے جواس نے تہیں دی ہے بستم خوبیوں کی طرف لیکو، تم سب کواللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہووہ تہمیں اس کی خبر کردے گا (۲۸) اورآب توان کے درمیان جواللہ نے اِتارااس

وَتَقَيْنَا عَلَ اثَارِهِمُ يَعِيْسَى أَبْنِ مُرْيَحُمُصَدِّ قَالِما بَيْنَ ؚۜۘۜٮؽ؋ڝؚڹؘۘٲڶڰٞٷڒؠۼؖٷڷؿؾؙ؋ٲڒڿ۫ؾڷ؋ۑ؋ۿٮ۠ؽٷ<u>ڹۅ۠ڒڰ</u> نُصَدِّ كَالِبَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التُّوْرِيةِ وَهُنَّى وَمُوْعِظَةً لِنتَّقِينَ۞وَلْيَحُكُوُلُمُلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لُهُ يَعُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُو الْلْسِقُونَ ﴿ وَأَنْزَلُنَّ لَيْكَ الْكِتْبَ بِٱلْحُرِقِ مُصَدِّا قُالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ رَمُهَيِّمُنَّا عَلَيْهِ فَاحْلُمْ بَيْنَهُمُ بِمَأَانَزُلَ اللهُ وَلَاتَتَّهِ آهُوَا ءَهُمَّ عَمَّا مَا رَاءُ وَن الْحَيِّ الْحُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُ وَثِيرُعَةً وَّمِنْهَا جَا وَلَوْشَآءُ اللهُ تَجَعَلُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَ أَهُ وَلِينَ لِيَبْلُولُمُ فِي كَالْتُكُمُّ فَاسْتِبَعُواالْغَيْرَتِ إِلَى اللهِ مُرْجِعُكُمْ وَيُبِعَالَيْنَ يُتُكُلُّ ؠٵٚڴؙٮؙٚؾؙۄؙۏؚؽ؋ۼۜؿؙڷڶؚڡؙۅٛڹ۞ٚۅٳؘڹٳڂڴۄؙؠؿ۫ۿۄ۠ؠٮٵؖڹۜۯڶٳڶڵۿ ٳڒڝؖؿؠۼؖٵۿۅۜٲۼۿڿۅٵڂٮ*ٞۯۿڿ*ٲؽڲۿ۫ڗڹؗٷڲڝؽ؆ۼڝ۬؆ آنزل الله إليك فإن توكوا فاعكم ألما يبيالله أنف يبهم ؠۜڡؙۻۮؙۮ۫ۯۑۿۄٝٷٲؽڲؿۯٳڝۜٵڶػٳڛڷڣۑڠؙۯڹ۞ٲۼٛڴۄ الْجَاهِلِيَّةِ بِينْغُونَ وَمَنْ أَحْسَ مِنَ اللهِ حُكِّمًا لِقُومٍ لُوْقِ وَنَ

منزلء

کے مطابق ہی فیصلہ کرتے رہیےاوران کی خواہشات پرمت چئے اوراس سے چوکنار ہے کہ کہیں وہ آپ کواللہ کی نازل کر دہ کسی چیز سے بہکا نہ دیں چھرا گروہ روگر دانی کریں تو آپ جان لیجھے کہ اللہ تو بس بیچا ہتا ہے کہ ان کے بعض گنا ہوں پران کی پکڑ کرے اور بے شک لوگوں میں اکثر تو نافر مان ہی بیں (۴۹) کیاوہ (زمانہ) جا ہیت کے فیصلے چاہتے ہیں اوران لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہوسکتا ہے جو یقین رکھتے ہیں (۵۰)

(۱) خود حضرت سینی علیہ السلام اپنی زبان ہے بھی تورات کی تقدین کرتے سے اور انجیل میں بھی اس کی تقدین تھی اور ملتے جلتے احکامات ہے۔ آگے اہل انجیل کو کہا جارہا ہے کہ ان کو اس پڑمل کرنا جاہے ہے تھا اور خاص طور پر اس میں آخصور صلی انڈ علیہ و سارے میں جو بٹارثیں ہیں ان کو مان کر ایمان لانا جاہے (۲) کہ بھیئے بین کے کہ معنی ہیں؛ غالب، حاکم ، محافظ ، محافظ

اے ایمان والو! یہود وقصار کی کودوست مت بنا ؤوہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں جوان کو دوست بنائے كا تووه انبيس ميں شار ہوگا، يقييناً الله ناانصانوں كوراسته نہیں دکھا تا (۵۱) بس آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلول میں روگ ہے وہ تیزی کے ساتھ ان ہی میں ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہمیں ڈر ہے کہ ہم سی مصیبت میں نہ گھر جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ (مسلمانوں کو) فتح عطا فرما دے یا اپنے پاس سے کوئی خاص تھم بھیج دے پھر انھو**ں نے جواپنے** دلوں میں چھپا رکھاہے اس پر ان کو پچھتاوا ہو (۵۲) اور ایمان والے کہیں گے کیا بیروہی لوگ ہیں جو بڑے زور وشورے اللہ ك تسميل كهايا كرتے تھے كہ ہم تو تمهارے ہى ساتھ ہيں، ان کے سب کام برکار گئے پھروہ نقصان اٹھا گئے (۵۳) اے ایمان والوائم میں جو بھی اینے دین سے پھرے گا تو الله آ گے ایک ایس قوم کولے آئے گاجن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہون گے، ایمان والوں کے لیے نہایت نرم اور انکار کرنے والوں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستہ میں وہ جان کھیاتے ہول گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کوڈرنہ ہوگا، بدالله كافضل معوه جسے جامع بخشے اور الله برسی وسعت

قُلُوْ بِهِمْ لِمُرْضُ يُسَارِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخْشَى آنَ تُصِيبُنَادَ إَيرَةٌ فَصَى اللهُ أَنْ يَأْتِنَ بِالْفَيْرِ أَوْ أَمْرِقِنْ عِنْدِهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينِ الْمُنْوَالِكَ بْنِي يُقِيمُونَ الصَّ وْنَ الزُّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ @وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهُ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا فَأَنَّ حِزْبَ اللَّهِ فُوالْغَلِيُّونَ

والاخوب جانے والا ہے (۵۴) تمہارا دوست تو اللہ ہے اوراس کارسول ہے اور وہ لوگ ہیں جوا**یمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے** ہیں اور زکو قرادا کرتے رہتے ہیں اور وہ خشوع رکھنے والے لوگ ہیں (۵۵) اور جوبھی اللہ اوراس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گاتو غالب ہونے والی تو اللہ ہی کی جماعت ہے (۵۲)

(۱) بیمنافقوں اورضیف الاعتقادلوگوں کا ذکرہے کہ وہ یہود ونصاری ہے بھی دوستیاں رکھتے تھے اس خدشہ میں کہ اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو وہ ان کے کام آئیں گے، الندفر ، تا ہے کہ ہوسکتا ہے مسلمانوں کی افتح قریب ہواور الند کی طرف ہے خاص تھم آنے والا ہو تب تو ان منافقوں کے صرف پچھتا واہا تھ آئے گا، فتح مکہ کے موقع پر پوری طرح بیر تقیقت سامنے آگئ (۲) ہات صاف کردی گئی کہ اصل ایمان ہے اور ایمان والوں سے تعلق ہے، اللہ کا فیصلہ اس دین اور دین والوں کی مفاظت کا ہے جواس میں مضبوطی کے ساتھ دہے گااس کو کسی کا خوف اور پرواہ ندہوگی، وہی کا میاب ہوگا۔

يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوْ لِاكْتَمَّذِهُ وَالَّذِينَ الْخَذُو الَّذِينَا ذُوًّا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبَلِه رُ الْكُفَّارَ أَوْلِيَا مُ وَالْتَقُوالِيلَهُ إِنْ كُنْ تُحْرُمُ وُمِنِينَ ﴿ وَالنَّفُوالِيلُهُ إِنْ كُنْ تُحْرُمُ وُمِنِينَ ﴿ وَالنَّفُوالِيلُهُ إِنْ كُنْ تُحْرُمُ وُمِنِينَ ﴿ وَالنَّا لَهُ إِلَىٰ لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّ كُنْ تُحْرُمُ وُمِنِينًا ﴿ وَالنَّا لَا إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّ كُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الل ذَا نَادَيْتُهُ إِلَّى الصَّلَوقِ اتَّخَذُهُ وَهَا هُزُوا وَلِمِبًّا لَا لِكَ ٳؙڵۿۯ قَوْمُرُّلايعُقِلُونَ ۞قُلْ يَاهُلَ الْكِيْبِ مَلْ تَنْقِبُونَ أإلَّاكَ امْتَا بِاللَّهِ وَمَأَاتُونَ إِلَيْنَا وَمَأَاتُونَ مِنْ ؙڵۅؘٳڽۜٵڰٛؿڒڴۄڵڡؚڰۅٛؾڰڴڶۿڷٳؽۜێػؙڵۄۺٙڗۣڝۜڹۮٳڮ نُوْرَةٌ عِنْدَاللَّهُ مِنْ لَكُنَّهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ بِنُهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْحَنَازِيرِ وَعَبَدَ الطَّاعُونَ أُولَيْكُ شُرُّ مَّكَانَا وَّأَضَلُ عَنَّ سَوَّاءِ السَّبِيْلِ ۞ وَإِذَا جَأَءُ وَكُوَّ وَالْوَآ اْمَكَا وَقَدُ دُّخَلُوْ إِيا لَكُلُمُ وَهُمُوَكَ خُرَجُوا بِ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانْوَا كِلْتُمُونَ®وَيْكِاكِيْرُولِمِنْهُمْ يُسَارِعُونَ ل الْإِنْهِ وَالْعُنْ وَإِن وَأَكُلِهِ وَالْشُخْتُ لِيشُ مَا كَانُوا لُوْنَ ﴿ لَوْلَا يَنْهُمُ هُوُ الْرَبْنِيْرُونَ وَالْأَحْبَازُعَنَ

مغزل

اے ایمان والو! جن لوگوں کوتم سے سملے کتاب ملی ان میں سے جنہوں نے تمہارے دین کوہٹسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان کو اور کا فروں کوتم دوست مت بنانا اور اللہ سے ڈرتے رہنا اگرتم ایمان رکھتے ہو (۵۷) اور جبتم نماز کے لیے بکارتے ہوتو وہ اس کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں ، براس کیے ہے کہ وہ مے عقل لوگ ہیں (۵۸) آپ کہہ و بیجے کہ اے اہل کتاب کیاتم کوہم سے صرف اس لیے بیرے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہمارے لیے اتر ااور چوپہلے اتر چکا جبکہ تم میں اکثر نافر مان ہیں (۵۹) كيامين مهمين بيد بتادول كماللدك يهال اس سے برا ه کرکس کی بری سزا ہے ہیدوہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اوران برغصه موااوران بن اس نے بندراورسور بنادیئے اور جوطاغوت کے بندے ہے، وہ پر لے درجہ کے لوگ ہیں اور سید ھے راستہ سے بالکل ہی جھکے ہوئے ہیں (۲۰) اور جب وہتمہارے یاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جبکہ وہ گفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور کفرہی کے ساتھ نکل بھی گئے اور وہ جو چھیاتے میں اللہ اس کوخوب جانتا ہے (۱۲) ان میں بہت سوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گناہ پرسرکشی پر اور حرام کھانے پر لیکتے ہیں، کسے برےان کے کرتوت ہیں (۲۲) درولیش

اورعلماءان کو گناہ کی بات کہنےاور حرام کھانے سے کیول نہیں روکتے کسی بری روش انھوں نے اختیار کرر کھی ہے (۲۳)

(۱) اہل کتاب اور مشرکین کی موالات سے منع کیا گیا تھا، اب وضاحت کے ساتھ اس کی خرابی بین کی جارہی ہیں اور اہل ایمان کی ایمانی حمیت کو بیدار کیا جارہا ہے۔ کیا تم ایسوں سے دوتی کرو گے جوعذاب کے ستی ہو چکے اور وہ پر لے در ہے کے لوگ ہیں، پھر من فقین کا حال بیان ہوا کہ وہ آ کراہے ایمان کا مفاہرہ کرتے ہیں جبد وہ کفر کے ساتھ بی فکل گئے اور ان کے دل کے حال کو انتہ خوب جانتا ہے (۲) وہ پر ایکوں کی دلدل ہیں ہونے جارہ ہیں اور علاء و مشاکع کا حال ہے ہوگئے ہوگئے ہیں اس لیے کہ ان کے معاملات عوام سے وابستہ ہیں، سی جات کہنا ان کے لیے مشکل ہے، یہ بہودیوں کا حال تھا اور اس میں اس امت کو بھی تھید کی جاری ہے۔

وقالت اليهود يدالله مفاولة فكت أيديهم ولوفواهم مِنْهُمْ مِنَا أَيْنِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُفْيَا نَا وَكُمْ أَوَالْعَيْنَا لِيَهُمْ العُدَّاوَةً وَالْبَغْضَاءُ إِلْ يَوْمِ الْقِيمَةُ كُلُبُّا أَوْقَدُوْ انْأَرًا لِلْعَرْبِ أَطْغَالُمَ اللَّهُ وَيَبْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا بِّ الْمُفْسِدِين ﴿ وَلَوْلَتَ أَهْلَ الْكِتْبِ أَمْنُوا وَاتَّقُوالْكُفُّرُنَا ۿؙؙۄؙڛؾٵڹۣۿۄۘ۫ۅؘڵڒڎڂڵۿۄ۫ڿؠٙؾٵڶڹٞۼؽ۫ڔ؈ۅڵۏۘٳڵۿؙٵڡۧٲڡ۠ۅٳ التورية والرغيل وماانزل النهمون ويهمولاكلوامن نُوْقِهِمْ وَمِنْ غَاتِ آرِكُ لِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّتَّقَتُصِدَةٌ وُكَيْثُهُرُ مِّنْهُمُّ سَأَءً مَا يَعْبَلُونَ فَكِا يَهُا الرَّسُولُ بَلِغُمَّا أَنْزِلَ النَّكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَيُرْتَفْعَلُ فَهَ آبِكَفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْضُكُ مِنَ النَّامِنُ إِنَّا اللهُ لَا يَعْمُونَ الْقَوْمُ الْكَفِيمُ يَنَ ® قُلْ لَلْفُلُ الكيب لَنتُهُ عَلَى شَيْءً حَتَى تُقِيمُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِنْفِيلَ وَمَا مِنْ زَيِّكَ طُغْيَانًا وُكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ®

اور يبودي كبتے ہيں كەانلەكا ماتھ بندھا ہواہ، ماتھ تو خود ان کے بندھ گئے ہیں، اور اپنی بات ہر وہ ملعون تشهركے البنة اللہ كے تو دونوں ہاتھ خوب كھنے ہیں جیسے جا ہتا ہے خرچ کرتا ہے اور آپ کے رب کی جانب ہے آپ پر جوا تارا گیااس سے ان میں سے بہتوں کی سرکشی اورا نکار میں اضافہ بی ہوتا جاتا ہے اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کردیا ہے جب جب انھوں نے جنگ کے لیے آگ بھڑ کائی وہ الله نے بجھادی اور زمین میں وہ فساد کے لیے کوشال رہتے ہیں،اوراللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرما تا (۱۴)اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور بر ہیز گاری اختیار کرتے تو ضرورہم ان کی برائیاں مٹایہ ہے اوران کونمت کے باغوں میں ضرور داخل کرتے (۲۵) اور اگر وہ تورات و انجیل کی اور جوبھی ان پر انزا اس کی پابندی کرتے تو ضرور ان کو کھانا ملتا اپنے اوپر سے اور اپنے بیرول کے بنچ ہے،ان میں ایک جماعت تھیک راستہ پر چلنے والی بھی ہے اور ان میں بڑی تعداد کیے بدترین کاموں میں لگی ہوئی ہے (۲۲)اے رسول جوآپ پراترا ہاسے آپ پہنچاد یجے اور اگر آپ نے ایسانہ کیا تو اس كا پيام آپ نے ند پينيايا اور الله لوگوں سے آپ كى

حفاظت فرمائے گابے شک اللہ انکار کرنے والے لوگوں کوراستہ نہیں دیتا (۲۷) فرماد یجیے کداے اہل کتابتم اس وقت تک کس راستہ پڑئیں جب تک تم تورات وانجیل کی اور اس کی جوتمہارے رب کے پاس سے تم پر اتر اپابندی نہیں کرتے اور آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے جوبھی اتر ااس سے ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ بی ہوتا جاتا ہے تو آپ انکار کرنے والے لوگوں پر ترس نہ کھائیں (۱۸)

(۱) یبود یوں کی گتاخیاں صدے سواتھیں، بھی کتے ہیں القرفقیر ہم مالدار ہیں، بھی کتے اللہ کا ہاتھ بندھ گیا، اس لیے ہمیں کچھ ملتا ہمیں، اللہ قر ہاتا ہے بدان کے ملعون و مقہور ہونے کا نتیجہ ہے (۲) تحض ہے دھری ہیں بات نہیں مانے اور ان کے اٹکار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف سمانوں کے معاہدہ کے باوجود وہ شرکوں سے ساز ہاز کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوگر اللہ تعالی ان کی ہر سازش کونا کا م کرویتا ہے (۳) گزشتہ ساری فراییوں کے باوجود واگر وہ تو بہ کرمیں تو اللہ تعالیٰ ہر طرح انعام سے ان کونو از دے گا (۴) تو رات وائجیل تعالیٰ ان کی ہر سازش کونا کا م کرویتا ہے (۳) گزشتہ ساری فراییوں کے باوجود آگر وہ تو بہ کرمیں تو اللہ تعالیٰ ہر طرح انعام سے ان کونو از دے گا (۳) تو رات وائجیل برعمل کرتے تو ظاہر ہے اللہ کے آخری دسول سلی اللہ علیہ وکئی مانے اور آپ ہی کی شریعت پڑل کرتے (۵) یعنی آپ کا کام ہے کم وکاست پہنچا و بنا ہے، آپ کسی کا خیل نہ کریں ، اللہ تعالیٰ آپ کی مقاطت فر مائے گا اور ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام پہنچا نا ہے آگر وہ ہوایت پرٹیس آت تو آپ تم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مقاطت فر مائے گا اور ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام پہنچا نا ہے آگر وہ ہوایت پرٹیس آت تو آپ تم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مقاطت فر مائے گا اور ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام پہنچا نا ہے آگر وہ ہوایت پرٹیس آتے تو آپ تھی سے ، آپ کا کام پہنچا نا ہے آگر وہ ہوایت پرٹیس آتے تو آپ تھی سے ، آپ کا کام پہنچا نا ہے آگر وہ ہوایت پرٹیس آتے تو آپ تھی کہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کام پرٹیس آتے تو آپ تو کو بیوں کے کام پرٹیس آتے تو آپ تھی کو کو بیوں کی خوال کریں۔ انگر کی ان کو کو بیوں کا کام پرٹیس آتے تو آپ تھی کو کی کو کو بیوں کو بیوں کو کو بیوں کی خوال کی کو بیوں کی کو بیوں کی کو بیوں کر بیوں کو بیوں

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالصِّبِوْنَ وَالنَّصْرِ يَقَالَ الْمُسِينُ مُ لِنَبْنِي أَلْمُوا أَوْمُ اللَّهِ مِنْ اعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ أَنَّهُ نْ يُنْبُوكُ بِاللَّهِ فَقَلْ حَرْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةَ وَمَأُولَهُ النَّالَةِ بْنَ مِنَ أَضَارِ هِ لَقِينًا لَمُ الَّذِينَ قَالُوْ إِنَّ اللَّهُ ثَالِكُ

منزلا

البتة جومسلمان بين اورجو يبودي بين ادرصا بي اورنصراني ان میں جو بھی اللہ اور آخرت کے دن مرایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہوہ كين مول كي (١٩) مم بني اسرائيل سے عبد لے چکے اور ان کی طرف رسول بھیج چکے، جب جب ان کے یاس رسول الی چیز لے کرآئے جس کا ان کا جی نہ جا ہتا تھا تو کتنوں کوانھوں نے جھٹلا دیا اور کتنوں کا خون کرنے لگے (۷۰) وہ سمجھے کہ کوئی آ زمائش نہ پڑے گی بس وہ اندھے بہرے ہوگئے مجراللہ ان پرمتوجہ ہوا پھر بھی ان میں بڑی تعداد اندھی بہری ہی رہی اور وہ جو پچھ کرتے ہیں اللہ اس کوخوب دیکھر ہائے (اے) جنھوں نے بھی کہا كمالله بي سي بن مريم بو ده كافر بي مو كئے جبكم سي نے کہاتھا کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی بندگی کرو جومیرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے بلاشبہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کردی اوراس کا شھانہ جہنم ہے اور ناانصافوں کا کوئی مدوکرنے والا نه ہوگا (۷۲) بقیباً وہ بھی کافر ہوئے جنھوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسراہے جبکہ ایک معبود کے سواکوئی بھی معبود نہیں ، اور اگر وہ اپنی باتوں سے باز نہیں آتے تو ان میں کفر کرنے والے ضرور دروناک عذاب کا مزہ

چکھیں گے (۷۳) پھر بھلا کیوں اللہ کی طرف وہ رجوع نہیں کرتے اوراس سے مغفرت نہیں جا ہے جبکہ اللہ تو بہت مغفرت فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا ہے (۷۴) مریم کے بیٹے سے تو صرف ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے اوران ک ماں ایک ولیہ (خاتون) تھیں، دونوں کھاٹا کھایا کرتے تھے، آپ ویکھئے کہ ہم ان کے لیے کیسے نشانیاں کھول کھول کربیان کرتے ہیں پھرآپ ویکھئے کہ وہ کہاں الٹے یا دَن پھرے جاتے ہیں (۷۵)

(۱) کوئی سلمانوں کے ہام رکھ لینے ہے سلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا ایمان القداور یوم آخرت پر ندہو (۲) یہود یوں نے ہمیشہ اللہ کے حکموں کوتو ڑا اور المرعہدی کی ، نبی جب ان کی مرضی کے مطابق بات کہتا تو مانے ور نداس ورجہ جری ہوگئے تھے کہ کتوں کواٹھوں نے تل کر ڈالا پھران پر آ زمائش پڑی اور بخت نصر نے ان کوتاراج کیا ، ایک عرصہ تک قید و بند میں رہے پھر اللہ نے انعام کی اور بیت المقدس ان کو واپس ملاء پچھ مرصة تھیک رہے گیئن پھر وہ ہوگئیں شروع کردیں ، حضرت کی گوتل کیا اور حضرت میں کے قل کے وربے ہوئے (۳) اب یہ عیسائیوں کا بیان ہے ان میں ایک فرقہ حضرت تھے ہو خود تھا اور ایک فرقہ حضرت تھے ہو خود مقادرایک فرقہ حشرت تھے ہو گوتا کی جارہی ہے ، ایک موثی مثال دی جارہی ہے کہ وہ دوٹوں کھاتے چھے تھے بشری تھا مقدان کو ہوتے تھے جوخود محتاج ہو وہ ماجت روا کیے ہوسکتا ہے۔

آپ کہدد بچے کہ کیاتم اللہ کوچھوڑ کرابیوں کو بوجتے ہوجو تہارے لیے کسی تقع نقصان کے مالک نہیں اور اللہ ہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا (۷۲) آپ کہہ وينجي كدا الل كتاب اسيخ دين مين ناحق غلومت كرو اوران لوگول کی خواہشات پرمت چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اورانھوں نے بہتوں کو گمراہ کیااور وہ سید ھے راہتے ہے بھٹک گئے (۷۷) بنی امرائیل میں جنھوں نے کفر کیاوہ داؤ داورعیسی ابن مریم کی زبانی ملعون تقهرے اس لیے کہ انھوں نے نافر مانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے رہتے تھے (۷۸) جو ہرائی وہ کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کورو کتے نہ تھے ، پڑے ہی برے کا مول میں وہ مبتلا تھے (24) ان میں بہتوں کوآپ دیکھیں گے کہوہ کا فروں سے دوئی رچاتے ہیں ، بری ہی بری چیز ہے جو وہ اپنے لیے آ کے بھینج کی ہیں جس سے ان پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب ہی میں بڑے رہیں سے (۸۰) اور اگر وه الله بر اور نبی پر اور اس پر اتر ی چیز پر ایمان لائے ہوتے تو ( بھی)ان ( کافروں ) کودوست نه بناتے کیکن ان میں اکثر نافرمان میں (۸۱) آپ لوگوں میں ایمان والوں کے ساتھ سب سے بردھ کر دشتنی ر کھنے والے بہود بول اور مشرکوں ہی کو یا کیں گے اور

قُلْ اَنَعَبْنُ وُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَبْلِكُ لَكُوفَتَّرا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيْمُ فِي قُلْ يَأَهُلُ الْكِتْ لَاتَّعْلُوا فِي وْغَيْرِالْحَقِّ وَلَاتَتَهِعُواالْمُوَاءَقُومِ قَدْ صَلَوْامِنُ بُلُ وَأَضَلُوْا كَثِيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَّا ۗ وَالسَّبِيلِ ﴿ لَكِنَ الَّذِينَ كُفُرُ وَامِنَ ابَيْنَ إِسْرَاءِ يُلَ عَلَ إِسَانَ دَاؤَدَ وَعِيْسَ ظِكَ بِيَاعَصُوا وَكَانُوايَعْتُدُونَ@كَانُوالَا انْفُنهُ مُ إِن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَفِي الْعَدَابِ هُمُ اُون ﴿ وَلَوْ كَانُوْ الْيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّدِي وَمَا أَنْزِلَ مَاآنَّ خَنُاوُهُمُ أَوْلِيَآءُ وَلَكِنَّ كَيْتُ كَيْثِيرًّا مِنْهُمُ عُون @كَتَجِدَنَ آشَكَ النّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ الْمَنُوا وْدُوَالَّذِيْنَ أَشْرُكُواْ وَلَتَجَدَنَّ أَقُرْبَهُمُ سُولًا يَا نَيْنَ الْمَثُوا الَّذِيْنَ قَالُولَا كَانَصْ لَى فَالْحَلَّا لَا اللَّهُ مِنْ الْمُتُوا الَّذِيْنَ قَالُولَا كَانَصْ لَي فَالْحَالَا فَالْمُ قِسْسُدُنَ وَرُهُمُ أَنَا وَأَنْهُمُ لَا يَسُتُكُورُونَ ﴿

آپ پائیں گے کہ ایمان والوں کے لیے دوست داری میں سب سے زیادہ قریب دہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصر انی ہیں اس لیے کہ ان میں بہت سے عالم اور درولیش ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے (۸۲)

(۱) عقیدہ کاغلوبہ واکھیٹی کوخداننا پیٹے اور قمل بی غلوبہ کیا کر بہانیت کوتر بالی کاذریعہ بھالیا (۲) ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جویدینه منورہ میں آباد سے
اور انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کررکھا تھا تگر چربھی مشرکین مکہ سے در پر دہ وہ دوستیاں گا نشتے ہے اور ان کے مہاتھ ٹی کرمسلمانوں کے خلاف
مازشیں کرتے ہے (۳) یہودیوں اور عیسائیوں کامشتر ک حال بیان ہور ہے کہ انھوں نے برائیوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی ، کافروں کودوست بناتے ہیں اور ایمان
والوں سے دشنی کرتے ہیں، اگروہ ایمان کو تبحیت اور مانے تو القد کے باغیوں سے دوئی ندر چاتے چرا گے بتایا جارہا ہے کہ یہودی اور شرک سلمانوں کے خت وئین
ہیں اور ان کی بذہبت عیسائی ذرائری رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان میں علماء اور درولیش لوگ بھی ہیں اور ان میں تکبر نہیں ہے، آج بھی بیا کہ حقیقت ہے کہ یہوو یوں
کی دشنی عیسائیوں سے حدود چربڑھی ہوئی ہے اور وہ عیسائیوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکس تے رہتے ہیں اور عیسائیوں میں یہودی ڈ بنیت رکھتے والوں کی ایک
بری تعداد پیدا ہوگئی ہے جوسلمانوں کی بخت و تُمن ہے۔

٩

اور جب وہ اس ( کتاب) کو سنتے ہیں جورسول پراتری تو آپ دیکھیں گے کہان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اس لیے کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے مان لیا بس تو ہمیں بھی گواہی وینے والوں میں لکھ دے (۸۳) اور ہم اللہ پراوراس حق پر جو ہمارے ماس بیٹنے چکا کیوں ندائمان لاتے جبکہ ہم یہ آرزور کھتے ہیں کہ حارار بہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمادے (۸۴) بس اللہ نے ان کے اس کہنے بران کو الیی جنتیں بدلہ میں عطا فرما دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ای میں ہمیشدر ہیں گے اور نیکی کرنے والوں کابدلہ یم ہے (۸۵) اور جھول نے انکار کیا اور ہاری آینوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنم والے ہیں (۸۷) اے ایمان والو! الله نے تمہارے کیے جو یا کیزہ چیزیں حلال کردیںان کوحرام مت کھہرا ؤادر تنجاوز ندکرو، تنجاوز کرنے والول کوالله برگز پیندنبیس کرتا (۸۷) اور الله نے تمہیں جوحلال یا کیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ (پیو) اور اس الله سے ڈرتے رہوجس برتمہاراایمان مے (۸۸) تہاری بے فائدہ قسموں براللہ تمہاری پکر نہیں کرتا البتہ جو پخته قسمیس تم کهاتے موان پرالله تمهاری پکر کرتا ہے، بس اس کا کفارہ میہ ہے کہ جواوسط کھاناتم اینے گھر والوں کو

وَإِذَا سَبِعُوا مَأَا يُوْلَ إِلَى الرَّسُولِ بَرِّي آعَيْنَهُ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّاعَرَفُواْمِنَ الْحَقَّ يَكُولُونَ رَبَيْأَ امْنًا فَاكْتُبْنَامَعَ السُّهِدِينَ صَوْمًالْنَالِانُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَلَّوَكُومِنَ مِيُّ وَلَظْمَعُ أَنَّ يُنْ خِلَنَا رَبُنَامَعُ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ ﴿ فَأَثَابَهُوُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَلْتِ تَجْدِي مِنْ تَعْتِمَ ٱلْأَنْهُرُ عِلْدِينَ ٲٛۅۮ۬ڸڬۘڿڒؘٵٚۼٲڵؠڿ۫ؠڹؽؙؽ۞ۊٲڷؽؚؽؽػڡٞڕؙؙۉٳۅػڵ۫؋ڽۅٛٳ نَأَاوُلَيْكَ آصَعْبُ الْحَيْدِةَ لَيَاتُهُا الَّذِينَ الْمُدُوالَا رِّمُواطِيِّبْتِ مَّا آحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَايَّعْتَنُ وَأَلِقَ اللهَ لَا يُعِبُ الْمُعْمَدِينَ @وَكُلُوْامِمُارَزَقَكُوْاللَّهُ حَلَالْأَطِيبًا "وَ تَّقُوااللهَ الَّذِي أَنْكُورِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿لَيُوَاخِثُكُمُ اللهُ لنَّةِ أَتَامِرُ ذَٰلِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَا يَكُمُ إِذَا حَلَفُتُهُ وَاحْفَظُوْ يُمَا مُكُوْ كَالَاكَ يُسَيِّيُ اللهُ لَكُوَّ النِّيهِ لَعَلَّكُونَ فَ وَلَا لَكُونَ فَ اللَّهُ مَن اللهُ لَكُونًا اللهِ لَكُونًا فَاللَّهُ النَّهِ لَعَلَّا لَهُ مَن اللهُ لَكُونًا اللهِ لَكُونًا فَاللَّهُ اللَّهُ لَكُونًا فَاللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ اللَّهُ لَللَّهُ اللَّهُ لَللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَللَّهُ اللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لللَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلْهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلْهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْلّهُ لَلّ

منزل

کھلاتے ہووہ دس مسکینوں کو کھلاؤیا ان کو کپڑے دویا ایک غلام آزاد کرو پھر جس کویہ چیزیں نہلیں تو (وہ) تین دن کے روزے (رکھے) یہ تہاری قسموں کا کفارہ ہے جبتم نے قسمیں کھالی ہوں اوراپی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کرتمہارے لیے بیان کرتا ہے شاید کہتم شکر گزار بن جآؤ (۸۹)

(۱) خاص طور پراس میں عیسائی شاہ حبشہ کی طرف اشارہ ہے، جب مسلمان وہاں بجرت کر گئے اور اس نے پناہ دے دی تو مشرکین مکداس کوور غلائے گئے گئے ، اس نے مسلمان وں کو بلایا ، جب قرآن مجیداس کے سامنے پڑھا گیہ تو موجود عیسائی علاء پر گربیطاری ہوگیہ اور وہ مسلمان ہوگئے (۲) عیسائیوں نے وین میں جوغو کیا تھا وہ رہ بیا نہیت تک پہنی گیا تھا اس کی تمیر کی جاری ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی جیں وہ کھا وہ کی تیا تھا اس کی تمیر کی جاری ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی جیں وہ کھا وہ کی تیا تھا اس کی تمیر کی جاری ہوئی راستہ اختیار کرنے ہوئے حلال چیزیں چھوڑ دی جا کی راس کا کہا کر رام کر لیتا ہے اس مناسبت کی تھین ہے ، ندلذات دنیا ہیں انہا کہ جو اور ندر بہا نیت اختیار کرتے ہوئے حلال چیزیں چھوڑ دی جا کیں (۳) حلال کوآ دی تیم کھا کر حرام کر لیتا ہے تو تشم تو ڑے اور کفارہ ادا کرے ، بے فائدہ دوران گفتگو جو تشمیس کھائی جاتی ہیں ان پر کوئی کفارہ نیں ہے اگر کوئی حلال کو جو کہ کا کہاں تشمیس ندکھائی جائیں بہتے تھوں کی حفاظت ہے اوراگر کھالے حتی المقدور پوری کرے اوراگر تو رہے کھارہ ادا کرے۔

اے ایمان والو! یقیناً شراب، جوا، بت اور یا نے گندے شیطانی کام میں تو ان سے بچتے رہوتا کہتم کامیاب ہو جاوز (۹۰) شیطان توجا بتای ہے کہ شراب اور جوئے کے ذر بعيتم ميں رشمنی اور نفرت ال اور الله كى ياد ہے اور نماز کے مہیں روک دیس اب تو تم باز آجا وکے؟ (۹۱) اورالله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور بیجنے رہو پھر اگرتم نے روگردانی کی توجان لو کہ ہمارے رسول کا کام تو صاف صاف پہنچادیتا ہے (۹۲) جولوگ ایمان لائے اورانھوں نے نیک کام کیےان پر کوئی گناہ نہیں جووہ پہلے کھا بی چکے جب کہوہ ڈرے اور ایمان لے آئے اور انھوں نے اچھے کا م کیے پھروہ ڈرے اور انھوں نے یفین کیا پھروہ ڈرے اور انھوں نے اعلیٰ کام کیے اور اللہ اعلیٰ كام كرنے والول كوپسندفر ما تاہے (٩٣) اے ايمان والو! الله تهہیں کچھالیے شکار سے ضرور آ زمائے گا جوتمہارے باتھوں اور تمہارے نیزوں کی زدمیں آجا کیں سے تا کہ اللہ جان کے کہ کون دن و عصاس سے ڈرتا ہے پھرجس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تواس کے لیے در دنا ک عذاب ہے (۹۴) اے ایمان والو! جب تم احرام کی حالت میں ہوتو شکارمت مارو پھرتم میں جوجان بوجھ کراس کو مارد سے تو جوجانوراس فے مارائ طرح کا (جانور) اس کابدلہہ،

يَآيَهُا الَّذِينَ الْمُنْوَالِتُمَا الْخَمْرُو الْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْهُمُ مِّنُّ مِّنْ عَلِ الشَّيُطِي فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُوْتُنَافُهُونَ ﴿ وَتَمَا يُرِينُ الشَّيْطُ أَنَّ يُؤَتِّعَ بِيُنَّاكُوا لَعَنَا وَةً وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ والمينير ويصككم عن ذكر الله وعن الصادة فقل أنتم للهون وَاطِيعُواللهُ وَالْمِبْعُواالرَّسُولُ وَلَعْدُواْ أَيْانَ تُوكِّينُوفَاعُلُ آانُهُ عَلْ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْهِينُ ﴿ لَيْنَ عَلَى الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الضراحة بمناثر فيماظع موالذاما التقواة المنوا وعدوالصاحب تُمَّالَّقُوْا وَامْنُوْا نُتُوَا تُقَوَّا وَإَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُصْيِينَ ۖ يَأْتُهُ الَّذِينَ امْنُو الْيَبْلُونَكُو اللهُ بِشَي قِينَ الصَّيْدِ اتَنَالُهُ آيْدِ يَكُمْ وَ رِمَا مُكُمِّ لِيعَلَمُ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَهِنِ اعْتَدَى بَعْلَ ذرك فَلَهُ حَمَّا الْمِيْرُ ﴿ لَكُمُ النَّذِينَ الْمُثَوِّ النَّصِيدُ وَأَنَّهُ وَلِكَ فَلَهُ حَمَّا النَّفِيدُ وَأَنَّهُ الموفر ومن قلكة منكومتنيك أفجر أومثل ما فتل من اللعيم يُخَلُّونِهِ ذَوَاعَدُ إِلَى مِنْكُوهَ ثَيْرًا لَلِغُ الْكَعْبَةِ ٱ وْكَفَّارَةٌ طَعَامُ سْلِينَ أَوْعَدُ لُ ذَٰ لِكَ صِيامًا لِيَنُونَ وَبَالَ أَمْرِمْ عَفَاللهُ كَاسْلَفَ وَمَنْ مَادَ فَيَلْتَقِيُّهُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزُذُ وَانْتِقَامِ TO A STATE OF THE PARTY OF THE

جس کا فیصلہ تم میں دوانصاف والے کریں گے،اس طور پر کہ وہ قربانی کا جانور کعبہ تک پہنچایا جائے یاغریبوں کو کھاٹا کھلا کر کفارہ اوا کیا جائے یااس کے بقدرروزے دکھے جائیں تا کہ وہ اپنے کیے کی سز انچکھ لے، جو پچھ ہو چکاوہ اللہ نے معاف کردیااور جودوبارہ بیچر کت کرے گاتو اللہ اس سے بدلہ لے گااور اللہ زبر دست ہے بدلہ لینے والا ہے (۹۵)

(۱) شراب اور جوئے کے بارے میں پہلے بھی فر بایا جاچکا تھا" وَ إِلَّمُهُ مَا اَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا" (ان کا گناہ ان کے قائد سے قیادہ ہے) پھرآ ہے۔ "لاَتَ عُرَبُولَ السَّلَاةَ وَ اَنْتُمُ مَ سَکاریٰ" (فَتْ کَی حالت میں نماز کے قریب مت جائز) نازل ہوئی کین ترمت کا صریح تم نہیں آیا تھا حضرت مر کہتے ہے "اللّٰهُ ہُم بَیْنُ لَنَا بَیْاناً السَّلَاةَ وَ اَنْتُمُ مُنْتَهُونَ " فَعَی کا دَا ہِو کَی کُی مِدِ ایت کی طرح اس کُنی کُور میں ہے کہ خوات میں نماز کے قریب کے مطلق و روا جھڑ و اللہ کا میں ہوگئے یا پہلے ان کا انتقال ہوان کا کیاہ وگائی کہ واب ہے کہ جو تقوی انتہ ہوگئے یا پہلے ان کا انتقال ہوان کا کیاہ وگائی کہ واب ہے کہ وقت کہ ہوا ہوگائی کہ والوگ شراب بی کہ شہد ہوگئے یا پہلے ان کا انتقال ہوان کا کیاہ وگائی کہ واب ہے کہ جو تقوی کے مطلق کیاں پر ابوا کہ جو لوگ شراب بی کہ شہد ہوگئے یا پہلے ان کا انتقال ہوان کا کیاہ وگائی کہ واب ہے کہ وتقوی کے مطلق کیا ہوگائی کہ واب ہے کہ وقت کی کہ وہ کہ ہوگئی ہوگائی کہ وہ کہ ہوگئی ہوگائی کہ وہ کہ ہوگائی ہوگائی کہ وہ کہ ہوگئی ہوگائی کہ وہ کہ ہوگئی ہوگائی ہوگائی کہ وہ کہ ہوگئی ہوگائی ہوگئی دوبارہ جان ہو جھر میں گھوٹی ہوگئی ہوگئی ہوگئی دوبارہ جان ہو جھر میں گھوٹی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی دوبارہ جان ہوجھر میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی دوبارہ جان ہوجھر میں ہوگئی ہوگئ

سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے تا کہوہ تہارے لیے اور مسافروں کے لیے فائدے كا ذر بعد بن اور جب تكتم احرام كي حالت مين رموتم ير خشكى كأشكار حرام كرديا كيا ادرالله سے ذرتے رہوجس كے ياس تهميں جنع كيا جائے گا (٩٢) الله في كعبہ كوجو بڑی حرمت والا گھرہے انسانوں کی بقاء کا مدار بنایا ہے اور حرمت والامهينداورحرم كىقرباني كاجانوراوروه جانورجن كے كلول ميں بيشة والا جائے (بيسب جيزين الله في قابل احترام بنائي ہيں) تا كەتم مجھلوكە جو كچھ بھي آسانوں ميں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ ان کوخوب جانتا ہے اور اللّه ہر چیز کا پوراعلم رکھنے والا ہے (۹۷) جان رکھو بلاشبه الله سخت سزا ديئے والا بھی ہے اور بلاشبہ الله بہت مغفرت كرنے والا نہايت رحم فرمانے والا ہے (٩٨) رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور تم جو بھی ظاہر كرتے ہواور جو بھي چھياتے ہوالله اس كوجا ساہے (٩٩) فرماد بیجے کہ گندااور یاک برابرنہیں ہوسکتے خواہ گندے کی زیادتی تم کواچھی گئی ہوتواہے ہوش والو! اللہ سے ڈرتے ر موشايدتم مرادكو بالورن ١٠٠) اسايمان والو! اليي چيزول کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر وہ تہارے لیے کھول دی جا کیں توحمہیں بری مکیس اور اگرتم اس وقت

أُحِلَ ٱلْمُوْصِيْدُ الْمِحْ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا ٱلْمُوْ وَالسَّيَّازَةِ وَمُوْرِمَ يُكُوْصَيِّكُ الْبَرِّمَا دُمُنَّدُ حُومًا وَاتَّعُوا اللهُ الَّذِي ثَيَ الَيْهِ مُرُون ٩ جَعَلَ اللهُ الْكَفْبَةُ الْبَيْتَ الْحَرَّامَ قِيمُ لَاللَّاسِ والشهرالعرام والهنى والقلابية ذلك لتعلكواان الله يَعُلُومُ إِنِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْرَفِي وَانَّ اللَّهِ بِكُلِّ شُيًّ عَلِيُرُّوا مُلَكُوَّا التَّالِيُّهُ سَنِيينُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهُ عَفُوْرُ رَّحِيْةُ هُمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّالْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاعْلُوالْبُدُونَ وَمَاتَكُتُنُونَ@قُلُ لَايِسُنْوِي الْخَيِيثُ وَالطِّيِّبُ وَلَوُ ٱغْجَبَكَ كَنْرَةُ الْخَيْمِيثِ فَأَتْقُواالله يَاوُلِي الْأَلْبَالِ لَمَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ أَيْ إِيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوِّ الْاتَّسَالُوا عَنْ أَشْيَا مُرانَّ تُبْكَ لَكُوْ تَسُوُّكُو وَإِنْ تَسْتَكُواعَنْهَا حِيْنَ يُزَّلُ الْقُرالُ الْعُرالُ الْمُ لُلُوعَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ كِلِيُدُ۞ قَدْسَالُهَا فَوْمُ مِّنْ قَبْلِكُو تُقَرَاصُبَحُوا بِهَا لَفِي يُنَ۞مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ يَّةِ وَلَاسَلَيْهِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلِأَحَامِ وَلِكِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْحَالَ اللهِ الْحَالِ اللهِ الْحَالِ اللهِ الْحَالِ اللهِ الْحَالُونَ ﴿

منزلا

ان کے بارے میں پوچھو گے جس وقت قرآن نازل ہور ہا ہے تو وہ تمہارے لیے کھول دی جائیں گی اللہ نے ان کومعاف کررکھا ہے اور اللہ تو بڑی مغفرت فرمانے والا بڑا حلیم ہے (۱۰۱) تم سے پہلے بھی ایک قوم ان کے بارے میں سوال کرچکی ہے بھروہ اس کا انکار کرنے والے بن گئے (۱۰۲) بھیرہ، سائر، وصیلہ اور حامی میں سے اللہ نے کچھ بھی مشروع نہیں کیا البتہ کا فراللہ پر جھوٹ با ندھتے ہیں اور ان میں اکثر ناسمجھ بیل (۱۰۲)

(۱) جب تک وہ گھر قائم ہے انسان باتی ہیں اور جس ون وہ گھر ندرہے گا قیامت آجائے گل (۲) نیخی کھ کوانسانوں کی بھا کا مدار بتائے ہیں جن دین وہ نیوی مصالح کی رعایت فرمائی اور بظاہر بالکل خلاف قیاس جو پہشین گوئی فرمائی ہداس کی دلیل ہے کہ آسان وز بین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے الاحدود علم کے احاطہ ہے باہم نہیں ہو کئی میں اس میں اور گئری چیز میں خواہ گئی زیادہ اور دافر یب نظر آئیں لیکن ان کا استعمل ہلاکت کے متر اوف ہے (۳) حلال اور حرام کو بتاویا گیا، اب بلاوجہ کرید میں پونا مناسب نہیں ،اگر بضر ورت موال کے گئے جبکہ قرآن مجید تازل ہور ہے تو ہوسکتا ہے کوئی الیاسخت قانون آجائے جس پر عمل شکل ہو چھے گزشتہ قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے (۵) عالبًا یہود یوں کی طرف اشارہ ہے جو تر بعت کے احکام میں اس میں میں اس کی کھال نکالے شے اور جب پایٹ میاں اس کی وجہ ہے کی واقع تھے۔ کیرہ اس کی اور وجہ سے کان چر کراس کا دودھ انکار کر بیٹھتے تھے (۲) یدہ جانور ہیں جانور کو کہتے تھے جو بتوں کے تام پر چھوڑ دیے جاتھ اور اس سے کہ سم کافائدہ اٹھانا ترام سمجماجاتا تھا، وصیلہ اس اونٹی کو کہتے تھے دورت کے تام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، ورک کے تام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ در ایک تھوں کے تام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ در بیاتا تھادہ اس خواص تعداد شرح تھی کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ در بیاتا تھا۔ در بیاتا

اور جب ان ہے کہاجاتا ہے کہ جواللہ نے اتارااس کی طرف اوررسول کی طرف آجاؤ (تو) وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس پر این باپ دادا کو پایا وہی ہم کو کانی ہے خواہ ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ تصحیح راه حلتے ہوں! (۴۴۰)اے ایمان والو! اپنی فکر رکھوتم اگرراه یاب ہو گئے تو جو بہک گیادہ تمہارا کچھٹیں بگاڑتا، تم سب کواللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتأدے گا كەتم كيا كچھ كرتے رہے تھے (۱۰۵) اے ایمان والو! جب تم میں کسی کوموت آپنچے تو وصیت کے وقت تم میں ہے دومعتبر گواہ ہوں یا اگر تم سفر پر ہواور موت کی مصیبت پیش آ جائے تو تمہارے علاوہ دوسرے (غیرمسلموں میں ہے) دو (گواہ) ہوجائیں ،اگر تمہیں شک گزرے تو نماز کے بعدتم ان دونوں کوروک لوتو وہ دونول الله كالتم كها تعيل كه بم من قيت براس كاسودانبيس کریں گےخواہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہواور نہ ہم الله کی گواہی چھیا کمیں گے ورنہ تو ہم ہی گنہگار ہیں (۱۰۲) بھرا گریہ پینہ چل جائے کہ گناہان دونوں کے ہی سر ہے تو (میت کے) قریب ترین لوگوں میں سے جن کاحق وہا ہے دو دوسرے ان دونوں کی جگہ کھڑے ہول پھر وہ دونوں الله كي فتم كھا كركہيں كه بماري كوابي ان دونوں كى

وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ تُعَالُوا إِلَى مَا أَنْزُلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا عَسْبُنَا مَاوَجَدُ نَاعَلِيهِ إِنَّا مُنَا أَوَلُوكِمَا نَا أَوْهُمُ لِايَعْلَمُونَ ڵؿٵٞۊؙڒؽۿؾڬۏڹ۞ٳۧؿۿٵڗؽؽؽٳۿؿٚٳۼؽؽڴۉٲڶڡ۬ڝؙڴۄؙڒ يُصْرُكُونُ مِّنْ ضَلِّ إِذَا الْمُتَكَايِّلُةُ إِلَى اللهِ وَمُعِمَّلُهُ جَمِيعًا فَيَهِ بِٱلْنُتُوْتَعَبُلُوْنَ ۞ يَأْتِهُا الَّذِينَ امَنُوْ إِنَّهَا دَةُ بَيْنِكُوْ إِذَ حَضَرَ لَمَا كُوُ الْمُوتُ عِنْنَ الْوَصِيَّةِ اثَّانِي ذَوَاعَدُ إِلَى مِّنْكُمُ ٳٷٳڂڔڽڡؚڽۼؿڔڴۄؙٳڽٵؘؽڎۄؙڡۜڒؽڷۅؙ<u>؈ٚ</u>ٲڵڒۻ۫ڣؘٲڝٚٲؠؾڰؙ مُصِيْبِةُ الْمُوْتِ تَحْسُونَهُمَ آمِن بَعْدِ الصَّلْوَةِ فَيُشِّمُ مِن إِللهِ ٳڹٳۯٮۜڹؙؿؙۯڵڒۺٛؠؘۯؠؙ؞ۣ؋ڟؠٵ۠ٷٷػٲؽۮٵڡٝۯڹۨۅڵڒڶڴؿؙۄؙ شَهَادَةً أَللهِ إِنَّا إِذَالِّينَ الْكِنِهُ أَيْنَ فَإِنْ عُوْرَ عَلَى أَنَّمُا اسْتَعَمَّا إِثْمًا فَالْخُرْنِ يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الكوكلين فينشمل بالمع كفهاد تتناك عقى من شهادتهماو مَّااعْتَكَ بِنَا ۚ إِنَّا لِذَالِينَ الظَّلِمِينَ ۞ ذَٰ لِكَ أَدُنْ أَنَّ يَاثُنُوا بِالشَّهَادُةِ عَلَى وَجِهِمَّا أَوْ يَخَافُواْكَ ثُودًا أَعُانَ بَعْدَ أَيْمَانَ بَعْدَ أَيْمَانِهُمْ وَاتَّقُوااللَّهُ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُومُ الفَّسِقِينَ ٥

گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم نے تجاوز نہیں کیا ہے ورنہ تو ہم ہی ناانصاف ہیں (۱۰۷) اس سے لگتا ہے کہ وہ صحیح گواہی دے دیں گے یا وہ ڈریں گے کہان کی قسموں کے بعد قسمیں الٹی نہ پڑ جائیں اور اللہ سے ڈریتے رہواور سنتے رہواور اللہ تعالیٰ نافر مان قوم کوشیح راہنہیں چلاتا (۱۰۸)

جس دن الله رسولول کوجمع کرے گا پھر (ان ہے ) ہو چھے گائتہہیں کیا جواب ملا تھا وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں بلاشبهآب بى بين جودهكى چپى چيزون كوخوب جانة ہیں (۱۰۹) جب اللہ فرمائے گا اے میسی ابن مریم اپنے اويراورايني والده يرمير احاحسان كويا دكرو جب ميس في روح القدس کے ذریع تمہاری مدو کی بتم لوگوں سے گور میں بھی بات کرتے تھے اور ادھیڑ عمر میں بھی اور جب میں نے تم کو کتاب و حکمت اور تورات وانجیل کی تعلیم دی اور جبتم میرے تھم سے مٹی سے برندے کی شکل بناتے تے اور اس میں چھو تکتے تھے تو وہ میرے تھم سے پرندہ بن جاتا تھا اورتم میرے علم سے مادرزاداند ھے اور کوڑھی کوٹھیک کر دیا کرتے تھے ادر جبتم میرے حکم نے مردول کو نکال کھڑا کرتے تھے اور جب میں نے بی اسرائیل کوتم ہے روک کر رکھا تھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کرآ ئے تو ان میں افکار کرنے والوں نے کہا حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول بر ایمان لے آؤوہ بولے ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ رہ كهممسلمان بي بي (١١١) جب حواريوس في كهاكه اعيسى ابن مريم كيا آپ كارب بم برآسان سے بحرا

يُومَ بَحْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيقُولُ مَاذَآ الْبِصْرُوٓ قَالُوْ الْأَعِلْمُ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَكُومُ الْفَيْدِي ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَ ابْنَ مُرْجٌمُ اذْكُرْ نِعْمَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَيْكَ اِذْ أَيَّا لَا تُلَّكَ بِرُوْج الْقُنُاسِ تُكِلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَلَهُ لَأُوادُ عَلَيْتُكَ الْكِمْبُ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْزُرِيةُ وَالْإِنْمُينَلَّ وَإِذْ تَعْلُقُ مِنَ الطِّلْينِ هَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ **ن**ُ فَتَنْفَحُ مِيْهَا فَتَكُونُ طَيْرًا لِياذِ نِ وَ تُنْدِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَالْأَبْرُصَ بِإِذْ فِي ۚ وَاذْ تَخْرِجُ الْمُوثَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَنَفْتُ بَنِي إِسْرَا وَيُلْ عَنْكَ إِذْ جِنْتُهُمْ بِالْهِيِّناتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوامِنْهُمْ إِنْ هَٰنَ ٱلْأَرْسِحُرُمْيُهُمْ يُنْ ﴿وَ إِذَا وُحَيْثُ إِلَى الْحُوارِيِّيَ أَنْ أَمِنُو إِنْ وَبِرِيسُو لِيُ قَالُوا امَنَا وَاشْهَانَ بِأَتَّنَامُسْلِبُونَ ﴿إِذْ قَالَ الْحُوارِيُّونَ مِيْسَى ابْنَ مُرْيَحُ مَلْ يَسْتَطِيعُ رَبِيْكَ أَنْ يَكُرِّيْلُ لَيْ مُنَامَ إِن قَامِنَ السَّمَاءُ قَالَ اثَّقُو اللَّهَ إِن كُنْ تُمُّ وْمِدِيْنَ @قَالُوْا مِرْيُكِ أَنْ ثَاكُلُ مِنْهَا وَيَظْمَانِينَ قُلُوْبُنَا وَنَعْلُوَأَنْ قَدُ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ الشَّهِرِيُنَ®

rdin

خوان اتارسکتا ہے انھوں نے کہا اگرتم مومن ہوتو اللہ ہے ڈرو (۱۱۲) وہ بولے ہم جا ہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھا تیں اور ہمارے دلوں کواطمینان ہوجائے اور میج ہم جان کیس کہ آپ نے ہم سے سے بتایا اور ہم اس پر گواہ ہوجا تیں (۱۱۳)

حب خیات نیس کی ، فیصل ان کے تق علی ہوگیا ، پی کھرت کے بعد انھوں نے وہ پیالدا یک سنار کے ہاتھ فروخت کیا جب وہ پی نے کہ دیا کہ دیا کہ ہیں۔

بیالہ ہم نے میت ہے تربیا تھا ، میت کے دار توں نے پھر مقدمہ کیا اب اوصیاء ہد تی سے ان سے گواہ طلب کیے گئے دہ وہ ش نہ کرسک اس لیے دو وار توں سے جو میت کے قریب ہے گئے دہ وہ ش نہ کر سے گاہ کہ بیالہ ہیں کہ بیالہ ہیں کہ بیالہ ہیں کہ بیالہ ہیں گئے در ہیں اور جانیں کہ آخر میں اگر ان کی بات جھوٹ نگلے قو دار ہے تھے گئی اس لیے کہ وہ تسم میں دھوکہ تدکریں اور جانیں کہ آخر میں ہماری تھا ان پڑے گی ۔

(۱) امتوں کے روبر دانبیاء سے سوال ہوگا کہ تہماری دعوت کا تہماری امت نے کیا جواب دیا تو وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہم تو ظاہر کو جانے ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہے اور اب فیصلہ حقیقت پر ہونے والا ہے اور حقیقت سے صرف تو ہی واقف ہے ۔ (۲) ادھیز عمر میں بات کرنا بھی صفرت میں کے لیے ایک مجز واس فیصلہ کرتے ہے اور اب فیصلہ حقیقت پر ہونے والا ہے اور حقیقت سے صرف تو ہی واقف ہے ۔ (۲) ادھیز عمر میں بات کرنا ہی صفرت میں کے لیے ایک مجز واس کے دو جو اٹی ہی میں دنیا سے اٹھا لیے گئے تھا ب تی مت کے ترب پھر اور ہیں گا در عرب کی کہیں گے ہمیں ہوا تو ہے گرامل کرنے والی ذات اللہ کی کہیں ہوتا تو ہے گرامل کرنے والی ذات اللہ کی ہوتا ہے سے دو اور کی کہیں تھی ہوتا ہو ہو ان کے ہوتا ہے می کوئی ہی اسلام ہے جن مجز و ظاہر نہیں کر سکا جب تک اللہ کی ٹھری می ٹی تھا ہے سے کوئی ہی اس کے کہ دیا گیا کہ تو ان کے ہاتھوں ہوتا تو ہے گرامل کرنے والی ذات اللہ کی ٹھری می ٹی تھا ہے سے کہ کو جائیں ہوتا ہے ہوگی ہوتا ہے سے دو کھی ان کی کہی کہ دو کہی اللہ تھ ہوتی می ٹی تھا ہے سے کہ کو جائیں کہ کہ کہ کہ کیا گیا کہ کہ کہ کیا گیا کہ کہی کہ کے اس کی کہ کہ کہ کیا گیا کہ کہ کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا تو کہا گیا کہ کہ کیا گیا کہ کہ کیا گیا کہ کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کہ کر کے کہ کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کو کہ کی کو گوائی کی کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کو کھیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کہ کیا گیا کہ کو کھیا گیا کہ کی کہ کیا گیا کہ کو کھیا گیا کہ کو کھی کے کہ کیا گیا گیا کہ کیا گیا کہ کو کھی کی کہ کیا گیا گیا کہ کی کہ کیا گیا گیا کہ کی کو کھی گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کی کی کی کے کہ کیا گیا کہ کیا کہ کو کھی کیا کہ کی کی کو کھی کو ک

قَالَ عِنْمَى ابْنُ مُرْيَعِ اللَّهُ قُرْدُيِّنَا أَيْزِلُ عَلَيْنًا مَا لِهُ قُرْنَ السَّالُو مُلْونُ لَمَا عِيْمُ الْأَوْلِمَا وَلِيْمَ يَا وَالْهُ مِنْدُكَ وَارْدُمْمَا وَآمْتُ ؽۯٵڗ۠ڒۊؿؽ۞ۊؘٲڶ۩ؿؙ؋ٳڹؙٞڡؙڹڗ۫ڷۿٵڡٚؽؽؙڴۯ۠ڣۺؙؽڲڡٚۯؾڡؽ مِنْكُرْ وَإِنَّ أُمَدِّ بِهُ مَنَا أَبُالُ أُمَدِّينِهُ أَحَدَّامِنَ الْعَلَمِينَ فَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِينُكُمُ ابْنَ مُرْتِحَءَ لَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخِذُونَ وَأَقِي الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ مُعْمَلَكَ مَا يَكُونُ إِنَّ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي إِنْ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَلْ عِلْمُتَا لَا تَعْلَمُ مَا إِنْ نَفْسِي وَالْأَعْلَوْمَا فِي تَفْسِكُ إِنَّكَ أَنْتَ مَكُو الْفَيْرُبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ ٳڒڝٵۜٲڡؙٷؾٙؽ۫ۑ؋ٙٳڹٳۼۘؠؙٮؙۅٳڶڵۿڒ**ؿ**ٷڗڰڵؙۄ۬ٷڒؙڹ۫ؾؙڡڶؽڰ بُهِينُ اتَادُنْتُ فِيهُمْ فَلَمَا تُوفِينَيْنَ كُنْتَ أَنْتَ الْوَايِحَالُهُ ٳؘؽؾڟڵڲڸۺٛؠ۫ۺڡؽڰٳڹؿؙڎێڹۿۄۏٳڵۿۄۼڹڵۮڰؖٷڶ تَغْفِرُلُهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيزُ لِعَكِيْمُ وَ قَالَ اللَّهُ هَذَا لِيُمْ يَنْفُ الصروتين صدفهم لهوجلت بجري من عوم الأنهر والتي فها أبدا رضى الله عنهم ورضواعته ذلك الفوز العطيو لِلْهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُوَعَلَّ كُلِّ مَثْنَ قَدِيْكُ

عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اےاللہ ہم برآسمان سے بھرا خوان اتاردے کہ وہمارے الکوں پچھلوں کی عید ہوجائے اورتیری ایک نشانی ہواورتو ہمیں رزق عطافر مادے بلاشبہتو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (۱۲۸۷) اللہ نے فر مایا میں اس کوئم پرا تارتو ضرور دوں گالیکن پھر بعد میں جو بھی تم میں انکاری ہوں گے تو ان کو میں ایسا عذاب دوں گا كه دنیا جهان میں ایساعذاب میں سی کونہ دوں گا (۱۱۵) اور جب الله فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں ہے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنالغ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے یہ جھ سے ہونہیں سکتا کہ میں وہ بات ک**ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں** اور اگریہ بات میں نے کہی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہوتی، جوبھی میرے تی میں ہے تو اس سے واقف ہے اور تیرے جی میں جو بھی ہے وہ میں نہیں جانیا بلاشبہ تو سب ڈھکا چھیا خوب جانتا ہے(۱۱۱) میں نے ان سے تو وہی کہاتھا جواتو نے مجھے حکم کیا کہ اللہ کی بندگی کرو جومیرا مجھی رب ہے اور تمہمارا بھی رب ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ رہا اور جب تونے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان کا تکرال رہااورتو ہر چیز برگواہ ہے (ساا) اگر تو ان کوعذاب میں مبتلا کرتا ہے تووہ تیرے ہی بندے ہیں اور

اگرتوان کی منفرت فرمادیتا ہے تو تو ہی زبر دست ہے حکمت والا ہے (۱۱۸) الله فرمائے گابیدہ دن ہے کہ جس میں پہوں کوان کی سپائی فائدہ پہنچائے گی، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ اسی میں رہ پڑیں گے، اللہ ان سے راضی ہوادروہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کا میا بی ہے (۱۱۹) آسانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس کی باوشا ہت اللہ کے لیے ہے اوروہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے (۱۲۰)

جو ہدائی ہیں ترک نہ جھ لے جیسا کہ جیسا کیوں کودھوکہ ہوا، اورا نھوں نے دھڑ ت جیسیٰ علیہ السام کے ذکرہ ہیں باربار جیساؤٹی سی تکراراس لیے بھی ہے کہ کوئی ان کو خدائی ہیں ترک نہ جھ لے جیسا کہ جیسا کہ جیسا کیوں کودھوکہ ہوا، اورا نھوں نے دھڑ ت جیسیٰ کوخدا کا بیٹا سجھ لیا اور بھٹک گئے۔

(۱) کہا جاتا ہے کہ وہ خوان اتو ارکواتر ااس لیے وہ دن عیسائیوں ہیں عبادت کا ہے کہن انھوں نے اس ہیں ادکا مات الیمی کی رعایت نہ کی تو عذاب کے مستحق ہوئے گرشتہ آیات میں اللہ تعالی نے دھڑت جیسیٰ پر اور ان کی والدہ پر اپنے انعامات کا ذکر قرمایا ہے (۲) پچھلا رکوع حقیقت میں اس رکوع کی تمہید تھی ، پچھلے رکوع کی انتوال کے بارے میں سوال کا ذکر تھا، یہ خاص حضر ت عیسیٰ ہولوگوں نے خدائی کا درجہ وے رکھا ہے، پہلے ان پر اند تعالی اپنے احسانات تائے گا پھر سوال یوگا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ ہم کو اور ہماری مال کو بھی خدا کے سوامعیوں بنائو بھی ہوئے ہا تھی ہوئے کی وجہ سے اس کو بھینی ماضی تعبیر کیا گیا ہے (۳) اللہ کی روہ ماصل ہوگی کہ ان کے دل باغ باغ ہو جا کیں گے اور ہم خواش ان کی اس کو بھی کہ کوئی آرز و تشویس رہے گیا ہے (۳) اللہ کی صدری ماصل ہوگی کہ ان کے دل باغ باغ ہو جا کیں گے اور ہم شری ان کواس طرح حاصل ہوگی کہ ان کے دل باغ باغ ہو جا کیں گے اور کم کو باغ ان کو ان کے دل باغ باغ ہو جا کیں گے اور ہم خواش ان کی اس کو بھی کہ کوئی آرز و تشویس رہے گیا۔ رہ خواہ ش ان کواس طرح حاصل ہوگی کہ ان کے دوجا کی کہ کوئی آرز و تشویش رہے گا اس کے دوجا کی کہ کوئی آرز و تشویش رہے گیا۔

## «سورهٔ انعام»

الله كنام ع جوبر احمر بان نبايت رحم والاب اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیول کواورروشنی کو بنایا پھر جنھول نے ا نکار کیا وہ (دوسروں کو) اینے رب کے برابر تھمراتے ہیں (۱) وبی ہے جس نے تم کومٹی سے پیدا کیا پھر ایک مت طے کردی اور ایک متعین مت ای کے یاس (اس ك علم ميں ) ہے چربھی تم شبہ میں پڑتے ہو (۲) وہی اللہ ہے آسانوں میں اور زمین میں بتہارے جھے اور کھلے کو جانتا ہے اور تہارے کیے دھرے ہے بھی واقف ہے (۳) اور جب بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے باس آئی ہے تو وہ منھ ہی چھیر جاتے ہیں (۴) بس حق جب ان کے پاس آیا تو انھوں نے جھٹلا ہی دیا تو آ گے ان کے پاس وہ خبریں بھی آ جا کیں گی جن کا وہ مذاق بناتے رہے ہیں (۵) کیا انھوں نے ہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے گتنی ایسی قوموں کو ہلاک کرویا جن کو ہم نے زمین میں وہ پکڑ عطا کی تھی جو پکڑ ہم نے تہیں بھی تہیں دی اور ان برہم نے اوپرے موسلا وھار بارش برسائی تھی اور ان کے نیچے سے جاری شہریں بنائی تھیں چران کے گناہوں کی باداش میں ہم نے ان کو ہلاک كبالله الذي خُلَق النَّمْوتِ وَالْرَضَ وَجَعَلَ الظُّلُمْتِ ؙڒۿؙڷۼۜٵڷؽ۬ؿؽۘڴڡٞۯؙۊٳؠڒڹڣۣڡ۫ؾڡؽڵۊؽ۞ۿۅٳڷؽؚؽ وُمِن طِينَ تُوَقَضَى أَجَالُوا أَجَلُ مُستَّىءِ عَنَدُهُ تُمَّا أَنْهُمُ نَ®وَهُوَاللهُ فِي التَّمَّانِ بِعَ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ يَرُكُمُ وَ ڲۿؙۅؙێۼڵۄؙؙؙؗڡٲڴڸ۫ٮێؙۅؙؽ۩ۅؘڡٵؿٳؿؠۿۄۺڹٳؽڗۊ؈۠ٳۑؾ يَرِمُ إِلَّا كَانُوا عَمْهُا مُعْرِضِينَ۞ فَقَدُّاكُذُ يُوا بِالْحَقِّ لَبَّا جَأَاهُمْ سُوفَ يَالْتِيهِهُ أَنْبُواْمَا كَانُوالِهِ يَتُتَهْزِءُوْنَ۞ٱلْوُبَرُواْكُوْ اَهُلَكُمْنَامِنُ قَبِلِهِمُ مِّنْ قَرْنِ مُكَافَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَالَهُ مُكِنَّ أَكُمُ السَّلْنَاالسَّبَأَءْ عَلَيْهِمْ مِنْدُوارًا وَجَعَلْنَاالْأَنْهُرَ جَرِّي مِنْ بُرِمُ فَأَهُلُلُنَّهُمْ مِنْ نُوبِرُمُ وَأَنْشَاكَنَا مِنْ بَعْدِيثُمُ قُرْيًا أَخْرِينَ ٩ لُوْنَوْلِنَا عَلَيْكَ كِتْبَافِي قِرْطَاسِ فَلَمُسُوهُ بِأَيْنِ يَهِمُ لِقَالَ نِدِنَ كُفَرُكُ إِنَّ هٰذَا إِلَّاسِ عُوْمَيْكُنَّ ٥ وَقَالُوْ الْوَالَّوْ لِآ الْيُزِلُ يُهِ مَلَكُ أُولُوا أَتُوَكِّنَا مَلَكًا لَقُفِتَى الْأَمْرُتُتُولَا لِيُظَارُونَ ۞

منزل

کردیااوران کے بعد دومری شلوں کوہم نے کھڑا کرڈیا (۲)اوراگرہم آپ پرکوئی ایسی کتاب اتارڈیں جوکاغذ پرککھی ہوئی ہو پھروہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیس تب بھی انکار کرنے والے یہی کہیں گے کہ پچھ بیس یہ تو کھلا ہوا جادو ہے (2)اوروہ کہتے ہیں کہ ان پرفرشتہ کیوں نداتر ااوراگرہم فرشتہ اتارو بیتے تو قصہ ہی ختم ہوجا تا پھران کومہلت بھی نہلتی (۸)

(۱) ہر شرک قوم نے کی نہ کی کوخدائی میں شریک کیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کواور عیسائیوں نے حضرت علیہ السلام کوخدا کا بیٹا کہا (۲) آدم علیہ السلام کوئی سے بتایا پھر مروو عورت کے ملاپ سے حمل شہر تا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی عمر امتد نے طے کردی ہے اور موت کاوقت بھی اللہ ہی کے علم میں ہے (۳) عادو ثمود کو کیسی طاقت حاصل تھی ،سٹک تر اٹنی میں ان کی مثال نہیں تھی کیلی جب انھوں نے اٹکار کیا تو وہ بھی ملیا میٹ کردیے گئے (۴) مشرکیوں کہتے تھے کہ قرآن لکھ ہوا آ ہے، چارفر شنے ساتھ آئیں تو ہے جادو ہی کہیں گے قرآن لکھ ہوا آ ہے، چارفر شنے ساتھ آئیں تو ہے جادو ہی کہیں گے (۵) سنٹ اللہ یہی ہے کہ فرمائٹی نشانی آنے کے بعدا گرقوم ایمان نہلائے تو پھر مہلت نہیں ملتی۔

اوراگر ہم رسول کوفرشتہ بناتے تو یقیناً ایک آ دمی ہی ( کی صورت کا) بنائے اوران بروہی شبہ ڈالتے جس شبہ میں وہ اب بہتلا ہیں (٩) اور بے شک آپ سے بہلے بھی بہت سے رسولوں کا مُداق بنایا جاچکا ہے تو جووہ مُداق بنایا کرتے تصےوہ ان مذاق اڑانے والوں ہی پرالٹِ پڑا (۱۰) آپ کہہ ویجیے کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جھٹلائے والول كا انجام كيها ہوا (۱۱)(ان سے) يو چھتے كه آسانوں اور زمین میں جو کھے ہے وہ کس کا ہے، آپ کہہ ديجے الله كا ہے، اس في اين ذات پر رحمت لازم كر لى ہے، وہ قیامت کے دن ممہیں جمع کرکے رہے گا جس میں کوئی شک نہیں، جنھوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہے، بس وہی نہیں مانتے (۱۲) رات اور دن میں بسنے والی ہر چیز اس کی ہے اور وہ سب سنتا جانتا ہے (۱۳) آپ کہد د يجي كه كيامين الله كعلاوه كسي اوركوا بنا مدرگار بنا وَل جو ا سانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، آب کہد دیں کہ مجھے تھم ہے کہ سب سے پہلے میں تھم مانوں اور آب ہرگز شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں (۱۴) آپ فرماد یجیے کہ اگر میں نے نافر مانی کی تو مجھے بوے ون کے عذاب کا ڈریے (۱۵) اس ون عذاب جس سے

ۣڽؙؽؘڛڂۣڔؙۅؙٳڡؚڹؙۿؙڡٞۄ۫ػٵ۫ػٲڹٛۅٵۑ؋<u>ؽۺؘ</u>ۜۿۯؚۼۘۯؽ۞۫ڠؙڷ بْرُوْلِ فِي الْأَرْضِ ثُوَّ إِنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَيْهُ أَلْمُكَانِّ بِيْنَ عُلْ لِمِنْ مَا فِي السَّلَّوْتِ وَالْكِرْضُ قُلْ يَلْمُ حَكَّبَ عَلَى به الرِّحْمَة كَرِيمَة لَكُمْ إِنْ يَدْمِ الْقِيمَةِ لَانْتِ فِي وَالْكِيمَةِ لَانْتِ فِي وَالْكِيمُ عَيِّرُ وَّا أَنْفُ هُو فَهُو لَا يُؤْمِنُونَ ®وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الْيُلِ وَالنَّهَ ازْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قُلُ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِالسَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطُعِمُ وَلَايُطُعَمُ ۖ قُلُ لْأَامُرُتُ أَنَّ الْوُنَ أَوْلُ مَنْ أَسُلُو وَلَا تَصْفُونُنَّ مِنَ مُثْبِرِكِينَ@قُلُ إِنْ أَعَاثُ إِنْ عَمَيْتُ رَبِّي عَكَابَ عَظِيْدٍ ۞مَن لِصُرَفْ عَنْهُ يُومَ بِهِ فَقَلْ رَحِمَهُ وَ دْ إِلَى الْفُوزُ الْمُهُائِنُ® وَإِنْ يَعْسَسُكَ اللهُ بِمُعِرِّفًا لا كَاشِفَ هُوْ وَإِنْ يُسْسُكُ عِنْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهِ ا ب رُون وَهُو الْعَالِم ، فَوْقَ عِبَلْدِهِ وَهُو الْعَكِيْدُ الْعَبِيدُ فَالْعَلِيدُ الْعَبِيدُ فَ

منزل

ٹل گیا تو اس پراللہ نے رحم فرمای ویا اور یہی کھلی کا میا بی ہے (۱۱) اور اگر اللہ آپ کو کسی تنگی میں ڈال دے تو اس کے سواکوئی اس کو دور کرنے والا ہے (۱۲) اور وہ اپنے بندوں پر زور والا مور کرنے والا ہے (۱۷) اور وہ اپنے بندوں پر زور والا ہے اور وہ تحکمت والا بوری خبر رکھنے والا ہے (۱۸)

(۱) فرشتہ نی بنایا جاتا تو آدمی بی کی صورت میں ہوتا تا کہ لوگ فائدہ اٹھا کئیں اور پھر ان کودی شبہات ہوتے جواب ہورہ ہیں (۲) سیسٹن مُسافی السّسٹونِ وَالاَّرُضِ " میں مکان کے اعتبارے عموم ہے لینی ہر جگہ اور ہرز ماند میں جو پھی بھی اللّیٰ کو النّهاؤ " میں زمان کے اعتبارے عموم ہے لینی ہر جگہ اور ہرز ماند میں جو پھی بھی کی اور ہرز ماند میں جو پھی بھی کی طرح کی نافر مانی سرز دہوتو عذاب اللّی کا اندیشہ ہوتا ہے (۳) سب اختیارای کو ہے وہ جو جا ہے کرے۔

یو چھتے کہ کون می چیز ہےجس کی گواہی سب سے برای ے، کہہ دیجیے اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور اس قرآن کی وی مجھ پر اس لیے کی گئ تا کہ اس کے ذریعہ میں تہمیں اور جس تک یہ مہنی اسے خبردار کروں، کیاتم اس کی گواہی دیتے ہوکہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، آپ کہد بیجے کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دے سکتا، آپ فر آدیجیے وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے اورتم جوشرک کرتے ہومیرااس ہے کوئی تعلق نہیں (١٩) جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس (رسول) کو ایسے ہی بہجانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بہجانتے ہیں، جنھوں نے اینے آپ کونقصان میں ڈالابس وہی ایمان نہیں لاتے (۲۰) اوراس سے بڑھ کرناانصاف کون ہوگا جوالله برجموث باعرهے يا اس كى نشانيوں كو جمثلات، ناانصاف تو کامیاب ہوہی نہیں کئے (۲۱) اور جب ہم ان سب کو جمع کریں گے چرشرک کرنے والوں سے پوچھیں گے وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کالحمہیں دعویٰ تھا (۲۲) پھران ہے کوئی شرارت بن نہ پڑے گی سوائے اس کے کہوہ کہیں گے اس اللہ کی قتم جو ہمارارب ہے ہم مشرک تو نہ تھے (۲۳) دیکھنے کیا اپنے اوپر حِمُوتُ بُولِ مَنْ اور جوما تنس بنايا كرتے تھے وہ سب ان

قُلْ أَيْ شَيُّ الْمُرْشَهَادَةُ فَيْ اللهُ مَنْهُيُكُالِيَيْنَ وَيَا وَأُوْتِيَ إِلَّ لِمِنَا الْقُرْانُ لِانْنِارُكُوْنِهِ وَمَنْ بَلَعُرْ أَيِثُ لتَتْهُدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ اللهَ أُخْرِي قُلْ لَا أَشْهُدُا قُلْ إِنَّهُ ۫ۅٳڵڎٷٳڿۮٷٳڎڹؽؙؠڔۣٙؽؙؿؠٵؿؿؙۅػۏڹ۞ٲێؽؽٵؾؽڟ**ؠ** لِينَ بَيْرِ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَبِّرُواانْفَنَهُ هُوُلاَيْنُوْمِنُوْنَ فَكُومَنَ أَظْلَوُمِتِينَ أَفْلَاكُمُ مِثَينِ أَفْتَرَى عَلَى اللَّوِكَانِ بُالَةِ كَنَّابَ بِأَيْتِهُ إِنَّهُ لَا يُعْلِيُّ الطَّلِيُونَ ®وَيَوْمُ غَثَنُ وُمُ جَبِيبًا ثُوْنَقُولُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُوا آينَ تُتَرَكَّا وَكُوالَّذِينَ كُنْتُمُ تَزْعُبُونُ۞ثُوْلُومَكُنْ فِتَنْتُهُمْ إِلَّالَ قَالُوْا وَاللَّهِ رَيْنَامَا كُنَّا شُرِيكِينَ ﴿ أَنْظُوْلُيكُ كُنَّ لِمُ إِلَّا كُنَّ أَنْفُيهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ٵۜٵٷٳؽڡؙڗؙۯؙؽ۞ۘۯؚؠڡ۫ۿۄڡۜؽؿٮۺؚۼٳڷؽڰٷۻڡڵٵٵ قُلُوبِهِمُ الْإِنَّةُ أَنَّ يَعْقَهُوهُ رَنَّ اذَانِهِمُ وَقُرّا وَانْ يَرَعُاكُلُ اليَّةُ لَا يُوْمِنُو إِمَاحَتَى إِذَاجِ آءُولَهُ يُجَادِ لُوْنَكَ يَقُولُ الّذِينَ نُرُوالِنُ مِلْكَا إِلَّالْسَاطِيرُ الْأَوَّالِينَ ﴿ وَهُ مُنِيَّهُ وَنَ عَنْهُ

منزلا

ہے ہوا ہو گئیں (۲۴) اوران میں وہ بھی ہیں جوآپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پر دے ڈال دیئے ہیں کہ بھے ہی نہ کیس اوران کے کانوں کو ہو بھل کر دیا ہے اوراگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیس تب بھی ایمان شداد کیس بہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس بحث کرنے کوآتے ہیں تو ان میں کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ بیتو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں (۲۵) اور وہ اس ہے روکتے ہیں اور خود بھی اس ہے دورر ہتے ہیں اور وہ تواپنے آپ کو تباہ کررہے ہیں لیکن ان کواس کا احساس بھی نہیں (۲۲)

<sup>(</sup>۱) جس طرح اپنی اولاد کو پہچانے میں ان کو کوئی دشواری نہیں ہوتی ای طرح اہل کتاب کی متواتر شہادتوں سے وہ خوب جاتے ہیں کہ آنخصور صلی التدعلیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جن کی بیثارت دی جا بھی ہے کیکن وہ جھوٹ کا طومار ہا ندھتے ہیں (۲) دنیا میں اپنے شرک پر ناز تھا جب حقیقت کھلی تو کیسا جھوٹ بکنے لگے (۳) یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جوعیب جوئی اور اعتراض کی غرض سے آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتوں کی طرف کان لگاتے تھے، اس سے فائد ہا تھا نا اور حق کو قبول کرنا مقصود نہ تھا، اس کا نتیجہ بیہ واکہ تق کے تھے ہیں ہوتی ہے۔ ان کے ول محروم کرویئے گئے ، پیغام ہدایت کا سنتا بھاری معلوم ہونے لگا، آنکھیں نظر عبرت سے ایک خالی ہوگئیں کہ ہرتھ کے نشانات و کھی کہان لائے کی تو فیق نہیں ہوتی ، یہ سری مصیبت خود ان کے ہاتھوں لائی ہوئی ہے۔

اور اگر آپ دیکھیں جب وہ جہنم کے سامنے تھہرائے جائیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم دوبارہ بھیج دیئے جائیں اور ہم اینے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں ہوجائیں (۲۷) کی جھنہیں بلکہ وہ مہلے جو چھیاتے تھے وہ کھل گیا اور اگر وہ دوبارہ بھیج بھی دیئے جائنیں تو وہی کریں گےجس سے ان کوروکا گیا اور وہ تو جھوٹے ہیں ( ۲۸) اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوتو یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم کو پھر نہیں اٹھٹا (۲۹) اور اگر آپ دیکھیں جب وہ اینے رب کے سامنے کھڑے کیے جا ٹیس گے، ارشاوہوگا کیا یہ سے نہیں ہے وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم کیون ہیں ، ارشاد ہوگا کہتم جوانکار کرتے تھے اس کی یا داش میں عذاب کا مزہ چکھو (۴۰۰) جن لوگوں نے اللہ کی ملا قات کو جھٹلایا و ہ گھائے ہی می**ں** رہے یہاں تک کہ جب ان براجا مک قیامت آ پنجے گی تو دہ کہیں گے ہائے افسوس ہم نے اس میں کیسی کوتا ہی کی اور و واپنی پلیٹھوں پر اسیے بوجھ لا دے ہوں گے، دیکھوکیسا برا بوجھ ہے جو وہ وهوتے بھررہے ہیں (١٦) اور دنیا کی زندگی تو تھیل تماشے کے سوا کچھنیں اور آخرت کا گھر ہی پر ہیز گاروں کے لیے بہتر ہے، پھر کیاتم سمجھ سے کامنہیں کیتے (۳۲) ہم جانتے ہیں کہان کی باتوں ہے آپ کو ضرور مم ہوتا ہے

بِمِبْعُوْدِانِي وَلَوْتُرَى الْدُوْفِعُواعَلْ رَبِّهِمُ قَالْ الْدُيْنِ الْمُوْدِينَا قَالْ فَنْ وَقُواالْمَنَابِ بِمَا لَمُنْمُ وَلَا لَوْالْمِينَ كَلَّ الْمُوالِيقَا اللهُ مَعْنَى لَكُوْدِينَا قَالْوَالْمِعْرَيْنَا عَلَى الْاَوْمَعْنَى الْمُوالِيقَا اللهِ مَعْنَى الْمُنْمِلُونِ وَفَالَوْمَ عَلَى الْمُؤْمِلُونِ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

تو وہ (صرف ) آپ ہی گوئیں جھٹلاتے بلکہ وہ طالم لوگ تو اللہ کی نشانیوں ہی کا انکار کردیتے ہیں (۳۳) اور آپ سے پہلے کتنے رسول جھٹلائے جاچکے ہیں تو وہ جھٹلائے جانے اور تکلیف پہنچائے جانے پرصبر کرتے رہے یہاں تک کہ جاری مدوان کے پاس آپنجی اور اللہ کی باتوں کوکوئی بدلنے والانہیں اور آپ کونبیوں کے حالات بھی معلوم ہوہی چکے ہیں (۳۴)

(۱) پہلے حساب کتاب تروع ہوتے ہی کہ بیچے تھے کہ ہم مشرک نہیں ہے اب سب کھل گیا اور گئے احتر اف کرنے ، و نیا بیل بھی جوتی چھپاتے رہے تھے وہ بھی کھل کر سب سامنے آجائے گا اور وہ تمنا کریں گئے کہ دوبارہ اہم کو بھیجے ویا جائے ، ہم ایمان والوں بیس ہوج کیں گے ، اللہ فرما تا ہے سب جھوٹ ہے ، ان کا خبث باطن پھر کر سمامنے آجائے گا اور وہ تمنا کریں گئے کہ دوبارہ ہم کو بھیت کا جائے گی اور معلوم ہوجائے گا کہ پر کھیل کود کے سوا پھی تھا بس وہ ی کھا ت کا م آئے جواللہ کی بندگی میں بسر ہوئے (۳) اللہ کی طرف سے یہ آخے ضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلی کے کلمات کے جارہے ہیں۔

اوراگرآپ کوان کا اعراض بھاری ہی معلوم ہوتا ہے تو اگر آپ کے بس میں ہوتو زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیر هی تلاش کر لیجے چھران کے یاس کوئی نشانی لے آیئے اور اللہ جا ہتا تو سب کو ہدایت بر لے ہی آتا تو پھر وہ ای کی طرف لوٹائے جائیں گے (۳۲) اور وہ بولے کہ ان کے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہ اترى،آب كهدد يحي كه بلاشبه الله نشاني اتارني يرقدرت ر کھتا ہے لیکن ان میں زیاد ور لوگ جانتے نہیں (۳۷) اور زمین میں چلنے والے جو بھی جانور ہیں اور جو پرند ہے بھی اینے دونوں بروں پر اڑتے ہیں وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کچھ کی ہیں گی، پھروہ سب ابنے رب کے یاس جمع کیے جائیں گے (۳۸) اور جنھوں نے ہماری نشانیاں حبطلا ئیں وہ تاریکیوں میں بہرے اور گو نگے بڑے ہیں، اللہ جسے جاہے مراہ کردے اور جے جاہے سیدھے راستہ پر کردے (۳۹) آپ کہہ دیجیے کہ دیکھواگر اللہ کا عذاب تم پر آجائے یا قیامت تم برآ مینیج تو سی سی بتاؤ که کیاتم الله کے علاوہ کس اورکو یکارو کے (۴۰) نہیں بلکہتم اس کو پکارو کے چرجس

وَلِنْ كَانَ كَابُرِعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فِإِنِ اسْتَطَعْتُ أَنْ تَبْتَغِي تَفَقَّانِ الْرَضِ أُوسُكُمْ إِن النَّمَاءِ فَتَالِّينَهُمْ بِأَيَّةٍ وَلَوْشَارُ اللهُ ۣؿؙؙؽؙ؞ؙۺڰڗؿٷٳڷؠٷؿٙؠؽؿۿۏٳڶڎڷۊۜٳڵڶؽٷڔڿٷڽ۞ۊ فَالْوُالْوَلَائِذِ ٓ لَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ تَرْبِهِ قُلُ إِنَّ اللَّهُ قَادِدُ عَلَى أَنَّ ؽؙڒۣٞڶٳؽةٞٷٙڵؚڮ*ؿٙٲڴڗٛڰؙٷ*ڒڮؽڬڵٷؽ۩ۅؘڡٵڝڽۮٳؖڝۊؚڽ الأرض ولاظهر تطغر متكشه والكامة أمثالكو مافتطا فِ الْكِيْبِ مِنْ شَيْعً تُعَرِّلُ رَبِيعِمْ يُعَيِّمُ وَنَ @وَالَّذِينَ كَلَّ يُوْا بِالْنِينَافُهُ وَبُكُونِي الْطَلِّمَتِ مَن يَشَااللَّهُ يُصْلِلْهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِوَاطِ مُسْتَعِيدٍ فَأَلَ أَنْ يَتَكُمُ إِنَ الْمُكُوِّمَكُ ابْ اللهِ أَوَاتَتُكُو السَّاعَةُ أَغَيْرًا للهِ مَنْ عُونَ إِنْ كُنْتُوصِيا قِيْنَ الْ إِيَّا لَا تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَاتَكُ عُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَأَدُوتَنُونَ مَا أَشْرِيرُونَ الْوَلْقَالُ السِّلْنَا إِلَى أَمْرِيقِي قَيْلِكَ فَأَخَلُنَّمُ إِلَّهُ إِنَّا إِنَّا ڰؙٳؖ۫ۅڵڡڷۿۿ۫ۄؘۑؾۜڞٷڂٷؽ۞ڣؘڵٷڒٳۮ۫ڿٳؖۮۿؠؙٵؚڝؙێٵڞٚٷٙۼٷٳ نُ قَسَتُ قُلُونِهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ مَا كَانُوْ إِيمَالُونَ @

منزل

( تکلیف) کے لیے تم اس کو پکارتے ہواللہ اگر چاہتا ہے تو اس چیز کو دور کر دیتا ہے اور تم سارے شریکوں کو بھول جاتے ہو (۲۱) اور ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیج پھر ہم نے ان کو تنی اور تکلیف میں جکڑ لیا کہ شاید وہ گڑ گڑ ائیں (۲۲) پھر جب ہماراعذاب آپنچا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑ ائے بلکہ (ہوایہ کہ) ان کے دل اور سخت ہوگئے اور شیطان نے ان کے کا موں کوان کے لیے خوش نما بنا دیا (۲۳)

(۱) اللہ چاہتا تو بغیر نشانی سب کوسلمان بناویتا کیکن سے خدا کی مصلحت نہیں کہ سب کواہمان پر مجبور کردیا جائے ہتو آپ کی الی نشانی کے خیال میں نہ رہیں جس کا دکھ مصلحت نہیں ، اس لیے کہ مطلوب نشانی آجائے کے بعدا گراس کا انکار کیا جائے تو پوری قوم پر عذاب آتا ہے جبیا کہ گذشتہ قوموں کے ساتھ ہو چکا ہوا در اس کو مصلحت نہیں ہیں اور پھراس کا بھیجہ موئی عذاب کی شکل میں اس وقت کے شرکین کا حال بھی ہی ہے، اگر ان کی مانگی ہوئی نشانی آبھی جے نے تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور پھراس کا بھیجہ موئی عذاب کی شکل میں آتے گا اور اللہ کو پیمنظور نہیں (۷) آپ سب سے مانے کی تو تع نہر سیس، جن کے دل میں اللہ نے کا نہیں دیے وہ سنتے ہی نہیں تو کیسے مانیں وہ تو مرووں کی طرح ہیں قیامت میں یقین آجا کے گا (۳) مینی نہمانے کی تھے میں اس کا کیا انجام ہوگا اس سے واقف نہیں جن (۷) لیخی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ جیں برا گونگا نہ جا کو ایمان کو این این این کی تھے کیا تھے، اگر دھیان کر بہت ہی کی نشانی میں ہے گئیں بہرا گونگا نہ جا کہ جو ایک کیا تھے کیا تھے، اگر دھیان کر بہت ہی نشانی میں ہے ہیں بہرا گونگا نہ جا کہ دیو بات ہیں سی تا میا ہی تھے، اور ایک مصیب عظمی کو ایک کی نہیں کی اس سے مراد اور محفوظ ہے (۵) جب مصیب تا بی تھی کو اور اللہ کو مانو تا کہ یہ وہاں تہارے کام آئے۔

پھر جونفیحت کی گئی تھی جب اس کو بھول گئے پھر ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے در دازے کھول دیئے ، یہاں تک کہ جب وہ ملی ہوئی چیزوں میں مست ہو گئے تو ہم نے اجا تک ان کی پکڑ کی بس وہ مایوس ہوکررہ گئے (۴۴) بس جن لوگوں نے ظلم کیاان کی جڑ ہی کاٹ کرر کھ دی گئ اوراصل تعریف تو اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا یالنہار بے (۵۵) آپ بوچھے كەتمهاراكيا خيال ب اگرالله تمہارے کان اور بنینائی لے لے اور تمہارے دلوں ہر مہر لگادے تو اللہ کے علاوہ کون ہے وہ معبود جو تمہیں سے چیزیں لاکر دیدے، دیکھتے ہم باتیں کیے الگ الگ بیرائے میں بیان کرتے جاتے ہیں پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں (۴۷) آپ کہدد یجیے کہ دیکھوتوا گرتم پر بے خبرى ميس ياعلى الاعلان الله كاعذاب آجائے تو سواتے ناانصاف لوگوں کے اور کون ہلاک ہوگا (۲۷) اور ہم رسولوں کوخوشنجری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر جمیعے ہیں بس جو بھی ایمان لایا اور اس نے اینے کوسنوار لیا تواليوں ير نه كوئى ڈر ہے اور نه دو ممكين موں كے (٣٨) اور جنھوں نے ہاری آجوں کو جھٹلایا تو نافر مانی کرتے رہنے کی وجہ سے وہی عذاب کا شکار ہول کے (۴۹) آپ فر ماد بیجیے کہ میں تم سے میہیں کہتا کہ میرے یاس

فَلَتَمَانَسُوامَاذُكُرُوارِهِ فَتَحْنَاعَلَيْهِمُ أَيُوابِكُلِ أَنْ حَتَّى إِذَا فَرِحُوْلِيمَا أَوْثُوْ أَلَكُوْ لَهُمْ يَفْتُهُ كَاذَا هُــمُ رِّبِ الْعَلَيْدِينَ@قُلْ أَرَّوَيْ يَتُو إِنْ أَخَذَا اللهُ سَبْعَكُمْ وَ بُصَارَكُهُ وَخَتَوَعَلَ قُلُو بِإِفْرَضَ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِهِ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ ثُوَّ مُعْرِيصً بِ فُرْنَ الْأَكُ أَرْءَ يُتَكُوُّ إِنْ أَصُلُّمُ عَنَاكِ اللهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهُلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْقُلِلْمُونَ®وَمَانْرُسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّامُيَيِّرِينَ وَمُنْفِرِرِينَ نَمَنُ أَمَنَ وَأَصْلَحُ فَلَانَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزُلُونَ @ وَالَّذِيْنَ كَنَّ بُوا بِإِلْيِتِنَا يَتَشُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا مُسْقُون ® قُلْ لِأَ أَقُولُ لُكُوعِنْدِي خَزَادِنُ اللهِ وَلَا عَلَمُ الغيب وَلِأَاقُولُ لَكُمْ إِنْ مَكَكُّرُانَ أَتَّعِمُ الْإِمَايُو فِي إِنَّهُ كُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ ۖ أَفَلَا تَتَعَلَّرُونَ ٥ وَأَنْ يُرْبِهِ الَّذِينَ يَعَافُونَ أَنْ يُعْتُرُو إِلَّالَ رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَ إِنَّ وَلَا شَفِيعُمْ لَكَلَّهُمُ يَتَقُونَ ﴿ THE REPORT OF THE PARTY OF THE

اللہ کے خُزانے ہیں اور نہ ہی میں ڈھکا چھپا جانتا ہوں اور نہ میں ریہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یہ میں توجووی میرے پاس آتی ہے اس کے خزانے ہیں اور نہ ہیں ہے کہتا ہوں کہ میں کوئر نہیں کرتے ﴿۵٠) اور اس قرآن ) کے ذریعہ ہے جن کوڈر ہے اس کے دار اس قرآن ) کے ذریعہ ہے جن کوڈر ہے ان کو خبر دار کرد ہیجے کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع ہوں گے اور ان کے لیے اس کے موانہ کوئی جمایتی ہوگا اور نہ سفارشی ، شاید کہ وہ مختلط رہیں (۵۱)

(۱) گئبگار کوالد تھوڑ اسا پکڑتا ہے، اگر وہ گڑ گڑ ایا اور تو ہی تو جی گیا اور اگر پکڑ کو تہ سجھا تو ڈھیل دی جاتی ہے بہاں تک کہ جب دنیا بی بوری طرح مست ہوجا تا ہے تو اچا کہ پکڑ ہوتی ہے عذاب سے یا موت سے (۲) تو ہیں ویر نہ کر ہے جو کا ن اور آ کھ اور دل ہیں شید پھر نہلیں یا اس دیری ہی شی عذاب آ جائے ہو جہ کر چکا ہے تو فی ہو کو است ہو موان نہیں جو عذاب الی سے بے قکر ہو کر بیہودہ فر ماکشیں نبی سے کرتے ہواور ان کی تھمد این کے لیے خود میا ختہ معیار تر اشتے ہوخوب سمجھ کو دنیا ہیں نبی اس لیے نہیں جسے گئے کہ تبہاری آئی سیدھی فر ماکشیں پوری کرتے رہیں، ان کا کام تو انذ ار اور تبشیر ہے (۳) نبی کا بیدو کو کی نہیں ہوتا کہ تمام خزا نے اس کے پاس ہیں، دہ غیب کی سب با تیں جانتا ہے یا وہ نوع بشر کے علاوہ کوئی اور نوع ہے پھر اس کے بعد فر ماکشی مجو ات طلب کرنا اور اس کو تصد این و تکذیب کا معیار بنانا کہاں تھے ہوسکتا ہے (۵) اگر چہ تیشیر نوع بشرے الی کوئی نوع نہیں لیکن اس کے اور باتی انسانوں کے دومیان زیشن و آسان کا فرق ہے جسے بینا اور اندھ کا فرق ہے جسے بینا اور اندھ کا فرق ہے، نبی کے دل کی آتھوں ہر وقت مرضیات البی اور تجلیات ربنی کے لیے تھی رہتی ہیں جن کے بلادا سطر مشام وہ سے دومر سے انسان مروم ہیں۔ اندھے کا فرق ہے، نبی کے دل کی آتھوں ہر وقت مرضیات البی اور تجلیات ربنی کے لیے تھی رہتی ہیں جن کے بلادا سطر مشام وہ سے دومر سے انسان مرضیات ان کھوں ہیں۔

هُومِّنَ اللهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّكِرِينَ اللهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّكِرِينَ اللهُ مِنْ الشَّكِرِينَ بَابَ مِنَ بَعْدِ، ﴿ وَأَصْلَحَ فَأَلَّهُ عَفُو رُزَّحِيْتُو ۗ وَأَصْلَحَ فَأَلَّهُ عَفُو رُزَّحِيْتُو ۗ وَأَكْ إِلَى هُوِّ لُ الْأَرْتِ وَلِلتَّنَيْنِ مِنْ مِينُ الْمُجْرِمِيْنَ هُ قُلُ إِنِّ مِيْتُ أَنْ أَعْبُ كَالَّذِينَ مَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قُلْ لِأَ بِمُ اهْدَاءَ كُوْ كُنْ فَكُنْ فَلَكُ إِذَا وَمَا أَنَامِنَ الْلَهُ تَدِينَ @ ڵٳؽؙڡؙڵؠؾؽۊؚڡۧڹڗؽٷڰڰڰڹۺؙۄؠ؋؆ٵۼٮ۫ؠؽٵ سُتَعُمُ وَنَ يِهِ إِن الْمُكُوِّ إِلَّا بِلَهِ يَقَضُ الْعَنَّ وَهُوَ ئُوُرُالْلْمِيلِيْنَ@قُلْلُوْلَنَّ عِنْنِيْ مَاتَسُتَعُمِلُوْنَ بِهِ ضى الأمرييني وَبَيْنَكُو وَاللهُ أَعْلَمُ بِالطُّلِمِينَ ۞

منزل

اور جولوگ بھی صبح وشام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اس کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کوآپ دورمت کرد بجے ندان کا کوئی حساب آپ کے ذمہے اور ندآپ کا ذرا بھی حساب ان کے ذمہ ہے بس آپ ان کو دور کر دیں گے تو ناانصافوں میں ہوجا کیں گے (۵۲) ای طرح ہم نے ایک کودوس سے آز مایا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم سب میں بھی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل كيا، كياالله شكر كرارول يخوب واقف نبيع (۵۳) اور جب آپ کے ماس و ولوگ آئیں جو ہماری آ نتول پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہیے کہتم پر سلامتی ہوتہارے رب نے تواہیے او پر رحمت لازم کر رکھی ہے تم میں جو بھی نا دانی میں کوئی برائی کر بیٹے گا پھراس کے بعد تو بہ کرلے گا اور اصلاح کرلے گا تو یقیناً وہ بڑی مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۵۴) ادرائ طرح ہم ولائل تفصیل کے ساتھ بیان کرتے جاتے ہیں تا کہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کرسامنے آجائے (۵۵) آپ کہدو بیجے کہ مجھے اس سے روک دیا گیا کہتم اللہ کے علاوہ جس کو يكارتے ہوميں اس كى بندگى كروں ، آپ صاف كهدو يجي که میں تمہاری خواہشات پر نہیں چل سکتا ورنہ تو میں بېك جا وَل گا اور ش راه ير ندر يول گا (۵۲) آپ كېد

دیجیے کہ میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے دلیل موجود ہے اور تم اس کونہیں مانتے بتہ ہیں جس چیز کی جلدی ہے وہ میرے پاس نہیں ، اختیار سب اللہ بی کا ہے وہی حق کو کھولتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۵۷) آپ فر مادیجیے کہتم جس چیز کی جلدی مچاتے ہوا گروہ میرے پاس ہوتی تو ہمارا تمہارا فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا اوراللہ نا انصافوں سے خوب واقف ہے (۵۸)

(۱) کافروں میں پعض سرداروں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ آپ کی بات سنے کو ہماراول چاہتا ہے گرآپ کے پاس دو بل گوگ بیٹے ہیں ،ہم ان کے ہرائیس بیٹھ سکتے ،اس پر بیآ ہے اتری کے ان کے اس خاہری حال کی رعایت لازم ہے اگر آپ دولت مندوں کی ہدایت کی خواہش میں ان کواپ پاس ہے ہٹا کمی گوتا انسانی ہوگی ، نہان کا حساب آپ کے ذمہ ہے اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے ، نفیش میں پڑنے کی ضرورت نہیں (۲) دولت مندوں کو غریوں سے گوتا انسانی ہوگی ، نہان کا حساب آپ کے ذمہ ہے اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے ، نفیش میں پڑنے کی ضرورت نہیں (۲) دولت مندوں کو غریوں سے آلے ہو الّذِینَ بَعَت افّو نہ سسالنے میں اندازی کا محال ایک ایمان کے لیے بشارت و مسلماتی اور جس کا ذکر ہے (۲) لیمی میں اللہ کی طرف ہے بھیجا گیا ہوں ، دائل حق میرے پاس ہیں ، تم کشتے ہی حیلے کرو میں تہ ہری خواہش پر نہیں ہوں ، دو جس پر چا ہے عذاب کر سے اور جس عذاب کی جو بہ کی تو نبی کو تھی اس کی مسلمتوں کو دبی چا ہے عذاب کر سے اور جس عذاب کی جو بہ کی تو نبی کو تو بہ کی تو نبی کو تا میں کے مسلمتوں کو دبی چا نہا دی کے اختیار میں ہیں۔

ڷۼۧٳڵؽۣٶ؆۫ڿۼڴۯؙڷۊؙؽۺؚٞؽڴۄ۫ۑؠٵڴؽؙڷٚۄٛڗۜڡؙڡڵۏؽ۞ۘۅۿۅٳڵڡٵٚۿؚؠؙ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُو مُنْظَةً مُعَثَّى إِذَا جَأَوْ أَحَكَ كُمُ الْمُونُ تُوفَّتُهُ لَيْسُلَنَا وَهُولَا يُقِرِّطُونَ ۗ ثُولُدُوْ آلِلَ اللهِ مَوْلِهُ هُمُ الْحَقِّ ٱلْإِلَهُ الْفُكُوْوَهُ وَأَسْرَعُ الْمُسِينِينَ ﴿ وَلَا مَنْ مَوْلُ مَنْ بَيِّدِيْكُوْمِ فَالْمُلِيَ الْبَرِّ وَالْعَفِرِيَّلُ عُوْيَهُ تَضَرُّعُ الْخُفْيَةُ لَٰإِنَّ ٚۼٛڛٵٚڡۣڽؙۿڹؚ؋ڵٮٞڴۅؙۺۜٙڝؚ٥۩ۺٝڮڔۣؽؽۜ؈ٷ۬ڸٳۺۿؠؙڹڿۜؽڲؙۄ ؠؙ۫ؠؙٵؘۉڡؚڹ۠ڰؙڷۣڰۯڮڶؙڗٛٳؙڬؙؿؙۯؚؿؙۯؚڴۯڰٛؽڰۛۏڷۿۅٲڶڡۜٳ؞ۯڡڵٙ <u>ٱنْ يَبْعُتُ عَلَيْكُوْ عِنَّ الْإِصْ فَوْقِكُوْ اَوْمِنْ تَعْبَ الْحِلْمُوْ اَوْ</u>

اورغیب کی تنجیاں اس کے پاس ہیں، وہی ان کوجانتاہے، ختگی اور تری میں جو یکھ ہے اس سے و ہوا قف ہے اور جو پتا بھی گرتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں جودانہ ہے اور جوبھی خٹک وتر ہے وہ سب تھلی کتاب میں موجود ہے (۵۹)اوروہی ہے جورات کو تمہیں وفات دے دیتا ہے اور تم دن میں جو کا م کاج كرتے ہواس سے بھى وہ واقف ہے چر وہ دن ميں حمہیں اٹھا دیتا ہے تا کہ تعین مرت پوری ہو پھر اس کی طرف مہیں اوٹ کر جانا ہے بھروہ مہیں بتادے گا کہتم کیا کرتے رہے تھے (۱۰) اور وہی اپنے بندول پرزور رکھنے والا ہے اور وہتم پر حفاظت کے فرشتے بھیجنا ہے یہاں تک کہ جب سی پر موت کا وقت آپنچا ہے تو ہمارے قاصد اس کو وفات دے دیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے (۲۱) چھروہ اینے حقیقی مالک اللہ کی طرف اوٹائے جائیں گے،انچھی طرح سمجھ او کہا ختیارسب اس کا ہے اوروہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے (۲۲) یو حصے کہ خشکی اور تری کے اند جرول سے مہیں کون نجات دیتا ہے، ای کوتم گزگزا کراور چیکے چیکے بکارتے ہوکہ اگراس نے ہمیں اس سے بحالیا تو ہم ضرور احسان مانیں گے (۱۳) کہددیجے کہ اللہ تو تمہیں اس سے بھی

بچاتا ہے اور ہر تکلیف سے بچاتا ہے پھر بھی تم شرک کرتے ہو (۱۳) کہد دیجے کہ وہ تو قدرت رکھتا ہے کہ تم پراو پرسے یا تمہارے پیروں کے پنچے سے عذاب بھی دے یا تمہیں ٹولیاں کرکے آپس میں بھڑا دے اور ایک کو دوسرے سے جنگ کا مزہ چکھا دے، دیکھئے کہ ہم آپتوں کوکس طرح الگ الگ پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ بچھ کیس (۱۵) اور آپ کی قوم نے اس (قرآن) کو جھوٹ بتایا جبکہ وہ بی ہے کہد دیجے کہ میں تم پرکوئی داروغہ تو ہوں نہیں (۲۲) ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے اور آگے تہمیں بیتہ چلا جا تا ہے (۲۷)

(۱) ینی نوح محفوظ عنیب کی تخیاں صرف اللہ کے پاس ہیں ، وہی اس میں ہے جتنا چاہے جس پر کھول دے ، کسی کوقد رہ تہیں کہ وہ آلات ادراک کے ذریع علوم غیبیہ تک رسائی حاصل کر سکے (۲) وہ چاہتا تو تم سوت ہی رہ وجائے کین موت کا متعین وقت آنے ہے پہلے دہ ہر نیند کے بعد تہمیں بیداد کرتا ہے ، یہ نیند بھی حقیقت میں موت ہی کی ایک شم ہے بفرق بیہ کہ دنیند کی حالت میں جسم ہے روح کا تدبیری تعلق قائم رہتا ہے ادر موت ہے روح کا جسم سے ہرطرح کا تعلق ختم ہوجاتا ہے میں موجہ تا ہے اور موت ہے روح کا جسم سے ہرطرح کا تعلق ختم ہوجاتا ہے وہ جسب قراموش کرویتے ہو (۳) تین طرح کے عذاب بیان ہوئے ایک آسائی جسے پھر برسنا ، آگ برسنا یا تحت طوفان ، دوسر از بینی جسے زلز لدوغیرہ بیدونوں عذاب گذشتہ امتوں پر آئے ، اس امت کواللہ نے حضور سلی اللہ علیہ درسلم کی دعاہ اس تھے تھے ہوں ہی تغییری شم اس سے حضور سلی اللہ علیہ درسلم کی دعاہ اس تھے تھے ہوں ہوں کہ تغییری شم اس

ڡؚٮۜٳۑۿۄؙڗؚٚڹ۫ۺڰٛڰ۫ٷڵڮؽڎؚڴۯؽڵٛڡڷۿۄؙڔۑؖڷڡۊؙۅؙڽ<sup>®</sup>ۅۮ إِنَ الْخُذُو الدِينَهُ وَلَوِيا وَلَهُوا وَغُرِّنَهُ وَالْحَيْوَةُ النَّانِيا وَ ﴾ أَنْ تُبْسَلَ نَفُنْ إِيمَا كُسُبَتْ لَكُيْسَ لَهَامِنُ دُونِ اللهِ وَالرَّشِفِيعُ وَإِن تَعَنِّ لَ كُلَّ عَنْدِل الْأَنْوَخَذُ مِنْهُ الْوَلَيْكَ النين أَيْسِ لُوْ إِيمَا كُسَيُوا الْهُ وَمَرَابُ مِنْ حَبِيْمٍ وَعَكَابُ اَلَيْهُ إِيمَا كَافُوانِكُنْمُ وَنَ<sup>ا </sup> قُلُ النَّهُ عُوامِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُودُ عَلَ أَعْقَالِنَا بَعْدَ إِذْهَ مَا سَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهُوثُهُ النَّيْطِينُ فِي الْرَضِ حَيْرَانَ لَهُ الْمُعْثِ تَيُلُ عُوْدَةَ إِلَى الْهُدَى اثْتِوَنَا كُلْلِ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُلَاقُ وَايُرْدَالِنُسُلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ هُوَانَ أَقِيمُ وَالصَّاوَ الصَّاوَ الْ الْتُقُوعُ وَهُوَالَّذِي كَالِيْهِ عُمْثُورُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِ يُ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْهَيِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونُ مَ

منتله

اور جب آب ان لوگوں کودیکھیں جو ہماری آینوں کے بارے میں بیہودہ بکتے ہیں تو آب ان سے الگ ہو جائیں یہاں تک کہوہ دوسری باتیں کرنے لگیں اور اگر شیطان آپ کو بھلا ہی د بو یاد آنے کے بعد پھر ظاکم لوگوں کے باس مت بینھیں (۲۸) اور پر ہیز گاروں کے ذمهان كالبيجه بحص حساب نبيس البيته يادد ماني كراديناان كا کام ہے کہ شاہدوہ بھی پر ہیز گار بوجا کیں (۲۹) اور ان لوگوں کو چھوڑ و بیجیے جنھو**ں نے اینے** وین کو کھیل تماشا بنالیا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کوفریب میں مبتلا کررکھا ہے اور اس قرآن سے تھیجت کرتے رہیے تا کہ کوئی اینے کیے میں پھنس نہ جائے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی رے ندسفارش اوروہ بورا کا بورا فدیددینا بھی جا ہے گا تو لیانہ جائے گا، وہ لوگ تو اپنے کیے میں پھنس ہی چکے، ان کے لیے کھولتا یانی ہے اور در دناک عذاب ہے اس لیے كدوه الكاركرت رہے ہيں (٤٠) فرماد يجيے كدكيا ہم الله كوچھوڑ كراس كو يكاريں جونه جميس فائدہ پہنچا سكے نه نقصان اورہمیں اللہ نے راہ دی اس کے بعدہم اللے پھریں، جیسے کسی کوشیطانوں نے زمین میں بھٹکا دیا ہووہ سرگرداں ہواور اس کے ساتھی اس کوراستہ پر آنے کے ليے آواز دے دہے ہول كر ہمارے ياس آجاؤ، بتاديجے

کہ اللہ کی بتائی راہ ہی اصل راہ ہے،اور جمیں تو بہی تھم ہے کہ ہم جہانوں کے پروردگار کے فرماں بر دارر بیل (ایک) اور نید کہ نماز قائم رکھواور اسی سے ڈریتے رہو، وہی وہ ذات ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤگے (۲۲) اور وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو ٹھیکٹھیک بنایا اور جس دن وہ کیے گاہو جابس وہ ہو جائے گا۔

— امت کے حق میں یا تی رہی ہے اوروہ پارٹی بندی، جنگ وجدال اور آپس کی خوزیزی کاعذاب ہے (۵) کینی بیرمیرا کام نہیں ہے کہ تمہاری تکذیب پرخود عذاب نازل کروں یا اس کا کوئی متعین وقت بتا وَل بمیرا کام خبر دار کرنا ہے باتی سب اللہ کے علم میں ہے۔

(۱) آپ کوخطاب کرکے پوری امت کوتلقین کی جاری ہے کہ الیم بری مجلسوں نے بیس (۲) بس اتنی ذید داری ہے کہ کہا جاتا رہے کہ شایدان میں ڈرپیدا ہو (۳) یہ آیت ان شرکین کے جواب میں امری جنھوں نے مسلمانوں سے ترک اسلام کی درخواست کی تھی، مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کونھیمت کرے، سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرے، اس سے درحقیقت یہ تو تع رکھنا فضول ہے کہ وہ خدا کے سواکسی ہستی کے آگے سر جھکائے اور اگر کوئی ایمان کی کمزوری کی بنا پر الیہا کرتا ہے تو اس کی مثال پیش کی گئے کہ جب کوئی صحر ایس بحث کہ باہواور اس کے ساتھی اس کوآ واز دے دے ہوں اور پھر بھی وہ نیر وار نہ ہو۔

ای کی بات سی ہے اور اس دن ای کی بادشاہت ہے جب صور پھونگی جائے گی، چھے اور کھلے کو جانتا ہے اور وہی حکمت والا بورا باخبر ہے (سام) اور جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کیا آپ بنوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں میں تو آپ کواور آپ کی قوم کو تھلی گمراہی میں د یکهنا هون (۷۴) اورای طرح جم ابراتیم کوآسانون اور زمین کی سلطنت دکھاتے گئے اور اس کیے تا کہ ان کو یقین آجائے (۷۵) پھر جب رات ان پر چھا کئی تو انھوں نے ایک ستارہ دیکھا بولے پیمیرا رب ہے پھر جب وہ غائب ہوگیا تو فرمایا کہ میں غائب ہوجانے والوں کو پسندنہیں کرتا (۷۷) پھر جب انھوں نے جا ند کو حیکتے ہوئے دیکھا تو ہولے میہمرارب ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمائے لگے کہ اگر میرے رب نے مجھےراستہ نید یا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں ہوکررہ جا دُل گا (۷۷) پھر جب سورج کو دمکتا ہوا دیکھا تو ہولے ہیہ میرارب ہے ریسب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فر مایا اے میری قوم جس کو بھی تم شریک کرتے ہو میں اس سے بالکل بے تعلق ہوں (۷۸) میں نے تو اپنا رخ ہرطرف سے ہٹا کراس ذات کی طرف کرلیا جس نے آسانوں اور زمین کو بیدا کیا اور میں شرک کرنے

وُكُنْ إِلَكَ يُرِيِّ إِبْرُونِيْ مِلْكُوْتَ التَّمَا وَتِ وَالْوَرُضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِيٰنِيُ @ فَلَمَّاجَنَّ مَلَيْهِ الَّيْلُ وَالْكُوْكُمُا ۗ قَالَ هَٰذَا رِينُ ۚ فَلَتَاۤ اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُ الْإِفِلِينَ ۗ فَلَمَّا رَا الْقَبْرِيَا زِغَا قَالَ هٰذَارِينُ فَلَتَا أَقَلَ قَالَ لَمِنْ لَدُيْمُونِ وَيِنْ لَاكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الطَّمَّ الْمِيْنَ @ فَلَتَا أَرَّ الشَّهُ مَّى بَارِغَةً قَالَ هٰذَارَيْنَ لْكَالْكُرُ فَلَتَا أَفَلَتُ قَالَ لِعَوْمِ إِنَّ بَرِيَّ كُوْمُ مِنْ مُنْ مُتَّا مُثِّرِكُونَ @ نٌ وجَّهُتُ رَجُونَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّهُوتِ وَالْرُوضَ عَلَيْهُا وَمَا امِنَ الْنُشْرِكِينَ فَأَوَمَا عَبُهُ قُومُهُ قَالَ الْتُعَالَجُوْنِيُ فِي اللهِ وَيَنْ مَانَ مِنْ وَلِالْعَافُ مَا تُعْيِرُونَ بِهِ إِلَّالَ يُشَالُّهُ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَرَ إِنْ كُلُ شَيْ عِلْمَا الْفَلَاتَتَكَالُونَ ﴿ وَكُلِفَ أَخَافُما ۖ يُنْهُ وَلَا تَعَافُونَ ٱلْلَهُ أَشْرِكُنُو بِاللَّهِ مَا لَهُ بِيَرِّلُ بِهِ مَلَيْهُ الْ الْمَاكُ الْفَرِيْقِينَ أَحَقُّ بِالْأَلْمِيَّ إِنْ كُنْتُوتَعُلُمُونَ ﴿

1'clin

والوں میں نہیں (۵) اوران کی قوم ان سے جنت پر آگئ وہ بولے تم جھے سے اللہ کے بارے میں جت کرتے ہو جبکہ وہ مجھے راستہ پر لا چکا ہے، اوراس کے ساتھ تم جو بھی شریک کرتے ہو جھے اس کا ڈرنہیں سوائے اس کے کہ میرے رب ہی کی پچھ مشیت ہو، میرے رب کا علم ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے، پھر کیا تم تھیے تنہیں پکڑتے (۸۰) اور جس کوتم شریک کرتے ہواس کا جھے کیسے ڈر ہوسکتا ہے جبکہ تہہیں اس کا ڈرنہیں کہتم اللہ کے ساتھ شریک طہراتے ہوجس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پرنہیں اتاری، اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ اطمینان کا حقد ارہے اگر تم پچھ جانے ہو (تو بناؤ) (۸۱)

(۱) گزشتہ آیات میں توحید کا اثبات بٹرک کی تھی اور مسلمانوں کے ارتد اوسے مایوں کیا گیا تھا، یہاں موحد اعظم حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے واقعہ ہے۔
اس کی تاکید مقصود ہے اور ضمنا مسلمانوں کو بتانا ہے کہ مکذبین ومعاندین کو کس طرح سمجھانا چاہیے اور پھر کس طرح ان سے علاحدگی کا ظہار ہونا چاہیے اور کس طرح الیک مومن کو صرف اللہ پر پھروسہ کرنا چاہیے بعضرت ایرا ہیم علیہ الس مکوان کی قوم نے ڈرایا تھ کہتم ہمارے معبود وں کی توجین کرتے ہوتو کہیں یا گل ندین جاؤ۔ اس پر انھوں نے فر مایا بیس ان سے کمیا ڈروں گاجن کے ہاتھ بیس کہی تھیں ، ڈرٹا تو تمہیں چاہیے کہتم اس اللہ کے سماتھ شرک کرتے ہوجس کے قبضہ بیس سب چھہے ، تو اب بتا وُدہ ذیا دہ مطمئن ہوگا جس نے اپنی ڈاٹ کو اللہ ہے جوڑایہ وہ جو کھے اور برحقیقت معبود ان باطلہ کی رمی پکڑے ہوئے ہے۔

الْيَاسُ كُلُّ مِنَ الصَّلِحِينَ فَوَالسَّلِمِيلُ وَالْيَسَعُ ؙۅؙڟٲٷڴؙڷٳۏڟڵؽٵعؘڶٳڶۼڸؠڹڹ۞ۛۅؠڹٳٳؠٳڿۄۅڎ۫ واخوانهم واجتباه ووهاينهم الموالامستقيم ڎ۠ٳڬۿٮؘؽڶڟ۬ٶؽٙۿٮؚؽٙ؈ٟڰ؈ۜڲؿؙڷؙٲٛٷڽ؏ؠٵۮ؋ٷڷٷ أَشُرِكُوْ الْحِيطُ عَنْهُمُومًا كَانُوْ إِيْعَمَالُونَ ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ الكَيْنَاهُمُ الْكِتْبُ وَالْعُكْمُ وَالنُّبُوَّةَ وَإِنْ يُكُفُّنُّ بِهَا لَهُ وَلَا ا فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قُومًا لَيْمُوا بِهَا بِكِفِي يُنَ @ أُولِيِّكُ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُا لَهُ وَإِثْمَتَ مِا وَمُعْلَلُكُ لِلَّا ةُعَلَىٰهِ أَجُرُّا إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرِي لِلْغَلِيسُ ۚ

متزايا

جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان میں ذرا بھی شرک کی آمیزش نہ کی، امن تو ان ہی کے لیے ہے اور وی لوگ بدایت بر بیل (۸۲) اور بدے ماری وه ولیل عجوہم نے ابراہیم کوان کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی ،جس کے جا بی جم ورجات بلندگریں بلاشبہ آپ کا رب حكمت والاخوب جائے والا ب( ٨٣ ) اور جم نے ان كواتخق اورليعقو بعطا كييسب كوبدايت تجشي اوران ے مہلے نوح کوہم نے بدایت بخشی اوران کی اولا دمیں دا وُداورسليمان كواورالوب اور بوسف كواورموى اور مارون کو بھی اور نیک کام کرنے والوں کو ہم یوں ہی بدلہ دیا كرتے بي (٨٥٠) اور (١ع طرح) زكريا اور يكي كواور عیسی اورالیاس کوبھی و وسب صالح لوگوں میں تھے(۸۵) اوراتملعيل اوريسع كواور بونس كوادرلوط كوادران سب كوجم نے تمام جہانوں پرفضیات بخشی (۸۲) اوران کے باب دادا میں سے اور ان کی اولا د ادر ان کے بھائیوں میں سے بھی (بہتوں کوہم نے مدایت دی) اور ہم نے ان کو منتخب كيا اوران كوسيد هے راسته بر چلايا (۸۷) بيرالله كا بنایا راستہ ہے وہ ایٹے بندوں میں جس کو جا ہتا ہے اس راستہ ہر چلا دیتا ہے اور اگر وہ نثیرک کرتے تو ضرور ان كے سارے كام بركار چلے جاتے (٨٨) ان بى لوگوں كو

ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی پھر اگر ان چیزوں کو بیلوگ ند مانیں تو ہم نے اس کے مانے کے لیے ایسے لوگ مقر رکر دیئے بیں جواس کا انکار کرنے والے نبیس بیل (۸۹) یہی وہ لوگ بیں جن کو اللہ نے راستہ چلا دیا تو آپ بھی آتھیں کے راستہ چلئے، فرماد یجے کہ میں اس پرتم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے (۹۰)

<sup>(</sup>۱) سی احادیث بین صراحت ہے کہ ظلم سے مراوشرک ہے ای لیے ظلم کا ترجمہ یہاں شرک سے کیا گیا ہے نام کا درجہ علیہ السلام کا وہ مکالمہ جواو پر گذر چکا جوبطور دلیل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئق تعالی کی جانب سے عطا جواتھا (۳) واضح کر دیا گیا کہ شرک آئی گندی چیز ہے کہ اگر ایسے ایسے مقر بین سے بھی بفرض محال معاذ اللہ ایسی حرکت سرز دجوتو ان کے سب کام بیکار چلے جائیں (۴) مشرکین مکہ نے نہیں مانا تو حضر ات مہاجرین وافسار کو اللہ نے اس کام کے لیے لگا دیا ، وہ کسی چیز سے انحراف نہیں کرتے (۵) اس میں بتا دیا گیا کہ تمام انہیاء کا اصولی طور پر راستہ ایک ہی ہے۔

اورانھوں نے اللہ کو جے پیچاننا جاہیے تھا نہ پیچانا جب وہ بولے کہ اللہ نے انسانوں برتو مجھاتارا ہی جیس آپ یو حصے کہ موی جس کتاب کولوگوں کی ہدایت اور روشنی نے لیے لے کرآئے وہ کس نے اتاری تم اس کوورق ورق کرکے دکھاتے ہواور بہت کچھ چھیا جاتے ہواوراس ہے تمہیں وہ علم ملاجونہ تم جانتے تصاور نہتمہارے باپ دادا جانتے تھے ، آپ کہد دیجیے کداللہ نے (وہ کتاب ا تاری) پھران کو چھوڑ دیجیےوہ اپنی بک بک میں گے ر ہیں (۹۱) اور بیہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری جوسرایا برکت ہے اگلوں کی تقدیق ہے اور اس کیے (اتاری) تا کہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس باس لوگوں کو ڈرائیں، اور جن کوآخرت کالیقین ہےوہ اس کو مانتے ہیں اوروه لوگ این نمازوں کی دیکھر کھیر کھتے ہیں (۹۲)اور اس سے بڑھ کر ناانصاف کون ہوگا جو اللہ برجھوٹ ہا ندھے یا پید کیے کہ مجھ پروتی کی گئی ہے جبکہ اس بر پچھ بھی وی نہیں گی گئی اور وہ جو بیہ کیے میں بھی جلد ہی اس طرح ا تار دول گا جبیبا اللہ نے اتارا ہے اور اگر آپ و کیولیس جب بیرناانصاف موت کی کٹھنائیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ( کہتے) ہوں کے کہ نکالواین جان آج تهمين ذلت كاعذاب دياجائے گااس ليے كهتم الله

وَمَا قَدُرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرُ قِ إِذْ قَالَتُ إِمَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَر نَدُى لِلنَّاسِ عَمْدُونَهُ قَرَاطِيسَ سُدُونِهَا وَعُمْفُونَ كَثِيرًا مُثُمُّ وَالْوَتَعَلَّمُوا النَّهُ وَلِأَا لِأَوْلُوْ قِلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُ مَ فِي مُ يَلْعَبُونَ وَهِذَا لِيَبُ الزَّلْنَهُ مُرْكِمُ صَيِّنَ الَّذِي ؿۣٙ يُونِمِنُونَ بِهِ وَهُوعِلَى صَلَاتِهِ وَيُحُونَ ﴿ وَهُوعِلَى صَلَاتِهِ وَيُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ اقْلَادُمِتَنِ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَذِي ۗ إِلَّهُ وَقَالَ أَوْجَى إِنَّ وَلَوْ يُوْحَ وِشَي وَمَن قَالَ سَأْتُولُ مِثْلَ مَاكُنْزِلَ اللهُ وَلُوتَرْي إِذِ غُلِنُونَ فِي عَمَرِتِ الْمُؤْتِ وَالْمَلِكَةُ بِأَسِطُوا الْدِينِهِ وَأَمْ يُحُوِّ كُوْ ٱلْيُؤِمِرُ تَجْزُونَ عَنَاكِ الْهُونِ بِمَا كُنْتُونَعُولُونَ عَلَى اللَّهِ ۼؙؽٳٳڂؾۣٞٷڴؙؽؙػؙۄ۫ۼڽؙٳؽؾ؋ػؽڟڲؙؽۯۏڹ۞ۅڵڡٙؽؙڔڿؿٛۺؙۅ۫ؽٵ فْرُ الْذِي كَمَا خَلَقَنْكُمُ أَوْلَ مَرَّةٍ وَتُوكُّنُّهُ وَالْخُولُنَاهُ وَزَلْوَظُهُ

پرنائق باتیں کہتے تھاوراس کی نشانیوں سے اگڑتے رہتے تھے (۹۳)اوراب ایک ایک کرکے ہمارے پاس پہنچ گئے جیسے پہلی بار ہم نے تہہیں پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تہہیں دے رکھا تھا وہ سب جیچے چھوڑا نے اور ہمیں تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تمہارا خیال بے تھا کہ وہ تمہارے معاملات میں (ہمارے) شریک ہیں ہم آپس میں ٹوٹ کررہ گئے اور تم جووعدے کیا کرتے تھے وہ سبتم سے ہوا ہو گئے (۹۳)

(۱) یہودیوں نے تورات کوالگ الگ اوراق میں لکھ رکھا تھا جو چیزیں ان کی خواہش کی نہ ہوتی تھیں وہ چھپا گیتے تھے (۲) آپ بتاد بیجے کہ وہ کتاب اللہ ہی نے اتاری پھروہ جانیں اوران کا کام جانے (۳) ام القرئ کہ کانام ہے یعنی تمام شہروں اور بستیوں کی بنیاو ، کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے بہی جگہ بنی اور جغرافیا کی اعتبار سے بھی اور کو تا ہوری دنیا ، وعوت کا آغاز مکہ سے ہوا پھر یہ وعوت بوری دنیا ، معرف کا آغاز مکہ سے ہوا پھر یہ وی دنیا میں پہنی (۳) جن کو آخرت کا خیال ہو وہ مانتے ہیں اور جو ہٹ وھرمی میں ہیں وہ اٹنی سیدھی باتیں کرتے ہیں "کے دُنَفَ اوْ کَلُمُ اللہ ہم چاہیں تو ہم بھی ایس کلام کہد ہیں ، انار لاکیس وغیرہ ، ان کی مزاکا بھی آگے ڈ کر ہے۔

إِنَّ اللَّهُ فَإِلَى الْحَبِّ وَالْمُوْيِ يُغُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيَّتِ وَغُفِرَجُ ستامن التي ذلك الله كالى تؤللون كالق الرصباع بعل أينل سكنا والشبس والعبر حسبانا والعاقوي الع ئە<sup>©</sup> وَكُوَّاكِيْنَى كِعَلَ لَكُوْالنَّهُ مِّرَاتِهَنَّكُ وَإِنهَا فِي نللتِ الْبَرِّوَالْبَعَرِ فَكَا فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ® وَ هُوالَّذِيُّ اَنْشَا كُوْمِنْ نَعْسُ وَاحِدَةٍ فَسُتَعَرُّ وَمُسْتَعَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ نَدُ فَصَّلُنَا الْأَبْيِ الْقُومِ يَقْفَقُونَ ® وَهُوالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ التَّمَاءُ مَا أَ فَا خُرْجِنَامِهِ مَهَاتَ كُلِّ شَيْ فَأَخْرُجُنَامِنُهُ فَعَ *ۏٛڿؙؠ*ڹ۫ڡؙۘڂؾٞٵٛؿؙڗۜٳڮٵٷڝڹٳڷڡٚؾ۬ڸ؈ؽڟڵ۪ۼۿٳؿٙٷٳڽٛڎٳؽ مِّنَ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعَيْرَ اَبِهِ ٱنْظُورُوا إِلَى تَبَرِ ﴾ إِذَا أَشْرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُهُ ٷؙؠؙؙۼؙؙؙۏؙڝڹؙٷڹ ۗٛڗڿۼڵٷٳؿڶؿؗۺؙڒػٲۜٵڷڿڹۜۏڂؘڵؿٙڰ قوالة بنيان وبنت إنعير وليرشفنه وتعل عايصفون ، يُعُ السَّهُونِ وَالْأَرْضِ كُنِّ يُكُونُ لَهُ وَلِدٌ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْ تُتَّكُّنُ لَهُ صَاٰمِبُهُ وَخَانَ كُلُّ شَيْعٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيمٌ ٥

بلاشبدالله بى دانے اور تھلى كو بھاڑنے والا سے ب جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے چھرتم کہاں الٹے چھرے جاتے ہو (90) صبح کی یکو پھوڑنے والا ہے،اس نے رات کوسکون کی چیز اورسورج اور جاند کوحساب کی چیز بنایا، بیسباس ذات کا طے کیا ہوا ہے جو زبر دست، خوب جانے والا ہے(۹۲) اور وہی وہ ذات ہے جس نے تہارے لیے ستارے بنائے تا كہتم خشكى وترى كى تاريكيوں ميں اس ے راہ پاسکو، ہم نے نشانیاں تفصیل سے بیان کردی ہیں ایسے اوگوں کے لیے جوعلم رکھتے ہیں (۹۷) اور وہی ذات ہے جس نے تم كوايك الكي جان سے بيدا كيابس ایک جگہ تھہرنے کی ہے اور ایک جگہ سپر و ہونے کی ہے، ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان كروى بين جو بجھ ركھتے بين (٩٨) دبى ہے جس نے اور سے یانی اتارا پھر ہم نے اس سے ہر چیز کی کوٹیلیں پیدا کیں پھراس ہے ہم نے سبر مادہ نکالاجس ہے ہم تہہ بہد دانے نکالتے ہیں اور مجور کے گا بھے میں سے اللَّتے ہوئے سیجھے اور انگور اور زینون اور اٹار کے باغات، ایک دوسرے سے مشابہ بھی اور الگ الگ بھی ، جب وہ پھلتے ہیں تو ان کے بھلوں کواور مکنے کو دیکھو، یقیبناً اس میں ان

لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جوایمان لائیس (۹۹) وہ اللہ کے ساتھ جنوں کوشر یک تھمراتے ہیں جبکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا اور انھوں نے بینے جبکہ اللہ ہی جو کے اوصاف اور انھوں نے بینے ہوئے اور بیٹیاں تر اش لیس اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان کے بتائے ہوئے اوصاف سے بلند و بالا ہے (۱۰۰) آسانوں اور زمین کو عدم سے وجو و بخشنے والا ہے ، اس کے اولا دکہاں ہوسکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ، ہرچیز کواس نے پیدا کیا اور وہی ہرچیز کا خوب علم رکھتا ہے (۱۰۱)

(۱)اول سپر دہوتا ہے ماں کے پیٹ بیں پھر آ کرتھ ہرتا ہے دنیہ میں پھر ہیں دہوگا قبر میں پھر جاتھ ہرے گا جنت میں یا دوزن میں (۲) علم نہا تات کی تحقیق میں بیہ بات آ چی ہے کہ جب نہا تات پر پائی پڑتا ہے تو اس میں ایک ہزرتگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جے اگریز کی میں کاورونل (Chlorophyll) کہتے ہیں، یہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعہ سے نہا تات میں دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، جو بات آج س منے آرہی ہے قرآن مجیداس کو چودہ سوسال پہلے بیان کر چکا (۳) بیسب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، قرآن مجید بار بارلوگوں کو ان میں غور کرنے کی وعوت ویتا ہے (۳) مشرکوں کی آیک بڑی تعداد جنوں سے استعانت کرتی تھی اور ان کو خدا کی میں شریک کے مراہ کرنے سے ہوتی ہے اس لیے بھی گویا غیر اللہ کی عبادت ہے (۵) میہود یوں نے حصر سے عزیر کو نصار کی خدا کا بیٹا اور مشرکین نے قرشتوں کو خدا کی بٹیاں قرار و سے کھا تھ۔

وہی اللہ تمہارارب ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ، ہر چز اس نے پیدا کی بس اس کی بندگی کرو اور وہی ہر چیز کا کارسازے(۱۰۲) نگائیں اس کوئیں یاسکتیں جبکہ نگاہیں اس کے گھیرے میں ہیں اور وہ بڑا باریک بیں پورا باخبر ہے(۱۰۳) تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس روش دلائل آھے، بس جس نے آئکھیں کھول کیں اس نے اپناہی بھلا کیا اور جوائدھا بن رہاتو اس کا وبال اس پر ہے اور میں تم پر کوئی دار وغدتو ہوں نہیں (۱۰۴) اور ہم اس طرح آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اوراس لیے کہ وہ کہیں کہآ ب نے پڑھ رکھا ہے اور اس لیے کہ ہم اس کو جانے والوں کے لیے کھول دیں (۱۰۵) آپ کے رب ک طرف ہے آپ پر جووتی آتی ہے اس پر چلتے رہے اس کے سوا کوئی معبورتیں اور شرک کرنے والول سے اعراض سیجیے (۱۰۷) اور اگر الله کی مشیت ہی ہوتی تو وہ شرک نہ کرتے اور جم نے آپ کوان پر کوئی داروغر نہیں بنایا اور ندبی آب ان کے کاموں کے ذمہ دار بیل (۱۰۷) اور جن کووہ اللہ کے علاوہ بکارتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کہو کہ وہ نا بھی میں صدے آگے بردھ کر اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں، اس طرح ہرامت کے مل کوہم نے ان کے

لیے خوش نما بنا دیا ہے پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کو لوٹ کر جا کا در انھوں نے بڑے دور شور سے اللہ کی شمیں کھا کیں کہ اگر ان کو کیا کہ وہ کیا کرتے تھے (۱۰۸) اور انھوں نے بڑے دور شور سے اللہ کی تشمیں کھا کیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آگئی تو وہ اس پر ایمان لے ہی آئیں گے کہ دیجیے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں ،اور تم کیا جانوا گروہ آ بھی گئیں تو یہایان لائے تو یہای مرتبہ میں ایمان نہیں لائے اور ہم ان کے دلوں کو اور نگا ہوں کو پلٹ دیں گے جس طرح وہ پہلی مرتبہ میں ایمان نہیں لائے اور ہم ان کے دلوں کو اور نگا ہوں کو پلٹ دیں گے جس طرح وہ پہلی مرتبہ میں ایمان نہیں لائے اور ہم ان کے دلوں کو اور نگا ہوں کو پلٹ دیں گے جس طرح وہ پہلی مرتبہ میں ایمان نہیں لائے اور ہم ان کے دلوں کو اور نگا ہوں کو پلٹ دیں گے جس طرح وہ پہلی مرتبہ میں بھٹکا چھوڑ دیں گے (۱۰)

اور ایس ان اوان کار کی کی بیس ان بھور ویں سے (۱۰) اور دائل امارے سامنے موجود ہیں ، جوآ کھ کھول کرد کھے گا خدا کو پالے گا اور جواندھا بن گیا اس نے اپنا نقصان کیا ، میر سے دمنہیں کہ بھی کی کود کھنے پر مجبور کروں (۲) معاندین سب پھین کر کہتے تھے کہ بیا می ہیں بھیتا ہے سب باشی کوئی ان کو سکھا پڑھا جاتا ہے اور حقیقت شناس لوگ کہتے کہ یقیتا ہے سب اللہ ای کی طرف سے ہوا در یہ بی برحق ہیں آیت میں دونوں کا تذکرہ کردیا گیا (۳) اگر اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا تو سب مسلمان ہوتے لیکن اللہ کی صلحت ہی ہے کہ اس نے دنیا کو امتی ن کا گھر بنایا ہے ، سی کھی راستہ بتا دیا ہے جو کوشش کر سے گا اس کو پالے گا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمان ہوتے کی اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا تو کے در سروں کے مجبود دان باطلہ اور مقتد اور کو جو ایمان شرکا تی اس کی خوا ہوں کے دوسروں کے مجبود دان باطلہ اور مقتد اور کو جو کوشش مسلمانوں کو بھی خوا ہوں کہ دوسروں کے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ صفا سونے کا بین جائے گئی مسلمانوں کو بھی خوا ہوں کہ دوسروں کے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ صفا سونے کا بین جائے گئی مسلمانوں کو بھی خوا ہوں کو ہوں ہوں کے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ صفا سونے کا بین جائے گئی مسلمانوں کو بھی خوا ہوں کے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ صفا سونے کا بین جائے گئی مسلمانوں کو بھی خوا ہوں کے دوسروں کے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ صفا سونے کا بین جائے کو شاہد و دائیان گئی میں ، اس کا جوا بھی ہے۔

ڂڸڮٵؠڶڎڒڴڴڐؙڷٳڶڰٳٙڰٳۿۅڂٛٳڮؙڴڸۺٞؽ۫ٵٚڡؙؠڬڗ۠ڰۅڰۅ مَنْ كُلِّ شُيُّ وَكِيْنٌ ﴿ لَا تُعُرِّكُهُ الْأَيْصَادُ وَهُوبُ فُرِيدٌ رِلْهُ ڒڝٵڒٷڡؙۊالڲؚڟؚيف انخبيرُ<sup>۞</sup>قَلُاجاً ۗۥ كُوْبِصَاۤ ۗ بُومِنْ لُوْفَيْنُ الْفُرُولِلِنَفِيهُ وَمُنْ عَنِي فَعَلَيْهَا وَمَاأَنَا عَلَيْكُ عَنْيُظِ وَكُنْ إِلَّ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَتُولُوا دَرَسْتَ ۅٙڸڹؙؠۜێٮؘ؋ڶڡٞۅؙؠڔؖؿڡؙڵٮٷڹ<sup>۞</sup>ٳڷؠۼؗۄٵۜٲۯؿٳڵؽڮ؈ڽڗۑڮٵٚڒؖ الة إلا هُوَ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ @ وَلُوْشَآءُ اللهُ مَا إَشْرَكُوا وَمَاجَعَلُنكَ مَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمُ ؠۅؘڲؽڸ<sup>؈</sup>ۅٙڵڒۺۜؠؙڗؗٳٳڰڹؠؙؽؠۜڋٷڽۜ؈۫ۮڒڹٳۺۅۏٚؽۺؠؗۯ۠ٳ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَينَ جَآءَتُهُمُ اللَّهُ لَيُؤْمِثُنَّ بِهَا قُلْ إِنْهَا الْأَلِثُ عِنْدَاللَّهِ وَمَايُشُعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُون ﴿ وَنَعَيَّابُ أَفِّ مَا تَهُمُ وَ لَهُمَا زَمُومُ كُمَّا أَوْنُومِنُوا بِهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَارُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴿

اوراگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی اتاردیے اور مردے ان سے گفتگو کرتے اور ہر چیز لاکر ہم ان کے سامنے کر دیتے تب بھی وہ ہرگز ایمان نہلاتے سوائے اس کے که الله بی کی مشیت ہوتی لیکن ان میں زیادہ تر لوگ نادانی میں بڑے ہوئے ہیں (۱۱۱) اور اسی طرح انسانی اور جناتی شیطانوں میں سے ہم نے ہر نی کے دسمن بنا رکھے تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوس سے کو چکنی چرِ ی باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے اور اگر آپ کے رب کی مشیت ہوتی تو وہ ایسانہ کریاتے تو آپ ان کوچھوڑ و يجيے وه جانيس اور ان كا حجوث (١١٢) اور (وه يدملمع سازیاں) اس لیے (کرتے ہیں) تا کہ آخرت کو نہ مانے والوں کے دل اس کی طرف مائل ہوجا کیں اور وہ اس میں مکن ہوجا تیں اور وہی غلط کام کیے جا تیں جووہ كررب ين (١١١٠) تو كيام الله في علاوه سي اوركو منصف تلاش کروں جبکہ اس نے ممہیں تھلی ہوئی کتاب ری، اور جن لوگوں کوہم کتاب (سلے) دے میکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ (قرآن) بالکل ٹھیک ٹھیک آپ کے رب کی جانب سے اتر اے تو آب شبہ کرنے والول میں نہ موجا کیں (۱۱۴) اور آپ کے رب کی بات سیائی اور انصاف کے ساتھ بوری ہوگئ اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدل

وَلُوَاتُنَا نَزُلْنَا لِلْيُهِمُ الْمَلْيِكَةُ وَكُلِّمَهُمُ الْمُولُ وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلُّ ثَنَّى ثُبُلًا ثَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّالَ يَتَاأَمُ اللهُ وَلَاِنَّ ٱثْثَرُهُمْ يَجُهُلُونَ۞وَكَنْ لِكَجَسُلْمَا لِكُلِي نَهِيٍّ عَدُوًا شَيْطِينَ الْإِنْ وَالْجِنِّ يُوْجِيْ يَوْجِيْ يَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ زْخُرُفَ الْقُولِ خُرُورُا وَلُوشَا وَرَبُكَ مَا فَعَلُوا فَذَرُهُمُ وَمَا يَفُتُرُونَ ® وَلِتَصُغَى إِلَيْهِ أَذِّ لَهُ أَلَيْدُ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ ۑٲڵڿۣۏۊؚٷڸۘڒڞٷٷٷڸؽڡ۫ؾ**ڋٷ**ۯٳۘڡٵۿڡٞۄ۠ڡؙڡؙڗؚٷڗ٦ٵۘڡٚۼؙڒ اللهِ أَجْتَنِعُ حُكُمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْ أَنْزَلَ الْيُكُوُّ الْكِتْبُ مُفَصَّلُا وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِنْبُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلٌ مِّنْ الرِّيْكَ يَالْحُقِّ فَلَا كُلُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۞وَتَنَتَّكِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلا وُلامُبَتِلَ لِكَلِمْتِهِ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيْمُ وَمَانُ تُواعُ ٱكْثُرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَ عَنْ سِيسِيلِ اللهِ ٳؗڽؙؾؘۜڲ۫ؠۼؙۅ۫ڹٳڒٳڵڟؙؽؘۅٳڹۿؙۄ۫ٳڒڬۼؙؠؙڞؙۅڹ<sup>۞</sup>ٳڹۘۯڗؘڮ هُوَاعْلُومَنْ يَضِلُ عَنْ سَيِيلِهِ وَهُوَاعْلُمُ بِالْمُهُتَدِيثِنَ @ فَكُلُوامِمَّا ذُكِرَ اسْمُواللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالْتِهِ مُؤْمِنِيْنَ @

منزلء

نہیں سکتا اور وہ خوب سننے والا جائے والا ہے (۱۱۵) اور اگر آپ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کی ہات مان کیں گے تو وہ آپ کواللہ کے راستہ سے ہٹادیں گے وہ تو گمان پر چلتے ہیں اور وہ صرف انگل ہی مارتے رہتے ہیں (۱۱۷) بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے ہٹا ہے اور وہ سے حلا اور سے بھی خوب واقف ہے (۱۱۷) تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوا سے کھاؤ اگرتم اس کی آیتوں کو مائے ہو (۱۱۸)

(آ) اگران کی فر مائش کے مطابق بلک اس سے مزھر آسان سے فرشتے بھی آ جا ئیں ،تمام اسیں جوگز رچکی ہیں اوران کے انبیاء سائے آئے جا ئیں اور آخضور صلی الشدعلیہ وسلم کی تصدیق کر ہیں تو بھی وہ مانے والے بین سوائے چند ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ کی مشیت ہو چکی (۲) اللہ کا نظام یہی ہے کہ خیر وشرکی طاقتیں اپنا کام کرتی رہی ہیں انسانوں اور جناتوں میں شیطانی مزاج رکھے والے ملع سازیاں کرتے رہتے ہیں تا کہ وہ لوگ جوآخرت پر یقین نہیں رکھتے اور ونیاوی زندگی میں غرق ہیں وہ ان کے بہاوے میں آجا کیں ، جہاں تک نبیوں اور ان کی بات مانے والوں کا تعتق ہو وہ ایسے لوگوں سے بہت دور رہتے ہیں اور وہ ان کے دھوکہ کوخوب بھتے ہیں (۳) رہ آئیں اس پر انزیں کہ کافر کہنے گے کہ مسلمان اپنا مارا کھاتے ہیں اور اللہ کا مارا نبیل کھاتے ، یہ شیطانی مزاج رکھنے والوں کی ملاح سازیاں تھی ہیں ، آگے صاف کہا جا جا ہے کہ سب کو مار نے والو وہ ہی ہیں جس پر اس کا نام لیا جا تے اور ذرج کیا جائے وہ کھاؤ ، اس کی اور مسلمتیں بھی بیان کی جو سسی سے تھیں گئی سب نجاست اس کے گوشت میں ل جس کے میں کہ جس کو وہ کہا تا ہے اور وہ گئدگی سے پاک ہو جا تا ہے اور وہ گئدگی سے باک ہو جا تا ہے اور وہ گئرگی ہیں گئا میں کی اور ترام ہے ، الشداف الی نے بیکھنے میں بیان کرنے کے بجائے یہ فرمان بوتو بات مانو ، اس کی تھی میں آئے یا نہ آئے ۔

جس کہ جس کو ذرج کیا جا تا ہے اس کا سب خوان بہ جا تا ہے اور وہ گئدگی سے باک ہو جا تا ہے اور جوا بی موت مرتا ہے اس کی سب نجاست اس کے گوشت میں ل

اور کیاوجہ ہے کہ جس پراللہ کا نام لیا گیا ہودہ تم نہ کھا ؤ جبکہ اس نے جوحرام کیا وہ بھی تفصیل سے تمہارے سامنے بیان کردیا سوائے ایس کے کہم اس کے لیے مجبور ہوجا ک یقیناً اکثر لوگ بغیر محقیق کے اپنی خواہشات سے ممراہ کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے (۱۱۹) اور کھلا گناہ بھی جیموڑ دو اور چھیا گناه بھی مباشبہ جولوگ گناه این سر لیتے ہیں جلد ہی ان کواینے کیے کی سزامل جائے گی (۱۲۰) اور جس پر اللہ کا نام ندلیا گیا ہواس میں ہے مت کھاؤاور ریتو نافر مانی کی بات ہے اور شیاطین تو اینے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تا کہ وہتم سے بحث کر میں ادر اگرتم نے ان کی بات مان لي تويقيينًا تم مشرك هو كئيِّ (١٢١) د پخف جوم ره مقا تو ہم نے اس کوزندہ کیا اور اس کوروشنی دے دی وہ اس سے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوسکتی ہے جو تاریکیوں میں برا ہے وہاں سے نکل نہیں سکتا! اس طرح کا فروں کے لیے ان کے کاموں کو خوش نما بنا دیا گیا ہے (۱۲۳) اور ای طرح جم نے ہرستی میں وہاں کے بوے بوے جم مرکھے میں تا کہوہ وہاں فریب کرتے رہیں اور وہ حقیقت میں اپنے آپ کے ساتھ فریب کرتے ہیں اوران کواحساس بھی نہیں ہوتا (۱۲۳)

بُشِبُونَ الْأِنْمُ سَيُجْزُونَ بِمَا كَانْوَا يُقَدِّرُونَ ۗ وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمُرْيُذُكِّو اِسُواللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيْسُقُّ ۚ وَإِنَّ السَّيْطِينَ لَيُوْ حُونَ إِلَىٰ اوْلِلَيْ هِمْ لِيُجَادِ لَوْكُمْ كَانَ أَطَّعْتُمُوْ هُمْ إِنَّكُوْ شُوِلُونَ ﴿ وَمَنْ كَانَ مَيْنًا فَأَخْيَدُيْنَةُ وَجَعَلْنَالَهُ نُتُومًا الله بن الكابس تَمَنُّ مُثَلَّهُ فِي الطُّلْمَةِ النَّالِينَ إِنَّالِيمَ عِنَارِجِ مُنَّهُ النَّالِكَ زُيِّنَ لِلنَّفِي إِنَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ وَكَانَالِكَ جَعَلْمَا فِي كُلِ قَرِيةِ ٱلْإِرَمُ غِرِمِيْهِ ٱلْيَمْلُؤُوْ إِفِيهَا وُمَ يَمُكُونُ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَأْيَشُغُرُونَ ®وَإِذَاجَأَوْتُهُمُ ايَةٌ قَالُواكَ نُوْمِنَ حَتَّى نُوْنُ مِثُلَ مَا أَوْتَى رَسُلُ اللَّهِ الله أعْلُو حَيْثُ رَجُعُلُ رِسَالَتَهُ مُيُومِيْبُ ٱلْإِينَ أَجْرَمُو صَغَارُعِنْدَاللهِ وَعَذَاكِ شَي يُكَابِمَا كَانُوابَكُوُونَ۞

اور جنب ان کے پا**س کوئی آیت پینیخی ہے ت**و وہ کہتے ہم تو اس وقت تک ہرگز ایمان نہلا ئیں گے جب تک ہم کوبھی وہی نہل جائے گا جواللہ کے رسولوں کوملا اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں کس کواپنارسول بنائے ، جرم کرنے والے جلد ہی اپنی مکار بوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوجیار ہونے والے بیچ (۱۲۴)

س سے بیاصول سائے آگیا کہ مسلحتین الاش کرنا غلط نہیں مگراط عت کواس پر موقوف نہیں کیا جا سکتا۔

<sup>(</sup>۱) اللہ نے ان بی جانوروں کوطال کیا جواللہ کے تام کے ساتھ ذری کے گئے ہوں ، اب جوبھی ان سے تجاوز کرے گا تو اللہ اس سے بھے لے گا سوائے یہ کہ بھوک کی وجہ سے مرنے کا اندیشہ ہوتو ضرور تا اس کواجازت ہے (۲) یعنی کا فروں کے بہکاوے پر نہ ظاہر بیل عمل کرواور نہ ول بیل شہر کرو، ظاہری زندگی بھی پاک ہوا ور اندرون بھی پاک رہے (۳) اللہ کے تھم کونہ ماننا بھی شرک ہے (۳) رؤسائے مکہ کا کام بھی بہی تھا اور ہرز مانے بیل ایسے لوگ رہے ہیں جوتی سے روکئے کے لیے طرح طرح طرح کے جیلے بہانے کرتے رہے ہیں ، مسلمانوں کو آسلی وی جارہی ہے کہ اس سے پریشان نہوں یہ سارا مکروفریب ان ہی پر پڑنے والا ہے کے لیے طرح طرح طرح کی تھا گی کوئی نشانی و کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت مانیں کے جب ہم پروتی آئے ، اور ہم شیل ، اللہ ہمارے سامنے آجائے اور طرح طرح کی خرافات بھتے ہیں نہ مانیا کے ایس وقت مانیں کے جب ہم پروتی آئے ، اور ہم شیل ، اللہ ہمارے سامنے آجائے اور طرح طرح کی خرافات بھتے ہیں نہ مانے کا بہانہ۔

جس کواللہ بدایت وینا جا ہتا ہے اس کے سینہ کواسلام کے لیے کھول دیتا ہے اورجس کی گمراہی اے منظور ہوتی ہے اس کے سینے کوئنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، جیسے اے آسان پر زبروتی چڑھنا پڑ رہا ہو، ای طرح اللہ ایمان نہ لانے والول کے سرگندگی تھوپ دیتا ہے (۱۲۵) اور بیآ پ کے رب كا سيدها راسته ہے، ہم نے ان لوگوں كے ليے نشانیاں کھول دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں (۱۲۱) ان کے لیے ان کے رب کے ماس سلامتی کا گھرہے اور وہی ان کا دوست ہے، بیربدلہ ہان کے کا موں کا جووہ كرتے رہے ہيں (١٢٤) اور جس دن وہ سب كو جمع فرمائے گا (اور کہا جائے گا) اے جناتوں کی جماعت تم نے انسانوں میں ہے بہتوں کو گمراہ کیا اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے ے کام نکالاً اور تونے ہارے لیے جود قت مقرر کیا تھا ہم اس وفت كوآ يہني ،ارشاد موكا كه جہنم بى تمہارا محكانه ہے، اس میں بڑے رہو مرجواللہ ہی جاہے، بے شک آپ کا رب حكمت والا اورخوب جائے والا ہے (١٢٨) اس طرح ہم ظالموں کو ان کے کرتو توں کی وجہ سے ایک دوسرے کے سیاتھ ملادیں کے (۱۲۹) اے جناتواور انسانو کی جماعت! کیاتم بی میں سےتم میں بہت سے

فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُهُدِيهُ يَشْرُحُ صَدُرَةً لِلْإِسْلَامِ رُدُ آنَ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدَّرَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا نُون ٥ وَهُذَا إِمِرَاظُ نَاكُ مُسْتَقِيمًا لِتَوْمِ يَنْكُرُونَ ۞ لَهُمْ وَازُالتَ هُوَ وَ إِنَّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ @ رَبُّومَ يَدَّ يِّهِيعًا عَلِمُعْشَرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكُمُّ ثُنَّمُ مِّنَ الْأِنْسُّ وَقَالَ وُلِيَ عُمْ مِنَ الْإِنْسَ رَبَّنَا اسْتَمْتُكُمُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ وَبَكُهُ لَمُلَيَّا الَّذِي فَي أَجَّلْتَ لَمَا قَالَ النَّا أُومَتُولِكُمْ خُلِدِينَ فِيْهَا آلَامَا شَاءَ اللهُ إِنَّ رَبِّكَ كُلِيْدٌ عَلِيْمُ ﴿ وَكُنْ لِكَ وَ لِنْ بَعْضَ القُلِيمِينَ بَعْضًا إِنَمَا كَانُوْ ايْكُيْبُ بُوْنَ۞ يلمَعْشَرَ الرِّجِينِ وَالَّإِنْسِ اللَّهِ يَا يَكُمُّ رُسُلُ مِنْكُمُّ يَقْضُونَ عَلَيْكُمُ الْهِ فِي وَيُنْفِؤُ وُكُلُمْ لِعَآءً يَوْمِكُمْ هْ نَا ﴿ قَالُوْ اللَّهِ مِنْ نَاعَلْ الْفُيسِنَا وَغُرَّتُهُ وُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواعَلَ اَنْفُ مِهُ الْهُمُ كَانُوا كُفِرانِيَ @

منزل

رسول نہیں آئے جوتم کو جاری آسیں پڑھ پڑھ کرسناتے تھے اور اس دن کے آئے سے تہمیں ڈراتے تھے؟ وہ بولیس گے کہ ہم خودا پنے او پر گواہ ہیں اور ان کوتو دنیا کی زندگی نے دھو کہ میں ڈالا اور وہ اپنے او پر گوائی دیں گے کہ یقیناً انکار کرنے والے وہ خود تھے (۱۳۰)

(۱) مام تصوریت کی آدی بیتنا او پر جائے گائی کوتا زہ ہوا گے گی گریقر آن مجید کا ایک ابج زے کہ چودہ سوسال پہلے اس نے تنادیا کہ او پر جانے ہے دم گفتا ہے، جس کا ثبوت اب سائنسی طریقہ پر بھی ہو چکا کہ او پر اکسیجن کم ہونے کی وجہ ہے دم گفتے گئا ہے؛ یہ شال دی گئی ہے شہائے والوں کی کہ تن کو آئیول کرنے کے لیے ان کے سینے تنگ ہوجاتے ہیں اور شرک ان کے سرتھپ جا تا ہے جو سب سے بردی گندگی ہے (۲) شیر طین الجن اور شیاطین الأنس پکڑے جا ئیں گے تو کہیں گے کہ یہ سب تو ہم نے و نیا کا کام نکالنے کے لیے گیا تھا،عبادت مقصور نہیں تھی (۳) اس آیت کی وجہ سے بعض حصر ات کہتے ہیں کہ آئی خصر سلی اللہ علیہ و کسی ہوئی جو پہلے جا کہ اور بہت سے حصر ات کہتے ہیں کہ ان میں با قاعدہ پی فیم نہیں آئے ، انسانوں میں جو پی فیم آئے وہی ان ہی بھی بہتے کہ وہ پہلے تھا اور جو جنات مسلمان ہوجاتے وہ با قاعدہ نما کہ دوسرے جناتوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے (۳) اس سورہ میں آیت نم ۱۳۲ میں گزر چکا ہے کہ وہ پہلے جوٹ کو لیے گئی گئیں گؤوہ تھی تھے کہنے مرجوز ہوجا کیں گئی گئیں گے وہ تھی بی کہنے مرجوز ہوجا کیں گئی گئیں گے وہ تھی بی کہنے مرجوز ہوجا کیں گئی گئیں گے وہ تھی بی کہنے مرجوز ہوجا کیں گ

بیال لیے کہ آپ کا رب ظلم سے بستیوں کو ہلاک کرنے والاخہیں جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہول (۱۳۱) اور ہرایک کے لیےان کے اعمال کے اعتباد سے مرتبے ہیں اور جوبھی وہ کرتے ہیں آپ کا رب اس سے غاقل نہیں ہے(۱۳۲) اورآپ کا رب بے نیاز ہے رحمت والا ہے اگر جاہے تو تم سب کو چلتا کردے اور تمہارے بعد جس كوچام (تمهارى) جلد ير لے آئے جيسے اس نے دوسری قوم کی نسل میں ہے حمہیں کھڑا کر دیا تھا (۱۳۳) بلاشبہ جس کاتم سے وعدہ ہے وہ آنے بی کو ہے اورتم (اللہ کو) ہرانہیں شکتے (۱۳۴۷) کہددیجیےاے میری قومتم اپنی عبكه كام كرو، ميں بھي كرر ماجون آ كي تمهيس پين چل جائے گا کہانجام کارکس کے حق میں ہے، ظالم لوگ تو کامیاب ہوہی نہیں کتے (۱۳۵) اور اللہ نے جو بھی کھیتی اور مولیثی پیدا کیے اس میں سے لوگوں نے اللہ کا ایک حصہ رکھا مچروہ اینے خیال کے مطابق کہنے لگے کہ یہ اللہ کا ہے اور بہ ہارے شریکوں کا ہے، تو جوان کے شریکوں کا ہوتا وه الله تك نه پېنچنا ادر جوالله كا بوتا وه شريكول تك پېنچ جاتا، کیسے برے نصلے وہ کرتے رہتے ہیں (۱۳۶) اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان

تٍ وَمَا آنُكُو بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ لِقَوْمِ اعْمَالُوا عَلَ مَكَانَتِكُهُ إِنَّ عَامِلٌ فَمَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَانِبَةُ النَّالِ وَإِنَّهُ لَا يُفْرِاحُ الظَّلِمُونُ ۗ وَجَعَلُوُ إِللَّهِ مِمَّاذَرَامِنَ الْحَرْثِ وَالْإِنْعُامِرِيْمِينْبُ فَعَالُوا هٰ ذَا وَلَهِ بِرَغِيهِمُ وَهُ ذَا لِشُرَكَ إِنَّا قَبَا كَانَ سُرَكّا بِهِمْ فَلَا يُصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ يِتَّهِ فَهُوَ صِلُ إِلَى شُرَكّا يِهِمُ اسْأَءُمَا يَحُكُمُونَ ۞ وَكَنَالِكَ رُثَّنَ إِكِينَا بِمِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ نْتُرَكَّآ وُهُو لِلْرُدُوهُ مُو لِيكُهِ سُواعَكُيْهِ مُ دِينَاهُ مُ وَلُوشَا وَاللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَنَا رُهُمُ وَمَا يَفُتُرُونَ @

کی اولا دیے آل کوخوش نما ہنا دیا ہے تا کہ وہ آئھیں برباد کردیں اور ان کے دین کوا**ن کے لیے** مشکوک بنا دیں اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ ا**بیانہ کرتے بس آپ ا**ن کوچھوڑ دیجیے وہ چانیں اوران کا جھوٹ **(۱۲۷)** 

(۱) او پرآیت بین آچکا کہ اللہ قیامت بین اعتراف کروائے گا کہ ہم بین نی آئے ہے وہ بغیر خبر دار کے کسی کوعذاب نہیں ویتا (۲) کافر اپنے جانوروں اور کھیتی بین اللہ کا بھی جسے کہ کہ میں نی آئے ہے وہ بغیر خبر دار کے کسی کوعذاب نہیں ویتا (۲) کافر اپنے جانوروں اور کھیتی بین اللہ کا اللہ کا بھی تھے اللہ کا بھی تھے اللہ کی اللہ کے اس کے اس کھیل بدکا تذکرہ ہے (۳) شریکوں سے موادشیاطین میں جوان کو برکاتے اور مختلف بہانوں سے وہ اپنی اولا دکول کرتے تھے اور اس کو سات ایر اللہ کے لیا جا دار ہا ہے کہ بیدوین ونیا کی برباوی ہے اور ملت ابرا جیمی کے بالکل خلاف ہے۔

ٵػانُوُّا يَفْتُرُوْنَ۞وَقَالُوُا مَا فِي بُطُونِ هٰذِيهِ الْرَبْعَ لِصَهُ لِلنَّكُوْرِيَا وَمُحَوَّرُ عَلَى أَذُواجِنا قُالِنَ يُحَكِّنَ ره فيه شركاً وسيجريهم وصفهم اله ع مُّ ۞ قَدُ خَسِرَ الَّذِينَ مَتَلُوًّا ٱوْلَادَهُمُ سَفَهُ يعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَارَخَ، فَهُمُ اللهُ افْتِرَاءُ عَلَى اللهُ صَلُوًا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿ وَهُوَالَّذِي كَا أَنْشَأُ ى مَّعَرُوشْتِ وَغَيْرُمَعُرُوشْتِ وَالنَّكُلُ وَالزُّرُحُ خُتَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَالِهًا وَّغَيْرَ مَتَمَالِهِ كُلُوا مِن ثَمَرِ ﴾ إذَ آاتُهُر وَاثُواحَقَه يُومَ حَصَادِ؟ وَلاتُسُرِفُواْ إِنْهُ لَا يُحِبُّ الْمُسُرِفِيْنَ ﴿ وَ مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَ فَرَشَا كُاوَامِمَّا رَبِّ فَكُوْ اللَّهُ وَ ڒڂؿؠۼۅ۠ٳڂٛڟٳؾٳڶڰؽڟؿٳڮۿڵڮ۠ۄ۫ڡؘڽؙۊٞڡٛؽڹ؈ٛ ؙ

متزلء

وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولیثی اور کھیتی ممنوع ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی اس کو کھانہیں سکتا سوائے اس سے جس کوہم جاہیں، اور بعض چو مائے ہیں جن پر سواری حرام ہے اور بغض چو يا وَل يرالله كانام نبيل ليتي اس يرجهوت بأنده كر، جلد ہى الله ان كى افتر اء بر داز يوں كى سز اان كود \_ گا (۱۳۸) اوروہ کہتے ہیں کہان چو یا وَل کے بید میں جوہ وہ صرف ہارے مردوں کے لیے ہے اور ہاری عورتوں کے لیے حرام ہے اور اگر بچمردہ (پیدا) ہوتو وہ سب اس میں شریک ہوجاتے ہیں، جلد ہی اللہ ان کے اس بیان کی سزا ان کو دےگا، یقیناً وہ حکمت والا ہے الله خوب جان مل (١٣٩) جن لوگول نے بغير جانے بوجھ حمانت میں اپنی اولا و کولل کر دیا انھوں نے بڑا ہی نقصان المايا اور جوالله في ان كوعطا كياده إنهول في حرام كرليا، الله يرجهوت باند حتے ہوئے ، وہ يقيناً بحثك محت أوروه راستہ بر نہیں ہیں (۱۲۴) وہی وہ ذات ہے جس نے تنبول ير چرهائ ہوئے اور بغير چرهائے ہوئے ہاغات پیدا کئے اور تھجور کے درخت اور تھیتی جس کے پھل كى طرح كے بين اور زينون اور انار ايك جيسے بھى اور الگ الگ بھی جب وہ پھل دیں تو اس کے پھل کھا واور اس کی کٹائی کے وفت تم اس کاحق وو، اور بے جامت

اڑا وَ، فضول خرچی کرنے والے اس کو بیند ہی نہیں (۱۲۱) اور چو پایوں میں سے بوجھ لادنے والے بھی اور چھوٹے قد کے بھی، جو اللہ نے تہہیں دیا اس میں سے کھا واور شیطان کے قش قدم پرمت چلو بلاشبہ وہ تہا را کھلا دشمن ہے (۱۴۲)

(۱) طرح طرح کے خودساخت مسائل انھوں نے گڑھ لیے تھے آئی پرسواری حرام بچھے آئی پراللہ کا نام لینا غلط کہتے ، بھن تخصوص جانوروں کے آئی کے بارے میں خیال تھا کہا گر بچے ذیرہ و بیدا ہوا تو سب کھا سکتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خرافات گڑھ رکھی تھیں (۲) مثلاً یہ کہ اگر مسلل دس بٹے بیدا ہوا تو دسویں کو قربیان کروینا ضروری بچھتے تھے اور نا دانی میں وین و دنیا کا نقصان کرتے تھے (۳) جو ٹھوں پر چڑھائے جی جسے مختلف اگر مسلل دس بٹے بیدا ہول قود مویں کو قربیان کروینا ضروری بچھتے تھے اور نا دانی میں وین و دنیا کا نقصان کرتے تھے (۳) جو ٹھوں پر چڑھائے جی جسے مختلف بلیں انگور وغیرہ کی اور جوالیے نہیں مثلاً مجورہ آئم ، امر و دوغیرہ (۳) کہ میں بھی بیدا وار میں سے بچھ دے دینے کا تھم تھا پھر مدیدہ میں اس کو وضاحت سے بیان کردیا گئی وہ کہ اس کو مناحت ہوئے ہوئے دیا ہوئے ہوئے کہا ہوئے ہوئے کہا کہ جس کو بینچنا پڑے اس میں جیسوال حصدور نہ دوال حصدور نہ دوال حصد وغیرہ (۵) ہو جھالا دنے والے جیسے اونٹ وغیرہ اور چھوٹے قد کے جسے بھیڑ بکری وغیرہ ، جواللہ نے جائز کیا طرف سے طال و حرام مت بٹاؤ۔

آٹھ جوڑے (بیدا کیے) بھیڑ میں سے دو، بکری میں سے دو، یو چھنے کہ کیااس نے دونوں نرحرام کیے یا دونوں مادہ یا (وہ بیمہ) جو دونوں مادہ اینے رحم میں لیے ہوئے ہیں، اگر سے ہوتو دلیل کے ساتھ مجھے بتاؤ (۱۴۳) اور اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو، پوچھے کہ دونوں نراس نے حرام کیے یا دونوں مادہ یا (وہ بچہ) جو دونوں مادہ اپنے رحم میں لیے ہوئے ہیں، کیا تم اس وقت موجود تنفي جب الله ني كواس كاحكم ديا تها، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جوبغیر تحقیق کے اللہ پر جھوٹ باندهے تا كەلوگول كو بېكائے، بلاشبە الله تاانصاف لوگوں کوراہ نہیں دیتا (۱۳۴) کہددیجیے کہ جھ پر جووی آتی ہے اس میں تو میں کھائے والے کے لیے کوئی حرام چزنہیں یا تا جے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہوہ بلاشبہ گندگی ہے یا گناه ( کا جانور ) ہوجس پر غیرانٹد کا نام بکارا گیا ہو، پھر جوآخری درجه میں مجبور موجائے اس طور پر کہندوہ اس کی لذت حاصل كرر ما مواور نه تجاوز كرر ما موتو ب شك آپ كارب بهت معاف كرنے والا ہے، نهايت رحم فرمانے والا ملے (۱۲۵) اور مبود بول ير جم في مراحن والے

(جانور) كوحرام كيا اورگائے اور بكرى كى چر في حرام كى سوائے اس کے جوان دونوں کی چیڑھ یا آ نتوں میں ہو یابٹری کے ساتھ لگی ہوئی ہو، بیمز اہم فے ان کوان کی سرکشی کی وجہ سے دی اوریقیناً ہم ہی سیے بیل (۱۳۷)

(۱) جوصطر موجائے اوراس کوائی جان کا خطرہ مواس کے لیے مردار وغیرہ بقدر کفایت جائز ہے، اس میں دوبا تیں کھی گئی ہیں: ایک توبیہ کہ وہ سزے کے لیے نہ کھائے دوسرے پیکہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے یعنی صرف اتنا کھ ئے کہ اس کی جان نی جائے (۲) یعنی جو چیزیں جائزیں وہ شروع سے جائز چلی آرہی ہیں سوائے ان چیزوں کے جو بہود ہوں کی بدا مالیوں اورسلسل نافر ، نیوں کی وجہ سے بطور سزاکے ان کے لیے ترام کردی گئیں جیسے اونٹ شتر مرغ بیخ وغیرہ ہر کھر والا جانورجس کی انگلیاں الگ الگ شہوں یاوہ چر بی جو پشت یا آنتوں میں گلی ہوئی شہو۔

قُلُ مِّ الدُّكُويُّنِ حَرِّمَ أَمِ الْأَثْثَيَيْنِ أَمَّا الشُّتَمَلَّتُ عَلَيْهِ ٳڔڠٵڡؙٳٳڒؙٮؙؿؙؽؠ<sup>ؙ</sup>ۯ؞ؠٷؿۼٷڿٳؿٷؽٷڰ ٳؿٵڡؙٳٳڒٮؙؿؽؠؙ؞ڛٷؿۼٷؿۼؠڮڋ؈ڰؽٷڰ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْيَقُرِ اثْنَيْنِ قُلْ وَاللَّهُ كُرِّينِ حَرَّمَ أَمِرالُأنْ ثَيْبُنِ أَمَّا اشْتَكَاتُ عَلَيْهِ أَرْجًامُ الْأَنْثَيُبُنِ ٱمْرَكْنَاتُهُ شُهُدَاء إِذْ وَصْعَكُواللهُ بِهِذَا قُبَنَ آظَكُرُ مِنَّانِ افَّتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبِّ إِلَّيْضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُومُ الظُّلِمِينَ خُقُلُ لِلْأَحِدُنِ مَّ الْدِينَ إِلَيَّ مُحَرِّمًا عَلَ طَاعِمِ تَيْطَعَمُهُ إِلَّا أَنْ يُكُونَ مَيْتَةٌ أَوْ دُمَّا مُسْفُوحًا أَوْلُحُمَ خِنْدِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْفِسُقًّا اُهِلَ لِغَيْرِاللهِ بِهِ فَبَنِ اضْطُرَغَيْرَ بَاءِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ يُّكُ غَفُورُرُجِيمُ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ مَا ذُواحَرُمُنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقِي وَالْغَلِيرِ حَرَّمُنَاعَلِيهِ وَتَنْعُومُهُمَّا الاماحكة فالمؤرف بماأوالحوايا أؤما اختلط

تُلَنِيَةً أَزْوَا رِجَ مِنَ الصَّالِي الثُّنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْزِ النَّدُنِ ا

فَإِنْ كُذَّ بُولِهِ فَقُلْ رَّ فِكُو ذُورَحْمَةً وَاسِعَةً وَلايرَةً بَأَشُهُ عَنِ الْقُوْمِ الْمُجْرِمِينُ ﴿سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اَشْرُكُواْ لُوشَاءُ اللهُ مَا اَشْرُكُنَا وَلِا ابْإِذْنَا وَلَا عَرَّمُنَامِنَ مَنَّى كَذَٰلِكَ كُذُّبَ إِنَّانِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَاهُ قُلْ هَلُ عِنْدًا كُورِينَ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَيْعُونَ الَّاالْطُنَّ وَلِنَ أَنْتُوْ الْأِنْفُولِلْاَفُوْصُونَ۞قُلْ فَلِلْهِ أَنْفِيَّةُ الْبَالِفَةُ ۖ فَلُوْشَاءُ لَهَالْمُلُوْ أَجْمَعِينَ ۞ قُلُ هَالُمَّ شُهُدَا ءَكُمُ لَّذِينَ يَشْهُدُ وَنَ آنَ اللهُ حَرَّمَ لِمَنَا ۚ فَإِنْ شَهِدُ وَا فَلاَ نَتْتُهُدُ مَعَهُمُ ۚ وَلاَتَنْيَهُ الْهُوَاءُ الَّذِينَ كُذُا بُوْا بِٱلْبِيْنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاِخِرَةِ وَهُمْرِيرٌ يُهِمْ يَعْدِ لُونَ ﴿ قُلُ تَكَالُوٰا أَثُلُ مَا حَرِّمَ رَكَبُكُو عَلَيْكُوْ ٱلْ تُشْرِينُوابِ شَيْئًا وَبِالْوَالِلَيْنِ إِحْمَانًا وَلَاتَفَعُلُوٓا ولادكم من إملاق عن نزو فكم والاهم ولاتقم أبوا الفواحش ماظهرمنها ومابكن ولانعتكواالتفس التي حَرِّمُ اللهُ إِلَا يِالْحَقِّ ذَٰلِكُو وَضَكُو لِهِ لَعَلَّكُو تَعْقِلُونَ ۞

ہارے عداب کا مزہ ان کو چکھنا بڑا، کہہ دیجے کیا تہارے یاس کوئی دلیل ہے کہ اس کو ہمارے سامنے نكال كرفية وبتم توصرف كمان يرطية مواورصرف الكل مارتے رہتے ہو (١٣٨) كمدو يجي كدوليل تو بس الله ہی کی ہے جو (دلول کو) جھوجانے والی ہے تو اگراس کی مشیت ہوتی تو تم سب کو ہدایت دے دیتا (۱۳۹) فرماديجياي ان گوامول كولي وجو كوانى ديت ميل كماللدف بيرام كياب بس اگرده گوابي دي تو آپ ان کے ساتھ گواہی نددیں اور ان لوگوں کی خواہشات برنہ چلیں جنھوں نے ہاری نشانیاں جھٹلائیں اور جوآ خرت پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اینے رب کے برابر تقبراتے میں (۱۵۰) کہدو یجے آؤجو تمہارے رب نے تم پرحرام کیاوہ میں تمہیں پڑھ کر سنادوں ،اس کے ساتھ کسی کوشر کی نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک

پھراگروہ آپ کوجھٹلائیں تو فرماد بچیے کہتمہارارب تو بردی

وسيع رحت والا باور مجرم لوگوں سے اس كا عذاب ثل

نہیں سکتا (۱۲۷۷) اب مشرک ہے کہیں گے کہ اگر اللہ جا ولیتا

توندہم شرک کرتے نہ جارے باپ دادااور ہم کچھ حرام

بھی نہ کرتے، اس طرح ان سے پہلے والے بھی

(تاویلیں کر کرکے) جھٹلا کھے ہیں یہاں تک کہ

کرتے رہنا، فاقد کے ڈرسے اپن اولا دکوتل مت کروینا، ہم ہی تہمیں بھی رزق دیتے ہیں اور آھیں بھی اور یے حیا ئیوں کے قریب بھی مت ہونا (خواہ وہ) کھلی ہوئی ہوں اور (خواہ) چھپی ہوئی ،اورجس جان کواللہ نے حرام کیا ہو**اس کوناحق م**ل مت کرنا ، یہ وہ چیز ہےجس کی اس نے تم کوتا کید کردی ہے، شاید کہ تم عقل کا استعمال کرو (۱۵۱)

(۱) اب تک اس کی رحمت سے بیجے رہے ہو میں تہ بھتا کرآ کے عذاب اُس ہی گیا (۲) اللہ نے ونیا میں دونوں رائے رکھے ہیں حق کا اور باطل کا اور اپنے نبیوں کے ذربعد بندول کو بتاویا ہے کہ بیراستہ و کا ہے اور یہ باطل کا ہے، اب ماننا شماننا بندوں کا کام ہے اللہ کی طرف سے جست بوری ہوچکی (۳) اللہ نے جو حرام بی نہیں کیا اس برحرام ہونے کی گواہی کون دے سکتا ہے سوائے گٹتاخ جھوٹ گڑھنے والے کے ،اگرایسے لوگ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو ان کی بات تسلیم کرنے کے قابل کب ہے؟! آ گےان چیزوں کا بیان ہے جن کواللہ نے حرام کیا اور مشرکین ان میں جتل رہے (۴) مفلسی کے ڈرسے اولا و کونل کرنا ان میں عام تھا ،حق کے ساتھ قبل یہ ہے کہ قاتل سے قصاص لیاجائے یا شاوی شدہ ذیا کرے تو اس کورجم کیاجائے یا کوئی مربقہ ہوجائے تو اس کی سز ابھی قتل ہے۔

اور بیتیم کے مال سے قریب بھی مت ہونا سوائے اس طریقہ کے جوبہتر ہو یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے اور ناپ تول کوانصاف کے ساتھ بورا کرنا، ہم مسی مخض کواس کی وسعت سے زیادہ پابند نہیں کرتے اور جب بات كہناتو انصاف بى سے كہنا خوا واپنا قريب بی کیوں نہ ہواور اللہ کے عہد کو بورا کرتے رہنا، اس نے تم ہے اس کی تا کید کی ہے کہ شاید تم نصیحت پکڑو (۱۵۲) اور بہی میراسیدها راستہ ہے تو تم اسی پر چلوا در راستوں یر مت بر جانا کہ وہ تہمیں اس کی راہ سے جدا کردیں کے، یہوہ چیز ہے جس کی تم کوتا کید کی گئ ہے شایرتم فی نکلو (۱۵۳) پھر ہم نے موئ کو کتاب دی، نیکی کرنے والول کے لیے بھیل (نعمت) کے طور پر اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے اور ہدایت ورحمت کے طور پر، شاید وہ اپنے رب سے ملا قات کا یقین پیدا کریں (۱۵۴) اور رید جو کتاب ہے ہم نے اتاری ہے (سرایا) برکت ہےتو تم اس پر چلوا درڈرتے رہوتا کہتم پراس کی مہر ہانی ہو (۱۵۵) کرتم کہیں یہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے تو دونوں گروہوں کو کتاب دی گئی اور ہم تو اِن کے برا سے ر مانے سے بے خبر ہی رہے (۱۵۲) یا بھی یہ کہنے لگو کہ

اگر ہم پر بھی کتاب امر تی تو ضرور ہم ان ہے بہتر راہ چلتے تو بس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور ہدایت ورحت آپھی پھراس سے بڑھ کرنا انصاف کون ہوگا جو اللّٰہ کی نشانیاں جھلائے اوران سے کتر ائے ، جولوگ بھی ہماری نشانیوں سے کتر اتے ہیں ہم جلد بی ان کو بدترین عذاب کی سز ا ویں گرمات لیک دور اور کا در دکر تن سیم (۱۵۷)

وہ کون می راہ و مکھر ہے ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے ان ے یاس آجائیں یا آپ کارب آجائے یا آپ کے رب کی بعض نثانیاں پہنے جا کیں جس دن بھی آپ کے رب ك بعض نشانيان پنج كئيس توكسي ايسے خص كواس كا ايمان تفع نہیں پہنچا سکتا جواس سے پہلے ایمان نہ لایا ہویا اس نے ایمان میں رہ کر بھلائی شد کمائی ہو، کہدد بیجیے کہتم بھی انظار کروہم بھی منتظر ہیں (۱۵۸) جنھوں نے بھی اینے دین کو بانث دیا اور خود بھی فرقوں میں بٹ گئے ان ہے آب کوکیالینادینا،ان کامعاملتواللد کے سیرد ہے چروہی ان كوجماد ع كاجو بكهوه كياكرت تفي (١٥٩) جواجها كي لے کرآئے گا اس کودس گنا ملے گا اور جو برائی کے ساتھ آئے گا تو اس کواس کے بفتر ہی سزا ملے گی اور ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی (۱۲۰) کہ دیجیے میرے رب نے مجھے سیدھی راہ پر چلایا ہے ( مینی ) کجی ہے یاک دین پر ابراہیم کے طریقہ پر جو یکسو تھے ادر شرک کرنے والوں میں نہ تھے (۱۲۱) کہدد بھے میری نماز،میری قربانی،میرا جینا،میرامرناسب اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا یالنہار الله المحصر الماري الله المركب الماري المراك كالمجهد علم بهي ے اور میں سب سے میلے سر جھکانے والا ہول (۱۲۳) کہہ دیجیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی رب تلاش

روا كالنتيز اور ١٠٠٠ أن الذين فروا دينه وكانو تَ مِنْهُوْ إِنْ شَيْ إِنْهَا آمُرُونُو إِلَى اللَّهِ ثُوْ يُلَّبِّنَّهُمْ بِمَا كَالُّو مْعَلُون ٩ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَمَةِ فَلَهُ عَشْرُ لَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ إَلسَّيْنَةِ فَلَا يُجُمُّنِي إِلاَمِثْلَهَا وَهُوْ لَائْظُلْمُوْنَ ﴿ قُالَ إِنْكِنَ نَّانِيُّ رَبِّيِّ إِلَّ صِرَاطِ مُسْتَقِيدٍ وَدِينَا تِيمًّا مِرَّلَةَ إِبْرَاهِ لِمُ ئِنْيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْتُعْرِكِينَ ۞ قُلُ إِنَّ صَلَاقٍ وَنُسُكِي وَ مَيَاكَ وَمَهَا إِنَّ لِلهِ رَبِّ الْعَلَيِينَ فَالْأَشْرِيكَ لَهُ وَيَذَالِكَ أَيْرَكُ نَاأَوَّلُ الْمُسْلِمِينِ ۞ قُلُ أَغَيْرًا لِمُوا نِعِي رَيَّا وَمُورَبُ كُلِّ شَيْ

منزل۲

کروں جبکہ وہی ہر چیز کارب ہے اور ہر محف جوکرے گاوہ اپنے ہی سر لے گا اور کوئی ہوجھ اٹھانے والا دوسرے کا ہوجھ نہ اٹھائے گا گھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے بھروہ تہہیں بتا دے گا جوتم آپس میں اختلاف کرتے رہے بھو (۱۲۲) وہی ہے جس نے تہہیں زمین میں جانشین بتایا اور ایک کے مرتبے دوسرے پر بلند کیے تا کہ اس نے جوتم کو دیا اس میں وہ تہہیں آز مائے ، یقیناً آپ کا رب بہت جلد سرزادینے والا ہے اور بلاشہوں تو بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحیم نے (۱۲۵)

(۱) انبیاء آجے، آخری نی آگے، آخری کتاب نازل ہوئی، اب کیادہ اللہ کے اور فرشنوں کے یا کسی بڑی نشانی کے نشطر ہیں، بس دوتو قیامت ہیں ہوگا اور قیامت یا عمل امات قیامت آخری کتاب نائد کے علاوہ دسیوں عمل مات قیامت آخے کے بعد کسی کا ایمان معتبر نہیں (۲) دین سب کا ایک تھا، لوگوں نے اپنی خواہش سے اس کو کٹروں میں بانٹ دیا اور ایک اللہ کے علاوہ دسیوں معبود بنا کیے (۳) وہی دین سے سب کا تھا (۷) یہ آخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبہ کی طرف اشارہ ہے (۵) شرکین کہتے تھے کہ تم بھی ہمارے طریقہ پر آجا وجو تمہارا گناہ دہ ہمارے سر، اس کا جواب دیا جارہ ہے (۲) آز مائش ہے کہ مالدار شکر کرتا ہے یانہیں اور فقیر صبر کرتا ہے یانہیں۔

## «سورهٔ اعراف»

الله كے نام سے جو برا امہر مان نمایت رحم والا ہے المستس (١) كتاب آب يراتاري كل إتاكر آباس کے ذرابعدلوگوں کو خبر دار کریں تو آب اس سے اپنے جی میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور بیا بیان والول کے لیے نفیحت کی چیز ہے(۲) تمہارے دب کی طرف ہےتم پر جو کچھاتر اہے ای برچلواوراس کے علاوہ اور دوستوں گی بات مت مانو، كم بني تم دهيان دية مو (٣) اوركتني بي بستیاں ہم نے تباہ کرڈ ا<mark>کیں تو ہماراعذاب را توں رات یا</mark> دو پہر کوسوتے میں وہاں آ کہنچا(۳) پھر جب ان پر ہمارا عذاب آگیا تو سوائے اس اقرار کے ان سے پھھ کہتے نہ بنا کہ ہم ہی ناانصاف تھے(۵) تو ہم یقیناً ان سے بھی پوچیس گے جن کے پاس رسول جیج گئے اور ہم رسولوں سے بھی یو چیس کے (۲) پھر ہم اپنے علم سے سب کھان کوسنا دیں گے اور ہم غائب تو تھے تہیں (2) اور وزن اس دن ٹھیک ٹھیک ہوگا بھرجن کے تر از ووزنی رہے تو وہی لوگ اپنی مراد کو ہنچے (۸) اور جن کے تراز و ملکے رہے تو وہی لوگ میں جفوں نے اپنا نقضان کیا اس لیے کہ وہ ہاری نشانیوں کے ساتھ انصاف نہ کرتے تھے (۹) اور ہم ہی نے تہمیں زمین میں قابودیا اوراس میں تمہارے لیے

ں سے بین میں میں بیائے ، کم ہی تم شکر کرتے ہو( ۱۰) اور ہم ہی نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صور تیں بتا کمیں پھرفرشتوں سے کہا کہ آ دم کوسجدہ کر دنتو سب ہی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں ( شامل ) نہ ہوا (۱۱)

| 10.50 |                                                                                                                                  | 礟  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | SEE SEE SEE SEE                                                                                                                  |    |
|       | بِنُ سِيرِاللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْدِ                                                                                          |    |
|       | التَّفَّنَّ وَكِنْهُ أَيُّولَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنَّ فِي صَدْرِكَ حَرَجُ                                                         |    |
|       | مِّنْهُ التَّنْذِرَيةِ وَذِكْرُى النَّوْمِينِينَ ﴿ إِنَّيْعُوا مَا أَنْشِرْ لِا                                                  | 製品 |
| j     | النيكة مِنْ رَبِّهُ وَلَاحَتْهِ عُوامِنْ دُوْرَة أَوْلِيَاءٌ قِلْيُلامَّ                                                         |    |
| Y     | تَذَكُّرُونَ۞ وَكُوْمِنُ قَرِّكِةٍ أَهْلَكُنُّهُ افْجَأَهُمَا بَأَسُنَا بَيَانَا                                                 |    |
| 7     | اَوْهُهُ قَايِلُوْنَ @فَمَا كَانَ دَعُونِهُمُ إِذْجَانَهُمْ بِالْسُنَا إِلَّالَا                                                 |    |
| 7     | عَالْوَالِثَاكْتُاظِلِيئِنَ۞فَلَنَسْعَكَيَّ الَّذِيْنَ الْسِلَ الْيَعِمْ                                                         |    |
| Ī     | وَلَنَسْتُكُنَّ الْمُزْسِلِينَ فَقَلْنَقُصَّى عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا لَمُ                                                     |    |
| 4     | عَلَيْمِ يُنَ وَوَالْوَرْنُ يَوْمَهِ فِي الْحَقَّ فَهُن ثَقَلَتُ مَوَالْوَرْنُ يَوْمَهِ فِي الْحَقَّ فَهُن ثَقَلَتُ مَوَالْمِيدُ |    |
|       | فَأُولَيْكَ هُمُوالْمُفْلِمُونَ۞وَمَنْ خَكَتُ مُوالِينَهُ فَأُولِيِّكَ                                                           |    |
| 3     | الَّذِينَى خَسِرُوا اَنْفُ مُهُم بِمَا كَانُوا بِالْيِتِنَايظُلِمُونَ * وَلَقَا                                                  |    |
| Ī     | مُكَّنَّكُمُ إِن الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَامَعَ إِنِّنَ قَلِيلُاتَ                                                      |    |
|       | تَثَكُرُونَ فُولَقَنْ خَلَقْنُكُو ثُمَّ صَوْرَيْكُو ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَالِيَّا                                                  |    |
| 0     | السُّجُكُ وُالِادَ مُرَّفِّسَجَكُ وَالرَّلِ إِبْلِيْسَ لَمُ يَكُنَ مِنَ السِّجِدِيَنَ                                            |    |
|       | OF MANAGED AND ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED.                                                                              |    |
|       | reisia                                                                                                                           |    |

(۱) دشنوں کے طزوترین اور بیہودہ موالات آپ گھٹن محسوں نہ کریں آپ کا کام تو ڈرائے رہنا ہے (۲) جن امتوں کی طرف تو ٹیم رہیجے گئے ان سے موال ہوگا اور شور بین استوں کی طرف سے کی طرف سے کیا ہوگا اور شور پیٹے بروں کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا تھا اور خور پیٹے بروں سے موال ہوگا تم اخذا آخی تئے میں تہمیں امت کی طرف سے کی جواب مدا؟ (۳) خودانسان نے جواللہ کی تلقوں ہے ایس حساس تر از ویں بنادی ہیں کہ ایک ایک نقط میں تو لا جاسکتا ہے ترارت ویرودت کوتا پا جاسکتا ہے تو اللہ تعالی کی میزان کا حال کیا ہوگا جس میں اعمال پی کیفیات کے ساتھ تلیں گے (۴) انسانوں کی تخلیق کا ذکر کر کے اس کی ابتدائی تخلیق کا تذکرہ کیا جار ہا ہے ، جب اللہ نے آدم کے بتلہ خاکی کو بنایا اس کو صورت دی روح بھوئی کی خرشتوں کو تجدہ کا تھم ہوا بیقی بنا بہنوع انسانی کا انتہائی اعزاز واکرام تھا جواللہ نے فرشتوں سے کرایا۔

فرمایا کہ جب میں نے تجھے علم دیا پھر تجھے سجدہ کرنے میں کیا رکاوٹ ہوئی ، بولا میں اس سے بہتر ہوں ، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا (۱۲) فرمایا يهال سے الر جا، يباع تو تكبرنبيں كرسكتا، بس نكل جا، یقیناً تو ذلیل ہے (۱۳) بولا اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جا کیں گے (۱۴) فرمایا تحقیم مہلت ہے (۱۵) بولا جیسا تونے مجھے بدراہ کیاہے میں ان کے لیے بھی تیرے سیدھے راستہ یر بیٹھول گا (۱۲) پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے چھے سے اور ان کے وائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آ کررہوں گا اورتو ان میں اکثر کوشکر گر ارنہ یائے گا (۱۷) فرمایا بہاں سے ذکیل وخوار ہوکرنگل جا، جوكوئى تيرى بات مانے كا ميس تم سب سے جہنم كو بحركر ربول گا (۱۸) اور اے آ دم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو جہاں ہے جاہو کھاؤ (پیو)اوراس درخت کے قریب بھی مت جانا درنہ ناانصاف قراریا دُیے (۱۹) پھر شیطان نے دونوں کو بہکایا تا کہ ان کی شرم کی جگہیں جوان سے چھیائی میں ان دونوں کے لیے کھول وے اور بولاتمہارے رب نے تو تمہیں اس درخت سے اس ليے روكا ہے كدكہيں تم دونوں فرشتے ندبن جاؤيا ہميشہ

قَالَ مَامَنَعَكَ أَكُرْتُمُونُ إِذَا مُرْتُكَ قَالَ آنَا عَيْطِينُهُ الْحَلَقْتَنِي مِنْ كَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ٩ قَالَ فَاهْبِطُونِهَا فَهَا يَكُونِ لَكَ نُ تَتَكَّرِّهُ فِي فَاغُرُجُ إِلَّكَ مِنَ الضَّيْفِي ثُنَ ۖ قَالَ ٱلْفِارُ إِنَّ رِينَ@قَالَ اخْرُجْرِمِنْهَامَتُ وَرُكَالِّلُهُ فُورًا لَمِنْ تَبَعَكُ مِنْهُمُ تُومِنْكُو أَجْرِعِينَ وَإِذْمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوجُكُ ۠ٳؠڹؙڂؠ۫ؿؙۺ**ۯؙ**ۺؙٵۅڵٳڟٞؠؙٵۿۮۣۼٳڶۺۜۼڔۊٞڡؙڰڵۅ۫ڹٵ بْنَ®خَوْسُوسَ لَهُمَاالشَّيْطُنُ لِبُنْدِي لَهُمَامُأُورِي المامن سوانهما وقال مانهلمار تلماعت هنظ الشجرة الآن تَلْوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْتُلُونَامِنَ الْخِلِدِينَ@وَقَاسَهُمَا الْأَنْ ٱلْمَالِينَ النَّصِحِينَ ﴿ فَكَلَّمُهُمَا بِغُرُورُ فَلَمَّاذَا فَالسَّهُوتُولَا اللَّهُ وَلَا السَّهُ عَنْ تَلَكُنَا الشَّهَةِ وَوَأَقُلْ لَكُمَّا نَا الشَّيْظُنَّ لَكُمَّا عَنْ فَيْهِانَّ السَّيْطَ لَ

منزلء

رہے والے نہ ہوجا وَ (۲۰) اور ان وونوں سے اس نے قتم کھائی کہ میں تو تم دونوں کا (سچا) خیرخواہ ہوں (۲۱) بس اس نے دھوکہ دے کر دونوں کو پنچا تاری کیا چھر جب ان دونوں نے اس درخت (میں) سے کھایا تو ان کے جسم کا چھپا حصدان پر کھل گیا اوروہ دونوں جنت کے پتے اپنے آپ پر جوڑنے گے اور ان کے رب نے ان کوآ واز دی کہ کیا میں نے تم کواس درخت سے روکا نہیں تھا اور یہ بتایا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے (۲۲)

(۱) اس نے اپنے خیال سے جلد بازی ٹی بیہ بات کہدوی جواس کی ہلاکت کا سب ہوئی، آگ کا خاصہ ہی حدت سرعت اور علو وافساد ہے ابلیس ناری الاصل تھا سجدہ کا تھم من کرآگ بھولا ہوگیا تکبر کی راہ ہے آئن حسد میں گرکردوزخ کی آگ میں جاہڑا ، اس کے برخلاف آدم علیہ السلام سے جب خلطی ہوئی تو عضر خاکی نے خدا کے سما سے فروتنی وخاکساری کی راہ دکھائی چٹانچیان کی استقامت واٹا بت نے ' اللہ احتجااہ کٹائہ فقاب غلیہ و هَدَی'' کا بھیجے پیدا کیا (۲) آسانوں میں وہی رہ سک سک ہو حصلے وفر ماں بروار ہو (۳) بینی جیسے اس بتا کہ ناول میں اولاد کو پر طرف سے برکا وَل گااورا کھر کو خدا کا باغی بناول گااورا بھی جو سے اس کی اولاد کو پر طرف سے برکا وَل گااورا کھر کو خدا کا باغی بناول گااورا بھی جو سے اس کی اولاد کو پر طرف سے برکا وَل گااورا کھر کو خدا کا باغی بناول گااورا بھی جو سے بال بھی اس کی اولاد کو پر طرف سے برکا وَل گااورا کھر کو خدا کا باغی بناول گااورا بھی ہوا ہے تھی ہو لیس کا بیانداز ہو جو اس کے بیجھے ہو لیس وائے ایمان والوں کی آیک جماعت کے (۲) کینی ان کے بلند مقام سے پھیلا کران کو بیجے ہو لیس وائے ایمان والوں کی آیک جماعت کے (۲) کینی ان کے بلند مقام سے پھیلا کران کو بیجے اتا والیا۔

قَالَارَتَمَا ظَلَيْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمُرَقِّفُولِيّا وَتُرْحَيْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَفْدِينَ ٢٠٠٥ قَالَ الْهِيطُو إِبْعُضُكُمْ لِيَعْضِ مَنْ وَالْمُو وَلَحَمْ فِي مُوتُونَ وَمِنْهَا غُزْجُونَ أَيْنِي أَدْمُ وَثُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُّولِرِي سَوْاتِكُمْ وَرِيْشَا وَلِبَاسُ التَّقُوٰي ذَٰ لِكَ خَبُرُّذَٰ لِكَانِ ٳؾۧ؋ؙؾڒٮڴڔؙۿۅۜۅۊٙؠؽڵ؋ؙڝڽ۫ػؠؿڵٳ؆ڗۅٛ؆؋ۧٳڵٵڿڡڵؽٲۺ<u>ؽۄڸؿ</u> ؙۏؙڸۑؖٵٞۼؚٳڷؽ۫ڹڹۘڰڒؽٚۏؙڡۣڹؙٷؽٙ۞ۅٞٳۮؙٵڡٚڡڵۊٳؽڶڝ۫ؿؖ؋ٞۊٙڷۊٛٳڝؚۜڋؽٵ عَلَيْهَا الْإِنَّاءَ نَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَامُرُ بِالْفَتَا تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ® قُلْ آمَرُرٌ بِنَ الْقِسْطِّ وَاقِيبُهُوا وُجُوهَكُمُ عِنْكَ كُلِّي مَسْيِحِدٍ وَادْعُوهُ فُوْلِصِيْنَ لَهُ اللِّينِينَ أَنْ كَمَا بَكَ أَكُو تَعُودُونَ فَأَوْرِيْقًا هَمَاي وَ نَوْ يَقَاحَقُ عَلَيْهِ مُ الصَّلْلَةُ إِنَّاهُمُ التَّعَدُ وَالشَّيْطِينَ وَلِيَا وَيِنَ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ مَنْ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ مَنْ مُعْتَدُونَ @

وہ دونوں بول اٹھے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اویر (بڑا)ظلم کیا اور اگر تونے جاری مغفرت نہ کردی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم بڑے گھاٹے میں آ جا کیں گے (۲۳) فرمایا از جاً دُنم ایک دوسرے کے وسمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکا نا ہے اور ایک مدت تک کے لیے (جہیں اس سے)فائدہ اٹھاناہے (۲۴) فرمایا ای میں تم جیوے اور اس میں مروك اوراس سے اٹھاتے جاؤگے (۲۵) اے آدم كى اولاد! ہم نے تمہارے لیے لیاس اتاراکہ وہ تمہاری شرم کی جگہوں کو چھیائے اور زینت بھی ہوا ورتفویٰ کا لباس اس سے بڑھ کر ہے، میراللہ کی نشانیاں میں شاید وہ وصیان دیل (۲۷) اے آوم کے بیٹو اہمہیں شیطان اسی طرح فریب میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت ہے نگلوایا ، ان کے کپڑے اثر وائے تا کیان کی شرم کی جگہیں ان کو دکھادے، وہ اور اس کا الشكر تهبين ومال سے و كھتا ہے جہال سے تم ان كوليل د مکھے سکتے ، ہم نے شیاطین کوان لوگوں کا دوست بنایا ہے جوایمان نبیس رکھتے (۲۷) اور جب وہ بے حیائی کا کام كرتے بي تو كہتے بيل كم بم في اى برائ باب دادا کو بایا ہے اور اللہ نے ہم کو میں حکم دیا ہے، کہد دیجیے کہ

الله بے حیائی کا حکم نہیں ویا کرتا، کیاتم الله پر ایسی بات کہتے ہو جو جانے نہیں (۲۸) فر مادیجیے کہ میر بے رب نے انصاف کا حکم فر مایا ہے اور یہ کہ ہر سجدہ کے وقت اپنے رخ کو تھیک رکھواور صرف اسی کے فر مال بر دار ہوکراس کو بکارو جیسے اس نے تہمیں پہلے بنایا چھر دوبارہ بنائے جاؤے گے انھوں نے اللہ کوچھوڑ کر بنایا چھر دوبارہ بنائے جاؤے گے انھوں نے اللہ کوچھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنایا اور پھر ہے جھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں (۳۰)

ينبئ ادمَخُنْ وارِيَيْتَكُوعِنْكَ فِلْ سَيجِهِ وَكُلُوا وَاشْرَيُوا وَلَا رِّ إِيبَادِهِ وَالطِّبِّبْتِ مِنَ الرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِكَذِينَ الْمُنْوَّالِ فِي لحيوةِ الدُّنيَاخَالِصَةُ يُومِ الْقِيمَةِ أَنْذَلِكَ نُفَوِّلُ الْاِسِ لِقَوْمِ يَعْلَنُونَ ٣ قُلْ إِنَّمَا حُرْمَرِينَ الْقُواحِشَ مَا ظَهْرَمِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَ يْدُو وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن تُشْرِلُوا بِاللَّهِ مَا لَمْنَازِلُ بِهِ سُلْلَنَّا وَّأَنْ تَقُوْلُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلِكُلِّ أَتَّةٍ إَجَلُّ فَإِذَا جَاءً لَهُمْ لَايَسْتَا خِرُونَ سَاعَةً وَلَايَتَقَدِّمُونَ ﴿ الْبَيْنَ ادْمُ لِمَّا بُيَنَّكُمُ رُسُلُ مِنْكُمُ يَقِقُونَ عَلَيْكُمُ الْآيِّ فَهِنِ أَتَّقَى وَأَصْلَمَ ۼۘۅؙؽؙۜۼڮؘۿۣۄ۫ۅؘڵٳۿؙۄؙڲٷٛڷۊؽ۞ؖۅٙٳڷٙؽٳ۫ؽٵۘڴڷؙڮٛٳۑٳڸێێٵ مَكْبَرُواعَمُمَا الوَلَيْكَ أَصْفُ النَّارِّهُ مُنْ فِيهَا عُلِدُونَ الْفَكْرِي لْلَهُ مِنْ الْمُتَرَى عَلَى اللهِ كَانِ بِالْوَكُلُ بَالِيْتِهِ ۚ الْوَلِّيكَ نَانُهُوْ نُويِبُهُوْ مِنَ الْكِيْبِ حَتَّى إِذَا عَاءَتُهُو رُسُلْنًا وَفُونَهُمْ قَالُوا آيَى مَا كُنْتُو تَنَاعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قَالْوَاضَلُواعَنَاوَشَهِدُواعَلَ أَنْفِيهِمَ أَنْهُ كَانُوالِفِي أَنْ

منزلا

اے آدم کی اولاد! ہر نماز کے وقت اپنی زینت (کا سامان ) لے لیا کرواور کھاؤ اور پیواور زیادتی مت کرو، الله زيادتي كرف والول كويسند نبيل كرتاً (١٣١) يو حصة كه کس نے اللہ کے (دیتے ہوئے) زینت (کے سامان) حرام کیے جواس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں اورصاف تقرى كھانے كى چيزي، كهدد يجي كدوه دنياوى زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن تو صرف ان ہی کے لیے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے اس طرح نشانیاں کھول کھول کربیان کرتے ہیں جوہلم والے ہیں (۳۲) کہدو بیچے کہ میرے رب نے ہرفتم کی بے حیائیوں کوحرام کیا ہے وہ ان میں کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو اور اس کو کہتم اس کے ساتھ شرک کروجس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور يه كهتم الله يروه باتيس لكا وُجوتم جائة نبيس (٣٣) اور هر امت کے لیے ایک متعین وقت ہے بس جب ان کا وہ ونت آپنچاہے تو وہ ایک لحہ کے لیے بھی نہ آ گے ہو سکتے یں اور نہ بیجیے (۳۴) اے آدم کے بیٹو! اگر تمہارے یاس تم ای میں سے رسول آئیں جومیری آسین حمہیں سناتے ہوں توجس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کرلی تو ایسول پر نہ کوئی ڈر ہےاور نہ ہی وہ ملین ہول گے (۳۵)

اور جنفول نے ہاری آیتیں جھٹلا کیں اور وہ ان سے اکڑے وہ جہنم والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے (۳۲) تو اس سے بڑھ کر ناانصاف کون ہوگا جواللہ پر جھوٹ بائد ھے یااس کی آینوں کو جھٹلائے ، ایسوں کونوشتہ (نقدیر) سے ان کا حصال کر دہنے کہ جب ہمارے فرشتے ان کوموت دینے کے لیے پنچیس گے تو وہ کہیں گے کہتم اللّٰہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے ، وہ کہیں گے وہ سب ہم سے ہوا ہو گئے اور وہ خودا بینے اوپر گواہ ہوں گے کہ انکاری وہ خود ہی تھے (۳۷)

(۱) زینت کا سامان کینی لباس (۳) بخصوص قبلوں نے اپنے امتیاز کے لیے بعض چیزی سرام کر رکھی تھیں صاف صاف بیان کیا جارہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں سب اید ن
والوں کے لیے جائز جی اور و تیا کی زندگی جی سب ہی ان سے لطف اندوز ہور ہے جی البتہ آخرت جی وہ صرف مومن بندوں کے لیے جی دوسرے ان سے محروم
کرویئے جا کیں گے (۳) خطاب کل اولا و آدم کو عالم ارواح میں ہوا تھا ای کو یا و دلایا جارہا ہے (۳) بعنی نقدیر میں اللہ نے جس کے لیے جو کئے دیا ہے وہ رزق اس کول
کررہے گا دنیا میں اللہ نے کا فر اور مومن میں کوئی تفریق میں فر ، ٹی بہذوا گر دنیا میں کی کو دولت کی فراوانی حاصل ہے قویداس کے مقبول ہونے کی ولیل نہیں ہے
کررہے گا دنیا میں اللہ نے کا فر اور مومن میں کوئی تفریق میں اس چی راستہ پر چلے گاوہی کامیاب ہوگا آخرت میں سب بھا کی کھل کر سامنے آجا کیں گے اور گر اولوگ اپنی
گراہی کا خودا عمر اف کریں گے لیکن میان کے کام نہ آسکے گا

ارشادہوگا کہتم ہے پہلے جناتوں ادرانسانوں میں ہے جو گروہ جہنم میں جانکے ہیں تم بھی ان ہی میں داخل موجاؤ، جب بھی وہاں کوئی گروہ داخل ہوگا تو وہ دوسرے گروہ پرلعنت کرے گا پہال تک کہ جب سب کے سب اس میں ایک ایک کر کے گرجا ئیں گے تو اگلے پچھلوں کے لیے بدد عاکریں گے کہاہے ہمارے رب انھوں نے ہمیں گمراہ کیاتو ان کوجہنم **کا دو ہراعذاب** دے،ارشاد ہوگا ہرایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں (٣٨) اور پچھلے الگول سے كہيں كے كہتم كوہم پر كونى برتر ی تو ہے بنیں بس جوتم کرتے رہے تھے اس کاعذاب چکھو (۳۹) بلاشیہ جنھوں نے ہاری آینوں کو جھٹلایا اور ان سے اکڑے ان کے لیے نہ آسان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہوہ جنت میں داخل ہو تکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نا کہ میں داخل ہوجائے اور ہم مجرموں کو ایس ہی سزا دیا کرتے ہیں (۴۴) ان کے لیے دوز خ ہی کابستر ہوگا اور (دہی) اوپر سے ان کوڈ ھکے ہوگی اور ناانصانوں کوہم ایسے ہی سزادیا کرتے ہی<sup>ج</sup>ے (۱۲) اور جوایمان لائے اور انھول نے اچھے کام کیے، ہم سی کو طاقت سے زیادہ یا بندہیں کرھتے ،وہ ہیں جنت کے لوگ اسی میں ہمیشدر ہیں گے (۲۲) اور ہم ان کے سیند کا سارا

قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْهِو قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُورْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ التَّارِطُلِبَا رَخَلَتُ أَمَّةً لَّمَنْتُ أَخْتَهَا حَتَى إِذَا ذَارُوْ إِنِهَا فِينِعًا قَالَتُ أَخُونِهُ مُلاَوْلِهُمُ رَبِّينًا هُؤُلِّرُهِ أَضَالُوكَا فَالِّهِمُ ٮؙٙٵؠٚٳۻۼڡؙٵٚڝۜڶٵؿٳۄ۫ڠٙٲڸؽڴؚڸۻۣڝ۫ڡ۠ۊٛڶڮڹۘٷڗڝٙڵؽٷؽ٩ وَقَالَتُ أُوْلِهُمُ لِأُخْرِنِهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْ عَامِنَ فَضُلِّ فَنُوْقُوا الْعَدَابَ بِيَا كُنْتُوتُكُمِيُونَ أَوْإِنَّ الَّذِيثِينَ كُنْبُوا إَلَّتِهَا وَاسْتَلْمُواْءَهَا لَاتَعْتَمُ لَهُمُ أَبُواكِ التَّبَأَدِ وَلَا خُلُونَ الْجِنَّةَ حَتَّى يَلِيمَ الْجَبَلُ فَيْسَمِّ الْخِيَاطِ وَكَالْكَ ۼؙؿؙؽٳڵؠؙۼؙڔؚڡؠٳ۫ڹ۞ڶۿڂ؋<u>ڹۨڹڿۿڴۄڣۿ</u>ڵۮؙۊٞڡڽڎۅ۫ڗؠؗٚۼۅٳؿ كَذَاكَ يَجْزَى الظُّلِمِينَ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِيٰتِ ڵڸڰؙۅ۠ڹ۩ۘۅؙڹۜۯؘڡ۫ڹٵ۫ڡٵؽؙڞڰۯڔۿۣۄ۫ۺۜۼڷۣ؆ؘؿڿڕؠؙ؈ فِيِّحُ ٱلْأِنْهُرُ وَقَالُوا أَعْمَدُ يُلُوانَنِي هَدُمُنَالِهُ ذَا "وَمَاكُتُ

غبار چھانٹ دیں گے،ان کے پیچ نہریں جاری ہول گی اور وہ کہیں گے کہاصل تعریف تو اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اورا گروہ ہمیں نہ پہنچا تا تو ہم ہرگزنہ پہنچ پاتے، بلاشبہ ہمارے رب کے رسول سچائی کے ساتھ آ پچے اوران سے یہ پکار کر کہد دیا جائے گا کہ بچی وہ جنت ہے جس کاتم کوتہمارے کا موں کے بدلے وارث بنا دیا گیا (۴۳)

(۱) پچسوں کواس کے کہ وہ اگلوں کی گمرائ کا ذریعہ ہے اور اگلوں کواس کے کہ انھوں نے پچسوں سے سبق نہ لیا (۲) کینی تم نے ہمارے کے دوہرے مذاب کی ورخواست کربھی کی تو تہ ہیں کیا ملا؟ تہمیں بھی ویسے ہی مذاب کا مرہ چکھنا ہے (۳) تعلیق بالمحال کا یہ محاورہ ہے، جب کی چیز کی شدت کے ساتھ نفی کرنی ہوتو اس کا استعمال کرتے ہیں (۴) بعنی ہر طرف سے وہ آگ کے گھیرے ہیں ہوں گے (۵) میہ جمعہ معترضہ ہے جس سے متنبہ کیا جار ہاہے کہ ایمان وگئل صالح جس پراستے عظیم الثان اجر کا وعدہ ہے ایسے کا مہیں جوانسان کی طاقت سے ہا ہر ہوں (۲) جنت کی نعمتوں سے متعلق ان میں کوئی رشک وحسد نہ ہوگا اور ایک دوسرے کود کھے کر خوش ہوں گے اور دنیا میں جوانقا وہ بھی ندر ہے گا (۷) ہوں کرنے والا غدا کی طرف سے کوئی فرشتہ ہوگا کہ ساری محنت ٹھکانے گئی اور تم نے کوشش کر کے خدا کے نصل سے اپنیا ہے آدم کی میراث ہمیٹ کے لیے حاصل کر ہے۔

اور جنت والے جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے تو جووعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا وہ سجایا یا تو کیا تم نے بھی جو دعد ہتم سے تمہار کے رب نے کیا تھا وہ درست یایا؟ وہ کہیں گے ہاں، بس ایک اعلان کرنے والا ان نے درمیان بداعلان کردےگا کداللہ کی لعنت ہے ان بِانصانوں بر (۲۴) جواللہ کے راستہ ہے روکتے تھے اوراس میں بھی تلاش کرتے تھاوروہ آخرت کے منکر تے (۲۵) اور ان دونوں کے درمیان ایک آٹر ہوگی اور اعراف کے اور کچھلوگ ہوں گے جوسب کو ان کی علامتول سے پہچانے ہول عے اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہتم پرسلامتی ہو، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اوراس کی آرزور کھتے ہیں (۳۲) اور جبان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں طالموں میں شامل ندفر ما (۲۷) اور اعراف والے ان لوگوں کو یکار کر کہیں گے جن کوان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں کے کہ نہ تمہاری جمع یو بھی تمہارے کچھ کام آئی اور نہتمہاری اکر جوتم وکھایا کرتے ہے (۴۸) یہ وہی لوگ ہیں ناجن کے بارے میں تم تسمیں کھا کھا کرکہا کرتے تھے کہان پرتو اللہ کی رحت ہو ہی نہیں سکتی (ان سے کہا جارہاہے) کہ جنت میں واقل

وَنَاذَى أَصُّعٰبُ الْمِنْ قِ آصْعٰبَ التَّارِ أَنْ قَدُ وَجَدْ نَامًا وَعَلَا وَنَادُ وَالْصَعْبُ أَجِنَّةِ أَنْ سَلَمُ عَلَيْكُوْلُ مِينَ خُلُوهَا وَهُمْ يُفْلِعُونَ وَإِذَا صُرِفَتُ آبِصُارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصَعْبِ النَّارِ قَالْوُاسَ بِّنَا لَا تَعْمَلْنَامَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِ أَنَّ هُوَيَّا ذَى آصْمُ الْرُغْرَافِ رِجَالًا يَّعُرِ فُوْنَهُدُ بِسِيلَا لَمُ قَالُوا مَا آغَنَى عَنْكُو جَنْعُكُو وَمَا لُنْتُو سَتَكِيرُونَ © اَهْوُلِآوِ الَّذِينِي اقْسَمْتُولَا بِنَالْهُو اللهُ بِرَحْمَةُ اُدُخُلُواالْعِنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَأَانْلَةُ عَرَّنُونَ ۞ وَنَا لَـٰى أصلعب النار أصغب الجندة أن أفيضوا علينامي المآء أؤينا رُزِقُكُواللهُ قَالُوْ إِنَّ اللهُ حَرَّمَهُمُ اعْلَى الْكُفِينَ فَالَّذِينَ مَنْ وَادِينَهُو لَهُوا وَ لَمَا وَهُوْرَتُهُوا أَيْلُومُ الْكُنْيَا فَالْيُومُ نَسْمُ مُكَانَّدُو إِلَيَّا مُومِومُ هُنَ أُومِكُمُ هُنَ أُومَا كَانُو اللَّيْنَا يَجَلُدُونَ الْمُ

منزلا

ہوجا و (جہاں) تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہتم خمگین ہو گے (۴۹) اور دوزخ والے جنت والوں کو پیکار کر کہیں گے کہ پچھ پانی میں سے یا جورزق آپ کو ملا ہے اس میں سے پچھ ہمیں بھی عنایت ہو، وہ کہیں گے کا فروں کے لیے تو اللہ نے ان دونوں چیزوں پر روک یا جورزق آپ کو ملا ہے اس میں کو گھیل تما شہ بنالیا تھا اور ونیا کی زندگی نے ان کو فریب میں ڈال رکھا تھا، آج ہم بھی ان کو بھلادیے ہیں جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے اور جیسے وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے تھے (۵۱)

(۱) یہ وہ گفتگو ہے جو جنت والوں اور دوز نے والوں ٹی ہوگی جس ہائل جنت کی خوتی اور اظمینان میں اضافہ ہوگا اور اٹل دوز نے کی حسرت ویاس ٹیں (۲) دوز نے و جنت کے درمیان میں دیوار مائل ہوگی اس کے بالکل اوپری حصہ کو بظاہر اعراف کہا گیا ہے اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی ایچھائیاں اور برائیاں ہالکل برابر ہیں۔ فدہ جنت کے درمیان میں دوز نے کے بالآخر وہ جنت میں واض کردیئے جائیں گے (۳) جن کر دروں کے بارے میں متنکبرین کا کہناتھا کہ ' اُتھ وُلاء مَنْ اللّهٔ عَلَيْهِم مَّن بَيْنِيْنَا " کیا ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللّه نے احسان کے لیے ہم میں چنا ہے ، ان ہی کم زوروں کی طرف اثنارہ کر کے اعراف والے دوز خیوں سے کہیں گے اور یہین می کردوز خیوں کے دہا جائے گا کہ ان کے اور یہین می کردوز خیوں کے دہا جائے گا کہ ان لؤسوں کے دان کی کوئی بات ندانی جائے گا۔

لَحِينَ فَهُلُ لَنَامِنُ شُفَعَا أَوْنَيْشُفُمُ الْمَا أُوْرُدُ فَنَعَمَلُ الراكب عُنْ الْعَمَلُ مِنْ خَيْرُوا الْفُلْهُ وَرَضَلَ عَنْهُمُ مِنَّا كَانُوايَفُتَرُونَ ١٤٠٤ إِنَّ رَكُّولُواللَّهُ الَّذِي مُ كَلِّنَ السَّمَوْتِ وَ يُطِلِّهُ خَيْدَتُمَا وَالشَّهُ وَالْقَبْرُ وَالْقَيْدُ وَالْفِيدُ مُوسَعُولٍ عِ ٱلْأَلَةُ الْخُلْقُ وَالْمُؤْتِينِكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلِيدِينَ ﴿ أَنَّالُهُ لِينِينَ ﴿ أَنْغُو لله قُرِيْتُ مِنَ الْمُعْسِنِيْنَ ﴿ وَهُوَ أَكُنِ يُ يُرْسِلُ الرِّلِيمُ مُوْالِكُيْنَ يَكَائَى رَحْمَرَة وْحَتَّى إِذَا أَقَلْتُ مَعَامًا إِنْكَ الْأَ سُقُنهُ إِبَاكِ مُنِيْتِ فَأَنْزُلْنَا يِهِ الْمَأْءَ فَأَفْرُجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرْتِ كُلُ الْكَ نُخْرِجُ الْمَوْتِي لَمَلَّوْ مَنَّ الْمُوْتِي لَمَلَّوْ مَنَا كُرُونِ @

اور ہم ان کو وہ کتاب دے چکے جس کو ہم علم کے ساتھ کھول چکے ہیں جوائمان دالےلوگوں کے لیے ہدایت و رحت ہے(۵۲) کیاوہ اس کے نتیجہ کے منتظر ہیں،جس ون اس كامتيجه سامنية جائے گا تو جولوگ اس كو مملے بھلا م و کہیں گے کہ جارے رب کے رسول سچائی کے ساتھ آھے، تو اب ہے کوئی جارا سفارشی جو جاری سفارش کردے یا ہم دوبارہ بھیج ویئے جائیں تو جو کام ہم كيا كرتے تے اس كوچھوڑ كر دوسرے كام كريں، خود انھوں نے اپنا ہی نقصان کیا اوروہ جو بھی گڑھا کرتے تھے وہ سب ہوا ہو گیا (۵۳) تمہارارب تو وہی اللہ ہے جس نے چھ دنول میں آسان اور زمین پیدا کیے پھر وہ عرش پر جلوه افروز ہوا، وہ رات ہےدن کوڈ ھائی ویتا ہے،اس کے پیچھےوہ (دن) لگاہی رہتا ہے اور سورج اور چا نداور ستارے (بنائے) سب اس کے علم سے کام پر لگے ہوئے ہی<sup>تے</sup>، س لواس کا کام ہے پیدا کرنا اور اس کا کام ہے تھم جلانا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو جہانوں کا یالنہار ہے (۵۴) اینے رب کو گز گراتے ہوئے اور چیکے چیکے نکارو، وہ حد ہے گزر جانے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا (۵۵)اورز مین میں اس کی ورتنگی کے بعد بگاڑ مت کرواوراس کوڈراورامید کے ساتھ بکارتے رہو، یقیناً

الله کی رحمت بہتر کام کرنے والوں سے قریب ہی ہے (۵۲) وہی ہے جواپی رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہوائیں چلا تا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھاری بادل اٹھالاتی ہیں تو ہم ان کوسی مردہ بستی کی طرف چھیر دیتے ہیں پھر اس سے بانی اتار دیتے ہیں پھراس سے ہرطرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کوبھی نکال کھڑا کریں گے شایدتم اس پر دھیان دو (۵۷)

اور جوز مین اچھی ہوتی ہے اس کی پیدادار تو اینے رب کے علم سے نکل آئی ہے اور جوز مین خراب ہوئی ہواس ے ناقص پیداوار کے سوا کی منبیل نکلتا، ای طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کران لوگوں کو بتاتے ہیں جوشکر کرنے ' والے ہوتے بیل (۵۸) ہم ہی نے نوح کوان کی قوم کے باس بھیجانو انھوں نے کہا کہاے میری قوم! الله کی بندگی کروجس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، مجھے تو تہارے او برایک بڑے ون کے عذاب کا ڈرے (۵۹) توم کے عزت دارلوگ بولے تم تو ہمیں صاف بہکے ہوئے نظرآتے ہو(۲۰) انھوں نے فرمایا اے میری قوم! میں کچھ بھی بہکانہیں ہوں لیکن میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں (۱۱) اینے رب کے پیغامات تم کو پہنچاتا ہوں اور تمہاری بھلائی جا ہتا ہوں اور اللہ کی طرف ہے وہ چیزیں میں جانبا ہول جوتم نہیں جانے (۱۲) کیا حمہیں صرف اس برجیرت ہے کہتمہارے یاس تہارے رب کی تقیحت تم ہی میں سے ایک محض کے ذرایعہ پیچی تا كدوهمهين ڈرائے اور تا كتم ير بييز گار بوجا و اور تا كتم يررهت مو (٦٣) بس إنهول في ان كوجمثلا ديا توجم في بن کوادران کے ساتھ مشتی والوں کو بیالیا اور جھول نے ہاری آینوں کو حجٹلایاان کو ڈبودیا ،وہ نتھے ہی اندھے لوگ

وَالْبِلَكُ التَّالِيَّةِ يَخْرُجُ نَبَالُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي عَبْثَ يُغُرِّجُ إِلَا نَكِنَّا كَثَالِكَ نُصَيِّفُ الْأَلِيْكِ الْقَوْمِ يَشْكُرُونَ هَ قُدُ ٱرْسَكُنَا نُوْحُ إِلَى قُومِهِ فَقَالَ يُقُومِ اعْبُدُ واللهُ مَا ؙڵۄؙڡؚۜڽ۫ٳڶۄؚۼؘؽۯٷٳڷۣٚٲڂٵ**ؽؙ**ٵؽؙڬؽڵؙۄ۫ڡۜڹٵٮؚؽۅۄ۪ۼڟؚؿۄۣ قَالَ الْمَلَامِنُ قُومِهِ إِثَالَكَوْمِكَ فِي صَالِ شِيدَينِ@قَالَ عَوْمِ لَيْسَ بِنْ ضَالْلَةُ وَالْكِنِّيُّ رَبُنُولُ مِّنْ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ® لِغُكُمْ بِإِسْلَتِ رَبِيُ وَٱلْصَحُرُكُلُو وَأَعْلَوْمِنَ اللَّهِ مَا الرَّبْعَلَتُونَّ اللَّهِ مَا الرَّبْعَلَتُونَّ وَعَجِيْنُتُوْ أَنَّ جَأَءُكُو ذِكُرُونَ وَيَكُوعُلُ رَجُلِ مِنْتُكُمُ ۣڸؽؙٮؙٚؽڒڲؙۄؙۯٳؾؖٮۜٞۼٞۊؙٳۅ**ڵۼڷؙڴڗؙڗؙڂڹؙۏ**ڹ۞ڰ۫ڰڰٛڹ۠ۊؗ؋ؙڡؘٲۼؽڬؙؖ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْتِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كُنَّ ابُولِ إِيالَاتِنَا ﴿ نَهُوْ كَانُوا قُومًا عَمِينَ ﴿ وَإِلَّى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يْقُوْمِ اعْبُدُ والله مَالَكُمْ مِنْ إله عَيْرُهُ 'أَفَلا تَتَعُونَ@ قَالَ الْمُكَلُّ أَلَّذِينَ كُفُرُ وَامِنْ قَوْمِهُ إِنَّا لَهُ لِيكُ فَيْ سَفَاهُ فِي وَانَا لَنَظَتُكَ مِنَ الْكِيْدِينَ 9 قَالَ لِقَوْمِ يْسَ بِنْ سَفَاهَ أُو لَكِينَ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

مغلا

(۱۴) اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انھوں نے کہا کہ اے میری قوم! اللہ کی بندگی گرواس کے سواکوئی تمہارامعبو ذہیں،
کیا پھر بھی تم نہیں ڈرو گے (۱۵) ان کی قوم کے عزت دارلوگ جوا نکار کر چکے تھے بولے کہ تم تو جمیں بے وقوف نظر آتے ہواور ہم تو
تہہیں جھوٹا ہی جھتے ہیں (۱۲) انھوں نے کہا کہ اے میری قوم! مجھ میں پچھ بھی بے وقوفی نہیں لیکن میں تو جہانوں کے رب کا بھیجا
ہوا ہوں (۲۷)

(۱) پہلے مثال دی کہ جس طرح بنجرز مین میں اللہ بارش کر کے کیے کیے بودے اگادیتا ہے اس طرح لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جا کیں گے، اب یہاں ایک اور مثال دی جارہی ہے کہ اللہ کی ہدایت جواس کے تیفیر لے کرآتے ہیں باران رحمت کی طرح ہے جس طرح انچی زمینیں اس سے خوب فا کہ واٹھائی ہیں اور بنجر زمینوں میں ان سے کم فا کدہ ہوتا ہے اس طرح اس ہدایت ربائی سے لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہی فا کدہ اٹھائے ہیں پھر اس کے بعد معز ات انبیاء میں ماسلام کا مذکرہ شروع ہور ہاہے معزت آ دم کا ذکر قریب ہی ہیں گرر چکا ہے ان کے بعد معز سے نوح اولوالعزم پیفیروں میں گزرے ہیں، اس مبارک تذکرہ کا آغاز ان ہی سے کیا جارہ ہے ، معز سے آدم کے بعد عدت تک لوگ تو حید پر قائم رہے پھر پھر ہر رگوں کی لوگوں نے تصویر میں بنالیس تا کہ یادگار ہیں، آہستہ سے ہیں سے بت کیا جارہ ہے ، معز سے آدم کے بعد عدت تک لوگ تو حید پر قائم رہے پھر پھر ہر کی کہ تو مورہ ہود ہیں ادر مورہ فوح ہیں بیان کیا گیا ہے۔

پر سی شروع ہوئی تو اللہ نے معز سے تو ح کو بھر جا اسلام کے واقعہ کو تھے میں در مورہ فوح ہیں بیادوں کیا گیا ہے۔

ایے رب کے پیغامات تم کو پہنچا تا ہوں اور میں تمہار امعتبر خیرخواہ ہول (۱۸) کیا ممہیں اس پر جرت ہے کہ تہارے یاس تہارے دب کی نصیحت تم ہی میں سے ایک تخص کے ذریعہ پینچی تا کہوہ تنہیں ڈرائے اور یاد کروجب حمہیں قوم نوح کے بعداس نے سرداری بخشی اور تہارے ڈیل ڈول میں بھی اضافہ کیا تو الٹد کے انعامات کو یا د کرو شايدتم اين مرادكو پہنچو (٢٩) دوبولے كياتم جمارے ياس ای لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں اور جن كى عبادت مارے باب داداكرتے بلے آئے ہيں ان كوچھوڑ ديں؟ بس اگرتم سيح ہوتو جن چيز دل سےتم ہم كو ڈراتے ہووہ لاکر دکھادو (۵۰) فرمایا کہتم اینے رب کی طرف سے عذاب اور غضب کے مستحق ہو چکے، کیاتم مجھ سے ان نامول کے سلسلہ میں بحث کرتے ہو جوتم نے خود ركه ليے يا تهارے باپ دادانے ركھ ليے ، الله نے اس كى کوئی ولیل نہیں اتاری تو تم بھی انتظار کروہ میں بھی تہارے ساتھ انظار میں ہوں (اے) چرہم نے ان کواور ان کے ساتھ والوں کوائی رحت سے بیجالیا اور جنھوں نے ہاری آیتوں کو جمٹلایا تھا ان کی جڑکاٹ کررکھ دی اور وہ مانے والے نہ تھے (24) اور شود کی طرف ان کے بھائی

صالح کو (بھیجا) انھوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرواس کے سواکوئی تمہارامعبووزیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی دلیل آچکی جمیداللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے تو تم اس کوچھوڑ دووہ اللہ کی زمین میں کھائے (پیئے) اور اسے کسی برائی کے ارادہ سے چھوٹا بھی نہیں ورنہ تم در دناک عذاب کا شکار ہوجاؤگے (۲۲)

بَلِغُكُمُ رِيسُاتِ رَبِّيُ وَأَنَالُكُمُ نَاصِعُ وَأَمِينُ ۞ أَوَجَهِبُتُو فِ الْحَاقِ بَعْظَةُ كَاذُكُوا الْأَوْ اللَّهِ لَمُكُلِّرُ قُلْوُونَ ٥ قَالْوُٓاأَجِئُتُنَالِنَعَيُنَ اللهُ وَحُدَةُ وَلِكَارَمَا كَانَ يَعْبُكُ ابَا وُنَا وَنَا مِنَا يِمَا تَعِدُ كَأَلُ لُهُ مُن مِن الصَّلِ قِينَ ﴿ قَالَ قَنُ وَقَعَ عَلَيْكُومِنَ رَبِّحَالُومِ وَعَفَيْ ٱجُّادِ لُوْنَىٰ فِي أَلْسُمَأُوسَةً يُثُنُّوهَا ٱثَثُوُ وَالْأَوْكُمُوسَا كُوْلُ اللهُ بِهَامِنُ سُلْطِينَ ۖ فَانْتَظِرُ وَالِنَّ مَعَكُمُ مِنْ لَنُنْتِظِرِينَ @فَأَجْيِنْهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ ڡؙڟۼٵڎٳڔٳڷۮؽؽػۮؿٳؠٳێؾؽٵۅؠٵٷڶڎٳۻؙۏؠؽؽؽ<sup>ۿ</sup> وَإِلَّى ثَبُوُ كُ أَخَا هُمُوطُوحًا كَأَلَ يُقُومِ اعْبُدُوا اللهُ مَا ٱلْمُولِينُ إِلَّهِ عَيْرُهُ ۚ قَالُ جَأْمُ ثَالُمُ بَيْنَهُ أَمِنُ وَيَكُمُ َرَضِ اللهِ وَلَا تَمَتُّوْهَ إِسُونَةٍ فَيَا خُذَا لُوْعَذَا الْكِالِيُوْ@

(۱) انھوں نے بہت سے ضدابنار کھے تھے اور ان کے مخلف نام تجویز کرر کھے تھے ،کوئی بارش کا ،کوئی اولاد کا ،کوئی رزق کا ،ای طرح شرک کی دلدل میں پہنے ہوئے تھے (۲) عاد حضرت نوح کے بوتے ارم کی اولاد میں تھے ، یہ بہن میں آباد تھے ،اللہ نے ان کوغیر معمولی ڈیل ڈول اور طاقت دی تھی جس پر ان کوناز تھا ،حضرت ہود ان ہی کی قوم کے فرویتے گئی انھوں نے ان کی بات ندمانی اور ان پر س ترات اور آٹھ دن مسلس مخت عذاب آباجس سے دو تہم نہم کر دیئے گئے (۳) خمود نے حضرت صالح نے کہا کہ اب تو حضرت صالح نے کہا کہ اب تو ایمان لے آئادر بیادنئی انڈی نشانی ہے اس کو چھٹر نامت ورنہ عذاب کا شکار جو جاؤگے۔

وَاذْكُوْوَالِذْجَعَلَكُمْ خُلَقَاءً مِنْ بَعْدِيعًادٍ وَيَوَاكُ فِ الْأَرْضِ تَنَّذِنْ أُونَ مِنْ سُهُولِهَا تَضُورًا وَتَنْجِشُونَ فبال بيوتا فأذكر والأوالله ولاتعثواني الريس نْسِيدِيْنَ @ قَالَ الْمَكَلُّ الَّذِيْنَ الْسَتُكَارُوُا مِنْ قَوْمِهِ يُنِينَ اسْتُضْعِفُوالِينَ أَمَنَ مِنْهُمُ اتَّعْلَيُونَ أَنَّ صَلِحًا لُّمِّنُ رَّيِّهُ قَالُوَّالِكَابِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ @ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُ وُلَاكًا بِالَّذِينَ امْمُثُورِهِ لَغِرُونَ۞ فَعَقُرُواالنَّاقَةَ وَعَتُواعَنُ آمُرِرَ يِّهِمِهُ وَ قَالُوْايُطُلِحُ اعْتِنَا بِمَاتَعِلُكُا آنَ كُنْتَ مِنَ للن @فَأَخْنَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُو إِنْ دَارِهِمُ شِينَ ۞ فَتُولَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يْقُومِ لَقَدُ الْمُكْتُلُو رِسَالَةَ رَبِّنُ وَنَصَحْتُ لَكُوْ وَلَكِنَ لَا يُحْبُونَ النَّهِ هِ يُنْ لِلْوَطِّالَادُ قَالَ لِقَوْمِهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ نَامِنْ أَخَدِيمِّنَ الْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمُ لَكَأْتُونَ الرِّحِيَالُ

مغلا

اور یاد کرو جب اس نے عاد کے بعد تمہیں سرداری بخشی اور زمین میں تمہیں آباد کیا ہتم اس کے ہموار علاقوں میں محلات بناتے ہواور بہاڑوں سے مکانات تراشتے ہوتو الله کے احسانات کو یا د کرواور زمین میں بگاڑ مجاتے مت پھرو (۴۷) قوم كعزت دارلوگون نے جو محمند ميں مبتلا تنے انھوں نے کمروروں میں ایمان لانے والوں ہے کہا کہ مہیں کیا یت کہ صالح کوان کے رب کی طرف ہے بھیجا گیا ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو جس چیز کووہ لاتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں (۷۵) وہ مغرورلوگ بولے كرجس كوتم مانة ہوہم تواس كاانكاركرتے ہيں (٧٦) پھر اونٹنی کو انھوں نے مارڈ الاادر اپنے رب کے حکم سے سرتانی کی اور بولے کہ صالح تم جس سے ڈراتے رہے ہو اگرتم رسول ہوتو اسے لے آؤ (۷۷) بس زلزلہ نے انھیں آ دبوجا تو وہ اینے گھروں میں اوندھے بڑے رہ كئة (44) كار حضرت صالح) إن سے يلئے اور فرمايا اے میری توم! میں نے اینے رب کا پیغام تم کو پہنچادیا اورتمهارا بهلا جا بالمكن تمهين تو بهلا جائي والي يسديي نہیں (۷۹) اور لوط کو (بھیجا) جب اٹھوں نے اپنی قوم سے کہاتم الی بے حیائی کرتے ہوجودنیا جہان میں تم ے پہلے کسی نے ندکی (۸۰) تم توشہورت بوری کرنے

کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، بات بیہ کہتم تو صدیے گزرجانے واللوگ بو(۸۱)

(۱) شمود کو عاد ٹانیہ بھی کہا جاتا ہے، میکی بڑے ڈیل ڈول کے تھاور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، انھوں نے اونٹی کا مطالبہ کیا تھا اللہ کے تھم سے حضرت صالح نے پہاڑ ہے وواؤٹی نکال دی، کہا جاتا ہے کہ وواتی تظیم الجہ تھی کہ جس جنگل میں جانور ڈر کر بھاگ جاتے اور جس کویں میں پانی چتی اسے خالی کردین بالآخر لوگوں نے اس کے آل پر انفاق کرلیا اور ایک بد بخت نے اس کو مارڈ الا بھران پر عذاب آیا، حضرت ہوداور حضرت صالح دونوں حضرت ابراہیم سے بہلے ہوئے (۲) حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیج تھے ان کے ساتھ ہی انھوں نے عراق سے شام ہجرت کی اور سقہ وم اور اس کے آس پاس کی بستیوں میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔

ان کی قوم نے جواب میں صرف بیکہا کہ ان کوستی سے نكال بابر كروبيده ولوگ بين جوبزے يارسابنتے بين (٨٢) تو ہم نے ان کواوران کے گھر والوں کو بچالیا سوائے ان کی بیوی کے وہ ان بی پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی (۸۳) اور ہم نے ان پر اور بی بارش برسائی تو آپ و کھ لیجے مجرموں کا انجام کیسا ہوآ (۸۴) اور (اہل) مرین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو (بھیجا) اُٹھوں نے کہا کہ الله كى بندگى كرواس كے سواكوئى تمهارا معبود نہيں، تہارے رب کی طرف سے تہارے باس کھلی دلیل آ چک، ناپتول بور**ی بوری کروادرلوگوں** کی چیز وں کو گھٹا کرمت دواور زمین میں اس کے سنوار کے بعد بگاڑمت کرو،تہہارے لیے یہی بہتر عیجا گرتم مانتے ہو(۸۵)اور ہر راستہ پر بیٹھ مت جاؤ کہ ڈراتے دھمکاتے رہو اور ایمان لائے والوں کوانٹد کے راستہ سے روکتے رہواور اس میں بھی تلاش کرتے رہواور یاد کرو جبتم بہت کم ہے تو اس نے تمہاری تعداد بڑھائی ادر د کھے لو کہ بگاڑ کرنے والوں کا انجام کیبا ہوا (۸۲) اور اگرتم میں پچھ لوگ میری لائی ہوئی چیز برایمان لائے اور کچھ نہ لائے تو صبركرويهان تك كدالله جارے درميان فيصله كردے اور و بى بہتر فيصله كرنے والا ب(٨٥)

وَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِيةَ إِلَّا أَنَّ قَالُوْ ٱلْحَرِجُوهُمُ يِّنْ قَرْ يَيْكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهُرُونَ ۞فَأَجُيْنَا وَاهْلَةُ إِلَّا امْرَأَتَهُ مُحْكَانَتُ مِنَ الْغُيرِينَ ﴿ وَأَمْظُرُهُ عَلَيْهُمُ مَّظُرُ إِ ۚ فَانْظُرُكُمْ فَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَّى مَنْ يَنَ آخَاهُمُ شُعِينًا قَالَ يُقُومُ اعْبُدُواللَّهُ عُمُّرِيِّنُ إِلَّهِ هَارُهُ ۚ قَلُ جَأَءَ ثَكُمُ بِيْنَ هُ أُمِّنُ بُّكُمْ فَأَوْفُواللَّكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلاَتَهُ فَسُواالنَّاسَ شُيَآءُهُمُ وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا كُوخَيُرُ لَكُو إِنْ كُنْتُومُ وَمِنِينَ فُولِاتَقَعُلُوا عِرَاطٍ تُوْعِدُ وْنَ وَتَصُلُّونَ عَنْ سَينِلِ اللهِ مَنْ امنَ فِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُووْ إِلَّهُ كُنْ ثُورُ لسُلًا فَكَ تُرَكُّونُ الْظُرُوالْيَفَ كَانَ عَاقِبَ أَ نُسِينِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ طَأَيْفَةٌ مِّنْكُمُ الْمَنُوا أُنُ إِنْ سِلْتُ بِهِ وَطَأَيْفَةً لَهُ يُؤْمِنُوا فَأَصْدِرُوا

مزل

(۱) حضرت اوطی قوم تخت بے حیائی اور بوکر داری میں مبتلاء تھی ، حضرت اوط کوان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا جب انھوں نے بات نہ مائی اور کہنے گئے جب یہ بہت پاک بنتے ہیں تو ان کوستی سے نکال باہر کر دتو پوری قوم پر پھر برسائے گئے ، ان کی بیوی بھی چونکہ ان مجرموں کی مددگار تھی اور آنے والے مہمانوں کی اطلاع ان کو دیتی اور بدکر داری پر آباد و کرتی اس لیے وہ بھی ان ہی ہیں شامل کی گئی ، موجود وہ بائبل کی شرمنا کہ جسارت پر ماتم کرنا چاہیے ایسے پاکبازٹی کی طرف اس نے ایسی ناپاک حرکتیں منسوب کیس جس کے سفنے سے حیا دار آدمی کے رو نکٹے کھڑ ہے ہو جا کیں (۲) حضرت شعیب کو مدین بھیجا گیا ، مدین حضرت شعیب نے السمام کے ایک فرز ندکانام ہے ، ان بی کی اولا و میں حضرت شعیب میعوث ہوئے ، یہ تو م بدمعا ملکی ، خیانت اور ناپ تول میں کی کی عادی تھی ، حضرت شعیب نے اس کے ساتھ اس کی برائیاں اور و نیا و آخرت میں اس کے نقصانات بیان فر مائے ، معاملات کی اجمیت کا اس سے انداز و کیا جا سکتا ہے کہ مستقل ایک ٹی کواس کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔

ان کی قوم کے عزت دار اوگ جو بڑے مغرور تھے وہ بولے اے شعیب! ہم تم کواور تمہارے ساتھ ایمان لانے والول کواین بستی سے نکال کررہیں گے یا توتم ہمارے وین میں لوٹ ہی آؤہ انھوں نے فرمایا خواہ ہم اس سے بیزار ہی ہوں (۸۸) اگر ہم تمہارے دین میں لوٹے جبكه الله في مين اس الحجات دى توجم في الله يربرا بہتان باندھااور ہم تمہارے دین میں لوث ہی تہیں سکتے سوائے اس کے کہ اللہ بی کی مشیت ہوجو ہمار ارب ہے، ہمارے رب کاعلم ہر چیز کوسمیٹے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہاری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کردے اور توہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے(۸۹) اوران کی قوم کے عزت وارلوگوں میں جنھوں نے انکار کیا وہ بولے کہ اگرتم شعیب کے پیچیے ملے تب تو شہیں سخت نقصان اٹھانا ير ع كا (٩٠) أيم زارله في ان كوآ دبوجا تو وه اين کھروں میں اوندھے بڑے رہ گئے (۹۱) جنھوں نے شعیب کو جمثلایا ده ایسے ہوگئے کہ گویا وہاں وہ بسے ہی نہ تھے جنھوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان میں رہے (۹۲) پھرودان سے ملئے اور فر مایا اے میری قوم! میں نے اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچاد ہے اور تمہارا

قَالَ الْمَكَا الَّذِينَ اسْتَكُبُرُ وَامِنْ قَوْمِهِ لَنَغْرِجُنَّكَ بِثُمَيْبُ وَالَّذِينَ الْمَنُوالْمَعُكَ مِنْ تَزْيَتِنَا الْوَلَمَوْدُكُ فِي لِيَنَا قَالَ أَوْلُوَكُنَّا كُرِهِينِ فَقَدِهِ فَتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا إِنْ عَنْكُمْ لَيْكُونِعِنَا إِذْ يَجْسَا لِللَّهُ مِنْهَا وَمَا يُكُونِ لِنَاآنَ تَعُودُ فِيهُمَّا اِلْآِلَ يَّشَا اللهُ رَبُّينا وَسِعَرَبُنا كُنَّ شَيْعً عِلْمَا · عَلَى اللهِ وَكُلْنَا رُبِّنَا افْتُحْبِينَنَا وَبَيْنَ قُومِنَا بِالْحَيِّ وَأَنْتَ خَيْرُ لْفُتِحِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْمَكُلَّ الَّذِينَ كُفُرُوْا مِنْ قَوْيِهِ لَين الَّبَعْثُمُ شَعِيْبِا إِنَّكُو إِذَ التَّضِيرُونَ <sup>@</sup>فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّحِفَةُ فَأَصُبِّحُوْا فُ دَارِهِمُ خِيثِينَ فَ الَّذِينَ كَا لَهُ إِنَّ اللَّهُ مُوالسُّعَيْدِ الْأَنْ لَا يَعْنُو ا ؿؿۿٲٵٛڷٳ۫ۮۣؿؘؽؘػۜڰٛؠؙۅٛٲۺؙۘٛػؽؽؖٲػٲڟ۫ڗٲۿؙۿٳڷڂڛڔؽڹ۞ۿٚۊۜڴ<u>ؽ</u> عَنْهُمُ وَقَالَ لِقُوْمِ لَقَدَا لِلْغُتُكُمُ رَسِلْتِ رَبِّ وَنَصَعْتُ لُكُوًّا فَكَيْفُ الْمَي عَلَى قَوْمِ كَفِي إِنَ فَوَمَ كَالْسَلْنَا فِي قَرْيَةُ وَمِنْ يَتِي الْأَخَذُ ثَالَهُ لَهُ لَهُ إِلَيْأَمَا ، وَالْفَعَ آءِ لَعَلَّهُ مِي يَقَرَّعُونَ @ كُغُرِيدُ لَنَامِكُمَانَ السِّينَةِ الْحَسْنَةَ حَثَّى عَفُوا قِيَّالُوا قِلْمُسَّ ۠ڵٵؙۄؙػٵڵڞٞڗۜٳٷۅؘڷڷؾڗۜٳٷڬؘڬڹٝڟۿۅؠۼ۫ؾة۫ۛٷۿؙۮڵڒؽؿٝۼٛٷۏؽڰ

منزلء

بھلاچاہا، بس اب نہ ماننے والے لوگوں پر کیاغم کھاؤں (۹۳) اور جب بھی ہم نے کسی بہتی بیس نمی بھیجا تو وہاں کے باشندوں کونخی اور تنگی میں مبتلا کیا کہ شایدوہ نرم پڑیں (۹۴) پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوش حالی عطا کر دی یہاں تک کہ جب وہ آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ تکلیف اور خوثی سے تو ہمارے باپ واوا بھی ووچار ہوتے رہے ہیں تو اچا تک ہم نے ان کو پکڑ کیا اور انھیں اس کا احساس بھی نہ تھا (۹۵)

<sup>(</sup>۱) ہے صرف عاجزی اور عبدیت کے اظہار کے طور پر تھا، ورندرسول کے ساتھ خداکا یہ معاملہ ہوئی نہیں سکتا کہ وہ کفروانکار کاراستہ اختیار کرے (۲) اس تو م پر تین عذاب ہے در ہے آئے؛ ظلہ صیحہ رجھہ، پہلے سیا ہ با دل سے تاریکی چھائی پھراس با دل سے آگ اور چنگاریاں پر میں اور اس کے ساتھ ہولتاک آوازوں نے ہلاکر رکھ دیا پھر شخت زنزلد آیا اور پوری قوم مٹادی گئ (۳) یہاں اللہ نے عذاب کا ایک و ستورییا نفر مایا کہ قوم جب نبی کی بات نہیں مانتی تو شخیوں میں ہتا ہے کہ جاتی ہو تا ہے تاکہ وہ شکر گذاری کریں کیکن جب قوم اس تکلیف اور تاکہ اس کو ہوش آئے ، اس تھید ہے اگر ان کے دل فرم نیس بڑتے تو شخیوں کی جگہ میشہ سے ہوتا چلا آیا ہے تو پھروہ تخت عذاب میں جتا ہے کی جاتی ہے۔ آرام کو زمانہ کے اتفا قات قرار دے کرڈ ھیٹ بی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ بیتو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے تو پھروہ تخت عذاب میں جتا ہے کہ جاتی ہوتی ہے۔

وَلَوُانَّ الْمُلَ الْقُرْنِي أَمُنُوا وَالْقُوْ الْفَتَّ مُنَاطَلِيْهِمُ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَنَّ بُوْا فَأَغَنَّ نَهُمُ بِمَا كَانُوْايَكُسِبُوْنَ®افَأَمِنَ آهُلُ الْقُرْآي أَنْ يُكَارِّيَهُمُ تَأْسُنَا بِيَاتًا وَهُو تَأْبِئُونَ ﴿ وَأَمِنَ آهُلُ الْقُلِي اَنْ ڲٳؿؾۿۄؙڔٳؙڛؙڹٵڟڰؿٷۿؙۄ۫ۑڵۼڽؙۯؙڹ۞ٲڣٚٲڝڹ۫ۊٳڡۘػۯٳڟڰ۪ فَلَا يَامُنُ مَكُواللهِ إِلَّا لَقُومُ الْغِيمُ وَنَ أَوْ لَوْ يَهُدِ لِكَذِيْنَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ لَعَدِ الْمُلِمَّ أَنُ لُولَشَا الْمُ ٲڝۜڹڶۿؙڎؙڔۑڷ۫ڶٷؠۿؚۄؙٷؽڟؠۼؙۼڵٷۘٷؠۿؚۄ۫؋ڰ؋ؖڒٳؾؘۿٷ<sub>۠</sub>ڷ نِلْكَ الْقُرِٰي نَقَصُ عَلِيْكَ مِنَ أَنْبَالُهَا وَلِقَدُ جَأَءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُو الْبُؤُومِنُو الِمَاكِكَ بُوامِنَ قَبُلُ نْ إِكَ يَطْبُهُ اللَّهُ عَلَّى قُنُونِ الَّكِفِي مِنْ ﴿ وَمَا وَجَدُنَّا ؙؿڔۧۿؚؠؙڔۺؙۜػۿؠٳٞٷٳڽ۫ٷۘڿٮؙؽۜٲٲڴؿۘٛۯۿؙؙؙۿڒڵڛؾؽؽ رَبَعَتْنَامِنَ بَعُبِ هِوَمُّنُوسِي بِالْبِرِيْنَا إِلَى فِرْعُونَ وَمَالَاثِي لْظَلْهُوْلِهَا ۚ فَانْظُوْكُيُفَ كَانَ عَاتِبَةً الْمُفْسِدِيْنَ ۞وَ قَالَ مُونِى لِفِرْعُونَ إِنْ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ 

اوراگریہ بستیوں والے مان لیتے اور پر ہیز گاری اختیار كريليت تو مم آسانون اورزمين كي بركتين ان برضرور کھول دیتے لیکن انھوں نے جھٹلایا تو ان کے کرتو توں ک یاداش میں ہم نے ان کو پکر لیا (۹۲) تو کیا (دوسری) بستیوں والے (اس سے) نڈر ہوگئے کہ راتوں رات ہمارا عذاب ان بر آ مہنچے جب وہ سوتے ہول (۹۷) یا بستيون والي يخوف بو كئة كدون جراه بماراعذاب ان برآ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوں (۹۸) تو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہو گئے، اللہ کی تدبیر سے تو نقصان اٹھانے والے لوگ ہی بے فکر ہوتے ہیں (۹۹) جولوگ کسی زمین کے وہاں والوں کے بعد وارث بنتے ہیں کیاان کے سامنے یہ بات نہیں تھلی کہا گرہم جا ہیں تو ان کے گنا ہول بران کی پکڑ کیں اور ہم ان کے دلوں بر مهرانگادیتے ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں (۴۰) میدوہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کوسنا رہے ہیں، اور ان کے رسول علی نشانیاں لے کران کے پاس آئے متصرتو پہلے وہ جس چیز کو جمالا کے مقص اس کو انھوں نے مان کرند دیا ، اللہ اس طرح انکارکرنے والوں کے دلوں برمبرلگا دیتا ہے (۱۰۱) اورہم نے ان میں اکثرویں میں نباہ نہ پایا اوران میں اکثر ہم نے نافر مان ہی یائے (۱۰۲) پھران کے بعدہم نے

موئی کواپن نشاننوں نے ساتھ فرعون اور اس کے عزت دارلوگوں کے پاس بھیجاتو انھوں نے ان نشاننوں کے ساتھ انساف نہ کیا تو دکھے لیجے کہ بگاڑ کرنے والوں کا انجام کیسا ہوآ (۱۰۳) اورموی نے کہا کہ اے فرعون میں تو تمام جہانوں کے پروردگاری طرف سے رسول (ہوکرآیا) ہوں (۱۰۴)

(۱) جولوگ عذاب النی میں گرفتار ہوتے ہیں وہ اپنے کرتو توں کی بناء پر ہوتے ہیں، الندکوا پے بندوں ہے کوئی ضدنیں ،اگر وہ اتیں تو اللہ اپنی نعمتوں ہے انھیں مال مال کر دے (۲) بظاہر اس سے کھے کے شرکین مراد ہیں، گزشتہ واقعات ستا کران کو متنبہ کیہ جارہ ہے (۳) لیتی وہ دنیا کی آرائش اور کھانے پینے ہیں مست ہوکر اللہ کے عذاب ہے بہ خوف ہوگئے (۳) جس طرح پہلوں کو پکڑ چکے ہیں اس طرح ان کو بھی پکڑ لیس (۵) ایک دفعہ انکار کر دیا تو ایسی ضد پیدا ہوئی کہ انھوں نے مان کرند دیا (۲) جو عہد و بیان انھوں نے کیے اور جب جب کیے بھی اس پر پورے ندائرے (۷) حضرت موئی حضرت یعقوب ہی کی اولا دھیں اولوالعزم پینمبروں میں گزرے ہیں، ان کے اور خرعون کے واقعات جی و باطل کی تھکش پیر حق کی فتح اور باطل کی تکست اور بنی امرائیل کی عبرت تا کسر گزشت پر مشمثل ہیں اور اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی ہو ایا ہے اور بڑی جریش ہیں، اس کے بیدواقعات اور بڑی عبر بین اور ہو گئے ہیں۔

اس بر قائم ہوں کہ اللہ کی طرف سے سے ہی کہوں، میں تہارے رب کی طرف سے ملی نشانی لے کرآ چکا ہوں تو بنی اسرائیل کومیرے ساتھ جانے دو (۱۰۵) وہ بولا اگرتم کوئی نشائی لے کرآئے ہوتو اس کو پیش کرواگرتم سے ہو(۱۰۱) تو موسیٰ نے اپنی لائھی ڈال دی تو بس وہ ایک صاف اژ دھا بن كياً (٤٠١) اوراينا ما ته كلينياً تووه د يكهنے والوں كوروش نظرآیا(۱۰۸) فرعون کی قوم کے عزت دارلوگ بولے کہ یہ تو ضرور ماہر جادوگر ہے (۱۰۹) یہ جا ہتا ہے کہ مہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے تو اب تمہاری کیا رائے ہے (۱۱۰) وہ بولے ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اورشہرول میں ہرکار نے بھیج دیجیے (۱۱۱)وہ آپ کے پاس ماہر جادوگر لے آئیں (۱۱۲) اور جادوگر فرعون کے پاس بینے گئے، بولے کہ میں انعام تو ملے گاہی اگرہم ہی غالب آئے (۱۱۳)اس نے کہاہاں ہاں اور تمہارا شارتو مقرب اوگوں میں ہوگا (۱۱۲) و ہ بولے اے موسیٰ تم ہی پھینکویا ہم (اپنی جادو کی چیزیں) چھینکتے ہیں (۱۵) فرمایا تم ہی پھینکو پھر جب انھوں نے پھینکا تو لوگوں کی نظر بندی كردى اوران يربيب طارى كردى اوروه زبردست جاوو کے کرآئے (۱۱۷) اور ہم نے مویٰ کو وحی کی کہ اپنی لاکھی ڈال دوبس وہ جوڈھونگ بنا کرلائے نتھے وہ اس کو نگلنے

حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لِأَا قُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقُّ ثَنَّ بِمُثَمَّا لية قَالْتِ بِهَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الصِّيقِينَ ﴿ وَأَلَّمْ مِعَمَّا مُ ۼؽڷؙڠؽٵڹٛؿؙؠؽؾٛؖٷۧۊؘ*ۏؘڒؘٷ*ؽؽٷٷٳۮٙٳڣؽؠؽۻٲٷ لِلنَّظِرِيْنَ صَّقَالَ الْمَكَاثِمِنُ تَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰ فَالسَّاحِرُّ قَالُوَّا ٱرْجِهُ وَإِخَاهُ وَارْمِيلَ فِي الْمُدَالِينِ خِيْرِيْنَ أَيْ الْمُدَالِينِ ِكُلِّ الْحِرِعَلِيُو ۞ وَجَاءَ الشَّعَوْةُ فِرْعُونَ قَالُوُ إِنَّ لَنَا الْحَبُّ إِنْ كُنَا نَعَنُ الْغُلِيئِنَ ۞ قَالَ نَعَمُ وَإِثَّلُولِينَ الْمُقَرِّيِيْنَ ® تَالُوْ الِمُوسَى إِمَّا آنَ تُلْقِيَ وَإِمَّا آنَ ثُلُونَ خَنُّ الْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ الْقُواْ فَلَتَا الْقَوَاسَ حَرُواْ اعْنِي النَّاسِ وَاسْتَرْهَ بُوْهُمُ بِيعْرِعَظِيْرِ ﴿ وَكَيْنَا إِلَّى مُولِسَى أَنَّ الْيَعْصَالَةُ ذَاهِي تَلْعَفُ مَا يَأْفِكُونَ هَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبُطِّلَ مَا ايْعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِيوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِرِينَ فَا وَ السَّحَرَةُ سُجِينِينَ ﴿ قَالْزَالْمَكَايِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿

مغله

لگی (۱۱۷) بس بن ظاہر ہوگیااوران کا سارا کیا دھرا خاک میں مل گیا (۱۱۸) تو یہاں آگروہ ہار گئے اور ذلیل ہوکررہ گئے (۱۱۹) اور جاد وگر بے ساختہ سجد ہے میں گر گئے (۱۲۰) کہنے لگے کہ ہم نے جہانوں کے رب کو مان لیا (۱۲۱)

(۱) حضرت موں علیہ السلام نے بہت کی تھیجتیں فر مائیس کیکن ان میں ایک اہم چیز ہیٹی کہ وہ بنی اسرائیل کوفرعون اوراس کی قوم سے نجات دلائیں اوران کے اصل وطن شام میں ان کو پہنچا دیں جس کو حضرت اہراہیم علیہ السلام نے اپناوطن بنایا تھا، مصر میں وہ حضرت پوسف کے بعد آباد ہوئے شے اور قبطیوں نے ان کواپی ظلم وستم کا نشانہ بنار کھ تھا (۲) پینظر بندی آبیں تھی بلکہ اللہ کے تھم سے وہ الٹھی اثر دھا بن گئی ہے قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس کو کہیں اثر دھا کہیں دوڑتا ہوا سمانپ کہیں سمانپ کی اور قسم بن جاتی کی میں اور کر ہوا کے جاتی کے مقابلہ کے لیے ملک میں جو دور مانہ جادو کے دور کا تھا، سب ماہر جادو گرآگئے ان کواپئی فتح کا بھین تھا اس لیے فرعون سے افعام کے خواستدگار ہوئے۔

میں مور دور کر بلائے جا کیں ، دور دانہ جادو کے زور کا تھا، سب ماہر جادو گرآگئے ان کواپئی فتح کا بھین تھا اس لیے فرعون سے افعام کے خواستدگار ہوئے۔

رَبِّ مُوْسَى وَهُمُ وَنَ ﴿ قَالَ فِرْعُونُ الْمُتَكُّونِ إِلَّهُ مَنْكُونِ إِلَّهُ أَنَّ أَنَّ ۮؘڹڷۮڗؙٳڹۜۿڹٳڶؠڴڒڰڴڗؿؙٷٷؽٳڵؠؽؽۊڸؿڂڿۏٳ؞ؠؗ؆ؖ مِّنْ خِلَاثٍ ثُمَّلُاصًٰ لِبَنَّكُمُ أَجْمَعِيْنَ۞قَالُوۡۤٳٳؽؗٲٳڶۯڗيِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِن إِن مَا تَنْقِدُ مِثَنَّا إِلَّاكُ أَمْنَا بِإِيَّاتِ رَبِّنَاكُمَّا جَاءَتُنَا رُبِّنَا أَوْرِخُ عَلَيْنَا صَوْرًا وَتُوفِّنَا مُسْلِدِينَ ﴿ وَقَالَ الْهَلَاثِنَ تَوْمِر فِرْعَوْنَ أَتَدَرُّمُوْمِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَا فِي الْأَرْضِ وَيَذَارَكُ وَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبِنَا مَهُمُ رْنَسْتَحْي نِسَا أَهُمُّرٌ وَالثَّافَوُقَهُمْ تَعِوُونَ ﴿ قَالَ مُوسَى تَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْ إِياللَّهِ وَاصْبِرُوْ أَالِنَّ الْأَمْنُ صَ يِلْكُوُّ يُورِثُهَا مَنْ يَشَأَأَمِنَ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِدِيْنَ @ قَالُوْٓاأُوۡذِ يُنَامِنُ قَبُلِ أَنُ تَأْكِينَا وَمِنَ بَعْدِ مَلْحِمُتُنَا ۗ قَالَ عَلَى رَكِنُو أَنْ يُهْلِكَ مَنْ وَكُو وَيَسْتَخَلِفَ كُو فَي الْأَرْضُ فَيَنْظُرُكِيفُ تَعْبَلُونَ ﴿ وَلَقَ نُ أَخَانُا أَالَ

موی اور ہارون کےرب کو (۱۲۲) فرعون بولا کہتم نے میری اجازت سے پہلے ہی اس کو مان لیا بیتو ضرور ایک حال ہے جوتم شریس اس لیے چل رہے ہوتا کہ یہاں کے باشندوں کو یہاں ہے نکال باہر کرو، آ گے تہمیں پیتہ چل جائے گا (۱۲۳) میں تمہارے ہاتھوں کواور پیروں کو مقابل سمت سے کاٹ ڈالوں گا پھرتم سب کوسولی پرچردھا دوں گا (۱۲۴) انھوں نے کہا کہ میں تو اپنے رب کے یاس جانا ہی ہے (۱۲۵) اور آپ ہم سے صرف اس لیے برر کے بی کہ مارے رب کی نشانیاں جب مارے یاس مپنچیں تو ہم نے ان کو ما**ن لیا، اے ہمارے رب** ہم رہر کے دہانے کھول وے اور جمیں ایمان کے ساتھ اٹھا (۱۲۲) اور فرعون کی قوم کے عزت دار لوگ ہولے کیا آپ موسیٰ اوران کی قوم کوچھوڑ دیں گے کہ دہ ملک میں بگاڑ تھا تے چھریں اور وہ آپ کواور آپ کے خدا دُن کو چھوڑ دیں، وہ بولا ہم ابھی ان کے بیٹوں کوئل ہی کیے دیتے ہیں اور ان کی عورتوں کوچھوڑ دیں گے اور ہم تو ان پر پورا زور رکھتے ہیں (۱۲۷) موی نے اپن قوم سے کہا اللہ سے مدد جا ہو اورصبر کرو، زمین کا ما لک اللہ بی ہے وہ اینے بندول میں جسے جابتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور نتیجہ تو یر ہیز گاروں ہی کے حق میں ہے (۱۲۸) و وبولے کہ آپ

نے آئے سے پہلے بھی جمیں ستایا گیا اور آپ کے آئے بعد بھی ، انھوں نے فر مایا امید ہے کہ اللہ تمہارے وشمن کو ہلاک کرے گا اور ملک میں تمہیں خلیفہ بنائے گا بھروہ دیکھے گا کہتم کیسے کا م کرتے ہو (۱۲۹) اور قبط سالی سے اور پھلوں میں کمی کرکے ہم نے فرعون کے لوگوں کی پکڑکی کہ شایدوہ تھیجت حاصل کریں (۱۳۰)

(۱) رب موکا د ہارون کئے کی شرورت اس لیے پڑی کہ اشتباہ نہ ہوفر عون بھی اپ آپ کورب کہا کرتا تھا (۲) چادوگروں کو حضرت موئی کی ادائی کا حال معلوم ہو چکا تھا اوروہ اس کو جاد و بھی کرا پی طرف سے اٹھیاں اور رسیاں جادو کر کے لائے تھے، حضرت موئی کے کہنے پر پہلے اٹھوں نے بھی کاروائی شروع کی ، پہلے بھی مرحد میں ہم طرف سمانپ دوڑتے نظر آنے گئے بھر جیسے حضرت موئی نے حصافی الا وہ وفعیق ہوگیا کہ بید جادو سے بالاتر کوئی حقیقت ہے، وہ بے خود ہوکر تجدہ میں گر گئے اور فرعوں اور اس کی قوم ذکیل ہو کہ بھی جادوگروں کو اس نے دہم کی دی کیکن وہ کھوں بیں ایمان ویقین کی اعلی سطح پہنٹی جکھے تھے، اٹھوں نے صاف کہددیا کہ جوچاہے تو کرے جمیل تو اللہ بھی کی طرف کر جاتا ہے (۳) جادوگروں کے ایمان سے بنی اسرائیل تو سب بی حضرت موئی کے ساتھ ہوگئے میں میں میں میں میں ہوگیا ہوگئی ہوگ

بس جب ان كوخوش حالى بيش آتى تو كتے كريہ تو بى ہمارے لیے اور جب بدحالی کا سامنا ہوتا تو اس کومویٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے، سن لوان کی نحوست تو الله کے بہاں (مقدر) ہے لیکن ان میں اکثریت بے خبر ہے(۱۲۱) اوروہ بو لے کہم ہم پر جادو چلانے کے لیے لیسی بى نشانى لے آؤتب بھى ہم ثم كو مانے والے ہيں (١٣٢) پھر ہم نے ان برطوفان اور ٹڈی اور جو تیں اور مینڈک اور خون کی نشانیاں الگ الگ بھیجیں چربھی وہ اکڑتے رہے اوروه مجرم لوگ تھے(۱۳۳۰)اور جب بھی ان برعذاب آتاوہ كتے اے موى جي المهميں تمہارے دب نے بتار كھا ہے تم ہمارے لیے دعا کر دواگر ہم سے میعذاب تم نے دور کر دیا تو ہم ضرور تمہیں مان لیں گے اور بنی اسرائیل کوتمہارے ساتھ جانے ویں گے (۱۳۴) پھر جب ہم ان سے عذاب ایک متعين مدت تك كي ليه المالية جهال ان كو بهنينا بي تفاتو وہ *عہد شکنی کرنے لگتے (۱۳۵) پھر ہم نے* ان سے انتقام لیا تو ان کوسمندر میں ڈبودیاس لیے کدوہ جماری نشانیاں جمثلاتے من اور وہ ان سے بے برداہ منے (۱۳۲) اور جن لوگوں کو كمزور سمجها جاتا تھا ہم نے ان كواس ملك كے مشرق و مغرب کا وارث بنادیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور تہارے رب کا نیکی کا وعدہ بنی اسرائیل بران کے صبر کی

فَإِذَاجَآءَ ثَهُوُ الْحَسَنَةُ قَالُوالْنَاهُ لِهِ وَإِنْ تُصِيْهُمْ سِيِّنَا ظَيِّرُوْا بِمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ ٱلْإِلَيْمَا ظَيْرُهُمُ مِعِنْكَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُ مُ لِاَيَعُلَكُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِ إ مِنَ ايَةٍ لِتُسْحَرِنَا بِهَا فَيَاغَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْسِلْمَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَوَادُ وَالْقُتُلُ وَالنَّفَعَادِ عَوَالدُّمُ آيتٍ مُفَصَّلَتٍ ۖ فَاسْتَكُمْرُوا وَكَانُوا قُومُامُّجُرِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلِيَهِمُ الرِّجِزُ قَالُوا لِيُعُوْسَى ادُعُ لَنَا رَبُكَ بِمَا عَهِمَ عِنْدَكَ ۚ لَينُ كَتَفَتَ عَنَّا الرِّجْزَلَنْوُمِنَ ۚ لَكَ وَلَنْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي السِّرَآهِ مِنْ فَكُمَّا كُنُفُنًّا عَنْهُمُ الرِّجْزَالُ لِ هُوَ بِلِغُوُّهُ إِذَا هُوْمِيَنَكُنُونَ ﴿ فَأَنْ تَقَمُّنَا مِنْهُمُ غُرِقُنْهُمْ فِي الْيُمِّ بِأَنْهُمُ كُنَّ بُوا بِأَيْتِنَا وَكَانُوْاعَهُۥ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِيهَا الَّذِي بُرَكْنَا فِيهَا وَتَبَتَّ كُلِيتُ كِ الْمُشْلَى عَلَى بَيْنِي إِسْرَاءِ مِنْ لَا بِمَا صَبَرُوا وَدَهُرُونًا اَكُانَ يَصْنَعُ فِرْعُونَ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوايُعُرِسُونَ ﴿

منزلء

وجه سے پوراہوااور فرعون اوراس کے لوگ جو بناتے تھاور جو چڑھاتے تھان کوہم نے ملیامیٹ کرڈالا (۱۳۷)

اورجم نے بنی اسرائیل کودر ما مارا تارد ماتو دہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جوایے بتوں کو یوجنے میں مکن تھے، وہ بولے اے موی جسے ان لوگوں کے معبود میں ویسے ہی ہمارے لیے بھی بت بنادیجے، انھوں نے کہاتم بڑے جاہل لوگ ہو (۱۳۸) ارے بہتو جس میں گئے ہیں اس یرتو جھاڑو پھر جانے والی ہے اور جو کر دہے ہیں وہ سب خاک میں مل جانے والا ہے (۱۳۹) فرمایا کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے دومراخدا تلاش کروں جبکہاس نے تنہیں جہانوں پر فضیلت بخشی (۱۲۰۰) اور (یاد کرو) جب ہم نے تم کوفرغون کے لا وکشکر سے بیایا وہ تمہیں بدترين سزائيس وياكرت تصتمهار بالزكون كومارة الت تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تہارے رب کی جانب سے (تمہارے لیے) سخت آز مائش تھی (۱۲۱) اور ہم نے مویٰ ہے تیس راتوں کا وعدہ تھہرایا اوران کو دس سے بورا کیا تب ان کے رب کی مدت جالیس رات ممل ہوگئ اور موی نے اینے بھائی ہارون سے کہا کہتم میری قوم میں میری جگہ پر رہنا اور (حالات) بنائے رکھنا اور بگاڑ کرنے والوں کا راستہ مت چلنا (۱۳۲) اور جب موی جاری (طے کردہ) مت

لْأَصْنَامِ لَّهُمُ " قَالْبًا لِنُوسَى اجْعَلْ لَنَا الْهَا كَيَالُهُ مُر يُهِ وَبِطِلٌ مَّا كَانُوْايِمُمُنُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمُ لِهُا وَهُو فَضَّلَكُمُ عَلَى الْعَلَيْدِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمُ مِّنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فِرْعَوْنَ يَنُوْمُونَكُو لُوْءُ الْعَنَابِ لِقُوتُكُونَ أَبِنَاءً كُثْرُو وَوْعَكُ نَامُوْسَى ثَلْثِيْنَ **لَيْلَةً وَاتَّمَمَنْهَ** إِيعَشْرِ فَتَحَمَّ يْقَاتُ رَيْهُ أَرْبُعِ بْنَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِيبُ ڡؙۯؙۅ۫ڹٳڂؙڷڡؙؙؽ۬ؽ**۫ؽؙٷٞڎٷ**ٷٳڞڸڂٷڵٳؾڐۑۼڛۑؽڷ الْمُفْسِدِينَ @وَلِتَاجَآءَتُوسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكُلَّهُ لَائِهُ قَالَ رَبِّ آرِنَ أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَوْمِنِي وَلِينِ انْظُرُ إِلَى الْجُبُلِ وَإِنِ اسْتَعَرَّ مَكَانَهُ فَسُوفَ تَرْيِينُ فَكَمَا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبِّلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَّخَرِّمُونَى صَعِقًا فَلَتَّا أَفَاقَ قَالَ سُيْخِنَكَ تُدُتُ النَّكَ وَ إِنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِدِينَ @

پر پہنچ گئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا وہ بولے اسے کلام فرمایا وہ بولے اے میر سے البتہ بہاڑ کو دیکھو پھر اگر وہ اپنی جگہ سے البتہ بہاڑ کو دیکھو پھر اگر وہ اپنی جگہ سلامت رہ گیا تو آگے جمے دیکھو پھر اگر وہ اپنی جگہ سلامت رہ گیا تو آگے تم جمجے دیکھ لوگے پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر بخلی فرمائی اس نے پہاڑ کور بنرہ ریزہ کر دیا اورموسی لیے مانے ہوش ہوکر گر پڑے پھر جب ان کوہوش آیا تو بولے تیری ذات پاک ہے میں تجھ سے تو بہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے مانے والا ہولی (۱۳۳۳)

قَالَ يَمُوسَى إِنَّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِي وَ كَلافِي ﴿ فَخَذُنُ مِمَّ الْتَهْبُدُكَ وَكُنَّ بِنِّ الشَّهِرِينَ ﴿ وَكُنَّيْهُ لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ قُلِي ثَنِي مُنْ مُوْعِظَةً وَتَفْصِي لَا لِكُلِّ أَنُّ " نَخُذُ هَا بِعُوَّةٍ وَإِمْرُقُومَكَ يَأْخُذُ وَإِيا حَيْنِهُ سَأُورِئُكُوُدُ الْأَلْفِيقِينَ ﴿ سَأَصَرِثُ عَنَ الَّتِي الَّذِينَ مُّلَّدُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يُرُوّا كُلَّ الْهُوَ نُوْمِنُوابِهَا وَإِنْ تُرُولُسِينِيلَ الرُّسِّيلَ لَاسْتُخِذُ وَلَاسِينِياً رِّانُ يَرُواسِينِلُ الْغَيْ يَتَعِدُونُهُ سِينِالًا ﴿ ذَٰ إِكَ بِأَنَّاهُمُ كَذَّبُوا بِالْبِتَأَوْكَا**نُوا عَنْهَا غِيلِينَ ۞ وَالَّذِيثِنَ كَنَّ بُوُا** الاِتِنَا وَلِقَاءُ الْأَفِورَةِ حَيْكَاتُ آعُمَالُهُمُوهُ لَ يُجُزُّونَ ؙڰٵڹٛۅؙٳؽۼؠڷؙۅٛؾڰٛۅڷڠۜڹڰۅۿڔۺڛ؈ٵڹۜڎؽٳٳ؈ؙ هِمْءِجُلَاجَسَدَالَهُ خُوَارُوالَمُ يُرُواانَّهُ لَا يُكِينُهُ مُ ىريھەمسىيلا الخندۇد وكانۇا فللمين@ولتا فَأَلَيْكِ يُهِمْ وَرَاوَا لَهُمُ تَنْ صَلُوالْ قَالُوالَيِنَ يَرْجَلُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَالَكُلُوْنَقَ مِنَ الْخَيْسِويْنَ 🕤

اس نے فرمایا اے مولیٰ! میں نے تمہیں اینے پیغامات وے کراور کلام کرکے لوگوں میں چن لیا، بس میں نے جو تمہیں دیا ہے اس کو پکڑلو اورشکر کرو (۱۳۴۷) اورتختیوں میں ہم نے ان کے لیے تمام چیزوں سے متعلق نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی،بس اس کومضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو بھی کہہ دو کہ وہ اس کی بہتر یا تیں لازم پکڑیں ،اب آ گے میں تمہیں نافر مانوں کی جگہ دکھا دو<sup>ق</sup> گا (۱۴۵) میں عنقریب اپنی نشانیوں ہے ایسے لوگوں کو پھیر دول گا جوز مین میں ناحق اکڑتے ہیں اور اگر وہ ہرطرح کی نشانی و کیچه لیس تنب مجھی اس کونه مانیس اورا گروه سیدها راسته دیکھیں تو اسے راستہ نہ بنا تمیں اور اگر ٹیڑھا راستہ ویکھیں تو اس کوراستہ بتالیں، بیاس لیے کہ انھوں نے ہماری آیٹوں کو جیٹلایا اوروہ ان سے غافل رہے (۱۳۲) اور جنھوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملا قات کو حبطلایاان کے سب کام بے کار گئے ، وہی تو بدلہ ان کو ملے گاجودہ کرتے رہے ہیں (۱۴۷) اور موکیٰ کی قوم نے ان کے بعداینے زیورات ہے ایک بچھڑ ابنایا (وہ) ایک پتلا تھا جس میں گائے کی آ واز تھی ، کیاانھوں نے بیٹییں ویکھا كدوه ندان سے بات كرتا ہے اور ندكوئى راستد دكھا تا ہے، انھوں نے اس کوبنا کر (اینے اوپر بڑا) ظلم کیا (۱۴۸) اور

جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور مجھ گئے کہ وہ بھٹک گئے ہیں تو بولے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فر مایا اور ہماری مغفرت نہ کردی تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے (۱۴۹)

(۱) الندتعالي في طور برحضرت موى كوتورات عطافر مادي اورشكر كي تلقين فر مائي كه ديدارنه بوسكاليكن يهي كياتم بي كياتم يو كيا ورتورات دي تي اورمز بيد تقم ہوا کہ قوم کوبھی اس کی پابندی کی تلقین کروتا کہ وواس کے بہتر احکامات پر چلیں "بائے سنبھا" سے یا تواس پر متغبر کرنا ہے کہ اس کے سب ہی احکامات اچھے ہیں یا رخصت کے برمقامل عز میت والے کاموں کی طرف اشارہ اور ان کو اختیار کرنے کا تھم ہے (۲) یعنی آخرت میں دوز خ اور دنیا میں جاہی ورسوائی یہی تافر ، نوں کی جگہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کداس سے فلسطین کا علاقہ مراد ہے جواس وقت ممالقہ کے تبضہ میں تھا اور دکھانے سے مرادیہ ہے کہ وہ علاقہ بنی اسرائیل کے قبضه بین آج ئے گا جیسا کہ بعد میں ہوا (۳) ہیدہ نا فرمان ہیں جن کی جبلت میں نا فرمانی داخل ہے،غروران کواجازت نہیں دیتا کہ وہ نہیوں کی بات مانیں ،کیسی ہی نشانی دیکھیں کس ہے مس نہوں، ہدایت کی سڑک تننی ہی صاف اور کشادہ ہواس پر نہ چیس گے، ہال گمراہی کے راستوں پرخواہشات نفسانی کی پیروی میں دوڑتے میں (۳) معزت مویٰ کے کوہ پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچھڑا تیار کرلیا اور لگے اس کو بیے جند متحرت ہارون نے لا کہ سمجھایا لیکن کسی صورت میں وہ اس کوچھوڑنے برآ مادہ شہوئے۔

اور جب موی غصه اورافسوس میں بھرے ہوئے اپنی تو م کے باس واپس آئے تو انھوں نے کہاتم نے میری بری بری نمائندگی کی، کیاتم اینے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کر سکتے، اور تختیاں تو انھوں نے ایک طرف رکھیں اور اینے بھائی کاسر پکڑ کراپی طرف کھنینے گئے، وہ بولےاے میری مال کے بیٹے! قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا كدوه بجم مارى دالتي اب دشمنون سيآب ميرانداق شدارُ وابيعَ، اور نه مجھے ظالموں میں ملایئے (۱۵۰) انھوں نے کہا اے میرے رب! میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرماد يجير اوراجي رحمت مين جمين واخل فرمايئة اورآپ سب سے بڑھ کررتم فرمانے دالے ہیں (۱۵۱) بلاشبہ جنھوں نے چھڑ ابتایا وہ جلد ہی اسپے رب کے غضب سے اور دنیا کی زندگی میں رسوائی سے دوجار ہوں گے اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کوالی ہی سزاد نیتے ہیں (۱۵۲) اور جنھوں نے برائیاں کیں چراس کے بعد تو بہرلی اور ایمان لے آئے اس کے بعدتو آپ کا رب بہت ہی مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۵۳) اور جب موی کا غصه تعندا ہوا تو انھوں نے تختیاں اٹھائیں اور جوان میں لکھا تھا اس میں ان لوگوں کے لیے

وَلَمُّارَجَعُ مُوْسَى إِلَّ قُومِهِ غَضْيَانَ أَسِفًا قَالَ بِشُبَا عَلَقُهُ وَيْ مِن المِدِي أَعَلَمُ أَعُورًا لَهُ وَالْفَي الْأِلُواحَ وَٱخَذِيرَانِي آخِيُهِ يَجُزُّؤُ إِلَيْهُ كَالَ ابْنَ أَمِّرِانَ الْقَوْمُ استضعفون وكادوا يفتلونن فكالتثيث بالاغتاءة سُ ابْعَلِ هَا وَ امْنُواْ إِنَّ رَبِّكِ مِنْ ابْعَلِ هَالْغَفُورُ رَّحِيْمٌ @ لِتُنَاسَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ آخَنَ الْأَلُواحُ وَفَيْ لُمُعْتِمَ كُنْهُ وَمِنْ قَبْلُ وَإِنَّا يَ أَنُّولِكُنَّا بِمَافَعُلَّ السَّفَهَا } مِثَا اللهِ عِينَ اللهِ فِينَدُنُكُ تَفِعَلُ بِهَامُنَ تَشَاءُ وَتَهَدِّيكُ مَنْ

ہدایت ورحمت بھی جواپیٹرب سے ڈرتے ہیں (۱۵۴) اور موک نے ہمارے (مطے کروہ) وقت کے لیے اپنی قوم کے ستر مردوں کا انتخاب کیا، پھر جب انھیں زلز لے نے آپڑا تو (موک نے) کہا کہ اے میرے دب اگر تو چا ہتا تو پہلے ہی انھیں اور جھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمارے نا دانوں کی حرکت کی پا داش میں ہم کو ہلاک کر دے گا، یہ تو تیری طرف سے آز مائش ہے، اس سے جسے چاہے تو گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت دے، تو ہی ہمارا کار ساز ہے، تو ہماری مغفرت فرمادے اور ہم پر رحم فرما اور توسب سے بہتر مغفرت کرنے والا شے (۱۵۵)

(۱) الندنے ان کواطلاع دے دی تھی کہ مامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کردیا ہے (۲) جس کی مدت صرف چالیس دن تھی (۳) شفقت و بحب ان کی معذوری سامنے آئی کہاور ندوہ تھے تھی بھائی ہی تھے (۳) حضرت ہارون سے خت باز پرس صفرت موی نے اس لیے کی کہ وہ ان کو ڈمدوار بنا کر گئے تھے ، جب ان کی معذوری سامنے آئی تو حضرت موی شرمندہ ہوئے اور آئیے بھائی کے لیے عفو و مغفرت کے خواستگار ہوئی بس اللہ سے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے عفو و مغفرت کے خواستگار ہوئے اور تختیاں اٹھا میں اور لوگوں کو تھے تھے و فہمائش شروع کی (۵) قوم نے حضرت موی سے کہا کہ جب تک ہم خود اللہ کی بات نہ بن لیس گے ندہ نیس گے تو حضرت موی نے کام میں لیا کیکن پھر دیدار الی کی فر مائش کر دی اس پر سخت حضرت موی نے کام میں لیا کیکن پھر دیدار الی کی فر مائش کر دی اس پر سخت بھونے الی آیا اور دہ سب مردہ سے ہوگے ، اس پر حضرت موی نے واللہ نے قبول فر مائی اور سب سیح سلامت اٹھ کھڑے ہوئے ، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے بھونچال آیا اور دہ سب مردہ سے ہوگے ، اس پر حضرت موی نے واللہ نے قبول فر مائی اور سب سیح سلامت اٹھ کھڑے ہوئے ، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اس کو تھا گھ موڑ تھی گھڑو گوئ ( پھر تہمارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں پھراٹھا دیا تا کہ تم اصان مانو)۔

اور جارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آ خرت میں بھی، ہم تیری ہی طرف رجوع ہوئے ،اس نے فرمایا میں اپنے عذاب میں جس کوچا ہتا ہوں مبتلا کرتا ہوں اور میری رحت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، بس میں اس کوان لوگوں کے لیے لکھ دول گا جوڈریں گے اور ذکو ۃ ادا کریں گے اور جو ہماری آیتوں ر یقین رکیس کے (۱۵۱)جواس رسول کی پیروی کریں گے جو نی ای کے جس کا (تذکرہ) دہ اینے یاس تورات وانجیل میں لکھایاتے ہیں جوان کو بھلائی کی تلقین کرے گا اوران کو برائی سے رو کے گا اوران کے لیے یاک چیزیں حلال کرے گا اور گندی چیزیں ان پرحرام کرے گا اور ان پر سے ان کے بوجھ کواور ان پرلدی ہوئی بیر بوت کو ا تارے گا، بس جو اس کو مانیں گے اور اس کا ساتھ ویں گے اور اس کی مرد کریں گے در اس نور کی پیروی كريں گے جو اس كے ساتھ اترا تو وہى مراد كو پنچین کے (۱۵۷) کہدد ہجیے کہا لے لوگو! میں تم سب کی طرف اس الله کا پیٹیر ہوں جس کے باس آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے،اس کے سواکوئی معبود تبین، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے ، تو اللہ کو مانو اور اس کے بھیجے ہوئے نی ای کو (مانو) جوانثد پر اور اس کی با توں پر یقین رکھتا

وَاكْتُنُّ لَنَا فِي هٰذِهِ النُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الَّاحِحَرَةِ إِنَّا هُدُ تَأَ إِلَيْكُ فَأَلَ عَذَا فِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَأَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ مِنْ فَمِياً كُذِيهِا لِلْنَائِنِ يَا بَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْوَهُمْ وَالْزُفْلُ الَّتِي كَانَتُ لَيُهُوهُ فَالَّذِينَ الْمُتُوالِ وَعَزَّمُ وَلَا وَنَصَرُولُا وَ اسَّمَعُ النُّورَ الَّذِي كَالْتِرْلَ مَعَهُ إُولِيكَ هُوالْمُعْلِحُونَ فَ قُلْ يَأْيَهُا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَيِمِيعًا لِكَذِي لَهُ مُلْكُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو يَعْيَ وَيُرِينُ كُ فَا مِنْوَا بِاللهِ وَرَمْنُولِهِ اللَّهِيُّ الْرَقِيِّ الَّذِينَ وُمِنُ بِأَمْلُهِ وَكِلْمَتِهِ وَالتَّبِعُولُهُ لَعَلَّكُمُ تَهُتُكُ وُنَ©وَ سَ تَوْمِرُمُوْسَى أَمَّا أَكُهُ كُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْلِ لُونَ ۞

منزل

ہاوراس کی بیروی کروتا کہتم راہ راست پر آجاؤ (۱۵۸) اور مویٰ کی تو م میں ایک جماعت وہ بھی ہے جو تق کاراستہ بتاتی ہے اور اس کے مطابق انصاف کرتی ہے (۱۵۹)

(۱) حضرت موئی علیہ السلام نے ونیا اور آخرت کے لیے جود عاکی ہی وہ بنی اسرائیل کی اگلی سلوں کے لیے بھی ہی، اس لیے الشرتعالی نے اس کی تبولیت کے وقت واضح فرمادیا کہ بنی اسرائیل کے جولوگ آخری نی حضرت محمصطفی صلی الشعلیہ وسلم کا زمانہ پائیس گان کو یہ بھلائی ای صورت بیس ل سکے گی جب وہ اس نبی ای صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر آگے آئے سلی الشعلیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے، '' اُئی' یا تو '' اُئم' کی طرف نبیت ہے کہ جس طرح آپ سلی الشعلیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے، '' اُئی' یا تو '' اُئم' کی طرف نبیت ہے کہ جس طرح آپ سلی الشعلیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے، '' اُئی' یا تو '' اُئم' کی طرف نبیت ہے اور آپ سلی الشدعلیہ وسلم کا مولد شریف تفال ۲) آپ کی سلیان کو بیان کر سکے اس لیے آپ کو'' اُئی' کہنا گیا یا یہ'' اُئل اللہ کی اس کے بیا ہے اور ہزار کا ف چھائٹ کے باد جود اب بھی یا نکل وغیرہ میں بہت سے اشارات پائے جاتے ہیں (۳) میہود پر جوان کی نافر مانیوں کی بناء پر احکامات شخت کرد یے گئے تھائیں دین ہیں وہ سب چیزیں آسان ہوئی اور جونا پاک چیزیں اشارات پائے جاتے ہیں (۳) میہود پر جوان کی نافر مانیوں کی بناء پر احکامات شخت کرد یے گئے تھائیں دین ہیں وہ سب چیزیں آسان ہوئی اور جونا پاک چیزیں انکوں کی مرحت آپ سلی الشد علیہ وسلی ہونی ہونے عبد اللہ بن سلام وغیرہ ۔

اور ہم نے ان کو بارہ بڑے بڑے خاندانوں میں الگ الگ جماعتوں کے طور میر بانٹ دیا اور جب ان کی تو م نے ان سے یانی طلب کیاتو ہم نے موی کووی کی کہایی لائفی پھر یر ماروبس اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ بہجان لیا، اور ہم نے با دلوں ے ان برسابیکیا اور ان برمن وسلوی اتارا، جو یا کیرہ چیزیں ہم نے تہمیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور انھوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا البتہ وہ خود اپنا ہی نقصان كرتے رہے (١٦٠) اور جب ان سے كہا گيا كماس بتى ميں (جاكر) آباد ہوجا و اور وہاں جہاں جاہو كھا وَ (پيو) اور کہتے جاؤ کہ ہم مغفرت کے طلب گار ہیں اور (شہر کے ) دروازے نے عاجزی کے ساتھ داخل ہوجاؤتو ہم تہاری خلطیاں معاف کردیں گے اور ہم اچھے کام کرنے والوں کو آ گے اور عنایت کریں گے (۱۲۱) تو ان میں ظالموں نے جوان سے کہا گیااس کا کچھکا کچھ کردیاتو ہم نے ان کے ظلم کی باداش میں ان مرآسان سے عذاب ا تارا (۱۲۲) اوران ہے اس بستی کے بارے میں ہو چھتے جوسمندر کے سامنے تھی جب وہ سیچر کے دن حدسے شجاوز کرتے تھے، جب ان کے تیج کا دن ہوتا تو محیلیاں اوپر آتیں اور جب وہ نیچر کا دن ندمنارہ ہوتے تونہ آتیں ،

اسطرح ہم ان کی آ زمائش کرتے ،اس کیے کہوہ نافر مانی کیا کرتے سے (۱۹۳)

مشربه وظلناعكيه والغنام وانزلنا عكيه الْمُنَّ وَالسَّلُوٰيُ كُلُوا مِنْ طِيِّبَاتٍ مَارَخٌ قُنْكُمُ وَ مَاظَلَنُوْنَا وَلَكِنَ كَانُوْآانَثُنَهُمُ يَظَلِمُونَ ﴿ وَاذْهَلُ لَهُمُ اسْكُنْوُا هَا نِهِ الْقُرْيَةَ وَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ مْثُنُو وَقُولُوا مِظَةٌ قَادُ خُلُوالْبَابَ سُجَّدًا تُدُفِيرُ كُوْخَطِئِغَةِكُوْ سَائِزِيْكُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ فَبَـكَالَ كَذِينَ كَلَنُوا مِنْهُمُ قُولًا غَيْرَاكُ ذِي قِيسُلَ لَهُ مُ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِ مُ رَجِزًا مِنَ السَّمَا ويما كَانْوُا يُظْلِمُونَ أَنَّ وَسُنَالُهُ وَعَنِ الْقَدْرِيَةِ الَّذِينُ كَانَتُ حَافِمَ وَ الْيَحُورُ إِذْ يَعَنُّ وَنَ فِي السَّيْتِ إِذْ تَالِّيُّهُوُّ

(۱) وادی سینا میں جب پائی اور کھانے کا مسئلہ پیدا ہوا تو اللہ نے انعام فر مایا اور ان مین بارہ بڑے بڑے فائدان بنا کر نقیب بتھین کے اور ہر فائدان کے لیے مجراتی طور پر پائی کا نظم فر مایا اور من وسلو کی اتاراء با دلوں سے ان پر سر یہ کیا اور ہر طرح سے نعمتیں ویں لیکن وہ ناشکری کرتے دے (۲) فکسطین جوان کا آبائی وطن تھا وہ س جا کر جہاد کرنے کا تھم ہوااور فتح کا بھین دلایا گیا تو بھی اس قوم نے اس سے انکار کر دیا اور کوئی بات مان کرند دی ء ماہزی کے ساتھ دا فلہ کا تھم تھا تو ہو اگر تے ہوئے داخل ہوئے راض ایلہ کے باشتدوں کا بہ قصدہ ہو ، نا فرمانی کی ان کو عدت تھی ، بنچر کا دن یہودیوں میں صرف عبادت کا تھا اس دن اور کوئی کا م ان کے لیے جائز نہ تھا ، اللہ کو امتحان مقصود تھا ، بنچ کے دوز دریا میں مجھیایاں ہوئے تائی تو راستے بند کرد سے اور اتو ادکو توب شکار کی اللہ نے اس پر سخت عذاب بھیجا اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔

اور جب ان میں کچھ بولے کہتم ایسی قوم کو کیوں تھیجت كرتے ہوجس كوالله ملاك كرنے والا بے يا ان كو سخت عذاب ویے والا ہے، انھوں نے کہا کہ تمہارے رب کے حضور بری الذمہ ہونے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وه ڈریں (۱۲۴) پھر جب بیلوگ وہ ہات بھلا ہیٹھے جس کی انھیں نصیحت کی گئی تھی تو جولوگ برائیوں سے روکا كرتے تھ ان كو ہم نے يجاليا اور ظالموں كو ان كى مسلسل نا فرمانی کی بیا داش میں ایک بدترین عذاب میں گرفتار کیا (۱۲۵) پھرجس چیزے ان کوروکا گیا اس سے جب وہ آ گے بوھ گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاو (۱۲۲) اور جب آپ کے رب نے آگاہ کیا کہ وہ قیامت تک ان پرایسے کوشرورمسلط رکھے گا جوان کو بخت اذبیتی ویتا رہے گا، بلاشبہ آپ کا رب بہت جلدسز ادینے والابھی ہے اور بلاشبدہ ہبت مغفرت كرنے والا نہايت رحم فرمانے والا بھي ہے (١٦٧) اور ہم نے ان کوز مین میں فرقوں میں بانٹ کرر کھ دیا، ان میں نیک بھی متھ اور ان میں اس کے علاوہ (بد) بھی تھے اور تعبتوں اور مصیبتوں ہے ہم نے ان کوآز مایا کہ شایدوہ بازآئیں (۱۲۸) پھران کے بعد نا خلف لوگ آئے وہ كتاب كے داريث ہوئے ، وہ اس معمولي زندگي كا سامان

مُمَدِّ بُهُمُوعَنَّا بِأَشَي يَنَا قَالُوامَعَيْ رَقَّا إِلَى رَبِّهُمُ وَلَمَا التُوَّةِ وَلَخَنُ ثَالَانِينَ طَلَعُوْلِعِدَ إِبِينِي بِمَا كَانُوْا نِفْنَقُونَ @فَلَتَاعَتُواعَيْ مَانْهُواعَنْهُ قُلْنَالَهُمُ لُونُوا خسيم أن @وَإِذْ تَأَذَّن رَبُّك لِيبَعَأَنَّ عَلَيْهُمُ إِلَّا الْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّهُ لَعَقُورُ رَبِّعِيمُ ﴿ وَتَطَّعْنَهُمْ فِي الْرَضِ أَمِّكًّا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُمْ بِإِلْسَانَةِ ۅؘالتَيِّيا أَتِ لَعَكَهُمُ يُجِعُونَ ۞فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ الْمُخَلَفَ وَرْثُوا الكِتْبَ يَا غُنْ وَنَ عَرَضَ هٰذَا الْأَدُنِ وَيَقُولُونَ سَيْفَعُ لِكَا وَإِنْ يُلْآتِهِمْ عُرَضٌ مِّمَّلُهُ يَلْفُنُونُهُ ٱلْوُنْفِيْفُ عَلَيْهِمْ مِثْنِيّاتُ المن أن لايقولوا على الله إلا الحق ودرسو اما فيه والكار الْرْدْرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينِ يَتَّعُرُنَّ أَفَلَاتُعُولُونَ ۗ وَالْزِينَ عَيْمُلُونَ بِٱلْكِتْبِ وَأَقَامُواالصَّلْوَةَ إِكَالُانْوَسِيْعُ أَجُرًالْمُصْلِحِيْنَ @ 

منزل

لیتے اور کہتے کہ ہماری تو مغفرت ہوجائے گی اور اگر پھر ان کو ویسا ہی سامان ملتا تو لے لیتے ، کمیان سے کتاب کے سلسلہ میں عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ پرسوائے سے کے کچھ نہ کہیں گے اور اس میں جو لکھا ہے وہ انھوں نے پڑھ بھی لیا اور پر ہیزگاروں کے لیے تو آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے، کیا پھرتم اتن بھی عقل نہیں رکھتے (۱۲۹) اور جنھوں نے کتاب کوتھام رکھا ہے اور انھوں نے نماز قائم کی ہے تو ہم در تنگی رکھنے والوں کے اجرکو ہالکل ضائع نہیں کرتے (۱۲۹)

وَإِذْ نَتَقَنَّا الْجَبَلَ فَوْتُهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وْتَكَّنُّوٓ أَنَّهُ وَاقِعٌ إِيهِمْ خُنُوامًا التَّنَالُمُ بِفُولَةِ وَاذْكُرُوامَافِيْهِ لَعَلَّمُ تَتَقُونَ فَي إِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ أَبِينَ آدَمُ مِن ظَهُوْرِ هِوْ دُيِّ الْيَتَّهُمْ وَ الشهد هُدُ عَلَى انفيهِمُ السُّت برَيْكُونَا لُوا مَلْ سُهِدُ نَاالُ تَقُولُوا يَوْمُ الْقِيمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰنَ اغْفِلِينَ اللَّهُ وَتُعُولُوا إِنَّهَا ٱشْرَكَ البَّاذُيَّا مِنْ قَبْلُ وُكْتَادْرِيَة مِنْ بَعْدِ فِمُ أَفْهُلِكْنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ @وَكُلْ إِلَّ نَفُصِّلُ الْرَايِيِّ وَلَمَّلُّهُمُ يرْجِعُونَ ﴿ وَاتُّلُ عَلَيْهِمْ بَهَ أَلَكِ فَي أَتَيْنَهُ أَيْرِينَا فَالْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَّبُعَهُ الثَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغِرِيْنَ@وَلُوشِتُنَا لرقعنه يها ولائة أخلت إلى الأرض والبع موله فبثله مَّشُلِ الْكَلْبُ إِنْ عَمِلُ مَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْتَكُرُكُهُ يُلْهَثُ دْلِكَ مَثَلُ الْقُوْمِ الَّذِيْنَ كُدُّ بُوا بِالْيُتِنَا ۚ ثَا تَصُمِى الْقَصَصَ لَعَكُمُ ويتَنَكَّرُونَ ﴿ سَأَوْمَثُلًا إِلْقُومُ الَّذِيْنَ ڴڰؙڹؙڗؙٳؠٳٞڸؠؚۜڹٵٚۅٲٮٚڡٛۺۿۄڰٲٮٛۊٳؽڟڸؠٚٷڹ<sup>۞</sup>ڡڹڲۿۑٳڶڶۿ فَهُوَ الْمُهُمِّدِينَ فَ وَمَنْ يُغْمِلِلْ فَأُولَيْكَ هُوُ الْخِيارُونَ @  اورجس وقت ہم نے بہاڑ ان کے ادیر اٹھا دیا جیسے وہ سائبان ہواور وہ سمجھے کہ **وہ ان پر گر ہی پڑے گا (اس** وقت ہم نے کہا) جو پھھ بھی ہم نے متہیں دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑلواوراس میں جوہے اس کو یا در کھو تاكمتم احتياط كرو (اسا) اور جب آپ كے رب نے اولا وآ دم کی پیٹھوں سے ان کی سل نکالی اور خود ان سے این جانوں پراقرارلیا کہ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں، وہ بولے کیوں نہیں ہم اس مرگواہ ہیں (بیاس لیے کیا) کہ قیامت کے دن بھی تم کہنے لگو کہ جمیں تو اس کا پید ہی نہ تھا (۱۷۲) یا یہ کہنے لگو کہ مہلے جمارے باپ دادانے شرک كيا اور ہم ان كے بعد (ان بى كى) اولاد بي تو كيا مراہوں نے جو کیا تو اس کی یاداش میں ہم کو ہلاک كرينيے گا (۱۷۳) اور ای طرح نیم آبیتی کھول کھول كر بیان کرتے ہیں کہ شایدوہ لوٹ آئیں (۱۷۴) اورآپ ان کواس مخف کا قصد سناد یجیے جس کوہم نے اپنی نشانیاں دیں تووہ ان سے نکل بھا گا پھر شیطان اس کے چیچے لگ كيا تووه مرابول بين بوكياً (٤٤) اوراكر بهم جائة تو ان (نثانیوں) ہے اس کو بلندی عطا کرتے کیکن وہ زمین کا ہوکررہ گیا اورایی خواہش پر چلاتواس کی مثال کتے کی طرح ہے اگرتم اس برحملہ کروتو ہائے یا اس کو

چھوڑ دوتو ہانے، بیان لوگوں کی مثال ہے جنھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا، تو بیسر گذشت ان کوستاد یجیے شایدوہ سوچیں (۱۷۱) ان لوگوں کی بدترین مثال ہے جنھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے (۷۷۱) جسے اللہ راہ چلا دے وہی ہدایت پر ہے اور جس کووہ گمراہ کردی تو وہی لوگ نقصان میں ہیں (۸۷۱)

(۱) بن اسرائیل نے تورات کود کھے کہ کہا گہاں کے احکامات خت ہیں ہم مل نہیں کرستے اس پر بیدواقد ہوا کہ طور پہاڑان کے اوپر کردیا گیا اور کہا گیا کہ اگر نہیں مائے تو پہاڑ تم پر گرادیا جائے گا مجبوراً ان کو عبد کرتا پڑاور ۲) عبد فاص کے بعداب عبد عام کا ذکر کیا جارہا ہے جس کو ' عبدالست' بھی کتے ہیں ، اللہ نے آدم کی صلب سے ایک اولا دکائی ، جب سب لوگ ما شخ آئے تو سب سے اپنی ربو بیت کا عبد لیا ، بہی وہ فطرت ہے جو ہرانسان کے اغراللہ نے رہی ہے بجروہ وہ حالات سے متأثر ہو کر میں اولا دیتا ہے تو اگر کوئی باپ داوا کی دہائی دیتا ہے اور اسے شرک کوان کی اجاع گروا نتا ہے تو یہ خوداس کی غلطی ہے ، اس کو چا ہے تھا کہ وہ فطرت معلوم کرتا ہورات معلوم کرتا اور اس پر علی کر اپنی اور اس کی اجام کرتا ہورات ہور ایک ہورہ تو اس کو بیت نظمیل سے بتایا ہے ، وہ اس کو جا ہے تھا کہ وہ فطرت معلوم کرتا ہورات پر علی کر اپنی ما ملک ہورہ تو اور اس کرتا ہوراس پر علی کرتا ہورات کی مقابد میں آگیا اور اس پر علی کرتا ہورات کی تو میں براعا کم تھا بعد میں ایکن آبات و ہدایات کو چھوڑ کر دولت اور اس کرتا ہورات کے جا میں اس کی زبان برص میں آگیا اور بہیشہ کے لیے مردود یوا ماگر اس کو آبات و ہدایات پر عمل کی تو میں ہو جو سب پر علم برائی ہورہ ہوا ہورک کے مقابد میں آگیا وہ بیشہ کے لیے مردود یوا ماگر اس کو آبات و ہدایات پر عمل کی تو میں ہور کے جو سب پر علم برائی مثال کتا ہے دی گئی کہ ہر حال میں اس کی زبان برص میں نگلی رہتی ہے ، اس میں ہوری عبرات ہورات کے جو سب پر علم ہور تو اور ہوری کے خورت کے جو سب پر علم ہور نے بھی بھورت کے مقابد ہور کہ تھی بھورت کے مقابد ہور کے بھی اللہ تو سے کہ کا طالب دے۔

اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں،ان کے دل ہیں جن سے دہ جھے تہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن ہے وہ سنتے نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے گئے گذرے ہیں، وہی لوگ غافل ہیں (۱۷۹) اور اللہ کے ایٹھا چھے نام ہیں تو ان ہی ہے اس کو بکارو اور جواس کے ناموں میں بھی اختیار کرتے ہیں ان کوچھوڑ دو جووہ ہکررہے ہیں اس کی سز اان کوجلد ہی مل جائے گی (۱۸۰) اور ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں ایک وہ امت ہے جوت کاراستہ بتاتی ہے اور اس کے موافق انصاف کرتی ہے (۱۸۱) اور جنھوں نے ہاری آیتیں جھٹلائیں ہم ان کو دھیرے دھیرے الیی جگہوں سے پکڑیں گے کہ وہ جان بھی نہ یا تیں گے (۱۸۲) اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں بلاشبہ میری تدبیر کی ہے (۱۸۳) کیا انھوں نے غورنہیں کیا کہان کے ساتھی کو کچھ بھی جنون نہیں الله ووتو كل كرخبر داركرنے والے بين (١٨١٠) كيا انھوں نے آ سانوں اور زمین کی بادشاہت پر اور جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کیس ان میں غور نہیں کیا اور پیر (نہیں سوحا) کہ شایدان کی مدت قریب ہی آئیجی ہو،اس کے بعدوہ پھر کس بات کو مانیں گے (۱۸۵) اللہ جس کو گمراہ کردیے

وَلَقَدُ ذُرُانَا إِجْهَنَّهُ كُتِّيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْ ۖ لَهُ وَقُلُوبُ لَا يَنُ ٩ وَلَهُ يَتَعَكُّرُوا مَا يَصَلِّحِوامُ مِنْ حِنَّهُ وَإِنْ هُوَ إِلَّا نَدِيْرٌ لْبِينُ اللهِ وَلَدُ يِنْظُرُ وَانْ مَكُلُونِ التَّمَادِتِ وَالْرَضِ وَمَا عَلَقَ التُهُمِّنُ شَكُ ۗ وَأَنْ حَنْيَ أَنْ عَنِي أَنْ كُلُونَ قَبِ اقْتُرْبُ أَجَلَّهُ وَهَيْ آيّ مَبِايُثِ، بَعْدَ أَهُ يُؤْمِّنُونَ ٩ مَنْ يُضُلِلُ اللهُ فَلَاهِ أَدِي لَهَ ۗ وَ بْكُرْهُمْ فِي كُلْفُكِ أَيْهِمْ يَهْمُهُونَ فَكِينَكُونَكَ عَنِي السَّاعَةِ إِيَّانَ مُرْسِبِهَا قُلُ إِنَّهَاعِلُمُ اعِنْهَا وَيُعَالِّوُمُ الْأَعِلِيَّهُ الْوَقِيَّ الْأَفْرُتُقَلَّتُ نِ التَّمُوتِ وَالْرَضِ لَا تَأْتِيْكُو اللَّابُعْتَةُ يُسُلُونِكَ كَانَكَ حَفِي عَنْهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْهُ هَا مِنْ اللهِ وَالْإِنَّ الْتُوَالنَّاسِ لَاتَّعِلْمُونَ 🏵

مغله

اس کوکوئی ہدایت دینے والانہیں اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے (۱۸۱) وہ آپ سے قیامت کے ہارے میں پوچھتے رہے جہ دہتے ہیں کہ کہد ہے۔ اس کا علم تو میرے رب کے بیاس ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کردے گا، آسانوں اور زمین پروہ بھاری ہے، اچا تک ہی وہ تم پر آجائے گی، وہ آپ سے ایسا پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کی کرید میں ہیں کہد ہیے اس کا پیتہ اللہ ہی کو ہے گئیں اکثر لوگ بے نہر ہیں (۱۸۷)

(۱) نقدرت کی نشانیوں میں تورکتے ہیں نہ اللہ کی آیات کا گہری نظرے مطابعہ کرتے ہیں اور نہ اللہ کی باتوں کودل کھول کر سفتے ہیں جس طرح ہانوروں کے تمام ادرا کات کھانے پینے اور بہیں جذبات میں محدود ہوتے ہیں ہی حال ان لوگوں کا ہے اور جانو روں کا حال بھی ہہہے کہ ما لک بلائے تو آجاتے ہیں ہیں حال ان لوگوں کا ہے اور جانو روں کا حال بھی ہہہے کہ ما لک بلائے تو آجاتے ہیں ہیں جو گویا جہنم کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں (۲) عافلوں کے ذکر کے بعد اب اہل ایکان کو متنہ کیا جارہ ہا ہے کہ وہ بھی شخصہ اور اس کے تاموں میں خافوں کی طرح مجروی اختیار نہ کریں (۳) پیامت مجمد بیکا ذکر ہے جس کو 'وخیر امت' کہا گیان کو متنہ کیا جارہ ہا کہ محروف اور نہی عن المحکر ہے (۳) بجرموں کو بسا او قات فو را اس انہیں دی جاتی ذہیل دی جاتی ہی جو اور کی ماری نشانیاں اللہ کی قدرت کی موجود ہیں خود آخے ضور صلی اللہ علیہ والم کی ذات گرائی ایک تمام صفات کے ساتھ ان کی حاسم کی خاصہ کی دائے ہیں تو اچا تک تخت بکڑ جوتی ہے وہ دورہ میں اور معاذا اللہ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہیں بہیں اللہ علیہ کہ کو ان اس کورا وہر اسکا ہے۔

قُلْ لِا ٱمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرَّا الْأَمَاشَاءَ اللهُ وَلَوْ لَلْمَا اتَّعَشُّهَا حَمَلَتُ حَمَلًا فِنِيقًا فَبَرَّتُ رِبٌّ فَلَمَّا أَنْفَ لَتُ دِّعَوَااللهُ رَبِّهُمُ الْمِنُ الْكُنْتُ فَاصَالِحَالَنُكُوْتُنَّ مِنَ الشَّكِيِّنَ · \* عَوَاللهُ رَبِّهُمَ الْمِنْ الْكُنْتُ فَاصَالِحَالَنُكُوْتُنَّ مِنَ الشَّكِيِّنَ النهيئا صَالِحًا جَعَلَالَهُ شُرُكَّاءُ وَيَهِمَّا أَتَّهُمُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ

(بي بھی) آپ بتاديجي که ميں اينے ليے بچھ بھی نفع نقصان کا ما لک تبیں سوائے اس کے جواللہ جا ہے اور اگر میں غیب کی بات جانا تو بہت کھھا چھی اچھی چیزیں جمع کرلیتا،اور مجھے تکایف بھی نہ پہنچی، میں توان لوگوں کے ليے ڈرانے والا اور بشارت دينے والا ہوں جو مانتے ہیں (۱۸۸) وہی ہے جس نےتم کوایک الملی جان ہے بیدا کیااوراس سے اس کا جوڑا بنایا تا کہاس سے وہ سکون حاصل کرے پھر جب اس نے اس کوڈ ھانب لیا تو اس ے مِلکا ساحمل ہواتو و وا**س میں جلتی** پھرتی رہی بھر جب اسے بوجھ ہواتو دونوں نے اسے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے تندرست (اولا د) ہمیں دے دی تو ضرور ہم شکر گزار ہوں گے (۱۸۹) کچر جب اس نے ان کو تندرست (اولا و) دے دی توان کو جواللہ نے دیااس میں وہ اس کا شریک تھرانے لگے بس اللہ ان کے شرک سے پاک ہے (۱۹۰) کیاوہ اس کوشریک کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرسکتا اورخودان کو پیدا کیا گیا ہے (۱۹۱) اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اینی مدد کر سکتے ہیں (۱۹۲) اوراگرتم ان کوچیج راسته کی طرف بلاؤتو وه تمهارے بیچیے نہ چلیں گے ،ان کے لیے برابر ہے تم ان کو پکارویا خاموش ر ہو (۱۹۳) بلاشبہاللہ کوچھوڑ کرتم جس کوبھی ایکارتے ہووہ

تمہارے جیسے بندے ہیں، بس تم انھیں پکاروٹو اگرتم سے ہوتو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے (۱۹۴) کیاان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یاان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں یاان کی آئھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں یاان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں، کہد بیجے کہتم اپنے شریکوں کو بلالا وَ پھرمیرے خلاف چال چلواور مجھے مہلت مت دو (۱۹۵)

(ا) او پرسب سے پھی ہوئی چر قیامت کا تذکرہ تھا اور بتا کید بتا دیا گی تھا کہ اس کے وقت کاعلم کی کوہوں نہیں سکتا ، پہان عمومیت سے آخضور سکی امتد علیہ وسلم سے کہلوا یا جارہ ہے کہ بیں ڈھکی چھی باتو ل کوئیں جانتا اگر جانتا ، ہوتا تو کسی موقع پر جھے کوئی پریشانی نہ ہوتی ، بیں تو راستہ بتا نے کے لیے آیا ہول (۲) دھڑ سے او دونوں اللہ سے دعا وحواء کی بیدائش کا ذکر فر مایا پھر ایک مثال دی کہ مر دو مورت سے تعمق قائم کرتا ہے تو حمل ہوتا ہے، ابتداء بین آسانی رہتی ہے پھر بوجھ ہوتا ہے تو دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر جب تذریست اولا دانلہ عطافر ماتے ہیں تو وہ غیر اللہ پر چڑ ھا ہے چڑ ماتے ہیں اور ان کم الات سے بھی محروم ہیں جو خود تہمیں صاصل ہیں بتم من سکتے ہوا ہے ہاتھ یا وی بلاسکتے ہووہ کی خود تہمیں کرسکتے بتم ان کے ماشے چی کرتھک جا وا کی لفظ اپنی زبان سے نکال نہیں سکتے بھی ہیں جی ہی ہی جا کھ بی تا اور ان کم اس سے ہو کہ ان کے ماشے چی در دور نہ آن کے ماشے گئے دی گئی اور ان اور ان کم النے سے معبودوں کو بلا لاوہ سب کل کرمیر سے فلاف کاروائی کرلیں۔

٥ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَـ نُزَغَنَّكُ مِنَ نَنْزُغْ فَاسْتَعِنَا بِاللَّهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عِلْيُدُّ إِنَّ الَّذِينَ إِذَ امَّتُهُمُّ طَلِّفٌ مِّنَ الشَّيْظِينَ تَذَكُّرُواْ فَإِذَاهُمُ مُّبُورُونَ ﴿ وَإِخْوَانَهُمُ يَعِنُونَهُمْ فِي الْفَيِّ لُوَلَا يُقُورُونَ ٩ وَإِذَا لَوُمَّا لِنِهِمُ بِآلِيةٍ قَالُوا لَوْلِا اجْتَنِيتُهَا قُلُ إِنَّهَا آتَيْهُ ڵٳؿؙٷٛڲٳڮۧڝ۫ڗ<sub>ڵ</sub>ؠٞڴۿڬٳؠڝۜٳۧؠۯڝڽ۫ڗؾڮ۠ۄؗۅۿۮؽٷؖ نة لِقَوْمِ ثُوْمِنُونَ @وَإِذَا قُرِينَ الْقُرْانُ فَاسْتَهِ عُوا لَهُ وَأَنْوِمْتُوالْعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُرُ زُبُّكُ إِنْ لَفْسِكَ تَظَنُّ مَا وَخِيْفَةً وَدُونَ الْجَهُرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْعُلُوقِ

مغلها

یقیناً میرا حمایتی تو اللہ ہےجس نے کماب اتاری اور وہ نیک بندول کی حمایت کرتا ہے (۱۹۲) اور تم اس کے علاوہ جن کو یکارتے ہووہ تمہاری مدنہیں کرسکتے اور نہ بی وہ اینے کام آسکتے ہیں (۱۹۷) اور اگرتم ان کو بھی راستہ کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے ہی نہیں اور آپ انھیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کوتک رہے ہیں حالا نکہ وہ دیکھ نہیں سكتے (۱۹۸) درگزركارور إينائية ، بھلائى كو كہتے رہے اور نادانوں سے اعراض کیجیے (۱۹۹) اور اگر بھی آپ کو شيطان كالمحجوكا ككوتواللدكي بناه ليجيه بلاشبه وه خوب سنني والا خوب جاننے والا ہے (۲۰۰) یقیناً پر ہیز گاروں کا حال بیہ ہے کہ جب بھی ان پرشیطان کی طرف سے کوئی خیال چھوکر بھی گزرتا ہے تو وہ چونک جاتے ہیں بس ان کی ہ تکھیں کھل جاتی ہیں (۲۰۱) اور جوان کے بھائی بند ہیں (شیاطین) ان کو گمرای کی طرف کینے لیے جاتے ہیں پھروہ کی نہیں کرتے (۲۰۲) اور جب آپ ان کے ياس كوكى نشانى نبيس لات تووه كہتے ہيں آپ كيوں ندكوكى نشانی چن لائے،آپ کہدر بیجے میں تو اس کے پیچھے چاتا ي الما جودى مردبك ياس عيمه راتى م، يه آپ کے رب کی طرف سے بصیرت کی ہاتیں ہیں اور ہدایت ورحمت ہے ماشنے والوں کے لیے (۲۰۳) اور

جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کراہے سنواور خاموش رہوتا کہتم پر رحمت ہو (۲۰۴) اور آپ بی بی بی بی میں منے وشام اپنے رب کا عاجزی اور خوف کے ساتھ ذکر کرتے رہے اور ایسی آواز سے جو پکار کر بولنے سے کم ہواور بے نبر نہ ہوجائے (۲۰۵) جو بھی آپ کے رب کے یاس بیں بیندیتا وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے بیں اور اس کو بجدہ کرتے ہیں (۲۰۲)

(۱) گزشتہ آیات میں بت پرستوں کی جو بجہل وقیمیں گئی بہت ممکن تھا کہ وہ جہاں اس پر برہم ہوکر ناشا کشتر کت کرتے ،ای لیے بحفود درگزر کی تلقین کی جارہ تک ہے ادر شیطان کی بن چاہ کہ دور سے چھیڑ چھاڑ کر کے کسی خلاف مصلحت معاملہ پر آمادہ کردے جو آپ صلی اللہ علیہ وہ سلی تا کہ بن نادہ تا ہے کہ دور سے چھیڑ چھاڑ کر کے کسی خلاف مصلحت معاملہ پر آمادہ کردے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کی کہ بنایاں نہ ہوتو آپ نور آالقد سے پناہ طلب بچھے، آپ کی عصمت وہ جاہت کے سامنے ان کا کوئی کید نہ چل سکے گا اور شیطان اپنا کام کرنا جا ہتا ہے نور آا ہوشیار (۲) آخصور صلی اللہ علیہ وسلی وسلی ہوتے ہیں اور اللہ کی پناہ ہیں آجاتے ہیں اور جو شیطان کے بھائی بند ہیں شیطان ان کور گید نے ہیں ہوجاتے ہیں اور جو شیطان کے بھائی بند ہیں شیطان ان کور گید نے ہیں کو کہ کی تجہز ان کام طالبہ کرتے رہتے ، یہاں کوئی کی نہیں کرتے اور بیوگ ہوئی شیطان کی پیروی ہی ہیں گر رہے جھا دام میں طرح کے بچھا داب بیان ہوئے ہیں۔ پیر فرشنوں کی مثال دی گئی اشارہ ہے کہ تر آن سے بڑا چم واور کوئ ساہوگا! اس کوقیہ اور خاموثی کے ساتھ سنو، پیر آگے عام ذکر کے بچھا داب بیان ہوئے ہیں۔ پیر فرشنوں کی مثال دی گئی ہے۔ جو کسی لیو دکر سے بیان ہوئے ہیں۔ پیر فرشنوں کی مثال دی گئی ہے۔ جو کسی لیے ذکر سے عافی نہیں ہوئے۔

#### «سورهٔ انفال »

الله ك نام سے جو يرد ام پريان نهايت رحم والا ب وہ آپ سے غیمت کے مالوں کا حکم بوچھتے ہیں آپ کہد و بیجیے کے غنیمت کے مال اللہ کے اور رسول کے ہیں تو تم اللہ سے ڈرتے رہواور آپس میں صلح رکھواور اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانو اگرتم واقعی ایمان والے ہو (۱) ایمان واليقوه ووبيل كه جب الله كانام آتا ہے توان كے دلوں كى دھر کن تیز ہوجاتی ہے اور جب ان کے سامنے اس کی آ يتي*ن پڙهي ج*اتي ٻي**ن تو وه ان کا ايمان پڙ ھ**اديتي ٻين اور وہ اینے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں (۲) جونماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ كرتے رہتے ہيں (٣) وہى حقیقت میں ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے باس (بلند) درجے ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے (س) جیسے آپ کوآپ کے رب نے آپ کے گھرے حق کے ساتھ انکالا جَبَدُ مسلمانوں میں ایک فرنق کویہ بات ناپسند تھی (۵)وہ تیج بات کے ظاہر ہونے پر بھی آپ سے اس کے بارے میں جحت کررے تھے گویا ان کی آنگھوں کے سامنے ان کوموت کی طرف مینی کرلے جایا جارہا ہو (۲) اور جب اللہ دو

جماعتوں میں سے ایک کاتم سے وعدہ کررہاتھا کہ وہ تہہارے ہاتھ لگے گی اور تمہاری خواہش میتھی کہ جس میں کا ٹنا بھی نہ چھے وہ تمہارے ہاتھ آئے اور اللہ چ**اہتا تھا کہ اپنے کلمات سے ب**ے کو بچ کر وکھائے اور کا فروں کی جڑکاٹ دے(2) تا کہ بچ کو بچ کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کردے خواہ مجرمو**ں کو کیسائی تا گوارگز**رے(۸)

# مِاللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ بُكِكَ عَنِ الْأَيْفَالَ قُلِ الْأَيْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولُ فَأَنَّقُو الله وأصلحوا ذات بنناة واطبعواالله ورسولة إن لنا مُوْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِوَ اللَّهُ وَجِلْتُ نُلُونَهُمْ وَإِذَا تُلِبَّتُ عَلَيْهِمْ الْبِتُهُ زَادَتُهُمُّ إِيْمَانًا وَعَلَى مُوكُلُونَ الدِينَ لِقِيمُونَ الصَّاوَةُ وَمِتَّ مُنْفِقُونَ ١٠٠ أُولِيكَ هُو الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُو ۮڒڂ۪ؾؙؙۼڹ۫ۮڒؠۼۄؙۅؘڡۜۼؙۯٵٷٝۊڔؠؗۧؿ۠ۜػؘڲڔؽؖۄ۠۞۠ػۮۜ رَجِكَ رَيُكَ مِنْ رَبِيكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فِيقًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رُهُونُ فَيُحَادِ لُونَكَ فِي أَخِيَّ بَعْدُمَا تَبْيُنَ كَالْمَالِيمَا فُونَ إِلَى الْبُونِ وَهُمُ يُنْظُرُونَ ٥ وَإِذْ يَعِدُ كُو اللَّهُ إِحْدَى الطَّأَيْفَتُ بُنِ ٱنَّهَالُكُو وَتُوذُونَ إِنَّ غَيْرُذَاتِ الشُّوكَةِ تُكُونُ لَكُوْ وَيُو يُنَّا لِمُهُ أَنْ يُحِقُّ الْحُقُّ بِكِلْيَةٍ ۗ وَيَقْطُعُ دَا لَا يُنْ اللَّهُ الْحَقَّى الْحَقَّى وَيُتَطِلُ الْمَاطِلُ وَلَوْ لَوَ الْمُحْرِينُونَ

جب لگےتم اینے رب سے فریاد کرنے تو اس نے تمہاری فریاوس کی کہ میں ضرور کیے بعد دیگرے ایک ہزار فرشتوں سے تہاری مدد کروں گاڑ (٩) اور بیتو اللہ نے صرف تمہاری خوش خبری کے لیے اور تمہارے دلوں کی تسكين كے ليے كيا اور مدوتو اللہ بى كے ياس سے آتى ہے، بلاشبه الله زبردست محكت والاي (١٠) اورجب وه این طرف سے تسکین کے لیے تم پر اونکھ طاری کرر ہاتھا اور تم يراوير ي يانى اتارم القا تأكداس يحمهي باك کردے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کردے اور تاکہ تمہارے دلوں کومضبوط کردے اور اس سے تہارے قدموں کو جمادے (اآ) جبآپ کارب فرشتوں کو بیتم جھیج رہاتھا کہ میں تہارے ساتھ ہوں تو تم اہل ایمان کے قدموں کو جماؤ، میں عقریب کافروں کے دلوں میں وہشت ڈال دوں گا تو گردنوں کے اویر سے مارو اور ان کے بور بور بر مارو (۱۲) میراس کیے کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وحمنی مول لی ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو بلاشبہ الله سخت سزا دين والاب (١٣) بيتوتم جكولواور (جان لو) كمنكرول کے لیے دوزخ کا عذاب مے (۱۹۲) اے ایمان والو! جب كا فرول مع ميدان جنگ ين تمهاري له بهير موتوان

ٳۮ۫ڡۜٙٮٛؾۜۼؽڹٷڹٛ؆ڴؙۏؙڡٞڵۺؾٙۼٵٮ۪ٱڴۊؙٳؽٚۜڡؙڛڰڴۄ۬ۑٳڵڡٟ۬؞ صِّنَ الْمُلَيْكَةِ مُرَّدِ فِنُنَ۞وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَاثِيْرِي وَإِنْظُمُهِ بِهِ قُلُونِكُمْ وَمَا النَّصَرُ إِلَّامِنَ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهُ عَزِيرُ عَكِيْتُونُ إِذْ يُعَتِّفُونُ النَّعَاسَ آمَنَةً مِّنَّهُ وَيُؤِزِّلُ عَلَيْكُو مِّنَ السَّمَاءِ مَا أُولِيُطَهِّوَكُونِهِ وَيُنُ هِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْظِن وَلِيَرْبِطُ عَلَى قُلْوْ بِكُوْ وَيُنْتِيَتَ بِهِ ٱلْأَقْدَ الْوَارْدُ يُوجِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمُلْمِكَةِ أَنَّ مُعَكُمُ فَثَيْنِتُوا الَّذِينَ الْمُنُوَّا " سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ اللِّينَ كُفَرُ والرُّعُبُ فَاضْرِ بُوا فَوْقَ الْاعْنَاقِ وَافْرِبُولُونُهُمُكُلُ بَنَانٍ ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّهُمُ مَنَا قُوْاللهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُتَلَقِقِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ الله شَيِينُ الْعِقَابِ ﴿ وَلِكُوْزَنُ وَقُوا وَ أَنَ لِلْكَافِينِينَ عَدَابَ النَّارِ ﴿ يَأْتُهُمُ الَّذِينَ الْمُثُوِّ إِذَ الْمِيثُو الَّذِينَ كَفَرُ وَازْعِنَا فَلَاتُولُوهُ وَالْدِبَارَةِ وَمَن يُولِهِمُ يُومِين ُدُبُرُةٌ إِلَّامُتَحَيِّرُ فَالِقِتَ إِلِي أَوْمُتَحَيِّرُ اللهِ فِنَةٍ فَقَدُ بَأَرُ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَمَأْوَلِهُ جَهَنَّهُ وَبِثْسَ الْمُصِارُ الْمُ 

متلئه

کو پیٹی مت دکھانا (۱۵) اور جوکوئی اس دن ان کو پیٹی دکھائے گاتو وہ اللّٰہ کا غضب لے کر پلٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جگہ جاتھ ہر اسوائے اس کے کہوہ جنگ کے لیے پینتر ابد لنے والا ہویا (اپنی )سی جماعت میں جا ملنے والا ہو (۱۲)

اوراس کے رسول کی اطاعت کریں ، اللہ کانا م ج میں آج نے تو خوف و بیبت سے کانپ آٹیس ، آیات می کراتکا ایمان بڑھتارہے یہاں تک کہ و ہرف اللہ بی پر بھر و سرد کیس اور ای کے نام پر مال و دولت خرج کریں (۲) لینی سوچو کہ شروع ہے آخر تک کیسی اللہ کی تا سکہ شام حال رہی ! اللہ نے بالکل مناسب اور درست وقت پر آپ کو دید ہے باہر پہنچایا پھر لشکر ہے مقا بلہ ہوا جبکہ ایک جماعت کا خیال تھا کہ لشکر ہے مقابلہ موت کے منوی سی جانے کے متر اوف ہے ، اس لیے وہ آپ سے جب کر رہے تھے اور وہ جانے تھے کہ جب اختیار ہے تو تا فلہ بی ہاتھ آج ئے تو بہتر ہے ، اس بیس کی تقصان کا اند پشتی ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہور ہاتھا کہ اس مختر جماعت کے ذریعے لئکر جرار کو تکست دے کرایمان داروں کی بیبت دلوں میں بھی و سے اور حق کا بول بالا ہو، بس ضرور کی بیس کہ آدی جس کو مفید سمجھو وہ مفید ہو ، فائد اللہ داراس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔

(۱) سورهٔ آل عمران میں تعداد تین ہے پانچ ہزار کی بیان ہوئی ہے، یہاں ایک ہزار کا جوتذ کرہ ہے وہ بظاہر ہرادل دستہ کا ہے چرایک ایک ہزار کر کے پانچ مرتبہ فرشتوں کی جاعتیں آئی رہیں، یہاں کیے بعد ویگر کے الفظ اس ہے استعال ہوا ہے، آگے یہ بھی فریاد یا کہ فرشتوں کوتو تسکین کے لیے بھیجا گیا، کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی جاعتیں آئی رہنا ہے گیا گیا ہے استعال ہوا ہے، آگے یہ بھی فریاد یا کہ فرشتوں کوتو تسکیل کی جگہوں پر قبضہ کرلی، مسلمان جہاں تھے وہاں رہت بہت تھی، یائی شہونے سے وضواور عسل کی تکیف اور اس سے بردھ کریائی پیٹے کی دشواریاں، اس وقت اللہ نے زور کا پی فریر بربایا، پائی کی سہولت ہوگئی، ریت جم گئی، گردو غیار سے بھی نجات کی اور چلئے پھرنے کی بھی سہولت ہوگئی، دوسری طرف کا فروں کے علاقہ میں پیدا ہوگئی، اس کے براتھ بی اللہ نے ایمان والوں پرایک غودگی طاری کردی، اس کے بعد

فَلَوْتَقَتُلُوْهُمُ وَلَاِنَّ اللَّهُ مَّتَلَهُمْ وَمَاْرَمُيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهُ رَكَّ وَلِيُسُلِّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَكَّرَّهُ مَسَنّا إنَّ اللَّهُ مِينَعُ عَلِيْهُ ﴿ لِلْمُ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَلِيمِ مِنْ صَالَ التَقْيِحُوا فَقَدُ مَا وَكُوالْفَكُمُ وَإِنْ تُذْبَعُوا فَهُو خَيْرُ لُكُوْ إِنْ تَعُودُوْ إِنْعُنَا وَلَنَ تُغَنِّي عَنْكُمْ فِي ثَلْكُوْ شَيًّا وَلُوكَ تُرْبُ وَإِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِرِينَ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوَّا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلا تُولُواْ عَنْهُ وَالْتُولُواْ عَنْهُ وَالْتُمُونُ ٩ وَلا تَكُونُوْا كَالَّذِينَ قَالْوُامِيمُكَا وَهُوْلِايَسْمُوْنَ ﴿ إِنَّ شَرّ الدّ وَآبِ عِنْدَ اللّهِ الصُّدُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلُوْعَلِمَ اللَّهُ فِيْهِ وَخَيْرًا الْأَسْمَعُهُمْ وَلُوْ المُمْعَهُ وُلْتُولُوا وَهُوْمُمْ مِنْ فُرِي فُونَ ۞ يَأْلُهُا الَّذِينَ الْمُنُوا اسْتَجِيْبُو إلله وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُغِيدُ كُمْ وَاعْلَمُوا آنَ اللهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْدِودُقَلِّيهِ وَأَنَّهُ إِلَيْتِ عُمْرُون ﴿ وَالْعُوَّا فِلْنَهُ لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِينَ طَلَمُو ا وِنْ أَوْرِعًا لَمْ فَأَوَاعُلَمُوا اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللَّهِ مَدَالُهُ عَالَى الْعِقَابِ 

توتم نے ان کوئیں مارامگراللہ نے ان کو مارا اور جب آپ نے خاک چینکی تو آپ نے نہیں چینکی بلکہ اللہ نے چینکی اور بياس ليے كدوه اين ياس سے ايمان والول يرخوب احسان كري بلاشبه الله خوب سفنے والا جائے والا لم (١٥) بیسب تو ہو چکا اور اللہ منکروں کی حیال کو کمزور کرکے رہے گا (۱۸) اگرتم فیصلہ جاہتے ہوتو فیصلہ تو تہارے سامنے آچکا اور اگرتم باز آجاؤ تو پیتمہارے لیے بہتر ہے اورا گرتم نے دوبارہ حرکت کی تو ہم بھی وہی کریں گے اور تمبارا جھا کچھ بھی تمبارے کام نہیں آسکتا خواہ کتنا ہی زیادہ ہواور اللہ تو ایمان والول کے ساتھ ہے (19) اے ایمان والو!الله اوراس کےرسول کی بات ما تواوراس سے روگردانی مت کرو جبکه تم س رہے ہو (۲۰)اورالیوں کی طرح مت ہوجانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے س لیا جبکہ وہ سنتے ہی نہیں (۲۱) اللہ کے نزد کی حیوانات میں سب سے بدرتین وہی بہرے گو نکے بیں جوعقل سے کام ہی نہیں لیتے (۲۲) اوراگر اللہ ان میں کسی بھلائی کو جانتا تو ضرورانھیں سنوا دیتااورا گرسنواد ہے تو و وضرور پیٹیر کھیمر کر النه بهاكيس (٢٣) أاء ايمان والواجب الله اور رسول حمہیں ایسے کام پر بلائیں جو تمہارے لیے زندگی بخش ہے تو ان کی بات مانو اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے

ہے درمیان حائل ہوجا تا ہے اوراس کی طرف تم کوجمع ہونا ہے (۲۴)اوراس فتنہ سے بچوجوتم میں صرف ظالموں ہی پروا قع نہیں ہوگا اور جان رکھو کہ اللہ سخت سمز اوینے والا ہے (۲۵)

۔ ساراخوف جاتار ہااورول مغبوط ہوگئے (۳) کینی بہتو دنیا میں مار پڑی ،اللہ کے تھم نے فرشتوں نے بھی مارااور آگے دوزخ کا عذاب ہے (۴) میدان جنگ ہے بھا گنا بخت گناہ ہے ،ہاں کوئی پینتر ابد لنے کے لیے مزید تیاری کے لیے پلٹے تو کوئی ترج نہیں ،ای طرح اگر لشکر کی کوئی کاری الگ ہوئی پھروہ واپس لشکر میں آکر ملنامیا ہے تو درست ہے۔

(۱) جب جنگ کی شدت ہوئی تو صفور صلی الله علیہ وسلم نے مٹی ہم کنگریاں نظار کفار پر پیمینکیں ، خداکی قد رت سے اس کے رہزے ہر ایک کی آنکھ ہیں پنچے ، سب آئکھیں طفے گئے ، یکبارگی مسلمانوں نے تھا کہ دیا اور اللہ نے فقع عطافر مائی (۲) مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فیصلہ کب ہوگا ، ان می کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح کا فیصلہ تم نے میدان بدر میں دیکھ لیا کہیسی خارق عادت طریقہ پڑتم کو کمز ور مسلمانوں سے سزالی ہتم اگر باز ندآئے تو یا در کھو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ایک طرح کا فیصلہ تم نے میدان بدر میں دیکھ لیا کہیسی خارت عادت کی جارہ ہی ہے کہ اللہ کی ندو کو لا اور کی بات مانو گے ، کہا تھی دیا وہ کے ہم میں دیکھ کی مدو کو لوٹا و سے والی چیز ہے ، یہام منافقوں اور کا فروں کا ہے کہ اگر ان کو سنوا بھی دیا جائے جب بھی متھ بھی ہر کر بھائیں گئیس میں تاخیر مت کرو ، خدا جانے دل کب کہ تاکہ کہ کہ جارہی ہے کہ اللہ وہ سنی اور کو تا ہی کی تو ہو سکتا ہے اللہ دل پر مہر لگا دے (۲) اگر کوئی پر ائی چیلتی ہے اور تم اس کو تو اس کے وہال سے سے کہ طرف بھیلتی ہے اور تم اس کو تو اس کے وہال سے سے کہ طرف بیل ہے ۔ اگر تم نے مستی اور کو تا ہی کی تو ہو سکتا ہے اللہ دل پر مہر لگا دے (۲) اگر کوئی پر ائی چیلتی ہے اور تم اس کو تو اس کے وہال سے سے کہ طرف بھیلتی ہے اور تم اس کو تو اس کے وہال سے سے کہ اللہ دی جو سے ان کا بھیلتی ہے اور تم اس کو تو اس کے وہال سے سے کہ اس کو تو کو کو تا ہے وہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئیس مو کے تو اس کے وہال سے سے کہ کی تو موسل کا بھیلتی ہے اور تم اس کوئیس مو کے تو اس کے وہال سے سے کہ کہ کہ کوئیس کو کھو کہ کوئیس کو کہ کوئیس کے وہالے کے دور کوئیس کے وہالے کے دور کر اس کوئیس کو

اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں بے حیثیت تھے ڈرتے تھے کہ لوگ تہمیں ایک لے جائیں گے تو اس نے تہمیں تقویت پہنچائی اور اپنی مدد سے تہمیں مضبوطی دی اور یا کیزہ چیزیں بخشی تا کہتم شکر گزارر ہو (۲۲) اے ایمان والو! الله اور رسول سے خیانت مت کرنا اور شداین امانتوں میں جانتے ہو جھتے خیانت کے مرتکب ہوناً (۲۷) اور جانے رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا و ایک آزمائش ہے اور بڑا اجرتو اللہ بی کے یاس ہے (۲۸) اے ایمان والو! اگرتم الله کا لحاظ رکھو گے تو وہ تہمیں ایک امتیاز عطافر مائے گااور تمہارے گناہوں پر بردہ ڈال دے گااور تههیں بخش دے **گااورانٹرتو ب**ڑے فضل والا ہے (۲۹) اور (یاد کیجیے) جب کا فرآپ کے ساتھ فریب کررہے تے تا كه آپ كوقيد كردي ياقل كرد اليس يا نكال با ہركريں وہ اپنی جالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کرر ہاتھا اور اللدكى تدبيرسب سے بڑھ كر معجے (٣٠) اور جب ان كو ہاری آیتی بڑھ کرسائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے س لیا ہم بھی جا ہیں تو ایسے ہی کہہ ڈالیں بیتو صرف پہلوں کے قصے کہانیاں بی<mark>ہ (۳۱)اور جب وہ بولے کہاے اللہ</mark> اگريين تيري بي طرف سے ہے تو ہم پر آسان سے پھر برسا، یا در دناک عذاب ہم پر لے آ (۳۲) اور جب تک

وَاذْكُرُ وَالْذُ انْتُرْوَلِيْنُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْرَضِ تَعَادُونَ أَنْ يَتَعَظَّفُكُو النَّاسُ فَا وْمَكُو وَأَيِّدُ كُو يَصْمِرِ ۗ وَرَزَقَكُو مِّنَ الطَّلِيَّنِ لَعَنَّلُوْ تَثَكُرُونَ ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوالِا تَحُونُواللهُ وَالرَّسُولُ وَتَحُونُوا المُنْتِلُووَ النَّوْتُعُلَّمُونَ @ وَاعْلَمُواانَّمَا الْمُوالَّكُمُ وَاوْلِادُكُمْ وِثْنَةٌ "رَانَ الله عِنْدَةَ أَجْرُعَظِيُرُ ﴿ يَا لَيُهَا الَّذِينَ امْنُوْ إِنْ تَتَعُواللَّهُ يَجْعَلُ لَكُوْ فُوْقَاكًا وَيُكِفِّمُ عَنْكُوْسِيّا إِنَّكُوْ وَيَغْفِمُ لَكُوْ وُ اللهُ ذُوالْفَصُّلِ الْعَظِيْرِ وَإِذْ يَمُكُرُّ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُو لِيُنْبِهُ وَلِدُ أَوْيَقَتُلُوكُ أَوْيُغُوجُوكُ وَيَعْكُرُونَ وَيَمْكُولُهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلَّكِيرِينَ ﴿ وَإِذَا لَتُلَّى عَلَيْهِمُ الْيِثْنَا قَالُوْا تَكُسِمِعُنَالُونِيَكَاءُلِعُلْنَامِثُلُ هٰكَآلِنُ هٰ فَآلِكُ هٰ فَآلِكُ أسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَلَا هُوَالْحُقَ مِنْ عِنْبِاكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا عِبَارَةً مِنَ السَّمَامُ وِاثْنِينَابِعَدَابِ لِيُهِرِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّيُّهُمْ وَأَنْتُ اللهُ مُورَمًا كَانَ اللهُ مُعَنِّ بَهُمُ وَهُمُ يَسُتَعُورُونَ ﴿

متزلى

آپ ان میں موجود ہیں اللہ ہرگز ان کوعذ اب نہیں دے گا اور اللہ ان کواس وقت تک بھی عذاب دینے والانہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے (۳۳)

۔۔ تم بھی پی نہیں سے بم وامن پپاؤ کے بدولی پھیا گی ، فکست ہوگی ، تو اس کا بھگان تمہیں بھی بھگتا پڑے گا۔

(۱) پی کی اور کوتا بی کی بناپر خدا کا تھم مانے بیں ستی مت دکھا وَ ، اللہ نے تم کو یہ بین لاکرایک نفرت دی اور بدر بیل فتح عطافر مائی اور تمہارے وشنوں کی کمرتو ز وی ، بس اللہ کا شکر کرو (۲) اللہ اور رول ہے خیانت ان کے احکامات کی خلاف ورزی ہے ، ای طرح بندوں کی طرف ہے بھو ایا نتی سپر دکی جا نئیں ان بیس بھی خیانت ہے بچو ، اس طرح اس بیس سے حقوق اللہ اور حقوق العیاد آگئے (۳) تقویٰ کی زندگی سے شان امتیازی عطابوتی ہے ، آدی دور ہے بہچانا جا تا ہے اور اللہ کی خورت بہچانا جا تا ہے اور اللہ کی درور ہے جھے بالآخر ابوجہل کی درائے مقبری کہتمام قبائل کر ب سے نو جوان منتخب بھوں اور دہ دفعتہ حملہ کریں تاکہ خون سب بیل تھیم ہوجائے اور بنو ہاشم مقابلہ نہ کرسکیں ، سب اس نیت سے درواز ہ پر جمع ہوئے ، آخصور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ ہے کوں اور دہ دفعتہ حملہ کریں تاکہ خون سب بیل تقریف کے اور پھر وہ سب بدر کے موقع پر چن جن کر مارے گئے (۵) نظر بن حادث نے بیبیات کی اور جب قرآن کی انتہائی شقادت تھی کہ بین عدار کا مطالبہ کرنے گئے کیان اللہ کا اس امت کے لیے دستور ہے کہ دواس کو بید سے مقارفی کی دورائی کی دورائی کو بد سے سے کیا تھی میں بھی تقریف کی مقرب بدر کے موقع پر چن جن کر مارے گئے (۵) نظر بن حادث کی انتہائی شقادت تھی کہ بین عدار اوگوں کیا متنفقار کی وجہ سے۔

اللہ دستور ہے کہ دواس کو بیز میں مقان بیا منو کے اس کی انتہائی شقادت تھی کہ بین ہوں کی استعقار کی وجہ سے۔

اللہ دستور ہے کہ دواس کو بین میڈائیس کرے گا ، آپ سلی اند علیہ دسم کے دود کی برکت سے داراؤگوں کیا متنفقار کی وجہ سے۔

بھلا ان میں (خونی) کیاہے کہوہ ان کوعذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں اس کے متولی تو پر بیز گار لوگ ہی ہوسکتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے (۳۴) اور کعبہ کے باس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بیٹنے کے سوااور کھی جھی نہیں توجوتم انکار کیا کرتے تھاس کا مزہ چکھو(۳۵)منگرین اینے مالوں کواس لیے خرچ كرتے ہیں كەاللە كے راستە كا روڑ ا بنیں، بس وہ مال خرچ کرتے رہیں گے چھر وہی (مال) ان کے لیے ( داغ ) حسرت بن جائيں گے پھروہ ہار کر رہ جائيں گے اور جنھوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف ہانکے جا ئیں ك (٣٦) تا كمالله ياك اورنا يأك دونون كوا لكي الك کروے اور نایاک کوایک دوسرے میرد کھ کرسب کی تھری بنا کراس کوجہنم میں ڈال دے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (س) منكروں سے كهدد يحيے كداكروه باز آجاتے ہیں تو جو کچھ ہو چکاوہ ان کے لیے معاف کیاجا تا ہاورا گر پھروہی کریں گے تو (ہمارا) معاملہ پہلوں کے ساتھ گزرہی چکائے (۲۸) اوران سے لڑتے رہو یہال تک کے مقتنہ نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہوجائے پھر اگر وہ باز آجا ئیں تو اللہ ان کے کامول کو

ومَالُهُمُ ٱلْأَيْعَةِ بَهُمُ اللهُ وَهُمُويَصُلُّ وَنَعَنِ السَّجِدِ بِمَا كُنْ تُرُّ تُكُفُّ وُنَ هِإِنَّ الْلَايْنَ كَفَّرُ وَايُنْفِقُونَ شَرُونَ۞لِيبِيزَالِلهُ الْغِيبِينَ مِنَ الطّلبِ لْخَيِيتُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَزُكُمُهُ جَهِيعًا لْلَهُ فِي جَهَنَّوُ أُوْلِيْكَ هُوُالْخِيمُونَ۞ قُلْ لِلَّذِينِ فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرُ۞ وَإِنْ تُوكُواْ فَاعْلَمُواْ

خوب و کھتا ہے (۳۹) اور اگروہ ندمانیں توجان لوکہ اللہ تمہاراحمایت ہے، کیا خوب حمایت ہے اور کیا خوب مدوگار ہے (۴۹)

(۱) اصل نمازیوں کو بیت اللہ سے دوکتے ہیں اور خودان کی عبادت کا حال ہے ہے کہ بر بہنطواف کرتے ہیں ، ذکر کی جگہ تالیاں اور سٹیاں بجاتے ہیں ، عذاب لانے والاکون کام ہے جودہ نہ کرتے ہوں ہیں مجمورہ تو ان کو بدر میں چھ میا گیا اور اصل عذاب آخرت کا ہے (۲) اسلام اور سلمانوں کی دشمنی پر وہ خرج کرتے رہے ہیں ، والاکون کام ہے جودہ نہ کرتے ہوں ہیں بختی ہوتھا میں ، کل بجی ان کے بدر کے موقع پر اور اس کے بعد بھی جوتھا دتی قافلہ کا نفع ہوا تھا سب نے اس کو ای مقصد کے لیے رکھا تھا کہ اسلام کے داستہ میں دوڑے ان کا کس بجی ان کے بین اور لیے حسرت ہوگا اور دہ افسوس سے اپنے ہاتھ چپا کمیں گے ، انڈ تھالی منکروں کو الگ کر کے سب کی گھری بنا کر جہنم میں ڈال دے گا بھر جوان میں باز آجاتے ہیں اور مان لیت ہیں ان کے ساتھ ہوگا (۳) جہاد کا پہلام تقصد ہیہ ہے کہ تھم صرف مان لیت ہیں ان کے ساتھ ہوگا (۳) جہاد کا پہلام تقصد ہیہ کہ تھم صرف اللہ کا مرکز بنایا ہے اس لیے بہاں کا تھم بھی ہے کہ کوئی کا فریامشرک ستمقل طور پر بہاں اللہ کا حیث میں جو ان و باتوں میں سے کوئی منہیں اور چلا جائے ، اس لیے جزیر قالعرب میں کا فروں سے اس وقت تک جنگ کا تھم دیا گیا جب تک وہ ان دو باتوں میں سے کوئی ایک ہیں البتہ جزیم قالعرب کے باہر کا تھم مختلف ہے۔

وَاعْلَمُواْ النَّمَا غَنِيمُ لَّهُ مِّنْ شَكَّ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمْسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرُّ فِي وَالْيَتْلَى وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمِن السيبيل إن كننوامن تويالله وما أنز لناعل عبد تايوم الْفُرُّ قَانِ يَوْمُ الْتَعْمَى الْجَمْعِن وَاللهُ عَلى عُلِي شَمَّ قَدِيرُ ﴿ إِذُ أَنْتُوْ بِالْعُدُوقِ النُّهُ الْكُنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوقِ الْقُصُّوى وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلُوْتُواعَدُ ثُمُ لِاغْتَافَتُمُ فِي الْمِيعْدِ وَلَكِنُ لِيَقْفِي اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْتُولًا فَلِيهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله مَنُ هَلَكَ عَنْ بَيِنَاةٍ وَيَعَلَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاةٍ ﴿ وَإِنَّ للهُ لَسَمِيعٌ عَلِيْهُ ﴿ أُمْرِيكُهُ وَاللَّهُ إِنْ مَنَامِكَ قَلْيُلَّا وَلُوْ ٱرَائِكُهُ وُكَتِيْ كُوالْفَشِلْتُوْ وَلَتَ نَازَعْنُوْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيْهُ بِيذَاتِ الصُّدُونِ وَ إِذْ يُونِكُمُونُهُ مُاذِ الْتَقَيْئِكُمُ فِي ٱعْيُرِكُمُ وَلِيْلًا وَيُقَالِلُكُمُ وَ فِي اَعِيْنِهِ مُرِلِيَقُضِي اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا \* وَإِلَّى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ آِلَتُهَا أَلَيْمِينَ الْمُنْوَالِدَالِقِيمُ لُمُ فِئَا فَأَتُبُتُوا وَاذْكُرُوااللَّهُ كَيْءُ يُرَّالُعُلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهُ

مأزلء

اورجان لوكةم في جوبهي مال غنيمت حاصل كياب اس كا یا نچوال حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں اور تیبیوں اور مسکینوں کا ہے اور اس کا ہے جوسفر بر ہوا گرتم اللہ براوراس چیز پر یقین رکھتے ہوجوہم نے اینے بندہ پر فیصلہ کے دن اتاری تھی جس دن دونو جیس آ منے سامنے ہوئی تھیں اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۴۱) جبتم اِس کتاریے پر تھے اور وہ اُس کنارے پر اور قافلہ تم سے یکھے تھا اور اگرتم آپس میں پہلے سے طے کرتے تو وعدہ پر نہ پہنچتے لیکن بیاس لیے ہوا كداللهاس چيز كوبورا كردے جس كومونا بى تھا تا كہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ولیل کے ساتھ ہلاک ہواور جس کو زندہ رہناہے وہ ولیل کے ساتھ ذندہ رہے اور بلاشبہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے (۴۲) اور جب اللّذآب كوخواب مين أتهين بهت تقور عد دكهار بانفا اور اگروه ان کی تعداد آپ کوزیاده دکھاتا تو تم لوگ ضرور ہمت بارجائے اور کام میں جھگڑا ڈالنے لیکن اللہ نے (اس سے) بجالیا بیشک وہ دلول کے حالات سے بھی خوب واقف ہے (۳۳) اور جب ٹربھیٹر کے وقت وہ ان لوگوں کوتمہاری نگاہوں میں کم دکھار ہاتھا اور ان کی تكابول مين تمهين كم دكهار بانها تاكدالله اسكام كوكربي

ڈ الے جسے ہونا ہی تھا اورسب کام اللہ کی طرف لوٹنے ہی (۴۴) اے ایمان والو! جب کسی فوج سے تمہارا سامنا ہوتو ڈٹ جا د اوراللّٰہ کوکٹر ت سے یا دکروتا کہتم مراد کو پہنچو (۴۵)

(۱) سورہ کے آغاز ہیں فر مایا تھا کہ مال تغیمت اللہ کا ہے اوراس کے رسول کا ، یہاں قدرے اس کی تفصیل کی جارہی ہے کہ چو مال تغیمت کا فروں سے لڑکر ہاتھ آئے اس کا پانچواں حصہ خاص طور پر اللہ کے لیے ہے جس کی نیابت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پانچ جگر فرج کر سکتے ہیں ، اپنی ذات پر ، اپ داروں پر ، شیموں پر ، مسکینوں پر اور مسافروں پر ، بغیہ چار حصے باہدین میں تقسیم کیے جا کیں گرائی ایدے دن جس کو فیصلہ کا دن کہا گیا اور اس دن اللہ نے اس میں مدوا تاری (۳) کینی مدید کے کنارے کرا ہا تھا (۳) قریش خاص مدوا تاری (۳) کینی مدید کے کنارے پر تم کا مردور و الے کنارے پر لئٹکر کفار تھا اور دو و کو کنار کے کرنگ گیا اور دو نو جیس ایک میدان کے دو کناروں پر آپٹریں ، ایک کو دو مرے کی خبر نہ تھی ، بیا تہ ایس کہ درکوآ کے اور تم قافلہ پر تملہ کرنے کے لیے لئے ، قافلہ پی کرنگل گیا اور دو نو جیس ایک میدان کے دو کناروں پر آپٹریں ، ایک کو دو مرے کی خبر نہ تھی ، بیاند کر ترقی ہو ایس کر اور جو جیستا رہا وہ بھی تھین جان کر اور جو جیستا رہا وہ بھی تی تری کر کئی گیا کہ کرنگ گیا تھی کہ کی تدبیر تھی ، تم اگر قصد آجا کے افراک کو توں کہ کا فروں کو تھیں ایک میں ایک مردا کی قور سلمانوں کو تھوڑ کے اس سے ان کی ہمت قائم رہی اور شروع میں کا فرون کو مسلمان کم می نظر آر ہے تھے اور واقعہ بھی کہی تھا لیکن کیا دیے تا بت قدی گئی ہے۔

وأطيعواالله ورسولة ولاتنازغوا فتفشلوا وتتناهب مُ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مُعَ الضِّيرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا الَّذِينَ خَرَجُوامِنْ دِيَارِهِمْ بَطُوا وَّ رِنَا وَالنَّاسِ وَ يَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عُيَّطُ وَإِذْ زَتِّنَ لَهُ وَالثَّيْظِنَّ آعُمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُوْ لْيُؤْمَرُونَ التَّالِسِ وَإِنْ حَالَالْكُو فَلَكَاتُو آوَتِ الْفِئَةُن نَّكُصَّ عَلَّ عَقِبَيُهِ وَقَالَ إِنَّ بَرِيُّ أَثِنَاهُ إِنِّ آنِي مَالَاتُرُونُ إِنَّ آخَاتُ اللهَ وَاللهُ شَدِينُ الْوِتَابِ أَوْ إِذَّ يَفُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُو يِهِمُّ مَّرَّضٌ غُرَّهُ وُلَّا دِيْنَهُ وَمَنْ يَتُوكُلُ مَلَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزُ عَصِيهُ ﴿ لُوْتُوْكِي إِذْ يَنْتُوكُ الَّذِيْنَ كُفُرُ وِالْبُلِّيكَةُ يَفْمِر بُوْنَ وُجُويَهُمُ وَأَدْبُ إِرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذِلْكَ بِمَاقَتُكُمْتُ أَيْنِ يُكُورُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالًا مِلْلْعِيدِينِ كُنَّانِ الْي يُرْعُونَ وَاللَّذِينَ مِن قَيْلِهِ وَكُفَرُ وَايالْتِ اللهِ فَلَغَنَاهُوٰاللهُ بِلْنُوْبِهِوَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَدِيٌّ شَدِينُ الْعِقَابِ ٣

اوراللہ اوراس کے رسول کی بات مانو اورآپس میں جھگڑا مت كرنا ورنه تم جمت بارجاؤك ادرتمهاري جوا اكهر جائے گی اور جے رہو بیشک اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہے (۲۷م) اور ایبوں کی طرح مت ہوجانا جو اینے گھروں سے اتراتے ہوئے اورلوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستہ ہے رو کتے تھے جبکہ اللہ ان کے سب کاموں کوایئے گھیرے میں لیے ہوئے ہے (۴۷) اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کوخوش نما بنا دیا اور بولا که آج کے دن تم پر کوئی غالب نہ ہوگا اور میں تو تمہارا رفیق ہوں ہی، پھر جب دونوں کشکر آھنے سامنے ہوئے تو وہ النے یا دُل بھا گا اور بولا میراتم سے کوئی تعلق نہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھتے، مجھے تو اللہ سے ڈرنگ رہا ہے اور اللہ کی سزا بردی سخت ہے (۴۸) جب منافق اور دل کے روگی کہنے لگے ان کوتو ان کے دین نے دھو کہ میں ڈال رکھا ہے، حالا نکہ جواللہ بربهروسه كرتاب توبلاشبه الله زبردست بي حكمت والا کے (۳۹)اوراگرآپ دیکھ لیس جب فرشتے کا فروں کی جان نکال رہے ہوں ان کے چبروں اور پشت پر مارتے جاتے ہوں اور ( کہتے جاتے ہوں) کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو (۵۰) مینتیجہ ہے تمہارے گزرے ہوئے

كرتوتو كا اورالله البيخ بندول مرد رابعي ظلم بيل كرتا (۵) فرعون والول اوران سے پہلے والول كومتور كے موافق انھول في الله كي تينوں كا ا ثكار كياتو الله في ان كے گنا ہوں كى باواش ميں ان كودھر بكڑا، بلاشبه الله بردى طاقت والاسخت سرز اوسينے والا ہے (۵۲)

(۱) سب سے بڑی طاقت ایمان واتحاد ہیں ہے، اس کی اور صبر واستفامت کی تقین کی جارہی ہے جس میں صحابہ کھر ہے اترے (۲) ایو جہل لشکر نے کر بہت دھوم دھام اور با ہے گا ہے کے ساتھ لکلا تھا، ابو سفیان نے کہلوایا بھی کہ قافلہ خطرہ سے نکل گیا ہے تم والہی سے جاؤٹو اس نے بڑے غرور کے ساتھ کہا کہ اب تو ہم بدر میں مجلس طرب و نشاط منعقد کریں گے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے تا کہ مسلمانوں کے حوصلے بہت ہوجا نیں (۳) قریش کی کتانہ کے ساتھ چھٹر چھاڑر ہا کرتی تھی اس کے ان کی طرف سے پھے خطرہ و تھا، ابلیس کنانہ کے سروار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور بولا کہ ہم سب تبہارے ساتھ جی سے فکر رہوہ پھر جب زبروست رن پر اور شیطان کو فرشتے نظر آئے تو وہ بھاگئے گا، ابو جہل نے کہا دعاوے کر کہاں بھے گے جاتے ہو، تو بولا کہ جھے وہ نظر آئے ہو وہ بھاگئے گا، ابو جہل نے کہا دعاوے کر کہاں بھ گے جاتے ہو، تو بولا کہ جھے وہ نظر آئے ہو وہ بھاگئی اس کے جل میں خدا کا ڈر شھاہاں وہ جاتا تھا کہ اب قرکن کے نظر کو کوئی طاقت نہیں بچاستی اس لیے عین وقت کی دھوکہ دے کر بھاگ کہا تھ بھے تو تہو تھا تو اس نے کہا کہ جھے تو تہو تھی تہیں۔ بردھوکہ دے کر بھاگ کہا ہے جھے تو تہو تھی تھی تھر ور نہیں تو کل ہے معلوم (۳) مسلمانوں کی بے مردسامانی اور پھر حوصلہ دی کو کر منافق کے گئے کہ ان کو اپنے دین پرغرور ہے؟ اس کا جواب دیا جاد ہا ہے کہ بیغر ور نہیں تو کل ہے معلوم (۳) مسلمانوں کی جہروسامانی اور پھر حوصلہ دیکو کر منافق کہنے گئے کہ ان کو اپنے دین پرغرور ہے؟ اس کا جواب دیا جاد ہا ہے کہ بیغر ور نہیں تو کل ہے ۔

بياس ليے كه جب الله كسى قوم پر انعام كرتا ہے تو اس وقت تک ہر گزنعمت کوٹیس بدلتا جب تک و ولوگ خودا ہے اندرون كونهيس بدل ليت اور الله خوب سننے والا خوب جانے والا ہے (۵۳) فرعون والوں اور ان سے میلے والول کے دستور کے موافق جنھوں نے اللہ کی نشانیاں حبطا کیں تو ان کے گناہوں کی باداش میں ہم نے ان کو ہلاک کردیا اور فرعون کے لاؤلشکر کوہم نے غرق کردیا اور وہ سب ظالم نے (۵۴)اللہ کے نز دیک جانداروں میں یقیناً برترین و دلوگ ہیں جھوں نے انکار کیا پھروہ مانتے بی نہیں (۵۵) جن ہے آپ نے معاہدہ کیا پھروہ ہر مرتبہائے معاہد نے وڑئی ڈالتے ہیں اوروہ ڈرتے ہی نہیں (۵۲) تواگر بھی آپ ان کو جنگ میں یاجا ئیں تو الیی سزادیں کہ ویکھ کران کے پچھلے بھی بھا گیں شایدوہ عبرت حاصل کریں (۵۷)اوراگرآپ کوئسی قوم ہے دعا كا در مولو آب بھى ان كو برابر كا جواب دے ديجے يقيبنا الله دغا بازون كو بسندنبين فرما تا (۵۸) اور كافر ہرگزیدنہ مجھیں کہوہ بھاگ <u>نکلے</u> ہرگزوہ عاجز نہ کرسکیں مع (۵۹) اوران کے لیے طاقت سے اور گھوڑے یال کر ہرمکن تیاری کرد کدایں سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے وشمنول پر دھاک بھاسکو اور اور ان کے علاوہ دوسروں پر

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرُ الْعُمَدَّةُ أَنْعَمَّ أَعَلَى عَلْمُ وَمِحَتَّى غَيْرُوْ إِمَا يِأَنْفُيهِ هِ رُوَاتَ اللهُ سَيِيمٌ عَلِيُو اللهُ اللهِ اللهِ فِرُعُونٌ وَانَّذِينَ مِنْ مَبْلِهِمْ كُنَّ بُوْ إِيالِتِ رَبِّهِمْ فَٱلْمُلَّذَاهُ يِدُنُوْبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا الَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَلِمِينَ ۞ إِنَّ شُرَّالِدٌ وَآتِ عِنْدَالِمُ وَالَّذِينَ كُفَّ وَا فَهُمْ لَا نُغِمِّ مُؤْنَ فَ ٱلَّذِينَ عَهَدُتُ مِنْهُمْ ثُوَّيْنَقُفُونَ عَهْدَهُمُ فُو ثِي مَرَّةٍ وَهُمُ لِايِتَتُونَ@**وَإِمَّاتَتُقَفَّهُمُ فِي الْحَرَّبِ** فَشَرِّدْ بِهِمُ مَّنُ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ بَيْكُرُون ٩وَإِمَّاعَنَا فَنَّ مِنْ تَـوْمِر خِيَانَةً فَائِمِنُ الْيُهِمْ عَلَى مَوَاءُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُ الْعَالِينِينَ ۗ ٳؖڲڡڛڹۜڹٙٳڷڹڔؽڹڰۼۜڔؙٷٳڛۜڹڠؙٷٳٳڷۿۄ۫ڵڒؽۼڿڒٷڹ۞ٷ للهُ وَالَهُمُ مِنَا اسْتَطَعُنُومِنْ قُوَّةٍ قُونَ إِبَاطِ الْغَيْلِ وبورون به عد والله وعد ولا والخرين من دونا ۣڷڠؙڰؠؙٷڬۿٷٵٛڒڎؙ؞ؽۼڵؠۿٷۅٵڷؿڣڠۅٳ؈ٛۺۧؿ<u>ؙٷ؈</u>ڛؠؿۑڸ الله يُوك إليكم وأنتُو لاتظلبُون @وان جَنْحُ إلِلسَّامِ فَاجْتُحُ لَهَا وَتُوكَلُ عَلِ اللهُ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيَّةُ الْعَلِيمُونَ

منزل

بھی جن کوئم نہیں جانتے اللہ ان کوجانتا ہے اور اللہ کے راستہ میں تم جو بھی خرچ کروگے وہ تہمیں **پورا پورا مل جائے گا اور ت**ہباً رے ساتھ کچھ بھی ناانصافی نہ ہوگی (۱۰)اورا گرشلے کے لیے وہ جھک جائیں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں یقیناً وہ خوب سنتا خوب چانتا ہے (۱۲)

(۱) کینی جب لوگ اپنی ہے اعتدانی اور غلط کاری نے بیکی کے قطری تو کی اور استعداد کو بدل و التے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی تھتوں کا تنظم استعال کرنے گئے ہیں تو اللہ تعالی ہیں اپنی تھتیں ان سے چھین لیتا ہے، یہی و تقور اللہ کا گرشتہ تو موں کے ہم تھ دہا ہے (۲) جولوگ ہمیٹ کے لیے تفریق کے ہیں اور غدادی اور بدعہدی کرتے ہیں وہ اللہ کے زوی کے بین جانوں ہیں ہے اسے لوگوں کے بین وہ اللہ کے زوی کے بین جانوں ہیں ہے اپنی ہود یوں کا یہی حال تھا معاہدے تو ور کرمقا بلہ پر آ جا ئیس تو ان کو ایسی ہود یوں کا یہی حال تھا معاہدے کرتے تھا ور تو رقے ہے، اسے لوگوں کے بارے میں کہا جار ہا ہے کہ جب وہ معاہد ہوتھ و گرمقا بلہ پر آ جا ئیس تو ان کو ایسی ہود یوں کا یہی حال تھا معاہدے کرتے ہیں اور ہوں ہو گرس کے بین اور ہوں ہوتھ کے کہ ان کی سلیں یا دکر ہیں آ گے بتایا جار ہا ہے کہ اگر کہ تو معاہد ہوتھ فر ما دیں اور ان کو اس کی اطواع کرد ہیں تا کہ خیانت کی کوئی صورت چیش ندائے (۳) بعنی کا فرید نہ مجھیں کہ جب مسلمانوں کے بیاں غدر و خیانت جا کر تیس تو ہم خوب تیاری کرلیں گے اور مسلمانوں پر غالب آ جا تھیں گر (۲) مسلمانوں کو تھو ہو سے خرج کریں وہ بورا کا ہو بیاں تک ہوسکے دہ سامنان ہیا دہ ہوں تو آ ہے جس کی کریں اور اس کے والی کے مالی کو ان کے حال کو اند کے بیان جو بورا کا جی وہ وہ ان کے وہ در انج ہیں دہ اختیار کریں اور اس کے مالی کو ان کے حال کو اند کے بیان جو بورا کو جی در ان کی جو در ان کی جو در ان کی جو در ان کریں اور اس کے دول کے حال کو اند کے دول کو سے دول کر دیں ہوں تو تو بادیں ہوں تو تو بادی کے دول کو دول کے دول ک

وَإِنْ تُرِيدُ وَأَانُ يُغَذِّ عُولَا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ آلَٰذِي كُ مَانِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوْ بِهِوْ لَا لِكُنَّ اللَّهُ مَن الْتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُمَا النَّبِيُّ حَرِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالُ إِنْ يُكُنُّ مِّنَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُو الْتَدِينَ وَإِنْ يُكِنُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُ مُعِنْكُ فَيْعُلِيُو الْفَامِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِإِنَّهُمُ قَوْمُ لِلْإِنْفُقَهُونَ۞أَكُنَّ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُرُ وعِلْوَانَ فِيكُوضُعُمَّا فَإِنْ كُلِّنْ مِنْكُومِ أَنَّهُ مَا إِرَةٌ لِعُلِمُوا ٵؿؘؾؿڹٷٳڶٷڲڷڹڡؚٞؽڬٷٳڷڡؙ۫ؿۘۼ۫ڸؽۊؖٳٲڶۼؽڹؠٳڋڹٳڶۺٷػ للهُ مُعَ الضِيئِينَ ١٩ كَانَ لِذِي آنَ يُكُونَ لَهُ ٱسْرَى حَتَى يُتُعْفِنَ فِي الْأَرْضُ ثُرِينَا وَنَ عَرَضَ النَّانِيَا أَوَاللَّهُ يُرِينًا ڒۼٷ؇ٷٳڶڰؙٷؿؙۯ۠ڂڲؽؠ۫ۯ۠ۼڲؽۿ۞ڷٷڒڒڮؽڮۺۜٳ۩۬ۄڛڹؾٙ لسَّنَكُو فِيمَا آخَانُو عَدَاكِ عَظِيُو فَكُو امِتَاغَوْمُ تُعُو مَلْلَاطِيْبُ الْوَاتَعَنُوا اللهُ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِهِ يُمُّ ﴿

اورا گروہ آب کود حوکہ دینا جاتیں گے تو یقیناً اللہ آب کے لیے کافی تھے اس نے اپنی مدد سے اور اہل ایمان کے ذربعدآب کی تائی فرمائی (۱۲) اوران کے دلوں کو جوڑ ویا، اگر آپ زمین کا سب کھ خرچ کر ڈالتے تو مھی ان کے دلول کو نہ جوڑ یاتے لیکن اللہ نے ان کو جوڑ ویا وہ بلاشبہ زبر دست ہے حکمت رکھتا ہے (۱۳۳) اے نبی! آب کواورآپ کی بیروی کرنے والے مسلمانوں کواللہ ہی کانی ہے (۱۴۴) اے نی! مسلمانوں کو جنگ برآ مادہ سيجيح اگرتم ميں بيس بھي جمنے والے ہوئے تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اور اگرتم میں سوہوئے تو وہ ایک ہزار کا فروں پر غالب آئیں گے اس لیے کہوہ ناسمجھ لوگ ہیں (۲۵) اب اللہ نے بوجھ کوتم سے ملکا کردیا اور جان لیا کہتم میں بیت ہمتی ہے اب اگرتم میں سوجنے والے ہوئے تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے ادراگرتم میں ہزار ہوئے تو وہ اللہ کے حکم سے دو بزرار پر غالب آئیں سے اور الله جمنے والوں کے ساتھ نے (۲۲) نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک وہ زمين مين خون نه بهالے بتم ونيا كا سامان جاہتے ہواور الله آخرت جا ہتا ہے اور الله زبر دست ہے حکمت والا ہے(١٤) اگر الله كى طرف سے كوئى نوشته نه موتاجو يہلے

( كُلهاجاچكا) تفاتوتم في جو يجهلياس برتمهين ضرور برفي عذاب كاسامنا كرنا پرتاً (٢٨) بس اب جومال غنيمت ملا باسه حلال يا كيزة مجهد كها وَاورالله سي قريع و بلاشبه الله بروى مغفرت كرفي والانهايت رحم فرما في والانتج (٢٩)

(۱) کفارا گردو کردین بھی چاہیں ہوتیں دے سکتے ،اللہ کی بدا آپ کے ساتھ ہادراللہ نے ایکان والوں کے ذرایہ بھی آپ کی تا ئیرفر مائی ہا ورآپ کی مجبت وتا ئیر کے لیے ان سب کے دلول کو چوڑ ویا ، بیٹروں سال کے جو جھڑ لے از ائیاں پیلی آری تھیں سب اللہ نے اسپے نصل ہے جھڑ ویا ، بیٹروں سال کے جو جھڑ لے اس اللہ ہی ان کے لیے اور تمام سلمانوں کے لیے کائی ہے (۲) مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب وی چار ہی ہے چونکہ اول سلمان یقین بھی کائل ہے ،ان کو تھم تھ کہ کافروس کنے زیادہ ہوں تب یہی مقابلہ کریں ، بعد بھی جب پی کنروری آئی تو تھم بھی تخفیف کردی گئی اور و گئے کے مقابلہ کا تھم ہوا (۳) بدر کے تیہ یوں کے سلسلہ میں بطور امتحان کے اللہ کی طرف سے دواختیار دیے گئے تھے یا تو ان کو آئی کر دیا جائے یا فیدید دے کرچھوڑ دیا جائے سال اسٹے بی مسلمانوں جو سلمانوں جو سلمانوں میں مارے جائیں گئی ہوئے ،اس کی تا ئید عام طور سے مسلمانوں نے کی ، یہ بھی ان کے ذبن میں آیا کہ فدید کی ان کو فدید در کرچھوڑ دیا جائے شاید یہ مسلمانوں ہوں ہیں کام آئے گی دوسری طرف حور سے مسلمانوں نے کی ، یہ بھی ان کے ذبن میں آیا کہ فدید کی ان میں مقابلہ کو بھی ہوئے ہیں گئی ہوئے ہوئے ہوئی کردیے گئی کی کہ یہ بسب مشرکوں کے سروار ہیں ، یہ پہلا موقع ہے اس وقت دھاک بیٹھی گئی آئی گئی دور کی ان کو فی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ بیٹوں کے دیوسب مشرکوں کے ہوئی کہ ہوئی کہ بیٹوں کہ بیٹھی کہ کہ ان کو تی کہ بیٹوں کہ بیٹوں کہ کہ کہ بیٹوں کے دیوسب مشرکوں کے ہوئی کہ بیٹوں کہ بیٹوں کہ بیٹوں کہ کہ کہ ان کو تعمیل کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کہ بیٹوں کہ بیٹوں کہ بیٹوں کی ایک کائوں کی طرف میں کہ بیٹوں کی ایک تو میں کہ بیٹوں کی کر بیٹوں کی کہ بیٹوں کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کہ بیٹوں کہ بیٹوں کی میں اس کی مالی منفعت بھی آئی تھی ان کو تھی گئی اور کہا گیا کہ کر الفتہ کی طرف سے پہلے ہی سے کہ کہ کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کو کہ بیٹوں کی کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کہ بیٹوں کی کو کر کے کہ بیٹوں کی کو کہ بیٹوں کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر

اے نبی! آپ کے ہاتھ میں جوقیدی ہیں ان سے کہہ ويجيے كدا كرتمهار بدلول من الله كو بھلائى كا بينة حلے گا تو جو کھتم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تمہیں عطا فرما دے گا اور تہاری مغفرت کردے گا اور اللہ بہت مغفرت كرنے والانبايت رحم فرمانے والا ب(٤٠) اور اگروه آب سے دعا کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو وہ اس سے سلے اللہ سے دعا کر چکے میں تو اس نے ان کو گر فتار کرا دیا اور الله خوب جاننے والا حكمت والا بنے (ا) بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اور اُٹھول نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے یناہ دی اور مدو کی وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جوا یمان لائے اور انھوں نے ہجرت بیں کی ان سے تمهارا کوئی رشتهٔ پیس جب تک وه ججرت نه کرلیس مال اگر وہ دین کےسلسلہ میں تم سے مدد مانٹیں تو تم پر مدد لازم ہوں جن اس کے کہ مقابل میں ایسے لوگ ہول جن سے تنہارا معاہدہ ہواور اللہ تمہارے کاموں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے (۷۲) اور جو کافرین وہ ایک دوسرے کے ع من دوست ہیں، اگریم نے ایسانہ کیا تو زمین میں فتنہ اور برا فساد ہوجائے گا (سم) اور جوایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں جہا دکیا اور جنھوں

يَآتِهُا اللَّهِي قُلْ لِمَنْ فَيُ لِينِ يَكُونِينَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي ۣڮؙۄڂؿڗٳؿۼۛؾڴۄڂؿڗٳۻؠۧٵؽڿۮؘۄؿڴۄۛۯؾۼۣڠۯڷڴۄۊٳڶڎۼڡؙۅ<u>ۯ</u> بِيُوْكُ وَإِنْ يُرِيدُ وَإِخِيَانَتَكَ فَقَتْ عَانُوااللهَ مِنْ قَبُلُ مُنْكَن مِنْهُوْ وَاللَّهُ عَلِيْدُ عِلَيْهِ إِنَّ الَّذِينَ امْنُواوهَا مُرُوا وَجْهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَشْيُعِمْ فَيُسِيدِلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَا لِنَصَرُ وَالْوَلِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَ بُعْضٍ وَالَّذِينَ أَمَنُوْ ا لَوْ يُهَاجِرُوْ امَالُكُومِنْ وَلاَ يَتِهِمُّ مِنْ مَنْ عَلَى يُهَاجِمُوْاْ وَإِنِ اسْتَنْصَرُ وَكُونِ الدِّينِ فَعَلَيْكُوُ النَّصَرُ الْإِعَلَىٰ شَوْمٍ: ڹۜڴؙۄ۫ۅۜؠؽڹؘۿۄؙ<u>ؠ۫ؽ</u>ؾؙٵ۬**ؿؙٷٳڶڶ؋ؠؠٵؿۼؠڵۏ**ڽؽڝؽڗؖۅٲڷؽؚؽؽ كَفَّرُ وَابَعْضُهُمْ أَوْ لِيَآءُ بَعْضٍ الْاِتَّفَعْلُوهُ تَكُنَّ فِتَنْفَقِ الْأَضِ فِّمَا لَا يُكِيدُونُ وَالنَّذِينَ امْنُوا وَهَا جَرُوا وَجْهَا مُوا فِي بيل الله وَالَّذِينَ أَوْوَا وَنُصَرُواْ أُولَيْكُ هُمُ الْمُوْمِنُونَ عُ الْهُومَ عَوْمَ وَ وَرِدُ قُ كَرِيْتُ وَالْذِينَ الْمُوامِنَ الْمُوامِنَ الْمُعْدُ وهاجروا وجهك وامتكر فأوليك منكر واولوا الزيام بَعْضُهُ وَ أَوْلَ بِبَعْضٍ فِي كِتْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ خِلِّ ثَيْ عَلِيْهُ

مغزل

نے بناہ دی اور مدد کی وہی حقیقت میں ایمان والے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے (۱۹۷۷) اور جو بعد میں ایمان لائے اور انھوں نے ججرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں اور انڈد کی کتاب میں رشتہ وار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں بلاشبہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۷۵)

عداب کانہ آنا طے نہوتا تو عداب آئی جاتا اور عداب کے نہ آئے کے اسباب میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کاموجود ہوتا، صحابہ کا استعفار کرنا وغیرہ خاص طور پر ہیں، اور اس پہلے مرحلہ میں ہی قبل کرنے کی مصلحت تھی تا کہ دشمنوں کا ساراز ور ٹوٹ جائے بعد میں جب دشمنوں کا زور ٹوٹ گیا تو یا تا عدہ فدیہ بینے کی امباد سے دی گئی بلکہ بغیر فدیہ کے بھی معافی کا اختیار دے دیا گیو (۴) معبیہ کے بعد صحابہ کو اس مال کے استعمال ہیں بہت تامل ہوا، اس آیت میں اس کی اجازت دی جارہی ہے۔

وَأَنَّ اللهُ مُخْزِي الْكُفِي أَنِيُ © وَأَذَانُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى

النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْثِرِ أَنَّ اللَّهُ مَرِ فَي فِينَ الْمُثِّرِ كِينَ لَوْ

رَسُولُهُ وَإِنْ تُبْتُونُهُوحَ أَرُكُو وَإِنْ تُولَيْتُو فَاعْلَمُو ٓ الْكُورُ

ۼۘؿؙۯؙمُۼۣؽؚؽٳٮڵ؋۫ۅۘؠؿؾڔٳڷۮؚؽ*ڹۘڰۿۯ*ؙۯٳۑۼۮٙٳۑۗٳؙڵؠؗڿۣ۞ٳڵڒ

الَّذِينَ عَهَا تُوْمِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُوَّلُونِيقُووُ وُشَيًّا وَلَا

يُظاهِرُوْاعَلَيْكُوْ أَحَدًا فَأَتِكُوْ إِلَيْهِمُ عَهْدَهُمُ إِلَّى مُكَرِتِهِمُ

نَّ اللهُ يُحِبُ الْمُتَّقِيِّينَ © فَإِذَا انْسَلَحُ الْأِثْهُ وَالْحَرِّمُ فَاقْتُلُوا

المركان حيث وحداثهوهم وخناوهم واحصروهم

وَاقْعُلُوا لَهُو كُلُّ مَرْصَلًا فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّاوَةُ وَ

التواالوُكُومَ فَخَكُواسِينَكَهُ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيُونَ وَإِنَّ

احكامين المشركين استجازك فالجرة حتى يسمع كالم

اللهِ تُعَرَّابُلِغُهُ مَامُنَهُ ثُرُلِكَ بِالنَّهُمُ قُومٌ لِاَيَعْكُمُونَ أَنْ

territorio de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de la

#### «سورهٔ توبه

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے صاف براءت كا اعلان ب جن سے تم نے معامدہ كياتها (١) تو (اےمشركو!) جارمہينے زمين نميں گھوم پھرلو اور جان رکھو کہتم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور اللہ کا فرول کورسوا کر کے رہے گا (۴) اور پڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طُرف سے لوگوں کے لیے بیہ اعلان ہے کہ اللہ اوراس کا رسول شرک کرنے والوں سے دستبردارے پھراگرتم توبہ کراوتو وہتمہارے لیے بہتر ہے اورا گرتم النے یا وَں چھرے تو جان رکھو کہتم اللہ کو ہرانہیں سکتے اور آپ کا فروں کو دردناک عذاب کی خوش خبری دے دیجیے (۳) سوائے ان مشرکوں کے جن سےتم نے معابده کیا پھر انھوں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی کوتا ہی نہیں ک اور تہارے خلاف کسی کی مد ذہیں کی تو ان کے لیے معاہدوں کو ان کی مدت تک بورا کرلو بینک اللہ ير هيز گارول کو پيند کرتا ہے (۴) پھر جب محتر م مہينے نکل جائیں تو شرک کرنے والوں کو جہاں یا وَمارواورگر فنار کرو تكييرواور برجگدان كى گھات بيس بيٹھو پھراگروہ توبہ كريس اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بیشک الله بهت مغفرت والانهایت رحم والا مے (۵) اور

اگر کوئی مشرک آپ سے بناہ مائے تو اسے بناہ دیے دیجے یہاں تک کہوہ اللہ کا کلام من لے پھراسے اس کی اطمینان کی جگہ پہنچا

ديجے بياس ليے ہے كہ بدلوگ وہ ہيں جوجانتے تبين (٢) 🖚 اور وراثت کے حقد ار دشتہ دار ہوں گے ،اس آیت نے پہلے والے علم کوختم کردیا جس میں انصار ومہاجرین کوایک دوسرے کا وارث قرار ویا گیا تھا اور رشتہ کو

وراثت كي تقيم كي بنياد بناديا كيا\_ (۱) سورہ تو یہ سورہ انقال بی کا تھملہ ہے، انقال اوائل جمرت میں نازل ہوئی اور سورہ تو یہ اخیر میں ، اس کیے اس کو انقال کے بعد بی رکھا گیا اور اس سورہ کی خصوصیت رہے کہاس کے شروع میں بسم اللہ بین ہے جس کی ایک وجہ رہ بھی بیون کی جاتی ہے کہاس میں مشرکوں کے بارے میں عام اعلان ہیزاری ہے اور اس سے مورہ کا آغاز ہور ہاہے اس لیے بھم اللہ اس کے ساتھ نہیں اتری (۲) <u>۲ ہے</u> میں صلح حدیبیے کے موقع پر بنوفرز اعد سلمانوں کے اور بنو بکر مسلمانوں کے حلیف ہے اور جنگ بندی کامعامدہ ہوالیکن ڈیڑھ ہی دوسال کے بعد بنو بحر نے بنوخز اعد پرحملہ کیا اور قریش نے ان کی مدد کی ، بنوخز احدیثے بیٹے فریا دیے کرآ مخصور صلی الله عليه وسلم كي خدمت بين يبيني تو آب صلى الله عليه وسلم اس كے جواب ميں لشكر كے كر مكه مكرمه روانه ہوئے اور بري آساني سے مكه فتح ہوگيا اور جن قبائل نے معامدہ شکنی کی تھی ان سے اعلان بیز اری کردیا گیا اور جن قبائل سے غیر متعین معامدے تھا ورانھوں نے عبد شکی جیس کی تھی ان کو جار مہینے کی مہلت وی گئی اور اللہ کا فيصله بواكه جزيرة العرب كواسلام كاقلب قرار دياجائ اورشرك وكفر ساس كوياك كردياجائ واسكا آغاز في كمد يوااورا كلي آيات ك زريعة تمام قبائل میں اعلان کردیا میااوران کوشرم تک کی معلت دی جارتی ہے کہ و واس مدت میں یا تو اسلام قبول کرلیں یا اپناا تنظام کرلیں ، جزمیر قالعرب میں وہ کفروشرک

اللہ کے باس اور اس کے رسول کے باس (عہدشکن) مشرکوں کا عہدو بیان کیے باقی رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے متجد حرام کے ماس معاہدہ کیا تو جب تک وہتم سے سید ھے رہیں تم بھی ان سے سید ھے رہو بیشک الله كاظ ركف والول كو پندكرتا ب(2) كيسے (بيل قائم رے) جبکہ حال میہ کہ اگر دوتم پر غالب آجاتے ہیں تو وہ تبہارے درمیان نہ کسی رشتہ کا پاس رکھتے ہیں نہ عہد و بيان كااين باتول ميتميس راضى كرنا جائة بين جبدان ے دل انکار ہی کرتے رہے ہیں اور ان میں اکثر بدعهد بي (٨) معمولي وام مين انهول في الله كي آيتون كاسودا كرليا ہے تو وہ اس كے راستہ ہے روكتے ہيں ، يقيناً ہڑے ہی برے کام ہیں جووہ انجام دیتے رہتے ہیں (۹) کسی مسلمان کے حق میں ندان کو کسی رشتہ کا یاس ہے اور نہ عہدو پیان کا اور بھی لوگ زیادتی کرنے دالے ہیں (۱۰) پھر اگر وه توبه کرلیس اور نماز قائم کریں اور زکوہ دیں تو تہارے دین بھائی ہیں اور ہم ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو جاننا جا ہے ہیں (۱۱) اور اگر عبد کرنے کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ ویں اور تہارے دین پر طعنے کسیں تو کفر کے سر داروں سے جنگ كرويقينًا ان كي تتميس كچھ (اعتبار) نہيں (ركھتيں) شايد

كَيْفُ يَكُونُ لِلْمُثْبِرِكِينَ عَهَٰكَ عِنْكَ اللهِ وَعِنْكَ رَسُولِهُ لاالذين عهدتوعندالسجيال الرنداستقاموا ؠٲڡؙٝۅؙٳۿؚۿۄؙۅؘؾؘٲؽڰؙڮٛڹۿۄ۫ٷٳؘۘٛٛٛػؿؙۯۿؙۄٛڡٚڛڰؙۅ۫ؽ۞ٞ إِشْ تَرَوُا بِالْبِي اللهِ تَمَنَّا قِلْيُلا فَصَدُّ وَاعَنْ سَيديْ لِهِ " ٳڷۿؙۄؙڛٵ۫؞ٙمٵڮٳٷٳۑۼؽڵٷؽ۞ڒ؆ۣۊ۬ڹٷڹ؋ؽؙٷۻۅٳؖڒ وَّلَاذِمَّةُ وَادُلِيكَ هُمُ الْمُعْتَكُونَ۞ فَإِنْ تَأْبُوْا وَأَقَامُوا الصَّاوْةَ وَالتَّوَّالْزُكُوةَ فَاخْوَانَكُونِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِغَوْمِ لِيَعْلَمُونَ ® وَإِنْ تُحَكِّنُو ٓ الْيُمَانَ الْمُعْمَ مِنَ بَعُدِ عَهْدِ هِمُ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمُ فَقَالِتِلْوَ آيِمَةُ الْحُفْقُ إِنَّهُ مُلْآ أَيْمَانَ لَهُ مُ لَكَّالُهُمْ يُلْتَهُونَ@الاتْعَاتِلُونَ قُومًا نَكَ ثُوا المُكَثُو اليَّمَا لَهُمُ وَهُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بِكَ مُؤَكُّو آوَّلُ مُرَّا تَعْتُو نَهُمُ وَكَالِمُهُ أَحَيْ إِنْ تَمْتُو كُلِ أِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِهُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِهِ الْ

منزل

وہ ہازآ جائیں (۱۲) کیاتم ایسےلوگوں سے نہیں لڑو گے جنھوں نے اپنی تشمیں تو ڑ دیں اور رسول کو نکال دینے کی فکر میں رہے اور پہلے انھوں نے ہی تم سے چھیڑ کی شروعات کی کیاتم ان سے ڈرتے ہوبس اللّٰد کا زیادہ تن ہے کہتم اس سے ڈروا گرتم ایمان رکھتے ہو (۱۳) --- کہ شرقیس میکٹ (۲۰۰۷مواجوں کی کیا گیا کی عرصوط تھے میں (س) باشٹن الدو آئی کر لیرتی جدیکو میاں شعب وقت کر لیتر ان رہ ادائی

ے ہے تھاجن کا معام ہے تھیں وسکتے (۳) ہوائے اس لیے کہا گیا کہ ہمرہ چھوٹائے ہے (۳) پیاسٹناءان قبائل کے لیے تھاجن کا معام ہے تھیں وقت کے لیے تھا اور وہ برابراس پر قائم رہے جیسے بنوخم وہ بنویر کے وغیر وان کے بارے بیس اعلان کر دیا گیا کہ مدت پوری ہونے تک مسلمان بھی معام ہو کا احترام کریں گے پھر کوئی نیا معام ہو نہیں ہوگاءاس وقت ان کے لیے بھی وہی داستہ ہے جوادروں کے لیے تھا (۵) جزیرة العرب کو گفر وشرک ہے پاکر نے کے لیے جنگ میں جواقد امات ہوتے ہیں وہ سبب کیے جائیس تاکہ کوئی اللہ کا وارز کو قاض طور پر سبب کیے جائیس تاکہ کوئی اللہ کی وہی اس اس کے اس میں داخل کر سے اور نکو قاض طور پر ایمان کی علامتیں ہیں (۲) اگر کوئی اسلامی تھیا ہے واقف نہ ہواور وہ منان چا ہتا ہوتو اس کوامان دواور اپنی حفاظت میں لے کرخدا کا کلام اور اس کے حقائق ودلائل سنادو پھر اگر قبول نہ کرے تو بھی اس کو فقصان مت پہنچا و بلکہ اطمینان کے ساتھ اس کوا پنی جگہ پہنچا دواس کے بعد وہ سبب کا فروں کے برابر ہے اسدم میں داخل کرنے کے لیے ذور زبر دی تی شرکی جائے اور نہ کسی کا فرکو جزیر تا اعرب میں رہنے دیا جائے۔

(۱) بچھی آیات میں جس براءت کا اعلان تھا بہاں اس کی حکمت بیان ہورہی ہے گذان مشرکین سے کیا عہد قائم روسکتا ہے جن کا حال میہ ہے کہ ان کو ذراہمی طاقت حاصل ہوجائے تو نقصان بہتجانے میں ندقر ابت کا کھا ظاکر ہیں اور ندعہد و بین کا ، چونکہ اس وقت ان کو ذور حاصل بیس اس لیے ذبانی عہد و بیان کر کے تمہیں خوش رکھنہ جاسکتی ہے البتہ جن قبائل سے تم مجد حرام کے یاس معاہدہ سے ہیں ورندان کے دل ایک منت کے لیے اس برواضی نہیں ، تو ایسے برعہد لوگوں سے کیے سلے کی جاسکتی ہے ، البتہ جن قبائل سے تم مجد حرام کے یاس معاہدہ سے

مِنُ دُونِ اللهِ وَلَارَسُولِهِ وَلِاللَّهُ وَمِينَيْنَ وَلَيْجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيْمُ بِمَاتَعُمُنُونَ أَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنُ يُعَمُّرُوا مَلِيكَ اللهِ شْهِدِينَ عَلَى انْفُيهِمْ بِالْكُفْنُ أُولَلِكَ حَيَطَتُ آعُمَا لُهُ في التَّارِهُمُ وَطِلْدُونَ ﴿ إِنَّهُ أَيْعُمُ وَمَعْ مَالِلُهِ مَنْ الْمَنْ بِاللَّهِ لَيُومِ الْخِرُواَقَامَ الصَّاوَةَ وَانَّ الزَّكُوةَ وَلَهُ يَغْشَ إِلَّاللَّهُ سَنَى أُولَلِكَ أَنْ يَكُونُوْ أُونَ الْنُهُتَادِيْنَ ®أَجَعَلْتُوْسِقَا أِيَّةً الحكع وعمارة المستجر الحوام كمن امن بالله واليوم الإخروجهك في سبيل اللو لايت تؤن عنك اللو و الله لايهرى القوم القليمين كاكذين المنوا و هَاجُرُوا وَجِهَ دُوان سَيْدِلِ اللهِ بِالْمُوالِمُ وَانْفُيدُ اعَظَوْدُرُعِهُ عِنْدَالِلَهُ وَأُولَيْكَ هُمُ الْفَأَيْرُونَ ٥

ان سے جنگ کروتا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں ان کوعذاب و اوران کورسوا کرے اوران برتمہاری مردکرے اوران لوگوں کے کلیج شنڈ بے کرے جوایمان رکھتے ہیں (۱۴) اور ان کے دلوں کی کڑھن کو دور کردے اور اللہ جس کی حابتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ خوب جانتا تھمت ر کھتا ہے (۱۵) کیاتم سجھتے ہو کہ تمہیں بول ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی تم میں ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جوتم میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا وہ کمی کو بھیدی نہیں بناتے اور تمہارے ہر کام کی اللہ کوخبرہے (۱۲)مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی *معجدوں کو آباد کریں جبکہ* وہ خود ا<u>پ</u>ے اویر کفر کے گواہ ہیں،ایسوں کے سب کام غارت ہوئے اوروہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے (۱۷) اللہ کی متجدول کوآبادتو وہ لوگ کرتے ہیں جوانٹد برادرآ خرت کے دن مرایمان لائے اور انھول نے نماز قائم کی اورز کو ق دی اور الله كے سوائسي سے نہ ذرے تو ايسے ہى لوگوں كے بارے میں امید ہے کہ وہ سی راستہ بر ہوں گے (۱۸) کیا تم نے حاجیوں کو بانی بلانے اور مجدحرام کوآ باوکرنے کو اس تحص کے برابر کردیا ہے جواللہ اور آخرت کے دن بر ایمان لایا اوراس نے اللہ کے راستہ میں جہا و کیا ، اللہ کے

یہاں وہ برابر نہیں ہوسکتے اور اللہ نا انصافوں کو ہدایت نہیں ت<sup>ع</sup>یتا (۱۹) جوایمان لائے اور انھوں نے بھرت کی اور اللہ کے راستہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا (وہ) اللہ کے یہاں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں (۲۰)

سے صلح کر چھے ہوا کو پورا کرنا تہاری ذمہ داری ہے، یہ پر بیزگاری کی بات ہے، چنا نچہ ہو کنا نہ دغیرہ جضوں نے بدعہدی تبیں کی تھی اعلان براءت کے بعد اس کی مدت سلح میں نو مہینے باقی سے سلمانوں نے اس کو پوری دیا نت داری کے ساتھ کمل کی ،آگآ بت میں بتایا جارہا ہے کہ بزادشرارتوں کے بعدا گروہ تو بہ کرلیں اور اسلامی شعائر اختیار کرلیں تو اسلامی براوری میں شامل ہوجا کیں گے، انقدان کے سب گناہ معاف کردے گا (۲) قریش نے معاہدہ تو ڈویا تھا اور بوخر اعد کے فلاف بنو بکرکاس تھے دیا ، مکہ کرمہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکا لئے کی فکر میں رہے، بقصور مسلمانوں پرمظالم کی ابتداء کی ،آگآ بت معاہم ہوتا ہے کہ جوقوم ایسے احوال رکھتی ہوان سے بڑھ کر اللہ کا خوف ہونا چا ہے ،اگران کی طاقت کا خوف ہوتا اور ایس سے بڑھ کر اللہ کا خوف ہونا چا ہے ، سب نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے اس پر بھرومہ کرتا جا ہے۔

(۱) گزشتر قوموں نے نافر مانی کی ، ووسب ہلاک کرویے گئے ، اس امت میں نافر مانوں کواللہ نے عذاب عام بیل گرفارٹیس کیا بلکہ ایمان والوں کوان سے جہاد کا عظم ہوا تا کہ ایمان والوں کو بھی تسلی ہو اور تافر مانوں کو بھی تو بہ کرنے کا موقع رہے (۲) جہاد کی ایک حکمت مید بھی ہے کہ دود دھ کا دود ہو پانی کا پانی ہوجاتا ہے (۳) مشرکوں کو حاجیوں کی خدمت ہر پڑا تازی ایمان سلمانوں میں بھی اس سلسلہ میں گفتگو ہوئی تو کسی نے کہا کہ امرام کے بعد سب سے پڑا کا م حاجیوں کی خدمت ہے، اس پر رہا یہ تیں اتریں جس میں تاویا گیا کہ ایمان کے بغیر یہ سب کام ضائع اور بے حقیقت ہیں جو ایمان لایا اور جہاد کمیا و وہائد مرتبہ ہے۔

يُبَشِّرُهُمُ رَيَّهُمُ مُرَحْمَةً مِّرَمْهُ فَي مِنْهُ أَرْمِنْوَ إِن وَّجَبَّتِ الْهُمْ فِيهَا تُعِيْدُ الله عِنْدَا فِيْهَا أَبُدُا إِنَّ الله عِنْدَا آجُرُ لِيُرُّ۞ يَأْتِهُمُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِاتَتَخِدُهُ وَالْإِنَّاءَ كُوْ وَ عُوانَكُوْ أَوْلِيا آءَانِ اسْتَحَبُواالْكُفْرُ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنْ يْتُولْهُمْ مِنْكُرُ فَأُولِيْكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ بَآوُكُوْ وَٱبْنَآوُكُو وَالْحَوَانَكُوْ وَازْوَاجِكُوْ وَعَشِيرِتُكُوْ وَ آمُوالُ اِلْتُكُوثُ تُنُوهُ الرَّجِارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَلْكِنُ تَرْضُونَهُ أَلَحَتِ إِلَيْكُومِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَ جَهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَوَقَّصُواحَتَّى يَالِي اللهُ بِأَسْرِ إِ وَاللهُ لا يَهُدِي الْعَوْمُ النَّهِ عِنِّي أَهُ لَقَدُ نُصَرَحُهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي مُوَاطِنَ كَثِيْرُةٌ وَيُومُرُمُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُو كُثْرِيْنُكُو فَكُوْتُغُنِّ عَنْكُوْشَيْنًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُوالْأَرْضُ يِبُ رَحْبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُنْمُ مُنْ يُرِينُ فَاتُوْ الْزُلُ اللهُ سَكِينُكَ ا عَلْ رَيْسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلُ جُنُودًا لَهُ تَرُوهُمُهُ وَعَنَّابَ الَّذِينَ كُفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْحَافِينَ الْحَافِينَ الْمُعَافِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْم

منزل۲

ان کا رب این ماس سے رحمت اور رضا مندی کی ان کو بشارت دیتا ہے اور الی جنتوں کی جس میں ان کے لیے ہمیشہ کی تعتیں ہیں (۲۱) ای میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے بلاشبہاللہ کے پاس تو بڑا اجر ہے (۲۲) اے ایمان والو! تم اینے بابوں اور بھائیوں کواگرہ ہ ایمان کے مقابل کفرکو پیند کریں سر پرست مت بناؤ اور تم میں جو بھی ان ہے دوست داری کرے گا تو وہی اوگ ناانصاف ہیں (۲۳) آپ کہدد بیجیے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تهبارے بھائی اورتمہاری ہویاں اورتمہارا کنبداوروہ مال جوتم نے کمارکھا ہواوروہ کاروبارجس کے تھپ ہوجانے كالتهبين در مواوروه مكانات جومهبين پيند مول اگر حمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستہ ہیں جہاوکرنے سے زیاوہ عزیز ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ الله اپنائشم جھیج دے اور اللہ نا فر مان لوگوں کو ہدایت نہیں ویتا (۲۲۷) یقیناً الله نے بہت سے موقعوں مرتمهاری مدوکی اور حنین کے دن بھی جب ممہیں اپنی کثرت کیرناز ہواتو وہ کچھ بھی تنہارے کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجودتم پر تنگ ہوگئ فچرتم پیٹھ پھیر کر بھائے (۲۵) پھر الله في اسيخ رسول يراور ايمان والول يرايي سكيدت ا تاری اور ایسے لئکرا تارہے جو تمہیں دکھائی نہ دیئے اور

### ا تکار کرنے والوں کوعذاب دیا اور یمی انکار کرنے والوں کی سزاہے (۲۲)

(۱) پہلی آیت میں تین چیزوں کا ذکرتھا، ایمان ، جرت اور جہاد، اس پرتین چیزوں کی بشارت دی جاری ہے، دھت، دضوان اور خلود فی الجد، آگے آیت میں کہا جارہا ہے کہ یہ نہیں ، کیسی بی قریبی دشتہ داری ہوا گرا ایمان نہیں تو ایسول جارہا ہے کہ یہ نہیں ، کیسی بی قریبی دشتہ داری ہوا گرا ایمان نہیں تو ایسول ہور ہا کہ نہیں دنیا کے پراسیاب پہند چیں تو خدا کے عذا اس کا انتخار کر و ہے دوری بھی نہیں نہ ان کی اس کا انتخار کر ایمان نہیں تو ایسول ہوری کے دورو و ذرت ورسوائی کی شکل میں ہے (۳) جہاد کے وقت جس طرح اپنے مال واولا دکی طرف نے بھی ہون کی جارت ان کی انتخار ہوا کی حرار اپنی کشت پر گھنڈ شرونا جا ہے ، افعرت مرح الله کی طرف ہے ہے جس کا تجریف کی انتخار کو اللہ ہور ہوا کہ ہوا کی حرار ہون کے احداد تحضور مسلی ان میں جہاد کرنا جائے جی بھی بھی ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ تھی ہونہ کے بعد اس کھی کر کے مسلمانوں پر جملہ کرنا جا جی چی چی ہو جنین کا واقعہ یہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کی وقعیت اکھی کر کے مسلمانوں پر جملہ کرنا چا جیچ چیں بخبر پاتھ جی آئی ہوا کی دیاں سے ہزائد کی سلمان ہوئے جی اس اندازی جسلم ان کی کہ سلمان کی کہ سلمان کو لئے کہ میں کون شکست دے سکتا ہے جو بیات اللہ کو پہند نہ آئی ، ہوازن کا فتیاہ تیراندازی چی مشرور تھا، آنھوں نے اس اندازی کی کہ سلمان کو کہ کہ میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اندازی جسل کون شکست دے سکتا ہے جو جو تھی کہ کہ کہ میں کہ تھوں میں پنجی ، لوگ آئیسی طنے لگے ، ای انتا جی آئیسی آئیسی ہے اور دی میں کہتی ، لوگ آئیسی طنے لگے ، ای انتا جی آئیسی آئیسی آئیسی انتخار کی اور اند نے فرق حوافر مائی۔

مسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ می خال میں کہتی کہ کہ دور میں کہتی کہ ان کہ کی والوں کی بلیدا تھی ، اس کی آئیسی طنے کے ، ای انتا جی آئیسی آئیسی کے کہتا کہ کہ کا کے اور کی طرف کی کہتا ہوں کی کہتا

پھر اللہ اس کے بعد جے جائے توبہ تعیب کرے اور اللہ

بہت مغفرت کرنے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۲۷)

اے ایمان والوا شرک کرنے والے سب کے سب

نایاک ہیں بس وہ اس سال کے بعد مجد حرام کے قریب نہ

آنے یا ئیں اورا گرختہیں فقر کا ڈریے تو اللہ نے اگر حایا تو

جلد بی مهمیں این فضل سے مالدار کردے گا باشبہ اللہ

خوب جانتا حكمت ركمتا مي (٢٨) الل كتاب يس سان

لوگوں سے جنگ کر وجواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں

لاتے اور القداور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو

حرام تبین جائے اور نہ تھے دین قبول کرتے ہیں یہاں تک

كدوه (اينے) الته سے جزیددین اس حال میں كدوه بے

حیثیت ہوں (۲۹) اور یہودی بولے کو عزیر اللہ کے فرزند

ہیں اورنصرانی بولے کمتیج اللہ کے فرزند ہیں ، بیان کے منھ

كى برو ب، وه ان لوكول كى بات مي بهى آ كے برد حجانا

جائے ہیں جنھوں نے ان سے سلے کفر کیا، اللہ ان کو

عارت كرے بيكهال بھنكتے بھررے بيں (٣٠) انھول نے

اینے علماء اور اینے بزرگوں کو اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ کے

علاقه رب بناليا جبكهان كوصرف ييظم تفاكه وه أيك معبودكي

بندگی کریں جس کے سواکوئی بندگی کے لائق نہیں ان کے

برطرح كي شرك ساس كى دات ياك مي (m)

ثُمُّ يَتُوْبُ اللهُ مِنْ بَعُيدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَتِمَا أَوْ وَاللهُ نَفُورُ تُرْجِينُمُ ﴿ إِلَّهُمَا الَّذِينَ الْمُثُوِّ إِنَّمَا الْمُشْرِحُونَ فكانتم بوالسبجة الحرام بعث مامهم هاأاة إِنْ خِفَتُوْعَيَّلَةً فَمُوْتَ يُغْنِيكُو اللهُ مِنْ فَصَٰلِهِ إِنْ شَكَّةً إِنَّ اللهَ عَلِيُو مَكِيْرُ وَ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللهِ وَلا يِالْيُومِ الْأَخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَلَايِدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّهِ يَنَ أُوْتُواالْكِنْبُ حَلَّى يُعْطُواالْجِزْيَةَ عَنْ يَبِ وَهُمْ صْغِيرُونَ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ مُعْزِيرُ إِنَّ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيُّةُ إِنَّ اللهِ ثَدَّلِكَ قُوْلُهُمْ بِأَنْوَاهِمْ يُضَاهِ عُونَ تَوْلَ الَّذِينَ كَعُرُ أُوامِنْ فَبُكُنَّ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَلُّ يُؤُكِّلُونَ ﴿ إِنَّكَ فَدُوَّا آخَبُ ارَهُمُ وَرُهْبُ اللَّهُ مُ ارْبُ إِبَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَوْ يُعَمَّ ابْنَ مُرْيَعٌ وَمَا أَمُرُوا إِلَّالِيَعْبُدُ وَاللَّا قَاحِدُهُا ۗ آلال الأف المن المن المن عَمَّا أَيْثُورِ عُونَ ٥

يُرِينُاوْنَ أَنَّ يُنْطُونُوا لُوْرَالِلَّهِ بِأَفُوا هِ هِمِرُو يَأْنُ للهُ إِلَّا أَنْ يِكُرْمُ ثُورُةٌ وَلَوْكُوهُ الْكُفِرُ وَنَ هُمُو لَّذِي كَا اَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ مَلَ الدِّين كُلَّهُ وَلَوْكُوهُ الْمُشْرِكُون ﴿ يَأْيُهُا الَّهِ مِنْ المُنْوَالِنَّ كَيْثِيْرُامِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَّا كُلُوْنَ أَمُوالَ النَّاسِ وَالْبُاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّانِ يَنَ يَكُنْرُونَ النَّهُ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونُهَا فِي ؠؽڵٳٮڵۼٚۏٞؠؘۺۧۯۿؙۄ۫ۑۼڎٙٳٮٳڸؽ۫ڕ۞ؖؿۅ۫ۛۛۯڲؙٟڂؽؖ ڹؙؙؙؙٵڔڿۿڰ۫ڒڣؙڗؙڮؽؠڡڵڿڹٵۿۿٷڿڹۅڹۿۄۘۅڟۿۅڒۿ هٰنَامَاكَنَزُنَّمُ لِأَنْشِيكُمْ فَنُوقِوْا مَاكُنَّمُ ثَكُرُونَ @ انَّ عِنَّاةً الشَّهُورِعِتُكَاللهِ اشْنَاعَشَرَشَهُ رُافِي ب الله يَوْمَرْ خَكُقَ التَّسَهُونِ وَالْأَرْضُ مِسَلَّاهِمَا رُبِعَهُ "عُرُمُ ولِكَ الدِّينُ الْعَيْبُولُ فَكَلا تُظَلِمُوا يُهِنَّ ٱلْمُنْسَكُونُ وَتَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةُ كُمِنَا بْقَارِتُكُونَكُونَا فَيُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْلُتَّوَيْنَ 6

منزل

## ر کھو کہ اللہ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے (۳۲)

(۱) اللہ نے دین کے آفاب کو بلند کیا اور وغمن بل کھا کررہ گئے (۲) جولوگ بھی مال بھتے کرتے ہیں اور اس کے ضروری حقوق اوا نہیں کرتے ، ذکو ہ نہیں نکا لئے ان کے لیے بیدوعید ہے، اب ظاہر ہے جو علاء مود، رشوتیں لے کرتھم بتایا کرتے تھے ان کے بارے میں بات صاف ہوگئی کہ انھوں نے اپنے لیے کیسا آگ کا ایندھن جمح کرد کھا ہے (۳) بھیشہ سے سال بارہ مہینہ کا رہا ہے پھر دین اہر امیمی میں ان میں چار مہینے حرمت والے تھے ذیعتدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ان میں از ناحرام تھا تا کہ لوگوں کو بھی کے لیے آنے جانے میں بھی وشواری نہ ہو، بیرمت کا تھم اب اکثر علاء کے نز دیک باتی نہیں رہا ، کا فروم ان مہینوں کو محترم جانے تو مسلمان ہے، آپس میں طلم کرنا بھیشہ نا جائز ہے، البعۃ ان مجینوں میں اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے اور یہ بھی بہتر ہے کہ اگر کوئی کا فرقوم ان مہینوں کو محترم جانے تو مسلمان بھی ان سے لڑائی میں ابتدائہ کریں۔

وہ جاتے ہیں کہ اپنی پھوتکوں سے انٹد کے نور کو بجھادیں جبكه الله اينة نوركو بوراكر كروب كاخواه كافرول كوكيها بى براكك (٣٢) وبى دهذات بيجس نے اينے رسول کوہدایت اور دین تق کے ساتھ بھیجا تا کہاس کو ہروین پر ع غالب کردے خواہ شرک کرنے والوں پر کیسا ہی بھاری فلے کے ہو (۳۳) اے ایمان والو! (یبودی) علماء اور (عیسائی) درویشوں میں یقینا بہت سے ایسے میں جو ناحق لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستہ ہے روکتے ہیں اور جولوگ بھی سوٹا اور جا عربی جمع کرکے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستہ میں اس کوخرج نہیں کرتے تو ان کو در دنا ک عذاب کی خوش خبری دے دیجیے (۳۴) جس دن اس کو جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا چراس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہی ہے تا جوتم نے جمع کر کر کے رکھا تھا ،بس جو بھی تم جمع کرے رکھتے تھے اب اس کا مزہ چھو کو (۳۵) بلاشیه مهینوں کی تعداد اللہ کے نز دیک اللہ کے نوشتہ میں جس دن ہے اس نے آسانوں اورز مین کو پیدا کیابارہ ہی ہے، ان میں جارحرمت والے ہیں، یہی ٹھیک ٹھیک وین ہے، تو ان میں اینے ساتھ ناانسافی نہ کرو اور سب مشركون سے لروجيسے وہ سبتم سے لڑتے ہیں اور جان

ٳٮۜٛؠٵٵڵۺؚؖؽؙٞۯؙڔٚۑٵۮٷٞ۫ڶٲڴۼ۫ڔؽۻڷؙۑؚ؋ٵڰۮؿؙڽڰڣۯۊٚٳ يُجِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَالِيُكِ الْمِثْوَا عِثَاةً مَاحَرَّمُ الله فيُحِلُوا مَاحَرُمُ اللهُ رُبِّنَ لَهُو سُوِّهُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لايههدى القوم الكني أن هَيَالَهُا الذين امنواما لكو إِذَا قِيْلُ لَكُوانْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّا قَلْتُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَإِلَّى الْأَرْضِ أرضيتم بالحيوة الكنيامن الزخرة فمامتاع الحيوة الأنك ڣِ الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيُلُّ@**الْاَتَنْفِرُوْالِيَ**كِنِّبُكُوْعَنَاابًا إَلِيْمَالًا *ۮۜؽؠؙٮ۫ؿٙڹ*ؠڶ ۊۜۅؙڡٵۼؙؿڒؙڷۄ۫ۅٙڵٳؾڞؙڗ۫ۅؙۼۺؽٵ۫ٷٳٮڶۿڡڵ كُلِّ ثَنِّ قَالِيُرُ ﴿ إِلَا تَنْفُرُوهُ فَقَالُ نَصَرَةُ اللَّهُ إِذَا خُرَعَهُ الَّذِيْنَ كُفَّ وُا تَانَ اسْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ثَكَانُوْلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْنَاهُ إِيجُنُونِ لَنُوْتَرُوهَا وَجَعَلَ كُلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلُ وَكِلِمَةُ اللهِ فِي الْعُلْمِيَا وَاللهُ عَزِيْرُ حَكِيمُوْ اِنْفِرُوانِعَافًا وَيْعَالَا وَجَامِهُ وَايِأَمُوالِكُوُ وَكُنْفُيكُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴿ إِكُو خَارُ لُكُو إِنْ كُنْتُو تَعْلَمُونَ ۞

مہینوں کا اپنی جگہ ہے ہٹادینا *کفر میں* اضا فہ ہی کرنا ہے، منکرین اس سے گراہ ہوتے ہیں جسی سال اس کوحرام كريست بين اوركسي سال اس كوجائز كريست بين تاكه ملا کراللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کرلیں بھراللّٰہ کی ترام کردہ چیز کو جائز کرکیں،ان کی بداعمالیاں ان کے لیے خوش نما ہنادی گئی ہیں اور اللہ ا نکار کرنے والے لوگوں کو ہدایت تہیں دیتا (۳۷) اے ایمان والو! حمہیں کیا ہوگیا ہے جبتم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستہ میں نکاوتو تم زمین میں شمس ہوکررہ گئے، کیاتم آخرت کے مقابلہ ونیا ہی کی زندگی میں مکن ہو گئے ہو، تو دنیا کی زندگی کاسامان آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہے (۳۸) اگرتم نه نکے تو وہ تہرہیں ور دناک عذاب میں مبتلا کرے گا اورتبہارے بدلے دوسری قوم کولا کھڑا کرے گا اورتم اس كا كچهند بكا رسكو كے اور الله جرچيز ير بوري قدرت ركھتا مع (٣٩) اگرتم ان كي مدونبيس كرتے تو ان كي مدوتو الله نے اس ونت بھی کی جب ان کوکا فروں نے نکال دیا، وو میں ایک جبکہ وہ دونوں غارمیں تھے جب وہ اپنے رقیق سے کہدرہے تھے کہ عم مت کرو یقیبناً اللہ ہمارے ساتھ ہے تواللہ نے اپنی سکیوت ان پر نازل کی اور ایسے شکروں سے ان کو طاقت پہنچائی جو متہمیں وکھائی نہ دیئے اور

کافرول کا بول نیچا کیا اور بول بالاتو الله بی کا ہے اور الله زبر دست ہے حکمت والا بیٹے (۴۰) نکلو ملکے اور بھاری ہوکر اور اپنے مالول اور جانوں سے الله کے راسته میں جہا دکرو یمی تنہارے لیے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (۴۱)

(۱) کافروں نے ایک گرائی سے نکائی تھی کہ آپس ش لڑتے ، اگر مُرم کامہینہ آ جا تا تو کہتے کہ آس مرتبہ صفر پہلے آگیا مُرم بعد ش آ ہے گا اور اس میں فلا کہ رہے ، تو اس طرح چار مہینے تو باقی رکھتے لیکن ان کوا پی من مانی ہے اور مرام کو طل کرتے ، تو اس طرح چار مہینے تو باقی رکھتے لیکن ان کوا پی من مانی ہے ۔ مرد عرب ہے ، میرغزوہ و و چی پیش آیا ، جب آپ سلی التہ علیہ وسلم کو مرد ہا ہے اور اس میں فلتے کی ترغیب ولائی جارہ ہے ہوارت ہے اور اس میں فلتے کی ترغیب ولائی جارہ ہے ہوارت ہے اور اس میں فلتے کی ترغیب ولائی جارہ ہے ہوارت ہے اور اس میں فلتے کی ترغیب ولائی جارہ ہے ہوارت ہوارت ہے ہورت ہے ہ

اگر مال قریب ہوتا اور سفر بلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ ہولیتے لیکن آخیں یہ کھن مسافت دور لگی اوراب میہ لوگ اللہ کی تعمیں کھا تعیں کے کہ اگر جمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے ، بیائے ہی سروبال لے رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ رید یکے جھوٹے ہیں (۲۲) الله آپ کومعاف کرے آپ نے ان کواجازت بی کیوں دی بہاں تک کہ سے لوگ آپ پر ظاہر ہوجاتے اور حبورلوں کو بھی آپ جان لیتے (۱۳۳) و ولوگ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے کی رخصت آپ سے نہیں ليتے جواللہ يراور آخرت كےون يرايمان ركھتے ہيں اور اللد ڈرر کھنے والوں کوخوب جانتا ہے (۲۲) رخصت تو آب ہے وہ لوگ لیتے ہیں جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں تووہ اینے شک میں ہی ڈانواڈ ول میں (۴۵) اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے پچھتو سامان تیار کرتے کیک اللہ کوان کا نکلنا پیند ہی نہ آیا تو اس نے ان کوشس كرديا اورظم ہواكہ (معذور) بیٹنے والوں كے ساتھ تم بھی بلیٹے رہو (۴۲) اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہاری مشکلیں ہی بڑھاتے اورتم میں فتنہ ڈالنے کی فکر ش تبهارے درمیان یقیناً دوڑتے کھرتے اورتم میں ان

لَوُكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدُ الْأَثْبَعُوكَ وَلَكِنَّ بِعُكَاتُ عَلَيْهِمُ الشُّكُّ أَخُوسَيَحُ لِغُونَ بِاللَّهِ واستَطَعُنا لَكُرِجْنَا مَعَكُوْ يُهُلِكُونَ ٱلْمُسَخَّمُ وَاللَّهُ يَعُلُمُ إِلَّهُمُ لَكُونِهُ فِي أَعْدُ لِكُونَ أَعْمَا اللَّهُ عَنْكَ إِلَهُ أَذِنْتَ لَهُوْحَتَّى يَعَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَاقُوا وَتَعْلَمُ الكنوبين الكيشتأذنك الدين يُؤمِنُون بالله وَالْيُؤُورِ الْاِحْرِآنَ يُجَالِعِ نُوا بِأَمُوَالِهِ مُ وَالْنُسِيهِمُ " وَاللَّهُ عَلِينُو مِ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَهَا يَسْتَأَوْنُكَ الَّذِيثَ كينؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت فكوبهم هُ مُ فَي رَيْبِهِ مُ يَ تُرَدُّدُونَ ﴿ وَلُوْ ارْادُوا الْحُرُومِ لَاعَنُ وَاللَّهُ عَدَّةً وَلَانَ كَوْ يَعَالَمُهُ اللَّهُ النَّهِ عَالَمُهُمَّ مَّبُطَهُمْ وَقِيْلُ الْعُنُا وَامْعُ الْقُعِيانِينَ 6 وتخريجوا فيصغرنا نماذ وكغر الاخب الأ أَوْضَعُوُ إِخِلْلَكُمُ يَبْغُوْ نَصَّكُمُ الْفِئْنَةُ عُوْسَمْعُوْنَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ إِلَاقَالِيةِ نِ

متزل

کے بعض جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے ( ۲۷)

ے ہے کہتم اپنی کی اور کمزوری کوندو مجھو، کام لینے والی ذات اللہ کی ہے بس تم ہر حال میں سوار اور پیادہ فقیر اور تخی نکل پڑواور جہاد کرو، اگرتم نے مندرجہ بالا واقعات وحقائق برغور کرلیا تو تم پراس کا خیر ہونا کھل جائے گا۔

(۱) یہ منافقوں کا تذکرہ ہے کہ اگر ان کو با سمانی بال کی امید ہوتی تو ضرور آپ کے ساتھ نکلے لیکن ختیوں کو دیکے کرتھوٹی قسمیں کھا کھا کر جیاے والے کرنے گئے پھر واپسی کے بعد الٹی تسمیں کھا کر اپنے ہوا کہ دعارہ ہے ہیں (۲) منافقین جو نے عذر کر کے جب مدید پر پی خارت طلب کرتے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کواجازت وے دیتے اور ان کے کیدونفاق ہے صرف نظر فر ماتے ، ان کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ اگر آپ اجازت ندویے تو زیا وہ بہتر ہوتا اس لیے علیہ وسلم ان کواجازت وے دیتے اور ان کے کیدونفاق ہے مرف نظر فر ماتے ، ان کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ اگر آپ اجازت ندویے تو زیا وہ بہتر ہوتا اس لیے کہا ہو جو دیسی وہ نظر اور ان کی حقیقت کھل کرس منے آجاتی (۳) اہل ایمان کے دل تو شوق شہادت ہے سرشار ہیں (۴) وہ تو شک میں پڑے ہو نے ہیں اور ان کی فیا کہ دویا گیا کہ ایا جوں کی طرح گھروں میں ہیں ہیٹے رہوا وہ ان کی خیاشت فنس کی وجہ سے اللہ کو ایسے مبارک کام میں ان کا شریک ہوتا پند ہی نہ آیا ، آگے کہا جارہا ہے کہ اگر وہ نگلتے بھی تو مصیبت بنتے فئنے فلے الے تفریق پر پر اکر ہے جو بیٹر دار کیا جارہا ہے کہ ان کے جاسوں اب بھی تم میں موجود ہیں ، ان سے ہوشیار رہنے کی شرورت ہے۔

لَتَ ابْتَعَواالْفِتُنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلْبُوالَكَ الْأَمُورَ مَتَى جَآءُ الْحَقُّ وَظَهْرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمُ مُرَالِهُ وَهُمُونَ @ وَمِنْهُوْمُنُ يَعُولُ اعْدَنُ لِي وَلَا تَفْرِينُ ۖ اللَّهِ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَ ثَمَ لَمُعِيطَةً لِالْكَفِيانِ ٥ إِنْ تُوسُكَ حَسَنَةٌ تُسُوُّهُ وَمُوْرَانَ تُوسُكُ مُوسِبًا يَّعُوُلُوا قَدُ أَخَذُنَا ٱمْرَيَالِمِنَ قَبُلُ وَيَتَوَلُّواؤُهُمُ فَرِحُونَ ۞ قُلُ لَنْ يُنِصِينُهَ مَا ٓ الْأَوْمَا كُنَّبَ اللَّهُ لَنَا أَهُو مُوْلُسنَا وَعَلَ اللهِ فَلْيَسْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ @قَلُ هَلُ تَوَيِّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْمُسْنَيَيْنِ وَهُنُ نَ تُرَكِّصُ بِكُو أَنْ يُصِيِّبُكُو اللهُ بِعَنَّابٍ مِنْ عِنْدِا آوُ يِائِدِينِيَا يَّنَا يَّفَارُكُ فُولِ إِنَّامَعَكُومُ ثَرِيْصُونَ @ فَكُرُ ٱلْفِئْدُوا طَاوُهَا أَوْكُرُهُمَا لَنَ يُتَقَبِّلَ مِنْكُةُ إِنَّكُوكُنْنُو قَوْمًا لْسِيِّةُ اللَّهِ اللَّ أَنَّهُمْ كُفَّرُ وَإِيالِتُهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَوْةَ الاوَهُوُكُنُدَالَ وَلائِينَفِقُونَ إِلاوَهُ وُكِرِهُونَ @ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

سلے بھی وہ فتنہ کی تلاش میں رہاور آپ کے کاموں میں الث پھیر کرتے رہے یہاں تک کہ بچادعدہ آبہنچااوراللہ کا حکم غالب ہوکر رہا اور وہ کڑھتے ہی رہ گئے (۴۸) اور ان میں بعضے کہتے ہیں کہ مجھے چھٹی دے ہی دیجے اور مصیبت میں نہ ڈاکیے، ارے وہ تو مصیبت میں ریا ہی ڪياور جنم تو تمام انڪار يول کو گير کرد ہے گ<sup>ي (۴۹)</sup> اگر آپ کوکوئی بھلائی حاصل ہوتی ہےتو ان کو ہرا لگتا ہے اور اگرانپ کوکوئی مشکل چیش آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی سنجال لیاہے اور وہ خوش خوش واپس جاتے ہیں (۵۰) آپ کہدد یکھے کہ ہم کووہی (تکلیف) بہنچ گی جواللہ نے ہمارے لیے لکھدی ہے، وہی ہماراما لک ہے اور ایمان والے اللہ عی پر مجروسہ کرتے ہیں (۵۱) آپ کہہ دیجیے کہ جارے سلسلہ میں حمہیں جس چیز کا انظار ہے وہ تو دو بھائیوں میں سے ایک ہے اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہیں کہ اللّٰہ یا تو اپنے یاس سے مہیں عذاب دے یا جارے ہاتھوں سے تو تم مجھی انتظار کروہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں (۵۲) (بيهم) كهدد يجي كدتم خوثى خوثى مال خرج كرويا مارے باندهے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یقیناً تم نافر مان لوگ ہو (۵۳) اور ان کے صدقات کی قبولیت میں ان

کے لیے صرف یمی چیز مانع ہے کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور نماز میں آتے بھی ہیں تو کا بلی کے ساتھ اور خرچ بھی کرتے ہیں تو نا گواری کے ساتھ (۵۴)

(۱) جرت کے بعد بی سے متافقین طرح طرح کی دختہ اندازیاں کرتے رہے گرجب بدر میں اللہ نے فی عظیم عطافر مائی توریس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ بیم علمہ اب رکن نظر نہیں آتا تو بہت موں نے اوپر اوپر سے اسلام کا ببادہ اوڑھ لیا لیکن اندر اندر سے وہ جلتے بی رہے اور فقصان پہنچا نے کی کوشش کرتے رہے اللہ من فقین کہتے ہیں کہ ہاں لے جا کر ہم کو صعیب میں نہ ڈالئے جبداللہ اور اور اس نہید ہوتے اور دشواریاں آتیں تو آپس میں وہ ہوئی وس کو اندر ہی اندر برا مگا اور اگر مسلمان شہید ہوتے اور دشواریاں آتیں تو آپس میں وہ ہی بغلیں بجاتے کہ ہم تو الگ بی رہے ، ہمارے سب کام درست ہیں، مصیبت سے ہم بی گئے (۲) تم ہلاکت کی امید کرتے ہووہ ہمارے لیے شہادت ہے جو فیر ہے اور ہم تہماری الگ بی رہے اور ہم تہمارے نظاتی کی وجہ سے امید وار ہیں کہ اللہ تھی موہ ہوجائے گا کہ کس کا انجام ہم تر ہوار ہم نافق نے بہائی رسوائی ہو بہر حال ہمیں تمہور کو ایک دوسرے کا انجام و کھنے کے لیے منظر رہنا جا ہے بھر معلوم ہوجائے گا کہ کس کا انجام ہم تر ہوا ہوں کہ انجام و کھنے کے لیے منظر رہنا جا ہے بھر معلوم ہوجائے گا کہ کس کا انجام ہم تر ہوا ہوں کے ایک منافق نے بہائی وہ کہا تھ دوسرے کا انجام و کھنے کے لیے منظر رہنا جا ہے بھر معلوم ہوجائے گا کہ کس کا انجام ہم تر جا تھ اس کے انہا میں کا بھوں بیا تھ ترج کرنا ہوں ہو کہا تھ کے کہا جرک آتاد ہیں۔ اس کو رہ کی کرنا ہوں کہ گا ہوں آتاد ہیں۔ ان کے دل کے اندر ہے کو گئی گئی تھوں کا جو اس ہوں کی تاری ہو کہا ہوں کہ کا تو رہ تیں۔

تو ان كا مال اور ان كى اولا دآب كوا چنجے ميں نه ڈال دے اللہ یہی جا ہتا ہے کہ اس کے ذریعہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دیےاور کفر ہی کی حالت میں ان کی جان نكك (۵۵) اوروہ الله كي قسميں كھاتے ہيں كهوہ تم ہی میں ہیں وہتم میں ہیں ہی نہیں البتہ وو ڈریوک لوگ ہیں (۵۲) اگران کوکوئی بناہ کی جگہ یا غاریا تھس ہیٹھنے کی کوئی جگہ ل جائے تو ای کی طرف رسیاں توڑاکے بھا گیں (۵۷) اوران میں بعض زکوۃ باٹنے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں تو اگر اس میں ہے ان کوٹل گیا تو خوش ہوگئے اور اگر نہ ملاتو بس ای لمحہ وہ ناراض ہوجاتے بیل (۵۸) اور الله اوراس کے رسول نے ان کو جو پچھو میا كياا چھا ہوتا كدوه اس سے خوش ہوتے اور كہتے كماللد ہى ہم کوکانی ہے اللہ استے ضل سے اور اس کے رسول ہم کو وے دیں گے ہم تو اللہ ہی سے لولگائے ہیں (۵۹) زکوۃ توحق مفلول كاورهاجول كاوراس كے كام يرجانے والول كا اور ان كا جن كى ولجوئى منظور ہے، اور غلامول (کے آزاد کرنے) میں اور جو قرض داروں (کے قرض چکانے) میں اور اللہ کے راستہ میں اور مسافر (کی ضرورت) میں (اس كوخرچ كياجائے) الله كى طرف سے طے شدہ، اور اللہ خوب جانتا بڑی حکمت رکھتا ہے (۲۰)

فَلَا يَعْبُكَ أَمُوالْهُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّيَّهُمْ اهافي الخيوة الله نيا وتنزعتي أننسهم وهم كلورون ٠ فَهَ تُونَ ﴿ لَوْ يَعِدُ وَنَ مَلْجَأَاذُ مَعْرَاتٍ أَوْمُ تَدَخَلًا فِ الصَّدَةُ فِي أَنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَهُ يُعْطُوا إِذَاهُ وَيَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَفِّنُواماً أَنَّهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَقَالُوا حَسَيْمَالُللهُ سَيْوُ وَيُبَالِللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ رَسُولَةٌ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِيُونَ ﴿ إِنَّهَا الصَّدَافَ الْفُقَرَاءِ وَالْمُسْكِينُ وَالْغِيلِينُ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُو بُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِيْنَ وَفَيْ سَمِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّيِيلُ فَرَيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْهُ عَكِيْمُ عَكِيْمُ وَعَلَيْمُ النَّامِينَ يُوَدُّونَ لَيْنٌ وَيَغُولُونَ مُوَاذُنُّ قُلَ أَذُنْ خَيْرٍ لَكُمُ يُوْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَهُ لِلْكَانِينَ الْمَثُوا بِنُكُوْ وَالَّذِينَ يُؤِذُونَ رَسُولُ اللهِ لَهُمْ عِنَاكُ اللَّهِ اللَّهُ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولُ اللهِ لَهُمْ عِنَاكُ اللَّهُ

منزل

اوران میں بعضاوہ ہیں جونی کوافیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو (سب) سن لیتے ہیں آپ کہدو یہ کے کہ وہ صرف تہمار نے بھلے کو سنتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اورایمان والوں (کی بات) کا یقین کرتے ہیں اورتم میں ایمان والوں کے لیے سرایا رحمت ہیں اور جولوگ بھی اللہ کے دسول کواؤیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے در دناک عذاب ہے (۱۲)

(۱) منافقین مدینکا حال پیقا کہ بادل تخواستہ جہاد وغیرہ کے موقع پر خرج کرتے تھے اور ان کی اولا دیش بھن تلق مسلمان ہوکر آنحضور سلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہید دونوں چر ہیں متافقوں کی مرضی کے خلاف تھیں، اس طرح ان کے مال واولا دونیا ہیں بھی ان کے لیے عذاب بن گئے تھے اور اللہ نے ان کواسی حال میں سرگر دال کر دیا تھا کہ اس میں ان کی جان فطر (۲) محض منافع حاصل کرنے کے لیے اپنے کو مسلمان بتاتے ہیں، ذراہھی ان کو بر چھپانے کا موقع مل جائے اور اسلامی حکومت کا خوف شد ہے تو پوری طرح کفر میں بھا گیس اس سے کہ اس میں ان کے دل رنظے ہوئے ہیں (۳) مال کے جی جی ذرائم ملے تو طعن واشیح شروع کر دیتے ہیں بھر آگے اہل ایمان کی صفت بیان کی جارہی ہے کہ ان کے بیش نظر اللہ کی رضا ہے (۳) بات صاف کردی گئی کہ ذرائع قاتی ہیں جو کو مصارف معین جو کو مصارف معین جو کو مصارف معین جو کو مصارف کو میں جو کو میں جو کو مصارف کو کو مصارف کو کو بیان کی جو کہ ہیں ہوگا ہوں جو مصارف کردی گئی کہ دورت شہورہ ہیں۔ اسلام لانے والے لوگ جن کی دہم میں جو کہ میں کا کہ است جو کو کہ ہی کی ضرورت ہوں ہیں اللہ: جو الت سنر کو کی کرتے جب کو کی کہتا کہ بات بھنے جو اس مسلم میں بر دیون کر ہو جب کو کی کہتا کہ بات بھنے جو جو است سنر جو حالت سنر میں بر بیثان ہو خواہ گھر کا الدورہ و (۵) منافقین آپس میں بیٹے کر آن محضور سلم کے سلسلہ میں برگوئی کرتے جب کو کی کہتا کہ بات بھنے جو اب سلم میں برگوئی کرتے جب کو کی کہتا کہ بات بھنے جو اب

يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِنُرُضُوكُمْ وَاللهُ وَمَ سُولُهُ ٱعَقَٰ أَنْ يُرْضُونُ وَانَ كَانْوَامُؤُمِنِيْنَ ۞ ٱلْمُرْيَعُلُمُوا آنَهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجُ هَـُكُمُ خَالِدُ افِيهَا وَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْدِ ﴿ يَعُدُرُ الْمُنْفِقُونَ اَنْ تُنَازَلَ عَلَيْهِمُ سُورَةً تُنَيِّتُهُمُ بِمَا فِي قَلْوَ بِهِمْ قُلِ اسْتَهُزِءُوُا وَانَ اللهَ مُعَثِّرِةً مَّا اعَنْدُونَ هُولِين سَالْتَهُمُ لَيْقُولُنَّ إِنَّهَا كُنَّا غَنُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ إِيا َ الْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْ تُوْكَنْتُهُ وَءُوْنَ ﴿ لَا تَعْتَلِ رُوَافَلَ لَقُرْتُهُ بَعُلَا إِيْمَانِكُو إِنْ تَعْفُ عَنْ طَأَيْفَةٍ مِنْكُمُ طَأِنِفَةً بِإِنْهُوكَانُوا نُجُرِونُنَ أَالْهُ لَهُونَ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَقْمِضُونَ آبِيا يَهُمُ وَلَكُم لْمُنْفِقِتُنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّوَ غَلِيبُنَ حُسْبُهُمْ وَلَعَنْهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ مَنَا ابْ مُقِيِّمُ ا varana a manara a m

وہ تہمیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قشمیں کھاتے ہیں جبکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ مستحق بیں کہ وہ ان کو راضی کریں اگروہ ایمان رکھتے ہو<del>ل</del> (۶۲) کیا اٹھیں پت نہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ برا سے گا تواس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا یمی بروی رسوائی ہے(۱۳) منافقین ڈرتے ہیں کہان بر کوئی الیں سورہ نہ اتر آئے جوان کے دل کی باتیں ان کے سامنے کھول دیے کہدد یجیے کہتم ٹھٹھا کرتے رہو، الله اس چیز کو کھولنے والا ہے جس کا تمہیں دھڑ کا لگا ہوا ہے( ۱۴) اور اگرآب ان سے بوچیس تو یکی کہیں گے كرجم توكب شب مين اور كھيل مين لكے بوئے تھے، كہد د یکھے کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا نداق بنارے تھے (۲۵) بہانے مت بناؤ ایمان لانے کے بعدتم نے کفر کیا ہے، اگر ہم تم میں ایک جماعت کو معاف بھی کردیں گے تو دوسری جماعت کوعذاب دیں کے اس لیے کہوہ مجرم ہیں (۲۲) منافق مرواور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی سکھاتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اینے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، انھوں نے اللہ کوفراموش کردیا تو اللہ نے ان کوفراموش کردیا بلاشبہ منافقین ہی نافرمان ہیں (۲۷) اللہ نے

من فق مردوں اور منافق عورتوں اور متحروں کے لیے دوزخ کی آگ کا وعدہ کررکھا ہے، وہ ہمیشہ ای میں پڑے رہیں گے، وہی ان کے لیے کافی ہے اوران میراللہ کی لعنت ہے اوران کے لیے نہ ٹلنے والاعذاب ہے (۲۸)

كَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ كَانْوَالْشَكَامِنْكُمْ فُوَّةً وَٱكْثَرَ نُوَالِّا وَٓ أَوْلَادًا ۚ فَاسْتَمْتَعُوا عِنَالَا تِهِمْ فَاسْتُمْتُمُتُمُ عَلَاقِكُوْكُمُ السُّتُمْتُعُ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُوْ بِخَلَاقِهِمُ خُضْتُو كَاتَّنِي عَاضُوا أُولِيكَ حَبِطَتُ أَعْمَا لُهُمُونِ الكُنْيَاوَالْإِخْرَةِ وَأُولِيكَ هُمُ الْخُيسُونَ®الَمْ يَانْتِهِمْ أَالَّذِينَ مِنْ قَبُلُهُ وَ قُومِ ثُوْمِ وَعَادِ وَتُهُودُ لا رَقُومُ برهاية واصخب منين والمؤتفكة اكتفار أساهم لَّبُيِّتْنَتِّ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمُّ وَلَكِنْ كَانُوْأَٱنْفُنَهُمُّ أَمْرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرُ

ان لوگوں كى طرح جوتم سے يملے ہوئے وہتم سے زيادہ زورآ ورتھ اور مال واولاد میں بھی تم سے بڑھ کرتھ تو انھوں نے اینے حصہ سے فائدہ اٹھایا توجس طرح انھوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایاتم نے بھی اپنے حصہ سے فائده المفايا اور جہال انھوں نے فندم رکھاتم نے بھی وہیں قدم رکھا، وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں رائیگاں گئے اور وہی لوگ نقصان میں رہے (۲۹) کیاان کو <u>بہلے</u> والو**ں کی خبر نہیں بینجی قوم نوح اور عاد وشمود** کی اور ابراہیم کی قوم اور مدین والوں کی اور الٹی بستیوں ج کی ،ان کے پاس ہمارے رسول تھلی نشانیاں لے کرآ ہے تو الله نے ان برظم نہیں کیا البتہ وہ خود ہی اینے او برظلم و هاتے رہے (+4) اورایمان والے مرداورایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ بھلائی سکھاتے ہیں اور برائی ہے روکتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ز کو ۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت كرتے ہيں يبي نوگ ہيں جن ير انٹد كى رحمت ہونے والى ب بیشک الله زمردست بے حکمت والا ہے (اع) الله تعالی نے ایمان لانے والے مروول اور ایمان والی عورتوں سے الی جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ای میں رہ بڑیں

ے اور ہمیشہر ہے والی جنتوں میں اچھے ایچھے مکا نات کا ، اور اللہ کی خوشنو دی سب سے برد رر کر ہے مہی بردی کا میابی ہے (21)

(۱) اینی تم بھی ان بی کی طرح آخرت کے انجام سے عافل ہو کر متاع دنیا سے بہتنا مقدر ہے پار ہے ہوا در ساری چال و حال ان بی کی می رکھتے ہوتو سمجھ لو کہ وہ تم سے زیا دہ طاقتور ہو کرنے تئے سکت تو تہا راحشر کیا ہوگا (۲) ان سب کا ذکر سورہ اعراف میں ہو چکا ہے سوائ قوم ایرائیم کے اللہ نے ان کی بجیب وغریب طریقہ پر تائید فرمائی جے دیکے کر ان کی قوم ذکیل و تاکام ہوئی اور نمر و و بد حالی کی موت مارا گیا (۳) رکوع کی ابتدا ہے متافقین کے اس ان کی تو م ذکیل و تاکام ہوئی اور نمر و و بد حالی کی موت مارا گیا (۳) رکوع کی ابتدا ہے متافقین کے اس کا تذکرہ کیا جارہ ہے ، صدیث الل ایمان کا ذکر کیا جارہ ہے اور ان کی صفات کا بیان ہور ہے اور اس پر جواللہ کے وعد بے اور اس کی خوشنو دی ملے والی ہے اس کا تذکرہ کیا جارہ ہے ، صدیث میں ہے کہ اللہ تعالی جنت والوں کو پھارے گا جہ تی لیک کمیں گی اس کے ہوئی اس کے ہوئی ہوگئی ہوئی ۔ جواب دیں گے کہ خوش نہ ہوگی ؟ ارشادہ ہوگا ، اس پر جنتی نہ ہو گا ہوں ، جس کے بعد بھی گی اور ماخوش نہ ہوگا ، اس پر جنتی نہ ہو تا ہوں ، جس کے بعد بھی گی اور ماخوش نہ ہوگا ، اس پر جنتی خوش ہوجا میں گھی ہوجا میں ہوجا میں گھی ہوجا میں ۔

يَأْيُهُا النَّبِيُّ جَامِدِ الكُفَّارُ وَ الْمُنْفِقِينَ وَافْلُطْعَلَتُهُمُّ وَ وَلَقَتُ قَالُوا كُلِمَةَ الْكُفِي وَكُنُووا بَعْنَ السَّلَامِهِمْ وَمُثَّرَّ بِمَالَوُ بِيَالُوْا وَمَانَعَهُوا إِلَّاآنَ أَغْنُهُ هُوَاللَّهُ وَرِسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ ۚ وَإِنْ يَتُونُواْ بِكُ خَيْرًا لَهُمُ ۗ وَإِنْ لِيَ تَوَكُّوا يُعَنِّرِ بَهُمُ اللهُ عَدَامًا لِلْيُمَا فِ الدُّنْيَا وَالْإِحْرَةِ وَمَا لَهُمُ ڣِ الْأَرْضِ مِنْ وَ لِيَّ وَلَانْصِيْرِ @وَمِنْهُوْمَنْ عَهَدَاللهَ لَيْنَ (تُلْمَانُ مِن فَضَيلِهِ لَنظَمَّ فَنَ وَلَكُنُّوْنَنَ مِنَ الشَّلِحِيْنَ@ نَكُتَّاالَتْهُومِينَ فَضُلِهِ بَغِلُوالِيهٍ وَتُوكُوا وَهُومُومُونَ فَأَعْتَبَهُمُ نِفَاقًا إِنْ قُلُوبِهِمُ إِلْ يُوْمِ يَلْقُونَا فِيمَا كَلُقُوا الله مَا وَعَدُونُ وَ بِمَا كَانُوْ إِيكُنِ بُونِ @ آلَمْ يَعْمَلُهُو أَنَّ اللَّهَ يَعُلُونِ سِرَّهُمُ وَنَجُولُهُمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَا في الصَّدَةُتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُ مَا هُمُّ

اے نی! کا فروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر بختی کیجیاوران کا ٹھکانہ جہنم ہےاورو ہ**برترین جگہہے (۲**۳) وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انھوں نے نہیں کہا جبکہوہ كلمه كفركهه حكے اور اسلام لاكر منكر ہوگئے اور ایسی چیز كا ارادہ کیا جوان کے ہاتھ ندائشکی آور سیسب کچھاس کا بدلہ تھ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کوایے فضل ہے مالدار کردیا تھا بس اگروہ تو بہر لیتے ہیں تو ان کے حق میں ببتر ہوگا اور اگر روگر دانی کرتے ہیں تو اللہ دنیا وآخرت میں ان کودر دنا ک ع**زاب دے گا اورروئے ز**مین بران کا نه کوئی حمایق ہوگا نه مد د گار (۷۴۷) اور بعض ان میں وہ ہیں جنھوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہم کواینے فضل ہے دے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں ہوجائیں گے (۷۵) پھر جب اس نے اپنا فضل ان کوعطا فر مایا تو و ہ اس میں بخل کرنے لگے اور منھ پھیرے بھاگے (۷۷) تو اللہ نے اس کے نتیجہ میں اس ون تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کرویا جس ون وہ اللہ سے لیس گے اس لیے کہ اُٹھوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اوراس کیے کہ وہ جھوٹ بی کہا کرتے تھے (۷۷) کیا انھوں نے نہیں جانا کہ اللہ ان کے راز سے اور ان کی سر گوشیوں سے واقف ہے اور اللہ تمام چھیی چیزوں کو

خوب جانتا ہے (۷۸) اہل ایمان میں سے دل کھول کرصدقہ کرنے والوں پر جوطعندزنی کرتے ہیں اور ان پر جوصرف اپنی گاڑھی کمائی ہی رکھتے ہیں توووان کی ہنی اُڑاتے ہیں ، اللہ ان کی ہنی اُڑا چکا اور ان کے لیے در دنا ک عذاب ہے (۷۹)

إِسْتَغُومُ الْهُمُ أَوْلِانَنْتَنْفِرُ لَهُمْ أَنْ تَنْتَغُوْرُ لَهُمْ سَبُعِينَ مَرَّةً فَلْنَ يُغْفِرُ اللهُ لَهُمُ ذُلِكَ بِأَنْهُمُ كُفِّرُكُمْ وَا بِاللهِ وَمَ سُولِهِ والله لايهكى القوم الفيعين فرح المنكفون بتقميم خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُ وَأَنْ تُعَالِمُ وَابِأَمُوالِهِمْ وَأَنْشِيهِمْ فْ سِيْلِ اللهِ وَقَالُوالْا تَنْوُرُوا فِي الْمَرِّوْنُ فَالْ فَارْجَهَ ثَمَ أَشَكُ نْزَالُوْكَانُوْايَفْقَهُوْنَ@فَلْيُصْمَّكُوْا قِلِيْلُا وَلِيبَكُوْاكَيْنَكُوْاكَيْنَارًا" جَزَّاءُ لِهَا كَانُوْلِيكِينُونَ ۗ قَانُ رَجَعَكَ اللهُ إِلَّ طَالِّهِ عَنْ جَ مِنْهُمْ وَالْسَكُونُوكَ لِلْحُرُومِ فَقُلْ لَنْ عَرْجُوا مِي أَبِكَا وَلَنْ ثُمَّا إِلَوْ امِعِي عَدُوا إِنَّا لُمُرْضِيْتُمُ بِالْفَعُودِ أَوْلَ مَرَّةً غَاقَعُكُ وَامْعُ الْخُولِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّى عَلَّ آحَيِ وِّنْهُمْ مَّاتَ أَبُكُ اوَّلَا تَقَوُّعُلَى قَدِيمٌ إِلَّهُ مُكَمِّرُ وَايِلْتُلُهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُونِيعُون ﴿وَلاَتُعْجِبُكَ أَمُوالْهُمُ وَأَوْلِائِهُمُ وَأَوْلِائِهُمُ وَأَثَمَا أَيْرِينًا اللهُ أَن يُعَدِّبُهُم بِهَا فِي الكُنْيَاوَكُوْفَ الْفُدُمُ وَهُوَلِمُ وَلَ وَاذَا أَنْزِلَتَ سُورَةً أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُ وَامَعُ رَسُولِهِ استَأَذْ تَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُوا ذَرْيَا مَّكُنَّ مَّعَ الْعُدِيرُينَ اللَّهُ مَا لَعُدِيرُين

منزل

آب ان کے لیے استغفار کریں یانہ کریں ہستر بار بھی اگر آب ان کے لیے استعفار کریں گے تب بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، بیاس لیے کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کا افکار کیا اور انٹدنا فرمان لوگوں کوراہ نہیں ویتا (۸۰) الله کے رسول سے جدا ہوکر پیچھے رہ جانے والےاہیے بیٹھ رہنے پرخوش ہیں اور ان کو اللہ کے راستہ میں اینے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنا اچھا ندلگا اور بولے کہ گرمی میں مت نکلو، فرماد یجیے کہ جہنم کی آگ کہیں زیاده گرم ہے اگر وہ مجھ رکھتے ہوں (۸۱) بس تھوڑ اہنس لیں اور (پھر) این کرتوتوں کی باداش میں جی بھر کر روتے رہیں (۸۲) تو اگر اللہ آپ کوان کی سی جماعت یے باس واپس کرے پھروہ آپ سے نکلنے کی اجازت مانكين تو كهه ويجي كرتم ميرب ساته بھي بھي ہرگز نه نکلو کے اور میرے ساتھ کسی دشمن سے ہرگز نداڑو گے، پہلی ہار تہہیں بیٹھر ہناا چھالگاتو پیچھےرہ جانے والول کے ساتھ بیٹے رہو (۸۳) اور ان میں جومرجائے ان میں ہے کسی کی آ ہے بھی بھی نماز جناز ہند پڑھیں اور نہاس کی قبرير كمر عبول بلاشبه أتعول في النداوراس كرسول کا انگار کیا اور نافرمانی کی حالت میں مرکے (۸۴) ان کے مال واولا و برآپ حمرت ندکریں اللہ تو بیرجا ہتا ہی

ہے کہ اس سے ان کو دنیا میں عذاب و ہے اور کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکلیں (۸۵) آور جب کوئی سورہ اتر تی گہ اللہ پر ایمان لے آ وَاوراس کے رسول کے ساتھ ل کر جہا د کروتو ان میں صاحب حیثیت لوگ آپ سے رخصت ما تکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ جائے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی رہ جا کیں گے (۸۲)

توکونی طنزیہ بات کہ دی اس پر یہ آیات نازل ہوئیں چربدنا می کے ڈرسے زکو ۃ لے کر آیا ، صنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدانے تیری زکو ۃ وصول کرنے سے جھے تع فر مایا ہے میں تو کہ بہت واویا ہوئیں گرفاق ول میں تھا ، حضرت عمر اور حضرت عمان کے ذمانے میں بھی آیا گر انھوں نے بھی انکار کی با آثار نفاق ہی کی حالت میں حضرت عمان کے دور میں مرکمیا (۵) ایک مرتبہ آمخصور صلی اللہ علیہ وسم نے صدفہ کی ترغیب دلائی حضرت عبدالرحمٰن بن موف چار ہزار وینارلائے ، حضرت عمان کے دور میں مرکمیا (۵) ایک مرتبہ آمخصور سلی اللہ علیہ وسمی کی حالت میں موسی محبور میں لائے ، منافقین نے ان پر طنو کیا کہ دکھاوا کرتے ہیں بھر ایک صحابی بوی محبت سے کما کرتھوڑ کی تک مجور میں لائے ہیں منافق ان کا غذاق اڑ انے لگے کہ خون لگا کر شہیدوں ہیں شامل ہونے آئے ہیں ، ہرایک کے ساتھ محصر اللہ فرماتا ہے کہ سمت بھر اللہ م منہ ہم منافق ان کا غذاق اڑ انے لگے کہ خون لگا کر شہیدوں ہیں شامل ہونے آئے ہیں ، ہرایک کے ساتھ محصر اللہ فرماتا ہے کہ سمت بھر اللہ م منہ ہم سے میں ورٹے کے ہیں اور اندر ہی اندر سے ان کی جڑیں کے رہی ہیں۔

(۱) گنبگارادر بداعتفاد کے درمیان یمی فرق ہے، گنبگار کے لیے آپ کا استعفاداس کی مغفرت کا ذریعہ ہے کیکن منافق بداعتفاد کے بارے بیل کہا جارہا ہے کہ آپ سرتر مرتبہ سے سرتر مرتبہ بھی استعفاد کریں تب بھی اللہ ان کو معافی نبیں کرے گا،اس سے کہ وہ اندر ہے منکر ہیں، لیکن آپ کی رحمت کی انتها تھی کہ آپ نے فر مایا کہ اگر سرتر مرتبہ سے زیادہ استعفاد کرتا۔ آگان منافقول کا ذکر ہے جوغز وہ تبوک میں شریکے بیں ہوئے اوراس پرخوش بھی ہوئے سے زیادہ میں منتقبار کرتا۔ آگان منافقول کا ذکر ہے جوغز وہ تبوک میں شریکے بیں ہوئے اوراس پرخوش بھی ہوئے سے

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوْ امْعَ الْغُوَ الِفِ وَكُلِيمَ عَلَى تَكُوْرِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ٩ لَكِن الرَّمِنُولُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوُ إِمَّعَهُ جهدُوْا بِأَمُو الْهِمُ وَانْفُيهِمْ وَاوْلِيكَ لَهُوُ الْحَيْرَاتُ وَاوْلِيْكَ هُوُ الْمُوْلِحُونَ اعْلَىٰ اللهُ لَهُوْجُدُّتِ جُورًى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُغِلِدِينَ فِيهَا ذَٰ إِلَّ الْغُوزُ الْعَظِيُونُ وَ جَأْءَ الْمُعَدِّرُونَ مِنَ الْمُعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُ وَقَعْدَ الَّذِينَ كَذَبُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَغُرُوامِنْهُمُ عَدَّابُ الِيُولِ لَيْسَ عَلَى الصَّعَاءَ وَلِاعَلَى الْبُرْضَى وَلِا عَلَى الَّذِينَ لَا يَعِدُ وَنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّجُ إِذَا اَصَحُوا لِللهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحُرِنِينَ مِنْ سَيِيلِ وَاللهُ عَفُور رَحِيدُوْ وَلَاعَلَ الَّذِينَ إِذَامَا أَنُوكِ لِتَحْسِلُهُمْ قُلْتَ لَا آجِبُ مَّأَ اَحْمِلُكُوْعَكِيهُ وَتُولُوا وَأَعْيُنُهُمُ تَوْيُضُ مِنَ الكَّمْمِ مَوْكُا ٱلْاِيجِ مُوْامَا يُنْفِقُونَ ﴿ إِنَّمَا النَّهِينُ عَلَى الَّذِينَ يُسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمُ أَفْنِيكَا ۚ وَضُوا بِأَنَّ يُكُونُوا مَعُ الْغُوَّالِفِيِّ وَطَهُمُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُّ لاَيَعُلَمُونَ @

وہ پیچےرہ جانے والی مورتوں کے ساتھرہ جانے پرخوش ہیں اوران کے دلول پر مہر لگادی گئی بس وہ بچھتے ہی نہیں (۸۷) البنة رسول في اوران كرساته ايمان والول في اين مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، بھلائیاں ان ہی لوگوں کے لیے ہیں اور وہی لوگ مراد کو بانے والے ہیں (۸۸) ان کے لیے اللہ نے الی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اس میں وہ ہمیشہ ر میں گے یہی بڑی کامیاتی ہے (۸۹) اور دیمانیوں میں عذر تراشنے والے آئے کہان کواجازت کی جائے اور جو الله اوراس کے رسول ہے جھوٹ بول کھے تھے وہ بیٹھ رہے، جلد ہی ان میں انکار کرنے والے در دنا ک عذاب سے دو جار ہول گے (۹۰) کمز دروں پر ادر مر یضول پر ادر ان لوگوں پر جوخرج کا سامان نہیں یا تے کوئی حرج نہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خلوص رکھیں ، اچھے کام کرنے والوں بر کوئی گناہ نبیس اور اللہ بہت مغفرت كرنے والا نہايت رحم فرمانے والا ہے (٩١) اور ندان پر ( کوئی الزام ہے) کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تا کہ آپان کوسواری دیدی،آپنے کہا کہ میرے یا سات کچونیس که میں اس برخمهیں سوار کرادوں (نو)و واس حال میں واپس پھرے کہان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے

اس غم میں کہان کو کچھ میسر نہیں جووہ خرچ کریں (۹۲)الزام تو ان لوگوں پرہے جو مالدار ہوکر آپ سے رخصت چاہتے ہیں اوراس پر خوش ہیں کہ بیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہ جائیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ جانے نہیں (۹۳)

ن نؤمِن لَكُ قِلْ نَيْآنَا اللهُ مِن أَحْبَادِ لُوْ وَ إِذَا انْقَلْمُتُو الْيَهِمُ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاغْرِضُوا عَنْهُمْ لاِيَرُضَى عَنِ الْقُوْمِ الْفُيمِةِ يَنِيُّ الْأَعْرَابُ أَشَكُ كُفُرًا وَّ نِفَاقًا وَّاجُنَّ وُ ٱلْاِيَعُ لَمُواحُدُ وُدَمَّا ٱنْزُلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْتُهُ ۞ وَمِنَ الْرَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِلُّ يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَكُرَبُصُ بِكُوالِكُ وَآبِرٌ عَلَيْهِمُ دَ إِبِوَةُ السَّوُو وْ وَاللَّهُ سَمِيمُ مَ لِلْمُ الْمُعْرَابِ مَنْ يُؤُمنُ بِإِمْلِهِ وَالْيُؤْمِرِ الْأَخِرِ وَيَتَّخِذُا مَا يُنْفِقُ قُرْبِيتٍ عِنْكَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولُ ٱلَّإِلَّمَا قُرْيَةٌ لَّهُمُّهُ

جب تم لوگ ان کے باس واپس ہو گے تو وہ تمہارے سامنے آکر بہانے کریں گے، کہددیجیے کہ بہانے مت بناؤہم تمہاری بات ہر گزنہیں مانیں گے، اللہ نے تمہاری ساری خریں جمیں بتادی ہیں اور ابھی اللہ اور اس کے رسول تمہارا کام دیکھیں گے پھرتم چھپے اور کھلے کے جانے والے کے پاس اوٹائے جاؤگے پھر جو بچھ بھی تم کرتے رے تھودہ سبتمہیں بتادے گا (۹۴) جبتم اُن کے یاس واپس ہوگے تو وہ جلد ہی تمہارے سامنے اللہ کی مسميل کھائيں كے تاكم ان كوائے حال پر چھوڑ دوتو تم ان کواس حال میں چھوڑ ہی دو، بلاشبروہ گندے لوگ ہیں اوران کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلدان کے کرتو توں کا (۹۵)وہ تم سے تشمیں کھاتے ہیں تا کہم ان سے راضی ہوجاؤبس ا كرتم راضى موجعي جاتے ہوتو اللہ تو نافر مان لوگوں سے راضي ميں ہوتا (٩٢) گنوار كفر دنفاق ميں بڑے سخت ہيں اور ای لائق میں کہ اللہ نے جو حدود اسینے رسول پر اتارے ہیں انھیں نہ سیکھیں اور اللہ خوب جانتا حکمت رکھتا ہے (۹۷) اوربعض گنوار ایسے ہیں جوایئے خرچ کو تاوان تھہراتے ہیں اورتم پرزمانے کی گروشوں کے منتظر رہتے ہیں، زمانہ کی بری گردش ان ہی پر پڑے اور اللہ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے (۹۸) اور دیہات

کے بعض رہنے والے وہ ہیں جواللہ پراور آخرت کے دن پرایمان لاتے ہیں اور جوخرج کرتے ہیں اس کواللہ کے پاس قربت اور رسول سے دعا کیں (لینے) کا فر معیر بتاتے ہیں، س لو بیشک میران کے تقرب ہی کا ذریعہ ہے، اللہ جلد ہی ان کواپنی رحمت میں واخل فرمالے گا بیشک اللہ بہت مغفرت کرنے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۹۹)

ے طرف سے صفائی دی جارہی ہے کہ ان برکوئی اگرام نہیں پھرآ گے ان بی معذوروں میں بطور تعریف کے ان حضرات کا ذکر ہے جن کے پاس وسائل نہیں سے وہ اپنی شرکت نہ کرنے پر روتے ہوئے واپس ہوئے ، ان بی کے بارے میں آپ سلی اللہ علیہ وسم نے راستہ میں فرمایا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہر جگہ شریک ہیں ، عذر کی وجہ سے وہ نہ آسکے ، اس کے بعد پھر منافقوں کی ندمت کا سلسلہ شروع ہور ہاہے۔

(۱) جذب نفاق کھن گیا تو تغافل اور اعر اض قو درست ہے لیکن دوئ اور مجت جائز نہیں ، ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے (۲) پیدیہات کے رہنے والوں کا تذکرہ ہے ان میں بھی ہر طبقہ کے لوگ میے قلص موش بھی ، کا فربھی اور منافق بھی البنة مرکز ہدایت سے دور رہنے اور دلوں کی بختی کی وجہ سے ان میں کفر و نفاق کی بھی بختی تھی اس کیے "الاَّعُرَابُ اَّشَدُّ کُفُواً وَیْفَاقاً" کہا گیا۔

اورمہاجرین وانصاریس سے پہلے سبقت کرنے والے اور جھوں نے بہتر طریقہ بران کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیجے نہریں جاری ہیں،اسی میںوہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہی بڑی کامیا بی ہے (۱۰۰) اور تمہارے آس پاس کے بعض گنوارمنافق ہیں اور بعض مدینہ والے بھی نفاق پراڑے ہوئے ہیں، آپ ان کونہیں جانتے ہم ان سے واقف ہیں ہم ان کوجلد ہی دو**مر تنبیعذاب دیں گے** پھروہ ہڑے عذاب کی طرف پلٹائے جا تئیں گئے(۱۰۱) اور دوسرے وہ ہیں جن کوایئے گتا ہوں کا اعتراف ہے، انھوں نے اچھے کام کے ساتھ کچھ دوسرے برے کام بھی ملار کھے ہیں، امید ہے کہ اللہ ان کومعاف کردے گا یقینا اللہ بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۰۲) آب ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجے،آپ ان کواس کے ڈربعہ یاک کردیں گے اوران کا تزکید کردیں گے اوران کے خن میں دعا سیجیے، آپ کی دعایقینا ان کے لیے (ہاعث) تسکین ہے، اور اللہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے (۱۰۳) کیا انھوں نے جانا تہیں کہ اللہ ہی اینے بندوں کی توبہ تبول فرما تاہے اور صدقات قبول کرتا

ِّوْ©وَمِيَّنْ حُوْلَكُوْمِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۚ وَمِنْ لْمُدِينَاةُ مُرَدُواعَلَى النِّفَاقِ لَوْ لَاتَّعَلَّمُهُمْ فَحُنَّ واخرون اعترفوا يذالو بهم حكطوا علاصاعا واخرسة عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبُ مَلْيُهِمُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْوُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْوُ الدُّ مِنُ أَمُّوْ الْهِدُ صَدَّقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرُّكِيْهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلْوِتُكَ سَكُنَّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيُوا الْهُ يَعْلَنُوا الَّهُ يَعْلَنُوا النَّ الله هُوَيَقَبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَةُ عِن أَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيدُ ﴿ وَقُلِ اعْمَازُ اهْدَارُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَّى عِلْمِ الْعَدِيْبِ وَالنَّهُهَادُوَ وَيُنَيِّنُكُلُوْ بِمَا لَمُنْتُرُهُ مُعْلُونَ فَوَاخُرُوْنَ مُرْجُوْنَ

ہے اور اللہ ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا (۱۰۴) اور کہدد یجیے کیمل کیے جاؤتو اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارا کام دیکھیں گے اور جلد ہی تم چھپے اور کھلے کے جانے والے کے پاس بھیجے جاؤگے پھر جو پچھتم کیا کرتے تھے وہ سب تمہیں بتا دے گا (۱۰۵) اور پچھو و ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتو ی ہے خواہ وہ آٹھیں میز اوے یا ٹھیں معاف کر دے

اورالله خوب جانباہے حکمت رکھتا ہے (۱۰۲)

(۱) دیہات کے اہل ایمان کے بعداب سابھین اولین کا ذکر ہے جو حضر ات ایمان میں پہلے داخل ہوئے اور انھوں نے ہرطرح کی قربانیاں پیش کیں وہ درجہ بدرجہ مراد ہیں (۲) بعضوں کا نفاق پڑ اتخت ہے، ان کے لیے وہراعذاب ہے ایک دنیا میں رسوائی اور اندر کی گفٹن جواسلام کی ترقی سے بڑھتی ہی رہی دوسر ہے قبر کاعذاب (۳) اس میں خاص طور پر ان حضر ات کا ذکر ہے جو غفلت کی وجہ سے غزوہ میں ندنگل سکے، بعد میں ان کوشد بیدندامت ہوئی، ان میں ہے بعضوں نے اپنے کوستون سے باندھ دیا گھر جب بیآ یت نازل ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلی معافی کا اعلان فر مایا اور اس کی خوشی میں وہ صد قات لے کر حاضر ہوئے ، پھر آگے ان کو وارنگ دیدی گئی کہ اپنے کا مول کو دوست رکھوسب اللہ دیکھ رہا ہوں کو دہرایا نہ جائے ، یہ تو ہے ممنائی ہے (۴) جو مسلمان تسابلی کی بنا پر غزوہ میں نہیں گئے وارنگ دیدی گئی کہ اپنے کا مول کو دوست رکھوسب اللہ دیکھ رہا ہے ، گنا ہوں کو دہرایا نہ جائے ، یہ تو ہے ممنائی ہے (۴) جو مسلمان تسابلی کی بنا پر غزوہ میں نہیں گئے ۔ یہ ان کی دوسری قتم ہے اس میں صرف شمن لوگ سے انسری سے ساف صاف بات بتا دی ، ان کی تفصیل آگے ہے گئی۔

اور جنھوں نے مسجد بنائی نقصان بہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں چھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کو کمین گاہ فراہم کرنے کے لیے جو پہلے ہے ہی اللداوراس كےرسول سے لاتا رہاہے اور تشميس كھاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی ہی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہ ہے کہوہ کیے جموٹے ہیں (۱۰۷) آپ بھی بھی اس میں نہ کھڑے ہوں، ہاں وہ مجدجس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر بڑی اس کا حق زیادہ ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب یا کی کو پہند كرتے بيں اور الله خوب ماك رہنے والوں كو پسند فرما تا ہے (۱۰۸) بھلاوہ جس نے اپن ممارت کی بنیا داللہ کے ڈر اور خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھائی کے ایسے کنارے پر رکھی جو گرا جاہتی ہے بس وہ اس کو لے کرچہنم کی آگ میں ڈھے پڑا اورالله طالم لوگوں کوراہ نہیں دیتا (۱۰۹) ان کی وہ عمارت جوانھوں نے بنائی برابران کے دلوں میں کسک بن کر رہے گی بہاں تک کہان کے دل فکڑ کے فکڑ سے ہوجا کیں اورالله خوب جانبا حكمت ركهمًا بي (١١٠) بلاشبه الله في ایمان والول سے ان کے مالوں اور جانوں کواس عوض میں خريدليا ہے كمان كے ليے جنت ہے، وہ اللہ كے راسته

لْمُؤْمِنِينَ وَإِنْصَادًا لِلْمِنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبُلُ كُذِن بُوْنِ ٩ لَا تَعَنُّمُ فِيْهِ أَبَدُأُ لَيَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰي ڹؙٲۊٞڶؚؠؘۏؠٳؙڂؿ۫ٲڹؙؾۼۅؙڡۜؠڣٷٝڣؽۅڔڿٵڵؾؙڿڹ۠ۅ۫ڹٲڽ تَطَهَّرُوْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ۞ۚ أَفَمَنْ ٱسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلْ تَعَوَّى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانِ خَيْرُا مُمَّنَ اسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلْ شَفَاجُرُفٍ هَارِفَانْهَارَيهِ فِي ثَارِجَهَ لَمَ وَاللَّهُ لَا يَهُٰدِى الْقُوْمُ الْقُلِيئِينَ ۖ لَا يَزَالُ بُنْيَانَهُ مُ الَّذِي بُنُوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمُ الْآلَنَ تُعَطَّعُ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ عَلِيْهُ عَكَلَيْهُ ۗ إِنَّ اللَّهُ الشُّكُرِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱلْفُكَّمُ هُمْ وَآمُوالَهُمْ يِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ لَيْعَاتِلُونَ فِي سِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ مُتَكُونَ وَمِنَ اعَلَيْهِ حَقَانِي التورابة وَالْإِنْمِيل الْقُدُّ إِنَّ وَمَنَ أَوْقَ بِحَهَّ بِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتُبُشِرُواْ نِي بَايِعَتُمُ فِهِ وَذِلِكَ هُوَالْقُورُ الْعَظِيمُ ا

مغلا

میں جنگ کرتے ہیں بس مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں ،اس پر پختہ وعدہ ہے تو ریت میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اور اللہ ہے اس معاملہ پر جوتم نے اس سے کرلیا خوشیاں کرواور یہی بڑی کامیا بی ہے (ااا)

زِكَانْوَااوُرِلَ قُرُ لِي مِنَا بَعُدِمَاتَبَيَّنَ لَهُمُ النَّهُوُ صُّعَابِ الْجَحِيْمِ @وَمَا كَانَ اسْتِنْفَارُ إِبْرُهِيْمَ لِأَبِيُ

وہ تو یہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، حمد کرنے والے، روز ہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، محدے کرنے والے، بھلائی کی ہات کہنے والےاور برائی ہے رو کئے والے اور حدود النی کی حفاظت کرنے والے اور ایمان والوں کو بشارت سنادیجیے (۱۱۲) نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے (درست) نہیں کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے رشته دار ہی کیوں ندہوں جبکہان بر کھل چکا کہوہ دوزخ والے بیل (۱۱۳) اور اینے والد کے لیے ابراہیم کا استغفار تو صرف اس وعدہ کی بنا پر تھاجو وہ ان سے كر چكے تنے چر جب ان يركل كيا كدوہ الله كارتمن ہے تو ان سے بے تعلق ہو گئے، بلاشبہ ابر اہیم بڑے در دمند تخمل والے تھے (۱۱۴۷) اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کو بتائمیں دیتا کہوہ کن چزوں سے برہیز کریں بیٹک اللہ ہر چیز کوخوب جانتا سطح (۱۱۵) بلاشبداللہ ہی کے لیے آسانوں اور زمین کی با دشاہت ہے زعر کی دیتا ہے اور مارتا ہے اور تہمارے ليے اللہ كے سواند كوئى حمايتى بے ندمد د كار (١١٦) يقيمنا الله نی پر اور مہاجرین و انصار پر مہربان ہوا جنھوں نے مشكل كحرى مين بهي ني كاساته ويا جبكه لكناتها كهان

میں بعضول کے دل چرجا کمیں گے چروہ ان پرمہر بان ہوا بلاشبہ وہ تو ان پر براشفیق اور رحم کرنے والا ہے (اا)

(۱) یا نالوگوں کی صفات ہیں۔ جنموں نے اللہ ہے اپنی جان و مال کا سووا کرر کھا ہے (۲) جوخدا کے باغی ہیں وہ خواہ قرابت وار بی کیوں نہ ہوں ان ہے براء ت
خاہر کی جائے ، آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے عذر پیش ہور ہا ہے کہ انھوں نے اپنے باپ کے لیے جو استعفاد کیا تھا وہ اس وعدہ کی بنا پر تھا جو
انھوں نے ان سے جدا ہوتے ہوئے کیا تھا پھر جب ان کا ہدا ہے پر نہ آنا معلوم ہو گیا تو انھوں نے براء ت طاہر کردی ، پہلے زم دل کی بنا پر دعا کرتے ہے پھر جب
امید منقطع ہوگئ تو بھی اس کا پورانخل فر مایا (۳) تا کہ جب تمام ہوجائے اور ریہ کہنے کو ندر ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا (۳) مرادغز وہ تبوک ہے
جس میں طرح طرح کی بریشانیاں تھیں بروسا مائی طویل سفر خت گرمی وغیرہ وغیرہ ، لگتا تھا کہ انچھوں انچھوں کے دل چھوٹ جا بھی گیل اللہ کی رحمت سے
مب س تھور ہے۔

اوران تین پربھی جن (کےمعاملہ) کومؤخر کیا گیا یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجودان پر تنگ مولَّی اوران کی جانیں ان مردو بھر مولئیں اور انھوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے سوائے اس کے اور کہیں بناہ نہیں تو پھر وه ان برمهر بان جواتا كهوه مليث آسمي بلاشبه الله بي برا مهربان نہایت رحم کرنے والائے (۱۱۸) اے ایمان والو! الله سے ڈرتے رہواور چول کے ساتھ رہو (۱۱۹) مدینہ والول کے لیے اوران کے آس ماس کے دیہات والوں ك ليے (درست) نبيس كه وه آپ كوچمور كر چيچے ره جائيں اور نديد كروه ائى جانوں كو آپ كى جان سے زياده عزیز رکھیں ، بیاس کیے کہان کواللہ کے راستہ میں جو بھی بياس اور محكن اور بهوك لكتي بادرده جوبهي قدم كا فرول كوغيظ وغضب مين لانے كے ليے اٹھاتے ہيں اور وشمنوں کو جو بھی زک پہنچاتے ہیں اس پر نیک عمل لکھا جاتا ہے باشبہ اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر کوضا کع نہیں فرماً تاڭر ۱۲۰) اور جو بھی جھوٹا بڑاد ہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تا کہ جوکام بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ان کوعطافر مادے(۱۲۱) اور بیتونبیس کے مسلمان سب ہی نكل كفر بهون توكيون ندهر طبقه بين ساك جماعت

وَعَلَى الثَّلْتُةِ الَّذِينِيَ خُلِفُوا حُتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَارِحُبَتُ وَضَامَّتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُنْهُمْ وَظَنُّواْ آنَ لُامَلُهُ أَمِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُقَّرًا لَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُو إِلَّا الله هُوالتَّوَابُ الرِّحِيْرُ فَيَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا الْعُواللهُ وَنُونُوْ امْعَ الصِّيوِينَ ﴿ مَا كَأْنَ لِأَهْلِ الْمُدِينَةِ وَمَنْ وُلْهُوُمِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَعَفَّلُوْ اعَنْ رَسُولِ اللهور يَرْغَبُوا بِأَنْشِيهِمْ عَنْ لَشِيهُ ذَٰ إِلَّ بِأَنْهُو لَا يُصِينُهُمُ ظَمَأُ وَلانَصَبُ وَلاَ عَنْهَصَةً فِي سِيْلِ اللهِ وَلا يَطَوُنَ مَوْطِئَآيَنِيْظُ الْكُفَارُ وَلَايِنَالُونَ مِنْ عَنْ إِنَّ يُلَا إِلَّا لَابَ هُدُيهِ عَمَلُ صَالِحُ إِنَّ اللَّهُ لِأَيْضِيْمُ أَجُرَالُتُصِينِينَ اللَّهِ لَيْمُ الْحُرِالُتُصِينِينَ تُ لَهُمُولِيجِزِيهُ وَاللَّهُ آحُسُنَ مَا كَاكُوا

منزل۲

نظے تا کہ وہ دین میں بھے بیدا کر ہاورتا کہ اپنی قوم کو جب ان کے پاس وہ واپس آئے تو خبر دار کرے شایدوہ بازر ہیں (۱۲۲)

(۱) یہ بین تخص کعب بن یا لک، ہلال بن امید اور مرارہ بن رہتے تھے باو جود تخلص موس بونے کے بدون عذر غزوہ بین شریک شہو ہے اور مال مول بین رہ گے ، جب حضور صلی التہ علیہ وہ کہ آخر یف لائے تو یہ حضرات بخت نادم تھے ، حاضر بوکر انھوں نے جو واقعہ تھا صاف صاف عرض کرویا اور اپنی کوتا ہی کا اعتراف کیا ، آنحضور صلی التہ علیہ وہ کم فی الد علیہ وہ کہ اللہ کا کوئی تھم نہ آجا ہے ان سے کوئی بات نہ کرے ، پیاس دن ای برگا تھی بیل گر رہے پھر یہ آیا ہے تو بہنا زل ہو ہیں اور ان ہی بیسے اللہ کا کوئی تھم نہ آجا ہے ان سے کوئی بات نہ کرے ، پیاس وی میں موجود ہے (۲) ایسی بھول کی صحبت رکھواور ان ہی بیسے کام کرو (۳) ان میں بہت سے کام غیر اختیاری اللہ کے بہاں ان رہی نہیں کی جو مدیث کی تھے کہ ان سے کام کرو (۳) ان میں بہت سے کام غیر اختیاری اللہ کے بہاں ان رہی نہیں کی جو کہ تھی ہیں ، آگا اختیاری اعمال کا ذکر ہے تو صرف ہم تی ہیں کہ جو بھی وہ کرتے ہیں سب کھا جار ہا ہے اور فاہر ہے کہ وہ سب کام تی تھی جھر کر قرب اللہ اللہ کے لیے بی بہت ایم کام کے لیے نگلنے کا تذکرہ ایمتام کے مراتھ ہور ہا ہے اور اس کے لیے انتخار استعال ہوا ہے جو بہت ایم کام کے لیے نگلنے کو نقر کہتے ہیں ،غزوہ ہوک کے بعد بی ہی آب اور آخضور صلی اند علیہ وہ کہا تا ہے ، چیار جانب سے اور آسے اپنی اللہ کے لیے نگلے کو اور آسے اپنی کے میار ہوئی اور آسے میں کہور ہوں ہوگ کے بعد بی ہی آب ہوئی اور آسے اور اس کے بعد دالا سال بی عام الوفود کھا تا ہے ، چیار جانب سے اور آسے اپنے علاقوں میں وہور تو تبلیغ کے کام میں کئنے گے اور قیامت تک کے لیے بیا کہونہ کی گیا۔

اے ایمان والو! اینے آس باس کے کا فروں سے لڑواور و ہ ضرورتمہار ہے اتدریوری مضبوطی بائیں اور جان رکھو اللہ پر بیز گاروں کے ساتھ ہے (۱۲۳) اور جب بھی کوئی سوره اتر تی ہے تو ان میں بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہاس نے تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا چھررہے ایمان والے تو اس نے ان کا ایمان اور پڑھا دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں (۱۲۴)اوررہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے تو اس نے ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافہ کردیا اور وہ کفر کی حالت ہی میں سرعے (۱۲۵) کیا وهنبين ديکھتے که ہرسال وہ ايک مرتبہ يا دومرتبہ مصيبت میں پڑتے ہیں پھر بھی نہ تو وہ تو بہ کرتے ہیں اور نہ ہی نفیحت حاصل کرتے ہیں (۱۲۷) ادر جب کوئی سورہ نازل ہوتی توایک دوسر کے ود کھنے لگتے کہ کوئی (مسلمان) و کیرتو نہیں رہاہے پھر چل دیتے اللہ نے ان کے دل چھیر دیئے ہیں اس کیے کہ وہ تا مجھ لوگ ہیں (۱۲۷) یقینا تہارے پاس تم ہی میں سے رسول آ کیے، تہاری تکلیف جن کو بہت شاق گزرتی ہے تہباری (بھلائی) کے بہت خواہش مند ہیں ایمان والوں کے لیے تو بڑے شفیق بهت مهربان مین (۱۲۸) پیمر اگر وه روگردانی

کریں تو کہدد پیچے کہ جھے تو اللہ کافی ہے ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور و ہی عرش عظیم کا ما لک ہے (۱۲۹)

کوئی بندگی کے لائن ہیں اس کے دوسر کے جروسہ کیا اور و بی عرش تعظیم کا مالک ہے (۱۲۹)

(۱) جہاد فرض کتا ہے ،اگرشرائیا پوری ہوں تو بیسلسلہ جاری رہنا چاہے اور کافروں کا حمد ہوجائے تو پھر سب پر جہاد فرض ہوجا تا ہے اور جن پہلے مرحلہ ہیں وور مقابلہ ہوں پر ان کی مدرضر وری ہے اور جہاد کی تر شیب اس آیت سے صاف طاہر ہوتی ہے کہ پہلے مرحلہ ہیں دور جانے کی ضرورت نہیں جو جن فریس جو جن فریس ہو جن کی اس سے مقابلہ کیا جائے کی کئی سور ہاترتی ہوتو منافقین کہتے ہیں کہ اس میں ہے تی کیا ہی سے کس کا ایمان بر حسکن ہوجاتی اور اٹل ایمان اس سے قائد ہو اٹھاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضاف ہوتا ہوتا ہور اور اٹل ایمان اس سے قائد ہو اٹھاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضاف ہوتا ہوتا ہور اور تا کہ جانے کی کوشتی ہوجاتی اور وہ نظر بچا کہ بھائے کی کوشش کرتے (۲) جس چیز ہے تم کو تکلے تھی ہوتی ہوجاتے اور وہ نظر بچا کہ بھائے کی کوشش کرتے (۲) جس چیز ہے تم کو تکلے تھی ہوتی ہو ہوائی ہو جاتے اور وہ نظر بچا کہ بھائے کی کوشش کرتے (۲) جس چیز ہے تم کو تکلے تھی ہوتا ہو ہ ان پر بہت بھاری ہے ہمکن طریقہ پہر آپ سلی اللہ علیہ وہائی تو ان پر بہت بھاری ہو اور وہ ہر طرح کے عذا ہے سے محفوظ رہے ،امت کی ایک بڑے آپ کی دل میں ہے کہ لوگ دور نے کی طرف بھائے تیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر پکڑ کر کر اوھر سے ہٹاتے ہیں ، جہاد کا مقعد بھی خوز پری ٹیس بلکہ بحالت مجبوری تخت آپریش کے ذریعہ بی کو در نے کی طرف بھائے تو پر اور پر حقیم سامری دنیا متھ پھیر لے تو اللہ آپ کے ایک نے ہے۔

کی لوگ قدر مذکریں تو پرواؤیش سامری دنیا متھ پھیر لے تو اللہ آپ کے لیکا تی ہے۔

يَأْلِيُهُا الَّذِينَ الْمُنُوَّا قَالِتِلُوا الَّذِينَ يَلُوْنَكُمْ مِنْ كُفَّارِ وَلَيْجِ نُوا مِيْكُمُ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ مَعَ لْنُكُو يُنَ۞وَ إِذَامَآ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ فَينَهُو مِّنَ يَقُولُ كُوزَادَتُهُ هٰ نِهَ إِنْهَانَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينِينَ امَنُوا لُزَادَتُهُمُ إِيْمَانًا وَهُمُ يَسُتَبُشِ رُونَ ﴿ وَ اَمَّا لَيْنِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مُمَوضٌ فَوَادَ تَهُمُ رِجْتُ إِلَّي رَفُوا ْ مُرَفَّ اللَّهُ قُلُوْ بَهُمْ بِأَنَّاهُ مُ قَلَّ يَفْقَهُونَ®لَقَانُجَأَءَكُورَمُنُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَ يُو كُونَ تُوكُوا لَقُلُ صَبِي اللَّهُ ۗ أَرَّ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ا كَلْتُ وَهُورَتُ الْعَرِينِ الْعَظِيرِ فَ

متزل

﴿ سورهٔ پونس ﴾

الله ك نام سے جو يروام بريان نهايت رحم والا ب الر، يه حكت سے بحرى كتاب كى آيتيں بين (١) كيا لوگوں کواس برتعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک هخص پروحی کی کہلوگو**ں کوڈرا دُادرایمان والوں کو بی**خوش خری دے دو کہان کے رب کے بہاں ان کا سیا مرتبہ ہے،منکر بولے کہ بیرتو یقییناً کھلا جادوگر ہے (۲) بلاشبہ تمہارا پروردگا روہی اللہ ہے جس نے آسانوں اورز مین کو چه دن میں پیڈا کیا بھروہ عرش پرجلوہ افروز ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارش کرسکتا ہے، وہی الله تمہارا بروردگار ہے تو اس کی بندگی کرو کیا پھر بھی تم دھیان نہیں کرتے (۳) اس کی طرفتم سب كولوشائ الله كادعده سياب بلاشبداس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا پھراسے دوبارہ (پیدا) کردے گا تا كدوه انصاف كے ساتھ ان لوگوں كو بدلہ دے دے جو ایمان لائے اور انھول نے اجھے کام کیے اور جنھول نے ا تکارکیا ان کے لیے ان کے انکار کرتے رہنے کی یا داش میں کھولتا یانی اور در دیا ک عذاب ہے (۲۲) وہی ہے جس نے سورج کو چک اور جا تدکواجالا بنایا اوراس کے لیے منزكين مقرر كردين تاكمتم سالون كي تعداد اور حساب نَّ رَبَّكُوُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّنْوَتِ وَالْأَرْضَ فَيُسِّتَةَ إَيَّامٍ وْجَهِيعًا وْعَدَالِلُوحَتَّا إِنَّهُ يَبِدُ وَالنَّاقَ ثُوَّيُعِيدُهُ

مناله

جان لوج الله نے بیسب ٹھیک ٹھیک ہی پیدا کیا، وہ ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں کھولتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں (۵) یقیناً رات و دن کی گردش میں اور اللہ نے جو بچھ بھی آسانوں اور زمین میں پیدا کیا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوڈرتے ہیں (۲)

(۱) ایک طرف قر مضوط و محکم بیل جن بی تبد بیلی ممکن تبیں ، دوسری طرف سرایا حکمت بیل جن سے بمیشہ فائدہ اٹھایا جائے گا کوئی دوسری کتاب اس کی تائے تئیں (۲) ایعنی دی قر آنی کو مافوق العادت مؤثر و بلیخ ہونے کی وجہ ہے جا دو کہنے گئے (۳) چا بتا تو لمحہ میں پیدافر مادیتالیکن اس کی حکمت اس کی مقتضی ہوئی (۳) یعنی مخلوق کے تمام کا موں کی تدبیر وانتظام اس کے ہاتھ میں ہے ، کوئی اس میں شریک تو کی ہوتا اس کی بارگاہ میں سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوسکتی مخلوق کے تمام کا موں کی تدبیر وانتظام اس کے ہاتھ میں ہے ، کوئی اس میں شریک تو کی موات کے مظاہر جب سامنے آتے ہیں تو سے دل سے سوچنے والے بدایت ربانی حاصل کرتے ہیں۔

یقیناً جو ہماری ملاقات کی امیر نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی میں مکن اور ای پرمطمئن ہوگئے اور جو ہماری آیتوں ہے بے پرواہ ہیں (۷)ایسوں ہی کا ٹھکا نا ان کے کرتو توں کی بنا پر جہنم ہے (۸) ہاں جوا بمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے ان کو ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعہ نعتول کی جنتوں میں پہنچا دے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی (۹) اس میں ان کی یکار ہیہ ہوگی کہاہے اللہ تیری ذات بیاک ہے اور وہاں ان کی (باہمی ملاقات کی) دعا سلام ہوگا اور ان کی آخری بکاریہ ہوگی کہ اصل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے (۱۰) اور جس طرح لوگ بھلائی کی جلدی مجاتے ہیں اگر اللہ ای طرح برائی میں جلدی کردے تو ان کا کام ہی تمام ہوجائے بس جولوگ ہاری ملا قات کی امیر نہیں رکھتے ہم ان کوان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں (۱۱) ادر جب انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ لیٹے یا ہیٹھے یا کھڑے ہمیں یکارتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کردیتے ہیں تو ایسا چل کھڑا ہوتا ہے کہ گویا اس نے ہم کواس تکلیف میں یکارا ہی نہ تھا جواہے پیچی تھی ، اس طرح حدے بڑھ جانے والوں کے لیے ان کے کاموں کوخوش نما کرویا

. جاتا ہے (۱۲) اور یقینا تم سے پہلے بھی نسلوں کو جب انھوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر ڈالا جبکہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کرآئے اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں ، مجرم لوگوں کوہم ایسے ہی سز ادبا کرتے ہیں (۱۳) پھر ہم نے ان کے بعد تم کوزیین میں نائب بنایا تا کہ ہم دیکھیں کہتم کسے کا م کرتے ہو (۱۲)

العدتم کوزیدن میں ٹائب بتایا تا کہ ہم ویکھیں کہتم کیے کام کرتے ہو (۱۲)

(۱) یتی جواللہ کی نشانیوں پراس کی قدرت پرغورنیس کرتے اور سے ول ہے بین سوچے ان کا انجام براہی ہوتا ہے (۲) ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے جنتوں میں ہوں گے اور وہاں کی فعتوں کود کھے کر بے ساختہ بار بارسحان اللہ کہیں گے اور جب بھی کی نعت کود کھے کر سجان اللہ کہیں گے قوہ فعت حاضر کردی جائے گی تو اللہ کی فتر یف کریں گے اور ملا قات کے وقت آپس میں ایک ووسرے کوسلام کریں گے (۳) یعنی جس طرح اچھائی میں جلدی ہوتی ہے اسی طرح اگر اللہ گرفت شروع کردی تو سب ختم ہی ہوجا ئیں لیکن وہ مہلت دیتا ہے تا کہ مدھار کرنے والے سدھار کر لیس اور بدکار غفلت میں پڑے رہ کر بیا نہ شرارت لیر پر کراس کا حال میں ہوگی گیا ، وہ میں اللہ کو پکارتا رہ اور جب مصیبت دور ہوئی تو سب بچھ کھا سنا بھول گیا ، وہ بی خوا سے کہ کہا سنا بھول گیا ، وہ کہ جب انھوں نے سرشی کی اور ایمان نہ لاکے تو ان کوسز املی ، اب آگے تمہاری باری ہے ، اب و کھنا ہے کہ تم میں کیا کرتے ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَامَ نَا وَرَضُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَلْ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ (دَعُواكُمْ فِيهَا اللَّهُ حَنْكَ اللَّهُ مَّ وَ سَلْقُ وَالْحِرُدُعُونِهُمْ أَنِ الْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ لَيْهِمُ أَجِلُهُمُ فَنَا لَا لَيْنِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءً نَا فِي مُرِيَّعُمَهُوُنَ @وَإِذَامَشَ الْإِنْسَانَ الصُّرُّدَعَانَا جَنْيَا ﴾ أَوْقَاعِدُ الْوِقَالِمَا قُلْلَمَا كُنْتُفْنَاعَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّ كَانَ لَوْ يَنَاعُنَأُ إِلَى ثُمِّعَتَ لَكُنْ إِلَى ثُونِيَ لِلْنُسْرِيِيْنَ مَا كَانُوْايِعُمَانُونَ@وَلِقَتْ الْمُلَكَنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُ لتَّاظَلَمُوا وَجَاءَتُهُ وَرُسُلُهُمْ مِالْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُوا لِيُوْمِنُوا كَدَالِكَ غَيْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمُ خَلِّيْفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدٍ هِمْ لِنَنْظُرِكِيْفَ تَعْمَالُونَ<sup>©</sup>

وَلِدَاتُكُلِ عَلَيْهِمُ إِيَاتُنَا بَكِنْتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءُ تَااثَتِ بِعُمُ إِن عَيْرِ لِمُذَا أُوْبَدِّ الْهُ كُلَّ مَا يُكُونُ إِلَّ آنَ أَبِيُّ لَهُ مِنْ تِلْقُأْنِي نَعْمِينَ إِنَّ أَكْمِمُ إِلَّا أَيُوكِي إِنَّ ا إِنَّ أَخَاتُ إِنْ حَصَيْتُ رَبُّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قُلُ كُوْشَآَوْاللهُ مَا تَكُوْتُهُ عَلَيْكُرُ وَلَا آدُرْ لِكُوْبِهِ وَقَعَدُ لِيدَّتُ ڣۣؿؙڵؙۄؙۿؙؠؙٵۣڝؚؖڽؘۼٙؠؙٳ؋ٵٚڡؘٛڰڒٮؘڠؙؾڵۏؽ۞ڣؠۜڽٛٲڟ۠ڵۄؙؚؠۺۜڹ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَنِي بَا الْوَكُفُ بَ يَالِيتِهُ إِنَّهُ لَا يُعْلَىٰ الْبُجُرِمُونَ@وَيَعُبُكُونَ وَنَ مُركَن دُونِ اللهِ مَا لَالكِفُرُهُمُ ِڒڒؽڹ۫ڡؘٚۼۿۄؙ<u>ۅڒؽۼٷڷۅٛؽ؋ٷڒڋۺڡٚڡٵٞٷٛؽٳۼۺؙٵۺڎ۪ڠؙڷ</u> ٱتُنَيِّنُونَ اللهَ بِمَالَايَعَكُونِ السَّلُوبِ وَلَا فِي الْرَضِ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَتَالِيْتُورِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَاحِدَةً فَاغْتَلَفُوا وَلَوْلِ كَلِمَةُ سُبَقَتُ مِنْ ڒڒۣڮ ڵقطِي بَيْنَهُ وَنِيمَا فِيْهِ يَثْنَا فِوْنَ®وَيَقُولُونَ ڷۅ۠ڒۜٳٲؿؙۯڷ عَلَيْهِ إية يُنْ رُبِّه \* فَعَثُلُ إِثْمَا الْغَيْبُ لِلهِ فَانْتَظِرُوْا إِنْ مَعَكُمُ وِسَ الْمُنْتَظِرِيْنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ الْمُنْتَظِرِينَ

منزل

اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آسیتیں بڑھی جاتی ہیں تو جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤیا ای کوبدل ڈالو، آپ کہد و سیجے کہ بیمیرا کام نہیں کہ میں اس کواپنی طرف ہے بدل دول میں تو اس پر چلنا ہول جو جھ پر وحی آتی ہے اگر میں نے اپنے رب کی بات نہ مانی تو یقییٹا مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈرے(۱۵) کہدہ بیجے اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ندمین تمهار بس سامنے اس کو پڑھ کرسنا تا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر کرتا، پھر میں **تواس** سے پہلے تمہارے چھا کیے عمر گزار چاہوں کیا پھر بھی تم عقل سے کا منہیں لیتے (۱۲) تواس سے بڑھ كرظالم كون ہوگا جواللہ برجموث باند سے يا اس کی آیتوں کو جھٹلاتے بے شک مجرم بھی کا میاب نہیں ہوسکتے (۱۷) اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پو جتے ہیں جو ندان کونقصان پہنچا سکتے ہیں اور ندان کوفا کدہ دے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتد کے پاس سیسب ہمارے سفارتی ہیں کہدد بیجے کہ کیاتم اللہ کواس چیز کی اطلاع وے رہے ہو جوآ سانوں میں اور زمین میں وہ تبیس جانتا، جو یکھوہ شریک کرتے ہیں اس کی ذات اس سے پاک ہے اور بہت بلند ہے (۱۸) اور لوگ توسب ایک ہی امت تھے چروہ الگ الگ ہو گئے اور اگر اللہ کی طرف سے طے شدہ

ہات نہ ہوئی ہوتی تو جن چیزوں میں وہ اختلاف کررہے ہیں اس کا فیصلہ ہی ہُوجا تا (۱۹) اوروہ کہتے ہیں کہ ان پر اُن کے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نداتر می، بس آپ کہہ دیجیے کہ چیپی با تیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں تو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں (۲۰)

وعاده والنوج ون على مكان وطنوا الأثم أديما يرم دعوا الله كُولِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ وَلَيِنَ أَغِيْتُنَامِنُ هَٰذِهِ لَنَّاوُنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ @فَلَتَ ٱلْجُنْهُ وَإِذَا لَهُ مُ بِيَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْر التَقِ إِلَيْهَا النَّاسُ إِنَّهَ الْغَيْلُومُ لَ أَنْفُيهُ لَمُ مُتَّاعً الْحَيْوةِ الدُّنْيَا نُمْ إِلَيْنَا مَرْجِهُ لَوْ فَنَايِتُلُو بِمَا لَنْتُوتِعُمْلُونَ ۗ إِنَّمَا مَثَلُ لَعَيُوةِ الدُّنْيَاكُمُا وَانْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا وَلَا مُنَاكُمُ اللَّمَا وَلَا مُنَاتُ الأرض مِمّاياً كُلُ النَّاسُ وَالْإِنْعَامُرْحَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْإِضُ زُخُرُفُهَا وَازْيَنَتُ وَظُنَّ آهُلُهَا أَنَّهُمُ قَلِيرُونَ عَلَيْما أَنَّهَا آمريًاليُلاً أوْنَهَا رًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَانَ لَـمُ تَعْنَ بِٱلْأَمْسِ كُذَالِكَ لُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِعَوْمِ ثَيْتَفَكَّرُونَ ۗ وَاللَّهُ يَدُ عُوَّا إِلَى دَارِ السَّلِوْ وَيَهُمِنِي مَنْ يَّسَلَّوْ الْيَحِوَلِوِ مُسْتَقِيعٌ

اور جب ہم لوگوں کومصیبت پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ نورا ہی ہماری آیوں میں حیلے کرنے لگتے ہیں کہدد یجیے کداللہ کی تدبیرسب سے تیز ہے،تم جو بھی جالیں چل رہے ہو ہارے قاصد یقیناً وہ سب لکھ رہے ہیں (۲۱) وہی ہے جو خطکی اور سمندر میں تم کو لیے بھراتا ہے بہاں تک کہتم جب متنی میں (سوار) ہوتے ہواور خوشگوار ہوا کے ذریعہ دہ لوگوں کو لے کرچلتی ہیں اورلوگ اس میں مکن ہوجاتے ہیں تو ایک سخت آندھی ان کوآ کیتی ہے اور ہر طرف سے موجیس ان پر آٹھتی ہیں اوروہ سمجھ لیتے ہیں کہوہ اس میں گھر گئے تو بندگی میں يكسو موكروه الله كو يكارنے لكتے بين كما كرتونے بميں اس سے بچالیا تو ہم ضرورشکر بجالانے دالوں میں ہوں گے (۲۲) پھر جب وہ ان کو بچالیتا ہے تو بس وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں،اےلوگو! بیسرکشی تم پر ہی (یرٹنے والی) ہے، دنیا کی زندگی میں مزے اڑالو چر ہارے ہی یاس تم کولوث کرآنا ہے چرتم جو مجھی کرتے رہے تھے وہ سب ہم تم کو بتا دیں گے (۲۳) دنیاوی زندگی کی مثال الی ہی ہے جیسے ہم نے او پر سے یانی برسایا تواس ہے زمین کاسبر ہ خوب گھٹا ہوگیا جس کو آدمی اور چوبائے کھاتے ہیں، بہاں تک جب زمین

ا پی سے دھج دکھاتی ہےاوروہ آبلہا اٹھتی ہےاوراس کے مالک مجھ لیتے ہیں کہ اب وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، تو رات میں یا دن میں ہمارا فیصلہ آپنچتاہے بس ہم اس کو بھوسا بنا کرر کھ دیتے ہیں جیسے کل بچھ وہ تھی ہی نہیں ،ای طرح ہم آپیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں (۲۴) اور القد سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے (۲۵)

(۱) عام لوگوں کا حال بیان ہور ہاہے کہ جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو اللہ کویا دکرتے ہیں پھر جب مصیبت دور ہوجاتی ہے اور راحت و آ رام کا دور آتا ہے تو سب بھرا دیتے ہیں ، اس کو مثال سے بھرا یا جا ہا ہے کہ ایک بھتی کے مسب بھرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو بھی مثال سے بھرا یا جا رہا ہے کہ ایک بھتی کرنے والا سب بھر تیار کر لیتا ہے اور اراد و کر لیتا ہے کہ کل بھتی کا ف لے گالیکن اچا تک وہ سب اللہ کے تھم سے تباہ ہوکر رہ جاتی ہیں ہی بھی بیغام و یا جار ہا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو یا در کھے ، داحت و آ رام میں پڑ کر بدمست نہ ہوجائے ، ہمیشہ بیذ ہن میں رکھے کہ سب کھی اس ہے ، آج سب بھے ہے کل کوئی بھر وسر نہیں ، ادر عجے راست اللہ نے بتادیا ، و بی سرائمتی کے گھر لے جانے والا ہے اور ہدایت بھی اس کے ہاتھ میں ہے ۔

كَ أَعْدِكِ النَّارِ عُمْرِقَهُ الْمِلْدُونَ ٩ وَيُومَ نَحْشُرُهُمُ تُوَنَّقُولُ لِلَّذِينَ الشُّرِكُوا مَكَانَّكُو أَنْلُو وَشُرِكَا وَكُوْ نَابِينَهُمُ وَقَالَ شُرِكًا وَهُو مُناكُنتُمُ إِثَانَا تَعَبُّكُ وَنَ@ لْكُفِّي بِاللَّهِ شَهِيدًا ابْيَتْنَا وَيَدِّنَّكُو إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِكُوُّ فِلِينَ ﴿ هُنَالِكَ تَبِنُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتُ وَرُدُّ وَالِّي اللهِ الْحَقّ وَصَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوالِفَ تَرُونَ فَ قُلْ مَنْ نَ التَّهَأُ وَالْأَرْضِ آمَنُ يُبْلِكُ التَّمْرُ وَالْأَبْصَارُ وَ ؽؿٷڵۯؽڶڶۿ۫ڣڰؙڵٷڵڒٮۜٛۼٷؽ۞ڹؘڎٳڮۏٳڶۿڒڰٛٵؖڴؾؖ اَذَابِيْنُ الْجِقِّ إِلَا الضَّلِنَ فَأَنْ تَصُرَفُونَ @كَنْ إِلَكَ

منتل

جنھوں نے بھلے کام کے ان کے لیے بھلائی ہے اور بڑھ چڑھ کر ہے، ندان کے چروں یر کدورت چھائے گی نہ رسوائی، یمی لوگ جنت والے جن وہ ہمیشداس میں رہیں کے (۲۲) اور جنھوں نے برائیاں کمائیں تو ہر برائی کا بدلہاس کے برابر ہےاوررسوائی ان پر چھاجائے گی، کوئی ان کواللہ ہے بچائے والا نہ ہوگا، جیسے ان کے چیروں پر اندهیری رات کی تبییں چڑھادی گئی ہوں، یہی لوگ جہٹم والے بیں بیاسی بیس ہمیشہر ہیں گے (۲۷) اور جس دن ہم سب کوجمع کرلائیں گے بھرشرک کرنے والوں سے کہیں گے کہتم اور وہ جن کوتم نے شریک کیا اپنی جگہ تھہرو پھر ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہتم ہماری عبادت تو کرتے نہ تھے(۲۸)بس اللہ ہارے تہارے ورمیان گوائی کے لیے کافی ہے میں تو تبہاری عبادت کا کچھ پیدہی نہیں تھا (۲۹) وہاں ہر هخص جو پہلے کر چکا ہوگا اس کو جانج لے گا ادر وہ سب اینے ما لک حقیقی کی طرف لوٹادیئے جائیں گے اوروہ جو پچھ گڑھا كرتے منت وه سبان سے مواموجائے گا(۳۰) يو حصے کہ کون تمہیں آسان اور زمین سے روزی پہنچا تا ہے یا کون ہے جو کان اور آنکھول کا مالک ہے اور کون بے جان سے جائدار کو تکالیا ہے اور جائدار سے بے جان کو

نکالتا ہے اور کون کام کی تدبیر کرتا ہے تو وہ (جواب میں) یہی کہیں گے کہ''اللہ'' تو آپ ان سے کہیے کہ پھرتم ڈرتے نہیں (اس) تو یہی اللہ ہے جوتمہارا حقیقی رب ہے تو حق کے بعد سوائے گراہی کے اور ہے کیا تو تم کہاں سے بلٹ کرجارہے ہو (۳۲) ای طرح آپ کے رب کی بات نافر مانوں کے لیے کی ہوچکی کہ وہ ایمان لانے کے نہیں (۳۳)

<sup>(</sup>۱) جن چیز وں کوبھی اللہ کے ساتھوشر یک کیا گیاوہ سب تیامت کی ہولنا کیوں کود مکھ کراپناوامن جھاڑ لیں گی، اورشرک کرنے والوں سے ہیزاری ظاہر کریں گی، حضرت میں گا اپنے کوخدا کا بیٹا کہنے والوں سے بیزاری کا تذکرہ سورہ مائدہ (۱۱۷–۱۲۰) میں گزر چکا، اس وقت ہر شخص کے سامنے اس کے کاموں کی حقیقت آجائے گی (۲) جنھوں نے بات نہ ماننا طے بی کرلیا اورغور کرنا بی نہیں چاہتے کہ بھی کیا اورجھوٹ کیا ہے، جن کیا ہے اور باطل کیا ہے تو ایسوں کے لیے ایمان ممکن بی بیس، اللہ نے ان کے لیے گراہی کھودی۔

یو چھئے کہ کیاہے کوئی تمہارے شریکوں میں جو پہلی ہارپیدا کرے پھر دوہارہ پیدا کردے، کہہدیجے کہ اللہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھروہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا پھرتم کہاں پھرے جاتے ہو (۳۴) یو چھنے کہ کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں جو تھے راہ پر چلا دے؟ کہدر سجے کہ الله صحیح راہ چلاتا ہے تو کیا جو سیح راہ چلائے وہ بیروی کا زیاده حقدار ہے یاوہ جوخود ہی راہ یا نہ سکے، جب تک اس کوراہ دکھانہ دی جائے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیے فیصلہ كرتے ہو (۳۵) اوران ميں اكثر تو انكل پر چلتے ہيں اور گمان حق کے مقابلہ میں می**جھ کا م**ہیں دیتا، جووہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے (۳۲) اور بہ قرآن ابیانہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو بنالے البتہ یہ پہلے ( کلام ) کی تقدیق ہے اور جہانوں کے بروردگار کی جانب سے اس کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شبہ نہیں (سے کر صافر سے کہ انھوں نے خود سے کر م لیا ،آپ فرمادی کداس جیسی ایک سوره ہی بنا لا وَاور اللّٰه یے سواجس کو بلاسکو بلالواگرتم (اپنے دعوے میں ) سیچے ہو (۳۸) ہات یہ ہے کہ جس نے علم کاوہ احاطہ نہ کر سکے اس کوانھوں نے جھٹلا دیا اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے ہیں آیا، اس طرح ان کے پہلوں نے بھی جھٹلایا تو

ؠؠؙؽۏؙٳٳڂٛڰؙۊؙڰ۫ڎؙۼؽڝڎؙٷڲٲؽٝڎٷڰڴڋؽ۞ڠؙڷۿڵ؈ٛۺڰڰٳ نَ يُهُدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهُدِي الْحَقِّ أَفَسُ يُهُدِي إِلَى الْحِقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبِعُ أَمَّنَ لَا يَهِدِي إِلَّانَ يُهُدَى أَلَّا اللَّهِ لَكُ هُمَّ اللَّه كَيْفَ عَكُنُون @وَمَا يُنْبِعُ اكْتُرُهُمُ الْطُكَا أَنَّ الطَّنَ الطَّنَ الطَّنَ الْغُنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيِّنا إِنَّ اللَّهُ عَلِيُوْلِمَ الْفُعَلُونَ ۗ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرُانَ أَنَ يُفَتَرِي مِنَ دُونِ اللهِ وَالْكِنْ تَصْدِينَ الدِي ؠؙؽؘ؞ؽػؽۅۯڟؘڡۣٛٛڡؽڶٳڰۺ<u>۬</u>۪ڰڒڔؠؠ۫<u>ڣؽۄ؈ۨڗ</u>ؾؚٳڵۼڵؠؽ مَتَطَعُتُورُونَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُوصِ وَيْنَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُو صَلَّ وَيْنَ اللَّهِ لِللَّا

relia

د کیے لیجے کہ ظالموں کا کیاانجام ہوا (۳۹) اوران میں بعض اس کو مانیں گے اور بعض نہ مانیں گے اور آپ کارب فسادیوں سے خوب واقف ہے (۴۰) اور اگروہ آپ کو جھٹلا کیس تو آپ کہہ دیجیے میر ااپنا کام ہے تبہارااپنا کام، میرے کام سے تبہیں مطلب نہیں اور تمہارے کام سے جھے کیا میر وکار (۴۱)

(۱) جوخود شک میں پڑا ہوا ہے اور انگلیں لگار ہا ہے وہ کیے سی است ہتا سکتا ہے اور کیے اس کی پیروی کی جاسکتی ہے؟ اور انگلیں لگار ہا ہے وہ کیے سی است ہتا سکتا ہے اور کیے اس کی پیروی کی جاسکتی ہے؟ اور انگلیں لگار ہا ہے وہ کیے سی بنالا و کہ بھی نہ کر سکتو کہا گیا کہ صرف دس سور تیں بی بنالا و کہ بھی نہ کر سکتو کہا گیا کہ صروف دس سور تیں بی بنالا و کہ بھی کہ کہا گیا کہ میں جود میں جود میں جود میں گئی جب وہ عالی آیت بھی نہ بنا سکے ، پریشان ہو ہو کر کہتے کہ بیجادو ہے ، مگر اس میں بھی ہات نہ بنتی ،خود ایک بڑاوشن کمنے لگا کہ کہاں جادوگروں کا کلام اور کہاں بی قرآن ، ہم زبان کی ٹوک بلیک کو درست کرنے والے جی، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ، آگے قرآن خود کہدر ہاہے کہ جس کی حقیقت سمجھ نہ سکے اس کو جمثلا دیا اور انجام سے بہ خبر ہیں ، بس پہلے آسانی کتابوں کے جمثلا نے والوں کا انجام و کھے لیس (۲) یعنی میں نے جو پہو نیجانا تھا پیو نیجادیا اب جھ پرکوئی و مہداری نہیں ، میں سانتے تو تم جانو۔

اوران میں بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بېرول کوسناسکته بین خواه ده سمجه بی ندر کھتے ہوں (۴۲) اوران میں بعض آپ کو تکتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راسته بنا سكتے ہیں خواہ ان كو بچھ بچھائی نه دیتا ہو (۲۳) الله لوگوں بر پچھ بھی ظلم نہیں کرتا البنة لوگ اینے او برخودظلم كرتے بيل (٢٧٧) اورجس دن وہ ان سب كوجع كرے گا (ان کومسوس ہوگا کہ) گویادہ (دنیاش) دن کی ایک گھڑی رہے تھے، آپس میں ایک دومرے کو پہیانے ہول گے، یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹاایا وہ نقصان الله الله الله اوروه بدایت یانے والے تھے ہی نہیں (۴۵) اور جن چیزوں سے ہم ان کوڈرارے ہیں اگر ہم ان میں ہے آپ کو پچھ دکھا بھی ویں یا آپ کووفات دے دیں (اور بعد میں عذاب کی شکلیں سامنے آئیں ) تو بھی ان کی واپسی ہمارے پاس طے ہے، پھراللدان کےسب کاموں پر گواہ ہے جودہ کرتے ہیں (٣٦) اور ہرامت کا ایک رسول ہے پھر جب ان کارسول آپنچا ہے وان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ بھی ناانصافی نہیں ہوتی (۷۶) اور وہ کہتے ہیں كه بيدوعده كب بورا موكا (بتار) اكرتم سيح مو (٢٨) كهد و بجيح كه ميں اپنے ليے نقصان اور نفع كا ما لگ نہيں ، مگرا تنا

بِنَهُومَنَ يَنْمَعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْكَانُوا سَاعَةً مِنَ النَّهَ إِينَعَارِفُونَ بِينَهُمْ قُلُ خِيرًا لَّذِينَ لَكُبُوا بِلِقَاءَ اللهِ وَمَا كَانُوامُهُمَّدِينَ ۞ وَإِمَّا أَزُرُنَّكَ بَعْضَ إِلَّذِي يَفْعَنُونَ ١٤ وَلِكُلِّ أَمَا وَرَسُولَ فَإِذَا مَا أَرَسُو لِهُمْ تَفْضَى بَيْنَهُمْ ؠٵڷؙڡؚٙٮٮ۫ڟؚۅؘۿؙڔؙڵٳؿؖڟڵؠٷڹ۞ۘۅؘؿڠؙٷڷٷؽڡؿؗۿۮٵڵۅۼڎٳڽ لنُتُوصْدِوتِينَ®قُلُ لِآلَمِيكُ لِنَفْسِي خَكُرا وَلَانَفْقَا إِلاَمَا شَأَهُ بلة لِكُلِّ أُمَّةِ أَجِلُ إِذَا كِأَمُ أَجِلُهُمْ فَلَا يُبِتَأَخِرُونَ سَاعَةً ڒؽٮٮٞۼۧؠؠؙۅٞڗ۞ڡؙۧڶٵۯڔؠۧؿؙۄؙٳؽٵۺؙػۄؙۼڎٵؠ؋ۺٳڰٵٷؽٵۯ مَّاذَ ايستَعْصُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ الْتُوَاذَ امَا وَتُعَ امْنُكُورِهِ ا ڷۜٵؽؘۅؘڐۮؙڴڎؿؙڕۑ؋ؾؘؿؾؘۼۅڴۅؽ۞ؿؙۊٚۊؿڷٳڲڮؽؽڟڶؠٷٳ دُوْتُوْاعَدَابَ الْغُلُدِ هَلَ يَجْزَوْنَ إِلَابِمَا لَكُنْتُوتَكُيبُونَ @

ماذل۳

ہی جتنااللہ چاہے، ہرامت کے لیے ایک وقت مقررہے جب وہ مقرر وقت آپہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ چھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگ بڑھ سکتے ہیں (۴۹) آپ کہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس کا عذاب راتوں رات یا دن کوتم پر آپینچے تو مجرم لوگ اس سے پہلے کیا کرلیں گے (۵۰) کیا پھر جب وہ آپڑے گانت مانو گے، اب سمجھ میں آیا اور پہلے تہمیں اس کی بڑی جلیدی تھی (۵۱) پھر ناانصافوں سے کہا جائے گا بمیشہ کے عذاب کا مزہ مجھو تہمیں بدلہ اس جیز کا دیا جارہا ہے جوتم کر توت کیا کرتے تھے (۵۲)

(۱) یتن ظاہری کان اور آنکھیں رکھتے ہیں کین نہ دل میں تن کی طلب ہے اور نہ بھیرت ہے تو آپ ایسوں کو کیمیسی واستے ہیں، بس ایسوں پر زیادہ ممکین ہونے کی ضرورت نہیں (۲) یعن طویل مدت کے بعد طاقات پر پہنچا نے میں جو دشواری ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، گھگا کہ چند کسے ہی دنیا میں گزار کرآگئے ہیں (۳) مشرکین آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح طرح کے مطالب ہی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہووہ لے آؤ ،ای کا جواب ہے کہ عذاب اللہ کی حکمت کے مطابق ہی آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یاوفات کے بعد بہر حال ان کواللہ کے پیاس ہی لوٹ کر جانا ہے پھر ابدی عذاب کا مزہ چکھنا بڑے گا۔

اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سی ہے؟ کہد دیجے ہاں میرے رب کی متم یہ بالکل سے ہے اور تم (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے (۵۳) اور جس جس مخص نے ظلم کیا ہے اگراس کے پاس روئے زمین کی ساری (دولت ) ہو تو وہ فدیہ میں پیش کردے اور وہ جب عذاب دیکھیں کے تو اندر بی اندر پچیتا کیں گے ادر انصاف کے ساتھ ان میں فیصلہ کر دیا جائے گا **اور ان پرظلم** نہ ہوگا (۵۴) یا د ر کھو جو کچھ بھی آ سانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، یا در کھواللہ ہی کا وعدہ سچاہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں (۵۵) وہی جلاتا اور مارتا ہے اور اس کی طرف تمہیں اوٹا ہے (۵۲) اے لوگو! تمہارے پاس تہارے رب کی طرف ہے نصیحت اور دلوں کے روگ کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہوایت ورحمت آئینجی (۵۷) کہد ديجيے كه (بيه) الله كے فضل اور اس كى رحمت ہى سے (ہوا) تو اس سے آھیں خوش ہونا جا ہیے، وہ جو بھی جمع كرتے بيں ان يس بيسب سے بہتر ہے (٥٨) آپ یو جھتے کہ تمہارا کیا خیال ہے اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتاراتواس میں سے تم نے کھے طال کرلیا اور کھے حرام كرليا، يوجيه كه كياالله في تهييس اس كي اجازت دي یاتم الله رجموث گرست مو(٥٩) اور قیامت کے دن

کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جواللہ پرجھوٹ بائد سے رہتے ہیں بلاشبہ اللہ تو لوگوں پرفضل فرمانے والا ہے کیکن ان میں اکثر لوگ شکر نہیں ہجالا تے (۱۰) اور آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن کی جو تلاوت آپ فرماتے ہیں اور تم لوگ جو پچھ بھی کام کرتے ہوں جب کے رب سے اوجھل نہیں رہتا نہ زمین میں نہ آسان میں اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ اس سے بڑا جو کھی کتاب میں نہ آسان میں اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ اس سے بڑا جو کھی کتاب میں نہ آبو (۱۱)

(۱) ان آیات میں پہلے آخرت میں مجرموں کی شرمندگی کا تذکرہ ہے پھر قرآن مجید کے اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ وہ سرایا نور، ہدایت اور شفاہے پھر ان اوگوں کا تذکرہ ہے جواس سے قائدہ بھی اٹھاتے اور بھلتے پھرتے ہیں، اس کے بعداللہ کے علم محیط کا تذکرہ ہے، مرکزآ دمی ٹی میں ل جائے لیکن ذرہ ذرہ اس کے علم وقدرت میں ہے، دہ دوبارہ ای طرح انسان کو کھڑ اکردے گاجس طرح اس نے پہلے پیدا کیا۔

ٱلْآِإِنَّ ٱوَيُلِيَآءُ اللهِ لَاخُوثُ عَلَيْهِمْ وَلِاهُمْ يَعُرُلُونَ ﴿ الْفُوزُ الْعَظِيُّرُ ﴿ وَلَا يَحْزُيْكَ قُولُهُمُ وَإِنَّ الْعِسْرَةَ بِلَّهِ جِمِيعًا فَوَالسَّبِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْرَانَ لِلهِ مَن فِي التَّمَاوِتِ إُمَّنُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَكْتِبُعُ الَّذِينَ يَكُ عُوْنَ مِنَ نِ اللهِ شُرِكَا مَانَ يَكِيمُ عُونَ إِلَّا النَّطَنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا نُرْصُونَ ®هُوَالَّذِي جَعَلَ أَكْرُالِيْلُ إِلَيْلُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ الْتُلْكُنُوْ نيُهُ وَالنَّهَارَمُبُوسُوا إِنَّ فِي ذَاكَ لَا لِي لِقَوْمِ سَمَعُون ١٤٠ الْمُؤَالُوا الْمُغَدُّ اللَّهُ وَلَدُ السَّبْحُنَهُ الْمُوالْغَيْنُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْ مَاكُورِينَ سُلْظِي بِهِذَا الْتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعُلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْحَالِكَ فِي اللَّهِ الْحَالِكِ يُفْلِحُونَ ﴿ مَنَاعُ فِي الدُّنِيَا لَهُمَ إِلَيْنَا مُرْجِعُهُمُ فَيَرً نُذِينَفُهُمُ الْعَذَابَ الْتَدِينَ يِمِا كَانُوا يَكُفُرُ وْنَ ٥

یا در کھواللہ کے دوستوں پر ہرگز نہ کوئی خوف ہوگا اور نہوہ عمكين ہول كے ( ٦٢) وہى جوايمان لائے اور بر بيز گار رے (۱۳) دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے فوشخری ہے اور آخرت میں بھی ،اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں یہی ہے وہ بڑی کامیابی (۲۴) اورآپ ان کی باتوں سے لین نہ ہوں، عزت او سب کی سب صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سنتا خوب جانتا ہے (۲۵) یا در کھوجو بھی آ سانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جو اللہ کے علاوہ شریکوں کو پیارنے والے چھے لگے ہیں ووصرف گمان کے چھے لگے ہیں اور وہ صرف الكليس لگارہے ہيں (٧٦) وہي ذات ہے جس نے تہارے کیے رات بنائی تا کہ اس میں سکون حاصل کرواور دن کوروش بتایا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں میں جو سنتے ہیں (۷۷) وہ بولے کہ اللہ نے بیٹا بنالیاہے،اس کی ذات یاک ہے دہ بے نیاز ہے آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، اس بات کی تہارے یاس کوئی دلیل ہیں ، کیاتم اللہ پرایس بات کہتے موجوتم جانتے نہیں (۱۸) کہدو یکنے جولوگ اللہ رجھوٹ باندھتے ہیں (مجھی) کامیاب نہیں سکتے (۱۹) دنیا میں تھوڑا ہی مزہ ہے چر ہمارے ہی یا س لوٹ کر آنا ہے چر

ہم ان کو بخت عذاب کا مزہ چکھا ئیں گے اس لیے کہ وہ انکار ہی کرتے رہتے تھے (۵۰)

(۱) آخضور ملی الله علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں فر مایا کہ جن کود کی کہ کر اللہ یاد آئے، آگے ان کی صفات کا ہیان ہے کہ وہ ایمان اور تقویٰ رکھنے والے اور وہ والے اللہ بین، ونیا بیں بھی وہ سکون سے ہیں اور آخرت ہیں بھی ، اگر کوئی حادثہ بھی پیش آتا ہے تو صبر ورضا کی طاقت سے اس کا الر زائل ہوجاتا ہے اور وہ آخرت ہیں جہنم اور عذاب سے بالکل بے خوف رہیں گے ، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جولوگ صرف اللہ کے لیے آئیں ہیں مجبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چرے تیا مت کے دن چودھویں رات کی طرح روش کردےگا، عم لوگ خوفز دہ ہوں گے لیکن وہ بے خوف ہوں گے پیر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت علاوت قرمائی (۲) اور جواللہ کے دخمن ہیں اس کے ساتھ دوسروں کوشریک تھم راتے ہیں ان کے پاس صرف قصے کہانیاں ہیں، دائل سے وہ کوسوں دور ہیں وہ جب اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے تو ان کواسٹے اس شرک اور انکار کی وجہ سے خت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اوران کونوح کا قصہ سناہتے جب انھوں نے اپنی توم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تنہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعہ میرانسمجانا بھاری لگنا ہے تو میں نے تو الله بى يربعروسه كيابس تم اپنامعامله مضبوط كرلواوراييخ شریکوں کو جمع کراو پھر تمہیں اپنے کام میں کوئی شبہ نہ رہ جائے بھرمیرے ساتھ (جو کرنا ہے) کر گزرواور مجھے مہلت بھی نہدو (اک) پھر اگرتم نے روگر دانی کی تو میں نے تم ہے کوئی اجرت تو مانگی نہیں ہے،میری اجرت اللہ بی کے ذمہ ہے اور جھے میتھم ہے کہ میں فرمال بردار ہی ر بول (۷۲) بس انھوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اوران کے ساتھ والوں کو ستی میں بیالیااوران کو ہم نے آباد کردیااور جنفوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں ان کوڈبودیا تو د مکھ کیجے کہ جن کوڈرایا گیا تھاان کا کیاانجام ہوا (۷۳) پھر ان کے بعد بھی ہم نے رسولوں کوان کی قوموں کی طرف بھیجا تو وہ ان کے باس تھلی نشانیاں لے کرا نے تو ان سے ہر گزیدنہ ہوا کہ پہلے جس چیز کو جھٹا کے تھے اس بر ایمان لے آتے ، ایسے بی حدے گزرنے والوں کے دلوں رہم مبرلگادیتے ہیں (۷۴) پھران کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کواپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اوراس کے عزت دارلوگوں کے باس بھیجاتو انھوں نے اکڑ دکھائی

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَنُومِ ٓ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرْعَكُمَّا مَّقَافِيُ وَتَذُكِرِي بِإِلْتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْهِ مُو ڒؙؿؙٮٚڟۯۅڹ۞ڣٳؙڶۊٞۅڲؽؿؙۄؙڣۘؠٵڛٵڶؿؙڴۄۺؙٲۼؠۯٳڽٲڿڔؽ إِلَّاعَلَى اللهِ وَأُمِرُتُ أَنَّ ٱلْوَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ @ فَكُنَّ بُولُا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلَنْهُمُ خَلِّيفَ وَاغْرَقْنَا ؖڰڹؿؾؘػڰٛڹٛٷٳۑٳڵؾؽٵٷٛڶڟؙٷڲڣػڰٳؽؘۼٳٙۼۿؖٵڷۺۮڕؿؽ ثُوَّبُعَثَنَا مِنَ بَعُلُومُ رُسُلُالِ فَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ڣٵػٳڹٚٷٳڸؠؙٷؙؠٮؙٷٳؠؠٵػۮٞؠٷٳڽ<u>؋ڝ</u>ۜڎٙڋڷؙػۮ۬ٳڮۘڷڟؠۼڟ فُلُوبِ الْمُمْتَدِينَ ۖ ثُوَّبِعَثْنَامِنَ الْمِدِيثِمُ مُوسِى وَهِرُونَ إِلَّا فرعون وملايه بإلنتا فاستلبروا وكانواقوما لجيهين فَكَتَاجَآرُهُو الْحَقُّ مِنْ هِنْدِينَاقَ الْوَالِيَّ هِذَالْبِحْرُقْيِانٌ وَ قَالَ مُوسَى أَنَقُولُونَ لِلْحَقْ لَمَّا جَأَمُ كُوْ أَيْعُولُلْ أَوْ السُّحِرُونَ<sup>©</sup> قَالُوَّا لِحِثْنَدُالِتَلْفِتَنَاعَمُّا وَجِدُنَا عَلَيُهِ ابْأَءُنَ عُلُون لِكُمَّا الْكِبُرِيَّا فِي الْأَرْضِ وَمَا هُذُ الْكَمَالِمُهُ مِنْ مُنَا

اوروہ مجرم لوگ تھے(20) بھران کے پاس جب ہمارے پاس سے تن پہنچ گیا تو وہ بولے بیتو کھلا جادو ہے(21) موئ نے کہا کہ کیاتم تن کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آپہنچا یہ کہتے ہو کیا یہ جادو ہے جبکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے (22) وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تمیں اس طریقے سے ہٹا دوجس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور ملک میں تم وونوں کی چودھرا ہٹ ہواور ہم تو تم کو مائے والے ہی نہیں (28)

(۱) نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگرتم نہیں مانے تو ہمارے ساتھ جوکر سکوکر ڈالواور اگرنہیں کر سکتے اور اس کے بعد بھی بات نہیں مانے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہتم جانو ہیں تو اسلام پر ہوں ، بس جب قوم نے نہ ، نا تو وہ سب غرق کردیئے گئے پھر اس کے بعد بھی جب رسول آئے تو قوموں نے اسی طرح ان کوجھٹا ایا (۲) ہر جگہ نہ مانے والوں کی بھی رہ ہوتی ہے کہ باپ داوا کے طریقوں کو کیسے چھوڑ دیں ، قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے نقصانات بیان کیے جیں کہ اس کے ذریعیہ آدمی عام طور پر حق سے محروم رہ جاتا ہے۔

وَقَالَ فِرْعُونُ الْمُثُونِي بِكُلِّ سَجِرُ وَلَيْهِ ۞ فَلَكَا جَأَءُ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُنْوِنِهِي ٱلْقُوْلُمَا ٱنْكُوْ مُلْقُونَ۞ فَلَكُا ٱلْقُواوَالْ مُوْسِي المِثَنُّو بِدُ السِّمُ إِنَّ اللَّهُ سَيْبِطُلُهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٮؙٳۑؙۅؙڛؗٙٳٞڒڎ۬ڔؾؘ؋ؿڹۘٷ۫ؠؚؠٵڮٷ<u>؈؈ٝڗٷ</u>ڹ هُوْكَ يُغْيَنَّهُ مُوْدَانَ فِرْعُونَ لَعَالِ فِي الْأَرْضُ وَإِنَّهُ ٤ النُسُرِفِينَ @ وَقَالَ مُوسَى لِعَوْمِ إِنْ كُنْتُو إِمَنْكُمْ بِاللَّهِ نَّمَلَيْهِ تَوَكِّلُو آلِنَ كُنْتُو مُسْلِمِينَ اللهِ تَوَكِّلْنَا رَّيْنَا لَاجْعَلْنَا فِيْنَةً لِلْقَوْمِ القَّلِينِي فُوجِيَّا يَرِحُبَيْكُ مِنَ لْقَدِّمِ الْكِيْمِ مِنْ @وَأَدِّعَيْنَا إِلَى مُوسى وَلِنِيْرِ أَنْ تَبَوَّا لِقَوْمِلْمَا بِمِعْرَ بُيُونًا وَاجْعَلُوا بُونَاهُ مِنْكُ قَالَةٍ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيَثِرِ الْمُؤْمِدِينَ @وَقَالَ مُوْسَى رَبَّعَالَ اللَّهِ الصَّلَوْ فَي رَبَّعَالًا كَاكَ عُنْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاكُا زِينَةً وَآمُوالِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَأَ لْوَاعِن سِينِكُ وَيُنَا أَعِمْسُ عَلْ أَمُوالِمُ وَاشْلُدُ الْ عُلَوْيِهِمْ فَكُلُّ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُواالْعَدَابَ الْزَلِيمُ

مغل

اور فرعون بولا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے باس حاضر کرو (49) پھر جب جادوگرآ گئے تو موی نے ان سے کہا کہ تہمیں جو پینکنا ہے پھینکو (۸۰) پھر جب اُنھوں نے بھینکا تومویٰ نے کہا کتم جولائے ہووہ جادوہ،اللداس کوجلد ہی مٹاکررہے گا اللہ تعالی فسادیوں کا کام ہرگز بنے نہیں ویتا (۸۱) اور اللہ یکی کوایئے تھم سے بچ کر کے رہے گا خواه مجرمون کو کیسایی برا گگے(۸۲) پھرموس پر کوئی اور نہیں صرف ان کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اوراس کے سر دارول سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے کہ ہیں وہ ان کو مصيبت ميں نہ ڈال ديں اور يقيباً فرعون ملك ميں برا بنا ہوا تھا اور بلاشیہ وہ زیادتی کرنے والوں میں تھا (۸۳) اورمویٰ نے کہا کہا ہے میری قوم کے لوگو! اگرتم اللہ پر ا بمان لائے ہوتو ای پر بھروسہ کرواگرتم فر ماں بردار ہو (۸ م) بس وہ بولے کہ ہم نے اللہ ہی بر مجروسہ کیا، اے ہمارے رب اجمیں طالم قوم کے لیے تختہ مش مت ہنا (۸۵)اوراینی رحمت ہے جمیس کا فرقوم سے نجات عطا فرمادے(٨٢) اور ہم نے موی اوران کے بھائی کووجی کی کہتم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر ہی میں اینے مكانات كو شمكانه بناؤ اور مكانات كو قبله (رو) كرلو اورنماز قائم کرو اور (موی) تم ایمان والول کوخوش

خبری سنادو (۸۷)اورموی نے کہااہے ہمارے رب تونے فرعون اوراس کے سر داروں کو دنیا کی زندگی بیں بڑی سے دھج اور دولت بخشی ہے، اے ہمارے رب!اس واسطے کہوہ تیرے راستہ سے بہکا ئیں، اے ہمارے رب!ان کے مالوں کو ہر با دکر دے اور ان کے دلوں کو سخت کردے تو وہ (اس وقت تک) ایمان نہلا ئیں جب تک در دناک عذاب نہ دیکھ لیں (۸۸)

<sup>(</sup>۱) اورونی ہواموکی علیہ السلام کی انتھی ان کی سب رسیاں نگل تی اس کے بعد ہوتا یہ چاہیے تھا کہ سب ایمان لے آتے لیکن ہوائے چنولوگوں اور جا دوگروں کے اور کوئی ایمان نہ لایا (۲) اس میں بنواسرائیل کوایک تھم تو ہے ہے کہ مصر میں ہی رہیں ہجرت کی ضرورت نہیں اور ان کے لیے معجدوں میں نماز پڑھنا لازم تھا اور معجدیں ویران کردی گئی تھیں ،اس لیے بیا جازت وی گئی کہ گھر کے حصوں ہی میں نماز کی جگہ ہیں بنالیں اور وہیں نمازی اواکریں ،معجدوں ہیں جانا ضروری نہیں (۳) حضرت موکی جب ناامید ہو گئے انھوں نے بدد عاکی۔

فرمایا کہتم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی بس تم دونوں جے ر ہواورایسوں کا راستہ مت چلنا جو بے علم ہیں (۸۹)اور ہم نے بنواسرائیل کوسمندر بار کرادیا تو فرعون اوراس کے کشکر نے شرارت اور زیادتی ہے ان کا پیچھا کیا یہاں تك كه جب وه دو جن لكاتو بولا كهيس في مان لياكه اس معبود کے سوا کوئی معبود نہیں جس کو بنی اسرائیل نے مانا ہے اور میں مسلمان ہوں (۹۰)اب کیا ہوتا ہے جبکہ تو پہلے نافر مان رہااورتو فسادیوں میں سے تھا (۹۱)بس آج ہم تیرے بدن کو بچالیں گے تا کہ تو بعد دالوں کے لیے (عبرت کی) ایک نشانی ہو جبکہ اکثر لوگ ہاری نشانیوں سے لا برواہ ہی ہیں (۹۲) اور ہم نے بنواسرائیل كواحيها لمحكانه ديا اورصاف تقرى جيزون كارزق دياتووه جھُڑ کے میں نہیں پڑے یہاں تک کہ 'علم''ان کے ماس آ گیا، وہ جن چیزوں میں جھگڑتے رہے ہیں قیامت کے روز آپ کا رب اس کا فیصلہ کردیے گا (۹۳) تو اگر آپ کواس چیز میں مجھ شبہ ہو جو ہم نے آپ پر اتاری ہے تو آپ ان لوگوں سے دریافت کر لیجے جوآ پ کے بہلے سے کتاب پڑھ دہے ہیں،آپ کے پاس تو آپ کے رب کی طرف سے حق آچکا ہے تو آپ ہر گزشبہ كرفي والول مين مد مول (٩٤٧) اورآب بركز ان

قَالَ قَدُ الْجِيْبَتُ دُعُونُكُمُا فَالسُّتَقِيمَا وَلاَتَّتْبِغَيْنَ سَبِيْلَ نُانُ لَا يَعْلَمُونُ ٥ وَجِو زُيَّا مِنْ أَنْهُمْ أَرْنُ الْخُرْفَاتُهُمْ الْمُونَاتُهُمْ الْمُونَا يرعون وجنودة بفيا وعدواتي إذاأدركه الفرق قال المنْتُ أَنَّهُ لَرَالَهُ إِلَّا إِنَّ إِنَّ كَالْمَنْتُ بِهِ بَنُوْ ٓ الْسُرَّاءُ يُلُ وَ اَنَامِنَ الْنُسْلِمِينَ®الْنُنْ وَقَلْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَمِنَ ڵؠؙڡؙ۫ڛڍؾڹ۞ڡٚٵڵؠٷؘڡڒؙؽۼؾڮؠػؽڬٳؿڴۏڽٙٳؠڹڿڬڡٚڬ اَيَةً وَإِنَّ كَثِيرُ امِنَ التَّاسِ عَنَ الْيَتِنَ الْعَوْلُونَ ﴿ وَلَقَدُ بَوُأْنَابَنِي السُرَاءِيْلَ مُبَوَاصِدُقِ وَرَدَقْنَهُ وَمِنَ الطَّلِبَنِيَّ فَهَا اخْتَلَقُوْ احَتَّى جَاءُهُ وُالْعِلْوُ إِنَّ لَا لِكُو الْعِلْوُ إِنَّ لَا لِكُو يَقْفِي بَيْنَهُ ۑۜۅ۫ڡڒٳڷۊۑۿڋڣۣؽؠٵڮٳڹۅؙٳڣؽ؈ؽؘڡٚؾڵڡٛۅ۫ڽ۞ڣٳڶ؇ؙٮ۠ؾ؋ۣۺ مِّمُّ ٱنْوَلْنَا الْيُكَ فَمُعَلِى الَّذِيْنَ يَقُيُ وُنَ الْحِثْبِيرُ قَبُلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَثُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَلُوْنَ مِنَ الْمُنْتِّرِينَ وَكُرْتُكُونَنَ مِنَ الدِيْنَ كُذَّبُو الِيَالِتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخِيرِيْنَ®إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِ وَكَلِمَتُ رَبِّكَ لِأَ ؿۣڡؚڹؙۅؙڹ۞ٛۅؙڮۅ۫ۘڿٳۜۼڗۿٷڴڷٳۑۊ۪ڂؿٝؽؠۜۯٷٳٳڶڡۮؘٳٮٳڶٳڵؽڡ <u>Vonence de la company de la c</u>

لوگوں میں بھی نہ ہوں جنھوں نے انٹد کی آیتو کی تحقیلا یا کہ آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہوجا نمیں (۹۵) بلاشہ جن پر آپ کے رب کی ہات طے ہوچکی و ہائیان لانے والے نہیں (۹۲) خواہ ان کے پاس ہرنشانی آجائے بہاں تک کہ وہ در دناک عذاب د کھے لیں گے (۹۷)

(۱) القد کا قانون ہی ہے کہ عذاب آجانے کے بعد ایمان معتر نہیں ہوتا ، القد نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا اور و وردیا ہے او پر تیرتی رہی تا کہ سب دی کھنے والے درکھے اللہ کے اور کی الش ہے ہو ورہ تھے تھیں کہ ''آن رسکم الاعلی ''کافعر ولگانے والا کیما ہے ہم جودہ تھیں ہے کہ قد ہرہ کے میوزیم شرح سرقون کی لاش ہے ہی وہی فرعون ہی ہے کہ نام ہرہ کے میوزیم شرح سرقون کی لاش ہے ہو ہی اس تھی جب کو ایک کو معلوم بھی نہیں تھا کے زمانہ شرخ ق ہوا ، اگر پیٹھیں تھے ہو ہو اس کی معدانت کی تھی ایک ولیل بھی ہے کہ وہ اس کہ تذکرہ پر پورالیقین تھا کہ فرعون کی لاش اب بھی محفوظ ہے ، تاریخی طور پر اس کا انکشاف بہت بعد میں ہوا (۲) لیمی ان کو آسانی کہ اید سے می تو الا میں اللہ علیہ وہ بھی اللہ علیہ وہ بھی اللہ علیہ وہ بھی اللہ علیہ وہ بھی اللہ کی طور پر اس کا انکشاف بہت بعد میں ہوا (۲) لیمی کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وہ ہو کہ وہ وہ میں وہ بھی اللہ کی طور سے اس میں درخقیقت دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ جب آپ سلی اللہ کی طرف سے بیا بیات ان بھی کے بید طرح وقی ہے جواللہ نے بناوت پر آمادہ ہوجاتے ہیں اور اس فور فرطرت کو بھی وہ بی آگیا تو اللہ کی طرف سے بیات ان بھی کے بیا وہ اللہ کی گورٹ ہو اللہ کا گورٹ ہو گئر اللہ کی طرف سے بیات ان بھی کے بیا گار گئر کو اللہ کی گئر ہے ہو گئر اللہ نے اور کی سلی موجاتے ہیں اور اس کو دیا کہ وہ کھو اللہ کی گئر ہو گئر سے ہو گئر اللہ نے اور کی سلی موجاتی ہے۔ ۔ کہ اللہ کی گئر ہو گئر ہو ہو ہو گئر اللہ ہو جاتی ہو ہو گئر اللہ ہو جاتی ہے۔ ۔

المنواكنتنا عنهم عداب الخزي في الميوة الدنيا ومتعنهم الى جاي @وَلُوشَاءُ رُبُكَ لامنَ مَنْ فِي الْرَضِ كُلْمُ مَنِيعًا آفَانْتَ تُكُرُوُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوامُومِنِيْنَ ®وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُوفِينَ إِلَّا بِإِذْ إِنْ الْمُعْ وَيَعِيمُ لُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٩ قُلِ انْظُرُوامَ اذَافِي السَّبُّوتِ وَالْرَضِ وَمَانَعُينِ الْأَيْتُ وَالنَّكُارُعَنَ قُومِ **لِأَبْوَمِنُونَ ۞ فَهَ**لَ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَّامِ الَّذِينَ مَكُوامِنَ قَيْلِهِ وَكُلُ فَالْتَظِرُ وَالزِّنْ مَعَكُو مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿ ثُمَّوْنِيَ وَمُلْكَا وَالَّذِينَ الْمُنْوَاكَدَالِكَ \* مَقَّا عَلَيْنَا مُنْجُوالْمُؤْمِنِينَ فَأَقُلْ يَأْتِهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُورِ فِي شَكِ مِّنْ دِيْنِي كُلْآ اعْبُكُ الَّذِينَ تَعْبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنُ أَعْبُدُ اللهُ الَّذِي يَتُومُكُو ﴿ وَالْمِرْكُ أَنَ الْوُنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ فُوانَ أَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا وَلِالتَّوْنَيُّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُ مُمِنْ دُونِ اللَّهِ مَا الْايَفْعُكُ وَ لَايَفُولُكُ وَكَانَ فَعَلْتَ فَاتُكَ إِذًا رِّنَ الطَّلِمِينَ ٥ 

مغزل

بس ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی **ستی ایمان لے آ**تی تو اس کا ایمان اس کے کام آتا سوائے ایس کی قوم کے جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر سے رسوائی کاعذاب ہٹادیااورایک مت تک ان کومزے میں رکھا (۹۸)اورا گرآپ کےرب کی مشیت ہی ہوتی تو ونیا كسب بى لوگ ضرورايمان لے آتے تو كيا آپ لوگوں يرز بردې كريں كے كدوه ايمان والے بوجائيں (٩٩) اور کسی شخص کے بس میں نہیں کہوہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے اور اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈالٹا ہے جو بے عقلی کرتے ہیں (۱۰۰) کہد دیجیے کہ ویکھو کیا کچھ آسانوں اور زمین میں ہے، اور نشانیاں اور خبر دار کرنے والے، ایسے لوگوں کو پچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو مانتے نہیں (۱۰۱) تو کیاوہ ان لوگوں کے جیسے دنوں کا انتظار كررے ين جوان سے يمل كزر كے بين، كهدد يحيك بستم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں مول (۱۰۲) پرجم اين رسولوں اور ايمان لانے والوں كونجات دية بي، اسى طرح مارے ذمه بے كه مم ایمان والون کو بیمالیس (۱۰۳) کهه و پیچیے که اے لوگو! اگر ممہیں میرے دین میں کچھشک ہے تو میں تو اللہ کے سوا ان كونبيس بوجماجن كوتم بوجة موالبة ميس الله كاعبادت

کرتا ہوں جوتمہار**ی جان قبض کرتا ہے اور جھے تھم ہے کہ میں ایمان والوں میں رہوں (۱۰۴) اور پر گداپنے رخ کوصرف دین کی** طرف ہی رکھنا اور کہیں مشرکوں میں نہ ہوجانا (۱۰۵) اور اللہ کے علاوہ کسی ایسے کومت پکارنا جو تہمیں نہ نفع پہنچا سکے بس اگر آپ نے ایسا کیا تو ضرور آپ ناانصانوں میں ہوجا کیں گے (۱۰۶)

<sup>(</sup>۱) الندکا قانون بی ہے کہ عذاب آجانے کے بعد تو بہ تبول نہیں ہوتی ،حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی تو م کوعذاب سے ڈرایا پھر بھی جب انھوں نے نہ ، نا تو وہ عذاب کی پیشگوئی کر کے چلے بقوم کو جب ایسی علامتیں نظر آئیں جن سے ان کو حضرت یونس کے سچے ہونے کا بیتین ہوگیا تو وہ تو بہ کرنے اور گزگڑ انے لگے ، اللہ نے ان کی تو بہ تول کرئی اور عذاب سے بچالیا (۲) اللہ تعالی سب کوز بروسی مسلمان بناسکا تھا لیکن چونکہ و نیا کے دار الامتحان میں ہر شخص سے میں مطالبہ سے کہ وہ اپنی مرضی اور اختیار سے ایمان لائے اس کیے زبر دستی کی کومسلمان کرنا نہ اللہ کا طریقہ ہے اور نہ کسی اور کے لیے بیمل مناسب ہے میں جو شخص اپنی سمجھ کا سجھ کا میں مسلم کر کے ایمان لانا جا جا اور جو عقل سے کا منہیں لیتا اس پر کفر کی گندگی مسلم کر دی جاتی ہے (۳) آشخصور صلمی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ایمان لانا جا جا ہے۔

اوراگر اللہ تنہیں کسی تکلیف میں ڈال دے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والانہیں اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کاارادہ فرمالے تو اس کے فعنل کو کوئی ٹال نہیں سکتاوہ اپنے بندوں میں جسے جاہے اسے عطا کرے اور وہ بہت مغفرت كرنے والانهايت رحم فرمانے والا ہے (١٠٤) كهد ویجیے کہاں لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے یا س حق آبہنچابس جو سے راستہ پر جلاتو وہ اپنے بھلے کے لے سے راستہ پر چلنا ہے اور جوراستہ بھنگ گیا تو اپنے برے کے لیے راستہ بھلکا ہے اور ش تم پر کوئی داروغربیں ہوں (۱۰۸) اور جو وحی آپ پر آئی ہے آپ اس پر چلتے رہے اور جے رہے بہال تک کہاللہ فیصلہ فرمادے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والائے (۱۰۹) السورة هود 🆫

اللدك نام سے جو برد امہر بان تبایت رحم والا ہے

اگر، (بدوہ) کتاب ہے جس کی آیتیں جانچ کی کئیں ہیں بهران کو کھول دیا گیاہے، ایک حکمت والے خوب خبرر کھنے والے کی طرف ہے(۱) کہتم بندگی صرف اللہ ہی کی کرو، بلاشبه میں اس سے تہمیں ڈرائے والا اور بشارت ویے والا ہوں (٢) اور مير كم تم اينے رب سے مغفرت جا ہو پھر اس کی طرف رجوع کروتو وہ تہہیں ایک مقرر وعدہ تک

خوب مزے میں رکھے گا اور ہرزیا وہ عمل کرنے والے کوزیا وہ اجردے گا اور اگرتم نے منھ موڑ اتو جھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈرے (۳) تم سب کواللہ بی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے (۴) دیکھمودہ اینے سینوں کو دو ہرار کھتے ہیں تا کہ اس (اللہ) سے چھپائے رکھیں، یا در کھو جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں (تو بھی) جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں وہ (سب کیچھ)جانتاہے دہ توسینوں کے اندر کی باتوں سے خوب واقف ہے (۵)

(۱) تبلیخ کا جوکام میں کرسکا تھا میں نے کردیا، اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، اس سے زیادہ جھے اختیار نہیں (۲) امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ شرم وحیا کے غلبہ کی وجہ سے استنجا اور مباشرت کے وقت بھی ستر ظاہر کرتے ہوئے جھکتے تھے اور اپناسینہ جھکا لیتے اور ستر کو چھیانے ک كوشش كرتے تھے،ان صفرات كوايك طرح سے عبيد كى جارى ہےكەاللد تعالى تو ہر حال ميں ديكھا ہے ہر چيز اس كے سامنے ہے چرب جا تكلف اور فوكى ضرورت نہیں بید بن کے مزاج کے خلاف ہے۔

وَإِنْ يَمْسَمُكَ اللَّهُ بِغُمِّ فَلَا كَاشِتَ لَهُ إِلَّاهُوْوَانَ رُدُا وُ الزِّعِيدُ ۗ قُلْ يَالَهُمُ الدَّاسُ قَدُ جَاءُكُو الْحَقُّ مِنْ لَسَ اهْتَدَاى وَإِنَّهَ أَيْهُتُكِ فَ إِنْفُيهُ وَمَنْ ضُلَّ فَإِنَّهُ يضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاعَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ فَوَاتَيْعُ مَا يُوْخَيَ اليُكَ وَاصِّيرُحَتَّى يَعَلُمُ اللَّهُ وَهُوَخَيْرُ الْعُصِحِمِيْنَ جرانك الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ٥ الله الحُولَمَةُ إِنَّهُ لَوْنُصِّلَتُ مِن لَّدُنْ عَكِلْمِ خَيْدِ اللَّهِ ؙڡؙؽڬٷٙٳٳڒٳۥڶڎؙٳػڹؽؙڵڴڝڹؙۿڹڮٷٷؽؿؽڴ<sup>ۯٷ</sup>ٷٲڹٳۺؾۧۼ۬ۏۯۊ تَكُونُونُ وَاللَّهُ يُمَيِّعُكُومُ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى آجَلِ مُسمَّى وُتِ كُلَّ ذِي نَصْلِ فَصَلَهُ وَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ أَفَاكُ مَاكُ مَلَيْكُ رو يهنون مداوره و ايستخفوامنه الزوان يستور

ومامن دَ آبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّاعَلَى الله رِزْتُهَا وَ يعلونستقرها ومستودعها طل في كاب مبين و هُوَالَّذِي خُلَقَ السَّهُ وِي وَالْرَفِي فِي سِتَّةَ آيًا مِ وَكَانَ عُرِشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَهُ وُكُو الْفِكُو احْسَى عَمَالًا وَلَيِنَ قُلْتَ إِنَّكُوْمَ بِعُولُونَ مِنْ بَعْدِ الْمُونِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُو ٓ إِنَّ هٰذَا الرَّاسِحُومُيْبِينُ ٥ وَلَينَ أَخُونَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِلَى أَتَّةِ ٨ُودَةٍ لَيْعُولْنَ مَا يَعِيمُ لَهُ ٱلْانُومُ يَالِيُّهُ وَلَدَّى مَصُرُوهُ عَنْهُمُ وَحَالَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَنْتُهُ زِرُونَ فَوَلَيِنَ أَذَهُنَا الْرِنْسَانَ مِنَّالِحِمَةُ تُوْتَزَعْنَعْنَهَامِنَهُ إِنَّهُ لِيُوسُ كَفُورُ۞ وَلَيِنُ أَذَقُنَاهُ نَعْمَا أَءَبَعْكَ صَرَّ آوَمَتَتُهُ لِيُعُولِنَ ذَهَبَ السَّيِّيَّاكُ عَيِّنَي إِنَّهُ لَفَرِحْ فَخُوُّكُو إِلَّا الَّذِينَ صَبَّرُواْ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولَمِّكَ لَهُمُ مَّغَوْرَةٌ وَأَجُرُّكُ رُقُ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ نَعْضَ مَا يُوْتَى إِلَيْكَ وَضَأَ إِنَّ إِنَّهِ صَدُولِهِ آنٌ يَقُوْلُوالَهُ لِأَانُولَ عَلَيْهِ كَنُوْا وَعَاءُ مَعَهُ مَلَكُ إِنْمَا أَنْتُ نَذِيئُو وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ وَكِيلًا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ وَكِيلًا كُاهُ

مغنل

اورزمین میں جو بھی چلنے بھرنے والا ہے اس کارزق اللہ بی کے ذمہ ہے اور جہاں وہ رہتا ہے اور جہاں سونیا جاتا ہے اس سے وہ واقف ہے، سب مجھ کھلی کتاب میں موجود با (۲) اوروبی ہےجس نے آسانوں اورزمین كو جيدون ميس بيندا فرمايا اوراس كاعرش ياني يرتها تاكهوه حمهين آزمائ كدكون تم يس سب سي بهتر عمل كرف والا ہے اور اگر آب ان سے کہیں کہم مرنے کے بعد ضروراٹھائے جاؤ گئوا نکار کرنے دالے یقیناً یہی کہیں گے کہ بیر کھلے ہوئے جادو کے سوا کیج نہیں ( 2 ) اور اگر ہم عذاب کوان ہے ایک طےشدہ مدت تک مؤخر کردیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ کس نے اس کوروک رکھا ہے، خبر دار ہوجاؤجس دن بھی وہ ان پر آجائے گا تو پھر وہ ان سے ملائے نہیں ٹلے گا اورجس پروہ (اب تک) ہنسی کرتے رہے تھے وہ سب کچھان ہی پرالٹ پڑے گا (۸)اوراگر ہم انسان کواپنے ماس ہے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اس کوچین کیتے ہیں تو وہ بڑا مایوس سخت ناشکرا ہو کررہ جاتا ہے(٩) اور اگر تکلیف کے بعد جواس کو پہنچ چکی ہو راحت کا مزہ چکھا ئیں تووہ کیے کہ میرے سب وَلِدُّ روور ہو گئے یقیناً (اس وقت)وہ اِترا کرشنجیاں بگھارنے لگیا ہے(۱۰) سوائے ان لوگوں کے جو ثابت قدم رہے اور

انھوں نے اچھے کام کیے ایسوں ہی کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے (۱۱) تو بھلاً کیا آپ اس میں سے کچھ چھوڑ بیٹھیں گے جو وی آپ پر کی جار ہی ہے اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے لگے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پرخز انہ کیوں نہ اتر ایا ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہ آیا، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے (۱۲)

(۱) جہاں زمین میں رہا اور جہاں مرنے کے بعد مونیا جائے گاوہ اور اس کے آگے سب اللہ کے ماضے ہے (۲) جاپتا تو لمحہ میں بید افر ما تا لیکن اس کی حکمت اس کی مقتضی ہوئی (۳) نہ مانے والے کس صورت میں نہیں مانے ، تکلیف کے بعد راحت ہوتو انسان مجھتا ہے کہ بس راحت بی راحت ہے (۴) مشر کین کا کہنا تھا کہ آپ بنوں کو باطل کہنا چھوڑ ویں ہمارا جھڑ اختم ہوجائے گا ، اسی پر کہا جارہا ہے کہ بھلا آپ کچھ چھوڑ تو سکتے نہیں تو ان کے مطالبوں پر بی ننگ نہ کریں ، آپ پیغام پہنچاویں پر بی ننگ نہ کریں ، آپ پیغام پہنچاویں پھران کا حساب کتاب اللہ کے دمہ ہے۔

کیاوہ کہتے ہیں کہ انھول نے اس گوگڑھ لیاہے؟ کہیے تو تم كره هراس جيسي وس سورتيس بي بنالا و اورالله كے سواجس كوبلاسكتے موبلالواگرتم (اينے دعوے يس) سيے مو (١٣) پھراگروہ تمہارا کہانہیں کرتے تو جان لو کہوہ تو اللہ کے علم کے مطابق ہی اتراہے اور رید کداس کے سواکوئی معبود نہیں تو کیا اب تتلیم کرتے ہو (۱۹۷) جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی رونق چاہتا ہوتو ہم ای میں اس کے اعمال ( کابدلہ) بورا بورادے دیں گے اوراس میں ان کے ساتھ کچھ کی نہیں کی جائے گی (۱۵) ایبوں کے لیے آ خرت میں سوائے آگ کے اور پچھنہیں ہے اور ونیا میں انھوں نے جو پچھ کیا دھراسب ہر باد ہوا اور ان کے سب کام ملیامیٹ ہوئے (۱۲) بھلا جو تحف اینے رب کے تھے راستہ پر ہے اور اس سے اس کو گوا ہی ملتی ہے اور اس سے پہلے موی کی کتاب (سے بھی گواہی مل چکی ہے) جوراہ ٹمااور رحمت ہے وہی لوگ اس (قرآن) پر ا بمان رکھتے ہیں اور جو بھی گروہ اس کا اٹکار کریں گے تو ان کے لیے دوز خ بی طے ہے تو آب اس کے بارے میں ذرابھی شک میں نہ بڑیں بلاشبہ بیآپ کے رب کی طرف ہے حق ہے کیکن اکثر لوگ مانتے نہیں (۱۷)اس سے بر صرنا انصاف کون ہوگا جواللہ برجھوٹ باند سے؟

ڒۿۅ۫ۜڡٛۿڵٲڬؿؙۅۺؙۯڸٷن<sup>ڡ</sup>ؽؙڰؽڰٲؾڔؙۣؽؽٳڶۼۑۅڎٙٳڵڰؘؠ ڒؠ۫ڹۜؠۜٞۿٵڶۅؙؾؚٳڵؠۿۄؙٳۼؠٵڷۿۄڣؽۿٵۅۿؙۄڣؽۿٵڵڒؿڹڿٮۅڽ لِيَكَ الَّذِينَ كَيْسَ لَهُمْ فِي الْحِيْرَةِ إِلَّا النَّارُّ وَحَبِيرًا مَا عَزَابِ فَالنَّارُمُوعِدُهُ فَلَاتَكُ فِي مِنْ يَوْمِنْهُ إِنَّهُ الْحُوَّ مِمِّن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِيًّا أُولِيْكَ يُعُرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ يَقُولُ الْأَشْهَادُ أَمُؤُلَّاءِ الَّذِينَ كَذَا بُوْاعَلَ رَيِّهِ مُوْ لَمُنَةُ اللَّهِ عَلَى الطَّلِيدِينَ النَّالِينِينَ يَصُنُّ وَنَ عَنْ سِيدٍ

ایسوں کوان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنھوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، یا در کھو! ناانصافوں پر اللّٰہ کی بچھٹکار ہے (۱۸) جواللّٰہ کے راستہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی کی تلاش میں رہتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت کے منکر ہیں (۱۹)

(۱) دس ورتیس قرآن جیسی بنا کرلانے کا چیلی ویا گیا، بعد میں عرف ایک ہی سورت بنا کرلانے کو کہا گیا گرمشر کین جن کوانی فصاحت و بلاغت پر نازها اس چیلی کو قبول نہ کرسکے اور بے بس ہوکررہ گئے ، افعوں نے اسلام کو مٹانے کی ساری کوشش کر ڈالی گرید کام ان ہے ہوہ بی نہ سکا گراس کے باوجو دہث وہری پر قائم رہے اس کی جھے کہ ان کا محکم نظر صرف دنیا ہی تھی ، اللہ آ گے فرما تا ہے کہ ان کے لیے دنیا ہی میں سب پچھ ہے اور آخرت میں سوائے جہنم کے پچھیس (۲) قرآن مجید خود من کے کہا تا ہے اور جو اس کی بیشین گوئی اور گواہی موجود ہے تو جواس قرآنی راستہ کو افتایا رکرتا ہے وہ اس کو ما نتا ہے اور جو نہیں مانے وہ بی بہی لوگ جہنمی ہیں۔

ممکن نہیں کہ بہلوگ زمین میں (اللہ کو) بے بس کردیں اوران کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ، ان کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، نہ ہی ان کے بس میں سنناتهااورنه بي و و در مکھتے تھے (۲۰) يې لوگ ہيں جنھوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھوہ گڑھا کرتے تھے وہ سب ہوا ہوگیا (۲۱) لامحالہ یمی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے (۲۲) یقیناً جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے اور وہ اپنے رب کی طرف حجھک گئے وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہر ہیں گے (۲۳) دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جيسے ایک اندھا اور بہرااورا یک دیکھنا ادرسنتا، کیا دونوں کا حال ایک ہی جبیبا ہوسکتا ہے، کیا پھر بھی تم دھیان نہیں كرتے (٢٣) اور بلاشبہم نے نوح كوان كى قوم كے یاس بھیجا (اُنھوں نے کہا کہ) میں تمہیں صاف صاف براتا ہوں (۲۵) کەصرف الله كى بندگى كرو، مجھے تم پر وردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے (۲۷) تو عزت وار لوگ بولے جوان کی قوم میں منکر سے کہتم تو ہمیں اینے جیسے انسان نظرا تے ہواور ہم تو و کیھتے میں کہ تہاری بات وہی لوگ مانتے ہیں جوہم میں سب سے گھٹیا ہیں (اوروہ بھی ) سطحی رائے قائم کر کے اور جمیں اینے اوپر تہاری

)الْإِغِرَةِ هُوُ الْأَخْسُرُونَ ۗإِنَّ الَّذِينَ امْنُوارَعِمُوا والتيميع هل يستوين مَكَلا أفَلاتِكُ لأُونَ ﴿ وَلَقُنُ أَرْسُلُنَا ٮؙۅۜ۫ۜۜٵٳڶۊۜۅؠ؋ٳڹٞ٤ؙڴڎۣڹڒۺۯؽؠ۫ؽ۠ڰٛٲؽڵڒؾؘۼٮؙۮۏؖٳٳڵ اللهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُرُ عَدُ ابَ يَوْمِ النَّهِ وَقَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ مَرُوامِنُ قَوْمِهِ مَا تَوْمِكُ إِلَّاكِيْنُوامِثُلُنّا وَمَا سَوْمِكَ التُبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ مُعُولَا إِذِلْنَا بَادِي الرَّاعِيُّ وَمَا نَزَّى ٱلْدُعْلَيْنَامِنْ نَضْلِ بَلْ نَظْنُكُوْلِ بِيُنَ®قَالَ لِقُومِ آرَءَيْنَهُ عُ عَلَى بَيْنَةِ مِن رِين وَالتَّبِي رَحْمَة مِن عِنْدِهِ مَلَيْكُةُ أَنْكُومُكُنُومًا وَانْتُوْلِهَا كِرِهُونَ @

منزل۳

کوئی برتری نظر نہیں آتی بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سجھتے ہیں (۲۷)انھوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! تمہارا کیا خیال ہے آگر میں اپنے رب کی جانب سے کھلی دلیل کے ساتھ ہوں اور اس کے پاس سے مجھے رحمت ملتی ہے پھروہ تمہاری نگاہوں سے او جھل ہے تو کیا میں اس کوتمہارے سرمڑھ دوں جبکہ تم اس کو سخت نالپند کرتے ہو (۲۸)

(۱) القدنے ان کو سننے اور دیکھنے کی طافت دی تھی لیکن انھوں نے القد کی کتابوں اور رسولوں کے بارے بیں اپنے آپ کو اندھا بہر آکرلیا اور نقصان اٹھا گئے ، آگے اس کی مزید وضاحت ہے کہ کیا ایسے اندھے بہر ساان کے برابر ہوسکتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں (۲) ہررسول پر ابتداء میں ایمان لانے والے کمزور ہی ہوتے ہیں ، ہرقل نے ابوسفیان نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ۔ ہوتے ہیں ، ہرقل نے ابوسفیان نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ۔ ہرقل بول کہ نبی ہرائیان لانے والوں میں جولوگ سبقت کرتے ہیں وہ کمزور ہی ہوتے ہیں (۳) لیعنی میں دکھا تو نہیں سکتا اور شدز بردی کرسکتا ہوں جتنا میں کرسکتا میں کرسکتا

ويقوم لاالتئلام عكيه مالا إن آجري إلاعل الله ومأانا طَارِدِالَّذِينَ امْنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوانِيُّومٌ وَالْكِينِيِّ الْسِكُونَوْمِنَّا لُوْنَ ®وَلِقَوُمِ مَنْ يَنْصُولُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْ مُنْمُ أَفَلَا تَكُاثُرُونَ ®وَلِآافُولُ لَكُهُ عِنْدِي خَزَابِنُ اللهِ وَلَآاعُكُمُ الْغَيْبُ وَلاَ اقُولُ إِنْ مَلَكُ وَلاَ اقُولُ الَّذِينَ ثَرْدُرِي اَعْيُنَكُمْ لَى تُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا لَلَّهُ اعْلَوْ بِمَا فِي الْفُسِهِمْ ۗ إِنَّ إِذَا يْنَ الظِّلِمِينَ@قَالُوْالْيُومُ قَدْجَادَلْتَنَا فَٱكْثَرَتَ حِمَالَدَ فَاتِتَابِمَاتَعِدُكَالِنُ كُنْتَ مِنَ الصِّيرِقِينَ ﴿قَالَ إِنَّهَا يَالِيَكُ واللهُ إِنْ شَا أَوْوَمَا أَنْتُو يُمُعْجِرِينَ ۞ وَلَا يَنْعَكُمُ نُصْمِنَ إِنْ رَدُتُ أَنَّ أَنْصُو لَكُو إِنَّ كَانَ اللَّهُ يُرِينُ أَنْ يُغُويَكُمْ مُورِيَّكُمْ وَالْيُهُ وَتُرْجَعُونَ هُلَمْ يَقُولُونَ افْتَرْيَهُ قُلْ إِن افْتُرَيِّتُ فَعَلَىٰ إِجْرَافِي وَأَنَا بَرِ فَيُ يُتِمَا تُخْرِمُونَ الْوَادْتِي إِلَى لَوْج انَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ تُومِنِكُ إِلَّامَنْ قَدْ الْنَ فَلَا تَبْتَهِمُ بِمَا كَانُوْ إِيفَعَلُونَ هُوَاصَّنَعِ الْفَلَّكَ بِأَعْيُدُنَّا وَوَحِينًا وَلاَ تُعَالِطِبْنِي فِي الَّذِينَ طَلَبُوا إِنَّهُمُ مُّغُرَقُونَ ﴿

اور اے میری قوم! میں اس پرتم سے کوئی دولت نہیں مانگا،میری اجرت تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور جوایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھ تکارنہیں سکتا، بدائیے رب سے ملنے والے ہیں البتہ میں دیکھتا ہوں کہتم (بڑے) نا دان لوگ ہو (۲۹) اور اے میری قوم! اگر میں آٹھیں وھٹکار دول تو کون مجھے اللہ ہے بچائے گا، کیاتم دھیان نہیں كرتے (۳۰)اور ميں تم سے رئيس كہنا كەميرے ياس الله ك خزان بين اور من وهك حصي سي بهي واقف نہیں اور میں یہ بھی نہیں کہ**تا کہ میں فرشنہ ہو**ل اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جوتمہاری نگاموں میں حقیر ہیں یہ کہدسکتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی بھلائی دے گا ہی جہیں ،ان کے جی میں جو بھی ہے اللہ اس کوخوب جانتا ہے ، اگر میں ابیا کہوں تو یقیبنا میں ہی ناانصاف ہوں (اس) وہ بولے اے نوح تم نے ہم سے بحث کرلی اور بہت بحث کی اب اگرتم سیچے ہی ہوتو جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہووہ ہمارے سامنے نے آؤ (۳۲) اُنھوں نے کہااس کوتو اللہ ہی اگر جا ہتا ہےلاتا ہےاورتم (اس کو) بےبس نہیں کر سکتے (۳۳) اور اگر میں تقبیحت کرنا بھی جا ہوں تو میری تقبیحت تمہیں لفع نہیں پہنچاسکتی، اگر اللہ ہی نے مہیں بے راہ کرنے کا اراده فر مالیا بو ، و بی تم سب کارب ہے اور اس کی طرف تم

سب کولوٹ کر جانا ہے (۳۳) کیاوہ کہتے ہیں کہ انھوں نے اس کوگڑ ھالیا ہے؟ کہدد یجیے کہ اگر میں نے گڑ ھیجھی لیا ہے تو میرا گناہ میں ہے ذمہ ہے اور تم جو چرم کرتے جاتے ہومیرااس سے پچھی تعلق نہیں (۳۵) اور نوح کے پاس وی آئی کہ جوایمان لاچکے ان کے علاوہ تمہاری قوم میں ہرگز اب کوئی ایمان نہ لائے گا تو تم ان کے کرتو توں پڑنم نہ کھا کو (۳۲) اور جارے سامنے اور جارے حکم سے نتی بنا وَاور طالموں کے سلسلہ میں ہم سے بات مت کرنا وہ غرق ہوکرر ہیں گے (۳۷)

(ا) ایمان لانے والے معمولی پیٹر کلوگ تے بشرکین چاہے کہ ان کوالگ کردیا جائے ، اس کا جواب ہے کہ وہ اللہ دالے لوگ بیں بین ان کودھ تکاروں آتا ہیں ہوئے پائیں ، اے غیب کی سری پرٹر ہوگی پھرکون جھے بچائے گا(۲) بیای جاہلانہ خیال کی تر دید ہے کہ اللہ کے کی پیٹر ہا ول کے پاس برطرح کے افتیارات ہوئے چاہئیں ، اے غیب کی سری باتوں کاعلم ہونا چاہیے یا اے فرشتہ ہونا چاہیے ، حضرت نوح نے صاف صاف ان خیالات کی تر دید فر مادی اور کی جگہ نیموں کی ذبانی بات صاف کردی گئی ہے کہ ان کا صحیح بات بتانا اور سے داستہ کی رہنمائی کرنا ہے (۳) ایمان والوں کے ہارے میں شرکیین کہتے تھے کہ یہ بچ دل سے ایمان نہیں لا ہے اس کا جواب ہے کہ ان کے دل کوتو اللہ ہی جانت ہے دوں (۳) ان واقعات کون کرمشرکین مکہ کہتے تھے کہ سب گڑھی ہوئی چیزیں ہیں ، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ نہ نہیں ہوئی چیز ہوں ہور کرد ہے ہووہ ہم میکٹو گے اور میری ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ (۵) حضرت نوح علیہ المسلام ساڑھے تو سوسال سمجھاتے دہے پھر اللہ کا کہ جا ہور کہ در ایک مطابق کشی تیار کرو ، جلہ ہی سب سیلا ب میں غرق کرد ہے جا کیں گیا تھی پائی کا پورا جہازتھ۔

اوروہ کشتی بنانے گے اور جب بھی ان کی قوم سے عزت دار لوگ ان کے ماس سے گزرتے وہ ان کا مذاق بناتے، وہ بولے کہ اگرتم ہماری بنسی کرتے ہوتو (ایک وقت آئے كا) جيسے تم بنسي كررہے ہوہم تمہاري بنسي كريں كے (٣٨) بس جلد ہی مہیں یہ چل جائے گا کہ س برعذاب آتا ہے جواس کو رسوا کرکے جیموڑے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے(۳۹) یہاں تک کہ جیب ہماراظم آ پہنچا اور زمین اُبل بڑی ہم نے کہا کہ اس ( کشتی ) میں ہرسم کے جوڑوں میں سے دودو کوسوار کرلو اور اسے گھر والول کو بھی سوائے ان کے جن مرحکم نافذ ہو چکا اور ایمان والوں کو بھی ، اور ان کے ساتھ اکا دکا لوگ ہی ایمان لائے تنے (۴۴) اور انھوں نے کہا کہاس میں سوار ہوجاؤاس کا چلنااوراس کا تھبر تا اللہ ہی کے نام سے ہے، بلاشبہ میرارب بڑی بخشش فر مانے والا نہایت رحم کرنے والا ہے (۴۱) اور وہ (مشتی)ان (سب) کولے کر بہاڑوں کی طرح موج میں چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے فرزند کو آواز دی جبکہ وہ ایک کنارے پرتھا کہاہے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہوجا واور کا فرون کے ساتھ شامل ندہو (۲۲) وہ بولا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پٹاہ لیے لیتا ہوں وہ مجھے یانی سے بیالے گا ، انھوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے آج کوئی

نَ زُوجَيْنِ الْمُنَانِينِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ ٵۅؙؙؙؙۯۺۿٵٳٛٙۊڔؽڶڡؙڂڗۯڮؽۺؖۅۼؽۼڔؽ مَوْمِ كَالْجِبَالِ وَكَادِي نُوْمُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي ل فِبُنَيَّ ازْكَبُ مُعَنَا وَلِائْكُنُ مُعَ الْكَفِيْنِ ۚ قَالَ سَلْوِيَ ﴾ الأمرواسُنُوت عَلَى الْجُودِيّ وَقَيْلَ بِعُمَّ الْلِقُومِ بِيْنَ۞وَ نَالَاي نُوْحُ رُّكِيهُ فَعَالَ رَبِّ إِنَّ الْبَيْمُ مِنْ ارُ وَإِنَّ وَعَدَاكُ الْحَقِّ وَإِنْتَ آحُكُو الْحَكِمِينَ@

بچانے والا تبین سوائے اس کے جس مروہ رحم فرمادے، بس موج دونوں کے درمیان حائل ہوگئ تووہ ڈبودیئے جانے والول میں رہ سنیا (۴۳) اور حکم آیا کهاے زمین ابنا پانی نگل لے اور اے آسان کھم جا اور پانی گھٹ گیا **اور کام پورا ہوا اور وہ** (مشتی) جود ی (بہاڑ) ہرآ گئی اور کہددیا گیا کہ دور ہوئے ظالم (رحمت خداوندی سے ) (۴۴) اور نوح نے اپنے رب کو یکارا تو کہا اے میرے رب میرابیامیرے گربی کام اور تیراوعدہ سچاہ اورتوسب منصفوں سے بڑھ کرمنصف ہے (۲۵)

<sup>(</sup>۱) تم يهوج كرمنتية بوكه جها زكيا موكايهان ندوريا نة مندراور بهم اس سيرمنتي جي كه بحكم خداجب برطرف ياني بي ياني بوگاتو تمهارا كيا بوگا (۲) حضرت نوح ن ابل ایمان کوسلی دی که بیرجهاز الله کے عظم پر مامور ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ، الله تعالی اس کی حفاظت فرما کیں گے (۳) جودی کو بستان اداراط کی اس چوٹی کا نام ہے جوشالی عراق میں واقع ہے، بہاڑیوں کا پیسلسلہ کروستان سے آرمیدیا تک پھیلا ہوا ہے، سطح زمین سے اس کی بلندی نین ہزارفٹ ہے۔

فر مایا اے نوح! وہ تیرے گھر کانہیں، اس کے کرتوت الجهينين بين توتم مجھے الي چيز كاسوال مت كرو جوتم جانتے بی نہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم نا دانوں میں نہ ہوجاؤ (۴۲) انھوں نے کہا اے میرے رب میں اس سے تیری پناہ جا ہتا ہوں کہ میں تجھ سے الیی چیز کا سوال کروں جو میں جانتائییں اور اگر تونے مجھے بخش نه دیا اور مجھ مر رحم نه فرمایا تو میں تقصان اٹھا حاؤں گا (۲۷) ارشاد ہوا کہ اے توح! ہماری طرف ہے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ امر جاؤتمہارے او پر بھی اور ان جماعتوں بربھی جوتمہارے ساتھ ہیں،اور کتنی تو میں ہیں جن کوہم آ گے عیش دیں گے چھروہ ہماری طرف سے در دناک عذاب سے دوحیار ہوں گی (۲۸) پیغیب کی وہ خریں ہیں جوہم آپ کو سے ارب ہیں نداس سے پہلے آپ ان كوجات تصاورنه آپ كي قوم ، تو آپ يابت قدم رين ہلاشبہ نتیجہ برہیز گاروں ہی کے حق میں ہے (۲۹) اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انھوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو ،تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں تم سب تو لیاڑئے ہو ع(۵۰) اے میری قوم! میں اس پرتم ہے اجرت نہیں مانگنا میری اجرت تو اس ذات کے ذمہ ہے جس نے جھے بیدا کیا، کیا پھر بھی تم

قَالَ لِنُوْمُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَلِكَ أَنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُصُالِمِ فَلَا تَنْعَلِين مَالَيْسَ لِكَ بِمِعِلْمُ إِنْ أَعِظْكَ أَنْ تَكُون مِنَ لْجَعِينَ ٥ قَالَ رَبِ إِنَّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْلَكَ مَا لَيْسَ إِنَّ يه عِلْوْ وَإِلَّا تَعْفِرُ لِي وَتَرْحَمِنِي ٱلْنَ مِن الْخِيرِينَ @ قِيْلَ اِنْوْمُ اهْبِطْ بِمَالِمِ مِنْنَا وَبَرَّكُتِ عَلَيْكَ وَعَلَ أُمْيِمِ مِّنَّنَ مَعَكَ وَأَمْرُ سُنَيْعُهُ مِنْ لَوْيَكُ فَعُمْ مِثَاعَكَ ابْ الْدُو تِلْكُ مِنَ الْبُأَرِ الْغَيْبِ وْجِيهَ الْيُكُ مَاكُنْتَ تَعْلَبُهَا أَنْتَ وَلا قُومُكُ مِن قَبْلِ لَمْنَا قَاصِيرُ إِنَّ الْعَامِيَّةُ لِلْمُتَّقِينَ فَعَ وَ إِلَّى عَادٍ أَخَاهُمُ هُوْدًا قَالَ لِقُومِ اعْبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ الهِ غَيْرُهُ إِنَّ انْكُرُ الْأَمْفَةُ رُونَ فَيَعُومِ لِا أَسْتُلُكُو عَلَيْهِ جُوا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلِ الَّذِي فَظُرُ فِي ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ @ وَيَقُومُ اسْتَغُفِرُ وَارَبَّكُو ثُمَّ تُوْبُؤُ ٱلْآيِهِ يُرْسِلِ السَّمَا أَهُ عَلَيْكُمُ مِنْ لَازَا وَيَزِدُكُو فَوَقَ إِلَى قُوْيَتِكُمُ وَلَيْتَوَالُو مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُوا يُهُودُ مَا مِثْتَنَا لِبَيْنَةٍ وَمَانَعُنُ كُنِّ الْهُتِنَاعَنُ قُولِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيُنَ@

نہیں پیچنے (۵) ادرائے میری قوم کے لوگو! اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھرای کی طرف رجوع کرو، وہ اوپر سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اور طاقت کا اضافہ کردے گا اور مجرم ہوکرمت پھڑو (۵۲) وہ بولے اے ہود! تم کوئی کھلی نشانی لے کرقو آئے بین اور جم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کوچپوڑنے والے بیں اور نہ بی جم تم پر یقین کرنے والے بیں (۵۳)

<sup>(</sup>۱) بیاش رہ ہے کہ آگے پھرلوگ بھتگیں گے اور ہلاک کیے جائیں گے(۲) گزشتہ تھائق وواقعت جس کاعلم کی کونہ تھا ان کا بیان کرتا ہجائے خودا س بات کی ولیس ہے کہ اس کو وجی النبی سے بیہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں (۳) تو حید ہی اصل ہے، باتی جوتم نے معبود بنار کھے ہیں وہ سب جھوٹ اور افتر اپر دازی ہے ولیس ہے کہ اس کو وجی النبی نے انھیں قبط ہیں جنلاء کر دیا تھا تا کہ وہ اپنی غفلت سے ہوش ہیں آئیں ،حضرت ہو دعلیہ السلام اسی کویا دولار ہے ہیں کہ بیا لیک تا زیانہ ہے، اب بھی اگرتم تو یہ کر لوتو اللہ بارشیں برسادے گا اور تہمیں نب ل کردے گا۔

تَفْرُونِهُ شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيِّعًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيِّعً حِفْيِظًا ﴿ مُرْنَا جُنَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ الْمُثُوامِعَهُ بِرَصَّةٍ مِّنَّا وَ مُرِّنُ مَنَابِ غِلِيُظِ<sup>©</sup> وَتِلْكَ عَالَا جَعَّدُوْلِ اللَّيْسِ رَيِّومُ ٩ أُرُسُكَهُ وَاتَّبَعُوا أَمُوكُلِّ جَبَّارِعِنينيه وَأَشْبِعُوا فِي مُعْرِيمُ فِي إِنَّا مُنْتَغَفِّمُ وَلَا نُونُونُوا الْكُورُ إِنَّا رَبِّي قُرِيبٌ ٤٤ الدُايط و مُ كَذِّتَ وَمِنَا مَرْجُوًا قَبِلَ هَذَا التَّهُمُ التَّهُمُ التَّهُمُ التَّهُمُ التَّ

منخك

ہم تو پہ کہتے ہیں کہ جارے بعض دیوتا وں نےتم کو برائی میں جکڑ لیا ہے ج انھوں نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اورتم بھی گواہ رہنا کہ میں اس سے بیز ار ہوں جس کو تم شريك كرتے ہو (٥٥)اس كے سوابس تم سب مجھ ير دا وَں جِلا وَ پُھر مجھے مہلت بھی نہ دو (۵۵) میں نے تو اللہ یر جروسه کیا جومیرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جُوبھی صلنے پھرنے والا ہے اس کی چوٹی ای کے ہاتھ میں ہے، بلاشبہ میرارب سیدھی راہ پر ہے(۵۲) پھر بھی اگرتم روگردانی کرو گے تو جوتمہارے لیے میں لے کرآیا ہوں وہ میں نے تہمیں پہنچادیا ہے اور تمہارے علاوہ اللہ کسی دوسری توم کوتہاری جگه آباد کردے گا اورتم اس کا کچھ نہ بگاڑسکو کے بلاشیمیرارب ہر چیز کا تگہبان ہے (۵۷)اور و جب بماراتكم آ بينجاتو بم في بودكواوران كساتهايان لانے والوں کوائی رحمت سے بچالیا اور ان کوہم نے سخت عذاب سے محفوظ رکھا (٥٨) اور بيہ تنے عاد جنھول نے اسینے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافر مانی کی اور ہرسر کش ہٹ دھرم کی بات مانی (۵۹) اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پنچھے لگ گئی اور قیامت کے دن بھی اس لوعاد نے اسیے رب کوندمانا اس لو مود کی توم عاد کودھ کار دیا گیا (۲۰) اور شمود کی طرف ان کے

بھائی صالح کو بھیجا، انھوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سواتہ ہارا کوئی معبود تین ، ای نے زمین سے تم کو بنایا اور اس میں تم کو آباد کیا تو اس سے مغفرت چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو، بلاشبہ میر ارب قریب ہی ہے قبول کرنے والا ہے (۲۱) وہ بولے اسے معفرت چاہو تھر اسے بہلے تو تم سے بہلے تو تم سے برای امیدیں تھیں، کیا تم ہمیں اس کی بوجا سے روکتے ہوجس کی بوجا ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، اور تم ہمیں جس کی دعوت دیتے ہواس میں تو جمیں شبہ ہے ایسا کہ دل ہی نہیں تھر تا (۲۲)

<sup>(</sup>۱) مشرکوں نے کہا کہتم چونکہ ہمارے معبودوں کو ہر ابھلا کہتے ہواس لیے انھوں نے تم کو مصیبت میں جکڑلیا ہے اور تم ہوش وحواس کھو بیٹے ہو (۲) حضرت ہود نے فر ، یا تم جو کر سکتے ہو کر ڈالو ، میں نے اپنے رب پر بھرومہ کیا ، سب کچھاس کے ہتھ میں ہے ، اگر تم نہیں مانو گے تو تباہ ہوگے اور اللہ تعالی دوسرے کو تمہاری جگہ آبا دکردے گا اور یکی ہوا ، نہ ماننے کے نتیجہ میں وہ دھتاکارے گئے اور عذاب میں جتلا ہوئے۔

انھوں نے کہااے میری قوم! تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اییخے رب کی طرف ہے کھلی دلیل میر ہوں اور مجھے اس نے اپنی طرف ہے رحمت عطافر مائی پھراگر میں اس کی نا فرمانی کروں تو کون مجھے اس سے بچائے گا تو سوائے نقصان پہنچانے کے تم مجھے اور کیا دو کے (۲۳) اور اے میری توم! بیداذتنی الله کی تمهارے لیے ایک نشانی ہے، تو اسے چھوڑے رکھواللہ کی زمین میں کھاتی چرے اور اس کو کوئی تکلیف مت دینا ورنه جلد ہی عذاب حمہیں آ پیڑے گا (۱۲) بس انھوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تو (صالح نے) کہا اپنے گھروں میں تین دن مزے کرلو، بیروعدہ ہے جس میں ذراحجموٹ نہیں ( ۲۵ ) پھر جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ ایمان لائے والوں کوائی رحمت سے بچالیا اوراس دن کی رسوائی ہے بھی (محفوظ رکھا) بلاشبہ آپ کا رب زورآ ور ہے زبروست ہے (۲۲) اور ظالموں کو چکھاڑ نے دبوج کیاتو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منھ بڑے رہ کئے (۲۷) گویاوہ وہاں بھی ہے ہی نہ تھے، س او شودنے اییے رب کا انکار کیا، س لوٹمو د کو دھ تکار ویا گیا (۲۸) اور مارے قاصد ابراہم کے پاس بثارت لے کر پنیے، اتھوں نے سلام کیا (جواب میں) اٹھوں نے کہا (ثم پر

نِي اللهِ وَلا تَتَثُوْهَا إِمُونَ فَيَالْفُكُ كُوْعَدَابٌ قِريْبٌ ﴿ عَرُوْهَافَقَالَ تَمَثُّعُوا فِي دَارِكُونَكُةَ آيَامِ دُلِكَ وَعُنَّا غَيْرُ مَكُنُ رُبٍ® فَلَتَاجَأَ مُوْنَا تَجْيَنَا صَلِحًا وَالَّذِيْنَ امْنُوامِمَهُ بِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ فِي إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقُويُّ الْعَزِيزُ ١٠ وينتبوا فق ألا إن تنود الغروان فو الربعا

بھی) سلام پھرجلدہی ایک بھنا ہوا پچھڑا لے آئے (۲۹) پھر جب انھوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ ادھر پڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو ان کوان سے دحشت می ہوئی اوران سے پچھڈ رمحسوں ہواوہ بولے آپ گھرائیں نہیں ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں (۷۰) اوران کی بیوی کھڑی تھیں تو وہ بٹسیں پھر ہم نے انھیں اسحلق کی بشارت دی اور اسحق کے پیچے بعقوب کی (۷۱)وہ بولیس ہائے خاک پڑے کیا میں بچے جنوں گی اور میں بڑھیا اور بیمیرے میاں بھی بوڑھے بیتو بڑی ہی مجیب بات ہے اور ۲۷)

انھوں نے کہا کہ آپ کواللہ کے حکم پر تعجب ہے، اے گھر والو!تم يرتوالله كي رحمت اوراس كي برئتيں ہيں بلاشبدوه ہر تعریف کا مستحق بردی شان والا ہے (۲۳) بھر جب ابراہیم کا ڈر دور موااور خوش خبری بھی ل گئ تو وہ ہم سے لوط کی قوم کے سلسلہ میں بحث کرنے لگے (۷۴) بیشک ابراہیم تو بڑے برد بار بڑے زم دل بڑے اٹابت والے تھ(۷۵)اےابراہیم اس کوچھوڑو، یہتو تمہارے رب كا فيصله آچكا اوران برتو عذاب آكرر بے گاوه لوٹنے والا نہیں (۷۲) اور جب ہمارے قاصد لوط کے ماس پہنچاتو ان کا (آنا) تا گوار گذرااوران سے کڑھن محسوس کی اور کہا آج کا دن بروا تعض ہے (24) ادران کی قوم کے لوگ ان کے یاس بھامم بھاگ پہنچ اور پہلے بھی وہ برائیاں كرتے رہے تھے (لوط نے) كہاا بيرى قوم! بيميرى بیٹیاں ہیں، برتمہارے لیے زیادہ پاک ہیں تو اللہ ہے ورواورمير ممانول كسلسلهي مجصر سوانه كروء كياتم میں کوئی بھی بھلاآ دی نہیں ہے(۸۷) وہ بولے کہتم جانتے موكرتمهارى بيٹيون كاجميس يحود عوى نبيس ادرتم تو جائے ہى ہوجوہم جا ہتے ہیں (24) انھوں نے کہا کاش کہم پرمیرا م کھن دور ہوتا یا میں تمسی مضبوط آسرے کی بناہ لیتا (۸۰) انھوں نے کہا اے لوط! ہم آپ کے رب کے قاصد ہیں،

قَالْوَا أَتَعْجَبِينَ مِنَ آمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرِيدُهُ عَلَيْهُمُ آهُلَ لَبَيْتِ إِنَّهُ حَمِينًا تَحْمِيلًا فَكُمَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرِهِ مِمَّ الرَّوْعِ وَجَأْدَتُهُ الْمِنْزَى يُجَادِ لَنَاقَ قُومِ لُوطِهُ إِنَّ إِبْرَاهِ مِيْمَ لنُوْ أَوَّالْا مُنْذِبُ @ كَابْرُ لِمِيْمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا أَنْهُ قَلْ ۼٲٵؙؙؙڡۯڒۑڮٷٳڶۿۄٳؾؠۄۄؘعۮٳڽؙۼؽؙۯڡۯۮۅڋ؈ۅڵؾٵ جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوْطَاسِنَى بِهِمْ وَضَأَقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ لَمْذَا يَوْمُ عَصِيْبُ @وَجَاءَةُ قُومَهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن مَبْلُ كَانُوْايَعْمُلُوْنَ التَيِيَّالَتِ قَالَ لِقَوْمِ لَمُؤُلِّوْ بِنَاقَ مُنَّ أَطْفُرُ لَكُوْ فَاتَّقَوُا اللَّهَ وَلِا تَعْزُونِ فِي فَيْهِ فِي ٱلَّيْسُ مِنْكُورَجُلُّ <u>ڒؖۺ۫ؠؙ</u>ڒ۠۞ۛۊؘٲڵٷٳڶڡۜٙۮؙ؏ڶؠ۫ؾ؆ؠٲڶڬٳ؈۬ڹٮۜٵؾڮ؈؈ٞڿ۪ؖڽؖ وَإِنَّكَ لَتَعْلَوُمَا نُرِينًا ۞ قَالَ لُوْآنَ إِنَّ يَكُمُ ثُنَّوَةً أَدْ اوِيُ إِلْ رُكِنِي شَيِيبٍ ۞ قَالُوا يُلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَيْكَ لَ يُصِلُوا إلَيْكَ فَالسِّرِيا هَلِكَ بِقِطْعِ مِنَ النَّيْلِ وَلا لِلْقَيْتُ مِنْكُوْ لَحَدُ إِلَّا الْمُرَاتَكُ إِنَّهُ مُصِينِيهُا مَّا أَصَاءَهُمُ إِنَّ مَوْعِدَ هُو الصُّبُحُ الْمُسَ الصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴿

منزل

یہ آپ تک ہرگز نہ پنج سکیں گے تو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے گرنگل جائے اور آپ میں سے کوئی پیچے رخ بھی نہ کرے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہوگی جس عذاب کا شکار یہ ہوں گے، میچ کا وقت ان کے لیے طے ہے، میچ میں اب دیر ہی کیا ہے (۸۱)

(۱) حفرت اہراہیم ہر سے زم دل تے ، انھوں نے حفرت لوطی قوم کے ہے مزید مہلت چاہی وہ اللہ کے ہدے لاؤ لے تینجبر تے ، عجبت بھر انداز ہیں اس کا جواب دیا گیا کہ اہراہیم ہیسب پھوڑو، اللہ کا فیصلہ آ چکا اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکی (۲) حضرت لوط کی قوم بدفتلی اور ہم جنسی ہیں جتابتی ، جب حضرت لوط کے پاس فرشتے خوبصورت فوجوانوں کی شکل میں آئے تو قوم کے بدقماش لوگ پہنچ گئے ، حضرت لوط گھرائے کہ ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کو ہوں کا نشانہ نہ بنائیں، چونکہ دہاں اس وقت ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کو ہوں کا نشانہ نہ بنائیں، چونکہ دہاں اس وقت ان کی قوم کے لوگ نہیں تھے اس لیے گھرا ہے میں ان کی زبان سے بدالفاظ نکلے کہ جھے کوئی مضبوط آمرا الل جاتا ، انھوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جماری قوم کی بیٹیوں تی مطرح ہیں، ہم فطرت کے مطابق ان سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، وہ تہمارے نکاح میں بیٹیوں تی کی طرح ہیں، ہم فطرت کے مطابق ان سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، وہ تہمارے نکاح میں بیٹیوں بی کی طرح ہیں، ہم پرکوئی زور نہیں جل سکا آپ اپ گھر والوں کو لے کر اتنوں دات نکل جا تم بیٹی نور شتوں نے گھر والوں کو لے کر اتنوں دات نکل جا تموں کے تاصد ہیں عذاب لے بتا دیا گیا کہ وہ کوئی زور نہیں جل سکا آپ اپ گھر والوں کو لے کر اتنوں دات نکل جا تم بیٹی تو اپنی تو اپنی کی اس کی بیٹا دیا گیا کہ وہ کا فروں ہیں ہی وہ جائے گی اور ہلاک ہوگا۔

فكتاجآ أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها مَّاهِيَ مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَوِيْدٍ خُوالْ مُدَّيِّنَ أَخَاهُمُ قَالَ لِقُومِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَإِلَّا تَنْقُفُواالْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ إِنَّ أَنْ كُمُ عَيْرٍ وَّالِّهِ اَخَانُ عَكَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ مُعْجِيْطٍ ﴿ وَلِقَوْمِ أَوْفُوا البِكَيَالَ وَالْمِيُزَانَ مِالْقِيمُطِ وَلَاتَبُحُمُواالنَّاسَ الشَّيَامُ ۅٙڵڒؿۜۼٮٛڗٞٳڣۣ۩۬ڵڒؿۻمؙڡ۫ؠٮؠؿ؈<u>ؠؘۼؾ</u>ۜٞؿٵؠڶٳڿڿٞؠ۠ڒؙؚڲؙڵۄؙٳڶ كُنْتُومُّ وُمِنِيْنَ وْ وَمَا آنَا عَلَيْكُو بِحَفِيْظٍ ۞ قَالْوُ ايْشُعَيْبُ أصلوتك تَامُرُك آنَ تَتُرك مايعَهُ أَبَّا وُنَّا وَأَنَّ تَفْعَلَ فَأَمُوالِنَامَانَظُوا إِنَّكَ لَانْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ وَقَالَ يْقُوْمِ آرَهُ يُنْتُو إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبِّ وَرَزَقِينَ مِنْهُ رِيْنَ فَاحْسَنَا وَمَا أَرُبُيْكُ أَنْ أَخَالِفَكُو إِلَى مَا أَنَهُ لَكُو عَنْهُ إِنْ أَدِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيْقِي إلا يالله عَلَيْهِ تُوكُلْتُ وَالْيُهِ انْدِيْبُ THE REPORT OF THE PROPERTY OF

پھر جب ہماراحکم آگیا تو ہم نے وہ بستی او پر کی نیچے کرڈالی اوراس پر یکی ہوئی مٹی کے پھر تہدیہ تہد برسمائے (۸۲)جو آپ کے رب کی طرف سے خاص نشان والے تھے اور وہ (نستی )ان طالموں ہے کچھ دور بھی نہیں (۸۳) اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انھوں نے کہا کہاہے میری قوم! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سواتمہارا كوئي معبود نهيس اور ناپ ميس اور تول ميس كمي مت كرو، میں تمہیں بڑے مزے میں دیکھ رہا ہوں اور جھے تم پر کھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے (۸۴) اور میری قوم! انصاف کے ساتھ ناپ کو اور تول کو بورا کرو اور لوگوں کی چیزوں کو کم مت کرواور زمین میں بگاڑ مچاتے مت پھرو (٨٥) جواللہ كا ديا ہ رہے دہ تمہارے ليے بہتر ہے اگرتم یقین رکھتے ہواور میں کوئی تمہارا تکرال تو ہوں نہیں (۸۲) وہ بولے اے شعیب! کیا تمہاری نماز متہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جس کو ہمارے باپ دادا پو جتے ھے آئے اس کوہم چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں جو چاہیں وہ كرنا چھوڑ ديں؟ تم تو بڑے بردبار نيك انسان ہو (٨٧) انھوں نے کہا کہ اے میری قوم اِنمہارا کیا خیال ہے اگر میں اینے رب کی طرف سے تھلی دلیل پر ہوں اور اس ہے جھے اچھارز ق ملتا ہو (پھروہ تھہیں بھائی نہیں دیتا ہو

تو کیا میں زبردتی ا**س کوتمہارے سرمڑھ دوت** )اور میں نہیں جا ہتا کہ جس سے میں تہمیں **رو کتا ہوں خود میں اس کے خلاف** کروں ، میں تو صرف سنوارنا ج**ا ہتا ہوں جتنا بھی می**ں کرسکوں اور جھے تو نیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہو**ں (۸۸)** 

وَيَقُومِ لَا يَجْرِ مَنْكُونِهُ عَالَى أَنْ يُصِيْبُكُومِ ثُلُ مَا اصَابَ إِذُوْدٌ ۞قَالُوا إِنْتُعَبُّ مَانَفْقَهُ كُتِنُرًا مِبَّانَتُوُّ لُ وَ إِنَّ لَوْرِكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لِانَهُ طُكَ لَرَجُمُلُكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَ زِ۞ تَالَ لِعَوْمِ أَرْفُطِيُّ أَعَزُعُكِينُكُومٌ اللَّهِ وَ نُ نُمُوهُ وَرَآءُكُمْ وَلَهُمْ ثِيَا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ فِيمًّا ؙۣڶۣڡۜٙۯ؞ڔٳۼۘٮڵۏٳڡ**ڶ؞ػٳڹڗڴۯٳڹٞ**ڡٵۄڵؙۺۏػؾڠڵؠۏؾ سُ يَا أَيْهُ وَعَدَاكُ يُغُونِهِ وَمَنْ هُوكًا ذِكْ وَارْتَقِيبُو ٓ النَّ نَعَكُوْرَةِ يُبُ ﴿ وَلِتُنَاعِ أَهُ ٱمْرُنَا يَغِينَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ نُوُامَعَهُ بِرَحْمَةً مِنْأُوْ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظُلَمُوا الصِّيعَةُ فَأَصَّهُ وَانْ دِيَارِهِمُ جَيْمُينَ ۞ كَأَنْ لُويَفْتُوافِيْهَا ٱلْأ بُعُدُ الْبِمَدُينَ كَمَا بَعِدَتُ ثَنُودُهُ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا مُوسَى لْظَنِ ثَيْبُ مِن ﴿ إِلَّ فِرْعَدُونَ وَمَسَكَّرُهِ

اوراے میری قوم کہیں ہم ہے تمہاری ضد تمہیں اس حد تك ندينيادے كمتم ير بھى اى جيسى (مصيبت) آن يڙے جوتو مُنوح يا قومُ ہوديا قوم صالح پر پر يُحمَّى اورلوط کی قوم بھی تم سے بچھ دور نہیں (۸۹) اور اپنے رب سے مغفرت جا ہو پھراس كى طرف رجوع كرو بلاشبه ميرارب نہایت رحم فر مانے والا بہت محبت کرنے والا ہے (۹۰)وہ بولے اے شعیب ! تمہاری اکثر بائنس ہاری مجھ میں ہیں آتیں اور ہم تو دیکھتے ہیں کہتم ہم میں کمزور ہی ہواوراگر تمہارے بھائی بندنہ ہوتے تو ہم تمہیں پھروں سے مار بی ڈالتے اورتم ہم پر زور آور بھی ہیں (۹۱) اُنھوں نے کہا كدا ميرى قوم!مير عقبيله كادباؤتم پرالله سے زياده ہاوراس کوتم نے بس پشت ڈال رکھا ہے بلاشبہ جوتم کر رہے ہووہ سب میرے رب کے قابوش ہے (۹۲) اور اے میری قوم! تم اپنی جگه کام کیے جاؤ، میں بھی کررہا مول، جلد ہی مہیں بند چل جائے گا کدرسواکن عذاب کس برا تا ہے اور کون جھوٹا ہے اور تم بھی انتظار کرومیں مجھی تہارے ساتھ انظار میں ہول<sup>ع</sup> (۹۳) اور جب ہمارا تھم آپہنیا تو ہم نے شعیب کواور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بیجالیا اور چنگھاڑنے ظالموں کو د بوچ کیا **بس وہ ا**ہنے گھروں میں اوند ھے منھ

رےرہ گئے (۹۴) گویا بھی وہاں بسے ہی نہ تھے، س لو (قوم) مدین کوبھی دھتکار دیا گیا جیسے ثموددھتکارے گئے (۹۵) اور ہم ہی نے موسیٰ کواپنی نشانیوں کے ساتھ اور تھلی دلیل کے ساتھ بھیجاً (۹۲) فرعون اوراس کے سرداروں کے پیاس تو ان (سرداروں) نے ( بجائے مویٰ کے ) فرعون کی بات مانی جبکہ فرعون کی بات ذرابھی ٹھیک نتھی ( ۹۷ )

(۱) سدوم کی بہتی مدین سے قریب بی ہے اور زمانہ میں بھی بہت دوری نہیں ہے (۳) حضرت شعیب نے جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان سے گفتگو کی و والیک نمونہ ہے ای لیے ان کو' خطیب الانبیاء' کالقب بھی حاصل ہے، انھوں نے دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی ہے کے قبیلہ خاتدان کا دبا وَزیادہ ہے اور اللّٰہ کوتم نے پس پشت ڈال دیاہے،جس کے قابویس سب کھے ہے(۳) یہاں قوم شعیب کاکڑک ہے ہلاک ہونا ندکور ہے، سورہ اعراف میں "دَ خُفَة " یعنی زلز لد کاذکر ہے اور سورہ شعراء مين انعَــذَابُ يَـوْم الطُّلُّةِ" ما تبان كعداب كاذكر يم ابن كثير لكه ين كمتيون م كعداب القوم كے ليے جمع كردية ك من جم برسوره بيل سيال ك مناسبت سے ایک عذاب کا ذکر کیا گیا تنصیل تغییروں میں دیکھی جائے (۴) وہ نشانیں اور مجزات ہی ان کی نبوت کے لیے کھی دلیل کے طور پر متھ یا کھی دلیل مرادان میں مجرات میں سے عصابے اس کوالگ سے اس کی اہمیت وعظمت کی وجہ سے بیان کیا گیا۔

قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا پھر ان کو آگ پر پہنچا دے گا اور یہ بڈرترین گھاٹ ہے جہاں کوئی ینچے (۹۸) اور یہاں (دنیامیں) بھی پیٹکارنے ان کا بیجیما کیا اور قیامت کے دن بھی، یہ بہت برا صلہ ہے جو سی کودیا جائے (۹۹) ہے بستیوں کے پچھواقعات ہیں جوہم آپ کوسنارہے ہیں، کچھان میں باقی ہیں اور کچھ ملیامیٹ ہو چکیں (۱۰۰) اور ہم نے ان پر ظلم مہیں کیا البنة خودانھوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پھر جب آپ کے رب كا تتم آگيا تو ان كے وہ معبود جن كووہ الله كوچھوڑ كر یکارا کرتے تھے ان کے کھی بھی کام ندآسکے اور تباہ گرنے کے سواانھوں نے ا**ن کوادر پچھ بھی نہ**دیا (۱۰۱) اوران کے رب کی پکڑیں ایس ہے، جب بھی اس نے تسی بستی کی گرفت کی جبکہ وہ ظالم تھی بلاشبہ اس کی بکڑ بڑی اذیت ناک ہے بڑی سخت ہے(۱۰۲) ہیشک اس میں اس کے لیے ایک نشانی ہے جوآ خرت کے عذاب کا ڈررکھتا ہو، وہ ایبادن ہے کہاس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ پیشی کا دن ہے (۱۰۴) اور ہم اس کو صرف ایک گی چی مرت تک موٹر کررہے ہیں (۱۰۴) جس دن وہ آ جائے گا تو کوئی شخص اس کی اجازت کے بغير بول نه سکے گا تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی

تَمُعُ الْمُنَاجَآءُ الْمُوْرِيِّكَ وَمَازَادُوهُمُوْمَارِيَّيِّيْنِي ⊕وَكَنَالِكَ آخُذُرَيِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرِٰي وَهِي ظَالِمَهُ ۚ إِنَّ آخُذَ ثَأَ لِيُورُّ مَيِينُهُ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِبَي خَاتَ عَذَابَ اللَّخِرَةِ • لِكَ يُومُ عِبْدُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَدْلِكَ يَوْمُ مَّشَّهُو دُنَّ وَمَا ٳؖڒٳڮۼڸۣؠٙۼٮؙٷڋۿۑۜۯ؆ؽڷؾؚڵڗؿڰڵۅڵڎڽٳڷ يُهُ فَيِنْهُمُ وَشَعِيٌّ وَسَعِيبًا ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَعْنُ اخْرِفِ التَّارِلَهُوْ فِيْهَا زَفِي رُوَ شَهِينَ فَ خِلْدِينَ فِيهَا مَا ذَامَّتِ الكلك والأنش الامتاعة وتلف اقارتك تكاثر

نیک بخت (۱۰۵) پھر جو بد بخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے اور دہاڑیں مارتے رہیں گے (۱۰۱) ای میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین قائم ہیں ہوائے اس کے جس کوآپ کا رب چاہے بلاشبہ آپ کا رب جو چاہتا ہے کر بی ڈالٹا ہے (۱۰۷) اور جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان وزمین قائم ہیں سوائے اس کے جس کوآپ کا رب چاہے ، نہ ختم ہونے والی بخشش ہے (۱۰۸)

<sup>(</sup>۱) کچھ ہاتی ہیں جیسے معروفیرہ کچھ کے گھنڈوات ہیں جیسے دائن صالح وغیرہ اور کچھ ملیا میٹ ہوچکیں جیسے حضرت لوط کی بستیاں (۲) ہماؤات السّماؤات والارُض میں ہے، آیوم آبلڈ لُ الارُض عَیْرَ الارُض وَ السّماؤات "جہاس وَ الارُض سے مراددوسرے آسان وزین ہیں جو بمیشہ رہیں گے جس کا ذکراس آیت میں ہے، آیوم آبلڈ لُ الارُض عَیْرَ الارُض وَ السّماؤات "جہاس زین اور آسانوں کی جگہدوسرے ذین والسّماؤات اس کے اور بیمر بی گھیسر بھی ہے جوضوو کے لیے بولی جاتی ہے، آبلا مساف اور آبلات کہ کروضاحت ہوگی کہ سب بھی اس کے افتال ہے سے اس میں سے تکالے کہ سب بھی اس کے افتال سے بوضو کے لیے اس کے اور سعداء کے "عَمَلاَة عَیْرُ مَحَدُودِ آب ہم کروضاحت فرماوی کہ جنت میں واخل کر کے کوئی نہیں ڈکالا جائے گا۔

توبہاوگ جس کی پرستش کردہے ہیں آب اس کے بارے میں دھوکہ میں نہر ہیں، جیسے پہلے ان کے باب دادا برسش كرتے رہے إن اى طرح يہ بھى پرسش كردے إن، ہم بغیر کمی کیےان کوان کا پوراحصہ دے دیں گے (۹۰۲) اور ہم نے موی کو کتاب دی تواس میں بھی اختلاف ہوا اور اگر پہلے ہے آپ کے دب کی طرف ہے کوئی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہی ہوجاتا اور وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں بڑے ہوئے ہیں کہان کے ول تھہر تے ہی نہیں (۱۱۰) اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آب کا رب ان کے کامول کا پورا پورا بدلہ دے کردہے گا، اس کوان کے تمام کامول کی پوری خبر ہے (۱۱۱) تو آپ اس طرح ثابت قدم رين جيسي آپ كوكها كيا اور آپ کے ساتھ وہ بھی جنھوں نے تو بہ کی ، اور تم لوگ حد ہے نہ بڑھناباشبتم جوبھی کرتے ہواس براس کی بوری نگاہ ہے (۱۱۲) اور ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ بھی نہ ہو ورنہ ای گئے مہیں بھی بکڑلے گی پھر اللہ کے سواتیہارے حمایتی نہ ہوں گے چھرتمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی (۱۱۳) اوردن کے دونوں میر ول بیں اور رات کے مختلف حصول میں نماز قائم کیجیے بلاشبہ ٹیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں ، بیہ تقیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے (۱۱۲۷) اور جم

فَلَا تَكُ زِنْ رِئِيةٍ مِنْمَا يَعُبُ لُ هَوُلِ وَمَا يَعْبُ كُونَ إِلَالِمَا يعبدن الأؤهومين قبل وإكالنو فوهو نويبهم خير مَنْقُوصِ فَوَلَقِنُ اتَيْنَامُوسَ الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ مَعَكَ وَلِانْظُغُو الزَّنَّهُ بِمَانَعُمُلُونَ بَصِيْكُ وَلَا تُرْكُنُو ٓ إِلَى النيين طَلَعُوا فَمَهَ مُعَلِّمُ التَّاكِرُومَ الْكُومِينَ دُونِ الله وسن ٱولِيَاءَ ثُمَّرُ لِمُنْصَرُونَ عَوَاقِيمِ الصَّلَوْةَ طَرَقِ النَّهَارِوِيُ لَفَّا مِّنَ ٱلْيُلْ إِنَّ الْمُسَنَّتِ يُنَّ مِينَ السَّيِّالَتِ ذَٰ لِكَ ذِ كَسُرًى لِللَّهِ كِينَ فَوَاصُورُ فَإِنَّ اللهَ لَايُفِينُمُ آجُوالْمُحُينِينَ ۖ ثُلُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُادُنِ مِنْ قَبْلِكُمُ الْوَلْوَابَقِيَّةٍ يَتَنْهُونَ عَنِ النساد في الأرض إلا قليلاتِينَ أَجْيِنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ اللاين طَلَعُوْ مِنَا أَثْرِ فَوْ إِنْ يُعِونَ كَا نُوْا مُجْرِمِينَ ® وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْعُرى بِظُلْمٍ وَآهُلُهَامُصُلِحُونَ®

منزل

رہے بلاشبہ اللہ بہتر کام کرنے والوں کے اجر کوضا کتے نہیں کرتا (۱۱۵) تو کیوں نہ آپ سے پہلے قوموں میں صاحب شعورلوگ ہوئے کہ وہ زمین میں بگاڑ ہے منع کرتے سوائے چندلوگوں کے جن کوہم نے ان میں سے بچا کر دکھا اور طالموں کوجس عیش میں ڈال دیا گیاوہ اسی چکر میں گئے رہے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ (۱۱۲) اور آپ کا رب ایسانہیں کہ زیروسی کسی سی کو تباہ کروے جبکہ وہاں کے لوگ اصلاح میں گئے ہوں (۱۱۷)

(۱) یتی اتی تلوق کاشرکت و بت بری کے داست بر برایی اوراب تک سر ایاب نه بونا کوئی الی چیز نیس کہ جس سے دسوکہ کھا کرآ دی شبیش برخ جائے ، لوگ اند سے بہرے ہوکراپنے باپ دادا کے داست بر چل رہے ہیں ، ان سب کو جتنا عذاب ان کے حصہ میں کھا ہے گا ، اس میں پکھ کی نہ ہوگی نہ ہوگی نہ دوگی (۲) تو رات کے آنے کے بعد بھی بہت موں نے مانا اور بہت موں نے نہ مانا ، اللہ چا ہتا تو اس وقت مکرین جائے کردیئے جائے کیکن اللہ نے وزیا کو دارالا متحان بنایا ہے ، اس کی حقیقت مرنے کے بعد بھی کھلے گی ، جو بھی اجھے برے کام کرد ہا ہے اس کا پوراپور ابدال کی جائے گا (۳) آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے خود قابت قدم رہیں اور جرچیز میں اعتدال قدم مرجین اور صد سے بردھ جانے والوں کی طرف ذرا بھی جھکا وُنہ ہواور ندان سے کسی قتم کی مشابہت اختیار کی جائے دورنہ خودا کی شرف پر جانے اور اس کے متحد میں آگ کا شکار ہوجائے گا خطرہ ہے ، پیمرآ گے نماز کا انتہام برائیوں سے دور کرتا ہے کہ نظین ہے اس امت کو کہ برز مانہ میں اس میں ایسے سے اسلاح ودعوت رہنے چا بئیں جوامت کو بھی دائی جو دیں۔

اور اگر آپ کا رب جاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی طریقه برکردیتا جبکه وه تو بمیشه اختلافات ہی میں رہتے ہیں (۱۱۸) سوائے ان کے جن پر آپ کے رب نے رحم فرمادیا اور اس لیے اس نے ان کو بیدا کیا ہے اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ ہم جہنم کو جنوں اور آ دمیوں ہے اکھٹے مجر کررہیں گے (۱۱۹) اور رسولوں کے جو بھی واقعات میں ہم آپ کوستارہے ہیں وہ اس لیے کہاس ہے آپ کے د**ل کو طافت دیں اور اس**سلسلہ میں آپ کے پاس میچے بات پہنچ گئی اور پیدائل ایمان کے کے نصیحت اور تذکیر ہے (۱۲۰) اور جوایمان نہیں لاتے ان سے آپ کہدو یکیے کہتم اپنی جگہ کام میں لگےرہوہم بھی لگے ہوئے ہیں (۱۲۱) اور تم بھی انتظار کروہم بھی منتظر ہیں (۱۲۲) اور آسانوں اور زمین کے ڈھکے چھیے کا ما لک اللہ ہی ہے اور سب مجھاس کی طرف لوشا ہے تو آب اس کی بندگی میں گئے رہیں اور اس پر بھروسہ رکھیں اورثم لوگ جوبھی کرتے ہوآ ہے کا رب اس سے بے خبر مہیں ہے(۱۲۳)

## ﴿ سورة يوسف ﴾

الله كے نام سے جو برا مهر مان نہايت رحم والا ہے اكر ، يد كلى كتاب كى آيتى بيں (١) ہم ہے اس كوعر بي

(زبان کا) قرآن اتارائے تاکم سمجھ سکور ۲) ہم اس فرآن کے ذرایعہ جوہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کو ایک نہایت عمدہ قصہ (بہترین پیرایہ بیان میں) ستاتے ہیں جبکہ اس سے پہلے آپ واقف نہ تھے (۳) جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چا ندکو و یکھا، و یکھا ہوں کہ وہ مجھ بحدہ کررہے ہیں (۴)

(۱) الندکی تکویٹی مشیت یہی ہوئی کہ سب کوایک راستہ پر نہ ڈالا جائے بلکہ دونوں راستے بتادیئے جائیں، اب غلط راستہ پروہی پڑتے ہیں جوفطرت سلیمہ کے خلاف چلتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں اور جن پر اللہ نے تق پرسی کی بدوت رحم فر مایا وہ صحیح راستہ پر ہیں، اب جوغلط راستہ پر ہیں جہتم ان ہی ہے بھری جائے گل (۲) معلوم ہوا کہ انہیاء اور صحابہ اور اولیاء کے مسیح واقعات ہے دین پر ثبات اور ولجمعی حاصل ہوتی ہے (۳) قرآن مجید کے اولین مخاطب عرب تھے جن کواپٹی زبان پرناز تھا اس میں انہاں میں انہاں کے راتھ ایک جگہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں انہاں ایکان کے لیے بڑی تھے جن کو تب کا کہ اور آئی کارا مان بھی۔

وَلَوْشَآءَرَبُكَ لَجَعَلَ التَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ ى اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِ كُوْلِنَا غِيدُونَ هُو الْتَظِرُوْلِ قَا مِ اللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيْمِ ن \* تِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ الْهِيْنِ فَ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُرْرِنَا عَرِيا ڵٙڡؙڴڴڗؙڒٞۼۜۼڵۅؙڹ۞ؽؘڂٛؽؙؽؘڠڞؙۼڶؿڬٲڂٮۜؽٳڵڠڝۜڡۣۑؠ ُوْجُهُنَا إِلَيْكَ لِهَٰذَا الْقُرُانَ ۖ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ تَهُمِلِهِ لَسِهِنَ لْعْفِيلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيْهِ كِأَبِ إِنَّ زَابَتُ أَحَدَ شَرَكُوكُمُ اوَالْعَمْسُ وَالْقَمْرِ رَأَيْتُهُمْ لُ سُجِدِينَ

قَالَ لِبُنَيِّ لَانَقَصُ صُرُوبِ الْوَعَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَ الْكَ وتكينك رثك ويعللك من تأويل الزعاد يث وأيتام لَيْكَ وَعَلَىٰ إِلَى يَعْفُوْبَ كُمَّا أَتَنَّهُا عَلَى أَبُو يُكَ مِنْ قَبُمُلُ روينو واساخي أن ريك عليو حكيم التركان في يوسف خُوَيّةِ (لِكُ لِلسَّ لِبِيانَ) إِذْ قَالُوا الْيُوسُفُ وَاخُوهُ لَمَتُ إِنَّ إِبِينَامِنَا وَغَنُّ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلِل مُّبِينِ ٥ إِقْتُلُوالِيُوسُفَ آوِاطْرَحُوهُ آرضَالِكُمُّنُ لَكُمْرُوجُهُ أَسِيكُمْرُو نَكُوْلُوْ امِنَ بَعُيهِ قُومًا صَلِحِينَ ٤٠ قَالَ قَالِلٌ مِنْهُمُ لِانْفَتَّالُوْ بُوسُفَ وَٱلْقُومُ فِي غَيابَتِ أَجُنِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ انُ كُنْتُو فَعِلِينَ ®قَالُوْ إِيَّا بَا مَالَكَ لَا تَامَنَا عَلَى يُوسُنَ وَإِنَّا لَهُ لَنْهِ مُنْ وَنَ إِنَّ هِ أَرْسِلْهُ مَنْنَا غَمَّ الْتُرْتُمُ وَبَلِّعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَمَفِظُونَ@قَالَ إِنْ لَيَحُزُنُنِي آنُ تَكُمُ هُبُوارِهِ وَأَخَافُ نُّ يَّا كُلُهُ الرِّيْ شُبُ وَ اَتْكُوْ عَنْهُ غَفِلُونَ ۞ قَالُوا لَهِنُ كَلُهُ اللِّهِ ثَمُّ كُونَحُن عُمْيَةً إِنَّا إِذَا لَهُ خِيرُونَ ٥

منزل

اس کے خیرخواہ ہی ہیں (۱۱) کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تا کہ کھائے اور کھیلے اور ہم اس کی تھا ظت کے پورے ذمہ دار ہیں (۱۲) انھوں نے کہا کہ تمہارے اس کو لے جانے سے جھے ضرور رہنج ہوگا اور جھے ڈرہے کہ 'دکہیں اسے بھیٹریا نہ کھا جائے'' اور تم اس سے بے خبر رہو (۱۲) وہ بولے کہ ہم مضبوط لوگ ہیں (پھر) اگر ان کو بھیٹریا کھا گیا تو ہم بڑے عکمے تھہرے (۱۴)

(۱) حفرت یعقو بعلیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں دوحفرت یوسف اور بنیا بین ایک مال سے تھے برقی در مری مال سے تھے بحفرت یعقوب کو خدشہ گرزا کہ یہ بینو باکو حد تہ بیدا ہوجائے اور شیطان کے بہکاو سے میں آکروہ یوسف کے خلاف کوئی کاروائی نہ کر پیٹیس، اس لیے انھوں نے حفرت یوسف کو خواب بیان کرنے ہے تھے کیا ، اور اس کی تجبیران کووے دی کہ ایک دن امدتم کواونچا مقام دے گا، نبوت سے مرفراز کرے گا کہ سب بھائی تمہارے آگے جھکنے پر مجبور ہوں گے (۲) بعض روایات میں ہے کہ یہود یوں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے بیراوال کرایا تھا کہ بنوا مرائیل قلطین سے مصر میں آکر کیسے آباد ہوئے ، ان کا خیال تھا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم جواب نہوں سے لیکن اللہ تعیٰ نے اتی تفصیل سے پوراواقعہ بیان فرمادیا کہ وہ سب زج ہوکررہ گئے اور اہل ایکان کو اس میں بڑی حکمت وموظمت کی باتیں ہاتھ آئیں (۳) حضرت یوسف اور ان کے بھائی جھوٹے تھے ، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا حضرت یوسف کا درخشاں مستقبل ان کے مما من قوامی کوروہ بی تھی ہوئے ورائی کو در چھا ہوں ہوں ہے کہ ہم مضبوط ہیں والدہ حب کے کا م آنے والے چی اس کے باو جود ان کی توجہ چھوٹے تھے یہ ہم سند تھالی ہو جود ان کے بھائی بیوالدہ حاحب کی قطعی ہے۔

پھر جب و وان کولے کر گئے اورسپ نے طے کر ہی لیا تھا کہ ان کو تاریک کویں میں ڈال دیں گے (بس انھوں نے وہ کام کرڈالا) اور ہم نے (بوسف کو) بنادیا کہ (ایک ونت آئے گا کہ) تم ان کوان کا بیکام جلاؤ گے اور (اس دفت) وہ جانتے بھی نہ ہول گے (۱۵) اور رات کووہ اینے والد کے پاس روتے ہوئے آئے (۱۲) كہنے لگے اے ہمارے اباجان ہم دوڑ كامقابله كرنے ميں لگ گئے اور بوسف کوائے سامان کے باس چھوڑ گئے "بس اسے بھیٹر یا کھا گیا" اورآپ کو ہماری بات کا لفین تو ہونے کا نہیں خواہ ہم سے بی ہوں (۱۷) اور وہ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے، انھوں نے فرمایا (نہیں) بلکہتم نے اپنی طرف سے ایک بات بنالی ہے تو اب صبر ہی بہتر ہے اور جوتم بناتے ہواس پر میں اللہ ہی ہے مرو مانگیا ہوں (۱۸) اور ایک قافلہ آنکلا تو انھوں نے اپناسقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا ( تھینچاتو ) بول اٹھاارے واہ بہتو بچہ ہے اور اس کواٹھوں نے سامان تجارت کے طور پر چھیالیا اور اللہ ان کے سب كامول كوخوب جان رما تقا (١٩) اوراس كوانھول نے اونے بونے چند درہمول میں چھ ڈالا اور اس سے ان کو کوئی دلچین بھی نہ تھی (۲۰) اور مصر میں جس نے اس کو

اونے یونے چند درہموں میں بڑے ڈالا اور اس سے ان کو منظم میں جس نے اس کو منظم اور کے چند درہموں میں بھی نہ تھی (۲۰) اور مصر میں جس نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا شایداس سے ہمیں فائدہ پنچے یا ہم اس کو بیٹا ہی بتالیں اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں طاقت بجشی اور تا کہ ہم ان کو ہاتوں کی حقیقت سکھادیں اور اللہ اپنے کام پر پورا قابور کھتا ہے لیکن اکثر لوگ جانے نہیں (۲۱) اور جب وہ پختگی کی عمر کو بینچ کئے تو ہم نے ان کو حکومت اور علم سے مرفراز کیا اور ہم اچھا کام کرنے والوں کو یو نہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

دیا کرتے ہیں اس کی تقد این ہوگی کہ بھائی کی طرح ان کے پاس پنچے اور ان کو پہچین ہی نہ سکے پھر بوسف علیہ السلام نے ہی ان کو بتایا (۲) انبیاء کی اولاو سے فریب کیا وہ بھی بن نہ سکا جھرت یوسف کا کرتا اتار کرجانو رکا خون اس میں لگا کرلے آئے تھے ،کرتا بالکل بھی سالم تھا ،حضرت یعقوب و کیھتے ہی بچھ گئے کہ اس میں کوئی چال ہے ،گرسوائے صبر کے چارہ ہی کیا تھا (۳) کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف دونین روز کنویں میں رہے ، ان کے بڑے بھائی بپوداروز چیکے سے کھاٹا میں کوئی چال ہے ،گرسوائے صبر کے چارہ بھی کیا تھا (۳) کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف دونین روز کنویں میں رہے ، ان کے بڑے بھائی بپوداروز چیکے سے کھاٹا پہنچاتے رہے کہ مرنے نہ یا کمیں اور کوئی قافلہ والاگز رہے قامل میں تھے کہ سوا ، ان کا مقصود بھی ان کو باپ کی نظروں سے او پھل کرتا تھا (۲۷) بھائیوں نے ان کوگرانا چاہا ، اللہ نے آسان رفعت پر پہنچایا ، اکثر لوگ کوتا و نظری سے نہیں دیکھتے کہ س طرح خدا کا بندویست عالب آتا ہے۔

فَكُتَا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنَّ يَجْعَلُوا فِي غَلِبُتِ الْجَبِّ ۣڵؾؙؿؘؾڵؿۿۄ۫ۑٲڡؙڔۿؚۄ۬ۄڶۮٵۅۿۅ۫ڒؘۮؿؿؙڠڒۏڹ۞ بَيُّ وَتُرَكِّنَا يُوسُفَ عِنْدُمَتَاعِمًا فَأَكَّلُهُ النِّيثُ فَكُ ٱنْتَ بِمُوْمِينَ ٱنَا وَلَوُلِنَا صَٰدِقِينَ صَوَّعَاءُوُعَلَى قَمِيْصِهِ ٨٠ مِركِنِينَ قَالَ بَلُ مَوَّلَتُ لَكُوُ الْقُمُكُوُ آمُوا فَصَيْرٌ بُويِّنُ وَاللهُ النُّنُتُكَانُ عَلَى مَانَعِيفُونَ ٩ وَعَالَتُ سَكَا فَارْسَلُوا وَارِدِ هُمُ فَأَدُلُ دَلُوهُ ݣَالْ لِكُمُّرِي هٰذَا غُلَمُّ اَسَةُ وَكُا بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيْوُ لِمَا يَعْمَلُونَ @ وَشَرَوْهُ وَقَالَ أَلَهٰ ى اشْتَرْلِهُ مِنْ مِعْمَرُ لِامْرَأَتِهُ ٱلْإِيْ مَثُولِيهُ عَلَى أَن يَنْفَعَنَا أُونَدِّقِنَا لا وَلَكُ الْوَكَلْ الْفَ مُلْكَالِمُوسُفَ في الرَّضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْزَمَادِيثِ وَاللَّهُ عَالَتُ عَلَ آمْرِةٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَايَعْلَنُونَ @وَلَمَّا الِكَا ٱشُكَّةُ اتُنَيْهُ عُلِّمًا وَعِلْمًا وَكَنْ لِكَ يَجْزِي الْمُحْيِنِينَ @

وَرَاوِدَتُهُ الَّذِي هُو فَي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَهُلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَا للهِ إِنَّهُ رَيِّ أَحْسَ مُثُوايً أَبْرُهَانَ رَبِّ اللَّالِكَ لِنَصْرِينَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْمَا أَرَّ هُ مِنْ عِيَادِ نَاالْمُثُلَمِينَ ﴿ وَاسْتَبَقَا الْمَابَ وَقَلَّتُ يُصَهُ مِن دُبُرِةِ الْقِيَاسِينَا عَالَكُ الْبَابِ قَالَتَ مَا جَزَارُ نُ آرَادَ بِآهُ لِكَ سُوِّعُ الْأَلَا أَنْ يُسْجَى أَوْعَدُابُ ٱلْيُوْقِ قَالَ فِي رَاوَدَنَّنِيْ عَنْ ثَفْيَى وَشَهِكَ شَاهِكٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ تَبِيمُهُ قُلُّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الْكُذِيثِيُّ اِنُ كَانَ تَعِيْصُهُ قُكَامِنَ دُبُرِ فَكَانَبُتُ وَهُنَوِمِنَ لصْدِقِينَ®فَكَتَارَاكِيمُهُ قُدُونُ دُيُرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ نِي كُنَّ إِنَّ كُنَّ كُنَّ عَظِيْرٌ ﴿ يُوسُونُ أَغِرِضْ عَنْ لِمُكَّا وَاسْتَغْفِرِي لِدُنْ إِلَيْكِ وَإِنَّكِ مُنْتِ مِنَ الْخُطِينَ فَكُوتَالُ والمكاينة المراث العزيز تواود كشهاعن ٣ تَنْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَهُ لِهَا فَي ضَلِل ثُهِيلِي ۞

انھوں نے کرتے کودیکھا کہوہ پیچھے سے بھٹا ہے تو انھوں نے کہا کہ ریتم عورتوں کی مکاریاں ہیں بقیبنا تمہاری مکاریال معمولی ہیں ہیں (۲۸) بیسف ا**س کوچھوڑ واورا ہے عورت** تم اینے گناہ کی بخشش مانگو <sup>غلطی</sup> تہماری ہی ہے**(۲۹)ادرشہر میں عورتوں** کی زبانیس کھل تئنیں کہ عزیز (مصر) کی بی**وی اینے خادم سے** اس کے نفس کی خواہش کرتی ہے، وہ اس کی محبت میں د**یوانی ہوگئ** ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ صاف صاف بہک گئی ہے (۳۰)

(۱) عزیز مصر کی ہوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے ان پر فریفتہ ہوگئی، حضرت یوسف ای کے گھر میں تھے بھکوم تھے، پچنا کتنا مشکل تھا اس کی طرف اشارہ ہے، (٢) جب اس نے وعوت بددی تو حضرت بوسف نے عزیز مصر کا حوالہ دیا کہ اس نے جوشر و عین کہا تھا وہی کیا عزت سے دکھا، یہ کیسا ظلم ہے کہ اس کے ساتھ خیانت کی جائے گروہ چھے پڑگئی، حضرت پوسف بھی خطرہ محسوس کرنے لگے، بس اللہ کی طرف سے گناہ کی شناعت ایک دلیل کی طرح سائے آئی ، بعضوں نے کہا کہ اچا نک حضرت یعقوب کی شکل اللہ کی طرف سے سامنے کردی گئی ، بس بھا گے ، اس نے پیچے سے دامن پکڑ لیادہ میت کیا کہ کی طرح باہر تکلے توعزیز مصرموجود تھا عورت نے بات بنانے کے لیے سب کھے یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا مگر خدا کا کرنا کہ خودعورت کے ایک قریبی رشتہ دارنے سیج جھوٹے ہونے کی جوعلامت بتائی اس نے عورت ہی کوجمونا قرار دیا جوریرمصراس پر ناراض ہوااور بات بھیل گئی بشہر میں اس کا چرچا ہوا کہ ملکداینے غلام برفرایغتہ ہوگئی ہے بعض روایتوں میں ہے کہ گواہی دینے والاشیرخوار بچرتھا اللہ نے اس کو توت گویائی دی ،اس خارق عادت گواہی سے سب کوعورت کے جموٹے ہونے **کا بقین** ہو گیا۔

پھر جب اس نے عورتوں کی مکاری می تو سب کو بلا بھیجا اوران کے لیے مندآ راستہ کی اوران میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور (بوسف سے) کہا کہ ذراان کے سامنے تو آؤہ بس جب ان عورتوں نے ان کودیکھا تو ان کو (تصور ہے ) بڑھ کریایا (اورمبہوت ہوکئیں) اوراینے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لکیں کہ ہائے رے اللہ بیرانسان نہیں ہے بیتو کوئی شرافت کا پیکر فرشتہ ہے(۱۳)عورت نے کہا ہی وہ ہےجس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہدرہی تھیں ادر میں نے اس کے نفس کی خوا ہش کی تو بیزی نکلا اور اگراس نے میر اکہانہ مانا تو یقیینا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور وہ بے حیثیت ہو کررہ حائے گا (۳۲) یوسف نے کہااے میرے دب! یہ جو جھے دعوت (بد) وے رہی ہیں اس کے مقابلہ مجھے جیل بی پیند ہے اور اگر تونے جھے ان کی جال سے دور ندر کھا تو میں ان کا شکار ہوجاؤں گا اور نادانوں میں ہوکررہ جاؤں گا (۱۳۳) بس ان کی دعا ان کے رب نے س لی اوران عورتوں کی جال ان سے دور کردی بلاشبہ وہ خوب سنتاخوب جانتا کے (۳۴) پھرنشانیاں و کھے لینے کے بعد مجھی لوگوں کی رائے یہی تقہری کہ پوسف کو ایک مدت کے لیے جیل میں ہی ڈال دیا جائے (۳۵) اور ان کے

فَلَمَامَيهِ عَتْ بِمُكِّرِهِنَّ أَرْسُكُتُ الْيُهِنَّ وَأَعْنَاتُ ڮٛڂٮٚٵٳڒڡڵڬڴڔؽڐٛ۞ؾؙٳػؽڹڵڴٵؾؙڹؽڵڴٵؾؽؽڶٮؙؿؽؙڣٷ براؤدته عن نفيه فاستحكم ولين لويفعل ما الوه بُنْجِنَنَ وَلَيْكُوْ يَا مِنَ الصَّغِيرِينَ فَكَالَ رَبِ السِّعِينُ أَحَبُّ مِتَّالِيَكُ عُوْنَىٰ النِهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِي لَيْكَ هُنَّ اَصْبُ يُهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ الْجُهِلِينَ ﴿ فَأَسْجُابُ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَتَ عَنَّهُ نَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ الْعِلْيُرُ فَوَيِّنَ الْهُوْرِينَ بَعْدِ مَارَاقُ ۑٳؘؠۺؙڿؙؿؙٮۜٛ؋ؙڂۺؖڿۣؠۣ۫ڹۿٙٷۮڂٙڵڡ*ؘڡۘ*ؙ؋ٳڷؾۻؽڣٙؾ۠ڕؿۊؘٲڶ لَحَدُهُ كَأِنَّ آرَامِنِي أَعْصِرُهُمُوا وَقَالَ الْإِخْرِانِ آرَانِيَ آجُلُ فُوتً رَاْمِي مُعْزِرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُمِنْهُ ثَبْثُنَا إِمَّا وَيُلِجِّ إِثَّا مَرْلِكَ مِنَ الْلَّهُ مِنْ الْأَوْلُولُ لِأَيْ الْمُثَلِّمُا طَعَامٌ ثُوْ زَفْنَهُ إِلَّا يَتَأْتُكُمُنَا سَاوْنله مَيْل آنْ يَاتِيكُمُا وَلِمُمَامِمُاعَلَمُنِي رِنْ إِنْ تَرَكْتُ لَّهَ قَوْمِ لَا مُؤْمِنُونَ بِأَمَّهِ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ لَفِي وَثَنَ WANTED AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

ساتھ جیل میں دونو جوان اور داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کود یکھنا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسر ابولا کہ میں اپنے آپ کود یکھنا ہوں کہ میں سر پر روٹیاں رکھے ہوں، پرندے اس میں سے کھارہے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر بنا دیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے برزگ ہیں (۳۲) انھوں نے کہا کہ جو کھانا تہہیں ملتا ہے وہ آئے بھی نہیں پائے گا مگر میں اس کے آنے سے پہلے پہلے تہمیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، بدان چیزوں میں سے ہے جومیرے دب نے جھے سکھائی، ہیں میں نے ان

لوگوں کے طریقنہ کوچھوڑ رکھاہے جواللہ کونہیں مانتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں (۳۷)

(۱) عورتیں حضرت یوسف کود کھے کر خود عی فریفتہ ہو گئیں اور زلیخا کو موقع ہاتھ آیا ، صاف کہدویا کہ بیس نے اس کا ارادہ کرر کھا تھا اور اگر اس نے نہ مانا تو اس کو جیل کی ہوا کھ نی پڑے گی اور عورتیں بھی ان کو سمجھانے میں لگ گئیں کہ اپنی مالکہ کی بات مان لو، خود ان عورتوں کا حال بیتھا کہ سب کے دل ان ہی کی طرف تھنج مرت یوسف نے جب یہ ماحول و یکھا تو اللہ سے اپنی تھا طت کی دع کی اور فر مایا کہ اس سے تو جیش ہی بہتر ہے (۲) حضرت یوسف کی براءت کی بہت می نشاندوں کے بعد ان کی مسلمت بھی ہوئی کہ ان کو جیل بھیج و یا جائے تا کہ لوگ سمجھیں کہ تصور یوسف ہی کا تھا (۳) روایات میں ہے کہ دونوں با دشاہ کے معلان میں مسلمت بھی ہوئی کہ ان کو جیل بھیج و یا جائے تا کہ لوگ سمجھیں کہ تصور یوسف ہی کا تھا (۳) روایات میں ہے کہ دونوں با دشاہ کے معلیدت مند مراب پاتا تھا دومر آباور پی تھا، دونوں کو با دشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، دونوں جیل میں حضرت یوسف کے عقیدت مند ہوگئے اور خواب کی تعبیر ایو جی ہے۔

اور میں نے اینے باب دادا اہراہیم ادر آگل و لعقوب کا بذہب بکڑرکھاہے، ہمارا پیکا مہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ نسی چیز کوبھی شریک کریں اور بیہم پر اورلوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے میں (۳۸) اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! کئی معبود جدا جدا بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جوز بردست ہے (۳۹)تم اللہ کوچھوڑ کر جس کو بوجتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جوتم نے اور تمہارے باپ داوانے رکھ چھوڑے ہیں ، اللہ نے اس کی کوئی سندنہیں اتاری، حکومت تو صرف اللہ کی ہے، اس نے تھم دیا ہے کہتم صرف ای کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے کیکن اکثر لوگ جانتے نہیں (۴۸) اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! تم میں ایک تو اینے مالک کو شراب بلائے گا اور جو دوسرا ہے تو وہ سولی پر چڑھایا جائے گا تو پرندے اس کا سرکھا تیں گے، جس چیز کا تم سوال کردہے ہواس کا فیصلہ ہو چکاہے (۲۱) اورجس کے ہارے میں نوسف کا خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں چ رہے گا اس سے انھوں نے کہا اینے آقا کے سامنے میرا تذكره كرنابس شيطان في اس كو بعلاديا كدوه ايية آقا ے ذکر کرے تو ہوسف کوجیل میں کئی سال رہنا پڑ آ (۲۲) اور بادشاہ نے کہا کہ میں ویکھا ہوں کہ سات موٹی گا تیں

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَّا وَي إِيرُهِيَّهُ وَرُسْحَى وَيَعْقُوبُ مَاكَانَ لَنَاأَنُ نَشُوكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ ذَلِكُ مِنْ فَصْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا إَعَلَى النَّاسِ وَالْكِنَّ ٱكْتُوالنَّاسِ لَايَشُكُونُونَ ﴿ لِصَابِحِي السِّجْنِ وَارْيَاكِ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُا مِرِاللَّهُ الْوَالِمِدُ الْقَهَارُ ﴿ مَا تَعَبُدُ كُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّالْسَمَاءُ سَبِّيتُهُوهَ ٱلنَّمْرُ وَ ابَّا وُكُوْمًا أَنْزَلَ اللهُ بِهَامِنَ سُلْطِنِ إِنِ الْحُكُو إِلَا يِلْهُ مُرَاكِرَتَعُبُدُوْ الْكِرِ إِيَّاهُ تَرْلِكَ الدِّينُ الْقَيْدُولَانَ الْتُرْتُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يُصَاحِبَي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُ كُمَّا يَسُقِيُ رَبَّهُ خَمُرًا وَأَمَّا الْأَخْرُ فَيُصُلُّبُ فَتَأَكُلُ الطَّلَيْرُ مِنَ رَّالْسِهِ فَضِيَ الْأَمْرُالَانِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِلِين ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِنْهُمَا أَذُكُرُ إِنْ عِنْدَرِيِّكَ فَأَنَّاهُ أَ الشُّيْطُنُ ذِكْرَرَتِهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعُ سِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّ لَرْي سَبْعَ بَعْلَ بِتَاسِمَ إِن يُاكْلُهُنَّ سَبُعْ عِيَاتٌ وَسَبْعُ سُنَبُلْتٍ خُصْرٍ وَأَخْرَ لِلِسْتِ أَيْالِهُا الْبَلَاأَنْتُوْنِ فِي فِي رُمُونِيا فَي إِنْ كُنْتُمُ لِلرُّوْمِ الْعُنْدُولِ الْمُونِيا تَعْدُونُ فَ

منزل

ہیں جن کوسات دہلی گائیں کھارہی ہیں اور سات ہری ہالیاں ہیں اور دوسری خشک ہیں ،اے در **ہاریو!اگرتم خواب کی تعبیر** دیتے ہوتو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا کو (۴۳)

(۱) حضرت یوسف نے اول تو ان کو آسلی دی کہ میں جلد ہی تہ ہیں خواب کی تبییر بتاؤں گا کیکن ان کے اعتباد و تعلق کی بتاء پر ضروری سمجھا کہ ان کو دین حق کی تلقین کریں ، یہ پیغبر انہ حکمت دعوت ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ ہے جانے نہیں دیتے (۲) فرض تبلیغ ادا کرنے کے بعد حضرت یوسف نے ان کو جیبر دی کہ شراب پلانے والا تو بحال اور کھانا پکانے والا اس والا تو بحال مور جائے گا ، حضرت یوسف کو بطریق وحی اس کا بھین ہوگیا اس لیے فر مایا کہ بیا مور طے شدہ ہیں، جس کے ہارے جس ان کو علم تھا کہ وہ چر ہا دشاہ کا مصاحب ہے گا اس سے انھوں نے کہا کہ ذرامیر انڈ کرہ کرنا ، عگر شیطان نے اس کو بھلا دیا ، اور حضرت یوسف کو معربی کی رائے جس با دشاہ کے خواب دیکھا تو اس خص کو حضرت یوسف کی یا د آئی۔

قَالْوَأَاضُفَاتُ أَحْلَامِ وَمَا نَعْنُ بِتَا ذُيْلِ ٱلْأَعْلَامِ يَعْلِمِينُ الْأَعْلَامِ يَعْلِمِينُ وَقَالَ الَّذِي كُمِّ إِمِنْهُمَا وَإِذُّكُوبِهِنَا أَمَّتَةٍ أَنَا أُنْيَتَّمُكُوبِتَا أَمِيْا قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوِدُتَّنَّ يُوسُفَّعَنُ كَفْسِهُ قُلْنَ حَاشَرُ يللو مَا مَلِمَ مَا عَلَيْهِ وِمِنْ سُوِّهِ قَالَتِ الْمُؤَلَّتُ الْعَيْرِيزِ الْنَ حَصَّحَصَّ الْحَقُّ ٱنَّارًا وَدُثُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لِمِنَ الصِّدِقِيِّيُّ ذَٰلِكَلِيَّةً ٱڵٛ۫ٷڷڎٱڂؙڎؙ؋ڽٳڷۼؘؽؠٷٲڽۧٳ۩ڮڒؽۿؠؽؽؽۮٳڵۼٳؖڹڎ۪ؽ

وہ بولے یہ پریشاں خوابیاں ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے (۴۴۴) اور ان دو (قیدیوں) میں جس کو ر ہائی ملی تھی جسے ایک زمانے کے بعد یادیژا وہ بول اٹھا كه ميں آپ لوگوں كواس كى تعبير بتائے ديتا ہوں ذرا جھے جانے دیجیے (۴۵) اے یوسف اے صدق مجسم! ہم کو ذراتعبیر بتاہیے ان سات موثی گایوں کے بارے میں جن کوسات دبلی گائیں کھار ہی ہیں اور سات ہری بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بارے میں کہ میں لوگوں کے یاس لے جاؤں تا کہ ان کومعلوم ہوجائے (۲۶) انھوں نے کہاتم سات سال مسلسل بھیتی کرتے رہو پھر جوتم کا تو اس كو باليول ميس رينے دوسوائے اس تھوڑ سے (حصر) کے جوتم کھاؤ (۷۷) پھراس کے بعد سات سال بڑے سخت آئیں گے جو بھی تم نے ان سالوں کے لیے اٹھار کھا ہوگا وہ سب کھا جا ئیں گے سوائے تھوڑے (حصہ) کے جوتم محفوظ رکھو گے (۴۸) پھروہ سال آئے گا جس میں لوگوں کو خویب یانی ملے گا اور اس میں لوگ (شیرہ) نچوڑیں گئے (۴۹) اور بادشاہ نے کہا کہ ان کومیرے یاس کے کرآ و پھر جب قاصدان کے یاس پہنیا تو انھوں نے کہاا ہے مالک کے ماس واپس جاؤ پھراس سے پوچھو كدان عورتول كاكيا قصد بحضول في اين باته كات

کیے تھے بلاشبہ میرارب ان کی حال سے واقف ہے (۵۰) ہا دشاہ نے کہا کہ تمہارا کیا قصد ہے جب تم نے پوسف سے ان کے نفس ک خواہش کی تھی، وہ بولی**ں حاشاوکلا! ہمیں ت**وان میں کوئی برائی نہ معلوم ہوئی ،عزیز کی بیوی کینے <mark>گلی اب تو سے کھل کرسا منے آ</mark>ہی گیا، میں نے ہی ان کوان کے قس کے بارے میں ورغلایا تھا اور وہ بلاشبہ سے ہیں (۵) (یوسف بولے) بیمیں نے اس لیے کیا کہ وہ (عز بر مصر) جان کیں کہ میں نے چھپ کران سے خیانت نہیں کی اور یہ کہ القد دغایا زوں کا مکر چلئے بیں دیتا (۵۲)

(۱) جب با دشاہ نے خواب کی تعبیر یوچھی تو دریار یوں نے معذرت کی تب اس مصاحب کوحضرت پوسف یا د آئے ، بھا گا بھا گا جیل پہنچا اورتعبیر یوچھی (۲) حضرت يوسف كى تجير كاخلاصد بيقا كه آئنده مات مال موسم تعيك رہے؟، بيسات سنر بالياں بين اور پھرس ت سال قحط پڑے گا، بين خلك بالياں بين، اور سات سالوں كا جمع شدہ سب قط کے سال کھاجا ئیں گے، یہ وفی سات گا کیں ہیں جن کو دبلی گا کیں کھارہی ہیں ،حضرت یوسف نے تعبیر کے ساتھ سراتھ تدبیر بھی بنا دی کہ سات سال جم کر بھتی کرد اورغلہ بالیوں میں رہنے دوبس بفتر ضرورت ہی نکالو، قحط کے سالوں میں دہ کام آئے گا تھوڑ ایجے گا اس کو پھر بودینا پھر خوب یانی ملے گا اور شاندارنصل ہوگی ،لوگ انگور کاشیر ، نچوڑیں گے ،جب باوش و نے تعبیر و تدبیر سی تو ونگ رہ گیا نورا طلی کی مگر حضرت بوسف نے معاملہ صاف ہونے سے پہلے جانے سے انکار کردیا اور قاصدے کیا کہ جا کر باوشاہ کو واقعہ یا دولا وُ اور تخفیل کراؤ، باوشاہ سب جانتا ہی تھا، عورتوں کو حاضر کیا اور پوچھا تو سب نے اعتراف كرليا، عزيز مصركى بيوى في صاف اعتراف كيا كر مجه علطى مولى اوريوسف باك دامن بي، حضرت يوسف في بيل عد تكلف عد بهلي بي تحقيق اس لي کرانی کہ کوئی شبکس کے دل میں باتی شعرہ جائے۔

ۊؘؾؙٞڡؙؠؙؙؙٛؠؙڵۿؿٞٳٞڒۊؘڸۑڵڒ*ؿٵۼۧڝٝڹؙۅؙؽڰؖؿڗؽ*ٳٛؿ۫ؠؽٵؠۮڸۮڸػ عَامَّ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْمِرُونَ أَوْقَالَ الْمَلِكُ التَّوْنَ بِهُ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّمُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَّى وَيْكَ فَسْفُلُهُ مَا بَالُ الْيِّنُوةِ الْبِيُّ قَطَّعُنَ أَيْنِ يَهُنَّ إِنَّ رَبِّيْ بِلَيْدِوقٌ عَلِيْمُ

ؠڶؙۏڹ۞ؽؙۅؙڛؙڬؙٲؽؙۿٵڶڝٙڐؿؿؙٲؙڡٚؾڹؙٳؽٚڛؠؙۼڔڹۊڒۑؾ

ڛٵۜڹ؆ۣٲڴڵۿڽۜ؊ۛؠؙٷۛڿٳٝڰ۫ۊۜڛؽۼۣڛڎٛڹڷڮڂڞؙٳڔٷٲڂۘۯ

بِسْتِ لَعَلِنَ أَرْجِعُ إِلَى التَّاسِ لَعَلَهُ وَيَعْلَحُونَ قَالَ أَرْعُونَ

وَمَأَابَرِينُ نَفْتِينُ إِنَّ النَّفْسَ لَاكْتَارَةٌ يَاللَّهُوَّ ۗ وَالْأ چِعَرَدَ إِنَّ إِنَّ رَبِّي غَفُورُ لِيَحِيْمُ ﴿ وَقَالَ الْبَيْكُ الْمُتُونِيْ لِصُهُ لِنَفْيِئُ فَلَتُنَاكُلُهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُؤْمِرَلَكَ يُنَا ٤ آميُن عَالَ اجْعَلَىٰ عَلَىٰ خَوَانِينِ الْأَرْضِ إِنْ حَفِيدُ كذاك مُكَّنَّ اليُوسُفَ فِي الْرَضْ يَنْبُوَّا وَبَهَا عَيْتُ ۼۜڿڒڷڵڋؽڹٳٲڡٮؙۅٛٳٷڰٲڎؚٳؽۜٞڡٞڎۣڹ۞۫ۅڂ۪ٲٛٶ ڝ۫ۏۜؽڒڂٙڵۊؙٳۼڵؽۣ؋۪ڡٞٚۼۯڠۿؙۄ۫ڗۿؙڡ۫ڒڮۮۄ۫ڹ<sup>۞</sup>ٷ نَاجَهَٰزَهُمُ بِهَازِهِمْ قَالَ الْتُونِ بِأَيْرَ لُكُونِ أَبِيكُمْ ۖ أَلَا تَرَوْنَ إِنَّ أُولِي الكَيْلَ وَإِنَّا كَيْزِالْهُوْرِيْنَ <sup>6</sup>َوَالْهُوْنِ فِي أَنْ لَوْتَأْتُونِ ۑ؋ڣؘڵڒڲۑؙڷڴۮ۫ۼۣٮ۬ؠٚؽؘۘۅڵڒؘؿؘ*ڠۯڋ*ۣ۞ۛۊۜٲڵۏٳ؊ؙڒٳۅۮؙۼٮؙؙ۠ٵؙ آيَاهُ وَإِنَّالَفْعِلُونَ @وَقَالَ لِفِيتِّنِهِ اجْعَلُوابِضَاعَتَهُمْ فِي ڔۣڝٵڸۿۄؙڵڡڴۿٶ۫ۑؿؚڔٷڗڡۿؖٳڎٵڶڡۜڵڹۅؖٳٳڶٵۿڸۿۄڷڡڴۿۄ*ۄ* يعُون @فَلَنَّارَجَعُوا إِلَّ إِنْيِهِمْ قَالُوْ إِيَّالَانَا مُنِعَمِينًا لَكُنُلُ فَأَرُسِلُ مَعَنَأَلَخَانَا مُلْتُلُ وَإِكَالُهُ لَحْفِظُونَ ﴿

مغزل

اور میں اینے نفس کو ماک تہیں کہتا نفس تو برائی ہی سکھا تا ہے، ہال میرے دب کی جوم پر بانی ہوجائے بیشک میرارب برئى بخشش فرمانے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۵۳) اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے آؤیں ان کو اپنا خاص معاون کرلول پھر جب ان سے بات چیت کی تو کہا کہ آج سے تم نے ہارے یاس معتر ہوکر جگہ یالی (۵۴) انھوں نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پرمتعین کر دیجیے میں حفاظت كرنے والا بھى ہول اور علم بھى ركھتا ہول (٥٥) اوراس طرح بوسف کوہم نے ملک بیں اقتد ارعطا کیا کہ وہ جہاں جاہیں رہیں، ہم جس کوچاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور اچھا کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے (۵۲) اور یقیناً آخرت کا اجران لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور وہ یر ہیز گارد ہے (۵۷)اور بوسف کے بھائی آئے پھران نے یاس بینے تو بوسف نے ان کو بہیان لیا اور وہ ان کو میجان ندسکے (۵۸) اور جب ان کا سامان بوسف نے تیار کراد یا تو کہا کہ (اب کی مرتبہ) اینے علاقی بھائی کو بھی میرے پاس لا ٹائم و مکھتے نہیں ہو کہ میں پیانہ بھر بھر کے دیتا ہوں اور میں ض<u>ا</u>فت بھی اچھی کرتا ہوں (۵۹) پھر اگرتم اس کونہ لائے تو تمہارے لیے نہمیرے یاس کوئی

غلہ ہاورتم میرے قریب بھی مت ہونا (۲۰)وہ بولے کہ ہم اپنے باپ کواس کے بارے میں راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم

انھون نے کہا کہ کیا میں اس طرح ان کے بارے میں تم یراطمینان کراوں جس طرح پہلے ان کے بھائی کے بارے میں میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا بس اللہ ہی بہتر حفاظت كرفي والا ہے اور وہ سب سے زیادہ مہریان ہے (۲۴) اور جب انھوں نے سامان کھولاتو اپنی پوٹی بھی موجود پائی جوان کو واپس کر دی گئی تھی ، بو لے ایا جان! اور ہمیں کیا عابیے بید ہماری پونجی ہم بی کودایس کردی گئی، ہم اور رسد ے اور اینے بھائی کی تگہداشت رکھیں گے اور ایک اونٹ کاغلہ زیادہ یا تمیں گے میغلہ تو آسان ہے( ۲۵) انھوں نے کہا کہ میں ان کوتمہارے ساتھواس وقت تک ہر گزنہیں بھیج سکتا جب تک تم اللہ کی طرف سے مجھے بیاعہد و پہان نہ دے دو کہتم ان کووائیں ضرور لا ذکے سوائے اس تے کہم کسی مشکل ہی میں گھر جاؤ چر جب اُنھوں نے ان ے عہد و پیان کرلیا تو انھوں نے کہا کہ جو ہا تیں ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہی کے سیرد ہیں (۲۲) اور انھوں نے کہا کہ اے بیٹو! ایک دروازے ہے مت داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ سے تہمیں کھے بھی نہیں بیاسکتا، اختیار اللہ ہی کا ہے، میں فے اس پر جروسہ کیا اوراس پر جمروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا جاہیے (۲۷) اور جب وہ اپنے باپ کے متائے ہوئے طریقے کے

قَالَ هَلُ الْمُنْكُوعُ لِنُهُ وَإِلَّا لَهُمَّا أَمِنْتُكُوعَ لَى آخِيْهِ مِنْ تَبْلُ فَاللَّهُ خَارٌ خَفِظُا ۚ وَهُوا رَحْهُ الرَّحِمِينَ ۞ وَلَمَّا فَتَحُوُّ مَتَاعَهُمُ وَجِدُ وَابِضَاعَتُهُمُ رُدَّتُ الَّذِهِ وَ قَالُوا إِيَّا لِكَامَ نَبُغِيُّ هٰذِهِ بِضَاعَتُنَارُدِّتُ الْكِيَا وَنَمِيْرُا هُلُنَا وَكَفَظُاخَانَ ئِنْ ذَا دُكِيْلَ بَعِيْرِ ذَٰلِكَ كَيْلُ يَبِيرُ فَالَ لَنَ أَرُسِ مَعَكُوْحَتَّى تُؤْثُونِ مَوْثِقًامِنَ اللَّهِ لَتَأْثُنُّنِي بِهُ إِلَّا أَنْ مُعَاطِيكُمُ فَلَمَّا أَتُوهُ مُوثِقَهُمُ قَالَ اللهُ عَلَى مَانَعُولُ وَيُدِلِّ وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَاٰتَەۡ خُلُوۡامِنُ بَاٰبِ وَاحِدٍ وَادْخُـٰلُوۡامِنُ بُوَايِبِ مُٰتَفَرِقَةٍ وَمَآ أَغُنِيۡ عَنْكُومِنَ اللهِ مِنْ شَيْ نِ الْحُكُمُ إِلَا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلَيْتُوكِّلِ لْمُتَوَكِّلُونَ ®وَلَمَّادَخَلُواون حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمُ كَانَ لِغُرِي عَنْهُ وَمِنَ اللهِ مِنْ شَيْ إِلَّا خَاجَةً فِي لَفُسِ يُعْتُونِ تَطْسَا وَإِنَّهُ لَدُوعِلْمِ لِمَاعَكُمْنَاهُ وَالِئَّ ٱكْتُرَ النَّاسِ لَايَعُلَمُونَ فَوَلَمَا دَخَلُواعَلَى يُوسُفَ الْآي إلَيْء كَفَاهُ قَالَ انْ أَنَا أَخُوكَ فَلَا يَجْتَبِسُ بِمَا كَانُوْ إِيْعَمْ لُوْنَ ۞

rdi

مطابق داخل ہوئے ، و ہاللہ سے ان کوذرا بھی بچانہیں سکتے تھے ہاں لیقوب کے جی میں ایک خواہش تھی جوانھوں نے پوری کی اوروہ ہمارے سکھانے سے صاحب علم تھے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے (۲۸) اور جب وہ پوسف کے باس مینچے تو انھوں نے اپنے بھائی کو اینے قریب ہی رکھا کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں بس جو کچھوہ کرتے رہے ہیں اس بڑم مت کھا و (۲۹)

(۱) حفرت یوسف نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کے غلم کی قیمت جود ہ لائے سے وہ ان کے ساہ ن جن وہ ان کی روائیں رکھوادی اور وہ اپنی پائی ہے سرکاری خزانہ میں جج کردی تا کہ وہ دوبارہ آئیں اور بنیا جن کو لیتے آئیں ، انھوں نے حفرت لیقو ب علیہ السل م کو بڑی مشکل ہے راضی کیا کہ غلہ جب جی ملے گا جب بنیا بین کو ساتھ کے کرجا کیں گے ، بڑے عہدو بیان کے بعد حضرت لیقو ب راضی ہو گئے اور قافلہ روائہ ہوگیا (۲) حضرت لیقوب کے سب جی بیٹے قد آور اور حسین سے ، ان کو خیال گزرا کہ کہیں نظر ندلگ جائے اس لیے فر مایا کہ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور ساتھ ساتھ بتا دیا کہ جس نے ایک تدبیر کی ہے ، ہوتا سب اللہ ہی کے خیال گزرا کہ کہیں نظر ندلگ جائے اس لیے فر مایا کہ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور ساتھ ساتھ بتا دیا کہ جس نے ایک تدبیر کی ہے ، ہوتا سب اللہ ہی کہ جب سب بھائی پہنچ گئے تو حضرت یوسف نے دو دوکوا کی ایک کمر و جس تھم رایا ، دس ہو گئے ، بنیا مین بنیا مین بنیا مین بنیا مین بنیا مین بنیا مین بنیا میں ہے کہ جب سب بھائی جس کا موقع مل گیا۔

پھر جب انھوں نے ان کا سامان تیار کرادیا تو اینے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھوادیا پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ قافلہ والوتم چور مو ( ٥٠ ) انھوں نے اس کی طرف مرکر یو چھا تمہاری کون سی چیز کھو گئی (ا) اُنھوں نے کہا کہ شاہی بیالہ ہمیں نہیں مل رہا ہے اور جو بھی اس کو ڈھونڈ لائے گا اس کو ایک اونٹ بھر (غله) ملے گا اور ش اس کی ذمه داری لیتا ہوں (۷۲) وہ بولے خدا کی متم جانتے ہی ہوہم ملک میں گربر كرنے نبيس آئے اور جم بھی چورنہ تھے (۳۷) انھوں نے كها كهاكرتم جموثے موت وال كى سزاكيا ہے (١١٧) وه بولےاس کی سزامیہ ہے کہ جس کے سامان میں بھی وہ مل جائے وہ خود اس کا بدلہ ہے، ہم اس طرح ظالموں کوسزا ویتے ہیں (۷۵) تو یوسف نے استے بھائی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی پھراپنے بھائی کے سامان سے اسے برآ مد کرلیا، ہم نے اس طرح بوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اسے بھائی کونہیں روک سکتے متھے مگر جواللہ جاہے، ہم جس کے جائے ہیں درجات بردھاتے ہیں اور ہرصا حب علم کے اورایک عالم بے (۷۷)وہ بولے کداگراس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی

نُوُاعَلَيْهُمْ مَّا ذَاتَفَقِنُ وَنَ®قَالُوا نَفْقِ بُ صُوَاعَ لْهِ لَقَكَ عَلِمُنَّهُ مُأَجِئًا لِنُفْسِكِ فِي الْأَرْضِ وَهُ رَجِهَامِنٌ وِعَأَهِ أَجِيْهِ كُنْ إِكَ كِنْ الْيُوسُفُّ مَا ڸٳڬؙڎؙٲڬٲٷ۫ۯ؞ؠڹٲڷۑڮٳڒؖٳڷڎؽڟؙٲڶڵڐٛٮٚۯڡٞڰ نَّنَا أُوْ وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمِ عَلِيْقُ قَالُوْ آاِنَ ى فَقَدُ سَرَقَ أَخُرُ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسْرَهِمَ إِنْ مِسْفَى فِي وَلَوْ يُبُدِهِ هَالَهُمْ وَالْ اَنْتُونَنَّزُّمَّ كَانًا وَاللَّهُ اَعْلَوُ تَصِغُونَ۞قَالُوْا يَاتَيُهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ٱبَّاشَيْحًا يرًّا فَخُذَا حَدَدًا مَكَانَةُ إِنَّا نَولِكَ مِنَ الْمُحْنِيْنَ فَ

متزلى

تھی تو یوسف نے اپنے جی ہی جی میں سوچا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کہاتم نُو بدتر بین درجہ کے لوگ ہواور جوتم بیان کر رہے ہو اللہ اس کوخوب جانتا ہے (۷۷) وہ بولے اے عزیز (مصر) ان کے بوڑھے باپ ہیں بس آپ ہم میں سے کسی کوان کی جگہ روک لیجے ، ہم دیکھتے ہیں کہآپ ہوے احسان کرنے والے ہیں (۷۸)

(۱) حضرت یوسف نے اللہ کے عکم سے بنیا مین کورو کئے کی بیتد بیر کی کہ شاہی پیالدان کے سامان میں چھپادیا گھراپ کارندے تفاش کے لیے بھیجے ، تلاشی میں وہ بنیا مین کے سامان میں نکلا ، سرّاوہ پہلے ہی شریعت پیقو بی کے مطابق جمو پر کر پیکے تھے کہ جو چور ثابت ہوای کور کھ لیا جائے ، اس طرح حضرت یوسف کو بنیا مین کورو کئے کاموقع شرگیا ، اگر حضرت یوسف ملکی قانون پر چھتے تو ایباممکن نہ تھا اس سے کہ وہ س چور کی سرزا بھی تھی (۲) جب موقع نہیں آیا تو براوان یوسف نے فررا ہی میں موجا کہ جھے چرا کرتم لے گئے اور کویں میں ڈال آئے یہ بدترین کا مرتم نے کیا اور الزام ہم پر۔

انھوں نے کہا اس سے خدا کی پٹاہ کہ جس کے باس جمیں ایناسامان ملاہے ہم اس کےعلاوہ مسی اور کو پکڑیں ، تب تو یقیناً ناانصاف تُشَهر میں گے (۷۹) پھر جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو الگ ہوکر جیکے جیکے مشور ہ کرنے لگے،ان میں سب سے بڑے بھائی نے کہا کہتم خوب جانتے ہو كرتمهار بوالدتم سالله كاعبد لي تفطي بين اوريها بھی جوتم یوسف کے ساتھ کوتا ہی کرھے ہوبس میں تو اس عگہ ہے ملنے کانہیں یہاں تک کہ میرے والد ہی مجھے اجازت دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کردے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والائے(۸۰) اینے والد کے یاس لوٹ کرجا و اور کہوا ہاجان! آپ کے بیٹے نے تو چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی جوہم جانے ہیں اور پیچه دیکھیے کی ذمہ داری تو ہماری تھی نہیں (۸۱) اور آپ اس نہتی والوں سے جہاں ہم تھے اور اس قافلہ سے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں یوچھ لیجے اور ہم بالکل سے کمدرہے میں (۸۲) کہا (نہیں) بلکہ تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنالی ہے تو صبر ہی بہتر ہے ، انٹد سے امید ہے کہوہ سب کو ہمارے باس لے آئے گا بلاشبہ وہ خوب جانتا حكت ركمتا ب(٨٣) اوروه ال كياب سے بلنے اور انھوں نے کہا مائے افسوں بوسف پر اورعم سے ان کی

قَالَ مَعَادًا للهِ أَنْ ثَاتَّحُنَ الْأَمْنِ وَحَدُنَا مَتَاعَنَاعِنَا نُوْتِقًا مِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَتُطِّلْتُمْ فِي يُوْسُفَ فَكُرِهُ برُحَ الْأَرْضَ حَثَّى يَأْذَنَ لِنَ إِنَّ أَوْعِيِّكُواللَّهُ لِنْ وَهُو بُرُّ الْحُكِمِينِينَ ۞ رُجِعُوَّا إِلَى أَسَّكُمُ فَقُوْلُوْ الْأَلْأَلَالَا ئْنَكَ مَسرَقَ أَوْمَا شَهِدُ مَا أَلِابِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا عَيْبِ خَفِظِينَ @وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّذِي كُنَّا فِيْهِ يُوَالِّينِّ أَهُلُمُنَا فِيهَا وَإِنَّالَصْدِ قُوْنَ ﴿ قَالَ بَلَّا عَاهُوُهُ وَقَالَ يَاسُغَى عَلْ يُوسُفَ وَابْيَضْتُ عَيْنا ي فَهُوكِظِيْرُ ۞ قَالُوا تَلْلَهِ تَفْتُوا مَنْ كُونُوسُفَ حَا نَ حَرِضًا أَوْتُكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ فَ قَالَ إِنَّمَ أَشَكُوا بَيْنَ وَحُزْنِنَ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُونَ اللهِ مَالَاتَعْلَمُونَ @

آئکھیں سفید پڑ گئیں تو وہ گھٹ کررہ گئے (۸۴) بیٹے بولے کہ خدا کی تئم بس آپ بوسف ہی کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ جال بہلب ہو جا کئیں یا جان نکل ہی جائے (۸۵) وہ بولے کہ میں اپنے رہنے وغم کی فریا دصرف اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جوئم نہیں جانتے (۸۲)

(۱) والدصاحب سے سب عہد و پیان کر کے آئے تھے،اس لیے پہلے توبدل میں کسی اور کولے بینے کی درخواست کی جب و و متطورت ہوئی تو مشورہ کرنے بیٹے، بڑا بھائی یہوداان میں پھیزم دل تھا اس نے کہا کہ اب تو جھے باپ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئی ہے تم لوگ جاؤسب حال بتاؤ ہمفرت بیتقوب کے سرمنے جب بات آئی تو چونکہ ان کو یقین تھا کہ بنیا ہیں چورٹہیں ہے اس لیے انھول نے وہی بات کہی کہ بیسب تنہاری کارستانیاں ہیں، غم سے ان کا دل بحرآیا، بوسف کا غم بھی تازہ ہوگیا، اس پر بیٹوں نے ملامت کی تو فر مایا میں تم سے فریا وٹیس کرتا میں تو اپنے رہے وغم کی فریا دانلہ سے کرتا ہوں اور میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانے ،اس میں بیا شارہ بھی تھا کہ جھے ددنوں کی زندگی کا بھین ہے اور میں ہم تھی اور میں جستا ہوں اللہ پھر ان سے ملائے گاتم ان چیز دل کؤیس سے تھے۔

اے میرے بیٹو! جاؤاور پوسف ادراس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور الله کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت ہے منکر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں (۸۷) پھر جب وہ یوسف کے پاس مینے تو انھوں نے کہا کہاے عزیز (مصر) ہم اور جارے گھر والے بردی تنگی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہم معمولی می پونجی کے کرائے ہیں تو آپ ہمیں پورا پوراغلہ دے دیجے اور ہم پر خیرات میجیے بیشک الله بھی خیرات کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتا ہے (۸۸) بوسف بول التف كياتم جانت ہوكةم نے بوسف اوراس كے بھائى كے ساتھ كيا كيا جبكيم نادان منے (٨٩)وہ بول را سے سے بتائے کیا آپ ہی یوسف ہیں، انھول نے کہا ہاں میں پوسف ہوں اور میمیرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، یقینا جو بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے تو الله بہتر کام کرنے والوں کے اجر کو بریار نہیں کرتا (۹۰) انھوں نے کہا کہ خدا کی متم اللہ ہی نے آپ کوہم پر ترجیح وی اور ہم ہی خطا کار ہیں (۹۱) انھوں نے کہا آج تم ير کوئی الزام نہیں انٹر تنہیں معاف کرے اور وہ تو سب سے بڑھ کردھ کرنے والائے (۹۲)میرے اس کرتے کو لے کر جاؤ بس میرے والد کے چیرے پر ڈال دینا وہ آئھوں سے دیکھتے چلے آئیں گے اور تم سب بھی اپنے

لِكِبْتِيَّ اذْهُبُوُا فَتَحَسَّسُوْامِنْ يَّوْسُفَ وَأَخِيبُو وَلَاتَالِسُوُ ن رَوْم الله إنَّهُ لا يَالِنُكُ مِن رَّوْم الله إلا الْقَوْمُ لْكُفْرُونَ@فَلَتَادَخَلُواعَلَيْهِ قَالُوا إِلَيْهَا الْعَزِيرُمِسَّدَ هْلَنَاالفَّرُّوَحِثُنَابِصَاعَةِ ثُرُّضَةِ فَأَوْفِ لِنَاالْكِيْلَ رُقَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴿إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْكُتَصَدِّ قِيْنَ @قَالَ نلُ عَلِمُنْ مُمَّافَعَكُمُ مِيُومُكُ وَإِخِيهُ إِذَانُتُوجُهِ أُونَ لْوَا مَا نَكَ لَانْتَ يُومِنُعُنَّا قَالَ انَا يُوسُفُ وَهُ نَا أَخِيًّا تَدُمَنَ اللهُ عَلَيْ مَا الْأَنَّهُ مَن يَتَّنِق وَيُصِّيرُ فَإِنَّ اللهُ اِيُضِيعُ أَجُوالْمُحْسِنِينِينَ ۞قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدُ الثَّوَكَ عَلَيْـنَا وَإِنَّ كُنَّا لَخُطِينٌ۞قَالَ لَا تَثْرُبُ عَلَيْكُمُ يَغُفِيُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَارِحَهُ الرَّحِيثِينَ ﴿ اذْهُبُوا ى هٰذَا فَٱلْقُولُهُ عَلَى وَجُهِ آِنْ يَاتَتِ بَصِيْرًا وْنْ بِأَهْلِكُمْ أَجْبُدِينَ فَي وَلِمَّا فَصَلَتِ وَ وَالْهُ اللَّهِ إِنَّكَ لَغِي صَلَلْكَ الْقَدِينِيرِ فِي

متناء

گھر والوں کے ساتھ میرے پا**ں آ جانا (۹۳**)اور جب قافلہ چلاتو ان کے والد کہنے لگے کہ جھےتو یوسف کی خوشبو آئی ہے اگرتم مجھے بیند کہو کہ بڑے میاں شھیا گئے ہیں (۹۴)وہ بولے خدا کی تئم آپ اس پرانی غلط روش پر قائم ہیں (۹۵)

پھر جب بشارت دینے والا پہنچاس نے کرتے کوان کے چېرے پر ڈالاتوان کی بصارت واپس آگئی، وہ کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے رہیں کہاتھا کہ اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے (۹۲) وہ بولے اے ہمارے اہاجان! ہمارے لیے بخشش کی دعا سیجیے یقیبنا ہم ہی خطا کارتھے(۹۷) اُٹھوں نے کہا کہ ٹس آ گے تہارے ليے اپنے رب سے بخشش كى دعا كروں كا بلاشبہ وہ بہت مغفرت كرنے والانہايت رحم فرمانے والا ہے (۹۸) پھر جب وہ (سب) یوسف کے ماس مہنچ تو انھوں نے اپنے والدين كواين ياس تفهرايا اوركها كرتم سب بمشيت الأي اطمینان کے ساتھ مصر میں داخل ہوجاد (۹۹) اور اپنے والدین کوانھوں نے اوپر تخت (شاہی) میر بٹھایا ادر وہ سب ان کے سامنے مجدہ میں گر گئے ادر انھوں نے کہا کہ میرے اباجان! میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے میرے یروردگار نے اس کو سیج کر دکھایا اور اس نے مجھ براس وقت برا احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا اور میر سے اور میر سے بھائیوں کے درمیان شیطان کے جھگڑا وال دینے کے بعد بھی اس نے دیہات سے تہمیں یہاں پہنچا دیا بلاشبہ میرارب جو جا ہتا ہے تدبیر ہے کر لیتا ہے، بیشک وہ خوب جانتا حکمت رکھتا ہے (۱۰۰) اے میرے

فَلَتَآانَ عَآءُ الْبَشِيْرُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِمُ فَالرَّكَّ بَصِيرٌ قَالَ ٱلْهُ أَقُلُ لِكُوْ إِنَّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُوْنَ ﴿ عَالُوا لِيَابُانَا اسْتَغُونِ لَنَاذُنُونِنَا إِنَّا كُنَّا خُطِهِ يُنَ @ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغَفِي لَكُورَ فِي إِنَّهُ لَمُوالْغُفُورُ الرَّحِيدُ ﴿ نَلْمَا أَدَّفُ لُواعَلَى يُوسُفَ الْآي إلَيْهِ الْبُويُةِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِعْرَانِ شَأَةُ اللهُ أَمِنِينَ فَ وَرَفُعُ آبُويَهِ عَلَى الْعَرْشِ بَيْلُ قِنْ جَعَلُهَا رَبِّي حَقًّا وْقَتْ أَحْسَى بْيُ إِذْ أَخْرَجَنِي

نك۴

رَب یقیناً تو نے مجھے بادشاہت بخشیٰ اور ہاتوں کی حقیقت مجھے سکھائی ، اے آسانوں اور زمین کے بیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میر امد دگار ہے، مجھے مسلمان اٹھا ٹا اور نیک لوگوں میں شامل فر مانا (۱۰۲) بید دھکی چھپی وہ یا تنیں ہیں جو ہم آپ کو بتار ہے ہیں اور آب ان کے یاس نہیں تھے جب انھوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کرلیا تھا (۱۰۲)

(۱) شاید تبویت دعا کے دفت کا انتظار تھا اور ان کی غلطیوں پر ایک بھی تھی (۲) جب قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف نے باہر تھل کر استقبال کیا ، والدین کو این کو این کی خابی مجرسب بھائی اور والدین جذبہ تشکر میں واخل ہوئے ، والدین کو انھوں نے اپنے خاص تخت شاہی پر بٹھایا بھر سب بھائی اور والدین جذبہ تشکر میں سبحدہ میں گرگئے ، بدائل خواب کی تعبیر ہوئی ، مورج چا ندسے والدین مراو تھا اور گیارہ ستاروں سے گیارہ بھائی ، بدیجدہ تعظیمی تھا جو گزشتہ امتوں میں جائز تھا کی انہوں نے کوئی شکوہ کی انہوں نے کوئی شکوہ کی انہوں نے کوئی شکوہ میں اسکونا جائز قرار دیا گیا، حضرت یوسف کی انہوائی شرافت و مروت کی بات ہے کہ اس موقع پر بھی انھوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی بلکہ ہر موقع کے بہتر پہلوکا ذکر فر مایا اور بھائیوں نے جو پچھ کیا تھا اس کو شیطانی عمل کہ کر بات شم فریادی۔

مُ يَسِيرُ وَانِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا لَيْفَ كَانَ عَامِّهُ الَّذِينَ تَنْكَانَ فِي تَصَوِيهُمُ مِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ ؞ ؙۼڗ۬ؽۅٙڶڮؽؙؾڞؙۅؽؾؘٵڷۮؠٛڹؽؙڹؽۜؾۮؽؚ۠ڎ<u>ٷ</u>

منزل

اورآب خواہ جتنا بھی جائیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں (۱۰۳)اورآپ اس پران سے کوئی اجرت تو ما تگتے نہیں وہ تو دنیا جہان کے لیے نصیحت ہے (۱۰۴) اور ا سانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ جن سے وہ آئکھ بند کرکے گذر جاتے ہیں (۱۰۵) اور ان میں اکثر لوگ الله يرايمان لاتے بھي ين توساتھ ساتھ شرك بھي كرتے جاتے ہیں (۱۰۲) كيا وہ اس سے بے خوف ہوگئے کہ اللہ کے عذاب میں سے کوئی آفت ان کو گھیر لے یا اچانک ان برقیامت بی آجائے اور وہ احساس بھی ندر کھتے ہوں (۷-۱) کمدو یجیے کہ بیمیر اراستہ ہے، میں اور میری راہ چلنے والے سمجھ بوجھ کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی وات یاک ہاور میں شرک کرنے والول میں نہیں ہول (۱۰۸) اور ہم نے آپ سے پہلے جن کوچھی بھیجاوہ بستیوں کے رہنے دالے کچھانسان ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، تو کیا وہ زمین میں ملے پھر نے بیں کدد کھے لیتے کدان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا اور آخرت کا گھر بر بیز گاروں کے لیے یقینا بہتر ہے، کیا اب بھی تم نہیں بیجھتے (۱۰۹) یہاں تک کہ جب رسول مايوس ہونے لگے اور (مشركين نے) سمجھ ليا كدان ہے جموث كما كيابس (اى ونت) ہماري مدد

آ پینچی تو جس کوہم چاہیے ہیں بچالیا جاتا ہے اور ہماراعذاب مجرم لوگوں سے ٹالانہیں جاسکتا (۱۱۰)ان کے واقعات کے بیان میں ہوش مندوں کے لیے ضرور عبرت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جوگڑھ لی گئی ہوالبتہ گزشتہ کمایوں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی وضاحت ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ورحمت ہے (۱۱۱)

(۱) مشرکوں نے جوسوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل معربیں کیے آبا دہوئے ہواں کا پورانفیلی جواب ہوگیا ،اور بیسبوہ و ڈھکی چھی یا تیں تھیں جن ہے آخضور سلی التدعلیہ وسلم واقف نہ تنے ،اللہ نے وی ہے آپ کوسب پھے تایا اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ شرک ایمان لے آتے لیکن کہد دیا گیا کہ ان کاسوال صرف ہت دھر می میں تھا، وہ ایمان لانے والے تبیل جی اور ان میں جواللہ کو مانتے بھی جیں وہ بھی شرک کرتے ہیں ،کوئی عزیم کوخدا کا بیٹا کہتا ہے کوئی عینی کوتو کوئی فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں قر اروپتا ہے ،اور ان کو بیتو فیق تبیل ہو تا ہے ۔اور ان کو بیتو فیق تبیل ہو تی کہ گزشتہ قو موں سے سبق لیس ان کی بستیوں کے پاس گزرتے ہیں کہ ٹورٹیس کرتے (۲) انلہ کے وعدہ سے مایوس تو نبیوں کے لیمان الانے ہے مایوس کے ایمان لانے ہو مایوس کے ایمان لانے ہوئی ہوگی ہوگی (۳) گزشتہ آسانی کہ آبیوں میں وہ واقعات بیان ہو کے ہیں اس کی تصدیق ہے لیکن ان میں جوتر بھات کردی گئی ہیں ان کی وضاحت بھی ہوا درائل ایمان کے لیے جونور وفکر کرتے ہیں ہو ایمان ہو سے ہیں اس کی تصدیق ہوگی ہوگی دورو کور کیا تھا ہے ۔وروس ہو کہ ہوئی دوروس ہو کہ ہوئی دوروس ہو کہ ہوئی دوروس ہوئی کی ہیں ان کی وضاحت بھی ہو اور اہل کی تعربہ وائیس کے لیے جونور وفکر کرتے ہیں ہوایت ورحمت ہے۔

## ﴿ سورهٔ رعد ﴾

الله ك نام سے جو برام پر بان نمایت رحم والا ب المَمواء بدكتاب (اللي) كي آيتي بين إورا ب كرب ک طرف سے آپ پر جو کچھاتر اہے بالکل پنج ہے لیکن ا کثر لوگ مانتے نہیں (۱) وہی اللہ ہے جس نے آسانوں کوبغیرستون کے بلند کیا (جبیما کہ)ثم اے دیکھتے ہو پھر وه عرش برجلوه افروز جواادراس فيسورج ادرجا ندكوكام یراگا دیا،سب ایک متعین مرت تک کے لیے روال دوال ہیں، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے نشانیاں کھولتا ہے کہ شایدتم كوايين رب سے ملاقات كاليقين آجائے (٢) اوراس نے زمین کو پھیلا دیا او**راس میں بہاڑ اور دریا بنا دیئے** اور اس میں ہر ہر پھل کے دودو جوڑے رکھ دیئے، وہ رات سے دن کو ڈھانپ ویتا ہے بااشبران چیروں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوغور دفکر کرتے ہیں (۳) اور زمین میں ملے ملے فکڑے ہیں اور انگور کے باغات ہیں اور کھیتی ہے اور تھجور کے درخت ملے ملے بھی اورا لگ الگ بھی سب ایک ہی یانی ہے سینچے جاتے ہیں اور ان میں ہم ایک کو دومرے پر ذاکقہ میں برتری وسیتے ہیں بلاشبہاس میں عقامندوں کے لیے نشانیاں ہیں (۴) اورا کر آپ تعجب کریں تو ان ( کافروں) کی میہ بات (یقیناً)

اپ جب سریں واق را مروں) می میہ ہائے ربیدیا) ہاعث تنجب ہے کہ جب ہم مٹی ہوجا ئیں گے تو کیا ہمیں مٹے سرے سے پیدا کیا جائے گا،ان ہی لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا اوران ہی کی گر دنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور یہی لوگ جہنی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے (۵)

لَكُ النَّ الْكُنْتُ وَالَّذِي أَنَّ إِنَّا لَكُ مِنْ وَلِلَّا المواستوي على العوش وسخو الشهس والق نَهُواْ وَمِنَ كُلِّ الْهُواتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْمِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الدُلُ النَّاكُونَ فَا ذَلِكَ لَا يُعِيلُونُ وَالْكُلِّي لِللَّهِ وَيَتَعَكِّرُونَ وَا حُرُّواُ وَلَيْكَ آصُعْبُ التَّارِيُّهُ فِي فَاعْلَدُونَ ٥

(۱) وہ القدجس نے آسمان بتایا جس میں کوئی ستون نظر نہیں آتا ، چا ندسور ج سب متعین نظام کے مطابق رواں دواں ہیں، زمین میں دریا پہاڑ بنائے ، درختوں کے جوڑے پیدا ہور ہے جن سے پہلوں میں افزائش ہوتی ہے ، مے ملے کھیت ہیں ایک سے پھھ پیدا ہور ہاہے دوسر سے پہلواور ایک کا شت کے قابل ہے دوسر الجنجر ، باغات ہر طرح کے اور دو دخت بھی جسم تھے گئے ہے۔ ایک ہی تنا کوئی دوشتے کا کھور کے درخت عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں ، سب ایک ہی پانی سے بینی ارک نے ہوئے ہیں ، ایک ہی زمین پر گے ہوئے ہیں ، لیکن ہر ایک کا مزہ الگ ، ایک سے ہر حکر ایک ، کیا بیسب پیدا کرنے والے کی قدرت کے مطابر نہیں ہیں پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ملی ہو کر پھر کسے آخیں گئے بیک جرت کی بات ہے ، ای مٹی میں جس درخت کا ان پڑ جائے درخت اگر آئے تو جب انسان کی اصل ای سے ہے تو کیا پیدا کرنے والا اس کو اس مٹی سے نہیں پیدا کرسکا ، یقینا جولوگ مکر ہیں ان کو اپنے خالق کے انکار کی سر ابھکٹنی پڑے گی۔
سز ابھکٹنی پڑے گی۔

اوروہ آپ سے بھلائی سے مملے برائی کی جلدی کرتے ہیں جبکہ ان سے پہلے عبرت کے واقعات گزر کھے ہیں اور بلاشبہ آپ کا رب لوگوں کےظلم کے باوجود ان کو معاف بھی کرتا ہے اور بیشک آپ کا رب سخت سزا دینے والابھی ہے(٢) اورا تكاركرنے والے كہتے ہيں كمان ير ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نداتری، آب توبس ڈرانے والے ہیں اور ہرقوم کے لیے راہبر ہوئے ہیں (2) ہر مادہ کو جو بھی حمل ہے اور اس کے رحم میں جو گھٹتا بڑھتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے یاس ہر چیزمتعین مقدار کے ساتھ ہے (۸) ڈھکے اور کھلے کا جاننے والا بڑائی والا بلند و بالا ہے (٩) تم میں جو بات آہتہ کرے اور جو زور سے کرے اور جو رات کو چھنے والا ہواور جوون کو چلنے پھرنے والاسب (اس کے لیے)برابرہے(۱۰) برخص کے لیے اس کے آگے اور پیچیے پہرے دار (فرشتے متعین) ہیں جواللہ کے تھم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں ،کسی بھی قوم کے ساتھ جوبھی ہے اللہ اس کواس وفت تک ہر گزنہیں بدلتا جب تک وه خوداییخ اندر تبدیلی پیدانه کرکیس اور جب الله کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے شلنے کی کوئی صورت نہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کا

وَيَهْ نَعُجِلُونَكَ بِالْتَيْنِئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدُ خَلَتُ مِنْ يُهِءُ أَلَٰكُ أَلَٰكُ ۚ وَإِنَّى رَبِّكَ لَنْ وُمَغُفِرَةٍ لِلسَّاسِ عَلَى هُوْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُنْدِينُ الْمِقَابِ وَيَعُولُ الَّذِينَ نَ وَالْوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ إِيهُ مِنْ دُيِّهِ إِنْهَا آمْتُ مُنْدِنُ مُ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ أَلَالُهُ يَعُلُومُ مَا تَغِيلُ كُلُّ أُنْقُ وَمَا تَغِيْصُ الرَّحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ مِنْ عِنْدَ وَيُولُ الثَّهَادَةِ الْكِيدُ الْكُتُعَالِ ٥ سَوَاءُ مِنْكُومٌ الْمَوَالْمُولَةِ نُ جَهَرَيهِ وَمَنْ هُوَمُتَ خُوبِ اللهُل وَسَارِبُ إِللَّهُ الرِّي لَهُ مُعَقِّبْتٌ مِّنَ بَيْنِ يَكَايُهُ وَمِنْ خَلُوم يَحْفُظُونَهُ ڡڽؙٲڡٞڔٳٮڐۅٳٚؾٛٳڽ**ڶۿؙڰڒؽۼؾۣۯؗ**ڡٳٛۑڡۜۅۄۣڂؿۨؽۼۜ؊ۣۯؙۅٳڡٵ انقيبهم واذاارا دانله يقوم ووفوانلا تردكه ومالهم ۺؙڎؙۯڹؠ؈۫ٷٳڸ®ۿۅؘٲڵڹؽؠڔؽڲۄؙڶڋؿڿٷڰٲۊڟؠڡٵ بَنْفِينُ التَّعَابِ النَّعَالَ ﴿ يُسِتِحُ الرَّعْدُ بِعَدُومٌ وَالْمَالَيْكَةُ عَيَّهُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ لَيُصِيُّبُ بِهَا مَنَّ مُمْ مُعَادِلُونَ فِي اللهُ وَهُوسَدِينُ الْمُعَالِ اللهُ عَالِ اللهُ عَالِ اللهُ عَالِ اللهُ عَالِ

منزل

حمایتی بھی نہیں (۱۱) وہی ہے جو تہمیں بیلی (کی چمک) وکھا تاہے خوف اور امید کے ساتھ اور بھاری بادل اٹھا تاہے (۱۲) اورکڑک اس کی حمد کے ساتھ اور فرشتے اس کے ڈریے بیچ میں لگے ہیں اور وہ بجلیاں بھیجنا ہے تو جس پر جا ہتا ہے گرادیتا ہے اور وہ اللہ کے سلسلہ میں جھڑتے ہیں جبکہ وہ زبر دست طاقت والا ہے (۱۳)

اس کو بکارناحق ہے اور جن کووہ **لوگ اس** کے علا وہ بکارتے ہیں وہ ان کا کچھ جواب ٹہیں دے سکتے، باں (اس کی مثال اليي ہے) جيسے كوئى يانى كى طرف دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتا کہ وہ (یانی) اس کے منھ تک پہنچ جائے جبکہ وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور کا فروں کی ریار تو یوں ہی تم ہوکررہ جاتی ہے (۱۲) اور آسانوں اورزمین میں جو بھی ہے وہ اور ان کے سائے چاہتے نہ چاہتے تنے شام ای کوسجده کرتے ہیں (۱۵) آپ یو چھنے کہ آسانوں اور زمین کا رب کون ہے، آپ (ہی) کہدد یجیے کہ اللہ، کہیے کہ پھر بھی تم نے اس کے علاوہ مددگار بنار کھے ہیں جوخودا سے تفع نقصان کے مالک نہیں، کہے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہیں یا تاریکیاں اورروشنی ایک ہی جیسی ہوسکتی ہیں یا انھوں نے اللہ کے ایسے شریک بنالیے ہیں جھوں نے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے کاعمل کیاہے توان کو( دونوں کا) پیدا کرنا ایک جبیبا لگ رہاہے، کہہ و سیجے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے زبردست ہے (١٦) اس نے اوپر سے یانی برسایا تو نالے (ندیاں) اپن اپن بساط کے مطابق بہہ پڑے پھر وہ یانی کا بہاؤ پھولا ہوا جماگ اوپر لے آیا اس طرح جو (دھات) آگ پرزبور ما سامان حاصل کرنے کے لیے

وَّلَاضَوَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُةُ أَمِّ هَـٰلُ تَسْتَوِى الظُّلْبَاتُ وَالنُّورُةُ آمْرَجَعَلُوْ اللَّهِ ثُمُرَكَّاءً خَلَقُو كَفَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَانُّ عَلَيْهِمْ فَكُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ أَثُو وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَقَارُ ﴿ انْزَلْ مِنَ السَّمَا مَا مُنَالَتُ أَوُدِنَةُ نِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدُ ارَّابِيا وَمِمَّا يُوْقِدُ وْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَيْعَأَةُ عِلْيَةِ أَوْمَتَاعَ نَبُكُ بِثُلُهُ كَاذَٰ إِنَّ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَثَّى وَالْبَاطِلَ مْ فَأَمَّا الرَّكُ فَيِنَ هُبُ جُمَاءً وَامْنَامَا يَنْفَعُ السَّاسَ الْأَرْضِ كُذَٰ لِكَ يَفْرِكُ اللهُ الْأَمْثَالَ اللهُ الْأَمْثَالَ اللهُ الْأَمْثَالَ اللهُ 

یکاتے ہیں اس میں بھی اس طرح کا جما گ ہوتا ہے، اللہ اس طرح حق وباطل کی مثال دیتا ہے بس جما گ تو بریار جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ زمین میں باتی رہتی ہے اللہ ایسے ہی مثالیس بیان فر ما تار ہتا ہے (ے ا

(۱) کام سب اللہ ہی کرتا ہے ای کو پکار نے سے کام بنتا ہے اور جواللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار نے ہیں اور کبھی ظاہری طور پر لگتا ہے کہ ان کا کام بھی بن گی ہو وہ جھی اللہ کے بنانے ہے ہی بنتا ہے اور یہ اللہ کی طرف ہے ڈھیل ہوتی ہے کہ جب وہ گراہی میں ہی پڑنا چاہتا ہے تو ہم بھی پہنچے ہے ایک دھکا اور مارتے ہیں با "خروہ جہنم رسید ہوجا تا ہے "نہ وَ آب ما تَوَالَی وَنُصُلِهِ حَهَنَّم وَ سَاءَ فَ مَصِیْراً" (۲) ہجدہ کرنے ہے یہاں جھکنا اور مان امر او ہے، ہر گلوق ای کے تھم اور شیبت کے مط بن کام پر گل ہوئی ہے (۳) جب اللہ بی رب ہے تو الیوں کو مددگار بنانا جو خودا ہے نفتے نقصان کے ما لکٹیس سوائے اعدھا بن کے اور کیا ہے، ایمان کی مثال روشیٰ کی ہے، اور اجز ام ہو تو ایس اللہ بی مثال ہونے اس کو اپنے قال پر ناز ہوتا ہے جبکہ اس کی عقل تو اجزاء کو جوڑتی ہے اور اجزاء سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور مشرکوں نے جو معبود بنا لیے وہ تو مخلوق والا بیکام بھی نہیں کر سکتے (۳) باطل کی مثال جھاگ کی ہے، ایندا میں عالب اور پھولا ہوانظر آتا ہے ایک بی جو عیر مفید ہو دوباتی اور تا تم رہتی ہے۔ ایندا میں عالب اور پھولا ہوانظر آتا ہے ایک بی بی جو میک بعد حقیقت سامنے آجاتی ہے، جھاگ بیٹھ جاتا ہے اور جو جیز مفید ہے دوباتی اور تا تم رہتی ہے۔

جنھوں نے اینے رب کی بات مانی ان ہی کے لیے ز مین میں جو کچھ ہے وہ ان کے پاس ہواور اتنا ہی اور ا کھی ہوتو وہ سب فدید میں دے ڈالیس ایسوں ہی کے ا لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین رہنے کی جگہ ہے (۱۸) بھلاوہ چھس جو یہ جانتا ہو کہ آپ پر جو آپ کی طرف سے اتر او ہ سے ہی ہے ، کیا اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جواندھا ہو،نصیحت تو ہوش والے بی حاصل کرتے ہیں (١٩) جواللہ کے عہد کو بورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے (۲۰) اور جس کواللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو جوڑتے ہیں اورایٹے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حسالے کا اندیشه رکھتے ہیں (۲۱) اور جواینے رب کی خوشنودی جائة ہوئے جے رہے اور انھوں نے نماز قائم كى اور ہم نے ان کوجورزق دیااس میں سے انھوں نے جھپ كربھى اورعلى الاعلان بھى خرچ كيااورو ، نيكى سے بدى كو مٹاتے ہیں ایسوں ہی کے لیے آخرت کا گھر ہے (۲۲) ہمیشہر ہے کے لیے باغات ہیں وہ (خود بھی) اس میں داخل ہون گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بویاں اوران کی اولا دوں میں جو بھی (اس کے ) لائق ہوئے

نْكَأَانُوْلَ الدِّيْكِ مِنْ رَبِّكِ أَحَقَّ كُنْنُ هُوَاعْلَى إِنَّمَالِيِّنَ كَاوُاوُ ڒڷؠٵۑ<sup>۞</sup>۩ٚؽؚڔؙؾؙؠؙؙؽٷڠۯڹؠۼۿۑٳۺۼۅٙٳڵؽؘڠؙڞؙٷڹٳڸ۫ؠؽٵؽ نِينَ يَصِلُونَ مَا آمُولِللهُ يِهُ أَن يُوصَلُ وَيَخْتُونَ رَبُّهُمُ وَ عَا فَوْنَ سُوْءَ الِمُسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَارُوا الْبِعَالَةُ وَجُهِ رَبِّ وَأَقَامُ وَالصَّلْوَةُ وَٱنْفَعُو إِمِمَّا رَزَّقُهُمْ مِثِّرًا وْعَلَا نِينَهُ وْبِيدُ رَوْنَ ٱلْمُسَنَةِ السَّيِيِّئَةَ أُولِيِّكَ لَهُمْ مُغْفَى الدَّارِضُ جَنَّتُ عَدَّيِن وْنَ عَلَيْهِهُ مِنْ قُلْ بَالِي أَسَالُهُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَةُ مُ مَنِعًا قَبِي التَّارِ®ُولَانِ بْنَ يَنْقَصُّونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ بِينِيًّا وِ يَقَطُعُونَ مَّا أَثَرَاللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلِّ رَيُفْسِدُونَ فِي الْرَضِ الْأَيْكِ ٳڶڵڡ۬ڹةؙۅٙڷؙؙٙ؋ؙڛۅؘٵڵػٳ۞ڷڷۿۑؽؙٮڟٳڷڗۯؘؾٙڸڡؽؿۺؙٲڔۘۅۑڡۜؽ الْيُووَ الدُّنْيَا وَمَا الْمَيُوةُ الدُّيُكِافِ الْإِمْ وَالاَمْتَاعُ فَ

مغزل

وہ بھی، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس ( کہتے ) آئیں گے (۲۳) کہتم پرسلائتی ہو، یہ نتیجہ ہے تمہاری ٹابت قدی کا،
بس آخرت کا گھر کیا خوب ہے (۲۳) اور جوعہد مضبوط کر کے اس کوتوٹر دیتے ہیں اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم کیا اس کو
توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مجاتے ہیں ایسوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھرہے (۲۵) اللہ جس کے لیے جا بتا
ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جا بتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی ہی میں مست ہو گئے جبکہ دنیا کی زندگی
تو آخرت کے آگے معمولی سامان سے زیادہ کی جینیں (۲۲)

(۱) برے حساب سے مراد حساب میں ناانسانی نہیں بلکہ تخق ہے (۲) مانے والوں اور نہ ، نے والوں کا فرق ہتایا جارہا ہے بھی جس کراستے کو نہ مانے والوں کی مثال اندھوں کی ہے کہ وہ ادھر ادھر تھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے تباہی ہے، اپنے بچاؤکے لیے وہ کچھ بھی چیش کرنا چاہیں بچھ بھی قبول نہ ہوگا، اور اہل ایمان جواللہ سے ڈرتے ہیں، مان کاہر طرح سے استقبال ہوگا، جنت کے اہل ایمان جواللہ سے ڈرتے ہیں، مسر سے کام لیتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے راستہ میں خرج کرتے ہیں، ان کاہر طرح سے استقبال ہوگا، جنت کے آٹھوں دروازوں سے فرشے ان کو سلام کر کے خوش آئے یہ کہیں گئے۔ آگے پھروہی بات کی جارہ کی جارہ دنیا کی ذعر گی ہی کو سب کچھ بچھ لیا اس نے بنیل سوجا کہ دنیا بھی میں گئے۔ مقابلہ میں بے دیثیت ہے ہی وہ احت کا مستحق ہوا۔

اور کا فرکتے ہیں کہان بران کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں ندائری، کہدو بچیے اللہ جس کو جا ہتا ہے گمراہ كرديتا باورجواس كي طرف رجوع كرف اس كوده راه ویتا ہے (۲۷) جوالیان لائے اور اللہ کے ذکر ہے ان کے دل مطمئن ہیں، یا در کھنا اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے (۲۸) جنھوں نے مانا اور نیک کام کیے ان کے مزے ہی مزے ہیں اور بہتر انجام العظرح بم في آب كوايك امت ميس بهيجا ہے اس سے پہلے بھی امٹیں گزر چکی ہیں تا کہ جو دتی ہم نے آپ پر کی ہے وہ آپ ان کوسنادیں اور وہ رحمن کا ا نکار کرتے ہیں کہہ دیکھیے وہ**ی میرارب** ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس پر میرا بھروسہ ہے اور اس کی طرف مجھےلوٹ کر جانا ہے(۳۰)اوراگر قرآن ایسا ہوتا کہاس سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس سے زمین ککڑے ہوجاتی یا اس کے ذریعہ مردوں سے گفتگو ہونے لگتی (تو بھی بیایمان لانے والے ندینے )حقیقت تو یہ ہےسب اختیار اللہ کا ہےتو کیاایمان والے یکسونہیں ہوجائے کہ اگر اللہ جا ہتا توسب لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور برابر کا فروں کوان کے کرتو توں کی بنا پر کوئی شہوئی آفت گی ہی رہتی ہے یا ان کے گھروں کے آس پاس اترتی ہی رہتی ہے یہاں

رُوْنَ بِالرَّهْنِ قُلْ هُوَرِيِّ لَإِلهُ **الْاهُوَّعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَي**ّ مَتَابِ ﴿ وَلَوَانَ قُرْانًا أُيِّرَتُ بِوَالِّمِيَالُ الْوَقُطِعَتُ بِوِ الْرَصُ ٷڲٚڷڔۑٵڶؠۅ۫ڶؿڹڷڗؚڸڎؚٳڵۯ<del>ڒۧۼ</del>ؽؽٵؙڷڡٛڵڗٟؽٳۺڰۯؿٵڵۮؿٵۘڵڬ۠ٷٛٳڷ مُثَدِّدًا اللهُ لَمِينَ عَلَيْهُ الْكُوْلِ اللهُ الذِينَ كُفُرُوالصِّيمُ عاصنعوا قارعة أوقال قريبان دارهم عقيان وعالتها

تک کہ اللہ کا وعدہ آپنچے گا بلاشبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا (۱۳) اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا نداق اڑ ایا جاچکا ہے تو میں نے کا فروں کو ڈھیل دی چھران کو دھر پکڑا تو میری سز اکیسی (سخت) ہوئی (۳۲) بھلاوہ ذات جو ہر شخص کے تمام کا موں پر نگراں ہے (۱س کوتو مانتے نہیں) اور اللہ کے نثر یک ٹھبراتے ہیں، کہیے کہ ذراان کے نام تو بتا نایاتم اس کووہ جمارہے ہوجووہ زمین میں جانتا نہیں یاصرف او پراو پر کی بات ہے۔ ہات ہیہ کہ منکروں کے لیے ان کا فریب خوش نما کردیا گیا اوروہ راستہ سے روک دیئے گئے اور اللہ جس کو کمراہ کردے اس کوکوئی راہ پرنہیں لاسکا (۳۳)

(۱) حضور صلی اللہ علیہ دسلم کو متعدد مجروات دیے گئے پھر بھی کفار نے نے مجروات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، یہاں کہا جارہا ہے کہ ان کا بیہ سلسل مطالبہ خودان کی مران کی دلیل ہے جو مانیا جا جتا ہے وہ خوداللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اوراس کے نام سے سکون حاصل کرتا ہے پھر جرحال بیں وہ راضی یرضا رہتا ہے، ونیا میں بھی اس کو حلاوت ایمانی حاصل ہوتی ہے اور آخرت کا گھر تو اس کے لیے ہے (۲) اہل ایمان کو بھی خیل پیدا ہوتا تھا کہ کا فروں کے مطالبے پورے ہی کرویے جاسی شاید وہ ایمان لے آئیں اس کا جواب ہے کہ کیے ہی مجروات سرمنے آجا کیں بیدایان لانے والے نہیں ، ایمان والوں کو اپنا ذہی فارغ کر لیما جا ہے جس کو طلب ہوتی ہے اس کے لیے ایمان کی بھی تیسی آتی ہیں جن طلب ہوتی ہے اس کے لیے ایمان کی بھی ہیں اس کی بھی ہیں اس کی گھر ہی تا ہیں ہی ہونی ہے۔ پیر میں براز جائے اس کے لیے بردی سے بردی دلیل بھی کافی نہیں ، اللہ تعالی اس کو گھر اس میں برار ہن دیا ہو ہے کہ اس کو راورا دراست برخیں لاسکیا۔

ہے کوئی اس کورا دراست برخیں لاسکیا۔

ونیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت کا عذاب سخت ترین ہے اور کوئی نہیں ہے جوان کواللہ سے بچانے والا ہو (سم ) وہ جنت جس کا وعدہ پر ہیز گاروں سے ہوا ہے اس کی مثال مدہے کہ اس کے پنچے سے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل بھی سدا (بہار) ہیں اور اس کا سامی می برار بال او گول کے لیے جھول نے تقویٰ اختیارکیا،اورکافرون کاانجام دوزخ ہے(۳۵)اورجنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ آپ پر جواتر ااس سے خوش ہوتے ہیں ادر پچھ گروہ وہ بھی ہیں جواس کے بعض حصہ کا انکارکرتے ہیں، کہدویجے کہ مجھے بیٹھم ہے کہ میں اللّٰدی بندگی کروں اوراس کے ساتھ شرک نہ کروں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے (٣٦) اور اسي طرح جم في اس كوظكم نامه بناكر عربی میں اتاراہے اور علم آپ تک پہنچ جانے کے بعد بھی اگرآپ ان ک خوابشات بر طیے تو اللہ کے مقابلہ میں نہ كوئى آب كا حمايتى موكا اور شد بيانے والأ (٣٤) اور مم نے آپ سے بہلے بھی رسول بضیح اور ان کو بیویاں اور بيج بھی ديئے اور کسی رسول کے بس ميں نہيں کہوہ بغير الله كي عم كوكى ايك آيت في آئي، برزماندك لياك كتاب إ(٢٨) الله جوجا بيتام مناتا إاور

لَهُ وْعَدَاكِ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنَّيْأُ وَلَعَدَاكِ الْدِيدَةِ آشَقَ وَمَا لَهُ وَمِنَ اللهِ مِنْ وَإِن المَكُلُ الْجُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ النَّقَعُونَ ﴿ يرى مِن تَحْيَمُ الْأَنْهُ زَاكُلُهَا ذَابِهُ وَظِلْهَا يَاحَكَ عُلَّمِي لَّذِينَ أَنْقُوا أَنْ وَعُقِّمَى اللَّهِ رِينَ النَّارُ ﴿ وَالَّذِينَ النَّيْهُمُ بُنْبَ يَعْمُ وُنَ بِمَا أَتُولِ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَعْزَابِ مَن يُلْكِرُ عَضَةٌ قُلْ إِنْمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْيُدُ اللَّهُ وَلَا أَثْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ دْعُوْا وَلِلْيُهِ مَا بِ۞وَكَنْ لِكَ ٱنْزَلْنَهُ مُكْمًا عَرَبِيًّا وُلَين اتَّبَعْتَ أَهُوَّ أَوْهُمُ بَعَكَ مَلْجَاءُ أَوْمِنَ الْعِلْمِ مَالْكَ مِنَ اللهِ مِنُ قَالَ وَلاواقِ هُولَقَتُ أَرْسَلْنَا رُسُلَامْنُ قَبْلِكُ وَ جَمَلُنَا لَهُوُ ازْوَاجًا وَذُرِيَّةٌ وْمَاكَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَتَأْلِيَ ؠٳڮڎ۪ٳٙڷٳۑٳۮؘڽٳ۩ٝۼڷؚڲڷۣٲۻڸػ۪ٵ۠ڣ<u>ڡؽٮڂٳٳ؇ڡؙٵۑؾٵؖ</u> رُيْثِيتُ ﴿ وَعِنْدُا أَوْ أَمُرُ الْكِثْبِ ﴿ وَإِنْ مَّا ثُورِيَّكُ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُوْ أُونَتُوفِّينَكَ وَانْبَاعَلَيْكَ الْبَلْعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ الْوَلَوْيَرُواْ أَنَا مَا إِنَّ الْرَضَ مَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ عَنْكُولًا مُعَقِّبَ إِحُكُمِهِ وَهُوسَوِيْهُ الْمِسَاكِ

منتلا

جوچاہتاہے باتی رکھتاہاوراصل کتاب اس کے پاس ہے (۳۹)اورہم نے ان کوجس (عذاب) کی وعید سنار کھی ہے اگر اس کا پچھ حصہ آپ کو دکھا دیں یا (اس سے پہلے ہی) آپ کو وفات دے دیں تو آپ کا کا م تو صرف پہنچانا ہے اور حساب ہمارے ذمہ ہے (۴۰) کیا انھوں نے دیکھانہیں کہ زمین کوہم اس کے کناروں سے کم کرتے جارہے ہیں اور فیصلہ اللہ بی کرتا ہے اس کے فیصلہ کو کوئی پچیر نہیں سکتا اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے (۱۲)

اوران سے پہلے بھی اوگ فریب کر بھے ہیں بس تدہیریں
تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، ہر ہر جھ جی کرتا ہے
اس کو وہ جانتا ہے اور جلد ہی کا فروں کو پند چل جائے گا
کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے (۲۲) اورا ٹکار کرنے
والے کہتے ہیں کہتم رسول نہیں ہو، کہدد یجے کہ اللہ اور وہ
جس کے پاس کتاب کا علم ہے ہمارے تہمارے نے
گواہی کے لیے کافی ہیں (۳۳)

## ﴿سورهٔ ابراهیم﴾

اللہ کے نام سے جوہ امہر مان نہا ہت رحم والا ہے
اگر ، یہ کتاب ہے جوہم نے آپ پراس لیے اتاری ہے
تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی سے
روشیٰ میں نکال لا ئیں ، اس راستہ پر جو ذہر دست (اور)
قابل تعریف ذات کا ہے (۱) اس اللہ کا ہے جس کا سب
کچھ ہے جو بھی آسانوں اور زمین میں ہے اور سخت
عذاب سے منکروں کے لیے بری بربادی ہے (۲) جو
آخرت کے برمقابل دنیا کی زندگی کو پیند کرتے ہیں اور
اللہ کے راستہ سے رو کتے ہیں اور اس میں کمی تلاش
اللہ کے راستہ سے رو کتے ہیں اور اس میں کمی تلاش
کرتے رہے ہیں ایس کی دور گرائی میں جاپڑے
ہیں (۳) اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کے پاس اسی کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے (احکام اللی)

ی و بین میں باب مرد میں کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو جاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ زبر دست ہے حکمت والا ہے (۴) اور یقیناً ہم نے موکی کواپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کوتا ریکیوں سے روشنی میں نکال لاؤاوران کواللہ کے دن یا د دلاؤ ، بلاشبہ اس میں ہراس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جوخوب جمنے والا بڑاا حسان مانے والا ہو (۵)

ولا وَ، بلا شبه اس میں ہراس میں ہے ہے مشانیاں ہیں جو حوب جمنے والا ہوا احسان مائے والا ہو (۵)

(۱) سارے مروفریب دنیا کی حدتک ہیں پھر اللہ ان کو یہاں بھی کیے شکانے لگا تا ہے اور آخرت ہیں تو سب پھر کھل کرسا ہے آجائے گا، اور اگروہ کہتے ہیں کہ آپ پنج برنہیں تو آپ کی رسالت پر تو اللہ گواہ ہے اور جن کے پاس آس نی کہ ہیں ہیں اگروہ انساف کے ساتھ ان کم اپول کود یکسیں گے تو وہ بھی گواہ ہوں گے اور جنوں نے انساف کیا ہے انموں نے گواہی دی ہے (۲) یعنی اسلام میں کوئی ندگوئی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں تا کہ ان کو اعتراض کا موقع مل سکے، ظاہر ہو ہوتی اور جنوں نے اور ہوتی ایس کرشی اور ضد کے بعد حق کا راستہ ہی بند ہوجا تا ہے (۳) کفار ملہ کہتے تھے کہ اگر قرآن کی ایس نہ ہوتا جو مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں جانے تو ہو ہوتا ہے دورگر ابی ہیں جا پڑتا ہے (۳) ''آیسام میں جو بی جن میں اللہ نہ (اللہ کے دن) ایک اصطلاح ہے اس سے مراووہ دن ہیں جن میں اللہ نے خاص خاص اور اہم واقعات دکھائے ہیں اور نا فر ما تو ل کوعذ اب میں مبتلا کی ہواوں کو جاسے دی سے مراووہ دن ہیں جن میں اللہ نے خاص خاص اور اہم واقعات دکھائے ہیں اور نا فر ما تو ل کوعذ اب میں مبتلا کی ہواوں کو جاست دی ہے۔

## مِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَهُ النَّكُ لِنُعْرِجُ النَّاسُ مِنَ الظَّلَبُ إِلَّى وَ وَمِنْ إِلَى مِنْ الْمُلْقِينَةُ الْمِينَ الْمِنْ اللهِ اللَّهِ الْمُنْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

منزنه

اور جب مویٰ نے اپنی قوم سے کہا کہا ہے او پر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب اس نے شہیں ان فرعو نیوں سے نجات دی جوتهمیں سخت اذبیتیں دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذرج کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چوڑ دیتے تھے اور اس میں تہارے رب کی طرف ے بڑی آزمائش تھی (۲) اور جبتمہارے ربنے آ گاہ کردیا کہ اگرتم نے احسان ماناتو ہم تمہیں اور دیں ے اور اگرتم نے ناشکری کی تو میری مار بردی ہی سخت ب(2) اور موی نے کہا کہ اگرتم اور سب کے سب زمین والے انکار کرویں تو اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیاں رکھتا ہے (۸) کیا تمہیں ان لوگوں کی خبرین ہیں پہنچیں جوتم سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و شمور گزرے ہیں اور جوان کے بعد ہوئے ہیں جن کوسوائے اللہ کے کوئی جیس جانتاءان کے پاس ان کے رسول تھلی نشانیاں لے كرا ئے تو انھوں نے اپنے ہاتھ ان كے منھ پررك دیے اور بولے تم جولے کرائے ہوہم اس کوئیس مانتے اورتم ہمیں جس چز کی طرف بلارہے ہو ہم اس کے بارے میں ایسے شک میں بڑے ہوئے ہیں کہول تھہرتا ای نہیں (۹) ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جوآ سانوں اور زمین کا پیدا کرنے

ؙؚۅڵؠڹؙڬڡٚۯؙؿؙۄؙٳؾۧۼۮٳؽڶۺۑؽۨڎ۞ۅٙڡٙٵڶ لَهُهُمُ إِلَّا اللَّهُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِدُقَّ بيهُ مُنَ أَفُواهِمُ وَقَالُوْ آلِثَا لَكُمْ أَنَا بِمَا أَسِلْتُهُ بِيهِ الله ِ شَكَّ فَالْطِر السَّمَاوْتِ وَالْأَمْ فِنْ يَدُ هُوْكُمْ لَكُوْمِنْ ذُنُولِكُو وَيُؤَخِّرُكُو إِلَى أَجَلِ مُسَتَّمَى فَالْوَالْ انْتُو إِلَّالْهُ وَمِنْكُ أَنْ يُرْدِيُ وْنَ أَنْ تَصُلُّ وْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُكُ الْأَوْتَا كَانْتُوْتَا بِسُلِّطِي تَيْبِيُنِ@

متناه

والا ہے؟ وہ تہمیں بلاتا ہےتا کہ تمہارے لیے تمہارے گنا ہوں کومعاف کردے اور ایک مدت تک تمہیں مہلت دے، وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہوتم چاہتے ہو کہ ہمیں اس چیز سے روک دوجس کی پرسش ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں ، بس کوئی تھلی ہوئی دلیل ہمارے سامنے لاؤ (۱۰)

<sup>(</sup>۱) القد کونہ کسی کی عیادت کی ضرورت ہے نداحسان مانے کی ، جواحسان مانے گاوہ اپنے ساتھ بھلا کرے گا، صدیث قدی بیس ہے اللہ فرما تا ہے اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے سب انسان اور جنات اعلیٰ ترین متقی تخص کی طرح ہوجا ئیں تو اسے میرے ملک بیس پھی بھی اضافہ ندہوگا اور اگر سب ہی بدترین شخص کی طرح ہوجا ئیں تو بھی میرے ملک بیس ذراجھی کی واقع نہیں ہوگی (۲) ہر گمراہ تو م نے اپنے داداکی دہائی دی ہے اور کہا ہے کہ بیدہارے یہاں ہوتا چلا آیا ہے، اور رسولوں سے بےدر پے ججزات کی فرمائش کی جی اور مان کرندویا منھ پر ہاتھ رکھ دینا ہالک نہ سننے اور توجہ نہ کرنے کی جگہ محاورہ کے طور پر بولا جاتا ہے۔

ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم بیشک تمہارے ہی جيسے انسان ہيں ليکن الله اپنے بندوں ميں جس پر جا ہما ہے احسان فرما تا ہے اور ہم اللہ کے علم کے بغیر تمہارے ياس كوئى دليل نبيس لاسكتے اور ايمان والوں كو جا ہيے كه الله بی پر بھروسہ کریں (۱۱) اور آخر کیوں نہ ہم اللہ پر مجروسه کریں جبکہ اس نے ہمیں تمارے رائے سمجھا دیے اور تم نے جوہمیں تکلیفیں دی ہیں اس پر ہم صبر ہی کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو جا ہے کہ اللہ ہی ہر مجروسہ رکھیں (۱۲) اور انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم جمہیں اینے ملک سے نکال کررہیں گے، یا تو تم ہماری ہی ملت میں واپس آ جا دُوتو ان کے رب نے ان کووجی جیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں کے (۱۳) اور ان کے بعد ملک میں یقیباً ہم تم ہی کو بسائیں گے، بداس کوملتا ہے جومیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہواور میری دعید سے ڈرتا ہو (۱۴) اور انھوں نے فیصلہ جا ہااور (متیجہ بیہ ہوا کہ) ہرسر کش ضدی نے منھ کی کھائی (۱۵) اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا (۱۲) اسے و وگھونٹ گھونٹ سیٹے گااوراہے گلے سے اتارنا اس کے لیے مشکل ہوگا اور ہر طرف سے موت اس کو گھیریلے گی اور وہ مرند بیکے گا اور

عَالَتَ لَهُوْرُسُلُهُوُ إِنْ ثَعْنُ الْاِنْشُرْمِثْلُكُوْرَالِانَ اللهَ يَبْرُثُ عَلْ مَنْ يَتَنَا أُونُ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَا أَنْ تَالِيَكُونِهُ لَظِن ڒۑٳڎؙڹٳڶڷۄؗۯڟٙڸٳڵڰۅڬڵؽڗۘڴۣڶٳڷؠؙۏٛؠڹؙۊؽ۞ۅڡٚٳڵڹٵٚؖٳ تَتَوَكِّلَ عَلَى اللهِ وَقَدُهَ لَمُ السَّاسُ لِمَنَا وَلِنَصُيرِ بَّ عَلَى مَا اْذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۖ فَوَقَالَ الَّذِينَ كُفُّ وُالرُسُلِهِ وَلَنْخُرِ جَنَّكُ وَنِ أَرْضِنَا أَوَلَتَعُودُ نَ فِي مِلْتِنَا ﴿ نَاوُكَي النَّهِ وَرَبُّهُ وَلَنْهِ لِكُنَّ الطَّلِيدِينُ فُوَلَتُنكِنَاكُوا الْرَصْرَ مِنْ بَعْدِيدِهِ مُرْدُلِكَ لِمِنْ عَافَ مَعَامِي وَعَاذَ وَعِيدٍ وَاسْتَفَةَ ٮػٳڹۊۘؠٵۿۅؠؠۜؠۣٝؾٷڝڽؙۊڗڵؠ؋ۼڵڶڣٛۼڷؽڟ۠<sup>ڝ</sup>ڡٞڶٳڎ۬ڔ۠ؽ هُرُوابِرَيْهُمُ أَعْالُهُوكُوبَادِ لِشَتَكَتَ بِوِالبِيْعُ فَيَجِمُ عَاصِمِ رُيقُورُون مِنَاكَ بُواعَل شَمَّ ذَلِكَ مُوالصَّلُ الْبَدِيدُه ؖٳؙڮؾڗٳؙڹ؞ڶۿڂڰؾٛٳڶؾؠ۠ۏؾۅٳڶڒۻؽٵڴؿؖٳؽؿؿٲؽڹ؋ؽڬڎؙ وَيَانِتٍ بِغَلْقِ جَدِيدٍ فَوْمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْرِ ۗ

اس کے آگے تخت عذاب ہے (۱۷) اپنے رب کا انکار کرنے والوں کی مثال (الیں ہے کہ)ان کے کام ریت کی طرح ہیں جس پر آندھی کے دن ہوا تیز گزرجائے جو کچھانھوں نے کیااس پران کا پچھ بھی بس نہ چلے گا یہی گراہی میں دورجا پڑتا ہے (۱۸) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے آسانوں اور زمین کو درست پیدا کیا ،اگروہ چاہتو تنہیں چل کردے اورا یک نی تحلوق لے آئے (۱۹) اور بیاللہ کے لیے ذرابھی مشکل نہیں (۲۰)

(۱) کافروں نے کہا کہ تم اپنی ہزرگی مت جماؤ، چپ چاپ ہم میں تھل ل کررہواور جنھوں نے بات مانی ہے وہ بھی پرانے دین پرواپس آجا ہیں ورزتم سب کو جلاوطن کر دیا جائے گا، پس اللہ کی طرف ہے وہ آئی کہ پہلیں کیا تکا میں گے ہم ہی ان کوتباہ کر کے جمیشہ کے لیے نکال دیں گے پھر بھی یہ یہاں واپس نہ آسکیں گے اور ان کی جگہ تھلی وفا داروں کوزیین میں آباد کریں گے جوہم ہے ڈرتے ہیں اور ہی را کہا مانتے ہیں، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ یہی ہوا ابتدا میں مکہ ہے تا گے بڑھ گئ تو رسولوں نے فیصلہ چا ابس اللہ کا عذاب آیا اور وہ میں مکہ ہے تا گے بڑھ گئ تو رسولوں نے فیصلہ چا ابس اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب مندی سرکش تباہ ہوئے پھر آخرت کا عذاب آس پر مستز او ہے، گرم پیپ جو پلایا جائے گا گئے گا کہ ہر طرف شدید بھافہ ہی چڑھائی ہے، ہر طرف ہے موت پکار رہی ہے چاہیں گئی کہ جو گئی تو رسول کی جڑھائی ہے، ہر طرف ہے موت پکار کریں ہے چاہیں گئی کہ جسے کوئی دیت برح کی فتر مرک ہے اس کی مثال دی گئی کہ جسے کوئی دیت برح کی فتر مرک ہے اس کی مثال دی گئی کہ جسے کوئی دیت برح کی فتر مرک ہے اس کی اور ان کا اس پر بھی لیے کہ اس کے جو کئی کی دیت برح کی فتر ہی کے اس کی مثال دی گئی کہ جسے کوئی دیت برح کی فتر مرک ہے کہ بولی کے کہ موت آنے ہے کہ کی دور ان کا اس پر بھی کی اس کے گئی کہ جسے کوئی دیت برح کی فتر مرک ہے گئی کہ جسے کوئی دیت برح کی فتر کے دیوں کی کہ جسے کوئی دیت برح کی فتر ہی کے دور ان کا اس پر بھی کی کے اس کی مثال دی

اورسب کے سب اللہ کے آگے بیش ہوں گے تو کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو آب ہی كے بيروكار تضقو كيا آب جميں الله كے عذاب سے چھ بھی بیاسکتے ہیں؟وہ کہیں گے کہا گرانٹدنے ہمیں ہدایت یاب کیا ہوتا تو ہم ضرور حمہیں راستہ بتادیتے، اب تو مارے لیے برابر ہے واویلا مجائیں یا صبر کر رہیں ہارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں (۲۱) اور جب فیصلہ ہو چکے گا توشیطان (اینے ماننے والوں سے) كح كاحقيقت بيباللد نيتم سے جاوعدہ كياتھا اور ميں نے بھی تم سے وعدہ کیا چرتم سے وعدہ خلافی کی تو تم پر میری کوئی حکومت تو تھی نہیں سوائے اس کے کہ میں نے حمهين بلاياتوتم ميري بات مان گئة و مجھے الزام مت دو، خوداین کوالزام دو (آج) نه مین تمهاری فریاد برتمهاری مد د کرسکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد پر میری مدد کر سکتے ہو، جوتم نے پہلے مجھے شریک ملمرایا میں نے (آج) اس کا ا تکار کردیا بلاشبه نا انصافوں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے (۲۲) اور جوایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کے وہ الی جنتوں میں داخل کے جائیں گے جن کے فیے نہریں بہتی ہول گی،ائے رب کے حکم سے ہمیشہاس ش رہیں گے، وہاں وہ آلیں میں ایک دوسرے کا

وبرزوايتاء جبيعافقال الضعفؤ اللذين استكبر والثا كْتَالْكُوْتَبَعَافَهَلَ إِنْتُوْمُغُنُونَ عَنَّامِنُ عَنَّامِنُ عَنَّالِ اللَّهِ مِنْ شَيْ قَالُواْ لَوْ هَذِمِنَا اللَّهُ لَهِدَيْنَكُوْ شُوَا وْعَلَيْنَا أَجِزَعْنَا أَمْ صَبُرْيَا مَالَنَا مِنْ تَحِيْصِ هُو قَالَ الشَّيْظِنُ لِتَاعَيْفِهُ أَلِامُرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَ كُرُوعِدُ الْحِيِّ وَوَعَدُمْ كُو فَأَخْلُفَتُكُو وَمَاكَانَ عَلَيْكُومِينَ سُلْطِنِ إِلَّاكَ دَعُونَكُو فَاسْتَجَبْثُو إِنَّ فَلَا لومون ولوموا انفسكرما أتابه فريخك وكالنم بنفيغ نِّ كُفَّاتُ بِمَ الشَّرِكُمُ وَنِ مِن مَثِلُ إِنَّ الطَّلِمِ مِن الْمُحَمَّ عَدَّابٌ اللِيۡمُ ۗ وَأَدُخِلَ اللَّذِينَ الْمَنُوَّا وَعَهِلُواالصَّلِاحْتِ يُ مِنْ تَعْتِمَ ٱلْأَنْهُرُخْلِدِيْنَ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ الله مَدُ الله مَدُ الله مُدَارِكُ الله مَدُ الرَّكُلِمة الله مُدُ الرَّكُلِمة الله مُدُ الرَّكُلِمة هُ كُنْجُرُةً طِيْبَةِ لَمُلْهَا ثَانِكً وَكُرْعُهُ إِنَّ السَّمَادِ ﴿ نَّ أَكُلُهَا كُلُّ حِيْنِ يُرادِّنِ رَبِّهَا وَيَغُوبِ اللهُ الْإِيثَالَ ڵٮۜٛٵڛڵڡۜڴۿؙۄؙ۫ۄ۫ؠۜؾۜٮؙڴٷٷڽ۞ۅؘڡؿۧڶػڮؠڐۄٚڿؘؠؽڡٞڎؙ۪ػۺۧڿۅڠۣ كَيِيْنَةِ إِجُنَّتُ مِنْ نُوقِ الْأَرْضِ مَالَهَامِنُ كُوارِ ٥

منزل۲

استقبال سلام سے کریں گے (۲۲) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اچھی بات کی مثال آیک اچھے درخت ہے دی جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسان سے با تیں کرتی ہیں (۲۴) اپنے رب کے تھم سے وہ ہروفت پھل دیتار ہتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیس بیان کرتا ہے کہ شاید وہ تھیجت پکڑیں (۲۵) اور بری بات کی مثال برے درخت جیسی ہے جس کوزمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا گیا ہو، وہ ذرا بھی اپنی جگہ کھڑ انہیں رہ سکتا (۲۷)

(۱) جب دوزنی اہلیس کوالزام دیں گے تو وہ کے گا کہ خورتم نے اپنی حق قت سے خدائی میں شریک کیا (سیخی بعض تو یہ اور است شیطان کی عبا دت کرنے سکے اور بہتوں نے اس کی بات خدا کی طرح مائی ) وہ کے گا کہ بیں خوداس سے بیزار ہوں ، بیس نے تہیں سبز باغ دکھائے ، تم خود پیچھے چل دیے ، کوئی میری حکومت تو تم پر تھی نہیں ، فلطی خود تہاری کے بار کہ بیٹر وہ کی بات نہ مائی جنوں نے سیح راستہ دکھایا ، اب خوداس نے آپ کو ملامت کرو میں تمہاری کیا ہد دکرسکتا ہوں بہاں تو تم میری مدر بھی نہیں کر سکتے ، اب برظالم اور شرک کوایت کے کی سر ابھکٹنی ہے ، دوز فی تو اس لعن طعن میں ہوں گے ، آگے اٹل ایمان کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش میر کہ سیک کی سر ابھکٹنی ہے ، دوز فی تو اس لعن طعن میں ہوں گے ، آگے اٹل ایمان کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش آل ، دشجر کے اور سلام کر کر کے مبار کہا ویشی کر ہیں گے رائی کہ طیب سے مراوکلمہ تو حید ''لا الدائد'' اور کلمہ خبیثہ سے مراوکلمہ شرک و کفر ہے کہ طیب کی مثال ' دشجر طیب' سے دی گئی ہے جس کی جڑیں مضبوط و مستحکم اور شاخیس آسی س سے باتیں کرتی ہوئی سرایا نفع جو اس سے پوری طرح وابستہ ہوجائے اس کو کوئی ہلائیس سکتا ، کسی میں اس کا ایمان حواز ن بیس موسک کے بھی ہوئی بیاد ، آئی کہ کھی دور کل کی بیاد دیک کی بیاد دیک کی بیاد وکل کی بیاد دیک کے بھی ہوگائی ہوئی ہوئی بیاد ، آئی کہ کھی اور کل کے بیاد کی کہ کہ بیاد کی کہ بیاد دیک کے بھی دور کی کی بیاد دیک کے بھی ہوئی ہوئی بیاد ، آئی کے کھی دور کل کے بیاد کی کے بیاد کی کے بیاد کوئی بیاد ، آئی کے کھی دور کل کے بیاد کی کھی بیاد کر کے بیاد کی کے بیاد کر کے بیاد کی کے کہتے ہیں ۔

اور الله ایمان والوں کومضوط بات ہے اس دنیا میں جھی مضبوط کرتا ہے اور آخرت میں بھی ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ كرتا ہے اور اللہ توجو جا ہتا ہے كرتا ہے (٢٧) كيا آپ نے ان کونہیں دیکھا جنھوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور اپنی قوم کو نتا ہی کے گھر لا ا تارا (۲۸) جوجہنم ہے وہ اس میں تھسیں گے اور وہ برترین ٹھکا نہ ہے (۲۹) اور انھوں نے اللہ کے ہمسر تھیرائے تاکہ وہ اللہ کے راستہ سے بہکا ئیں، کہدد بجیے کچھٹر وکرلو پھرتمہاراانجام دوزخ ہے (۳۰)میرے مؤمن بندول سے کہدد یجیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جوہم نے ان کودیا ہے اس میں سے حیب کراورکھل کرخرچ کرتے رہیں،اس سے پہلے پہلے كه وه ون آجائے كه جس ميں نه كوئي خريد وفروخت ہوگی اور نہ دوئی (کام آئے گی) (۳۱)وہ اللہ جس نے آسانوں اور زمین کو بیدا کیا اوراد پرسے بانی برسایا پھر اس سے تہاری روزی کے لیے کھل نکالے اور تمہارے لیے کشتیوں کو کام پر لگادیا تا کداس کے تھم سے سمندر میں چلتی رہیں اور تہارے لیے ندیاں مجھی کام پرلگادیں (۳۲) اور تمہارے لیے سورج اورج اندکو مسخر کردیا، وه دونول برابراینهٔ کام پر لگه بین اور رات ودن کوتمہارے لیے متخر کیا (۳۳) اور جوتم نے ما نگاوہ

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ امْنُوا إِلْقَوْلِ الثَّابِ فِ الْمَبُووَ الدُّامَا الَهُ تَكُرُ إِلَى الَّذِينَ بِكَا لُوَانِعُمَتُ اللَّهِ كُفِّ الْأَصْلُوا فَوْمَهُمْ دَارَ الْيَوَارِهُ جَهَدَة يَصْلَوْنَهَا وَيِثْسَ الْقَرَازُ ﴿ وَجَعَلُوالِلَّهُ اَنْكَادًا لِلْضِلُّواعَنَّ سِيلِهِ قُلْ تَنْكُوْ افَانَّ مَصِيرًكُمْ إلى التَّارِ وَقُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ الْمُؤُوالِقِيمُو الصَّلُولَةُ سَّارَيْ قُنْهُمُ سِرًّا وْعَلَانِيَةٌ مِّنْ قَبْلِ أَنَّ يُأْنَ يَوُمُّ لِابَيْعُ فِيهِ وَلَافِلْكُ اللهُ اللهُ اللهِ فَا خَلَقَ الشلوب والررض وأنؤل من السّماء مام فاعرج يا مِنَ التَّمَونِ رِيمُ قَالُكُو وَمَنْ وَلِكُو الْفَلْكَ لِعَبْدِي فِي الْبَعْدِ أُمْرِهِ وَسَحُولِكُو الْأَنْهُ رَفِي وَسَحُولِكُو النَّهُ مِن واللَّهُ مَن دَآيِدِينَ وَسَحُولَكُوالَيْلَ وَالنَّهَارَةُ وَالْمُكُومِينَ كُلِّي ٱلتَّهُوهُ وَلِنَ تَعَدُّ وَانِعُبَتَ اللهِ لِانْتُصُومَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلَوُ قُرُكُمًا رُهُوَا ذُ قَالَ إِبْرُهِ يُؤْرِبِ الْجُعَلُ هِٰ ذَا لْبُكُنَ الْمِنَّا وَاجْنُدُنَّ وَبَنِينَ أَنَّ نَعَيْدُ الْأَصَّنَامَ أَنَّ 

اس نے شہیں دیا اورا گرتم اللہ کی نعمت کا شار کرنے لگ جاؤتو تم اس کو گن نہیں سکتے ، بلاشبہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور بہت ناشکرا سے دورر کھ (۳۷) سے دورر کھ (۳۵)

(۱) کلمہ تو حید جب رائے ہوجائے تو مومن دنیا میں بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیازیس ہوتا اور قبر میں اس کلمہ کی بناپر وہ ٹابت قدم رہے گا جس کے بیجہ میں اس کو تھی کا میں بی حاصل ہوگ (۲) کا فرسر داروں کی طرف اشارہ ہے جنھیں اللہ نے نعمتوں سے نو از انکین وہ اللہ کے مشکر ہوئے اور ناشکری کے بیجہ میں دوزخ کے مستحق ہے ، اس کا میں ان کو آخرت کی تیاری کا تھم ہے جہاں صرف دنیا کے لیے ہوئے کام ہی فائدہ پہنچا ئیں گے ، دہاں نہ کوئی دوست کام آئے گا اور ندرشتہ وار (۳) بیاللہ کے لا متناہی انعابات کا تذکرہ ہے اس طرح تو حید کو مدل کیا جارہ می مصرت ابراہ ہم علیہ السلام کو اہل کتاب بھی مانتے تھے اور مشرکین مکہ بھی ، ان کی وعافقل کر کے ان کو تنہیہ کی جارہ ہی ہے کہ حضرت ابراہ ہم کا میں کہاں سے پڑ گئے؟!

رَبِّ إِنَّهُٰنَّ أَضُّلُكُنَ كُوتُيُّرُامِّنَ النَّـَاسِ \* فَـمَنُ نِيُ زُرُعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْنُحَوِّمِ رَبَّنَا لِيُوَ الصَّالُولَةُ فَأَجُعَلُ الْمِيدَةُ مِنَ النَّاسِ تُعَيِي إِلَّهِمُ وَارْبُ فَهُوْمِينَ الشَّمَرْتِ لَعَكُهُوْ يَشْكُرُونَ @مَ بَنَّكَ إِنَّكَ تَعْكُرُمُ انْخُفِي وَمَانُعُلِنُ وَمَايَحُفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيِّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الشَّمَا أَوْ الْمُعَنُّ لِلهِ الَّذِي وَهَبَ إِنْ عَلَى الْكِيَرِ إِسْلِينِيلُ وَإِسْفَقُ إِنَّ رَبِّي لَسَيِمِيعُ اللُّ عَأَنَّهِ وَرِبِّ اجْعَلْنِي مُقِينُو الصَّالَوةِ وَمِنْ ذُرِّتَتِيُّ يَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَا وَ وَبَنَااغُهِ وَ إِلَا لِلهَ رُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَرَيَقُومُ الْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ للهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِيُونَ وْ إِنَّمَا يُؤَيِّفُوهُمْ يَوْمِ تَتَنْخُصُ فِيُهِ الْأَبْصَارُ اللَّهُ مُهْطِعِينَ مُقَنِعِيُّ ڛۿۘ؞۫ڒڒڗؙڎؙٳٳؽۿۄ۫ڟڒڡ۫ۿؙۄ۫ۊٵڣ؆ؾۿۄؙۿۅۜٳۧۄڰ

relies

اے میرے رب!ان (بتوں) نے بہت لوگوں کوراستہ سے ہنادیابس جومیری راہ چلاتو وہ میراہ اورجس نے میری بات نه مانی تو بلاشیه تو بهت مغفرت کرنے والا نہایت رحیم ہے(۳۷)اے مارے رب! میں نے اپنی میجهادلا دکو تیرے عزت والے گھرکے باس الیس وادی میں بسایا ہے جو بالکل ہے آب و گیاہ ہے، اے ہمارے رب! صرف اس ليے كدوه نماز قائم رهيس بس تو لوگوں کے دلوں کواپیا کردے کہوہ ان کے مشاق رہیں اور ان کو بھلوں سے رزق پہنچا تا کہ وہ شکر گزار رہیں (۳۷) اے ہارے رب! ہم جو بھی چھیاتے اور جو بھی ظاہر كرتے ہيں تو اس كو جانتا ہے اور ندز مين ميں اللہ ہے كي حصيب سكتا باورندآسان من (٣٨) الله بي اصل تعریف کامسخق ہے جس نے بڑھا یے میں مجھے اساعیل اوراتخل عطا كيے، بيشك ميرارب دعا كا خوب سننے والا ہے(۳۹) اے میرے رب! مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا اور میری اولا د کوبھی، اے میرے رب! اور میری وعاتو س ہی لے( ۴۴) اے ہارے دب جس دن حساب بریا ہوگا اس دن میری، میرے والدین کی اور تمام ایمان والول كى مغفرت كرد في (١٩) اور ظالم جوكرر ب بي اس سے اللّٰہ کو ہرگز غافل مت مجھناوہ تو ان کواس دن تک

مہلت دےرہاہے جس **میں ان کی آ**ئکھیں پقراجا کیں گی (۴۲) اپنے سروں کواٹھائے د<mark>وڑتے ہوں گے پلک بھی نہ جھپ</mark>کاسکیس گےاوران کے دل ہ**وارواہوں گے (۴۳**)

(ا) حضرت اہراتیم علیہ السلام کی پوری وعایدی عیمانہ اور پراٹر ہے، نہ ، نے والوں کے لیے بھی انھوں نے بددعاتییں فرمانی ، اس کو اللہ کے حوالہ فرمایا اور اس کی صفت مغفرت ورحمت کا حوالہ ویا ، اللہ نے ان کی بید عاالی تبول فرمانی کہ ونیا کے لوگ تھنج کر وہاں آتے ہیں اور چوآ جا تا ہے وہ اس کی محبت ہیں ہر شار ہو کر جا تا ہے اور بار بار آنے کی تمتار کھتا ہے، خودوہاں کوئی پھل تہیں ہوتا لیکن میں ری ونیا کے پھل موسم بے موسم وافر مقد ار ہیں وہاں نظر آتے ہیں ، والدان کے شرک تھے ، ان کے لیے مغفرت کی دھا انھوں نے اس لیے کی کہ شاید وہ زندہ ہوں گے اور ایمان نصیب ہوجائے (۲) او پر کہا گیا تھا کہ ان کا فروں نے اپنی تو م کوتا ہی کے کنار سے لاکھڑا کیا ہے ، ہوسکتا ہے کہ ان کی طاہری شہبے تا ہے ہے کہ کی حوجودہ حالات میں اس کا انظب ق ہوتا ہے کہ آج ہر جگہ کا فروں کا دوردورہ ہے لیکن کل قیامت میں بیرواس باخت پھٹی تھوں کے ماتھ پھر رہے ہوں گے اور ہر طرح سے ذلت ان کو گھر لے گ

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَرُ يَا تِيْهِمُ الْعَنَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ

طَلَمُوْارَيِّنَا أَخِونَا إِلَّ آجِل قَرِينِ فَيُ اللَّهُ وَمُوتَك وَنَتُهُم

في مسلين الَّذِينَ طُلَعُوا الْفُسُمْ وَتَبِينَ لَكُولَيْفَ فَعَلْمَا إِنَّ

وَضَرِيْنَا الْكُوَالْمِثَالَ الْوَقَلْ مَكُرُوا مَكْرَهُمُ وَعِنْكَ اللهِ مَكْرُهُمُ

وَإِنْ كَانَ مَكَرِّهُمُ لِتُؤْوِلَ مِنْهُ الْحِيَالُ فَلَاقَسْبَنَ اللَّهُ عَلِلْهُ

ۅؘڡ۫ٮ؇؈ؙڵڎٳػٙٳڶڰۼ<u>ؿؙڒۮؙۅڷۺؚٵؠ۞ٙؠۘٚۄٞۯۺ</u>ٛػڶؙٳڵڒڔڞؙ

ؠؙڒٳڵۯڞؚۅؘالتموت و*ؾڗۮؙٷڸڸۄٳڷۅٳڿۑ*ٳڵڡٙۿٳٚۅۅڗڗڰ

ؠؙۼڔڡڋؽؘؽۅؙڡؠڹؚٵؙڡٞڠڗۘؽؚڹؽ؋ۣٵڷڝڡٚٲڋڞٛ؞ۘۯٳڽۣڵۿۊڝؚڽ

ؠڶٳڹۊۘڗۘۼؗؿ۠ؠؙٷۼۅؙۿۿؙٵڷؽٵٝڰۣٛڸڿۧڿۯؽڶڵۿؙڴڷؠۜٙڡ۫ۺۣٵ

كَسَيْتُ إِنَّ اللهُ سَوِيْعُ الْحِسَابِ اللهُ اللهُ لِلثَّالِينَ اللهُ لِلثَّالِينَ وَلِيُنْكُونُهُ

يه وَلِيَتُلَكُ النَّاهُوَ إِلَّهُ وَاحِدُ وَلِينٌ كُرُاوُلُوا الرَّلْبَابِ فَ

اللون تِلْكَ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّالَ عَبْدِينَ ٥

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

حِ اللهِ الرِّحَانِ الرَّحِيْءِ ٥

اور اس دن ہے لوگوں کو ڈرایئے، جب عذاب ان پر آ پنیجے گا تو ناانصافیاں کرنے والے کہیں گے اے ہارے رب تھوڑی سی مدت کے لیے جمیں اور مہلت وے وے ہم تیری بات مان لیں گے اور رسولول کی بیروی کریں گے (ان سے کہا جائے گا) کیاتم نے اس ہے سیافشمیں کھا کھا کر میہیں کہاتھا کہ مہیں تو زوال آ ہی نہیں سکتا ( ۴۴ ) اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہتے تھے جو اپنے ساتھ ظلم کرچکے تھے اور تہارے سامنے کھل کرآچاتھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بھی دی تھیں (۴۵) اور انھوں نے اپن جالیں چلیں اوران کی جالیں تو اللہ ہی ے تصدیس ہیں اگر چدان کی بعض جالیں الی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی مگہ ہے ٹل جائیں (۴۲) تو اللہ کے بارے میں ہرگز میرندسوچنا کدوہ اینے رسولوں سے وعده خلافی كرنے والا بے يقييناً الله زبر دست ہے انتقام لينے والا ہے ( ٢٨) جس دن زمين بيز مين ندر ہے كى اور (نه) آسان (بيآسان ہوگا)ادرايك زېردست الله کے سامنے سب کی بیثی ہوگی (۴۸) اور آپ اس ون مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ بیر بول میں جکڑے ہول كے (٢٩) ان كے كرتے كندھك كے بول كے اور ان

کے چُروں پرآگ کی گیشیں ہوں گی (۵۰) (بیسب اس لیے ہوگا) تا کہ اللہ ہر ہر شخص کواس کے کرتو توں کا بدلہ دے دے بیشک اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے (۵۱) بیلوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تا کہ لوگ خبر دار کر دیئے جا کیں اور تا کہ جان لیں کہ وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے اور تا کہ ایل دائش ہوشیار ہو جا کیں (۵۲)

🦓 سورهٔ حجر 💸

الله كنام يجوبرام بان نهايت رحم والاب الله الله الله كاب اورايك روش قرآن كي آيتي بين (١)

() یعن تم وہ تو ہوجن کی بے باک ذبا نیں یہ کہتی ٹیس کھتی تھیں کہ ہماری عزت وسطوت کو زوال ٹیس ، حالانکہ تم ان بستیوں کے آس پاس رہتے تھے جہاں کیے کیے عزت والے خاک بین لی گئے ، تاریخ کی روایٹوں اور فہروں سے تہیں ان کے حالات کاعلم بھی تھا کہ ہم ان کو کیسی کی کر اور سے بھر تاریخ کی روایٹوں اور فہروں سے تہیں ان کے حالات کاعلم بھی تھا کہ ہم ان کو کیسی کی کر اور سے تاکہ جہیں جرت ہوگئی تم اپنی ضدیر تائم رہے (۲) ان وشمنان وین نے تو امرام اور سلمانوں کو مثل نے کے لیے ہم زمانہ میں کوئی کر نہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ بی قائم رہے گا ، اور اللہ کے ان وشمنوں کو اس ون پہتے چل نہ چھوڑی کی اللہ کا وعدہ ہے کہ بی قائم رہے گا ، اور اللہ کے ان وشمنوں کو اس ون پہتے چل جائے گا جہ دنیا دوری ہوگی ، اور اللہ کے دیری فہیں ، اپوری دنیا فاہو جانے کا وہ بھی اللہ کے دیری فہیں ، اس کے دیری فہیں ، اس کے لیے اصل مزاکی جگہ آخرت ہے۔
لیے اس کو سرلیج الحساب فر مایا اور اس میں اٹل ایمان کو سکیس بھی ہوگئی کہ اگر یہاں وشمنوں کو سز آئیں ملتی تو ضروری فیمیں ، ان کے لیے اصل مزاکی جگہ آخرت ہے۔

کسی وقت وہ لوگ آ رز و کریں گے جنھوں نے کفر کیا کہ کاش وہ مسلمان ہوئے (۲) آپ ان کوچھوڑ ہے کھا ئیں اور مزے کریں اور امیدان کوعافل رکھے بس آ گےان کو پہند لگ جائے گا (٣) اور ہم نے جس بہتی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے طے شدہ (وقت) لکھا ہوا تھا (۲) کوئی بھی قوم ایے متعین وقت سے ندآ کے ہوسکے گی اور ند پیچھے (۵) اوروہ کہتے ہیں کہاہوہ چھ جس پرنفیحت اتری ہے تم تویقینا دیوانے ہو(۱) اگرتم سے ہوتو فرشتوں کو ہمارے یاس کیوں نہیں لے آتے (ع) فرشتوں کوتو ہم حق کے ليا تارتے بيں اور (پھر) ان كومبلت بھي نہائي (٨) ہم ہی نے اس نصیحت (نامه) کواتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بیں (۹) ہم آ ب سے يهل بھی پچھلوں کے مختلف طبقوں میں رسول بھیج کے بیں (۱۰) اور جب جب ان کے باس کوئی رسول آیا تو اس کا نداق بناتے رہے(۱۱) مجرموں کے دلول میں ہم اس کو ای طرح جاری کردیتے ہیں الا) وہ اس (قرآن) ير ايمان لانے والے نبيس اور پبلول كالجمي یمی دستوررہاہے(۱۳) اور اگرہم ان کے لیے آسان کی جانب کوئی دردازہ بھی کھول دیں چیروہ اس پر سارے ون چڑھتے رہیں (۱۴) تو یقیناً یمی کہیں گے کہ ہاری

ذَرَهُمُ يَاكُلُوا رَيْتُمَتَّعُوا وَيُلْهِمِ مُوالْاَمَالُ فَسَوْنَ ئۇن©ومَأَ لَفَلَتُنَامِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَّعُلُومٌ ٥ مَا لَتَنْ بِسُ مِنْ أَمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَا أَخِرُونَ ٥٠ وَ عَالُوْا لِيَانَهُا الَّذِي ثُرِّلَ عَلَيْهِ الدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوُ مَا تَانِينَا لِالْمُلْيِكَةِ إِنْ لَتُتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ٩ مَا نُنزِّلُ التُلَيِّكَةَ إِلَا يِالْحَقِّ وَمَاكَانُوَ إِلدًّا مُنْظِرِيْنَ ۞ إِتَّانَحُنُ نَزُلِنَا الذِّكْرُورَا ثَالَهُ لَحْفِظُونَ ٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ عَبُلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ @وَمَايَاتِيهُوهُ مِنْ السَّوْلِ إِلَّا الله يَسْتَهْزِءُونَ الْكُنْ إِلَى نَسْلُكُهُ إِنْ قُلُوبِ الْمُجْرِمِ أَنْ ؠِنُوْنَ بِيهِ وَقَكُ خَلَتُسُنَّةُ أَلْأَوْلِكُونَ الْوَلَوْفَتَاهُمُنَا أَ ٵؚۻٙٵۺؘؠٳٛٷڟڰۏٳڣؠۅۑۼڔۼۅڹ<sup>۞</sup>ڷڤٵڵۊؙٳٳۼٵۺۣٚۯؾؙ ٤٤٠٤ قوم مَنْ مُؤرون فَي الله مَا أَوْ مَا مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ أَوْ

relia

نظر بندی کردی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو چل گیا ہے (۱۵) اور آسان میں ہم نے بروج بتائے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو خوبصورت بنایا (۱۲) اور ان کی ہم نے ہر مردود شیطان سے حفاظت کی (۱۷) ہاں جس نے بھی چوری سے سنا تو آگ کے ایک چک دارگولے نے اس کا پیچھا کیا (۱۸)

الأرض مددنها والقينانيها تواسي وأنبتنا فيها

بن كُلِّ شَيِّ مُورُون ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَامَعَا لِيشَ وَمَنْ

لابقَدَرِيقِعُلُوهِ@وَأَرْسُلْنَا البِّيْءَلُواقِحَ فَأَنْزَلْنَا

لاشكان مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا أَسَدُ لُوْنِ أَوَالْجَأَنَّ

عَلَقُنْهُ مِنْ مَّبُلُ مِنْ ثَارِ السَّمُوْمِ ﴿ وَاذْ قَالَ مَ كِنْكَ

المكتبكة إن خالق بتراين صلصال بن عاسلون

فَإِذَاسَةِ ثُمُّهُ وَلِنَفُتُ فِيهِ مِنْ زُوْجِي فَقَعُوالَهُ سَجِيدِينَ؈

بن قال آبليش بالك الاعكون مع التيبين قال

مُّاءً فَالْمُقَيْنَكُنُولُا وَمَالَكُولُهُ إِعْرِينِينَ ®وَ

دیئے اور ہر چیز اس میں ہم نے پورے توازن کے ساتھ

پیدا کی (۱۹) اور ہم نے اس میں تہمارے لیے زندگی کے

اورزمین کوہم نے پھیلا دیا اوراس میں بھاری (بہاڑ) رکھ سامان رکھے اور ان کے لیے بھی جن کوتم روزی ویے والے نیں ہو (۲۰) اور کوئی چیز الیی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے ماس موجود ند ہوں اور ہم اس کی متعین مقدار ہی اتارتے ہیں (۲۱) اور ہم سی نے یانی سے لدی ہوائیں بھیجیں چھراوپر سے بانی برسایا تو تمہیں اس سے سیراب کیااورتم اس کے خزانہ دارنہ تھے (۲۲)اورہم ہی یں جوزندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو سب کے وارث ہیں (٢٣) اور تم میں آ گے نکل جانے والول کو بھی ہم نے جان رکھا ہے اور پیچھے رہ جانے والول کو بھی ہم جانتے ہیں (۲۴) اور بلاشبہ آپ کا رب ہی ان کوجمع کرے گا یقیناً وہ ہڑی حکمت رکھتا ہے خوب جانتا ہے(۲۵) اور ہم نے انسان کو سنے ہوئے گارے کی كفنكهناتي منى سے پیداكيا (٢٦)اور بم نے اس سے يملے جن کولو کی آگ ہے پیدا کیا (۲۷) اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں (۲۸) پھر

جب میں اس کو بورا کرلوں اور اس میں اپنی روح پھونک دول توتم سب اس کے آ گے بحدہ میں گر جانا (۲۹) بس سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا (۲۴) سوائے ابلیس کے،اس نے سجدہ کرنے والون میں شامل ہوئے ہے انکار کر دیا (۳۱) (اللہ نے ) فر مایا اے اہلیس تختے کیا ہوا کہ توسیدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا (۳۲)وہ بولا میں وہ بیں کہ ایک انسان کو بحدہ کروں جے تونے سنے ہوئے گارے کی تھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا (۳۳)

ے کی ست مراد ہوتی ہے، یہاں بظاہر یہی مراد ہے کہ آسان کی ست کو ہم نے ستاروں ہے مزین کردکھا ہے، شیاطین ہمیشہ ہے کوشاں رہتے ہیں کہ آسانی فیصلوں کو چوری چھے نیں اورائے دوستوں کو بتا تیں ، اللہ نے ان کو بمیشہ سے محفوظ بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس کو اور مشحکم کردیا گیا ہے اوراگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر گو لے برستے ہیں ان میں وہ جوادھ گی با تیں بھی من بہتے ہیں وہ نجومیوں اور کا ہنوں کو بتاتے ہیں۔

(۱) اللدنے سمندر برزمین بچھائی تووہ ڈوئی تھی پر اس کو جمانے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اس پر رکھ دیئے اور ہر چیز پورے توازن کے ساتھ بیدا کی ،اس میں کوئی چیز بھی کم یا زیادہ ہوتو انسان کی زندگی مشکل ہوجائے پھر ہر چیز کا رزق اللہ نے پہنچ یا ہے، انسان کوبھی اور ہر جاندار کوجن کوانسان روزی نہیں پہنچا سکتا (۲) کتنی بزی مقدار یانی کی اللہ نے زیمن میں رکھ دی اگروہ یانی بالکل زیمن کی تہوں میں پہنچا دیو کون اس کو تکال سکتا ہے ، اگلوں کو پیچھلوں کوسب کو جانبے والاہے پھرسب کومیدان حشر میں جمع کرے گا (۳) انسان کومٹی ہے بیدا کیا جس کے خمیر میں جھکنا ہے اور جناتوں کو آگ ہے بیدا کیا جن کے خمیر میں اٹھنا اور اكرنا بي تواضع كو پيند فرمايا اور تكبر كورانده وركاره كيا-

فرمایا تو تُونکل بہاں سے یقیبتاً تو مردود ہے (۳۴) اور بدلہ کے دن تک جھ پر پھٹکار ہے (۳۵) وہ بولا اے میرے رب! پھرتو مجھےاس دن تک مہلت دے دے جس دن میر اٹھائے جائیں گے(۳۲) فرمایا بسٹھیک ہے بچھے مہلت ہے (۳۷) ای متعین وقت کے دن تک (۳۸) وہ بولا اے میرے رب! جیسے تونے جھے بے راہ کیا ہے میں بھی ضروران کے لیے زمن میں دلکشی بیدا کروں گا اوران سب کو گمراہ کرکے رہوں گا (۳۹) سوائے ان میں تیرے چنے ہوئے بندول کے (۴٠) فرمایا یہ میری طرف (آنے والا) سیدهاداسته بے (۱۲) رہے میرے بندے تو یقیناً تیراان پر کچھزورنہ چلے گاسوائے ان کے جو بچ راہوں میں تیری راہ چلیں (۳۲) اور جہنم ان سب كاطےشدہ مُعكانہ بے (٣٣) اس كے سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ کے لیے ان میں حصہ بنٹا ہوا ہے (۲۲۲) بلاشبہ برہیزگار باغات اور نبروں میں ہوں سے (۵۵) سلام کرتے ہوئے اطمینان سے داخل ہوجا و (۴۲) اور ان کے سینوں میں جو بھی رجش ہوگی وہ بھی ہم دور کر دیں ے آمنے سامنے مسمر یوں پر بھائیوں کی طرح (بیٹھے ہول سے ) ( مرد مال محكن كا نام ہوگا اور نه بى وه وہاں سے نکالے جائمیں گے (۴۸) میرے بندوں کو

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِينُونُ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَّى يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِي إِلَّى يُومِ يُبُعَثُونَ ٥ قَالَ فَاكْكَ مِنَ الْمُنْظَيِّنَ ﴿ إِلَّ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَأَلَقُويُنَّذِي لَأَرْبِّ نَنَّ لَهُ مُ فِي الأرض وَلاُغُوبَيْنَهُ وَاجْمَعِيْنَ ۗ إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخُلَصِينَ @قَالَ هٰذَاصِرَاطُاعَلَ مُسْتَقِيْدُ ﴿ إِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنُ إِلَّامِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُوِينُ ﴿ وَإِنَّ جَهَلُولُمُوعِنَّ هُو إِجْمَعِينً ﴿ لْهَاسَبُعَهُ أَبْوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمُ جُزُرُمَّ عَسُومٌ ﴿ ٳڹٞٵڵؙؙؙؙؙؽؙؾٙؾؚؿؙؽؘ ڣؙۘڿڎ۬ؾۣٷٞۼؙؿؙۅ۫ڹ۞ؖٲڎڂؙڷۊۿٵۑڛڵڸٟ ٳۑڹۣؽؙ۞ڗؘؠؙۯؘۼٮۜٵڡٵڣڞۮڎڔؠڿۄۺۜۼڵٳڣۘۊٳڽٵ۫ڡڰ سُرُ رِيْنَتَقِيلِينَ@لاينسُهُمُ فِيْهَانَصَبُ وَمَاهُمُ فِيمُهُمُ ؠؠؙڂ۫ڔڿؠڹ۞ڹؠٞؽؙۼؚؠڶڋؽٲڹٚٲؽٵڵڡٚڡؙٚۅٛۯٳڵڗڿؽؙۯ<sup>ۿ</sup>ۅٲڽ عَذَالٌ هُوَ الْعَذَابُ الْإِيدُ الْكِيدُ وَيَدَنَّهُمُ عَنْ ضَيْفِ إِبْرُهِيمُ اللَّهِ إِذْ دَخَانُوا عَلَيْهِ فَعَالُوا سَلْمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمُ وَجِلُونَ ﴿

متخك

بناد یجیے میں ہی ہوں بڑامغفرت کرنے والا نہایت ہی رخم فرمانے والا (۴۹) اور میر اہی عذاب بیڑا در دنا ک عذاب ہے (۵۰) اور ان کوابرا ہیم کے مہمانوں کا قصہ سناد یجیے (۵۱) جب وہ ان کے پاس آئے تو انھوں نے سلام کیا (ایراہیم نے) کہاتم سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے (۵۲)

(۱) حدیث میں آتا ہے کہ "حقّہ بالْمَدَّة بِالْمَدَّادِه وَحُقَّتِ النَّهُ عَوَاتِ" (جنت کوخیوں ہے اور جَہُم کو خواہ شات ہے گیرویا گیا ہے) شیطان کا بھی کا م ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں اور جہوتوں کو مزین کرکے چیں کرتا ہے اور لوگوں کو بھسلاتا ہے، اللہ تعالی نے فرمادیا کہ جمر اسید هماداسته سائے ہے جوجر ہے بندے اخلاص کے ساتھ اس پر چلیں گے وہ شیطان سے محفوظ رہیں گے (۲) جنت کے بھی سات دروازے ہیں اور جہنم کے بھی ، ان کے داخل ہوگا وہ اللہ نے تقتیم کردکھا ہے کہ کون کس دروازے سے داخل ہوگا (۳) نہ گئی اول کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے، تو بہا دروازہ برابر کھلا ہے اور نہ نیکو کاروں کو ملیش موکر بیٹھ رہنے کی ضرورت ہے ہروات ڈرتا جا ہے ، ایک طرف اس کی رحمت بہت و سیجے ، دوسری طرف اس کا عذاب بھی ہزائخت ہے (۴) حضرت ایرائیم علیہ السلام کے خوف محسوس کرنے کی وجہ بظاہر سے کھی کہ فرشت ایرائیم علیہ السلام بوڑھ سے ، ان کے علاوہ گھر میں صرف ایک بھر دسیدہ خاتون تھیں ، اس لیے ڈر ہے کہ کہیں بیاوگ بر سادادے ہے نہ آتے ہوں۔

بِالْعَقِّ فَلَا تَكُنَّ مِنَ الْقُنِطِينَ ®قَالَ وَمَنْ يَقَنَظ مِنْ رُهُمَةِ رَيِّةِ إِلَا الصَّالَوٰنَ®قَالَ مَمَا خَتُلُكُ فَا الْهُمَا الْمُوْسَلُونَ @قَالُوْآإِنَّا الْسِلِنَا إِلَى قَوْمِ ثُمْجُرِمِيْنَ ﴿إِلَّا الْ لُوطِ إِنَّالْمُنَجُومُ مُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا الْمُرَاتَةُ قَدَّارُنَّا أَبَّا لَمِنَ الَّذِينِينَ فَعَلَيْنَاجَآءَالَ لُوْطِ لِلْمُوسَلُونَ فَقَالَ إِنَّمُ قَوْ مُنْكُرُونَ ۗقَالُوابَلُ جِمُنْكُ بِعَاكَانُوا فِيهُ يَسْتَكُرُونَ ۗ وَ نَتُنُكُ بِالْمُقِّ وَإِثَالَصْدِ قُونَ ﴿ كَالْسُرِيا هُلِكَ بِقِطْعِ مِنَ يُل وَاتَّبِعُ أَدْبُارَهُ وَلَا يُتَوْتُ مِنْكُوْ أَعَدُ وَامْضُوا ؠؙؿؙڗؙۏؙڡۜڔؙۅؙڹ۞ۏٙڡۜڣؠێۘٵٞٳڷؽۅۮڸػٵڵۯڡؗۯٳڹۜۮٳڔۿۄؙٛڵڒۧۄ مَعُطُوعٌ مُّصُّبِحِينَ®وَجَآءً لَهُلُ الْمُدِينَةِ يَسُتَبْشِرُونَ ® قَالَ إِنَّ لَمُؤُلِّزُو ضَيْفِي فَلَاتَفَضَّكُونِ ۞وَاتَّقُوااللهَ وَلَا زُون قَالْوَ الْوَلَوْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَيْ أَنْ قَالَ مُؤَلِّمْ بِنَاقٍ وَ ڶؙڴؙؙؙڎؙڬؙۄٛڟۼؚڸؽؙ۞ٛڶۼؠؖۯٳڎٙٳڷۿڎۘڶؚؿٞڛڴڗۣؽۿۄؙۯۺۿۯؙڗ

وه بولے آپ ڈرین نہیں ہم تو آپ کوایک ہوشیار فرزند کی بشارت دیتے ہیں (۵۳) فرمایا کیا ہمیں بڑھایا لگ جانے کے باو جود بھی تم ہمیں فرزند کی بشارت دیتے ہوتو آخریه بشارت کس بنیاد پردے رہے ہو (۵۴)وہ بولے ہم نے آپ کوٹھیک ٹھیک خوش خبری سنا دی تو آپ مایوس ندہوں (۵۵) فرمایا اینے رب کی رحمت ہے تو گمراہ بی مایوس ہوتے ہیں (۵۲) فرمایا تو اے اللہ کے فرستا دو تہاری مہم کیا ہے (۵۷) انھوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم توم کی طرف بھیجے گئے ہیں (۵۸) البنہ لوط کے گھر والے اس سے الگ ہیں ہم ان سب کو بچالیں ك (٥٩) سوائ ان كى بيوى كي بهم في ط كرركها ہے کہ وہ ان بی لوگوں میں شامل رہے گی جو پیھے رہ جانے والے ہیں (۷۰) پھر جب فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے(۲۱) لوط نے کہا کہ آپ لوگ تو اور طرح کے معلوم ہوتے ہیں (۱۲) وہ بولے بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لے کرآئے ہیں جس میں وہ شبہ كرتے تھے(٦٣) اور ہم آپ كے پاس ائل فيصله لے كرآئے بين اور جم كى بى كہتے بين (١٢٨) بس آب رات کے سی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کرنگل جائے اورآپ ان کے بیچھے پیچھے چلئے اور تم میں کوئی مر کرنہ

دیکھے اور جہال تم کو تھم ہے وہاں چلے جاؤ (۲۵) اور اس کام کا فیصلہ ہم نے ان کوسنا دیا کہ تیجے ہوتے ہوتے ان سب کی جڑ کت کے رہ جائے گی (۲۲) اور شہر والے خوشیاں کرتے آپنچے (۲۷) (لوط نے) کہا یہ سب میر ے مہمان ہیں تو جھے رسوانہ کرو (۲۸) اور اللہ سے ڈرواور میر گی آبرومت کھو (۲۹) وہ یولے کیا ہم نے تہ ہیں دنیا جہان کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا (۵۰) انھوں نے فرمایا یہ میر کی بیٹیاں موجود ہیں اگر تہمیں کچھ کرنا ہی ہے (۲۷) آپ کی جان کی شم آوہ تو اپنے نشے میں بالکل ہی وُھت ہور ہے تھے (۲۷)

(۱) حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدخلی میں جٹلائتی ، حضرت لوط سمجھ تے تھے گروہ بازند آتے ہوا گرفر شنے عذاب لے رحسین تو جوانوں کی شکل میں پہنے گئے ،
قوم کے بدقما شوں نے دیکھا تو پہنٹے گئے حضرت لوط نے چونکہ ابھی ان کو پہپاٹا نہ تھا اس لیے ان کو خوف ہوا کہ ان مہما نوں کے ساتھ بھی بدسلو کی شہوا تھوں نے
اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانا چا با مگر وہ فشہ میں چور تھے ، فرشتوں نے حضرت لوط کو مطمئن کیا کہ ہم اللہ کے فرستادے جیں عذاب لے کر آئے جیں آپ اپنے گھر
والوں کے ساتھ راتوں رات نکل جائے اور آپ پہنچے رہیں تا کہ قوم کے افراد کی گرانی ہوسکے اور کوئی پہنچے مڑ کر ندد کھے ، ان کی بیوی ان ہی بدقما شوں کے
ساتھ تھی اس کی ہلا کت کا بھی فیصلہ سنا دیا گیا (۲) حضرت لوط نے سمجھ نا چو ہا کہ تمہاری بیڈیوں کی طرح جیں تو ان سے اپنی خوا ہش
بوری کر واور غلط کام مت کر و (۳) اللہ تو الی بان کوشم کھائی ہے اس سے آپ کے مقام بلند کی طرف بھی اشارہ ہے ، حضرت این عباس کوشم کھائی ہو۔
پوری کر واور غلط کام مت کر و (۳) اللہ تو الی مونی و میں نے بیں سنا کہ اللہ نے آپ کے علاوہ کی کی جان کی قبان کی قسم کھائی ہو۔

بس سورج نکلتے نکلتے ایک چنگھاڑ نے ان کو آ دبوجا (۷۳) تو ہم نے اس کونہ وبالا کر کے رکھ دیا اوران پر کی ہوئی مٹی کے پھر برسائے (۷۹۷) بلاشبداس میں حقیقت تک پہنچ جانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (۷۵) اوروہ لستی چلتے پھرتے راستہ پر ہے (۷۱) اس میں ایمان و دالوں کے لیے ایک نشانی ہے (۷۷) اور بلاشبرا میکہ اور بلاز اور بلاز اور بلاز اور بلاشبرا میکہ اور بلاز او ليا اوروه دونون (بستيا**ن) شاه راه عام پرتفين (**29) اور بلاشبہ جمر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا (۸۰) اور ہم نے ان کواینی نشانیاں ویں تو وہ ان سے روگر دانی کرتے رب (۸۱) اور وہ بڑے اطمینان سے بہاڑوں سے گھر رّا اللَّاكرتے تھے (۸۲) بس منتج ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے ان کو بھی آ د بوجا (۸۳) تو ان کا بیسب کیا دھرا ذرا بھی ان کے کام نہ آیا (۸۴) اور ہم نے آسانوں اور زبین کواوران دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو یا لکل ورست پیدا کیاہے بلاشبرقیامت آ کررہے گی بس آپ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیا کیجیے (۸۵) یقینا آپ كارب بى سب كچھ بيدا كرنے والا خوب جانے والا ب (٨٦) اور يقيينا جم في آب كوخوب رياهي جانے والي سات آسين اورعظمت والاقرآن ويا (٨٤) بم في ان

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيَّحَةُ مُشْرِقِتْنَ فَأَنْ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ ٱمُطُّرُنَا عَلَيْهِمُ حِبَارَةً مِنْ سِجْيِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ڵؙؙؙٮؙؾؘۅڛٚؠؽؘ؈ۅٳؿۿٵڷؠٮؠؽڶۺ۬ۼؽؠ؈ٳڽڽ۬ڎٳڮڶٳؽڰ لْمُوْمِنِيْنَ ®وَإِنْ كَانَ أَصْمِبُ الْإِيْلَةِ لَظْلِيدُن \$ فَاسْتَمِنّا مِنْهُ وَ النَّهُ الْدِامَا وَثُمِينِينَ فَوَلَقَدُاكُكُ بَاصُوبُ الْحَيْ ڶؠؙۯڛڵؽڹ؈ٚۅٳػؽڹۿۯٳؽۺٵڣڰٳۮٳۼؠ۫ٵڡۼڕۻؽؽ وَكَانُوْايَنْجِنُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا أَمِنِ فِينَ ۞ كَلْخَكَ تَهُوُ الصَّيْحَةُ مُصِيحِينَ ﴿ فَكَالَا عُنْيَ عَنْهُمْ مِنْ كَانُوْايْكِيْ بُونَ شُومَا خَلَقُتُنَا السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَابِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةُ لَابِيَةٌ فَأَصْفِرِ الصَّفْعَ الْجَمِينُكُ الْ رَبِّكِ مُوَالْفَكُنُّ الْعَلِيمُ وَكُعَنَّ الْتَيْدَكَ سَبُعَامِينَ الْمَثَانَ وَالْعُرُالَ الْعَظِيمُ ٥ لَا تَمُدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهُ أَزُواجًا مِنْهُمُ وَلَا تَحْرُنُ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞وَقُلُ إِنَّ أَنَّا النَّذِيرُ النَّهِيدُنُ فَكَمَّ أَنْزَلْنَاعَلَ الْمُقْتَسِدِينَ فَ

متزل۲

کے مختلف گروہوں کو جوعیش کے سامان دے رکھے ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائے اور نہ ان برغم سیجیے اور ایمان والول کے لیے اپنے باز و جھکائے رکھئے (۸۹) مور کہدو بیجیے کہ میں تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہوئے (۸۹) جبیبا کہ ہم نے حصہ کرڈالنے والوں پر بھیجا (۹۰)

الذين جَعَلُوا الْقُرُّانَ عِضِينَ® فَوَرَيْكَ لَنَّكُمَّ لَهُمُ ٳۼؠۼٳڹ۞۫ۼؾۜٵػٳٮؙۊٳۑۼؠڵۊؽؙ۞ڣٲڞٮػڔۑؠٵٮٷۛڡۯۅ عُرِضَ عَنِ الْمُغْيِرِ كِينَ۞ إِكَالْفَيْنِكَ الْمُسْتَغِنِ مُنَكَّ أَوْمُنِكُ أَلْمُسْتَغِنِ مُنَكَ يجعنون مع الله إلها اخرضوف يعلنون او لقث نعا ٱنْكَ يَضِينُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ الْمُسِيِّمِ بِعَمْدِارِيِّكَ وَكُنَّ مِنَ السَّيجِيئِينُ الْوَلِعُبُلُ رَكِكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ أَقَ مِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إَنَّ آمُرُاللَّهِ فَلَاتَتُ تَعَجِلُولًا شُبَّاحَنَهُ وَتَعَلَّى عَبَّا عُوِكُون ١٤٤ إِذَالُ الْمُكَلِّكَةُ وِالنُّوْرِ مِنْ أَمِرةٌ عَلَى مَنْ يَشَا مِنْ عِبَادِ وَإِنَّ ٱنْ إِنْ زُواانَّهُ لِا إِلْهُ إِلَّا إِنَّا فَالْقُونِ الْفَوْلِ الْفَوْلِ الْفَوْلِ السَّمَاوِتِ وَالْرُضَ بِالْحُتِّى تَعَالَ عَمَّا أَيْثِرِكُونَ ® خَكَقَ الْإِلْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَاهُوخَصِيْوُهُمِّينُ ۞ وَالْأَنْفَاهُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِنْهَادِفُكُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُو فِيهُا جَيْالٌ حِنْنَ ثُرِ يُخُونَ وَحِنْنَ تَسُرُحُونَ ٥

جنھوں نے قرآن کے جھے بخرے کر ڈالے (۹۱) بس آپ کے رب کی شم ہم ان سب سے پوچیس گے (۹۲) کیا کچھوہ کیا کرتے تھے (۹۳) تو جس کا آپ کو حکم دیا جارہا ہے وہ آپ کھول کر بیان کر دیجیے اور شرک کرنے والوں سے اعراض کیجیے (۹۵) ہم ٹھٹھا کرنے والوں دوسرا والوں سے اعراض کیجیے (۹۵) ہم ٹھٹھا کرنے والوں معبود ٹھہراتے ہیں تو جلد ہی ان کو پیتہ چل جائے گا (۹۲) اور ہم خوب جائے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا جی اور ہم خوب جائے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا جی نگ ہوتا ہے (۹۷) تو آپ اپنے رب کی ہمرے ساتھ تین کرتے رہے اور مجدہ کرنے والوں ہیں شامل رہے (۹۸) اور اپنے رب کی بندگی ہیں گے دہے یہاں تک کہ بینی اور اپنے رب کی بندگی ہیں گے دہے یہاں تک کہ بینی (۹۶)

**∞سورهٔ نحل**ی

اللہ کا تھم آئی پہنچا تو اس میں جلدی مت عجاؤ، اس کی اللہ کا تھم آئی پہنچا تو اس میں جلدی مت عجاؤ، اس کی ذات پاک ہے اور جو بھی وہ شرک کرتے ہیں اس سے وہ بلند ہے (۱) وہ اپنے تھم سے زندگی پیدا کر دیئے والی وی کے ساتھ فرشتوں کو اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ خبر دار کر دو کہ میر سے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس جھ ہی سے ڈرو (۲) اس نے آسانوں اور زمین کو بس جھ ہی سے ڈرو (۲) اس نے آسانوں اور زمین کو

تھیک ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، جوبھی وہ شرک کرتے ہیں اس سے وہ برتر ہے (۳) اس نے انسان کونطفہ سے پیدا کیا تو وہ کھل کر جھگڑنے پر آگیا (۴) اور اس نے چو پائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی پہنچانے کا سامان بھی ہے اور بھی فائدے ہیں اور اس میں سے پچھ کوتم کھاتے بھی ہو (۵) اور ان میں تمہارے لیے بڑی رونق ہے جب تم ان کو واپس لاتے ہواور جب ان کو چ نے کے لیے چھوڑتے ہو (۲)

امتوں یہودونساری پہنی تا بیں اتاریں کین انھوں نے پھے صدکوباتی رکھا بھی کومن دیا ،اس طرح انھوں نے اس کے حصبی کرڈالے۔

(۱) یہ یہودونساری بی کا بیان ہے کہ جب قرآن اتر اتو جو حصدان کی خواہش کے موافق بوامانا اور جوموافق نہ ہوااس کا انکار کیا اوراس کا فداق بنایا ،کوئی بولا سور کو بقر میں ہے صور کو آل عمر ان بھی جیپ جیپ کر بلیغ فرماتے ہیں یہاں عالی الاعمان تبلیغ میری ہے سور کو آل عمر ان بھی جیپ کر بلیغ فرماتے ہیں یہاں عالی الاعمان تبلیغ کرنے کا حکم دیا جارہا ہے ارشاد ہورہا ہے کہ آپ اپنا کام کیے ج سے ،اوگوں کے مانے نہ مانے کی پرداہ نہ بجیے ،سب کو اپنے کے کا پیدی کی جائے گا اور آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اللہ کی حمد و شاہل اور اس کی یندگی میں گے رہے جب تک وہ چیز نہیں آجتی جس کا آتا نقیق ہے لینی اس دار قائی ہے رہمتی (۳) مشرکین کی مطعد دیے کہ جس مقد اب کی بات کرتے ہوئے آئی اس پر آبیتی اتریں کہ جلدی مت کروایک دن تہمیں کہ سے نکلنا ہے، دسوا ہونا ہے اور آخر سے کا عذاب اپنی حکمت کروایک دن تہمیں کہ سے نکلنا ہے، دسوا ہونا ہے اور آخر سے کا عذاب اپنی حکمت کروایک دن تہمیں کہ سے نکلنا ہے، دسوا ہونا ہے اور آخر سے کا عذاب اپنی حکمت کروایک دن تہمیں کہ سے نکلنا ہے، دسوا ہونا ہے اور آخر سے کا عذاب اپنی حکمت کروایک دن تہمیں کہ سے نکلنا ہے، دسوا ہونا ہے اور آخر سے کا عذاب اپنی حکمت کروایک دن تہمیں کہ ہونے گا ہون نکا ہے اس کے چڑ سے جگہ اور دیا کی بات کر کے گا ہون شکا ہے اس کے چڑ ہے سے گہا ور دیا کی تو دیا ہون نکا ہی اور نکا گا ہون نکا گا ہون نکا ہون نکا گا ہون نکا گا ہون نکا گا ہون نکا گا ہوں نکا گا ہون نکا گا ہون نکا گا ہون نکا گا ہون نکا گا ہوں نکا گا ہون نکا گا ہوں کا گا ہون نکا گا ہون نگا ہون نکا گا ہون نگا ہون کا گا ہون نکا گا ہون کا گا ہو گا ہون کا گا ہون کا

اورایسے شہروں تک وہتمہارابوجھ ڈھولے جاتے ہیں کہتم جان جو تھم میں ڈال کر ہی وہاں پہنچ سکتے تھے بلاشبہتمہارا رب بروا شفیق نہایت رحم فرمانے والا ہے (۷) اور گھوڑے اور فچر اور گدھے (ای نے بیدا کیے) تہاری سواری کے لیے اور زینت کے طور پر اور وہ الیمی چیزیں بيداكر ع كاجن كوتم جائة بهي نبيل (٨) اورسيدهي راه اللہ ہی پر پہنچتی ہے اور کوئی کج راہ بھی ہے اور ایگر اس کی مثیت ہی ہوتی تو تم سب کوسیدهی راہ جلا دیتا (۹) وہی ہے جس نے تمہارے لیے اوپر سے بارش برسائی جس سے یمنے کا یانی (ملا) ہے اور ای سے درخت (اگتے) ہیں جن میںتم (اپنے جانور) چراتے ہو(۱۰)اس سےوہ تمہارے لیے بھتی اور زیتون اور تھجور وانگور اور ہرطرح کے مچل اگاتا ہے بقیباً اس میں ان لوگوں کے لیےنشانی ہے جو غور ولکر کرتے رہتے ہیں (۱۱) اور ای نے تمہارے لیے رات ودن اورسورج اور جا ندكام يرلكادين اورستار يجمى اس کے معلم پر چل رہے ہیں بلاشبداس میں ان لوگوں کے کیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام کیتے ہیں (۱۲) اور تہارے لیے اس نے زمین میں جو کھورنگ برنگی چیزیں بھیلا رکھی ہیں بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جوسبق حاصل کرتے ہیں (۱۳) اور وہی ہے جس

وَتَحْمِلُ اَثْقَالُكُو إِلَّى بِكُنِ لَتُوتِّكُونُو اللِّهِيْءِ إِلَّا بِشِيِّ نَفْضُ إِنَّ رَبِّكُمُ لُو وَفَّ رَحِيْدِ<sup>©</sup> وَالْخَيْلُ وَالْبُغَالَ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّدِيلِ وَمِنْهَا حَالِمٌ وَلَوْشَاءً لَهَا لَكُوُّ ڹۜۻۼؽڹؙ۞ٝۿۅؘٳڰؽؽٙٲڹٛڗٛڮ؈ؘٳۺؠٵۜۄٙ؉ٞٷڰۮ<sub>ۄ</sub>ۺۮ ۻؖٳڮ۠ٷؠؚٮ۫۫؋ؙۺؘۼۯ۫ڿؿۅؾؙؠؽؠؙۅؙؽ۞ؗؽؚؾ۪۫ؾؙڵڴۄٚۑ لزَّرْعَ وَالرَّيْتُونَ وَالنَّحِيْلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِ الشَّمَوٰبِ ۚ إِنَّ فِي دَٰ إِكَ لَائِيةً لِقَوْمِ يَّيَتَفَكُّرُونَ ®وَسَمَّا لَكُوْ الْيُكُنُّ وَالنَّهُ أَزُو النَّهُ مُن وَالْعَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخُرْتُ إِلَا مِن إِلَى إِن اللهُ الله الله المُعَالِقُوم يُعْقِلُونَ وَمَانْزَالَكُونِ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِقًا ٱلْوَاكُ ۚ إِنَّ فِي ذلك لَايَةً لِقَوْمِ يَكْ كُونَ @ وَهُوَ الْكِنِي ستقوالبكف إتأكلوامنه كمناظريا وتشتق فيرجوا مِنْهُ مِلْيَهُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْتَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِلَّبُ تَغُوُّاوِنْ فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَسْكُرُونَ ا

مغله

نے سمندر کو کام پرلگادیا تا کہتم تازہ گوشت کھا وَاوراس سے وہ زیورات نِکالُوجوتم پیننے ہواور آپ کشتیوں کودیکھیں کہ وَہ اسْ میں پھاڑتی چل رہی ہیں اور تا کہتم اس کافضل طلب کرواور شاید کہتم احسان مانو (۱۴)

ے کیسی کیسی چیزیں تیار ہوتی ہیں، پھر دووھ، دنی ، کھن سب تعتیں ای ہے حاصل ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ایک زماند تف کے صرف جانوروں ہی ہے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا تھا گرقر آن مجید نے آئے بنے والی تمام سواریوں کی طرف اشارہ کردیا بمونر، دیا ، مجاز ، را کٹ سب ای میں داخل ہیں اور بھی جوآگے نئی کی سواریاں بنائی جائیں (۲) سیدھارات اللہ تک پہنچا تا ہے اور داستے ٹیڑھے ہیں سیدھارات بتانے کے لیے اس نے پیٹیم بھیجے اور اگر اس کی مشیت بموتی تو وہ سب کوسیدھے راستہ پر چلا دیتا لیکن دنیا میں انسان سے مطالبہ ہے کہ وہ پیٹیم بوے سیدھے راستہ پر اپوا دیتا لیکن دنیا میں انسان سے مطالبہ ہے کہ وہ پیٹیم بوے سیدھے راستہ پر اپنے اضیار سے چلیں ، اس کی مشیت بموتی تو وہ سب کوسیدھے راستہ پر اپنے اضیار سے خال ہوں کے بیاں اور موتی ہوں کو انسان کو تا ہے وہ سب اللہ کا نصل ہے ، سمندر میں مجھلیاں پکڑنے والے جال ڈالتے دہے خوطہ خور موتیاں نکا لئے کے لیے خوطہ کی اس اور موتی جواجرات نہ بیدافر ماتا تو کس کوکی ماتا۔

اور اس نے زمین میں بھاری بوجھ (بہاڑوں کی شکل میں) رکھ دیئے کہ وہ تہمیں لے کر ڈیگھانے نہ لکے اور ندیاں اور رائے بنادیئے تا کہتم راہ پاسکو (۱۵) اور نشانیاں بھی بنائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راستے یاتے ہیں (۱۲) بھلاجو پیدا کرے وہ اس کے برابر ہے جو پچھ نہ پیدا کر سکے پھر بھی تم دھیان نہیں دیتے (۱۷)اور اكرتم اللدى نعمتول كو كننے لگ جاؤتو شارنه كرسكو بيثك الله بہت بخشنے والانہایت مہربان ہے(۱۸) اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جوتم چھیاتے ہواوروہ بھی جوتم ظاہر کرتے ہو (١٩)اور جن کووہ اللہ کے سوایکارتے ہیں وہ مجھے پیدائہیں کرسکتے وہ تو خود ہی پیدا کیے گئے ہیں (۲۰) بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں اور اس کا بھی احساس نہیں رکھتے کہ وہ كب الله عن على المعرودة الله اكبلا معبود ہے تو جو بھی آخرت کوئیں مانتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ ہڑے بنتے ہیں (۲۲) کوئی فرق نہیں ہڑتا بھینا اللهاس کوبھی جانتاہے جووہ چھیاتے ہیں اور (اس کوبھی) جووہ ظاہر کرتے ہیں بلاشیہوہ بڑا بننے والوں کو پسندنہیں كرتا (٢٣) اور جب أن سے كہا كيا كرتم ارے رب نے کیاا تاراوہ بولے وہی پہلوں کی من گھڑت کہانیاں (۲۴) نتیجہ میرے کہاہیے ا**س بوجھ کو قیامت کے** دن پورا پورا

ڈھونگیں گےاوران کا بوجھ بھی جن کووہ بغیر تحقیق کے گمراہ کرتے ہیں، دیکھو! کیسا بدترین بوجھ ہے جووہ ڈھورہے ہوں گے (۲۵) انھوں نے بھی چال بازی**اں کررکھی تھیں جوان سے پہلے گ**ز رہے ہیں تو اللہ نے جڑسےان کی بنیادا کھ**اڑ بھینکی تو اوپر سے**جھت ان پر ڈھے گئی اورایسی جگہ سےا**ن پرعذاب آ**یا جس کا ان کوخیال بھی نہ تھا (۲۱)

(۱) ستاروں کود کی کر تمثیں متعین ہوتی ہیں اور ان سے راستے ہیجانا آسان ہوجاتا ہے، یہ تم آئج م الگ ہے جس کو موضوع بنا کر سائنسی تحقیقات بھی جوری ہیں اور نخوروں کا علم سراسر تو ہمات پر بٹی ہے کہ وہ ستاروں کود کی کر لوگوں کی تقدیر ہیں بناتے ہیں اور سعد وخص کواس سے مر ابوط ہیجتے ہیں، آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسم نے اس سے تی عام منعی فرہا ہے جوجود رہ پر ایک کی چیز کو پیدائیس کر سکتے ، وہ خود سے تین عام منعی فرہا ہے جس اور اکر سکتے ، وہ خود اللہ کی ایک اللہ کی ایک کے بیدائیس کر سکتے ، وہ خود اللہ کی ایک کیا وی ایک کی اللہ کی ایک کی ہوئیس مانے وہ وہ نے وہ اللہ کی این اس کی سر اان کو بھٹنٹنی پڑے گی (۳) قر آن مجید کو پہلوں کے افسانے کہ کر دوسروں کی گمراہی کا سبب بننے والے اپنا بھی ہو جھڑھو کیں گے اور ان گمراہوں کا وہال بھی ان سب کر ایک کو ایک کی مارہ کی جس سے کہ کر دوسروں کی گمراہی کا سبب بننے والے اپنا بھی ہو جھڑھو کیں گے اور ان گمراہوں کا وہال بھی ان کے سر آئے گا جن کو انھوں نے گمراہ کی لیا ور جوس زشوں کے دوسری تھراں کے بیچوہ ہو قود فون ہو کر وہ گئے۔

پھر قیامت کے دن وہ ان کورسوا کرے گا اور فر مائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی خاطرتم جھکڑا کیا کرتے تھے وہ لوگ جن کوعلم ملاہے وہ کہیں گئے کہ آج تو رسوائی اور برائی کافروں کے لیے فطے ہے (۲۷) جن کی روطیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے رہے کہ وہ اپنی جانوں برظلم کرنے والے تھے بس وہ سپر ڈال دیں گے (اور کہیں گے کہ) ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہ تھے، کیوں نہیں یقیناً تم جو بھی کرتے رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف ہے (۲۸) بس جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے داخل ہوجا دُبس متکبروں کے لیے کیسا ہی براٹھ کانہ ہے (۲۹) اور پر ہیز گاروں سے کہا گیا کرتمہارے رب نے کیا اتارا؟ وہ بولے بھلائی ہی جعلائی، جضوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ہی اور يربيز گارول كے ليے كياخوب كھربے (٣٠) بميشدر ہے والے ایسے باغات جن میں وہ داخل ہوجا ئیں گے ان کے بیچ نہریں جاری ہوں گی ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جووہ جا ہیں گے، اللہ ایسے ہی پر ہیز گاروں کو بدلہ دیا کرتا ہے (۳۱) جن کوفرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ صاف ستھرے ہیں کہتے ہیں کہتم پر

كُنْتُمْ تُشَاَّقُونَ فِيهُمُ وْقَالَ الَّذِينَ أَوْتُواالُّهِلُّو إِنَّ الْهِذِي يُؤمِّرُ وَالنُّنُّوءَ مَلَ الْكِلْفِي يُنَ اللَّهِ مِنْ النَّيْلِيُّهُ وَالنَّلِيلَةُ ظَالِينَ أَنْفُيدِهِ مُرْفَأَلْقُوْ السَّلَوْمَا أَنَّا مُعُلُّ مِنْ مُنَّوْهُ بَلِّ إِنَّ ىلە عَلِيُرْ بِمَاكْنَتُوْتَعُمَـُلُونَ®نَادَخُلُوْلَابَوَابَ جَهَــُنُمَ ۼٚڸڔؠؙؽؘ؋ؽۿٳٚڡؙٛڸؠؙؙڞؘڡڠٞۅؘؽٳڷؽؾۘڰؠۨڔۣؽؽ۞ۏۊؿڷٳڷڵۮؚؿؽ اتَّقَوْامَاذَا أَنْزَلُ رَئِكُوْقَالُواخَيُرُ إِلَّانِينَ آحْسَنُوا وْ هٰنِ وِالدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَكَ ارُالْافِرَةِ خَايُّرُولَنِعُودَ ارْالْنُتَّقِينَ جَنْتُ عَدُن يَدُ فُلُونَهَا يَجِي مِن عَيْمَ الْأَنْهُ وَلَهُمْ فِيهَا مَاٰدِئَكُمَا ۗوُنَ كَانُ لِكَ يَعْزِي اللَّهُ الْمُثْقِيْنَ ۗ الَّذِينَ تَنْتُوفُهُمُ الْمُلْكِكَةُ طِلْيَدِينَ يَقُولُونَ سَلَوْعَلَيْكُوا دُخْلُوا الْجِنَّةُ يِبَ كُنْتُوتَعَمُلُونَ ۗهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّآلَنَ تَالِيَهُمُ الْمَلَيْكَةُ أَوْ يَالِنَ ٱمُورِيِّكَ كَمْ إِلَكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَوَاظَلَمْهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوْ أَانْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ الْفَأْصَابَهُمْ سِيّاتُ مَاعَيِلُوْاوَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْابِ إِيسْتَهُزِءُونَ ١٠

منزل۲

سلامتی ہوجوکا متم کرتے تھاس کے صلہ میں جنت میں داخل ہوجا کا (۳۲) کیا ان کواس بات کا انتظار ہے کہ فرشتے ان کے پاس آجا ئیں یا آپ کے دب کا فیصلہ بی آجائے ،ان سے پہلے والوں نے بھی بہی کیا اور اللہ نے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، ہاں وہ خود اپنے ساتھ ظلم کرتے رہے تھے (۳۳) توان کے برے کا م ان بی پر آپڑے اور جووہ نداق اڑایا کرتے تھے وہ ان ہی پرالٹ پڑا (۳۳)

(۱) یہ وال بجائے خودان کی ذلت کا سبب ہوگان ہے جواب کیا بن پڑتا ،اٹال علم انبیاء وسلحاء کہیں گے کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ وان مشرکوں کے لیے ذلت وخواری کا ہم بان ہے بھے نہ بن پڑے گاتو وہ جہنم رسید کر ہے ، جب ان ہے بھے نہ بن پڑے گاتو وہ جہنم سیسے ہم ہے بس وہ جہنم رسید کر دیے جا کیں گے ، وہ قو سرایا فیر دیرکت ہے پھران پر ہونے دیے جا کیں گے ، وہ قو سرایا فیر دیرکت ہے پھران پر ہونے والے اللہ کے انعابات کا تذکرہ ہے کہ ان کو اس کا انتظار والے اللہ کے انعابات کا تذکرہ ہے (۲) جنت کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد عافلوں کو تھیے کہ جو آخرت ہے بالکل بے قطر میں کہ کہا ان کو اس کا انتظار ہے کہ جس وقت فرشتے جان نکا لئے آجا کیں گے یا قیامت قائم ہوج کے گیا وہ عذاب میں گرفتار کے ایک کا انتظار جب کہ جس وقت فرشتے جان نکا لئے آجا کیں گئے تا قیامت قائم ہوج کے گیا وہ عذاب میں گرفتار کے جا کیں گئے تب ما نیس کے اور اپنے سرحار کی فئی اڑ ات جب الا خرسب ان بی پر الم وہ ہو ایک گئا ہے وہ نوں نے اپنے یا وَاس پر کہا ڑی ، دی۔

وَقَالَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْشَأَءَ اللَّهُ مَا عَيِدُ نَامِنُ دُونِا كَنْ إِنَّ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِ وْ قَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا لْبِلْغُ الْبِيدِينُ @وَلَقَدُ بَعَثُنَافِئُ قُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعُبُدُ واللهَ وَاجْتَنِبُواالطَاعُونَةَ فِينَهُومُ مَنَ هَدَى اللهُ مِنْهُوْمَنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الصَّلْلَةُ فِيهُ وَإِنِّ الْرَضِ فَانْظُرُواْ يُفِنَ كَانَ عَامِّمَهُ الْمُكَانَّى أَنْ الْأَنْ الْمُكَانِّ الْمُكَانِّ عَلَى هُلُامُمُ فِأَنَّ اللهَ لَا يَهُدِئُ مَن يُنْفِلُ وَمَالَهُ وُمِّن نُصِرِيْنَ وَ إيالله جَهُدَا آيْمَا إِنهِ وَلِأَسِعِتُ اللهُ مَنْ يُمُونُ ڵۅؘڡؙٮؙٵعٙڵؽؚٷڂڡٞ۠ٲۊٞڵڮؿؘٲڵڗٝٳڵؾ۠ٵڛڒڒؾڐڷؠۜۊؽ۞ ؠۜؾۜڹؘڵۿۄؗٳڷۮؚؠؽۼٛٛؾڵڡؙٛۅ۫ڹ؋ؽ۬؋ۏڵؽۼڵۄؙٲڷڸٳ۫ؽڰۿۯڎ ٮۜۿڎڮٳڹؙۊٵڮڹؠؽ۞ٳ۫ۺٵٷڷڮٳڣؿۼٳۮٵڷۮٮ۠ۿ؈ٛؽۼؖۅؙڶ عُكْمُ مُكُونُ فَوَالَدَيْنَ هَاجُرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِيدُ

rdia

اس کے سوانسی کونہ یوجنے نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا اورنہ ہم اس کے (حکم کے ) بغیر کوئی چیز حرام تھبراتے، اس طرح ان سے پہلے بھی لوگوں نے کیا تو رسول کے ذمے کیا ہے بس یہی صاف صاف پہنچا دینا (۳۵) اور ہم نے ہرامت میں کوئی نہ کوئی رسول (اس پیغام کے ساتھ) بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرواور طاغوت ہے بچوتو کسی کواللہ نے راہ دی ادر کسی کے سر گمراہی تھپ گئی تو ز مین میں گھومو پھرو پھر دیکھو کہ آخر جھٹلانے والوں کا انجام كيها بوا (٣٦) أكرآب كوان كى مدايت كاشوق ہےتو التدسی کو گمراہ کر کے مدابت جیس دیتا اوران کا کوئی مدرگار نہیں (۳۷) وہ بوری طاقت کے ساتھ اللہ کی فتميس كهاتے ہيں كہ جومرجائے گااس كواللہ بيس اٹھائے گا، كيون نبيس بياس كاكيا جوا وعده ہے جو بالكل سيا ہے البيتة اكثر لوگ جانتے نبيس (٣٨) تا كه اس سلسله ميں ان کے اختلاف کو ان میں ظاہر کردے اور تا کہ کافر جان لیں کہوہ ہی جھوٹے تھے (۳۹) جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہوجابس وہ ہوجاتی ب(۴٠) اور جن لوگول فظم مہنے کے بعد اللہ کے لیے

اور جنھوں نے شرک کیا وہ بولے کہ اگر اللہ جا ہتا تو ہم

ہجرت کی ہم ان کو دنیا بیں بھی ضرورا چھاٹھکا نہ دیں گے اور آخرت کا بدلہ بہت بڑا ہے ، کاش وہ جان لینے (۴۱) جنھوں نے صبر سے کا مراہا ہے اور جوایئے رہ بر بھروسہ دکھتے ہیں لے (۲۲)

(۱) ان کا یہ کہنا کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک شکرتے سراسر ہٹ دھری والی بات تھی، اللہ نے اپنے تیفیروں کے ذریعہ بچا واستہ بتا ویا اور قرمایا کہ جوچا ہے سپچ راستہ پر چا اور جو چا ہے ہے دھری افغیار کرے چھر شائع سے فہر دار کردیا چھراس کے بعد اللہ کا منیس کہ وہ زیر دی کی کوائمان دے دے اس لیے ان کی اس بات کا چواب صرف یہ دیا گیا کہ درسول کا کام صاف صاف کی بنیا دینا ہے اور ہم نے ہرتو م میں ہدایت کے کررسول تصبح بیں (کہ اللہ کی بندگی کر داور طافوت یعنی بتوں اور شیع بیل (کہ اللہ کی بندگی کر داور طافوت یعنی بتوں اور شیطانوں کی پیروی سے بچو) چھر نہ مانے والوں کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے ،اس کے بعد بھی جونیس مانے اور پوری ہے دھری کے ساتھ آخرت کے مشر بیل وی سے بھوٹ ہو ہوئے گا اس وقت کا فروں کو اپنے جموٹ پر ہونے کا لیقین ایس کی اور ان کا اصل کھرتو آخرت بیں ہے ، بیان لوگوں کے ہوجائے گا اور جومظلوم بیں بھارے لیے کہ مشکل نہیں آئ نہیں تو کل ہم دنیا ہیں تھی ان کواچھا ٹھکا نددیں گے اور ان کا اصل گھرتو آخرت بیں ہے ، بیان لوگوں کے لیے ہو جوم کرتے رہے اور اللہ پر بھر دسر کرتے رہے۔

اور ہم نے آپ ہے پہلے بھی انسانوں ہی کو پینمبر بنا کر بھیجا جن پر ہم وحی اتارتے تھے بس اگرتم نہیں جانتے تویادر کھنے والوں سے بوجھ لو (سم) (ان کوہم نے) تعلی نشانیاں اور صحیفے ( دیئے) اور ( کتاب) نظیمت آپ پر اس لیے اتاری تا کہ آپ لوگوں کے لیے ان چیزوں کو کھول دیں جوان کی طرف اتاری گئی ہیں اور شاید وہ غور کریں (۴۴) تو کیا بری بری چالیں چلنے والےاس ہے مطمئن ہو گئے کہ اللہ ان کوز مین میں دھنسا وے یا ایس جگہ سے ان پر عذاب آ پڑے جس کے بارے میں انھول نے سوچا بھی نہ ہو (۴۵) یا وہ ان کو طلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ بے بس نہیں کر سکتے (۲۷) يا أحيس ذرات ذرات كرك تو آپ كارب يفيناً برا ي الم مهربان نهايت رحم فرمانے والا مي (٧٧) كيا أنهول نے ویکھانہیں کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدائی اس کا سابیدا کیں اور ہائیں جھکتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اوروه سب عاجزی میں ہیں (۴۸) اور آسانوں میں اور زمین میں جننے بھی جاندار ہیں اورسب فرشنے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اوروہ اکڑتے نہیں (۴۹) وہ اپنے رب كايت اوير ڈرر كھتے ہيں اور جوكها جاتا ہے وہ بجالاتے میں (۵۰) اور اللہ نے قرمایا کہ دو دومعبو ومت بنا ؤوہ تو

وَمَأَ أَرْسُلْنَامِنُ مَبِيكَ إِلَارِجَالِانُوجِي إِلَيْنِ مُسْتَلُوا الْمُل الْ كُرُ النُّهُ مِنَ التَّاسِ مَا أَيْلُ إِلَيْهِمْ وَلَعَكُمُ مُ يَعْكُرُونَ @ ٱقَامِنَ الَّذِينَ مَكُرُو السَّيَّاتِ انْ يَغْيِفَ اللَّهُ يَهُمُ الْأَرْضَ ۉؙؾٳؿؽۿؙۉٳڵڡؽٵڣؚٞڡؽؘڂؿػٛڒؽؿؿؙٷٷڽۜ۩ؙۅؙؾٳٝڂؙۮۿؙۄؙ فِي تَعَلَيْهِو فَمَا لَهُ وَمِنْ عِيرِينَ فَأَوْ يَلْفَكُ فَمُ عَلَى تَعَوَّفٍ فَإِنَّ بُكُرُ لُوءُونٌ رَّحِينُو الوَلْمُ سِرُوالِلْ مَاخَلَقُ اللهُ مِن شَيْلً يَّتَفَيَّوُ اظِلْلُهُ عَنِ الْيَهِيِّنِ وَالشَّمَ آبِلِ سُجَّدًا لِللهِ وَهُمَّ خِرُونَ@وَلِلْوِيسَعُثُلُمُ إِن السَّمُوتِ وَمَافِ الْرَضِ مِنْ ؙۊؙٳڶٮؙڵڸڴڎؙۅۿؙۄؙڒؽۺؾڵؠۯٷڹ۞ؽٵڣۏڹڗڲٛؗؠؙؙڡۺۜٷٙ*ڗ*ؠ ويفعلون ماينومرون فطوقال الله لانته فافرالهي الثابي ٳؿۜؠٵۿؙۅٳڵڐٷٳڿڴٷٳڲٵؽڣڵۯۿڹۯڹ۞ۏۘڵۿڡؙٵ؈ٳڶڝٞڶۅٮؾٷ لأرض وَلَهُ الدِّينِ وَاصِبًا أَفَعَنُرُ اللهِ تَتَقُون @ومَالِكُمُ صِّ يِّعُهُ فِينَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مُسَكُّوا الْفُتْرُ فِالْيْهِ تَجْعُرُونَ فَ تُعَاِدَاكَتُمَى الضُّرَّعَنُكُمُ إِذَا فَرِينٌ مِّنْكُو بِرَيِّهِم يُنْبِرُكُونَ ﴿

مأتله

صرف ایک ہی معبود ہے تو بس مجھ ہی سے ڈررکھو(۵۱) اوراس کا ہے جو بھی آسانوں اور زمین میں ہے اوراس کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے تو کیا اللہ کے سواکسی دوسرے کا ڈرر کھتے ہو (۵۲) اور تہہیں جو بھی نعمت حاصل ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے پھر جب تہہیں نقصان پہنچنا ہے تو تم اسی سے فریا دکرتے ہو (۵۳) پھر جب وہ تم سے نقصان کو دور فر مادیتا ہے تو تم میں ایک گروہ پھر اینے رب کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے (۵۳)

(۱) یعنی ہم نے آپ کو ایک کتاب دی ہے جو گزشتہ کتابوں کا خلاصہ اور انہیاء کرام کے علوم کی یا دواشت ہے ، آپ کا منصب بیہ ہے کہ آپ ہمام دنیا کے لوگوں کے لیے اس کتاب کے مضابین خوب کھول کھول کربیان فر مائیں ، اس سے احادیث رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے ، قرآن مجید کی تفصیلات ہمیں حدیث ہی سے معلوم ہوتی ہیں ، اگر حدیث نہ ہوتو قرآن مجید کا پورافہم اور اس پر پورائمل ممکن ہی نہیں (۲) دنیا ہیں لوگ ہر طرح کی خباشیں کررہ ہیں لیکن وہ فوری طور پر گرفت نہیں فرما تا بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور اللہ کو تجدہ کرتا فوری طور پر گرفت نہیں فرما تا بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور اللہ کو تجدہ کرتا ہے جولوگ مورج کو چیج ہیں وہ اس کی طرف و تا ہے اور اللہ کو توجہ ہیں اس کی تابعہ انسان ہو ہر چیز کا سامیہ نے جی انسان کی تیجے اللہ کے لیے جمک جاتا ہے (۲۲) یہ تجدہ کی آیت ہے جولوگ مورج کو بیا ہے کہ وہ کرتے ہیں ، البہ مرف ترجمہ پڑھنے سے یہ آیت ہواس کی تلاوت کرے یا اے کی دومرے سے پڑھتا سے تو اس پر تجدہ کرتا واجب ہوجا تا ہے ، اسے تجدہ تلاوت کہتے ہیں ، البہ مرف ترجمہ پڑھنے سے یہ آیت کو در کھنے سے تجدہ دواجب نہیں ہوتا۔

وَإِذَا يُشِرَا مَنُ هُمُ بِالْأَنْثَى ظُلِّ رَجَّهُ مُسُودًا وَهُوكِظِيْمِ يَتُوالى مِنَ الْقُوَمِرِمِنَ سُوِّهِ مَالْيُؤْرَدِهِ إِلْيُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَ ؠؙؚڬۺ۠؋ڣۣٳڷؙڗٛٳۑ۫ٵڒڔڝڵٙۯٵڮػڵٷؽڟڸڐڹؿؽڵٳؽؙۏؙؠڹؙۅٛڹ بِالْكِيْرَةِ مَثَلُ التَّوَّةُ وَبِلَهِ الْمَثَلُ الْرَعْلَ وَهُوالْعَ يُزُالْحِكِيْهُ وَلُوْنُوا خِنُ اللهُ النَّاسِ بِظُلْيِهِ مُمَّا تُولِي عَلَيْهَا مِنْ دَاتُهُ وَلِينُ ؙۅؙۼؚۅۿۅٳڷٳؘجڸۥؙڛڰؽٷڶٲڿٲٛۄؙٲ**ڿڵۿؙ**ؗۿؙڟڒڛٮؾڷڿؗڔۏڹ سَاعَةً وَلا يَسْتَقَدُّ مُونَ®وَعَعِلُونَ الْجِمَالِيُّرُونِ وَتَصِمُ السنته والكنب الكاله المسنى لاجوم أن لهوالنارد أَنْهُومُ مُمْ كُلُونَ "تَاللَّهِ لَقَدُ أَرْسُلُنَا إِلَى أُمْرِوِينَ قَبُرُلِكَ فرين لهوالشيطن أعمالهم فهرواته والبؤ وأثم عذك الدُون وَمَا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَالِتُبَيِّنَ لَهُ مُ الَّذِي اَخْتَلَفُوْ إِنِيُهُ وَهُ لَنَّى وَرَحْمَهُ لِلْكُوْمِ يَٰوُوُمِنُونَ @

تا کہ ہم نے اس کوجو بچھ دیاہے دواس کی ٹاشکری کرنے لگے تو مزے کراو پھر آ گے تہمیں یہ چل جائے گا (۵۵) اوروہ ایسوں کے لیے ہمارے دیئے ہوئے رزق میں ہے حصہ لگاتے ہیں جن کو جانتے بھی نہیں ،اللّٰہ کی تتم جو بھی تم جھوٹ باند دورہے ہوضروراس کے بارے میں تم سے یو جھا جائے گاڑ(۵۲) اور وہ اللہ کے لیے لڑ کیاں تشہراتے ہیں، اس کی ذات یاک ہے اور اپنے لیے وہ جودل جا ہتا ہے(۵۷) اور جنب ان میں کسی کولڑ کی کی خوش خبری دی جاتی ہے تو اس کا چیرہ سیا ہ پر جا تا ہے اور وہ گھٹ کررہ جاتا ہے(۵۸)جو ہری خوش خبری اسے ملی اس کی وجہ سے لوگوں سے منھ چھیائے چھرتا ہے (سوچتا ہے کہ )اسے ذلت گوار ہ کر کے دینے دے یامٹی میں داب دے، دیکھوکیے بدترین فصلے وہ کیا کرتے ہیں (۵۹) جو آخرت کونہیں مانے ان کی برترین مثال ہے اور اللہ کی مثال بلندترین ہے اور وہ غلبہ والاحکمت والا ہے ( ۹۰ ) اورا گرالٹدلوگوں کوان کے ظلم کی با داش میں پکڑ ہی لیتا تو ز مین میں کوئی چیتا کچرتا باقی نه خچبوژ تالیکن وہ تو ایک متعین مدت تک کے لیےان کومہلت دیتا ہے پھر جب وہ مدت آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوئیس گے نہ آ گے (۲۱) اور اللہ کے لیے وہ چیزیں گھڑتے ہیں جن

سے خود کرا ہت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ میں رنگی رہتی ہیں کہ سب بھلائی ان ہی کے لیے ہے، ٹابت ہو چکا کہ یقیناً
ان کے لیے آگ ہے اور وہ (ای کی طرف) بڑھائے جارہے ہیں (۱۲) اللّٰہ کی تئم نے آپ سے پہلے تنی امتوں میں رسول
بھے تو شیطان نے ان کے کام ان کے لیے خوش نما بنا دیئے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے در دناک عذاب
ہے (۱۳) اور ہم نے کیاب آپ پر اس لیے اتاری تا کہ آپ ان کے اختلافات کو ان کے لیے کھول دیں اور تا کہ مانے والوں
کے لیے ہدایت ورحمت ہو (۱۲۷)

(۱) عرب کے شرکین اپنی گیتیوں اور جانوروں شرا کی حصہ بتوں کے نام نذر کردیتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جن بتوں کی ان کو حقیقت بھی معلوم نہیں اللہ کے دیئے ہوئے رزق کوان کے لیے نذر کردیتے ہیں (۲) عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو خدا کی بٹیاں بتاتے تھے، کہا جارہا ہے کہ جو چیزتم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کواللہ کی طرف منسوب کرتے ہو جتم ہارے فیصلے کیسے عجیب اور بد بختا نہ ہیں ، اس کی حکمت شدہ بی تقوا کی لیے میں وہتم سب کوفتا کرویتا کیکن و نیا میں مہلت دے رہا ہے اور پکڑ کے لیے اس نے قیامت کا ون طے کردیا ہے ، اس ون سب کہجوں منے آجائے گا (۳) سب برائیاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب بم اللہ کے مہاں جائیں گوتو ہارے مزے بی مزے ہوں گے، شیطان نے ان کے شرک کواور بدا عمالیوں کوان کی نگاہ شرب بہتر بناویا ہے اس لیے وہ اس کی نتی ہیں ، اس کے نتیجہ میں ان کوورونا کے مقور اپنے میں اپنے وہ اس کے نتیجہ میں ان کوورونا کے مقور اپنے مور ہے گا (۲۷) مختف راستوں پر چلنے والوں کے سامنے تھے اور سے اور پھر مانے والوں کورونا کے متحق ہوں۔

اوراللہ بی نے او پرسے یائی برسایا تواس سے زمین کے بے جان ہونے کے بعد اس میں جان ڈال دی بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو بات سنتے ہیں (۲۵) اور یقیناً تمہارے لیے چویایوں میں بھی سوچنے بھے کا براسامان ہے،ان کے پیٹ میں جو گوبراور خون ہےاس کے درمیان ہے ہم تم کو خالص دورھ بلاتے ہیں سے والوں کے لیے خوش گوار (۲۲) اور تھجور اور الگور کے چاوں ہے (بھی سبق حاصل کرو)جس سےتم شراب اور یا کیزه روزی تیار کرتے ہو بلاشبہ اس میں ان لوگوں ك لينشاني ب جوعقل عكام ليت بي (١٤) اور آپ کے رب نے شہر کی ملھی کو حکم جھیجا کہ پہاڑوں میں اور در ختوں میں اور جہاں وہ سائبان ڈاکتے ہیں گھر بنالے (۲۸) پھر ہر طرح کے بچلوں سے (رس) چوں لے پھراپنے رب کے (بچھائے ہوئے) راستوں میں آسانی کے ساتھ جلی جا،اس کے بیٹ سے فتلف رکوں کا ایک مشروب نکاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بلاشبداس میں ان لوگوں کے لیےنشانی ہے جوغور کرتے میں (۲۹) اور اللہ نے عی تم کو پیدا کیا پھر و وتہاری روح قبض کرتا ہے اورتم میں بعض نکمی عمرتک پہنچا دیئے جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں وہ ہاخمر ہو کر بھی چیزوں سے بے خبر

مَنْ إِنَ الْقِينِي مِنَ الْمِيلُ يُبُونًا وَمِنَ الشِّيرِ وَعَالِمُ تُسُونًا وَمِنَ الشِّيرِ وَعَالِمُ تُسُونً هُ كِلْ مِنْ كُلِّ الشَّرْتِ فَاسْكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلْأَ عَزْمُ مِنْ بُطُونِهَ أَمُّرَابٌ عُمْكِتُ ٱلوَانَهُ فِيهِ شِعَا ٱلْلِتَاسِ أَنَّ فَ ذَلِكَ ؙڮ؋ؖڷڡۜۊؙۄێۜؾۘڡؙۜڴۯٷ؆ڰؚٳڶڷؙۮڂؘڷڡڴۏؙڎۊۜؾڗڣٝڵۏ۫ۯڡؽڹڴۄؙڗ رُدُّ إِلَى أَرْدُ كِي الْعُمُولِكُيُّ لَا يَعِلَمُ تَعِدُنَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌّ ٱبُرُّوَّوَاللهُ فَشَّلَ بَعْضُكُوْعَلَى بَعْضِ فِي الرَّزِيُّ فَهَا أَلَذِيْنَ دِيجُ حَدُونَ @وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْرِينَ الفُسِكُو آزواجًا وَ

مغزل

ہوجاتے ہیں بلاشباللہ خوب جانتا ہے قدرت رکھتا ہے (۵۰)اوراللہ ہی نے تم میں سے سی ٹوکسی پروزق میں برتری بھٹی ہے قب فرق میں ہوجاتے ہیں بلاشباللہ خوب جانتا ہے قدرت رکھتا ہے (۵۰)اوراللہ ہی نے تم میں سے سی برابر ہی ہوجا کیں گئے تو کیا پھروہ اس میں برابر ہی ہوجا کیں گئے تو کیا پھروہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں (۱۷) اوراللہ نے تم ہی میں سے تمہاری ہویاں بنا کیں اور تمہاری ہویوں سے تمہیں میٹے اور پوتے دیئے اور پا کے اور اللہ کی نعمت کی وہ ناشکری کرتے ہیں (۷۲)

(۱) یہ القد کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، آیت بیس جس تر تیب سے دودھ بننے کا ذکر ہے آئ وہ سائنٹی تحقیق سے بھی تابت ہو بھی ، جانور چارہ کھا تا ہے، وہ گویر بندا ہے پھر آئتوں بیس سے جب دہ گذر رہا ہے قو غذائی موادان آئتوں کی موٹی کھال میں خفل ہوتا ہے اور دہ سے خون کے ذریعہ پورے جسم میں پہنچتا ہے پھر تھنوں کے خلیوں میں وہ آہتہ آہتہ دودوھ کی شکل میں خفل ہوتا ہے (۲) جب بیا آیت نازل ہوئی اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی لیکن ای آیت میں پاکنزہ رزق کے مقابلہ اس کا تذکرہ کر کے ایک طیف اشارہ ای طرف کردیا گیا کہ شراب پاکی خور دق نہیں ہے (۳) شہد کی کھی کا مجانوں سے دس پوسنا پھر نہا ہے۔ بنی کے ساتھ او نجی جگہوں پر چھتے تیار کرنا اللہ کی قدرت کی بڑی شاندوں میں سے ہوں ہے ہواس چھوٹے سے کیڑے کے دل میں بیبات ڈالنا ہے اور جو کام بڑے تیں اور سب پھھ نہیں کر پاتے وہ کام ایک چھوٹا ساکیڑ اکرنا ہے ؟! (۴) انہائی بڑھا ہے کوئکی عمر کہا گیا ہے، جب آ دمی کے بعد وہ اس بھر محتم کے بیا کہ کو بھر کے بعد وہ اس بھر محتم کے بعد وہ اس بھر کے بعد وہ اس بھر کے بعد وہ اس بھر محتم کے بعد وہ اس بھر کے بعد وہ کر کے بعد وہ اس بھر کے بعد وہ کو بھر کے بعد وہ کے بعد وہ کی کے بعد وہ کر کے بعد وہ کے بعد کے بعد وہ کے بعد کے بعد وہ کے بعد وہ کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بع

وَيَعَبُّنُ وُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزُقًا مِنَ السَّمَاوِتِ وَالْإِرْضِ شَيْئًا وَلَايَسُتَطِيْعُونَ ۗ فَلَالْفَهُرِيُو للهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُوْلِاتَّعْلَمُونَ ۞ فَمَرَّمَ لَهُ مَصَّلًا حَيْثُ الْمَهْ لَوْكُا لَانَتْ رُعَلَى ثَمَّى ْفَعَى وَمَنْ لَانْفُناهُ مِثْ أَرِنْ قَاحَمَنَا فَهُوَيُنُفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا هَلُ يَسْتُونَ الْعَبِدُ لِلَّهِ بِلْ الْتُرْهُ وَلا يَعْلَمُونَ @وَفَرَبَ اللهُ مَّشَلَازَجُلَانِ آحَدُهُمَا أَنِكُو لِإِيقَدِارُعَلَ شَيًّا وُهُو كَلَّ عَلْ مَوْلَكُ أَيْنَكَ أَيْنِكَ أَيْنِكَ أَيْنِكُ إِنَّ إِنَّا لِيَاتِ عَيْرٍ هُلَّ يَسْتَوي هُوَوَمَنْ يَامُرُ بِالْعُدُلِ وَهُوَعَلَى عِمَا مِلْمُسْتَقِيدِهِ وَيِنْهِ غَيْبُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا آمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُورِ الْمِصَوِ أَوْهُوَ أَوْرُكُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيٌّ قَدِيْرٌ ١ وَاللَّهُ أَخُرُجُكُونِ أَنْظُونِ أُمَّهُ تِلْمُؤُلِّ تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۖ وَاللَّهُ أَخُرُجُكُونَ شَيْئًا ۖ جِّعَلَ لَكُو السَّبُعُ وَالْأَيْصَارُ وَالْأَفْدِ لَهُ لَعَلَّكُو مُثَاكِّرُونَ ٥ المُويرُوالِلَ الطَّيْرِمُسَخُّرْتِ فِي جَوْالسَّهُ مَا يُسِلَّهُ فَ الْرَاللَّهُ أَنَّ فِي ذَاكِ لَا يُتِ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ۞ 

اور اللہ کے علاوہ وہ ایبوں کو بوجتے ہیں جوآ سانوں اور ز مین میں ان کے رزق کے پچھ بھی ما لک نہیں اور نہ وہ ان کے بس میں ہے (۱۹۷) بستم اللہ کے لیے مثالیں مت كرهو بلاشبه الله جانات اورتم نبين جائنة (١٩٥) الله ایک مثال دیتا ہے (ایک طرف) ایک غلام ہے جو مسی کی ملکیت میں ہے سی چیز پر اس کا بس مہیں اور (دوسری طرف) و ہی ہے جس کوہم نے خوب رزق دیاہے تو وہ حجیب کراور کھل کراس میں سے خرچ کرتار ہتا ہے کیا وہ برابر ہوسکتے ہیں تعریف اصل اللہ ہی کے لیے ہے البتہ ان میں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں (۷۵) اور الله ایک اور مثال دیتا ہے دوآ دی ہیں ان میں ایک گونگا ہے کی چیز پراس کا بس نہیں اور وہ اینے آتا پرایک بوجھ ہے و واس کو جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کچھ بھلا کر کے نہیں لا تا کیا میخض اس دوسرے آ دمی کے برابر ہوسکتا ہے جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ خود سیدھی راہ پر ہے (۲۷) اور آسانوں اور زمین کا ڈھکا چھیا انٹدہی کے یاس ہے اور قیامت کا معاملہ تو بالکل آ کھ جھکنے کی طرح ہے یا اس ہے بھی قریب بے شک اللہ ہر چیز کیر بوری قدرت رکھتا ب(22) اور الله في تم كواين ما ون كي بيث ب تكالا تم کچھ جانتے نہ تھے اور تمہارے لیے کان اور آ تکھیں

اور دل بنائے تاکہ تم شکر گر ار بو ( ۷۸ ) کیا انھوں نے پر ندوں کو آسان کی فضامیں کام پر <u>گئے ہیں و یکھا انٹد کے سوا</u> کون ہے جوان کو تھا ہے ہوان کو تھا ہے ہوان کو تھا ہے ہوان کو تھا ہے ہوان کو سے نشانیاں ہیں جو مانتے ہیں (۷۹ )

۔ (۵) یعنی تم میں کوئی یہیں کرتا کہ اپنے غلاموں کو اپنی وولت اس طرح دے دونوں برابر ہوجا تیں ہوتم اللہ کے غلاموں کے بارے میں یہ کیسے مانتے ہو کہ اللہ نے اپنی تقدرت ان کودی اور خدا میں شرکی بیا ایا (۲) بس جب سب بھالتہ کی طرف ہے ہے تو پھر غیر اللہ کو بوجتا کتی بیزی باشکری ہے!

(۱) مشرکیں عرب ایپے شرک کی تائید میں یہ مثال دیتے تھے کہ جس طرح یہاں یا دشاہ تنہا اپنی حکومت نہیں چلاسکتا اس کے بہت سے کام اپنے وزیروں کو سو بند پر تے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے بھی خدائی کے بہت سے کام دوسروں کو سونپ دیتے ہیں ،ہم اس لیے خدائی میں شرکی سان دیوتا وَں کو بوجت ہیں ،اس آیت میں بڑتے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے بھی خدائی کے بہت سے کام دوسروں کو سونپ دیتے ہیں ،ہم اس لیے خدائی میں شرکی سے شایا گیا ہے کہ گلوق میں اتنا بڑا افر ق بیا اتنا بڑا فرق ہیں اتنا بڑا فرق ہوگا پھر کی گلوق کو خالق کے ساتھ عبادت میں ، کیسی شرکی کیا جا سکتا ہے؟! پھر آگے ہوگی بہت اعلیٰ درجہ کی ہے تو کی بہت معمولی تو خالق اور گلوق میں کتنا بڑا فرق ہوگا کی کرسی گلوق کو خالق کے ساتھ عبادت میں ، کیسی شرکی کیا جا سکتا ہے؟! پھر آگے اس این این این این این سے۔

اوراللہ ہی نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا اور تہارے لیے جو یا **یوں کی کھالوں سے ایسے** خیمے بنائے جوتمہیں سفر کے وقت اور ڈیمرے ڈالتے وقت ملکے کھلکے لگتے ہیں اور ان کے اون سے اور ان کے رووں سے اور ان کے بالوں سے بہت سا گھریلو سا مان اور استعال کی ایسی چیزیں بنائیں جوایک مدت تک فائدہ پہنچاتی ہیں (۸۰) اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تہارے لیے سامے بنائے اور پہاڑوں میں تمبارے لیے چھنے کی جگہیں (بنائیں) اور تمہارے ليا ايكرت (بنائ) جوتهين كرى سے بياتے ہيں اورایسے کرتے بھی جوتمہاری جنگ میں تمہارے بیاؤ کا کام کرتے ہیں اللہ ای طرح این نعت تم یر ممل کرتا ہے كه شايدتم فرمال بردار بن جاد كرام) بهر اكروه من چیرتے ہیں تو آپ کا کام تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے (۸۲) وہ اللہ کے احسان کو جان کر پھراس سے انجان بنتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں (۸۳) اورجس دن ہم ہرامت میں ہے ایک گواہ کھڑا کریں گے چر کا فرول کونہ (معذرت کی) اجازت وی جائے گی اور ندان كولوبه كاموقع ديا جاعي كا (٨٥٠) اور جب ظالم عذاب دیکھلیں گے تو پھرنہوہ ان ہے کم کیا جائے گا اور

بْنَ الْجِبَالِ ٱكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُوْسَوَابِيْلَ تَقِيبُكُو الْحَرَّ ﴿وَيَوْمَرَنَبْعَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيًّا الْحُوَّالِ دَارَاالَٰذِينَ اَشْرَكُوْاشُرَكَآءُمُهُ قَالُوُارَتِنَاهَ وُلَّهُ شُرُكا وْزَاالْنِينَ كُنَّانَكُ عُوامِنُ دُونِكَ كَالْقُوَّا يُهِمُ الْقُولَ إِنْكُمُ لِكُن بُونَ ﴿ وَالْقَسُوا إِلَّى اللهِ ين السَّلَوَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتُرُوْنَ ۞

منزل

ندان کومہلت دی جائے گی (۸۵) اور جب مشرکین اپنے شریکوں کودیکھیں گےتو کہیں گے اے حمارے رب! کہی ہمارے وہ شریک ہیں جن کوہم تیرےعلاوہ پکارا کرتے تھے تو وہ ان پر ہات کو پلٹ دیں گے کہ یقیناً تم ہی جھوٹے ہو (۸۲) اور وہ اس دن اللہ کے سامنے سپر ڈال دیں گے اور جو کچھ گڑھا کرتے تھے وہ سب ان سے ہوا ہوجائے گا (۸۷)

(۱) پیسب اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے جو یوں بیس خیموں کا ہرداروائ تھا، سفروں بیس وہی کام آتے تھے، لباس کے ساتھ جس کی سب کو ضرورت پڑتی تھی عاص طور پر زرہوں کا بھی ذکرہے کہ وہ جنگجولوگ تھے (۲) ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دیں اور وین کی سب سے بڑی فعت عطافر مائی جوآپ کے ذریعہ سے ان کو حاصل ہوئی، اس کے بعد بھی آگر و جیسی مانتے اور منھ موڑتے ہیں تو آپ غم ندکریں آپ کا کام پوراہوا، اب آگر و جہیں مانیں گے تو خود بھکتیں گے (۳) ہم تو م کا نہی گواہ بن کو کھڑ اہو گا اور بنا نے گا کہ جن ان کو بنچایا گیا تھا جب تو بہ کریلا اور ہاز آجانے کا وقت تھا تو انھوں نے مانا نہیں ، اب اس کا وقت جاتا رہا، عذاب سامنے ہے، اب وہ ملئے والنہیں، اللہ ان کی ذلت کا سامان بھی کرے گا کہ ان کے سب ویوی ویوتا وی کو جمع کردے گا، ان کو دیکے کرمشرکین کہیں گے کہ اے جمارے رہ بہم ان بی کو تیم سے کی سروکار، وہ تیم سے کہ کردامین جمالے ان بنوں کو بھی اس ون تو ت گوی ئی وے دیں گاوروہ صاف کہیں گے کہ تم جموٹے ہو جمیسی تیمارے اس کام سے کی سروکار، وہ بھی یہ کہ کردامین جمالے لیں گاوروہ صاف کہیں گے کہ تم جموٹے ہو جمیسی تیمارے اس کام سے کی سروکار، وہ کسی سے کہ کردامین جمالے لیں گاوروہ جائیں گے۔

ألَّذِينَ كُفُرُوْ إِوصَالُ وَإِعْنَ سِيدِلِ اللهِ زِدْتَهُمُ عَدُالًا فَوْقَ الْعُنَابِ بِمَا كَالْوَا يُقْمِدُ وَنَ @وَيُومُ يُبْعُثُ فِي كِلِ مَّةٍ شَهِيَّنَاعَلَيْهِمُ مِّنَ انْفُيرِهِمُ وَجِمُنَابِكَ شَهِيْنَا اللهُ وُلِآهِ وَنَوْلِنَا عَلَيْكَ الْكِنْبُ بِتِبْيَا نَالِكُلِّ ثَنَىٰ ۗ هُدُّى وَرَحْمَةً وَكُنْتُولِي إِلْمُسُلِمِينَ أَوْلِنَ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعُدُ إِلَى وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيُ ذِي الْقُرْبِ وَيَهُلَي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرُ وَالْبَغَىٰ يَعِظْكُوْ لَعَلَكُوْ تَكَكُّوُونَ ® وَ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عُهَدُ تُثُمُّ وَكُلَّ مَنْفُضُوا الْآيَهُمَانَ بَعْنَ تَوْكِيْدِهِ فَأُوْقَنُ جَعَلْتُوْلِلُهُ مَلَيْكُوْلُونِي لِأَ إِنَّ اللَّهُ ؠۜڡ۫ڵؠؙؙۄؙٵؿڡؙٚۼڵۊؙؽ۞ۘٷڵٳؾؙڵۏڹٝۏٳػٳڴؿؽ۫ؽٙڡۜۻؾؙۼ۫ۯڷۿٵ مِنْ يَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَانًا تَتَكُونُ فِنَ أَيْمَانُكُورَ فَلَا بَيْنَكُوُ أَنْ تُكُونَ أَمَّةُ فِي آرَنِي مِن أُمَّةً إِمْكَ أَمِنُ أُوكُمُ اللَّهُ مِنْ وَلَيْهِيمَةً لُكُويُومُ الْقِيلِي لَهُ وَمَا حَكُنْتُو فِيهِ قَفْتَ لِفُوْنَ ®وَلُوشًا وَ الله لَجْعَلَكُ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَكِنْ يُضِلُ مَنْ يَشَارُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَأَرُ وَلَتُسْعَلَىٰ عَبَالْمُثُرُّتُ تَعْبَلُونَ ⊕ We be about the service of the servi

جنھوں نے انکار کیا ہاوراللہ کے داستہ سے روکا ہے ہم ان کوعذاب برعذاب دیں گےاس لیے کہ وہ بگاڑ مجاتے ریتے تھے (۸۸) اور جب ہم ہرامت میں ان ہی میں ہے ایک گواہ ان پر کھڑا کریں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ لائیں کے اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت ورحمت اور بشارت ہے (٨٩) بلاشبر الله انصاف كا اور بھلائى كرنے كا اور رشتہ داروں كودينے (دلانے) كاتھم كرتاہے اوربے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے رو کتا ہے وہ مہیں نفیحت کرتاہے کہ شایدتم دھیان ڈو (۹۰) اور جب بھی عہد کروتو اللہ کے عہد کو بورا کرواور قسموں کو پختہ كركة زامت كروجبكه الله كوتم اين او پر گواه بنا چكے،تم جو کھے کرتے ہواللہ اس سے خوب واقف ہے (٩١) اور اس عورت کی طرح مت ہوجا وجس نے بڑی محنت سے سوت کا ت کر پھراس کواُ دھیر کر تار تار کر ڈ الا کہا بنی قسموں کوآپس کے فسا د کا ذریعہ بناؤ صرف اس لیے کہ پجھ لوگ دوسروں ہے زیادہ فائدہ حاصل کرلیں اس سے تو الله تهاری آز ماکش کرتا ہے اور وہ ضرور قیامت کے روز ان چیزوں کو کھول دے گا جس میں تم جھٹڑتے رہے ہو (۹۲) اور اگر جا ہتا تو اللہ تم سب کو ایک ہی

امت بنا دیتالیکن وہ جے جا ہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے اورتم جو پچھکرتے رہتے ہواس کے بارے میں تم سے ضرور یوچھ پچھ ہوگی (۹۳)

اور این قسموں کوآپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ کہ کہیں کوئی قدم جننے کے بعد اکھڑنہ جائے اور تہہیں الله کے راستہ ہے رو کئے کے نتیجہ میں برا مزہ چکھنا پڑے اورتم کو بڑا عذاب ہو (۹۴۴) اور اللہ کے عبد و بھان کو تھوڑی قیمت میں چھ مت ڈالو، جو بھی اللہ کے یاس ہے وہ تہارے لیے بہت بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (۹۵) تمہارے پاس جو بھی ہے وہ ختم ہوجائے گا اور جواللہ کے یاس ہے وہ باتی رہنے والا ہے اور جو بھی ثابت قدم رہیں گے ہم ضرور ان کوان کے بہتر کاموں کا بدلہ عطا كريس ك (٩٢) ايمان كي حالت بين جوبهي بھلاكام کرے گا وہ مردہو یا عورت ہم اس کو ضرور یا کیزہ زندگی بخشیں گے اور جو یکھ وہ کیا **کرتے تھے ا**ن کے بہترین کاموں کا بدلہ ہم ان کوضرور عطا کریں گے (۹۷) تو جب بھی آ ہے قرآن براھیں تو شیطان مردود سے اللد کی پناه چا بین (۹۸) بلاشبداس کا ان کالوگوں مریجی بھی زور مہیں جوایمان لائے اور وہ اسے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں (۹۹) اس کا زورتو ان لوگوں پر ہے جواس سے دوستی رجاتے ہیں اور جواس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں (۱۰۰) اور جنب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے بیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ٹازل کر رتو

وَلَاتَتَنَّهِٰثُوۡۤالَيۡمَاٰنَكُمُ دَخَلَاٰبَيۡنِكُمُ فَتَرْلُ قَدَمُ ٰلِمَٰتُ نُبُوتِهَا وَتَثَوُّوْ وَالسُّنُوْءَ بِمَاصَدَدُتُوْءَنَ سَيِيلِ اللهِ وَ لَكُوْمَذَاكِ عَظِيْرُ ﴿ وَلِا مَّتْ أَرُوالِمَهُ دِاللَّهِ ثَمَنَّا قِلِيلًا ٳٮۜٛؠٵڿٮ۫ۮٳڗڷۅۿۅؘڂٛؿڒؖڴڴٷۣٳؽؙڴؙؿ۫ڗؙۼۛڷؠٚٷؽ۞ڡٵۼؽؙۮ<sup>ڰ</sup> ينفذك وماعثك الله بإق وكنجزين الدين صكروا ٱجُرَهُمُ يأَحْسَن مَا كَانُوايِعْمَلُونَ®مَنْ عَمِلَ صَالِعًا مِّنَ ذَكِرِ ٱوَالْنَمِّي وَهُومُؤُمِنُ فَلَنْجُينَةٌ وَخُومُ عَلِيَّهُ وَعَ ۅؘڵڹۼڔ۬ؠؠؙۿۄٳۼۅۿۅۑڴڞڛٵڰٳٮؙۏٳؽڡؠڵۊڹ۞ڣٳۮٳ قَرَاتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِنْ بِاللهُ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيلُونَ إِنَّهُ لَيْنَ لَهُ سُلُطُنُّ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا وَعَلَّى رَيِّهِمُ ڽؾۜڗڴؙڰؙۅؙڹ<sup>®</sup>ٳڰۘٮٛٲڛؙڵڟؽؙۼؙٷٙٵڷۮ۪ؽؽؾۜٷڰۏؽ؋ۘۅٲڷۮؚؽؽ هُوْرِهِ مُشْرِكُونَ فُو إِذَا بِكَالْنَا الِيَّةُ مُكَانَ اليَّةِ الْرُ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْ الْفَالْتَ مُفْتِرٌ بُلِّ ٱلْأَوْلُو ڒؠۼڵڮؽ؈ڠؙڶڹٷۿۯٷڂٳڷڠڬڛڡؚ؈ڗڽڮٵڸڂؿ لِمُثَيِّتُ الَّذِيثِينَ أَمَنُوا وَهُدًى وَيُثَرِّي لِلْمُسْلِمِينَ ﴿

منك

وہ (کافر) کہتے ہیں بیٹکتم ہی تو گڑھ گڑھ کرلانے والے ہو، ہات میہ کہ ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں (۱۰۱) فرمادیجے اس کو آپ کے رب کی طرف سے روح القدس ٹھیک ٹھیک کے کرآئے ہیں تا کہ وہ ایمان والوں کو تابت قدم رکھے اور ہدایت و بشارت ہوسلمانوں کے لیے (۱۰۲)

(۱) اگرتم قتمیں توڑو گے اور اس کو ونیا کمانے کا ذریعہ بناؤ گے تو ہوسکتا ہے کہ دوسروں کی بھی گمراہی کا ذریعہ ہے اور اس کی وجہ ہے تہمیں وہ ہرا بھکتان جگتات ہے بہت ہوائے ان کے ماتھ بھلائی کرتا ہے گا تو اس کو پڑے بہت ہوائے ان کے ماتھ بھلائی کرتا ہے گا تو اس کو بہتر ہے بہت جوائے ان کے ماتھ بھلائی کرتا ہے گا تو اس کو بہتر ہوئے کی کوشش کرتا ہم ونیا بیس بھی سکون کی ذعر گی دیں گے اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا کریں گے (۲) ہر نیک کام کے وقت شیطان عاضر جو کر اس ہے روکنی کوشش کرتا ہے اور قرآن جمید کی تلاوت اعلیٰ ترین کاموں میں ہے ، اس لیے اس سے پہلے اللہ کی پناہ میں آجانے کا خاص تھم ہے پھرا میسا کو گوں پر شیطان کا پہلے بھی بس نہیں جو ان اللہ کی بناہ میں آجانے کا خاص تھم ہے پھرا میسا کو گوں پر شیطان کا پہلے بھی بس نہیں ہوں تو مشرکین اس پر اعتراض کرتے تھے ، اس کا جواب و یہ جارہ ہو گا ان ہے کہ کون سے وقت کون ساتھ ما تا را جائے پھراس کی مزید وضاحت ہے ، اس کو معفر مت جر نیل اللہ کے پاس سے ٹھیک ٹھیک لے کر آتے ہیں تا کہ لوگوں کو تھی داستال جائے۔

وَلَقَدُ نَعْلُوا أَنَّهُمُ يَقْوَلُونَ إِنَّهَ أَيْعَلِّمُهُ يَشَرُّ لِمَانَ الَّذِي كُ عَدَّاكِ النِّهُ ﴿ النَّهَا يَفُتَّدِي الْكَيْبَ الَّذِيثِيَ لَا يُوثِمِنُونَ ؠٳٛڸؾٳٮڵۄٷٳؙؙۅؙڷڸڰۿؙۄؙٳڷڬؽڹؙٷڹ<sup>۞</sup>ڡٙڹؙڰڡٞۯؠٳڶڰۄڡڹ بَعْدِ إِيْمَانِهُ إِلَّامِنُ ٱلْمِيَّةُ وَقَلْيُهُ مُطَّمِينٌ لِالْرُيُانِ وَالْدِ مَّنُ شَرَحَ بِالْكُثْمِ صَدُرًا فَعَلَيْهِ مُغَضَّبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلِلْهُ عَلَابٌ عَظِيْرُ ۞ ذَٰ إِلَى بِأَنْهُ وُلِسَةَ عَبُوالْحَيْرِةَ اللَّهُ لَيْ عَلَى الْإِخْرَةِ ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ ۞ ٳٛۏڷؠۜڬۥٳڰڹؽڹڟؠۼٳڶڷڎۼڷؿڰ۠ٷڽ<u>ڡۣۄۜۅڛٮۼۿۄۅ</u>ٲۻڶٳ؋ الْطِيسُ وُنَ ۞ ثُقُ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجُرُو ابِنْ بَعُ

وَلَيْكَ هُمُ الْغَيْلُونَ@لَاجُرَمَ الْهُمُ فِي الْأَخِسَرَةِ هُ

يَتُوُّا لَتُوَجِّمَ لُوُّا وَصَيَرُوَّا إِنَّ رَبَّكِ مِنْ بَعْدِهُ

دُرُومِهُ أُورُمُ تَأْنُ كُلُ نَغْيِنِ ثُجَادِ لُعَنَ

اورہمیں خوب معلوم ہے کہوہ (آپ کے بارے میں ) پیر کتے ہیں کہان کوتوایک آ دمی سکھا تاہی ہوا تا ہے (حالانکہ) وہ جس کی طرف ناحق نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو مجمی ہے اور بیر کھکی ہوئی عربی زبان ہے (۱۰۳) یقیناً جو الله كي آيتون كونبيس مانت الله تعالى بهي ان كوراه نبيس ديتا اوران کے لیے در دناک عذاب ہے (۱۰۴۷) جھوٹ تو وہ لوگ گڑھتے ہیں جواللہ کی آیتوں کونہیں مانتے اور حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں (۱۰۵)جس نے بھی اللّٰد کو ماننے کے بعدا نکار کیاوہ نہیں جس کومجبور کیا گیا ہواوراس کا دل ايمان برمطمئن موه بان وه جوول كهول كرمنكر مواتو ایسوں پراللہ کاغضب ہے اوران کے لیے بڑا عذاب ب (۱۰۲) یہ اس لیے کہ انھوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل پیند کرلی اور بلاشبہ اللہ ایس ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (۷۰۱) یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کا نوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگادی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں (۱۰۸) لامحالہ آخرت میں وہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں (۹۰۱) پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جھول نے آز مائش میں بڑنے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور ٹابت قدم رہے بلاشبہ آپ کا رب اس کے بعد تو یقینا بہت ہی مغفرت فرمانے والا

نہایت رحم کرنے والا سے (۱۱۰)جس دن ہر مخص اپنے بارے میں بحث ومباحثہ کرتا آئے گا اور ہر مخص کواس نے جو بھی کیاو ہ پوراپورا وے دیا جائے گا اوران کا حی نہیں ماراجائے گا (ااا)

(۱) مكه كرمه مين أيك لو بارتفاجس نے انجيل پڙهي تھي ،وه آنخصور صلى الله عليه وسلم كي باتيں بہت توجہ ہے سنتا تھا،روم كاريخے والاتھا،آپ صلى الله عليه وسلم بھي اس کے پاس بیٹ جاتے تے بھی کافروں نے بیکہ تاشروع کردیا کہ آپ قر آن ای سے سکھتے ہیں، کسی نے اس سے جاکر یو چھا بھی تو اس نے کہا کہ میں کیا سکھاؤں گا؟ میں تو خود سیکھتا ہوں ءاس آیت میں ای لغواعتر اض کا تذکرہ ہے کہ وہ قرآن جو سیح کے اللمان کے بس سے باہر ہے وہ ایک عجمی جس کی اصل زبان بھی عربی بین بھلاوہ بنا کرلائے گا(۲)جس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کردیا جائے اوروہ ول میں پورااطمینان رکھتے ہوئے زبان ہے کوئی ابیا کلمہ کہہ بھی دینو وہ معذور ہے (۳) کفارومشرکین کے تذکرہ کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے جنھول نے تکلیفیں تہیں پھر ہجرت کی اور جہاد کیا کہ وہ اعمال میں کہ ان کی مغفرت بیننی ہے اور آخری آیت میں صراحت ہے کہ بیاس دن کی بات ہے جب ہر مخص اپنے بیاؤ کے لیے تدبیریں کرنا جاہے گالیکن ہر مخص کواس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا اوراس میں کوئی کی شہوگی۔

اورالله ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑے امن وچین ہے تھی، ہرطرف ہے اس کی روزی پڑی فراغت سے چلی آتی تھی پھراس نے اللہ کی نعتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتو توں کی یاداش میں ان کوخوف اور بھوک کا لباس بہنا کرمزہ چکھادیا (۱۱۲) اور ان کے باس ان ہی میں سے ایک رسول آ کھے تھے تو انھوں نے اب کو جھٹلایا تو عذاب نے ان کوآ د بوجا اوروہ ناانصاف تھے (۱۱۳) بس الله في مهين جوحلال ما كيزه رزق ديا ہے اس ميں سے کھا ؤاوراللہ کی نعمت کاشکر کروا گرتم اسی کی بندگی کرتے ہو (۱۱۴) اس نے بقیباً تم مرمردار اور خون اور سور کا گوشت اور (وہ چانور) جواللہ کےعلاوہ کسی اور کے نام یر ذرج کیا جائے حرام کردیا، ہاں جو بے قرار ہوجائے نہ جاہت رکھے اور نہ حد سے آگے بردھے تو اللہ بہت مغفرت کرنے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۱۵) اور تہہاری زبانیں جوجھوٹ بولا کرتی ہیں ان سے بیمت کہو کہ بیرطال ہے او ربیر حرام ہے تا کہ اللہ يرجموث باندهو بلاشبه جوجهي الثدير جموث باندهت بين وه كامياب نہیں ہوتے (۱۱۲) مزہ تھوڑا ساہے اور ان کے لیے دردناک عداب ہے(ا) اور جو يبودي بين ان يرجمي ہم نے وہی چزیں حرام کیں جوہم پہلے آپ سے بیان

وَضَوَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ أَمِنَةً ثُمْطَهِينًا بِيهَادِزُقُهَارَغَدَامِنَ كُلِ مَكَانٍ فَلَقَرَتُ بِأَنْفُهِ بله ِ فَأَذَا فَتُهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْنِ بِمَا كَانُواْ نَعُونَ ®وَلَقَى نُحِاءُهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكُنَّ بُوهُ كَنْ هُمُ الْعَنْ الْ وَهُمُ وَظُلُمُونَ @فَكُوْامِينَا يَّى قَكُوُ اللهُ حَلَّلًا كِلِيِّياً كَالشَّكُرُو انِعُهَتَ اللهِ إِنْ تُمُ إِيَّاهُ تَصُِّكُ وَنَ ﴿ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُو الْمَيْتَةُ لِنَّامَ وَلَحْمَ الْخِنْفِيرُ وَمَا أَهُلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَهَرِ مُنْظُرَّغَيْرَ يَاغِ وَلَاعَادِ فِلْنَ اللهُ عَفُوسٌ رَّحِيمُ كِ تَعُوُّلُوا لِمَا تُصِعُ ٱلْسِنَتُكُوُ الْكَانِ هِ نَا لْنُ وَهِ لَمُ الْمُواكِّرُ لِمُعَلِّمُ وَأَعْلَى اللهِ الْكَيْبُ إِنَّ كَذِينَ يَعْتُ تُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُعْدَلِهُ وْنَ اللهِ مَتَاعٌ قَلِيُكُ وَلَهُمُ مَنَاكِ اَلِيُوْ® وَعَلَى الَّذِي يُنَ الدُوا حَرِّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ تَبْلُ وَمَا لمنهم و لكن كانو النسكة يظلمون ٠

متل

کر چکے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ ٹاانصافی نہیں گی، ہاں وہ خودا پنے او پرظلم کرتے رہے تھے ( ١١٨ )

(۱) بیالند تعالی نے عام مثال دی ہے جو بستیاں خوشحال تھیں جب انھوں نے نافر مانی کی تو عذاب میں گرفتار ہوئیں اوراس میں مکہ کرمہ کے مشرکیین کی طرف بھی اشرہ ہے کہ وہ ہر طرح خوشحال بھے گر جب انھوں نے آئخضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو قبط میں جنتا ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے دعا کرائی پھر غزوہ بدر میں بڑا نقصان اٹھایا یا لا خرکہ ان کے ہاتھ سے نقل گیا (۲) بینی اپنی طرف سے حلال وحرام کے فیصلے مت کرو، کقار کہ اپنے آپ کودین ابرا جبی کا پیرو کہتے ہے۔ سے اور بہت می وہ چیزیں جوابر اجیم علیہ السلام کے وقت سے حلال چلی آرہی تھیں ان کو حرام کہتے تھے۔

پھرآ پ کا رب ان اوگوں کے لیے جنھوں نے نا دانی میں برائی کی پھراس کے بعد توبہ کرلی اور اپنی اصلاح کرلی یقیناً آپ کارب اس کے بعدتو بہت مغفرت کرنے والا نہایت رحم فر مانے والا ہے (۱۱۹) بلاشبدابراہیم ایسے پیشوا تھے جھوں نے ہرطرف سے مکسو موکر اللہ کی فرمال برداری اختیار کر لی تھی اوروہ شرک کرنے والوں ہیں نہ تھے (۱۲۰) اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کوسیدهی راه پر جلایا (۱۲۱) اور ہم نے ان کودنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں تو یقیناً وہ ا چھے لوگوں میں ہیں (۱۲۲) پھر ہم نے آپ کو حکم بھیجا که ابراہیم کی ملت پر چلئے جو یکسو تنے ادرمشر کوں میں نہ تھے(۱۲۳) اور منیج کا دن ان بی لوگوں کے لیے مقرر ہوا تھا جولڑ پڑے تھے اور یقیناً آپ کارب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کردے گا جن میں وہ جھڑتے تھے (۱۲۴) اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اوراح چی نفیحت کے ذریعہ بلاتے رہے اورا چھے طریقہ یران سے بحث سیجے، بلاشبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے بھٹک گیا اور وہ سیجے راستہ چلنے والوں کو بھی خوب چانتا ہے (۱۲۵) اورا گرتم کو

ثُمَّانَ رَبَّكَ لِلَّنِينَ عَبِدُواالثُوْمَ عِبَالَةِ ثُمَّ تَابُوامِنَ كُفُرِيكِينَ®شَاكِرُالِإِنْفُيُهِ لِبُعَيْدِهُ وَهَـَامِهُ إِلَى صِرَاطٍ سُتَقِيُّهِ ﴿ وَالنَّيْنَاهُ فِي النُّهُ نِيَا حَسَنَةٌ كُولَنَّهُ فِي الْاَخِرَةِ لَهِنَ الصَّاحِينَ اللَّهُ وَمُومَنِكَ اللَّكَ أَنِ النَّبِعُ مِلَّةَ إِرَّهُمْ مَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْبُشُورِكِينَ ﴿ إِنَّا لَجُولَ السَّبُتُ مَلَ الَّذِيْنِ اخْتَلَفُوْ افِيُهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحُكُو بَيْنَهُمُ يُومُ الْفِيمَةِ فِيْهُ كَانْوُ الْهِيُهِ يَغْتَلِغُونَ@أَدْمُ إِلْ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْمِكْمَةَ وَالْمُؤْءِعَظَاةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِإِلَّتِي مِي ٱحْسَنُ إِنَّ رَيْكُ هُوَاعُلُو بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعُلُو بِاللَّهُ وَ إِنَّ عَافَيْتُهُ فَعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْ تُوبِهِ \* وَ أَ تُعْرَاهُ خُدُرٌ لِلصِّيدِينَ ﴿ وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكُ إِلَّالِ إِنَّ اللَّهَ مُعَ الَّذِيْنَ الَّقَوَّا وَالَّذِيْنَ هُوْمُتُحُسِلُونَ هُ

بدلہ لینا ہی ہوتو اتنا ہی لوجنتی جمہیں تُکلیف پینچی اورا گرتم صبر کرلوتو بیصبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے (۱۲۲)اورآ ہے صبر کیجیے اور القد ہی کی مدوسے آ ہے صبر کرسکیں گے اور ان پڑنم نہ کھائے اور جووہ چالیں چلتے ہیں اس سے تنگی میں مت پڑئے (۱۲۷) بلاشبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پر ہیز گار ہیں اوروہ جو نیکی کرنے والے ہیں (۱۲۸)

(۱) مشرکین عرب سے کہا جارہا ہے کہم کم من سے ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو، وہ فر مال بردار تھے تم نافر مان، وہ اللہ کے لیے کہم کم من سے ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو، وہ فر مال بردار تھے تم نافر مان، وہ اللہ کے بیا جارہ ہر ہو وہ موحد تھے تم مشرک ہو، وہ شکر گر ارتم باشکر ہے، آخر تہمیں ان سے نسبت ہی کیا، "الله" بینی تن تنہا ایک عظیم امت کے برابر سب کے پیشوا اور رہبر (۲) بہودیوں کو بنیچ کے دن کام کاج سے دوک دیا گیا تھا بین اص کھم ان ہی کے بیے تھا جو حضرت ابراہیم علیدالسلام کی ملت میں نہ تھا، لس بہودیوں میں بعضوں نے مانا اور وہ اس دن چھلی کا شکار کرنے گئے جس کے نتیجہ میں بندر اور سور بنا دیئے گئے، اس کی تفصیل پہلے گز رچکی ہے، اصل ہیان حضرت ابراہیم علیدالسلام کی ملت کا ہے درمیان میں بہود و نصار کی کو جو مخصوص احکامات دیئے گئے تھے ان کا تذکرہ کمیا گیا پھر آنحضور ملی اللہ علید وسلم کوفر ما یا جارہا ہے کہ اس کا مذکرہ کمیا گیا پھر آنحضور ملی اللہ علید وسلم کوفر ما یا جارہا ہے کہ اس ملت ابراہیمی کوزندہ کمیا جائے اور شرک کی یوری طرح بیج کئی کروی جائے۔

## 🥸 سورهٔ بنی اسرائیل 像

الله كنام ع جويرا الهريان نهايت رحم والاب یاک ہے وہ ذات جوایئے بندے کوراتوں رات مسجد حرام سے مجدافضی لے گئی،جس کے آس پاس ہم نے بركت ركهي ہےتا كہ جم ان كوائي نشانياں وكھادي بلاشبه وہ خوب سنتا خوب جانتا ہے (۱) اور ہم نے موی کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے راہ نما بنادیا کہتم میرےعلاوہ اور کسی کو کارسازمت کھیراٹا (۲) کہتم ان کی اولا دہوجن کوہم نے **نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا یقی**نا وہ بڑے شکرگزار بندے تھے (۳)اور ہم نے نوشتہ (تقدیر) میں طے کر کے بنوا سرائیل کوآگاہ کر دیا تھا کہم ضرور زمین میں دو مرتبہ بگاڑ کردے اور بڑی سرکشی وکھاؤگے (۴) پھر جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آپہنچاتو ہم نے تم پراپنے ایسے بندوی کومسلط کیا جو بڑے جنگجو تھے بس وہ شہروں کے درمیان طس گئے اور میہ تو ایک ایبادعده تفاجی پورا مونا بی تفار ۵) پرم نے حمهيس دوباره ان برزور ديا اور مال واولا دے تبهاري مدو ک اور تمہیں بڑے لاؤلشکر والا بنادیا (٢) اگرتم نے بھلا کیا تو اپنا ہی بھلا کیا اور اگرتم نے برائی کی تو اپنے بی لیے کی پھر جب دوسرا وعدہ آپہنچا (تو پھر ہم نے دوسرے

مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرَى بِصَدِهِ لَيُلَّارِينَ الْسُوحِي الْعُرَامِ إِلَى الْسَبِيدِ الْأَصَّا الَّذِي يُرَكِّنَا حُولِهُ لِمُرْيَةُ مِنْ لِينَا إِنَّهُ هُوالتَّهِيمُ الْبَصِيرُ وَاتَّيْنَا مُوسَى الْحِبُ لَنْهُ هُدُى لِيَنِي إِنْهِي إِنْمُ آلِوِيلَ الْاِتَّةِيْنُ وَامِنُ دُونِ وَلِيَّالَّا رِيَّةً مَنْ حَمَلُنَا مَمُ نُوجِ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ﴿ تَفَيِّنَا إِلَى بَنِي الْمُرَا وَيُلَ فِي الْكِتْ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ زَتَيْنِ وَلَتَعَلَّنَ عُلُو الْبِيرُولَ وَإِذَاجَاءً وَعُدُاوُلُهُمَا بِمَثْنَا كَنْكُوْءِبَادًالْنَااوُلُ بَاشِ شَيِيْهِ فَجَاسُوْ إِخْلُ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدًّا مَّغُعُولًا ﴿ تُقَرَّدُدُنَّا لَكُمُ الْكُرَّةُ مَلِيهِمُ وَٱمْنَادُونِكُو بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلَلْكُو ٱكْثُو نَفِيهِ إِنَّ إِنَّ فَيَعِيرًا ﴿ ان احسنت احسنت لانفيك من وإن اسات فلها لِإِذَاجَاهُ وَعَدُ الْإِخِرَةِ لِيَهُ وَ الْحِجُومَ كُو وَلِيدًا خُلُوا لستعيد ككماد خَفُوهُ أوَّل مَرَّةٍ وَلِيتَ بِرُوانا مَلُواتَتَبِيرُان

مغله

د شمنوں کوتم پرمسلط کیا) **تا کہ وہ تمہارا** حلیہ بگاڑ دیں اور سجد (اقصلی) میں گھس جائیں جیسے پہلے گھسے تھے اور جس پر قابو پائیں اسے تہس نہس کرکے رکھ دی<mark>ں</mark> (2)

شایداب تمہارارب تم پر رحم کردے اور اگرتم نے چروہی حرکت کی تو ہم پھر وہی سزا دیں گے اور ہم نے جہنم کو کا فرول کے لیے قید خانہ بنایا ہے (۸) بلاشبہ بیرتر آن اس راستہ پر لے جاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں برے اجر کی بثارت دیتاہے(٩)اورجوآ خرت کونبیں مانے ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کررکھا ہے (۱۰) اورانسان برائی بھی ای طرح ما تگتاہے جس طرح بھلائی مانگتا ہے اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے (۱۱) اور ہم نے رات اور دن کو دونشانیوں کے طور میر دکھا ہے بس رات کی نشانی کوہم نے بے نور کردیا اور دن کی نشانی کوروش بنایا ہے تا کہتم اینے رب کافضل تلاش کرواور سالوں کی تعداداور حساب جان لواور ہر ہر چیز ہم نے بوری طرح کھول دی ہے (۱۲) اور ہرانسان کے اعمال کوہم نے اس کی گرون میں لگادیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو ایک تحریر کی شکل میں نکال کراس کے سامنے کردیں گے جسے وہ کھلا ہوا یا گئے گا (۱۳) اپناا تمال نامہ خود ہی پڑھ آج اینا حساب لینے کوتو خود بی کافی ہے (۱۴) جوراہ یاب ہوا وہ اینے لیے راہ ماب ہوا اور جو گراہ ہوا تو اپنے بى برے كو كمراه بوا اور كوئى بوجھ اٹھانے والا دوسرے كا

عَنَى رَبُولُوْ أَنْ يُرِحِمُ لُو وَإِن عُدَاتُو عَلَى أَ وَجَعَلْنَا جَهَانُمُ كُلْهُ بْنَي حَصِيْرُ آثِاثُ هٰذَاالْقُرْانَ يَمْدِي لِلَّذِي فِي أَقُومُرُو وَانَ الَّذِينَ لَانُومِنُونَ بِالْأَخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُرُعَدُ الْأَلِيمُانَ وَيَيْهُ عُالِانْمَانُ بِالشَّرِّ دُعَامُهُ بِالْغَيْرِ وُكَانَ الْإِنْمَانُ عَجُولًا@ وجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالنَّهَارُ النَّدِينِ فَمَحُونًا أَيَّةً الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آلِيَّةً التَّهَارِمُبُصِءَةً لِتَبْتَتُغُوا فَصَّلَامِينَ وَيَكُومُ لِتَعَلَّمُ وَلَهُ عَلَيْهُ إِمَا وَالسِّينِينَ ۘۅٳۼۣۘڛؘٲٮ۪ٞٷؙڰؿؙؿؙؙٷ۫ڡؘۜڵڬڰ۫ؾۛۼۛڝؽڵڰٷڴڷٳؽٚڛۜٳڹٲڵڒؠٮؙڬڰؙ لَيْرَةُ فِي عُنْتِهِ وَغُومُ لَهُ يُومُ الْقِيمَةُ كُتُبَّا اللَّهُ مُنْتُورًا ۞ ٳڡؙڒٳڮؿڮػڰڵؠڹڡٞۑٮڬٲڵؠٷٙڔۼۘؽڮڂڿؠؽؠؖڰٛڛؙۿػڵؽ؋ٳۧڴٵ يَهُتُدِينُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ مُثَلِّ وَأَنْكَالِضِ أَعَلِّيهُمَّ وَلَا تَتَرُو الْرَدُّ وَيُوا الْحُولِيُّ وَمَا لَنَّامُعَدِّيهِ بِينَ حَتَّى مَبْعَثَ رَمْوُلُهُ وَإِذْ ٱلْرَدُيَّا ٱنْ تَهْلِكَ قُرْبَةُ ٱمْرِنَامُتُرَهُمُ انْفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَ عَلَيْهَا الْقُولُ فَلَ مُرْلَهُ الْكَامِيرُ إِن وَكُواْهُ لَكُنَّامِنَ الْقُرُونِ مِنْ

ہو جو ندا ٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں ویتے جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں (۱۵) اور جب ہم نے کسی بہتی کو ہلاک کردینے کا ارادہ کیا تو وہاں کے عیش پیندوں کواحکا مات دیئے تو انھوں نے ان میں نا فر مانی کی تب بات ان پر پوری ہوگئی بس ہم نے اس کو تباہ و ہر باد کر ڈالا (۱۷) اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی نسلیں تباہ کر دیں اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گنا ہوں کی خوب خبر رکھنے، دیکھنے کے لیے کافی ہے (۱۷)

تئن کومسلط کیا گیا، بیددوسری تبابی دے پیش روی شہنشاہ طبیعاوس (Tinus) کے ہاتھوں ہوئی، یوں تو بنی اسرائیل کی تاریخ جاہیوں اور بربادیوں کی ایک مسلس سرگزشت ہے کیکن بیدد تباہیاں تاریخ کے صفحات پر بہت گہرے الفاظ میں نقش ہیں۔

(۱) حضرت موئی علیہ السلام کی شریعت کونہ مان کر پہلی جابی کا شکار ہوئے پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہر اسلوک کر کے دوسری جابی ان کا مقدر بنی ، اب یہ تیسر امر صلہ ہے ، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے جیں اگرتم مان لو گئوتم پر اللہ کی رحمت ہوگی اور نہ مانے کے نتیجہ بیس پھرتم ہار او بی حشر ہوگا جو پہلے دوسر جہ وی اور نہ مانے کے نتیجہ بیس پھرتم ہار او بی حائے ، یہ ان کی اسی بات ہو چکا ہے بس اس قرآن کو مانو جو بالکل سے اور سید صور استہ کی طرف بلاتا ہے (۲) کا فرکتے تھے کہ ہمارے کفر پر عذاب آنا ہے تو آئی جائے ، یہ ان کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جلد بازی شی عذاب کی برائی کو اس طرح ما نگ رہے جی جیسے اچھی چیز مانگی جاتی ہے (۳) رات اور ون کا تسکسل اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں ہے دات اللہ نے آرام کے لیے برائی اور ون کام کے لیے (۴) یعنی ہر خص کے کام اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کیے جارہے ہیں ، قیامت میں سب کھلا ہوا سامنے ہوگا۔

جوبھی دنیا کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس میں سے جوجا ہے ہیں جس کے لیے جاہتے ہیں فوری طور پر اس کو دے دیتے ہیں پھرہم نے اس کے لیے جہنم طے کرر کھی ہے جس میں وہ ذلیل وخوار ہو کر جا تھیے گا (۱۸) اور جو آخرت کا طلب گار موااوراس نے ایمان کے ساتھ اس کے لیے والی کوشش کی جیسی کرنی جائے تو ایسوں کی کوشش یقیناً ٹھکانے گلی ہے(۱۹)ہم سب کو اِن کو بھی اور اُن کوبھی آپ کے دب کی بخشش میں سے بھر بھر کر دیتے ریخے ہیں اور آپ کے رب کی شخشش پر کوئی روک نہیں ہے (۲۰) و مکھئے کیسے ہم نے ان میں چھکو چھ پر برتری دی اور آخرت کے درجات تو بہت بڑے ہیں اور فضیلت میں وہ بہت بڑھ کر ہے (۲۱) اللہ کے ساتھ کسی کوشریک مت تشهرایئے ورنہ قابل ملامت اور بےبس ہو کر بیٹھ رہیں گے (۲۲) اور آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم سب صرف اس کی بندگی کرواور والدین کے ساتھ حسن سلوک (کرو) اگر تمہارے باس دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جائیں تو ان سے اُف بھی مت كرنا ادرنه بي ان كوجهر كنا اوران دونول يعيعزت کے ساتھ بات کرنا (۲۳)اوران دونوں کے سامنے سرایا رحمت بن کرنرمی کے ساتھ جھکے رہنا اور دعا کرتے رہنا

مَن كَانَ مِرِيْ الْعَاجِلَةُ عَبِلْنَالَهُ فِيْهَامَا نَشَارُ لِمِنْ وُرِيْدُهُمُ جَعَلْنَا وُلْأَهِمِن عَطاً وِرِيكَ وَمَاكِمَان عَطاءَرَيْكِ عَظُمْرًا®أَنْظُرُكَيْفَ نَصَّلَدَابِعُضَّامٌ عَلَيْمَضِ وَلِلْافِرَةُ الْدُرِدُرَخِتِ وَالْدِرَقَفِينِيلًا® (تَقِينُ مَمَ اللهِ إِلَهًا اعْرَفَتَعُكُ مَنْ مُومًا عَنْ وُلِيَّ وَقَطَى رَبُّكَ ٱلاَتَعَبُدُ وَالْآلَاايَّاءُ وَبِالْقَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَمَّايَبُلُغَنَّ عِنْدَ الْعَالَكِيرَ اَحَدُهُمَّا أَوْكِلْهُمُ فَلَاتُقُلْ لَهُمَّا أَدِّي وَلِاسْهُرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كُرِيْمًا ١٤ اخْفِضُ لَمُاجِنَا مُواللُّهُ لِي مِنَ الرُّحُةُ وَقُلْ زَيِّ ارْحُهُمَّا ؽٵۯؾۜڶڹؠؙڝۜۼڋڒٳۺۯڲڰۯٳۼڰٷٳؽڷڡٚۅڛڴۊ۫ڸؽ؆ڴۊۮٳڞڸڿۺ فَأَنَّهُ كَانَ لِلْأَوْلِينَ غُفُورًا ﴿ وَابِي زَاالْقُرْلِ حَقَّهُ وَالْسِيرُانِ عُنَ التَسُلِ وَلَا تُتَكِيرُ مِّنْ يَهُ وَكُانَ الْمُنْكِينُ كَانُولُ فَوَانَ ليطين وكان الشيط لرية كفورا والالغرض ممايتناء ڔؙڒؠڮؙڗڿ؞ٵڡؙڠڷڷۿ؞ۊٙڷڒؿؠٷڗٳ۞ۅؘڵٳۼٚۼڷ؞ؽٳڬ مَعْلُولِهُ إِلَى عُنْقِكَ وَلَاتَجْمُطُهِ أَكُلُ الْبُسُطِ فَتَقَعْلُ مُلُوفًا عَمُورًا

منزل

کہ اے میر ہے رب ان دونوں پر رحم فر ما جیسے انھوں نے بچپن میں ہمیں پالا (۲۴) تمہارے دلوں میں جو بھی ہے اس سے تمہارا رب خوب واقف ہے، اگر تم نیک ہوتو وہ بھی رجوع کرنے والوں کو بہت معاف کرتا ہے (۲۵) اور رشتہ داراس کا حق ادا کرتے رہیں اور سکین اور مسافر کو بھی اور غلط کام میں بالکل خرج نہ کریں (۲۲) یقیناً بے جاخرج کرنے والے تو شیطانوں ہی کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکراہے (۲۷) اور اگر بھی آپ کوان سے اعراض کرنا پڑے ایسے میں کہ آپ کوا پنے رب کی مہر بانی کی تلاش ہوجس کی آپ امریکی رکھتے ہوں تو آپ ان سے نرم بات کہد دیں (۲۸) اور نہ بی اپنے کو اپنی گردن میں جکڑ کر کھیں اور نہ اس کو پوری طرح کھول بی دیں کہ آپ کو ملامت وحسرت کے ساتھ بیٹھ رہنا پڑے (۲۹)

(ا) پددنوں طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، الندکا فعل واحسان و نیا ہیں سب بندوں کے ساتھ ہے البتہ آخرت میں وہ صرف اٹل ایمان کے ساتھ ہوگا (۲) و نیا میں کوئی بالدار ہے کوئی غریب، کوئی پڑھاکھا ہے کوئی جائل ایک کو دوسر ہے پر برتری حاصل ہے کیئن آخرت کی فضیلت و برتری بہت بڑھ کر ہے (۳) بیخی آگر ضرورت مند کو کچھ دینے ہے۔ اس لیے انکار کرتا پڑے کہ اس وقت آپ کے بیاس کچھ نہ ہو کہ آ گے اللہ تعالی اپ نفشل ہے وسعت وطاخر مادیں گے ولئے صورت میں اس خرورت مند سے اس لیے انکار کرتا پڑے کہ ایس ہوئے ولئے کی اللہ تعالی میں معدرت کرلیں (۳) ان کو فطاب کر کے پوری امت کو احکامات و یئے جارہے ہیں صرف اللہ کی بندگی ، ال باپ کے ساتھ میں سوک ، ہرصا حب قتی ادا کی بندگی ، ال باپ کے ساتھ میں بی تجھٹنا نے کی نوبت آئے۔ حق ادا کی بخرج کرنے میں اعتمال و میاندوی ۔ ندبی آ دی ایسا بختی بن جائے کہ بچھٹنا نے کی نوبت آئے۔

انَّ رَبِّكَ بِسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ قِثَالَ وَيَقَيْدُ إِلَّهُ كَانَ بِعِبَ دِمْ ف قَتَلَهُمُ كَانَ خِطَأَ كِيرُ الْأَوْلِالْعُرِيُّو الزِّنِّ إِنَّهُ كَانَ وسَاءُ تَهِيْ لَا وَوَلاَ تَفْتُلُوا النَّفْسَ الِّبِي حَرَّمَ اللَّهُ [لا بِالْحَقِّ وْمَنْ ثُيْلَ مَطْلُومًا فَقَدُ جَعَلْمُ الْوَلِيِّهِ سُلُطْنًا فَلَا يُعِرِفُ فِي الْقَتَيْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْفُنُورًا ﴿ وَلَاتَقُرَ بُوا مَالَ الْيَتِيْمِ الْاِيالَيْقُ ڡِي ٱحْسَنَ عَتَّى سِلْعَ ٱشْكَاهُ وَالْفِرِامِ الْعَهَدِ الْأَسَالُ عَهِدًا إِنَّ الْعَهَدَ كَانَ مَسْنُولُ وَوَاوُنُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْأُدُّ وَزِنُوا بِالْقِسْطَانِي الْمُسْتَقِيْمِ دَاكَ خَيْرُوا حُسَن تَاوُيلُ وَلَا يَقْفُ مَالَيْسَ الكَيهِ عِلْمُ الْ السَّمْعُ وَالْبَصِّرُ وَالْفُوَّادَكُلُ أُولِيْكُ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ﴿ وَلا تَمْشِ فِي الْرَضِ مَرَحًا أَتَكَ لَنْ تَغُوقَ الْاَضَ وَلَنْ تَبَلَّمُ الْجَالِا ڴۅڵ۞ڴڷؙڎٳڮؘڰڶڽڛێؽؙ؋ڝؽ۫ۮڒؠٙڮٛ؞ؘڡؙڷۯؙؙۣۿٲ<sup>۞</sup>ڎٳڮ؈ؠؠٵؖ وَفِي إِلَيْكَ رَبُّكِ مِن الْحِكْمَةِ وَلاَتَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَّهُا الْخَرّ فتلقى في جهد ملو المدكوراه افاصفكور بالبنين اتَّخَذَينَ الْمُلَيِّكَةِ إِنَافًا إِنَّافُ لَتَقُولُونَ قُولُا عَظِيمًا هُ

یقیناً آپ کا رب جس کے لیے جاہتا ہے رزق کو وسیع فرمادیتا ہے اور (جس کے لیے جاہتا ہے) مُنگ کردیتا ہے یقیناً وہ اینے بندوں کی پوری خبر رکھتا خوب نگاہ رکھتا نے (۳۰) اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولا د کونل مت كرديناءان كواورتهجيس رزق جم بى ديية بين يقييناان كو مار ڈالنا بہت بڑی چوک ہے (اس) اور زنا ہے قریب بھی مت ہونا یقیناً وہ بے حیائی اور (خواہش پوری كرنے كا) بدترين راستہ ہے (٣٢) اور جس جان كواللہ نے محتر م کیا ہے اس کو **ناحق مت مار**وا در جوظکم کے ساتھ مارا گیا تو ہم نے اس کے ولی کواختیار دیا ہے بس و قبل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس کی تو مدد ہوتی ہی جا ہے اور میتم کے مال کے قریب بھی مت ہونا سوائے اس طریقہ کے جوسب سے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو بورا کرنا، یقینا عہد کے بارے میں یو چھے کھے مونی مے (۳۴) اور جب ناپنا تو پوراپورا ناپنااور سیخ تر از و سے تو لنایبی بہتر ہے اور نتیجہ اس کا اچھا ہے (۳۵) اورجس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیھے مت پڑو، یقنیا کان اور آ نکھ اور دل ان سب کے بارے میں یو چھا جائے گا (۳۲) اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، نهم زمین بی کو پیاڑ سکتے ہواور نه بی لمبے ہو کر

پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو (۳۷) میساری چیزیں (انسی ہیں کہ) ان کی خرابی آپ کے رب کے نزویک بخت ٹالپندیدہ ہے (۳۸) میسب کچھ حکمت کی وہ با تیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو بتائی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کمی ووسرے کو معبود مت بنالو کہ پھر دوزخ میں ذلت وخواری کے ساتھ ڈالے جا وُ (۳۹) پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹے چن کر دیئے اور خودفر شتوں کو بیٹیاں بنالیا؟! یقیناً تم بہت ہڑی بات کہتے ہو (۴۷)

(۱) وہ خوب جانتا ہے کہ کس کے لیے وسعت رزق مناسب ہے اور کس کے لیے تکی (۲) ہدوہ برائیاں ہیں جوز مانہ جا لمیت میں عام تھیں فقر و فاقہ کے ڈر سے
اولا وکوتل کرویناء ہے حیائی اور فحاثی اور قل و عارت کری زمانہ جا لمیت کے خاص امراض تھے اور آج بھی یہ جا ہلیت شے قالب میں جہارے سامنے ہے (۳) کسی
کوتل کرنے کا حق صرف چندصور توں میں ہوتا ہے ، ان میں اہم ترین صورت یہ ہے کہ کسی مخض کو ظالمانہ کل کر دیا گیا ہوتو مقتول کے اولیاء کو یہ تن کہ بوتا ہے کہ وہ
عدالتی کا روائی کے بعد قصاص لیں اور قاتل کو آئی کیا جائے (۴) بیٹیم کا مال ایک امانت ہے اور اس میں وہی نضرف جائز ہے جس میں بیٹیم کا فائدہ ہو چر جب وہ
بالغ ہوجائے اور اپنا اچھا پر آجھنے گئے تو وہ مال ای کے حوالہ کرویا جب نے (۵) مسلسل سات آخوں میں ان پر ائیوں کا ذکر ہے جو سات کے لیے نا سور کی حیثیت
رکھتی ہیں ، معاشر و کی اصلاح ان کو دور کیے بغیر ممکن نہیں (۲) بیٹیوں کو باعث عار بجھتے تھے اور پھر الند کی طرف بیٹیوں کی فسیت کرتے تھے ، اس سے زیا وہ خطر تاک
اور بری بات کیا ہوگی؟!

وَلَقَنُ عَرَّفُنَا فِي هَنَ الْقُوْلِي لِيكَ كُرُواْوَالِي لِيكُ أُرُواْوَالِي لِيكُمْ إِلَّالْفُورُ الْعَلْ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدُّ كُمَّ اَيْقُولُونَ إِذَالَابِتَغُوالِل دِي الْعَيْسَ سِيلِونَ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيُهِنَّ وَإِنْ مِنْ ثَنْيً إِلَّالِيَسِيَّةُ وَمَنْ فِيهِ وَلِكِنَ لَا مَعُونَ تَسْبِيعَهُ مُ اللَّهُ كَانَ عِلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَلَذَا قَرَأُتَ الْقُرْانَ بُعَلْدَابِينَكَ وَمِينَ الَّذِينَ لِأَنْوَمِنُونَ بِالْلِفِرُوْرِ عِالِمُاتَسُتُورًا ﴿ وَجُمُلْنَاعَلَ قُلُوبِهِمُ الْكِنَّةُ أَنَّ يَفْقُولُا وَ فَالْدَانِهِمُ وَقُرَّا وَإِذَا ذُكُرُتَ رَبُّكِ فِي الْقُرُ إِن وَحْلَ لا وَلَوْاعَلَ ادْبَارِهِمْ أَفُوْرًا ﴿ خَنْ ٱعْلَوْنِهَ آيْسَيْمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْقِعُونَ إِلَيْكَ وَاذْهُمُ نَجُوَى إِذْ يَقُولُ الْقُلِلُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ الْأَرْجِلْلَمْ مُحُرِّلُ انْظُرْكَيْ فَعَرْنُوا لَكَ ٱلْكِمْثَالَ فَصَلُوا فَكُلِيسٌ تَطِينُونَ سِبِيلُا وَقَالْوَالِوَا أَكْتَا عِطَامًا وْرُفَاتًا ء إِنَّالْمَبُعُوثُونَ عَلْقًا حَبِيدٌ الْأَفَّالُولُوا جِمَّارَةً ؖۯۥ۫ڡۜؠڽؙڹٵٷٚۏڂڷڡؙٵڝٚٵؽڴڹۯؽ۬ڝؙۮۯڴۄؙڣؽؿڠۅڵۅؽ؞ۜؽ ۼۣؽۮؙؽٵڠٚڸٳڰڹؽؙڡٛٚڟۅڲڎٳۊٙڷ؞ڗۊ۫۫ڵڛؽؽۼڞؙڗؽٳڷۑڰ

مغله

اورجم نے اس قرآن میں چھیر چھیر کرسمجھایا ہے تا کہوہ نصیحت حاصل کریں اور وہ بیں کہاس کی وجہ سے اور بدكتے جاتے بي (١٩) يوچيے كداگراس كے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تو وہ ضرور عرش والے کے خلاف راہ نکا لئے (۲۲) وہ یاک ہے اور ان کی باتوں سے بہت بلندہے(سام)ساتوں آسانوں اور ز مین اوران میں جو کھی ہے سب ای کی سبیج میں لگے ہیں البية تم ان كي شبيج شجهة نهيل القيناوه بزابر دبار بهت بخشفه والا ہے ( ۴۴ ) اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور آخرت کونہ مانے والوں کے درمیان ایک چھیا ہوا پردہ حائل کردیتے ہیں (۵۵) اور ان کے دلول پر اوٹ کردیتے ہیں تا کہ وہ اس کو نہ متمجھیں اوران کے کا نوں کو بوجھل کردیتے ہیں اور جب آپ قرآن میں اپنے تنہاد یکآرب کا ذکر کرتے ہیں تووہ بدك كرييجيك و بها كت بين (٢٦) بهم خوب جانت بين جب وه آپ كى طرف كان لكالكا كرسنت ميں كهوه كيوں اس کی طرف کان لگارہے ہیں اور جب وہ ہاہم سر گوشی كرتے بيں ،جب ناانصاف يد كہنے لگتے بيں تم اُواليے مخص کے چھے لگ رہے ہوجس پر جادو چل گیا ہے ( 42) و يکھے وہ آپ كے سلسله ميں كيسى باتنى بناتے ہيں بس وہ

ونت قريب بي آگيا بتو(۵)

را) ایک معبود ہونے کی بیکلی ہوئی ایک دلیل ہے کہ اگر اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً وہ اپی قدرت ہے آسان دالے خدا ہر چر ھائی بھی کرسکتے تھے اور اگر بیکہا جائے کہ اس کی ان بیں قدرت نیا ہے اور دوسرے تقیقت بیل شیخ اور جدو ثنا کرتے رہنا ہے اور دوسرے تقیقت بیل شیخ اور حدوثنا کرتے رہنا ہے اور بیر ساللہ نے ہر مخلوق بیل کی ہے پھر بھی اس سے خالی بیل (۳) قر آن کریم انسائی قطرت کوآ واز دیتا ہے اور اس کی تلاوت اس کے حدوثنا کرتے رہنا ہے اور بیر اللہ نے ہر مخلوق بیل رکھی ہے پھر بھی اس سے خالی بیل (۳) قر آن کریم انسائی قطرت کوآ واز دیتا ہے اور اس کی تا ہو ان کہ اس کی وجہ بیہ ہے انھوں نے ہت دھر می اور ضد کی اوٹ کھڑی کرد کی ہے تو ان کواس آفا ب کی روشنی کہاں سے مطاب وہ ڈرتے ہیں کہ کیل اس کی روشنی کہاں ہی ہوئی ہے بیا ہوا پر دہ کہا گیا ہے جوا تکار طے کر لینے والوں پر ڈال دیا جہ تا ہے اور اگر خطی ہے کوئی س بھی لیتا ہے تو طرح طرح کی یا تھی بنا تا ہے اور ہت دھر می نہیں بچھوڑ تا ، ایسوں کے لیے گر ان کا فیصلہ ہوجا تا ہے (۳) جس اللہ نے بہی مرتبہ بیدا کر دیا اس کے لیے دوبار وہیدا کرویتا کیا مشکل ہے۔

يُّكَ أَمْلُوبِينَ فِي التَّمُونِ وَأَلْأَرْضُ وَلَقَٰكُ فَضُّلْنَا الْمُضَ

شَبِينًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِلْبِ مُسْطُورًا الْحَيَّامَنَدِيَّا أَنَّ تُرْسِد

الألب الآآن كذب بها الأوَلُون واتينا تَهُود النَّاقة مُبْمِعً

عَلَيُ المِمَّا وَيَاذُسُ لِي اللَّهِ الْأَنْتِ الْأَنْتِ الْأَنَّةِ يُمَّا الْوَاذُ قُلْمَا لَكُ إِنَّ لَيْكُ

كَمَاطَ بِالتَّاسِ وَبَاجِعَلْنَا الرُّهِ بِاللَّهِ النَّهِ النَّهِ الْمَائِلُونَيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ل بَعْضِ وَالْمَيْنَا وَاوْرُزُنُورُ لِي قُلِ ارْعُواللَّهُ مِنْ وَعُد

جس دن وہ مہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کرتے حِلِيَّ وَكَ اورتم الْكُلُ لِكَا وَكُ كَهِ بَهِتَ كُمِّ تِمْهِارا ( دنيا مِس ) تفہرنا ہوا (۵۲) اور میرے بندول سے فرمادیجے کہوہ وہی ہات کہیں جو بہتر ہو بلاشبہ شیطان ان کے درمیان بھوٹ ڈالٹا رہتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا رشمن ہے (۵۳) تمہارا ربتم سے خوب واقف ہے، اگر عاہے گا تو تم پررم كرے گا اور جاہے گا تو عذاب دے گا اورآ پ کوہم نے ان میرداروغہ بنا کرنہیں بھیجاً (۵۴)اور آ سانوں اور زمین میں جو**کوئی بھی ہے آ پ** کا رب اس کو خوب جانتاہے اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض دوسروں پر برتری بخش ہے اور ہم نے داؤد کوزبور دی (۵۵) کہد دیجے کہ اس کے سواجس کوتم (معبود) سمجھتے ہواس کو یکارو، تو نہ وہ تم سے تکلیف دور کرسکتے ہیں اور نہ کوئی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں (۵۲) پیلوگ جن کووہ یکارتے ہیں وہ خودائیے رب تک پہنچنے کا دسیلہ تلاش کرتے رہے ہیں کہ کون زیادہ قریب ہوجائے اور اس کی رحمت کے امیدوارر سخ بین اوراس کےعذاب سے ڈر تے رہے ہیں یقیناً آپ کےرب کاعذاب ڈرنے ہی کی چیز سے (۵۷) اورکوئی بنتی الی نہیں ہےجس کوہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کرڈالیں ماسخت عذاب میں نہ ڈالیں ، پیر

تناب میں لکھا ہوا ہے (۵۸) اور ہمارے لیے رکاوٹ ہی کیاتھی ہم نشانیاں بھیج ہی دیے گرپہلے بھی لوگ ان کو جھٹلا ہی چکے اور ثمود کو ہم نے ایک کھلی (نشانی) کے طور پراؤٹٹن عطا کی تو اس کے ساتھ بھی انھوں نے ناانصافی کی اور نشانیاں تو ہم ڈرانے ہی کے لیے بھیجة ہیں (۵۹) اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے میں لے چکا ہے اور آپ کو جو کچھ ہم نے دکھایا وہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ہی دکھایا اور اس ورخت کو بھی (آزمائش بناویا) جس کو قرآن میں ملعون بتایا گیا ہے اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی ہے (۲۰)

(۱) اس میں اہل ایمان کوتلقین ہے کہ وہ بھی خصہ میں نہ آئیں اور کا فروں ہے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ گفتگو کریں ورنہ بات بننے کے بجائے بگڑتی ہے (۲) لیمن کا مہینچا دینا ہے ہوائیت پر لے آنائیس ہے (۳) جنات اور فرشتے جن کوشر کین پوجتے تھے وہ مراد ہیں کہ وہ خوداللہ کے قرب کی تلاش میں عبادت وبندگی میں گے دہتے ہیں ، وسیلہ سے مراداللہ سے قریب ہونے کا راستہ ہے (۳) اگر معاندین اور کفار کیستی ہے قو وہ عذاب کا شکار ہوکر دہے گی اور اگر معاندین کی بستی نہیں ہے تو مایمان نہیں لاقی تو وہ تباہ ہوجاتی ہے شرکین جن نشانیوں کا تو قیامت سے پہلے پہلے سب کوفٹا کے گھاٹ اور تا بی ہے (۵) مطلوب نشانیاں آنے کے بعد اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاقی تو وہ تباہ ہوجاتی ہے شرکین جن نشانیوں کا مطلبہ کرر ہے تھان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں وکھ کی جور ہی ہیں کہ اس کے بعد ضانے کے نیچے جس عام تبای ہے اور اس امت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس پر عام عذا بہیں آئے گا پھر آگے و ونشانیوں کا تذکرہ ہے؛ ایک معراج کا جس کے سلسلہ میں شرکیوں نے اپنے اطمیتان کے لیے دوسوال سے فیصلہ ہے کہ اس پر عام عذا بہیں آئے گا پھر آگے و ونشانیوں کا تذکرہ ہے؛ ایک معراج کا جس کے سلسلہ میں شرکیوں نے اپنے اطمیتان کے لیے دوسوال سے

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کو سجدہ کروتو وہ سب سحیدہ میں گر گئے سوائے اہلیس کے ، وہ بولا کمیا میں اس کوسجدہ کروں جے تو نے مٹی سے بیدا کیا (۱۱) کہنے لگا بھلا ہتا ہے کیا یمی وہ (مخلوق) ہے جسے تو نے مجھ رِنضیلت دی، اگر تونے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تو میں اس کی اولا دکوسوائے چنر کے اینے قابومیں کرکے رہوں گا(۲۲) فرمایا جا پھران میں سے جوبھی تیری راہ چلے گا تو جہنم تم سب کی سزا ہے جر بورسز ا (۲۳) اورانی آواز ہے جن کو پھسلا سکے بیسلا اوران برایخ مورسواراور بیادے بھی چڑ هالا اور ان کے مالوں اور اولا دیس جاکر حصد لگا اور ان سے (خوب) وعدے كر، اور شيطان جو بھى ان سے وعدے كرتا ہے وہ وحوكہ بى وحوكہ ہے (١٢٢) رہے ميرے خاص بند سے تو ان پر تیرا کھی بھی بس نہ چلے گا اور آپ کا رب کارسازی کے لیے کافی ہے (۲۵) تہمارا وہ رب جوتمہارے کیے سندر میں کشتیاں چیرتا لے چاتا ہے تاکہ تم اس كانضل حاصل كرو، يقيينًا و وتم ير نبهايت مهربان ہے (۲۲) اور جب سمندر ہیں تم پر مصیبت آتی ہے تو سوائے اس ذات کے جس کو بھی تم پکارتے ہوسب کم ہوجاتے ہیں پھر جب وہ مہیں بچا کر مشکی میں لے آتا

وَاذْ قُلْنَا لِلْمُلْلِكُةِ أَمْعُنُ وُالْإِدْمُ فَسَجَدُ وَالْآلِالِيْسُ قَالَ ءَٱسْجُدُلِينَ خَلَقُتَ طِينًا فَقَالَ آرَءُ يُتَكَ هَذَا الَّذِي كُونَتُ عَلَيْكُونَ أَخُرْتُنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَاحْتَنِكُنَّ دُيْ يَتَهَ إِلَّا نِّايُلًا۞قَالَاذَ هَبُ فَبَنَّ شَعَكَ مِنْهُمُ وَإِنَّ جَهَمُّ مَزَاً كُوُلُو بَزَآءُمُوفُورُا ﴿ وَاسْتَفْرِزُمُنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْرِكَ وآجلِبٌ عَلَيْهِمْ وَعُيلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْرَمُوالِ ۣ۫ٳڵڒؘۏٙڮۮؚۅؘۼۮۿؙۄؙۯٙٵؽؠ**ڽؙۿؙۏٳڷ**ۺۜؽڟڽؙٳڷڂؙۯۯٳ؈ٳڹۜۼؠٳۮؚؽ لَيْسَ اَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطْنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَبَّكُوالَّذِي يُ يُزْجِيُ لَكُوْ الْفُلْكَ فِي الْمِحْ لِلْتَهْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُو رَحِيهُما ﴿ وَإِذَا مَسَكُو الضُّرُ إِلْفُرُ فِي الْبَحْرِضَ لَ مَنْ تَنْ عُونَ إِلَّا إِيَّاهُ قُلَمَا لَجُكُو إِلَى الْيَرْلَعُومُ ثُورُوكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿ أَنَا مِنْ تُورَانُ يَخْسِكُ بِلْمُ جَانِبُ الْبَرِّ أَوْيُرْسِلُ عَلَيْكُوْ حَاصِبًا لَتُوَّلِا يَعِنُهُ وَالْكُوْ وَكِيْلُكُمْ أَمِنْ آمِنْ تَوُانُ يُعِيِّدُ لُوْ فِيهِ تَارَةً اُخْرَى فَيُوسِلَ عَلَيْكُوْ قَاصِفًا مِنَ الرِيْجِ فَيُغُرِقَكُمُ بِمَا لَهُمُ تُوْتُمُ لَيْ اللَّهِ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ١٠ PARTONIA TOTAL PARTONIA

منك

ہے تو پھرتم منھ موڑتے ہواورانسان حدورجہ ناشکراہے (۱۷) بھلا کیا تمہیں اس بات کا ڈرنبیس رہا کہ وہ فتکی ہی کے حصہ میں تمہیں دصنسا دے یاتم پرسنگ ریزوں کی آندھی بھیج دے پھرتم اپنے لیے کوئی کا م بنانے والانہ پاسکو (۱۸) یاتم اس سے مطمئن ہوگئے کہ وہ دوبارہ تمہیں وہیں (سمندر میں) لیے جائے تو تم پر اکھاڑ بھینکنے والی تیز ہوا بھیج دے بس تمہیں تمہاری ناشکری کی پاواش میں ڈبودے پھرتمہیں کوئی ہمارا بیچھا کرنے والا بھی نہ علے (۱۹)

۔ بھی کیے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے سب جوابات دیۓ کیکن اس کے باو جود انھوں نے نہ ، متا ، دوسر بے نقوم کے درخت کے بارے میں جب کہا گیا کہ وہ آگ میں پیدا ہوتا ہے تو مشرکین نے بنسی اڑ ائی میہ نہ سوچا کہ جس ذات نے آگ پیدا کی ہے اگر وہ اس میں کوئی ایسا درخت بھی پیدا کردے جس کی خاصیت عام درختوں سے مختلف ہوتو بھلا اس میں تعجب کی کیابات ہے؟!

اَعْلَى فَهُو فِي الْلِيْرَةِ اَعْلَى وَاضَلُ سِيلًا مَالُ كَاكُو الْيَفْتِنُونَكَ مَنِ الَّذِي كَي أَوْمُونِينَا ۚ النِّكُ لِمُعَانَّمُ بِي عَلَيْنَا غَيْرُهُ ۗ وَلِذُ الْأَخْذُ وُلَّهُ عَلِيُلا وَوَلِوْ إِلَّانَ ثَبَّتُنْكَ لَعَدُوكَ تَتَوُكُنُ الْكُومُ مَنْيَا أَمَّلِي لَكُ إِذَّالُاذَةُ ثَاكَ ضِعْفَ الْحَيْوِيِّ وَضِعْتَ الْبَيَاتِ ثُمَّرُلِ عَبَّ لُكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿ وَإِنْ كَادُو الْيَسْتَغِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا وَإِذَّا الْاِيلَبُ ثُونَ خِلْفَكَ الْاقْلِيْلُاكُ مِنْ مَنْ قَدْ الْسِلْمَا قَبْلَكَ مِنْ زُسُلِنا وَلا عَيْدُ إِسُنْتِنَا غَوِيْلَا ۚ أَيْمِ الصَّاوَة إِذَ لُولِهِ التُّسُ إلى عَنَى اللِّي وَقُرْآن الْفَحْرِ إِنَ قُرُانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ مُعَجِّنُهُ إِنَّ الْإِلَا لَهُ لَكُ عَلَى أَنْ يَبْعِثُكُ ڒۜٳؙڮ؞ڡۜٵ۫ؽٵۼؠٚۅؙڒٳ؈ۊؙڷڒٮۣٳۯڿڷؚڣۣؠؙٮؙٮؙڂؘڶڝؚۮڹڰ ٳڂٛڿؽؙۼٛڗؘۼڝڎؾٷٳۻڮڷڵؽ؈ؙڰؽؙڎڬۺڶڟٵؽڝؽڗٳ۞

اور یقیناً ہم نے آ دم کی اولا دکوعزت بخشی اور خشکی اور سمندر میں ان کوسواری دی اور ان کو اچھے اچھے رز ق دیئے اور اپنی مخلوقات میں بہتوں پر ان کو خاص رتبہ بخشا (۷۰) جس دن ہم ہر طرح کے لوگوں کوان کے پیشواوں کے ساتھ بلائیں گے پھرجن کوبھی ان کا نامہ (اعمال) دائیں ہاتھ میں ٹل گیا تو وہ لوگ (مزے لے کے کر) اپنا نامہ (اعمال) پڑھیں گے اور ریشہ برابر بھی ان کے ساتھ ٹاانصافی منہ ہوگی (اے)اور جواس دنیا میں اندها (بن کر) ریا تو وه آخرت میں بھی اندها ہوگا اور زیادہ گمراہ ہوگا (۲۲) اور ہوسکتا تھا کہ ہم نے آپ پر جو وحی جیجی ہے اس کے سلسلہ میں وہ لوگ آپ کو فتنہ میں ڈال دیتے تا کہ آپ اس کے علاوہ ہم پر پچھ اور گڑھ لائتيں اور جب تو وہ آپ كوضر ور دوست بناً ليتے ( ۲۳ ) اوراگرہم نے آپ کو جمایا نہ ہوتا تو ہوسکتا تھا کہ آپ کھھ تھوڑ اان کی طرف مائل ہوجاتے (سمے) تب تو ہم آپ کود نیااورآ خرت میں دوہرامزہ چکھادیتے پھرآپ کوہم یر کوئی مددگار ندماتاً (۷۵) اور قریب ہے کہ وہ آپ کو : زمین میں ڈ گمگادیں تا کہ دہاں ہے آپ کو تکال دیں اور تب تو وہ آپ کے چیچے کھ ہی رہ یا ئیں گے (۷۱) آپ سے پہلے ہم جورسول بھیج چکے ہیں ان کے ساتھ بھی

یمی دستورر با ہے اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے (۷۷) سورج ڈھلنے سے دات کے اندھیرے تک نماز قائم سیجیے اور فجر کے قرآن (کا اہتمام رکھئے) یقیناً فجر کا قرآن حضوری (کے وقت) کا ہوتا ہے (۷۸) اور دات کے بچھ حصہ میں بیدار رہا تیجیے، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا (۷۹) اور یہ دعا تیجیے کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ ہی نکال اور اپنے پاس سے مجھے ایسی طافت عطافر ما جو مددگار ہو

(۱) پہلے انسان کی عزت وعظمت کا تذکرہ فر مایا کہ پیسب ہم نے دیا ، اب جوشکر گزار ہوگا اس کا نامہ انمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور جس نے دنیا میں انتدی نشانیوں سے اعراض کیا وہ آخرت میں اس کی مز اجھکتے گا (۲) ان آیات میں صفور صلی انتدعایہ وہلم کے کمال استقامت اور عظمت کا اظہار متصود ہے ، شرکیون نے خوف اور لا کی کے ذریعہ برخمکن کوشش کر کے بیچا ہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حیدو آخرت کے پیغام میں کچھ تبدیلی کردیں تاکہ شرکیوں کے آبائی وین اور قدیم باطل ضعورات سے کراوشت و جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوالات میں ہاکا سالوج پیدا کرنے میں بھی کا میاب ندہو سکے بیاطل کی طرف اونی جھکا کی کے صورت میں دو گئے عذاب کی دھکی نبی کو مخاطب کر کے امت کو ہوشیار کرنے کے لیے دی گئی ہے (۳) مکہ میں بھی کا میاب ندہو سکے بیاطل کی طرف اونی جھکا اندعایہ وسلم جمرت فرما گئے کین چند ہی سالوں میں ان سب کو بھی وہاں سے نکھا پڑا اور اکمہ مرمہ فنی ہوا اور اس کے اسلام میں ان سب کو بھی وہاں سے نکھا پڑا اور اکمہ مرمہ فنی ہوا اور اس کے اسلام میں ان سب کو بھی میں دیے نہ دیا گیا تو بستی والے خود نہ کے اسل تمام شرک و کفر کرنے والوں کو وہاں سے نکلے کا تھم دے دیا گیا تو بستی و رہا ہے کہ جب کی پنجم کو بھی کی تندویا گیا تو بستی وارنمازیں قریب ہوتی ہیں ، ان کی طرف اشارہ ہا اور ٹھر کا افک سے تذکرہ ہے ، اس کے کہ اس

اوراعلان كرد يجيج كه ق آگيا اور پاطل مٺ گيا، باطل كونو منا بن تھا (٨١) اور ہم وہ قرآن اتاررہے ہیں جوایمان والول کے لیے شفاور حمت ہے اور ناانصافوں کواس سے مزیدگھاٹائی ہوتا ہے(۸۲) اور جب ہم نے انسان کو تعتیں دیں تو اس نے اعراض کیا ادر کنارہ کرلیا اور جب اس كوبرائي بيتي تومايوس موكياً (٨٣) كهدد يحير كه برخض این این راہ چلا ہے بس تمہارارب خوب واقف ہے کہ کون ہدایت کی راہ برسب سے آگے ہے (۸۴) اور آب سے روح کے سلسلہ میں یو چھتے ہیں ، کہد دیجے کہ روح میرے رب کے حکم کا حصہ ہے اور مہیں تھوڑ اہی علم دیا گیا ہے (۸۵) اور اگر ہم جا جے تو جودی ہم نے آپ یر کی ہے وہ واپس لے لیتے پھراس کے سلسلہ میں آپ کو ہم رکوئی کام بنانے والا نہ ملتا (۸۲) مگر (اس کا باقی رہنا) آپ کے رب کی رحمت ہے، یقینا آپ پر اللہ کا برا ہی فضل رہتا ہے (۸۷) کہدد بیچے کد اگر انسان اور جنات سب اس جيها قرآن لانے كے ليے أيك موجا تيں تو بھی اس جیسانہیں لاعمیں گے خواہ ایک دوسرے کے مددگار بی کیول شہوجا کیں (۸۸) اور ہم نے لوگول کے لیے اس قرآن میں برطرح کی مثالیں بدل بدل کر بیان کردی ہیں پھر بھی **اکثر لوگوں نے** سوائے انکار کے

وَقُلْ جَأَءً الْحَقُّ وَزَهِ كُنَّ أَلْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ٥ وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُومِتُمَا أَوْ وَحِبُهُ أَلْمُومِنِينَ وَلِا يَزِيْكُ الظليين إلاغسارا وراذا أنعتناه كالإنسان اغرض وكا عِكَانِيهِ وَإِذَاسَتُهُ التَّوْكَانَ يَثُوسًا ﴿ قُلْ ثُعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهُ فَرَنْكُوْ أَعْلَوْبِينَ لْمُوَاهِدُى سِينِيلًا فَوَيَنْ عَلْوَنْكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْمُ مِنَ آمُورَيِّ وَمَا أَوْتِيتُوُمِنَ الْعِلْمِ ٳؖڒۊؘڵؽڵۯ؈ۅؘڵؠؽۺؙؿٵڵؾۮڡٙڹؽؠٵٛڵڹؽٙٵۅؙػؽێٳۧٳڵؽڬڎڠ لَا يَجِيلُ لَكَ رِم مَلَيْنَا وَكِينُ لَا أَلِي لَا لَهُ مَا لِمَنْ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللّ كَأَنَ عَلَيْكَ كَيِيرُا ﴿ قُلْ لَهِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَ آنٌ يَاتُوابِيثِل مَنَ الْقُرُ إِن لَا يَاتُونَ بِيثُلِهِ وَلَوْكَازَ بَصْهُمُ لِيُعْفِي ظَهِيْرُا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَ اللَّهَاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ عَلَى مَثَلُ فَأَنَّ أَكُارُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُوْ النَّ لُومِنَ إِلَّا حَتَّى تَفَجُرُلْنَامِنَ الْرَضِ يَنْتُوعُكُ أَوْتُكُونَ لَكَ جَلَّهُ أُمِّنْ يْلِ وَعِنْبِ فَقُعْجِ الْأَنْهُرَ خِلْلَهَا تَقَوْمِيُّ إِلَّا أَوْيُسُقِطُ السَّبَأَةُ كَمَازَعَمْتَ مَلَيْنَاكِمُنَا أَكْتَأْنِي بِاللَّهِ وَالْمَلَيِّكَةِ قَبِيلًا اللَّهِ

مغزل

قبول کرکے نہ دیا (۸۹) اوروہ ہولے کہ ہم تو اس وقت تک آپ کو ماننے والے نہیں جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں (۹۰) یا آپ کے لیے مجبور اور انگور کا باغ ہو پھر آپ اس کے پچ سے نہریں نکال دیں (۹۱) یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے آپ ہم پر آسان کے نکڑے گرادیں یا اللہ کواور فرشتوں کو نگا ہوں کے سامنے لے آئیں (۹۲)

۔ میں اور دوسری نمازوں میں فعل ہوتا ہے اور مشقت بھی اس میں زیادہ ہے، فجر کے وقت کو حضوری کا وقت ای لیے کہا کہ اس وقت رات اور دن دونوں کے فرشتے موجود ہوتے ہیں (۲) تبجد کے ذکر کے بعد دع کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ تبجد تبولیت دعا کا وقت ہے، اس دعا کا تکم جبرت کے موقع پر ہوا تھا، مہینہ منورہ داخل ہونے اور مکہ کر مدے نگلنے کی طرف اس میں اشارہ ہے لیکن الفاظ عام ہیں اس لیے کہیں بھی وہ نچتے وقت بید عاکی جاسمتی ہے، مقام محود وہ آپ صلی القد علیہ وسلم کا خاص منصب ہے جس کے نتیجہ میں آپ کوشفاعت کبری حاصل ہوگی۔

(۱) اس میں فتح عظیم کی خوش خبری ہے چنا نچہ چندی سالوں میں مکر مدفئ ہوا اور "بید کھ گوٹ فی دین الله افواحی" کاساں بندھ گیا (۲) جومائے ہیں ان کے لیے دین دونیا میں دھنے مکر مرفئ ہوا اور جو ہے دھری اور ضد میں پڑے ہیں ان پر جحت پوری ہوری ہے اور ان کونقصان ہی نقصان ہے تقصان ہی تقصان ہے دونوں صورتوں میں اس نے اپنا نقصان کیا بعت وں پرشکر کرنا اور ان کوقیول کرنا جن میں سب سے بڑی فحمت قرآن ہے تو رہے ہوتا ہے مصر نب و مشکل ت میں اللہ کی رحمت کاسمار البیتا تو قریب ہوتا گین اس نے دونوں صورتوں میں دوری اختیار کی (۲) چنا نچہ بہتر اور ہے کوئی اس کی حقیقت تک نہ کوئی سکا۔

ٳۏؠڲٚۏڹڵڬڔؽؙؾ۠ڛٞۏؙڂ۫ڗ۫ؾٵۯڗڒ؈؋ٳڶۺؠٵۧۄٛۯڵڹۥڹ۠ۊؙؠڹ ڮ<u>ؙۿ</u>ؾڰؘڂڠ۬ؾؙڹۜڔٚٙڶٵۘڲؽٵڮۺٵٚڡؙڠٙۯۯؙڰ۫ڎؙڷۺۼٵڽڔڽۿڵ لَنْتُ إِلَّا بَعُرُ ارْسُولُ فَوَالْمَنْعُ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوٓ الْدُجَاءُ الْهُلَايِ إِلَّالَ قَالُوْ الْبِعَثَ اللَّهُ بِتُمَّ ازْنُتُولُ وَقُلْ لَوْكَانَ فِي الْرَضِ مَلَيْكَةُ يُنشُونَ مُطْيِنِيْنَ لَثُولَنَا عَلَيْهُومِينَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُورُ اللهُ قُلِ مَنْ بِاللهِ شَهِينًا أَبَيْنِي وَيَبْنِكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِمِيَادِهِ خَبِيرًا لَبُصِيرًا الْأُومَنُ يَعْمِواللَّهُ فَعُوالْمُهُمَّاتِ وَمَنَّ يُضُلِلْ فَكُنْ يَعِدُ لَهُمُ أَوْلِيَا أَمِنْ دُونِ وَتُعْفُرُهُ لِهِمُ الْقِيهَةِ عَلَى وُجُو فِيهِمَّ عُمَيًّا وَنَجُبُنا وَصُعَامَا وَنَهُمْ جَهَا نُوْكُلُما خَبَتُ زدته وسعارا فالك جزاؤهم بأنهوكم والإينا وقالوآ مَإِذَاكُنَّاعِظَامًا وَرُفَاتًا ءَ إِنَّالُسَغُوثُونَ خَلُقًا حَدِيدُا ۞ ٱۅؙڮؙۄؙؠڗۅؙٳٲؾؘٳ۩ؗ؋ٲڵڹؠؙۼؙۼػؘٵؾؠڵۅؾؚۅٲڵۯٚڞۜٷٳۮؚۮۼڷ أَنْ يُعْلَقُ مِثْلُهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارْسِرَانِيهُ فَأَلَّا لَظِّلُونَ ٳڒڴۼۅؙڒٵٷڷڷٷٳؽڬؙۄ۫ؾۜؠ۫ڸڴۯؽڂۯۜٳؠؽۯۼۘؠڰۯڮؙٛٳۮ۠ٳ لْأَمْسُكُتُ وَخَشِيَةَ الْإِنْكَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانَ قَتُورًا ۗ أَ

یا سونے کا آپ کا کوئی گھر ہو یا آپ آسان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کو بھی اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک آپ کوئی الی کتاب لے کرنہ اتریں جس کو ہم پڑھ سکیں، فرماد پیچے میرے رب کی ذات یاک ہے، میں کیا ہوں ایک انسان ہوں جسے رسول بنایا گیا ہے (۹۳) اور لوگوں کے باس مرایت آ جانے کے بعد مان لینے سے صرف یہی چیز مانع بنتی ہے كدوه كہتے ہيں كدكيا الله في انسان كورسول بناديا (٩٣) آپ کہدد بجیے کداگر زمین میں فرشتے ہوتے جوآرام سے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم ان پر آسان سے فرشته کورسول بنا کرا تار دیتے (۹۵) کہہ دیجیے کہ اللہ ہی ہمارے تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، بلاشبہ وہ اینے بندول کی خوب خبر رکھتا ہے، اچھی طرح نگاہ رکھتا ہے (۹۲) جس کواللہ ہدایت عطا فرمادے دہی ہدایت پر ہے اور جسے وہ گمراہ کردیے تو آپ اللہ کے علاوہ اس کے لیے کوئی مدرگارنہ یا تیں گے اوران کوہم قیامت کے دن ان کے چیروں کے بل اندھا گونگا اور مبہرا کرکے اٹھا کمیں مر ،ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب جب وہ وہیمی پڑنے لگے گی ہم ان پراس کواور مجڑ کا دیں گے (۹۷) بیان کی سز ا اس کیے ہے کہ انھوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹادیا اور کہا

کہ جب ہم ہڈی چوراہوجا کیں گےتو کیا ہمیں نظیرے سے اٹھایا جائے گا (۹۸) کیاان کونظر نہیں آیا کہ وہ اللہ جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیاوہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسا پیدا کردے اور اس نے ان کے لیے ایک مقرر مدت رکھتری ہے جس میں ذرا شہبیں پھر بھی ناانصاف لوگ انکار ہی کیے جاتے ہیں (۹۹) کہدد سے گارتم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ کے ڈرسے روکے ہی رکھتے اور انسان تو ہے ہی بہت تنگ دل (۱۰۰)

(۱) مشرکین کہ طرح کرمطالبات کرتے دہتے تھے، آخر ہیں اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ایک جواب دیا جارہا ہے کہ ہیں کوئی فدانہیں ہوں کہ سب کام میر سے اختیار ہیں ہوں، ہیں تو ایک انسان ہوں جس کورسول بنایا گیر، امتہ نے جو تجود سے جھے عطافر مائے ان سے زیادہ ہیں ہے انتقیار سے بھی بین کرسکتا گھرآگے آیت ہیں فرمایا کہ عام طور سے بھی چیز ہوایت سے المع بنی ہے کہ اللہ نے انسان کورسول بنا دیا ، اس کے آگا سی کا جواب ہے کہ انسان کی رہنمائی انسان ہی کرسکتا ہے، ہول اگر دنیا ہیں فرشتوں کی آبادی ہوئی تو ضرور فرشتہ کورسول بنا کرا تارویا جاتا (۲) جس نے استے برے برے برے اجسام آسان و ذہین پہاڑ وسمندر پیدا کروسیے اس کے لیے چھوٹی کی تلوق کا پیدا کرنا انسانوں کے بیدا کر دیے ہوئی کے تلوق کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے واقع کے اللہ میں گور ہوئی خوابی النائی رہمت ہوئی ہے جا ہے مادی ہویا معنوی ، خاص طور پر نبوت کی جیز ہے) (۳) خزائن رہمت سے مرادیہاں وہ تمام کرسکتے تھے کہ مکہ وطائف کے برے دولت مندوں کو چھوڈ کردتی و ذیوت کی دیوت کی بیش بہا وہ لت بی ہائی کہ در سیات ہوئی جوابی کی دعوت کی دیوت کی بیش بہا وہ لت بی ہائی کہ در سیات تھے کہ مکہ وطائف کے برے دولت مندوں کو چھوڈ کردتی و دیوت کی دیوت کی بیش بہا وہ اس کی بیش بہا وہ کہ ایک ہوئی جو گئی جگل سے کام لیتے۔ در سیم کوئی جات کی دولت وہ من اس کی دعوت وہ شاخت سے کہ کی ہوئی ہوئی کوئی جات کی میاں کوئی جی بیٹ کی ہوئی کوئی جات کی میٹن کر اس کی دعوت وہ شاخت میں کوئی جات کی اس کام لیتے۔

اور ہم نے موئی کونو تھلی نشانیاں دی تھیں بس بنی اسرائیل سے یو چھ لیجے جب وہان میں آئے تھے توان سے فرعون نے کہا کہ اے موی جمیں تو یہی لگتاہے کہتم پر جادو چل گیا ہے(۱۰۱) فرمایا کہتم تو جانتے ہو کہ ان چیز وں کوکسی اور نے مبیں آسانوں اور زمین کے رب نے سجھانے کے ليها تاراباورائ فرعون مين توسيحتنا مول كهتو ملاك موكررم كا (١٠٢) بس اس في جايا كدملك مين ان کے قدم اکھاڑ دیے تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کوسب کوغرق کردیا (۱۰۳) اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہدویا کہتم ملک میں رہو پھر جب آخری وعده آمینچ گانو ہمتم سب کوسمیٹ کرلے آئیں کے (۱۰۴) اور تھیک تھیک ہم نے اسے اتارا ہے اور ٹھیک ٹھیک ہی وہ اترابھی ہے اور آپ کوتو ہم نے خوش خبري سنانے والا اورخبر دار کرنے والا بنا کر بھیجائے (۱۰۵) اورہم نے قرآن کے اجزاءر کھے ہیں تا کہ آپ لوگوں کو تفہر مقبر کرسنادیں اور ہم نے اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارا ہے (۱۰۶) کہدد بیجے تم اس کو مانویا نہ مانو جب بیان لوگوں کو برٹر ھ کرسنایا جا تا ہے جن کو پہلے سے علم دیا گیا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل مجدہ میں کر جاتے ہیں (۱۰۷) اور کتے ہیں کہ ہارارب ماک ہے، یقیناً ہارے رب کا

وكقت انتينا أموس تستح أينيا يتني فسكل ببي إسراء بل إدجاءه فَقَالَ لَمُ فِوْعُونُ إِنَّ لَاظُنُّكَ لِنُوسَى مُسْعُورًا فَأَلَ لَقَدْعِلْتُ مَا برعون مَثْرُرُا<sup>®</sup> فَارَادَ أَنْ يُسْتَوْرُ هُويِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَفْنَهُ وَ مَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا كُوتُلْنَامِن بَعْدِ وِلِبَقِي إِسْرَاءِيل اسْكُوا الرَّضَ فِاذَاجَآءُومَعُدُ الْمِخْوَةِ عِمُنَا لِكُولِفِيغًا ۗ فَيَالَحَ الزَّلْنَهُ وَبِالْحِيِّ نَزَلَ فَمَا لَلْسَلْنَكَ إِلَّهُ بَيْسُ الْكَنْ يُدُاثُونُونُونُونُونُونُونُونُونُونُا فَرَقْنَاهُ لِتَقُرْ الْمُعَلِى النَّاسِ عَلَى مُكَيْثِ وَنَزَّلْنَهُ تَكْزِيْلُا ۞ قُلُ الْمِمُوالِيةِ الْوُ لَاتُونِينُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْوَمِن قَبْلِمَ إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمُ ؿڗؙٷؾٳڵڒڎ۫ڡٙٳؽۺڿۘۮٵ۞ٷؽؿؙڷؽڽۺڂؽڒۺٵؖڽ؆ٵؽ ؿڗؙٷؾٳڵڒڎٚڡٳؽۺڿۮٵ۞ٷؽؿؙۅڷؽؽۺڂؽڒۺٵؖڽ؆ٵؽ وَعِنُ رَبِنَالْمُفْعُولُ وَيَجِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُاهُمُ حُنُسُومًا لَكُونُ ادْعُوالله أوادْعُواالرَّحْمَنُ آيًا كَالْدُعُوالْلَهُ الْأَنْكُ العُمْنَي وَلا يَجْهُرُ يُصِلانِك وَلا يُعْافِتُ بِهَا وَابْتَغِبُانَ وْإِلْكَ بِيلُا ﴿ وَقُلِ الْمُسَدُولِهِ الَّذِي لَوَيَتَغِنُّ وَلَدُا ا وَلَوْبِكُنَّ لَكُ المُريكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِن الدُّلِّ وَكَيْرُهُ تَكُمْ وَالْ 1/2 30

بندآ واز تنازون من تلاوت كي جاتى تومشر كين طرح طرح ندال الرات تو آب صلى الله عليه وسلم في بلكي آواز عن اللاوت شروع فرمادي ال برآيت

## 🦓 سورة كفف 🕻

اللدكے نام سے جو يروام پريان نمايت رحم والا ب اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اینے بندے پر كتاب اتاري اور اس ميس كوئي پيچيد گينهيس ركهي (١) (نظام زندگی کو) درست رکھنے والی، تا کہ لوگوں کو اس کے سخت عذاب ہے ڈرائے ادر ان ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں بشارت وے وے کدان کے لیے اجھا بدلہ ہے(۲) وہ ای ٹیں ہمیشہ رہیں گے (۳) اور ان لوگوں كوخبر دار كردے جو كہتے ہيں كداللہ نے بيٹا بناليا ہے(۴) اٹھیں اس کا پچھ بھی علم نہیں اور ندان کے باپ دادا کوئے، بہت بھاری بات ہے جوان کے منھ سے نکل رہی ہے، جووہ بک رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے (۵) اگر اُنھوں نے میہ بات نہ مانی تو گلّا ہے کہ آب اُن کے چھے اپنی جان بلکان کردیں گے (۱) زمین پر جو بھی ہے اس کوہم نے اس کے لیے زینت بنادیا ہے تا کہ ہم جانچ لیں کہان میں کون بہتر ہے بہتر عمل کرنے والا ہے (2) اور یقینا اس پر جو بھی ہے اس کو ہم چیٹیل میدان کر دینے والے ہیں(۸) کیا آپ کوخیال ہے کہ غاراور شختی والے هاري نشانيون مين ايك اجتنبها تنظر ٩) جب وه نوجوان عاركے باس آئے تو انھوں نے دعاكى كدام مارے

مِاللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ ٥ الأحمدُ يله الذي انزلَ عَلْ عَبْدِهِ الْكِتَابُ وَلَمْ يَجْعَلْ ڵؙ؋ٶڗڂ۪ٲڽٛؖۊؘؾؠٵڷێڹڒۯۑٳٝۺٵۺۜۑؠ۫ڽؙٵۺۣۨڷڶٲ؋ٷؽؾ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمُلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ آجُرُاحَسُنًا الْ مَّاكِيثِينَ فِيهِ آبَكُ الْأَوَّيُنَاثِرُ وَالَّذِينَ قَالُوا اتَّحَدَ اللَّهُ ۅؘڵڎؙٲ۞۫ڡٵڵۿڎ۫ۑ؋ڝڹۅڷٟۅٙٷڵڵٳێٳۧؠۣڡۣڡ۫ڰؿؗڒؾػڮڶؠ تَخُرُجُ مِنُ أَفُواهِمُ ﴿ إِنَّ يُقُولُونَ إِلَّا كَذِبًّا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاحِمْ نَفْسَكَ عَلَ أَثَارِ فِيهُ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِٰ ذَا الْحَدِيثِ اَسَقَا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلِي الْرَضِ زِيْنَةٌ لَهَالِنَبْلُوهُمُ اللَّهُ أَيْهُ اَحْسَنُ عَمَالُانِ وَإِكَالَجِعِنُونَ مَاعَلَيْهَا صَوِيدًا إِجْرَزًا ثَ آمرُ عَيبِينَ أَنَّ أَصَّحٰبَ الْكَهُفِ وَالزَّقِيْرِكَا لُوَّامِنَ النينا عَبُرُان إِذَا وَى الْفِينْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا التِنَامِنُ لَدُنْكُ رَحْمَةً وَهَيْنُ لَكَامِنُ آمُرِنَا رَشُكًا ۞ فَقَرَّ بُنَاعَلَ اذَا نِهِمْ فِي الْكَفْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهِ THE PARTY OF THE P

rdia

رب اپنے پاس ہے جمی**ں رحمت سے نواز** دے اور جمیں اپنے (اس) معاملہ میں بھلائی عطا**فر مادے(۱۰)ب**س ہم نے غار میں چند سالوں کے لیے ان کو کان تھیک کرسلادیا(۱۱)

۔ نازل ہوئی کہنہ بہت تیز آواز ہواور نہ بہت بست، بھرسورہ کا اخت م تو حید خاص کے ذکر پر ہور ہاہے ، اس کی ذات ہر عیب اور کمزوری ہے منزہ ہے ، اس کو کئر ورت نہیں۔ کسی کی مدو کی ضرورت نہیں۔

پھر جم نے ان کو اٹھایا تا کہ ہم جان لیں کہ جتنی مدت وہ تشہر ےاس کو دونوں فریقوں میں ہے کون زیادہ درست شاركرنے والا براا) ہم آپ كوان كا قصد ملك ملك سناتے ہیں، وہ چندنو جوان تھے جواپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کومز پیرسوچھ بوچھ سے نواز ا (۱۳) اوراس وقت ہم نے ان کے دلوں کوطافت دی جب وہ كر بهوئ اور كمني لكه بهارارب آسانون اورزمين کارب ہے،اس کے سواجم سی معبود کو بالکل نہیں پکارتے (اگرہم نے ایسا کیا) تو ہم نے ضرور بڑی گچر بات کمی (۱۴) یہ ہمار**ی قوم کے لوگ ہ**یں جضوی نے اس کے علاوہ معبود بنار کھے ہیں، وہ اپنے لیے کوئی تھلی دلیل كيول نہيں لے آتے ، بس اس سے بردھ كرنا انصاف كون ہوگا جواللہ برجھوٹ بائد سے (۱۵) اور (اے ساتھیو!) جبتم ان ہے اور جن کووہ اللہ کے سوابو جتے ہیں الگ ہوگئے تو اب (چل کر) غار میں پٹاہ کو، تمہارا رب تہہارے لیے اپنی رحمت کھول دے گا اور تہارے لیے تہمارے کام میں آسانی مہیا فرمائے گا (۱۲) اور آپ دیکھیں کہ سورج جب طلوع ہوتا تو ان کے غار کے وائیں جانب سے ہوکر گزرجا تا اور جب غروب ہوتا تو ان سے کتر اکر ہائیں طرف ہے نکل جاتا اور و ہاس کی ایک کھلی

تُوَبِّعَنَّاهُمْ إِنَّكُواَيُ الْمِزْبَيْنِ أَحْمَى لِمَالِمِ فُوَّا أَمَدًا أَهُ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ مَا هُوْ بِالْحِقِّ الْهُوْ بِنَيْةُ الْمُوابِرَيْفِمُ رَنِدُ نَهُمُ هُدَّى أَكُونَ بَكِمْنَا مَلْ ثُلُونِهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَ ثُبُارِبُ السَّلْوٰتِ وَالْرَضِ لَى ثَنَّ عُوَامِن دُونِهَ إِلْهَالْقَتُ كُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ هَوُلِا مِ قُومُنَا الْخُنَاثُوا مِنْ دُونِهِ الْهَهُ " لَوْ ڒؽٳڷٷڽؙۼڷؿڡۣۄ۫ڛٛڵڟؽؠؾۣؿ۫ڣۺؙٲڟڮؙؠؾڹٵڣؙڗؙؽ عَلَ اللهِ كَذِيًّا ﴿ وَإِذِا عُثَرُ لَتُنْهُو هُمْ وَمَا يَعَيُّكُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوْاَإِلَى الْكَهْفِينِيْتُمْ وَكُلُورُ فِكُورِينَ دَّحْمُنِيَّهُ وَيُهَيِّينُ لَكُورُ وِّنُ أَمْرِكُمُ وَتُوْفِقًا ﴿ وَتَرَى اللَّهُ مِنْ إِذَا طَلَعَتُ النَّوْوَرُعَنُ تهيه وذات اليبين واذاغوبت تغرضه ذات التهال زَهُمْ إِنْ تَجُورٌ إِمِّنْهُ ذَاكِ مِنْ الْبِيِّ اللَّهِ مِنْ يُهْدِ اللَّهُ فَهُو لْمُهْتَدِيًّا وَمَنْ يُضْلِلْ فَكُنْ تَجِدَلَهُ وَلِيًّا أَثُورَشِكَ اللَّهُ وَلَيًّا أَثُورَشِكَ اللهُ عُسَبَهُمُ أَيْقَاظًا وَهُمُ رُفُودُ ۖ وَنُقَرِّلَ هُمُ ذَاتَ الْيُسِينِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالَ وَكُنُّهُمُ مَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ لِوَاطَّلَعْتَ لَوَ لَيْتَ مِنْهُمْ فِوَارًا وَلَمُلِيْتَ مِنْهُمْ رُعُيًّا ۞

متلكه

جگہ میں تھے، بداللہ کی ایک نشانی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے ادر جس کو گمراہ کردی تو آپ کواس کے لیے کوئی مددگار نہیں مل سکتا جواس کی رہنمائی کرنے والا ہو (۱۷) اور آپ (ان کودیکھتے تو) ان کوجا گتا سیجھتے جبکہ وہ سورہے تھے اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دیتے رہنے تھے اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پیارے چوکھٹ پر ( بیٹیا ) تھا، اگر آپ ان کوجھا تک کردیکھتے تو پیٹے چھر کر بھاگ نگلتے اور یقیناً آپ کے اندران کی دہشت ساجاتی (۱۸)

کے ان کو' اصاب الرقیم' کہا جاتا ہے پھٹ اس غار کے نیچوالی وادی کانا مرقیم بتاتے ہیں بھٹ اس پہاڑ کانا مرقیم بتاتے ہیں۔ سے ان کو تراحی ہیں ہے گونو جوان سے جوا یک شرک ہا وشاہ کے ذما ندیش آو حدید کے قال سے با وشاہ کو کلم ہوا تو اس نے بلوا کر پوچھا، اللہ نے ان کو ہمت دی اور افھوں نے بر ملاتو حدید کا نہ صرف میں کا نہ صرف میں کا نہ صرف میں کا خوا سے کہ اس کی وقوت بھی دی ، با دشاہ ان کاو ترا کی لیکن فورا آفل نہیں کیا بلکہ مہلت دی تو آفسوں نے آپس میں مشورہ کرکے ایک غار میں جا کر پناہ کی اور اللہ بر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کو وہاں گہری نیند سلاویا، تین سونوس کو وہ وہاں سوتے رہے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو جراح رہے۔ محقوظ رکھا، وھوب ان کے دوا سن سے مسلوں ہوگئی ان کو بر شان نہ کر سکے بوری سلطنت ان کی مخالفت پر اثر آئی تو اللہ کہ جائے گئی ہوں کے دو نہ با یہ مت صاحب ایمان نو جوان سے۔

اوراس طرح ہم نے ان کواٹھا دیا تا کہوہ ایک دوسرے سے یوچیس،ان میں ایک بولا کتنی مدت تم لوگ تھہرے ہوگے ( کچھ ) بولے ایک آدھ دن ہم تھبرے ہول گے، ( دوسروں ) نے کہا کہ جتنی مدت تم کھہرے تمہارا رب اس کوخوب جانتا ہے،اسے ان سکوں کے ساتھ سی کوشهر جیجونو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ زیادہ یا کیزہ کھانا وہاں کہاں (مل سکتا) ہے تو وہ اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لےآئے اور وہ ہوشیاری برتے اور ہر گز کسی کو تمہاری بھنک نہ لگنے دے (۱۹) یقینا اگر تمهاری خبرانھیں مل گئی تو وہ تمہیں پقر مار مارکر ہلاک کر ڈالیس گے یا اینے دین پر **واپس ہی تنہیں لوٹا دیں** گے اورتب توتم ہر گزیھی کامیاب نہ ہوسکو گئے (۲۰)ادراس طرح ہم نے ان کی خبر کھول دی تا کہ لوگ جان لیں کہ الله كاوعده سي إا ورقيامت من كوئي شبه بين تي، جب وہ اپنی بات میں آپس میں جھڑنے گے تو بولے کہ ان یر کوئی عمارت بنا دو،ان کارب ان کوبہتر جانتا ہے جوان کے معاملہ میں غالب آئے ، انھوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مجد بنائیں گے (۲۱) اب وہ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھاان کا کتا تھااور (بعض) کہیں گے کہوہ يانچ تھے چھٹاان کا کتاتھا، (جیسے ) بن دیکھے تیر چلا نااور

إِلَى الْمُدِينِّتُ وَ فَلْيَنْظُرُ إِنِّهَا أَزَلَى طَعَامُ افْلُيَا تِكُوْبِرِزْقِ مِّنْهُ وَلِيَ تُلَطَّفُ وَلَايُشُعِرَنَ بِكُرُ أَحَدًا ١ تَهُمُ إِنْ يُعْلِمُ وَ الْمَادِكُمُ يُرْجُدُوكُمْ أَوْ يُعِيبُ لُوكُمْ مِلَّتِهِمُ وَكَنْ ثُفُ لِمُخَوَّا إِذَّا أَيْكَ ا۞ وَكُنْ إِكَ اعْتُرُنَا لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَاللهِ حَقُّ وَّأَنَّ السَّاعَةُ لَا

بقض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا ، کہہ دیجیے کہ میراربان کی تعدا دکوخوب جانتا ہے تو اِن کی خبر کم بی لوگوں کو ہے تو آپ ان کے بارے میں صرف سرسری گفتگو تیجیے اوران میں کسی سے ان کے بارے میں مت پوچھے (۲۲)

(۱) سیزوں سال سونے کے بعد اللہ کی قدرت سے ان کوابیا محسوس ہور ہاتھا کہ ایک دن سوئے ہیں، اب ان کو بھوک گی تو انھوں نے اپ ایک ساتھی کو کھ نے کے بھیجا اور ہدایت کی کہ احتیاط سے شہر میں جا کیں اور جہاں طال اور پا کیزہ کھ نا طے دکیے بھال کروہاں سے لاکیں، وہ صاحب وہاں بہنچ و دنیا بدل چکی تھی ہے بھی جیرت میں پڑے اور جس دو کا نمراد کو سکہ دیاوہ بھی شمن سوسال پرانا سکہ دکھ کر شہر میں پڑ ااور ان کو لے کر با دشاہ کے پاس پہنچا، اس محت میں انقلاب آچکا تھ موصد باوشاہ کی حکومت تھی، اس نے جب سکہ دیکھا تو اس کو خیال ہوا کہ بیتو وہ بی نو جوان معلوم ہوتے ہیں جو تین سوسال پہلے عائب ہوئے تھے جھیتی جب ہو کی تو اس نے بادشاہ کی مواجد ہوں کے دونا ہو ہو گی تو اس نے بعد دوبارہ زندہ ان کا بدا اگراہ کم کیا پھر دوہ اس غار میں گے اور وہ ہیں ان کی وقات ہو گی (۲) بعض روایا ت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں تعرف کو گوں کو سرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے برشہ تھا اور بادشاہ چا ہتا تھا کہ ان کو کی کھی دلیل سے لاجواب کی جو بے ، اللہ نے بید لیل اس کے لیے فراہم کردی (۳) اس آیت سے یہ بیش متاہے کہ جس معالمہ برکوئی عمل مسئلہ موقوف نہ ہواں کے بارے میں خواہ تو اور جیش نہیں کرتی جائیں، اصی بے کہف کے واقعہ سے اصل بیش تی بر تابت قدی کا ملتا ہے، ان کی تعداد کیا تھی اس میں پڑنے کی خرورت نی اللہ اللہ اس میں پڑنے کی خرورت نی اللہ اللہ تاشارہ اس میں خواہ تو اس میں میں خواہ کو اور دیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوں سے اس کی خواہ کو اور دورے دیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا دیا دیا ہو تھے ہے۔

اور کسی چیز کے پارے میں میہ ہرگز ند کہیے کہاس کو میں کل كرف والا مول (٢٣) إل (يركيم) كمالقد جا محاتو (كرلول كا) اور جب بھى ذہن سے اتر جائے تو اپنے رب کو یا دیجیے اور کہیے کہ ام پد ہے کہ میر ارب اس سے زیادہ نیکی کی راہ مجھے جھاد کے گا (۲۴س) اوروہ اپنے غار میں تین سوسال گھہرےاور مزید نوسال (۲۵) کہہ دیجیے كەللەخوب جانتا ہے كەدەكتنى مەت رہے، آسانوں اورز مین کا ڈھکا چھیا ای کے باس ہے، کیا ہی خوب وہ دیکھا ہے اور کیا خوب سنتا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی مد دگار نبیس اور نه وه کسی کواییخ اختیار میں شریک کرتا ہے(۲۷)اورآپ کے بروردگاری کتاب کی آپ برجو وحی ہوئی ہے وہ پڑھ کرستاہتے، اس کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا اور اس کے سوا آپ کو کہیں بناہ کی جگہ ال نہیں سکتی (۲۷) اور آپ ان ہی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھے جو میں وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں ،اس کی خوشنودی کی جاہت میں اور دنیا کی آرائش کی خاطران ے اپنی نگائیں نہ پھیر کیجے، اور اس کی بات نہ مائے جس کے دل کوہم نے اپنی یاد سے عافل کررکھا ہے اور وہ اپنی خواہش کے چکریس بڑاہاوراس کامعاملہ صدے آگے بڑھ چکا ہے (۲۸) اور کہدد بیجیے کہ حق تمہارے رب کی

وَلَا تَعُولُنَّ لِمُنَاثُمُ إِنَّ فَأَعِلُ ذَٰلِكَ غَدُاكُ إِلَّاكَ يُمَّا للهُ وَاذْكُرُ رِّيِّكُ إِذَا نِسِيْتَ وَقُلْ عَلَى أَنْ يُهْدِينِ رِيٌّ لِأَقْرَبَ مِنْ لَمَنَارَشَدًا ﴿ وَلَهِ ثُوا إِنْ كَهُ فِيهِ مَ ثُلَثَ مِائَة سِنِينَ وَازْدُادُوْاتِمُعًا ®قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمِنَا لِمُتُوا لَهُ غَيْبُ السَّمُوٰتِ وَالْرَضِ ٱبْصِرُ بِهِ وَاسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِن قَلْخَ وَلَا يُشْرِكُ فِي حَكْمِهُ أَحَدًا وَاتُلُ مَا أُوْمِي النَّيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ الْمُبَدِّ لَ إِكْلِلْمِهُ وَكَنُ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدُا @وَاصْيِرْنَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُّعُونَ رَبِّهُمُ بِالْغَكَاوِةِ وَالْعَشِيِّ بُرِيدُونَ وَجَهَا الأتعن عينك عنهم توين زينة الحبوة الله أيات اِتُطِعُ مَنُ آغُفَلُنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِيَا وَالتَّبَعُ هَولِهُ وَكَانَ سُوَّة فَوُطَا الْوَقِيلِ الْعَقِّ مِنْ تَنِيكُو لَنَكُنْ شَالْمُ كَلِّيوُمِنْ يِّمَنُ شَآءُ فَلْيُحْفُرُ ۚ إِنَّا آعُتَكُ كَالِلظَّلِمِينَ كَارُا أَمَّا طَ بِهِمُّ سُرَادٍ قُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْنُوا يُفَاثُو إِبِمَا إِ

مغله

طرف سے (آچکا) ہے تو جوچاہے مانے اور جوچاہے انکار کرے، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے الی آگ تیار کرر کھی ہے جس کی قناتیں ان کواپنے گھیرے میں لے لیں گی اور جب وہ پانی طلب کریں گے تو تیل کی تلجھٹ جیسے پانی سے ان کی فریا دری کی جائے گی جو چہروں کو جھلسا کر رکھ دےگا، کیسا بدترین پانی ہے اور کیسی بری آ رام کی جگہ ہے (۲۹)

(۱) آنحضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے جب اصحاب کہف کا قصہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمادیا تھا کہ جلد ہی بنادوں گا گراس کے بعد بہت دنوں تک حفرت جر کیل نہ آئے اس پرمشر کین نے بنستا شروع کیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسے بالآخران آیات کا نزول ہوا جن بی اصحاب کہف کا قصہ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہدویا گیا کہ کی چیز کا وعدہ ''انشاء اللہ'' کے بغیر نہ کرنا چاہے اور بھول جائے تو یا دکر لے (۲) مشی اعتبارے تین سوسال اور قمری اعتبارے تین سونو سال کی ، آگے بتایا جار ہاہے کہ محض قیاس سے ان بحثوں میں پڑنے سے فائدہ نی اس کو بہتر جانتا ہے (۳) روایات بی ہے کہ بحض سر داران قریش نے آپ سے کہا کہ پہلے دو یکو لو کو اردان قریش نے آپ سے کہا کہ پہلے دو یکو لو کو اردان قریش نے آپ سے کہا کہ پہلے دو یکو لو کو اردان قریش نے آپ اس بیٹھ سیس بخریب مسمانوں کو روزیل کہا اور دولت مند کا فرول کو اپنے ساتھ ہی اس کے بیاس بیٹھ سیس ان صحاب کی بیٹو کی تعدید مائے والوں کی تحت سر ااور رکھیں ، آگے صاف صاف بتایا جار ہا ہے کہ آپ اور سیدھا کا میا لی کا راستہ بتا دیا گیا ، اب ماننا اور نہ ماننا تمہارا کا م ہے ، اس کے بعد نہ مائے والوں کی تخت سر ااور مائے والوں کی تخت سر ااور مائے والوں کی تخت سر ااور مائے والوں کے اجوادی مائے گا تھ کی مائے دولوں کے اجرد انعام کا تھ کر وہے۔

یقیناً جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے تو جواچھا کام کرے اس کے اجرکوہم بالکل ضائع نبیں کرتے (۳۰) ایسوں ہی کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے نیجے نہریں بہدرہی ہوں گی، وہاں ان کوسونے کے تنگن بہنائے جائیں گے اور وہ سنر باریک اور دبیز رکٹم کے کیڑے يہنے،مسيريوں يرفيك لكائے وبال بيٹے موں ك، كيا خوب بدلدہے اور کیسی حسین آرام گاہ ہے (اس) اور آپ ان کے سامنے اُن دوآ دمیوں کی مثال پیش کیجیے جن میں ے ایک کوہم نے انگور کے دو باغ دیئے اور ان دونوں کو تھجور کے درختوں سے گیر دیا اور دونوں کے درمیان کھیتی رکھی (۳۲) دونوں ہاغ اینے کھل دیتے اوران میں ذرا بھی کی نہ ہوتی اور دونوں کے چے ہے ہم نے نہر نکال دی (۳۳) اور اس کو پھل ملاتو وہ گفتگو کرتے ہوئے اینے ساتھی سے کہنے لگا کہ میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور جھے میں بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں (۳۴) اوروه ايينے ہاغ ميں گيا ادروه اين جان پرستم ڈھار ہاتھا بولا کہ میں نہیں سمجھتا کہ رہ<sup>م بھ</sup>ی بر باد بھی ہوگا (۳۵) اور میں نہیں سمحتا کہ قیامت بریا ہوگی اور اگر میں اینے رب کے یاس لوٹایا گیا تو بھی واپس ہونے پر جھے اس سے بہتر ہی جگہ ملے گی (۳۷)اس کے ساتھی نے اس سے

عَلَ الْرَآيِكِ نِعُوالتُوابُ وَحَسَمَتُ مُرْتَفَعًا عَوَالْمُوابُ وَحَسَمَتُ مُرْتَفَعًا عَوَافَين انتُ أَكُلُهَا وَلَوْتُطُلِمُ مِنْهُ شَيْئًا وَكَخُونًا خِلْلَهُمَانَهُ وَإِنَّ وْكَانَ لَهُ نَتُمُرُّ فَقَالَ لِصَاحِيهِ وَهُو يُعَاوِلُهُ آنَا ٱكْثَرُمِنْكَ مَالَاوً آعَزُنْفُوا الْوَدَخُلُ جَنَّتُهُ وَهُـوَ ظَالِمٌ لِنَعْسِهُ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَدِيْدُ مَٰذِهُ أَبَدُّ الْ وَمَأَأَظُنَّ السَّاعَةُ قَالِمَةً وَكَينَ ثُودُتُ إِلَّى رَبِّ الْحِدَدَّ خَيْرُا وِنُهَا مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُ أَ ٱلْفَنَّ تَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّمِنٌ نُطُفَةٍ ثُمَّ سَوْمِكَ رَجُلُا اللَّهِ اللَّهَ اللهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّ وَلَا أَشُولُ يُمْ يِنَ آحَدُكُ

گفتگو کے دوران کہا کیاتم اس ذات کا اٹکارکرتے ہوجس نے تم کومٹی سے پھر پانی کے قطرہ سے بتایا پھراکیہ آ دمی بنا کر کھڑا کردیا (۳۷)البتہ (میں تو بہی کہوں گا) کہوہ اللہ بی میرارب ہےادر میں اپنے رب کے ساتھ کسی کوساجھی نہیں مانتا (۳۸)

(۱) او پر ایک طرف سر داران قریش اور دو مری طرف غریب شکسته حال تلصین الل ایمان کا تذکره تھا پھر ایمان وکفر کے دوالگ الگ داستوں کا بیان اوران کے نتائج کا ذکر تھا، اب اس کی مثال پڑٹی کی جارتی ہے اور خاص طور پر تنبیہ کی جارتی ہے کہ دنیا کی عزیت وقوت کا میا بی ولیل ٹیمیں ہے، یہ ایک فریب ہے جس میں آوئی مبتلا ہوکر آخرت کوفر اموش کر دیتا ہے، کا میا بی کی شاہ کلید ایمان ہے جو فیقی کا میا بی کے خات ہے، کا فرکوا ہے باغ پر تا تھا، وہ بجھتا تھا کہ جب اس کوسب پکھ ما ہوا ہے تو یہی اس کی کا میا بی ہے، وہ پڑیمیں جانیا تھا کہ یہ ایک آن دہش ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہنے نتا ہے یا اس کوفر اموش کر دیتا ہے؟ اس کے ایمان والے فریب ساتھی نے اس کومثال سے سمجمایا کہ اپنی تھیقت نہ بھولوتم کو اللہ نے کیا بنا دیا میں تو اس ایک ذات کو مانتا ہوں اور اس کی وصد انسیت پریفین رکھتا ہوں۔ وَلُوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جُنْتُكَ قُلْتَ مَاشًا مَ اللَّهُ لَا فَوَعًا إِلا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ آنَا أَقَلَ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَكُ الْهُ فَعَلَى مَرِيْنَ آنَ وُيِين خَبْرُ أِمِن جَنْدِكَ وَيُرسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِن النَّهَا نُصْبِحُ صَعِيدُ ازَلَقُكُ أَوْيُصِيءِ مَا أَوْهَا غُورًا فَكُن تَعْتَطِيعُ لَهُ طَلَبًا ۞ وَالْحِيْظُ مِثْمَرِ ﴾ فَأَصْبَهُ يُقَلِّبُ كُفِّيهِ عَلَى مَا ٲٮٚٛڡؙۜؾؘ؋ۣؽۿٵۯڰؽۼٳڔؽ؋ؖٛٛٛٛۼڸ*ۼ۠ۯ*ۅۺۿٲۅۜؽؚؿؙؖۅؙڶٛؽڵؽػۄٛ لَهُ أَشْرِكُ بِرَيْنَ آحَكُما ﴿ وَلَوْتَكُنَّ لَاهِ مَا أَيَّنُصُرُونَهُ مِنُ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُثْتَصِرًا ﴿ فَنَالِكَ الْوَلَايَةُ بِلَّهِ الْحُنِّ مُوحَةُ رُقُوا بِالْوَحْيُرُ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمَّ مُّثَلَ الْحَيْوةِ النُّ ثَيَاكُمَّا إِ ٱلنَّرُلْنَاهُ مِنَ السَّمَا ا فَاغْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَمْسَمَ مَشِيمًا تَنْارُوا الرِّيْكِمُ وْكَانَ اللهُ عَلْ كُلِّ شَيْ مُقْتَدِدُ إِنَّ اللهُ عَلْ كُلِّ شَيْ مُقْتَدِدُ إِنَّ اللهُ عَل الْبُنُونَ زِبْيَةُ الْعَبُورُةِ الدُّنْيَأُ وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحَ عَيْرٌ عِنْدَرَيْكَ ثُوَّا إِنَّا وَخَيْرُ آمَلُا ﴿ وَيُومَ نُمَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَالِزَةً ۚ وَكَمْتُرُنْهُمْ فَلَوُ نَعْادِرُمِنْهُمُ ٱحَدًا ﴿

اور کیوں نہ جب تم اینے باغ میں داخل ہوئے اور مجھے تم نے مال واولا دمیں اپنے سے کمزور دیکھا تو تم ہی کہتے کہ جواللہ نے جایا (وہ ہوا) قوت سب اللہ ہی کے قبضہ میں ہے(۳۹) تواب ہوسکتا ہے کہ میراربتم سے بہتر باغ مجھے عطا فرمادے اور اس پر آسان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ چینل میدان ہو کررہ جائے (۴۰) یا اس کا یانی اندر تہوں میں چلا جائے تو تم اس کو تلاش بھی نہ كرسكو (١٨) اور (يمي بوا) اس كے كيل (آفت كے) کھیرے میں آ گئے بس اس نے جو کچھاس میں خرج کیا تھا اس بر ہاتھ ملتا رہ میا اوروہ سب اپنی تلیوں کے بل کرے پڑے تھاوروہ کہدر ہاتھا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کوشریک ند کیا ہوتا (۲۲) اور نداس کا کوئی چھنا ہوا جواللہ کے سوااس کی بد دکرتا اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا (۳۳) یہاں (بدبات کفل گئی کہ) سب افتيار الله بي كا ب، جوئق ہے دہي بہتر انعام دينے والا اوروای بہتر بدلہ دینے والا ب(سهم) اوران کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیش سیجیے جیسے یانی ہو جوہم نے اویرے اتارا ہوبس اسے زمین کی بیداوار خوب کھنی ہو پھر وہ مجموسہ بھوسہ ہموجائے ، ہمواتیں اس کواڑاتی پھریں اور التدتو ہر چزیر بوری قدرت رکھنے والا ہے (۴۵) مال

اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق ہیں اور باتی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک بدلہ کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی زیادہ مبتر ہیں (۲۲م) اور جس دن ہم پہاڑوں کوسر کا دیں گے اور آپ زمین کودیکھیں گے کہ کھلی پڑی ہے اور ہم سب کوجمع کریں گے اور ان میں سے ایک کوبھی نہیں چھوڑیں گے (۷۷)

(۱) الله كانعت بالبته الرافر كفر كن ساتى ب عابي قاكه باغ من واخل موت وقت "مَاشَاءَ الله لَاهُوَّةً إلّا بالله "كهمّا ، روايات من ہے کہ آ دی کو جب اپنے گھر میں آ سود گی نظر آئے تو بھی الفاظ کے (۲) یہ دنیا کی عارضی بہار کی مثال دی گئے ہے جی جنگ زمین ہریائی ہی اوہ سرسبز وشاداب ہو گئی اور لبلہانے گئی ، آٹھوں کو بھلی گلنے گلی مگر چند ہی روز گز رے کہ پہلی پڑنے گئی ، آخر کا نٹ چھانٹ کر برابر کردی گئی (۳)مرنے کے بعد مال واولا د کا منہیں آتے صرف نکیاں کام آتی جیں، 'الباقیات انصالحات' میں ہرو ممل یا قول داخل ہے جواللد کی محبت یا معردت یا اطاعت کی طرف لے جانے والا ہو، چنانچہ اس مال اوراولا دكواكرامانت التي مجهكر خداري اوروين طلى كاؤر يد بنالياج ئے تو ان كاشار بھي الب تيت الصالحات "ميں موق لگتا ہے (مم) حشر كي منظر شي ہے، جب بہاڑ دریا ٹیلےسب ناپید ہو بھے ہوں گے اور سارے انسان میدان حشر میں لا کرجمع کیے جائیں گے ، آیات معلوم ہوتا ہے کہ بہلے بہاڑ سر کائے جائیں گے بھران کو بھوسہ بنا کراڑ ادیا جائے گا۔

اوران سب کوآب کے رب کے سامنے صف برصف پیش كرديا جائے گا (بالآخر) تم ہمارے ياس آبي كئے جيسے ہم نے تم کو پہلے پہل پیدا کیا تھاالبنۃ تم نے میں مجھا تھا کہ ہم تہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہیں کریں گے (۴۸) اور نامد (اعمال سامنے) ركھ ديا جائے گاتو آپ مجرموں كو ديميس كے كماس ميں جو كچھ (كھاجوكھا) ہے اس سے کانب رہے ہوں کے اور کہدرہے ہوں کے کہ بائ ہاری شامت ہے کہیں کتاب ہے کہ کوئی چھوٹی بری چیز اس نے ایس نہیں چھوڑی جوشارنہ کی ہو، اور وہ اپناسب کیا دھراموجودیا تیں گے اورآپ کا رب کسی کے ساتھ ناانصانی نہیں کرے گاڑوم ) اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آ دم کو تجدہ کروتو ان سب نے سجدہ کیا سوائے اہلیس کے وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کا تحکم نه مانا، کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کراس کواوراس کی اولا د کو دوست بناتے ہو حالا نکہ وہ سب تمہارے دحمن ہیں ، ظالموں کے لیے کیسا برزین بدل ہے (۵۰) نہم نے آسانوں اور زمین کو بیدا کرتے ہوئے آخیں حاضر کیا تھا اورندخودان كوبيدا كرتے بيوئے ،اور بم بركانے والول كو ( دست و ) باز ونبیس بناتے (۵۱) اور جس دن وہ فر مائے گا كه بلالومير ان ساجميون كوجن كوتم في (ساجمي)

وَعُوضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدُ جِئْتُ وُكَاكُمَا خَلَقُتُ كُو قُولُونَ لِوَيُلِتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا ڒؙؽۜؠؽڒةً ٳڷڒٳڂڞؠٲ۫ڎڗۜڿۮؙۏٳڡٵۼؠڵۏٳڝٳۻڗؖڰ إيظله رَبُّكَ آحَدًا فَهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُكَمِّكَةِ اسْجُدُوا مُرْفَسَجَدُ وَٓ الرَّا الْمُلِيْنُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنُ ڔؖۯؾۜ؋ٛٵڡؘٛؾؘؿڿڹؙۯؽ؋ۅڋڗۣؽؾ؋ؙٲۏڸؽٲ؞ٛۄڹؽڎۏؽ*ۯڰ*ؙ كُوْءَكُو بِثُنَّ لِلطَّلِيئِنَ بَدَ لَا ۞ مَا ٱشْهَدُ ثُهُوْخَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنْفُيهِ هَرُوْمَا كُنْتُ مُوْخِذً مُضِيلَينَ عَضُدًا ﴿ وَيُومَ يَقُولُ نَادُوا أُوكًا عَكَ الَّذِينَ زعماه فكاعوهم فكويسة جيبوالهم وجعلنا اينهم مُويِقًا ﴿ وَإِلَا لَهُ مُورُونَ النَّارِ فَظُنُّوا أَنَّهُمْ مُوانِعُوهَا وَ لَوْ يَكِينُ وَاعْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُوالِ لِلتَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِلْ وَكَانَ الْإِنْسَانَ الْتَرَثَّيُ مَنَالِ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانَ الْتَرَثَّيُ مَنَالِ

سمجھا تھا تو وہ آوازیں دیں گے بس وہ ان کوکوئی جواب نہ دے سکیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک خندق حائل کردیں گے (۵۲) اور مجرم لوگ آگ و یکھیں گے تو سمجھ لیس گے کہ ان کواسی میں گرنا ہے اور اس سے واپسی کا ان کوکوئی راستہ نہ ملے گا (۵۳) اور اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں اور انسان ہے کہ سب سے زیادہ جھڑ الوہے (۵۳)

(۱) نامہ انمال ہراکی کودیا جائے گا، ان میں بحر مین اپنی ہرائیوں کی تفصیلات و کی کرکانپ رہ ہوں گے اور انال ایمان خوشی میں اپنا انبال نامہ ایک دوسرے کو دکھاتے بھریں گے (۲) ابلیس جنوں میں سے تھا، عبادت میں ترتی کر کے گروہ ملا تکہ میں شامل ہو گیا تھا اس کیے فرشتوں کو بچہ ہ کا تھے ہوا تو اس کو بھی ہوا، اس وقت اس کی اصل طبیعت رنگ لائی، تکبر کر کے انتذکی فرماں ہرواری سے بھاگ لکلا، آدم کے آگے سر جھکانے میں کسر شان جمی ، تجب ہے کہ آج اولا وآد وہ اپنی میں اور بین کا میانا جا ہتی ہے، اس سے ہوھ کر نا انسانی اور ظلم کیا ہوگا (۳) یعنی نہ و نیا کے بیدا کرتے وقت ان سے مشورہ لیا گیا دور نہ وہ اس وقت موجود تھے اور نہ خووان کو بیدا کرتے وقت ان سے پوچھا گیا اور نہ بی وہ اس وقت موجود تھے بھرآخران کوخدائی میں کسے شریک کرلیا گیا (۲) لیعنی قرآن کریم کس طرح مختلف عنوانات اور طرح کے دلائل سے بچھا تا ہے گرانسان بچھا ہیا جھڑ الو ہے کہ صاف اور سیدھی باتوں میں بھی کہ جبی کے بغیر تھیں رہتا اور طرح کی فریا تشین شروع کر دیتا ہے کہ فلال چیز دکھ و تو بانوں گا۔

وَمَامَنَعُ النَّاسُ أَنْ يُتُومِنُو إِذْجَاءَهُ وَالْهُلْ يُ وَيُسْتَغَفِّرُوا رَبِّهُمُ إِلَّا أَنَّ تَأْتِيَهُمْ مُسْتَخَّةُ الْأَوَّ لِينَ آوْ يَا تِّيهُمُ العُذَابُ قُبُكُكُ وَمَا نُوسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَامُبَيِّيرِيْنَ ومننيارين ومجادل الكيين كفر والالباطل ليدحفوا يهِ الْحَقّ وَالْحَنْ وَالْدِيّ وَمَا أَنْدِرُ وُالْمُزُوّا ﴿ وَ مَنْ ٱڟ۠ڵؙۯڡؚۺؙۜۮؙڴڗۑٲڸڹؾڒؠ؋ٷٲڠۯڞؘۼۺۜٲۏڛٞؽٵۊۜڐڡؖ يَدُهُ ۚ إِنَّاجِعَلْنَا عَلْ قُلُوبِهِمُ آلِكَةً أَنَّ يَّفَقَهُ وَمُ وَإِنَّ اَذَانِهِمُ وَقُرًا وَإِنَّ تَدُعُهُمْ إِلَى الْهُلِّي فَكُنَّ يُهُمَّدُواً إِذَا آبَا ۞ وَرَبُّكَ الْغَفُورُدُو الرَّحْمَةُ لُويُوَاخِثُهُمْ بِدَ كَنَابُوْ الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَدَاتِ بَنْ لَهُمُومُوعِثُ كُنْ يَجِدُوا مِنْ دُوْنِهِ مُوْيِلُاكِ وَبِلْكَ الْعُرْبِي أَمْلَكُنْهُمُ لِمُنَاظَلُمُوالِجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِوْمُوْعِدُ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِفَتْهُ ۚ لَا ٱبْرَحُ حَتَّى أبَلْغُ عَمْمُ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِي حُقْبًا ۞ فَلَمَّا بَلْفَا مُجْمَعً بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّغَنَّ سَبِيلَةً فِي الْهُو بِمَرَيَّا ﴿ فَلَكَا جَاوَزَاقَالَ لِفَتْمُهُ التِنَاغَنَاءُ كَأَلْقَكُ لَقِيْنَامِنَ سَفَرِيَا لَهُ ذَانْصَبًا

منتل

بستیاں ہیں کہ جب انھوں نے ظلم کیاتو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک فیے شدہ وقت رکھا تھا (۵۹) اور (یا دیجیے) جب موئ نے اپنے خاوم سے کہا کہ ہیں برابرلگا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دوسمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چاتا ہیں رہوں گا یہاں تک کہ دوسمندروں کے سنگم پر پہنچ تو وہ اپنی چھلی بھول گئے بس اس نے مرتگ بناتے ہوئے دریا کی راہ لی (۲۰) پھر جب وہ دونوں دوسمندروں کے سنگم پر پہنچ تو وہ اپنی چھلی بھول گئے بس اس نے مرتگ بناتے ہوئے دریا کی راہ لی (۲۰) پھر جب وہ دونوں آگے ہوئے انھوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا تو لاؤا ہے اس سفر سے تو ہم تھک گئے (۲۲)

(۱) ساری بھتیں تمام ہو چکیں ، اب ان کے پال سے کفر پراس کے سواکوئی دیل نہیں رہ گئی کہ وہ تیخبر سے بیر مطالبہ کرنے گئے کہ اگر ہم باطل پر جی تو جس طرح اہل باطل پر پہلے عذا ب آ دیکا ای طرح عذا ب ان آئی میں اوقت اللہ کی افت اللہ کی طرف سے مقرر ہے ، تیغیبر کا کام ، نے والوں کو خور کی دور الدی آئیوں کا قدائی اڑائے بیں ہوہ کسی صورت میں ایمان نہیں خور کی دور الدی آئیوں کا قدائی اڑائے بیں ہوہ کسی صورت میں ایمان نہیں کا کئیں گے گرالند فوراً پکر نہیں کرتا ، عذا ب کا ان کے لیے جووقت طے ہے اس وقت وہ اس کا شکار ہوں گے ، پھران کو ڈرانے کے لیے مثال دی جاری ہے کہ ان کے قریب ہی گئی بستیاں بیں کہ جب انھوں نے نہا تا تو ان کو تباہ کر دیا گیا ، خاص طور پر عادو شمود کی بستیاں ہراد ہیں جو شام دیمن کے داستہ پر پڑتی تھیں (۲) او پر ذکر ہوا تھا کہ مغرور کا فرمفلس مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا کمر شان سیجھتے تھے ، اس پر دوخصوں کی کہاوت سنائی پھرونیا کی مثال اور الجیس کا خرور سے تباہ ہونے کا بیان ہوا ، اب حضر سے مویٰ وخصر کا قصہ بیان ہور ہا ہے کہ لافت والے گر سب سے افضل بھی ہوں تو کہنے غلطی سے کہ جوا کیں تو شعبہ ہوتی ہے قصہ آ گیا تا ہے۔

عَالَ ارْوَيْتُ إِذْ اوَيُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فِإِنَّ نِيبُتُ الْحُوْتُ وَ مَآ ٱنْسْنِيْهُ إِلَا الثَّمْيُظِنُ أَنَّ أَذْكُرُهُ ۚ وَالتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْعَرِيُّ جَبِّهِ عَالَ ذَاكَ مَا ثُكَّانَبُغِ ۚ فَارْتَكَا عَلَّ اكْرُهِمِمَّا قَصَّمُ الْهُ وَجُدَاعَبُدُا إِنَّ عِبْلِا مِنْ الْيَنْهُ وَمِنْهُ مِنْ عِنْدِيدًا وَعَلَمْنَهُ مِنْ لَكُنَّا مِلْمُا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلَ أَنَّهُ لَكُ عَلَّى آن تُعَلِّمَن مِمَّا فُلِمْتَ رُسُمُ اللَّهُ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مِعَ صَبُرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَتُو تَحُطُ بِهِ خُبُرُا ۞ قَالَ سَتَجِدُونَ إِنْ شَاءُ اللهُ صَايِرُ الْوَلْأَعْمِى لَكَ امْرًا ا قَالَ فِإِنِ النَّبَعْتَتِي فَلَا تَنْكَلِيْ عَنْ شَكُّ مُكَّى أَصَّلِ ثَ لَكَ مِنْهُ وِكُوا إِنْ الْطَلَقَا - حَتَّى إِذَا رَكِبَ إِنِ السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَغَرَقُتُهَا لِتُغُونَ أَمْلَهَا لَكُنْ حِثْتُ شَيْنًا إِمْرًا ۞ قَالَ ٱلدُو ٱكُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَعِلِيْعُ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَانِدُ إِنْ بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْفِقِنِي مِنَ امْرِي عُمُرًا @ كَالْطُلْعَادِ عَثْى إِذَا لَقِيَاعُلْمُافَقَتَلَهُ \* قَالَ أَتَّتُلُكُ نَفْسًا زَكِيَّهُ إِنَّ يُرِنَفُنِي لَتَكُ عِنْتَ شَيًّا ثَكُرُا

وہ بولے آپ کو خیال ہے جب ہم چٹان کے قریب تھہرے تھے تو میں چھلی بھول گیا اور شیطان ہی ہے جس نے مجھے اس کو بھلادیا اور اس نے تو دریا میں عجیب طرح ا بنی راہ لی (۲۳) اُٹھوں نے کہاوہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی پھروہ دونوں اپنے نشانات پہچائے ہوئے واپس پھرے (۱۹۴) تو (وہاں) انھوں نے ہمارے (خاص) بندول میں ہے ایک بندے کو یایا جس کوہم نے اسے یاس سے رحمت سے فواز اتھا اور اسے یاس سے خاص علم سکھایا تھا (۱۵) موی نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس لیے رہ سکتا ہوں کہ جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی ہے آپ وہ جھے بھی سکھادیں (۲۲) وہ بولے کہ آپ میرے ساتھ بالکل صبر نہ کرسکیں گے (۱۷) اور آپ اس چیز رصر بھی کیے کرسکتے ہیں جوآب کے دائرہ علم میں نہیں (۲۸) (مویٰ نے) کہا کہا گراللہ نے جاہا تو آ ہے آ یہ مجھے صبر کرنے والا ہی یا تیں گے اور میں آپ کی سی معاملہ میں نافر مانی نہ کروں گا (۱۹) انھوں نے کہا اگراآپ میرے ساتھ طلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی کسی بات کا ذکرنہ چھٹردوں آپ جھ سے کی چیز کے بارے میں نہ یو چھیں (۵۰) پھروہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ئشتی میں سوار ہوئے تو انھو**ں نے اس (کے ایک** بخیتہ ) کو

توڑدیا (موئ) بولے آپ نے اس لیے توڑا ہے کہ شتی والوں کوغرق کردی، آپ نے تو بڑا خضب کرڈالا (اے) انھوں نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کرہی نہ کیس گے (۲۲) موئ نے ) کہا میری بھول پر بکڑنہ سجیے اور میرے معاملہ میں جھے تنگی میں نہ ڈالیے (۳۷) بھروہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے ملے تو انھوں نے اس کو مارڈ الا (موئ) بول پڑے آپ نے ایک ہے جاترکت کی (۷۲)

انھوں نے کہا کیا میں نے تم ہے ریبیں کہا تھا کہتم ہرگز میرے ساتھ صبر کر ہی تہیں سکتے (۷۵) وہ بولے اس کے بعد اگر میں نے آپ سے پچھ پوچھا تو آپ مجھے ساتھ ندر کھے گا یقنیا میرے بارے میں آپ عذر کی حد کو بہنچ گئے (۷۱) پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس مینچے تو دونوں نے وہاں والوں سے کھانے کو مانگاتو ان اوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کردیا پھران کواس لیتی میں ایک دیوار ملی جو گراہی جا ہتی تھی تو انھوں نے ا**س کوٹھیک** کردیا (مویٰ) نے کہاا گر آپ چاہتے تو اس پر کچھاجرت طے کر لیتے (۷۷) اُنھوں نے کہا کہ بس بیمیر ہاورآپ کے درمیان علاحدگی ( کا ونت آگیا) ہے، اب میں ان چیزوں کی حقیقت آ ہے کو بنائے دیتا ہوں جن پرآپ مبرنہ کر سکے (۸۷) رہی کتشی تو وہ چندغریبوں کی تھی جوسمندر میں کام کرتے تھے تو میں نے جاہا کہ اس کوعیب دار کردوں اور ان کے چیجے ایک ہا دشاہ تھا جوز بردی ہر کشتی لے لیا کرتا تھا (29) رہالر کا تواس کے ماں باب مومن تصفح جمیں ڈر ہوا کہوہ ان دونوں کوسرکشی اور کفر کر کے نگ نہ کردے (۸۰) تو ہم نے جاہا کہ ان کا رب ان کو ایسا بدل عطا فرمائے جو یا کیزگی میں اس سے بہتر ہواور صلہ رحی میں اس سے

قَالَ الْوَاقُلُ لِكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ١٠ قَالَ إِنْ سَأَلَتُكَ عَنْ ثَمَّى أَبْعُكَ هَافَلَاتُصْحِبْنِي تَكْبَلَفْتَ مِن لَدُنِّ عُدُرُا الْعَالَظُ لَقَا سَحَتِي إِذَا الْتِيَّا الْمُلَ رَبِيْ إِسْتَطْعَمَا أَهُلُهَا فَأَبُوٰ إِنَّ يُغَيِّنُّهُوهُمَا فَوَجَدَ إِفِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنَّ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لُوشِنْتَ لَغَنْنُتَ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴿ قَالَ هْ نَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْ فِكَ شَالْيَهَ كُ بِتَا وَيِلَ مَاكُوتُسُتُوامُ عَلَيْهِ صَبْرُكَ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِسَلِينٌ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدُتُ أَنْ آَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءُ هُوْ وَلِكَ يَا خُذُكُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ عَصَيًا ١٩٤٤ أَنَا الْغُلْوُ فَكَانَ آيَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَيَشِيناً أَن يُرْهِمُ مُمَا طُفْيَا نَا وَكُفْرًا الْعَارِدُنَا أَنْ يُثِيلُ لَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا إِنْ لَهُ زَلِوْةً وَّاتُرْبُ رُحُمًا ﴿ وَأَمَّا الْجُمَا ارْفَكَانَ لِعُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي البدينة وكان معته كأزكهما وكان أبوهما صابعا فألاد رَبُّكَ أَنْ يَبِلُعَا أَشُرَّ هُمَا وَيُسْتَخْ عِا كَنْزُكُا أَنَّهُمَا فَصَرَّوْكِ وَمَا نَعَلْتُهُ عَنَ أَمْرِي ذَٰ إِكْ تَأْوِيلُ مَا لَوُشُّولُمْ عَلَيْهِ صَبُّولُ وَيَبْعَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنِيْنِ قُلْ سَأَتَلُوْ اعَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اللَّهِ

مغزله

بڑھ کر ہو (۸۱) اور رہی دیوارتو وہ شہر کے دویتیم بچول کی تھی اور اس کے پنیجان کا خزانہ تھا اور ان کے والد نیک (انسان) تھے تو آپ کے رب نے بیرچاہا کہ وہ دونوں پختہ عمر کو بھنے جائیں اور اپنا خزانہ نکال شکیں ، پر تھن آپ کے رب کی مہر ہانی سے ہوا اور میں نے اپنی رائے سے بچھ بیس کیا ، یہ جھ تھت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا (۸۲) اور وہ آپ سے ذوالقر نین کے بارے میں پوچھتے ہیں ، آپ کہدہ بجیے کہ آگے میں تمہارے سامنے ان کا بچھ حال پڑھ کر سنا تا ہوں (۸۲)

۔ تو انھوں نے کہا کر تمہارادائر علم الگ ہے ادر ہماراالگ، ساتھ رہنا مشکل ہے ،موی کے اصرار پر انھوں نے کہا ٹھیک ہے تگر میرے بغیر کہتم خود کچھنہ یو چھنا، اب سفرشروع ہوا۔

را) یہ تین واقعات پیش آئے ، مطرت خطر کو بی امور پر مامور تھاور مطرت موی تشریعی نبی تھے ، سی جاری میں ہے کہ مطرت خطر نے مطرت موی سے کہ دیا تھا کہ اللہ تعالی نے جھے ایساعکم دیا ہے جو آپ کے پاسٹیس اور آپ کوالیساعلم دیا ہے جو میرے پاسٹیس ہے، تینوں واقعات میں مطرت خطر نے اللہ کے دیے ہوئے اپ علم کے مطابق فورا ٹوک دیا ، آخر میں بات ہی تظہری کہ دونوں کے اپ علم کے مطابق فورا ٹوک دیا ، آخر میں بات ہی تظہری کہ دونوں کے راستے الگ الگ بیں ادر نباہ شکل ہے پھر مصرت خطر نے تینوں واقعات کی حقیقت بیان فر مادی جس کا تعالی خاص اللہ کے کو بی نظام ہے تھا ، جس کے لیے اللہ نے اللہ الگ بیں ادر نباہ شکل ہے پھر مصرت خطر بھی آئی تکو بی قوت پر اللہ کی طرف سے ، مور تھے ، طاہری نظام شریعت سے اس کا کوئی تعلق نبیں تھا ، و نیا میں سب انسان اللہ کے دیے ہوئے نظام شریعت کے یا بھر بین بھر بی بھر و نے نظام شریعت کے یا بھر بین بھر بی بھر و نی نظام پر دہ غیب میں ہے ، اس کا انسان مکلف نہیں ہے۔

ٳػٵڡٞڴؙؙػٵڵ؋ڶۣٵڶڒۯۻٷڷؾؽٷ؈ؙڴڸۺٞؽؙ؊ؠۘٵۿٵڷؠٙ سَبِيلَ عَتْى إِذَا بِلَعْ مَغُرِبِ النَّسُ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فَي عَيْنِ صِتُةِ وَّرَجَكَ عِنْكَ هَاقُومًا هُ قُلْنَا لِكَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنَ تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنُ تَشَيِّنَ فِيهُمُ مُسْئَاهَ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُونَ فَعَاذِيهُ ثُمَّ رُحُ إِلَّى رَبِّهِ فَيَعَزَّابُهُ عَذَا بَالْكُوَّا وَإِمَّا مَنْ من وعمول صالعًا فله جَزّاء إلى في وسنقول له من الريا لَهُمْلُ لِكَ خَرِجًا عَلَ أَنْ يَعْقُلَ يَيْنَنَا وَيَهُمُ مُسِدًّا الْأَقَالَ مَا ؿؖؿ۫ۼؠ۠ڗڔۜؽۜ؞ؙڝٛڗٷٳٛۼؽڹؙۅ۫ؽؠڠۊؖۊ۪ٲڂ۪ٛۼڷؠؽڹڵۅۅؽؽڹۿ ڒڎؙڡؙڰٲڎ۫ڗ۫ؿ۠ۯؙڗٳڶۘڂۑؽڽڂؿٝٳڎٵڛٵۏؽؠؽؙؽڶڞٙۘػٷڽۊٙٲڷ انْفُوْاتُمُو آيُوا يَعَلَمُ نَازًا قَالَ الَّذِينَ أَثْرِعُ عَلَيْهِ وَعُوًّا ﴿ 

ہم نے ان کوزمین میں افتدار دیا تھا اور ہر طرح کے اسباب ان کوعطا کیے تھے (۸۴) تو وہ ایک راستہ مرچل دیے (۸۵) بہاں تک کہوہ جب سورج کے ڈو بنے کی جگه پہنچے تو اسے ایک دلدل والے چشمے میں ڈوہنا ہوا محسوس کیا اور وہاں ان کو ایک قوم ملی، ہم نے کہا کہ ذ والقرنين خواہ انھيں سزا دوخواہ ان کے ساتھ اچھا برتا ؤ كرو (٨٦) انھوں نے كہا كہ جس نے بھى ظلم كيا تو ہم جلد ہی اس کوسز ادیں گے پھروہ اینے رب کے پاس لوٹایا جائے گاتو وہ اسے خت عذاب دے گا (۸۷) اور جو کوئی ایمان لایااوراچھ کام کیے تواس کے لیے بدلہ کے طور پر بھلائی ہے اور ہم بھی آینے برتاؤ میں اس سے نرم بات کریں گے (۸۸) پھروہ ایک راہ پر چل دیئے (۸۹) يهال تک كه جب سورج نكلنے كى جگه جا پہنچ تو انھول نے اے ایک الیی قوم پر ٹکلتے ویکھیا کہان کے اور اس کے درمیان ہم نے کوئی آرنبیس رکھی تھی (۹۰) یہی ہوااوران کے پاس جو پچھ تھا ہم کواس کی پوری خبر تھی (۹۱) پھروہ ایک اور راہ ہر ہو گیے (۹۲) یہاں تک کہ جب دو بہاڑوں کے درمیان مہنج تو دونوں کے پیج میں انھوں نے ایک قوم پائی جو گویا کوئی بات مجھتے ہی نہ تھے (۹۳) وہ بولے اے ذوالقر نمین یقیناً یا جوج وماجوج نے زمین

میں نساد مچار کھا ہے ، تو کیا ہم آپ کوکو کی سر ماید دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بتاویں (۹۴) انھوں نے کہا کہ جو مجھے میرے رب نے طاقت دے رکھی ہے وہ بہت بہتر ہے بس تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنائے دیتا ہوں (۹۵) تم لوہے کہ چا دریں مجھے لاکر دو یہاں تک کہ جب انھوں نے پہاڑوں کے دونوں سروں کو ملا دیا تو انھوں نے کہاد حوکو پھر جب اسے انگارہ بنا دیا تو کہا کہ مجھے دو میں اس پر بگھلا ہوا تا نباا نٹریل دوں (۹۲)

(۱) مشرکین نے جو تین سوالات کے تھے ان میں ایک یہ جس تھا کہ اس تھی کا حال بنا نہیں جس نے دنیا میں مشرق سے مغرب تک سفر کیا ہے۔ اس کا نام ذوالقر نمین کیوں پڑااس کی کہیں تفصیلات جہیں ملتیں البتہ شاہ عبدالقا در قرماتے جیں کہ چونکہ دنیا کے دونوں مروں کا اس نے سفر کیا تھا اس لیے اس کو ذوالقر نمین کہتے ہیں، جدید محققین کی رائے ہے کہ اس سے ایران کا باوشاہ سازس مراو ہے جس نے بنی اسرائیل کو بائل کی جلاوطنی سے ذکال کر دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا، قرآن مجید میں ایک اختیال کی جلاوطنی سے ذکال کر دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا، قرآن مجید میں اس کے تین لمبے سفروں کا تذکرہ ہے، ایک اختیال مغرب میں ایک اختیال مشرق میں اور تیسر اسفر کیا جاتا ہے کہ انتہائی شالی حصہ کا ہوا تھا (۲) میکا فرلوگ شے اللہ نے دوسری شکل اختیار کی کہ میں سمجھاؤں گا بھر جو نہ مانے گا دو جو مانے گا میں اس کے ساتھ اچھا برتا وکروں گا (۳) لگتا ہے کہ وہ جنگلی لوگ سے چھتوں کے بنانے کا دوائح ان میں نہیں تھا، دھوب ان پر تی تھی اس سے تھا قدت کی کوئی شکل ان کے بہاں ٹیس تھی (۲) یہ ذو القر نمین کا تیسر اسفر ہے اس کی سمت قرآن مجمد نے متعین ٹیس کی کئین زیا وہ ترمفسرین کی سے کہ یہ اختیار کیا کا طاقہ کا سفر تھا (۵) کی جا کہ یہ اس کے کہ بیان ٹیس تھی اس کی سفر تھا کی کوئی شکل ان کے بہاں ٹیس تھی والے کہ میں ترآن میں کی کیوں کیا دور کے کہ بی انہوں کی میں ترآن مور کی ہوا دور کے درمیان جو تھی جگہ تھی وہ بی کی دری کی جا در میں درکھ کی دری کی جا کہ یہ انہوں کی کھوں گا تھی کا میار کی کھوں کی میں کی دری کی کو درس کی کھوں کوئی کے درمیان جو تھی جگہ تھی دربی کی دری کیا دور کی کھوں کی میں کہ کہ کہ بیان ٹیس کی کہ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کھوں کوئی کھوں کی کہ کی کوئی کھوں کوئی کی کوئی کی کوئی کی کہ کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کی کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کے کہ کوئی کھوں کھوں کے درمیان جو کھوں کوئی کھوں کوئی کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کھوں کھوں کوئی کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کھوں کوئی کوئی کھوں کوئی کوئی کھوں کوئی کھوں کھوں کھوں کوئی کھوں کوئی کھور کوئی کھور کھوں کوئی کھور کوئی کھور کوئی کھور کوئی کھور کوئی کھور کوئی کھور کھور

بس وه (یاجوج و ماجوج) نه بی اس پر چڑھ سکتے تھے اور نهاس میں نقب لگا کتے تھے (۹۷) (ذوالقرنین نے) کہا یہ میرے رب کی مہر ہانی ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آ بنچے گا تو وہ اس کوریزہ ریزہ کردے گا اور میرے رب کا وعد ہ سیا ہے (۹۸) اوراس دن ہم ان کواس حال میں چھوڑیں کے کہ وہ ایک دوسرے میں گذیر ہورہے ہوب کے اور صور مجھونگ جائے گی تو ہم ان سب کو جمع کرلیں گے (۹۹) اوراس روز دوزخ کوہم کا فرول کے بالكل سامنے لے آئيں گے (۱۰۰) جن كى آئكھوں ير ہاری نصیحت سے بروہ بڑا ہوا تھا اور وہ سننے کی تاب نہیں رکھتے تھے (۱۰۱) کیا چربھی کافروں کو بیرخیال ہے کہوہ مجھے چھوڑ کرمیرے بندول کو کارساز بناکیں گے، یقیینا ہم نے دوزخ کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کررکھا ہے (۱۰۲) کہدو بیجے کہ کیا ہم مہمیں بتا ئیں کہ کاموں میں سب سے زیادہ گھاٹا کس نے اٹھایا (۱۰۳) پیروہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں بے کارٹئیں اور وہ سجھتے رہے کہوہ بہت بہتر کا م کررہے ہیں (۱۰۴) یہی وہ لوگ ہیں جنھوں نے اینے رب کی نشانیوں اور اس کی ملا قات کا انكاركياتوان كيسبكام اكارت موكئة توجم قيامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن اٹھا نہ رھیں گے

الْخَذُا وَالَّذِي وَرُسُلُ هُزُولُهِ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَا وَعَيمُلُو الصّْلِحْتِ كَانَتُ لَهُوْجَنْتُ الْفِرْدُونِي نُوْلًا فَعْلِينِي فِي يَبِعُونَ عَنْهُ لِحُولُا فَلُ كُوكُانَ الْعَرْمُ لَا الْكَلِمِ الْكَلِمُتِ رَبِّي كَنْفِدَ الْبَعْرُقِيْلُ آنُ تَنْفَذَ كُلِلْتُ رَبِّي وَلَوْجِئْمَ البِيثْلِم مَدَدًا ١

منزلي

(۱۰۵) ان کی سزاوہ می دوز خ ہے اس وجہ سے کہ انھوں نے انکار کیا، اور میری آیتوں کا اور میر ہے رسولوں کا مذاق بنایا (۱۰۷) ان کی سزاوہ میں دوز خ ہے اس وجہ سے کہ انھوں نے مہمانی کوفر دوس کی جنتیں ہوں گی (۱۰۷) ہمیشداس میں رہیں گے، اسے چھوڑ کر کہیں جانا نہ چاہیں گے (۱۰۷) آپ کہہ ویجیے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو یقیناً سمندرختم ہوجائے گا در میرے دب کی باتیں ختم نہ ہوں گی گرچہ ہم اس جیسا اور (سمندر) کیوں نہ اس کی مدوکو لے آئیں گرچہ اس جیسا اور (سمندر) کیوں نہ اس کی مدوکو لے آئیں گئیں ج

اس پر پگطاہ واتا نباؤال دیا تا کہ وہ توب مغبوط ہوجائے۔

(۱) یا جوج اوج جوج دو حشی قبائل سے جوان پہاڑوں کے بیٹھے رہتے سے اور تھوڑے وقفہ ہے آکر علاقہ میں قبل و عارت کری کا بازار گرم کرجاتے ہے،

عداقہ کے لوگ ان سے پر بیٹان سے الوگوں کے کہنے پر ذوالقر نین نے ورمیانی درے میں لو ہے کی دیوار بنادی اور چونکہ وہ موحد باد شاہ تھا اس لیے اس کو اللہ کا فضل قر اردیا اور بنادیا کہ چر چیز کوفنا ہوتا ہے، یہ مضبوط دیوار بھی ختم ہوجائے گی پھر آگے اللہ تعالی نے قیامت کا تذکر و فر مایا ہے کہ قیامت سے پہلے یا جوج ماجوج کا ایساریلا نظے گا کہ وہ موجوں کی طرح شاخیس مارتے ہوئے سرمنے آجا کیس کے پھرصور پھوئی جائے گی اور انکار کرنے والوں کو دوذخ کا سامن کرتا پڑے گا کا ایساریلا نظے گا کہ وہ موجوں کی طرح شاخیس مارتے ہوئے سرمنے آجا کیس کے پھرصور پھوئی جائے گی اور انکار کرنے والوں کو دوذخ کا سامن کرتا پڑے گا

(۲) یہاں یہ بات صاف ہوگئی کہ کیسا بی اچھا کا م جو لیکن اگر ایمان نہ ہوتو و و اکارت ہوجا تا ہے اور قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت تبیں (۳) اللہ کی صفات ،

مالات اس کی قدرت و تھے ہوئے کہ اس کا بیان لا متنا ہی ہے ، سمندروں کوروشنائی بنا کر بھی و ہ لکھے جا تیں آج سمندر ختم ہوتے جا کیس لیکن اس کی صفات و کمالات کا بیان ختم نہیں ہوسکا۔

کہہ دیکیے کہ میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میرے پاس بیوتی آئی ہے کہ تمہارامعبودصرف ایک معبود ہے، بس جواپنے رب سے ملاقات کی آرزور کھتا ہواہے چاہیے کہ وہ اچھے ہی کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی ساجھی نہ تھہرائے (۱۱۰)

## ﴿سورهٔ مريم ﴾

اللہ کے نام سے جوہوا مہر بان نہایت رحم والا ہے

اللہ کے رب کی مہر بانی کا (۲) جب انھوں نے اپنے

رب کو چکے چکارا (۳) ہو لے اسے مہر سرک رب میری

ہڈیاں تک کمزور ہو گئیں اور سر بردھا ہے سے پک گیا اور

اسے میر سے رب میں تجھے پکار کر بھی محردم نہیں رہا (۲)

اور جھے اپنے چھے بھائی بندوں کا ڈر ہے اور میری بیوی

ہا نجھ ہے اس اپنے پاس سے جھے ایک وارث عطا

فرماد سے (۵) جومیر ابھی وارث سے اور اولا دیقوب

کا بھی وارث ہو اور اسے میر سے درب اسے پہندیدہ

کا بھی وارث ہو اور اسے میر سے درب اسے پہندیدہ

خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام پنجی ہے، اس سے پہلے

خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام پنجی ہے، اس سے پہلے

خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام پنجی ہے، اس سے پہلے

رب! میر سے بچہ کس طرح ہوگا جبکہ میر کی ہو کیا ہے میر سے

رب! میر سے بچہ کس طرح ہوگا جبکہ میر کی ہو کیا ہے میر سے

رب! میر سے بچہ کس طرح ہوگا جبکہ میر کی ہو کیا ہے میر سے

رب! میر سے بچہ کس طرح ہوگا جبکہ میر کی ہو کیا ہے میر سے

رب! میر سے بچہ کس طرح ہوگا جبکہ میر کی ہو کیا ہے میر سے

رب! میر سے بچہ کس طرح ہوگا جبکہ میر کی ہو کیا ہے میر سے

رب! میر سے بچہ کس طرح ہوگا جبکہ میر کی ہو کیا ہے میر سے

رب! میر سے بچہ کس طرح ہوگا جبکہ میر کی ہو کیا ہے میر سے

رب! میر سے بچہ کس طرح ہوگا جبکہ میر کی ہو کیا ہے میں ایک میر سے

رب! میر سے بچہ کس طرح ہوگا جبکہ میر کی ہو کیا ہے میں ایک میں ایک میں ایک میر سے

رب! میر سے بچہ کس طرح ہوگا جبکہ میر کی ہو کیا ہے میں ایک میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں ایک میں ایک م

قُلْ إِنَّا أَنَا بِشُرْمِتُكُمُ رُوحِي إِنَّ أَمَّا الْهُذُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمِنْ كَانَ مُجُولِقاءُرَيَّهِ فَلَيْهُ أُعْلَاصًا عُالْصُالِعُ أُولِا فُرِوْسِيلُوْ وَرَبِّهِ الْحَدَّاقَ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ هٰيعص ﴿ وَكُرُورَ عُمَتِ رَبِّكَ عَبِيكَ الْأَرْبُولِ اللهِ وَالْمُورِيَّا اللهِ وَالْمُورِيَّةِ الْمُ نِدَاءَ عَفِيًّا اللَّهُ الرَّبِ إِنَّ وَهَنَ الْعَظْءُ مِنْ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَوُ إِنَّىٰ إِنْ عَآلِكَ رَبِ شَيْقِيًّا كُولِ إِنَّى خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَادِي وَكَانَتِ امْرَانَ عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن الْدُنْكَ وَكِنَا فَكِيْنَا ۅۜؾڔؿؙ؞ڹٳڸؽۼڠؙۅ۫ڹۉٳڿڡڵ؋ؙڒ<u>ؾ۪ۥٮۜۻؿ</u>ٵٚۿؚڒڲڔؿؘٳٳڎؘٲۺؿٚڒڮ بِعُلْمِ إِسَّمُهُ يَتَّيِٰ لَا مُغَعَلَ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِينًا۞ قَالَ رَبِّ ٱلْ يُلُونُ لِي غُلُو وَكَانَتِ الْمُرَاقِيُ عَاقِرًا وَقَدُ بِلَفْتُ مِنَ الْكِيْرِ عِبْيًا ۞ قَالَ كَنَالِكُ قَالَ رَبُّكَ هُوَ كُنَّ هَيْنٌ قَقَدُ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَرْتَكُ شَيًّا فَكَالَ رَبِّ الْجَعَلْ إِنَّ البَّهُ "قَالَ الِتُكَ ٱلاَ أَكُلِو النَّاسَ ثَلَكَ لَيَ إِلَى سَوِيًّا ﴿ فَكَرَبَرَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَرْثَى الْمِهِمْ أَنْ سَيْتُوْا بُكُونَةٌ وَعَشِيًّا ۞

اور میں بھی بڑھا ہے کی اس انتہا کو پہنچے گیا ہوں کہ گودا خشک ہو چکا ہے(۸) کہا ایسا ہی ہوگا ،تنہارے رب نے فر مایا ہے کہ بیرتو میرے لیے معمولی بات ہے اور میں نے پہلےتم کو بھی تو پیدا کیا جبکہ تم کچھ نہ تھے(۹) وہ بولے اے میرے رب! جھے کوئی نشانی وے دیجتے ، فر مایا تنہاری نشانی بیہے کہ تم تین رات لوگوں سے صحت مند ہونے کے باوجود بات نہ کرسکو گے(۱۰) پھروہ محراب سے اپنی قوم کے پاس آئے تو اشارہ سے ان سے کہا کہ صبح وشام تنہیج میں لگے رہو(۱۱)

(۱) یعنی میں خور بھی تہاری طرح انسان ہوں ہمیرے علم کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے بڑا ہوا ہے ، میں خدائیس کہ خود بخو دسمارے علوم و کمالات عاصل کرلوں ، میرا کا مہتو حید کی دعوت و بینا ہے ، بس جو بھی آخرت کی کا میا بی چا ہتا ہووہ اچھی زندگی اختیار کرے اور ہر طرح شرک ہے بیچے ، اس میں خاص طور پر اشارہ ہے کہ جس طرح دوسری قوموں نے اپنے نبیوں کوخدائی جی شریک ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنے پنجم کوخدائی کا درجہ دے بیٹھواور تم بھی دوسری امتوں کی طرح دوسری قوموں نے اپنے السلام نے دعا اس سے کی کہ جوان کے اہل قر ابت موجود تھے انھوں نے دوسرا راستہ اختیار کر رکھا تھا اور ان کوئلر تھی کہ میرے بعد اس دعوت تو حید کا وارث کوئ ، وراشت ہے مراوا ہی مشن کی وراشت ہے جو بسسد حضر ت اہر اجیم سے ہوئی ہوئی حضر ت کی چو سب تک پھر حضر ت کہ بیٹی تھی (۳) اللہ کی ذات پر یقین تھا ، و ما ای لیے کی کیکن عالم اسباب کے اعتبار سے انھوں نے چاہا کہ مل کی کوئی علامت بھی بتا دی جائے ، اللہ تعالی نے علامت بید کھی کہ حت مند ہونے کے باو چودو و لوگوں سے تین ون تک گفتگو نہ کرسیس گے۔

اے کی کتاب کومضبوطی سے تھام لواور ہم نے بجین ہی میں ان کو دانائی عطا کی (۱۲) اور اینے پاس سے مشفقانہ مزاج اور یا کیزگی (دی) اور وہ پر بیزگار تھے (۱۳) اور والدین کے اطاعت شعار تھے اور سرکش نافر مان نہ ا اور ان برسلام ہے اس دن جب وہ بیدا ہوئے اوراس دن جب وہ وفات یا تیں گے اوراس دن جب وہ زندہ اٹھائے جا تیں گے (۱۵) اور کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ سیجیے جبوہ اپنے گھرِ والوں سے جدا ہوکر مشرتی سمت کی طرف ایک جگہ چلی گئیں (۱۲) پھر انھوں نے ان سے بردہ کرایا تو ہم نے ان کے یاس اپنا فرشتہ بھیجا بس وہ ایک ممل انسان کی شکل میں ان کے ساہنے آگیا (سا) وہ بولیں اگر تو ڈررکھتا ہے تو میں جھ سے رحمٰن کی بناہ مانگتی ہوں (۱۸) اس نے کہا کہ میں تو آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تا کہآ پ کوایک یا کیزہ بچہ دول (١٩) وه بوليس مجھے بيركہاں سے بوگا مجھے سى انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بد کردار ہوں (۲۰) کہا ایسا ہی موگا آپ کے رب کا کہنا ہے ہے کہوہ میرے لیے معمولی بات ہے اور اس لیے تا کہ ہم اس کولوگوں کے لیے ایک نشانی اوراین یاس سے ایک رحمت بناویں اور بدایک طے شدہ کام ہے(۲۱) پھر جب آتھیں ان کاحمل ہوا تو وہ اسے

يُبْعَثُ حَيًّا فَوَاذُكُرْ فِي الْكِتْبِ مَنْ يَوَ إِذِانْتُهَدَ صُونًا لَهُمْ مَكَانًا شَرُونَيًا الْكُاتُكُ فَ مُن دُونِهِمُ حِجَابًا سَفَارُسَلْنَا ٳؖؽۿٵڒؙۏۘڿٵؘڡٚؾٚؠڴڶۿٳڎؿڒٳڛۅؚڲٳ؈ۊٵڵؿٳڹٞٲۘٚٵۼۅ۠ۮ۬ بِالرَّحْمُنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ تَتِيًّا فَأَلَ إِنَّمَ ٱلْأَوْمُولُ رَبِّاكٍ لِاهَبَ لَكِ عُلْمًا زُكِيًّا ﴿ قَالَتُ الْمَيْكُونُ لِي غُلْمُ وَكُو يَسُسُنِي بَثَرُولَهُ الدُّبَعِيَّا ﴿ قَالَ كَنْ الدِّ قَالَ رَبُكِ هُوَعَلَىٰ هَايِنٌ وَلِمُعَمَّلَهُ آيَةً لِلتَّاسِ وَرَحْمَةً وَمِثَا وَكَانَ أَمْرُأَ مَقْضِيًّا ®فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَّانُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْكَانًا فَعِيدًا ® فآجا أمااله عاض إل جذع الغفلة فالت يليتني وف قَبْلُ هٰذَاوَّلْنَتُ فَسُيَامَنِينَيَّا ۞فَنَادُ بِهَا مِنْ تَحْتِهَا ٱلاَتَّخْزَنْ قَدْجَعَلَ رَبُكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا@وَهُ إِيْ لَيُكِ بِجِنْ ﴿ النَّخُلَةِ تُلْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞

مغنايم

کے کرالگ دورکسی جگہ چلی گئیں (۲۲) پھر در دزہ کی وجہ سے وہ ایک تھجور کے تئے کے پاس آگئیں ،ان کی زبان سے نکلاکاش کہ میں اس سے پہلے ہی مرچکی ہوتی اور بھولی بسری ہوچکی ہوتی (۲۳) بس ان کے نیچے ہی سے اس نے آواز دی کی خم نہ کیجیے آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ بتادیا ہے (۲۴) اور درخت کی ٹہنی پکڑ کر اپنی طرف ہلا ہے آپ کے پاس تازہ تھجوریں کریں گی (۲۵)

(۱) کتاب سے مرادتو رات اور دوسرے آسانی صحیفے ہیں تھم ہوا کہ خو ڈسل کر اور کراؤ (۲) حضرت کی کو آپ کے معاصر میہود نے بدنام کردکھا تھا اور بجب بجب اخلاق عیوب آپ کی جائب منسوب کردیتے تھے جن کا بھی تذکرہ موجودہ انجیلوں میں بھی موجود ہے، میہودیوں کی ان ہی خیا توں کا پردہ چاک کرنے کے لیے قرآن مجید نے حضرت کی جائیا اور حضرت عیسی کو بطور نشانی کے بنایا حضرت جواء کو بغیر ماں باپ کے بنایا حضرت جواء کو بغیر ماں کے بنایا اور حضرت عیسی کو بطور نشانی کے بغیر باپ کے بیدا فر مایا، قصد یہ واقعا کہ وہ عبارت میں میسونی کے سے کہ گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی سمت چلی گئی تھیں، حضرت ذرکر یانے ان کی کھالت اپنے ذمہ کی تھی ہو بہوں کو موادت میں گئی رہتیں اور اللہ کی طرف سے ان کورز تی پہنچتار بتا، وہیں ایک دن حضرت جرشل ایک خوبصورت نو جوان کی شکل میں سامنے آگئے تو وہ گھر اکٹیں اور ان کو اللہ سے در دین حالت ایک مورث کی جبرا کئیں اور اللہ کی حال الیے وہاں آئیس تو انھوں نے بنایا کہ میں ایک بچری بشان در ہے تک اور آئیس اور اللہ کی حوادت بلندی پر تھا بنچ سے در دین حالت ان کی سکھات نگل کے کہا تھا میں پہلے ہی مربی ہو تی وہ اور مورک تا کیا تھا ہوں کہ کہور کے شخص میاری ہے اور کورکا در خت بھی اس کو ہلا وہ تان وہ مجود کی تھیاں کا مامان کیا، وہ مجود کا مورکا در خت بھی ہو گی اس کو ہلا وہ تا زہ مجود سے تھی تھی وہ کی کہار سے بیادہ کی کہار سے بیادہ کی ہوں کو تھی وہ تو کہ انسان کیا، وہ مجود کا در خت بھی ہو گی وہ اس کو ہلا وہ تا زہ مجود سے ترسی کی مگھا کے پودر می میٹی ہیں میں کہار سے کی کہار سے جے چشمہ جاری ہو کی در خت بھی اس کو ہلا وہ تا زہ مجود سے ترسی کی مگھا کے پودر میں تھی ہو تھی اس کو ہلا وہ تا زہ مجود سے ترسی کی مگھا کے پودر مورک سے کے کہار سے بھی جس میں میں کہار سے تھی جشمہ جاری ہو تھی ہو تھی اس کو ہلا وہ تا زہ دی کے تہا کہاں تا ہو کھور کی دو ترسی کی مگھا کے پودر میا تھیں اور کی کھر ہو تھی اس کو ہلا وہ تا زہ کی کھر کیں کی مگھا کے پودر کی تھر سے بھر کی کھر کے دیا تھی کہا تھا کہا کے دو ترسی کی مگھر کی کھر کے دو ترسی کی مگھر کی کھر کے دو ترسی کی مگھر کی کہا کہ بھر کی کو دو ترسی کی مگھر کی کھر کے دو ترسی کی مگھر کی کھر کے دو ترد کی تھر کے دو ترسی کی کھر کے دو ترسی کی مگھر کی کھر کی کو دو ترک کو کھر کے دو ترسی کی کھر کے دو ترسی کی کھر کے دو ترسی کی کھر کے

تو کھائے بیجئے اور اپنی آٹکھیں ٹھنڈی کیجیے پھر اگر انسانوں میں کوئی بھی نظرا کے تو کہددیجیے کہ میں نے رحنٰ کے لیے روز ہ کی نذر مانی ہے تو آج میں کسی انسان سے بات نہ کروں گی (۲۲) پھروہ انھیں لیے ہوئے تو م كے سامنے أكب ، وہ كہنے لگا رمريم تونے برسى اوچھى حرکت کی (۲۷) اے مارون کی بین نہ تیراباپ برا آ دمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی (۲۸) بس انھوں نے اس ( يے ) کی طرف اشارہ کيا انھول نے کہا كہ ہم اس بچہ ے کیے گفتگو کریں جو گود میں ہے (۲۹) وہ بول ہڑنے کہ بیشک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے جھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے (۳۰) اور میں جہاں بھی رہوں مجھے سرایا برکت بنایا ہے اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوۃ کی تاکید کی ہے (۳۱) اور اپنی والدہ کے ساتھ فرماں بردار رہنے کی (تاکید فرمائی ہے) اور اس نے جھے اکڑنے والا بدیخت نہیں بنایا (۳۲) اور سلام ہے جھے براس ون جب میں پیدا ہوا اور اس ون جب میں مروں گا اور اس دن جب میں زندہ اٹھایا جا وَل گا (٣٣) يہ بين مريم كے فرزندعيلي اس حق بات كے ساتھ جس میں وہ لوگ جھڑتے ہیں (۳۴) اللہ کے شایان نہیں کہ وہ کوئی **لڑکا تجویز کرے، اس کی ذات** 

فَكُلِنَ وَاشْرَنِ وَقَرِي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ الْبِنَثْرِ آحَدًا فَقُولِ إِنَّ نَكَ رُبُ لِلرَّحْلِينَ صَوْمًا فَكُنَّ أَكُو الْيُحُ الْمُبِيَّانُ فأتتابه قومها تحيلة فالوايس وأماقت ومتباشيا فرياه يَاخْتُ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِدِ أَمْرَ أَسُوهِ وَمَا كَانْتُ أَتْكِ بَغِيًّا وَ فَأَشَارَتُ إِلَيْهُ قَالُوا لَيْفَ نُكِلِّوْمَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ حَبِيثًاه قَالَ إِنَّى عَبْدُاللَّهِ "الْمِنِي الْكِتْبُ وَيَعْلَيْنَ بَهِيًّا أَنْ وَجَعَلَيْنَ مُلْزِكًا أَيْنَ مَا ثُنْتُ وَاوُصْنِي بِالصَّاوَةِ وَالزُّكُوةِ مَادُمُتُ ڂؾ۠ٳ۫ڿٚۊٞڔۜٵۣؠۅٳڸۮڽٙٷػۄ۫<u>ۼۼۘڡڵؚؽ۫ڿڹۜٳۯٳۺٙۊؾٵ؈ۘ</u>ۅٳڶۺڵۄؙ عَلَى يُومَرُولِكُ فَي وَيُومَرُ أَمُوتُ وَيُومُرالُهُ فَعَا اللَّهُ ذَلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمْ قُولَ الْيَقِّ الَّذِي فِيهُ يَعْتُرُونَ الْأَكَانُ بلوآن يَتَدِيْدَ مِنْ وَلَكِ المُرْخُنَةُ إِذَا فَضَى آمُرُا فِالنَّمَا يَقُولُ ڵۘۼػؙؽ۠ۼٙؽؙڵۅ۫ؽ۞ۅٳؾؘٳڶڰڗڔڹٚۅڗڰؙڋٷڵۼڹٮؙٷٷڟ عِمَ اللَّهُ مُسْتَقِيرُ وَاخْتَلَتَ الْأَفْرَابُ مِنْ اَبْيْنِهِمُ أَكُورُ إِ لِلَّذِينَ كُفُرُ وَامِنْ مَّشَّهَدِيكُومٍ عَظِيُّهِ ۗ أَسُومُ بِهِمْ وَ أَبْضِرُ يَوْمَ يَانَوُنَنَا لَكِنِ الظُّلِمُونَ الْيُومَرِقُ صَلِّل مُبَيِّن @

پاک ہے، جب وہ کی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے کہ ہوجا تو وہ ہوجاتی ہے (۳۵)اور بلاشبہ اللہ ہی میر ااور تمہارار ب ہے تو اس کی بندگی کرو، بہی سید حارات ہے (۳۲) پھر بھی ان کے مختلف گروہوں نے الگ الگ راستے اختیار کر لیے تو جنھوں نے انکار کیاان کے لیے بڑے دن کے مشاہدہ کے وقت ہلاکت ہے (۳۷) جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو کیا خوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے لیکن آج ناانصاف لوگ کھلی گمراہی میں ہیں (۳۸)

يُعْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿ كَالْبَرِ إِنَّ قَدْجَأَ نِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمُ الْتِكَ فَالْتَبِعْنَ آهُمِ إِلَى مِعَامًا الْمُوتَا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ الشَّيْطَيُّ إِنَّ الشَّيْطِيِّ كَانَ لِلرَّحْمِينَ عَمِيًّا اللَّهِ إِنَّ آخَاتُ أَنْ سَنَكَ عَنَاكِمِنَ الرَّحْمِنِ مَثَكُّرُنَ لِلشَّيْطِينَ وَلِيَّا هَال أَلْفِيْ نَتَ عَنُ الِهَتِي يَا إِرْهِيمُوْلَكِنْ لَوْتَنْتَهُ لَارْتُمُ نَكُوا أَجُرُنْ مُلِيّاتُهُ فَالَ سَالْمُ عَلَيْكُ مَا أَسَكُنْ فَوْلُكَ رَيْنُ إِنَّهُ كَانَ بِنُ حَفِيًّا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ كُوومَانَكُ عُونَ مِن دُونِ اللهِ وَادْعُوارِن عَمْنَ مَا لَا نُعَادِرِينَ شَعِيًّا حَثَلَتَا أَعْتُولَهُمْ وَمَا يَعْبُكُ وَنَ مِنْ بِاللَّهِ ۚ وَهُبُنَالُهُ ٓ إِسُعْقَ وَيَعَفُّوبُ ۗ وَكُلَّاجِعَلْنَا يَبَيًّا ۞ نَّهُنَالَهُوْيِّنَ رَّحْبَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُوْلِينَانَ صِدِّقِ عَلِيّانَ واذكرف الكثب مُرِنَّمَ واتَّهُ كَانَ عُلَمَا وَكَانَ رَسُّولُا فَيَكُانَ

اوران کو پچھتاوے کے دن سے ڈرایئے جب کام پورا ہو چکے گا اور وہ بیں کہ غفلت میں بڑے ہیں اور وہ مانتے بی نبیس (۳۹) یقیباً زمین اوراس میں جو بھی ہے اس کے وارث ہم بی رہ جائیں گے اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹایا جائے گا (۴٠) اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذكره سيجيے يقيناً وه مجسم سيائي تھے ٹي تھے (۴۱) جب انھوں نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان! آپ اليي چيزوں کو کيوں يوجة بيں جوند تيں اور ندريكھيں اور نهآب کے پچھ کام آسکیل (۲۲) ابا جان! مجھے وہ علم ملا ہے جوآپ کوئیں ملاءآپ میرے ساتھ ہوجا ئیں آپ کو میں سیدھے راستہ یر لے چلوں گا (۳۳) ابا جان! شیطان کے آگے نہ جھک جائے یقینا شیطان رحمٰن کا نافرمان ہے (۱۲۴) ایا جان! مجھے ڈرلگتا ہے کہ رحمٰن کی طرف سے آپ عذاب کا شکار نہ ہوجا کیں تو آپ شیطان کے دوست ہوکررہ جائیں (۴۵) وہ بولےا ہے ابراہیم کیا تومیرے خداؤں ہے بیزارہے، اگرتوباز نہ آیا تو پھر مار مار کر تھے ہلاک کرڈ الوں گا اور تو مجھ سے ایک مدت کے لیے دور ہوجا (٣٦) اُٹھول نے کہا کہ آپ کو سلام ہومیں جلد ہی آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگول گایقیناً وہ مجھ مربر امہر مان ہے (۲۷) اور میں آپ

متلته

لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کے علاوہ آپ لوگ جس کو پکارتے ہیں ان سے بھی اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں ،امید ہے کہ بیں اپنے رب کو پکار کرمجروم نہ رہوں گا (۲۸) بھر جب وہ ان کو اور ان کے معبود وں کو چھوڑ کرا لگ ہو گئے تو ہم نے ان کو آخق اور لیقتو ب عطا کیے اور میں کو ہمائے تو ہم اور اپنی رحمت سے ان کونو از ااور ان کی سچائی کا بول بالا کیا (۵۰) اور اس کتاب میں موٹ کا بھی تذکرہ سیجیے بیشک وہ نتخب تھے اور رسول تھے نبی تھے (۵۱)

<sup>(</sup>۱) صدیق کے معنی ہیں بہت زیادہ کی کہنے والا جوانی بات کو مل ہے کی کردکھائے اور جس کے قلب میں سپانی کو قبول کرنے کی اعلی صلاحیت موجود ہو، جوبات خدا کی طرف ہے پنچے دہ بلاتو قف اس کے دل میں اتر جائے، شک وتر ودکی گنجائش ہی ندر ہے (۲) سورہ تو بہیں اللہ تعالی نے حضر سا ابراہیم " کے اس وعدہ کا حوالہ دیا ہے، وہ اس بیوضاحت ہے کہ جب ان کو پیتہ چل گیا کہ بیدایمان لانے والے نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے دعا کرنے ہے دست بردار ہوگئے (۳) یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنوں سے دور پڑے تو اللہ نے انسیت کے لیے ان سے بہتر اپنے ویے، یہاں حضرت اساعمل کا ذکر شاید اس لیے نہیں ہے کہ وہ بچپن میں جد اکر دیئے تھے ، ان کا مشتقل تذکر ہا آگا تا ہے۔

اور ہم نے ان کوطور کے دائیں طرف سے آواز دی اور قریب ہے گفتگو کر کے ان کو قربت بجشی (۵۲) ادر اپنی رحت ہے ان کے بھائی مارون کو نبی بنا کر اٹھیں عطا كيا (٥٣) اور اس كتاب ميس اساعيل كالمجمى تذكره كيجيے يقيناً وہ وعدہ كے سيجے تنے اور رسول تنے نى تھے (۵۴) اور وہ اینے گھر دانوں کونماز اور ز کو ۃ کا حكم ديا كرتے تھے اوراپئے رب كے پہند ہدہ تھے (۵۵) اوراس كتاب مين ادريس كالجهي تذكره تيجيج بيثك وهجسم سیائی سے نی سے (۵۲) اور ہم نے ان کو بلندم تبہتک پنجایا تھا (۵۷) یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، نبیوں میں ہے آ دم کی اولا دمیں اور (ان کی اولا دمیں) جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا اور ایراہیم اور اسرائیل (بیقوب) کی اولا دیس سے اور ان میں سے جن کوہم نے ہدایت وی اور ان کوچن لیا، جب رحمٰن کی آ يتني ان كوسنائي جاتي ہيں تو سجدوں بيں روتے ہوئے گر جاتے ہی<sup>تے</sup> (۵۸) بھران کے بعدان کے ناخلف جانشین ہوئے جنھوں نے نمازیں ضائع کردیں اور وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو آ کے وہ جی میں برا جا تیں كي (۵۹) مال جنفول في توبير كي اور ايمان لائ اور نیک کام کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور

وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمَيٰ وَقَرَّبُنْهُ يَجَيًّا⊕ وَ السليعيل إنفاكان صادق الوعي وكان رسولا كُلَّنَ يَأْمُوا هُلُهُ بِالصَّلْوةِ وَالزَّكْوةُ وَكَانَ عِنْدُارَيِّهِ مُوْ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِنْنَ إِنَّهُ كَانَ صِيِّيْعًا أَبْيِنًا فَوْرَكُمُ مَكَانَاعَلِيًّا ۞ أُولَٰلِكَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِّنَ النَّهِينِينَ بن ذُرِيَّةِ ادْمَرُومِينَّنَ حَمَلُنَامَمُ نُوْمِرُ وَمِنْ ذُرِيَّةً وَإِسْرَاءَ يُلِّ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا وَإِذَا تُتُلِّ عَلَيْهِمُ اللهَ رَّعُلِن خَرُّوا اللَّجُ مَّا وَكِلِيَّا الْكَفَعُلَفَ مِنَ الْمُدِاثِمُ خَلْفًا لَضَاعُواالصَّلُومُ وَاتَّبَعُواالشُّهَوْتِ فَسُوفَ يَكُفُونَ خَيًّاكُ إِلَّاسَ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَاكَ يَدُ خُلُورُ لِينَةً وَلَائِطُلُهُوْنَ ثَنْيُغًا ۞جَنْتِ عَدْنِ إِلَّـيُّ وَعَ الرَّحْمَن عِبَادَةُ بِالْعَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَا يَكُولُ لَيْمَعُولًا ڣيْهَالْغَوَّا إِلَّاسَلْمَا وَلَهُمْ رِزُقُهُمْ فِيْهَا بُكُرَةً وَّعَثِيًا ۞ بِنُكُ الْجُنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِن عِبَادِ مَا مَنُ كَانَ تَقِيبًا ﴿

ان کے ساتھ ذرانا انصافی شہوگی (۲۰) ایسی ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کارخن نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کرر کھا ہے وہ تو ایسا ہی ہے کہ اس کے وعدہ پر پنچنا یقینی ہے (۲۱) اس میں سلامتی کے سواکوئی اور بیہودہ بات نہ میں گے اور وہاں صح وشام ان کا رزق ان کے لیے (پیش) ہوگا (۲۲) یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں اس کوبنا کیں گے جو پر ہیزگار ہوگا (۲۳)

(۱) سب سے بڑھ کرصادق الوعد ہونا ان کا اس وقت ظاہر ہوا جب حطرت ابر انیمؓ نے ان کو ذخ کرنے کے لیے لٹایا تو انھوں نے مبر کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا اور اُف تک نہ کی اسا عمل علیہ السلام ہمارے نی خاتم انہیں حضرت محصلی اللہ علیہ دسلم کے جدامجد ہیں (۲) ہر نبی بلند مرتبہ ہی ہوتا ہے کیکن اپنے زمانہ میں ان کو خاص مرتبہ حاصل تھا (۳) کبی معراج کمال بندگی حاصل ہو جو اللہ کے خاص بندوں کا شیوہ دہا ہے (۳) اس آیت میں تارکین صلا ہ کے میں ان کو خاص مرتبہ حاصل تھا وگ وہاں داخل ہوں ہے گویا لیے وعید ہے کہ یہ بری عادت گمراہی تک پنچاویت ہے ہے (۵) حضرت آ دم اول جنت ہی میں رہے ، اب دوبارہ ان کی اولا دیس متی لوگ وہاں داخل ہوں ہے گویا وہ آدم کی میراث تھی جو ان کو کھی جو ان کو گئی۔ پریملیت کی سب سے مضبوط شکل ہے جس میں کوئی دوسر ااپنی طرف سے ردو بدل نہیں کرسکتا۔

اور (جبرئیل نے کہا کہ) ہم تو آپ کے رب کے حکم سے بی اترتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے اور دونوں کے درمیان جو کھے ہےسباس کا ہے اور آپ کا رب بھو لنے والانہیں کے (۲۴) وہ آسانوں اور زمین کا اور دونوں کے درمیان جو بھی ہان سب کارب ہے تو آپ اس کی بندگی کریں اور ای کی بندگی میں لگےرہیں ، کیااس نام کا اور بھی کوئی ہے جس سے آپ واقف ہیں (۲۵) اور انسان کہتا ہے جب میں مرجاؤں گا کیا چرزندہ کرکے اٹھایا جاؤں گا (۲۲) کیاانسان کو یا نہیں رہا کہ پہلے بھی ام نے ای اس کو پیدا کیا اور وہ کھی جھی نہ تھا (١٤) تو آپ کے رب کی قتم ہم ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کر کے رہیں گے چھر جہنم کے اردگر د گھٹنوں کے بل ان کو عاضر کرکے رہیں گے (۱۸) مجر ہر جماعت میں سے تھینج کران کولائیں گے جور حمٰن پرسب سے زیادہ سرکش ہے (۲۹) پھر ہم ان لوگوں کوخوب جانتے ہیں جواس میں جھو نکے جانے کے زیادہ سنحق ہیں (+2) اورتم میں ہے ہرایک کواس برے ہوکر گزرنا ہے، آپ کے رب کا یہ حتی فیصلہ ہے (اے) پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں کے جنھوں نے تقویٰ اختیار کیا اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل جھوڑویں گے (۷۲) اور جب ان

َيْنِينَ الْقَوَّاوَّنَدُو الطَّلِيئِينَ فِيهَاجِيْنًا ﴿ وَإِذَا تُتُوا عَلَيْهِمُ تَنَايِتَتِ قَالَ الَّذِينَ كُفُرُ وَالِلَّذِينَ الْمُنْوَأَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ ؠؙڗٛڡٙٵٵۊٳڂڛؙڹۑؾٚٳ۞ۅڲڎؚٳڡؙڵڴٵ؋ؠؙڷۿۄؾڽڗؙڗؙڹ؋؋ مُسَنُ آيًا ثَاقِرَهُ مِنْ هَانَ مُن كَانَ فِي الصَّلْلَةِ فَلْبِمُكُ دُلَّهُ مُنْ مَنَّا وْحَتَّى إِذَا وَأَوْامَا يُوْعَدُونَ إِثَّا الْعَنَّاكِ وَإِنَّا

"di

کے سامنے ہماری آئیش صاف صاف سنائی جاتی ہیں تو کا فراہمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے کس کا مرتبہ ہمتر ہماری آئیش صاف صاف سنائی جاتی ہیں ہیں کہیں ہوارکس کی جلسیں اچھی ہیں (۲۳) اور ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی تو میں ہلاک کر دیں جوساز و سامان اور دکھلا وے میں کہیں ہم ہمتر تھیں (۲۷) کہد جیجے کہ جو گمراہی میں ہے رہمن اس کو اور ڈھیل ویتا جا تا ہے پہاں تک کہ جب وہ اس چیز کود کھے لیس گے جس کا ان سے وعدہ ہے یا عذاب یا قیامت پھر خوب معلوم ہوجائے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمر ورتب کا آئے ہو آپ ہم ان مقاد و کر کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمر ورتب کا اندیکھ ہم ہوجائے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا تھا اور کہ کی اندیکھ ہم ہوجائے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا تھا اور کہ کہ بدترین اور ان کے درمیان کی ہرچز کا مالک ہے اور ساری مسلمتے ان کہ درمیان کی ہرچز کا مالک ہے اور ساری مسلمتے ان کو جو نتا ہم اور کہ کہ بدترین اور ان کے درمیان کی ہرچز کا مالک ہے اور ساری مسلمتے ان کو جو ان ہم ان کی صفات میں اور جب کو کئی ہو گئیس تو ہم کی جو ایو کو لئی ان اور کون کا مور کہ ہو اور کیا ہے گئی ہو ان کہ ہو اور اس کی صفات میں اور جب کو کہ ہو گئی ہو اور کیا ہے گئی ہو اور کیا ہے گئی ہو ان کی جو ان کی میں اور ان کے دور ان کی میں تو ہو گئی ہو گئی ہو اور کیا ہی ہو گئی ہو گئی ہو جو کہ کو سے گئی ہو جو کہ کو گئی ہو گئی ہو گئی کہ ہو کہ کہ کی ہو گئی ہو گئی کو ان کو گئی ہو جو کہ کہ کہ ہو کہ کہ ہو گئی ہو گئی کو ان کو گئی ہو گئی ہو گئی کہ دور کی ہو گئی ہو گئی ہو گئی معلی ہو گئی ہو گئی ہو گئی میں گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کے دور کی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہ دور کی گئی ہو گئی ہو گئی کہ دور کی گئی ہو گئی ہ

وَيَزِينُاللهُ أَلَيْسُ الْمُتَكَوِّلْ مُنكَى وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيُرُعِنْدُريِكَ ثُوابًا وَخَيْرُمُورُهُ إِلَا أَوْخَيْرُ مُورِيْتَ الَّذِي كُفَرَ باليتناوقال لأوتين مالأؤول فالكلم الغيبام الخذ عِنْدَ الرَّحْسِ عَهْدًا الْكَلْمِنْكُتْبُ مَا يَكُولُ وَمُدَّالَة مِنَ الْعَنَابِمَنَّا الْفَوْتِرِثُهُ مَايْعُولُ وَيَاتِينَا فَرُدًا @ وَالْعَنْدُوا مِنُ دُونِ اللهِ الْهَمُّ لِيكُونُو الْهُمْ عِزْ الْفَكَرْ سَيَحُمُّ وَنَ بِمِيَادَتِهِمُ وَيُؤْنُونَ عَلَيْهِم ضِكَا فَالْوَرُ الْأَالْسُلْنَا التَّالِمُ إِنَّا السَّلْمَ التَّالِمُ عَلَى اللَّهِ رِينَ تَوْرُهُ مُ إِزَّا الْقَالِ الْعَبْلِ عَلَيْهِمْ إِنَّا لَعَالُهُمْ عَكَا اللَّهِ يُومُرَّعُثُرُ الْبُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْسِ وَفَنَ الْكُوْسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَلُمُ وِيدُ الْهَالِيَسُلِكُونَ الشَّعَاعَةُ إِلَّاسِ اتَّعَنَّا عِنْكَ الرَّحْيْنِ عَهِدًا الْوَوْالْوَالْعَنَ الرَّحْسُ وَلَدُ الْأَلْقَدُ مِنْمُ شَيْعً إِذَاكُ كَادُالتَّمُوتُ يَتَنْظَرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْرَاضُ وَيَخُولِمِ الْ مَنَّاكُّانَ دَعُوْ اللَّرِ مِن وَلِنَافُ وَمُلْتَغِيْ الرَّمِي لَنَّ يَعِنُ وَلِللَّهُ ان كُنُّ مَن فِي التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ الْآلِقِ الرَّفْنِ عَبَّا الْعَلَقَدُ مُمْ وَعَدُ هُوْعَدُ الْأَوْكُلُهُ وَ الْيُهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرَدًا ١

اور جو ہدایت برآئے اللہ ان کی ہدایت کوادر بڑھا تا جا تا ہے اور اچھے باتی رہنے والے کام آپ کے رب کے نز دیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور نتیجہ کے اعتبار ہے بھی بہتر ہیں (۷۱) بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا جس نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور بولا کہ مجھے تو مال داولا دل کررین گے (۷۷) و هغیب جھا نک کر دیکھ آیاہے یا رحمٰن سے عہد لے رکھا ہے (۸۸) ہر گرنہیں، جوبك رباب ابھى ہم اس كولكھ ليتے بيں اوراس كے ليے عذاب کو بڑھاتے ہی جلے جائیں گے (۷۹)اور وہ جو کہدر ہاہے وہ جمارے یاس بی لوٹے گا اور جمارے یاس وہ تن ننہا آئے گا (۸۰) اوراللہ کو چھوڑ کرانھوں نے مغبود بنار کھے ہیں تا کہوہ ان کے مددگار ہوں (۸۱) ہرگزنہیں جلد ہی وہ خودان کی بندگی کا انکار کردیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہوجا کیں گے (۸۲) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کا فروں پرشیاطین چھوڑ رکھے ہیں جواٹھیں برابراکساتے رہتے ہیں (۸۳) تو آب ان کے خلاف جلدی نہ کریں، ہم ان کے لیے (ان کی حرکتیں) شار کررہے ہیں (۸۴)جس دن ہم پر ہیز گاروں کومہمان بنا کرر حمٰن کے باس جمع کریں گے (۸۵) اور مجرموں کو ہانک کر بیاسا جہنم کی طرف لے جائیں گے (۸۲)

مفارش ان کے بس میں نہ ہوگی سوائے اس کے جس نے رحمٰن سے اجازت کی ہو (۸۷) اور وہ کہتے ہیں رحمٰن نے بیٹا بنالیا (۸۸)

بیشک تم بڑی سکین بات لے کرآئے ہو (۸۹) قریب ہے کہ آسان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑٹوٹ کرگر
پڑیں (۹۰) کہ انھوں نے رحمٰن کے لیے اولا دہونے کا دعویٰ کیا ہے (۹۱) اور رحمٰن کے شایان شان نہیں کہ وہ اولا دبنائے (۹۲)
آسانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ رحمٰن کے پاس بندہ بن کر ہی آئے گا (۹۳) نقیناً اس نے سب کوشار کر رکھا ہے اور اچھی طرح
سے گن لیا ہے (۹۳) اور سب کے سب اس کے حضور میں قیا مت کے دن تن تنہا حاضر ہوں گے (۹۵)

(۱) بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ حفرت خباب نے مکہ کے ایک سر دار عاص بن وائل کے یہاں مزدوری کی تھی، کچھ پھیے باتی تصوہ لینے گئے تو اس نے کہا کہ ایمان چھوڑ دوتو دوں گا ، انھوں نے کہا کہ تم مرکر دوبارہ زیرہ ہوجا و تب بھی میں ایمان نہ چھوڑ دوتو دوں گا ، انس بر کر ددبارہ زیرہ ہول گئے مرکر دوبارہ زیرہ ہوجا و تب بھی میں ایمان نہ چھوڑ دوتو دوں گا ، انس بر سے آت بالذان دیوی دیوتا و ل کو بھی زبان سامال اور ادلا دہوگی ، و ہیں دے دوں گا ، انس بر بیآیت تا زل ہوئی (۲) شیاطین تو بر ملا اپنی بر اءت فاہر کردیں گے اور ہوسکتا ہے کہ اللہ ان دیوی دیوتا و ل کو بھی زبان کی میں ایمان اور کو گئے ہوئی کا طرح اور دیوتا و ل کو بھی ہوئی کا خروں کے لیے نہ وگا ، ہاں اخبیاء و صالحین جن کو اجازت ہوگی دو ہی سفارش کر سیس کے مگر دو بھی کا فروں کے لیے نہ وگی اللہ دی صفت بیا سا اتا راجا ہے گا اور کوئی سفارش نہ بھی سے میان اللہ کی صفت میں دیوت کے ایس سام کے بیاد کی سائی اللہ کی سے معاذ اللہ دھرت سے کی کویٹا بنا کر سولی چڑھوایا اور تین ون کے بیے جہنم میں بھیجے دیا ، سیحیت کے اس سام دینیا دی قلم و معاوضہ کی تروید کے لیے ایک غظر دمنی کا فیر بھی کا خروں کی کھارہ و معاوضہ کی تروید کے لیے ایک غظر دمنی کا فیر بھی تا در ہے ، اس کو کی کھارہ و معاوضہ کی تروید کے لیے ایک غظر دمنی کی قارہ و معاوضہ کی تھارہ دو میان کو کی کھارہ و معاوضہ کی تروید کے لیے ایک غظر دمنی کا فیر بھیج دیا ، سیحیت کے اس سام سے بیاد کی کھی کھارہ و معاوضہ کی تو در سے بیاں کو کے کھارہ و معاوضہ کی تعارف کی

یقینا جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کے رحمٰن ان

کے لیے محبت پیدا کردے گا (۹۹) تو ہم نے آپ ک

زبانی اس کو آسان اس لیے کردیا تا کہ آپ اس کے

ذریعہ پر ہیز گاروں کو خوش خبری دے دیں اور جھٹر الوقوم

کو خبر دار کردیں (۹۷) اور ان سے پہلے ہم نے کتنی

قوموں کو ہلاک کردیا ، کیا کسی کی آہٹ آپ محسوس کرتے

بیں یاان میں کسی کی بھٹک آپ سفتے بین (۹۸)

سواڈ طلہ ﷺ

اللہ کے نام سے جوہڑا میں بان نہایت رحم والا ہے طہر (ا) قرآن ہم نے آپ پراس لیے نہیں اتا راکہ آپ مشقت میں پڑیں (۲) ہاں ہیڈرر کھنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر (اترا) ہے (۳) اس کا اتا را ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسان بیدا کیے (۴) رحمٰن عرش پر جلوہ افروز ہوا (۵) سب اس کا ہے جوآ سانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور دونوں کے درمیان ہے اور جو پچھ زمین کے نیچے ہے (۲) اور اگر آپ بلند آواز سے کہیں تو وہ تو چکے سے کہی ہوئی بات سے اور نہایت بوشیدہ بات وہ تو کی معبود نہیں ، اچھا چھے نام اس کے میں کسوا کوئی معبود نہیں ، اچھا چھے نام اس کے میں (۸) اور کیا آپ کوموں کا واقعہ پہنچا؟ (۹) جب انھوں نے آگ

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُّوَّا وَعَمِلُوا الصَّلِياتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْلُ يِدُّا@فَالْمُنَايِئَرُنْهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّرِيهِ ٱلْنُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَٰثَا @وَكُوْ الْمَلَكُنَا مَّنَالُهُمْ مِّنْ قَرْنِ مَلْ الْمُعْتُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْتُسْمُ لَهُمْ رِكْزُافَ \_\_\_\_مالله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ ظهٰ۞ٵٞٱڗٛڷؽٵۼڲؽڬٲڷڰؙؠٚڶٳؿۺڰ۬ؽ۞ٳڷٳؾۮ۫ڮڗڋ۫ڸ؞ڽ يَّغْثَمٰى ۗ تَأْفِرْ يُلْاقِتَنَ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالتَّمَا رِبِ الْعُلْ أَ الوَّحْمُلُ عَلَى الْعَرَيْسُ السُّتُوي الدَّمَانِ التَّمُونِ وَمَا فِي الْارْضِ وَمَالِينَهُمُاوَمُا تَعْتَ الثَّرِي وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ البِّرِّوَ إِخْلَى اللَّهُ لَا إِلَّهُ وَلا مُوْلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنْي@وَهَلُ أَشْكَ حَدِيثُ مُوسى الْإِذْرَاكَارًا فَعَالَ لِكُفِلِهِ المُكُوِّلِ إِنَّ السَّتُ فَالْأَلْعَ إِنَّ البِّيكُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال آچِدُ عَلَى التَّالِمِ مُنَّى عَلَيْكَا آخِهَا نُوْدِى لِبُوْلِي إِنَّ آنَّا رُيْكُ فَاخْلَمْ نَعْلَيْكَ أَنْكَ بِالْوَادِ الْمُقَتَّى الْطُوى ٥

متزليم

دیکھی تواپنے گھروالوں سے کہا کہ ذرائھہرو جھے آگ محسوس ہورہی ہے شایداس میں سے میں تمہارے پاس کچھ انگارے لے آؤں یا آگ کے پاس مجھے کسی راستہ کا پینال جائے (۱۰) پھر جبوہ وہ ہاں پنچ تو آواز آئی اے موی !(۱۱) میں بی تمہارارب ہوں، تو تم اینے جوتے اتاروہ تم پاک وادی طوی میں ہو(۱۲)

وَإِنَّا خُنُونُكَ فَاسْتَمِمْ لِمَا يُوخِي إِنْفِيُّ آنَا اللهُ لَآلِالْهِ إِلَّا ٱتَافَاعُبُدُنُ وَكِيمِ الصَّلُوةَ لِنِ يُرِيُ ۗ إِنَّ السَّاعَةَ الِتِيَةُ ٵۘڰٳڎٳڿۼؠ؆ٳؽڂڔؽڴؽؙڹؽؠؠٵۺۼ۞ڣؘڵٳڝؗڎڴڴڠؠٚ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَالْتُبَعِ هُولَهُ فَأَرِدُى وَاللَّكَ بِيُولِيكَ الْوُلْيَ قَالَ هِي عَصَايَ التَّرِيُّوْ اعْلَيْهَا وَاهْشُ بِهَاعَلَ عَمَى وَلَيْ فِيهُ مَارِبُ أُخْرِي قَالَ الْقِهَالِيُوسِي ۖ فَٱلْقَتْهَا فَإِذَا فِي حَيَّاةٌ تَسْعُ ® قَالَ خُدُ هَا وَلِأَغْنَ أَسْتُعِينًا هَاسِهُ رَبُّهَا الْأُولِ @ واضمويكاك إلى جناحك تفرح بيضارس فايرسو واية اُخُرِي ﴿ لِأُرِيكَ مِنْ الْيِمَا الْكُثِي ۚ أَوْهَبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّا الْكُثِي اللَّهِ عِنْ إِنَّا طَعْيُ ۚ وَالْرَبِ الْمُرْمُ لِي صَدُرِي فَوَدِيرٌ فَي آمِرُي ۗ وَاحْدُلُ عُقُدَةٌ يُنْ لِسَانٌ كَيْنَقَهُوا فَوْلِ الْأَوْجَعَلْ إِلَى وَلِيْرًا مِنْ ٳ۫ۿڔڷڞؙؙۿؙۯؙۏڹٲڿڰٛٳۺؙڹؙۮؠ؋ٙٲڒؠؽڰۏٲۺ۠ۯڰ؋ؽڹٞٲۼ۪ؽڰ <u>؆ؙڵؙؙ</u>ؽؠۜڂڰڲؿؚ۫ڔؙٳ؋ۜڗ۫ؽڶڰ۫ڒڐڲؿؽڔٵۿٳڐڮڪؙٮ۫ؾؠڹٵ بَعِيْرُ الْ قَالَ قَدُ أُوْرِيْتَ مُؤْلِكَ لِنُوْسَى وَلَعَدُ مُنَكًّا عَلَيْكَ مَرَّةُ أُخْرَى ﴿ إِذَا لَهُ حَيْنًا إِلَّى أُمِّكَ مَا يُوخَى ﴿

اور میں نے تہمیں چن لیا نے تو جودی تہمیں کی جارہی ہے اسے غور سے سنو (۱۳) یقیناً میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کرو اور میری یا د کے لیے نماز قائم کرو (۱۴) بلاشبه قیامت آبکررے گی، قریب تھا كه ميں اس كو چھيا ہى جاتا تا كه ہر شخص كواس كى محنت كا بدله مل جائے (۱۵) تو جو اس کو مانیا نہ ہو اور وہ اپنی خواہش کے بیچھے لگا ہو وہ تمہیں برگز اس سے روک نہ دے کہتم بھی ہلا کت میں جایڑو (۱۲) اور اے موی میہ تہہارے دائیں ہاتھ میں کیاہے(۱۷) وہ بولے بیمبری چھڑی ہے اس پر میں فیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی نبریوں کے لیے بیتے جھاڑتا ہوں اور بھی اس میں میرے دوسرے کام ہیں (۱۸) فرمایا اےموی اس کو ڈال تو دو (١٩) بس انھوں نے ڈال دیا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی (۲۰) فر مایا اس کواٹھالوا درڈ رونبیں ہم ابھی اس کو پہلی حالت میں اوٹا دیں گے (۲۱) اور اپنا ہاتھ بغل میں سمیٹونو وہ بغیر بھاری کے روش ہوکرنکل آئے گا (بیر) دوسری نشانی کےطور پر ہے(۲۲) تا کہ ہم تمہیں اپنی بزی نشانیاں دکھادیں (۲۳) فرعون کے باس جاؤ وہ برا سرکش ہوگیا ہے (۲۴) وہ بولے اے میرے رب میرے سینے کومیرے لیے کھول دے (۲۵) اور میرا کا م

میرے لیے آسان فرمادے (۲۷) اور میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دیے (۲۷) تا کہ وہ میری بات بچھ کیس (۲۸) اور میرے گھرکا ایک مدرگار میرے لیے آسان فرمادے کے (۳۷) اور اسے میرے ابھائی ہے (۳۰) اس سے میری طاقت بڑھاد ہیجے (۳۱) اور اسے میرے کام میں نثر یک کر دیجے (۳۳) تا کہ ہم خوب تیری تشریح کریں (۳۳) اور خوب تیرا ذکر کریں (۳۲) بلاشبہ تو ہی ہم پر نگاہ رکھنے والا ہے (۳۵) فرمایا موئی تم نے جو مانگاوہ تمہیں دیا گیا (۳۷) اور ہم نے ایک اور موقع پر بھی تم پراحسان کیا تھا (۳۷) جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کے ذریعہ وہ بات بتائی تھی جواب وتی کے ذریعہ (تم کو ) بتائی جارہی ہے (۲۸)

۔ آگ در خت بیل تھی، در خت سرسیز وشاداب تھا، آگ جتنی بھڑ کی تھی در خت اور لہلاتا تھا، اس اثنا میں آواز آئی جو انھوں نے اپنے بن وموے نی، کوہ طور کے دائمن میں جووادی ہے اس کانام طویٰ ہے، اللہ نے اس کونقدس بخشااسی سے ان کو جوتے اتار نے کا تھم ہوا۔

ے دان کی بودادی ہے اس ماہ موں ہے مرددے اس و مقد میں ہماہی ہے ان و بو ہے انارے و مہدا۔

(۱) لین نبوت کے لیے (۲) لین اس کے آنے کا وقت می رکھنا چا ہتا ہوں اور اگر ضرورت شہوتی تو سر ہے ہاں کا تذکرہ ہی نہ کیا جا تا اور ایمانی اظہاری سب ہے بری ضرورت یہ ہی کہ سب اس کی اگر اور تیاری ہیں لگ جا ئیں ، اگر سر ہے ہاں کا ذکر ہی نہ کیا جا تا اواس کی اگر ہی کون کرتا آ گے حضرت موئی کو بید ایت کی جارہی ہے کہ کوئی تہم ہیں اس کی تیاری سے خفلت ہیں والی و سے دور رہنہ ہی بہتر ہے ، جب موئی کو بیتم ہمواتو اور کوئی کس تیار ہی ہے اس کوئی تھی کوئی سے دور رہنہ ہی بہتر ہے ، جب موئی کو بیتم ہمواتو اور کوئی کس تیار ہی ہے اس کوئی تھی کوئی ہیں تایا ہے ، اس مرض کی صورت واقعہ کوئی کر کے حضرت موئی کو بیض کا مریض بتایا ہے ، اس کے الفاظ میں ' جب اس نے اے (لیے کہا تھی کو تھ سے برف کی ماند سفید تھا'' (خروج ۱۲) کتاب مقدس سے کے مطبوعہ لا ہور سے کے الفاظ میں ' جب اس نے اے (لیے کہا تھی کو تھ سے برف کی ماند سفید تھا'' (خروج ۱۲) کتاب مقدس سے کے مطبوعہ لا ہور سے برف کی ماند سفید تھا'' (خروج ۱۲) کتاب مقدس سے کے الفاظ میں ' جب اس نے اے (لیے کہا تھی کو تھ سے برف کی ماند سفید تھا'' (خروج ۱۲) کتاب مقدس سے کے مطبوعہ لا ہور

کهاس کوایک صندوق میس رکھو پھراس کودریا میں ڈال دو تو درياس كوساهل يرلا ۋالے گا (پير بوگايد كه)اس كوده شخص اٹھالے گا جومیر ابھی رشمن ہوگا اور اس کا بھی اور میں نے اپنی طرف سے تم پر محبوبیت نازل کردی تھی اور (بیر) اس کیے (کیا) تا کہتم میری خاص مگرانی میں یرورش یا وَ'(۳۹)اور جب تمهاری بین چلتی ہےاور ( پہنچ كر) كہتی ہے كە كمياش ايسے گھروالوں كاپينز نہ بناؤں جو اس کو یال کیں گے تو (اس طرح) ہم نے تمہیں تہاری والده في ياس واليس بينجاديا تاكران كي آتكسيس شنرى موں اور وہ ملین نہ ہو**ں ، اور تم نے ایک شخ**ض کو مار ڈ الا تھا تو ہم نے مہیں مصیبت سے بیجایا اور مہیں بار بارآ زمایا تو تم کی سال مدین والوں میں رہے پھر متعین وقت براے موسی تم بہنچ ہو(اہم) اور میں نے مہمیں خاص اپنے لیے بنایا ہے (۲۲) تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیوں كے ساتھ جاؤاورميرى ياديس كوتائى ندكريا (سم) دونوں فرعون کے پاس جاؤیقیناوہ سرکشی پراتر آیا ہے (۲۴) تو تم دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا شاید و ونفیحت حاصل کر ہے یا ڈرجائے (۲۵) وہ دونوں بولے اے ہمارے رب! ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا سرکشی پر آمادہ نہ ہوجائے (۴۶) فرمایا تم دونوں ڈرونہیں میں

أَن اقْدِر فِيْهِ فِي التَّالُونِ فَأَقُنِ فِيهِ فِي الْبَيْرِ فَلْمُلْقِهِ الْبِيرُ السّاحِل يَاخْذُهُ مَدُوًّ لِنُ وَمَدُوًّ لَهُ وَمَدُوًّا لَهُ كُو الْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَّهُ يَىٰ هُ وَلِتُصُنَّعَ عَلَى عَيْنِي كَالِّهُ تَشْشَى أَخْتُكَ فَتَعُولُ هَلُ دُثْكُوْ عَلَى مَنْ تَكْفُلُهُ فَرَجَعُنْكَ إِلَّى أَمِّكَ كُنَّ تَقَرَّعَيْمُمَا وَلا تَعْزَنَ أَهُ وَتَتَلَّتَ نَفْسًا فَنَعِينُكَ مِنَ الْغَيِّرُوفَتَنَّكَ فُتُونًا إِنَّ قَلِيلَتْ سِينِينَ فِي أَهُلِ مَدِّينَ لا تُعَرِّعِثْتَ عَلَى قَدَر يْنُوسى@وَاصُطَنَعْتُكَ لِنَفْرِي ۚ فَإِذْ هَبِ أَنْتَ وَأَخُولَ بِاللِّيمُ وَلاَتِنِيَا إِنْ ذِيْرِيُ ۗ لِإِنْ مَبَأَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ ۖ فَقُولًا لَهُ فُولِالْيِّنَالَعُلَهُ يَتَذَكُرُ لِوَيُفَثَّى ۖ قَالَارَبَّنَا لِثَنَا نَخَافُ آنُ يَمْ رُطَّ عَلَيْنَا أَوَ أَنَّ يُطَعِّيُ قَالَ لِاقْفَا فَأَرْنِي مَعَلَّمَا أَسْمُعُ وَلَاٰیُ فَاٰرِیٰہُ فَقُوٰلُا اِتَّارَسُولِارَیِّكَ فَاٰرْسِلُ مَعَنَابَنِیُّ إِسْرَآءِ يُلُ وَلَا تُعَذِينُهُمْ قَلْ حِنْنَكَ مِأْلِيَةٍ وَنَ رَبِّكَ وَالسَّالُمُ عَلْ مَن أَتَبُعَ الْهُذَى الْأَلْفُ أَوْمَى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابِ عَلَى مَن كُنَّبُ وَتُولِي قَالَ فَمَن رَكِيكُمَ إِينُوسِي قَالَ رَيْبَا الَّذِي أَعْظَى كُلُّ شَيْعٌ خَلْقَهُ نُتُو مَلَى ؟ قَالَ فَالْأَلُ الْفُرُونِ الْأُولِي ٥

مغزل

تہمارے ساتھ ہوں منتا بھی ہوں ویکھا بھی ہوں (۴۷) بس دونوں اس کے پاس جا دُتُو اس سے کہوہم دونوں آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے اور ان کو تکلیفیں مت دیجیے ،ہم آپ کے رب کی نشانی لے کرآپ کے پاس آئے ہیں اور سلائتی اس ہر ہے جو ہدایت کا راستہ چلے (۴۸) یقیناً یہوئی ہم پر آئی ہے کہ جو بھی جھٹلائے گا اور منھ پھیرے گا اس کے لیے عذاب ہے (۴) وہ بولا اے مولی تو تہمار ارب کون ہے (۴۹) فرمایا ہمار ارب وہ ہے جس نے ہرچیز کواس کی شکل بخشی پھر اس کی رہبری فرمائی (۵۰) وہ بولا تو بہلی تو موں کا کیا قصہ ہے (۵۱)

(۷) کہتے ہیں کہ بچپن میں ان کی زبان جل گئ تھی اس لیے اس میں پیکھ کلنت پیدا ہو گئ تھی (۵) ایجھے ساتھی میسر ہوں تو ذکرو تنج کا مرہ دوہالا ہوجہ تا ہے (۱) اس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

(۱) کسی نجومی نے فرعون سے کہ دیا تھا کہ بنی اسر ائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جوتمہاری سعنت کوخم کردے گا، اس نے فرمان جاری کردیا کہ جو بچہ پیدا ہو مار دیا جائے ، جب حضرت موئی پیدا ہوئے ان کی ماں کوخوف ہوا کہ کہیں ہے بھی مار ند دیئے جا کمیں تو اللہ نے ان کوالمہام فرمایا ، حضرت موئی کی والد ہ نے اس کے مطابق کرتو لیا مگر پریشان ہو کی اور بیٹی سے کہا کہ جا کر فہر لو، صندوق بہتا بہتا فرعون کے کل کے قریب پہنچا اس کی بیوی نے دیکھا تو بچے کو دیکھ کرسٹ شدر روگی اور فرعون کوراضی کرلیا کہ ہم اس کو بیٹیا بنا کر رکھیں لیکن بچے دو و دروہ ہی نہیں بیتا تھا، سب پریشان سے ادھر حضرت موئی کی جین وہاں بھی گئیں اور افھوں نے اپنی مال کا بیت مزعون کوراضی کرلیا کہ ہم اس کو بیٹیا بنا کر رکھیں لیکن بچے دو و دروہ ہی نہیں بیتا تھا، سب پریشان سے ادھر حضرت موئی کی جین وہاں بھی گئی اور افھوں نے اپنی مال کا بیت ہا ہر دائی ہیں بچے ان کا دودوہ فی لیکن اسراح کا اللہ نے بچکواس کی مال تک بحفاظت پہنچا دیا (۲) این آ زمائٹوں کی تفصیل مور ہ قصص میں سے

قَالَ مِلْمُهُاعِنُدُ رَبِّي فِي كِيتِي الْايَفِيلُ رَبِّي وَلايَسْنَى الَّذِي جَعَلَ لَكُوْ الْرُرْضَ مَهْدًا وَسَكَكُ لَكُوفِيهَا سُبُلَّا وَ كُلُواوَارْعُواانَامْكُوْلِنَّ فِي وَلِكَ لَابِي لِأُولِ النَّفِي فَوَهُمَا فَلَقُكُوْ وَفِيهَا نَعِيدُا كُوْ وَمِنْهَا غُرِّحُكُوْ تَارَةً أُخْرَى وَلَعَدُ أَرْسُهُ الْيْتِنَاكُلُهَا فُكُلُّبُ وَإِنْ قَالَ أَجِفْتَنَالِأَغُوْمِنَا وَمُأْتَنَالِكُوْرَمِنَا وَنَالَا ؠڔۼڔڬڴٷڛڰؘڶڬٳٝڰؽڹۜڬڛؚۼۣؠۣۺٝڶ؋ڣؘٲۼڡڶؠؽؽڬٲۄؠؽڶ مَوْعِدُ الْاغْلِفُهُ نَعَنُ وَلَا أَنْتُ مَكَانَا الْمُوى قَالَ مَوْعِكُ كُوْ ِالزِّيْنَةِ وَإِنْ يُعْتَمُ النَّامُ مُعَى فَتُوَلَىٰ فِرْعُونُ فَهَمَّعَ ڲؽؙڎؙڰؾۜٳڷ۬۞ۊؘٲڶڶۿۄؙۄ۫۫ٷڶؠؽۯؽڲڴۊ۬ڒڷؽ۫ڎڗڎٳڟؽٳڶڡۄڲۯؽ فَيُسْجِتَكُوْ بِعِنَالِي ۚ وَقَدُ خَالَ مِن افْتَرَى ۗ فَتَنَازَعُوۤ الْمُرُّهُ بنتهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُوعُ قَالُوْإِنْ لَمَدْنِ لَنِعِرْنِ يُرِيِّدِنِ لَنَ ؙۅؙؾۨڹ ٱۯۻڴۯۑڽڂڕڿؠٵۏؽۮۿڹٳۑڟڔؽڣۜؾڴۉاڵٮؙڠڵ۞ ڡؙٲڿؠۼۅٳڲۑ۫؆ؙؿۅؙؿڗٳۺؙۊٳڝۼ۫ٳۏڲؽٵڣٚڬۄٳڷۑؽؠ۫ڝٳڛڡۼڮ عَالْمُوالْمُوْسَى إِمَّا أَنْ مُنْفِعَ وَوَامَّا أَنْ مُنْكُونَ أَوَّلَ مَنْ الْفِي @

فرمایا اس کاعلم کتاب **میں میر**ے دیب کے باس ہے میرا رب نہ چو کتا ہے نہ بھولتا ہے (۵۲) جس نے زمین کو تہمارے لیے آرام کرنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے رائے نکال دیئے اور اوپرسے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے بھانت بھانت کے بودول کے جوڑےٰ اگادیئے (۵۳) کھا ؤادراپنے جانوروں کو چراؤ یقیناً اس میں ہوش والوں کے لیے نشانیاں ہیں (۵۴) اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس میں تم کولوٹا دیں گے اور دوسری بار پھر اس سے تکالیں گے (۵۵) اور ہم نے اس کواپنی سب نشانیاں دکھا نمیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا (۵۱) بولاموی! کیاتم جارے پاس اس لیے آئے کہاہنے جادو کے زورے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو (۵۷) ہم بھی تمہارے مقابلہ میں ایسا ہی جادو لاكرر ہيں كے بس اب كسى كطير ميدان ميں اينے اور بهارے درمیان مقابلہ کا ایساوفت طے کرلوجس کی خلاف ورزی ندہم کریں اور ندتم کرو (۵۸) فرمایا میلہ کے دن تم لوگوں سے وعدہ طے ہے اور مید کہ لوگ دن چڑھے جمع ہوجائیں (۵۹)بس فرعون لوٹا تو اس نے ساری تدبیریں كرليس پرآيا(١٠) موى في ان (جادوگرول) سے كہا تم بختو! الله برجموث ندگرهوورندوه تههیں عذاب سے

مٹا کرر کا در جی گا اور جس نے بھی جھوٹ گڑھا وہ ناکام ہوا (۱۱) بس وہ آپس میں اپنے اس معاملہ میں جھکڑنے گے اور چیکے چیکے سرگؤی کرنے گئے دونوں جا دوگر ہیں بیرچاہتے ہیں کہ اپنے جا دو کے ذور سے تہمیں تہمارے ملک سے نکال دیں اور تہماری شاندار تہذیب ختم کر دیں (۲۳) تم اپنی تدبیر مکمل کرلو پھرصف بندی کرکے مقابلہ پر آجا وَ اور جو آج غالب ہوا وہ کا میاب ہوگیا (۲۳) وہ بولے موئی تم پہلے (اپناعصا) ڈالتے ہویا ہم ہی پہلے ڈالیں (۲۵)

۔ آئ گی(۳)اس سے بڑاسین پرمانا ہے کہ وائ کو بھی بھی القدی یا دسے فال نہ ہوتا چاہے(۳)اس سے دعوت کا ایک اہم اصول برسائے آتا ہے کہ مخاطب کتنا ہی سرکش ہوئیکن بات ہمیشر ٹی سے کی جائے ، و واثر کے بغیر نہیں رہتی (۵) ہر چیز کو کمل طور پر ببید افر مایا پھراس کو اپنے کام پر لگا دیا ، چپا نہ سورج ستار سے نظام فلکی اور دنیا کی سب چیز ہیں ای مطیشد و نظام پر چل رہی ہیں اور اس میں سکنڈوں کا بھی فرق نہیں ہوتا۔

عیارے ہوا۔

(۱) این جس چیز کی طرف تم بلاتے ہوا گروہ جن ہے قر گزشتہ تو موں کے حالات بتا ذان میں سے بہت موں سے کھے دلائل کے باو جوداس جن کو کیوں تبول نہیں کیا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں وہ سبتاہ کیوں نہیں کردی گئیں ،حضرت موی نے فرماد یا بیسب تنصیلات اللہ کو معلوم ہیں پھر دوا پنی حکمت سے فیصلے فرما تا ہے کہ کس کومزا میں دینے ہور کس کو آخرت میں ہو و نہ بھولتا ہے نہ جو کتا ہے ،سب اس کے احاط قد رت میں ہے (۲) سمادی شٹانیاں اور مجرزات و کیھنے کے بحد بھی نہ مانا اور بات بنانے کے لیے جادو گر ویا جا جے ہیں (۳) ملک کے ماہر جادو گر وی تیاری کر کے مقرر ووقت برآ گیا ،حضرت موی نے جادو گروں کو جو ان میں صلیلی چھگئی ، بہت سے کہنے لگے کہ بیجا دوگر تو سے دوگر وں کو تبویل کو باتو ان میں صلیلی چھگئی ، بہت سے کہنے لگے کہ بیجا دوگر تو

قَالَ بَلُ الْقُوْأَ فَإِذَا حِبَالْهُ وَيَعِينُهُ مُ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ مِعْجِمْ ٱڵۿٲڷڛؙۼ۞ؽؘٲۅؙۼؘ؈ؿؙٞؽڴۑ؋ڿؠۣۜۼڎؙؙٙۛٛ۠۠ڡؙٞۅۺ۞ۛؿؙڶێٲڵۯڠۜڣؙ إِنْكَ أَنْتَ الْأَعْلِ وَ الْقِي مَانْ يَهِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنْهَا سَنَعُوْ إِكَيْدُكُ لَحِوْ وَلَا يُفْلِخُ السَّارِّوْ حَيْثُ ٱلْ الْأَفْقَ السَّحَرَةُ مُجَّدُاقًا لُوُ ٓ الْمُعَالِمِ تِ هُمُ وَنَ وَمُونِي عَلَى اللَّهُ مُلَاقَبُلُ ٲؿؙٳۮؘ*ڹ*ۘڵڰؙڗٳ۫ؽڎڵڲؠؿۯڰٷٵڵؾؽڡڰؠۜڴٷٳڷؾڂڗٞ؋ڵٳؙڟۼؾٙ يُدِيَنُهُ وَارْحُلُكُ وَبِنَ خِلَاقٍ وَلَأُوصَلِلْكُمُ فِي جُنُوعِ النَّفُلِ ۯػۼؙڬؠؙؙؿٞٳؿؙٵٞ۩ؿٲؙڡؘڎؙڡڬٳڋٳۊٳڹۼ؈ٷٵڵۅٳڵؽؙڹٛٷ۫ۺۯڮؾڸؽٵ جَاءً نَامِنَ الْبِيَنْتِ وَالَّذِي فَطَرَّنَا فَانْقِي مَا اَنْتُ قَامِنٌ إِنَّمَا نَقَتْضِي مِلْ إِلْمُ الْعَيْوَةَ الدُّنْيَا الْوَاتَا الْمُتَابِرِيْنَا لِيَغْفِرَ لَنَا نَطينَا وَمَا ٱلْرَهْتَنَاعَلَيْهِ مِنَ السِّحْرُ وَاللهُ خَيْرٌ وَٱبْغَى الله من يَاتِ رَبُّهُ مُعْرِمًا وَإِنَّ لَهُ جُهُدُمُ لَا يَهُوتُ إِنَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا عَيْنِي هُوَمِّن يَا ثَيْهِ مُؤْمِنًا قَدُ عَمِلَ الصَّالِحَيِّ وَأُولَٰإِكَ هُوُ الدَّرَاطِتُ الْعُلِيُّ جَنْتُ عَدُنِ تَجُوِي مِنْ تَحْرِيمُ كَنُهُ لُرُخُلِدِينَ فِيهَا وَذُلِكَ جَزَوُا مَنْ تَوَكُّى فَي

منزلء

فرمایا تہیںتم ہی ڈالوبس (جب انھوں نے ڈالاتو) ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں موکی کوان کے جادو کے زور ہے دوڑتی ہوئی گئے لگیں (۲۲) تو موی کواندر ہی اندر کچھڈ رمحسوس ہوا (۷۷) ہم نے کہاڈ رومت او نیجا تو یقیناً تم ہی کور ہنا ہے (۱۸) اور جوتمہارے باتھ میں ہے وہ ڈال دوجو کھودہ بنا کرلائے ہیں وہ سب کونگل جائے گا، وہ تو جو کھے بنا کر لائے ہیں وہ جادو کی جال ہے اور جادو کر كہيں ہے بھى آئيں وہ كامياب نہيں ہوسكتے (١٩) بس جادو گرسجدہ میں گریگتے، کہنے لگے کہ ہم ہارون ومویٰ کے رب يرايمان لائے (٠٠) (فرعون ) بولاميري اجازت كے بغير بى تم إن يرايمان لےآئے يقيناً يبى تبهاراسرغنه ہے جس نے تہمیں جادو سکھایا ہے تو میں تمہارے ہاتھوں اوربیروں کومخالف سمتوں سے کاٹ کرر کھ دوں گا اور تھجور کے تنوں میں شہیں سونی پر لئکا دوں گا اور یقینا حمہیں معلوم ہوجائے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دریا ہے (ا) وہ کہنے گئے جودلیلیں ہمارے ماس آ چکیں اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس پرآپ کو ہرگز ترجي نہيں دے سکتے تو آپ کوجو فيصله کرنا ہو تيجيے، آپ کا فصلہ تو اس دنیا ہی کی زعر گی تک ہے (۷۲) ہم اپنے رب يرايمان لا يكتاكروه مارى خطاؤل كواورآب في

جس جادو پر ہمیں مجبور کیااس کومعاف فرمادے اور اللہ ہی بہتر ہے اور باتی رہنے والا ہے (20) بلاشبہ جوکوئی اپنے رب کے پاس مجرم بن کرآئے گاتو اس کے لیے جہنم ہی ہے، اس میں نہ مرکلے گا نہ جیے گا (20) اور جوایمان کی حالت میں اس کے پاس آئ نیک کام اس نے کرد کھے ہوں گے تو ایسوں ہی کے لیے بلند در جاہتے ہیں (۵۵) ہمیشہ دہنے والے باعات جن کے پنچ نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہواڑ (۷۷)

۔ معلوم نہیں ہوتے لیکن فرعون کے دباؤ میں آکر بالآخر وہی بات پھر دہرائے گئے جوفرعون پہلے کہہ چکا تھا اور کہنے گئے کہ آج ساری قوت صرف کردو، پہلے ہی مرحلہ میں کام پورا ہوجائے اورتم ہی کامیاب تھہر د۔

(۱) چونکہ جادوگرون کا کرتب حضرت موئی کے مجزے سے ظاہری طور پر ملتا جاتا تھااس کیے ان کو بید ڈر ہوا کہ کہیں لوگ دھوکہ بیل نہ پڑ جا ئیں اور عصا کو بھی جادو نہ سمجھ بیٹھیں (۲) جادوگرون کے ماہر منے فورا سمجھ کئے کہ یہ جادوئیں ہوسکتا ،اس سے او پر کی کوئی چیز ہے اور حضرت موٹی اللہ کے رسول ہیں چنا نچہ وہ فورا سمجہ میں گر گئے اور ایمان لے آئے ،اللہ تعالی فے کمحوں میں ان کو کہیں سے کہیں پہنچا ویہ جو اس جادو کے موض دنیا کے طلبہ گار شھاب و مین کے لیے ہر طرح کی جان و مال کی قربانی کے لیے تیار (۳) موت قوم ال آئی بی تیمیں گر جینا ہزار مرنے سے برتر (۷) کفر سے شرک سے اور برائیوں سے دورہ وااور بیا کیزگی اختیار کی۔

وَلَقَتُ أَوْحَيْنَ أَالِي مُوْلِئِي لَا أَنَّ أَسُر بِعِبَادِي فَافَرِبُ جُيُّنَا لَوْسِ عَدُولُو وَوْعَنَا لَكُوْمِ إِنْ الْكُلُورِ الْأَيْمَنَ وَنَوْلِنَا عَلَيْكُوا لَمَنَّ وَالسَّلَّاي كَالْوَامِنَ كُلِّياتِ سَأَ رَزَقُنْكُوْ وَلِاتَطْغُوا فِيهُ فِيَحِلُّ عَلَيْكُوْ هَضِينٌ وَمَنْ ؿۜڂڸڷؗؗٵؽؙڽ؋ۼٛۻؘؠؽؙڬؘڤڷڂۯؽ۞ۏٳٚڹٛڵۼؘڡٞٵۯ۠ڸؖؠۜڽ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا كُثُو الْمُتَانِي ﴿ وَمَا الْعُجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَلْمُولْنِي ﴿ قَالَ هُمْ أُولُو ﴿ عَلَى اَشِّرِي وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿ قَالَ فَإِنَّا كَنْ فَتَتَ لُومَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَأَضَكَهُ وُالسَّامِرِيُ ٥ كَرَجَعَ مُوسَى إلى قُومِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ﴿ قَالَ لِقُومِ ٱلَّهْ لِيمِكُ للا ومداحسناه الطال عليكو العهد أم ارد تعوان لَّ مَلَيْكُوْغَضَبُ مِّن رَبِّكُمْ فَأَخَلُنْتُوْمُومِينَ®

اورہم نے مویٰ کووی کی کہراتوں رات میرے بندوں کو لے کرنگل جاؤ، بس سمندر میں (لاٹھی) مار کرخشک راستہ بنالینا، نہ تہمیں پکڑے جانے کا ڈر ہوگا اور نہ (غرق ہوجانے کا)خوف (۷۷) تو فرعون نے اپیے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا ہی سمندر نے ان کواچھی ظرح سے ا بنی لپیٹ میں لے لیا (۷۸) اور فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا کرجھوڑ ااور راستہ میر نہ لایا (۷۹) اے بنی اسرائیل ہم نےتم کوتمہارے دشمن سے بیایا اور طور کا دایاں حصہ (الورات دینے کے لیے) تم سے طے کیا اور تم پرمن و سلوی اتارا (۸۰) ہارے دیتے ہوئے یا کیزہ رزق میں سے کھا وُاوراس میں حدسے تجاوزمت کرناور نہتم پر ميراغضب نازل ہوگا اورجس پرمیراغضب نازل ہوگیا تو وہ راہ ہے گیا (۸۱) اور یقیناً میں اس کے لیے بردی مغفرت رکھیا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے پھر سیجے راستہ پر رہا (۸۲) اور اے موٹ اپنی تو م سے پہلے جلدی کیوں آگئے (۸۳) بولے وہ میرے پیچیے ہی ہیں اور میں تیرے یاس اے میرے رب جلدی اس کیے آیا تا کہ تو خوش ہو (۸۴) فر مایا تمہارے (آنے ك ) بعد ہم في تهاري قوم كوآ زماكش ميس وال ديا ہے اور ان كوسامرى فى مراه كردياب (٨٥)بس موسى غصه ميس

بھرے افسوس کے ساتھ قوم کی طرف پلٹے ، فرمایا اے میری قوم! کیاتم سے تبہارے دب نے اچھاوعدہ نہیں کیا تھایا پھر تہبیں مدت بہت کہی معلوم ہوئی یاتم نے ادادہ ہی کرلیا تھا کہتم پر تبہارے دب کا غضب نازل ہوتو تم نے میرے وعدہ کو بورانہ کیا (۸۲)

وہ بولے ہم نے اپنے اختیارے آپ کے دعدہ کوئیں توڑا البتہ قوم کے زبورات کا ہم پر بوجھ تھا تو ہم نے اس کو مچینک ویا پھراسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا (۸۷) پھراس نے ان کے لیے ایک پچھڑ ابنا نکالا، ایک جسم تھا جس کی گائے کی آواز تھی،بس وہ کہنے لگے کہ یہی تو تمہارا اورموی کامعبودہے،وہ تواسے بھول گئے (۸۸) کیاوہ مينيس و كيص كدوه شدان كى بات كاجواب ديتا باورند ان کے نفع نقصان کا مالک ہے(۸۹) اور پہلے ہارون ان سے کہد کھے تھے کہا ہمری قوم تم تواس کی وجہ سے فتنه میں پڑ گئے اور تہمارا رب تو رحمٰن ہے تو میرے بیچھے چلواورمیری بات مانو (۹۰)و ه بولے ہم تواس وقت تک اس میں لگے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے یاس لوٹ نہیں آتے (۹۱) مویٰ نے کہااے ہارون حمہیں کس چیز نے روکا جبتم نے اٹھیں گمراہ ہوتے دیکھا (۹۲) تو تم نے میری پیروی نہیں کی کیا تم نے میری ہات المفرادی (۹۳)وہ بولے اے میری ماں کے لخت جگر! میرے سراور داڑھی کومت پکڑیئے ، مجھے اندیشہاس کا تھا كرآب كہيں كے كرتم نے بنواسرائيل كونكروں ميں بانث دیااورمیری رائے کا انتظار نہ کیا (۱۹۹) موٹ نے کہا اچھا تو سامری تیرا قصد کیاہے؟ (۹۵) وہ بولا میری نگاہ ایسی

قَالُواْمَا أَخُلُفْنَا مُوعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلَكِنَا خُيِلْنَا أُولَانًا أُولَازًا مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَدَ فَنْهَا فَكُنْ إِلَّ الْقِي السَّامِرِيُّ الْفَاخْرَجَ لَهُوْرِ عَلَيْكُ جَسَدُ الَّهُ خُوَارُ فَقَالُوا هُ نَا اللَّهُ كُورُ وَ اللَّهُ مُوسَى أَهُ مُوسَى أَهُ مُوسَى أَهُ فَالْ يرقن الابرجيع النهو قولاة وكايبلك لهم متاولاته كالم وَلَقَدُةَالَ لَهُمْ فُمُونُ مِن قَبْلُ يَقُومِ إِنَّمَا فُتِنْتُمُ بِهِ وَإِنَّى بِّكُو الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِمُونَ وَأَطِيعُوا أَمْرِيُ ® قَالْوُ الْنُ تَـُبَرَحُ نِيُوعِكِفِينَ عَثَى يَرْجِعُ الْيَتَامُولِي قَالَ لِهِ رُونُ مَا نَعَكَ إِذْ رَايُتَهُمُ مِثَلُوٓ أَثَالُا تَنْبِعَنْ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيْ @ قَالَ يَبْنُوُمَّ لِا تَأْخُذُهُ بِلِغَيْتِي وَلَا رُأْسِي إِنَّ خَوِشِيتُ أَنْ غُول فَرَقْتُ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ إِنْمُ [ويل وَلْوَتْرَوْبُ قَوْ إِنْ ®قَالَ فَهَا خَطْبُكَ لِمَامِرِي اللَّهِ عَالَ بَصُرَتُ بِمَالَةً يَبْصُرُوا بِ فَقَبَضُتُ قَبْضَةً مِنَ أَثَرُ الرَّمُولِ فَنَبَلْ تُهَا وَكُلْ إِلَّ سُوِّلِتُ لِيُ تَفُرِيُ ﴿ فَأَنَّ فَأَذُهُبُ فَأَنَّ لَكَ فِي الْحَيْوِةِ أَنَّ تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدُ النَّ عُنْلَقَهُ وَانْظُرُ إِلَّى إِلْهَا وَالَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَالِمُ ٱلْنَحْرَقَةُ ثُوَّلِنَتْمِنَا ۚ فِي الْيَوِّلَمُنَّا ﴿

مغناء

چیز کی طرف پڑی جوانھوں نے نہیں دیکھی بس میں نے فرشتہ کے نقش پاسے ایک کھی کے لی پھراس ( نمچھڑ ہے ) میں ڈال دی اور اسی طرح میرے نفس نے جمچھے ورغلایا (۹۲) فر مایا اچھا تو جا، زندگی بھر کہتا پھرے گا کہ جمچھے کوئی ہاتھ نہ لگائے اور تیراوقت مقررہے، وہ جھھ سے ٹل نہیں سکہا اور اپنے اس معبود (کاحشر) و کھے جس پر تو جماجیٹھا تھا، ہم ضروراس کوجلا ڈالیس گے پھراس کی راکھ سمندر میں بھیر کرر کھ دیں گے (۹۷)

نيذرها قامًا صفَّ هَا فَالْأَرْسَ فِي الْمُوجِاوَلُا أَمْتَا فَيُومِيدِ بِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِرْجَ لَهُ وَحَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحْمَارِ فَلَاتَسَهُ إِلَّاهِسُمُ الْكِمْسُمُ الْكِوْمِينِ لَا تَتَفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّاسَ أَذِنَ يُعِيطُونَ بِهِ عِلْمَا الْوَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْهِيِّ الْعَيُّومِ وَقَدْ

تہارامعبودتو صرف اللہ ہےجس کے سواکوئی معبود نہیں، اس کاعلم ہر چیز کوسمیٹے ہوئے ہے (۹۸)اس طرح ہم آب کو گزرے ہوئے قصے سناتے ہیں اور ہم نے اپنے یاس سے آپ کوفیحت (کی کتاب) دی ہے (۹۹)جس نے بھی اس سے پہلوتی کی تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا(۱۰۰) ای بیل ہمیشدر ہیں گے اور قیامت کے دن وہ بوجھان کے لیے بہت براہ (۱۰۱)جس دن صور پھونکی جائے گی اوراس دن ہم مجرموں کواس حال میں اکٹھا كريں كے كہ ان كى آئكھيل چھٹی چھٹی ہوں گی (١٠٢) آپس میں چیکے چیکے کہیں گے کہ شایدتم دس دن تھہرے ہوگے (۱۰۳) وہ جو کہتے ہیں ہم اس کوخوب جانتے ہیں بس ان میں سب ہے بہتر طریقہ رکھنے والا کیے گاتم ایک دن سے زیادہ نہیں تھبر تے (۱۰۴) اور وہ بہاڑوں تے ہارے میں آپ ہے ہوچھیں تو بتاد بچیے کہ میرا رب ان کو اُڑا کر بھیر دے گا (۱۰۵) پھرزمین کوابیا چینیل میدان كروك كا (١٠٦) كەنداس بىل كوئى ئابموارى نظرآت گی نہ کوئی ٹیلہ (۱۰۷) اس دن سب بلانے والے کے پیچیے ہوجا تیں گے، اس سے انحراف نہ کرسکیں گے اور رحمٰن کے سامنے آوازیں دب کررہ جائیں گی بس سوائے قدموں کی آبث کے آپ کو پچھسنائی ندوے گا (۱۰۸)

اس دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی، ہاں جس کورش ہی کی طرف سے اجازت ہواوروہ اس کی بات پیند فرمائے (۱۰۹)وہ ان کا اگلا پچھلا سب جانتا ہے، وہ اس کوائی میں بیس لاسکتے (۱۱۰) اور اس زندہ قائم ہستی کے سامنے سب چیرے جھک گئے اور جس نے طلم کا بوجھا ٹھایاوہ ناکام ہوآ (۱۱۱) اور جو نیکیاں کرے گا اور وہ مومن ہوگا تو اس کونہ کسی حق تلفی کا ڈرہوگا نہ کی کا (۱۱۲) اور اس طرح ہم نے اس کوعر بی قر آن اتارا ہے اور اس میں بدل بدل کروعیدیں سنادی ہیں کہ شایدوہ ڈریں یاوہ ان کے لیے کوئی تصبحت پیدا کردیے (۱۱۲)

را) سی سی می است کے دن جمر ما انتہائی قابل نفرت ہوں ہے۔ اس سے نہا تھوں کو کہتے ہیں نینگوں آ تھوں والے وشن کو عوں میں انتہائی قابل نفرت دشن انتہائی تو بل نفرت کے دن جمر ما انتہائی تو بل نفرت ہوں ہے۔ انتہاں میں ہفتہ عشر ہوں دوہشت طاری ہوگی ای لیے ترجمہ پھٹی پھٹی آ تھوں ہے کہ سی ہاں سے نہا ہوں کو دیا دو کہ کہ کہ میاں در انتہاں کے دنیا تو بردی جلدی ختم ہوگئی ، اس میں ہفتہ عشر ہوں دوہ ہوں گا ، جوزیاد و تھکندہ و کا دو کہ کے کہ میاں در دون بھی کہاں اللہ کی دنیا تو بردی جلدی ختم ہوگئی ، اس میں ہفتہ عشر ہوں دوہ بھی بست ہو کر در ہے گا کہ میاں در دون ہی کہاں اللہ کی دون ہوں ہوں کے دنیا تو اللہ ہوں دوہ بھی بست ہو کر در ہے گا تھم کی سیاست ہو کہ دون ہوں کی سیاست ہو کہ دون ہوں کہ کہ دون ہوں کے اعتبار در باتا ہے "اِق المینٹ کے افران می کو بیت کے اعتبار در باتا ہے "اِق المینٹ کے اور اس کے اور اس میں دوسر سے گناہ بھی داخل ہیں ، ہرا یک ظالم کی خرابی اس کے المینٹ کے اعتبار سے ہوگی اس کے اور اس میں دوسر سے گناہ بھی داخل ہیں ، ہرا یک ظالم کی خرابی اس کے المینٹ کے اس سے ہوگی کی کیفیت کے اعتبار سے ہوگی اس کے اور اس کے دو کی میں تھی ان کہ اس کو بین ھر کر خدا ہے دور ہیں اور تھوگی کا داستہ اختیار کریں۔ سے ہوگی کا کہ اس کے دولین مخاطب عرب میں ہیں قر آن اتا را گیا تا کہ اس کو بیز ھر کر خدا ہے ذریں اور تھوگی کا کار استہ اختیار کریں۔ سے ہوگی کا داستہ اختیار کریں۔ سے ہوگی کا کہ اس کے دولین مخاطب عرب میں قر آن اتا را گیا تا کہ اس کو بیز ھر کر خدا سے ڈریں اور تھوگی کا داستہ اختیار کریں۔

فَتَعْلَى اللهُ الْمَالِكُ الْحُثَّى وَلَاتَتْعَمَلَ بِالْقُرُ إِن مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُلْ زَبِ زِدْ نِي حِلْمُا الْوَلَقَتُ عَهِمُ كَأَ لَ ادْمَرِينَ قَبُلُ مُنْدِي وَلَوْعَدُ لَهُ عُوْمًا الْكُلُودُ قُلْمَ الْلِمُلَلِكَةِ ٣٤٤ وَالْاِدَمَ فِسَجَدُ وَالْإِلْمِائِينَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ إِنَّ لَمِنَا اللَّهِ مُنَا عَدُّوُّلُكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْوِجِنَّكُمُا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشَغَى إِنَّ لَكَ ٱلْاَتَّكُوْعَ فِيهَا وَلَاتَعْرِي هُوَ ٱلَّكَ لَانْظُمُواْفِهُ ۗ اوَلَاتَفُو فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْظِنِّ قَالَ يَادْمُ هِلَا دُلُّكَ عَلَى شَجْرَةِ الْنُكُورَكُمْ لِهِ لَايَبُلِ فَأَكَلُومُهُمَ أَفِيكَ ثُلَامِهُمُ أَفِيكَ ثُلُهُمُ اللَّهُ وَأَنْهُمُمَّا وَطَفِعَا الْمَعْضِعْلِ عَلَيْهِمَا مِنْ قُرُقِ الْجِنَّاةِ وَعَصٰى ادْمُرِيَّا فَغُوى اللَّهُ تُرَاجُتُنِهُ وَيُهُ فَتَأْبَعَلَيْهِ وَهَلَى ۖ قَالَ الْهِيطَا منهاجييعا بعضكم لبعض عكاوفا تايانينكا ومني ڛٙٳڟٞڹؙۼۿؙؽٵؽۏؘڵڒؽۻؚڷؙۅؘڵٳؽؿ۠ڠٚؿ۞ۅڡۜ؈ؙٵڠڗڞ عَنْ ذِكْرِي بَانَ لَهُ مَعِيشَةٌ ضُنْكًا وَنُحَشُوهُ يَوْمَ الْقِيمَا ٱعْلَىٰ قَالَ رَبِّ لِمُ حَشَّرْتَنِيْ أَعْلَىٰ وَقَلُ أَنْتُ بَعِيْرُا @ عَالَ كَذَاكَ النَّكَ الْمُنَافَيْسِيَةُهَا وَكَذَاكَ الْمِيْمُ تُنْفَى @

مغزل

تو وہ اللہ جو حقیقی باوشاہ ہے اس کی ذات بلندتر ہے اور آپ اپنی طرف کی گئی وحی ممل ہونے سے پہلے قرآن یرے میں جلدی نہ کیا کریں اور دعا کریں کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھادئے (۱۱۴۷) اور ہم نے سلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں جاؤنه پایا (۱۱۵) اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کوسجدہ کروتو اٹھول نے سجدہ کیا سوائے اہلیس کے، اس فے اتکار کردیا (۱۱۱) تو ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تهارااورتهارى بيوى كارتمن بيقوه متم دونوں كوكهيں جنت ے نکال نہ دیتو پھرتم مشکل میں پڑ جا دُ (۱۱) یہاں تم کوبیر (آرام) ہے کہ نہتم بھوکے رہتے ہونہ نگے (۱۱۸) اورندتم يهال پياسے رہتے ہواور نه دهوب ميں تيتے مو (١١٩) بس شيطان في ان كو پي سلايا، بولا اع أوم! کیا میں جہیں ایسے ورخت کا بینة نه بتاؤل جو ہمیشه کی زندگی اورایسی بادشاہت دےجس کو گہن نہ لگے (۱۲۰) تو ان دونوں نے اس میں سے کھالیا بس ان کی شرم کی جگہیں ان کے لیے کھل تمئیں تو وہ ان پر جنت کے پتے جوڑنے گے اور آ دم نے اسے رب کی بات نہ مانی تو راہ ہے ہٹ گئے (۱۲۱) پھران کے رب نے ان کوچن لیا تو ان کی توبہ قبول کر لی اور راہ وے دی (۱۲۲) ارشاد ہواتم

دونوں یہاں سے بیچامروہ تم ایک دوسرے کے دشن بن کررہوگے پھر اگرمیرے پاس سے تمہارے لیے رہنمائی آئے توجس نے میری رہنمائی کی پیروی کی تو وہ تہ گمراہ ہوگا اور نہ مجروم (۱۲۳) اورجس نے میری نفیحت سے اعراض کیا تو اس کے لیے ننگ زندگی ہے اور اسے ہم قیامت میں اندھا کرکے اٹھا میں گئے (۱۲۵) وہ کہے گا ہے میرے رب تو نے جھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو بینا تھا (۱۲۵) ارشاد ہوگا اس طرح میری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے اٹھیں فراموش کردیا تھا اور ایسا ہی آئے تھے فراموش کیا جارہا ہے (۱۲۷)

(۱) جب حضرت جرئیل آکرآپ کوآبیتی سناتے تو آپ صلی الله علیه وسلم جمدی جمدی پڑھنے نگئے تا کہ بھول نہ ہو، اس پر بیآ بیتی اترین کہ آپ پوری وی من کیل اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے ، سور ہ قیامہ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، آگے زیادتی علم کی دعاسکھائی گئی ہے، اس سے علم کی اہمیت اور اس کی وسعت کا انداز ہ ہوتا ہے (۲) حضرت آدم کے دانہ کھائے اور ذمین میں اتا رہ جائے اور ان کی تو بہ قبول ہونے کا ذکر ہے اس کی تفصیلات مورہ بھر ہوتی وار وسائل کے باوجود انسان زندگی کی تعلق محسوس کرتا ہے اور برزخی زندگی میں بھی تنگی اور سختی جھیلی پڑے گی میں ایس کے باوجود انسان زندگی کی تعلق محسوس کرتا ہے اور برزخی زندگی میں بھی تنگی اور سختی جھیلی پڑے گی (۲) یہ ابتذاء کا ذکر ہے بھر بینائی واپس کر دی جائے گی تا کہ وہ دوز خ اور اس کی ہولنا کیوں کا مشاہد ہ کر سکے۔

وَكُنْ إِلَى فَيْزِي مَنْ آمْرَتَ وَلَوْيُؤُمِنْ بِآلِيتِ رَبِيمْ وَلَمْ الْمُونِ وَلَوْ اللَّهِ وَلَمْنَاكُ الْإِجْرَةِ اَشَكُ وَٱبْغُ ۞ أَنَالَةٍ يَهُدِلَهُمُ كُذُ إِنْفَكُنَا مَّبَالُهُ مُ مِّنَ ۅٙڷۊٙڒڒڟؠؠؘڎؖڛۜؽڡۜؿ؈۠ڒؠڮڶڮٲؽڶۣٳؽٵۊٚٳڿڷ<sup>ۿ</sup>ڛڰڰ فَاصْيرُ عَلَى مَا يَتُولُونَ وَسَبِّحْ فِيسُلِيدِيكَ قَبْلُ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَتْلَ غُرُوبِهِا وَمِنَ النَّامِي الدِّيلِ فَسَيَّةً وَٱطْرَاتَ النَّهَارِ لَعُلَّكَ تَرُضَى ۗ وَلِاتِمُنَّانَ عَيْمَيْكَ إِلَى مَامَتَعُنَايِهِ أَزُولِجً مِّنْهُمُ رَفِّهُ الْكِيْوِةِ النُّنْيَاةُ لِنَقْوَتُهُمُ فِيَادُ وَرِنْقُ مَ يِّكَ خَيْرٌوَ ٱلْقُ الْوَامُرُ آمُلُكَ بِالصَّالَةِ وَاصْطَارُ عَلَيْهَا وَلا كَنْ كُلْكَ رِزُقًا لَحُنُ نُرُزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ فِللتَّقُوي وَقَالُوُا لُوْلِا يَائِتِينَا بِالْيَهِ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَهُ تَأْتِهِ هُ بَيْنَهُ مَا فِي الْقُعُهُ الرول@ولواتاً امُلكَفُنهُمْ بِعَدَابِ مِن قَيْلِهِ لَعَالُوا رَيْنَا لَوْلِالْرَسْلُتَ الدِّينَارَيْنُولِا فَنَكْيِمُ الْبَيْكَ مِنْ قَبْسُلِ ٲڽؙؾڹؚڷؘڗۼڗؙؽ؈ڠ۬ڷٷٛڷڞؙڗؠٚڡڷؙۼٙڗؠۜڡڷؙڣٙڗؠۜڡڷؙڣ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصُّمْ المِّعْرَاطِ السَّوِيِّ وَمَن الْمَتَلَى الْمُ

اور جوحدے تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کی آینوں کونہیں مانتا ہم اس کوایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور دیریا ہے (۱۲۷) تو کیا ان کو مجھ نہ آئی کدان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کوہم نے ہلاک کردیا جن گھروں میں میں چل پھررہے ہیں یقیبنا اس میں ہوش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں (۱۲۸) اور اگر پہلے سے آپ کے رب کی طے شدہ بات نہ ہوتی اور متعین وقت نه بهوتا تو (عذاب آ کر) د بوج بی لیتاً (۱۲۹) تو جو م کھے وہ کہتے ہیں آپ ا**س پر صبر کرتے رہیں** اور سورج کے طلوع سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اسے رب کی حمر کے ساتھ تنہیج کرتے رہیے اور رات کے حصول میں سبیح سیجیاورون کے پہروں میں تا کہ آپ کو خوشی حاصل ہو گ(۱۳۰) اور اس طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ و یکھنے جوان کے مختلف طبقول کو ہم نے دنیا کی چک ومک اس لیے وے رکھی ہے تا کہ اس میں ہم ان کو آز مائیں اور آپ کے رب کا رزق تو بہت بہتر اور باتی رہے والا ہے (۱۳۱) اورایئے گھر والوں کونماز کا حکم سیجیے اورخوداس میں لگےرہے، ہم آپ سے رزق نہیں ما تگتے، رز ق تو ہم آپ کودیں گے اور انجام پر ہیز گاری کے حق میں ہے (۱۳۲) اور وہ کہتے ہیں کرائے رب کے پاس

ہے وہ نشائی کیوں نہیں لاتے تو کیاان کے پاس پہلی کتابوں کی کھلی دلیل نہیں آپھی (۱۳۳)اورا گرہم ان کواس ہے پہلے کس سزا کے ذرایعہ ہلاک کردیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تو ہم ذلیل ورسوا ہونے سے پہلے ہی آپ کی آیتوں کی بیروی کرتے (۱۳۴) کہددیجے سب ہی منتظر ہیں تو تم بھی انتظار کروبس جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہون لوگ سید ھے راستہ والے ہیں اور کس نے ہدایت پائی (۱۳۵)

## ¶سورهٔ انبیاء 🆫

الله كے نام سے جو برامبر بان نہایت رحم والا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چا اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منھ چھیرے ہوئے ہیں (۱) جب بھی ان کے رب کے پاس سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کو پہنچی ہے تو تھلواڑ کرتے ہوئے اس کو اس حال میں سنتے ہیں(۲) کہائے دل عافل ہیں اور ظالم جیکے چیکے سرگوشی کرتے ہیں بیاتو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں کیاتم دیکھتے بھالتے جادو میں پڑو گے (۳) فرمایا میرا رب آسان اورزمین کی ہر بات سے داقف ہے اور وہ خوب سنتاخوب جانتاہے (م) (میم نہیں) بلکہوہ ہولے بہتو پریشاں خوابیاں ہیں بلکہ خود انھوں نے گڑھ لیا ہے نہیں بی<sub>و</sub>تو شاعر ہیں (ورنہ) تو ہارے یاس کوئی نشانی <sup>ال</sup>ے لے كرآئيں جس طرح بہلے لوگ بھیجے گئے (۵)ان سے سلے بھی کوئی ستی ایمان نہ لائی جس کوہم نے ہلاک کیا تو كيابيايان لائيس كر(١) اورآب سے يہلے بھى ہم نے آدمیوں کورسول بنایا جن کی طرف ہم وحی کرتے ہے بس اگرتم نہیں جانتے تو یا در کھنے والوں سے معلوم کرلو( 2 ) اور ہم نے ان کا ایساجم نہیں بنایا کدوہ کھانا شرکھاتے ہوں اورندوه ایسے تھے کہ جمیشہ (زنده) ریال (۸) پھر ہم نے

مِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ () مُعْرِضُونَ أَمَا يَا يَتَهُومُ مِنْ ذِكْرِ مِنْ زَيْهِمُ فُعْدَيْثِ الْأَاسُمُمُعُواهُ ۯۿؙۄؙؽڵڡڹٷؽ<sup>۞</sup>ڒٳۿؠڋڰؙڰؙۯٷۿٷۯٵ؊ۯٳٳڵۼۘٷؽؖٵڗؽؖڹؽڟڶۿؙۊؖٳ هَلْ هَنْ الْاِبْشُرِيمُ لَكُوْ أَفْتَاتُونَ السِّعْرُ وَانْتُوتُ مِعْرُونَ<sup>©</sup> قُلَ رَبُّ يَعِلُوُ الْقُوْلِ فِي التَّمَا وَالْأَرْضِ وَهُوَ التَّمِيعُ الْعِلَيْمُ بَلُ قَالْوُٱلصَّفَاكُ ٱخْلَامِ مِلِ افْتَرْيَهُ بَلُهُ وَشَاءُرُّ فَلَيَا وَتَا بِاليَةِ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ٩ فَالْمُنْتُ تَبْلُهُمْ مِّنْ قَرِيَةٍ الْمُلَيْ ؙڡ۫ۿؙۄؙؠؙۊؙؠڹؙۅؙڹ۞ۅؘمۜٲٲۯڛؙڷؽٵٚڡۜڹڷڬٳٞڵٳڔڿٳڵٳؿٚۏؿؙٳڵؽۿؚڂ فَمُعَلِّوْا أَهْلَ الْيُكْرِ إِن كُنْتُوْلِ تَعْلَمُون ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ نسدًا الزيا كُلُونَ الطَّعَامَرُومَا كَانُوا خِلِدِينَ ٥ تُوصَدُقْهُمُ الُوِّعَدُ فَأَنْجُنِا لَهُمُومَنُ ثَنَاأُ وَاهَلَكُنَا الْبُسْرِفِيْنَ ۞ لَقَدُ نُزُلْنَا الْيَكُوٰكِتُمُ إِنْيُهِ ذِكُرُكُوْ اَفَلاَتَعْقِلُونَ الْوَكُوْرَةُ وَصَمَّنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنْشَأَنَا بَعُلَا مَاقُومُا اخْرِيْنَ®

منزلي

ا پنے کیے وعدے کو سچا کر دکھایا تو ہم نے ان کواور جن کو ہم نے چاہا نجات دی اور حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کرڈالا (۹) بلاشبہ ہم نے تم پرالی کتاب اتاری ہے جس میں تہارا تذکرہ ہے بھلاتم سمجھ سے کام کیوں نہیں لیتے (۱۰) اور کتنی بستیوں کو جو ظالم خصیں ہم نے جڑسے اکھاڑ بچینکا اور ان کے بعد دوسری قوم کوآبا وکر دیا (۱۱)

افعانی پڑتی ، فرض یہ کر آن ندآتا تو یوں کہتے اور اب آچکا تو دوسری من گھڑت نثانیوں کا مطالبہ ہے ، ان کا مقصود ہدایت حاصل کرتا نہیں ، فضول حلے بہانے تر اشتاہ ، تو آپ ان ہے کہدویں کہتم سب اتظار کرتے ہیں آگے کیا حقیقت ساسنے آتی ہے پھر کھل جائے گا کہوں سے گھڑی مارے ہوئا تم تھا۔

(۱) حسب کی گھڑی سر پر کھڑی ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کی قیمی فیسے حوں کو تھنے گئیں اور اس کو طرح کے نام ویتے ہیں ، بھی جا وو کہتے ہیں ، بھی شاعری کہتے ہیں ، بھی ہیں اللہ قراتا کی حیث ہیں کہ بیا پی طرف سے گڑھ لائے ہیں اور مربی کھٹی ہیں اللہ قراتا کو دیا ہیں اللہ قرات کے دور لائے ہیں اور کہتے ہیں ، اللہ قرات کے دور لائے ہیں اور کہتے ہیں ، اللہ قرات کو دنیا ہیں ہیں بھیجا گیا (۳) و کرکا ترجہ ہیسے سے بھی کیا گیا ہے اور تذکرہ بین بھیجا گیا (۳) و کرکا ترجہ ہیسے سے بھی کیا گیا ہے اور تذکرہ الائی کرنا شروع کیا جب کفاروشرکین کا سے بھی تذکرہ کا کرنے ہیں گئی کہ ہیں اور کہت کی اور کیا تو انہوں کا مطلب وہ ہے جوالیک تا می حضرت احمٰ بین اور کین اور کی تا ہوں کے ایک ورنے کہا کہ ہیک میں بھیجا گیا (۳) و کرکا ترجہ ہے جوالیک تا میں ہوئے تھے ہیں اور کی تو ایس کی تا ہوں کو دیا ہیں ہیں کھیجا گیا (۳) و کرکا ترجہ ہے جوالیک تا ہوں کیا جب کفاروشرکین کا خوانیا تو انھوں نے بناہ آئی کی کھر ان ہیں گئی کے ہیں میں ان ہیں گئی کے ہیں اور کی کیا ہے ہی کہ ان کو کرکا ترجہ کی ہیں کہ ان ہوں کا اور کر آیا تو انھوں نے کہا کہ ہی میں امتام ہیں گئی ہے ۔ انھوں کو آخر کر آیا تو انھوں نے کہا کہ ہی میں امتام ہیں گئی ہے ۔ انھوں سے انھوں کو آخر کر آیا تو انھوں نے گئا ہوں کا اعتر اف ہے ، انھوں کو ان کہ کر گئی کہ کر گئی گئی گئی کو کر گئی کہ کر گئی کہ کر گئی گئی کہ کہ کر گئی کہ کہ کہ کر کو گئی کو کر گئی کہ کہ کر کر گئی کو گئی گئی گئی گئی کہ کر گئی کر گئی کو گئی گئی گئی گئی کہ کہ کر گئی کو گئی کر گئی گئی کر گئی گئی گئی کر گئی کر گئی کو گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کو گئی کر گئی گئی کر گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی کر گئی کر گئی کو گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئ

چر جب انھوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ یائی تو لگے وہاں سے بھا گئے(۱۲) بھا گومت اور جن عیش پرستیوں اور کھیوں میں مست تھادھر ہی واپس جاؤتا کہتم سے یو چھا جائے (۱۳) وہ بولے ہائے ہماری شامت ہم ہی فالم تھے(۱۴) پھر ہی ان کی بکاررہی بہاں تک کہ ہم نے ان کو بھوسے کی را کھ بنادیا (۱۵) اور ہم نے آسان و زمین اوران کے درمیان جو بھی ہے اس تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا (۱۲) اگر ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے تو اپنے یاس بی کر لیتے اگر جمیں کرنا ہوتا (۱۷) بلکہ ہم حق کو باطل یر پھینک کر مارتے ہیں تووہ ا**س کا سرپھوڑ ڈا**لٹاہے بس وہ مث كرره جاتا ہے اورتم جو باتيں بناتے ہواس ميں تہارے ہی لیے بربادی ہے (۱۸) ادراس کا ہے جو کھھ آسانوں اور زمین میں ہے اور جواس کے باس ہیں وہ اس کی بندگی سے نداکڑتے ہیں اور نداکتاتے ہیں (١٩) رات و دن تنبیج میں گے رہنے ہیں تھکتے نہیں (۲۰) کیا انھوں نے زمین میں معبود بنا رکھے ہیں وہ ان کو زندہ کریں گے (۲۱) اگر دونوں (آسانوں اور زمین) میں الله كيسوا اورمعبود موتے تو دونول كا نظام بكر كرره جاتا بس جوباتیں میں اللہ ان سے یاک ہے جوعرش كامالك ب(٢٢) ده جوكرتا ہے اس سے كوئى يو چھنے والا

ڡؙڵؠۜٵۜٙػۺؙۏٳۑٳٝڛٮۜٳڶۮٳۿۄ۫ؠؠؠٚٵڮۯؙڬؙڣۏڹۛ۞ڵڒڗڰؙڞۏٳۅ وَجِعُوا إِلَى مَا أَتُرِفُتُونِهُ فِيهِ وَمُسْكِينُكُوْلُمُكُنُونُتُ مُكُلُونَ ﴿ عَالُوْ الدِينَانَ الْكَاكُونَا ظِلِمِينَ عَمَا لَوَالْتُ تِنْكُ دَعُومُ مُ حَتَّ جَعَلَنْهُوْ حَصِيدًا غِيدِينَ ۞وَمَا خَلَقْنَا السَّمَأَةُ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمُ الْعِينِينَ ۞ لَوَارِدَنَا أَنْ ثُنَّتِهَ لَهُوَّا الْأِنْتَعَانُ نَهُ ڡؚڹؙڰؙۯؙؿۜٵڎٳؽػؙػٵڣ۬ۼڸؿؘؽ۞ؠؘڷؘؽؘڡٝؿۮڡ۫ؠٵػؾۣۜۜۼٙڰٲڵؠٵڟۣڶ فَيَدُمَغُهُ وَاذَ اهُوَرُاهِيُّ وَلَكُوُ الْوَيْلُ مِثَا تَصِعُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِي الشَّمْوْتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ عِنْدُهُ لَانِينَ تُكَارِّرُونَ عَنْ عِبَادَيِّهِ وَلَايَسْتَحْسِرُونَ فَيُكَيِّبِكُونَ الْيُلَوَ النَّهَارَ ڵڒؽڡؙؙؾؙڒؙٷڹ<sup>۞</sup>ٲؘڡؚٳڴ۬ڹۘۮؙۏؙۘٲڵڸۿڎؖؾۧڹٲڵڒۧۻۿؙۄؙؠؿ۫ؿڒۊڹڰ لُوْكَانَ فِيْهِمَا الْهَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا قُنُبُونَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَبَّايِصِفُونَ۞لايْسُكُلْ عَبَّايَفُعَلُ وَهُمُ ئِسْتَكُونَ@آمِراتَّخَذُوْامِنُ دُوْرِنَةِ الْلِهَةُ قُلْ هَاتُوْ رُهَانَكُوْمُنُ قَبْلِينَ الْمُؤْمَنُ مَعِي وَذِكُوْمَنُ قَبْلِلْ بَلُ آئِتُ ثُرُهُ وَلا يَعْلَمُونَ الْحَقِّ فَهُوُمُعُونُونَ الْحَقِّ فَهُومُعُوفُونَ ۞

**Mili** 

نہیں اوران سب سے پوچھ کچھ ہوگی (۲۳) کیا انھوں نے اس کے سوامعبود بنار کھے ہیں! کہدد پیچےاپی ولیل لے آؤ، یہ میرے ساتھ والوں کی (کتاب) تھیجت (موجود) ہے اور یہ مجھ سے پہلے والوں کی تھیجت (کی کتابیں) بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق کو بیجھتے ہی نہیں تو وہ منھ موڑے ہوئے ہیں (۲۲)

- نے اجھے کا موں کے ماتھ ہرے کام بھی کرر کھے ہیں امید ہے کہ اللہ ان کومعاف فریادے گا) نوراُبولے کہ ہاں بیمیرا تذکرہ موجود ہے، گویا قرآن مجید ایک آئینہ ہے جس میں ہر آدی اپنی شکل دیکھ سکتا ہے اوراپنی تصویر پڑھ سکتا ہے۔

(۱) بطورطنز کے بیہاں تو جی جاربی ہے کہ اب کہاں بھاگ رہے ہوا بی ان بی خرمتوں میں جاؤاورائے خدم وشم کوجواب دو (۲) بید نیا کوئی کھیل تماشہ کے لیے نہیں بیدا کی ٹی بلکہ بہاں تو جی وباطل کامعر کہ گرم ہے ، جی جب باطل پر پڑتا ہے تو اس کا جیجا نکال دیتا ہے لیکن ہر چیز اللہ کے بہاں ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے ، جب وقت آئے گا حقیقت سرا منے آجائے گی (۳) بیتو حید کی بہت کھی ہوئی دلیل ہے کہ کا نئات کا پورانظام ایک قاعدہ کے تحت چل رہا ہے ، اگر ایک کے علاوہ اور خدا بھی ہوئی دلیل ہے کہ باتا ، اس عقلی دلیل کے بعد آگے آیت میں آسانی کہ بوں کا حوالہ دے کرنگی دلائل کی طرف بھی اشادہ کیا ہے کہ ہم آسانی کہ اب میں تو حید کی دعوت دی گئی ہے کہ ان میں غوری جیس کرتے۔

اور ہم نے آپ سے پہلے جورسول بھیجا اس کو بتا دیا کہ میر ہے سوا کوئی معبود نہیں تو صرف میری ہی بندگی كرو (٢٥) اوروه كتبة بيل كدر حمن في بيثا تجويز كرلياء اس کی ذات باک ہے، ہاں (وہ اس کے) باعزت بندے ہیں (۲۷) وہ اس ہے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اوراس کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں (۲۷)ان کے آگے بیچھے جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر ہاں جس کے لیے اس کی مرضی ہو اور وہ اس کے ڈرے کا پیتے رہتے ہیں (۲۸) اور ان میں جو یہ کیے کہاس کے سوامیں معبود ہوں تو اس کوہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں (۲۹) کیا اٹکارکرنے دالوں نے نہیں دیکھا کہ آسان اور زمین ٹھویں تھے تو ہم نے ان کو پیماڑ ااور ہرزندہ چیز ہم نے پانی سے بنائی تو پھروہ کیوں نہیں مانے (۳۰) اور زمین میں ہم نے بھاری بہاڑ بنادیے كدوه ان كولے كر وولئے ند لگے اور اس ميں ہم نے كھلے راستے بنادیئے تا کہ وہ راہ یا ئیں (۳۱) اور آسان کوہم فے محفوظ سائبان بنادیا اوروہ میں کہاس کی نشانیوں سے من مورد بيشے بين (٣٢) اور وہي بيجس نے رات ودن اورسورج اور جائد پیدا کیےسب (اینے) مدار میں

وَمَا الرُسُلْنَامِنُ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّنْوَجِيُّ اِلَيْهِ اللهُ لْكِ إِلَّهُ إِلَّالَا فَاعْبُدُونِ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْسُ وَلَدًا سُبَعْنَهُ بُلْ عِبَادُ مُكُرِّمُونَ۞لَائِيَّ بِقُونَهُ بِٱلْقُولِ وَهُمِّ أَمْرِ ﴿ يَعْمُلُونَ ﴿ يَعْلَوْمَا بَيْنَ آيْدِ يُهِمُّ وَمَاخَلُفُهُمْ وَ لَا يَثَنَّفُنُّونَ ۗ إِلَّا لِينِ الْرَبَّضَى وَهُمُ مِّنْ خَشُيتِهِ مُشَّفِقُونَ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُو إِنَّ إِلَّهُ يُنْ دُونِهٖ فَلَاكِ مَوْرِيْهِ جَهَّنَهُ كَنْ لِكَ نَجْزِى الْقُلِيمِينَ أَوْلَوْ يَرُالَيْنِينَ كَفَرُوْا إِنَّ السلوت والزرض كامتارتفا فقتقتهما وجعلنا من الماء كُلَّ شَيْ عَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ @وَجَعَلْنَا فِي الْرَضِ رَوَاسِيَ أَنُ ۻؽۘۮؠۣڡۣۄ۫ۅؘڿۼڵؾٵڣۣؿڰٳۼؚٵڿٵڛؙڵٳڷڰڵۿۄ۫ڔؠۜۿؾۘۘۘڽؙۏؗؽ۞ وَجَعَلْنَا السَّمَأَءُ سَقَفًا مُحَفَّوْظًا وَكُلُوحَن إِيمَالُمُ وَفُونَ وَهُوَالَّذِي عَلَيْ الْمِيلَ وَالنَّهَارَ وَالنَّبْسَ وَالنَّهُ رَكُلُّ في قَالَتِ يُسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِيَشَرِّمِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْلَا ُفَأَيْنُ مِّتَّ فَهُوُالْفَلِدُونَ@كُنُّ نَفْس ذَ إِنْكَةً الْمَوْتِ وَنَيْلُوُكُوْ بِالنَّمْرُ وَالْخَيْرِ فِتْنَاةً مِرَالِيَنَا تُرْجَعُونَ ©

منزل

تیررہے ہیں (۳۳)اورآپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا طخبیں کیا بھلاا گرآپ کی وفات ہوگئ تو کیاوہ ہمیشہ رہیں گے (۳۴)ہرجان کوموت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تہہیں بھلائی اور برائی میں آز مائش کے لیے بیٹلا کرتے ہیں اورلوٹ کر تمہیں ہمارے ہی یاس آنا ہے (۳۵)

أَنْفُيهِمُ وَلَاهُمُومِنَّا يُصُحَبُونَ ﴿ بَلِّ مُتَّمَّا أَمْوُلَّوْ الأفهرعتي طال عليهم الفنز افكلا يرون اتاناوا الْأَرْضَ نَنْقُصُهُ آمِنَ أَطْرَا فِهَا أَفَهُمُ الْغَلِيْوُنَ ﴿ قُلْ إِنَّهُمَّا اُنْنِزُكُوْ بِالْوَيْ قِلْ لِيَسْمُ الفَّمُ النَّعَامُ إِذَا مَا اِسْنَدُوْنَ

اور جب بھی کافر آپ کود کھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑانے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے ( کہ ان کو بے حقیقت بنا تا ہے) اور خود ان کا حال سیہ ہے کہ وہ رحمٰن کے ذکر کا ہی انکار کیے بیٹھے ہیں (۳۶) انسان کو جلدبازی مرکب کیا گیا ہے، ہم اپنی نشانیاں تمہیں جىد ہى دكھاديں كے توتم جلدى مت مياؤ (٣٧) اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پوراہوگا اگرتم سے ہو (۳۸) کاش کہ کا فرِ جان لیتے کہ جب وہ اپنے چبروں ہے آ گ کو روک نیشکیں گے اور ندای پیٹی**فوں سے اور ندا**ن کی مرد کی جائے گی (۳۹) بلکہ وہ اچا تک ان کوآ دیو ہے گی تو ان کے ہوش کھودے گی پھر وہ نہاس کو ٹال سکیس سے اور نہ اٹھیں مہلت وی جائے گی (۴۹) اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاچکا ہے بھران کا مذاق اڑانے والوں پر وہی (عذاب) بلیٹ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا كرتے منے (۱۸) يو جھنے كه كون دن ورات رحمٰن سے تہاری حفاظت کرتا ہے، بات ریہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر سے بھی منھ موڑے ہوئے بیت (۲۲) یا ان کے معبود ہیں جوان کوہم ہے بیجاتے ہیں وہ خودا پی مدرتو کر نہیں سکتے اور نہ ہاری طرف سے ان کا ساتھ ویا جاتا

ہے (۳۳) البتہ ہم نے ان کواوران کے باپ دادا کوسامان عیش دیا یہاں تک کہ (ای میں) انھوں نے کمبی مجمریں گزاریں بھلا کیاوہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کواس کے کناروں سے کم کرتے جارہے ہیں بھلا پھروہ غالب آئیں گئے (۴۳) کہد دیجیے میں تو وحی کے ذراجہ تہمیں ڈراتا ہوں اور بہروں کو جب بھی ڈرایا جائے وہ بات سنتے ہی کب ہیں (۴۵)

(۱) آخضور سلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے باطل مجودوں کی بے علیقتی ہیان فر ماتے تو وہ مشرکین آپ کا ندان اڑاتے ہیں اور اللہ کؤئیں مانے جو سب کا مجبود عیقی ہے (۲) آج ان کو عذاب کی جلدی ہے اور جب عذاب آجا ہے گاتو ساری شخی دھری رہ جائے گا، پہلے بھی رسولوں کو بھٹلانے والوں کا بہی انجام ہو چکا ہے (۳) یعنی رحمٰن کے خصہ اور عذاب سے تبہاری حقاظت کرنے والا دوسراکون ہے محض اس کی رحمت واسعہ ہے جونو را عذاب نازل نہیں کرتا لیکن پھر بھی رحمٰن کی حفاظت کا ان کو احساس واعتر اف نہیں، عیش وعشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور جب بھی کوئی تھیجت کی بات کی جاتی ہے تو مضر پھیر لیتے ہیں کہ کہاں سے باتیں شروع کردیں اور وہ بچھتے ہیں کہ ان کے معبود ان کو بچالیں گے ، ان کا حال تو ہے ہی کوئی تھیجت کی بات کی جاتی ہوجہ بی ہے کہ باپ واداسے عیش شروع کردیں اور وہ بچھتے ہیں کہ ان کا وائر و تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے گری میں مست ہیں لیکن کیا بہیں و پھیتے کہ ان کا وائر و تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کرتے چلے آئے ہیں ، ابھی تک عذاب کا کوئی جھٹا تہیں لگ ہوئی ہوتا جا رہا ہے ، اس سے باقش میں آر ہا ہے اور کور شرک کا وائر و تنگ ہوتا جا رہا ہے ، اس میں ایک اشار وقویہ ہوتا جا رہا ہے ، اس میں ایک اس میں ایک اعتراف کرتی ہوتا جا رہا ہے ، اس میں ایک اعتراف کرتی ہوتا جا رہا ہے ، اس میں کہ آئوش میں آر ہا ہود کھروشرک کا وائر و تنگ ہوتا جا رہا ہے ، اس میں دینے کہی مطلب لیا ہود کر اشار وائی کو وائر و تنگ ہوتا جا رہا ہے ، اس میں دیک مطلب لیا ہود کر اس میں انہاں میں کا اس میں کا اس میں کا اس میں کی اس میں کا اس میں کو رہا گا اس کو اور و تنگ ہوتا جا رہا ہوتا کی طرف بھی ہوسکتا ہے جد بر سائنس اس کا اعتراف کرتی ہے۔

وَلَيْنَ مُسَّتُهُمُ نَفْحَة فِينَ عَدَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ لِمِيلِنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ الْمُوَّازِينَ الْقِسُطُ لِيُومِ الْقِيمَةِ فَلَانْظُكُو نَفْسٌ شَيْنًا وَإِنْ كَأْنَ مِشْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خُرْدُ لِ أَتَيْنَابِهِمَا وُكُفِي بِنَاحْسِبِينَ @ وَلَقَدُ التَّيْنَا مُوَسَى وَهُووُنَ الْفُهُ قَالَ وَخِيبَاءُ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِيبًا ﴿ يُنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ مِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَاةِ فِعَوْنَ ۞ وَهٰذَا ذِكْرُمُتُ بِوَلِآ أَنْزَلْنَهُ \* آيَا لَنُوْلَهُ المُنْورُونَ فَولَقَدُ اليَّعَا إِبْرِهِ يُورُشُدُهُ مِن قَبْلُو كُنَّابِ عِلْمِينَ شَادُ قَالَ لِأَمِيْهِ وَقُومِهِ مَا لَمْنِهِ النَّمَانِيُلُ الَّيْنُ أَنْ تُمُولَهَا عَكِفُونَ @ قَالَوُ ا وَجَدَنَا آبَاءً مَا لَهَا عِبدِينَ @ قَالَ لَقَدُ كُنْتُو أَنْتُو وَالْأَوْكُو فِي صَلل مِيْن @قَالْوُ ٱلْحِثُتَنَا بِالْحَقِّ آمُ ٱلْتُ مِنَ اللِّهِيْنَ @ قَالَ بَلْ رَّبُكُ وَرَبُ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ اللَّذِي قَطْرُهُنَّ وَأَنَا عَلْ ذَالِكُمْ مِنَ السُّهِدِينَ السُّهِدِينَ عَلَى ذَالِكُمْ مِنَ السُّهِدِينَ عَلَى تَاللَّهِ لَا كَيْدَاتَ أَصْنَامَكُونَةِ دَانَ تُولُوامُدُيرِينَ ﴿

منزل

اور اگر ایک تھیٹر ابھی آپ کے رب کے عذاب کا ان کو چھوجائے تو ضرور یہی کہیں گے بائے ہماری شامت یقیناً ہم ہی ناانصاف تھے (٣٦) اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے توکسی پر ذرابھی ظلم نہ اُ ہوگا اور اگررائی کے داند کے برابر بھی کچھ ہوگا تو ہم اسے لا حاضر كريس كے اور حساب لينے كوہم كافي بين (٧٤) اور يقيناً جم في موى اور مارون كوفيطه كي چيز دي تهي اوروه یر ہیز گاروں کے لیے روشی اور نصیحت تھی اور ۲۸) جو بن ویکھے اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے اور وہ قیامت کا ا کی خوف رکھتے تھے (۴۹) اور بیمبارک تھیجت ہے جے ہم نے اتارا ہے تو کیاتم اس سے بھی منکر ہو (۵۰) اور پہلے ہم نے ابراہیم کوان کے لائق سوجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم ان سے خوب واقف تھے (۵۱) جب انھوں نے اسنے والداوراني توم كولوك سے كہا كدريكيا مورتيس بين جن رہتم ہے بیٹے ہو (۵۲) وہ بولے ہم نے اینے ہاپ وادا كوان كى عبادت كرتے بايا ہے (٥٣) انھوں نے فرمایا یقینا تم بھی اورتہارے باپ دادا بھی تھلی گراہی میں رہے ہیں (۱۹۵) وہ بولے کیا واقعی تم جمارے پاس حق لے کرائے ہو یا یوں بی تماشا کرتے ہو (۵۵) فرمایا کیون نبیس تمہارارب آسانوں اور زمین کا رب ہے

جس نے ان کو پیدا کیااور میں اس پر گواہ ہوں (۵۲)اور (انھوں نے دل ہی دل میں کہا) اللہ کی تئم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرورا کیک چال چلوں گا (۵۷)

(ا) پیر از ویں اس طرح نصب کی جائیں گی کہ مب و کھے لیں آج جبکہ مردی گرمی ناپنے اور باریک سے باریک اور باتی سے باکی چیز کے ناپنے کے آلات موجود ہیں اعمال کونا پنے کا تصور کچھ بھی مشکل ندو ہا (۲) حق و باطس کا وہ ایک معیار تھ جس کو سامنے رکھ کر پر بیز گار دوشتی اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان میں اکثریت نے کان نیس دھرا، اور اب پہ ہوایت و تقیحت کی مبارک کتاب امری ہے جوقیا مت تک کے لیے حق و باطل کا معیار ہے، اب ماننا اور نہ ماننا تہما را کا م ہے (۳) اپنی قوم کے تقیدہ کے فلاف اہر اہیم علیہ السام نے فرمایا کہ یہ میر اعقیدہ ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔

فَجَعَلَهُمْ حُلْدًا إِلَّا كِبِيرًا لَهُمُ لَكَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١ قَالُوُ امَنُ فَعَلَ مُنَا بِالْهَيْنَا لَاتَهُ لَينَ الطُّلِيثِينَ عَالُوا سَبِعُنَافَتَى يَذَكُرُهُمُ يُقَالُ لَهَ إِبُرْهِ يُمُوْقَ قَالْوُا <u>ئَاتُوْارِيهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَثْهَدُونَ @قَالْوَا</u> ءَ أَنْتَ فَعَلْتُ هٰمَا إِلْهَتِنَا لِكَابِرُ هِيُرُ ﴿ قَالَ بَلُ فَعَلَهُ ۗ كَبُ رُهُمُوهُ لَا أَنْتُ كُوْهُمُ إِنْ كَانُو أَيْبِطِقُونَ ®فَرَجَعُواۤ إِلَّ نْفُيهِمْ نَقَالُوٓ الِثَّلُوْ اَنْتُوُ الظَّلِمُوْنَ ﴿ تُعَرِّنُكِمُ الْعَلِمُواعَلَ رُرُوسِهِمُ المَّدُ عَلِيْتَ مَا لَمُؤْلِا وَيَثِيطِقُونَ ۖ قَالَ الْنَصِّلُ اوْنَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالَا يَنْعَكُمُ مُثِينًا وَلَا يَفْتُرُكُمُ ﴿ الِّي لْكُوُ وَلِمَا تَعَبُّدُونَ مِنَ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواحَرِقُولُا وَانْصُرُوا الْهَتَكُو إِنْ كُنْتُو لَعِلِينَ ﴿ قُلْنَالِنَّازُكُونُ بُرُدًاوَسَلْمًا عَلَى إِبْرُهِ يُعَنَّ وَأَثَرَادُواْ يه كَيْنًا فَجَعَلْنَهُ وَالْأَفْسِرِينَ ٥ُوَنَجَيْنَهُ وَلُوْطًا إِلَّ الْأَرْضِ الَّتِيُّ لِرَكْنَافِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَـبُنَا لَهُ ٓ إسْخُقُ وَيَعْقُوبُ نَافِلَةٌ وَكُلَّا هَعَلَنَا صَلِحِيْنَ @

پھرانھوں نے ان میں بڑے بت کے سواسب کے ٹکڑے نکڑے کرڈالے کہ شایدہ ہاس سے رجوع کریں (۵۸) وہ بولے ہارے معبودوں کے ساتھ بیچر کت کس نے کی ہے یقیناً وہ طالموں میں سے ہے (۵۹) کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان کوہم نے ان کا چرچا کرتے سا ہے اس کوابراہیم کہتے ہیں (۷۰) وہ بولے اس کولوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تا کہ لوگ اچھی طرح دیکھ کیں (۲۱) انھوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم نے ہارے معبودوں کے ساتھ میر حرکت کی ہے (۶۲) فر مایا بلکہ ان کے ای بڑے نے کی (ہوگی) بس اگر بولتے ہوں تو خود ہی ان سے پوچھ**لو (۲۳) پھر انھوں** نے اپنے دل ہی دل میں سوچا اور کہنے گئے کہ بے انصاف تو تم ہی ہو (۲۴) پھران کے سر جھک گئے (اور کہنے لگے) ثم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بولتے نہیں (۲۵) (ابراہیم نے) کہا تو كياتم الله كوچهور كرايس چيزون كو يوجي موجوهمين ذرابھی ند نفع پہنچا عتی ہیں اور ند نقصان (۲۲) تف تم پر بھی اور ان پر بھی جن کوتم انٹد کو چھوڑ کر پو جتے ہو کیا تم اتنی سمجھ نہیں رکھتے (۱۷) وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہوتو اس کو جلادو اور اینے معبودوں کی مدد کرو (۲۸) (چنانچەانھوں نے ان کوانگ میں ڈال دیا اور) ہم نے

تحکم دیا اے آگ!ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوجااورسرایا سلامتی بن جا (۲۹)اورانھوں نے ان کے ساتھ براجا ہا تھا مگر ہم نے ان ہی کونقصان میں لاڈالا (+۷)اوران کواورلوط کو بچا کرائیں جگہ پہنچا دیا جس میں جہانوں کے لیے برکمت رکھی (۷۱)اوران کو ہم نے اسحق اور مزید فضل کے طور پر یعقوب عطا کیے اورسب کو نیک بخت کیا (۷۲)

اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہوہ جارے عکم سے راستہ بتاتے تھے اور ہم نے ان کو بھلائیاں کرنے ، نماز قائم ر کھنے اور زکوۃ ادا کرنے کی وی جیجی اور وہ ماری ہی بندگی کیا کرتے تھے (۷۳) اورلوط کوہم نے حکم (لینی نبوت) اورعکم سے نواز ااور اس بہتی سے ان کونجات دی جهال نهایت گندی حرکتیل مواکرتی تھیں بلاشبہ وہ بری بری نافر مان توم تھی (۷۲) اور ان کوہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ صالح لوگوں میں سے تھے (24) اورنوح ( کا تذکرہ سیجیے) پہلے جب انھوں نے پکارا تھا تو ہم نے ان کی وعامن لی چران کواوران کے گھر والوں کوبرٹی تکلیف سے نجات دی (۷۷) ادراس توم بران کی مدوکی جس نے ہماری نشانیاں جھٹلا کیں، یقیناً وہ بری توم می تو ہم نے ان سب کو ڈبوکرر کھدیا (۷۷) اور داؤد وسلیمان ( کو بھی یاد شیجیے ) جب وہ دونوں کھیت کے ہارے میں فیصلہ کررے سے جب اس میں لوگوں کی بكريال رات كوروند كئيس اورجم ان كے فيصله كي وقت موجود ہی ہے (۷۸) تو ہم نے سلیمان کووہ فیصلہ مجھا دیا اور ہرایک کوہم نے حکم (لینی نبوت) اور علم سے نواز ا اورہم نے داکد کے ساتھ پہاڑوں کو سخر کردیا وہ اور یرندے (ان کے ساتھ) سیج کرتے تھے اور کرنے

وَجَعَلْنَهُمْ آيِمَةً يُهَدُّونَ بِأَمْرِيَا وَأَوْحَيْنَا النِّهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلْوَةِ وَالْيَتَآءُ الزَّكُوةِ وَكُالُوالْنَالْهِيدِينَ وَلُوطِ النَّيْنَاهُ خُلُمُ الْوَعِلْمَا وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْعَرْيَةِ الَّذِيُّ كَانَتُ تُعْمَلُ الْخَبِّيثُ إِنَّهُمْ كَانُوا تَوْمَسِوْهِ فِيقِيْنَ ﴿ وَٱدْخَلْنَاهُ فِنْ رَحْمَتِنَا الِثَهُ مِنَ الصَّاحِيْنَ ۞ وَنُوِّحًا إِذْ نَاذَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَعِبْنَالَهُ فَغَيِّينَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ إِنَّ وَنَصَرُنْهُ مِنَ الْقُوْمِ الَّذِينَ كُذَّابُوْ ا يَالِيَنِا إِنَّهُمْ كَانُوا قُومُسُورٍ فَأَغُرِقُنْهُمْ أَجْمُونُنَّ ﴿ وَأَخْرَقُنْهُمْ أَجْمُونُنَّ ﴿ وَدَا وَدَ وُسُكِينُهُنَّ إِذْ يَحُكُنُنِ فِي الْحُرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَسَمُ الْقَوْمِرْ وَكُنَّالِمُكُومِمُ شَهِدِينَ ﴿فَفَقَمُنْهَا الْمُكُمِّلُ وَكُلَّا انَّيْنَا خُلْبًا وَّعِلْمًا وَّسَخُرْنَا مَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ سَيَّمْنَ وَالطَّايْرُ وَكُنَّا لَعِلِيْنَ ﴿ وَعَكَمُنَّهُ صَمْعَةَ لَبُوْسِ لَكُمُ لِتُحْصِنَكُمُ مِنْ بَالْسِكُمُ قَمَّلُ الْثُمُّ سُكِرُوْنَ @وَلِسُكِيمُنَ الرِّيْعَرُعَاصِعَةٌ تَجُوِيُ بِالْمُورَةِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي يُزِكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلَّ شَيٌّ عِلْمِينَ ۞

منزله

والے ہم ہی تھے (۷۹) اور ہم نے ان کوتمہارے لیے زر وگری کافن سکھایا تھا تا کہتمہاری جنگوں میں وہتمہاری حفاظت کر سکے تو کیا تم احسان مانتے ہو (۸۰) اور سلیمان کے لیے تیز چلتی ہوا کو (مسخر کردیا تھا) وہ ان کے حکم سے الیمی سرز مین تک چلتی تھی جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی اور ہم ہر چیز کے خوب جانبے والے ہیں (۸۱)

— شام تشریف لے گئے ، شام کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر باہر کت جگہ فر مایا گیا ہے۔ (اِ) لوط علیہ السلام کی قبوم اخلاقی انار کی اور جم جنسی پر تی میں بتالی تھی ، قرآن مجید میں گئی جگہ ان کی اس بدا خلاقی اور پھراس پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے (۲) قصہ بیہ وا

وَمِنَ الشَّيْطِينِ مَنْ يَغُوُّصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ دْلِكَ وَكُنَّالَهُمْ خُفِظِيْنَ ﴿ وَآيَتُونَ إِذْ نَاذِي رَبُهُ آنٌ مُسَالِيَ الصُّرُواَنْتَ آرُحُوُ اللَّهِ مِنْ الصُّرُ وَأَنْتَ آرُحُوُ اللَّهِ مِنْ اللَّ قَاسَتَجَبُنَالَهُ فَكُشَفْنَامَانِهِ مِنْ ضُرِّرٌ وَاتَبُنْهُ آهَلَهُ وَ مِثْلَهُوْمُمَّعَهُورَخُهَةً فِنْ عِنْدِانَا وَذِكْرى لِلْغِيدِيْنَ ٠٠ وَإِسْلَعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَالْكِفَالِ كُلُّ مِنْ الصَّبِرِيْنَ أَنَّ وَأَدْخَلُنْهُمُ إِنْ رَحْمَرِتِنَا ۖ إِنَّهُمُ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿ وَ ذَاالنَّوْنِ إِذْذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنَّ لَنْ ثَقْبِ رَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي الطُّلْبِ آنَ لِآ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحٰنَكَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ القُلْمِينَ ﴿ فَأَمْ تَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّدِينًا لَهُ وَنَجَّدِينًا لَهُ وَنَجَّد مِنَ الْغَيِّرُ وَكُنْ إِلَّ تُعْمِى الْمُؤْمِنِيِّنَ ﴿ وَزَكْرِيًّا إِذُ نَاذِي رَبُّ وَتِ لَا تَنَدُونِ فَرُدًا وَٱنْتَ خَيْرُ الورثِينَ ﴿ كَاسْتَجَبْنَالَهُ وَوَهَبُنَالَهُ يَعْنِي وَاصْلَحْنَا لَهُ زُوْعَ الْمُ الْمُهُوكَا نُوْا يُسْرِعُونَ فِي الْحَيْرُتِ وَ يَدُ عُوْنَنَارَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْالْنَا خُوْمِينَ ﴿

اور شیطانوں میں بھی کچھ(ان کے تالع کردیئے تھے) جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھاوراس کے علاوہ دوسرے کام کاج کرتے تھے اور ہم ہی نے ان کوتھام رکھا تھا (۸۲) اورایوب ( کا تذکرہ سیجیے )جب انھوں نے اپنے رب کو یکارا کہ میں بوی تکلیف میں مبتلا ہوگیا اور تو سب سے برا مرحم كرنے والا ب (٨٣) پير مم نے ان كى دعا س لی اور ان کی سب تکلیف دو رکر دی اور ان کے گھر والے آتھیں دے دیتے اور ان کے ساتھ اتنا ہی اور دیا این خاص رحمت سے اور تا کہ عبادت گزاروں کے لیے تفیحت رہے (۸۴) اوراساعیل اورادر لیں اور ذوالکفات ( کا تذکرہ کیجیے )،سب ہی صبر کرنے والے تھے (۸۵) اور ہم نے ان کواپنی رحمت میں داخل کیا تھا یقیناً وہ صالح لوگ تنے (۸۷) اور مچھلی والے ( کا بھی تذکرہ کیجیے ) جب وه غضب ٹاک ہوکر چلے گئے تو وہ سمجھے کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے بس تاریکیوں ہی میں (اللہ کو) یکار اتھے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی طالموں میں تھا ﴿٨٨) تو ان کی دعا بھی ہم نے سن لی اوران کوهنن ہے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی بحالیا کرتے ہیں (۸۸) اور زکریا ( کا ذکر تیجیے) جب انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہا ہے میرے

رب مجھے تنہا نہ چھوڑ ہے اور سب سے بہتر وار ھے تو آپ ہی ہیں (۸۹) تو ان کی دعا بھی ہم نے من لی اور ان کو بچی عطا کے اور ان کے لیے ان کی بیوی کوٹھیک کر دیا یقیناً وہ سب لوگ بھلے کا موں کو بڑھ چڑھ کر کیا کرتے تھے اور امید اور خوف میں ہمیں پکارا کرتے تھے اور ہمارے لیے خشوع رکھنے والے تھے (۹۰)

۔ او ہے کوبھی اللہ نے ان کے لیے زم کردیا تھا جس سے وہ زر ہیں تیار کرتے تھے ،حضرت سلیمان کے لیے ہوا محرتھی ،ہمینوں کاسفروہ ہوا کے دوش پر گھنٹوں میں کرلیا کرتے تھے۔

(۱) کچھرکش اور شریر جناتوں کو بھی جوشیطانوں میں شامل تھے اللہ نے ان کے تالع کردیا تھاوہ ان سے بھاری بھاری کام لیتے تھے جوانسانوں کے بس سے باہر ہوتے تھے، اس کی تفصیل سورہ سبائیں آئے گی (۲) حضرت ایوب علیہ السلام تخت بھاری میں جتال ہوئے، بال واولا وسب ختم ہو گئے مگروہ مبرکرتے رہے اور دعا کرتے رہے بالا فرانلہ نے ان کوسب نعمتیں لوٹا ویں اور شفا دی اور مال اور اولا دکودوگنا فر مادیا (۳) ذوالکفل کا تذکرہ مبرف بہیں ایک جگہ پر آیا ہے، بہی لگتا ہے کہ وہ بھی نبی تھے بحض مفسرین کا خیال ہے کہ نبی تو نہیں سے مگراو نجے درجے کو لی تھے (۳) مید حضرت یونس کا تذکرہ ہے جس کی تفصیل سورہ یونس میں گرر چی ہے کہ جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ بدوعا و سے کر چید گئے اور کہہ گئے کہ تین دن کے اندر عذا ب آجا نے گاء ان کے جانے کے بعد قوم میں در بیدا ہوا اور سب ایک میدان میں کر گریہ وزاری کرنے گے اللہ کورم آی اور قوم کوعذ اب سے بچالیا گیاء ادھر محضرت یونس کی اس جلدی چلے جانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کی مرزنش ہوئی اور ایک چھلی ان کونگل گئی مگروہ اللہ کے تھم سے تحفوظ رہے اور ای تاریکی اور تنگی میں مضطرع ہوکروعا کی اللہ نے سے اللہ کی طرف سے ان کی مرزنش ہوئی اور ایک چھلی ان کونگل گئی مگروہ اللہ کے تھم سے تحفوظ رہے اور ای تاریکی اور کی می مضام ہوکروعا کی اللہ نے سے اللہ کی طرف سے ان کی مرزنش ہوئی اور ایک چھلی ان کونگل گئی مگروہ اللہ کے تھم سے تحفوظ رہے اور ای تاریکی اور تنگل میں مضام ہوکروعا کی اللہ نے سے اللہ کی طرف سے ان کی مرزنش ہوئی اور ایک چلو کو بھر ان میاد کے تھم سے تحفوظ رہے اور ای تاریکی اور کی کی ان کی ان کی ان کی کی ان کونگ

وَالَّذِيُّ أَحْصَنْتُ فَرْجَهَا فَنَقَافَنَّا فِيهَا مِنْ زُوحِنَا وَ جَعَلْهَا وَابُنَهَآ آايَةَ لِلْعُلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَـٰذِمٓ ٱمَّنَّكُمُ اَسَّةُ وَاحِمَا لَا يَعَالَا لَا لَكُمُ فَأَحْبُكُ وَنِ الْعَلَا وَالْمُعَالِّ الْمُرَكِمُمُ بينته و كل إلينارج عُون الكرام الماليامة رَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَاكُفُمُ إِنَ لِسَعِيهِ وَإِنَّالَهُ كُيْتِيُونَ ﴿ وَ ڒڰ۫؏ڵڰڒؽۊٳۿڵڴڟڰ۫ٵڴۿؙڡؙڒڵؽؿۼٷؽ۞ڂڰٛؽٳۮٳ لَيْتَتَ الْمُوْجُ وَمَا جُوْبُرُ وَهُدُونِينَ كُلِّ حَدَي النِّسِلُونَ ® وَاقْتُرَبِ الْوَمُنُ الْحَقَّ فَإِذَا فِي شَائِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَعَهُ وَا يُويُلِنَا قَدُمُكُنَا فِي عَمْ لَهِ مِنْ لَمِنَ الْبُلُ كُتَّاظِلِمِينَ ﴿ إِثَّكُمُ وَمَا تَعْبُ ثُادُنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَمَّكِ جَهَلُو ۖ أَنْتُولُهَا وْيِدُونَ ۞لَوْ كَانَ هَـ وُلَاهِ لِهَةً مَّا وَرَدُوْمًا وَكُلُّ فِيهَا غَلِدُوْنَ۞ لَهُمُ فِيْحَا ؞ؽڒٷۿڡؙۄڹؽۿٵڵٳؽڛ۫ؠۼؙۅڹ۞ٳؽٵڰۮؚؽؽ؊ػڠؖڰ لَهُ مِنْ الْعُسُمَى الْوَلْيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُ فِنْ الْأِيمَ عُوْنَ سِّمَا وَهُو فِي مَا اشْتَهَتُ انْفُنْهُمْ طِلْهُ وَنَ اللهِ

منزل

اور (اس کوبھی یاد تیجیے) جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں این یاس سے روح پھونک دی اوراسے اوراس کے بیٹے کوتمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنادیا (۹۱) یتمهاری جماعت ایک بی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری بندگی کرو (۹۲) اور انھوں نے اپنے درمیان اپنے معاملہ میں کانٹ جیمانٹ كرة الى (حالاتكم) سب كولوث كر جارے ہى ياس آنا ہے (۹۳) تو جونیکیاں کرے گااوروہ مومن ہوگا تواس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی اور ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں (۹۴) اور ممکن نہیں جس بنتی کوہم نے ہلاک کرڈ الا كدوه لوك كرآئيس (٩٥) يمان تك كدجب ياجوج اور ماجوج كوكھول ديا جائے گا اور دہ ہر بلندي سے امنڈ بڑي گے (۹۲) اور سیا وعدہ قریب آ چکے گا تو بس کا فروں کی تگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی (وہ کہیں گے) ہائے ہاری شامت یقینا ہم ہی اس سے غافل منے بلکہ ظالم ہم ہی تھے(۹۷)تم اورتم جس کی پوجا کرتے ہو یقیناسب جہنم کا ایندھن ہیں جمہیں وہاں جانا ہی ہے (۹۸) اگریہ خدا ہوتے تو وہاں داخل ندہوتے جبکہ سب اس میں ہمیشہر ہیں گے (99) وہاں وہ جیجتے چلاتے ہوں گے اور وہاں ان کو (کان یری) آواز سنائی ندوے گی (۱۰۰)

بلاشبہ جس کو ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مل گئی وہ لوگ اس سے دورر کھے جائیں گے (۱۰۱) اس کی آ ہٹ بھی نہ تیں گے اور جو ان کی خواہش ہوگی اس میں ہمیشہ رہیں گے (۱۰۲)

-- دعا قبول فرمانی اور چھلی نے ساحل برآ کران کو اُگل دیا اور وہ کی اپن قوم کے پاس کی گئے گئے(۵) یعنی تمام امورآ پ بی کی طرف لو شخ ہیں اور ہر چیز آ پ کے قبضہ قدرت میں ہے۔

(۱) حضرت مریم اوران کے فرزند عیسیٰ جن کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنادیا (۲) اللہ بھی ایک اور شریعت کے بنیادی اصول بھی کیساں ، ہر نبی نے تو حید کی دعوت دی اور آخرت کی طرف متوجہ کیا لیکن لوگوں نے من مانی کر کے انتشار پیدا کیا اور الگ الگ راستے اختیار کر لیے (۳) یا جوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی ایک نشانی ہے پھر اور نشانیاں بھی آتی جا ئیں گی اور لوگوں کی آئکھیں بھٹی کی پھٹی رہ جا ئیں گی (۳) پھر کے جن بتوں کو بوجتے ہووہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گئت کہ این کی بیاری میں کہ اور کھا جائے جہنم کا ایندھن بنیں گئت کہ این کی برائی ہوئی کہ این کو اور دھا جائے گا کہ اس کا احساس بھی ان کونہ ہواور وہ جس طرح عیش کے ساتھ زندگی گزار نا چاہیں گزاریں۔

لِلْكُتُبُ كُمَا بَدَانًا أَوِّلَ خَلْقِ تُعْيِدُ وْ وْعَدَا عَلَيْنَا إِنَّا لَكُنَّا فعِلِين ﴿ وَلَقَدُ كُتُبُنَا فِي الزَّيْوِرِمِنَ ابَعْدِ الدِّكْرِ أَتَّ الْرَصَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّاحِثُن ﴿ إِنَّ فِي مُذَالَبُكُمُّ الْبُلْكُا لِقَوْمٍ غِيدِينَ ﴿ وَمَا آرْسُلُنْكَ إِلَارَحْمَةً لِلْفَ لِمِيْنَ ۞ قُلُ إِنَّمَا يُوْلَى إِلَّ ٱلْمُكَّا الْهُلُمُ إِلَّهُ قَاحِدٌ ۚ فَهَلَّ أَنْكُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَإِنْ ثُولُوا فَقُلُ إِذَ نَتُكُمْ عَلْ سَوَ إِوْلَانَ أَدْرِيًّ اَتَوِيْكِ آمْرِيكِيدٌ مَّا نُوْمَدُون ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرُونَ الْتُوَلِ وَيَعْلَوُمَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنَّ أَدُرِي لَعَلَّهُ وَتُنَّةً لَلَّا وَمَتَاعُ إلى حِينِ ﴿ قُلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّهُ الرَّحْلِيُ الْمُستَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ مِ اللهِ الرِّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الكالثائي الغزادكة القرارة الالقالية فالمطا

(اس دن کی ) پڑی گھبراہے بھی ان گھگین نہ کرے گ اور فرشتے ان کا استقبال کرنے آئیں گے (اور کہیں گے ) یہی تمہاراوہ دن ہے جس کاتم سے دعدہ کیا جا تا تفا (۱۰۳) جس دن جم آسان کو کتا بی دفتر کی طرح لپیٹ دیں گے جس طرح شروع میں ہم نے اس کو بنایا تھا دوبارہ اس طرح ہم اس کوکردیں گے، بیہ ہمارے ذمہ ہے ہم كركے رہيں كے (١٠١) اور ہم نے تقیحت كے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہول کے (۱۰۵) اس میں یقیبنا عبادت گزار بندول کے لیے پوری تبلیغ ہے (۱۰۷) ادر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے (۱۰۷) کہد د بیجے کہ مجھ پر وی آتی ہے کہ تبہارامعبود صرف ایک معبود ہےتو کیاتم مانتے ہو؟ (۱۰۸) پھراگرد ہروگر دانی کریں تو كهدد يجيم سبكو برابر من في آگاه كرديا اور مين نہیں جانتا کہتم ہے جس چیز کا دعدہ ہے وہ قریب ہے یا دور (۱۰۹) یقیناً ده بلند آواز کی باتیس بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جوتم چھیاتے ہو (۱۱) اور میں تہیں جانتا شایدوه تمهارے لیے آز مائش ہواور ایک مدت تک کے لیے تھوڑ اسامان (اا) (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے) کہا اے میرے رب توبی حق کے ساتھ فیصلہ

كرد اور جارارب بروامبريان ميداي سددويا بي جاتى مان باتون پر جوتم بيان كرتے رہتے ،و (١١٢)

## «سورهٔ حج »

اللہ کے نام ہے جو برڑا مہر بان نہایت رحم والاہے اےلوگو!اپنے رب سے ڈرویقییٹا قیامت کا بھو نچال ایک بڑی چیز ہے(۱)

(۱) اہل ایمان بندوں سے پراللہ کا وعد و تھا جو آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعہ ہوا، زیشن کے بڑے حصہ پرعدل واقصاف قائم ہوا اور ایمان والے بندوں نے اس پرحکمرانی کی، اب یہ پیشین گوئی دوبارہ قیامت کے قریب حضرت عیلی اور امام مہدی کے ذریعہ پوری ہوگی (۲) پوری دنیا ہلاکت کے راستہ پر پڑئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نجات کا سامان کیا اور انسانست کا سبق دیا، کمزوروں اور مظلوموں کی فریاوری سکھائی، مورتوں کو ان کا مقام بتایا، ووست و ثمن سب آپ کی رحمت عامدے مستفید ہوئے یہاں تک چرند اور پرند بھی اس سے محروم ندر ہے اور آپ کے ذریعہ دیے گئے احکامات کا سب کو قائدہ پہنچ و شمن سب آپ کی رحمت عامدے مستفید ہوئے یہاں تک چرند اور پرند بھی اس سے محروم ندر ہے اور آپ کے ذریعہ دیئے گئے احکامات کا سب کو قائدہ پہنچ اس جی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے بیان کے ساتھ تو حید کابیان کی جرب ہا ہے کہ ان کی رحمت عظیمہ کا لب لب بو حید ہے (۳) یعنی اگر تم نہیں مانے تو دنیا میں آرام سے درجا مجام محاملات آئی اللہ علیہ وسر کرتے ہیں اور اس کے دوجار ہونا پڑے گا(۵) با لا تر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ور سے کربی کا طریقہ ہے وہ تمام محاملات آئی اللہ علیہ ورکرتے ہیں اور اس کے مردیا جے ہیں۔

جس دن تم اس کودیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ سے بچے کو محول جائے گی اور ہر صاملہ عورت اپنے حمل کوسا قط کردے گی اور آپ کونظر آئے گا کہ لوگ مد ہوش ہیں جبکہ وہ مد ہوش نہ ہوں گے البتہ اللہ کا عذاب ہے ہی بردی سخت چیز (۲) اور لوگوں میں کھے وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر جانے بوجھے جھڑتے ہیں اور ہرمرکش شیطان کے پیچھے چل دیتے ہیں (۳)جس کے ليے طےشدہ ہے كہ جوكوئى اس كودوست بنائے گا تو وہ اس کو بہکا دے گا اور بھڑ کتی ہوئی (دوزخ کے ) عذاب تك پہنچادے گا (۴) اے لوگو! اگر تمہیں اٹھائے جانے میں شک ہے تو (غورتو کرو) ہم نے تم کومٹی سے پھر نطفہ سے پھرخون کے نکڑے سے پھر بوٹی سے پیدا کیا بوری طرح بنا کر اور بوری طرح نه بنا کر بھی تاکہ تہارے لیے ہم بات کول دیں ادر رحوں میں ہم جس کو جننا جائے ہیں ایک متعین مدت تک کے لیے تظهراتے ہیں پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں تا کہ پھرتم بمری جوانی کو پہنچ جا دَادرتم میں بعض اٹھا لیے جاتے ہیں اور بعض ملمي عمرتك بهنجائ جاتے ہیں كہ جانتے بوجھتے بھی چھسجھے نہیں اورز مین کوتم دیکھوے کہوہ خشک ہے پھر جب ہم نے اس پر ہارش کی تو لہلہا گئی اور برگ و ہار

يَوْمَرَ تَزَوْنَهَا تَنَّ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَتَّا ٱلْضَعَتُ وَتَصَّمُ كُلُّ ذَاتِ حَمُّلِ صَلْكَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرِى وَمَاهُمُ بِمُكُوٰى وَلَكِنَ مَدَّابَ اللهِ شَدِائِكُ ۞ وَمِنَ لنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَكَّبِعُ ڵؽڟڹ؆ڔڽؠ۞ڵڗؚبؘعؘڵؽٷٳٮٞ؋ڡؙ؈ؙڗۅؖڒٷڡؙٲڷڰڹۻۣڰ۠ وَيَهُدِيُهِ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ۞ يَالَيُهَا النَّاسُ إِنْ لَمُعُ فَارَيْبِ مِّنَ الْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُورُمِّنَ ثُرَابٍ ثُعَرَمِنَ لُطُفَةٍ نُتُرَّمِنَ عَلَقَةٍ نُتُرَّمِنُ مُضْغَةٍ أَمْضَ لَقُهُ وَكُغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُو وَنُعِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَّ ٱجَلِ مُسَمَّى تُقَرَّنُ فُوجُكُمْ طِفُلَا ثُقَالِتَ بُلُغُوٓ الشُكَاكُمُّ وَمِنْكُومِّنَ يُنْتُو فِي وَمِنْكُومِنَ ثُرِيرُ إِلَى أَرْدُلِ الْعُمْيِر كَيْلَايَعْلُو مِنَ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَمْاضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزُلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَاهُ تُرَّتُ وَرَبَتُ وَ أَنْهُ تَتْ مِنْ كُلِّ زُوْجٍ بَهِيْجٍ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقْ وَأَتَّهُ يُعِي الْمَوْثِي وَٱنَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنَّ الْمُوثِي وَٱنَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنَّ الْمُؤثِّن

منزلة

لائی اور ہرتیم کے خوش منظر بودے اس نے اگا دھیئے (۵) ہیر (سب اس کیے ہے) کہ اللہ بی حق ہے اور وہی مردول کوزندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر زبر دست قدرت رکھتا ہے (۲)

<sup>(</sup>۱) یہ تیں مت کی ہولنا کیوں کا بیان ہے پھرا گے شیطان کی بات مانے والول کے تخت انجام کا ذکر ہے (۲) جولوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو شکل تجھتے ہیں ان کے ہما جارہا ہے کہ اپنی تخلیق پر بی غور کرلو کہ اللہ تعالی نے کس طرح جیرت انگیز مرحلوں ہے گرار کر تہیں اس منزل تک پہنچایا پہما داوجو و نہ تھا تہمیں عدم ہے وجو و بخون و اسکتا ہواں کے بیٹ ہے نکلتا ہے اور بھی بخشا، جان و اللہ بھلا جو عدم ہے وجو د میں السکتا ہواں کے سے دوبارہ اٹھا کر گھڑا کر دینا کیا مشکل ہے؟! (۳) بچہ کھل ہوکر ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور بھی نامکل بھی رہ جاتا ہے اور بھی تھیں ہو جاتا ہے اور بھی اس کے بیٹ ہے نکلتا ہے اور بھی اس کے بیٹ ہے نکلتا ہے اور بھی تھی اور بھی جو باتا ہے اور ان کی نشانیاں ہیں، پھر پیدا ہونے والے بھی بخون ہی میں فوت ہوجاتے ہیں ور نہجوانی کو بھتے ہیں اور جو بھر انہوں ہو جاتا ہے اور ان کی بھر بوتا ہے وہ فراموش ہو جاتا ہے اور ان کی کہت ہے اور بھی ہو جاتی ہے تو جو اللہ مردہ ذرین کو زندہ کرسکتا ہے کیا وہ ایک انسان کومرنے کے بعد نہیں جالا ہیا ہے کہ ہوائی ہے تو جو اللہ مردہ ذرین کو زندہ کرسکتا ہے کیا وہ ایک انسان کومرنے کے بعد نہیں جالا ہی گئی ہے رہائے ہیں۔ اسک کو تر بیاں بیار ہے واقعات اللہ کی قدرت کو مدانیت کے دلائل ہیں۔

اور قیامت آ کررہے گی اس میں کوئی شبہ ہیں اور اللہ ان سب کواٹھائے گا جوقبروں میں ہیں (۷) اور پچھالوگ وہ ہیں جوعلم اور ہدایت اور روثن کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں جھڑتے ہیں (۸) اِترااِترا کر، تا کہ اللہ کے راستہ سے پھیردیں،ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیا مت کے دن جلانے والے عذاب کا ہم ان کومزہ چکھائیں گے(۹) یمی (بدلہ) ہے اس کا جوتم نے اپنے ہاتھوں بھیجا ہے اور اللہ اینے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں كرتا (١٠) اور پچھ لوگ وہ ہیں جو دور ہی دور سے اللہ كی عبادت کرتے ہیں پھراگران کوکوئی دنیادی فائدہ حاصل ہوا تواس سے مطمئن ہو گئے اور اگر آز مائش پڑی توالے پھر گئے ، انھوں نے ونیا بھی گنوائی ادر آخرت بھی ادریبی تو کھلا ہوا نقصان ہے (۱۱) اللہ کو چھوڑ کرایسوں کو پکارتے میں جوان کو نه نقصائ پہنچا <del>سکت</del>ے میں ادر نه فائدہ اور یہی یر لے درجہ کی مراہی ہے (۱۲) ایسوں کو پکارتے ہیں جن کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے، یقییناً وہ برے مدرگار اور برے ساتھی ہیں (۱۳) یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے الی جنتوں میں واخل كرے گاجن كے ينج نهريں جارى موں كى يقينا اللہ جو

رے ہوں ہے ہیں ہوں اور کی جیسی ہمد ہو ۔ چاہتا ہے کرتا ہے (۱۴) جو مجھتا ہے کہ اللہ دنیا وآخرت میں ان کی مد دکر ہے گا ہی نہیں تو وہ کسی ذریعہ ہے آسمان تک پہنچ جائے پھر سلسلہ (وحی ونفر) کا ف دیے تو دیکھے کہ اس کی تدبیر سے

وَانَ اللّهَ يَهُ عَلَيْ وَيَهُا وَانَ اللّهَ يَهُ عَنْ اللّهُ يَهُ عَنْ اللّهُ يَهُ عَنْ اللّهُ يَعْ عَنْ اللّهُ يَعْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ يَعْ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَا عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ ع

التَمَا وَ لَتَ لَقَطْمُ فَلَنْظُرْ هَلَ بُنْ هِ بَنَّ كُينًا لُمُ الْفِيطُ ۞

اوراس طرح ہم نے اس کو تھلی آینوں اتارا ہے اور اللہ جس کو جا ہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے (۱۲) بلاشبہ جو ایمان لائے اور جو بہودی ہوئے اور صافی اور نصرانی اور مجوی اور جوشرک کرنے والے ہیں بقیبتا اللہ قیامت کے دن ان سب کا فیصلہ کردے گا، بلاشیہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے (۱۷) بھلاآپ نے نہیں دیکھا کہ سب ہی الله کے کیے محدہ رمیز ہوتے بیل جو بھی آسانوں اور زمین میں بیں اور سورج اور جائد اور ستارے اور بہاڑ اور ورخت اور چو بائے اور بہت سے انسان بھی اور بہت ہے وہ بیں جو عذاب کے مستحق ہو بھے او رجس کو اللہ ذليل كرد اس كوكوئي عزت تبيس د اسكتاء يقيينا الله جو عاہتاہے وہی کرتاہے (۱۸) میدوفریق بی<sup>ھ</sup> جواپنے رب نے بارے میں جھکڑے تو جنھوں نے انکار کیا ان کے لية كالباس تياركيا كيا إن كيمر كاوير ي کھولٹا یانی ڈالا جائے گا (19) اس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی (۲۰) اور ان کے لياوي كر بهور عرول كر (٢١) جب بهي تكليف سے وہ لکانا جا ہیں گے ای میں و تھیل ویئے جا کیں گے اور ( کہاجائے گا کہ ) جلتی آ گ کا مزہ چکھو (۲۲) بیشک اللدان لوگول كو جوايمان لائے اور انھول نے اجھے كام

وَكُنْ الكُ أَنْزُلْنُهُ الْمِتِ البَيْنَتِ وَإِنَّ اللَّهُ يَهُدِي مَن يُرِيدُن فِي التَّمُوبِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَتَمُرُ وَالنَّجُومُ وَ لِعِبَالُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرُثِينَ التَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَكَابُ وَمَنَ يَغِينِ اللَّهُ فَهَالُهُ مِنْ مُثَرِّمِ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَثَمَا ۚ وَكُلُّونُ نَحْصُمُ إِن الْتُتَّصَّمُو إِنْ رَبِّهِمُّ فَالَّذِينَ كَفَرُ وَاقْطِعَتُ لَهُمْ ثِيَاكِ مِّنْ ثَالِر يُفَتُّ مِنْ وى زُورُ سِهِمُ الْحَيِدِيْمُ ﴿ يُصَهِّرُ بِهِ مَا إِنْ يُطُونِهُمُ وَالْجُلُورُ ڵٙۿۅؙڡٞقۜڵۄۼؙ؈ؘؙڂۑؠؙۑ۞ػؙڰؠۜٵٙۯٳۮۏۧٳٲڽؙؾۜڂ۫ۯۼۘۅؙٳ مِنْ غَيِّرِ لِعُيْدُ وَافِيْهَا ۚ وَذُوتُواْ عَذَابَ الْحَرِيْقِ الْعَالِمِ الْحَرِيْقِ الْعَالِمِ تَّ اللهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ الْمُثُوَّا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

منزلع

کیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے ینچے نہریں جاری ہوں گی وہاں ان کوسونے کے کنگن اور موقی سے سجایا جائے گا اور وہاں ان کالباس ریشم کا ہوگا (۲۲)

(۱) یہ ایک فرقہ تھا جوستاروں کو پوجٹا تھا، مرّ ان اس کا خاص مرکز تھا، حصرت سیسی کے بعدان میں عیسائیت بھی پھیلی کیکن ایک تعداد مراف نے فرہب پرآخر تک قائم
رہی (۲) یہ لوگ آگ کو پوجٹے میں اور دوخالت مانے میں ایک خیر کا جس کا نام بر داں ہے اور دوسرا شرکا جس کا نام اہر من ہے (۳) اس آیت میں صاف صاف
کہدویا گیا کہ تیا مت میں سب کی قلعی کھل جائے گی، سب اللہ کے سامنے میں ، جنھوں نے اللہ کو بانا وہ کا میاب ہوں گے در شاہتے کے کہر اان کو بھگلتی پڑے گ
(۲) اللہ کی سب مخلوق اللہ کی حمد و شامیں اور بچود میں گئی ہے ، ہم اس کو بچھ نہیں پاتے وہ اللہ کی اطاعت سے ذراائح اف نہیں کرتی ، اللہ نے جس کو جس کا میں برت سے بات مانے والے اور اللہ کے آگے بھگنے والے بھی میں اور بہت سے سرکش بھی (۵) ایک فریق ایمان والوں کا اور ایک انکار کرنے دالوں کا۔

وَهُدُوْ إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ فَوَهُدُوْ اللَّهِ مِرَاطٍ عَيِيْدِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وُاوَيَصُكُ وَنَ عَنْ سَيِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ لِلْمَاكِفُ فِيُهُ وَالْبَادِ وَمَنَ شُرِدُ فِيْهِ مِلْأَحَادِ بِظُلْمِر ثُنْفِ قُ هُ مِنْ عَنَابِ النِّهِ أَوْ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِنْ هِيْمُ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشُرِكُ إِن شَيْئا وَطَهِرْبِينَي إِلْطَالِينِينَ وَالْقَالِبِينَ الوُكَمِ الشُجُونِهِ ﴿ وَآذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّرِ يَاتُولُو رِجَالًا ٷۜعَلْ عِلْ ضَامِرٍ يَّالْتِيْنَ مِن كُلِ فَيْرِ عَيْنِيْ <sup>®</sup>لِيَشْهَدُوْ منافع لهروية كروااسراللون أيارمه للمشاولية عَلْ مَازِزَ قَهُومِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَصَعَلْوُامِنْهُ وَٱطْمِبُواالْبِأَلِينِ الْمَقِيْرِينَ ثُنَّوَ لَيَقَّضُوا تَعَنَّهُ وَلَيُوفُو النَّنُ وَلَهُ مُ وَلَيكُلُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَرَيْقِ ا دْ إِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللَّهِ فَهُوَ حُيْرًا لَهُ عِنْدًا لِيَّ وأيمكث لكوالانعام إلامايتل عكيكة فاجتنبوا السِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَدِيْهُوْا قُولُ النُّوُودِ فَ

اوران کو یا کیز ه کلام کی **بدایت کی ادر قابل ستائش ذ**ات کا راسته ملا (۲۴) بیشک جنھوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستہ سے اور اس مجد حرام سے روکتے ہیں جس کوہم نے (تمام) لوگوں کے لیے بنایا ہے وہاں کے رہنے والے مول یا دوریے آنے والےسب برابر ہیں اور جواس میں شرارت ہے بھی کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اے در دناک عذاب چکھائیں گے (۲۵) اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت (الله) کی جگه بتادی (اور حکم دیا) که میرے ساتھ کسی کوشریک مت کرنا اور میرے گھر کوطواف کرنے والوں اور قیام کرنے والو**ں اور رکوع و**یجود کرنے والوں کے لیے یاک رکھنا (۲۲) اور لوگوں میں جج کی من دی کردو، وه پیدل بھی آئیں گے اور ایسی دبلی تیلی اونٹنول یر بھی آئیں گے جو ہر دور دراز راستوں سے چلی آتی ہوں گی (۲۷) تا کہ وہ اینے فائدون کے لیے حاضر ر ہیں اور معلوم ونوں میں چو یا بوں میں سے ان جا نوروں ير الله كا نام ليس جوالله في الحيس ديية بين تواس ميس ہے کھاؤ اور مصیبت زدہ مختاج کو بھی کھلاؤ (۲۸) پھر انھیں جا ہیے کہ وہ اپنامیل کچیل دور کرلیں اور اپنی نذریں پوری کریں اورقدیم (ترین) گھر کا اہتمام کے ساتھ طواف کریں (۲۹) پیہے (اللہ کا حکم) اور جو بھی اللہ کی

(مقرر کی ہوئی) ادب کی چیزوں کی عظمت رکھتا ہے تو بیاس کے لیے اس کے رب کے نزد کی بہتر ہے اور چو پائے تمہارے لیے طال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کو بتایا جاتار ہاہے تو بتوں کی گندگی سے بچواور جھوٹ بات سے بچو(۴۰۰)

خالص اللہ کے ہوکر اس کے ساتھ شریک نہ کرکے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو گویاوہ آسان سے گرا تو يرندول نے اسے نوج ڈالا يا ہوانے اس كوكہيں دور نے جاکر پھینک ولیا (۳۱) یمی (بات) ہے اور جس نے شعائر اللہ کی تعظیم کی تو یقیناً میدول کے تقویٰ کی ہات ہے (۳۲) ان (جانوروں) میں تمہارے لیے ایک متعین مدت تک کے لیے فوائد ہیں پھر بیت منتق کے قریب ان کو پہنچنا ہے (۳۳) اور ہر توم کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہےتا کہوہ ان چو یا یوں پر اللہ کا نام لیس جو انھیں اللہ نے دیتے ہیں (اور قربانی کریں) بس تہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تواسی کے لیے جھک جاؤاور عاجزى اختياركرنے والول كوخوش خبرى دے ديجے (١٣٨) جن كا حال بيه ب كه جب (ان كسامن) الله كا ذكر ہوتا ہے تو ان کے دلوں کی دھر کن تیز ہو جاتی ہیں اور جو تکلیف ان کو پہنچی ہے اس برصبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم رکھنے والے ہیں اور ہم نے جورزق ان کو دبیا ہاں میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں (۳۵) اور قربانی کے جانوروں کوہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے تو ان کو صف بہ صف کھڑا کرکے ان پر انٹد کا نام لو پھر جب وہ اپنے بہلو

خُنَفَا أَوْلِلُهِ غَيْرَانُشُوكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمًا خَرِّينَ التَّمَالَ فَتَخْطَفُهُ الطَّايْرُ أَوْتَهُوى بِهِ الرِّيعُ فِي مَكَان سَجِيق ﴿ إِكَ وَمَن يُعَظِّوٰهُ مَا أَرُاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَعْوَى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُو فِيْهَا مَنَافِهُ إِلَّ أَجَلِ مُسَمَّى ثُعُ مَحِثُهُمَّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَيْنِينَ ١ وَلَكُلِّي أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيُّذُكُرُوااسُمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مُوسِّنَ بَهِيْمَةُ الْرَبْعَامِرْ فَالْهُكُورُ إِلَّهُ وَاحِدُ فَلَهُ أَسُلِمُوا وَبَيْرِ النَّخْيِتِينَ ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ ثُلُونِهُمْ وَالصِّيرِيْنَ عَلَى مَّالْصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلْوَةِ وَمِثَارَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ۞ وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَالْكُوْمِنْ شَعَآ إِرِاللَّهِ لَكُوْفِيهُا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُ والسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَ إِنَّ وَإِذَا وَجَبَّتْ جُنُو بُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّكُلُوكَ مَثَرُلُهَا لَكُوْلُكُ لِلْكُوْتُ كُرُونَ هَلَىٰ يَنَالَ اللَّهُ لُخُومُهَا وَلا دِمَا وُهَا وَالْكِنَّ يَنَالُهُ النَّقُوٰي مِنْكُوْ كُنْ إِلَّ سَعَّوَهَا ڵڴۯڸؿؙڲۑڗٛۅٳٳڟۿڟڸڡٵۿڵؠڴۄؙۊؘؽۺۣڔٳڷؠؙڎؙڛۏؚۑؙڹ۞

متنكا

کے بل گرجا ئیں تو ان میں سے کھا وَ اور صبر سے بیٹے رہنے والوں کو بھی کھلا وَ اور بے قراری دکھانے والوں کو بھی ،ای طرح بنم نے ان کو تمہارے والوں کو تمہارے (ول) اللہ کوان کا گوشت اور خون ہر گرنہیں پینچتا، ہاں اس کوتو تمہارے (ول) کا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ نے ای طرح ان کوتمہارے قابو میں کر دیا ہے تا کہ تمہیں اللہ نے جو ہدایت عطافر مادی اس پر اس کی بڑائی بیان کر واور آپ بہتر کام کرنے والوں کو بشارت وے دیجنے (سے)

باتیں ہیں، اللہ نے جو جانور ملال کیے ہیں ہورہ کا کہ ہیں ان کو بتایا جا چاہوہ مسب ملال ہیں قوبق و الا پھر شیطان نے کہیں دور لے جاکر پھینک دیا
(۱) ایمان کی مثال آسان ہوں گئی ہے، جس نے شرک کیا گویا وہ آسیان ہے گرا اور خواہشت نے اس کونوج ڈالا پھر شیطان نے کہیں دور لے جاکر پھینک دیا
(۲) شعائر اللہ ہو وہ چیز ہیں ہم او جیں جو اللہ ہے خاص نسبت رکھتی ہیں، مقامات جج بطور خاص اس میں دافل ہیں (۳) ہیت تلیق ہے یہاں ساراحرم مراد ہے،
قربانی کا جانو روہاں پہنچا کرقربانی کیا جاتا ہے اور جب تک اس کو قربانی کے لیے خاص نہ کہ جائے اس ہد دسرے فائد ہا تھائے جاسکتے ہیں پھر آگے اس قربانی کا جانو روہاں پہنچا کرقربانی کیا جاتا ہے اور جب تک اس کو قربانی کے لیے خاص نہ کہ جائے اس ہے دوسرے فائد ہا تھائے جاسکتے ہیں پھر آگے اس قربانی کہ مناسبت سے وضاحت فرمادی کہ صرف اللہ بی کے لیے ہوئی چاہے آگر اس پر غیر اللہ کا نا م لیا گی تو بیٹر کر ہے اس لیے کہ اللہ کے جانوروں کے ساتھ بھی اور چوش ووٹ ہو ایس کو بی اس کے بعد اس کو بھر ووٹ میں ان کو بھی اور چوشر ورت فی ہر کرویں ان کو بھی (۵) قربانی کا فلے بیان کردیا گیا، گوشت کھاٹا کھلاٹا اور خون بربان

إِنَّ اللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ الْمُنْوَالِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ إِلَّآنَ يَكُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلِادَفُمُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ ببغض لهايامت صوامع وبيغ وصكوت وكسجا يذاكم فِيهَا اسْمُ اللهِ كَيْثُ رِأُ وَلَيْنَصُونَ اللهُ مَنْ يَنْصُورُ إِنَّ اللهُ لَقُورٌ عَزِيْزُ۞ٱلَذِيْنَ إِنْ مُكُنَّاهُمُ فِي الْأَرْضِ ٱقَامُواالصَّاوَةُ وَاتَوُ الرُّكُونَّةُ وَأَمَرُوْا بِالْمَعُرُونِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكُرُ وَلِلْهِ عَاٰقِبًا ؙۣڴؙۯڔ۞ۏٳڶڰڲڮۜڹۨڹۅٝٳۮٷڠۮڴڵؙؠۜػۛٷ**ؠڵڰؙ**ؗۻڟۅۿڒؽۅڗڡۜٵ كَايَّتُ مِنْ قَرِّيَةِ أَمْلُلُهُمْ أُوفِي ظَالِمَةٌ فِي خَاوِيَةٌ عَلَمْ ةِ وَقَصِرِ مَشِينِ اللَّهِ مِيرِوا فِ الأرضِ فَكُورِ

یقیناً الله ایمان والول کی پشت پنائی فرماتا ہے، الله کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پیندنہیں فرما تا (۳۸) جن (مسلمانوں) ہے جنگ کی جارہی ہوان کوبھی اب (جنگ کی)اجازت دی جاتی ہےاس لیے کہان پر بہت ظلم ہو چکا اور اللہ ان کی مدد کرنے پر بوری قدرت رکھتا ئے (۳۹) جن کو ناحق ان کے گھروں سے صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر الله لوگوں كا زورا يك دوسرے ہے گھٹا تا ندر ہتا تو خانقہ ہیں اور کلیسااور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللّٰد کا خوب نام لیا جاتا ہے مٹاکر رکھ دیتے جاتے اور جو اللہ (کے دین) کی مدوکرے گا اللہ ا**س کی ضرور مد**د کرے گا بلاشبہ الله يوري طافت رڪتا ہے زبر دست کے (۴۰) پيدہ الوگ ہیں جن کواگر ہم زبین میں زورعط**ا کریں تو وہ نماز قائم** کریں اور ز کو ۃ ادا کریں اور بھلائی کا تھم دیں اور برائی سے روکیس اور تمام کا مول کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں یے (۱۲) اور اگروہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے نوح کی توم اور عاد و ثمو د بھی (اینے رسولوں کو) جھٹلا کیکے ہیں (۴۲) اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم بھی (۴۳) اور مدین والے بھی ،اورموی بھی جھٹلائے گئے تو میس نے کا فروں کو ڈھیل دی پھران کو دھر پکڑا تو میری سزاکیسی

سخت ُ ہوئی (۴۴) تو کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ ظلم پر کمربستہ تھیں تو وہ چھتوں کے بل گری پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار اور کتنے مضبوط محلات (کھنڈر) پڑے ہیں (۴۵) کیاوہ زمین میں چلے پھر نہیں کہان کے دل ایسے ہوتے جن سے وہ نور کر سکتے یا کان ہوتے جن سے وہ من سکتے تو آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن وہ دل اندھے ہوجاتے ہیں جوسینوں کے اندر ہیں (۴۶)

مقصود نہیں ہے،اصل مقصوداللہ کی رضا اور جذبہ قربانی ہے (۱) ہر کام بہتر طریقہ پر ہویہاں تک کہ ذن کا کامل بھی بہتر طریقہ پر کیا جائے جس کا حدیث میں یوں تھم دیا گیا کہ جسبتم میں کوئی ذیج کرے قوچھری نیز کرلے اور ذبیجہ کوآرام دے (اس کو نکایف نہ پنچائے)۔

اورآب سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اینے وعدہ کے خلاف نہ کرے گا اور آپ کے رب کے یاس ایک دن تہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال کی طرح ہے (۷۷) اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کوہم نے وهيل دي حالانكه وه ظالم تهين پھر ہم نے ان كو د بوج ليا اور مارے بی پاس لوٹ کرآناہے (۲۸) کہدو یکے كها الوكوا مين تو تمهار الله كل كر ذرانے والا ہوں (۲۹) تو جوائمان لائے اور انھوں نے بھلے کام کیے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے (۵۰) اور جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہیں و بی اوگ جہنمی ہی فع (۵۱) اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول اور نبی جھیجے جب وہ پڑھتے تو شیطان ان کی پڑھی ہوئی چیز میں شبہ ڈال دیتا تو شیطان جوشبہ ڈالتا ہے اللہ اس کو دور فر مادیتا ہے بھر اللہ اپنی آیتوں کو مشحکم فر مادیتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے حکمت رکھتا ہے (۵۲) تا کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے آ ز مائش بنادے جن کے دلول میں روگ ہے اور جن کے دل بخت ہیں اور یقیناً ظالم لوگ آخری درجہ کی مخالفت میں لگے ہیں (۵۳)ادرتا کہ اہل علم جان لیں کہوہ آپ کے رب کی جانب ہے حق ہی ہے تو وہ اس پر ایمان لے

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَنَ الِ وَلَنْ يُغِلِفَ اللهُ وَعُدَ لأَوْلَى بَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَالَفِ سَكَةِ رَبِّنَا تَعَنَّأُونَ۞ وَكَالِينَ قِنَ قَرْكِةٍ آمكيت لياوى كالمنة تتركند ثها وال البصيرة فان يَايَهُاالنَّاسُ إِكِمَّانَالُكُونِنِيُّ ثَيْبِينٌ ۞َكَالَّذِينَ الْمُثْوَاوَ عَبِلُواالصِّيلَمْتِ لَهُوْمَعُونَا أُورَنُقُ كِي يُوْكُوالِّذِينَ سَعُوا فَيُ الْيَهُنَا مُعْجِزِينَ أُولِيكَ أَصُلْبُ الْجَعِيدُو وَمُكَّأَلُولُكُ مِنُ قَبُلِكَ مِنْ زَسُولِ وَلِانَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمْ لَي ٱلْقَى الثَّيْفَانُ فِي أَمْنِيا إِنهُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْتِي الثَّلِيْظِي كُوِّي يُحْرِكُ اللَّهُ النِّيةِ وَاللَّهُ عَلِيُو حَكِيمُ ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي النَّهُ يُظُنُّ فِتُنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مُرَضٌ وَالْقَالِسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الْقَلِيدِينَ لَغِي شِعَالِ بَعِيدٍ فَكَلِيعُكُو الَّذِينَ أَوْتُوا الْمِلْمُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوْانِمْ فَتَخْمِتُ لَهُ تُلُونِهُمُ وَانَّ اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ الْمُثَوَّالِ وَوَالِمُ مُنْقِيًّا لَايَزَالُ الَّـٰذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةِ مِنْهُ حَثَّى تَأْتِيمُمُ السَّامَةُ لَغُتُكَةً أَوْ يَالْتِيهُمُ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيهِ

منزل

آئیں پھران کے دل اس کے لیے جھک جائیں اور بیشک اللہ ایمان والوں کوسید ھاراستہ دکھا تا بی ہے (۵۴۰) اور کا فربرابراس کے بارے بیں شک بی بیس میں میں گے بہاں تک کہ اچا تک ان پر قیامت آجائے گی یاان پراس دن کاعذاب آپنچے گا جس میں خلاصی کی کوئی صورت نہیں (۵۵)

(۱) گزشتة قوموں نے نموف ان کے پاس ہیں، ڈھیل سب کولی کین کوئی تنہ کا اس کے باوجود بھی پیغذاب کی جلدی کرتے ہیں جبکہ حساب و کما ب کا دن برا اسخت ہے اور دنیا کے شار کے اعتبار سے اس کی مدت ایک ہزار سال کی ہے (۲) الله کی نشانیوں کو نیجا دکھانے کی کوشش ہر دور ہیں ہوئی ہے، آج بھی بری بری کا اقتبار کی ہیں گئی ہیں لیکن آھیں اپ انجام کی فیر نہیں قر آن مجید نے ان کوجہنی ہونے کا اعدان کیا ہے، دنیا ہیں خواہ نی کرفکل جا کیں کیون دور فر ما دیتا ہے بس وہ تشاب آیات کی است سے اس کو دور فر ما دیتا ہے بس وہ تشاب آیات میں آئیوں ہیں شرکین کے دلوں ہیں شیطان طرح طرح کے شبہات پیدا کرتا ، تو القد تعالی آیات میک مات سے ان کو دور فر ما ویتا ہے بس وہ تشاب آیات کی دور میں جگا ہی گئر اللہ اس کو دور کی گئر اللہ کو ال

اس دن باوشاہت صرف اللہ کی ہے ان کے درمیان

وہی فیصلہ فرمائے گا تو جوایمان لائے ادر انھوں نے اچھے

کام کیے وہ نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے (۵۲) اور

جنھوں نے کفر کیااور ہماری آیتیں جھٹلا کیں تو ایسوں کے

لیے رسواکن عذاب ہے (۵۷) اور جنھوں نے اللہ کے

راستہ میں گھریار چھوڑا پھروہ مارے گئے یا وفات یا گئے

ان کو الله ضرور اجیمارزق عطا فرمائے گا اور یقیناً الله ہی

سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (۵۸) و والی جگدان

کوضرور داخل فرمائے گا کہوہ ایس سے خوش ہوجا تیں

کے اور بیشک اللہ خوب جانتا ہے حل رکھتا ہے (۵۹) بیرتو

ہے ہی اور جس نے اتنا ہی بدلہ لیا جنتنی اس کو تکلیف

پہنچائی گئی پھراس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضروراس کی مدو

فرمائے گا بلاشبہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑی مغفرت

فرمانے والا ہے (۲۰) پیاس کیے کہ اللہ بی ہے جورات

كودن يرلاتا بايرون كورات يرلاتا باورالله خوب

سنتا خوب و مکتا ہے (۱۱) بداس کیے کداللہ ہی حق ہے

اوراس کے سواوہ جس کو ایکار تے ہیں وہ باطل ہیں اور اللہ

بى بلندى برا ہے (٦٢) كيا آپ فينيس ويك كماللد

نے اوپر سے یانی برسایا تو زمین بری بحری موجاتی ہے

اللهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيُوالْوَزِقِرِيْنَ ﴿ لَيْنُ خِلَاتُهُوُ مُّنَّ خَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَسِلِيُو ۗ حَلِيْمُ وَذَلِكَ وَمَنَ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ لْخَرِّنِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ۞ وْلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَا وَيُولِجُ النَّهَا لَهُ مَا فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرُ اللهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَآنَ مَايَكُ عُونَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَانَّ الله هُوَ الْعَيْلُ الْكَيْدُونَ الْمُعَانَ اللهَ آتُولَ مِنَ التَّسَمَاءِ مَا أَوْ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَوَّةً وَإِنَّ الله كَطِيفُ خَيبُ يُرْكُ لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللَّهُ لَهُ وَ الْغَدِيُّ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْ

بیشک اللہ برا مہربان ہے خوب خبرر کھتا ہے (۱۳) آسانوں اورز مین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے ستو دہ صفات سے (۱۲۳)

علم رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم ان برایمان لائے ،سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہا ورتھیجت ہوش والے بی حاصل کرتے ہیں۔ (۱) اس دن ظاہری طور بربھی کسی کوکوئی تصرف کرنے کاحق نہ ہوگا (۲) مکہ میں تیکس سال پوری طرح ہاتھ روک کرد کھنے کا تھم تھا بھر مدینہ طیبہ میں مقابلہ کرنے ک ا چازت دی گئی، اب یہاں جو بھی ظلم کرے مظلوم کوبدلہ لینے کاحق دیا جارہا ہے مگرا تناہی جننا اس پرظلم ہوا ہواوراو پراللہ کی صفت جلیم کا ذکر کر کے اشارہ کردیا گیا کہ معاف کردینا بہتر ہے، بدل لینے کے بعد اگر ظالم چرزیا دتی کرتا ہے قالشدی مدد کاوعدہ ہے (٣) جواتی بری قدرت والاے کیاوواس برقادرندہوگا کہوہ ایک مظلوم قوم یا مظلوم تخص کی مرد کرے، آیت میں بیجھی اشارہ ہے کہ حالات رات دن کی طرح بلنہ کھانے والے ہیں جس طرح اللہ تغالی رات کودن میں لے لیتا ہے اس طرح کفری سرزین کواسلام میں داخل فر مادے گا ،آ کے بنجرز مین پر بارش کی مثال دے کربیاش رہ بھی ہے کہ جلد بی وہ کفر کی خشک وویر ان زمینوں کواسلام کی بارش سے سبزہ زار بنادےگا (م) جب وہ بر چیز کا مالک ہے توجو جا ہے کرے البتہ وہ کرتا وہی ہے جوسرایا حکمت دصلحت ہو،اس کے تمام افعال قابل تعریف ہیں اوراس ک ذات تمام خوبول اورصفات عمیده کی جامع ہے۔

کیا آپ نے نہیں و یکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی ساری چیزوں کوتمہارے قابو میں کردیا ہے اور کشتیوں کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں ادر آسان کواس نے تھام رکھاہے کہ زین پرآنہ پڑے ہاں مر (جب) ای کا حكم مو، بينك الله لوكول بربر امهربان نهايت رحم فرمان والا ہے (۲۵) اور وہی ہے جس نے حمہیں زندگی مجنثی پھر وہ تہمیں موت دے گا پھروہ (ووبارہ) تہمیں زندہ کرے گا، یقیناانسان بزاناشکراہے(۲۲) ہرامت کے لیے ہم نے بندگی کا ایک طریقہ رکھا ہے وہ ای پر چل رہے ہیں تو اس مسلد میں ان کوآپ سے جھکڑنا ندھا ہے اور آپ تو اين رب كي طرف بلاتے جائے يقيناً آپ اى سيدھے راستہ پر ہیں (۲۷) اور اگر وہ آپ سے جھٹڑیں تو کہہ و بیچے کہ تم جو کررہے ہواللہ اس کوخوب جانتا ہے (۲۸) تم جن باتوں میں اختلاف كررہے موقيامت كے دن الله تہارے درمیان اس مسلم میں فیصلہ کردے گا (۲۹) کیا آپ ونبيل معلوم كرآسان وزمين ميں جو يچھ ہے التدسب جانتا ہے، بیسب کتاب میں موجود ہے بالشبہ بیسب الله کے لیے آسان مے (۵۷) اور وہ اللہ کوچھوڑ کر ( دوسروں کی) عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں ا تاری اور جس کا ان کوعلم بھی نہیں اور ناانصافوں کا کوئی

ٱلْمُتَرَانَ اللهُ سَخُرَالُكُمْ مُمَّالِي الْرُرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْوِياْ مَرِعِ وَيُعْسِكُ السَّمَا وَأَنَّ تَعْمَمُ لَ الْأَرْضِ ؙڷٳۑٳؙۮؙڹ؋ٳؾؘٳؿؙڶؿؗڡؠٲڵٮۜٛڛڵڕؠؙٷڽڗڿؽؠ۠ٛ<sup>؈</sup>ۅۿۅٲڵؽؽؖ إِلَوْ لَتَوَيِّبِينَتُكُوْ نُوَيْعِينَكُو ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ۞ لِكُلِّ أُمَّاةٍ جَعَلْنَامَنْسُكَاهُوْ نَاسِكُونُا فَلَا يُنَازِهُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْحُ إِلَّ دَيِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّى هُدًى مُسْتَوِيِّهِ ﴿ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُبُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٤ اللهُ مِّكُوْبِيْنَكُوْ يُومُ الْقِيمَةِ فِيمَا أَنْتُوْفِيْهِ تَعْتَلِفُونَ الْوَ تَعْلَوُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَوُمَا فِي التَمَا وَالْرَضْ إِنَّ ذَلِكَ فِي كُنِّي إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللهِ مَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا ؞ ؙؿؙڹؘڗۣڷؠڄڛڵڟٮٞٵۊؘۘ؆ڵؽ؈ۘڵۿۄ۫ۑ؋ڝڵۊٚۊڡٵڸڵڟڸؠؽ<u>ڹ</u> ؈ؙؙؙٛؽٚڝۣؠؘڕ؈ۯٳۮؘٳۺؙڷڸڡؘڮؠۿۄٙٳڸؿؙڬٳؿڵؾ۪ڰٙڡؙۅڡ۬<u>ؽ</u> جُوُو الَّذِينَ كُفُّ وا الْمُنْكُرْ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ نْلُوْنَ عَلَيْهِمُ النِّينَا قُلُ اَفَأَنْيِتَكُمُ بِشَرِّيٌّ فَ وَالْكُمْ الرُّوْعَةُ هَاٰلِلْهُ الَّذِينِينَ كَفَرُوْا وَبِيْسُ الْبُصِيْرُ ﴿

منزل

مددگارنہیں (اے) اور جب ان کے سامنے صاف ماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ کا فروں کے چبروں پر ٹا گواری محسوس کریں گے،لگناہے کہ وہ ان لوگوں پرحملہ ہی کر بیٹھیں گے جوان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کہہ دیجیے کہ میں اس سے نا گوار چیز نہ بتا دوں؛ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کا فروں سے کررکھا ہے اور وہ برترین ٹھکانہ ہے (۷۲)

(۱) پی شالندگی ہریائی ہے کہ اس نے زیان آسان جا ندسور ن ستار ہاور تمام مخلوق کوانسان کے کام پر لگار کھا ہے ، فضایش سب بغیر سہارے کے گردش کرر ہے جین ادھر ہے ادھر ہوجائے قاس کی منظر کشی دوسری جین دراہی کوئی ادھر ہے ادھر ہوجائے قاس کی منظر کشی دوسری آتے گئ توسب کے گئیاں رہے جین البشہ بندگی کی صور بنس مختلف زمانوں میں آتیوں میں موجود ہے (۲) تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی اور دین کے بنیادی اصول سب کے یکسان رہے جین البشہ بندگی کی صور بنس مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہیں، جن کے موافق وہ امتیں ایک اللہ کی عبادت کرتی رہی جین، آتی کی عبادت کرتی ہیں، آخری نی محضر سے جمر صلی اللہ علیہ وسلم کوساری و نیا کے لیے بھیجا گیا اور ایک خاص شریعت دی گئی لیکن اصل دین بھیشہ سے ایک اللہ کے عبادت کو مقر رئیس کی گیا اس لیے تو حید جیسے شنق علیہ کاموں میں جھڑ تاکسی کوکسی صال میں بہر آپ صلی کا نشر ہے جائے اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر و بیک ہوت دی گئی لیکن اس سے جوانے اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر و بیک ہوت سے دارست ہوا تو بین کامی ہوا ہے کہ آگے گئی کر واور اپنی سوچو کر آگے گئی کر کی میں کہ کوٹ کی سے دارسی اور کوٹو بین میان سے کہا جارہ ہے کہ آگے کی قرکر واور اپنی سوچو کر آگے جی بھی تہم اراکیا انجام ہوئے والا ہے؟!

اے لوگو! ایک مثال دی گئی ہے تواسے غورے سنو، جن کوتم الله کوچھوڑ کر پکارتے ہووہ ایک مھی بھی پیدانہیں کرسکتے خواہ وہ سب اس کے لیے جمع ہوجا کمیں ادر اگر کھی ان کی کوئی چیز لےاڑ بے واس سے چھین بھی نہیں سکتے ، لچرہے اليها ما تكنے والا بھی اوروہ بھی جس سے مانگاجار ہائے (۳۷) انھوں نے اللہ کو جبیرا بیجانا جاہے تھانہ بیجانا بیشک اللہ تو بڑی طاقت والا زبردست ہے (سہر) الله فرشتوں میں بھی قاصد چنتا ہے اور انسانوں میں بھی، بیشک اللہ خوب سنتا خوب جانتا ہے (۵۵) ان کے آگے پیچے ہر چیز سے وه واقف ہے اورسب کام ای کی طرف لوٹے ہیں (۷۶) اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرد اور اسے رب کی عبادت کرواور بھلے کام کروشایدتم مراد کو پہنچو (ٰےے ) اور الله کے راستہ میں جیسا جاہے کوشش کرتے رہو، اس نے حمہیں منتخب کیاہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی،اینے باب ابراہیم کی ملت (برقائم رہو) انھوں نے ہی تنہارا نام مسلمان رکھا، پہلے (کتابوں میں) بھی اور اس (ستاب) میں بھی تا کہ رسول تم بر گواہ بینیں اور تم لوگول بر گواه بنوتو نماز قائم رکھو، زکوۃ ویتے رہواورالتد کو مضوطی کے ساتھ تھاہے رہووہی تمہارا کارساز ہے تو کیا خوب كارساز باوركياخوب مددگار ب(٨٥)

يَآيَهُا النَّاسُ مُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَبِعُوْ إِلَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَكُا عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْ لَعُوْ إِذْ بَالِا وَلِي جُهُعُوالَهُ وَإِنْ يَسَلَّمُهُ وَالدُّبَابِ شَيَّا لَا يَسْتَفَعَدُ وَأُو مِنْهُ ثَمْعُفُ الطَّالِبُ وَالْمَكَّلُوْبُ ۞ مَا قَدَ زُوااللهَ حَقّ قَدُرِ ؟ إِنَّ اللهَ لَعْدِيٌّ عَرِيرُهِ اللهُ يَصُطِّفُ مِنَ لْمَلَيْكَةِ رُسُلُا وَمِنَ التَّامِنُ الثَّامِنُ التَّامِينُهُ مُويُرُثُ بَعُلُومَابِيْنَ أَيْدِي يُهِو وَمَاخَلْفَهُمُ وَالَّ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ۞ يَآلِيُهَا الَّذِينَ الْمَثُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُ وَا اعْدُنُ وَازِنَكُ وَافْعَلُ الْغَيْوَكَعَلَكُوْ تَكُدُا خُوْنَ ٥ وَجَاهِ لُوَا فِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادِ ؟ هُوَ اجْتَالِمُكُوُّومَ جَعَلَ عَلَيْكُو فِي الدِّيْنِ مِنْ حَوَّةٍ مِلْهُ أَبِيّهِ إَرُ هِيمُ مُوسَسِّكُ الْسُيلِينَ أَرْسُ مَّهُ لُ وَلَ هَانَا النَّاسِ كُأَوْسِهُ الصَّادِةَ وَاتُواالُّوكُونَا وَاعْتُومُوا

(۱) کسی ایک نہایت معمولی اور حقیر جانور ہے ، اس کی مثال دی جارہی ہے کہ جن کوالڈ کے ساتھ شریک کیا جار ہا ہے وہ ایک تھی بھی پیدائیں کرسکتے اور بتوں کا عال سے ہے کہ اگر کسی ان پر بیٹے جائے آڑا بھی ٹیس سکتے ، ایسوں ہے مانگانک ہی شرمناک اور بے تقلی کی بات ہے (۲) شرک کی پرائی کرنے کے بعد اہل ایمان کو خطاب کی جارہا ہے کہ تم اپنے اصل کام میں گئے دہو بھر ف اپنے رب کی بندگی کروائی کے آئے بیٹانی نیکواور اس کی رضا کے لیے دوسر بے بعلائی کے کام کرتے رہواور اس کی کوشش میں گئے رہو بتہ ہارا تام سلم رکھا گیا اور تم ہے پہلے بھی نبیوں کے مانے والے سلم ہی تھ گریا تھہ بتہ ہارا ہی تھراتو اس کی لائے رکھو (۳) آنحضور سلی اللہ علیہ وسم اپنی امت کے موموں کے تن میں گوائی ویں گے کہ پینجبروں نے اللہ علیہ وسم اپنی امت کے موموں کے تن میں گوائی ویں گے کہ پینجبروں نے ان کواللہ کا پیام پہنچایا تھا اور جب سوال ہوگا کہتم کیا جانو تو جواب میں بیامت کے گی کہ ہمارے رسول صلی انڈ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔

## «سورهٔ مؤمنون »

الله كنام ع جوبر احمر بان نهايت رحم والاب يقيناً وه ايمان والے كامياب ہو گئے (۱) جواین نماز میں عجز ونیاز کرتے ہیں (۲) اور جوفضول خرچی میں نہیں یڑتے (۳) اور جوز کو ہ کے عمل کو جاری رکھنے والے ہیں ع (۲۷) اور جواین شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے میں (۵) سوائے ای بیو یوں یا ان (بائدیوں) کے جن کے وہ ما لک<sup>تے</sup> ہو <u>مکے ہیں</u> تو (اس میں) ان پر کوئی ملامت نہیں (۲) جواس کے علاوہ چکر میں پڑے گا تو ایسے ہی اورجواني امانوں علی اورجواني امانوں اورعبد کالحاظ رکھنے والے بیں (۸) اور جواین نماز وں کی گهرداشت رکھتے ہیں (۹) یمی لوگ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں (۱۰) جو (جنت) الفردوس کے وارث ہوں گے اس میں ہمیشہ میش رہیں مے (۱۱) اور ہم نے انسان کومٹی کے جوہرے بنایا ہے (۱۲) پھراہے ایک محفوظ جُكه نطفه كي شكل مين ركها (١١١) كهر نطفه كوخون كا لوتھڑا بنایا بھرخون کے لوتھڑ ہے کو گوشت کا فکڑا کیا پھر گوشت کے فکڑے کو ہڑیوں کی شکل دی پھر ہڈیوں پر گوشت چرهایا بھراسے ایک ٹی صورت بنا کرو جود بخشا، تو کسی برکت والی ذات ہے اللہ کی جوسب سے بہتر پیدا

لَيْكَ هُوُالُورِتُونَ ٩ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِي دُوسَ هُوْفِيهُ لِدُونَ ٩ وَلَقَدُ عَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَاةٍ مِّنْ وَلِينَ شَ مُّرَجَعُلُنَهُ نُطْفَةً لِ قُرَالِمُكِانِ النَّطَةُ مُلْقَةً عَلَقَةً فتلقنا العكقة مضغة فتأنثنا البضغة عظما فلسركا العظم ڛٛڬڎڵڮؘڷؽؿڐؽ۞ٛڎڗڰۮڿ؞ٳڵۼؠ؋ؿؽڐؽ۞

متزليم

کرنے والا ہے (۱۲) مجراس کے بعدیقین بات ہے کہ تہمیں مرنا ہے (۱۵) کھرضر ورتہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا (۱۲) اور ہم نے تمہارے اوپر سات طبق بنائے اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں جے (۱۷)

(۱) خشوع کہتے ہیں عابری کے ساتھ ول کو انڈی طرف متوجہ رکھنا (۲) زکوۃ کے معنی پاک کرنے کے ہیں، زکوۃ کی اوا بھی سے ال پاک ہوتا ہے اور تزکیہ کا عمل کی دروۃ ہیں مراوہ ہوگئی ہے ال کی زکوۃ بھی مراوہ ہوگئی ہے اور تزکیہ کا عمل بھی (۳) اب اسی بائد بوں کا وجود ہیں ہے (۳) پابندی بھی کرتے ہیں اور آ واب کی رعایت بھی رکھتے ہیں (۵) منداحمہ میں آتا ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی دس آجوں میں جو بائیں ذکر کی گئی ہیں اگر کوئی شخص وہ بائیں اپنے اندر بیدا کر لیتو وہ سیو صاحبت میں جائے گا، جنت کا وارث ایسے لوگوں کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وراثت میں کوئی اپنی طرف ہے تبدیلی نہیں کرسکا، وہ ایک طرف ہے بہر مجبور طرف جیز ہے (۱) انسانی تخلیق اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، کلام اللہ میں تخلیق کی جوز تب چودہ سوسال پہلے بیان بھوئی تھی آج و نیا اس کو تشکیم کرنے پر مجبور ہے، پھر روح ڈال کر اللہ نے اس کو ایک ٹی شان عطا کی، مگر فر ماویا کہ بیا کی وقفہ ہے پھر تہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے (۷) طریقہ ہر اس کے بھی لیے گئے ہیں اور سیاروں کے واستوں یا گھیروں کے لیے بھی لیے گئے ہیں، گویا اس کے بھی لیے گئے ہیں، اور سیاروں کے واستوں یا گھیروں کے لیے بھی لیے گئے ہیں، گویا زمین کے اور برتبہ بہترہ سامن گھیرے ہیں۔

اورہم نے ٹھیک اندازے کے مطابق اوپرے یانی برسایا تو اس کو زمین میں تھہرادیا اور یقیبنا ہم اس کو غائب كردين يربهي اختيار ركفتي بي (١٨) پيراس سے ہم نے تمہارے لیے تھجور اور انگور کے باغات کھڑے کردیئے،اس میں تمہارے لیے خوب پیل ہیں اوراسی میں ہےتم کھاتے ہو(19) اور وہ درخت چوطور سیناء میں نکتا ہے تیل بھی دیتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے (۲۰) اور تمہارے لیے چویایوں میں بھی ضرور عبرت ہے، ان کے ببیٹ سے ہم مہیں (عدہ دودھ) یلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو (۲۱) اور ان پر اور کشتی پر شہبیں سوار بھی کیا جاتا ہے (۲۲) اور ہم نے نوح کوان کی قوم کے پاس بھیجا تو انھوں نے کہا اے میری توم اللہ کی بندگی کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں پھر کیاتم ڈرتے نہیں (۲۳)ان کی قوم کے کا فروں میں سے عزت دار بولے بہتو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، یتم میں بڑے بنتا جا ہے ہیں اور اگر اللہ کی مرضی ہی ہوتی تو وہ فرشتے اتار دیتا، ہم نے پہلے اینے باپ دادا سے تو اس طرح نہیں سٹا (۲۴) بیرتو یا گل سا آ دمی معلوم ہوتا ہے تو تھوڑ اانتظار کرلو (۲۵) فرمایا اے میرے رب

افِعُ كَيْثِيرَةُ قَعِيْهَا تَاكُلُونَ فَوَعَلَيْهَا وَعَلَى أَفَاكُ تَعَلَّوْنَ وَلَقَتُ أَرْسَلُنَا ثُوْمًا إلى تَوْمِهِ فَقَالَ لِغَوْمِ اعْبُدُ والله مَالَكَ مِّنُ الْهِغَيْرُا أَفَارَتَتْقُونَ ۖ فَقَالَ الْمَكُوٰ الَّنَايِنَ كُفَرُوٰ مِنْ مِهِ مَا لَمْ ذَا الْابِسُومِ مُلِكُونِ مِنْ النَّالِيَّةُ صَلَّا لَكُونَ الْمُسْتَفَضِّلُ عَلَيْكُو وَلُوسَّ لَهُ لَا تَزَلَى مُلِيكَةً ۚ قَاسِمُنَا لِهِذَا إِنَّ ابَالِمَا الْأَوَّ لِينَ إِنْ فُو ٳٙڒڔؘڿؙڷٛؠڔڿؘۜڶؙ؋ٛۏۜڗۘٙؽۜڞؙۅؙٳؠڄڠۨڿؽڹۣ۞ۊۜٲڶڒڽؚڵڡٛؗۯڹ بِمَا كُنَّا بُونِ ۞ فَأُومُ يِنَا إِلَيْهِ إِن اصْنِعِ الْفُلُكَ يِأَعْيُرُنَا وَ وعينا فإذاجاء أمرنا وفارالتنور فاسلك فيهامن كإ وُجَدُينِ الثُّنَدُينِ وَاهْلَكَ إِلَّامَنَ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ ؠؙ۫ۿٷٷڵٳڠؙۼؙٳڟؚڹؽ۬؈۬ٲڵڍؿؽڟؙڵٷٳؖٳ۠ڷۿؙۄ۫ۺ۫ۼؙۯۊ۠ۅؽ۞

جیسے انھوں نے مجھے جھلایا ہے تو ہی میری مرد فر ما (۲۲) تو ہم نے ان کو وح بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنا ؤپھر جب ہمارا عذاب آپنچے اور تنور اُبل پڑے تو اس میں ہرایک (جاندار) کے دودو جوڑوں کو اور اپنے گھر والوں کوسوار کرلو سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی (ہلاکت کی) بات ہو چکی ہے اور ان میں جھوں نے ظلم کیاان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا ، وہ غرق ہوکرر ہیگ گے (۲۷)

(۱) زیون کا درخت مراد ہے جو بکشرت شام کے علاقہ میں ہوتا ہے، اس کا تیل برد امفیداور قیتی تہجہ جاتا ہور بطور سالن بھی اس کا استعمال ہوتا ہے (۲) جانور کے پیٹ سے خون اور گو بر کے درمیان سے امیبا شفاف دو درہ نکلنا اللہ کی قد رت کے مظاہر میں سے ہے، انسان کے لیے دہ برد کی ان جانوروں کا گوشت بھی فذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور پھر کتنے جانور سوار کی کے لیے استعمال ہوتے ہیں (۳) حضرت نوح علیہ السلام ساڑھ نوسوسال دعوت کی محنت کرتے رہے گر جب لوگوں نے بات ند انی تو انھوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان بربختوں پرمیر کی مد دفر ما کیونکہ یہ جھے جھلانے سے باز آنے والے نہیں ، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے جب لوگوں نے بات ند مانی کو سوار کرانا جو ایمان والے ہیں اور کفر کی وجہ ہے جن کی ہلاکت طے ہو چکی ان کومت سوار کرنا۔

پھر جبتم اورتمہارے ساتھ دالے مشتی پرٹھیک ہے سوار ہوجائیں تو کہنا کہ اصل تعریف تو اللہ کی ہے جس نے ممیں طالم قوم سے نجات عطافر مائی (۲۸) اور کہنا کہا ہے میرے رب مجھے برکتوں کے ساتھ (کشتی ہے) اتاراور تو ہی سب سے بہتر اتار نے والا ہے (۲۹) بلاشیداس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہیں جانچنے والے (۳۰) پھران ے بعد ہم نے دوسری قوموں کو لاکھڑا کیا (m) تو ان میں بھی ہم نے ان بی میں سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عباوت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں بھلاتم ڈرتے نہیں (mr) اور ان کی قوم کے عزت دارلوگ بولے جنھوں نے كفر كيا تھا اور آخرت كى ملا قات كو جملايا تھااور جن کوہم نے و نیاوی زندگی کے بیش میں مبتلا کررکھا تھا کہ بیتو تہارے ہی جیسے انسان ہیں جوتم کھاتے ہووہ بیکھاتے ہیں اور جوتم پیتے ہودہ یہ پیتے ہیں (۳۳)اوراگر تم اینے ہی جیسے انسان کے بیروکار بن گئے تب تو یقیناً تم نقصان ہی میں رہے (۳۴) کیاوہ تم کوڈرا تا ہے کہ جب تم مٹی اور بڈی رہ جاؤے تو تمہیں نکالا جائے گا (۳۵) بردی ہی دور کی بات ہےجس سے تہرمیں ڈرایا جارہا ہے(۳۲)بس یمی ماری دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں ہمیں اٹھایا وٹھایا نہیں جائے گا (۳۷) یہ

فَإِذَ السَّنَويَتِ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَعُلِ الْعُبُدُ لِلَّهِ اَنْتَ خَيْرالْمُنْزِ لِينَ ﴿إِنَّ قِي دَلِكَ لَالْيِتِ وَإِنْ كُنَّالْمُتَوَانِ كُنَّالْمُتَوَانِينَ ؙڠؙٱنْشَآنَا مِنَ بَعْدِهِمُ قُرُيًا اخْدِيْنَ ۞َفَارُسُلُنَا فِيْهِمْ رَسُولًا بُنَّهُمْ إِن اعْبُدُوالله مَاللُّهُمِّن الْهِ عَيْرُوا أَفَلاَ تَتَقُونَ ۖ وَقَالَ لْمَلَامُن تَوْمِهِ الَّذِينَ كُمُ أُواوكُذُ بُوابِلِمَا ۚ الْاِخْرَةِ وَاتَّرْفُنْكُمْ المسوة الدُّنيا فَاهْدُ الْالْمِثْرُ مِثْلُونِيا كُلُ مِنَا مَا كُلُونَ مِنْا يُ مِتَالَتُنْرَبُونَ فَوَلِينَ أَطَعْتُو بَتُرَامِتُكُلُو ٓ إِنَّكُو ٓ إِنَّاكُو ٓ إِنَّاكُو ٓ إِذًا خَيْرُونَ ﴿ لَيْمِنُ كُوْ أَتَّكُو ٰ إِذَا مِثْنُو وَكُذُنُو تُوَايِا وَعِظَامًا أَلَّكُو نَرْجُونَ <sup>6</sup>هَيُهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْمَدُونَ 6 إِنْ هِي الْإِ ئيا النَّا اللَّهُ مِيانَمُونَ وَعَيَاوَمَا عَنْ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ ڒڒڿڷٳۼ۫ڗؽعؘڶ۩ڶڡڲڒڹٵۊۘؠٵڠؽؙڵڋؠؠۏۛڡڹؽ<sup>۞</sup>ڠٙٳۯ بُانْصُرُنُ بِمَاكِنُهُ وَنِ ۚ قَالَ عَمَا قَيْدِلِ ٱلْنُصِيمُنَ لِمِولِينَ فَأَخَذَ ثُهُمُ الصَّبِحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلَنْهُمْ غُثَأَةً ۚ فَبُعُمَّا الْلِقَوْمِ لِيئِنَ۞ُثُقَائِتُثَأَنَامِنَ بَعْسِ هِمْ قُرُونَا الْحَوِيْنَ۞

مغزل

شخص تو القد پرجھوٹ ہا ندھتا ہے اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں (۳۸) انھوں نے دعا کی آے میر ے رب جس طرح می مجھے جھٹلا رہے ہیں اس پر تو ہی میری مدوفر ما (۳۹) فر مایا تھوڑی ہی دیر میں میہ پچھٹاتے رہ جا نمیں گے (۴۴) بس ایک چنگھاڑنے سچے وعدہ کے مطابق ان کوآ دیوچا تو ہم نے ان کوکوڑ اکر کٹ بنا کرر کھو یا ، بس دھتکار دی گئی ظالم قوم (۴۲) پھران کے بعد ہم نے دوسری تو میں لاکھڑی کیں (۴۲)

<sup>(</sup>۱) یہ بظاہر حضرت صائح علیہ السلام کاذکرہے جنعیں قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا کیونگہ آگے آر ہاہے کہ ان کی قوم کوچنگھاڑنے ہلاک کیا ، بیعذ اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر ہی آیا تھا۔

مَاتَسُينُ مِنُ اٰمَّةِ اَجَلَهَا وَمَا يُنْتَالَخِرُونَ۞ُثُوَّا السِّلْمَا إِلَى فِرْعُونَ وَمَكُنْ إِنَّ فَاسْتُلْهُ وَأُوكُمُ لَوْ أَقُومًا عَالِينَ فَكُمَّا أُواًّ اَدُوْمِنُ لِيَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَتَوْمِهُمَ الْنَاطِيدُ وَنَ<sup>®</sup> كُلُّنَّ أَرُهُمَا فَكَالْوَامِنَ الْبُهُلَكِيْنَ®وَلَقَدُ الْكِنَامُوسَى ٱلْكِتْبَ لَمَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ @وَجَعَلْنَا إِنْ مَرْيَحُوالْمَةُ أَيْلَةً وَالْايِنْ فَمَأَ الله

ثُوَةِ وَاتِ كُرَارِ وَمَعِينَ فَيَأْلِهُمُ الرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّلِبَاتِ

وَاعْنُواصَ إِلِي إِنَّ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيَّوْ ۖ وَإِنَّ هَٰذِهِ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً

وَلِمِدَةً وَانَارَتِكُمُ فَاتَّعُونَ فَنْقَطَّعُواْ أُمُوهُمُونِينَهُمُ لَيُزاء

كُلُّ حِزْبِ بِمَالْدَيْهِمُ وَرِحُونَ ۖ فَفُرَفُمُ فِي عَمْرِتِهِمْ

کوئی قوم اپنے متعین وقت سے ندآ کے بڑھ سکتی ہے نہ پیچے ہوسکتی ہے (۴۳) پھر ہم نے مسلسل رسول بھیج، جب بھی کسی امت کے باس رسول آتا وہ اس کو حبطلا ویتے تو ہم بھی ایک کے بعد دومری قوم لاتے رہے اور ان كوجم نے قصے كہانياں بناديا تو جوقوم ايمان نہيں لائي وہ وحت کاردی گئی (۲۴) پھرہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی ولیل کے ساتھ موی اور ان کے بھائی بارون کو بھیجا (۲۵) فرعون اوراس کے دربار بوں کے باس تو انھوں نے اکڑ دکھائی اور وہ بہت او نیچ بننے والے لوگ تھے (۴۲) تو وہ بولے ہم اپنے جیسے دوآ دمیوں برایمان لے آئیں اور ان کی قوم ہماری غلامی کرتی ہے (سم) بس انھوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی تناہ حال لوگوں میں شامل ہو گئے (۴۸) اور ہم نے مول کو کتاب اس لیے دی تھی کہ شایدوہ لوگ ہدایت پر آجا ئیں (۴۹)اور ہم نے مریم کے بیٹے اور مریم کوایک نشانی بنایا اور دونوں کوایک ٹیلے ہر تفہرایا جہاں سکون بھی تھا اور چشمہ بھی (۵۰) اے رسولو! پا کیزہ چیزیں کھاؤ اور بھلے کا م کروتم جو کرتے ہو وہ ہم جانتے ہی<mark>ھ</mark>(۵۱)اور بیتمہاری امت سب ایک ہی امت ہے اور میں تمہارارب ہول تو مجھی سے ڈرو (۵۲) پھر لوگوں نے اپنے معاملہ کو مکروں میں بانث دیا، ہر گروہ

کے پاس جو ہے وہ ای میں مست ہے (۵۳) تو ان کوتھوڑ ہے دن نشے میں رہنے دیجیے (۵۴) کیاوہ بچھتے ہیں کہ ہم و نیامیں ان کو جومال واولا دریئے جارہے ہیں (۵۵) تو ان کوجندی جلدی بھلائیاں پہنچارہے ہیں، بات میہ کمان کواحساس ہی نہیں کے (۵۲) بينك جوايي رب ك در سكانية ربح بي (٥٤) اورجوايي رب كي نشانيون يريقين ركه بي (٥٨)

(۱) انکار کے نتیجہ میں جس قوم کے لیے ہلاکت کا جوونت تعین تھاوہ ای ونت ہلاک کی گل ۲) لینی رسولوں کا تا نتابا عدھ دیا ، کیے بعد دیگرے تینجبر جیجتے رہےاور جھند نے والوں میں بھی ایک کودومرے کے بیتھے چانا کرتے رہے(٣) فرعون نے حضرت مویٰ کی قوم بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا تھا ہی اللہ نے قوم کوفرعون سے نجات دی اوران کی ہدایت کے لیے تورات اتاری مگر بہت کم لوگوں نے اس کو مانا ( ۴ )حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا بغیر باپ کے حضرت مریم علیہاالسلام کیطن سے بیدا ہونا اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے(۵) مزال کھانے کا اہتمام سے پہلے تذکرہ فرمایا کہوہ نیک توفق کا ذریعہ بنتا ہے برام کھانے سے نیکی کی توفیق بھی سلب ہوجاتی ہے(۲)سب نبیوں نے توحید کی دعوت دی پھران کی قوموں نے اس کو بھرا دیا اور وہ الگ الگ راستے پر ہو گئے اور ہر قوم اپنے ی طریقہ میں مست ہے سی کوغور کرنے کی بھی تو نی جیس ہوتی ( ۷ ) دنیا میں ہرطر رح کی راحت واسباب کے نتیجہ میں کا فروں کوغلط بنی ہور بی ہے انھوں نے دنیا ہی کوسب پچھ بجھ لیا ہے جبکہ اصل آخرت کی نعتیں ہیں ، پھرا گے اٹل ایمان کی صفات کا بیان ہوار آخر میں بتایا گیا ہے کہ بیادگ ہیں جو خرکو بور فی مل مگے ہیں۔ اور جواینے رب کے ساتھ شریک ٹہیں تھہراتے (۵۹) اوران کوجودیاہے وہ دیتے ہیں اوران کے دل اس سے لرزتے رہتے ہیں کہ ان کوائے رب کے پاس والس جانا ہے (۲۰) یکی وہ لوگ ہیں جو بڑھ پڑھ کر بھلائیاں كرت ريح بين اور وه اس مين بازي لے جانے والے ہیں (٦١) اور ہم کسی پر بھی اس کی طاقت ہے زیادہ بوجھنیں ڈالتے اور ہارے یاس کتاب (موجود) ہے جو بچ بے بات بتاتی ہے، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانْصافی نہ ہوگی (۹۲) بلکہ ان (کا فروں) کے دل اس طرف سے بے ہوش ہیں اور اس کے سوا ان کو اور کام لگے ہیں جن کووہ کررہے ہیں (۱۳) یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کوعذاب کے شکنے میں کسیں گے تو اس وقت وہی واو یلا محا کیں گے (۱۴) آج مت چیخو چلاؤہتم کو ہماری طرف سے کچھددند ملے گی (١٥) بات یہ ہے کہ میری آیتی مہیں سائی جاتی تھیں تو تم الفے یا وال بھا گئے تھے (٦٦) اس ہے اکر کر کہانیوں میں مشغول ہوکر بکواس کیا کرتے تھے (۲۷) کیا انھوں نے بات برغور ای نہیں کیا یا ان کے باس کوئی الی چیز آگئی جوان کے پہلے باپ دادا کے پاٹ تیس آئی تھی (۲۸) یااینے رسول کو بیجانا ہی نہیں تو ان کا انکار کر بیٹے (۲۹)

مُوَّقِينَ هٰنَاوَلَهُ وَاعْلَا يَنَ دُوْنِ ذَالِكَ مُ لَمَا عِلْوُنَ @ عَثِّى إِذَا أَخَذُ ثَاثِثُ فِي مُعِمِّرِ أَعَثَالِ إِذَا فَمْ يَعِثُرُ فِنَ الْأَلْجَثُرُوا ٱفْلَونِيَكَةُ وُالْقُولِ ٱمْرِعِلْمُعُومًا لَوْيَاتِ الْأَرْهُمُ الْرَوْلِينَ الْأَرْهُمُ الْرَوْلِينَ مُلُويْكِرُ فَوْ السُولَهُ وَفَهُ مَا لَهُ مُنْكِرُونَ الْمُنْفُولُونَ يَامِجُنَّا اللَّهِ لنسك بالتموت والروض وكن ينهن بن اليلام رك ن دِرِهِو مُعُرِضُونَ الْمُرْسَدُ الْمُوخِ مِا فَكُوا مُرَاكِكُ حُولًا وَهُوَهُمُ إِلَّالِ قِنْ فَ إِنَّكَ لَتَنْ عُوْهُمُ إِلَّهُ مِنْ إِلَا مُسْتَقِيَّةٍ إِ وَانَ الَّذِيْنَ لَانْغُمِنُونَ بِالْكِيْوَةِ عَنِ الْقِمَاطِلْتَكِيْوْنَ @

مغزلج

یاوہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ جنون ہے، بات میہ ہے کہ وہ حق کو لے کرآئے ہیں اور ان میں اکثر حق ہی سے نفرت کرتے ہیں (۷۰) اور اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ہوجائے تو آسان وز مین اور ان میں سب پھے بگر کر رہ جائے بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی (کتاب) نسیحت پہنچادی ہے تو وہ اپنی نسیحت سے منھ پھیر رہے ہیں (۷۱) کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں تو آپ کے دب کا معاوضہ بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (۷۲) اور آپ تو ان کوسید ھے راستہ کی طرف بلاتے ہیں (۷۳) اور جوآخرت پر ایمان ہیں رکھتے بھینا وہ راستہ سے کنارہ کرلینے والے ہیں (۷۲)

(۱) ینی آخرت کے صاب و کتاب سے عافل ہیں اور دنیا کے دوسرے دھندوں ہیں پڑے ہوئے ہیں، جن سے نگلنے کی فرصت ہی ہیں ہوتی جو آخرت کی طرف قوجہ کریں (۲) مشرکین کا بیدو طیرہ تھا کہ دات ہیں جمع ہوکر قصے کہانیاں کہتے اور قرآن مجید کے بارے ہیں طرح طرح کے تیمرے کرتے ، کوئی شاعری بتاتا کوئی پھواور (۳) ساراعرب آپ کے حالات سے واقف تھا، صاوق وامین کہتے جن کی زبانیں نہ تھتی تھیں اب اچیا نک وہ معافر اللہ جھیا ہوگیا (۳) ان کاول جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جق لے کرآئے ہیں گئی تھی اور قبول نہ کرتے ہے، اللہ آگفر ما تا ہے کہ بی بات ان کو بری گئی تھی اور قبول نہ کرتے ہے، اللہ آگفر ما تا ہے کہ بی بات ان کو بری گئی ہے تو یہ بیائی ان کی خواہشات کے تابی نہیں ہوسکتی ورنہ سر رافظ م درہم برہم ہو کر دہ جائے (۵) آپ سلی اللہ علیہ وسلی وسلی اللہ علیہ وسلی وسلی وسلی وسلیہ وسلی وسلی وسلیہ وسلی وسلیہ و

نَهُمُّ وَكُنْتُفُنَا مَا يِهِمُونَ فَيِرِ لَلْكُوْ أَلِي طُفْيا يَهِمُّ ن@وَلَقُدُ أَخَذُ نَهُمُ بِالْعَدَابِ فَمَا أَسْتَكَانُو الرَيْعِينَ مُوفِيهِ مُبِلِسُون ﴿ وَهُوا أَيْنَى أَنْكَأَلُكُوالسَّمْ وَالْأَبْصَارَ ڴۣڣ۫ٮۜڰٙ ؿٙڸؽڵٳؿٵؿڟٛڬٷڹ۞ۘۯۿۅٲڵؽؽؙڎؘؠٲػٮؙۄ۫ڣ لْأَرْضُ وَإِلَيْهِ وَتُمْثَرُونَ ©وَهُوَ ٱلَّذِي يُهِي وَيُهِويُتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ أَفَلَاتُعُوِّلُونَ ۞ بَلُ قَالُوْا بثُلَ مَاقَالَ الْأَوْلُونَ@قَالُوٓا مَرادَ المِثْنَا وَكُنَّا ثُوَايًا وَ عِطَامًا وَإِنَّالَسِعُوثُونَ ﴿ لَقَدُومِهِ مَا غَنْ وَإِبَّا وُيُنَاهَٰذَا نَ مِّنْ إِنْ لِمِنَّا الْأِلْسَاطِيَةِ الْأَوَّلِينَ فَلَا لِينَ الْأَوْنَ ؙۣڡؙ؈۫ڣۣۿٳؖٳؽؙڴؙڹڗؙۄۛڗڡؙڵؠٷؽ۞ڛؽڠٚۅڷۅؽۑڶؿ ڡٙ۠ڷٳٲڡٚڵٳ لَكُرُونَ ٥ قُلْ مَن رَبِ التَمَوْتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرَيْن

اوراگر ہم ان پررخم کردیں اور انہیں جو تکلیف ہے وہ دور كردين تو ضرور وه اين سركشي مين كفس كر باته يا وَل مارنےلگیں گے (۷۵)اور ہم نے ان کوعذاب میں پکڑا بھی ہے تو نہ وہ اینے رب کے لیے جھکے اور نہ وہ گڑگڑائے ہیں (۷۷) یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہاں ان کی ساری امیدیں ٹوٹ کررہ جائیں گی (۷۷)ادر دہی ذات ہے جس نے تمہارے کان اور آئکھیں اور دل بنائے ، کم ہی تم احسان مانتے ہو (۷۸) اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور ای کے باس اکٹھا کر کے تم لائے جا ذکے (۹۷) اور وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور رات و دن كابدلنا اس كاكام ب،كياتم عقل ع كام نبيس لية (۸۰) بلکہ انھوں نے بھی وہی کہا جوان سے مہلے لوگ كهد يحكي بين (٨١) بول كياجب بهم مرجا تين كاورمني اور ہڈی ہوجائیں گے کیا جمیس پھر اٹھایا جائے گا (۸۲) بدوعدہ اس سے پہلے ہم سے اور جمارے باپ واداسے بھی کیا جا چکا ہے میصرف پہلوں کی من گڑھت کہانیاں بیں (۸۳) پوچھئے کرز مین اور زمین میں جو کھے ہے وہ آس کاہے(بتاؤ)اگرتم علم رکھتے ہو(۸۴)وہ حجمت یہی كہيں گے كدالله كا، چرجهى تم دھيان نہيں ركھتے (٨٥)

پوچھے سانوں آسانوں اور عرش لحظیم کا مالک کون ہے (۸۲) وہ نورا یہی کہیں گے کہ اللہ کے ہیں، کہیے پھر بھی تم ڈرنہیں رکھتے (۸۷) پوچھئے ہر چیز کی بادشا ہت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں و سے سکتا (بتاؤ) اگرتم جانتے ہو(۸۸) وہ نورا یہی کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ کہ دیجے تو کہاں کا جادوتم پر چل جاتا ہے (۸۹)

(۱) ینی مختلف مصائب میں ان کوڈ الا گیالیکن وہ ڈھٹائی کے ساتھ اپنی سرکتی میں گےرہ، ایک مرتب کم کرمہ میں سخت قطر پڑا، آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی دیا ہے، ی دورہ وا، اہل یما مہ نے ایک سرتب غلہ بھیجنا بند کردیا آپ ہی کی سفارش ہے دوبارہ جاری ہوا، مگروہ اپنی سرکشی ہے بازندآئے (۲) بظاہر اسے آخرت کا عذاب مراد ہے (۳) اللہ کی دی ہوئی نعتوں پر کچھ دھیان نہیں کرتے ہیں پرانے لوگوں کی اندھی تقلید کیے جارہے ہیں، وہی پرانے شکوک وشبہات وہراتے ہیں کہ ٹی میں ملنے اور ریزہ ہوجانے کے بعد ہم کیے اٹھائے جائیں گے (۲) جب سب کھھاس کے قبلہ درت میں ہے تو کیا تہاری مشت فاک اس کے قبنہ سے باہر ہوگی ؟

بات بہے کہ ہم تو سے ان تک پہنچا چکے البتہ وہ جموٹے یں (۹۰) نہ اللہ نے کوئی لڑکا تجویز کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے (اگرابیا ہوتا) تو ہر خدا اپنی مخلوق کے کرچل دیتا اور سب ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، الله کی ذات ال تمام چیزوں سے پاک ہے جووہ بیان كرتے رہتے ہيں (٩١) دہ پوشيدہ اور ظاہر كا جائے والا ہے بس وہ بلند وبالا ہے ان تمام چیزوں سے جن کووہ شریک کرتے ہیں (۹۲) کہیے کداے میرے رب تیرا ان سے جو دعدہ ہے اگروہ مجھے دکھا (۹۳) تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں مت بنا (۹۴) اور یقیناً ہم جو ان سے وعدہ کرتے ہیں وہ آپ کو دکھانے پر ہم قادر ہیں (۹۵) برائی کوآپ دور کرتے رہے ایسے طریقہ پرجو نہایت اچھا ہو، وہ جونھی کہا کرتے ہیں ہم اس کوخوب جائتے ہیں (۹۲) اور کہیے کہ اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ جا ہتا ہوں (۹۷) اور اس سے بھی میں تیری بناہ جا ہتا ہوں اے میرے رب! كيوه ميرے ياس تيس (٩٨) يبال تك كه جبان میں کسی پرموت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹادے (٩٩) تا كهيس جو (ونيا) چھوڑ آیا ہوں اس میں (پھر جا کر) اچھے کام کرلوں، ہر گر نہیں

بَلَ اَتَيْنَاهُمُ بِالْفَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكُنِ يُوْنَ۞مَا الْعَنَااللهُ مِنْ إِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ إِذَا لَنَ هَبَ كُلُّ الهِ إِمَّا خَلَقَ لِعِضُ مُ عَلَى بَعْضِ سُبُعْنَ اللَّهُ عَالَيْصِفُونَ عَلَيْ الْغَيْبِ وَالنَّهَا دَوْ فَتَعْلَى عَمَّا أَيْثُورُونَ ﴿ قُلْ رَّبِّ تُرِينِيُّ مَا لِبُوْعَكُ وَنَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلُنِي فِي الْقَوْمِر لظُّلِمِينَ ®وَإِتَّاعَلَ إِنْ يُرْمِكِ مَانَعِدُ مُوْلِظِيرُونَ @ إِدْ فَعُرُ بِالْآَقِي فِي أَحْسَنُ التِّيبَّةُ فَعُنُ أَعْلَمُ بِمَالِيمِ فُوْنَ @ وَقُلْ رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِن مَنْ نِبِ الشَّيْطِيْنِ الْكَالْطِيْنِ الْوَاعُودُ بِكَ رَبِّ أَنَّ يَّيْضُارُونِ الْحَثِّى إِذَا جَآءَ لَحَدَثُمُ الْمُونُتُ قَالَ رَبِّ رُبِعُون لَكُمْ لِلَّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تُرَكُّتُ كُلَّا إِنَّمَا كُلِمَةٌ هُو ڵۿٲۏؙڝؙؖڎڒٳؠۿۄ۫ؠڗڗڿٳڷۑۅۄؠؠۼۊ؈ٵۮٳٮڡ

منزل

یہ ایک بڑے جودہ لگارہا ہے اوران کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گئے (۱۰۰) پھر جب صور پھونگی جائے گی تو اس دن وہاں نہ آپس میں رشتے ہوں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گاڑا ۱۰) تو جس کی میزان (حسنات) بھاری رہی تو وہی لوگ مراد کو پہنے گئے (۱۰۲) اور جن کی تر از وہلکی رہی تو یہ وہ لوگ ہیں جھوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے (۱۰۳) آگ ان کے چہروں کو جھلسار ہی ہوگی اور اس میں ان کے چہرے بگڑ چکے ہوں گے (۱۰۴)

(۱) یخی زین و آسان اور فره و فره کا تنها ما ک و مختار و ہی القدے، ندا ہے بیٹے کی ضرورت ہے ندمد دگار کی، نداس کی حکومت و فر ما تبرداری میں کوئی شریک ہے جے ایک فررہ کا مستقل اختیار ہو، اگر الیہ اوتیار ہو گئی کر دیتا اور دنیا کا یہ مضبوط و محکم نظام چندروز بھی قائم ندر ہتا ہورہ انہیاء میں بیآ یت گزر چکی ہے "آئے تکان فیٹھتا آلیہ آئے آباد اللہ کفسد تنا اگر ان دونوں تباہ وہوکررہ جاتے (۲) پہلے کہا گیا کہ ہم کوقد رہ ہے کہ ہم تنہاری آٹھوں کے مما مضان کو مرز اور پر پی پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ کے باندا خلاق اور عظمت کا نقاضا یہ ہے کہ ان کی برائی کو بھلائی ہے وقع کریں، ان کی بہودہ بکواس ہے شتعل نہوں، ہم اس کو خوب جائے ہیں، اپ وقت پر ان کو پہنے چل جائے گا ، آپ کی فرق کی کو فیل کہ بہت ہوگ کر ویدہ ہوکر آپ کی طرف جھک جائیں گا دورہ وہ اور ایہ وگا (۳) اور اس درمیائی پر دہ کو جو دنیا کی زندگی اور آخرت کی ذری کی کو گا میں ہوگا کا میار خرت کی تھی میں ہوگا عالم برزخ کہتے ہیں (۲) عالم برزخ کے بعد قیامت کی گھڑی ہے ، دوسری صور پھو تے جائے کا بحد سری کا ورکوت کا مقمد پورا کو بیار کی کو کا منہ آپ کی کا منہ کی کو کا منہ کی گھڑی ہے ، دوسری صور پھو تے جائے کی اور آخر سے میں لاکھڑ آکیا جائی ای کو کی کی کو میں ان میں کا میں ہوگا۔

ٳڰٚڲؙڵؠؙۅ۫ڹ۞ٳٮ۫ۜ؋ؗػٳؽ؋ڔؽۺٞۺۼؠٵڋؽؽڠۏڵۅؽ

ب كَالْمَا حِسَالُهُ وَمِنْكُرَيْهُ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الْكُفِرُ الْكُفِرُ الْكُورُ وَنَ ۞

ٱلْوَتَّكُنُّ الِتِي أَشُلْ مَلْيَكُوْ فَلْنُدُونِهَا ثُكُلِّو بُدُن وَقَالُوا يَيْنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا إِثْ قُوتُنَا وُكُنَا قُومًا هَمَا أَيْنَ ۞ رَبَّنَا يُرِجِنَامِنْهَا فَإِنْ مُنْ نَأْ فَإِنَّا ظُلِيْوِنَ ۚ قَالَ الْحُسُّوٰلِيْ يُبَأَ الْمُنَّا فَاغْفِرُلْنَا وَالْحِمْنَا وَالْحُمْنَا وَالْمُتَا خَيُرُ الرَّحِمِينَ 📆 فَا إِذُونَ @قُلِ كُولِمِ ثُنَّوُ فِي الْأَرْضِ عَنَّ دَسِنِينَ @ نَالُوْالِيتُنَايَوُمُاأُوبُصُ يَوْمِ فَسُمِّلِ الْعَاَّدِينَ @ نِلَ إِنْ لَيْ أَنُّهُ إِلَّا قِلْيُلَّالُوا ثَكُو أَنْكُو كُنْ تُوتَعْلَمُونَ ﴿ فُحَسِينُتُوانَها خَلَقْنَالُوْعِينَا وَانْكُوْلِلْيَنَا لَالْتُرْجِعُون ؈ فَتَعْلَى اللهُ الْبَيْكُ الْحَقُّ لِأَوْلِهُ إِلَّاهُ وَكُومُورُكُ الْعَرْشِ كَرِيْمِ ﴿ وَمَنْ يَنْ عُمَّ اللهِ إِلَّهَا الْغَرَ ﴿ لَا بُرُهَا أَنَّ

کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلادیا کرتے تھے (۱۰۵) وہ کہیں گے اے ہارے رب! ہاری بدیختی ہم پر غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے (۱۰۲) اے ہمارے رب اس سے ہمیں نکال دے پھراگرہم نے دوبارہ وہی کیا تو یقییتاً ہم ناانصاف ہیں (۷۰۱) ارشاد ہوگا ای میں دھنے رہو اور مجھ سے بات بھی مت کرنا (۱۰۸) میرے بندوں میں ہے ایک جماعت کہا کرتی تھی کہاہے ہمارے دب ہم ایمان لائے بس تو ہماری مغفرت فرمادے اور ہم پر رحم فر ما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے (۱۰۹) تو تم نے ان کا غداق بنایایہاں تک کہای چکریس جاری یاد بھی بھول گئے اور تم ان کی ہلی کیا کرتے تھے(۱۱۰) آج ان کے مبر کابدلہ ہم نے ان کو بید یا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں (۱۱۱)ارشاد ہوگاز مین میں کتنے سال رہے ہو گے (۱۱۲) وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا میجی حصد، شار کرنے والوں سے یوجید لیجیے (۱۱۳) فرمائے گا یقینار ہے تو تم کم ہی تھے کاش کہ تم اس کوجان لیتے (۱۱۳) کیاتم نے سیجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بول ہی پیدا کردیا اور تم بلٹ کر ہمارے پاس ہیں آؤ کے (۱۱۵) تو وہ انتداس سے بہت بلند ہے، جو باوشاہ ہے، حق ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں ،عزت والے

عرش کا مالک ہے (١١٦) اور جو بھی اللہ کے ساتھ دوسر معبود کو پکارے گاجس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس كرب كے ياس ہوگا، كافر برگز برگز كامياب نہيں ہوسكتے (١١١) اورآپ كہنے كداے ميرے رب مغفرت فرمادے اور رحم فرمادے اور توسب سے بہتر رحم کرنے والائے (١١٨)

<sup>(</sup>۱) دنیا میں جب مسلمان دعاواستغفار میں مشغول ہوتے تو ان کا لمراق اڑاتے تھے جیسے سر پر کوئی حاکم نہیں ہے جوالی سخت شرارتوں کی سزادے سکے، بیچارے مسلمانوں نے اس وقت صبر کیاء آج و کیھتے ہو کہ تمہارے بالمقابل انھیں کیے کیے نوازا گیااورا لیے مقام برپہنیادیا گیا جہاں وہ ہرطرح کامیاب اور طرح طرح کی لذتوں اورمسرتوں ہے جمکنار ہیں (۲) یعنی واقعی دنیا کی عمرتھوڑی ہی تھی کیکن اس بات کوا گر پیغیبروں کے کہنے ہے دنیا پیل مجھے لیتے تو مجھی اس متاع فانی پرمغرور ہوکرانچام سے غافل ندہوتے (۳) "افعَ حسباتُهُم " سے ختم سورہ تک کی آیتیں بری فضیلت اورتا تیرر کھتی ہیں، جس کا ثبوت بعض احادیث سے بھی ہے۔

## ﴿سورة نور ﴾

الله ك نام سے جوبر احمر بان نمایت رحم والا ب یرسورہ ہے جوہم نے اتاری ہے اوراس کے (احکامات) ہم نے لازم کیے ہیں اور اس میں ہم نے کھلی آ يہيں اتار وى بين تأكمتم يادر كهو (١) زنا كارعورت اور زنا كارمرد دونوں میں ہرائیک کوسوسو کوڑے لگا ڈاور اگرتم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوتو ان دونوں کے ساتھ الله کے دین میں تمہارے اعرر ذرا نرمی نہ بیدا ہوئے یائے اور ان دونوں کی سزاکے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ضرورموجودرہے(۲) زانی مردصرف زانی<sup>ع</sup>ورت یامشرک عورت سے ہی شادی کرتا ہے اورز انیے عورت سے زانی مرد یا مشرک ہی شادی کرتاہے، ایمان والول کے لیے اس کو حرام کرویا گیا (۳) اور جولوگ یاک وامن عورتوں پر تہمت نگاتے ہیں پھر چارگواہ نہیں لاتے تواہیے لوگول کو استی کوڑے مارو اور بھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا یمی لوگ نافر مان بیل (مم) بال ان میں جواس کے بعد توبه کرلیں اور (اینے حالات) درست کرلیں تو بلاشبہ اللہ بہت مغفرت فرمائے والانہایت رحم فرمائے والا ہے (۵) اور جولوگ اپنی بیو بول پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے ليے خود ان كے سواكوئي گواہ نه بهوتو ايسے كسى (مرد) كى

والله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْوِن مُورَةً انْزَلْنَا وَفُرِقُنْهَا وَانْزَلْنَا فِيهَا اللَّهِ اللَّهُ لَكُونُ ڬڴۯٷڹ۞ٳڵٷٳؽؽڎٞۅٞٲڷٷٳؽ۫ۼٚڵۼؙڔڶۮۊؙٳڰڷۅٳڿؠ؞ؚڡ۪ٚٮڡۿ بِأَنَّةُ جَلَىٰةً وَلَا تَأْفُلُكُمْ بِهِمَالِأَفَةُ إِنَّ دِينِ اللهِ إِنَّ كُنَّمُ وَّمِنُونَ بِاللهِ وَالْبِومِ الْخِوْرُ لِيَثْمِكُ عَنَا ابْهُمَا طَا إِنفَةً الزَّانِيةُ لَابِيْكِ مُهَالِّلْ زَانِ أَوْمُثْيِرِكُ وَمُرِّرِ ذَاكَ عَلَى الْمُوَّمِنِيُنَ @وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَدِّتِ ثُمَّلَةً مَا أَتُوا بأربعكة شُهَكَ آءَ فَاجْلِكُوْ فَكَنْمِيْنِينَ جَلْكَةٌ وَلَانَتُمُهُ وَالْمُثُمُّ شَهَادَةُ أَبِدًا وَإِنْ لِيكَ مُوالْفُوهُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَا بُوا ونَ ابعي دَلِكَ وَأَصْلُحُوا قُلْقَ اللَّهَ عَفُورُ لَكِيدُهُ وَالَّذِيثِينَ يَوُوْنَ أَزُواجَهُمْ وَلَوْيَكُنْ لَهُمْ شُهَدَ أَزُالِا ٱلْفُسُاهُ مُ مُشَهَّلُونُ أَحَدِيهِ وَأَرْبُعُ مِنْهِمْ إِنْ اللهِ إِنَّهُ لِمِنَ اللهِ وَيُرَى وَالْخُامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَلِيدِيْنَ

منك

گواہی بیہ ہے کہ وہ اللہ کی تئم کے ساتھ چارمر تبہ گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے (۲) اور پانچویں بار (بیہ کیے ) کہ اگر وہ جھوٹا ہوتو اس براللہ کی لعنت ہو(۷)

(۱) پہ حذِ زنا ہے اس کے لیے جوغیر شادی شدہ ہواور شادی شدہ کے لیے رجم ہے ، اس کی صراحت احادیث سیجی بیس ہے ، پھر ذنا ہے آبوت کے چار آباہوں کی شرط ہے ، ان بیس ایک بھی کم ہوجائے تو بھیے ہے محد قد ف جاری کی جائے گی ، سارے نبوت فراہم ہوجائے کے بعد پھر نرمی نہ ہوئی چاہیے اور حد جاری کرتے وقت سلمانوں کی جماعت وہاں موجو در ہے تاکہ باعث عبرت ہو (۲) بدکار کا نباہ بدکار ہی ہے ہوتا ہے ، بدکار شرک ہے بھی اس کا جوڈ بیٹے جاتا ہے اگر چہ شریعت میں اس کی اجازت نبیس کہ کیسا ہی بدکار ہواس کے لیے شرک ہے نکاح درست نبیس ، اور اگر کوئی پاکباز بدکارے نکاح کرے تو نکاح ہوجاتا ہے اگر چہ اس پاکباز کے لیے خطرہ پیدا ہوجاتا ہے کہ کہیں وہ بدکاری میں مبتل نہ ہوجائے ، اور اگر بدکار تو بدکر نے تو کوئی حرج نبیس (۳) جن پر حدفذ ف لگ چکی ہوان کی سے بھی آبول ندگی جائے گی ، قاذ ف کے لیے بیٹھی سراکا حصہ ہے۔

وَيَدُرُوُاعَهُاالْعَدَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْيُعُ شَهْدَ يِاللَّهِ إِنَّا سَ الْكُذِيدِينَ الْوَالْمَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْمًا إِنْ كَانَ مُسَبُونِا مُثَرِّا لِكُوْ بِلَ هُوخَيُرُ لِأَنْ أَيْلِ الْمِينِي مِنْ مِنْ أَمْهُمْ قَا الْتُسَبَ مِنَ ٱلِاثْوُ وَالَّذِي تُولُ كِبُرُةً مِثْهُ مُلَهُ عَنَاكُ عَظِيرٌ ۖ لَوَلَا إِذْسَهِ عَمُوهُ وَكُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مِأْفَعُورُمُ خَيْرًا وَقَالُوا ۿڵٵٳڐؙڮؿؠؙؚڹؿؙٷۯڵڿٵٚ؞ؙۅٛڡڲؿ؈ۣٲۯؽۼۺۿڵڵٙٷڶڎٛڵۄؙۑٳڷۊؙٵ إَنُّهُمَا أَءِ فَأُولَيْكَ عِنْمَالِلُهِ مُ الْكُنِّينَ \* وَلُوْلِافَضَّلُ اللَّهِ لَنْلُهُ وَرَجْمَتُهُ فِي الْكُنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَنَّكُونَ مَا أَفْضُلُو فِيهِ لُوْلِ إِذْ سَبِيعُهُوْءُ قُلْتُمْ مَا يُلُونَ لِنَاأَتَ تَمَكَّارُ بِهِٰ فَالْسُبُحْنَاكُ

اورعورت ہے سز ااس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ اللہ کی قشم کے ساتھ جارمرتبہ گواہی دے کہ وہ جھوٹا ہے (۸) اور یا نچویں ہاریہ کیے کہا گروہ سچا ہوتو اس (عورت) پراللہ کا غُضْب نازل ہو (٩) اور اگرتم پر اللّٰد کا فضل اور اس کی رحمت نه موتی (اور بیر بات نه موتی ) که یقیناً الله بهت توبہ قبول کرنے والا برای حکمت رکھتا ہے ( تو تم برای رِ بیثانی میں ریٹ جاتے)(۱۰) یقیبتاً جن لوگوں نے بہتان لگایاوہ تم ہی میں ہے ایک ٹولہ کیے تم اس کواہیے لیے برانہ سمجھووہ تہارے لیے تو بہتر ہی سے (البتہ )ان میں سے ہرایک کے لیے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اوران میں جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے (اا) ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سٹاتو مسلمان مردادرمسلمان عورتيں اپنے تنيئ اچھا گمان رکھتے اور کہتے کہ بيتو کھلا ہوا بہتان ہے (۱۲) (پھرتہت لگانے دالے) اس پر جار گواہ کیوں نہلائے،بس اگروہ گواہبیں لائے تو اللہ کے نز دیک وہی جھوٹے ہیں (۱۳) اور اگرتم پر دنیا و آخرت میں اللہ کالفل اور اس کی رحت نہ ہوتی تو جس چیز میں تم بڑ گئے تھے اس شرحمہیں بوے عداب کا شکار ہونا برا ا (۱۲) جبتم اس کا ایک دوسرے سے چرچا کرنے لگے تھے اور اینے منھ سے تم الی باتیں کہدرے تھے جس

کی تمہیں کو کی شخین بھی نہ تھی اور تم اس کو معمولی تبجہ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے نز دیک بڑی شکین بات تھی (۱۵) اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے وہ بات تی ہوتا کہ جمیں کو کی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسی بات منھ سے نکالیں، تیری ذات پاک ہے یہ تو بڑا بہتان ہے (۱۲) اللہ تتہمیں تھیے حت کرتا ہے کہ بھی دوبارہ ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا اگرتم ایمان رکھتے ہو (۱۷) اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے حکمت رکھتا ہے (۱۸)

(۱) اگر کوئی شوہراپی ہوی پر جہت لگائے اور چار گواہ ند چی کرے تو تاعدہ کی روے اس پر عد نذف جاری ہوئی چاہے کین میاں ہوی کے خصوصی تعدقات کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالی نے ایک خاص طریقہ مقرر فر بایا ہے جس کو اصطلاح میں 'لعان' کہتے ہیں ،اس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے ، بہتر یہ ہے کہ لعان سے پہلے قاضی دونوں کو اللہ سے ڈرائے اور حقیقت کا اعتر اف کر لینے کی تلقین کرے ،اگر بیوی شم کھ نے کے بجائے اعتر اف کر لیتو اس پر حد فذف جاری ہوگی اور اگر دونوں قسمیں کھالیس تو دنیا ہیں کسی پر کوئی صد جاری نہوگی البتہ تاضی دونوں کے درمیان اگر شوہر اپنے جمود کا اعتر اف کر بے تو اس پر حد فذف جاری ہوگی اور اگر دونوں قسمیں کھالیس تو دنیا ہیں کسی پر کوئی صد جاری نہوگی البتہ تاضی دونوں کے درمیان تکاح شخ کردیگا اور اگر کوئی بچر بہدا ہو ،اور شوہر اسے اپنا بچر مانے نے انکار کرد ہے تو وہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا ، آگے آیت ہیں اس کو اللہ کا نصل قر اردیا گیا ہو ۔ ان کہ کا بیان ہے ، گیا ہو تا کہ تا ہو تا کہ تا ہو تا ہو تا ہو تا کہ تا ہو تا کہ تا کہ تو تا ہو تا ہ

یقینا جولوگ بیرجایت میں کہ ایمان والوں میں بے حیائی تھلے، ان کے لیے و نیا اور آخرت میں در دناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے (١٩) اور اگرتم پر يُ الله كافضل اور اس كى رحمت نه موتى اور بير كه الله برا مہر بان نہایت رحیم ہے (تو کیا کھے نہ ہوتا) (۲۰)اے ایمان والو! شیاطین کے نقش قدم پر مت چلو اور جو شياطين ك نقش قدم مرچال بي و و وتوب حيائي اور برائي برآ ماده كرتا باورا كرغم برالله كافضل اوراس كى رحت نه ہوتی توتم میں ہے می کالجھی تزکید نہ ہوتالیکن اللہ ہی جس كأحابهتا بيرز كيفر ماويتاب ورالله خوب سنتاخوب جانتا ہے (۲۱) اورتم میں سے فضل اور دسعت والے قرابت داروں، مسكينوں اور الله كے راسته ميں ججرت كرنے والول كونه دينے كى تتم نەكھا بيٹيس، انھيں جا ہيے معاف كروين اور درگزر كرين، كياتم بيرنبين حايية كه الله تمہاری مغفرت کرد ہےاورانٹدتو بڑی مغفرت کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۲۲) بلاشیہ جولوگ یاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں برتبہت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے(۲۳)جس دن ان کی زبا نیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے یاؤں ان کے خلاف ان کے کرتو توں کی گواہی

إِنَّ الَّذِينَ عُنِّونَ إِنَّ تَتِيْعَ الْفَاحِثَةُ فِي الَّذِينَ الْمُنُوالَكُمُّ عَنَاكِ النِّهُ فِي النُّهُمِّ أَوَالْمُورَةِ وَاللَّهُ يَعُلُو وَأَنَّمُ لِاتَّعَلَّمُ رُكَّ وَلَوْلَا فَصَلَّ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوُونٌ رَّحِيْمٌ ياتهاالذين امنوالاحتباعوا غطور التيطن ومن تميم خطو الثَّمَيْطِن فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَا ۚ وَٱلْمُنْكَرِّ وَلَوَلَافَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وتخمته مازيل مِنْكُرْمِين أحد أبِكُا وَلِكِنَّ اللَّهُ يُزَكِّ مَن يَمْأَ والله سبية عليه وكرياتي اولوالفن لمنكر والسعة أن يُؤْتُوْأَ أُولِ الْقُولِ وَالْسَلِيكِينَ وَالْمُجْعِرِيْنَ فِي سِيمِلِ اللهِ اللهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصُفُحُوا الْارْغِيْون آن يَغْفِراللهُ لَكُورَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيُوُ®ِكَ الَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُصَنْتِ الْعُفِلْتِ الْمُؤْمِنَ الْمُولِيَّ الْمُؤْمِنَّ الْمُفُوِّ فِ الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةِ وَلَهُمْ مِنَابٌ عَظِيمُ ۚ يَوْمُ تَمْهُ مُعَا ٱلْمِنْتُهُمُ وَالْيِيرُمُ وَأَرْجُلُهُمْ مِمَاكَانُوْ اِيْعَلُونَ ۖ يُوبِيدِ يُوفِيهِ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَ اللَّهُ هُوَ الْحَنَّ الْسِيْنَ الْجِيدُ

متزايه

دیں گے (۲۲) اس دن اللہ ان کو تھیک ٹھیک پور اپور ابدلہ دے گا اور ان کو پہ چل جائے گا کہ بیٹک اللہ بی تق ہے، بات کھول دینے والا ہے (۲۵) ٹاپاک عور تیں ٹاپاک مردوں کے لیے ہیں اور ٹاپاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاکباز عور تیں پاکباز مردوں کے لیے ہیں، اور پاکباز عور توں کے لیے ہیں، ان مردوں کے لیے ہیں اور پاکباز مرد پاکباز عور توں کے لیے ہیں، یہ لوگ اس بات سے پاک ہیں جو (منافق) بلتے پھرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے (۲۲)

حفرت عائش اُس مِن ہیں ہیں، جبوہ والی آئیں تو تافلہ جا چاتھا، وہ انظار میں ای جگہ بیٹے کئیں، قافلوں کا دستوریتھا کہ ایک شخص کو قافلہ کے پیچے رکھا جاتا تھا تا کہ وہ و کیسا آئے کہ کوئی چیز گری پڑی تو تہیں رہ گئی، اس قافلہ میں حضرت عائش اُس کام پر مقرر نتے، جبوہ وہ اپس ہونے گئے قو انھوں نے حضرت عائش کو بیٹے ہوئے دیکھا اور ان کو حادثہ کا علم ہوا، انھوں نے اپنا اونٹ بھادیا، حضرت عائش اُس پر سوار ہو گئیں اور وہ خود اس کی کیل تھا ہے آئے چلتے رہے ہمال تک وہ مدید طیبہ پڑھے گئیں، میود اور منافقین تاک میں رہتے تھے، انھوں نے اس کوایک طوفان کی شکل دیدی اور حضرت عائش پر ایک گھٹا وئی تہمت لگادی، رئیس المنافقین عبداللہ میں ایل نے اس کوائٹ شہرت وی کہ دو چار سادہ لوح مسلمان بھی اس کے فریب میں آگئے اور کئی روز برم وہ پایا تیں لوگوں میں پھیلائی جوائی میں شریک تھا ہم ان ان میں جوائی میں شریک تھا ہم کہ خوات وہ تھا ہم بہت تکا ہے۔ وہ تو ان اور کا خوات وہ تھا ہم بہت تکا ہے۔ وہ تو ان اور کو جو تکا ہے۔ کہ اس دور اور میں کہا جار ہا ہے کہ اس ذراجہ سے دور کے جو قانوادہ نوت کے خلاف ساز تھیں کیا کرتے تھے وہ دو میں کہا جار ہم ہوا، تیس کیا جار ہوا، تیسرے اس سے مسلمان کی گئی کے اس وہ اج و قلیم کے خلاف ساز تھی کہا کہ دور کیا مقام باند سب کے سامند کیا ہم ہوا، تیسرے اس سے مسلمان کی کو جو تکلیف کینے کی اس وہ اج و قلیم کے خلاف ساز تھیں کیا ہم اس سے مسلمانوں کو جو تکلیف کیتے گئیں وہ اج و قلیم کے خلاف ساز تھیں کیا کرتے تھے وہ دو تکا ہم میاند سے کہا جار ہوا، تیسرے اس سے مسلمانوں کو جو تکلیف کیتے گئیں اس وہ اج وقلیم کے خلاف ساز تھیں کیا کہا کہ میاند سے کہا جار کہا ہم اس سے مسلمانوں کو جو تکلیف کی جو تکلیف کے خلاف سام کو ان کیا گئیں کیا کہ کہا کہ معرب سے کہا کہا کہا کہا کہ کو ان کو کو تکلیف کیتے گئیں وہ اج وقلیم کے خلالے کہا کہ کو تو تکلیف کیا گئیں کو حوالیا کی کو تو تکلیف کیا گئیں کو کو تکلیف کیا گئیں کو تو تکلیف کیا کہ کو تو تکلیف کیا گئیں کو تو تکلیف کی کو تو تکلیف کیا کہ کو تو تکلیف کو تو تکلیف کیا گئیں کے تک کو تک کو تو تک کے تک کو تک کو تک کو تھی کو تک کو

ومَاتَكُتُونُ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوامِنَ ابْصُارِهِوَدَا رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزُكُ لَهُمُ إِنَّ اللَّهُ خِيرُكُمْ أَيْصَنَّمُونَ اللَّهُ خِيرُكُمْ أَيْصَنَّمُونَ لَّهُوَيِّينَ يَعْضُضَ مِنَ أَصَارِهِنَ وَيَعَظَنَ فَرُدَّجَهُنَّ وَا بِنَهَنَّ إِلَّامَاظُهُ رَمِنْهَا وَلَيْضُويْنَ عِثْمُوهِ فَيَعَلَ جُبُوبِوتٌ يْدِيْنَ زِيْنَةً ثُنَّ إِلَالِمُوْلِيُونَ أَوْلِيَا بِهِنَّ أَوْلِيَا بِهِنَّ أَوْلِيَا وَهُو أَوْلِيَا وَ النَّالِهِيَّ أَوْالْمِنَاءَ بُعُولِيَّهِيَّ أَوْالْخُوالِهِيَّ أَوْبُقِيَّ أَخُوالِهِيَّ أَوْ بَيْنَ ٱخُوتِهِنَّ ٱوْنِمَا بِهِنَّ أَوْمَامَلَكْتَ إِنَّمَانَهُنَّ أَوِالتَّبِعِيْنَ غَيْرُ ولى الإربية مِنَ الرِّجَالَ أوالطِّفْلِ الَّذِينَ لَوْيَةُ هُرُوا عَلَى

اے ایمان والو! اینے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں اس ونت تک داخل نه ہو جب تک آ ہٹ نہ لےلواور گھر والوں ہے (اجازت کے لیے ) سلام نہ کرلو، بہتہارے لیے بہتر ہے شایوتم دھیان رکھو (۴۷) پھرا گرتمہیں وہاں كوئى نه ملے تو بھى بغيراجازت ليے داخل مت ہواوراگر تم سے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ، یہ تہارے لیے زیادہ یا کیزگی کی بات ہے اورتم جو بھی كرتے ہواللہ اس كوخوب جانتا ہے (۲۸) (البتہ ) اس میں کوئی حرج نہیں کہتم ایسے غیرر ہائٹی مکانات میں داخل ہو جہاں تہہیں فائدہ اٹھانے کاحق ہو، اورتم جوبھی ظاہر كرتے ہواور جو چھاتے ہواللہ سب جانتا ہے (۲۹) ایمان والول سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں پنجی رتھیں اور ایے ستر کی حفاظت کریں بیان کے لیے زیادہ یا کی کی بات ہے، یقینا ان کےسب کاموں کی اللہ خوب خبر رکھتا ہے(۳۰) اور ایمان والیوں سے کہدد یجیے کہ وہ جھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو بی عجائے إوراييغ سينول يراي**ي او**ژهنيا**ں ڈال <sup>لي</sup>ن اوراپنا سنگار** کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں کے یا اسے باپ کے یا شوہروں کے باپ کے یا اسے بیوں

کے یاا پینشو ہروں کے بیٹوں کے یاا پینے بھائیوں کے یا بھتیجوں کے یا بھانجوٹ کے یاا پی مورتوں کے یاان کے جواپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہوئے یا ایسے مردوں کے جوطفیلی کے طور پر لگے رہتے ہوں عورتوں کی طرف ان کوکوئی توجہ نہ ہو گیاان بچوں کے جومورتوں ملکیت میں ہوں عام نے ان کوکوئی توجہ نہ ہو گیاان بچوں کے جومورتوں کی شرم کی جگہوں سے ابھی مطلع تہیں ہوئے اور عورتیں اپنے ہیرز مین میں زور سے نہ رکھیں کہان کا چھپا ہواسڈگار کھل جائے اوراے ایمان والو! تم سب اللہ کی طرف رجوع کروتا کہتم اپنی مراد کو حاصل کرلو (۱۳)

سے مستحق ہوئے (۳) کینی رئیس المنافقین عبداللہ بن الی (۱) حضرت عائشہ پر طوف ن اٹھ نے والوں میں بعض مسلمان بھی نا دائی میں ثریک ہوگئے تھے، ان میں ایک حضرت مائشہ کی براءت نا زل ہوئی تو مصرت ابو بکڑنے کئی مدے بھرت عائشہ کی براءت نا زل ہوئی تو مصرت ابو بکڑنے نسم کھائی کہ اب مطلح کی مدونہ کروں گا، اس پر بیہ آیت نا زل ہوئی جعفرت ابو بکڑنے نساتو امداد دوبارہ جاری کردی بلکہ بعض روایات میں ہے کہ دو گئی کردی (۲) پاکدائس مورتوں پر تہمت لگا نا بھرتین گنا ہوں میں ہے ہے بھران میں از واج مطبرات میں کی پر تہمت لگا نا کس قد ر بڑا گناہ ہوگا، علماء نے تصریح کی ہے کہ ان دوایات کے بزول کے بعد جو شخص حضرت عائشہ گؤئم کرے وہ کافر، مکذب قرآن اور دائر کا اسلام سے خارج ہے۔

(۱) یہاں سے معاشرہ میں بے حیائی پھیلنے کے بنیادی اسب پر پہرہ بٹھانے کے لئے بھی احکامات دیئے جارہے ہیں، ویکھنے میں بیچیوٹی جیوٹی ہیں ہیں کیان عاج پر ان کے بڑے گہرے اثر ات مرتب ہوئے ہیں (۲) غیرر ہائش مکانات سے مرادہ وعوامی جگہیں ہیں جہاں سے سب کوفائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے مثلاً مسافر خانے ،اسپترل، ڈاک خانے ،اسکول مدرسے، بڑے بڑے بازار، ہوئل وغیرہ ،البتہ آیت کے آخر میں متنبہ کیاجار ہاہے کہ اس می احتیاط اور م

اورتم میں جو بے زکاح ہول ان کا نکاح کردو اور است غلاموں اور باند ہوں میں جو نیک ہون ان کا بھی ( نکاح كردو) اگر وه ضرورت مند ہوں كے تو الله اينے فضل سے ان کوخوشحال کر دےگا اور اللہ بڑی وسعت والاخوب جانے والا بے (۳۲) اور جن كا تكاح ندمو يار بامواتھيں جاہیے کہ پاک زعر گی گزاریں بہاں تک کہ اللہ ان کواہتے فضل سے خوشحال کردے اور تمہارے غلاموں باندیوں میں سے جوم کا عب بنا جا ہیں تو اگر تمہیں ان میں بھلائی معلوم ہوتی ہوتو ان کومکا تب بنالواور (اے ایمان والو) الله في مهمين جو مال ديا ہے اس ميں سے ان كودے دو، اوراين بانديول كواگروه قيد نكاح مين آنا جا متى مول تو ونیاوی زندگی کے کچھ سامان کمانے کے کیے ان کو بدكارى يرمجبورمت كرواورجوان مرزبردى كرع كاتوالله ان ير زبردى كے بعد (ان كے ليے) بہت مغفرت كرفي والانهايت رحم فرماني والاستي (٣٣) اور مم نے تہاری طرف صاف صاف آیتیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی مثالیں اور پر ہیز گاروں کے لیے تھیجت اتار دی ہے (۳۴) اللہ آسانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال الی ہے جیسے کوئی طاق ہو اس میں چراغ روشن ہو، چراغ شیشہ میں ہواور شیشہ ایسا

وَالْكِوْ الْلَيْ الْمَالِي مِنْكُو وَالْصَلِيدِيْنَ مِنْ عِبَادِكُو وَإِمَا لِكُورُ إِنَّ الْمُورِانَ للهُ وَالَّذِينَ يَنِعَفُونَ الْكِتْبِ مِثَالَكُتُ أَيْمَا نُكُوفَكَ إِينًا ٳڹؙڡؘڶ۪ڹ۫ڗ۫ۏؽڡۣۄٞڂ۫ؿٳؙڰٚۊٙڷۅٛۿۅ۫ؿڹ؞ٵڸٳٮڰۅٲڷڸؚؽٙٳڟڰؙۊۯڒ تَكُوهُ وَافْتَيْتِكُوْعُ الْمِغَامِلُ الْرَدُقِ مِعْضُمُ الْتَبْتَغُوا عُرْضَ الْمَيْوَةِ الْكُنْيَا وْمَنْ كِيْرِ مْقُونَ وَأَنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِلْرَاهِمِنَّ غَفُورٌ تَعِينُ وَلَتَدُ أَنْزُلْنَا لَكُمُ الْبِعُمُ الْبِعُمُ مِينَاتٍ وَمَعَلَامِنَ الَّذِينَ خَلُوامِنُ مَيْلِكُمُ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ اللهُ نُورُالسَّمُونِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ ثُورِةٍ كُمِثْ كُو وَيْهَامِصْبَاحُ ٱلْمُصْبَاحُ إِنْ زُجَاجَة الزُّعَاجَة كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُنِيُّ لُوْقَكُ مِنْ شَجَرٌ إ ڵۯڐۜڛۺؙڎؙڬٲڒڷٚٷۯۼڷٷڔؽۿؠ؈ٲٮڵۿؙڶٟڹٛۅڔۼ؈ۜڲۺٵٝ؞ۅ

متلئه

جیسے جسلمل کرتاستارہ،اسے مبارک درخت زینون (کے تیل) سے روش کیا گیا ہو جونہ شرقی ہونہ مغربی،لگتا ہو کہ اس کا تیل خودہ بی جل اسٹے گا خواہ آگ اس کو چھوئے بھی تا ،وہ نور ہی نور ہے ، اللہ جس کی جاہتا ہے ایپ نور کی طرف رہبری فرما تا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں چیش کرتا ہے اور اللہ کا تھم ہے کہ ان کو بلندر کھا جائے اوران میں اس کا تام لیا جائے ان میں شہر وشام اس کی تبیج کرتے رہتے ہیں (۳۷)

(۳) برنظری عموما زناکی پہلی سٹر علی ہے۔ اس سے بڑے برے فواحش کا دروازہ کھاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس دروازہ کو بندکیا گیا ہے (۳) ہرطر ح کی خلتی اور کسی آرائش کا چھپانا عورت پر لازم ہے ہوائے اس کے جو مجوری میں ظاہر کرنا پڑے، مثلاً بحقیلیاں، پیراور خرورت کے وقت چیرہ (۵) ہاپ میں دادا،
پر دادا، نانا، پر نانا بھی شائل چیں اور بیٹے میں ہوتے نواسے بھی شائل چیں، بسب محارم کہلاتے چیں ان سے
پر دہ نیس ہے (۱) اپنی مورتوں کا ذکر کر کے ان مورتوں کو الگ کر دیا گیا جو فاحشہ موں ان سے پر دہ ہی مناسب ہے (۷) اپنی مورتوں کا ذکر کر کے ان مورتوں کو الگ کر دیا گیا جو فاحشہ موں ان سے پر دہ ہی مناسب ہے (۷) اپنی میں اندر بعض سلف کے نزدیک
بر دہ نیس ہوتی داخل جیں (۸) اس سے مرادوہ ہوڑ سے لوگ جیں جو پر انے خدمت گزار ہوتے ہیں اور کھانے بینے کے لیے لگھ جے ہیں بھورتوں کی ان میں کو کی ہوائی ہوری کی دورہ کو رہ کے جو ایک مورو و کورت کے جنسی تعلقات سے بہر مورو (۱۰) اس طرح نہ تھیں کہ فورات کی آواز دومرے کو سنائی و ہے۔
(۱) ہے جیائی اور بدکاری کے سعوبا ہے کا بیس مورو کورت کے جنسی تعلقات سے بہر موروں ان کا ان کا تکاح مورور کی کی جائے اس آیہ میں اس کی تعقین کی جارتی مورور دین کی جارتی کی دور کی تو اس کی کی جارتی کی میں کر دور کی کی جارتی کی کی جارتی کی کی جارتی کی کی جو ایکی میں کرنا کی کی حدی کی کی جارتی کی جارتی کی کی جارتی کی کی جارتی کی کی جارتی کی کر در کی کی جارتی کی کی جارتی کی کی کر کر کی کی کر کر کی کی کر کر کی کر کر کی کی جارتی کی کر کر کر کر کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر

بَ إِنْ بَهُولَا إِنِّي يَفْتُ لَهُ مُوجِرُونَ فُولِهِ مُوجُرُمِنْ فُولِهِ سَمَاتُ ظُلْمَتُ بِعَصُهَا فَوْقَ بَعَضِ إِذَا أَخْرَجُ بِنَهُ لَوْيَكُنَّ ٵٷڡۜڹ ڷۅؘۼۼڝؙڶڟڟۿٷۯٳڣؽٵڵڋ؈ٷۅٛؖٵڷۼڗٙٵؽ لهُ يُمَيِّحُ لَهُ مُنَّ فِي النَّمُوْتِ وَالْرَضِ وَالطَّيْرُضَةُ مِثْكُلُّ قَلَّ ڵڒؾؙ؋ۅۜٞۺؽؽٷؘڟڵۿؙۼڵڸٷٚؽٵؽڡٚۼڵۏڹ۞ۏؠڵڮ؞ؙڡڵڪٞ التماويت والرض وإلى الله المصير الوسكان الله بوق معاماة التُبيَّنَهُ تُوَيِّعُمُلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ مِنْوَجُونَ فِي

وہ لوگ جن کوتھارت اورخر پیروفروخت اللہ کے ذکر ہے، نماز قائم رکھنے اور ز کوۃ دیتے رہنے سے عافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں الٹ بیٹ جائیں گی (۳۷) تا کہ اللہ ان کے کاموں کا بہت ہی بہتر بدلدان کو دیدے اور اینے فضل سے ان (کے اجر) میں اور اضافہ فرمادے اور اللہ جسے حابتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے (۳۸) اور جنھوں نے انکار کیا ان کے کام ایسے بیں جسے میدان میں ریت، پاسا اس کو یانی سمجھے بہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو وہاں کچھ بھی نہ یائے اوراپنے پاس اللہ کو یائے بس وہ اس کا سب حساب ہے باق کردے اور اللہ بہت جلد حساب چکا وینے والا ہے (۳۹) یا (اس کی مثال) گہرے سندر میں ایس تاریکیوں کی ہے جن کوموج نے ڈھک رکھا ہے، اس کے اوپر بھی موج ہے اس کے اوپر ہادل چھائے ہیں، تاریکیوں پرتاریکیاں ہیں، جب وہ اپنا باتھ تکا لے تو گگتانہیں کہ اس کو بھھائی دیے گا اور جس کواللہ روشی نہ دے تو اس کے لیے روشنی کہاں (۴۰) کیا آپ نے خبیں دیکھا کہ جو بھی آ سانوں اور زمین میں ہیں سب الله ای کی سیع میں لگے ہیں اور بر پھیلائے ہوئے اڑتے يرند ي بهي ،سب اين عبادت اورسيج كوخوب جانة بين

اوروہ جوکررہے ہیں اس کواللہ خوب جانتا ہے (۴) اور اللہ ہی کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے (۴۲) کیا آپ نے بنیس ویکھا کہ اللہ بادلوں کو لا تاہے بھر ان کو جوڑتا ہے بھر ان کو تہ بہتہ کر دیتا ہے تو آپ بارش کو دیکھیں گے کہ ان کے نتی ہے ہوتی ہے اور آسان میں (بادلوں کے) جو بہاڑ ہوتے ہیں ان سے اولے برسما تاہے تو جس پر جا ہتا ہے اس پر گرا تاہے اور جس سے جا بہتا ہے ان کارخ بھیر دیتا ہے ، اس کی بجل کی چیک لگتا ہے تکھیں ایک لے جائے گی (۳۳)

الله بي رات اور دن كوآ كے بيچے لاتا ہے يقيناً اس ميں نگاہ رکھنے والوں کے لیے (بڑا) سبتی ہے (۴۴) اور اللہ نے ہر جانوریانی سے پیدافر مایا توان میں بعض پیٹ کے بل رينگتے ہيں اور بعض دو پيروں پر چلتے ہيں اور بعض چار پیروں پر چلتے ہیں اللہ جو جا ہتا ہے بیدا فرمادیتا ہے، یقیبنا اللهسب يجهد كرسكتاب (٢٥) بم نے وہ آيتيں اتار دى ہیں جوحقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں اور الله جسے جا ہتا ہے سیدھاراستہ چلادیتا ہے (۴۶)وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول برایمان لاے اور ہم نے ہات مانی پھران میں ہے ایک گروہ اس کے بعد بھی منھ موڑ لیتا ہے اور ایسے لوگ ہرگز ماننے والے نہیں عظم میں (۲۵) اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان میں فیصلہ کردیں تو ان میں ایک گروہ یکدم رخ بھیر لیتا ہے (۴۸) اور اگر حق ان کو ملنے والا ہوتا ہے تو وہ ان کی طرف بردی فرمال برداری كے ساتھ جلے آتے ہيں (٢٩) إن كے ولوں ميں روگ ہے یا وہ شک میں بڑگئے ہیں باان کواس کا ڈرہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ ٹاانسافی کریں گے، بات بیہ ہے کہ وہ خود ناانصاف ہیں (۵۰) اہل ایمان کی بات تو یمی ہوتی ہے کہ جب ان کواللہ اور اس کے رسول

يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَّأِنَّ فِي دَلِكَ لَوْمَرُةً لِأُولِي الْرَجْمَارِ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاتِهُ قِينٌ تُلْأَ فَمِنْهُمْ مَّنْ يُنْفِي عَلَى بَلْمَهُ وَمِنْهُمُ مَنَ تَيْشِى عَلَى رِجُدِينَ وَمِنْهُ مُمْ مَّنَّ كَيْشِي عَلَى أَدْيَمٍ يَعْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَأَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ كُلِّ شُوعٌ قَدِينُ اللَّهُ الْزَلْمَ ٱلزَّلْمَ ٱللَّهِ مُنْ تَلِين اللهُ يَهْدِي مَن يَتَاكُول مِوا طِمْتُ تَوَيْمٍ ﴿ وَيَعُولُونَ امْتَ بالله وبالرسول واطعنا تعريبول فريق منهو من ابت ذُلِكَ وَمَا أُولَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَادُ عُوالِلَ اللهِ وَرَسُولِهِ ڸۑڂڴڔؠێۿؗڎٳۮؙٳڿ*ؽؿؖ؋ؠ۫ڣۿۄڡۛۼڔۣۻۅ*ڹ۩ٵۣڽڲڶڰۿۄٳٝػڰ يَأْتُوَّ اللَّهُ ومُنْ عِنِيْنَ ﴿ أَنْ قُلُونِهِ وَمُوضٌ أَمِ ارْتَابُوَّ الْمُ يَعَافُونَ أَن يَجِيفُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ ثُلُ أُولِيِّكَ هُو الظَّلِكُونَ إِنَّمَاكَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا مُعُوِّ إِلَى اللهِ وَرَسُولِ إِلْهُ صَلَّمَ يُنَهُمُ أَنَّ يَقُولُوا سَبِمُنَا وَأَطْمُنَا وَاوْلِيْكَ هُواْلِنُفْا حُرْنَا وَمُنْ مِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَغْشَ اللهُ وَيَثَقُّهِ فَأَوْلِيكَ هُمُ الْفَالْمِزُونَ ؟ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ مَهْمَا إِمَا نِهِمُ لِينَ أَمُرَتَّهُمُ لِيَعُرُجُنَّ قُلُّلًا تُقْسِبُوا ظَلْمَةُ مُعَرُوفَةً إِنَّ اللهَ خَبِيرُونِهِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

منزل

کی طرف فیصلہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے س لیا اور مان لیا اور بہی لوگ کامیاب ہیں (۵۱) اور جواللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا اور اللہ کی خشیت اور تقویٰ بیدا کرے گا تو بہی لوگ بامراد ہیں (۵۲) اور وہ اللہ کی بڑے زور شور سے تسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو تھم دے دیں تو وہ ضرور تکلیں گے، آپ کہد دیجیے کہ تشمیس مت کھاؤ، (تمہاری) فرمانبر داری کا سب کو پہتے ہے، یقینا تم جوکرتے ہواللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے (۵۳)

قُلْ أَطِيعُوااللهُ وَأَطِيعُواالرَّسُولُ ۚ فَإِنْ تُولُواْ فَانْمَا عَلَيْهِ وس مراسم او الدوراد مراسوه و دروو الاساعلي مِنْ مِّيْلِهِ وَكِيْكِلْنَ لَهُ وَيِنْهُ وَالَّذِي الْتَضَى لَهُ وَلِيُكِلَّا مِّنَ بَعْدٍ خَوْنِهِمُ أَمْنَا يُعْبُدُونِنِي لَاثِيْمِ لِوْنَ إِنْ لَيْتُمْ الْحُونَ فِي لَمْنَا وَمَنَ وُ الرُّكُوةَ وَالِيْعُو الرِّسُولِ لَعَلَّا وُتُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَمُ يُزِينَ كُفُرُ وَامْعُجِزِينَ فِي الْأَرْضُ وَعَالَوْهُمُ النَّالُ وَلَيِثُرَ لْمُصِيُّرُ ﴿ يَا يَنُّهَا الَّذِينَ الْمُنُّولِلِيسُنَا أَذِ فَكُو الَّذِينَ مَلَكَتْ بِمَانُكُوُ وَالَّذِينَ لَوْ يَبُلُغُوا الْعُلُو وَنَكُوْ تَلْكَ مَرَّتٍ وْنَ قَبْلِ صَالَوَةِ الْفَحُرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَا كُلُونِ الثَّلَهِ يُرَدُّ وَمِنْ بَعْدٍ صَلَّوةِ الْمِشَاءُ لَكُ كُلْتُ حَوْدِتٍ ٱلْمُوْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ رُحَلِيهُمْ جِنَاحُ لِعَدَاهُنَّ كُلُوفُونَ مَكَيْكُو بَعْضُكُمْ بَعْضِ كَنَالِكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُو الزَّلِيِّ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيْمُ

کههد بیجی الله کی بات مانواور رسول کی بات مانو پھرا گرتم منھ پھیروگے تو جو کام ان کے ذمہ کیا گیاوہ ان کے او پر ہےاور جوتمہارے ذمہ کیا گیاوہ تمہارےادیر ہے،اورا گر تم ان کی بات مانو گے تو ہدایت باجاؤ گے اور رسول کے زمدتو صاف صاف پہنچادینائ ہے(۵۴) تم میں جو لوگ ایمان لائے اور انھول نے بھلے کام کیے ان ہے الله كا وعده ب كم الله تعالى ال كوضرور زمين من حاكم بنائے گا جیسا اس نے ان کے پیلوں کوحا کم بنایا اور ان کے لیے ان کے اس دین کوضرور طافت عطا فر مائے گا جس کواس نے ان کے لیے پیند کرلیا ہے اور ضرور ان کے خوف کو اطمینان سے بدل وٹے گا (بس) وہ میری بندگی کرتے رہیں،میرے ساتھ سی کوشریک نہ کریں اور جس نے اس کے بعد بھی انکار کیا تو وہی لوگ نافر مان یں (۵۵)اورنماز قائم رکھواورز کو ۃ دیتے رہواوررسول کی ہات مانتے رہوتا کہتم پر رحمت ہو (۵۲) جھوی نے ا نکار کیا ان کو ہرگز بیمت شمحها که ده زمین میں ( کہیں بھاگ کرہمیں ) بے بس کر دیں گے اور ان کا ٹھکا نہ تو جہنم ہے اور وہ نمایت برا انجام ہے (۵۷) اے ایمان والو! جولوگ تبہارے دست مگر (غلام) ہیں اور جوتم میں ابھی عقل کی حد کونبیں بنیج ان کو (محمروں میں آتے ہوئے)

تین موقعوں پرتم سے اجازت لینی جا ہیے، فجر کی نماز سے پہلے اور جس وفت تم ظہر کی گرمی میں زائد کیٹر ہے اتارویے ہوا ورعشاء کی نماز کے بعد نہ تہارے لیے کوئی حرج ہے اور نہان کے لیے ، ان کا بھی نماز کے بعد نہ تہارے لیے کوئی حرج ہے اور نہان کے لیے ، ان کا بھی تہارے پاس آنا جانا لگار بتا ہے ، تمہارا بھی ایک ووسرے کے پاس ، اللہ تعالی اسی طرح اپنی آئیتی کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جانتا حکمت رکھتا ہے (۵۸)

(۱) پر منائقین کا ذکر ہے کہ جب مطلب نکانا تھا تو آگے آگے نظر آتے اور کہیں فاہری نقصان ہوتا تو دور دور نظر نہ آتے ،ای ذیل میں ایک واقعہ بھی نقل کیا جا تا ہے کہ بشر نامی ایک منافق کے آپ جودی ہے جھڑ اہوا ،اس میں بہودی حق پر تھا وہ جانتا تھا کہ آپ بحق فیصلہ کر ہیں گے ،اس نے منافق ہے کہا کہ جلومجمہ (صلی القدعلیہ وسلم) سے فیصلہ کر النے کہا کہ جودی سر دار سے فیصلہ کرانے کی تجویز رکھی ،اس کے بارے میں بیرآ پینی نازل ہوئیں (۲) جب جہا دکا وقت ندہوتا تو منافقین منے بھر بحر کرفتمیں کھاتے کہ جہاد کے موقع پر ہم آپ کے ساتھ درجیں گے بھر جب دفت آتا تو وہ صلے بہانے کر کے نکل لیتے ،اس لیے ،اس لیے فرمانی جہاد کے تھیا دہا ہے کہ تہمادی فرمانی داری کا سب کو پیتہ ہے۔

را) مسلمانوں نے مکہ مرمہ میں بہت تم مہا تھا، مدینہ طبیبہ میں جمرت کے بعد بھی حملوں کا خوف لگار ہتا تھا، ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا بھی وہ وقت آئے گا کہ ہم ہم سلمانوں نے مکہ مرمہ میں بہت تم مہا تھا، مدینہ طبیبہ میں بوراجزیرۃ العرب ہم سلم کے دمانہ ہی میں بوراجزیرۃ العرب ہم سلم کے دمانہ ہی میں بوراجزیرۃ العرب اسلام کے زیرنگیں آپڑیا تھا اور خلافت واقد اور کی شرطیں بھی اللہ کی طرف سے اسلام کے زیرنگیں آپڑیا تھا اور خلافت واقد ور میں آ وہی و نیا تک اس کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا، کین اس حکومت واقد اور کی شرطیں بھی اللہ کی طرف سے اسلام کے زیرنگیں آپڑیا تھا اور خلافت واقد اور میں اللہ کی اللہ کی طرف سے سے در ایک اور کی میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی طرف سے سے در ایک میں اللہ کی در اللہ کی اللہ کی در اللہ کی اللہ کی در کی تھی در اللہ کی در کی تھا کی در اللہ کی در کی در اللہ کی در کی در کی در کی تھی در کی تھی در کی تھی در کی تھی در کی در اللہ کی در کی تھی در کی تک در کی تھی در کی در کی در کی تھی تھی در کی تھی در کی تھی تھی در کی تھی در کی تھی تھی تھی در کی تھی در کی تھی تھی تھی تھی در کی تھی تھی تھی تھی تھی تھ

اور جب بيج تم بين عقل كي حد كوين جائيس تو و ه بھي اس طرح اجازت لیا کریں جس طرح ان کے ایکے لوگ اجازت لیتے رہے ہیں، اللہ تعالی اس طرح اپنی آیوں كوصاف صاف تمهارے ليے بيان كرتا ہے اور الله خوب جانتا حکت رکھتا ہے(٥٩) اور عورتوں میں سے وہ گھر میٹھنے والیاں جن کی (بر معایے کی وجہ سے) نکاح کی امیدیں ختم ہو چکیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں کہوہ اینے زائد کیڑے اتاردیں اس طرح کہ وہ زینت کا مظاہرہ نہ کررہی ہوں اور احتیاط رکھنا ہی ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ خوب منتاہے خوب جانتا ہے (۲۰) نہ نابینا پرکوئی الزام ہے اور نہ بیروں سے معدور حص پرکونی الزام ہے اور ندمریض پر کوئی الزام ہے اور ندتم پر کہتم ا پنے گھروں میں کھاؤیا اپنے باپ دادائے گھروں میں یا اپنی ماؤں کے گھروں میں یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں یا اپنی بہنوں کے گھروں میں یا اسپے جیاؤں کے گھروں میں یا اپنی چوپھیوں کے گھروں میں یا اپنے ماموؤں کے گھروں میں یا اپنی خالا ون کے گھروں میں یاتم جس کے خازن ہو بااینے دوست کے بہاں ،تم پر كوئى گناه نبيس كهتم ايك ساتھ كھاؤيا الگ الگ ،تو جب گھروں میں داخل ہوتو اپنوں کوسلام کرو (بیہ) اللہ کی

وَإِذَا بِلَمَّ الْأَطْفَالُ مِنْكُوالْحُلُمُ فَلَيْسُمَّا ذِكُواكُمَّا اسْتَلْفُنَ الَّذِينَ مِنْ تَبُلِهِمْ كُنْ إِلَى يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اليته والله عَلِيْرُ عَكِيْرُ الْقَوْاعِدُ مِن القِمَاءِ الَّيْ لايريجُونَ بِكَاحًا فَكِيسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاءُ أَنْ يُضَعِّنَ ينيابَهُنَ غَيْرَمُتَ يَرِيْلِتٍ أَبِزِينَ أَوْ وَأَنْ لِيُسْتَعُفِفُنَ هَ يُرْكُهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيُوْكِلِينَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَلَاعَلَ الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَ الْبَرِيْفِي حَرَجٌ وَلاعَلَ انْشُوكُمُ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُنُورِكُمْ أَوْ بيوت المآيكو افتيوت المهتكو أوبيوت إخواينك أوبيوت أخويتكو أوميوت أعمامك أوبيوت عليلأ أذبيوت أخوالك وأوبيوت خلتك أوما مكلته مَّفَانِتِعَهُ آوْصَدِينِوَكُو لَيْسَ عَلَيْكُو أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه تَأْكُلُوْ الْمِينَعُ الْوَامْدُ مَانَا ۚ وَإِذَا دَخَلُتُمْ بُيُونَ ا مَسَلِنُوا عَلَى الْعُيْسِ لَوْ تَحِيَّة وَنَّ عِنْدِ اللهِ مُسْلِولَة طَيِّبَةُ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوالْأَيْتِ لَعَلَّا وَتَعْقِلُونَ اللهُ لَكُوالْأَيْتِ لَعَلِّدُ وَتَعْقِلُونَ اللهُ لَكُوالْأَيْتِ لَعَلِّدُ وَتَعْقِلُونَ اللهُ لَكُوالْأَيْتِ لَعَلِيْ اللهُ لَكُوالْلُونِ اللهُ لَكُوالْلَّذِ اللهُ لَلْوَالْمُ اللهُ لَلْعُوالْلُونِ اللهُ لَلْوَالْمُ لِللهُ لَلْوَالْمُ اللهُ لَلْوَالْمُ لِللهُ لَلْوَالْمُ لِللهُ لَلْوَالْمُ لِللهُ لَلْوَالْمُ لِللهُ لَلْوَالْمُ لِللهُ لَلْوَالْمُ لِللْهُ لَلْوَالْمُ لِللْهُ لَلْمُ لِللْهُ لَلْوَالْمُ لِللْهُ لَلْوَالْمُ لِيَالِقُولُ لَا لِمُؤْلِقُولِ لَا لِمُؤْلِقُولُ لَا لَهُ لِللْهُ لِللْهُ لَلْوَالْمُ لِللْهُ لِللْمُ لِللْهُ لِللْهُ ل

مغلته

طرف سے (ملاقات کی) دعا (مقرر) ہے مبارک ہے پاکیزہ ہے، اللہ تعالی اس طرح آیتیں صاف میان فرماتا ہے تاکہ شایدتم عقل سے کام او(۱۲)

کوری گئیں، جب تک مسلمانوں نے ال شرطوں کو پورا کیاہ وہ نیں کی سب سے بڑی ہوت بن کرر ہے اور جب وہ شرا انکافر اسوش کر دیں ہوت تا شرکے چوں کی طرح کررہ گئے (۲) بالفوں کوتو تکم تھا کہ کی کے گھر ش بغیر اجازت واش نہ ہوں کین نے اور غلام و با ندی اس سے بھی بھی لوگوں کو تکلیف اور بستری ہوتی تھی ، یہاں تین او قات میں بچوں اور با ندیوں کو بھی بغیر اجازت واشل ہونے سے وک دیا گیا ، یہ آرام کے او قت ہوت ہیں اور ان میں آدمی بے تکلفی سے صرف ضروری کیٹر وں میں رہنا جا ہتا ہے ، آگے یہ بھی وضاحت کردی گئی کہ یہ بچے جب ہڑے ہوجا کمیں تو ان کے لیے وہی حفا میں اوقات میں بونے کی اجازت نہیں ہے۔
او قات ہوت ہیں اور ان میں آدمی بے تکلفی سے صرف ضروری کیٹر وں میں رہنا جا ہتا ہے ، آگے یہ بھی وضاحت کردی گئی کہ یہ بچے جب ہڑے ہوجا کمیں تو ان کے لیے وہی حفا میں ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
(۱) بوڑھی مورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ بغیر جا ور یا پر قعہ کے گھر سے نکل سکی ہیں باشر طبیکہ کوئی بنا وسائڈ کار مذکر میں گرا صفیا طرح وہ بی میں ہے (۲) اسلام نے صحاب کا مزاج ایسانڈ الم بنا دیا تھا کہ وہ باریک ہیں وہ روں کا خیال دیا ہی تھر وہ ان کی مدم موجود گی میں آگر اس کے گھر والے کہ معاظم کرتا جا جا ہیں تو کھانا مناسب تیں ، اس ہے کہ گھر کا میں اگر اس کے گھر والے کہ جھے فاطر کرتا جا چیا تھی تھی تھی تھر وہ وہ نہیں ، ای طرح بات تو کھر کے چاہ تی جا وہ باتے تو گھر کی جا ہو تیں جاتے تو گھر کی جا ہیں جو جہاد میں جانے کے لائن شرح تھی جادی ہو جہاد میں جانے کے لائن شرح تے اور ان سے کہ م

جاتے کہ آپ کوئی چیز کھانا چاجی آو اجازت ہے،اس کے باوجودیہ حضرات احتیاط کرتے ،اس پریہ آسیس نازل ہوئیں کہ ایسے بے تکلف موقعوں پرجبکہ

إِنَّمَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِينَ إِمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُّولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَ أَمْرِجَ آمِمِ لَوْرِيدُ هُبُواحَتْ يُسْتَأْذِ لُولَا إِنَّ فَإِذَا اسْتَأْذَ نُوْكَ لِبِعُضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْمُ وَاسْتَفْقِوْ لَهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُوزُنَّ حِيدٌ الْأَنَّ فِعَالُوا دُعَاءً الرَّيْسُول يَنْتَكُرُ كُنُ عَأْدٍ يَعْفِلُ أُونِيقِنَّا أَكُنْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيتُنَ ٳۜڽٛڗؙڝؚؿؠؘۿؙۄؙڣؾڹ؋ٞٵۯؽڝؙؚؽ**ۿؙۯ۫ڡۮٵڮٲڵؽٷٵ**ڒۧٳڷٙۑڵڡؚڡ فِي السَّمَا فِي وَالْأَيْضَ قَلَدُيمُ لَكُومَا آنْتُومُ مَلَيْهُ وَيَوْمَ جِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ تَبْرَادُ الَّذِي تَنَوَلَ الْفُرْ قَالَ عَلَى عَبْدِ } لِيكُونَ لِلْعَلْمِينَ مَذِيرًا لِلَّذِي كَاهُ مُلْكُ التَّمَالُونِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّغِذُ وَلَدُ الْأَلْفُ التَّمَالُونِ وَالْمُرْفِقِ وَلَهُ يَتَّغِذُ وَلَدُ التَّمَالُ وَلَهُ مِيكُنَّ لَهُ شَيِيْكُ فِي الْمُنَاكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَكُمْ فَقَدَّرُو تَقَدَّرُو تَقَدُو الْ

بلاشبه مومن تووہ ہیں جواللہ اوراس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب وہ رسول کے ساتھ سی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو وہ بغیران کی اجازت کے چلے ہیں جاتے، بلاشبہ جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی لوگ ہیں جواللہ اور اس کے رسول پرائیان رکھتے ہیں پھراگروہ آپ سے اپنے سی کام کے لیے اجازت لیں تو آپ جس کو جاہیں اجازت وے دیں اوران کے لیے اللہ سے مغفرت جاہیں یقیناوہ بہت مغفرت کرنے **والانہایت رحم فر مانے** والا ہے (۱۲) تم این درمیان رسول کے بلانے کو ایسا مت مجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جوتم میں چیکے سے کھسک لیتے ہیں تو جولوگ بھی ان کی حکم عدونی کررے ہیں وہ خبر دار ہیں کہوہ سی فتنه میں نه پڑجائیں یا کہیں دردناک عذاب ان کو نه آ د بوئے (۲۳) اچھی طرح سن لوجو کچھ بھی آ سانوں اور زمین میں ہےسب اللہ ہی کا ہے، تم جس حالت پر بھی ہو اس کوده خوب جانتا ہے ادرجس دن وہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو انھوں نے کچھ کیا ہے وہ سب ان کو جتلادے گااوراللہ ہر چیز کواچھی طرح جانتا ہے (۲۴)

هسورهٔ فرقان 🏖

الله ك نام سے جوير اميريان نبايت رحم والا ب

وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے اپنے ٰبندہ پر فیصلہ (کی کتاب) اتاری تا کہ وہ دنیا جہان کو نبر دار کرنے والا ہو (۱) وہ ذات کہآسانوں اور زمین کی بادشاہت ای کے پاس ہے اور اس نے نہ کوئی لڑکا بنایا اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور اس نے ہر چیز پیدا کی تواسے خاص انداز سے بنایا (۲)

معلوم ہے کہ رشتہ داریا دوست اس پر خوش ہوگا ، اتن باریک بنی دشواری میں بنتا کرسکتی ہے ، اس لیے اس کی صراحت نہیں ، البتہ آگر معلوم ہو کہ بغیر اجازت کھانے ہے گھر کے مالک کو تکلیف ہوگی قواحقیا طی جائے (۳) با ہمی ملا قات کے سیدالسلام علیم درجمۃ اللہ و ہرکاتہ ہے ، ہمی دعا ہو تی ٹیمیں سکتی۔
(۱) یہ آیت غزو کہ خند ت کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب عرب قبائل نے اس کرمہ بینہ منورہ پر پڑھائی کا ارادہ کیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے رکاوٹ کے لیے خند ق کھود نے کے لیے سلمانوں کو بچھ فر مایا ، سرارے ہی لوگ اس میں لگ گئے ، سی کو جانا ہوتا تو اجازت نے کر جاتا کین منافقین اول تو آئے ہی نہ تھے اور آتے بھی تو ہوئے بہانے بہانے ہے نگل لینے ، اس آیت میں ان کی نہ مت اور تخلص مسلمانوں کی تعریف کی تی ہے (۲) آخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے حاضر ہو جانا فرض تھا بھر اجازت نہ تھی ، آگے پھر منافقوں کی نہ مت ہے کہ وہ چکے چکے کھر کی اجازت نہ تھی ، آگے پھر منافقوں کی نہ مت ہے کہ وہ چکے چکے کھر کہ ایا عث ، وہال کا باعث ، وہ سات ہو جا کہ کی اجازت نہ تھی ، آگے پھر منافقوں کی نہ مت ہے کہ وہ چکے چکے کھر کر اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا (۴) یعنی ہر چز کو ایک خاص اندازہ میں رکھا کہ اس سے وہی خواص وافعال خاہر ہوتے ہیں جن کے سے وہ پیدا کی گئے ہے ، وہ اپنے مدود اور دائرہ سے جا چر تھر میں تکال کئی۔

بوةً وَلَانْتُورُا@وَقَالَ الَّذِينَ لَقُرُورًا فَ هَا نْكُ إِفْتَرِيهُ وَلَمَانَهُ مَلَنُهِ تَوْمُ الْخَرُونَ ۚ فَعَتَدُ جَالُوهُ للْمَا وَرُورًا فَي وَقَالُوا اسْمَاطِيرُ الْأَوْلِيْنَ الْمُسْتَبَهَا فَفِي تُمَنىٰ عَلَيْهِ وَيُكُونًا وَإِلْهِمِيلُاكُ قُلْ انْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ البِّسْرَ فِي السَّمَانِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّجِيمًا ﴿ وَتَالُوا مَالِ هٰذَاالْرُسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْثِينُ فِي الْرُسُوا قِي لَوُلَا أَنْزِلَ الْمِهُ وَمَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا إِنَّ الْوَيُلْقَيُّ لَيْهِ كَنْزُاوْتُكُونُ لَهُ حَبَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا وْقَالَ الظَّلِيمُونَ نُ تَكُيْعُونَ الْارْجُلَامُ حُورًا ۞ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُو الكَ الْإِمْثَالُ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سِيلًا أَثَاثُوكَ اللَّذِيُّ إِنْ شَأَهُ جَعَلَ لَكَ خَارُا مِنْ ذَالِكَ جَلَّتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأِنْهُزُ وَيَجْعَلْ لَكَ تُضُوُّرُا ۞ بَلْ كُذَّا بُوًّا ا بِالتَّاعَةِ وَأَعْتُدُ ثَالِمَنُ كُنُّ بَ بِالسَّاعَةِ سَعِـ يُرًا اللَّهِ

منزل

اوراس کوچھوڑ کرانھوں نے ایسے کتنے معبود بنالیے جوکسی چز کو پیدانہیں کرسکتے اور وہ خود مخلوق ہیں اور وہ نہاینے تشی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے اور نہ موت و زندگی ان کے قبضہ میں ہے اور نددوبارہ جی اٹھنا (۳) اور منكر كہتے ہیں كەربەتو من گڑھت ہے، جووہ گڑھلاتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس بران کی مدد کی ہے، بس بدر کافر)لوگ ظلم اورجھوٹ پر اثر آئے ہیں (سم)وہ کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، جوانھوں نے لکھر کھی ہیں پھر وہی منج وشام ان کو پڑھ کرستائی جاتی ہیں (۵) كهه ديجياس كواس ذات في اتاراب جوآ سانون اور زبین کے ہر بھید کو جا نتا ہے بلاشیہ وہ بہت مغفرت کرنے والانہایت رحم فرمانے والاہے(١) اوروہ کہتے ہیں كه بير کیےرسول ہیں کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں اتار دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ ڈرانے کور ہتا (ے) یا ان کوخزانہ وے دیا جاتا یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا كرتے، اور بيظالم كہتے ہيں كہتم ايسے فخص كى بات مان رہے ہوجس پرجاد وکردیا گیاہے(۸) دیکھتے ہے آپ کے لیے کسی کسی مثالیں بیان کرتے ہیں بس وہ ممراہ ہو چکے، اب وہ راستہ یانہیں سکتے (9) وہ ذات بڑی برکت والی

ہا گروہ جا ہتاتو آپ کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنادیتا جن کے نیچنہریں بہدری ہوتیں اورآپ کے لیے محلات بنادیتا (۱۰) بات یہ ہے کہ یہتو قیامت بی کوچھٹلاتے ہیں اور جس نے قیامت کوجھٹلایا ہم نے اس کے لیے دہکتی آگ تیار کررکھی ہے (۱۱)

(۱) مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ چھ بہودیوں کی مدو ہے چند تھے لکھ لیے گئے ہیں وہی دہرائے جاتے رہتے ہیں، قر آن کر یم فے خووی اس کا جواب متعدد مقامات پر دیا ہے اور چیلنے کیا ہے کہ اگر بیان ان کام ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی می سورہ ہی بنالا وُء وہ دشمن از لی جوعر کی زبان کے سب سے بوٹ ماہر تھے اس چیلنے کو قبول نہ کر سکے اور عاجز رہ گئے (۲) جولوگ انبیاء کی شمان میں اس طرح کی گئت خیں کرکے گمراہ ہوتے ہیں ان کے داور است پر آنے کی کوئی تو تع نہیں (۳) یہ جن چیزوں کا مطالبہ کررہے ہیں اللہ کے لیے ان کا بوراکر تا کیا مشکل ہے کین ان میں صدب حق کا ارادہ ہی نہیں ،ساری با تیں محض شرادت اور تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں ، قیامت کا ان کو یقین نہیں ،اس کی مزاان کو یقین نہیں ،اس کی مزان کو یقین نہیں ،اس کی مزان کو یقین نہیں ،اس کی مزان سے دیا گئی پڑے گی۔

جب وہ ان کو دور ہے دیکھے گی تو وہ اس کے بھرنے اور پھنکارنے کی آوازیں سنیں گے (۱۲) اور جب وہ اس میں بیڑیوں میں جکڑ کر کسی ننگ جگہ ڈال دیئے جا کیں گے تو وہاں موت کو بکاریں گے (۱۳) آج ایک ہی موت کومت بکارو بلکہ بار بارموت کو پکارتے رہو (۱۴) یو چھئے یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا متقیوں سے دعدہ کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے بدلہ ہے اور آخرى رينے كى جگرے (١٥) وبال جوچا بيں كے ملك، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، بیآ یہ کے رب کے ذمہ پختہ وعدہ ہے(۱۲) اور جس ون ہم ان کواور جن کووہ اللہ کے علاوہ دیکارتے ہیں جمع کریں گے تو وہ فرمائے گا کیاتم نے میر نے بندوں کو بہکایا، یا وہ خود ہی راستہ بہک گئے (۱۷) وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں میر زیبانہیں تھا کہ ہم کچھے چھوڑ کر (دوسروں کو) حمایق بناتے، البنترتونے ان کوادر ان کے باپ دادا کوئیش و عشرت کا سامان دیایهاں تک کدده (تیری) یا دہی محلا بیٹے اور بیاوگ برباد ہوکر رہے (۱۸) بس اب ان (تمہارے معبودوں ہی) نے تمہاری بات جھٹلاوی تو اب نہتم (عذاب کو) پھیر سکتے ہواور نہ مدد لے سکتے ہو اورتم میں جوبھی ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ

ٳۮ۬ٲۯٲؿؙۼؙۄ۫ڗڹٞؠػٳڹؠؘۑؠؠڛۼٷٲۿٵؾ۫ۘۼؿۜڟٵۊڒؘۏ؞ؽڗؙٳ۞ وَإِذَا الْقُوْامِنْهَا مَكَانًا ضَيَّتًا مُقَرِّنِينَ دَعُوا هُنَا إِكَ بُورًا اللَّاتَ عُواالْيُومَ ثُبُورًا وَإِحِنَّا وَادْعُوا شُبُورًا اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُرْجِنَّةُ الْحُلْدِ الَّذِي وَعِيلًا المتقون كانت لهوجراً وومصيرا المهوية المائت اوون عَلِينِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدُ السُّنُّولِينَ وَيَوْمَ يَعَثُّرُهُمْ ومَايِعَبُكُ وْنَ مِنْ دُدُنِ اللَّهِ فَيَعُولُ مَأْنَهُمُ أَضَلَاتُمُ عِبَادِيُ مَوُلِاءِ الرِّمُومَ لَوَالسَّينِيلَ فَ قَالْوُ السُّبُحْنَاكَ اكان يَنْفِغ أَلَا أَنْ تُنْفِف مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياء وَ كِيُّ مَّنَّعْتَهُمُ وَالْآءَهُ وُحَتَّى نَسُواالْيَّلُوُّ وَكَانُوا قُومًا مرو يمشون في الرسواق وجعلنا بعضكم

چکھا کمیں گے (۱۹) اور آپ سے پہلے ہم نے جورسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہی تھے اور ہم نے تہمہیں ایک دوسرے کے لیے آنر مانش بنایا ہے (دیکھناہے کہ) تم صبر کرتے ہو (یانہیں) اور آپ کارب سب دیکھناہے (۲۰)

(۱) وہ آگ جہنیوں کو وکھے کر جوش وخضب ہے بھر جائے گی اور اس کی غضبنا کہ آوازوں اور خوفنا کہ پھنکاروں ہے یوٹے بوٹے دلیروں کے پیتے پائی ہوجا ٹیں گے(۲) القد تعالیٰ ان پھروں کو بھی بولنے کی طاقت عطافر ہادیں گے جن کو وہ پوجا کرتے تھے ،وہ اور ان کےعلاوہ وہ افہیا بیافر شتے بایز رگ جن کوافھوں نے خدائی کا ورجہ وے دیا تھا ،سب بی اپنی اپنی براءت طاہر کردیں گے (۳) پیغمبر ہیں کا فروں کا ایمان جانچنے کو اور کا فرچین اٹل ایمان کا صبر جانچنے کو ،اب دیکھیں کہتم کا فروں کی ایڈ ارمانی برصر کرتے ،ویانہیں ،اور اللہ سب چھود کچھ راہے۔

اور جو ہماری ملاقات کی امید تہیں رکھتے وہ بولے کہ فرشة مارے سامغار كول ندآئ يا ممايے رب ہی کود کھے لیتے ، یقیناً اندر سے ان میں اکڑ پیدا ہوگئی اور انھوں نے بروی سرکشی کی (۲۱) جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اور وہ کہیں گے ( کاش کہ ) رکاوٹ والی کوئی اوٹ ہو جاتی (۲۲) اور جو کام انھوں نے کیے ہم اس کی طرف توجہ کریں گے پھران کو بھراہوا بھوسا کردیں گے (۲۳) اس دن جنت والول كالمحكان سب يبتر موكا اورمقام راحت بھی بہت خوب ہوگا (۲۴۴) اور جس دن باول کے ساتھ آسان بھٹ بڑیں گے اور فرشتے اتر بڑیں کے (۲۵) اس دن حقیقی بادشاہت رحمٰن کی ہوگی اور وہ كافرول كے ليے برا اتخت دن ہوگا (۲۷) اور اس دن ظالم اینے دونوں ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا کہے گا کاش کہ میں بھی رسول کے ساتھ راہ پر لگ لیتا (۲۷) ہائے میری کم بختی کاش کہ فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا (۲۸) (کتاب) نصیحت میرے پاس آجانے کے بعد پھراس نے مجھے اس سے برکا بی دیا اور شیطان ہے ہی انسان کے ساتھ وفت ہر دعا کرنے والا (۲۹) اور رسول کہیں گے کہاہے میرے دب میری قوم نے اس

لَيْتَنِي اتَّخَذَاتُ مَمَ الرَّسُولِ سِيْلُا إِوْيِلَتَى لَيُتَّنِي لَهُ نَ فُلَانًا خَلِيُهُ الْهِ لَقَدُ أَضَلَيْنَ عَنِي الزِّ لَرِيعِبُ الْحَجَاءُ إِنَّ يُّ قُورِي اتَّخَذُ وَالْمُنَا الْقُرُ إِنْ مَهْجُورًا @وَكَذَرِاكَ جَعَلَمَا لِكُلِّ يَيّ عَدُوامِن الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَيِّكَ هَادِيّا وَتُصِيّرُا ۞ رَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُ وَالْوُلَانُزِّلْ عَلَيْهِ الْغُوِّانُ جُمَّلُهُ ۗ

منزلي

قرآن کو پس پشت ڈال رکھا تھا (۳۰) اور اس طرح ہم نے ہرنی کے لیے مجرموں کودشمن بنایا ہے اور آپ کارب ہدایت اور مدد کے لیے کائی ہے (۳۱) اور کا فروں نے کہاان پرقرآن پورا کا پوراایک ساتھ ہی کیوں نہیں اتار دیا گیا ، اس طرح (ہم نے اس لیے کیا) تا کہاس سے آپ کے دل کو جمادیں اور ہم نے اس کو ٹھر کھر کر پڑھوایا ہے (۳۲)

(۱) پہاں تو فرشتے ان کونظر نیں گاور جب نظر آئیں گے تو دہ ان کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے آئے ہوں گے اس کیے وہ پنا ہانگیں گے (۲) جو کام انھوں نے استھے بھے کر کیے ہوں گے وہ ایمان شہونے کی بناء پر بالکل بے حشیت ہوکر رہ جائیں گے (۳) بادل کی طرح ایک چیز اترتی ہوئی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی جی ہوگی ، آسمان بھٹ کراس کو جگہ دیدیں گے اور پھر فرشتوں کا تا نتا بندھ ج نے گا (۴) آئے ضور صلی املہ علیہ وکلی دی جاری ہے کہ کفار مکہ کی دشتی ان کے ساتھ بھی ہوا ہے بھر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز تا ہے اور پیغیبروں کی مدفر ما تا ہے (۵) تھوڑ اتھوڑ انازل کرنے کی بوی عکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وکلی کا مرف سے جونت نی تکلیفیں پہنچی رہتی ہیں ہم کوئی تیت نازل کر کے لیا کا سامان کر دیتے ہیں۔

تَدُورُونُ وَمُرْوَعُ لِنَا لَنَّ بُوالرُّسُلَ أَرْفُهُمْ مَجَعَلَنَّهُمْ إِلنَّاسِ ايَةً وَآعَتُدُنَالِلْقُلِينِينَ عَدَالِّ الْفِيمَا الْحُوَعَادُا وَحَمُوْدَا وَ آصلب الريس وَقُرُونَا إِينَ ذَلِكَ كَثِيرُ الْأَنْ وَلَا صَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الأمنال وكالانترانات بأواهو لقن اتواعل القرية التي المُطِرَتُ مَطْوَالِتُومُ أَفَادُ مِي وَنُوابِيرُ وَنَهَا فَهِلُ كَانُوا لَا ؠۯڿۅؙڹ ؽؙۺؙۅڔٵۘٷٳۮٳۯٳٷٳٷٳڹۺؾۜۼۮؙۊڹڰٳڵٳۿۯۊٳٵۿؽؘٳ الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولُا ﴿ إِنْ كَادَلَيْضِلْنَا هَنَ الْهَتِنَا لُوْلًا أَنْ صَبَرُكَا عَلَيْهَا وُسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرُوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سِيدُلُالِ أَرْمَيْتُ مَنِ أَغُنَّ اللَّهَ هُولِهُ أَفَأَنْتُ تُلُونُ مَلِينه وَكِيدُ لَأَنْهُمُ مَعْسَبُ أَنَّ ٱكْثُرُهُمْ يَسْمَعُو

اوروہ جب بھی آپ کے سامنے **وئی مثال لاتے ہیں تو** ہم سیجے بات اوراس سے بہتر جواب اس کا بتادیے بین (۳۳) جن کوان کے منھ کے بل جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، وہ برترین مقام رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر گراہ ہیں (۳۲) اور ہم نے مولیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو معاون بنایا (۳۵) تو ہم نے کہا کہ تم دونوں ایسی قوم کے باس جاؤجس نے ہماری نشانیاں حَمِثْلًا فَي بِين بَعِر مِهُم فِي الن كوتياه كرة الا (٣٦) اورثوح كى قوم نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے ڈ بودیا اوران کولو گول کے لیے ایک نشانی بنادیا اور ظالموں کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کرر کھاہے (۳۷)اور عادو ثموداور کنویں والے اوران کے درمیان کتنی قوموں کو (ہم نے ہلاک کیا) (۳۸) اور ہم نے ہرایک کومثالیں دے کر (سمجھایا) اور (جب نہ مانے تو) ہرایک کو تیاہ كركے ركاديا (٣٩) اور وہ اس بنتى يرسے ہوائے ہيں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، کیا وہ اس کو و یکھتے مہیں رہے، بات سے کہ ان کو جی اٹھنے کی امید ہی نہ تقى (٣٠) اور جب بھى آپ كود كيھتے ہيں تو آپ كامذاق بناتے ہیں کیا یہی وہ ہیں جن کواللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے(اہم) پرتو ہمارے معبودوں ہے ہم کو ہٹا ہی دیتے اگر

ہم ان پر جے ندر ہتے ،اورآ گےان کو پٹھ چل جائے گا جس وقت وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہی میں پڑا ہوا تھا (۴۲) کیااس کو آپ نے دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کواپنامعبو دینار کھا ہے،تو کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہیں (۴۳) یا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ سنتے اور سجھتے ہیں وہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں (۴۴)

(۱) یہ اس کا دوسر افائدہ ہے کہ جب کوئی نیا اعتر اض کا فروں کی طرف ہے آتا ہے تو کسی ٹی آیت کے ذریعہ اس کا جواب فراہم کردیا جاتا ہے (۲) ''اسحاب الری''
کے لفظی معنی ہیں '' کنویں والے'' ان کو بھی نافر مانی کی بنا پر ہلاک کی گیا، بقیہ تفسیلات نظر آن مجید میں ہیں نہ متندا حادیث میں ، تاریخی روایتیں بہت مختلف ہیں
(۳) تو م لوط مراد ہے (۴) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہتی تھی کہ جولوگ نفروشرک پر اڑے ہوئے ہیں وہ ایمان لے آئیں، قرآن نے جا بجا آپ کو آس کے دور میں میں ان کو آپ کیسے میں راستہ پر
ہے کہ بات پہنچاد ہے کی ذمہ داری آپ کی ہے، جنموں نے اپنی خواہشات کو خدا بنار کھ ہے، ان کی کوئی ذمہ داری آپ کے اور پنہیں ، ان کو آپ کیسے میں راستہ پر
لا سکتے ہیں جو جانوروں سے گئے گزرے ہیں، جانور بھی اپنے میں کے آگے سرجھ کا دیتے ہیں گریاتو ایجھے ہیں نہ بھنا چاہتے ہیں۔

بھلاآپ نے اینے رب کودیکھا کہ کیے اس نے سابہ دراز كرديا اورا كروه جابتا توائي تحيرار كمتا بجرسورج كوبم نے اس برعلامت بنایا (۴۵) پھر آہتہ آہتہ ہم نے اس کواٹی طرف سمیٹ لیا (۴۶) اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کولباس اور نیند کوآرام بنایا اور دن کو بیداری کی چیز بنایا (۷۷) اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت (لینی بارش) ہے پہلے ہواؤں کوخوش خبری کے ساتھ بھیجا اور ہم ہی نے او پر سے تھرایانی ا تارا (۲۸) تا كه بم اس مردوبستى ميں جان وال دي اور اپني مخلوقات میں ہے بہت ہے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کریں (۴۹)اورجم بی نے اس کوان کے درمیان مچھیلا دیا تا کہوہ دھیان دیں چھربھی اکٹرلوگوں نے انکار ہی کیا (۵۰) اور اگر ہم جانے تو ہرستی میں کوئی ڈرانے والابھیج دیتے (۵۱) تو آپ کا فروں کی بات مت مانے اوراس (قرآن) کے ذریعدان سے پورا مقابلہ کرتے رہے (۵۲) اور وہی ہے جس فے دودریاؤں کوملا کراس طرح چلایا ہے سیمیٹھاسیراب کرنے والا ہے اور سیمکین کھاری ہے اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور رکاوٹ والی اوث بنادی (۵۳) اورویی ہے جس نے یانی سے انسان كو پيدا كيا تواس كوسبى اورسسرالى رشته والا بنا ديا اور

الفرتر إلى رَبِّكَ كَيْفُ مَكَالظِّلُّ وَلَوْشَاءً لَهُ عَلَوْسَ إِنَّا الْمُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلِيهُ دَلِيلًا فَأَوْمَ فَمْنَهُ الْبِنَا مُمَّالِيبِيرًا ۞ وَهُوَالَّذِي جَمَلَ لَكُوْ الَّيْلَ لِمَامِنًا وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ الكَهَادَنْتُورُا وَهُوالَانِي آرَسُلَ الرِّيعُ بُشُرًا إِبِّينَ يِدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَامِنَ التَمَاءُ مَآءُ طَهُورًا الْمِلْنَعِيَّ بِهِ بَلْدَةً مُنِتَا وَنُسُقِيهُ مِتَا عَلَقُنَا أَنْعَامُ أَوْ إِنَا مِنْ كَيْثُ يُرَّا ﴿ وَلَقَدُ رَقِنَهُ بَيْنَهُ مِلِيكُ كُرُوا كَالَىٰ الْكُرُالِيَّاسِ إِلَاكُفُورُا @وَلَوْ شِنْنَالْبَعَنْنَافَ كُلِ قَرْيَةِ ثَلِيْرُ إِنَّ فَكُل تُطِيمِ الْكُفِي مِنْ وَ جَاهِدُ هُوبِهِ جِهَادُ أَكِيدُ الْوَهُوالَّذِي ثَرَجُ الْبَحْرَيْنِ هَٰنَا عَنْ بُ ثُوَاتُ وَهٰذَامِلْمُ أَجَاءُ وَجَعَلَ بِينَهُمَا رِزْخَارَ خِرْا مَّحُجُورُ إِلَى وَهُوَالَذِي مَا مَنْ مَن الْمَأَهُ بِتُمُوا مُجَعَلَهُ نَسِّالًا صِمْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرُ الهِ دَيعَبُنُ وْنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَايَنْفَعُهُو وَلَايَضُوْهُوْ وَكَانَ الْصَافِرُعَلَ رَبِّم ظهيرا وبالسلك الأميورا وتنزيرا وفل مآاستلك عَلَيْهِ مِنُ ٱجْدِ إِلَامَنُ شَاءً أَنُ يَتَكُونَا إِلَى رَبِّم سَبِيلًا

منتليه

آپ کارب سب کچھ کرسکتا ہے(۵۴)اوروہ اللہ کوچھوڑ کرایسوں کو پوجتے ہیں جوان کونہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کا فرتو ہے ہیں اور کا فرتو ہے ہیں اور کا فرتو ہے ہیں اور کا فرانے والا بنا کر بھیجا ہے (۵۲) آپ کہہ دیجے کہ میں اس پرتم سے پچھ بھی اجرت نہیں مانگنا مگر ہاں بیر کہ جو چاہا ہے رب کا راستہ بکڑ لے (۵۷)

(۱) یہ قدرت الی کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، سوری طلوع ہوتا ہے اس وقت سایہ لیا نظر آتا ہے پھر آہتہ آہتہ وہ سمتنا جاتا ہے بہاں تک کہ نصف النہار کے وقت وہ معمولی رہ جوتا ہے پھر دراز ہونا شروع ہوتا ہے بہاں تک سورج حصب جاتا ہے ، سایہ کا گفتا ہوھ نہ سورج ہر شخصر ہے، اس لیے سورج کو سائے کا راہ بتانے والا فر مایا (۲) سمندر ہے بھاپ کا اٹھنا، پہاڑوں پر برف کا جمنا پھر اس کا بھل بھل بھل کرندیوں اور نہروں کی شکل میں جاری ہونا اور با داوں کا مختلف علاقوں میں جاکر اللہ کے علم ہے برسنا، یہ سب اس کی قدرت کے مظاہر جیں (۳) اللہ چاہے تو اب بھی نبیوں کی کثرت کرد لیکن اس کو منظور بی یہ ہوا کہ اب اخیر میں سارے جہان کے لیے تنہا مصرت میں ملی اللہ علیہ وسلی ہور آت کے دریو سرکی اللہ علیہ وسلی میں میں جو دریا کہ دونوں کا پانی الگ نظر آتا ہے، رنگ میں بھی قرق اور مزہ میں بھی فرق (۵) س ری نعتوں کے بعد بھی ایک میں میں میں کا فاقت کر رہا ہوں (۲) یعنی بہی میری خوش ہے کہ لوگ سے دراستہ پر آجا میں جن اس پر کوئی اجرت نہیں طلب کرتا۔ بعد بھی ایک میں میں کا فاقت کر رہا ہوں (۲) جن بہی میری خوش ہے کہ لوگ سے دراستہ پر آجا میں جن اس پر کوئی اجرت نہیں طلب کرتا۔

اوراس زنده پر بھروسہ رکھئے جس کو بھی موت نہیں اوراس کی حمد کے ساتھ تینج کرتے رہے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری *خبرر کھنے کے* لیے کافی ہے(۵۸) جس نے آسانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کھے ہے اس کو چیردن میں پیدا کیا پھروہ عرش پرجلوہ افروز ہوا، وہی رحمٰن ہے تو آپ اس کی شان اس کی خبرر کھنے والے ہے یو چھ کیجیے (۵۹) اور جب ان سے کہا جا تاہے کہ رحمٰن کو سجدہ کروتو وہ کہتے ہیں کون ہے رحمٰن؟ کیا آپ جس کو کتے ہیں اس کوہم سجدہ کرنے لگیں اور (اس بات سے) وہ اور زیادہ بد کئے گلتے جی ط(۲۰) وہ ذات برکت والی ہے جس نے آسان میں برج بنائے اور ان میں روشن چراغ اورروشی بھیرنے والا جا ند بنایا (۱۲) اور دہی ہے جش نے رات اور ون کوآگے چیچے کیا (اس میں نفیحت ہے) اس کے لیے جو نفیحت حاصل کرنا جاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے (۲۲) اور رحمٰن کے (خاص) بندے وہ ہیں جوزمین بردیے یاؤں چکتے ہیں اور جب نا دان لوگ ان کے منھ لگتے ہیں تو وہ صاحب سلامت كريلتے بين (٦٣) اور جواہينے رب كے ليے محدے كر کرکے اور کھڑے رہ رہ کر را تیں پتا دیتے ہیں (۲۴) اورجوبيدها كرتے رہتے ہيں كداے مارے رب جہنم

وَيُوكِلُ عَلَى الْمِي الَّذِي لَا يُنْوَتُ وَمِيَّةُ مُرْجَمُهُ لِهِ وَكَفَّىٰ لِيا ب عِبَادِهِ خَيِثَرَا فَي النَّهِي عَلَى النَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَمَّا يَنْهُمُ أَيْ سِتَنَةِ أَيَّا لِمِنْعَ اسْتَوْي عَلَى الْعُوثِينُ أَلْرَحْلُنُ فَسْمَلُ وخبيرا واذاقيل لهواسبه والترمن قالوا وما تَرَصُّنُ أَنْمُورُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمُ فَغُورًا الْمُثَاثِلَةُ الَّذِي جَمَلَ فِي السَّمَا أُو الرُوجُ أَوْجُعُلُ فِيهَا لِمِرْجُ أَوْجُعُلُ فِيهَا لِمِرْجُ أَوْفَهُ رَا لَمُنذِرُا ۘۅؙۿۅٙٲڵۮؚؽۜڿۜػڶٲڵؽڷۅٙڶڷؠٚڷۯڿڷ۬ڡؙڰؙڵۣۺٛٲۯٳۮٲڹؖؾۜۮ۠ڴڗ ٱوْارَادَشَكُورُانورَجِهَادُالرَّعُلِينِ اللَّذِينَ يَشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نُورًا وَاذَا خَاطَبُهُ الْجَهِلْوَى قَالُوْ اسْلَمَا فَوَالْدِينَ يَبِينُونَ يِّهِوُسُجَّدُ ادَّهِامُ لَهِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا امْرِفُ عَنَّا بَجَهُنَّةُ إِنَّ مَنَا ابْهَا كَانَ غَرَامًا فَالنَّهَا سَأَوْتُ سُنَعَوُّ إِوَمَعَامًا ﴿ وَالْذِينَ إِذَا الْفَعُوا لَمُ يُسُرِفُوا وَلَمُ يَقُتُوُوْا وَكَانَ بَيْنَ وْلِكَ قَوَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْ عُوْنَ مَعَ اللهِ إلهَا اغْرُولِا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَايَزُكُونَ أَوْمَنَ تَيْمَكُنَ ذَلِكَ يَكُنَّ أَثَامًا ﴿

منزل

کے عذاب کوہم سے پھیر دیجیے یقیبتا اس کا عذاب بڑی سزاہے (۲۵) یقیناً وہ نہایت براٹھ کانہ اور بدترین رہنے کی جگہ ہے (۲۲) اور جوخرچ کرتے ہیں تونہ فنٹول خرچی کرتے ہیں اور نہ تگی اوران کاخرچ اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے (۲۷) اوراللہ کے ساتھ اور کسی معبود کونہیں پکارتے اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہوتل نہیں کرتے سوائے حق کے اور ڈیانہیں کرتے اور جوابیا کرے گا وہ بڑے گناہ میں جابڑے گا (۲۸)

(۱) وہ خبرر کھنے والے فرشتے ہیں اور ان سے بڑھ کرآ مخصور صلی التدعلیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کے واسطے سے لوگوں کو تلقین کی جارہ ہی ہے اور سب سے بڑھ کر خبرر کھنے والا وہ خود ہے (۲) مشرکین مکدا گرچ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے لیکن اللہ کے لیے رحمٰن کے نام کو تعلیم نیمی کرتے تھے، اس لیے جب اللہ کا ذکر رحمٰن کے نام سے ہوتا تو وہ بڑی بر تمیزی سے اس مبادک نام کی تر دید کرتے تھے (۳) بروج سے مراد ستار ہے بھی ہو سکتے ہیں یا جن کو ماہرین فلکیات بروج کہتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں جس کی وضاحت سور کہ جریس گذر بچی ہے (س:۲۳۲) (۴) مثلاً قبل عمد کے بدلے قبل کرنایا بدکاری کی مزویش زائی محصن کوسنگار کرنایا جو شخص دین سے باغی ہو کرمر تد ہوجائے اس قبل کرنایا جو تھی دین سے باغی ہو کرمر تد ہوجائے اس قبل کرنایا جو تھی دین سے باغی ہو کرمر تد ہوجائے اس قبل کرنا ہے۔

قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کردیا جائے گا اوراس میں ہمیشہ ذلیل ہوکر بڑا رہے گا (۱۹) تگر ہاں جوتو بہ كرلے اور ايمان لے آئے اور اچھے كام كرے تو ايسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور وہ تو بروی مغفرت كرنے والانهايت رحم فرمانے والا ہے ( ۵٠ ) اور جوتوبه كرتا باوراج تحفيكام كرتاب تؤوه يقيينا الله كي طرف يورى طرح لوث آتائے (اك) اور جوجھوٹ ميں شامل تہیں ہو<del>ل</del>تے اور جب لغومات کے پاس سے گزرتے ہیں توشریفاندگررجاتے بی (۷۲)اور جبان کے رب کی آیتوں سے ان کونفیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہوکر نہیں گرتے (۳۷) اور جو بیدد عاکرتے رہتے یے ہے۔ اس کہ اے مارے رب ماری بولوں اور ماری اولاد ہے ہم کوآئھوں کی ٹھنڈک عطافر مااور ہمیں پر ہیز گاروں كا پیشوابناد ع (سهم) ایسول بی كوبدلے میں بالا خانے ویئے جائیں گے ان کے صبر کے عوض میں اور سلام ووعا سے ان کا استقبال کیا جائے گا (۷۵) اس میں ہمیشدر میں گے وہ کیا خوب ٹھکا نہ ہے اور کیا خوب رہنے کی جگہ ہے(۷۱) آپ کہدد یجے کہتمہارے رب کوتمہاری کوئی پرواه بیس اگرتم اس کونه بیکاروبس تم تو حبطلا بی چکے ہواب آ کے یہ (جھٹلانا تمہارے) کلے یو کردہے گاڑ (۷۷)

يُضْعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَعَثَلُدُ نِيْهِ مُهَاكًا الْأَلْامَنُ تأب والمن وعيل عملك صراعا فأوليك ببيال الله سياري ننت وكان الله خفور إنعيما كومن تاب وعيل صالحا فَانَهُ يَثُوبُ إِلَى اللهِ مَتَالًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَتُمُكُ وَنَ الزُّورُ وَ إِذَامَرُواياللَّهُومَرُواكِامُا ﴿ وَإِلَّهُ مِنْ إِذَا ذَكُووا بِاللَّهِ رَبِّهِمُ لَمْ يَخِرُوْ الْكَيْهَا صُمَّا وَعُيْمانا والَّذِينَ يَعُولُونَ رُبِّنا هَبْ لَنَا مِنُ أَذُوا جِنَا وَذُرِيْلِيَنَا فُرْتَةً أَعَيْنِ قَاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنِ إِمَامًا @ وُلِيَكَ يُجُرُونَ الْغُرِفَةَ بِمَاصَبُرُوا وَيُلِقُونَ فِيهَا لِعَيَّةً وَسَلَّمُا فَ لِدِينَ فِيهَا أَحْسُنَتُ مُسْتَعَمُّ الْوَمْعَامُ الْهِ قُلْ مَا يَعْبُوُ الْكُوْ رَبِي لُوْلِا دُعَاوُ كُوْ نَقَدُكُنَّ بُكُرُفُونَ يَكُونُ لِوَامًا أَيْ مِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيمُون لسَّغِرَ وَيِّلْكَ أَيْتُ الْحِكْتِبِ الْمُيُدِّنِ الْمُعَلِّنِ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَا لَنْسَكَ ٱلْايَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞إنْ لَتُأَنْلَوْلُ عَلَيْهُمُ وْنَ السَّمَاءِ اللَّهُ فَظَلَّتُ أَعْنَافَهُمُ لَهَا خَضِعِينَ ۞

«سورهٔ شعراء »

اللہ کے نام ہے جو بڑام ہر بان نہایت رخم والا ہے طسست (۱) یک کماب کی آمیتی ہیں (۲) شاید آپ اپنی جان کو ہلا کت میں ڈال دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے (۳) اگر ہم چاہتے تو ہم آسان سے ان پر کوئی نشانی اتاردیتے تو ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک کررہ جاتیں (۴)

(۱) پہلے ذکر تھا کا فرکے گذاہوں کا ، بیذ کر ہے اسلام میں گناہ کرنے کا (۲) لیخی نہ جھوٹی تو بیں نہ جھوٹی گواہی ویں اور نہ باطل کا موں اور گناہ کی مجلسوں میں شریک ہوں ۔ ہوں (۳) لیخی نہایت فکر وقد پر اور دھیان سے سنتے ہیں اور سن کر متاکثر ہوتے ہیں ، شرکین کی طرح پھر کی مورت نہیں بن جاتے (۴) لیخی ہوی بچوں کو اسی صلاح اور نیکی عطا فر ما جنہیں و کی کر آنگھیں شخنڈی ہوں اور جمیں ایسا بنادے کہ لوگ ہماری اقتد اء کر کے تقی بن جا تھی اور ہمارا خاتدان تقوی وطہارت میں ہماری ویروی کر ہے تھی اور ہمارا خاتدان تقوی وطہارت میں ہماری ویروی کر ہے تھی اور ہمارا خاتدان کی با تھی تہمیں بنادی گئیں اب بندہ کو چاہیے کہ مغرور و بیبا ک نہ ہو ، خداکواس کی کمیار واہ ، پھرتم میں جنھوں نے جھٹلا ہی ویا ، جلد ہی میرجشلان ان کے گئے کا چھندا ہے گا ، اس کی سر اسے ان کو کی طرح چھڑکارا نہل سکے گا (۲) اللہ چاہتا تو زہر دئی سب کو مسلمان بناد بتا کیکن چونکہ یو ونیا وار الامتحان ہے ہوخص ملقف ہے کہ وہ خود دلائل ہر تو ورکر کے ایمان کا راستہ اختیار کرے ، بس آپ کو بھی اتناصد مذہبیں کرنا چاہیے کہ جان کو ہلکان کر کیں۔

اوران کے پاس رحمٰن کے پاس سے جوکوئی نئی نصیحت آتی ہے اس ہے وہ اعراض ہی کرتے ہیں (۵) بس انھوں نے (اس نئی نصیحت کو بھی) حجٹلا دیا تو وہ جس چیز کی ہنسی کرتے رہے ہیں آ گے ان کواس کی حقیقت کا پیتہ چل جائے گا (٢) كيا انھول نے زيين ميں ديكھا نہيں كہم نے اس میں کیسی میسی عمر وقتم کی جوڑے دار چیزیں ا گادیں (۷) یقیبنا اس میں نشانی ہے پھر بھی ان میں ا کثر ایمان نہیں لاتے (۸) اور یقیناً آپ کا رب ہی زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے (٩) اور جب آپ کے رب نے موٹی کوآواز دی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ (۱۰) فرعون کی قوم کے پاس بھلاوہ ڈرتے نہیں (۱۱)انھوں نے کہامیرے دب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ جھے جھٹلائیں گے (۱۲) اور میر اسینہ تنگ ہونے لگتا ہے اورمیری زبان بھی نہیں جلتی تو ہاردن کو (بیہ) پیغام بھیج ديجي (١٣) اورمير ي ذمدان كاليك جرم بھي ميتو جھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قل کر ڈالیں کے (۱۴) تھم ہوا ہر گز نہیںتم دونوں میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ ہم تنہارے ساتھ ہیں (سب) سن رہے ہیں (۱۵) بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تو کہو کہ ہم جہانوں کے رب کا پیغام لائے میں (۱۲) کہ بنی امرئیل کو ہمارے ساتھ

پیتا م لاتے ہیں (۱۷) کہ بی امرین تو ہمارے ساتھ جائے وہ کارے ساتھ جائے دو (۱۷) وہ بولا کہ کیا بچپن میں ہم نے تہمیں پالا پوسانہیں تھا اورا پی عمر کے کئی سال تم نے ہم میں گز ارے (۱۸) اور تم نے وہ حرکت کی جوکر گئے اور تم بڑے ناشکرے ہو (۱۹) انھوں نے کہا کہ ہاں میں وہ حرکت کر بدیشا تھا جب جھے راستہیں ملاتھا (۲۰) پھر جب جھے تمہارا ڈر ہوا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا تو میرے رب نے جھے فرمان دیا اور جھے رسولوں میں شامل فرماڈیا (۲۱) اور بہی وہ احسان ہے جس کا بارتم جھ پررکھ رہے ہو کہتم نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا ہے (۲۲) فرعون بولا جہانوں کا پروردگار (آخر) ہے کیا (۲۳)

وَمَا يَالْتِيهُو مُقِنَ ذِكْمِينَ الرَّحُسُ مُحْدَثِ إِلَّا كَانُواعَنْهُ مُعْرِضِينَ ®فَقَدُكُنَّ بُوافَسَيَالْتِيمُومُ أَنْبُلُو المَاكَانُو الله بْنَهُوْءُونَ ﴿ وَلَوْ يَرُوالِلَ الْأَرْضِ كُوْ الْبُنْتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْمِ كَرِيْمٍ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱلْأَرَّهُ مُّ مُّوْمِنِينَ ۞ وَانَ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرِّحِيْدُونُ وَإِذْ تَاذَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ المُتِ الْقَوْمُ الظّلِيدِينَ فَقُومُ فِرْعَوْنُ الْاَيْتَقُونَ عَلَى اللَّهِ الْفَوْمُ الظّلِيدِينَ فَقُومُ فِرْعَوْنُ الْالْكِثْقُونَ عَلَى اللَّهِ ٳڹٚٲڬٵڬٲڽؙڲڮڐؚؠؙٷڹ<sup>۞</sup>ۅؿڣؽؿؙڝؙڡؘڎؠؽؘۅؘڵؿڡٛڵؿؙڵڰۣٳ؊ٳڗ فَلْرُسُولِ إِلَّا هُرُونَ @وَلَهُوعَلَّ ذَنْتُ فَأَخَافُ أَنْ يَقَتُلُونِ الْحَ قَالَ كَلَا ، فَاذْهُبَالِهَا يُنْزِنَّا إِنَّامَعَانُونُسُيَّمُونَ @فَالْمِيَّا فِرْعُونَ فَقُوْلَ إِنَّارِينُوْلُ رَبِّ الْعَلْمِينُ ۗ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِمْرَا وَيُكَّ قَالَ ٱلْوُرُرِيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيْتُ اوَلَيْتُ وَيُنَامِنَ عُبُرِكَ سِنِينَ ٥ وَنَعَلَتَ فَعُلَتَكَ النِّيُّ نَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْلِإِينَ ۗ قَالَ نَعَالُهُمَا ٳۮؙٳۊٳڽٵڝٵڵڞٳٚێڹؖ۞ڣۼۯۯؿؠٮ۫ڰؙڎڵؿڵڿڣؾڵۏڣۄۿٮڔڶ رَبِّلُ عُكْمًا وَجَعَلِنَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ الْحَوْلَانَ وَعَمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَّ انْ عَبَدُنْ عَنَى إِنْ رَاوِيُلُ فَالَ فِرْعَوْنُ وَوَارَبُ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ

(۱) کہاجاتا ہے کہ حضرت موئی کی زبان میں کچھ کنت تھی اس کا اتھوں نے عذر کی اوراس واقعہ کا بھی حوالہ دیا جب انھوں نے مظلوم کو بچانے کے لیے ظالم کوایک مکا مارا تو وہ مرگیا اور حضرت موئی پرقمل کا الزام لگا (۲) بنواسرائیل حضرت ایتھو ب علیہ السلام کی اولا دکو کہاجاتا ہے، یہ قلسطین کے علاقہ کنعان کے رہنے والے تھے، حضرت یوسف جب مصر کے حکمر ال ہوئے تو انھوں نے سب کو وہیں بلوالیا بھر جب کچھ عرصہ کے بعد حکومت کا نظام بدلا اور فراعنہ کا سلسلہ شروع ہوا تو انھوں نے بنواسرائیل پرظلم وستم ڈھانے شروع کیے (۳) اس کی تفصیلات سورہ طہیں گزرچکیں۔

قَالَ رَبُّ السَّبُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُ إِن كُنتُم مُوقِينِنَ ﴿ قَالَ رَبُ الْمُشْرِي وَالْمَغْرِبِ وَمَالْمِيْتُمُمَّا إِنْ كُتْتُوتِعُقِلُونَ ۞ قَالَ لَينِ اثْغَنْتُ إِلْهَا فَرُي لَاجْعَلَنْكَ مِنَ الْمُعْجُونِينَ ﴿ قَالَ اوَكُوْجِمُنُكُ بِمَنْ مُنْ مُنْ يَعِينَ عَالَ قَالَ قَالِتِ بِهَإِنْ كُنْتُ مِنَ الصُّدِيقِينَ ۗ فَأَلَقِي عَصَالُهُ وَإِذَا فِي ثُعْبَانٌ ثَبِينٌ ۗ وَتَرْعَيدُهُ فَاذَاهِي بَيْضَا مُلِلنَّظِرِينَ فَكَالَ لِلْمَلَاحِلَةِ إِنَّ هَـٰذَالَسْحِرُ ("عُرِيْكُ أَنْ يَغْرِ عَلْمُ مِنْ أَرْضِكُ بِيغِي ﴿ فَمَاذَا تَأْفُرُونَ @ فَالْوَّالَرْجِهُ وَلَمَا أَوْلَافِكُ فِي الْمِكَالِينُ خُثِينُ فِي أَنُولُمْ رَكُلُّ سَخَادِ عَلِيهِ ۞ نَجْبِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُوْمِ ۞ وَيَمْلُ لِلنَّاسِ هَلُ ٱنْتُوْمُجُوِّمُونَ ﴿ لَكَنَّا نَتَّبِهُ السَّحَرَّةِ إِنْ كَانُوا هُوُ الْعُلِيدِينَ ﴿ فَلَمَّا جَأَمُ السَّعَرَةُ قَالْوَالِفِرْعُونَ إِينَّ لَنَالَاعِرُلِانَ كُنَّا فَعُنُ الْفِلِينَ@قَالَ نَعَوُدُ إِنَّالُولِنَالَينَ لْمُعَرِّدِينِ فَأَلَ لَهُمْ مُوسَى الْعُوْامَ الْنُومُلُقُونِ 6

منتله

کہاوہ آسانوں اورز مین کا اور دونوں کے درمیان کا سب کا پروردگار ہے اگرتم یقین کرو (۲۴) اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ارے سنتے بھی ہو (۲۵) انھوں نے فرمایا تمہارا بھی پروردگارہادر تبہارے گزرے ہوئے بابدادا کا بھی (۲۲) وہ بولاجورسول تم میں بھیجا گیا ہے وہ تو بالکل ہی دیوانہ لگتا ہے (۲۷) انھوں نے کہامشرق و مغرب اوران کے درمیان کا رب ہے اگرتم عقل رکھتے ہو (۲۸) بولا اگرتم نے میرےعلادہ کی اور کومعبود کھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید میں ڈال دوں گا (۲۹) فرمایا خواہ میں کوئی تھلی ہوئی چیز لے آؤں (۳۰)بولا سے ہوتو لے آؤ (۱۳۱) تو انھوں نے اپنی لائھی ڈال دی بس وہ صاف صاف اژ د باین گیا (۳۲) ادر اینا باته کمینیا تو وه دیکھنے والول كے ليے سفير (چك دار) ہو گيا (٣٣) اس نے اہے آس یاس درباریوں سے کہا میر بقینا ماہر جادوگر ہے (۳۴) یہ اینے جادو کے زور سے مہیں اینے وطن سے نکال دینا جا ہتا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے (۳۵) انھوں نے کہا اس کواور اس کے بھائی کومہلت دیجیے اور شہروں میں ہرکارے دوڑا دیجے (۳۶) وہ ہر بڑے ماہر جادوگر کولے آئیں (۳۷) چنانچہ جادوگر ایک مقررہ دن ك وعده يراكشاكي كئ (٢٨) اورلوگول سے كها كياتم

بھی اکٹھاہوئے ہوتے (۳۹) تا کہ اگروہ جادوگر غالب آ جا ئیں تو ہم ان ہی کے ْراستہ بر چلیں (۴۰) پھر جب جادوگر آگئے تو انھوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آئے تو ہمیں پچھانعام بھی ملے گا (۴۱) بولا ہاں ہاں تب تو تم ضرور خاص لوگوں میں شار ہوگے (۴۲) مویٰ نے کہاتھ ہیں جوڈ النا ہوڈ الو (۴۳)

(۱) فرعون کی طرف سے رب العالمین کی حقیقت کا سوال کیا گیا تھا ،حضرت موئی کے جواب کا حاصل پیضا کہ اس کی حقیقت کوکون بجے سکتا ہے البتہ وہ صفات سے بچیا جاتا ہے اس کیے افھا جواب میں اس کی صفات کا بیان ہے ، اس پر بچیا جاتا ہے اس لیے افھوں نے اس کی صفات کا بیان فر مایا ، اس پر فرعون نے ان کو مجنوں کہا کہ سوال حقیقت کا تھا جواب میں اس کی صفات ہے ، اس پر حضرت موٹی نے مزید اس کی صفات ہے اس کو حضرت موٹی نے مزید اس کی صفات بیان کر کے فرمایا کہ عقل کا استعمال تم ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ، وہ ذات عقل سے ماوراء ہے البتہ اس کی صفات سے اس کو بہتے تا جاتا ہے جس کے لیے عقل کی بند کھڑ کیاں کھولئے کی ضرورت ہے۔

الْفِلِيُونَ<sup>©</sup> فَٱلْقُي مُوسَى عَمَاءُ فِاذَا فِي تَلْفَعْنُ مَا يَأْفِلُونَ فَ وَلَمْ وَنَ \* كَالَ الْمُنْفُرِلَةُ عَبْلَ الْنَالُولِيةُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَّذِي ا مَّلْمُكُوْ إِلْيِنَا ثُرُّ فَلْسُوفَ تَعَلَّمُونَ ۚ الْأَقْطِعَنَ أَيْدِيكُو وَالْحُلِكُمُ ۺٞڿڵٳڽ۪ۊٙڵٳٛۏڝؘێؠڴڷؙۯٳۻۘۼؽؽ<sup>ۿ</sup>ڠٲڷؙۊٛٳڵڞؘؽڒٳ؆ۧٳٙڸ رِينَامُنْعَلِيْنَ ۗ إِكَانُطُهُمُ أَنْ يَغِيرِ لِمَارِينَا فَطِينَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْتُوْمِنِيْنَ أَثُورَاوُ حَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِبَادِي إِنَّهُمْ مُنْبَعُونَ فَأَرْسُلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآرُينِ لَمِيْوِيْنَ ﴿إِنَّ هَٰؤُلِوْ لِتُوْزِمَهُ تِلْيُلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمُ لِكَالَنَا لِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ ﴿ ۅٙٲۅڔڂ۫ڹؠٲڹۼ٤ٳۺڒٳٞ؞ؚؽڶ۞ۏٲۺ۫ۼۅۿ؞۫ۺؙڝۊؿؽ۞ڡٛڵۺٵڗؖٳٛۥ لْمُمْعِن قَالَ أَصْعُبُ مُوسَى إِنَّالَمُكَ زُكُونَ فَقَالَ كَالْأِنَّ مَعِي رَقِي سَيْهُدِيُنِ عَالَوْكُونِينَ اللهُ مُوسَى إِن اغْيِرِبْ بِعَصَاكُ الْبِحَرَ ﴿ ڬٲڡٚڷؾٙٷ؆ڹڴڽڿؠڰٵڟڔڔڷڿڶۿڰٲڒڷؽٵ؆ٛٵڵڂۼؚؽؽ۞

توانھوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں بھینکیس اور بولے فرعون کا اقبال (سلامت رہے) غالب تو ہم ہی ر ہیں گے ( ۲۲ ) پھر مویٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ جو پھھ بنا کرلاتے تھے اس کو نگلنے لگی (۴۵)بس جادوگر سجدہ میں گر گئے (۴۲) بولے ہم جہانوں کے پروردگار پرایمان لائے (۷۷) موی اور بارون کے پروردگار پر (۲۸) (فرعون) بولائم في جارى اجازت سے يملے ان كو مان لیا یقینا یمی تمهاراسرغندہےجس نے تم کوجادوسکھایا ہے بس ابھی تمہیں پیتا چل ج**اتا ہے، میں تمہ**ارے ہاتھ یا وَل مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کوسولی پر چڑھا دول گا (۴۹) وہ بولے کوئی نقصان نہیں ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف ملیٹ کرجانا ہی ہے(۵۰)جمیں توامید یہ ہے کہ ہمارارب ہماری غلطیاں معاف کردے کہ ہم سب سے بہلے ایمان لاتے والوں میں بین (۵۱) اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہتم جارے بندوں کو راتوں رات کے کرنگل جاؤہ تمہارا پیچھا بھی ضرور کیا جائے گا (۵۲) پھر فرعون نے شہروں میں ہر کارے دوڑا دیئے (۵۳) کہ میمنھی بھرلوگ ہیں (۵۴) اور یقنیناً انھوں نے ہمیں غصہ میں گھر دیا ہے(۵۵) اور ہم سب چو کئے ہیں (۵۲) چرہم نے ان کو باغات اور چشموں سے تکال باہر کیا (۵۷)

اور خزانوں اور عزت کی جگہ ہے (۵۸) یوں ہی ہوا اور اس کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا (۵۹) پھر سورج نگلتے نگلتے وہ ان کے پیچھے ہولیے (۲۰) پھر جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا تو موی کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے (۲۱) موی نے کہا ہر گزنہیں میر ارب میر سے ساتھ ہے وہ ابھی جھے راستہ دے گا (۲۲) تو ہم نے موی کو وی کی کہا پنی لاکھی سمندر پر ماروبس وہ پھٹ گیا تو ہر ککڑا یوں ہوگیا کہ گویا بڑا پہاڑے (۲۳) اور ہم اس جگہ دوسروں کو بھی قریب لے آئے (۲۲)

(۱) جادوگروں نے رسیاں ڈالیس و لگا کہ سمانپ دوڑر ہے ہیں کین حضرت موی نے جیسے بی اپی لاٹھی ڈائی ان کا سارا ڈھونگ جتم ہوگیا، وہ ہم جادوگر تنے، ان کو تجدہ ہیں گرادیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، فرعون غصے ہے ہوگیا اور ہوگیا اور اول کمنے لگا ، انھوں نے ہوے افسیمینان ہے کہا کہ ہمیں اللہ کی ذات کا یقین ہے، اس کی طرف ہمیں اور کر جانا ہے وہ ہمیں جو کرنا ہو کرلو (۲) حضرت موی اور ان کی قوم کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اور اس کی قوم ہوئے کر وفر کے ساتھ لگی اور بالآخر سب ڈوب گئے، سمارے محلات اور باغات دھرے رہ گئے اور آگے چل کر سب ہی اسرائیں کے حصہ میں آئے (۳) بر گلام کے کنار ہے بینے کر نی اسرائیل پار ہونے کی فکر کررہے تھے کہ چیچے سے فرعون کا لشکر نظر آیا، گھرا کر کہنے گئے کہ اب تو ہم میں سرائیل ہار کی تو اس میں بارہ ورائے اس طرح نگل آئے کہ بیائی دا کیں بائی کی طرح کے دوری کو اس کے ساتھ مول آئے کہ بیائی دا کی بائی کی طرح کے دوری کو تانے اس طرح نگل آئے کہ بیائی دا کی بائی کی جو ایک کھڑ اہو گیا، بنی اسرائیل اس سے بار ہونے کے گئے وہ تھے ہے جو بی بیاڑ کی طرح کے داری کو اس کے ساتھ مول کے لیے استعمال ہوا ہے جو ایم ان دور سے جو ایم ان اللہ کی اسرائیل اس سے بارہ ہونے ای اس میں بائی کو سے بارہ ہونے کے دوری کو تانے کے لیے بھی سے اس قر آئی تعبیر معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس کے لیے بھی سے اس قر آئی تعبیر معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس کے استعمال ہوا ہے جو ایم ان

وَلَجْيِنْأُ مُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ آجْبُونِينَ ۞ُتُوٓ أَغْرَقُنَا الْالْغِييْنَ ۞ وَقُوْمِهِ مَانَعَبُنُونَ ﴿ قَالُوانَعَيْنُ اَصْنَامًا مَنَامًا مَنَامًا لَكُلُلُ لَهَا فِيكِ تَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُو إِذْ تَكَ عُونَ ﴿ أُونِيْفَعُونَكُمْ أُونِيْفُونَ ﴿ عَالُوُ إِبِلُ وَعِدُنَا أَيْامَثَا كُذَاكِ يَفْعُلُونَ ۖ قَالَ أَفْرَدُيْ مُثَا كْنْ تُوتِعَبِّدُ وَنَ الْنَقْرُ وَالِأَوْلُوٰ الْأَقْدُمُونَ هَوَالْقَامُونَ هَوَانَّهُمُ عَدُولًا ڵۣٞٵٞٳؙڒڔۜؾؚٵڵۼڵڛؚؽؙ<sup>۞</sup>ٳڷڹؚؽڂٛڵڡٙؿ۬ ٛڡؘۿؗۅؽۿڋۺۣ۞ۏ )يُبِينَتُنِيُ تُتَوِّيُغِيئِن<sup>©</sup>وَالَّذِيُّ اَظْمَعُ اَنَّ يَّغْفِورُ لِيُ مَنُ أَذًى اللهَ مَعَلَى سَلِيمُ ﴿ وَأَنْلِفَتِ الْمِنَّةُ لِلْمُتَّقِيثُ فَ

منزله

اورجم فےمویٰ اوران کےسب ساتھیوں کو بچالیا (۲۵) پهر دوسرول كوغرق كرديا (۲۲) يقييناً اس مين ايك نشاني ہے پھر بھی ان میں اکثر لوگ نبیں مانے (٦٤) اور بلاشبه آب كارب زبردست بنهايت رحم فرمانے والا ہے(۸۸) اوران کوارامیم کا حال پڑھ کرستا ہے (۲۹) جب انھوں نے اپنے باپ اورا پنی قوم سے کہاتم کس چیز كو يوجة مو (٧٠) وه بول بهم بتول كو يوجة بين تواي میں ہم لگےرہتے بیل (اع) اُٹھوں نے یو چھا کہ جبتم یکارتے ہوتو کیاوہ تمہاری (بات) سنتے ہیں (۷۲) یا تمہیں م کھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں (۲۳) وہ بولے بات سے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوالیا ہی كرتے باياب (٢٥٠) أنفول في فرمايا بھلاتم في كچھ و یکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو (20) تم اور تہارے قدیم پُر کھے(۷۱)میرے تو دہ سب کے سب وسمن ہیں سوائے جہانوں کے رب کے (۷۷) جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دیتا ہے (۷۸) اور جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے بلاتا ہے (۷۹) اور جب میں بہار ہوتا ہوں تو وہی جھے شفا دیتا ہے (۸٠) اور جو مجھے مارے گا چرجلائے گا (۸۱) اورجس سے میں امیدلگائے ہوں کہ و<sub>ی</sub>ہ بدلہ کے دن میرے گناہ معاف فرما دے گا

(۸۲) اے میرے رب! مجھے فرمان عطافر ما اور نیکوں کے ساتھ مجھے شامل فرماد نے (۸۳) اور آنے والوں میں میر اسچا بول باتی رکھ (۸۳) اور ان لوگوں میں میر اسچا بول باتی رکھ (۸۳) اور ان لوگوں میں سے بنا جو نعمت والی جنت کے وارث ہوں گے (۸۵) اور میرے والد کو معاف کر دے یقیناً وہ گراہوں میں تھے (۸۲) اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوانہ فرما (۸۷) جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولا د (۸۸) مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک دل لے کرآئے گا (۸۹) اور جنت پر ہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی (۹۰)

(۱) فرعون کے شکر نے جب دیکھا کہ باروراسے بے ہوئے ہیں قوہ بھی ہی ہولیالیکن جب بنی اسرائیل پارہو گئے اور فرعون ورمیان میں پہنچا تو اللہ نے سمندر
کوا پی اصلی حالت میں لوٹا دیا (۲) پوری قوم بت پرست تھی اور چونکہ بت سماز بھی شے اس لیے سماراونت اس میں لگاتے ہے (۳) اللہ نعائی کے کمال ست اور
مہر بانیوں کا ذکر فر ماکر دعاشر وس کر دی جو کمال عبدیت میں ہے ہے (۲) یعنی ایسے اعمال کی تو فیق دے کہ آنے والی سلیس ذکر فیرکر میں اور اس طریق پر چلیں،
اللہ نے مید دعا الیسی تبول فر مائی کہ خود آ مخصور ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ذبا نوں برجاری
ہونا خلاج ہوگیا تو براءت کا اظہار کیا اس فیلئے قبل این اللہ عبد قبل اللہ تبرا ہونی ہے (۵) یہ دعا انھوں نے کی گر جب ان کا دشن خدا

اورجہنم گراہوں کے سامنے نمایاں کی جائے گی (۹۱)اور ان ہے کہا جائے گا جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں (۹۲)سوائے اللہ کے، کیاوہ تہماری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اینا ہی بچاؤ کرسکتے ہیں (۹۳) پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ اس میں منھ کے بل ڈال دیئے جائیں گئے (۹۴) اورابلیس کے سار کے شکر بھی (۹۵)وہ اِس میں جھکڑتے ہوئے کہیں گے (۹۲) اللہ کی شم یقیبناً ہم کھلی گمراہی میں تے (۹۷) جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برا بر تھبرا رہے تھے(۹۸)اور جمیں صرف ان مجرموں نے بہرکایا (۹۹) تو اب نہ ہمارا کوئی سفارتی ہے (۱۰۰) اور نہ کوئی مخلص دوست ہے(۱۰۱) تو کاش کہ میں ایک موقع اور مل جاتا توہم ایمان لے آتے (۱۰۲) بیٹک اس میں ایک نشانی ہے پھر بھی ان میں اکثر لوگ مانتے نہیں (۱۰۳) اور یقیناً آپ کارب ہی زبردست بنہایت رحم فرمانے والا ہے( ۱۰۴) نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا (۱۰۵) جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیاتم ورتے نہیں (۱۰۲) میں تنہارے لیے معتر رسول ہوں (۱۰۷) توالله ہے ڈرواورمیری بات مانو (۱۰۸) اور پس اس برتم ے کوئی اجرت نہیں مانگتامیرااجرتو جہانوں کے رب ہی کے ذمہے (۱۰۹) بس اللہ سے ڈرواورمیری بات مان

يَغْتَوْمُونَ "تَالله إِنْ كُتَالَغِي ضَالِ مُبِينِ الإِذْ ٱلْعَلَيْمِينَ @وَمَا اَضَكُمَا إِلَا الْمُجْرِمُونَ "فَهَالْنَامِنُ شَوْهِ ۅؘڵٳڝؘڔؽؾڝ۫ؠؠۅڡٛڵٷٲڽؖٳڵٵڰڗ؋ٞڣؙڴڵۏؽڝٵڵؠۏؙؠڹؽڹ<sup>ڡ</sup> إِنَّ نِنْ دَالِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱلْمُوْهُومُمُومُومِينَ كَانَ رَبُّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيْدُ الرَّحِيْدُ الرَّحِيْدُ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ الْمُوْدُومِ لِلْمُرْسَلِينَ الْمُؤْدُونَ الْمُوسَلِينَ الْمُؤْدُونَ الْمُوسَلِينَ الْمُؤْدُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اَخُوهُمُونُومُ الْاِنْتَقُونُ ﴿ إِنْ لَلْمُرْسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَالْتَقُواللَّهُ وَ يُلِيعُون فُومَا السُّمُكُلُومَايُهُ مِنْ آجِرِ إِنَّ أَجْرِي الْاعَلَى رَبِّ الْعُلَمِينَ فَكَالْتَقُوااللهُ وَالْطِيعُونَ ۚ قَالُوٓ ٱلنَّوْمِنُ لَكُوالْمُعَكَ الرَّرْدُلُونَ فَكَالَ وَمَا لِمِلْيِي بِمَا كَانُوْ ايْعُمَلُونَ فَإِنْ حِسَايْهُمْ ٳؖڒڂڵڔڹٞ٥ؙڵۅؙؾۺڠڒٷؽڟٷٵٲٵڽڟٳڔڍٳڷۼۏؙؠڹؽڹڰٛٵؚ۠ڶ٥ٲٵ ٳڒۜٮؘۮؚؿڒۺؙؚؽؙ۞۫ڠٙٲٷٛٳڵؠؽؙڰۄ۫ؾؘؽ۫ؾٷڸڹٛٷڂڵؾڴۅؙٮٛٷ مِنَ الْمَرْجُوْمِ إِنَ هَوَالْ رَبِ إِنَّ قُوْمِي كُنَّ أُوْنِ أَهَ

لو (۱۱۰) وہ بولے بھلا ہم تم پر ایمان لائیں گے جبکہ تہاری پیروی تو بہت ہی گھٹیا لوگوں نے کی ہے (۱۱۱) انھوں نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کریتے ہیں (۱۱۲) ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمہ ہے کاش تہمیں احساس ہوتا (۱۱۳) اور میں ایمان والوں کو دھتاکار نہیں سکتا (۱۱۲) میں تو صاف ف ڈرانے والا ہوں (۱۱۵) وہ بولے اے نوح اگر تم بازندا ہے تو ضرور پھر مار مارکر ہلاک کردیئے جاؤگے (۱۲۲) وہ ایکارا تھے اے میرے رب! میری تو م نے جھے جھٹلادیا (۱۱۷)

(۱) یتن ان بہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا ، ان میں بعض وہ ہیں جھوں نے خود خدائی کا دعوی کیا اور بعض پھر کے بت ہیں اور بیاس لیے ہوگا تا کہ گمراہ اپنے معبودوں کا حشر دکھے میں (۲) مرادوہ بڑے بڑے ہم سردار ہیں جھوں نے بہکایا (۳) کوئی کیا کام کرتا ہے دیکھنے میں معمولی ہی پیشہ کیوں نہوا گروہ ایمان لایا تو وہ معتبر ہے ، کسی نبی کا کام نہیں کہ ان کودھتکاردے اور بالفرض اگر ان کے سامنے کوئی دنیاوی مف وہمی ہے تو میں اس کا مکلف نہیں ، اس کا مکلف نہیں ، اس کا حساب کیا ب اللہ کے ذمہ ہے۔

فَأَفْتُو بَيْنِي وَيَنْيَهُمُ فَقَا أَذَغِينَ وَمَنْ تَبِعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينِ @ فَأَغَيْنَهُ وَمَنَ مَّمَهُ فِي الْفَالِي الْمُشَكُّونِ فَالْقَالَمِ الْمُسْكُونِ فَالْقَرَاعُومَا بَعْدُ الْبَاقِينَ اللَّهِ فَاذَ إِلَى لَائِةً وْمَا كَانَ الْتُرْهُمُ الْفُولِينِينَ الْوَ إِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْمَرْيُولُ الْرَحِيْرُ أَلْكُرُبُتُ عَادُ إِلْمُرْسِلِينَ أَهَّادُ قَالَ لَهُمُ آخُوهُ مُوْفُولُالاَتَتَعُونَ ﴿ إِلَّهُ لَكُورُسُولٌ اَمِينٌ اللَّهِ اللَّهِ مُلَّالًا مَانَ اللّ فَاتَّقُوااللَّهَ وَأَوْلِيْعُونِ فَكُومَا لَمُثَلِّكُمُ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِي الْمُراكِنَ أَجْرِي ٳؙڒٷڶڔۜؾؚٵڵۼڵۑؽؽ۞ٲؾۘڹؙڗؙؽ؇ڴؚڵڕؠ۠ڿٳڮڐٞؿؙۼۺؖۏؽۿۅ ؿؾۜٛۮؚڎؙۏڹۜڡڝۜٵڹۼۘڵۼڷڴۄ۫ڠۜڷڶڎۏڹ۞ؖۏٳۮٙٳڹڟۺ۫ؾؙۄۨؠڟۺ۫ؾؙۄؗ جَبَّارِينِ ۚ فَاتَّقَوُ اللَّهَ وَٱلِمِيْعُونِ ۚ وَاتَّقَوُ الَّذِي ٓ ٱلَّاكُومَ مَا الَّذِي ۗ ٱلَّاكُومَ مَا تَعَلَيُونَ أَامَدُّكُمْ مِأَنْعَامِرَوَّ بَنِيْنَ أَكُوجَبَٰتٍ وَعَيُونِ أَالِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُوْعَنَ أَبَ يُوْمِ عَظِيْرِ قَالُوْ اسَوَا وْمَلَيْنَ أَوْعَظْتُ مُرُلَوْتَكُنُ مِنَ الْوِعِظِينَ ﴿ إِنْ هَٰذَا الْاَفْلُقُ الْأَوَّلِينَ ۗ ﴿ وَمَا نُ بِمُعَدَّىٰ بِيْنَ فَالْكَذِيْرُهُ فَالْمُلَكَّةُ إِنْ إِنَّ فِي الْكَالِيَةُ وَ مَّاكُانُ ٱكْثَوْهُمُومُونِينِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيدُ ﴿ كُنَّ بِتُ تَعُودُ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِهُمُ أَخُوهُمُ طِيلًا الْمِتَقُونَ }

منزله

تو میرے اور ان کے درمیان کوئی کھلا فیصلہ کردے اور مجهد اور ميرے ايمان والے ساتھيوں كونجات عطا فرما (۱۱۸) تو ہم نے ان کواوران کے ساتھیوں کو جومجری کشتی میں تھے نجات دی (۱۱۹) پھر (اس کے ) بعد ہاتی سب کو وبودیا (۱۲۰) بیشک اس میں ایک نشانی ہے پھر بھی ان میں زیادہ تر لوگ نہیں مانے (۱۲۱) اور یقینا آپ کا رب ہی زبردست ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۲۲) عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا (۱۲۳) جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا بھلائم ڈرتے نہیں ( ۱۲۳) یقیناً میں تمہارے لیے معتبر پیغام لانے والا ہوں (۱۲۵) تو اللہ سے ڈرواورمیری بات مانو (۱۲۲) اور میں اس پرتم سے کوئی اجرت نہیں مانگنا،میرااجرصرف جہانوں کے رب کے ذمہ ہے (۱۲۷) کیاتم ہر ٹیلہ پر ایک یادگار بنا کرتماشا كرتے ہو (۱۲۸) اور ایسے بڑے بڑے کل بناتے ہو جیسے ہمیشہ تہمیں رہنا ہے (۱۲۹) اور جب کسی کی بکڑ کرتے ہوتو بڑے ( ظالم و ) جابر بن کر پکڑ کرتے ہو (۱۳۰) بس اللہ سے ڈرواور میری بات مانو (۱۳۱) اوراس ذات ہے ڈروجس نے وہ چیزیں تمہیں عنایت فرما ئيں جن کوتم جانتے ہو (١٣٢) تنہيں چويائے بھی دیئے اور بیٹے بھی (۱۳۳) اور باغات بھی اور چشمے

بھی (۱۳۳) بھے تو تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈرہے (۱۳۵) وہ بولے ہمارے لیے سب برابر ہے تم تھیے تکرویا نہ کرو (۱۳۳) پرتو صرف پرانوں کی ایک عادت ہے (۱۳۷) اور ہمیں تو عذاب ہونے کا ہی نہیں (۱۳۸) بس انھوں نے ان کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو ہلاک کردیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے بھر بھی ان میں اکثر لوگ ماپنے والے نہیں ہیں (۱۳۹) اور یقیناً آپ کا رب ہی زبر دست ہے نہایت رحم فر مانے والا ہے (۱۳۴) ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا یا (۱۲۱) جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا بھلاتم ڈرتے نہیں (۱۳۲)

(۱) تو م عادی پھھنے سے سے سے مراف آیت اے میں گزر چی ہے (۲) وہ من برائی کے اظہار کے لیے ہلند جگہوں پر اپنی یادگار بناتے ہے ، دوسری ان کی شرارت بید من کی مورد ہار بیٹے کے دانوں کے ساتھ تا مناسب حرکتیں کی کرتے تھے، آگے آیت میں ''مصابع'' پر نکیر کی گئی، اس سے مراد ہر طرح کی شان و شوکت والی بو می بری محارث '' پر نکیر کی گئی، اس سے مراد ہر طرح کی شان و شوکت والی بو می بری محارث ہیں جو صرف شان بگھار نے سے بنائے جاتے تھے، پھر آگے اس بات پر تعبید کی جاری ہے کہ اپنے لیے تو تم یائی کی طرح بیسہ بہاتے ہو مگر خریج اس کے ساتھ تمہادارو میں برا اظالمان ہے کہ ذرای بات پر اگر کسی کی کر کر لی تو اس کظلم کی چکی میں جیں ڈالا (۳) لین پہلے بھی لوگ تھیجتیں کرتے چاتے تیں تم ایک دیم پوری کرد ہے ہو، ہم اس کی طرف توجہ کرنے کئیں (۴) سورة اعراف میں شمود کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

میں تہمارے کیے معتبر پیغام لانے والا ہوں (۱۴۳) تو الله سے ڈرواورمیری بات مانو (۱۳۴) اور میں اس برتم ہے کوئی اجرت نہیں مانگتا،میرا اجرتو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے (۱۲۵) کیا یہاں جو کچھ ہے ای میں تم کو آرام سے رہنے دیا جائے گا (۱۳۲) باغات میں اور چشموں میں (۱۴۷) تھیتوں میں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے خوب گھنے ہیں (۱۴۸) اور تم پہاڑوں سے شاندار مکانات تراشتے رہوگے (۱۳۹) بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو (۱۵۰) اور ان حدے گزر جانے والول كا كہامت كرو (١٥١) جوز مين ميں بگا ڈ كرتے ہيں اوراصلاح کا کامنہیں کرتے (۱۵۲) دہ بولے یقیبناتم پر جادو کردیا گیا ہے (۱۵۳) تم صرف ہمارے ہی جیسے انسان ہو چھر اگر تم سے ہوتو کوئی نشانی لے آؤ (۱۵۴) انھوں نے کہا بیاونٹنی ہے، یانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک متعین وال تمہاری باری ہے (۱۵۵) برے ارادہ سے اس کوچھوٹا بھی نہیں ورنہ بڑے دن کا عذاب متہمیں دبوج لے گا (۱۵۲)بس انھوں نے اس کی کوئییں کاٹ دیں بھر پچھتاتے رہ گئے (۱۵۷)بس عذاب نے ان کود بوچ لیایقینا اس میں ایک نشانی ہے پھر بھی ان میں ا كثريت ماننے والى نبيں (١٥٨) اور بلاشبه آپ كا رب

اکثریت مانے والی نہیں (۱۵۸) اور بلاشبہ آپ کا رب ہی زبردست ہے نہایت رحم فرمائے والا ہے (۱۵۹) لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا (۱۲۰) جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا بھلاتم ڈرتے نہیں (۱۲۱) میں تمہارے لیے معتبر پیغام لانے والا ہوں (۱۲۲) تو اللہ سے ڈرواور میری بات مانو (۱۲۳) اور میں اس پرتم سے کوئی بدلہ نہیں مانگرا ،میر ابدلہ صرف جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے (۱۲۴) کیا دنیا جہان میں تم مردول سے

خواہش پوری کرتے ہو (۱۲۵) اورتمہارے رب نے تمہارے لیے جوتمہاری ہویاں پیدا کی بیں ان کوتم نے چھوڑ رکھا ہے، بات می ہے کہتم حدسے گزرجانے والے لوگ ہو (۱۲۷)

وَلَانُولِيعُوٓ ٱلْمُرَالُكُ وَفِينَ الْكَانِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَصِ (يُصْلِحُونَ ٣ قَالُوٓ الْكَاآنَ مِنَ الْسُجَرِينَ ٢ مَا اَنْتُ الْانْعُرُ مِّثُلُنَا ۚ فَالْتِ بِالْيَوِّ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّرِقِينَ ۖ قَالَ هٰذِهِ نَاقَهُ عَنَ أَبُ يَوْمِ عَظِيمُ إِنْ فَعَقَرُ وَهَا فَأَصَبَكُو اللهِ مِنْ فَأَنَّ فَأَخَلَتْهُ \* العَنَابُ إِنَّ فَي ذَٰ إِلَى لَا يَهُ وَمَاكَانَ ٱلْتُرَفُّومُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَيْرِيزُ الرَّحِيْدُ كُنَّبَ قَوْمُ لُوطِ الْمُسِ إِذْ قَالَ لَهُمُ الْمُؤْمُمُ لُوْكُمُ ٱلْاَتَّتُونَ ۗ إِنْ الدِّيتُولُ آمِينٌ ﴿ قَائَعُواالله وَالْمِيعُونُ ﴿ وَمَا النَّاكُمُ مَلَيْهِ مِنْ الْمِرْانُ الْمِيكُ ٳڒڡڵڒؾؚٵڵۼڵؠؽؙڹ۞ٛڗؘڷٚۊؙؽٵڷؽؙڴۯٳؽ؞ؚؽٵڵۼڵؠؽ<sup>ؽ۞</sup>ۉ تَكَرُوْنَ مَا غَلَقَ لَكُوْرَكُمْ مِنْ ازْوَاجِكُوْبُلُ الْتُمْ قَوْمُ مُلُوْنَ 🖱

(۱) ان کی فر مائش پرایک مجیب وغریب اونفی بہاڑ سے نکلی جواللہ کی ایک نشانی تھی ،حضرت صالح علیدالسلام نے فرمادیا کہ ایک دن گھاٹ پرصرف یہی جائے گ دوسراکوئی جانورنہ آئے اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پواٹالیکن نا فرمان قوم نے بات نہ مانی اور ان میں ایک بدبخت نے اون نکی کو مارڈ الابس خوفناک چنگھاڑ کی شکل میں عذاب آیا جس نے ان کے کلیجے بچاڑ ویئے (۲) ونیا میں یہ خلاف فطرت عمل حضرت لوط علیدالسلام بی کی قوم میں پایا جاتا تھا، اس کی پھے تفصیلات سور و اعراف میں گزر چکی ہیں۔

قَالُوُالَيِنُ لَوُرِّنَتُنَهُ يِلْوُطُلَتَكُورُنَيْ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ الْمُخْرَجِينَ ٱجْمَعِينُ<sup>۩</sup>ٳڒۼٛٷڒڵؽٳڵۼ۬ۄؽؽ<sup>۞</sup>ڷؙۊۜۮڴۯٵڵڵۼۄۣؿؽۿ ڷؽٵڡڲؠۿۄٞۿڟۯٳ۫ڡٛ؊ڷۄڡڟۯٳڶؽؿؙۮٙڔؿڹ۞ٳؽۜ؋٤ٳڮڰڒؽؙ وَمَا كَانَ ٱلْكُرُهُ وَمُّوْمِنِينَ @وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوالْعَزِيزُ الرَّحِيْدُ فَ كُنَّ بَ أَصْعَبُ لَتَيْكُةِ الْمُرْسِلِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ الْا تَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱلْمُرْرِيُنُولَ آمِينَ ۖ فَالتَّمُواللَّهُ وَإِلَيْمُونِ فَّ وَمَا أَسُنُكُ كُوْمَكُيْهِ مِنْ أَجْوِلُنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِ أِن الْعَلَمِ إِن ا <u>ٱوْفُواالْكَيْلَ وَلَاتَكُونُوْ ابِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۞ وَزِنُوْ إِبِالْقِسُطَاسِ</u> الْمُنُ تَعِيُونَ وَلَا تَبَحَسُواالنَّاسَ أَشْيَأُوكُمُ وَلَاتَعْثُوانِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكُواتُعُوالِّنِي عَنَكَتُكُووَالْجِيلَةُ ٱلْأَوْلِينَ فَ قَالْوَّالَائِكَ الْنَكَ مِنَ الْسَحْوِينَ فُوكَالَنْ الْابْتَرْنِيْ أَنْ وَ الْمُعَالَىٰ وَ إِنَّ تُطُنُّكُ لِمِنَ الْكَلِيمِينَ فَكَالَمُوطَ عَلَيْنَا لِسَعَّامِنَ السَّمَاءَ إِنْ لَنْتَ مِنَ الصِّيوَيْنَ فَقَالَ رِيَّ اعْلَوْنِهَ الْعُلُونَ فَلَا لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ فَأَخَذَ هُمُومَنَ أَبُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يُومِ عَظِيُّو

متزله

وہ بولے اے لوط اگرتم بازندآئے تو یقیبنا نکال باہر کیے جاؤگے (۱۲۷) انھوں نے کہا کہ میں تو تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں (۱۲۸) اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کرتو توں سے نجات دے (۱۲۹) تو ہم نے ان کواوران کے سب گھر والوں کو بیجالیا (۱۷۰) سوائے بڑھیا کے جو پیھےرہ جانے والوں میں رہ گئی (اکا) پھر ہم نے اوروں کو تہس نہس کر دیا (۱۷۲) اوران پرایک زبردست **بارش** برسادی تو جن کوڈرایا گیا تھا ان کی بارش بہت ہی بری تھی (سے ا) یقیناً اس میں ایک نشانی ہے پھر بھی ان میں اکثر ماننے والے نہیں (۱۷۴) اور یقیناً آپ کارب ہی زبردست ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے (۵۱) باغ والول نے بھی رسولوں كو جيناليا (١٤١) جب شعيب في ان سے كہا كه جمالة وْرت نبيس (١٤٤) من تمهارے ليے معتبر پيغام لانے والا ہول (۱۷۸) تو اللہ سے ڈرداورمیری بات مانو (۱۷۹) اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ ہیں مانگتا، بدلہ تو میراصرف رب العالمين كے ذمه ہے (١٨٠) تاب يوري يوري كرو اورنقصان پہنچائے والےمت بنو (۱۸۱) اورٹھیک تر از و ے وزن کیا کرو (۱۸۲) اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرواورزین ش بگاز مجاتے مت پھرو (١٨٣)

اوراس ذات سے ڈروجس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پچیلی خلقت کو بھی (۱۸۴) و ہولے یقیناً تم پر جادوکر ڈیا گیا ہے (۱۸۵) اور تم ہوہی کیا سوائے اس کے کہ جارے ہی جیسے انسان ہواور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی بچھتے ہیں (۱۸۷) بھر اگر تم سیچے ہوتو آسان سے چند کلڑے ہی ہم پر گرادو (۱۸۷) انھوں نے کہاتم جو کررہے ہومیر ارب سب جانتا ہے (۱۸۸) بس انھوں نے جھٹلایا تو سائبان کے دن کے عذاب نے ان کوآ و بوچا ، یقینا و ہڑے دن کا عذاب تھا (۱۸۹)

(۱) اس مراد صفرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو بدتماش لوگوں میں شامل تھی اور ان کا ساتھ دیتی تھی ، عذاب سے پہلے جب حضرت لوط علیہ السلام کو دہاں سے نکل جائے کا تھم ہوا تو اللہ کے تھم سے وہ ان بھی جم موں کے ساتھ رہی اور جب عذاب آیا تو وہ بھی اس کا شکار ہوئی (۲) یہ بارش پھروں کی تھی جیسا کہ دوسری آیات میں صراحت ہے (۳) '' ایک '' گھنے باغ کو کہتے ہیں ، حضرت شعیب علیہ السلام کوجس بستی کی طرف بھیجا گیاوہ گھنے جنگل کے پاس تھی ، اس کانام مدین تھا ، تفصیل سور مُ اعراف میں گر رہ تھی ہے (۳) انھوں نے مطالبہ کی کہ آسمان سے ایک گلز اان پر گر اویا جائے ، ہوا یہ کئی روز بخت گر بی کے بعد با ول کا ایک بروا اکمان اللہ بستی کے قریب آیا ، اس کے فیچ شخت کی ہوائی بس با دل نے ان پر اٹھارے بر سانے شروع کرو ہے جس کے نتیجہ میں بوری بستی ہلاک ہوگئی بقر آن جمید میں اس کو ''سائیان کے ون کا عذاب'' کہ گیا ہے۔

إِنَّ إِنَّ ذِلِكَ لَائِيَّةٌ وَمَا كَانَ ٱلْكُرْفَةُ وَمُوانِينَ ﴿ وَالَّ رَبُّكَ ڵۿۅؙٳڷڡ۬ڒۣؽڒؙٳڶڗۣۜڿؽؙۄؙڰ۫ٷڷٷڵؾؿٚۯؿڵۯؾؚۥڷۼڵؠؽؽ۞ٛڗٛڶۑ؞ؚ رُّوْمُ الْآمِيْنُ هُ عَلَى قَلِيكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُثَذِرِينَ الْإِلَيْانِ ڗڹ۫ۼؠؽڹ٥ؙڗٲڎڵؽؙڎٛۼٳڷڒٷڸؽ٩ٲۅڮڒڴؙؽڷؙؙٞٞؠؙٳؽڎؙٲؽ يَعْلَمُهُ عُلَنُوا بَنِي إِنْهِ آرِينُ أَوْلُوَثُولُنَّهُ عَلَّى بَعُونَ الْأَعْيِنِ ۖ نَقُرَا لَا حَلَيْهُمْ قَاكَانُوايِهِ مُؤْمِنِيْنَ الْكَدْلِكَ سَكُنَّاهُ فِي قُلُوبِ لنجريين الإيوميون بمحثى تروالعدار الالتواقيات بَعْتَةً وَهُولِائِتُنْعُرُونَ فَيَعُولُوا هَلَ عَنْ مُنْظَرُونَ 🕏 ٳؽؠڡۜڬٳؠؚڹٵؽڛؾۼۄڂۅڹ۞ڰۯٷۺڗٳؽؙڰؾۼڹڰؠڛڹؽؽ<sup>۞</sup>ڷڠ جَاءَهُمُ مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ كَا اعْفَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُمتَعُونَ ؽٵؖۿڵڵؽٵڝؽڰۯؽۊٳڷڒڵۿٲڡؙڹ۫ۮؚۮۏؽ۞ٛۏؚڴۯؽ<sup>ۺ</sup>ۅػٵڴڰ لِلِيهُ يَ الْوَالْتُولَتُ بِهِ الشَّيْطِينُ الْأَوْلِ مِنَا يَنْبَقِي لَهُمُ وَمَا ؽٮؙؿڸؽۼؙٷڹ۞ٳؖڗۿۄؙۼؽٳڰۺۼؚٳڵڡٷٚۅؙڵۊڹ۞ۛۏؘڵڒؾؽؙۼٛڡۼ اللوالها الخوفتكون مِن الْمُعَدِّينِ فِي وَالْمُعَدِّينِ فَيَ وَانْدِارْعَشِيرَتَكَ الْ وَرُيدُن اللَّهُ وَاخْفِفْ جَنَا مَكَ لِين البِّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِينُهُ

بلاشبہ اس میں ایک نشانی ہے پھر بھی اکثر لوگ مانے والے نہیں (۱۹۰) اور یقیناً آپ کا رب ہی زبر دست ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۹۱) اور یقیناً (بیقرآن) رب العالمين كا اتاراب (١٩٢) روح الامين اس كول كر اترے ہیں (۱۹۳) آپ کے قلب پر تاکہ آپ خبردار كرنے والے ہوں (۱۹۴)صاف عربی زبان میں (۱۹۵) اور یقیناً یه بہلوں کے صحیفوں میں بھی (اس کا تذکرہ) ہے(۱۹۲) کیا یہ دلیل ان کے لیے (کافی) نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کوجائے بین (۱۹۷) اور اگر ہم اس کو عجمیوں میں ہے کسی پراتارتے (۱۹۸) پھروہ ان کے سامنے اس کو پڑھ**تا تو بھی وہ ایمان لانے وا**لے ہیں سے اس کو اس طرح میں ہم اس کو اس طرح یروئے جارہے ہیں (۲۰۰) وہ اس پر ایمان نہیں لاسکتے جب تک در دناک عذاب نه د کی کیس (۲۰۱) بس وه ا جا نگ ان برآ جائے گا اور وہ مجھ ہی نہ میں گے (۲۰۲) بھر کہیں سے کہ کیا ہمیں مہلت ال سکتی ہے (۲۰۱۳) کیا پھر وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مجاتے ہیں (۲۰۴) بھلا آپ دیکھئے تو ، اگر ہم ان کو چند سال عیش وعشرت دے بھی دیں (۲۰۵) پھرجس چیز کاان سے وعدہ ہے وہ ان پر آپڑے (۲۰۲) پودہ جس عیش میں رہے وہ ان کے

کھی کا منہیں آسکتا (۷۰۷)اور ہم نے جو بستیاں بھی ہلاک کیس سب میں ڈرانے والے آچکے (۲۰۸) نفیحت کے لیے، اور ہم کوئی ظلم کرنے والے تو تھے نہیں (۲۰۹) اوراس (کتاب) کو شیطان لے کرنہیں آئے (۲۱۰) اور نہ میان کی اوقات ہے اور نہ میر ان کے بس کی بات ہے (۲۱۱) وہ تو سن پانے سے محروم کیے جاچکے (۲۱۲) بس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کومت بکاریں نہیں تو آپ بھی عذاب میں پڑجا کیں گے (۲۱۳) اورا پنے قریبی عزیزوں کو خبر دار کیجئے (۲۱۲) اورائل ایمان میں جوآپ کی ہیروی کرے

اس کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کیجیے (۲۱۵)

(۱) ہرا سانی کتاب میں آخصوصلی اللہ علیہ وکم کی پیشین گوئی گئی، یہودی خوب جانے تھے کہ آپ سلی اللہ علیہ وکم ہی جی جن کا ذکر تو رات میں کیا گیا ہے۔ ان میں جوسلمان ہوئے وہ تھلم کھلا بتاتے ہے اور نتا کہ بی کرتے تھے اور جو ایمان ہیں لائے تھے وہ کئی ٹی جلسوں میں بھی بھی کہی اس کا تذکرہ کرتے تھے اور اس سے خوب واقف تھے (۲) لینی اگر میر کر فی قر آن کی بی پر تازل ہوتا اور وہ عربی نہ جانے کے باوجوداس کو فرفر پڑھ کر سنا تا جب بھی پہلوگ ایمان نہ لاتے کیونکہ ایمان نہ لائے کے ونکہ ایمان نہ لاتے کیونکہ ایمان نہ لائے کی موجہ میں ہیں ہے کہ دلائل میں ان کو کھھی نظر آئی ہے بلکہ ایمان نہ لائے کی وجہ ان کی ضد ہے کہ کسے بی دلائل میں ان کو کھھی نظر آئی ہے بلکہ ایمان نہ لائے کی وجہ ان کی ضد ہے کہ کسے بی دلائل سما منے آجا کی اللہ فرمات نے اللہ فرمات کے دلوں میں واقعل بھور ہاہے جس سے یہ اور بلیار ہے ہیں اور میں منے جارہے ہیں ۔ اس کی جو میں اس کی گرو میں واثر میں میں کہ جو میں اس کی جو میں اس کی گرو میں واثر میں میں کی جو میں کہ جو میں اس کی گرو میں میں کہ جو میں است کی گرو میں کہ کے میں آئی کی گروش میں جو کر جو میں کی کہ ان کی جو میں اس کی کہ میں آئی کی گروش میں داخل کی بیان کو گور کی تیں ان کی جو میں آئی کی کھیں وعشر سے آخرت میں کیا ملا (۵) میان کو گور کی تیں ان کی جو میں آئی کی کھیں وعشر سے آخرت میں کیا ملا (۵) میں لوگوں کی ترو مید ہوں گئیں کی جو میں اس کی کھیں آئی کی کھیں وعشر سے آخرت میں کیا میں کو کھیں کی کھیں آئی کو کو میٹر سے آخرت میں کیا میں کو کو کی کی کو کو کی کو کو کھیں کی کو کھی کو کی کو کھی کی کو کو کھی کو کھیں کو کو کھی کو کھی کو کھیں کو کھی کو کو کھیں کو کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھیں کو کھی کی کو کھیں کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کو ک

پھراگروہ آپ کی بات نہ **انبی ت**وبتاد یجیے کہ میں تمہارے کامول سے لاتعلق ہول (۲۱۲) اور اس زبردست، خوب رحم والے بر بھرومہ رکھئے (۲۱۷) جواس وقت بھی آپ کود کھا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں (۲۱۸) اور نمازیوں کے ساتھ آپ کا اٹھٹا بیٹھنا بھی (اس کی نگاہ میں ہے) (۲۱۹) یقیباً وہ خوب سنتا خوب جانتا ہے(۲۲۰) میں تم کو بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اتر تے ہیں (۲۲۱) وہ ہرلیاڑیئے گنہگار پراترتے ہیں (۲۲۲) جو سی بات لا ڈالتے ہیں اور اکثر ان میں جھوٹے ہوتے ہیں (۲۲۳)اور شاعروں کے چیچے تو بہتے ہوئے لوگ ہی لگتے ہیں (۲۲۴) بھلا آپ نے دیکھانہیں کہ وہ ہر میدان میں حیران پھرا کرتے ہیں (۲۲۵) اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں (۲۲۷) سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے اور اللہ کا خوب وكركيا اورظلم الفان كي بعدين انصول في اس كابدلهليا، اورجلد ہی ظالموں کو پہتہ چل جائے گا کہ س انجام کی طرف ان كومليث كرجانات (٢٢٧)

﴿سورهٔ نمل ﴾ الله كے نام سے جو بروام پر بان نہایت رحم والا ہے

طهس بقرآن كي اورايك كلي كتاب كي آيتي بين (١) ایمان والول کے لیے ہدایت وبشارت ہیں (۲) جونماز قائم رکھتے ہیں اور زکوۃ اداکرتے ہیں اوروہ آخرت پر پورایقین رکھتے ہیں (۳)

فَإِنْ عَصُولُو نَعُلُ إِنْ يَرِي كُنَّ فَكُونَ فَكُونَ فَكُونًا مُعَلِّي الْعَزِيزِ الرَّحِينُو اللَّهِ وَيُرَاكُ حِينَ تَقُومُ الْوَقَتُكُمُكُ فِي اللَّهِ وَيُنَاكُمُ اللَّهِ وَيُنَ نَّهُ هُوَ التَّبِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ عَلَى مَنْ مَا لَأَنُ التَّيْطِينُ الْمُعَلِيمُ الْمُ ئَزُّلُ عَلَىٰ كُلِّ اَ كَالِمِ أَيْنِي<sup> ﴿</sup> يُلْقُونَ النَّمْءَ وَٱلْتُرَفِّهُ وَلِنْ بُوْنَ ﴿ رَالشُّعَرَاءُ يَتْبِعُهُمُ الْغَاوَنَ ١٤٤ مَرَ ثَرَانَهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ هِمُوْنَ ﴿ وَانْتُمْ يُقُولُونَ مَا لَايَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ امْنُوا يَعِيلُواالصَّلِحْتِ وَذَكُرُواللهُ كَيْتُكُرُ اوَانْتَصَارُوْامِنَ ابْعُلِيامَا طْلِمُوا وُسَيَعُكُوالَوْمِينَ ظَلَكُوالَيْ الْكُوالَيْ الْكُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ ٥ ڟڛٚ؞ؾڵػٳؽٵڷڠٞۯٳؽٷڮؾؘڮؠؿؙؽ<sup>۞</sup>ۿۮؠۊۘڋۺۯ لِمُوْمِنِينَ ۞ الَّذِينَ يُعِيمُونَ الصَّاوَةَ وَنُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ مُوِّ بِالْأَخِيَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ©إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ اَيْنَا لَهُوُ اعْمَالَهُو فَهُونِهُمُهُونَ۞ أُولِيكَ الَّذِينَ لَهُمُ مُوَّءُ الْعَدُ إِن وَهُمُ فِي الْأَرْضِ وَهُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿

وہی لوگ ہیں جن کے لیے براعزاب ہے اور آخرت میں وہی لوگ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں (۵) جوآ خصور صلی الله علیه وسلم کوکا بن اورجاد و گرکها کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے یاس جنات وشیاطین خبریں پہنچاتے ہیں، جواب میں کہا جارہا ہے کہ نہ شیاطین الی اچھی باتو کو پند کرتے ہیں اور شدیان کے س میں ہیں، وہ اس سے پوری طرح محروم ہیں (۲) بدوہ آیت ہے جس میں سب سے پہلے آپ ملی الشعلیہ وسلم کو تبلغ کا تقلم موا، چنانچيآپ ملى الله عليه سلم في الله فائدان كوجم كيا اوران كيرا من ووت حق پيش كى واست ميكى معلوم بواكدوموت كا آغاز الل فائدان سي كرنا جائي-(۱) شیاطین کا کام ہی پیتھا کہ وہ کا ہنوں اور ساحروں کے پاس آکر سی سنائی باتیں وہرایا کرتے تھے (۲) پیکفار مکہ کے دوسرے پر وپیکنڈ وکی تر دیدہے کہ معافراللہ آپ شاعر ہیں، بتا دیا گیا کہ شاعروں میں مقتدیٰ بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ، وہ خیالی وادیوں میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں اور عام طور پر گمراہ لوگ ہی ان کواپتا مقتدیٰ یناتے ہیں (۳)اس میں ان شعراء کا انتقیٰ ہے جنھوں نے شاعری کو خیر کا ذریعہ بنایاء خاص طور پر حضرت حسان بن ٹابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما جیسے حضرات اس میں شامل ہیں جنھوں نے آخے ضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھر پور د ف ع کیا اور کفار مکہ نے آخے ضور صلی اللہ علیہ دِسلم کی شان اقد س میں جو گستا خانداشعہ ر کے تھاورظلم کی انتہا کی تھی اس کا انھوں نے بھر پور جواب ویا، "مِن بَعَدِ مَا ظُلِمُوًا" کا تذکرہ یہاں اس مناسب سے بِهَ کے ان ظالموں کووارننگ دی جارہی ہے جنھوں نے شان ا**ندس میں گستا خیاں کیس کہ خوب ب**جھ لیس کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔

یقینا جوآخرت برایمان بیس رکھتان کے لیے ہم نے ان کے کامول کوخوش نما بنا دیا ہے تو وہ ای میں ہاتھ یا وی مارتے رہتے ہیں (۴)

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْانَ مِنْ لَكُنْ عَكِيْمٍ عَلِيْمٍ الْفُوالْ مُوسَى عَلَّمُ تَصْطَلُونَ ۖ فَلَتَاجَآءَ عَانُودِي أَنْ بُورِكِ مَنْ فِي النَّارِوَ مَنْ وَلَهَا وَسُبُولَ اللهِ رَبِ الْعَلِيدِينَ فَيُوسَى إِنَّهُ آنَا اللهُ الْعَزِيْزُالْعِكِيْدِنُّ وَالِقَّ عَصَالَا فَلَتَارَاهَا تَهْتُزُّ كَانَهَا جَانَّ ۊؖڴؙڡؙۮؠٵٷٙڵۄؙؽؙػۊڹؖڐؠؽٷڛڰڒڠۜڡؙٛؿٵٛؽٙڰڒؽۼٵڡٛڵۮڰ عَفُورُ أَيْحِيْدُ اللهِ وَآدُخِلُ يَكُلُهُ فِي جَيْبِكَ تَعُرُجُ بَيْفَا أَمِنَ غَيْرِينُوَّةٍ "إِنْ يَسْمِ اللِّي إِلَى فِرْعُونَ وَقَوْمِهُ إِنَّهُمْ كَانُوًّا قُومًا لْسِقِينَ ۞ فَلَتَاجَأَءَتُهُ وَالْكُنَامُبُورَةً قَالُوا هٰذَا سِحُرُّةً بِينَ أَنْ وَجَدَرُوا بِهَا وَالْمَيْفَلَةُ هَا أَنْفُسُهُ وَظُلْمًا وَعُلُوّا لِم فَانْظُوكِيْفَ كَانَ عَامِيّةُ الْمُفْسِدِينَ فَكَوْلَقَدُ التَّيْنَادَ الْدُو مُلَمِّنَ عِلَا فَقَالَا الْعَمْدُ بِلَهِ الَّذِيثِي فَضَّلُنَا عَلَى كَثِيرِينَ عِبَلَادٍ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِفَ سُلِيمًا لَ وَاوْدُوقَالَ لِلَّهُ التَّاسُ عُلِمُنَا مُنْطِحُ الطَّهُ وَأَوْتِتُنَامِنْ كُلَّ آثُنَّ أَنَّ لِمَنَّالِهُوَ الْفَضْلُ اللَّهُ وَا

اور یقیناً آپ کو قرآن حکمت والے اور خوب جانے والے کے پاس سے ل رہاہے(۲) (وہ وقت یاد میجیے) جب موی نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جھے آگ دکھائی بڑی ہے میں جلد ہی یا تو وہاں ہے کوئی خبر لا تا ہوں یا کچھ آگ ہی سلگا کرلے آتا ہوں تا کہتم تاپ سکو (۷) پھر جب وہ وہاں مینجے تو ندا آئی کہ جوآگ بن ہے اور جواس کے آس یاس ہے اس میں برکت رکھ دی گئ ہے اور اللہ کی ذات یاک ہے جو جہانوں کارب ہے(۸) اے موی! میں ہی وہ اللہ ہوں جوعالب ہے حکمت رکھتا ہے (۹) اور ا بنی لائھی ڈال دو پھر جیب (مویٰ نے) اس کولہراتے د یکھا جیسے کوئی بتلا سانٹ موتووہ پیچیے کھسکے اور انھوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اےمویٰ ڈرونہیں یقیناً میرے پاس رسول ڈرانہیں کرتے (۱۰) ہاں البنتہ جوظلم کر بیٹے بھر برائی کے بدلے اچھائی کرے تو یقینا میں برای مغفرت كرنے والانهايت رحم فرمانے والا ہول (١١) اورا پنا ہاتھ اسیخ گریبان میں ڈالووہ بغیر کسی بیاری کے سپید (چمکتا) نکل آئے گا ، فرعون اوراس کی قوم کے لیے نونشانیوں میں (بی بھی ہے) وہ ہیں ہی بڑے نافر مان لوگ (۱۲) پھر جب ان کے باس جاری روش نشانیاں پہنچ محمئیں تو وہ بولے بیاتو کھلا جادو ہے (۱۲س) اور انھوں نے صرف ظلم

اور تکبر میں ان کا افکار کیا جبکہ اندر سے ان کو یقین ہوچلاتھا تو دیکھئے کہ فسادیوں کا کیا انجام ہوا (۱۳) اورہم نے واؤ واورسلیمان کو خاص علم سے نواز ااور انھوں نے کہا اصل تعریف تو اللہ ہی کی ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر جمیں فضیلت دی (۱۵) اورسلیمان واؤد کے جانشین ہوئے اور انھوں نے کہا اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز ہمیں دی گئی ہے یقیناً یہ (۱۳) کھلا ہوافضل ہے (۱۲)

(۱) دین ہے محروالی کے موقع پر بیواقعہ فیش آیا ، دوسری آیات میں اس کی تفسیلات موجود ہیں ، جوآگ حضرت موی کونظر آئی تھی دو تقیقت وہ ایک نور تھا اور اس میں فرشتے سے (۲) قرآن مجید میں کہیں ف حب ن لینی از دھا کہیں حیایتینی مرسانپ کہیں جان (پٹلا سانپ) کے الفاظ آتے ہیں اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ لاٹھی فرانے وقت حسب ضرورت سانپ کی مختلف شکلیں بنی تھیں اور جادوگروں کے سامنے جب وہ سانپ بنا تھاتو بھی اس کی شکلیں بدتی رہی تھیں اور جادوگروں کے سامنے جب وہ سانپ بنا تھاتو بھی اس کی شکلیں بدتی رہی تھیں اس کی تعداپ کے حضور پنجبروں کوکئی نقصان وہنچ کا اندیشہ ٹی موتا البتہ کی ہے کوئی تصور ہوگیا ہوتو اسے پکڑکا اندیشہ ہوتا ہے گئی جب اس اور کے بعداپ اس کی تعداپ کوئی تھیں ہوتا ہے گئی جب ایسا کوئی محض تو ہو اس کی تعداپ کے دل گوائی موتا ہے اندر سے ان کے دل گوائی مان کے دل گوائی موتا ہے کہ میں اندر جب سے مرعاد میں انحوں نے ماندر میں اندر جب میں ہوگا کے میں جب سے مسلمان علیہ السلام پر اللہ کا انعام تھا کہ ان کی حکومت انسانوں کے ساتھ جناتوں اور جب تھر پر بھر پھی تھی اور وہ ان کی بولی اللہ کے تھم سے بچھتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے۔

اورسلیمان کے لیے ان کے سب تشکر جمع کیے گئے جنات بھی انسان بھی اور پرند بھی، پھر ان کی صف بندی کی جانے لگی (۱۷) بہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی بولی اے چیونٹوا اینے بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اوران کالشکر شہیں روند نہ ڈالے اورانصیں بید بھی نہ کیے (۱۸) تواس کی بات سے سلیمان مسكراكربنس يڑے اور كہنے لگے اے ميرے رب مجھے توقیق دیتا رکھ کہ میں تیرے اس انعام پرشکر کروں جو تونے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا اور میں تجھے خوش كرنے والے بھلے كام كرول اور اپني رحمت سے مجھے اییے نیک بندوں میں شامل فرما (۱۹) اور انھوں نے ر ندوں کی حاضری لی تو کہا کیابات ہے مدمدنظر نہیں آتا کیا وہ کہیں غائب ہوگیا ہے (۴۰) میں اس کو بخت مزا وے کررہوں گایاؤ کے ہی کرڈالوں گایا وہ میرے سامنے صاف دلیل پیش کر کے (۲۱) پھر کچھ ہی دریہ و اکٹہرے موں گے (کدوہ آکر) کہنے نگامیں الی معلومات لے كرآيا ہوں جوآپ كوبھى نہيں معلوم، اور ميں آپ كے پاس سباک ایک بینی خبر لے کر آیا ہوں (۲۲) میں نے بایا کہ ایک عورت ان بر حکومت کرتی ہے اور ساری <u>نجزیں اس کوملی ہوئی ہیں اور اس کا ایک زبر دست تخت</u>

وَجُوْرُ وَالْكُونِ مُؤُودُهُ مِنَ أَجِنِ وَالْإِنِي وَالْكُورُهُمْ يُوزِعُونَ عَثَّى إِذَا ٱتُّوا مَنْ وَادِ النَّمْلُ قَالَتُ نَمْلَةٌ يَأَيُّهُا الثَّمُلُ ادْخُلُوا سَكِنَاكُوْ وَلَيْمُولِمُنَكُوْمُ لَيْمُنْ وَجُوْدُهُ وَمُ لِأَيْتُعُوْوُنَ @ فتبستوضا وكامين تولها وقال رت أوزعني أن أشكر نِعْمَتُكَ الَّذِيُّ ٱنْعَمْتُ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْلَ صَالِحًا رَضْهُ وَآدَخِلْنِي بَرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنِ ۗ وَتَفَقَّلُ الطيرنقال مالى لآآرى الهدفة أمكام كان مِن العَالِمِين ڒؙۼڐۣؠڹۜڐؙۼۮؘٳٵۺؠؠؽٵٲٷٙڷٳٳۮ۫ۼۜؾۜڎؙٳٷؽٳ۫ڗێڹٞؠۺؙڵڟڽ ڹؠٳؙڹ۞ڣؘڰػؘۼۼڔٛؾۼؽۑۏڡۜٵڶٲڂڟۺ۠ڔڛٵڵۄ۫ۼؖڟڔؠ؋ؖؖ مِثْنَكَ مِنْ سَبِ إِنْكِيالِقُونِ النِّ وَجَدُّتُ الْمُرَاةُ تُسُلِلُهُمُ ؙۏڗۑؘؾ؈ؽؙڮؙڷۺؙٙؽۊۘڒۿٵۼڗۺ۠ۼڟؽۅؖڰۅڿٲڷڰٳڰۅڰ جُعُانُ وْنَ الْمُنْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيِّيَ لَهُ الشَّيْطِنَ اعْمَالًا فَصَدَّ هُوعَنِ السِّبِيلِ فَهُولِا يَهْتُدُونَ ﴿ الْآلِيهُ عُدُوالِهُ وَ الَّذِي يُعْرِيجُ الْخَبْ فِي السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلُومَا تُعْفُونَ وَمَاتُعُلِنُونَ@اَللهُ لَا لِلهُ إِلَّاهُ وَلَا هُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْرِيَّ

منزله

ہے (۲۳) میں نے اس کواوراس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کوچھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے کامول کوان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے پھر ان کو (صحیح) راستہ سے دوک رکھا ہے تو وہ صحیح راستہ پرنہیں چلتے (۲۴) کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسانوں اور زمین سے چھپی چیز نکال لیتا ہے اور تم جو چھپاتے ہواور ظاہر کرتے ہووہ سب جانتا ہے (۲۵) وہ اللہ جس کے سواکوئی معبور نہیں (جو) عرش عظیم کا مالک ہے (۲۷)

انھوں نے کہا ہم ابھی و کھے لیتے ہیں کہتو کچ کہتا ہے یا حموثا ہے(۲۷) میرایہ خط لے کرجاادران کے یاس ڈال كربث أ، چرد كي كدوه جواب من كياكرتے بين (٢٨) وہ بولی اے درباریو! میرے سامنے ایک شریفانہ خط آیا ہے (۲۹) وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ اس اللہ ك نام سے ہے جو يوام مربان نمايت رحم والا ہے (٣٠) کہ مجھ پر بڑائی مت دکھا وَاور تابعدار بن کرمیرے پاس آجاؤ (٣١) اس نے کہا میرے دربار یو! میرے معاملہ میں مجھے مشورہ دومیں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تکتم میرے سامنے موجود نہ ہو (۳۲) وہ بولے ہم طاقت والے ہیں اور سخت جنگ کر سکتے ہیں اور فیصلہ آپ ہی کو كرنائة آپ و كيوليل كرآپ كوكياتكم دينام (سس) اس نے کہا کہ باوشاہ جب سی بستی میں (فاشحانہ) واقل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر کے جھوڑتے ہیں اور وہاں کے معز زلوگوں کوذلیل کرتے ہیں اوراہیا ہی کچھ پیچھی کریں سے (۳۴۷) اور میں ان کو ہریہ جیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہا پھی کیا جواب لاتے ہیں (۳۵) پھر جب وہسلیمان کے پاس بہنچا تو انھوں نے کہا کیائم مال سے میری مدو کرنا جائة ہو،بس جو مجھ اللہ نے دے رکھا ہے وہ اس سے

قَالَ سَنَنْظُرُ اصَدَ ثُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِيثِينَ الْمُعَاتِكِينِ هْنَافَالْقِهُ إِلَيْهِ وَتُوَتَّقُلُ عَنْهُمْ فَالْظَّرِياذَالِيَ يَعْوَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَأَيُّهُا الْمُكُوَّا إِنَّ ٱلْتِي إِلَّى كِينَا كُورِي وَهُوازَةُ مِنْ سُلِيمْنَ وَإِنَّهُ بسوالله الرحين الرَّحِيْدِ الْأَكْتُلُوُ الْكَتْلُو الْمُنْ وَأَنْدُقُ مُسُلِيدُنَ أَ قَالَتُ يَايَتُهَا الْمِكُوُّ الْنَتُونَ فِي أَمْرِي مَا ثُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا وَالْأَمْرُ الْمَاكِ فَانْظُرِي مَاذَا مَا مُونِيَ ®قَالَتُ إِنَّ الْمُلُولِدُ إِذَادَخَلُواْ قَرْيَةُ أَفْسَدُ وَهَاوَجَعَلُوۤالْعِزَّةُ آهْلِهَٱ أَذِلْهُ ۗ وَ كَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّى مُرْسِلَةً ۚ إِلَيْهِمْ بِهَدِيدَةٍ فَنْظِرَةً ۚ بِمَ يُرْجِعُ الْمُؤْسِلُونَ قُلْبَا جَأْءَسُلِمُنَ قَالَ أَتِّسُكُ وَنَى بِمَالَ فَهُ

بہتر ہے جواس نے تہمیں دیاہے ہاں تم ہی آپ ہریہ ہے۔ خوش رہو (۳۱) ان کے پاس جاؤہم ان کے یہاں ایسالشکر لے کرجا ئیں گے جس کاوہ سامنا بھی شرکتیں گے اور وہاں سے ان کو ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ بے حیثیت ہو کر رہ جا ئیں گے (۳۷) کہا ہے درباریو! تم میں کون ہے جوان کے فرمانبر دار ہو کر آنے سے پہلے پہلے جھے اس کا تخت لا دے (۳۸) ایک دیو ہیکل جن بولا میں آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسے آپ کے پاس لا کرچیش کردوں گا اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں معتر بھی ہوں (۳۹)

(۱) لگتا ہے کہ بیعلاقہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شامل رہا تھا کسی وقت وہ س کے باشندوں نے خفیہ طور پر الگ حکومت قائم کر لی تھی اس لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہد ہد نے اس کی خبر دی تو انھوں نے تفصیلی بات کرنے کے بچائے ملکہ سہا کوسرکشی سے باز رہنے اور تا بعدار بنے کا تھم ویا (۲) مشرکہ ہونے کے باوجوداس میں بچھتی ،اس نے مال ہے آز مایا کہ اگر وہ حکومت کے خواہش مند جی تو ہدیے قول کریں گے اور اگر ہدیے بول نہیں کرتے تو ہمیں ان کی تابعداری قبول کریں گے اور اگر ہدیے بول نہیں کرتے تو ہمیں ان کی تابعداری قبول کرلیتی جا ہے (۳) حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیاس سے جا ہا تا کہ ملکہ کے سامنے ان کا میرجود اثنا بھاری تخت ملکہ کے ہاں بھتے گیا۔

وہ خض جس کے باس کتاب کاعلم تھاوہ بول اٹھا کہ میں آپ کی بیک جھکنے سے پہلے لاکراہے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہون پھر جب انھوں نے اس کوایے یاس موجود پایا تو کہنے لگے بیمیرے دب کافضل ہے تا کہوہ مجھے آز ماکر دیکھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں جس نے شکر کیا وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو میرارب برا بے نیاز ہے خوب کرم کرنے والا ہے (۴۰) انھوں نے کہا کہاس کے لیے تخت میں کھ نیاین پیدا کردوہم و مکھتے ہیں کہوہ پیتہ چلالیتی ہے یا وہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو پچھ پہتہیں چاتا (ام) پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہےوہ بولی کو یا بدو بی ہے اور ہم کواس سے مملے بی علم ال چکا ہے اور ہم فر مانبر دار ہو چکے ہیں (۴۲) اور اس کو غیر اللہ کی عبادت نے (معرفت حق سے) روک رکھا تھا وہ منکر لوگوں میں تھی (۱۲۴) اس سے کہا گیا کہ اس محل میں واظل موجاؤ توجب اس في اس كوديكها اس كو كراياني سمجھااوراینی دونوں بیڈ لیاں کھول دیں ،انھوں نے فرمایا برتو شفاف شیشوں ہے آراستہ ایک کل ہے، وہ بولی اے میرے رب میں نے اپنے ساتھ بڑی ناانصافی کی اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے مسلمان ہوتی ہوں جو

قَالَ الَّذِي عِنْدَاءُ عِلْمُ مِنْ الْكِتْبِ أَنَّا اِبْيُكَ رِهِ قَبْلَ آنُ يَرْتَكُ الْيُكَ طَرُفْكَ فَلَمَّا دَاهُ مُسْتَعِرًا عِنْكَ فَال هَنَ أَمِنْ فَضُلِ رَقِي لِيبُلُونَ ءَاشُكُوا مُراكُفُورٌ وَمَنَّ شَكْرُ فَا آمَا يَشَكُو لِنَعْيِهِ وَمَنَ لَعُرَ وَإِنَّ مَ إِنْ عَسِينًا ڮٙڔؽؙڂ۞ۊؘٲڶۥٞێؚڒٛۉٳڶۿٵۼۯۺۿٲؽٮؙٛڟ۠ڒؚٳؘٮٞۿؾۑؽٙٲ؞۫ؾڰۅؙؽ صَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَتَاجَآءَتُ وَيُلِ آهَ لَكَا عَرُشُكِ ۚ قَالَتُ كَالَّتُهُ هُو ۚ وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمُ مِنْ قَبُلِهَا وَ كُنَّامُسُلِيينَ @وَصَدَ هَامَاكَانَتُ ثَعَبْدُينَ وَوُنِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قُوْمِ كَلِيْرِينَ @قِيْلَ لَهَا ادْخِلْ الصَّرْحَ \* فَلَتَارَاتُهُ حَسِينَهُ لَجَّهُ وَكَثَفَتَ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمْكَرَدُ مِنْ تَوَادِيرَهُ قَالَتُ رَبِّ إِنْ طَلَمْتُ لَفْرِي وَ ٱسْلَمْتُ مَعَ سُلِيمُن بِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينُ ﴿ وَلَقَدُ الْسُلَمْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَ تُبُودُ أَخَاهُمُ صَلِحًا آنِ اعْبُدُ واللَّهَ فَإِذَاهُمُ مُرِيُّعُنِ يَّقْتُصِمُوْنَ ®قَالَ لِقُوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسِّيْنَةِ فَبُعْلَ الْعَسَنَةِ الْوُلَاتَسْتَعْفِرُونَ اللَّهَ لَعَسَلَّكُمْ شُرْحَهُونَ ۞ 

منزله

جہانوں کا پروردگار ہے (۳۳) اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کروتو وہ دوفریق بن کر باہم جھٹڑ نے لگے (۳۵) انھوں نے کہا ہے میری قوم! تہہیں اچھائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ کاش کہتم اللہ سے استغفار کرتے تا کہتم پر رحمت ہوتی (۳۲)

وہ بولے ہم تو تم کواورتمہارے ساتھ والوں کومنحوں سبھتے ہیں، انھوں نے کہاتمہاری نحوست اللہ کے قبضہ میں ہے البية تم فتنه ميں يڑ گئے ہو (٧٤)ادر شهر ميں نو مخص تھے جو فساد کرتے پھرتے تھے اور اصلاح سے ان کوکوئی سروکار نہ تھا (۴۸) وہ بولے اللہ کی شم کھاؤ کہ ہم راتوں رات صالح اوران کے گھر والوں کو مار ڈالیس کے اور پھراس کے دارث سے کہددیں گے کہان کے گھر والول کے مارے جانے کے وقت ہم تو تھے نہیں اور ہم سے ہی کہتے ہیں (۴۹) اور ایک حال انھوں نے چلی اور ایک تدبیر ہم نے بھی کی اور وہ تمجھ بھی نہ سکے (۵۰) تو آپ دیکھ کیجیے كدان كى حال كا انجام كيا بوا! بهم في ان كواوران كى توم کرنہس نہس کرڈالاڑاہ) توبیان کے گھرالٹے پڑے ہیں اس لیے کہ اٹھوں نے ظلم کیا بقیبناً اس میں ان لوگوں کے ليےنشاني ہے جوعلم رکھتے ہيں (۵۲) اور جوايمان لائے تے ان کوہم نے بچالیا اور وہ پر ہیز گارلوگ تھ (۵۳) اورلوط ( کا بھی ذکر سیجیے ) جب انھوں نے اپنی قوم ہے کہا کہ کیاتم دیکھتے بھالتے بے حیائی کرتے رہتے ہو (۵۴) تم عورتوں کو چھوڑ کر مردول سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو! ہات ریہ ہے کہتم جہالت پر كمربسة مو (٥٥)بس ان كى قوم كاجواب صرف بيتقا

قَالُوا اطَّايُرُنَّا مِكَ وَبِمَنَّ مَّعَكَ ثَالَ ظَيْرُكُو عِنْدَا اللهِ مِنْ ٱنْنَوْ قَوْمُ لِتَفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَفِي الْفُيدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلِايُصُلِّحُونَ ۖ كَالْوَاتُمَا لَمَوْلِ اللهِ لَنَيْدِتُكُ الْوَاتُمَا لَمُوْلِيا للهِ لَنَيْدِتُكُ ا آهُلَهُ تُوَكِّنَقُولَنَّ لِوَالِيِّهِ مَا شَهِدُ ثَامَهُلِكَ آمُلِهِ وَإِنَّا الصَّلِقُونَ وَمَكُرُوُامِكُوُ اوْمُكُرِنَا مَكُوا وَهُ وَلَا يَثُعُرُونَ ٤٠ وَانْظُرُ كِيفَ كَانَعَاقِبَةُ مُلَرِهِمْ النَّادِمُرْنَهُوْ وَقُومُهُمَّ اجْمَعِيْنَ ۞فَتِلُكَ بُيُونَهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلُمُوا إِنَّ فَي دَٰلِكَ لَأَيَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۗ وَٱلْجَيْنَاالَّذِينَ الْمُنُواوَكَانُوايتَقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ تَالَ لِقَوْمِهُ ٱتَأْنُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَٱثْنُكُونَبُصِرُونَ ۗ أَيْنَكُمُ لْتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءُ بَلُ ٱنْتُوتُومُرُّ تَجْهَلُونُ فَمَا كَانَجُوابَ قُومِ إِلَّا أَنْ قَالُوْا أَخُرِجُواالَ لُوطِامِّنُ قَرْيَتِكُو ۗ إِنْهُو أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۞ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ آهَلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ وَتُدَّرُنْهَا مِنَ الْغَيْرِينِ ⊕وَ آمُطَرِّنًا عَكَيْهِوْمِتُطُواْ فَمَا مُعَطُوالْمُنْدُرِينَ فَعَلِي الْحُمَدُ بِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِ وِالَّذِيْنَ اصْطَعَىٰ ﴿اللَّهُ حَيْرًا مَّا يُشْرِكُونَ ﴿

کہ لوط کے مانے والوں کوانی سبتی سے نکال بابر کرویدوہ لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں (۵۲) تو ہم نے ان کواور ان کے گھر والوں کو بچالیا سوائے ان کی بیوی کے اس کوہم نے ویجھے رہ جانے والوں میں طے کر دیا تھا (۵۷) اور ہم نے ان پر خاص بارش برسائی تو جن کوڈرایا جاچکا ان کی بارش بری تھی (۵۸) آپ کہدویجے اصل تعریف تو اللہ کی ہے اور سلام ہواس کے ان بندوں پر جن کواس نے چن لیا ،اللہ بہتر ہے یاوہ جن کویہ لوگ شریک کرتے ہیں (۵۹)

۔ اعتراف کیا اور سلمان ہوگئ (۵) ایک فریق مخترا ہمان لانے والوں کا ، باتی با ہمان لوگوں کا ہنفیسل سورہ اعراف میں آجگی ہے (۲) جب حضرت صالح علیہ السلام نے بیات فرمائی۔
علیہ السلام نے عذاب سے ڈرائیا تو قوم نے فوراً عذاب کا مطالبہ کر ڈالا ، اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے بیات فرمائی۔
(۱) یعنی آپ کی نبوت کا دعوی کرنے کے بعد قوم ووصوں میں بٹ گئ ، اس کوان کی نبوست بجھتے ہیں (۲) نوسر دار ہے جن کے ساتھ ان کے جتھے ہے ، ان ہی لوگوں میں نے کئی نبوری کربھی نہ پائے سے کہ عذاب کا شکار ہوگئ (۷) "ایک کہ "پرہ شیہ سورہ لوگوں میں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ماراتھا (۳) وہ اپنی سمازش پوری کربھی نہ پائے ہیں گزر ہے ہیں (۲) یہ پورا خطبہ تو حیود دائل کے ساتھ آنحضور مسلی اللہ علیہ دس کر درجہ میں کہ ایرا ہم کہ بہتا ہے گئی کہ اس کا آغاز اللہ کی حمد و تنا اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھے کہ کرکیا جائے ، اور اس کے ذریعہ سے کیا جائے۔

کہ ذریعہ سے ادب سکھا یا گیا کہ جب بھی کوئی تقریر کرتی ہوتو اس کا آغ ز اللہ کی حمد اور پیغیم وں پر درود دسلام سے کیا جائے۔

بھلاکس نے آسانوں اورز مین کو بیدا کیا اور تمہارے لیے اویرے بارش برسائی تواسے ہمنے پر بہار باغات ا گا دیئے، تہارے بس میں نہیں تھا کہتم اس کے درخت ای اگادو، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود اور بھی ہے کوئی نہیں البتہ بہلوگ ہیں ہی انحراف کرنے والے (۲۰) بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان شریں تکالیں اوراس کے لیے بہاڑ بنائے اور دو سمندرول کے درمیان آٹر ہتادی؟ کیااللہ کے ساتھ بھی كوئى خداب؟ كوئى نبيس! البيتدان ميس اكثر لوگ جانت نہیں (۲۱) بھلا کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب و ہ اس کو بیکارتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تم کو اس نے زمین میں خلیفہ بنار کھا ہے؟ کیا اور کوئی معبود بھی ہاللد کے ساتھ، بہت کم تم دھیان دیتے ہو ( ۲۲ ) بھلا کون ہے جو تہدیں خشکی اور سندر کی تاریکیوں میں راستہ بناتا ہے اور کون این رحمت سے پہلے بشارت وین مواكس بھيجاہے، كياالله كے سوااوركوئي خدا بھى ہے، جن کوبھی وہ شریک کرتے ہیں ان سے اللہ کی ذات بہت بلند ب (٦٣) بعلاكون بيواكرا بيداكرا ب پھروہ دوبارہ بیدا کرے گا اور کون تمہیں آسان وزمین سے رزق پہنچا تا ہے؟ كيا اللہ كے ساتھ كوئى اور بھى خدا

آمَنَ خَلَقَ السَّاوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ ٱلْأَوْمِنَ السَّمَاءُ عَالَمُ عَنْكُونُ اللَّهِ حَدَالِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَاكَانَ لَكُوانَ تُنْ يَتُواشَجُوهَا وَاللَّهُ مَّمَ اللَّهِ بَلْ فَمُ وَمُرَّقِهِ لُونَ فَ امَّن حِعَل الْرُضَ قُولِرُاؤَجُعَلَ خِلْلُهَا أَنْهُارًا وَجُعَلَ لهَارُوَالِينَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَلْجِزًا وَالْهُمَّعَ اللَّهِ ڵٲڬ۫ڗٛۿؙۅؙڒؽۼڵؽؙؽ<sup>۞</sup>ٲۺۜۼؖؽؠؙٵڶؠڞؙڟڗٳۮٳۮٵؽ بَكُشِفُ السُّوْءُ رَجِعَكُمُ خُلْفَاءُ الْأَرْضُ مَاللَّهُ مَعَاللَّهُ لَيُلَامِّانَ تَنَكُورُنَ الْمُعَلِّى يَهْدِينَكُو فَيُظُلَّنِ الْهَرِّ وَ الْبَحْرُ وَمَنْ يُرْسِلُ الوِّلْعِ بُنْدُوالْبَيْنَ يَدَى يُحْمَدُهُ ءَ اللَّهُ مَعَ اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشِرِكُونَ ١٩٥٥ مَنْ يَبْدُ وَا الْمَعْلَقُ تُعْرِيْفِيدُهُ وَمَن يُرْزُقُكُومِن السَّمَا وَالْأَرْضِ عَ اللهُ مَعَ اللهِ قُلُ هَا ثُوْا بُرُهَا نَكُوُ إِنْ كُنْتُوْصِ قِلْنَ ٣ قُلُّ لِآئِعِنَا وَمُنَ فِي السَّهُ إِن وَالْإِرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللهُ قُلُ ؽؿۼؙڔؙٷؽٳؾٚؽؽؽۼؿؙٷؽ۞ؠڶٳڎٚڒڮٶڷؠۿڂ؈ڶ

منزله

ہے؟ کہد تیجےاگرتم سے ہوتوا پی دلیل لے آؤ (۲۴) بتادیجے کہ آسانوں اور زمین میں ڈھکی چیسی چیز کا جانے والا کوئی نہیں صرف اللہ ہے اوران کواس کی خبر بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جا کیں گے (۲۵) بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کاعلم بالکل ٹھپ پڑگیا ہے بلکہ وہ اس کے بارے میں شبہ میں ہیں بلکہ (واقعہ یہ ہے) کہ وہ اس سلسلہ میں اندھے ہیں (۲۲)

(۱) گزشتہ آیات ہیں اللہ کی ذات وصفات کی یکن کی تہایت بلیخ انداز میں پرایہ بدل بدل کر پیش کیا گیا ہے، اس کی قدرت کا تذکرہ کرکر کے یہ بین کیا گیا ہے کہ ہے کوئی بااختیار ہس جس سے بیکام بن پڑے اور اس بنا پروہ معبود بننے کے لائق ہو؟ جب نہیں تو یہ معلوم ہوا کہ یہ شرکین تحض جہالت اور تا بھی سے تخلوق پرسی کے گہرے قار میں گرتے جیں، ڈھکی چھیں چیزیں جن کوغیب کہتے ہیں ان کو صرف اللہ بی جانتا ہے، اس لیے عالم الغیب صرف اس کی ذات ہے، البتہ اپنے خاص بندوں یعنی تیفیم دوں کو وہ جتنا چاہتا ہے بتا ویتا ہے اور اس کا سب زیا دہ علم اللہ نے اپنے سب سے مجبوب تیفیم رصز سے مجمولی اللہ علیہ وسلم کو دیا گر عالم الغیب ذات صرف انٹہ کی ہے، وہ کل ڈھکی چھی ہا تیں جانتا ہے، اس کے سواکوئی ایسانہیں جوسب جانتا ہو (۲) ساری ان کی تحقیقات چاتی رہتی ہیں، علوم دفنون کی گاڑی دوڑ تی رہتی ہے گرجیے ہی آخرت کا ذکر ہوتا ہے لگتا ہے کہ ان کی گاڑی محسب ہوگئی، اب ایک قدم بھی آگئیں پڑھ کئی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوا ءَ إِذَا كُنَّا ثُونِا وَالْإَوْنَا إِينَ لَنْخُرَجُونَ @لَتَكَاوُعِدْنَا لَمْ فَانْحُنُ وَالْبَأَوْنَ الْمِنْ بُنُ إِنْ هٰذَا إِلَّا اَسَاطِيرُ الْأَوَّ لِيْنَ ۞ قُلْ سِيرُهُ فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاتِيَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وُلاَتُحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَئَكُنَّ فِي ضَيْقٍ مِّمَايَعُكُو وُنَ رَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالُوعَكُ إِنْ كُنْتُوصْ وَيْنَ®قُلْ عَلَى آنُ يَكُونَ رَدِتَ لَكُوْرَ بَعِضُ الَّذِي تَسُتَعَجُونَ 🗨 وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُوفَهُ إِلَى عَلَى التَّاسِ وَالْاَنَّ ٱلْتُرَهُ وُلَا شَكُرُ وَنَ ﴿وَإِنَّ رَبِّكَ لِيَعْلَمُ مُا تَكِنَّ صُدُورُهُ وَوَهَ نْلِئُونُن@وَمَامِنُ غَالِّبِيَةٍ فِي النَّمَالَ وَالْأَرْضِ الَاقَ بِ مُبِينُ @إنَّ هَا نَا الْقُرُوانَ يَقُصُ عَلَى بِدَ سُورَآءِ يُلَ) كُثُرُ الَّذِي هُمُ وَيْهِ يَخْتَلِغُونَ@وَإِنَّهُ ى قَرَعْمَةُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ مَ يَكَ يُنَهُمُ يِخُلِنَهُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيمُ فَ كُلُّ عَلَى اللهِ "إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُنْكِينِ ﴿

اور کا فرکتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادامنی ہوجا ئیں گے تو کیا ہم نکالے جائیں گے (۱۷) اس کا وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ داداسے میلے بھی کیا جاچکا ہے، یوق صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں (۲۸) کہیے کہ ذرا ز مین میں گھوم پھر کر دیکھوکہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا (۲۹) اورآپ ندان برغم کریں اور ندان کی حالوں سے دل کو چھوٹا کریں (۷۰)اوروہ کتے ہیں کہ سیجے ہوتو بتا ؤر وعدہ کب پورا ہوگا (۷۱) کہدد بچنے کہ وہ بغض چیزیں جن کی تمہیں جلدی ہے ہوسکتا ہے تمہارے بیچے آئی چک ہون (۷۲) اور یقیبناً تمہارارباوگوں پر بڑے فضل والا ہے کیکن اکثر لوگ احسان نہیں مانتے (۲۳) اور یقییناً آپ کا رب ان کے سینوں کی چھپی باتنس اور جووہ ظاہر کرتے ہیں سب جانتا ہے(۴۷)اورآ سان وز بین کی کوئی چھیں چیز آلی نہیں ہے جو کھی کتاب میں موجود نہ ہو (20) بیشک بیقرآن بنی اسرائیل کواکٹر وہ باتیں سنا تا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں (۷۷) اور یقیناً وہ ایمان والول کے لیے ہدایت ورحمت ہے (۷۷) آپ کا رب اینے فرمان سے ان کے درمیان ضرور فیصلہ کرد سے گا اور وہ زبردست ہے خوب جانتا ہے (۸۷)بس آب اللہ ہی ر بھروسہ کرتے رہے بقدیثا آپ ہی کھلے تن پر بیٹی (۷۹)

(۱) کتے مجرموں کو دنیا میں عمرتا کسیز اسمی ال چکی ہیں، رسولوں کا فرمانا پورا ہوکر رہا، اسی طرح دوبارہ اٹھنے اوراخرومی ہڑاومزا کی جونجر انبیاء ویتے چلآئے ہیں وہ پوری ہوکر دے گی (۲) بعن گھیراؤٹیس وعدہ پورا ہوکر دے گا اور پھے بعیدٹین کہ وعدہ کا پھے حصہ قریب بی آلگا ہو، چٹانچے بدر میں قریش کے بڑے بڑے مر سردار مارے گئے اور شرکین کو ہری طرح سے حکست ہوئی (۳) یہ بھی قرآن کی حقانیت کی دلیں ہے کہ جن معاملات میں بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء میں اختلاف رہا قرآن کریم نے اس کی حقیقت صاف کر دی (۳) یعنی آپ کسی کے اختلا ف یا تکذیب کا اثر نہیں ،خدا پر بھروسر کر کے اپنا کام کیے جائیں، جس سمجے و صاف راستہ پرآپ چل رہے ہیں اس میں کوئی کھٹائیس ، آ دمی جب سے راستہ پر ہواور ایک اللہ پر بھروسرد کھتے تھرکیا غم ہے! آپ مردوں کو ہرگز نہ سناسکیں گے اور نہ ان بہروں کو آپ بکارسنا سکتے ہیں جومنھ پھیر کرچل دیں (۸۰) اور نہ آب اندهوں کوان کی گمراہی ہے داہ پر لاسکتے ہیں، آپ صرف ان ہی کوسنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں تو وہ مسلمان بیل (۸۱) اور جب بات اب بر آبر کے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایسا جانور نکالیں گے جوان ے گفتگو کرے گا کہ لوگ جاری نشانیوں پر یفین تہیں کرتے تھے (۸۲)اور جب ہم ہرامت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں کے جو ہماری آیتوں کو جمثلاتے تصح تو وہ صف بستہ کھڑے کردیئے جائیں گے (۸۳) یہاں تک کہ جب وہ (سب) حاضر ہوجا ئیں گےتو وہ فرمائے گا کیاتم نے میری نشانیوں کو جھٹلایا جبکہتم نے ان کو پوری طرح جانا بھی نہیں یاتم کر کیارہے تھے (۸۴) اوران کی زیادتی کی وجہ سے بات ان کے سرتھی جائے گی تو وہ بول بھی نہ سکیں گے (۸۵) کیا انھوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ہی نے رات بنائی تا کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کوردشن بنایا یقییناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو مانے میں (۸۲) اور جس دن صور پھونگی جائے گی تو آسانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب دہل جائیں گے سوائے ان کے جن کواللہ

إِنَّكَ لَا تُنْشِعُ الْمَوْقُ وَلَا تُنْسِعُ الصُّحَّ الدُّعَ مَرَاذًا وَتُواْمُدُبِرِينَ©وَمَا أَنْتَ بِهٰدِي الْعُبِّيعَنَ صَلْلَتِهِمْ اِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِإِيْنِينَا فَهُو مُسْلِمُونَ@وَ إذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُرْجِنَالُهُمْ دَآيَةُ مِنَ الْأَرْضِ تُكُلِّهُ هُوْ أَنَّ النَّاسَ كَافُوْ إِيالِتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿ وَالْمِنْ اللَّهُ مُوْدَانِ الْمُوالِمُ اللَّهُ النَّاسَ كَافُوْ إِيالِتِنَا لَا يُوْقِنُونَ ﴿ وَ يَوْمَرَنَحُشُوْمِنَ كُلِّ أُمَّاةٍ فَوْجًامِّشَ يَحْكَدِّ بُ بِالْلِيْنَا فَهُمْ نُوزَعُونَ حَتَّى اِذَاجَا أَوْ قَالَ ٱلذَّابُثُورُ بِالْيِّيُّ وَلَمُ تُحِيِّطُولِهِ إِمِلْمُا أَمَّا ذَاكُنْتُوْتَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعُ الْقُولُ عَلَيْهِمُ بِمَاظُلَمُوا فَهُمُ لِأَيْنِطِقُونَ 🕤 ٱلْمُ يَرُوا آنَاجَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسُكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَا رَمْبُصِرًا إِنَّ فِي دَالِكَ لَا يُبِ لِقَوْمِ ثُؤُومِوْنَ ۞ وَيَوْمَ يُعْمَدُ فِي الصُّورِ فَعَيْزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلاَمَنْ شَآمَاللهُ وَكُلْ آنَوْهُ وَخِيلًا اللهُ وَكُلْ آنَوْهُ وَخِرِينَ الْوَيْرَى الْجِيالَ تَصُيبُهُاجَامِكَ فَأَوْفِي تَعْرُمُ وَالسَّعَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي ٱلْفَتَى كُلِّ شَيْ إِنَّهُ خَبِيرُ إِنَّا لِمِنَا تَغْفَعُ لُونً فَ

منزلء

چاہے اور سب اس کے پا**س عاجز انہ حاضر ہوجا کیں گے (۸۷) اور آپ پہاڑوں کود کیھتے ہیں تو ان کوجا یہ بھتے ہیں جبکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، بیاللہ کی کار مگری ہے جس نے ہر چیز کواستحکام بخشایقییٹا تم جوکرتے ہووہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے (۸۸)** 

(۱) جس طرح مردہ کو خطاب کرنایا کی بہرے کو پکارنا جبکہ وہ منھ موڑ کرجارہ ہو با کل سود مند نہیں ہیں حال ان نہ مانے والوں کا ہے جن کے دل مردہ ہو بچکے ہیں اور
کان بہرے ہوگئے ہیں ، ان کوکوئی بھی تھیسے کی جائے وہ کارگر نہیں ہوتی ، ہاں جوسنن چاہتا ہے اور غور کرتا ہے پھر مانتا ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت کے
دروازے کھولتے چلی جاتی ہے (۲) قیامت کے قریب ایک جانور نظے گا جولوگوں ہے با تیں کرے گا کہ اب قیامت قریب ہے ، شاید اس کے ذریعہ یہ دکھ نامنظور
ہوکہ جو بات تم پیٹج ہروں کے ذریعہ ہے نہ مانتے ہے آج وہ ایک جو نور کی زبانی مانئی پڑر ہی ہے ، گراس وقت ماننانا فی تدیو گا بصرف مکذ ہین کی تجہیل تو تی تھے وہ مان کی طرح اڑتے بھر رہے ہوں گے۔
(۳) آج یہ بہاڑ جو کھڑے نظر آتے ہیں کل قیامت میں با دلوں کی طرح اڑتے بھر رہے ہوں گے۔

جواجِھائی لےکرآ یا تواہےاس ہے بہتر ملے گا اورو ہلوگ اس دن کی گھبراہٹ ہے محفوظ ہوں گئے (۸۹) اور جو برائی لے کرآئے گا تو ایسوں کومنھ کے بل جہنم میں ڈھکیل ویا جائے گا جمہیں ای کرتوت کی تو سز امل رہی ہے جوتم كرتے رہے تھے (٩٠) مجھے كلم ہے كديس اس شهرك رب بی کی عبادت کرتا رہوں جے اس نے قابل احترام بنايا اورسب اى كابياور جيح حكم بيكه بين فرمان بردار ہی رہوں (۹۱) اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں توجس نے راہ پالی وہ اپنے لیے راہ یا تا ہے اور جو گمراہ ہوا تو آب کہہ دیجیے کہ میں تو خبر دار کردیے والوں میں موں (۹۲) اور کہد دیجیے کہ اصل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے وہ جلد ہی تم کوائی نشانیاں دکھادے گا تو تم انہیں بیجان کو گے اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہوآ ہے کا رب اس ہے بے فرنیں ہے(۹۳)

## ﴿ سورهٔ قصص ﴾

الله كے نام سے جوبروامبر بان نبایت رحم والا ہے طسم (۱) یکھی کتاب کی آیتی ہیں (۲) ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہوں موکی اور فرعون

كا قصه تُعيك تُعيك سناتے ميں (٣) يقيينا فرعون نے

مَنْ جَآءَ بِالْمُسْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهُمَا وَهُورِينَ فَرْجِ يُومَيِنِ مِنُون ﴿ وَمَن جَآءَ بِالبِينَةِ قَلْبَتُ وَجُوهُهُ فَي التَّارِ هَلُ فِرُونَ إِلَامَا لَنْتُوتِ عُلُونَ ﴿ إِنَّمَا أَرْتُ أَنْ أَعَبُدُ رَبِّ هَلَوْظِ الْبِكُنَةِ النَّذِي حَرِّمُهَا وَلَهُ كُلُّ مَنَّ وَالْمِرْتُ أَنَّ أَنَّ أَكُونَ مِنَ المسليدين وآن الثواالفران متن المتداى فالايهترى النفية وَمَنْ ضَلَّ فَقُلُ إِنَّهُ أَنَا مِنَ الْمُنْذِينِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ بِلَّهِ مُرِيَكُمُ اليهِ مُعَرِّفُونِهَا وَمَارَيُكَ بِعَافِل عَمَانَعْمَلُونَ ﴿ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْمِ ڟٮؾۜۼٙ۞ڗڵڰٵڸڎٵڮۺٳڷۑؠؙۼۣ۞ۛۘۛؿۧڷ۠ڎٚۅ۠ٲڡڵؽڰ؈ۨڗؠۜٛۯ ؙۅؗڛؙٷڋڔۼۅؙڹٳڷڂڞۣڸۼۜۅؙؠڒؿٚۅؙؙۄڹٚۅؙڹٵۜ؈ٛڋڔۼۅؗۻ عَلَافِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ الْمُلْهَاشِيَعَا أَيْسَتَضْعِفُ طَأَيْفَةً لْنَفْسِدِينَ ۞ يُوبِينُ أَنْ نَمَى عَلَى الذِّينَ اسْتُضْعِفُوا الزين وَنَجْعَلَهُ وَإِبِيَّةٌ وَنَجْعَلَهُ وَالْوَرِثِينَ ٥

ز مین میں سراٹھار کھا تھا اور وہاں کے باشندوں کواس نے ٹکڑیوں میں بانٹ دیا تھا، ان میں ایک گروہ کااس نے زور گھٹار کھا تھا، ان کے لڑکوں کو ذرج کر ڈالٹا تھااوران کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا یقینا وہ فسا دیوں میں نے تھا (سم)اور جمیں پیمنظورتھا کہ زمین میں جن کا زورگھٹا دیا گیاہے ہم ان پراحسان کریں اور ان کو پیشوابنا ئیں اور ان ہی کو (زمین کا) وارث کریں (۵)

(۱) ایک نیکی کابدار کم از کم دس گنازیاد و ملے گا(۲) الله تعالی این قدرت کی اور آنخضور سلی الله علیه وسلم کی حقاشیت کی بہت ی نشانیاں و کھلاتا رہا ہے، جنھوں نے مانا ان کے لیے کامیابی ہے، اور آ گے بھی قیامت کی نثانیاں سامنے آئیں گی جن کولوگ و کھے کر پہچان لیس گے اور اصلاح کریں گے، قیامت کی بردی نثانیاں آ جائیں گی جن کود مکر کر مرمنکر پیچان لے گالیکن اس وقت کا ماننامعترنہیں ہوگاء کیونکدایمان لانے کاوقت گزر چکاہوگا (۳) فرعون نے بنی اسرائیل کومصر میں غلام بنا كرركها تفاچر جبكى نجوى فياس سے يه كهدويا كداب جو يج بيدا بور بين ان بين كسى اسرائيلى كي در بيداس كى سلطنت كا زوال بوكا نواس في حكم نامه جاری کردیا کہ بنواسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بیجے گوٹل کر دیا جائے اور پچیاں چھوڑ دی جائیں، اس نے اپنی تذبیر کی اور الند کا فیصلہ پچھاور ہی تھ ، التد کوجس بچہ کے باتھوں اس کی سلطنت کا زوال کروانا تھا اس کواسی کے گھر میں بلوایا۔

وَنْمُكِّنَ لَهُو فِي الْأَرْضِ وَيْرِي فِرْعُونَ وَهَا مَنْ وَجُنُودُهُمَّا مِنْهُوْمًا كَانُوْا يُعَدِّدُونَ ۞ وَأَرْجَيْنَا ۚ إِلَّى أَمِّرُمُوْسَى أَنْ رُغِيعِيُهُ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْفِيهِ فِي الْذِيرِ وَلَا تَعَافَى وَلَا عَنْ أَنَّا وَأَوْا لَدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاءِنُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَالْتَقَطَّةَ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودُهُمَاكَا كُوْاخِطِيْنَ ﴿ وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ فَتُرْتُ عَيْنِ إِنْ وَلَكُ لَا تَقْتُلُوْلَةً عَلَى أَنْ يَنْفَعَنَأَ أُونِنَتُونَ أَوْ وَنَكُمُ وَلَا اوَّهُولَا بَيْعُورُونَ ٠ وَأَصْبَهُ فَوَّادُ أَيْرِمُونِلِي فَلِيغًا إِنْ كَادَتُ لَتُبُدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ تَرْبِطْنَا عَلَى قَلْبِهِمَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ⊙ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ تُصِّينُهُ فَبَصَرَتُ بِهِ عَنْ جُنُبِ وَهُمُ لَايَتُمُورُونَ أَنْ وَحَرَّمُنَا مَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَعَالَتُ هَلُ أَذُ كُلُوْعَلَ آهُلِ بَيْتِ يَكْفُلُوْنَهُ لَكُوْ وَهُـُولَهُ نْصِحُونَ ﴿ فَرَدُدُنْهُ إِلَّى أَمِنَّهِ كُنْ تُعَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَحْزَنَ وَلِتَعْلُو أَنَّ وَعُدَاللهِ حَثَّ وَلِكِنَّ اكْثُرُهُ وُلِيعَانُونَ شَ

مغريه

اورزيين ميں ان كوطافت بخشيں ادر فرعون اور ہامان كواور دونوں کے لئکروں کوان ہی کے باتھوں سے وہ چیزیں دکھادیں جن کا ان کوخطرہ لگا ہوا تھا (۲) اور ہم نے موسیٰ كى مال كو محكم بهيجا كه ان كودوده بال في رمو پھر جب مهمين ان کے بارے میں ڈر ہوتو ان کو دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرٹا اور ندعم کرنا ہم ان کوتمہاری ہی طرف لوٹانے والے ہیں اور ان کورسول بنانے والے ہیں (۷) پھر فرعون کے گھر والوں نے ہی ان کواٹھالیا اس لیے کہ نتیجہ بیہونا تھا کہ وہ ان کے دشمن ہ**وں اور کوفت کا ب**اعث ہوں، یقبیناً فرعون و بامان اوران کے نشکر کے لوگ چوک گئے (۸) فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور آپ کی آجھوں کی تھنڈک ہے اس کوئل نہ سیجیے ہوسکتا ہے یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنالیں اور انھیں (انجام کی) کچھ خبرنتھی (٩) اور موی کی ماں کا دل بلکان ہونے لگا، اگر ہم نے ان کے دل کو ہائدھ نددیا ہوتا تو قریب تھا کہوہ اس کا اظہار کرہی دیتیں (بیاس لیے ہوا) تا کہوہ یقین كيرين (١٠) اورانھوں نے ان كى بہن سے كہا كه ورا اس کے بیچے یکے جاتو وہ ان کودور سے دیستی کی اور ان لوگول كواحساس بھى شد موا (١١) اور بم نے يہلے ہى دودھ پلانے والیوں کوان مرروک رکھا تھا تو (موسیٰ کی

بہن) بولیں کیا ہم ایسے گھر والوں کا پیتہ نہ بٹا ئیں جوآپ کے لیے اس کو پالیس اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں (۱۲) غرض ہم نے ان کوان کی ماں کے پا**س واپس لوٹا دیا تا کہ ان** کی آئیسیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں اور تا کہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہی ہے لیکن ان میں اکثر لوگ جانبے نہیں (۱۳)

(۱) حضرت موئی پیدا ہوئے قوان کی ماں قکریں پڑیں کہ کیے اس کی حفاظت کی جائے ،الند کا تھم آیا کہ خطرہ محسوس کرنا تو ان کو ایک صندوق بنا کراس میں رکھ کر دریا نے نیل میں ڈال وینا ،حفاظت کرنا ہمارا کام ہے ، انھوں نے ایسا ہی کیا ، و صندوق بہت بہنا فرعون کے کل کے سامنے پہنچا ، پیچ کود کیچ کرلوگ جمرت زور دری گئے ، فرعون کی بیوی حضرت آسید نے فرعون کو روش کا الم کردیا گئے اس کو بیٹیا بنالیا جائے ،اس طرح اللہ نے فرعون کے گھر میں ان کی پر درش کا قطم کردیا (۲) حضرت موئی کو نیل میں ڈالنے کے بعد ان کی مال کا برا حال ہونے لگا ، برے برے خیالات پر بیٹیان کرنے گئے ، بہن سے کہا کہ ذراجا کردیکھو کہ صندوق کہاں پہنچا ، وہ پیچھے پیچھے گئی ، میں ڈالنے کے بعد ان کی مال کا برا حال ہونے لگا ، برے بر نے شان کو میان نے میں پہنچیں ، وہاں کی صورت حال بیتی کہ موئی کسی دائی کو متوالات نے ،موئی کی بہن کو موقع مل گیا آنھوں نے کہ کہ ایک خطر نی بہت صاف تھری ہے پیچہ شاید اس کی اورودھ لی لے ، تھم ،موئی موٹر حوالا کے بیاس والی لوٹا دیا۔

گئی ،اس طرح اللہ نے ان کوان کی مال کے بیاس والی لوٹا دیا۔

وَلِتُنَابِكُغُ الثُنَّةَ وُ وَاسْتَوْى الْعَيْنَاهُ عُلِّمًا أَوْعِلْمَا وْكَانَالِكَ نَعُزى الْمُحْسِنِيْنَ ®وَدَخُلَ الْمَدِينَةُ عَلَى حِيْنِ غَفلَةٍ مِنْ ٵڣؙۅۜڿٙۮ؋ؙۣۿٵڔڿؙڲڹؙڹؠؘقؙؾؘؾؚڶڹۣۿ۬ۮٵڡؚڽؙۺؽؙۼؾؚ؋ۯۿ مِنْ عَدُوْةٌ كَاسْتَعَاثُهُ اللَّهِ يَ مِنْ شِيْعَتِهُ عَلَى الذِي مِنْ عَدُومٌ فَوَكَّرُ كَامُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَامِنٌ عَلِي الثَّيْطِنّ ڒؖۿؙۼڬۊ۠ڡٛؖڝؙٚڷ۠ڡؠؽڰڰٵڷۯؾٳڷؽڟڵٮۘؿؙڹڡ۫ڡ۫ؠؽٵۼٚۿۯ فَعَفَرَلَهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِينُ فَكَالَ رَبِّ بِمَا انْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنُ ٱلْوُنَ ظِهِيُ اللَّهُ جُرِمِينَ ٤ فَأَصْبَهُ فِي الْمَا مِنْ فَعَ خَالِمًا ڹۣۛڗۜڗٞؖؾٛڹٷٳۮؘٵڷۮؠٵڛۘؾ*ؽؘڞػۊ؋ؠٵٝۯٲۺ*ؠۜۺۨڞۄؚڂؙ؋؞ڡٞٵڷ لَهُ مُولَى إِنَّكَ لَغِويٌ ثَمِيدٌ فَاكْتُكَّاكُ أَنَّ أَرَادُ أَنْ يَبُطِشَ يِالَّذِي هُوَعَلُ وَْلَهُمَا قَالَ لِيُوسَى آثِرِيبُ آنَ تَعْتُلِغِ كَمَاقَتُكُتُ نَفْسًا لِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيْدُ الْأَآنُ تَكُونَ جَيّا فِي الْأَرْضِ وَمَا عُرِينُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ هُوَ يُجُلُّمِينُ أَقْصًا الْمُكِانِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ لِمُوسَى إِنَّ الْمُكُلُّ يَاتَثِرُونَ بِكُ لِيَقَتُلُوكَ فَاخْرُجُوانِي لَكَ مِنَ التَّهِيمِينَ © and the construction of th

اور جب و ہ اپنی پنجنگی کی عمر کو پہنچے گئے اور قویٰ میں تناسب پیدا ہو گیا تو ہم نے ان کو حکمت اور علم سے مرفراز کیا اور ا چھے کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیل (۱۴) اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب وہاں کے لوگ بے خبر تھے تو انھوں نے دوآ دمیوں کو جھکڑتا یایا، ایک ان کی برادر**ی ک**ا تھا اور ایک دشمنوں میں تھا تو ان کی برادری کے آ دمی نے اس آ دمی کے خلاف مدد جابی جوان کے شمنوں میں تھابس موی نے اس کوایک مكاماردياتواس كاكام بى تمام كردياء كيت كلك كدريتوشيطاني كام بوا يقيناً وه وتمن م كلا مراه كرف والا في (١٥) انھوں نے پکاراا ہمیرے رب میں نے اپنی جان پرظلم کیابس تو میری مغفرت فرمادے تو اللہ نے ان کومعاف كرويا بيتك وه بدى مغفرت كرنے والا نہايت رحم فرمانے والا ہے (۱۲) انھوں نے کہا اے میرے رب تونے مجھ پرانعام کیاتواب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا (۱۷) پھرشہر میں خوف ادراندیشہ کی حالت میں انھوں نے مجھ کی بس جس نے کل مدد ما تگی تھی وہ (پھر ) مدد کے لیے پکاررہاتھا، موگ نے اس سے کہا یقیباً تو ہی کھلا ہوا غلط راستہ پر ہے (۱۸) پھر جب انھوں نے جایا کہا*ں شخص کو پکڑیں جوان دونوں کا دشمن تھا وہ* بولا اے

موی کل تم نے جیسے ایک جان لی ہے آج میری جان لینا چاہتے ہو ہتم زمین میں زور آور بن کرر **ہنا چاہتے ہو ،اورتم پینیں چاہتے کہ** اصلاح کرنے والوں **میں شامل ہو (۱۹) اور شہر کے کنارے سے ایک آ** دمی دوڑتا آیا اور بولا اےموی وربار میں لوگ تمہارے قل کے مشورے کررہے ہیں بس تم فکل جا ویقینا میں تمہارے خیرخوا ہوں میں ہوئ<sup>ی</sup> (۲۰)

(۱) بچپن ہی ہے ہونہار تھے، جوان ہوئے اللہ نے خاص علم وحکمت نے وازا (۲) حضرت مویٰ نے صرف بھیہ کرتی جا ہی گئی گرا تفاق ہے وہ مکا ایسالگا کہ اس کا مہی تمام ہوگیا، حضرت مویٰ کو تدامت ہوئی کہ بات حد ہے آ گے بڑھ گئی اور بید حضرات انبیاء کی شان ہوتی ہے، نبوت سے پہلے بھی وہ ایک ایک چیز کا محاسبہ کرتے ہیں (۳) کہا جاتا ہے کہ جس قبطی کو حضرت مویٰ نے مارا تھاوہ فرعون کے یہاں کا م کرنے والوں میں تھا اس لیے حضرت مویٰ کو ڈرر ہا کہ کہیں فوری طور پر کا روائی نہ شروع ہوجائے (۴) محضرت مویٰ نے ہا تھو تو اس مصری قبطی کا روائی نہ شروع ہوجائے (۴) محضرت مویٰ نے ہاتھ تو اس مصری قبطی کی طرف بڑھایا تھا کہ اسے مار نے سے روکیس لیکن جب اسرائیل نے بہ جملہ سنا کہ فلطی تمہاری ہی ہے تو وہ سمجھا کہ اسے مارنے کے لیے ہڑھار ہے ہیں ،کل کا قصداس کے سامنے پیش آ چکا تھا فورائیں چیخ اٹھا کہ کیا آئ جھے مارنا چاہتے ہو، اس طرح چھپا ہواراز کھل گیا اور بات فرعون تک پیخ گئی ، وہاں مشورہ ہوا کہ ایک غیر تو م کا آدمی اتناسر چڑھ گیا کہ وہ شائی تو م کے افراد اور سرکاری ملازموں کوئل کرؤالے، ایسا آدمی کوؤرائی کرویا تھا توروہ ہوگی کے دورہ ہوا کہ آبیا ور بات فرعون تک پیخ گئی ، وہاں مشورہ ہوا کہ ایک غیر تو م کیا گرخی خواہ تھادہ بھا گیا ہوا پہنچا اور حضرت موی کوئیر کی ۔

بس وہ وہاں سے ڈرتے ڈرتے دیکھتے بھالتے نکل م کئے، دعا کی اے میرے رب! ظالم لوگوں سے مجھے بچالے(۲۱)اور جبوهدین کی طرف چل بڑے تو کہنے لگےامید ہے کہ میرارب مجھے سیدھا چلادے گا (۲۲) اور جب مدین کے گھاٹ ہر پہنچے تو لوگوں کی بھیر ریکھی جویائی بلارہے ہیں اوران کے برے دوعورتیں دیکھیں جوائیے جانوروں کوروک رہی ہیں تو انھوں نے کہاتمہارا كياقصه بو و بوكين كه جب تك چرواب طين بين جات ہم یلائہیں سکتے اور ہارے والدیہت بوڑھے ہیں (۲۳) تو انھوں نے ان دونوں کے لیے (ان کے جانوروں کو) یانی بلادیا پھر بلیٹ کرسمائے میں آ گئے تو دعا کی کہاہے میرے رب میرے لیے جو خیر بھی تو جھیج دے میں اس کا محتاج ہوں (۲۴) توان دونوں میں سے ایک شرم کی حال چلتی آئی، بولی میرے والد آپ کو بلارے ہیں تا کہ آپ نے ہمارے کیے جو پانی پلادیا تھا اس کی آپ کو اجرت دیں تو جب وہ ان کے باس پہنچے اور ان کوسب واقعہ کہہ سایا تو انھوں نے کہاڈ رونہیں تم ظالم اوگوں سے نیج کرنگل آئے ہو (٢٥) دونوں میں سے ایک نے کہا اے اہاجان ان کواجرت پرر کھ کیجے، آپ جس کو بھی نو کر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور ہوا مانت دار ہو (۲۲)

فَخُرَة مِنْهَا خَأَيْمًا يَتُرَقُبُ قَالَ رَبِي يَعِني مِنَ الْقُومِ الظَّلِيٰنِ الْمُ وَلَتَا تُوجَّهُ وَلُقَاءُ مَدْيَنَ قَالَ عَلَى رَبِّي أَنْ يَهُدِينَي سَوَاءَ التَّبِيلِ @وَلَتَا وَرَدَمَا مَنْ مَنْ مَنْ وَجَد عَلَيْهِ الْسَنَةُ مِنَ التَّاسِ يَسْقُونَ وَ وَوَجَلَ مِن دُونِهِمُ امْرَاتَيْنِ تَكُ وُدِنِ قَالَ مَاخَطُبُكُمُا \* قَالْتَالُامْنِقِيْ حَتَّى يُصُدِرَالِرْعَأَةً وَٱبُونَا شَيْعُ كِيدُ أَنْ فَعَلَى لَهُمُ الْمُؤْتُولَ إِلَى الْقِلِلِ فَعَالَ رَبِ إِنَّ لِمَٱلْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَوَيْكُ فِكَا أَتُهُ إِحْلُ لَهُمَالَمُونَى عَلَى استخياه كالت إن إن يك عوا المجزيك أجرما سقيت لنا فَلَتَّاجَ أَوْفَوَقَضَ عَلَيْهِ الْقَصَصِ قَالَ لَا تَعَفَّ مَبُوتُ مِنَ الْعَوْمِ الْقُلِيدِينَ فَكَالْتُ إِصْلَهُمَا لِلَّهِ اسْتَأْجُرُهُ إِنَّ خَيْرً مَنِ اسْتَاجُرُتَ الْقَوِيُّ الْرَمِينُ®قَالَ إِنِّ أَرْمِينُا أَنْ الْكِحَكَ إحُدَى ابْنَتَى هُتَيْنِ عَلَى آنَ تَاجُونَ شَالِي حِبَيْرٍ وَانَ أَثْمَتُ عَثْمُ الْمِنْ عِنْدِلُ وَمَا أَرِيْدُ أَنَ أَشْقَ عَلَيْكُ سَعِّدُ فِي إِنْ شَأْءَ اللهُ مِنَ الصِّلِمِ فِي عَالَ دَلِكَ بَيْنِي دَبِينَكَ إِنَّا الْكِلْيَنِ تَفْيِتُ فَكُلِعُنُ وَإِنْ عَلَى وَاللَّهُ عَلَّى مَا لَعُولُ وَكِيسُلُّ هُ

مغزليه

انھوں نے (مونی کو خطاب کرکے) کہا میں تو بہ جا ہتا ہوں کہتم سے اپنی دونوں ہیں سے ایک کا نکاح کردوں اس شرط پر کہتم آٹھ سال میری مزدوری کرو پھراگرتم دس پورے کر دونو بہتمہاری طرف سے ہادر میں تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ نے چاہا تو تم مجھے نیک لوگوں میں پاؤگے (۲۷) موئی نے کہا بہمیرے آپ کے درمیان طے تھیرا، دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کردوں تو مجھ پر کوئی زیردی نہیں ہوگی اور ہم جو ہات کہدہ ہے ہیں اللہ اس کا ذمہ دارہے (۲۸)

(۱) مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیتی تھی اوروہ علاقہ فرعون کی حکومت ہے باہر کا تھا، اس لیے حضرت موئی علیہ السلام کی بیٹی تھی اوروہ علاقہ فرعون کی حکومت ہے باہر کا تھا، اس لیے حضرت موٹی علیہ السلام کی بیٹی ان تھوں نے بتایا کہ مردوں میں تھس کر بلانا ہمارے لیے مناسب نہیں اور ہمارے والد بوطا ہے کی وجہ ہے خود آنہیں سکتے تو ہم انتظار کرتے ہیں، جب سب بلاکر قادع ہوجاتے ہیں تب ہم اپنے جانوروں کو بلاتے ہیں، حضرت موٹی علیہ السلام کے مواج ہیں تیکی تھی ، انھوں نے ان کے جانوروں کو بانی بلادیا اور ان کے مواج ہیں بیٹی تھے اورو عاکی (۳) حضرت شعیب علیہ السلام نے جب بوراقصہ سناتو حضرت موٹی علیہ السلام کو سلی دی کہ تہمیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم فرعون کے صدود سے باہر آگئے ہو (۳) یہ ان کی ذہانت کا کمال ہے کہ اجرت پر رکھے جانے والے کے لیے انھوں نے وہ صفات بیان کیس اور اللہ تعالی نے ان کا تمانی کے دائری ساور اللہ تعالی نے ان کا تمان کے تاہر کے گائی ہوں نے اس کی گوائی دی۔

پھر جب مویٰ وہ مدت بوری کر چکے اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو طور کی طرف ان کو آ گے نظر آئی ، اینے گھر والول سے کہا تھر و میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں تمہارے یاس وہاں ہے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے وَں تا کہتم تاپ سکو (۲۹) پھر جب وہ وہاں پہنچے تومیدان کے داہنے کنارے مبارک جگہ میں (واقع) درخت کی طرف ہے **آ واز آئی کہ**ا ہے موکیٰ میں ہی اللہ موں جہانو ں کا رب (۳**۰) اورا پی ا**ئقی ڈال دوتو جب انھوں نے اسے لہراتے دیکھا جیسے پتلا سانپ ہوتو وہ پیچیے بھا گے اور مزکر بھی نہ دیکھا (حکم ہوا) اے موسیٰ آ گے آؤ اور ڈرومت تنہیں کوئی خطرہ نہیں (۳۱) اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ بغیر کسی خرابی کے سپید (چکتا) نکل آئے گا اور اپنے بازوا پی طرف سمیٹ لو خوف ( دور کرننے ) کے لیے بس تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے یہ دو ز بر دست دلیلیں ہیں یقیناً وہ نافر مان لوگ ہیں (۳۲) انھوں نے کہا اے میرے دب میں نے ان کے ایک آ دمی کوتش کردیا تھا تو جھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈاکیس كر (٣٣) اور ميرے بھائى مارون كى زبان جھ سے زیادہ صاف ہے تو آتھیں بھی میرے ساتھ پیٹت پناہ کے

فَلَتُنَا قَضَى مُوسَى الْأَجْلَ وَمِنَارَ بِإِكْثِلَةِ الْسَمِنَ جَانِيهِ الْقُلُورِيَّارُ أَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُنُو ٓ إِنِّ السَّتُ اَلْوَاتُعَلِّ التِيَكُوُ مِنْهَا بِخَبْرِ أُوْجِذُو وَمِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ 🕤 فَلَكُأَاتُهُمَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْأَنْسِي فِي الْبِقْعَةِ المُبْرِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ لِنُوسَى إِنَّ آنَالِلهُ رَبُّ الْعَلِيدِينَ فَ وَأَنَّ الْتِي عَصَاكَ قُلْتَارَاهَا تَفَكُّرُ كَأَنُّهَا جَأَنُّ وَلَى مُكَرِّرُ الْوَكَوْرُيُعَقِّبُ لِينُوسَى آتِيلُ وَلاَ عَنْفُ ۖ إِنَّكَ مِنَ الرمنين الشلك يكالة في جيبك تَعْوَجُ بيضاً وَمِنْ غَيْرِسُوِّءِ ۚ وَاغْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحُكَ مِنَ لِرَهِٰ فِي وَلْزِكَ رُهُمَا لِرَ مِنُ ثَيَّاكَ إِلَى فِرُعَوْنَ وَمَلَانِيِّ إِثْنُمُ كَانُوْا قُومًا هٰسِوَيْنَ @ قَالَ رَبِّ إِنْ تَتَلْتُ مِنْهُمُ رَنْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقِتْلُونِ @ وَ أَخِيُ هُرُونُ هُوَ أَفْصَهُ مِنْ لِمِنَا نَا فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُصُدِّ فَيْ إِنَّ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّ بُونِ۞ قَالَ سَنَعُنُ عَضْدًاكَ بِأَخِيْكَ وَغِعُلُ لَلْمَاسُلُطْنَافَلَايُصِلُونَ كُمَا مَالِيْتِنَا أَنْتُمُاوَسُ الْتَهَمَّلُمُ الْغُلِيُونَ@

طور پر بھیج و یجیے، وہ میری تائید کریں گے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں (۳۴) فر مایا ہم تمہارے بھائی کوتمہارے لیے توت ہاز و بنائے دیتے ہیں اورتم دونوں کوابیاز ورعطا کریں گے کہ وہ تنہیں ہاتھ بھی نہ لگاسکیں گے، ہماری نشانیوں ہے ہتم اور تمہارے پیروکار ہی غالب آنے والے ہیں (۳۵)

(۱) روایات ہے معلوم ہوتا ہے کرحفرت موئی نے دس سال پورے کیے چرحفرت شعیب نے اپن ایک صاحبز اوی ہے جن کا نام 'مفوراء' نقل کیا جا تا ہے ان کا تکاح کردیا ، اس کے بعد حضرت موئی نے اپنی والدہ کے پاس مصر جانے کا ارادہ کی ، راستہ میں خت سر دی ہے ہے حال ہونے گئے ، ایک ورخت کے پاس آگ نظر آئی تو بیوی ہے کہ کراس کی طرف کیا کہ بچھل جائے ، وہاں پنچے تو نبوت سے سر فراز کیے گئے اور دونشانیاں دی گئیں ، ایک عصاد وسری ید بیفا (۲) بعن باز وکو پہلو سے ملالو، سمانپ وغیرہ کا ڈرجا تا رہے گا، شاید آگے بھی خوف دور کرنے کی بیند بیر بتائی ہو (۳) اللہ نے ان کی دونوں درخواشیں قبول فر ما ئیں ، حضرت ہارون کوان کے ساتھ کیا اور ایسارعب عطافر مایا کہ فرعون بچھ نہ کر سکا۔

پھر جب مویٰ ان کے ماس جاری کھلی نشانیوں کے ساتھ بہنچ تو وہ کہنے لگے کچھٹیس بہتو ایک جادو ہے جو گڑھ لیا كيا ہے اور ايما تو جم نے اپنے پہلے باپ دادا ميں تہيں سنا (٣٦) اورموی نے کہا کہ میرارب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے مدایت لے کرآیا ہے اور عاقبت كا كرس كے ياس موكا، ظالم تو كامياب مو بى تبيں سكتے (٣٤) اور فرعون بولا اے وربار يو! مين تو اينے سوا تہارے لیے کوئی خدا جانا نہیں، تو اے بامان میرے لیے مٹی کوآگ وے کر دیکاؤ چھرمیرے لیے ایک بلند عمارت بناؤتا كهبين موى كے خدا كوجھا نك كرد مكير سكوں اور میں تو اسے جموٹا ہی سمجھتا ہوگ (۲۸) اوراس نے اور اس کے لاؤلشکرنے ملک میں ناحق اکثر دکھائی اوروہ سمجھے کہوہ ہماری طرف لوٹ کرنہیں آئیں گے (۳۹) تو ہم نے اس کواور اس کے لا دکشکر کو پکڑا پھرسمندر میں میں پیک ديا تو ديڪيئے كەظالمون كا كياانجام ہوا ( ۴۴) اوران كوہم نے ایساسردار بنایا تھا کہوہ جہنم کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی کچھ مدد نہ ہوگی (۴۱) اور دنیا میں مع المارجم في الن كے بيتھ الكادى اور قيامت كے دن وہى لوگ خوار ہوں گے (۴۲) اور پہلی قومیں ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موی کو کماب دی او گوں کے لیے بصیرت

فَلَتَاجَآءَهُ مُومِنُولِي بِأَلِيتِنَا بَيْنِي قَالُو المَاهُ فَالْرَاسِمُرُ مُفَكِّرُي وَمَاسَيعُنَا بِهِذَا فَيَ أَيْلَيْنَا الْأَرَّ لِينَ ﴿ وَقَالَ مُومِلى رِينَ أَعْلَوْ بِمِنْ جَأْمُ بِالْهُلَايُ مِنْ عِنْدِ بِاوَمِن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُعَلِّمُ الطَّلِينُونَ @وَقَالَ فِرِعُونُ يَأَيُّهُا الْمَالُمُا عَلِمْتُ لَكُومِنْ إِلَهِ غَيْرِئٌ فَأُومِ مِنْ إِلَّهِ غَيْرِئٌ فَأُومِ مِنْ يْهَامْنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ إِنَّ صَرْحُالُعَ إِلَّ اللَّهِ إِلَّى ِاللهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لِأَظْنُهُ مِنَ الْكَذِيدِينَ @وَاسْتَكُبْرَ هُووَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُوا أَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يُرْجُعُونَ<sup>©</sup> فَأَخَذُنْهُ وَجُنُودَةً فَنَبَدُنْهُمُ فِي الْيَرِّعِ فَانْظُرُ كَيْفُ كَانَ عَافِبَهُ الْكُلِيدِينَ ۞ وَجَعَلْهُمُ إِيثَةً تَكُ عُونَ إِلَى الثَّارِ وَيَوْمَ الْعِيْمَةِ لَا يُنْفَرُّونَ @ وَأَتُبَعُنْهُمُ فِي هٰذِهِ اللَّهُ ثَيَالُعَنَا الْأَنْ وَيُومُ الْقِيفَاةِ هُـٰهُ مِّنَ الْمُغَبُوعِينَ أَوْلَقَكُ التَّيْنَامُوسَى الْسَحِدْبِ مِنْ بَعْدِ مِنْ الْمُكْتُمُ الْعُرُونِ الْأُولِ بِصَالِمَ

منزله

کی با توں اور ہدایت ورحمت کے طور پرتا کہ شاید و دفیعت حاصل کریں (۳۳)

(۱) ہرمنکری یکی دلیل ہوتی ہے کہ بیتو نئی بات ہے ہمارے باب داداتو اس راستہ پر نہ سے (۲) یعنی زیٹن میں تو کوئی خدا بھے نظر جیس آتا ، آسان میں بھی دیکے لو،
یہ بات بطور تسٹر اس نے کئی یا ہوسکتا ہے کہ وہ نی تو ازن بگڑ گیا ہوکہ اسی مستحکہ خیز تجویز سوچنے لگا ہو (۳) نزول تو رات کے بعدا میے عذاب کم آئے جس میں پوری
پوری تو میں ہلاک کی گئی ہوں ، بجائے اس کے جہاد کا طریقہ شروع کیا گیا ، اس لیے کہ بھلوگ احکام شریعت پرقائم رہا کیے ان بن کوؤ مدداری دی گئی ، یہ کتا ب
تو رات لوگوں کی ہدایت کے لیے دی گئی ، قرآن مجید کے بعد آسانی کتابوں میں سب سے زیادہ احکامات اس میں بیان کیے گئے بی کیکن اس کے مانے والوں
نے اس کوضائع کردیا۔

وَمَا كُنْتَ وَعِانِبِ الْغَرْنِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرُومَا كُنْتُ مِنَ الثُّهِدِينَ ﴿ وَلِكِنَّا اَنْكَأَنَّا قُرُونَا مَتَطَاوَلَ كَالِمَ الْعُنْوْوَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي آهُلِ مَنْ يَنَ تَتْنُوا مَلَيْهِمُ إِلَيْنَ والكِتَاكُنَّا مُرْسِلِينَ هُومَاكُمْتَ بِجَانِبِ الثُّلُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِكِنْ تَرَهْمَهُ مِنْ تَرِيكَ لِمُنْدِن رَقَوْمُا مَا آلَهُمُ مِن تَنِيعُ يِّنْ كَيْلِكَ لَعَلَّهُمْ بِيَتَكَ كُورُونَ ﴿ وَلَوْلَوْ اَنَ تُومِيْهُ \* مَّصِيْبَةً إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِي يُعِمِّ مَيْغُولُوالْيَبَالُوَلِااسِّلْتَ الَيْـنَارَسُوْلاَفَنَيْعَ التِيكَ وَمَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيًّا جَآءَهُ وُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْ الْوُلَّا أُوْنِيَ مِثْلُ مَا أَوْتِيَ مُوسَى أَوَلَوْ يَكِفَمُ وَالِمِمَّا أَدُقِي مُوسَى مِنْ هَبْلُ قَالْوُاسِمُونِ تَظَاهَرَا ۗ وَقَالُوۡاۤ اِنَّالِ الْحَلِّ كُفِرُونَ۞ قُلُ قَانْتُوالِكِتْ مِنْ عِنْدِاللهِ هُوَاهُنْ يَعِنْهُمَّا أَيَّعُهُ إِنْ نُنْتُوْصُدِ قِيْنَ ﴿ قِأَنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوا لَكَ فَاعْلَمُ أَكَّمَا يَكْيِعُونَ آهُوَ أُوهُ وُوكَنَ أَضَلُ مِنْ الْتَبَعَ هَوْلَهُ بِغَيْرُ مُدُّى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لِآيَهُ لِي مَا لَقَوْمَ الطَّلِمِينَ هُ The same of the sa

اورآب (طورکے)مغربی حصہ میں موجودہیں تھے جب ہم نے معاملہ موئی کے حوالہ کیا تھا اور نہ آپ مشاہرہ كرنے والوں ميں تھے (٣٨) ليكن بم نے قوميں بيدا کیں پھران پرطویل عمریں گزرگئیں اور نہ آپ مدین والوں میں رہ کر ہاری آیتیں ان کوستار ہے تھے لیکن ہم ہی رسول سیجنے والے ہیں (۴۵) اور نہ آپ طور کے (مغربی) کنارے پر تھے جب ہم نے آواز دی کیکن آپ کے رب کی رحمت ہے تا کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید و دنصیحت حاصل کرین (۴۶) اور تا کہ بیانہ ہو کہ اپنے کرتو توں کی بتا ہر وہ سمی مصیبت میں مبتلا کردیئے جائیں تو وہ یہ کہنے لگیں کہاہے ہمارے رب آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیج دیا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں شامل ہوجاتے (24) پھر ہمارے پاس سے جب حق ان کے یاس ہی گیا تو کہنے لگے،ان کووہ کیوں ندویا گیا جوموسی کودیا گیاتھا، کیااس سے پہلے موی کوجودیا گیااس کا انکارانھوں نے نہیں کیا تھا؟ انھوں نے کہا کہ بیدونوں جادو ہیں جوایک دوسرے کے مددگار ہیں اور انھوں نے کہا کہ ہم تو ہرایک کا افکار کرتے بیٹ (۴۸) آپ کہیے

اگرتم سے ہی ہوتو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤجوان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کرنے لگوں گا (۴۹) پھراگروہ آپ کا جواب نہیں دیتے تو جان لیجے کہوہ بس اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کوچھوڑ کراپنی خواہش پر چلے! بیشک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (۵۰)

(۱) ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی واضح کرنے کے لیے دلیلیں دی گئی ہیں کہ حضرت موئی کے جوداقعات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے وقت موجود سے اور نہ ان کومعلوم کرنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ تھا ،اس کے باو جود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہیں جودی آتی تھی اس کے ذریعہ سے آپ ان واقعات کو بیان فر ہتے ہے واقعات بیان فر ہتے ہے کہ رسول کیوں نہ بھیجا، اب رسول تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ ان کوموئی کی طرح مجزے کیوں نہ دیے گئے اور کتاب تو رات کی طرح اکس کے درسول کیوں نہ بھیجا، اب رسول تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ ان کوموئی کی طرح مجزے کیوں نہ دیے گئے اور کتاب تو رات کی طرح اللہ اس بھا کہ تو رات میں اس سے ملتے جلتے احکامات سے اور اس اسلم کی دو ہے اور ہم کی کؤئیس مانے (۳) آسانی کہ آب میں بید دوسی سے بڑی اور شہور کہ ہیں ہیں ہیں میں شرکس کی نفی گئی ہے تی اور جسب سے بڑی اور شہور کہ ہیں بین اس میں میں اس کے بیان کوراہ ہدایت ہوتا اس جسل کوئی چیز بنا میں دو سے اس میں کہ اس کہ میں کہ ہماری کہ ہماری کہ میں اس کے بیان کوراہ ہدایت بی جو اس کو بازی جو ہدایت جا بتا تی کی اللہ اس کی کہ ہماری کی ہوئے ہماری کی کہ بوائی کے بیل اللہ کے کہ ان کوراہ ہدایت بی جینا مقصود ہی نہیں اور جو ہدایت جا بتا جی کی اللہ اس کو ہدایت کے بیل کو بیان کوراہ ہدایت بی جانا کوراہ ہدایت بی جینا مقصود ہی نہیں اور جو ہدایت جا بتا تی کی اللہ میں کہ کہ بیل ہے کہ ان کوراہ ہدایت بی جانا کوراہ ہدایت بیان کوراہ ہدایت بیل کے کہ ان کوراہ ہدایت بیل کوراہ ہدایت بیل ہماری کوراہ ہدایت بیل کوراہ ہدایت ہم جی کہ کورائی کے کہ کورائی کورائی کورائی کورائی کیا کہ کورائی کورا

اورہم ایک ایک کرے (مدایت کی) بات ان کو پہنچاتے رے ہیں کہ شاید وہ تھیجت حاصل کرین (۵۱) جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس مر ایمان لاتے ہیں (۵۲) اور جب (ید کتاب) ان کے سامنے بڑھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف ہے سے ہی ہے، ہم تواس سے پہلے ے اس کو مانتے تھے (۵۳) ان لوگوں کو دہرا اجر دیا جائے گا ان کے مبر کی وجہ سے اور اس لیے کہ وہ برائی کو اجھائی سے مثاتے ہیں اور جوہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۵۴) اور جب لغوبات سنتے ہیں تواسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہم کو ہمارے کام اورتم کوتمہارے کام جمہیں سلام، ہم جاہلوں کے چیے نیں پڑتے (۵۵) آپ جس کوچا ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جس کو حیا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت یانے والوں کوخوب جانتا ہے (۵۲) وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہدایت پر آجائیں گے تو اپنے ملک سے نکال دیئے جائیں گے کیا ہم نے ان کوامن دینے والحرم میں جگہ نہیں دی جہاں رزق کے طور پر ہمارے یاس سے ہرطرح کے پھل تھنچے چلے آتے ہیں لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں (۵۷) اور کتنی ایسی بستیوں کو ہم

وَلَقَتُ وَعَنَلْنَا لَهُو الْقَوْلُ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّوُونَ ١٩٠٥ لَكِنْيُنَ اُولَيْكَ يُؤْتُونَ أَجُرَهُمْ مُرَّتَوْنِ بِمَاصَارُوا وَيُدْرَءُونَ ۑٵڵڛۜٮؘڰٙٳڵؾۜؠؚڹؽٙڎۜۅؘڡؚؾٵۯؠٛؿ۬ٷٛۄؙؽؙڣڨؙۊؙڹ۞ۅٳڎٳڛڡؙۅٳ الكغوا غرضواعنه وقالوالنااعمالنا وللواعمالكو سَلَمُ عَلَيْكُمْ لِلاَتَبْتَعِي الْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبُتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَتَنَّأُو وَهُو أَعْلَوْ بِالْمُهُتَدِينَ ﴿ وَقَالُوْ النَّ نَتْبِعِ الْهُدَايِ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنُ ٱرْضِنَا الْوَلَوْ نُمْكِنْ لَهُوْ حَرَمًا الْمِثَا يُجْلِي إلَيْهِ تُمَرِّثُ كُلِّ شَيُّ إِرِّمْ قَامِينَ لَكُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثُوهُ وُلِاَيْعَلَمُونَ @ وكؤاهلكنامن قرية إطرت معيشته النياك مسكنهم مُ تُنكُن مِن بَعْدِ هِمْ إِلا قَلِيلَا وَكُنّا غَن الْورِثِينَ @وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهَاكِ الْقُرِي حَتَّى سِعِتَ فِي أُمِّهَ السَّوْلَا يَتَاكُ عَلَيْهِمُ الْاِنْتِنَا وَمَاكْتَامُهُلِكِي الْفُرْبِي إِلَّا وَاهْلُهَا ظُلِنُونَ ﴿

منزله

نے اجاڑ دیا جنھیں اپنی خوش عیثی پر نازتھا تو بدان کے مکانات (خالی پڑے) ہیں اُن کے بعد وہ تھوڑے دنوں ہی آباورہ سکے اور اور شکے اور ایر شکور میں میں اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی مرکزی جگہ میں رسول نہیں تھیج دیتا جو ہماری آبیتی ان کو پڑھ کرستا کیں اور ہم بستیوں کو جب ہی ہلاک کرتے ہیں جب وہاں کے رہنے والے ظالم ہوں (۵۹)

ؽؗڗڲٲٙۄؽٳڷٳؽؽؘؽؙڴؽڷۏڗۘڗۼ۫ۼؙۅ۫ؽ<del>۩ۊٙ</del>ڶ۩ؿؽؿڂڞٛۜۼؖ لْقَوْلُ رَبِّنَا هَوُ لِأَوْ الَّذِينِي أَغُويِنَا أَغُوينَهُ مُ كَمَاغُونِنَا تُ فَنَاعَوْهُمُ فَلَوْسُ لَيْ مِينُوالَهُمْ وَرَاوُاالْعَنَابُ لُوَا تُهُمُ كُوْن مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ©وَرَبُكَ يَعْلَقُ مَا يَشَآ مُوَيَّعْتَارُ مُمَا

لَيْكَ مَا كَانُوْ الْيَا كَايِعَبْكُ فِنَ ®وَقِيْلَ ادْعُوا مُشْرِكًا وَكُ

انوايَهْتَدُوْنَ®وَيُوْمَ بِيُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا أَجَيْتُوُ

مُرْسِلِينَ®فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَأَ أَدْيَوْمَهِ بِن فَهُمْ لَا

تُسَاءُ لُوْنَ®قَامَامَ أَمَا مَنْ تَأْبَ وَالْمَنَ وَعِلَ صَالِعًا فَعَلَى أَنْ

الى لَهُمُ الْخِنْدَةُ مُبْعَى اللهِ وَتَعَلَّى كَالْيُمْ كُونَ ®وَرَبُكَ يَعُلَمُ

كُنَّ صُدُاوْرُهُمُ وَمَالِعُلِنُونَ®وَهُوَانِلُهُ لِزَّالُهُ الْأَهُوَّلُهُ

ڬڡۜٮؙؽؙؽٳڵۯٚۊڵۣۅٙٳڵڿۯڐؚ؞ۅؘڷ؋ؙٳڵۼؙڴۄؙۅٳڵؽؘۅؾؙۯڿڡؙۅؙڹ

اور تهمیں جو کھی جی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان اوراس کی زینت ہے اور جواللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے (۲۰) بھلا ہم نے جس سے اچھا وعدہ کررکھا مو چروه اس كوحاصل كر لينے والا مووه اس كى طرح موسكما ہے جس کوہم نے دنیا کی زعدگی کا کچھسامان دے رکھا ہے پھر قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں ہوگا جو گر فتار كرك لائے جائيں گے؟ (١١) اور جس دن وہ (اللہ) ان کو یکار کر کیے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کاتم دعویٰ کیا کرتے تھے (۶۲) بات جن کے سرخھپ چکی ہوگی و ہ بولیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں جن کوہم نے بہکایا، جیسے ہم بہکے ویسے بی ان کو بہکایا، ہم تیرے سامنے دستبر وار ہوتے ہیں ، بیٹمیں یو جتے نہیں ہے ( ۲۳ ) اور کہا جائے گا کہ جن کوتم شریک کرتے تھے ان کو بلا ؤپھروہ ان کو بکاریں تو وہ ان کوکوئی جواب نہ دیں کے اور عذاب کو دیکیے کیس گے، کاش وہ راستہ پر آ گئے ہوتے (۲۳) اور جس دن وہ ان کوآ واز دے کر ہو <u>چھے</u> گا کہتم نے رسولوں کو کیا جواب دیا (۲۵) تو اس دن یا تیں ان کو بھائی نہدیں گی تو وہ ایک دوسرے سے یو چھ نہ میں ك (٢٢) پرجس في توبه كرلى اوروه ايمان في آيا اور

اس نے اچھے کام کیے تو امید ہے کہ وہ کامیا بی حاصل کرنے والوں میں ہوگا (۲۷) اور آپ کارب جو جا ہتا ہے بیدا فرماتا ہے اور (جسے جا ہتاہے) چن لیتا ہے خودان کوافتیار نہیں ہوتا ،اللہ اس سے باک ہے اور بہت بلند ہے جس کووہ شریک کرتے ہیں (١٨) اوران کارب ہرچیز کوجانتا ہے جس کوسینوں میں چھیاتے ہیں اورجس کودہ ظاہر کرتے ہیں (۲۹) اوروہی اللہ ہے،اس کے سواکوئی معبور نہیں، دنیاو آخرت میں اصل تعریف اس کے لیے ہے اور حکم بھی اس کا چلتا ہے اور اس کی طرف تہمیں لوٹ کر جانا ہے (۷۰)

(۱) دنیا میں کفار ومشرکین کتنا ہی آ گے ہیڑھ جا تیں گریہ سب بہیں دھرارہ جائے گا ،ان بلند مقام اہل ایمان سے ان کا کیا جوڑ جوآ خرت کی ہمیشہ ہمیش والی زندگی میں مزے کریں گے(۴) بظاہراس ہے شیاطین مراد ہیں جن کو کا فروں نے معبود بنارکھا تھا، وہ آخرت ہیں اپنی براءت ظاہر کردیں گے (۳) کفار و مشركين كهاكرتے تھے كەنى كا انتخاب بى كرنا تھا توكى مالدارعزت داركا انتخاب ہوتا ،اس كا جواب ديا جار ہاہے كه الله جس كوچا بتا ہے منخب كرتا ہے،اس ميں کسی دومرے کو کی اختیار نہیں۔

قُلُ أَرَّهُ يَتُو إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُو أَلَيْلُ سَرْمَكُ اللَّهِ يَوْمِ تِيمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيُّوْ اللهِ يَالِيَكُمْ بِخِيرًا ۚ وَٱفَلَاتَتُمَّ عُونَ @ أرة يُبْتُو إِنْ حَعَلَ اللهُ عَلَيْكُو التِّهَا رَسَوْمَ دُالِلْ يُومِ مِكْوَمَنُ الدُّغَيُرُا لِلْهِ يَأْتِيَكُوْ بِلَيْلِ تَسُكُنُونَ فِيهِ إَفَلًا ؙۼؚڒؙؙۉڹ<sup>۞</sup>ۉڝڽؙڗۘڂۘؠؾؚ؋ڿۘۼڶڰڴۯٳڷؽڷۘۯٳڷؠٞٵۯڸۺۜڴڬؙڗ۠ٳ بياء وَإِنَّهُ تَغُوامِن فَضِلِهِ وَ لَعَلَّكُمُ تَتُكُورُونَ ﴿ وَيَوْمُ نَادِيْهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَا عَيَ الَّذِيْنِ كُنْتُومُ وَيُونَ ﴿ يُنْزِعْنَامِنُ كُلِّ أَمَّنَةٍ شَهِيْكَ افَقُلْنَا هَانُوْ ابْرُهِا سَكُورُ لْعَلِنْوَ النَّ الْعَقَ لِلْهِ وَصَّلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ النَّهُ تَرُونَ فَ إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِرُمُوسَى فَبَعَىٰ عَكَيْهِمْ وَالتَّيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِمَ ۚ إِنَّ مَغَائِعَهُ لَتَنْوَّأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ۗ إِذْ قَالَ لَهُ قُومُهُ لَا تَعْنَى مُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ @ وابتنغ فيماالنك الله الكار الأفرة ولاكثش توييبك مِنَ الدُّنْيَاوَاحْسِنُ كَمُا آحْسَنَ اللهُ اليَّكُ وَلا سَبْعِ الفَسَاد فِي الْأَمْ ضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿

یو چھے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ کے ليے قيامت تك رات بى مسلط كرديتا تو الله في سواكون معبود ہے جوتمہارے لیے (دن کی) روشنی لاسکتا تو کیاتم سنتے نہیں (ا) (ای طرح) یو چھئے تمہارا کیا خیال ہے اگراللہ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی مسلط کردیتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جوتمہارے ليے رات لاسكتاجس ميں تم آرام ياتے ، كياتم و كيھتے نہیں (۷۲) اور بیراس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن (دونوں) بنائے تا کہ اس میں تم سکون بھی حاصل کروادراس کے فضل کو بھی تلاش كرسكواورتا كيتم احسان مانو (٣٧) ادرجس دن وه آواز وے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کالتمہیں دعویٰ تھا (۷۲۷) اور ہم ہرامت میں سے گواہ لے کرآئیں گے چرکہیں گے اپنی دلیل لے آؤ تو وہ جان لیس کے کہ تن الله كے ساتھ ہے اور جو كچھوہ گڑھا كرتے تھے وہ سب ان سے ہُواہوجائے گا (۷۵) یقیناً قارون موی کی قوم میں سے تھا تو اس نے ان بر سر کشی کی اور ہم نے اس کو ات خزائے دے رکھے تھے کہ ان کی جابیاں طاقتور ببلوانوں کو تھادی تھیں، جباس کی قوم نے اس سے کہا كه إنزادُمت،الله انزائرائے والوں كويسترنييں فرما تا (٧٦)

اور تہمیں اللہ نے جودیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی طلب میں لگواور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولواور جیسے اللہ نے تہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تم بھی (دوسروں کے ساتھ) بھلائی کرواور زمین میں بگاڑمت جا ہو یقیناً اللہ فساد یوں کو پیند نہیں فرما تا (۷۷)

(۱) قارون بنی اسرائیل کا ایک فردتھالیکن بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسی کا پچپازاد بھائی بھی تھا، شروع میں فرعون نے اس کواپنا پیش کار بنایا تھا تو اس نے خوب دولت سیعٹی ، حضرت موسیٰ کی نبوت کے بعد چونکہ وہ بنی اسرائیں ہی کا ایک فردتھا، ظاہری طور پر اس نے بھی حضرت موسیٰ کو نبی مان لیالیکن اندر ہی اندر تکبر میں مبتلار ہا، یا لا خراللند نے اس کو ہلاک کیا۔

وہ بولا بیتو میرے کم ہے جھے ملاہے، کیااے پیز ہیں کہ الله نے اس سے بہلے تنتی الی قوموں کو ہلاک کردیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ دولت دالی تھیں اور مجرموں سےان کے جرائم کی تحقیق نہیں کی جائے گی (۸۷) پھروہ اپی سج دھج کے ساتھ اپنے قوم کے سامنے نکلاتو جو دنیاوی زندگی کے طلبگار تھےوہ کہنے لگے کاش کہ جمیں بھی وہ حاصل ہوتا جو قارون کو حاصل ہے یقیباً وہ تو ہڑا نصیب والا ہے (29) اور جن كوملم حاصل تھا أنھوں نے كہا تمہارا ناس مو، الله كا ثواب إيمان لانے والوں اور اجھے كام كرنے والول كے ليے كہيں بہتر ہاور مير چيز صرف مبر کرنے والوں ہی کوملا کرتی ہے (۸۰) پھر ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا تو اس کے لیے کوئی گروہ ایسانہ ہوا جواللہ کے مقابلہ میں اس کی مرد کرتا اور نه وه خود اینا بچاؤ کرسکا (۸۱) اوراب وه لوگ جوکل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کررہے تھے کہنے لگے یقینا اللہ اسیے بندوں میں جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشاوہ فرمادیتا ہے اور (جس کے لیے جابتا ہے) تنگ کرویتا ہے، اگر اللہ نے ہم مراحسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی دهنسار بتا، ہو نہ ہو انکار کرنے والے کامیاب نہیں ہوسکتے (۸۲) یہ فرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے

قَالَ إِنَّمَآ أَوُبِيْنِتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي مَنْ أَوَلَوْ يَعِنْكُوْ إِنَّ اللَّهُ قَلُّ اَهُلكَ مِنْ مَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَاشَكُ مِنْهُ قُوَّةً وَالْتُرُ فِي زِيْنَتِهُ قَالَ الَّذِينَ يُويِيُونَ الْمَيْوَةَ الدُّنْيَا لِلَيْتَ لَنَا مِثُلُ مَا أُوْنِ قَالَانُ أَنَّهُ لَذُوْحَظِ عَظِيْرِ الْأَوْلَ الَّذِينَ وْتُواالْمِلُورُيْلُكُونُوابُ اللهِ خَيْرُلِكُنّ امْنَ وَعَلَ صَالِحًا \* ؙۣٳڵؽؙڲؘؿ۠ؠٵۧٳؙڒٳڶڞؠۯؙۄؙڹ٥ٷۿڝؙڣؙٵؠ؋ۅۑؽٳڔۊؚٳڷڒۯڞؙٚڠؙٲ كَانَ لَهُ مِنُ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ الْنُتُتَصِيئِنَ ﴿ وَأَصْبَهُ وَاللَّهِ بِنَ تَكُوُّ إِمَكُ أَنَّهُ بِالْأَسِ يَقُولُونَ رُبِيَانَ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَتَنَا أَرُنْ عِبَارِهِ وَيَقِنُونُ لُوُلِّا أَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْمًا لَخَمَتَ بِنَا وُنِيُكَانُهُ لَا يُصْلِحُ الْكُفِيْ وُنَ فَيِلْكَ الدَّارُ الْأَيْعَرَةُ نَجْعَلُهَا لِكَنِ يَّنَ لَا رِيْدُونَ مُنْوَافِي الْرَضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَافِيَّةُ لِلْنَقْقِينَ ۞ س جاديا المسنة فله خيرة ماوس جازياتيتة فلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا التَّيِّيالْ وِالْامْمَاكَانُو التَعْمَلُونَ ﴿

متزل

تیار کیا ہے جوز مین میں نہ بڑائی کے خواہش مندر ہتے ہیں اور نہ فساد کے ، اور انجام پر ہیز گاروں ہی کے حق میں ہے (۸۳) جو بھی نیکی لے کرآئے گا تو اس کواس سے بہتر (بدلہ) ملے گا اور جو بدی لے کرآئے گا تو برائیاں کرنے والوں کوویسے ہی سز اسلے گی جیسے وہ کام کرتے رہے ہیں (۸۴)

<sup>(</sup>۱) یعنی اللہ تعالیٰ کو مجرموں کے حالات کا پوراعکم ہے، اس کو حالات ہونے کے لیے پوشنے کی ضرورت نہیں البہ ترسوال و جواب ان کا بڑم ان پر ہا بت کرنے کے لیے بورگا (۲) بیز ہے مرادوہ بات بھی ہوگئی ہے جو عالموں نے کی لینی صابروں کے ہی دلوں میں ایس عالماتہ بات ڈالی جاتی ہو اور اور ہو جنت کو بھی اس سے مرادلیا جاسکتا ہے کہ بیٹو بین مصابروں کو بی حاصل ہوتی ہیں اور صبر ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ انسان اپنی برطرح کی خوابشات پر قابور کھ کرائلہ کی فرمانبرداری میں ہا بت قدم رہے (۳) لینی بیدونیا کی چک و مک سب کھی ہیں، بیتو بردی آن مائش ہوئی جس ہیں قارون تا کام ہوگیا ، اللہ تعالی جس کو چو ہتا ہے دنیا دے کرآن ما تا ہے اور جس کو جا بتا ہے تھی ہیں رکھ کرامتی نا لیتا ہے ، سب اللہ کی طرف سے ہے (۳) لینی نیکی کا ثو اب کم از کم دس گنا اور برائی کا گن ہو اتنابی ہوگا جتنی برائی کی گئی۔

یقیناً جس نے آپ پرقرآن کا تھم بھیجا وہ ضرور آپ کو پہلی جگہ دوبارہ لاکررہے گا، کہد جیجے میرارب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت کو لے کرآیا ہے اور اس سے بھی جو کھی ہوئی گمرای میں ہے (۸۵) اور آپ کو امید بھی نتھی کہ آپ کو کتاب طی ، بیصرف آپ کے درگار نہ رب کی مہر یانی ہے تو آپ ہرگز کا فروں کے مددگار نہ ہول (۸۲) اور وہ ہرگز آپ کو اللہ کی آیات سے نہ روکیس جبکہ وہ آپ پر اتر بھی ہیں اور آپ اپ رب کی طرف بلاتے رہیں اور ہرگز مشرکوں کے ساتھ نہ ہوئی ہوئی (۸۷) اور اللہ کے ساتھ نہ اس کے سواکوئی معبود تو ہیں، اس کی ذات کے سواہر چیز فنا اس کے سواکوئی معبود تو ہیں، اس کی ذات کے سواہر چیز فنا اس کے سواکوئی معبود تو ہیں، اس کی ذات کے سواہر چیز فنا میں کولوٹ کر جانا گئے (۸۸)

## ﴿سورة عنكبوت ﴾

الله كنام سے جوبر امبر بان نبایت رحم والا ہے المبر بان نبایت رحم والا ہے المبر بال نبایت رحم والا ہے المبر بال کیا گول نے یہ مجما ہے کہ وہ اتنا کہ کرچھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور ان کو آزمایا نبیس جائے گا (۲) اور ہم ان سے پہلے والوں کو بھی آزما چکے ہیں تو اللہ پوری طرح جان کر رہے گا کہ ان ہیں کون لوگ ہیے ہیں اور وہ یقنینا جھوٹوں کو بھی جان کر ہے گا

إِنَّ الَّذِي فَوَضَ مَلَيْكَ الْقُرَّانَ لَوَ آذُكَ إِلَّا مَعَادٍ ا قُلْ رُبِّيِّ أَعْلَمُ مِنْ جَأَءً بِالْهُلْى وَمَنْ هُوَ فِي صَلْلِ مُثِينُ ١٤ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْاً أَنْ يَنْكُولُ إِلَيْكَ الْكِلابُ ڒڒٮڂؠڐؙۺۨڗۑٙڮڡؘڰڒڠڵۏؙؽؘؿؘڟڡ۪ؠ۫ڔٞٳڷڵڲڣڔۺؽؗ۞ وَلَايَصُكُ نُكَ حَنَّ الَّهِ عِلَى اللَّهِ بَعُدَادُ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ وَادْعُ اللَّهُ رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَتَ مِنَ الْمُصْرِي بُنَ الْعَوْلِيَتُهُ ۗ مَمَ اللهِ إِلْهَا الْحَرُ لَا إِلْهُ إِلَاهُ وَكُنُّ ثُنُّ مَّ اللَّهِ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ وَكُنُّ ثُنَّ مَّا إِكْ إِلَّا وَجُهَا لَهُ الْمُعْكِرُو إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ مرانله الرّحين الرّحيون وَالْمَاكِمُ النَّاسُ آنَ يُكُولُوا آنَ يَقُولُوا الْمَاوَعُمُ لِا هُ تَتُنُونَ۞وَلَقَتُ فَتَكَأَ الَّذِينِيَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَلَيْعُ لَمَنَّ اللهُ لَّذِينُ مَن قُولُولَيْعَكُنَ الكُذِينِينُ المُرْمِينِ الدِينَ بَعْمُوْنَ التَّيِيّانَةِ أَنْ يَسِيْفُونَا سُأَوْمًا يَعَلَّمُونَ عَمَنْ كَانَ يرَّعُوُ الِعَآوَ اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ لَاتِ وَهُوَ الشَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

منزله

رہے گا (۳) کیا برائیاں کرنے والے بچھتے ہیں کہ وہ ہم سے پچ کرنکل بھا گیس کے بڑا ہی برافیصلہ ہے جووہ کررہے ہیں (۴) جو اللہ سے ملا قات کا امید وارہے تو اللہ کا طے شدہ ووقت تو آ کررہے گا اور وہ خوب سنتا خوب جانتا ہے (۵)

(۱) یہ آیت اس وقت یہ آیت اتری کی ایک ون آپ پھر پہلی جگر ترت کرے دینہ طیب تشریف نے جارہے تھے، آپ ملی اللہ علیہ وسلم کر کر مدیس ہوئے اس وقت یہ آیت اتری کہ ایک ون آپ پھر پہلی جگہ تشریف لائیں گے، آٹھ سال کے بعد یہ وعدہ پوراہوااور آپ فاتح بن کر مکر مدیس داخل ہوئے (۲) یعنی آپ ملی اللہ علیہ وسلم وین کے کام میں قوم کی رعایت نفر ما کیں بس ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہے ، بہنے ادکام میں تو میں کہ وعایت نفر ما کیں بس ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہے ، بہنے اکام میں تو می رعایت نفر ما کیں بس ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہے ، بہنے اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور وں کو سنایا جارہا ہے (۲) اللہ کو سب معلوم ہے البتہ وہ جحت تمام کرنے کے لیے پہلے میں کہ ما نول کو ستاتے رہے ہوگاتا ہے (۵) پہلی دوآ بیش مسلمانوں ہے متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستاتے رہے ہوگاتا ہے دو اس کے ختیوں کو دیکھ کر مطمئن ندر ہیں اور یہ نہ مجھیں کہ وہ ہم سے فی کرنگل جا کیں گئر جب ہوگی تو اس کی تختی کے آگے مسلمانوں کو اللہ علیان والوں کواطمینان والا یا جارہ ہے کہ ان کو اللہ تعالی سے ملا قات کی امریہ ہے اور وہ وہ قت آنے ہی والا ہے، وہ اس کے لیے داحت بی داحت بی داحت ہیں راحت ہے۔

اور جومحنت كرتا ہے وہ اپنے ليے محنت كرتا ہے، يقيناً الله تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے (۲) اور جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیوں کا کفارہ کردیں گے اور جووہ کرتے ہیں اس کا بہترین بدلہ ان کوضرور دیں گے (ے) اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تا کید کے ساتھ حکم دیا ہےاورا گروہتم پر دہاؤڈ الیں کہتم میرے ساتھ شریک گرو جس كالمهمين كوني علم بين توان كى بات مت ما ننا، ميرى بی طرف تم سب کولوٹ کرآنا ہے چھر میں بتادوں گا جوتم کیا کرتے تھے (۸) اور جوایمان لائے اور انھوں نے ا چھے کام کیے تو ان کوہم نیک لوگوں میں داخل کردیں گے (۹) اورلوگوں میں کچھوہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ یرایمان لائے پھر جب ان کواللہ کے لیے ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کواللہ کے عذاب کی طرح قرار دیتے ہیں اور اگر آپ کے رب کی مدد آگئی تو یقیینا یہی کہیں سے كەجم تىبار ئے ہى ساتھ تو تھے ، كيا الله كو پية نبيس جو پچھ دنیا جہان کے سینوں میں ہے (۱۰) اور یقیناً اللہ ایمان والول كوبهى الجهى طرح جان كررب كااورمنا فقول كوبهى الچھی طرح جان کررہے گا (۱۱) اور کافروں نے ایمان والول سے کہا کہ جارے راستہ پر چلو اور تہارے

وَمَنْ جُهَدَ وَإِثْمَا يُعَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللَّهُ لَعْنِي عَنِ الْعَلَيْمِينَ ٩ وَالدِّينَ أَمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّالِحْتِ لَنَكَفِّرَنَ الهُمْ سِيّا إِنَّهُمُ وَلِنَجْزِينُهُمُ أَحْسَ الَّذِي كَانْوَايَعَالُونَ وَوَصِّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ مُسْنَا وَإِنْ جِهَالَكَ لِتُسْرِكِ إِنَّ مَالَيْنَ لَكَ رِبِهِ عِلْوُفَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِلَّا مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيِبْنُكُو بِمَا كُنْكُوْتَعْمَلُونَ ۗ وَالَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ لَنُدُخِلَكُهُ فِي الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْوُلُ الْمُثَايِاللهِ فَإِذَّا أَوْخِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَدُابِ اللَّهِ وَلَهِنَّ جَأَوْنَصُرُيِّنَّ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَ عَكُورًا وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلُمَ بِمَا إِنَّ صُدُورٍ الْعَلِينِينَ @وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الْغِينِينَ الْمَنْوُ إِوَلَيْعُلَمَنَّ الْمُنْفِيقِينُ ٣ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو الِكَذِينَ أَمَنُوا التَّبِعُوا سَيِيلُنَا وَلَنْحَيِلُ خَطْلِكُوْ وَمَاهُمُ وَعْبِلِينَ مِنْ خَطْلِهُمُ بْنْ مَنْ أَنْهُمُ لَكُنْ بُرُنَ ﴿ لَيْمَمِلُومَ الْقَالَهُمُ وَالْقَالَامُ مَ ؙڟٛٵڸۿۄۜٷڲؽٮؙۼڷؿ<u>ٷڡؙڔٳڷ</u>ۊۿؿۄٙۼۼٵػٲڎؗۅؙٳؽڰڰڒٷڬ۞

گناہوں کا بوجھ تو ہم اٹھالیں گے جبکہ وہ اُن کے گناہوں کا بوجھ ذرا بھی اٹھانے والے ہیں چیں بقیبناوہ تو جھوٹے ہیں (۱۲) البتۃ اپنا بوجھ اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بھی کتنے بوجھ وہ ضرور ڈھو ئیس گے اور جوجھوٹ گڑھا کرتے تھے اس کے بارے بیس قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھ کچھ ہوگی (۱۲)

(۱) یخی انڈدکوکی کی طاعت و عباوت سے کیا فقع ، اور معصیت سے کیا نقصان ، ہیں بندہ جس قد رمحنت اٹھائے گائی کا پیل دنیاو آخرت بیں کھائے گا(۲) کہ کمر مہ میں سلمان ہونے والوں کوان کے والدین نے والوں کوان کے والدین نے بہاری بات ما تنا تمہار سے میں سلمان ہونے والوں کوان کے والدین کی بات مائے کا تھم ہے ، ہماری بات ما تنا تمہار سے اور پر ازم ہے ، اس پر بیاصولی بدایات دی گئیں کہ جہاں تک ممکن ہو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جا تارہ کی بات کہیں تو ان کی بات کی بیان بہت و بیان کی ہر و ہاں اپنی مسمانوں سے منافقت کی پھر و ہاں اپنی کی ہم تمہار ابو جم بھی ڈھو ئیں گے گر آخرت بی حقیقت کھل جائے گی چر و ہاں اپنی گرائی کا وہ ذریع ہے تارکی سر ابھی ان کومزید دی جائے گی۔

اور ہم نے نوح کوان کی قوم کے پاس بھیجا تو وہ بچاس چھوڑ ایک ہزار برس ان میں رہے پھرطوفان نے ان کو آ د بوجا اوروه طالم لوگ عظ (۱۲) تو ہم نے ان كواور کشتی والوں کو بیالیا اور اس کو دنیا جہاں کے لیے ایک نشانی بنادیا (۱۵) اور ابراہیم کو (بھیجا) جب انھول نے اپنی توم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، تہارے لیے یمی بہتر ہا گرتم مجھر کھتے ہو(١٦) اللہ كوچهور كرتم بتول كو يوجته بهواور جموت تراشته بهويقينا تم جن کی ہوجا کرتے ہووہ تمہارے لیے ذرابھی رزق ے ما لک جیس میں بس رزق کواللہ کے باس تلاش کرو اور اس کی بندگی کرو اور اس کاحق مانو، اس کی طرف تهمیں لوٹایا جائے گا(ے ا) ادر اگرتم جھٹلاتے ہوتو تم سے پہلے بھی گنتی قویس جھٹلا چکی ہیں اور رسول کا کام تو صاف صاف بہنجا دینا ہے(١٨) بھلا انھوں نے ديكھا نہیں کہ اللہ مخلوق کوشروع میں کس طرح پیدا کرتا ہے وہ پھر دوہارہ پیدا کردے گا یقیناً اللہ کے لیے بیآ سان ہے (19) کہے کہ ذمین میں جل پھر کر دیکھو، اس نے شروع میں مخلوق کوئس طرح بیدا کیا پھر اللہ ہی وہ دوسری القان بھی اٹھائے گا بیٹک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت ر کھنے والا ہے (۲۰) جس کوجا ہے عذاب دے اور جس

وَلَقَدُ السَّلْنَانُوْجُ اللَّ قُومِهِ قُلْبُتُ فِيهُمُ الْفُ سَنَةِ وَإِبْرُاهِيمُوا دُكَالَ لِغُومِهِ اعْبُدُوا اللهُ وَالْغُولُا وَإِلَيْهُ خَيُرُّلُكُوْ إِنَّ كُنْ تُمُرْتَعُلُكُونَ ﴿ إِنَّهَا تَعْبُ لُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْثَاكُا وَتَخَلْعُونَ إِفْكَا إِنَّ الَّهِ يَثِنَ تَعَبُّنُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ لَايَمْلِكُونَ لَكُورِ إِنَّ قَا فَالْتَعُو عِنْدَاللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُنُاوْهُ وَاشْكُرُوْالَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ @وَإِنْ ثُكُلِّ بُوْافَقَدُ كُذَبَ أُمَـ مُرِيِّسَنَّ قَبِّلِكُمْ وْمَاعَلَ الرَّمُولِ إِلَّا الْبَكَامُ الْمُبِينِينَ ۞ ٱۅۘڵۄؙؾڒۅٛٳڲؠڡ۫ؾۯڹؠٞۑؽؙٳڶڰ؋ٳڵڂڵڹٞڎڲؽۑؽٮؙڰ؞ إِنَّ وَلَاتٌ عَلَى اللَّهِ مِيسِيرٌ ﴿ قُلْ سِيرٌ وَإِنَّى الْأَمْ شِ فَانْظُرُوْ إِكْيُعَنَا بِكَا الْخَلْقَ تُشَكِّرُ اللهُ يُسْتَعِينُ النَّثُنَّاةُ الْإِخِرَةُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَّ كُلِّ شُكُمْ تَكِ يُرُقُّ بُ مَنْ يُتَفَاّ وُوَيَرِحَهُمَنْ يُتَاّ وُوَالِيهِ ثُقَالَهُونَ اللهِ وَتُقَالَبُونَ اللهِ وَتُقَالَبُونَ

مغزله

# پر چاہے رحم فرمائے اوراس کی طرف تم کو پاٹنا ہے (۲۱)

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنجما منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے ، ساڑھے نوسوسال دعوت کا کام کرتے رہے پھر طوفان کے بعد ساٹھ سال اور زعم و رہے (۲) شاہ عبد القادر صاحبؒ کھتے ہیں کہ اکثر مخلوق روزی کے جیجے ایمان ویتی ہے ، سوجان رکھو کہ اللہ کے سواروزی کوئی نہیں دیتا ، وہی اپنی خوثی کے موافق دیتا ہے لہٰڈ ااس کے شکر گزار بنواوراس کی بندگی کرو (۳) جب پھے نہونے کے باوجوداس نے سب پھے بیدا کر دیا تو اب مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

اورتم نه زمین میں (اس کو) ہراسکتے ہونہ آسان میں اور تہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار (۲۲) اور جھول نے اللہ کی آ نتول اور اس کی ملا قات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت ہے مایوس ہو بیکے اور ان ہی لوگوں کے لیے در دناک عذا ب ہے (۲۳)بس ان کی قوم کا جواب صرف پیتھا کہ ان کو قَلَّ كردويا جلاڈ الوتو اللہ نے ان كوآگ ہے بياليا اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو مانتے ہیں (۲۴) اور اٹھوں نے کہا کہتم نے اِللہ کوچھوڑ کر بتوں کواختیار کررکھاہے صرف دنیاوی زندگی میں آپس کی دوستیوں کے لیے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوس ے کا انکار کروگے اور ایک دوسرے پر لعنت كرويك اورتمهارا ٹھكانہ جہنم ہوگا اورتمہارا كوئى مد دگار نہ ہوگا (۲۵) تو لوط ان برائمان لے آئے اور انھوں نے کہا کہ میں اینے رب کے لیے جحرت کرجانے والا ہوں بینک وہ زبردست ہے حکمت رکھتا ہے (۲۲) اور ہم نے ان کو (لیعنی ابراہیم کو) آخق اور فیقو بعطا کیے اور ان کی اولا دیس نبوت اور کتاب کو قائم رکھا اور دنیا میں ہم نے ان کو ان کا بدلہ دیا اور آخرت میں وہ ضرور صالح لوگوں میں ہوں گے (۲۷) اورلوط کو (نمی بنایا) جب

وَمَا أَنْ تُمُونُ مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا وَ وَمَ لَكُوْمِينَ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ قَالِيٌّ وَلَا نَصِيدُوهُ وَ الَّذِينُ فَرُوْا بِاللَّهِ اللَّهِ وَلِقَالِهِ أَوْلَمْ لَكَ يَهِمُوا مِن رَّفَيْةِ وَ الْوَلِيْكَ لَهُمْ عَدَّابُ إِلِيْرُ اللَّهِ الْأَلْ جَوَابَ قُومِهُ إِلَّالَ قَالُوااتُتُلُوهُ ارْحَرِّقُوهُ فَأَنْضِهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِثْمَا الْفَنَدُ تُمُ مِّنُ دُرُنِ اللهِ أَرْتَانًا كُالْمُودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْدِةِ نْ يْصِرِينَ ﴿ فَأَمْنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنَّ مُهَا حِرُّ إِلَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيثُوٰ ۗ وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْطَقَ وَيَعْقُونِ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّ تَبْتِهِ الشُّبُوَّةَ وَالْحِكْتُبَ وَالْتَيْنَاهُ أَجُوهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِوةِ لَيِنَ الصَّاحِينَ عَوَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُولُنَا نُتُونَ مَّةُ مُاسَيَقَكُوْبِهَامِنُ أَحَدِرِمِّنَ الْعُلَمِيْنَ @

انھوں نے اپنی قوم سے کہا یقیناً تم ایسی گندی حرکت کرتے ہوکہ دنیا جہان میں تم سے پہلے سی نے نہ کی (۲۸)

(۱) جس کوالقد مزادینا چاہوہ کہیں بھی جا کرچ نہیں سکا (۲) جنوں نے القدی ہاتوں کا انکار کیا اور اس سے ملنے کی امید نہیں رکھی انھیں رحمت الہی کی امید کیونکر ہوئی ہے ، الہی کا ایک مطلب تو یہ ہوئکتی ہے ، الہذاوہ آخرت میں بھی مایوں اور حموم ہی رہیں گے ، یہ گویا ہم نُن کان یَر بُحُوا لِفَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ "کا تکس ہوا (۳) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ شیرازہ قو می کو تحدر کھنے کے لیے تم نے یہ بت پر تنوں کو اپنے بتوں کو اپنے بتوں سے جو محبت ہو یہ جو می اور وجھے دوسری جگہ ہو یہ کہ تھے اللہ "آیا ہے بینی وہ اپنے بتوں سے ایک محبت کرتے ہیں جھے اللہ سے (۲) حضرت اوط حضرت ایر اہیم کے بیتیج ہے بس صرف وی ایمان لائے بعد میں نمی ہوئے (۵) حضرت ایر اہیم علیدالسلام کے بعد سب نمی ان بی کی اولا وہیں آتے رہے ، ای لیے ان کو ابوالا تبیاء بھی کہا جا تا ہے۔

کیاتم مردول (ے خواہش **بوری کرنے کوان**) کے یاس جاتے ہواور راہ مارتے ہواور اپنی محفل میں گھنا وئی خرکت کرتے ہوبس ان کی قوم نے جواب میں صرف اتنا كهاكه سيج موتو الله كاعذاب لي و (٢٩) انھوں نے دعا کی ،اےرب! فسادیوں پرمیری مدوفر ما (۳۰) اور جب ہمارے قاصد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انھوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک كرنے والے بين يقيناً وہاں كے باشندے برے گنبگار ہورہے ہیں (m) وہ بولے اس میں تو لوط بھی ہیں، افھوں نے کہا ہم جائے ہیں کہاس میں کون ہے، ہم ان کواور ان کے گھر والوں کوضرور بچالیں گے سوائے ان کی بیوی کے،وہ پیھےرہ جانے دالوں میں ہے(۳۲) اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس ہنچاتو و ہ ان کو د مکھ كريريثان موكئ اوران كى وجدے أهول في بہت تھٹن محسوس کی، انھوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں نہ تھبرائیں ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والول میں ہے (۳۳) ہم آسان سے اس بیتی والول پر ان کی نافر مانیوں کی وجہ سے عذاب نازل کرنے والے میں (۳۴) اور ہم نے اس کی کچھ تھلی نشانی ان لوگوں

أَيِنَّكُمُ لِتَأْثُونَ الرِّيكِالَ وَتَعْطَعُونَ النِّيدِيلَ لَا وَتَأْثُونَ في نَادِ نَكُمُ الْمُنْكُرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّاآنَ قَالُوا ائْتِنَابِعَدَ ابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيرِقِينَ فَالرَبِّ انْفُونْ عَلَى الْقُومِ الْمُنْسِدِينَ ٥ وَلَمَّا جَآءُتُ وُسُلُنَّا إبره يمر بالبشري فالوالكامه إكوا أمر هذع الْقُرْيَةِ أِنَّ آهُلَهَا كَانُوا طُلِيدُنَ أَقَالَ إِنَّ فِيهَا لْوَطَّا ۚ قَالُوُ انْحُنَّ آعْكُمُ بِمَنْ فِيهَ ٱلنَّبَجِّينَا الْمُ وَآهَلَا إِلَّا مُوَاتَهُ ۚ كَانَتُ مِنَ الْغِيرِيْنَ @وَلَتَّاانُ جَأَوْتُ رُسُلْنَا لُوَظًا سِنَى يِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَاتَّخَفُ وَلَاتَحْزَنُ ۖ إِنَّا مُنْتَجُّولَٰ وَاهْلُكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ إِنَّامُأْزِلُونَ عَلَى الْقُيلِ هٰذِةِ الْقَرِيَةِ رِجْزُامِنَ السَّمَا وَبِمَا كَانْوَايَفُسُقُونَ @ وَلَقَدُ ثُرُكْنَامِنُهَ آائِهُ أَبِيْنَةً لِقَوْمِ تَيْعُقِلُونَ @ وَإِلَّى مَدِّينَ أَخَاهُمُ مُتَّعَيْبًا فَقَالَ لِقُوْمِ أَعْبُ لُوااللهُ وَ رُحُواالْيُومُ اللَّاخِرُ وَلَاتَعْتَوْافِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ

منزلء

کے لیے چھوڑ دی جوعقل سے کام لیتے ہیں (۳۵) اور مدین میں ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انھوں نے کہا کہ اے میری قوم اللّٰد کی ہندگی کر واور آخرت کے دن کی امیدر کھواور زمین میں فساد مچاتے مت پھر و (۳۲)

(۱) تو م لوط کا مرض ہم جنسی تھا، یہ اس کا تذکرہ ہے (۲) راہ ، رنے ہے مراد ڈاکہ زنی بھی ہوسکتی ہے، یہ ان میں دائے ہوگی ، اس کے ساتھ بدکاری ہے بھی مسافروں کی راہ ہارتے تھے اوراس کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے فطری راستہ کوچھوڑ کر تو الدو تناسل کا سسلہ منقطع کررہے تھے بتواس کی راہ ہارہ ہے تھے (۳) فرشتے حسین وجمیل نوجوانوں کی شکل میں پہنچے تھے ، حضرت لوط نے پہچا نائیں ، اس سے بخت پریشان ہوئے کہ قوم کے لوگ رسوائی کا ذریعے بینیں گے ، فرشتوں نے دکھے کران کوسلی دی کہ آپ کوڈر نے کی ضرورت نہیں ہم تو اس بدقماش تو م کو جاہ کرنے آئے ہیں (۴) ان کی الثی ہوئی بہتی کے پچھوٹٹانیات کمہ والوں کو ملک شام کے سفر میں دکھائی پڑتے ہیں۔

توانھوں نے ان کو جھٹلا دیا بس زلزلہ نے ان کوآ بکڑا تو وہ اینے گھروں میں اوتدھے پڑے رہ گئے (۳۷) اور عاد وثمورکوبھی (ہم نے ہلاک کیا)اوران کے مکا نات سے تم یروہ چیز ظاہر ہو چی ہے اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نظر میں خوش نما بنا کران کو بچے راستہ سے روک دیا اور وه د مکھتے بھالتے لوگ تھے (۳۸) اور قارون وفرعون اور بامان ( کوبھی جم نے ہلاک کیا) اور موی ان کے یاس کھلی نشانیاں لے کرآئے تو انھوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ جیت نہ سکے (۳۹) توسب ہی کوہم نے ان کے گناہوں کی یاداش میں پکڑا تو بعضوں برسنگریزوں بھری آندھی بھیج وی اور بعضول کوچنگھاڑنے آد بوجا اور بعضوں کوہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعضوں کوڈ بودیا اور الله ان پر ہر گرظام تہیں کرتا البتہ وہ خود اپنے او پرظلم کرتے رہے تھے (۴۴) جولوگ اللہ کو چھوڑ کر دوست مناتے ہیں ان کی مثال مرئی کی ہے جو گھر بنائے اور محمروں میں سب سے بودا مرئی ہی کا تھرہے کاش کہ وہ جانتے (۱۳) اللہ کو چھوڑ کر وہ جس چیز کو بھی ایکارتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف سے اور وہ غالب سے حکمت والا ہے (۴۲) اور بیروہ مثالیں ہیں جوہم لوگوں کے لیے دے رہے ہیں اور ان کو جائے والے ہی سمجھتے

فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصِّبُحُوا فَيُحَارِ ڡؙؿؠ۬ؿڰؘٷڡؘٵڋٳڗ*ۧؿؠٛۅڎٳٝۅڡۧڎۺۜڲڹڵۮۄ۫ۺ*؞؞ۜ تَأَنَ أَفَكُلًّا أَخَذُكَ إِنَّا يَثَايُّهُ ۗ فَيِنَّهُمُ مَّمِّنَ ٱلسَلْنَاعَا عَاصِمًا وَمِنْهُمُ مِنْ لَخَنَاتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَّن خَسَهُ بهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمُ مِّنَ أَغْرِقِنَا وْمَاكَانَ اللهُ لِيُظْلِمَهُ مُ ۅؙڵڮڽؙػٲڹ۫ۅؙٲٲٮؙڡؙؙٮ*ۿۄؙ*ڒؽڟڸؠؙۅ۫ؾؘ۞مؘڟٙڷٳڷۮؚؽڹٵؾؖڂۮؙڎ۠ مِنُ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيآ أَكْمَثَلِ الْمَثَكَبُوْتِ ۚ إِنْتَفَدَّتُ بَيْتًا ۗ إِنَّ أَوْهَنَ الْمِيُوْتِ لَمِيتُ الْعَنْكُوْتِ لَوْكَانُوْ الْعُلَدُنَّ ا تَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يَتُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ مِنْ شَعْلُ وَهُمْ ؙۼڔ۫ؿڒؙٳڵۼڮؽٷ۞ڔؘؾڵؙڬٲڵۯڡ۫ؿؙٲڵؙڹؘڡٛؿڔڣۿٳڶڶێٳ؈°ۅؘؠ يَعُقِلْهَا إِلَا الْعُلِمُونَ ﴿ خَكَنَّ اللَّهُ السَّمُونِ تِ الأرضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَـةً لِلْمُؤْمِنِينَ

ہیں (۲۳) اللہ فے آسانوں اورزین کوٹھیکٹھیک بیدا کیا یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے (۲۲)

(۱) یعنی ان بستیوں کے کھنڈرات ہم و کیستے رہتے ہو، ان سے عبرت عصل کرو (۲) یعنی و نیا کے کام کی بچھ ہو چھر کھتے ہتے اور اپنے نز دیکے عقل مند سے لیکن شیطان کے بہکاوے سے نہ نی سکے (۳) پھروں کی بارش قوم اوط پر ہوئی، تخت آندگی قوم عاد پر آئی، چنگھاڑ ہے قوم شمود تباہ ہوئی، قارون کوز مین میں دھنسایا گیا اور قوم نوح غرق کی گئی ای طرح فرعون اور اس کے لشکر کوڈیودیا گیا (۴) کاش ان کو یہ معلوم ہوتا کہ جن جبو نے خداؤں پر دہ مجروسہ کیے ہوئے ہیں وہ کمڑی کے جالے سے زیادہ کمزور بیں اور انھیں کوئی فائدہ فہیں پہنچا کتے۔

آپ کوجس کتاب کی وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت و کرتے رہیں اور نماز کو قائم رکھیں بلاشبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر توسب سے بوی چیز ہے اورتم جو کچھ کرتے ہواللہ وہ سب جانتا ہے (۴۵) اور اال كتاب سے اچھے طریقہ پر بی بحث كروسوائے ان میں ناانصافون کے اور کہدو کہ ہمارے لیے جواتر اہے ہم نے اس کوبھی مانا اور جوتمہارے لیے اتر ااس کوبھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمال بردار ہیں (٣٦) اور ای طرح ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے تو ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں اور پھھ لوگ ان (بت برستوں) میں بھی ہیں جو مانتے ہیں اور جاری آ بتوں کا اٹکار وہی لوگ کرتے میں جو کافر میں ع(سم) اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی كتاب راعة سف اور نداين باته كلي سف العيد باطل پیند شک میں پڑنی جائے (۴۸) بلکہ وہ تھلی آیتیں ہیں جواہل علم کے سینوں میں ہیں اور ہماری آیتوں کا ا نکار ناانصاف ہی کرتے ہیں (۴۹) اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ آئیں؟ کہدد یجے کرنشانیاں توسب اللہ ہی کے یاس ہیں اور ش توصاف صاف ڈرائے والا ہوں (۵٠) کیا بیان

أَتُلُ مَنَا أَوْتِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَأَقِمِ الصَّاوْةُ إِنَّ الصَّالُوعَ تَنْعُلَى عَنِ الْفَحَنَّآءِ وَالْمُنْكِرُ وَلَنِ كُوْاللَّهِ ٱلْبُرُهُ وَاللَّهُ يَعْلَوْمَا تَصْنَعُونَ ٥ وَلاَجَّادِ لُوَااهُلَ الْحِيْبِ إِلا بِالْتِي هِيَ احْسَنُ إِلَا الَّذِينَ ظُلُو امِنْهُمْ وَقُولُوٓ الْمُثَا بِالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُو وَاللَّهُنَا وَاللَّهُكُو وَاحِدُّ وَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ هَوْكَنْ إِكَ أَثْرُلُنَا ۚ إِلَيْكَ الْكِتْ ثَالَٰذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يُومِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَوُلِآءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مَا يَجُحُكُ رُبِالْيِتِنَّا إِلَا الْكَافِرُونَ الْوَيْدُونَ الْمُنْتَ تَتَلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلا تَعْظُهُ مِيمِينِك إِذَا الْارْتَاب الْمُبُطِلُون ﴿ بَلُ هُوَالِتُ البِينَةُ فِي صُدُولِ النِّينَ أُرْتُو اللَّهِ لُمُ وَمَا يَجْمَلُ بِالْتِتَا الْالْقُلِمُونَ ﴿ وَقَالُوا لُوْلَا أَنْزِلَ مَلِيهِ النَّاسِّنَ رِّنَّهِ قُلُ إِنَّمَا الْأَلِيَّ عِنْدَا لِلْهِ وَإِنْمَا أَنَا نِيْرِيِّينِي ۗ وَلَهُ بِكُفِهُمُ أَنَّا أَنْزُلْنَا مَلَيْكَ الْكِتْبُ يُثْلُ مَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَّذِكْرَى لِقُومِ يُومِنُونَ فَأَلَ عَنْ بِاللهِ بِنْفِي وَيُذِيِّكُ مُنَّالًهُ مُنَّا لِمُعْلَمُ إِلْ السَّمُوتِ والأرض والذين امنوا بالباطل ومفروا بالماء اولياف الخووي

متزليه

کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے جوان کو سنائی جاتی ہے یقیناً اس میں مانے والوں کے لیے رحمت اور تصیحت ہے (۵۱) کہدد بیجے کہ ہمارے تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللّٰد کافی ہے وہ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سے واقف ہے اور جنھوں نے باطل کو مانا اور اللّٰد کا اٹکار کیا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (۵۲)

وَيُسْتَعَجِّوُ يُنكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْلِآ اَجَلُّ مُسَتَّى كَبَارَهُمُ الْعَدَّابُ فَوْتِهِمْ وَمِنْ عَبْ الرَّيْلِيمُ وَيُغُولُ دُونُوْلِا أَنْ تُوْتُمُ لُوْنَ هَ بْعِبَادِي الَّذِينِ الْمُنْوَالِنَّ أَرْضَى وَاسِعَةٌ فَإِيَّاكَ فَاعُهُدُونِ ا كُنُّ نَفْسِ ذَا لِقَةُ الْمُوتِّيَّ ثُو الْمِيْنَا تُرْجِعُونَ وَالَّذِينَ الْمُنْوَا وَعَمِلُواالصَّلِحُتِ لَلْهُوْتُمَّاهُمْ مِنَ الْعِنْةُ فَعُرَفًا تَجُرِيُ مِنْ عُيَّمَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيمَا نِعُو كَجُوالْعُمِلِينَ اللَّهِ الَّذِينَ ڝۜؠۯۅٳۅۘۼڵڕؾؚۿؚۄؠؾؘٷڴڵۅؙؽ۞ٷػٳؿؽۺٙ؞ٵٞڹ؋ٟڵٳؾؘڡٟڶ ڔڹ۫ڎٙۼٲڐۣٲڵڬ؋ؙێۯڒؙڟ۫ۿٲۯٳؾٙٳڴ۫ڒٷڡؙۅؘاڶۺۜؠؿۼ اڵڡۘڵؽؽؙۅٛ؈ٛۅڵؠڹ مَا أَتُهُو مَنْ خَلَقَ السَّبُوتِ وَالْأَرْضَ وَتَعُوالنَّبُسُ وَالْقَبَرَ ڵٙؿڠؙۅؙڶؿٙٳٮڵڎؙٙٷڵڶ۬ؽؙٷڴڴۅؙؽ۞ٳڵۿؽۺڟٵڹۯ۫ڗؘڮ؈ؙڲۺؙٵؖڠ مِنْ عِبَادِم وَيَقْدِرُلُهُ إِنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيهُ وَلَيْنَ سَٱلتَّهُوُ مِنْ ثُولَ مِنَ التَّمَا مِنَاءً فَالْمَالِيهِ الْأَرْضَ مِنَ بَعْدِ مُرْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْمُدُولِهِ بِلُ الْمُؤْمُولُونَ فَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ قُلُونَ فَ 

اوروہ آپ سے عذاب کی جلدی مجاتے ہیں اور اگر (اس کا پہلے سے ) طے شدہ وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب آئ جاتا اوريقيناً وه ان براجا مك بي آينچ گااوروه مجهجي نه یا کیں گے (۵۳) وہ آپ سے عذاب کی جلدی مجاتے ہیں جبکہ جہنم کا فروں کو گھیرتی جارہی ہے (۵۴)جس ون عذاب ان کواد ہر سے اور ہیروں کے نیچے سے تھیر لے گا اورارشاد مو گا كه جوتم كياكرتے تصاس كامزه چكمو (۵۵) اے میرے وہ بندو آجوا کمان لائے ہو، یقیناً میری زبین کشادہ ہے تو بس میری ہی بندگی کرو (۵۲) ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤگے (۵۷) اور جوامیان لائے اور انھوں نے بھلے کام کیےان کوہم جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے ییچے شہریں جاری ہوں گی اسی میں ہمیشہ رہ یر یں گے، کام کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب بدلہ ہے (۵۸) جنھوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر مجروسہ كرتے رہے (۵۹) اور كتنے جانور میں جوائی روزي اٹھائے نہیں بھرتے، اللہ ہی ان کو اور تم کو بھی روزی پہنچا تا ہے اور وہ خوب منتا خوب جانتا ہے (۲۰) اور اگر آپ ان سے پوچیس کے سے آسانوں اورز مین کو پیدا كيا اورسورج اور جاندكام برلكاديئة وه يقيناً يهي كهيل

گے کہ اللہ (نے) تو پھروہ کہاں ہے الٹے پھرے جاتے ہیں (۱۱) اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے جاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے جاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے (۱۲) اور اگر آپ ان سے بوچھیں کہ س نے اور جس کے لیے (۱۲) اور اگر آپ ان سے بوچھیں کہ س نے اوپر سے پانی برسایا پھر اس نے اس سے زمین میں اس کے بنجر ہوجانے کے بعد جان ڈال دی تو وہ بھیٹا بھی کہیں گے کہ اللہ (نے) کہدو بچے کہ اصل تعریف اللہ بی کے لیے ہے لیکن ان میں زیادہ ترعقل سے کا منہیں لیتے (۱۳)

سر شرنکالنے کا موقع ہا لیکن جبکہ آپ کا می ہونا مسلمات میں ہو اس مرسری شبر کی جس جزاک گن (۲) آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قلب اطہر پراتری اور سینہ بسینہ لاکھوں لوگوں کے پاس چلی آئی ہے ہم سرش آنا اس کے لیے مزید ہے (۷) آخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مجرز کا تھا کہا جارہ ہے جمر و اللہ کے اختیار میں ہے اور سب سے بردا مجرو ویٹر آن ہے تو تہ ہیں سنایا جارہ ہے۔

(۱) جب حضرات صحابہ برظلم وستم کے پہاڑ تو ڈے گئے اور وین پر چنا ان کے لیے مشکل تر بنادیا گیا تو بیاجازت ہوئی کہ وہ ایسے علاقوں میں ہجرت کر کے چلے جا میں جہاں دین پڑمل ممکن ہوء آ گے تسکین کے کلمات بھی ہیں کہ آگرتم پر اہل تعلق سے جدائی شاق کر در ہی ہوتو موت کویا وکرو، ونیا میں ہجرت کر کے لیے جا میں جہاں دین پڑمل ممکن ہوء آ گے تسکین کے کلمات بھی ہیں کہ آگرتم پر اہل تعلق سے جدائی شاق کر در دی ہوتو موت کویا وکرو، ونیا میں جدائی ایک دن ہوئی ہو تھر سے اور وی کی ایسی خوا کے گئی اور اللہ تعالی اس کونوازیں گر سے اس معیشت تک کرد یے جا کہ اس اس معیشت تک کرد یے جا کہ اس اس کے اللہ تعالی آ گے فرما تا ہے کہ وہ وی کہ وہ وہ کہ میں ہمارے ہاتھ ۔

لا نے سے ڈرتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے بھی اسباب معیشت تک کرد یے جا کیں گئی اللہ توالی آ گے فرما تا ہے کہ وہ وہ کہ میں ہمارے ہاتھ ۔

اور بیددنیا کی زندگی بس تھیل اور تماشاہ اور اصل زندگی تو بس آخرت بی کا گھرہے ، کاش کہ وہ جان کیتے (۱۴)جب ع ووستى برسوار موتى بين تو اعتقاد كوالله اى كے ليے خالص كركے اس كو يكارتے ہيں چر جب وہ ان كوخشكى ميں بحفاظت پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں (۲۵) جوہم نے ان کوعطا کیا ہے اس کی خوب ناشکری كركيس اورخوب مزے اڑاليں ،آگے ان كو پينہ چل جائے گا (۲۲) کیا اُنھوں نے نہیں ویکھا کہم نے (ان کے شہر کو)ایساحرم بنایا جوسرایا اس ہےاوران کے آس یاس سے لوگ اُ چکے جارہے ہیں چرجھی کیاوہ باطل کو ماننے ہیں اور اللدى فعمت كا انكاركرتے بين (١٤) اوراس سے باتھ كر ناانصاف كون ہوگا جواللہ يرجموث باندھے ياحق كوايينے یاس آنے کے بعد جھٹلائے، کیاجہم میں انکاریوں کے لیے شماندکی کی ہے ( ۲۸ )اور جو بھی ہارے لیے محنت کریں مروران کے لیے استے کھول دیں محاور یقینااللہ بہتر کام کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے (۲۹) هسورهٔ روم گ

اللہ کے نام سے جوہوام ہربان نہایت رحم والا ہے الّم (۱) رومی شکست کھا گئے (۲) قریبی سرز میں میں اور وہ شکست کھا جانے کے بعد (بھی) جلد ہی فتح حاصل

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيْوَةُ الثُّنْيَآ إِلَّالْهُوْوَلَعِبُّ وَإِنَّ النَّ ارَالَاخِرَةَ لَهِيَ الْمِيوَانُ لَوْ كَانُو إِيعَلَمُونَ ﴿ فَإِذَا لَكُبُوا فِي الْفَالْبِ دَعَوُا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللِّينِينَ وْفَلْتَانَجُهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمُ بشركون ﴿لِيكُمْ وَإِبِمَا السِّيفَةُ وَلِيمَانَ مُنْعُوا مُعْفَعُوا مُعْفَدُونَ يَعْلَنُونَ ﴿ أُولَوْسِ وَالْكَابِصَلْنَا حَوْمًا امِنَا وَيُتَعَظَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَهِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَةِ اللهِ يَكُفْرُونَ @ وَمَنُ أَظْلَوُمِ مُنِي افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيًّا أَذِّكَدُّبُ بِالنَّحَقِّ لَتَاجَآءَة النِّسَ قَ جَهَدُومَتُوى لِللَّفِي يُنَ ﴿ وَالَّذِينَ جْهَدُ وَافِيْنَا لَنَهَدِينَهُو مِنْ مُعُوسُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُدُسِنِينَ ۗ مِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّبِحِيْمِ ڵۼۜ<sub>ۨڴ</sub>ٷ۫ۼؚڸؠؘؾؚٵڶڗؙۅؙمؙ۞ٚڰٛٲۮؽٙٵڵڒؘڞ؈ؘۿؙۄ۫ۺٵؠڡؖۑ عُلِبُونَ ﴿ فِي مِضْمِ سِنِينَ أَوْ لِللَّهِ الْأَمْرُونِ لْلُوكِينَ إِنَّكُ أُو كَيُومَيِدِينَ يَكْفُوحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بنَصُرِ اللهُ يَنْصُرُمَنَ يَنَتَ أَوْ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْرُ ﴿

منزله

کرلیں گے (۳) چند ہی سالوں میں، باگ ڈورسب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اوراس دن ایمان والے خوشیاں کریں گے (۴) اللہ کی مدوسے، وہ جس کی جا ہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبر دست بھی ہے بردام ہریان بھی (۵)

وَمَّنَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَمُّدَاهُ وَلَكِنَّ ٱلَّكَّرُ السَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞يَعْلَمُونَ ظَاهِمُ الرِّي الْمَيْوَةِ الدُّنْيَا الْوَهُمُوعَين الزخرة مُوغيدُون ﴿ وَلَوْيَتَمُكُرُ وَانْ الفُيهِمُ مَا خَكَ اللهُ التَّلُوتِ وَالْأَرْضُ وَمَالِينَهُمَّ الْآلُوبِ الْعَيِّ وَالْجَلِ شُسَقَى وَ اتَّ كِتْرَامِّنَ التَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمُ لَكُفِّرُونَ الْوَلَمِ يَسِيْرُوْ فَ الْأَرْضِ فَيَنظُرُوالْيُفَكَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِن قَسلِمِهُ كَانْوَالشَّنَّ مِنْهُمُ ثُوَّةً وَإِكَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا ٱكْثَرُ مِمَّا عَمْرُ مِهَا وَجَاءُنَهُ وَرُسُلُهُ وَ بِالْبِيِّنْتِ عَمَاكَانَ لالْهُ لِيظْلِمُهُ وَلِكِنُ كَانُوٓاَانَشُهُمُ يُظَلِمُونَ ۞ ثَمَّ كَانَ مَاقِبَهُۗ ٱلَّذِينَ أَسَاءُ واللَّهُ وَآي أَنَّ كَذَّ بُوامِالِّتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِالسِّنَّةُ إِنَّالِيَّ اللَّهِ وَكَانُوا بِالسِّنَّةُ إِنَّ وَدُو ٱللهُيَنْدُوُّا الْغَكَّى تُوَيِّينُهُ لَا تُوَالِيهِ فَرُجُعُونَ@وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُجْرِمُونَ @وَلَمْ يَكُنُ لَهُمُّ ى مُنْدُرِّكَ إِنْهِ وَشُفَعَوُّا وَكَانُو إِنشُرَكَا يِهِ وَكُوْرِينَ @ وَكُوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِي يَتَّنَعُومُونَ ؟ فَأَمَّا الَّذِينَ المَنْوَّا وَعَبِدُواالصَّالِمِي فَهُمْ فَيُرُونَ وَفَنَةَ يُحْبُرُونَ @

الله كاوعده ہے، الله اینے وعدہ کے خلاف جیس كرتا البنته اكثر لوگ ناواقف ہیں (۲) وہ دنیاوی زندگی کے اوپر اوپر کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل بی عافل ہیں (2) انھوں نے جی میں سو جانبیں کہانٹدنے آ سانوں اور زمین کو اوران کے درمیان میں جو بھی ہے اس کوٹھیک ٹھیک اور ایک طے شدہ وفت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، پھر بھی لوگوں کی اکثریت اینے رب سے ملاقات کی منکر ہے (۸) کیاوہ ز مین میں چل چر کرد کھتے نہیں کہان سے پہلے والوں کا کیسا انجام ہوا، وہ ان سے زیادہ زور آور تھے، انھول نے ز مین (رہن سہن اور کھیتی باڑی کے) قابل بنائی تھی اور اس کواس سے زیادہ آباد کیا تھا جتنا انھوں نے آباد کیا ہے اوران کے باس ان کے رسول تھلی نشانیوں کے ساتھ آئے منص تو الله ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا الیکن وہ خودا پنے ساتھ ناانصافی کرتے رہے (۹) پھر برا کرنے والوں کا انجام براہی ہوا کہ اُنھوں نے اللہ کی آینوں کو جھٹلا یا تھا اور وہ ان کا نداق بنایا کرتے تھے(۱۰) اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے چھروہی اس کو دہرادے گا بھراسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے (۱۱) اور جس دن قیامت قائم ہوگی (اس دن) مجرموں کی آس ٹوٹ کررہ جائے گی (۱۲) اور ان کے شریکول میں کوئی ان کا سفارشی نہین سکے گا اور وہ خودایئے

شر یکوں کا اٹکارکردیں گے(۱۳)اورجس دن قیامت بر پاہوگی (اس دن) وہ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے(۱۴) بس رہےوہ لوگ جوابیان لائے اورانھوں نے بھلے کام کیےوہ باغ میں ہوں گےان کی ضیافت کی جائے گی(۱۵)

۔ رہی تھی دوم اور ایران ہودی عیسائی تھاور ایرانی آتش پرست تھ ،شرکین مکہ ایران ہے ہمددی تھی اور انقاق سے ان دنوں بلس ایران نے دوم کے بزے بر یہ شہروں پر بیضہ کرلیا تھا بہاں تک کہ بیت المحقد سرچھی اس کا بیضہ ہوگیا تھا، رومی برابر یہا ہوتے جارہے تھے، اس پر شرکین سلمانوں کا بھی نمان اڑاتے کہ دیکھوجن پر کتب اتری وہ کس طرح رسواہ وہ ہے ہیں، خود سلمان اس وقت آتی کم زور حاص بیس تھے کہ پھے اولنا مشکل تھا، اس وقت قرآن جمیر المعقول پیش گوئی کی کہ آنے والے چند سالوں بیس معا ملہ اللئے والا ہے، رومی غالب آئیں گاور اس ون سلمانوں کو بھی فتح حاصل ہوگی اور اس کی خوشیاں من میں گے، جس وقت بہ پیشین گوئی کی گئی تھی ہی پیشین گوئی کا پر داہونا اس سے زیادہ ابھی بیس سالمان تھا، رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب تھا اور مسلمان سمیری کی حالت بیس تھے، چنا نچہ کہ کہ کہ شرط کو لیا گئی تھی اور اونوں کی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب تھا اور مسلمان سمیری کی حالت بیس تھے، چنا نچہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بیس و میں اور اونوں کی تعداد دور گاور دیتم و بنا جاتے ہیں تو تم شرط نوسال کی کروداور اونوں کی تعداد دور گاور دیتم و بنا جاتے ہیں تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہو تھی ہو تھیں ہو گیا اور اونوں کی تعداد دوکر دی گئی ، حالات کے اعتبار سے اس کو فیس تھی نے دور کی تھی مار تھی میں مار تھی میں مار تھی میں ہو گئی ہونے کہ جاتے ہیں تو تم شرط نوسال کی کروداور اونوں کی تعداد دوکر دی گئی ، حالات کے اعتبار سے اس کو فیقین تھا کہ دو کی تھی نالب تعداد کھی بیشین گوئی تجی تا ہوں کی دور میں خوش میں ، مار بین خاف بدر میں ، دام چیا تھا اس کے بیٹوں کی تھی کی جور آئی ، اور اس مار کی کی تعداد سے کہنوں کی تھی کو بھی کی اور دھتر ت ایوبر کی کوشی کی دور کی گئی اور دھتر ت ایوبر کی کوشی میں مار بھی کی تھی تھی تھی تھی کی گئی کی اور دھتر ت ایوبر کی کوشی میں مار تھی دو میں کوئی تھی دور کی گئی میں کہنوں کی گئی کی گئی کی میں دور کی گئی میں کر کی کی دور میں کی گئی کے جو کر آئی میں کوئی گئی گئی گئی کی دور میں کوئی گئی کے میں کہ کی کوشی کی گئی کی دور میں کوئی گئی کر آئی ، میں کوئی کی کوئی کی کوئی کی دور میں کوئی گئی گئی کی دور میں کوئی گئی کہ کر گئی کی دور میں کوئی گئی کوئی کی کوئی کی دور میں کوئی کی کوئی کی کوئی کی دور میں کوئی کی کوئی کی دور میں کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کر کر کی کوئ

وَامَّا الَّذِينَ كُفَّهُ وَاوَكَذَّ بُوا بِالْيِتِنَا وَلِقَا فِي الْأَخِرِةِ الُولَيِّكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبُحْنَ اللَّهِ حِيْنَ سُنُونَ وَحِينَ تَعْمِيحُونَ عَوْلَهُ الْحَمَدُرِ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ ثَظْهِرُونَ @ يُخْرِجُ الْعَيُّونَ الْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحِي الْأَرْضَ بَعُدُ مُوْتِهَا ۗ وَكُذَٰإِكَ تُخْرِجُونَ فُومِنُ البِّيَّةِ أَنْ خَلَقَكُوْمِينَ تُرَابِ ثُعَرِّاذَ أَنْ نُعُوبَتُونِيَّنَ عَيْرُونَ ©وَمِنُ الْبِيَهَ أَنْ خَلَقَ ٱكُمْيِّنُ ٱنْفُيلُو ٱزُواجًالِنَّتُكُنُّوْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ نُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي دَٰإِكَ لَا يُتِ إِلْقَوْمِ لَّيْتَعَكُمُ وُنَ ۞ وَمِنُ الْبِيِّهِ خَلْقُ السَّلُولِيِّ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلُافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَالْوَانِكُورُانَ فِي دَالِكَ لَا لِيتِ الْعَلِيمِينَ ﴿ وَمِنَ الْمِيهِ مَنَامُكُوْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا أَوْكُو بِنَّ فَضَّلِهِ إِنَّ فِي ظلك لاينت لِعَوْم يَسْمَعُون @وَمِنُ البِيّهِ مُيْرِيْلُهُ الْكِرُقَ خُوكًا وَظُمْعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَا مِنَّا مُنْهُ فِينْفِي بِهِ الْأَرْضَ بَعُدَّ مَوْتِهَا أَنَ فِي دُلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ يَعْتِعْلُونَ @

منزله

اور جنھوں نے انکار کیا اور ہماری آینوں کواور آخرت کی ملا قات کو جھٹلایاتو ایے لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے(۱۲) تواللہ ہی کی بیج ہے جبتم شام کرتے ہواور جب تم صبح کرتے ہو (۱۷) اور ای کی حمد ہے آسانوں اور زمین میں اور پچھلے بہر بھی اور اس وقت بھی جبتم ظبر كرتے مو(١٨) وه زنده كومروه سے نكاليا ہے اورمردہ کوزندہ سے تکالیا ہے اورزین کو پنجر ہوجانے کے ﴿ بعد زندہ كرديتا ہے اور اى طرح تم بھى نكالے جاد كي (١٩) اوربياس كي نشانيون مين ب كداس في تم كو مٹی سے بنایا پھر اب تم انسان ہو پھل پھول رہے ہو(۲۰) اور سیجی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہاس نے تہارے لیے تم بی میں سے جوڑے بنائے تا کہ تم اس سے سکون حاصل کروادر تمہارے درمیان آپس میں محبت اورمبر بانی رکھ دی، بقیناس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں (۲۱) اور آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا اورتمهاری زبانوس اور رنگتو س کا مختلف ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، یقیبنا اس میں دانشمندوں کے لیے نثانیاں ہیں (۲۲) اور رات اور دن میں تنہاراسونا اور تنہارااس کے فضل کو تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے بلاشبداس میں ان لوگوں کے

لیے نشانیاں ہیں جوسنتے ہیں (۲۳)اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تہہیں خوف اور امید دلائے کے لیے بحل دکھا تا ہے اوراو پر سے بارش برسا تا ہے تو اس سے زمین میں مروہ ہوجانے کے بعد جان ڈال دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوعل سے کام لیتے ہیں (۲۴)

--- سواونٹ لاکر دیئے ، دوطر فدیشر ط کی حزمت کا اس وقت اعلان ہو چکا تھ اور اس کو جوا قر ار دیا گیا تھا اس کیے حضور <mark>ملی اللہ علیہ وَسلم نے حضرت ابو بکر کو و و اونٹ</mark> صدقہ کر دینے کا حکم فرمایا۔

(۱) اس کی ایک مثال بی بھی ہے کہ اندے ہے مرفی نکتی ہے اور مرفی ہے اندا ، بیسب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں (۲) جس طرح مردہ زیمن شاداب ہوجاتی ہے اس طرح انسان مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ اللہ کے تعم ہے اٹھ کھڑا ہوگا اور پہلے بھی وہ مٹی ہے پیدا کیا گیا (۳) بی بھی اللہ کی قدرت ہے کہ نکاح کے بعد پوئی ہے عام طور پر فیر معمولی تعلق پیدا ہوجاتا ہے ، جوانی میں جوش محبت ہوتا ہے پھر بردھا ہے میں رحمت و ہدردی کا اضافہ ہوجاتا ہے ، جوانی میں جوش محبت ہوتا ہے پھر بردھا ہے میں رحمت و ہدردی کا اضافہ ہوجاتا ہے (۳) اور اس کا کہ بکل نہ کر پڑے اور امید ہارش کی کہ اس سے زمین میں اب ہوگی ، جدید سائنس نے بحل کے بارے میں ایک اور انتشاف کیا ہے کہ اس کی گڑک ہے بارش کے پائی میں بردی مقدار میں نائٹر وجن شامل ہوجاتی ہے اس سے زمین کی زرجی قوت میں گئی گذا اضافہ ہوجاتا ہے (۵) آیت/19 ہے آیت /21 سے اللہ کی قدرتوں اور بردی براس کے انعامات کا مسلمل ذکر ہے کہ اگر سیچول سے ان پر خور کہا جائے آنسان ایک اللہ کی خدائی اور اس کی قدرت و کھت اور وحت کا لیقین کے بغیر بنیں رہ سکتا پھراس کے بعد ممکن ہے کہ وہ اس خدا کے ساتھ دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک کرے۔

اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسان وزمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھروہ جیسے ہی مہیں آ واز دے گا زمین سے تم نکل پڑو گے (۲۵) اور ای کا ہے جوآ سانوں اور زمین میں ہے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں (۲۶) اور وہی اول اول پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دہرادے گا اور بیاس کے لیے آسان ترہے اور آسانوں اور زمین میں ای کی سب سے او کچی شان ہے اور وہ زبردست ہے حکمت رکھتا ہے (۲۷) وہ تمہارے لیے تہهارےاندر ہی کی ایک مثال دیتا ہے، ہم نے تہہیں جو رزق ویا ہے کیا تمہارے غلاموں میں کوئی اس میں شریک ہے کہتم سب اس میں برابر ہو، جسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہوان سے بھی اس طرح ڈرنے لگو، ہم ای طرح ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں جوعقل رکھتے ہیں (۲۸) البتہ ظالم بغيرجانے بوجھائي خواہشات يرچل يڑے ہيں تو جس کوالله ممراه کردے اس کوکون راه پاپ کرسکتا ہے اور ایسےلوگوں کا کوئی مردگار نہ ہوگا (۲۹) بس تو آپ دین کے لیے کیسو ہوکررخ کوائ کی طرف کر لیجے، اللہ کی (بنائی) فطرت پر (چلتے رہے) جس پر اس نے تمام لوگوں کو ڈال دیا ہے، اللہ کی بنائی چیز میں تبدیلی

دَعُوةً تُثَمِّنَ الْأَرْضِ إِذَ ٱلْنَٰثُمْ ثَغُرُجُونَ۞ وَلَهُ مَسْ فِي ڵۺؠڶۅ۠ؾؚٷٳڵۯڔؙۻڴؙڷ۠ڴۿؙڨٚڹڗؙؽ۩ٷۿۜۅڷڰڕؽؠڹۘۮٷٞ الْخَلُقُ ثُعَرِيُعِيدُهُ وَهُواَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْرَعْلِ فِي السَّنوْتِ وَالْأَرْضُ وَهُو الْعَزِيزُ الْعِكَارُ فَضَرَبَ لَكُو مَّتَلَامِينَ اَنْفُسِكُو ْهَلُ ثُكُومِينَ مَّامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ مِّنْ شُرِكَا مِنْ مَارِيزَ قَنَالُمْ فَالْكُرُ مِيْهِ مِسَوّاً وُتَخَافُونَهُمُ كَخِيْفَتِكُو ۚ اَنْفُسُكُو ۚ كُنَاكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَبْتِ اِلْقَوْمِ أَيْفَتُ لُونَ ﴿ بُلِ الثَّبُعُ الَّذِينَ ظَلَمُوۤ الْفُوٓ الْفُوَّاءَهُوْ بِخَيْرِعِلْمِ وْفَعَنُ يَهُلُويُ سَّ أَضَّلُ اللهُ وَمَالَهُ وَمِنَ لَهُ رِبِّ ثَهِرِيْنَ ﴿ فَأَقِيمُ وَجُهَلَكَ للِّدِيْنِ حَنِيْفًا أَفِطُوتَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا ۖ لَا يُدِيْلَ لِخَلِّقِ اللهِ وَ إِلَيْ الدِّيْنِ الْقَيِيْدُولُو وَالْكِنَّ إِكْثَرُ لتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ مُنِينِينِ إِلَيْءِ وَالْتَقُومُ وَأَقِيْمُو الصَّالُوةَ وَلَا تُكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَي مِنَ الَّذِينَ ثَرَقُوا هُمُّ وَكَانُوْ اللِّيمُا ۚ كُلُّ حِزْبِ بِبَالْدَيْهِمْ فَرِجُونَ ۞

نہیں ہوسکتی، بہی سیدھاراستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سیجھتے (۳۰) سب اس کی طرف رجوع ہوکر (رہو)اوراس سے ڈرتے رہواور نماز قائم رکھوا در نثرک کرنے والوں میں مت ہوجانا (۳۱) جنھوں نے اپنے دین کو ہانٹ دیا اورخودفر توں میں بٹ گئے، ہرگروہ اپنے اپنے طریقہ پرگن ہے (۳۲)

(۱) کوئی تخص اس کوگوارہ نہیں کرسکا کہ اس کے غلام خادم بالکل اس کے ہرا ہر ہوجا کیں اور ان سے اس طرح ڈرتا پڑے جس طرح دوآ زادآ دی کاروبار میں شرک یک ایک دوسر سے درتے ہیں، ہر تخص اپ خالم کوغلام ہی کی طرح رکھنا چاہتا ہے، بس جب بدا ہے لیے اس کوگوارہ نہیں کرتے تو اللہ تو سب سے ہردھ کرخی ہے وہ کسی کی شرکت کیسے گوارہ فر ماسکتا ہے جبکہ سب اس کی تخلوق اور غلام ہیں (۲) ہرا یک کوانلہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اصل اس فطرت کو بدانہیں جاسکتا البتہ اس پر گرد د غبار اس طرح ہم جاتا ہے کہ دہ فطرت جیپ جاتی ہے، جب بھی وہ غبارص ف ہوتا ہے فطرت اپنی چیک کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، ماحول کے اثر سے انسان فلط راستہ پر پڑجا تا ہے کیکن آگروہ خد جھوڑ کر سے ول سے سو ہے تو حقیقت تک پہنچ جاتا ہے (۳) انسان اول د نیا ہیں آیا تو دین جن کے ساتھ آیا پھر آ ہستہ آہتہ لوگوں نے الگ انگ دا ہیں فکال لیں اور اس میں مست ہوگئے اور پہنول گئے کہ اصل راستہ کون ساتھا۔

بِهِا وَإِنْ تَصِيمُ مُسِينَةً بِمَا فَتَعَمَّ أَيْدِيهِمُ إِذَاهُ وَيَعْظُونَ ﴿ ٱوَلَوْسُ وَالْنَالِقَةُ يَبِسُطُ الرِّزِّقَ لِمِنْ يَشَأَّهُ وَيَقِدُرُ وَإِنَّ فِي ذلك لايات لِقَرِّم تُوَيِّم مُون اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله الْمِسْكِينَ وَابِّنَ السَّيِيثِلْ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيثِي يُرِيثُ وْنَ وَمَ اللَّهُ وَاوْلِيِّكَ مُمُوالْمُعُلِمُونَ ﴿ وَمَا الَّيْعُمُومِ مِنْ الْيَدُرُبُو فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلَائِرُ وُوالِعِنْكَ اللَّهِ وَمِثَّاليَّنِيْوُونِ زُكُوةٍ ِيُهُونَ وَمَهُ اللهِ فَأُولِيَّكَ هُوْ الْبُضُوغُونَ اللهُ الَّذِي ڵۄ۫ڡۜڽؙؿڡؙۼڰؙڝڹۮٳڴۄ۫ۺؙؚۺٙؽٝۺڟڣڶ؋ۅؽڠڵ<u>ڸڠ</u>ٵ يَ كَا كُلُهُ وَالْفَسَادُ فِي الْبَرِوَ الْبَحْرِيمَا لَبَيْتُ أَبِيْنِي لِيُنِيْقَعُوْ يَعْضَ الَّنِي عَمِلْوَ الْعَلَّهُ وْيَرْمِعُونَ ٥

, l

اور جب لوگو*ل کو تکلیف کا س*امنا ہوتو و وہلیٹ کرا<u>ینے</u> رب کو یکاریں اور جب وہ اینے یاس سے ان برمہربانی كردے توان ميں ايك كروہ اپنے رب كے ساتھ شرك كرف لكرس الكراس) كريم في السكوبو يكهدد يا إساس كا وه منکر ہوجائے بس کچھ مزے اڑالو پھر جلد ہی تمہیں پتد چل جائے گا (۳۴) کیا ہم نے ان کے لیے کوئی دلیل اتاری ہے تو اس شرک کا ارتکاب کرنے کو کہتی ہے جووہ اللہ کے ساتھ کررہے ہیں (٣٥) اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزه چکھائیں تو وہ مست ہوجائیں ادراگر ان ے كرتوتوں كى بنا ير ان كو تكليف يہني تبھى آس توز کیں (۳۲) بھلاانھوں نے دیکھانہیں اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کردیتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے) ناب ناب كرويتا ب، يقديناً اس ميس يفين ركھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (سے) بس رشتہ دار اور سکین اور مسافر کوان کاحق و بیتے رہیے،اللہ کی خوشنو دی جا ہے والوں کے لیے یمی بہتر ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں (۳۸) اورتم جوسود ہر دیتے ہو کہ و ہالوگ کے مالوں میں بردھتار ہے تو وہ اللہ کے تر دیک بردھتا نہیں ہے اور تم الله کی خوشنودی کے لیے جوز کو قادیتے ہوتو وہی لوگ ہیں جو کئی گنا کرنے والے ہیں (ma) وہ اللہ جس نے تم کو

پیدا کیا پھرتمہیں رزق دیا پھروہ تمہیں مارے گا پھر جلائے گا کیا تمہارے شریکوں میں ہے کوئی ایسا جوان (کاموں) میں کچھ بھی کرسکے،اس کی ذات پاک ہے اور جووہ شرک کرتے ہیں اس سے بہت بلند ہے (۴۰) کو گوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ شکی اور تری میں بگاڑ پھیل گیا ہے تا کہوہ کچھان کے کرتو تو ل کا ان کومزہ بچھادے، شایدہ ہازآ جا نمین (۳)

(۱) ان کودیے وقت مال کی کا اندیشر نہ ہونا چاہے اس لیے کہ پھی آیت بیں کہا جا چکاہے کہ رزق کی وسعت اور تھی سب اللہ کے قبضہ بس ہے رہی آیت ہیں کہا جا چکاہے کہ رزق کی وسعت اور تھی سب اللہ کے قبضہ بس ہے وہ لیتا ہے جس میں سود کی ندمت بیان ہوئی ہے، اس وقت اس کی حرمت صاف صدف بیان نہیں کی گئی ہیں بہاں بہ کہا گیا ہے کہ آوری بال کی برحوتری کے لیے سود لیتا ہے کی حقیقت میں اس سے مال گفتنا ہے اس لیے کہ اول تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور اللہ تللے خرج ہوجا تا ہے اور دومر سے بیر کہ آخرت میں سوائے گھ نے کے پکھ فتی سے مال گفتنا ہے اس لیے کہ اول تو و نیا میں برکت ہوتی ہے اور پھر آخرت میں وہ اضعافا مضاعفہ طے گا ، سور ہ آل عمر ان میں اور جوصد قات وزکو قدمینے والے جیں ان کے مال میں اول تو و نیا میں برکت ہوتی ہے اور پھر آخرت میں وہ اضعافا مضاعفہ طے گا ، سور ہ آل عمر ان میں فرمایا گیا کہ صد قے کا تو اب ممات سوگنا مات ہے اور اللہ جس کے لیے چاہتے جیں مزید اضا فہ فرماد سے جیں (۳) دنیا کی صیبتیں بدا تمالیوں کا نتیجہ ہوتی جیں ، ان کا ظاہر ک سبب بھر بھی ہواں لیے اس وقت تو بدو استعفاد کرنا چاہے۔

کہہ دیجیے کہتم زمین چلو پھرو پھر دیکھو کہ پہلوں کا انجام کیا ہوا، ان کی اکثریت شرک کرنے والی تھی (۴۲) تو آب اینے رخ کوسید سے راستہ پر قائم رکھیں اس سے يهل كداللد كى طرف سے وہ دن آيني جوئل بي نہيں سكتا، اس دن لوگ الگ الگ كرديئے جائيں گئے (٣٣) جس نے انکار کیا اس کا انکار اس کے سراور جنھوں نے اچھے کام کیے وہ اینے لیے راہ ہموار کررہے ہیں (۴۴) تاكه (الله) إيمان لانے والوں اور انتھ كام كرنے والول کو اینے فضل ہے بدلہ دے دے، یقیناً وہ انکار کرنے والوں کو پیند نہیں کرتا (۴۵) اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دیتی ہوا کیں جھیجا ہے تا کہ مہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اور تا کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلتی رہیں اور تا کہتم اس کا نصل تلاش کرتے رہواورشایدتم شکرگزار ہوجا دو (۴۲) اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنی اپنی تو م کی طرف رسول بھیجاتو وہ معلی نشانیاں لے کران کے پاس آئے پھر جنہوں نے جرم كرر كھے تھے ان ہے ہم نے انقام ليا اور اہل ايمان کی مدد کرنا تو ہم پر ایک حق تھا (۷۷) اللہ ہی ہے جو ہوا کیں بھیجنا ہے تو وہ باداول کواٹھاتی ہیں پھروہ آسان میں جیسے جا ہتا ہے آتھیں بھیلا دیتا اور ان کو تہ بہ نہ کر دیتا

قُلْ سِيْرُوُافِي الْرَصِ فَانْظُرُوا لَيْفُكُانَ عَاتِبَةُ الَّذِينَ لِلْنَقْسِهِمْ يَنْهُدُونَ ﴿لِيَجْزِى الَّذِينَ الْمَنُو اوَعَهِ تِ مِنْ فَضَالَةً إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْكُفِيرُ مَنَ ١٤ وَمِنَّ الْبِيَّةِ الْفُلُكُ بِأَمْرِ إِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَكُكُمْ تَشْكُرُ وَنَ۞وَ لَقَدُ ٱرْسُلْنَامِنُ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى تَوْمِهِمْ فَجَآ ءُوُهُمْ لْبَيِّنْتِ فَالتَّقَيُّنَامِنَ الَّذِينَ ٱجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا لَلْمَثَأَنَّصُوُ الْمُؤْمِنِينَ @اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّلِيحَ مُنْ رُسَحًا لِمَا يَسْلُطُهُ فِي السَّمَا وَكِيفَ يَشَا أُو وَيَجْعَلُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَغُرُهُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذْ ٱلصَابِ بِ مَن يُشَارُون وبادٍ ﴾ إذا هُو يُستبيشرُون ۞ ور إن

ہے تو آپ دیکھیں گے کہاں کے بی نکا ہے بیانی نکاتا ہے بھر جب وہ اپنے بندوں میں جس کے لیے جاہتا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے تو وہ خوشیاں کرنے گئتے ہیں (۲۸) اگرچہ وہ پہلے ہی ہے ان پر بر سنے سے پہلے ما بیس ہور ہے تھے (۲۹)

<sup>(</sup>۱) یعنی مقبول ومر دود اللگ الگ کردیئے جائیں گے (۲) ان ہواؤں کے بے شارٹو ائد ہیں جن میں باد بانی کشتیوں اور جہاز دں کا چلنا بھی ہے ، اگر ہوائیں نہ ہول تو یہ جہاز چلنے مشکل ہو جائیں اور یہ مال ہر دار جہاز ہی عالمی تجارت ومعیشت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں (۳) انسان کا حال بیان ہوا ہے کہ مصیبت ہر فوراً ما پوس اور رحمت ملتے ہی فوراً خوشیاں منانے لگنا۔

فَانْظُرُ إِلَّ الرِّيحَمُتِ اللهِ كَيْفَ يُحِي الْرُضَ بَعْدُ مَوْتِهُ إِنَّ ذَٰ إِلَكَ لَهُ مُعِي الْمَوْثِي وَهُوَعَلَى كُلِّي شَيٌّ قَدِيْرٌ ۞ وَلَهِنَ ارسلتاريعافراوه مصفر الظلوا من بعيه يلفرون فالك لاتُسْمِعُ الْمُوثِي وَلَا مُسْمِعُ الصَّحِ الثُّعَامَ إِذَا وَلُوامُدُ بِينَ ٩ وَمَا انْتَ بِهِدِ الْعُبِي عَنْ ضَلَلْتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ فَهُوْ مُسْلِلُونَ فَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْنٍ ينَ بَعْدِ ضَعُفِ فُوَّةً لُمْ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةً وَمَنْيَهُ يَخْلُقُ مَالِيَثَا أَوْ وَهُوالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ويوم تفوم الشاعة يقيم المجرون والبنواغ ساعة نَتَ إِنَّ كَانُوْ أَيْوُ مَّكُونَ هِ وَقَالَ الْدَيْنِينَ أُوْتُوا الْحِلْمَ وَ رِيْمَانَ لَقَدُ لِيَّتُوْ فِي كِتْ اللهِ إلى يَوْمِ الْمَعْثِ فَهُلْأَا ٳڷؠۘۼؿٷٷڲڰؙڴٷؙڬڎۅؙڵڗڠڬڬٷڹ۞ڣٙؠۅڡؠڹ۩ڒڝڵڡ*ڰڰ* نِيْنَ طَلَمُوا مَعْنِ رَتَهُمْ وَلَاهُ وُيُسَتَّعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَالُ فَعُرِينَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُ إِن وَن كُلِّى مَثَلُ وَلَينَ جِلْمَهُمُ إَيْةٍ لِلنَّوْلَتَ الَّذِينَ كُفَرُو إِنَّ انْتُو إِلَّا مُبْطِلُونَ 🛛

منزله

تو الله كى رحمت كي قارتو د كيه كروه مرده زيين كوكيب زندہ کرتا ہے بلاشیہ وہی ہے جومردوں کوزندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیزیر بوری قدرت رکھتا ہے (۵۰) اور اگر ہم کوئی (نقصان بہنچانے والی) ہوا بھیجیں پھر وہ تھیتی زرد ہوتی دیکھ کیں تو اس کے بعدوہ ناشکری کرنے لگیں گے(۵۱) تو آپ مردوں کوسنانہیں سکتے اور ندبہروں کو یکار سناسکتے ہیں جب وہ منھ پھیر پھیر کر بھاگ رہ ہوں (۵۲) اورندا باندھوں کوان کی گراہی سےراہ بر لا سكتے ہیں،آپ ان بی كوستا سكتے ہیں جو ہماري آيتوں كو مانة بول پھروه فرمان بردار بول (۵۳) وه الله جس نے تنہیں کمزوری کے ساتھ پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طافت دی پھر طافت کے بعد کمزوری اور بر حایا طاری كرديا، وه جو حابتا بيدا كرتا ہے اور وہ خوب جانتا اورى قدرت ركفتا بي (١٥٥) اورجس دن قيامت آئے گی (اس دن) مجرم لوگ قتمیں کھائیں سے کہ وہ ایک کھیری سے زیادہ نہیں تھہرے، اس طرح وہ بہکتے رہے ینے (۵۵) اور جن کوعلم اور ایمان کی دولت ملی وہ کہیں گے یقیناً تم اللہ کے لکھے کے مطابق حشر کے ون تک عظمر الويني حشر كادن بيكن تم توجائ كى كوشش ہى نه کرتے تھے(۵۲) بس آج ظالموں کوان کی معذرت

کام نہ دے گی اور نہ ان سے توبہ جاہی جائے گی (۵۵) اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں وے ڈالیس اوراگرآپ ان کے سامنے کوئی نشانی لے بھی آئیں تو انکار کرنے والے یقیناً یہی کہیں گے کہتم جھوٹ بنالاتے ہو (۵۸)

ای طرح اللہ نہ بھنے والوں کے دلوں پر مہر لگادیتا ہے (۵۹) تو آپ صبر کرتے رہیں بیشک اللہ کا دعدہ سچا ہے اور یقین ندر کھنے والے آپ کے پیاند صبر کولبریز نہ کردیں (۲۰)

#### «سورهٔ لقمان »

بر سے اور وہی اور وہی زیر دست ہے حکمت والا ہے (۹) تم دیکھتے ہوکہ اس نے آسانوں کو بغیرستون کے پیدا کیا ہے اور زمین میں بھاری بوجھ (پہاڑوں کی شکل میں) رکھ دیئے کہ وہ تہمیں لے کر ڈولنے نہ لگے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیئے اور ہم نے اوپر سے یانی اتاراتو اس میں ہر تتم کے عمدہ جوڑے اگا دیئے (۱۰)

كُذَالِكَ يَظْمُ اللهُ عَلَ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَنُونَ فَالْمِيرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى وَلايسْتَنِعُنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ والله الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ( لَوَّنْ تِلْكَ الْمُتُ الْكِتْبِ الْمُكِينُوفُ مُدُى وَرَحْمَةُ كُلَّمُحُسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَنُوْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِالْأَلِفِرَةِ هُمُّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَمُوالْعُر النَّاسِ مَنْ يَشْتِ لِيُضِرَّ وَإِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهِ الْمُتَنَا وَلَى مُسْتَلِّيرًا كُلِّنَ لَمْ يَبْسُعُهَا كَأَنَّ الطِّيه حْتِ لَهُمُرِجَدُّتُ النَّحِيُوكُ خِلْدِيْنَ فِيُهَا وَعُدَادِتُ حَقًّا ﴿ وَهُوَ الْعَرْيُزِ الْعَكِيْدُ ﴿ خَلَقَ السَّاهِ تِعَارِعَهُ لِمُرْوَلُهَا وَالْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِينُ كَلْمُ وَرَبِكَ فِيهَا لِمِنْ كُلِّ دَالَةً

(۱) کینی جب ان بدبختوں کا عناداس درجہ بھی گیاتو آپ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ نہ ہوں ، اللہ نے جس مد دکاوعدہ کیا ہے وہ کر کے رہے گا ، آپ اپ کام پر جے رہیں ، یہ بدعقیدہ لوگ آپ کو ذرابھی اپنے کام سے جنبش نہ دے سکیں گے (۲) مکہ کر مہ کا ایک تا جرنظر بن حارث ایران سے ایرانی با دشاہوں کے قصے کہا نہوں کی کتا ہیں لے کرآیا اورایک کنیز بھی ساتھ لایا اور لوگوں ہے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسم ) تہمیں عاد و شمود کے قصے ساتے ہیں جس شہیں اس سے بہتر تصحیحات اور ایک کنیز بھی ساتھ اللہ اور ایک کنیز بھی ساتھ اللہ اور ایک کنیز بھی ساتھ اللہ ہے نافل کردے تصویل بھی سامنے آگیا کہ مروہ تفریح جو اللہ سے عافل کردے دلہوالحد ہے '' میں شامل ہے۔

یہ ہے اللّٰد کا بنایا ہوا، اب مجھے دکھاؤ کہاس کے سوااوروں نے کیا بنایا ہے البتہ ناانصاف لوگ تھلی تمراہی میں ہیں (۱۱) اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کاحق کا پہانواور جوتن بہیانے گاوہ اپنے لیے تن بہیانے گااور جو حق نہیں پہیانتا تو اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے ستورہ صفات کے (۱۲) اور (یادکرو) جب لقمان نے اپنے فرزندے تقیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے! اللہ کے ساته شرک مت کرنا یقیبتاً شرک ایک بهت بردی ناانصافی ہے (۱۳) اور ہم نے انسان کواس کے والدین کے بارے میں (حس سلوک کی) تاکیدکی،اس کی مال نے تھک تھک کراس کا بوجھ اٹھایا اور دو سالوں میں اس کا دوده چيزايا كه ميراحق بيجانو ادراينه مال باپ كاحق بیجانو، لوٹ کرمیرے ہی یاس آنا ہے (۱۴) اور اگروہ مہیں اس پرمجبور کریں کہتم میرے ساتھ شرک کروجس كالتههين كوئى علم نبيس تو ان كى بات مت ماننا اور دنيا ميس ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیے جانا اور اس کے راستہ چلنا جس نے مجھ سے اولگار کھی عیے، پھرتم سب کومیری ہی طرف لوث كرآنا ہے پھر میں تم كوجتاً دوں كا جوتم كيا كرتے تھے (۱۵) (لقمان نے كيا) اے ميرے بيٹے! اگر رائی برابر بھی کو**ئی دانہ ہو** پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا

هٰ لَا عَلَى اللَّهِ فَأَرُونِ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُوْزِمُ بَلِ الْقُلِبُونَ فَصَلِل مُبِينِ فَوَلَقَدُ الْيُنَالُقُنِ الْكِلْمَةُ إِن الْمُكُرُ وُمَن يَشَكُرُ وَالْمُاكِثُكُو لِمَنْسِةٍ وَمَنْ كُفَرَ فِالنَّ اللَّهُ فَرَيُّ مِينُا®وَإِذْ قَالَ لَقُمْنُ لِإِبْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ لِيُمْتَى لِأَنْفِلِهُ إِللَّهِ إِنَّ النِّمْرُكِ لَظُلُوْعَظِيُّو ﴿ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَايُو حَكْمُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِي وَيْصَالُهُ فِي عَامَيُنِ أَنِ اشْكُرْ إِلَى وَلِوَالِدَيْكُ إِلَّ الْمُصِيرُ ﴿ وَإِنْ جُهَا لِهُ عَلَّ أَنْ تُشُرِكُ إِنْ مَالَيْسَ لِكَ يه عِلْمُ فَلَاتُطِعُهُمَا وَصَاحِيْهُمَا فِي الدُّنْيَامَعُرُوفًا وَالَّتِبِهُ سَيِيْلَ مَنُ أَنَابَ إِلَى فَتُعَرِّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْدِينَكُمُ بِمَا كُنُتُمُّرُ تَعْمَلُونَ @لِلْبُنِي إِنْهَآلِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَـرُدَ لِي فَتَكُنُ فِي مُعَفِّرُ إِذَ أَوْ فِي السَّمُونِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَانِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفُ خَي يُرُ لِبُنَّ إَقِيمِ الصَّالُوةَ وَأَمْرُ يَالْمُعُرُونِ وَانَّهُ عَنِ الْمُنْكِرُ وَاصْرِرُ عَلَى مَا اَصَابِكَ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ فَكَ لَهُ لِلنَّاسِ وَلَا فِي الْرَضِ مَرَمًا لِنَ اللهَ لا يُعِبُ كُلُّ عُنَّالٍ فَتُورِقُ

منزله

آسانوں یاز بین میں (کہیں بھی) ہو،اللہ اس کولا حاضر کرے گا، بیشک اللہ بڑا ہاریک بیں پورا ہاخبر ہے (۱۱) اے میرے بیٹے! نماز قائم ا رکھو، بھلائی کی تلقین کرتے رہواور برائی سے روکتے رہواور تہہیں جو نکلیف پنچاس پرصبر کرتے رہویقیناً میروی ہمت کے کام ہیں (۱۷) اورلوگوں کے لیے گال مت پھلا واور ندز مین میں اکر کرچلو، بلاشبہ کسی اکڑنے والے انز انے والے کواللہ پیندنہوں کرتا (۱۸)

(۱) حضرت لقمان نی ٹیس نے، یوے صاحب علم اللہ وائے آوی تھے، ان کی وانشوری کے قصع ہوں میں بھی مشہور تھے، عرب شاعروں نے ان کا ذکر بوٹ احتر ام سے کیا ہے، اللہ تعالی نے بہاں یہ بات واضح فر مائی ہے کہ لقمان جن کی حکمت و وانا نی کا لو ہاتم بھی مائے ہووہ بھی تو حید کے قائل تھے، اور تم اپنی اولا وکو اگروہ ایمان نے آئیں، شرک پر مجبور کرتے ہوجبکہ لقمان نے اپنے بیٹے کوشرک سے نکنے کی تاکید کی پھر درمیان میں اللہ تعالی نے وہ اصول بھی بیان فر ما دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے خواہ وہ شرک ہی کیوں نہ ہوں البت اگروہ شرک پر مجبور کرنا چا جی تو ان سے بہتر طریقہ پر معذرت کرلی جائے ، اللہ کی مصیت میں کسی کی بھی اطاعت جا ترجیل کیکن اس کے با وجود ان کے ساتھ اچھاسلوک کیا جا تا ہے (۲) اس سے اہم اصول پر معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ مصیت میں کسی کی بھی اطاعت جا ترجیل کیکن اس کے با وجود ان کے ساتھ اچھاسلوک کیا جا تا ہے (۲) اس سے اہم اصول پر معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنا اور ان کے داستہ چانا کا میا بی کی تجی موال کا این کے کہ وہ علی وہور بانی مسلمان کی دو تھے تھے ہوں کا البتہ بی ہے کہ وہ علی وہور بانی مسلمانوں کے لئے دائم کی کے دو کو کی بیون کی اللہ نے تمام مسلمانوں کے لئے دائم کی کے طور پر ذکر کی طاب کے کا دائے ہے۔

اور درمیانی حال چلواورآ واز دهیمی رکھو تقیباً بدترین آ واز گدھوں کی آ واز ہے(19) بھلاتم نے دیکھانہیں کہاللہ نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب کو تمہارے لیے کام پر لگارکھا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعتوں کی بارش فر مار تھی ہے، پھر بھی لوگوں میں پچھ بغیر سمجھے بوجھے اور بغیر روش کتاب کے اللہ کی بات میں جُفَرِ تے ہیں (۲۰) اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جوا تاراہےاس کی بیروی کروتو وہ کہتے نہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا تب بھی کہ جب شیطان ان کو بھڑ کی آگ کے عذاب كى طرف بلار باہو (٢١) اور جس نے اپنے كواللہ کے حوالہ کردیا اوروہ نیکی پر ہواتواس نے یقیناً مضبوط کڑا تھ م لیا اور ہر کام کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے (۲۲) اورجس نے انکار کیا تو اس کا انکار آپ کوعم میں نہ ڈال دے ان سب کو ہاری ہی طرف لوث کر آتا ہے پھر جو کچھانھوں نے کیاوہ سب ہم ان کو جنلا دیں گے یقیناً الله سينوں كى بالوں كو بھى خوب جانتا ہے (٢٣٧) ہم ان کا کچھکام چلادیں گے پھران کو شخت عذاب میں تھینچ کر لائیں گے (۲۴) اوراگر آپ ان سے پوچیس کہ آسانوں اور زمین کوس نے بیدا کیا تو وہ یقیناً یمی کہیں

وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصُ مِن صَوْرَتِكَ أَنَّ أَنْكُو الْأَصْوَاتِ لَصُونُ الْعِيدِينَ أَلَهُ تَرُوا أَنَّ اللهُ سَخُولِكُمْ مَالْي التَّمْوتِ وَمَا الْأَرْضِ وَأَسْبَعُ عَلَيْكُونِعَهُ ظَالِمَ أَةً وَيَاطِنَةً وَمِنَ التَّاسِ مَن يُبَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ وَلُو وَلَا مُدَى وَلَا كُتْ عَنْ اللهِ عَنْ يُرِهُ وَ إِذَا قِيْلُ لَهُ وَاتَّبِعُوامَا آتُرُلُ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِهُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْإِذْ مَا الْوَلُوكَانَ النَّيْطِلُ بِيَدُّعُومُ إِلَى عَدَابِ السَّعِيْرِ @ وَمَنْ يُعْلِمُ وَجُهَةً إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُمْنِي فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ۑ۪ٵڵڡؙۯۅٞۊؚٳڷۅ۠ؿڠؖؿٷٳڶٳڶڵۼٵۊؚؠؖ؋۫**ٲڵۯؙٷۅؚ۞ۯڡۜ**ڽؙڴڡٚۘۥڡ۫ڵ يَعُزُنُكَ كُفُرُ أَلِينَا مُرْجِعُهُمُ مُنْتَيِّعُهُمُ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهُ يُوِّينَا إِنَّ الصَّدُونِ مُنَتِّعُهُمْ قِلْيُلَاثُونَهُ مُطَرُّهُ وَإِلَّى ب غِليُظِه وَلَيْنَ سَأَلْتَهُوْمَّنَ خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ ڵؽڠؙۅؙڶؿٙٳٮڵۿؙۊؙڸٳڶػؠٮؙڛؚڷۊ۫ؠڶٲڷؙڎٙڒۿؙؙؙؙٷڒؽۼڷؠؙۅؙؽ<sup>۞</sup>ؠڵۼؚڡٵ فِ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَرَيُّ الْيَسِيدُ ﴿ وَلَوْ آلَهُمَّا فِي الْرُوْفِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقُلَامٌ وَالْبَحْرُيَمُثُ فَمِنْ بَعُدِهِ سَبُعُهُ أَجُرٍ مَّا لَفِدَ تُ كُلِمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ خَكِلْبِهُ ﴿ اللَّهِ مَا لَفِهُ عَزِيزُ خَكِلْبِهُ ﴿

منزله

گے کہ اللہ نے ، کہد دیجیے کہ اصل تعریف تو اللہ کے لیے ہے البتہ اکثر لوگ جانے نہیں (۲۵) آسانوں اور زمین میں جو پکھ ہے سب اللہ کا ہے بلاشبہ اللہ بی ہے جو بے نیاز ہے ستو دہ صفات ہے (۲۲) اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگروہ قلم بن جائیں اور سمندراس کی روشنائی ہوجائے ، سمات سمندراس کے بعد اور ہوں تو بھی اللہ کی بائیں ختم ہونے کوئہ آئیں ، بیشک اللہ زبر دست ہے حکمت والا ہے (۲۷)

<sup>(</sup>۱) ندا تناتیز چلے کہ دوڑنے کے قریب بیٹی جائے اور ندائے وجیسے کہ کستی میں داخل ہوجائے ، تھم ہے کہ نماز کے لیے بھی آ دمی جارہا ہوتو اطمینان و وقارے چلے دوڑنے نہ گئے (۲) جن کوسنانا ہے وہ اطمینان سے س لیل بلاضرورت آ واز بلندنہ کی جائے معلوم ہوا کہ لاؤڈ آئیٹیکر کا بھی بلاضرورت استعال اسلامی آ داب کے خلاف ہے (۳) مشرکین مکہ بھی اللہ کورب ماشتہ تھے لیکن عبادت میں دوسروں کواس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔

(اس کے لیے) تم سب کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد جلاناصرف ایک جان (کے پیدا کرنے اور جلانے) کی طرح ہے بیشک اللہ خوب سنتا ہے خوب دیکھا ہے (۲۸) بھلاآپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ دن پر رات کو اور رات پردن کوداخل کرتاہے اوراس نے سورج اور چاند کام پر لگادیئے ہیں،سب متعین مرت کے لیےرواں دوال ہیں اورتم جو کھ کرتے ہواللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے (۲۹) اس کیے کہ اللہ بی سے ہے اور اس کے علاوہ جس کووہ ایکارتے ہیں سب جھوٹ ہیں اور اللہ ہی بلند ہے بڑا ہے (۳۰) بھلاآپ نے ویکھانہیں کہ جہاز سمندر میں الله كي نعمت كولے كرچكتے بين تاكه و همهين اپني نشانيوں میں سے کچھ دکھاوے، یقیناً اس میں تمام صبر شکر کرنے والول کے لیے بوی نشانیاں ہیں (اس) اور جب بادلول کی طرح موج نے ان کوڈ ھانپ لیا تو وہ لگے یکارنے اللہ کواس کے لیے بندگی کو خالف کر کے، پھر جب اس نے ان کوشنگی میں پہنچا کر بیجالیا تو ان میں پہنچھ ہی راہ راست پر رہے ہیں (باتی پھر شرک کرنے لکتے ہیں) اور ہماری نشانیوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جوبات کے جموٹے ہیں ناشکرے ہیں (۳۲)ا \_ لوگو! اين رب كالحاظ كرواوراس دن يد وروجب باب نه

مَاخَلْقُلُوُ وَلَابَعُنَاكُمُ إِلَاكَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ٱلْعُرِّدَانَ اللهَ يُولِجُ الْمَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْمِيْلِ وسَخُوالتَّمْسَ وَالْقَبَوَكُنُ يَعِرِي إِلَّ آجِلٍ مُسَمَّى وَالْقَبَوَكُنَ اللهَ بِمَانَعُمَانُونَ خِيدُ الكَيانَ اللهَ هُوَالْحَقُّ وَالْمَالِدُ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهُ مُوالْعَينُ اللَّهِ يُرْفَالْمُ الْمُ مَرَاثَ الفُلْكَ تَجُرِي فِي الْبَحْرِ مِنِعُمَتِ اللهِ لِيُرِيكُومِنِ البِهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ مِثَكُورِ@وَإِذَا غَشِيَهُمُ مَّوْجُ كَالظَّلِ دَعُواالله عُنْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَ فَلَمَّا الْمَا الْمُعَلِي الْمُسَرِّ فَمِنْهُمُ مُّقَتَصِكُ ومَايِجُحُدُ بِالْيِتِنَا إِلَاكُلُّ خَتَارٍ كَفُورِ لَيَا يَنْهَا النَّاسُ اتَّفَوُّا رَبُّكُوُ وَاغْشُوْ إِيوْمُ الْأَيْمِزِي وَالِـنَّ عَنُ وَلَكِ ﴾ وَلَامَوْلُودُ هُوجَازِعَنُ وَالِيهِ شَيْنًا إِنَّ وَعُد اللهِ حَتَّى فَلَاتَعُرَّتُكُو الْعَيْوَةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَعُرُ لُكُو يُلْهِمُ الْعُرُورُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُاهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُؤِلِّ الْعَيْثُ وَالْعَلَاثُ الْعَيْثُ وَ يَعْلَمُمَا فِي الْرَبِّهَا مِرْوَمَا تَكُورِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكُيْبُ غَنَّا ا ومَاتَدُرِيْ نَفْنَ بِأَيّ ارض تَنُوكُ إِنَّ اللّهُ عَلِيُوكَ فِي يُرُّثُ

مذاءه

بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا بی اپنے باپ کے پھھ کام آسکے گائے بیٹنا اللہ کا وغدہ سیا ہے، تو تمہیں دنیا کی زندگی فریب میں نہ ڈال دے اور وہ بیا بیٹ کے کام آئے گئے بارے میں وہ وغابا زمہیں وھو کہ دے پائے (۳۳) بیٹینا اللہ ہی کے پاس قیامت کاعلم ہے اور وہی بارش کرتا ہے اور رحم کے اندر جو پھھ ہے اس کوجا نتا ہے اور کوئی جی نہیں جانتا کہ کس جگہ اس کی موت ہوگی بلاشبہ اللہ خوب جانتا پوری خبر رکھتا ہے (۳۳)

#### «سورهٔ سجده »

الله كنام سے جوہر امہر مان نمایت رحم والا ہے الْمَهِ (١) اس كُمَّابِ كا تاراجانا جس مِس كوئي شبه بي نهيس جہانوں کے بروردگار کی جانب سے ہے(۲) کیاوہ کہتے ہیں کہ انھوں نے اس کوگڑ ھلیا ہے جیس وہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک تی (اتری) ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باس آپ سے پہلے كونى وْرائے والانہيں آيا، شايدوه راسته پر آجا نين (٣) وہ اللہ جس نے آسانو**ں اور زمین کواور ان** دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو چھوٹوں میں پیدا کیا پھروہ عرش برجلوه افروز ہوا،تہارے لیےاس کے سوانہ کوئی ہمایتی ہے نہ کوئی سفارشی ، کیا پھر بھی تم تھیجت حاصل نہیں کرتے (م) وہ آسان سے زمین تک کام کی تدبیر فرما تا ہے پھروہ سب اس کی طرف اٹھ جاتا ہے اس دن جس کی مقدارتہہارے شار کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہے (۵) وہ ہے جھیے اور کھلے کا جاننے والا ، زبر دست، نہایت رحم والا (۲) جس نے ہر چیز بہت خوب پیدا کی اورانسان کی پیدائش مٹی ہے شروع کی (۷) پھراس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے معمولی یانی سے جلائی (۸) پھر اس کوٹھیک ٹھیک بنایا اور اس میں اینے باس سے روح

اں تو هیک هیک بنایا اور ال میں اپنے پال سے روس پھونگی اور تہارے لیے کان ، آئکھیں اور دل بنائے ، بہت تھوڑ اہے جوتم شکر کرتے ہو (۹) اور وہ بولے کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا پھرنٹی صورت میں آئیں گے، بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملا قات کے منکر ہیں (۱۰)

ةَ۞ۡ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَارَبْبِ فِيُهِ مِنْ رَبِّ الْعَلَيْنِ ۚ فَ يقولون افترله بله هوالحق من ربك إنتذر ؙڞؙڰؙؗٛؠؙڝٚڽۜؽڔؿڔۺؽؙػؘؿٳڬٲڡػۿڂڔؽۿؾۮؙۅٛڹ۞ٲڵڶۿ الذي عُ خَلْنَ التَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَلْكِينُهُمُ أَنْ سُتُوَ أَيَّامٍ تُقَرِّاسُتُوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَالْكُوْمِنْ دُونِهِ مِن وَ لِي وَا ٱفَكَرَاتَتَذَكُرُّونَ@يُدَيِّرُالْأَمُويِنَ السَّمَلُولِلَ الْرَفِي ثُمَّةً يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يُومِرِكُانَ مِعْنَا أَوْ أَلْفَ سَنَةٍ مِّتَالَعَاثُونَ ۞ لِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيثُونُ الَّذِي كَالَّصْنَ كُلُّ ثَنْعُ لِمُ عَلَقَهُ وَيَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيرُنَّ ثُمُّجُهُ لِأَنْسَانِ مِنْ طِيرُنَّ ثُمُّجُهُ لِ كَسُكُهُ وِنُ سُلِكَةٍ مِنْ مَا أَوْمَ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ مَا لَكُورُ مِنْ اللَّهِ مِنْ رويه وجعل لكؤالتمع والأبصار والأفيدة وليلامنا نَشْكُرُونَ۞وَقَالُوْآءَ إِذَاضَلَلْنَانِ الْأَرْضِ ءَ إِنَّا لَهِيُ خَلْق جَدِيدِه بَلُ هُمُ عِلِقاء رَبّهِ مُكُونُونَ ٠

(۱) عرب میں جب سے بت برتی پیملی اس کے بعد سے وہ رہ کوئی نبی نہیں آیا بیاس کی طرف اشارہ ہے (۲) زمین سے آسمان تک سب اللہ ہی کے تقرف میں ہے بھر قیامت کے دن جو ہزار برس کا ہوگا سب چیزیں اٹھائی جا کیں گا در نیا دور شروع ہوگا، دوسرا اس کا بیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں سب کام ہور ہے ہیں اور بعض بعض کاموں کے نتائج ہزار ہزار برس میں نظتے ہیں تو بیتمہار نزد یک لمی مدت ہے، اللہ کے نزد یک اس کی حیثیت ایک دن سے زیادہ نہیں (۳) منی کا قطرہ جو حیاس ان کا ذریعے بنتا ہے ایک بیالی ہے جو انسانی حافظ صد تیار ہوتا ہے، انسان جو پچھ کھا تا پیتا ہے اس سے انسان کا وجود ہوتا ہے، انسان جو پچھ کھا تا پیتا ہے اس کے افلاصہ تیار ہوتا ہے، انسان جو پچھ کھا تا پیتا ہے اس کے انسان کا وجود اس میں دوح پھو نکنے والا اللہ بی ہے، انسان کا وجود اس ذات باری کا عطیہ ہے لیکن پچر بھی انسان شکر نہیں کرتا اور اس کے ساتھ شریک کرتا ہے۔

قُلْ يَتَوَفَّلُوْمُنَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُونُولِ اللَّهِ عُلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ۼڠڗؙڹ۞ٛۅڵۊ۫ؾڒؽٳۮؚؚٲڵٮؙۼڔؠؙۅ۫ڹٵڲٮؙۏٳڰٷڛؠ؋ڝ۬ۮڒؿۜٳ؋ؖ ڒڲڹۜٵۜؽؘڝؙڔڹٵۅؘۺؚڡؾٵؙۼٵڔڿڡڹٵڡٚڡڷڵڝڵٳٵٳؾٚٵڡؙۊۊؠؗۅ۠ڹ۞ۏ لَوْشِئْنَا لَالِتَيْنَا كُلَّ نَغْيَى هُدُىهَا وَلَكِنَّ حَقَّ الْقُولُ مِيثًى (مُلَثَقَ جَهَلُومِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ عَنَ فَقُولِيمَا ؠؽڗؙڎٳڡۜٵٚ؞ٛ<u>ڗؠۘؠڴڗۿڷٳڰٵڛ</u>ؽڵڴۅۘۯڎؙڎٷٳڡڎٵڹٲۼؙڵۑؽ زُوتَعَبَّلُونَ@كَالْمُغِينُ بِالْيُتَكَالَّذِينَ إِذَاذُكُو إِنهَا خَرُّوا ڝؙڿۜڒٲۊؘڛؘۼۜٷٳۼؠؙۑڔڗڣۄؙٷۘۅؙۿۅؙڵٳؽؠؙؾٞڴۑؚۯۏڹۜ<sup>۞</sup>ؾۜۻۜٵؽٚ صُوْبُهُمْ عَنِ الْمُصَاجِعِ يَدُّعُونَ رَبُّهُمْ حُوفًا وَطَعَا وَمِيمًا ۪ڠؙؙؙڟؙۄؙؙۯؙؽ۫ڣڠؙۯؽ۞ڣؘڵڒؾڠڵڮڒۿؙڹ۠ٵٞٲؙڂٛڣؽڷۿؙؠۺ۠ڠؙڐٛڒٷ الْمُبْنِيُّ جَرّا رُبّا كَانُوا يَعْلُون الْمُسْكَان مُؤْمِنًا لَمُسْكَان قَاسِمًا لَاسَيْنَونَ ﴿ كَالَّذِينَ الْمُثُوارَعُ لُوالصَّلِحْتِ فَلَاسُمْ جَمْتُ الْمَاوَىٰ نُزُوكِهِمَا كَالْوَافِيمَلُونَ ۞وَامَّا الَّذِينَ لَسَعُوا فَهَاوْ مُهُمُ الْكَادُ كُلَّمَا الْوَادُوْ اللَّهِ عَنْ يُعْوِادِ مُهَا أَعِيدُ وَافِيهَا وَ مِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُواْمَنَ ابِ التَّالِ الَّذِينَ كُنْتُمْ يِهِ تُكُلِّدِ بُوْنَ ©

کہدد بیجے کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرے گا جوتم پر متعین ہے پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤك (١١) اوراگرآپ ديکھيں جب محرم اينے رب كے ياس مرجھكائے (كتے) ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے خوب و کھولیا اور س لیا بس ہمیں (ونیامیں) دوبارہ بھیج دیجیے،ہم اجھے کام کریں گے،ہمیں پورایقین آ چکا ہے(۱۲) اور اگر ہاری مشیت ہی ہوتی تو ہم ہر شخض کواس کا راستہ دے ہی دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات طے ہو چک کہ میں جہم کو انسانوں اور جناتوں ب سے بھر کر رہوں گا (۱۳) تو اب تم جواس دن کی ملا قات كو بھلا بيٹھے تھے اس كا مزہ چكھو، ہم نے بھى تم كو فراموش کردیا اورتم جو کیا کرتے تھے اس کی یا داش میں بمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو (۱۲۴) ہماری نشانیوں کو بھا ایک ہیں تو وہ سجدہ میں کر پڑتے ہیں ادرائے رب کی حمد کے ساتھ سیج کرتے ہیں اور وہ اکر نہیں دکھاتے (۱۵) ان کے پہلوبستر وں ہے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اورامیدے بیکارتے رہتے ہیں اور ہم نے ان کوجو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۱۲) تو کوئی بھی نہیں جانتا کران کے ان کاموں کے بدلہ میں کیا کچھان

کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھیا کرر کھی گئی ہے جووہ کرتے رہے ہیں (۱۷) بھلا جوایمان لا چکا کیاوہ اس کی طرح ہوگا جونا فرمان ہو، وہ برابرنہیں ہوسکتے (۱۸)رہے وہ لوگ جنھوں نے مانا اوراجھے کام کیے تو ان کے لیے مہمانی کے طور پر جنتوں کا ٹھکا نہ ہے ان کاموں کے بدلہ میں جووہ کیا کرتے تھے(19) اور جنھوں نے نافر مانی کی تو ان کا ٹھکانہ جہم ہے، جب جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گرو ہیں بلٹا دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گاجہنم کاوہ مزہ چکھوجس کوتم جھٹلایا کرتے تھے(۲۰)

(۱)اصل مقصدتو انسان کی آز مائش ہے کہ و واپی مجھ سے کام لے کر پیغیروں کی بات مانتا ہے یا نہیں ، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ جواس آز مائش میں کامیاب ہوگا وہی کامیاب تھرے گا اور جونا بھی سے کام لے گا تو ایسے لوگوں سے جہنم بھری جائے گی، ورندو کھنے کے بعد تو برخض ماننے پر مجبور ہو گا اور چھر آ ز مائش ہی کبرہ جائے گی ،اس لیے جب سب د کھے لینے کے بعد کا فرکہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج و بیجیتو الله فرمائے گا کدا گرایسے بی ہمیں ہدایت ہر لانا ہوتا تو امتی ن کیوں لیاجاتا ، سب ہی کوہم ہدایت پر نے آتے (۲) بینی داتوں کو و ونمازیں پڑھتے ہیں اس میں فرض بھی شامل ہیں اور تہجد کی نقل نماز بھی (۳) اللہ کے ٹرزانہ میں ایسے لوگوں ك ليكيسي كيني تعتيل جي يهوي بين ووانسانون ك شيالات وتصورات سي بهت بلندين "مسالا عَيْنٌ رَأْتُ وَلا أَذُكُ مَسِعَتُ وَلا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرِ" جوند آتھوں نے دیکھانے **کانوں نے سنا اور ندول میں ان کا خیال آیا۔** 

اور ہم ضروران کو بڑے عذاب سے پہلے قریبی عذاب کا مزہ چکھائیں گے شایدوہ پلٹین (۲۱) ادراس سے بڑھ کر ناانصاف کون ہوگا جس کوآیتوں کے ذریعہ نصیحت کی جائے پھروہ ان سے پہلوتی کرے، ہم ایسے محرموں سے انتقام لے کرر ہیں گے (۲۲) اور یقیناً ہم نے موی کو کتاب دی تو آپ اس کے ملنے کے بارے میں شبہ نہ کریں اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا (۲۳) اور ہم نے ان میں سے پچھلوگوں کو جب انھوں نے صبر کیا پیشوا بنا دیا جو ہمارے تھم سے راستہ بتاتے رہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے (۲۴) یقیناً آپ کارب ہی ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ کردے گاجن میں وہ اختلاف کرتے ہلے آئے ہیں (۲۵) کیایہ بات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کرڈالا جن کے گھروں میں وہ چل پھررہے ہیں، بلاشبہاس میں نشانیاں ہیں، پھر بھی کیا وہ کان نہیں دھرتے (۲۶) کیا انھوں نے دیکھانہیں کہ ہم یانی کوچینل زمین میں لے جاتے ہیں تو اس سے عین اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوراوروہ خود کھاتے ہیں پھر کیاوہ دیکھتے نہیں (۲۷) اوروہ کہتے ہیں کہ بیر فیصلہ کب ہے (بتاؤ) اگرتم سچے

وَكُنُذِيْ يُقَانِّهُ وُرِينَ الْعَذَابِ الْأَدْنَ ذُونَ الْعَذَابِ وَلَقَدُ الْتَيْنَا مُوسَى الْحِيثِ فَلَا تَكُنَّ فِي مِرْيَةِ مِّنُ لِقَالِهِ وَجَعَلُناهُ هُدًى لِلْبَرْقِ إِسُرَاءِيلَ ﴿وَ جَعَلْنَا مِنْهُمُ إَبِيَّةً لِنَهُدُونَ بِأَمْرِينَالْتَاصَدُووَا شُو كَانُوْإِيالِيْتِنَايُوْتِنُوْنَ۞انَّ رَبِّكَ هُوَيَغُصِلُ بِيْنَهُمُ يُومَ الْقِيمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٩ وَلَهُ يَهُو لَهُ كَمْ ٱهْلَكْنَا مِنْ قَبُلِهِمْ مِينَ الْقُرُونِ يَيْشُونَ فِي سَلِينِهِمُ إِنَّ فِي دَالِكَ لَا لِيَّ آفَكُونَ مُعُونَ ﴿ أُولُو بَرُوْالْكَالْسُونَ الْبُكَاءُ إِلَى الْأِرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرُعًا تَأْكُلُ مِنْهُ ٱنْعَامُهُمُّ وَٱنْفُسُهُمُّ الْكَلْيُبْعِمُ وُنَ۞وَيَغُوْلُونَ مَثَى الَّذِينَ كُفُرُ وَالِيُهَا تُهُمُّ وَلَاهُمُ لِيُظَوِّونَ ۞ فَأَعْرِضَ

ہو (۲۸) کہد دیجیے فیصلہ کے دن کافروں کوان کا ایمان کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کومہلت ملے گی (۲۹) تو آپ ان کا خیال چھوڑ ہے اورانتظار سیجیے وہ بھی انتظار میں ہیں (۳۰)

(۱) آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں جو تھیبنتیں اور آفتیں آتی ہیں ان کا بڑا حصہ ای لیے ہوتا ہے کہ آ دمی میں اپنی برائیوں کا احساس پیدا ہو، اور وہ القد کی طرف رجوع ہوکر تو ہے کرے ، اس کے بعد بھی احساس پیدا نہ ، ہوتو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی (۲) تورات جھڑت موئی علیہ السلام کو دی گئی اس میں شبہ کرنے کی ضرورت نہیں (۳)عادو تمود کی بسنیوں سے مشرکین شام دیمن کے سنروں میں گزرتے بھے تو ان کھنڈرات میں جا کر ٹیلتے گھومتے بھی ہتھاور وہ نشانیاں ان کی آنکھوں کے مما منے سے گزرتی تھیں ۔

### «سورهٔ احزاب»

الله كنام سے جوبر احمر بان نمایت رحم والا ہے اے نی! اللہ بی سے ڈر تے رہے اور کافرول اور منافقوں کی بات مت مائے، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے حكت ركھتا ہے (۱) اورآپ كےرب كى جانب سے جو آپ کو حکم دیا جار ہاہے اس پر چلتے رہے ہم جو بھی کرتے ہواللہ اس کی بوری خبرر کھتا ہے (۲) اور اللہ ہی بر بھروسہ ر کھیے اور اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے (٣) اللہ نے سی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے اور نہاس نے تہباری ان بیو یوں کوجن ہےتم ظہار کرتے ہوتمہاری ماں بنایا اور نہتمہارے منھ بولے بیٹوں کوتمہاری اولا د بنایا، بهسب تمهارے اینے منھ کی باتیں ہیں اور اللہ ہی تھیک بات کہتا ہے اور وہی راستد کی رہنمائی فرماتا ہے (س) ان کوایے بابوں کی نسبت سے یکارو، میں اللہ کے یہاں انصاف کی بات ہے، پھراگرتم ان کے ہاہوں کوئیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور جوتم سے چوک ہوجائے اس میں تم پر كوئى گناه بيس البنة جوثم دل سے جان بوجھ كركرو (اس پر تہباری پکڑ ہے) اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا ہے (۵) نبی کا مومنوں پر ان کی

والله الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ٥ ٳڽٙٳٮڷؙۿػڵڹؠٵؙؾۼؙڵؙڎڹڿؘؠؙٷٳ<sup>ڰ</sup>ٷۘؿٷڴڷڟۜؠٳڶؿۊۘڴڡٝؠٳٛڵڰ وُكُولُكُ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جُوفِةً وَمَا جَعَلَ زُواجِكُوُ الْيُ تُطْهِرُ وَنَ مِنْهُنَّ أُمَّةً إِنَّا جَعَلَ ادْعِبَا وَكُوْ بِنَا ءَكُوْدُ لِكُوْ تَوْلُكُوْ بِإِنْوَامِكُوْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ ڽۿؙڔؽٵڶؾۜۑؽڷ۞**ٲڎٷٛۿؙٷڵٳڹۜٳٙۑۿؚۄؙۿؗۯٲۺٞ**ڟؙۼٮ۫ۮٵٮڵڹٷ يَانَ لَيْ تَعَكَمُوا الْبَأْءَ هُمُ وَالْحُوالْكُونِي الدِّينِ وَمُوالِيُكُو وَ لِيْسَ عَلَيْكُوْ خِنَاحٌ فِيمَا أَخَمَا أَخُمَا أَخُمَا أَخُولِهِ وَالْإِنْ مُانَعَتَدَتْ تَلُولِهُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ٥ اللَّهِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَفُيْسِهِ مُورَا زُواجُهُ أَمُّهُمُ مُوادُلُواالْرَيْحَامِرِبَعْضُهُ مُوادُلُ عُضِ فِي كِنْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهُجِرِيْنَ إِلَّاإِنَّ تَفْعَلُوۤٱ إِلَى ٱوْلِيَّا كُوْمُعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُووًا ۞

متزله

جانوں سے زیادہ حق ہے، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اللہ کے حکم میں مسلمانوں اور بیجرت کرنے والوں سے زیادہ آپس کے رشتہ داروں کا ایک دوسرے پرحق ہے سوائے اس کے کہتم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرو، یہ کتاب کا لکھا ہے (۲)

(۱) بعض مرتبہ کفار وشرکین کی جائب ہے آپکوشورے دیے جاتے اور منافقین اس کی تا ئید کرتے اور اس کی توبیال بیان کرتے حالا نکد حقیقت میں وہ اندر ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے والے شورے ہوتے تھے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسنم کو یک جور ہے کہ والی شدھریں، اللہ نے ہر ایک کے پہلو میں ایک ہی ول رکھا ہے، جب وہ ایک ذات کی طرف اور اس کے احکامات کی طرف متوجہ ہے تو دوسری طرف رٹ کرنے کی ضرورت نہیں (۲) زمانہ جاہلیت کا روائج تھا ہو کی کو مال کی طرح کہ دویا تو وہ مال ہی گئی ہی ابنی کی بیٹا بتالیا تو وہ تھتی بیٹا ہو گیا ، آ ہے میں دونوں کی نئی ہے، ظہار کا تقم سورہ مجاورہ بیٹا کہدویے ہے وہ مسلمی و اس کی طرح کہدویا تو وہ مال ہی گئی ہے، ظہار کا تقم سورہ مجاورہ بیٹا کہدویے ہے وہ مسلمی و ان سے اچھا دوست نہ برتا کا کہدویے ہو اس کی طرح نہیں ہوسکتا کہ اس کو میر اث میں جن جس طرح آیک پہلو میں دودل نہیں ہوسکتے اس طرح وہ ما کین نہیں ہوسکتا ہی طرح دو ما کین نہیں ہوسکتا ہی طرح دو ما کین نہیں ہوسکتا ہی طرح دو ما کین نہیں ہو سکتا ہی اس کی ایک میں ہوسکتا ہی مورہ ہیں ہو سکتا ہی مارہ کہ ہو سکتا ہی ہو سکتا ہی اس کی میں ہوسکتا ہی میں ہو سکتا ہی اس کو میں ہو سکتا ہی مارہ ہیں ہو سکتا ہی مارہ ہو ہو اس کی ہو ہو کہ میں ہو سکتا ہی ہو سکتا ہی اس کو میر اث میں ہو سکتا ہی اس کو میر ان مورہ ہو ہو ہو ہو کی ہو ہو کہ میں ہو سکتا ہو کہ مورہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ ہو ہو ہو ہو کہ جب از واج مطبرات مارہ ہو ہو کہ جب از واج مطبرات مارہ ہو ہو کہ جب از واج مطبرات میں ہو تھر نہیں ہو کہ جب از واج مطبرات میں ہو تھر ہو ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ کہ ہو ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ کہ ہو ہو کہ کہ کو کہ کہ کو ک

وَاذَ أَخَذُنَا مِنَ النِّمِينَ مِينَا فَهُو وَمِنْكَ وَمِنْ لَا مِنْ اللَّهِمْ وَالْرَقِيمُ يَايَهُا الَّذِينَ امْنُوااذْ كُرُوانِعْمَةُ اللَّهِ مَلَيْكُوْ إِذْ مَا أَكُمُوجُ فأرسلنا عليهم ريكاة جنود الكرتروها وكان الله كالعلون بَصِيُرًانَّ إِذْ جَاءُ وَكُورِنَ فَوْقِكُو وَمِنَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُو بَكَعَتِ الْقُلُوبِ الْمُناجِرُوتَكُنْونَ بِاللَّهِ الظُّنُودَا أَهُ هُنَالِكَ أَبْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَوُلُولُوالْ لَاسْدِينًا @ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلْوْمِهِ وَمُرضٌ مَّا وَعَكَ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَاغُرُورُا ﴿ وَإِذْ قَالَتُ ظَالِمَهُ مِّنَّهُ مُلَّاهِمُ لَا أَمْلَ نْرُبِ لَامْقَامُ لِكُوْ فَارْجِعُوا وَيُسْتَاذِنُ فِرِيْنَ مِنْ مُثْمُ النَّبِي فُولُون إِنَّ يُبُونَنَا عَوْرَةٌ وْمَا فِي بِعَوْرَةٌ ۚ أِنْ يُرِيدُ وْنَ إِلَّا وَارًا ۞ وَلُو دُخِاتُ عَلَيْهِ مُرِنَ أَفْطَارِهَا ثُوَّسُهِ لُواالْفِتْنَةُ إِتَوْهَا وَمَا تَكَيَّتُوا بِهَا لَاكِيدُوا ﴿ وَلَقَنَّ كَانُوا عَاهَدُ واللَّهُ ين مَيْلُ لانوَزُن الْادْيَاد وكان عَهْنَاللهِ مَنْ مُولا @ 

اور جب ہم نے تمام نبول سے ان کے عہد لیے اور آب سے اور نوح سے اور ایراجیم سے اور مویٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے اور ان سے ہم نے نہایت پختہ عہد لیا تق ( 2 ) تا کہ بچوں سے ان کی سیائی کے بارے میں یو جھے لےاوراس نے کا فروں کے کیے تو دروناک عذاب تیار کررکھا ہے (۸) اے ایمان والو! اینے او پر اللہ کے انعام کو یاد کرو، جب اشکرتم پر چڑھا کے تو ہم نے ان پر ہوا (مجیبی )اورا کیے گئر بھیج جنہیں تم نے نہیں دیکھ اور تم جوكرر بے تھے اللہ اس كود مكھ رہا تھا (۹) جب وہ تم پر تہارے اوپر سے اور نیچ سے چڑھ آئے اور جب نگامیں ذر گرگانے لگیں اور کلیج منھ کوآ گئے اور تم اللہ سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے (۱۰) اس وقت ایمان والوں کی آ زیائش ہوکر رہ گئی ادران کوجھنجھوڑ کرر کھ دیا گیا (۱۱) اور جب منافق اور دل کے روگی کہنے لگے کہ اللّٰداوراس کے رسول نے ہم سے جو دِعدہ کیا تھا وہ سب فریتِ تھا (۱۲) اور جب ان میں ایک گروہ نے کہا اے يثرب والوتم فك نبيل سكتے تو اب لوٹ چلواور ان ميں کھالوگ نی سے بیا کہد کہد کر اجازت لینے لگے کہ ہارے گھر کھلے پڑے ہیں جبکہ وہ کھلے نہیں تھے،ان کا مقصدتو بھاگ لینا تھا (۱۳) اور اگر وہاں (مدینہ میں)

چاروں طرف سے چڑھائی ہوجائے بھران سے فتنہ انگیزی کے لیے کہا جائے تو فورا قبول کرلیں اور (اس وقت) گھروں میں تھوڑا ہی تھہریں (۱۲) جبکہ وہ پہلے انٹد سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ بیچھے نہیں بھا گیس گے اوراللہ کے عہد کی پوچھ ہونی ہے (۱۵)

(۱) اللہ نے نبیوں ہے عہدلیا کہ وہ تی بات امت تک پہنچادیں تا کہ اس کے بعد ان سے پوچہ تھے ہوسکے اور پیوں کا سپائی ہر دیوا فلا ہر ہواور مشروں کو سپائی ہر ادی جائے (۲) بیغز وہ خند ت کا دکر شروع ہور ہا ہے۔ جس کو غز وہ اس اب بھی کہتے ہیں کہ اس بی بنونسیر کے بہودیوں گی سازش ہے تریش ، بنو خطف ن ، بنو مان داور بنو فر اور نے فر کر درست نظر تیار کی بالکہ جب یہ یہ منورہ دوانہ ہوا تو آپ نے حضر اس صابہ ہے مشورہ دیا ، فعول نے خند ت کھور نے کا کر فر بردست نظر تیار کی بالکہ جب یہ یہ منورہ دیا ، فعول نے خند ت کھور نے کا کر مردست نظر تیار کی بالکہ بیارہ بی بیارہ کی اللہ علیہ دستے ہوئی ہوئی کی صاب مشورہ دیا ، فعول نے خند تی مالے میں صحابہ نے سر ڈھے تین میل کمی اور پائے گر گری خند ت کھوری آنخصور صلی اللہ علیہ دسلم بھی سے فاقوں کی صابت میں میں شرک ہے ہا تر ایان سے ان کے خیما کہ خری ہوئی کہ بیارہ دیا ہوئی کہ بیارہ دیا ہوئی کہ بیارہ دیا ہوئی کہ بیارہ دیا ہوئی ہوئی اور وہ بھی ان طرح اللہ کی درے اس مصیبت سے نجات کی اوروہ نظر اس میں شرک ہوئی اور وہ بھی ان کر میا گئے ہوئی ان فسکروں ہے گر گراہ ہوئی اور ہوئی کہ ہوئی ان فسکروں ہے گراہ ہوئی ای فرا میں کہ بیاں وہ مسلمان وں کی تخت کے اس وقت مسلمانوں کی تخت کر میا گئے اور وہ بھی اور وہ بھی اوروہ بھی اوروہ کی اوروہ کو بھی کی اوروہ بھی ان کر میا گئے تھے کہ میراوی نے میں میان قدن کر کر بھا گئے گئے ہوئی ان فسکر اوروں کے بال گئے اوروں کی اوروہ کی اوروہ کی ان فسلم کے جوادہ کر کر کے بھائے گئے کہ اس کے مائی کر سائم کی اوروہ کی کھور سے کہاں گئے جو سے طال سے کہاں گئے جو سے طال کے جوادہ کر کر کے بھائے کے کہ اس کے کہا کہ کہ اس کے کہاں کے جوادہ اس کے بھر کو کہاں گئے گئے کہاں گئے گئے میں اس کے میان فیور کو کو کہا کہ کہاں گئے گئے کہاں گئے گئے میان فی سے میان فتوں کے بول کھل گئے اوروہ کے کہاں گئے کہاں کے بھر کر کہا کہ کہاں گئے کہ کہاں گئے کہ کہ اس کے کہاں کو کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں گئے کہاں کے کہاں کے کہاں گئے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں گئے کہاں کے کہاں گئے کہاں کے کہاں کہا کہاں کہا کہ کہاں کے کہاں کو کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کہا کہاں کو کہاں کو کہا کہا کہ ک

کہہ دیجیے کہ اگرتم موت ہے یا قل ہونے ہے بھا گتے ہوتو تمہیں بھا گنا ہر گز کام نہدے گا اور پھر بھی تم تھوڑا ہی عیش کرسکو گے (۱۲) یو چھتے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بحاسكے گا اگر وہ تمہارے لیے برائی كا ارادہ كرلے، يا ( کون ہے جواس کی رحمت کوروک سکتا ہے) اگر وہ مبربانی بی کا اراده فرمالے اور وہ اینے لیے اللہ کے علاوہ نه کوئی حمایتی پاشکیس کے اور نه مد دگار (۱۷) اور الله ان لوگوں کوخوب جانیا ہے جوتم میں روڑ ااٹکاتے ہیں اور این بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے یاس علم آؤادر خود بہت ہی کم جنگ میں شریک ہوتے ہیں (۱۸) حال یہے کہ وہتم پر بڑے حریص ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈگر ڈگر کرکرتی آ تھموں سے آب کو تکتے ہیں جیسے کسی رموت کی بیہوشی طاری ہونے لگے، پھر جب ڈرختم ہوجا تاہے تو د د مال کی لا کی میں آپ ے ل کر برای تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں بیلوگ ہر گر ایمان نیس لائے بس اللہ نے ان کےسب کام اکارت كردية اوربياللدك ليه بزاآسان ب(١٩)وه بجهة ہیں کانشکر ابھی نہیں گئے اور اگر کشکر آئی پڑیں تو وہ جا ہیں ھے کہ بدودک میں جا کر دیمات میں رہیں، تہاری خبریں معلوم کرتے رہیں اور اگرتمہارے ورمیان ہول تو بہت

قُلْ نَّنَ يَنْفُعُكُمُ والْقِمَ إِذَانَ فَرَرْتُومِنَ الْمُوْتِ أَوِالْقَتِلِ وَإِذَا لَعُونَ إِلَا يَلِيلُا اللَّهُ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْضِمُكُومِنَ اللَّهِ إِنَّ ؖڒٳڐؠۣڮۄڛۅؙٵٲٷڒٳڐؠڴۄۯڂؠڐٷڒڰۼۮڎڽڷۿۄڣۣڽ؋ڎ<u>ڹ</u> الله وَلِلنَّا وَلَا صِيرًا ٣ كَنْ يَعْلُوْ اللهُ الْمُعْرِقِينَ مِنْكُمُ وَالْتَأْمِلِينَ ڔٛۼۘٳڹۿ۪ۄ۫ۿڶۊٙٳڷؠۣؽٵٷڒؽٲ۬ؿڹٵۺٲۺٳڒڡٙێؽڷٳۿؖٳۺڠڐ مَلَيْكُو ﴿ وَإِذَاجَاءَ الْحُونُ رَايَتُهُ وَيُظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُومُ ٳؖڠؽؙڹٛۿؙڡٞڔڰٳڷڹؽؽؙؿڠۺؽڡؽؠڋ؞ؚ؈ٵڷؠۜۅٛؾؚٵٞڣٳۮؘٳڎؘۿۜۘۘڹٳڶۛۼؘۅؙڰ سَلَقُوكُمُ بِٱلسِّنَةِ حِدَادِ اَشِعَهُ عَلَى الْخَدُرُ اُولِيكَ لَمُنْغُمِنُوٓا فَأَحْبُطُ اللهُ أَعُمَالُهُ وَكُانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ الْهُ عَلَى اللهِ يَسِيرُ الْهُ عَلَى الله الْرَحْزَابَ لَوْ يَدُهَبُوا وَإِنْ يَالْتِ الْرَحْزَابُ يُودُوالُو أَنَّاهُمُ بَادُوْنَ فِي الْرَغْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ الْبُهَا لِكُوْرِ لَوْكَانُوا فِيكُوْنَا عَنُوْ الرَّوْلِيلِا ﴿ لَقَدُكُانَ لَكُوْنَ رَسُولِ اللهِ الْمُوفَّ حَسَنَةً مَنْ كَانَ يَرْجُوااللهُ وَالْيَوْمَ الْأَخِرُ وَذَكُوا لِلهُ يُتَبَرُّ الْأَوْلَمُمُّالًا مُؤْمِنُونَ الْكِحْرَابُ قَالْرُاهْنَامَا وَعَكَ ثَالِيَهُ وَرَسُولَهُ وَ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانَا وَتَسُلِيمُا اللهِ

متزايه

ہی کم جنگ کریٹ (۲۰) بینیٹا تمہارے لیے اللہ کے رسول (ﷺ) میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لیے جواللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہواوراس نے اللہ کو بہت یا دکیا ہو (۲۱) اور جب ایمان والوں نے لشکر دیکھے تو بولے اس کا تو ہم سے اللہ نے اوراس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سے کہا اور ان کا ایمان اور جذبہ کا عت اور بڑھ گیا (۲۲)

فتدا گیزی کے لیے دوحت دی جائے تو تموڑی در بھی وہ گھروں میں نہیں ، فوران کام کے لیے تیار ہوجا ئیں۔
(۱) یہ ایک منافق کی طرف اشارہ ہے جوابے گھر میں کھانے پینے میں مشغول تھا اوراس کا ایک بھائی جو تنظم مسلمان تھا جہاد میں جائے کے لیے تیارتھا اس ہے کہہ رہا تھا کہ کہاں مصیبت میں پر رہے ہو، آؤا محمینان سے کھاؤ ہیواور رہو (۲) یہ منافقوں کا حال بیان ہور ہا ہے کہ جنگ کے مواقع پر تو لگاہ ان کو ممانپ سوگھ گیا،
آپ کو ایسی نگا ہوں سے دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ موت کی شی طاری ہے ، اس ڈرسے کہ کہیں جنگ میں شرکت کا آپ تھی نہ دے دیں اور جب مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تھی ان کہ موت کی شی بتاتے ہیں، جنگ کے موقعوں پر اکثر ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ دیہا توں میں دہیں اور ٹیریں معلوم کرتے رہیں،
فتح ملئے پر فوراً حاضر ہوجا کیں اور مال غنیمت میں حصر لگانے کی تد ہیریں کریں (۳) یعنی رسول اللہ علی دیا گا استقلال دیکھو کہ سب سے ذیا دہ فکر اور اندیا خوب ڈکر کرتے ہیں ان کے لیے ان کی ذات بہترین نمونہ ہی جو کہ وہ فیل میں نصب سے دیا وہ کہ اس بھی تو اب تھی اور الشکا خوب ذکر کرتے ہیں ان کے لیے ان کی ذات بہترین نمونہ ہے ، ہر تول وقعل میں نصب سے دیا میں اور ہر معاملہ میں جے ہیں اور اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں ان کے لیے ان کی ذات بہترین نمونہ ہے ، ہر تول وقعل میں نصب سے دیا تھال میں اور ہر معاملہ میں جے ہیں اور اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں ان کے لیے ان کی ذات بہترین نمونہ ہمیں جب ہر تول وقعل میں نصب سے دیا تھال میں اور ہر معاملہ میں جب ہر تول وقعل میں نصب سے دیا تھال میں اور ہر معاملہ میں جب ہر تول وقعل میں نصب میں نسب سے دورہ معاملہ میں جب ہر تول وقعل میں نسب سے دیا تھا کہ میں اس کہ میں جب کے اس میں کہ ان بھی کہ مورہ کی کو ان میں کہ میں کی کہ ان بی کہ کہ کورہ کی کو ان کی کہ جب کی کہ کے ان کی دیا ہو کہ کورہ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کہ کورٹ کی کی کورٹ کی کر کیں کی کورٹ کے ہیں کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ ک

يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمُ أَخْ وَرَدًا اللهُ الَّذِينَ كُفُّ وَالْعَيْظِومُ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكُفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِمَالَ وَكَانَ اللهُ قِي يُلْعَزِيْزُافَ وَانْزُلَ الدِّينَ ظَاهُرُو مُ مِّنْ أَهْلِ لَكِيْكِ مِنْ صَيَامِيْهِمُ وَقَدَّ فَكُونِهُمُ الرَّعُبُ فَرِيْقً تَقْتُلُونَ وَتَالْبِرُونَ فِرِيقًا الْوَاوْرِيُّكُو أَرْضَا فَمُ وَدِيَارِهُمُ وَ ٱمُوالَهُ وَالْضَالَةُ تَطَاوُمُ أَوْكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ عَلَيْهُ وَا ڸؘٲؽۿٵڵؽۜؿؙڠؙڶؙڵؚڒۯؘٷڿڬٳ<u>ڶڴڬڗؙؿۘؿۘ</u>ۮڹٲڵۼؽۅۊٙٵڵؿؽٳ وَزِيْنَهُمَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَ وَأَسَرِّعُكُنَّ سَرَاعًا جَبِيلًا @ وَإِنْ كُتُ أَنَّ يُؤِدُنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْدَارَ الْالْخِرَةُ فَإِنَّ الله أَعَدَالِلُهُ حُسِنْتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ لِيسَأَمُ الكييمن يائت مِنْكُنّ بِعَاجِشَةٍ مُبَرِيّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا الْعَنَ ابْ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ دَالِكَ عَلَى اللهِ يَبِيرُا ۞

ان ہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ انھوں نے اللّٰدے جوعبد کیاوہ پورا کردکھایا تو بعضوں نے اپنا ذمہ بورا كرديا اوربعض انتظار مين بين اور وه ذرا بهي نهين بدلے (۲۳) تا كەاللە يول كوان كى سيائى كابدلەدىدى اور منافقول کوچاہے توعذاب دے یا جا ہے توان کوتو بہ کی توفيق عطا فرمادً ہے، یقیناً اللہ بہت مغفرت فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا ہے (۲۴)اور اللہ نے کا فروں کو غصہ میں بھرا بھیر دیا کچھ بھلائی ان کے ہاتھ نہ لگی اور مسلمانوں کی طرف ہے جنگ کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا اورالله برئی طاقت رکھتا ہے زیر دست ہے (۲۵) اور اہل كتاب ميں جوان كے مددگار ہوئے ان كواللہ نے ان کے قلعوں سے لاا تارا اور ان کے دلوں میں دھاک بٹھادی، کتنوں کوتم قتل کر رہے تھے اور کتنوں کو قیری بنارہے منتے (۲۷) اور ان کی زمینوں ، ان کے شہروں اور ان کے مالوں کا اللہ نے تم کو دارث بنایا اور الیسی جگہوں کا جہاںتم نے بھی قدم بھی ندر کھاتھا، اور اللہ ہر چیز پر بوری قدرت رکھتا ہے (۲۷)اے نی! اپنی بویوں سے کہہ د یجیے کداگرتم دنیا کی زندگی اوراس کی زینت جا ہتی ہوتو آؤ میں حمہیں کچھ سامان دے دلا دوں اور حمہیں بہتر طریقه بررخصت کردول (۲۸)اورا گرتم الله اوراس کے

رسول کواور آخرت کے گھر کی طالب ہوتو یقیناً اللہ نے تم میں اچھے کا م کرنے والیوں کے لیے برد اجر تیار کرر کھائے (۲۹) اے نبی کی بیو یو اہم میں کسی نے کھلی میں حیائی کی تو اس کے لیے دو ہراعذاب ہوگا اور بیاللہ کے لیے آسان ہے (۳۰)

اورتم میں جواللہ اور اس کے رسول کی تابعد اررب کی اور اجھے کام کرتی رہے گی ہم اس کواس کا اجر بھی دوگنا دیں گے اور ہم نے اس کے کیے عزت کی روزی تیار کرر کھی ہے(اس)اے نی کی بیو یواتم ہر کسی عورت کی طرح نہیں بواگرتم پر میز گاری رکھو،بس دب کربات مت کرنا کہیں وہ شخص مجس کے دل میں روگ ہے امید نہ کرنے لگ جائے اور معقول بات کہو (۳۲) اور اپنے گھروں میں وقار کے ساتھے رہو اور گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بن تھن کر مت تكنا أورنماز قائم ركهنا اورز كوة دي رمنا اورالله اوراس كرسول كى بات مانتى رہنا ،اي (نى كے) گھر والوايقىينا الله يبي جابتا ہے كرتم ميل كجيل كودور كرد إورتهبيس یوری طرح یاک صاف کرد هے (۳۳) اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آئیتیں اور حکمت ( کی جو باتیں) سنائی جاتی ہیں ان کو یا در کھو بلاشبہ اللہ بڑا ہاریک بیں اور ہر چیز کی خبرر کھنے والا ہے (۱۲۴۷) یقیناً فرمال بردار مرداور فرمال بردار عورتیں اور لیقین رکھنے والے مروادر یقین رکھنے والی عورتیں اور بندگی کرنے والے مرداور بندگی کرنے والی عورتیں اور سیے مرداور کچی عورتنس اور صبر کرنے والے مرداور صبر کرنے وانی عورتيس اورخشوع ركفنه والمصمرد اورخشوع ركفنه والى عورتين اورصدقه ويئ والمصرد اورصدقه وين والى

وَمَنَ يُقَنَّتُ مِنْكُنَّ بِلَهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَّلُ صَالِمًا نُونِهَا أَجُوهَا مَرَّتِينِ وَإَعْتَدُنَالُهَارِمُ قَاكُرِيمُا ﴿ فِيمَا ﴿ فِينَامُ النَّبِيّ لَمُنْ أَنَّ كَأَحَوِمِّنَ الْفِسَآءِ إِنِ اتَّقَيْثُنَّ فَلَاتَحْضَعُنَّ ڽٵڵڠؙۊؙڸ؋ٚؽڟؠۼٳڰڒؽ؋ۣ٤ٛػڵۣؠ؋؆ۘۻ۠ۏڟؙڶٷٳڵۺۼۯۏڰ۠ٲ وَقُرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَ يَكِعُنَ تَكُثِّحُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَاقِمْنَ الصَّلْوَةَ وَإِنَّ الرَّكُونَةُ وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِتَّمَا يُوِينُا اللَّهُ لِيُنْ هِبِّ عَنْكُو الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُوْرَتُطُهِيرًا ﴿ وَاذْكُرُنَ مَايْتُلْ فِي سُيُورِتِكُنَّ مِنْ الْيِ اللهِ وَالْحِكُمُةُ أَلَ اللهُ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيُرًا ﴿ إِنَّ الْمُثْرِلِيدُنَ وَالْمُثُلِلْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَيْنِينِينَ وَالْقُنِينْتِ وَالصَّيِونِينَ وَالصَّيادَةِ وَالصَّيِينَ والضيرب والكفينعين والكفيفت والكتصارقيان و المتصدة أي والصابعين والضيلب والكفيظين فرُوْجَهُمُ وَالَّحْفِظْتِ وَالنَّاسِكِرِينَ اللَّهُ كَيْثِيرُ اللَّهِ الذُّكُونِ آمَدَاللهُ لَهُمُ مُّعْفِورةً وَّآجُرًا عَظِيمًا ۞

مازل

عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرداور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے مرداور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللّٰد کا خوب ذکر کرتے والے مرداور خوب ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللّٰہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کررکھا لیّے (۳۵)

۔۔ وے دیا گیا کہ اگروہ دنیا جا ہیں قو وہ پخبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علا حدگی اختیار کر لیں ، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تخفے تحا نف دے کر بہتر طریقے پر دخصت کردیں گے ، از واج مطہرات کے سامنے جب بیاختیار رکھا گیا تو سب نے بیک زبان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار فر ، لی خواہ اس کو کیسی تنگی ترشی پر واشت کرنی پڑے۔

وَيَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَامُؤْمِينَةٍ إِذَا تَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ ؖڲؙڮؙۏؙڹؘڵۿۄٞٳڶٛۼۣڒۊٲۻڹٛٲڡٞڔۿؚۄ۫ۊ*۠ۏڡۜڹ*ڲڣڝٳؠڵۿۯڔڛٷڶۮؽؘڎ صَلَّ صَلَلَا تُعِينُنا ﴿ وَإِذْ تَغُولُ لِلَّذِي كَالْعَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمَٰتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَكْتِي اللَّهُ وَتُعْفِقُ فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِينِهِ وَتَخْتَى النَّاسُ وَاللَّهُ آحَقُ أَنْ تَغَشَّهُ فَلَمَّا قَصٰى زَيْدُامِّهُ اوَطُرَازَ وَجُنْكُهَ الِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَّرُ فِي أَزْوَاجِ كَرْعِيمَ لِيهِمُ إِذَا تَضَوَّامِنْهُنَ وَطُرَّا وَكَانَ أَثُرُ الله ومَفْعُولُ إِن مَا كَانَ عَلَى اللَّهِي مِنْ حَرَج فِيمَا فَرْضَ اللهُ لَهُ مُسَّنَةُ اللهِ فِي الَّذِيرُنَّ خَكُوامِنَ قَبُلُ وَكَانَ أَوْاللهِ قَلَالْمَقُدُولاً ٳڷۜڹؠؙؽؙؠؙێۼؙٷؙؽڔڛڵؾٷڵۅۅۜۼۺؙۅؽٷۅؙڵۼؙۺۏڹٵڴڵٳ الله وكفى بالله حَبِينْبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُنَّا بَالْحَدِ مِنْ إِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَّمُنُولَ اللهِ وَغَالَتُم النَّبِينَّ وَكَانَ اللهُ يَخُلِّ ثَنَّى عَلِيْمُاهُ يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُواا ذَكُوُوا اللهَ دِكْرُاكِتِيُوا أَهُ وَ سَيْحُوهُ بُكُرةً وَّالَصِيْلاهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُمُ لِيُغْرِجَكُونِينَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورُوكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِمًا ۞

اور جب الله اوراس كے رسول كسى معامله ميں فيصله كردين تو پھر نسی مومن مردیا مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ اینے معاملہ میں بااختیار رمیں اور جس نے اللہ اور اس کےرسول کی نافر مائی کی تو وہ تھلی گراہی میں پڑ گیا (۳۱) اور جب آپ اس سے بیات کررہے تھے جس پراللہ نے احسان کیا اورآپ نے بھی اس پر احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اینے یاس ہی رکھواور اللہ سے ڈرواور آپ کے جی میں وہ بات تھی جواللہ ظاہر کرنے والاتھا اور آپ کولوگوں (کے کینے سننے ) کالحاظ تھا جبکہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس کا لحاظر هیں، پھر جب زیداس سے غرض بوری کر <u>ھکے</u> تو ہم نے اس کوآ بے کاح میں دے دیا تا گرامل ایمان کے لياية منه بولے بيۇل كى بيويوں كے سلسله ميں جبكدوه ان سے غرض بوری کر ھے ہوں کوئی تنگی ندرہے اور اللہ کا تھم تو ہوکرر ہنا ہی تھا (سس) نبی کے لیے اس چیز میں کوئی مضاً لَقَهُ بين جوالله في ان كے ليے طے كردى، جو يہلے تخزر عيجان كے سلسله ميں بھي الله كا نظام يبي تفااور الله كا فیصلہ بوری طرح طےشدہ ہے(۲۸)جواللہ کے بیغامات پہنچاتے تھے اور ای سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سواکسی ے ڈرندر کھتے تھے اور کفایت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے(۳۹) محد(總) تمہارےمردوں میں سی کے باپ

نہیں البنۃ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں برمہر ہیں اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۴۰) اے ایمان والو! اللہ کا خوب ذکر کرو (۴۱) اور میج وشام اس کی بیا کی بیان کرو (۴۲) وہی ہے جوتم پر رحمت فرما تا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی (دعا کرتے ہیں) تا کہ وہ تہہیں تاریکیوں سے نکال کرروشنی میں لے آئے اور وہ تو ایمان والوں کے لیے براشفیق ہے (۴۳)

۔ وہ اہل بیت میں داخل ہیں ہی ،ان کے علاوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاجز ادیاں اور ان کی اولا دیھی اٹل بیت میں داخل ہیں ، ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حفرت خلاوت فر مائی اور فر مایا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قاطمہ ،حضرت علی ،حضرت حسن ورحضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی چاور میں ڈھانپ لیا اور یہ آبات تلاوت فر مائی اور فر مایا کہ یہ میرے اہل میت ہیں (۱) قرآن مجید میں دیے گئے احکامات مردوں کے لیے بھی جی اور عور توں کے لیے بھی ،گر بعض خوا تین کو یہ خیال تھا کہ خاص خوا تین کے لیے کوئی خوشنجری ہوتی اس پریہ آبے تنازل ہوئی۔

جس دن وواس مليس كان كااستقبال سلام سے ہوگا اوراس نے ان کے لیے بڑی عزت کا اجر تیار کر رکھا ہے (۱۹۲۸) اے نی! ہم نے آپ کو گوائی دینے والا اور بشارت سنانے والا اور خبر دار کرنے والا بنا کر بھیجاہے (۲۵) اورالله كي مساس كي طرف بلاف والااوروشي بمحيرف والاجراغ (بناياب) (٣٦) اورآب الل ايمان كوخوشخرى دے دیجے کہان کواللہ کی طرف سے بڑافضل حاصل ہونے والا ہے ( ۷۷ ) اور کا فروں اور منافقوں کی بات مت مانے اوران کی ایذ ارسانی کی برواه نه یجیے اور الله بر جروسه رکھیے اوراللہ بی کام بنانے کے لیے کافی ہے (۲۸) اے ایمان والوا جبتم مون عورتول سے نکاح کرو پھر انھیں ہاتھ لگانے سے میلے طلاق ویدوتو تمہارے لیے ان کے ذمہ کوئی عدت نہیں کے جس کی گفتی تہمیں شارکرنی پوے بس تم انھیں کچھ دے وال دو اور اچھی طرح رخصت کردو (۲۹) اے نی اہم نے آپ کے لیے آپ کی ان ہو یوں کوحلال کیاجن کے مہرآپ دے جکے اور جن باندیوں کے آپ مالك ہوئے جواللہ نے مال غنیمت کے طور برآپ كودي مول اور آپ کے چھا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوچھی کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں جنھوں نے آپ کے ساتھ وطن چھوڑ اور کوئی بھی

وَيَتَهُمْ يُومُ يَلْقُونَهُ سَلُوا وَاعَدُلُهُمُ أَجْرِالْرِيمُا هَالُهُمُ لنَّبِينُ إِنَّا ٱلْسِكَنْكَ شَاهِمُ أُوْمُبَيِّرًا وَنَنِ يُرُا هُوَدَ احِيًا إِلَ الله بإذبه وسراجا مني والوكيني الكؤمنين بأن لأم من الله فَضُلَاكِيدُوا ﴿ وَلَا يُطِعِ الْكُفِرِينَ وَالْمُلْفِقِينَ وَدَعُ الْمُهُ وَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ وَكُفَى بِأَلْلُهِ وَكِيْلًا ۞ يَأْيُهُا ٱلَّذِينَ امْنُوَالِوَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ تُعَطِّلُقُتُمُوهُنَّ مِنْ تَبْلِ أَنْ ثَمَنُّوهُنَّ نَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِلَاةٍ تَعَنَّتُهُ وَنَهَا قَمَتِعُوُّ هُنَّ ۅۘڛۜ؞ۣۣٷۿؙؽؘڛڗٳڿٳڿؠؽڵٳ۞ڲٳؽۿٵڶڵؽؿؙٳؾٚٵٚػڶڬٵ لَكَ أَزُواجَكَ الْمِنَ الْكِنْ أَجُورَهُ فَى وَمَامَلُكُتُ يَمِينُكُ مِتَمَّانَآ أَوْاللهُ مَلِيْكُ وَبَنْتِ مَيِّكَ وَبَنْتِ عَلِيْكَ وَبَنْتِ عَلْيْكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَلْتِكَ الْإِي مَاجَرُنَ مَعَكَ وَاصْرَاةً مُؤُمِنَةً إِنَّ وَهَبَتُ نَفْسَهَ اللَّهِيِّ إِنَّ آرًا وَ السَّبِيُّ آنُ يُسْتَنُوكُ مَهَا تَخَالِصَةُ لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَامَلُكُتُ أَيْمَانُفُسُمُ لِكَيْ لُا يُكُونَ مَكِيْكَ حَرَجُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا إِنَّهِمُا @ 

منزله

مون عورت اگروہ نبی کے لیے اپنے آپ کو پیش کردے اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں، (بیکم) صرف آپ کے لیے ہے سب مسلمانوں کے لیے نہیں، ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور باندیوں کے سلسلہ میں جولا زم کررکھا ہے وہ ہم جائے ہیں (اورآپ کے لیے الگ احکام اس لیے ہیں) تا کہ آپ پرکوئی تنگی ندرہے اور اللہ بہت مغفرت کرنے والانہایت رخم فرمانے والا کیے (۵۰)

اورآپ کواللہ کے عکم سے ان سے نکاح کرنا ہوگا تا کہ تھ ہو لے بیٹے کی بیوی کو جو معیوب سمجھا جاتا تھا اس رسم کا تملی طور پر خاتہ ہو، حضرت زید نے جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق کا ذکر کیا تو حتی الامکان آپ نے ان کورو کنا چاہا، اگر چہ آپ جانے تھے کہ وہ طلاق دیں گے لیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے اس کو چھپایا کہ جس نے بھی زیر سے ان کا نکاح کرایا، اب وہ طلاق دیں اور جس نکاح کروں تو لوگ کیا کہیں گے، تو جب تک حتی تھم نہیں آ جاتا جھے نباہ کا بھی اور جس نکاح کروں تو لوگ کیا کہیں گے، تو جب تک حتی تھم نہیں آ جاتا جھے نباہ کا بھی معاورہ دینا چاہے، بالآخر حضرت ذیر نے طلاق دے بھی دی اور آپت کا پیگڑا " تو خو خاکھا" کہ ہم نے ان سے آپ کا نکاح کراہ یا ۔ بھی نازل ہوگیا (۳) آپت سے بات صاف ہوگ کہ تھ بولا بیٹا حقیقت جس بیٹا نہیں ہوتا اور خاتم انہیں کہ کر پی عقیدہ بھی صاف صاف بیان کردیا گیا کہ آپ کی تشریف آوری سے نبیوں کے سلسلہ برمبرلگ ٹی ، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اب کوئی تیا نبی آنے والانہیں ہے۔

(۱) ہاتھ لگانے سے مرادر تھتی اور بیوی کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتا ہے، اگراس سے پہلے طلاق دیدی تو عدت لازم نہیں ہے، مطلقہ فوراً دوسرا افاح کرسکتی ہے (۲) اس سے مراد طلاق کے بعدر خصت کرتے وقت ایک جوڑا ہے جے اصطلاح میں متعہ کہاج تا ہے، یہ برصورت میں مروکود بناچاہیے خواہ رخصتی سے پہلے طلاق ہویہ خصتی کے بعد، یہ میر کے علاوہ ہے، اور اس لیے ہے تا کہ بیعدا صد کی بھی خوش اسلوبی کے سرتھ ہو (۳) اس آیت میں آخصور صلی الشاعلیہ وسلم کے سے ہویہ خوش اسلوبی کے سرتھ ہو (۳) اس آیت میں آخصور صلی الشاعلیہ وسلم کے سے

تُرجِي مَنْ تَشَا أَوْمِنْهُ فِي وَتُغُويَ إِلَيْكَ مَنْ تَشَا أَوْمِن إِبْتَقِيتَ مِنْنُ عَزَلْتَ فَكَرْمُنَا مَ عَلَيْكُ ذَلِكَ أَدْنُ أَنْ لَقَرّا عَيْنَهُ فَيْ قَ قُلُوبِكُو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عِلْمُهُ الكِيمِ لَي الدِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذُوا رِهِ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّامِ مَا مَلَكَتُ يَعِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ ڒؾؽؠؙٳۿ۫ٳؘٳؿؙۿٵڷڹؽؽٵ<mark>ٙ۩ؽٷٳڵٷڂڟۏٳؠؙؽ</mark>ۏؾٵڶؠؚٞؾ إِلَّا أَنْ يُؤُذَّنَ لَكُورُ إِلَّى طَعَامِ غَيْرَ يْطِوِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَ <u>ۮؙؚۼؠ۠</u>ؾؙڎؙۄؙڬٳڎڂڵۉٳٷٳۮٳڟۼؠؙڗ۫ڎٷٳؽٚڰٷۯۅٳۅٙڒڡؙڛؾٳؽؖڛؿ لِعَدِيثِثِ إِنَّ ذَٰلِكُوٰ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَجَّى مِنْ وَاللَّهُ لَا يَسُنَّجُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا مَسَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ جِابِ فَاللَّهُ أَطْهَرُ لِقَالُو يُمْ وَقُلُو يِهِرَّا ومَاكَانَ لَكُوْانَ تُؤْذُو ارَسُولَ اللهِ وَلَا آنَ تَنْكِحُوا الْوَاجِمَا مِنْ يَعْدِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُو كِانَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ مُبْنُ وُالمَيْنَا اوَيْغُفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يُكِّلُّ مَنْ عَلِمُنا @

آب ان میں جن کوچاہیں الگ کریں اور جن کوچاہیں این آپ سے قریب کریں اور جن کوآپ نے الگ کیا ہوان میں جھی جن کو جا ہیں (دوبارہ قریب کرلیں) اس ہے لگتا ہے کہ ان سب کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور وہ مکین نہ مول کی، اورآپ نے اضیں جودیا ہے اس پرسب کی سب خوش ہوں گی اور تمہار ہے داوں میں جو بھی ہے اللہ جا نتا ہے اورالله خوب جانتا ہے کل رکھتا ہے (۵۱) اب اس کے بعد آپ کے لیے (مزید)عورتیں درست نہیں ہیں اور ندان (بيويوں) کى جگداور بيويان (درست بين)خواه ان کی خونی آپ کو بھا جائے سوائے ان (باندیوں) کے جن کے آپ ما لک ہوجا تیں اور اللہ ہر چیز مِرتکر انی رکھتا ہے (۵۲) اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک منہیں کھانے کے لیے اجازت نال جائے ،اس کے مکنے کی راه دیکھتے ندرہو، ہاں جب شہیں بلایا جائے تو داخل ہو پھر جب کھا چکوتو اپنی اپنی راہ لو، باتوں میں جی لگاتے مت بیٹھو، یقینا بہ چیز نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے بس وہتم سے شرم كرتے ہيں اور اللہ كوٹھيك بات كہنے ميں كوئى شرم نہيں ، اور جبتم ان سے کوئی سامان مانگوتو پردو کے پیچھے سے ان ہے مانگ لوء میہ چیز تمہارے داول کے لیے بھی زیادہ یا کیزگی ( کاباعث) ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی اور

خمہیں اس کی اجازت نہیں کہتم اللہ کے رسول کو تکایف پہنچاؤاور نہ یہ کہ ان کے بعد ان کی بیو یوں سے نکاح کرو، یقیناً بیال للہ کے یہاں بڑی سنگین بات ہے (۵۳) تم اگر کچھ ظاہر کرتے ہویا اسے چھیا تے ہوتو یقیناً اللہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے (۵۴)

ندان خواتین برکوئی گناہ ہے کہوہ اینے بایوں کے سامنے ہوں، نداینے بیٹول کے، نداینے بھائیوں کے، ندایخ بھتیجوں کے، نداینے بھانجوں کے ادر ندا بی عورتوں کے اور ندایخ زیر ملکیت غلام باندیوں کے اور تم سب الله ے ذرتی رہویقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے (۵۵) بیشک اللہ اوراس کے فرشتے رسول پر درود جیجتے ہیں،اے ایمان والو! تم بھی ان بر درود بھیجا کرواور خوب سلام پڑھا کرو (۵۲) جولوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایڈ اپہنچائے ہیں ان یرونیاوآ خرت میں اللہ نے پھٹکار کی ہے اور ان کے لیے ع ذلت كاعذاب تيار كرركها بي (٥٤) أورجو بهى ايمان والے مردول اور ایمان والی عورتوں پر بغیران کے کچھ كية بهت لكاتے بين تواليون في برا بہنان اور كھلا گناه اسيخ سرليا (٥٨) اے نبي اپني بيويوں اور اپني بيٹيوں ے اورمسلمانوں کی بیویوں سے کہد دیجیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لیکا لیا کریٹے، اس میں لگتا ہے کہ بیجان برس تو ان کو تکلیف نددی جائے اور اللہ بردی مغفرت فرمانے والانہایت رحم کرنے والا ہے (۵۹) اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینه میں شرانگیزی کرنے والے بازندآئے تو ہم آپ کو ان کے پیچے لگادیں کے مجروباں وہ کچھ بی مدت آپ

لَاحُنَا ﴿ عَلَيْهِنَّ فِي آبًا بِهِنَّ وَلَّا إِنَّا لِهِنَّ وَلَّا إِنَّا أَيْهِنَّ وَلَّا إِخُوانِهِنَّ وَلَا ابْنَآءِ اخْوَا نِهِنَّ وَلَا ابْنَآءَ اخْوْتِهِنَّ وَلَانِمَآهِهِنَّ وَلَا مَامَلُكُتُ أَيْمَانُفُنَّ وَالْتَقِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شُكُنُ شَيهِينًا ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّيكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَّ لَيْهُمَّا الَّذِينَ الْمُنُوَّاصَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوانَّسُلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يُؤْذُرُنَ الله وَرَسُولَهُ لَفَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَ أَعَدُ لَهُمْ عَذَا أَبَاهُمُ مِنْنَا ﴿ وَالَّذِينَ يُوْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ عَيْرِمَ ٱلْكُتُسَبُّوا فَقَدِ احْتُمُ لُو الْفِقَا ثَاقِ إِنْهَا أَيْرِينًا هُوَا يَا يُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِإِزْ وَاجِكَ وَيَنْتِكَ وَنِمَا الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ ۥ ۥؙؽڡؙۣڽٞؠڹۘۼڵٳؠؽٙڡؚؿؙۮٳڮٲڎڶٲؽؙؿ۫ٷۺۜڡؘڵٳؽؙٷڋۺ وَكَانَ اللَّهُ خَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ لَيْنَ لَمْ يَنْتُهُ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُونِهِمُ مَّرَضٌ وَالْنُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ نَعْرِينَكَ بِرَمُ كُتُوَلِّكُ إُورُونَكَ فِيهِ كَالِلَّ قِلْيلُانَ مُلْعُونِينَ يُكْمَا تَقِعُوْ ٓ الْخِذُو الرَّفْتِ لُوَاتَتُونِيُكُو ۖ سُنِّحَةُ اللهِ فِي الَّذِينَى خَكْوَامِنَ مَّنْ لَوَكَنَ يَجِدَالِسُنَّةِ اللهِ مَّبُدِيلًا ®

منتله

کے ساتھ رہ پائیں گے (۲۰)وہ پھٹکارے ہوئے لوگ، جہال کہیں ملیں گے بکڑنے جائیں گے اور اچھی طرح مارے جائیں گے (۲۱) یہ اللّٰد کا دستوران لوگوں میں بھی رہاہے جو پہلے گز رچکے ہیں اور آپ اللّٰد کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے (۲۲)

اور کھ بعد تک بیٹے رہے ۔ جس ہے آپ کی مشغولیت میں فرق پڑااور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پنجی ، اس پر تلیر کی گئی ، اور پردہ کا تھم بھی آگیا کہ لوگ از داج مطبرات کے سامنے ندا تھی بھی جوتو پردہ کے پیچھے ہے ، تگیں (۵) خاص طور پراز داج مطبرات سے نکاح کے سلسلہ میں بھی تنبیہ کی جاری ہے کہ اس کا وسور بھی کوئی دل میں ندا تھے چرخودان از واج مطبرات نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد جس عدیم النظیر زبدوورع اور مبروتو کل کے ساتھ زندگیاں گزارویں وہ تمام امت کی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے۔

(۱) صلوۃ النبی ہے مرازآ خصوصلی الندعایہ وسلم کے لیے تقیم وثنا کے مراٹھ رحمت وعطونت چاہنا ہے، پھر جس کی طرف صلوۃ کی نبیت ہوگی اس کے مقام دمر تبہ کے لاظ سے اس کے معانی متعین ہوں گے، الندی صلوۃ رحمت بھی بنا اور فرشتوں اور مسلمانوں کی صلوۃ دعائے رحمت کرنا ہے (۲) اس آیت نے واضح کردیا کہ پردہ کا تھم صرف ازواج مطہرات کے لیے بیل یہ ہتا ہوں کی سے ہے کہ وہ جب بھی باہر تکلیں آوا بنی چادروں کوایے جبے وں پرانکا کر آنھی جب پالیا کریں ،اس کی شکل جو بھی اختیار کی جائے ،مقصد سے کہ آنکھوں کے علاوہ بقیہ جبرہ چہ بواہونا جا ہے (۳) بعض منافقین ،عوراؤں کوراسے میں چھٹر اکرتے تھے، یہاں پروہ کی میہ تعلین ہوگئی ہ

لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتادیجیے کہ اس کاعلم صرف اللہ کو ہے اور آپ کو کیا پہۃ ، موسكتا ب قيامت قريب ہى مو (١٣٣) يقيناً نه مانے والوں براللہ نے بھٹکار کی ہے اور دہمتی آگ ان کے لیے تیار کررتھی ہے(۲۴) ہمیشہ ای میں رہیں گے، نہان کو کوئی حمایتی ملے گا اور ندمہ دگار (۷۵) جس دن ان کے چېرے آگ میں النے ملنے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش كه بم في الله كى بات مان لى بموتى اوررسول كاكم كرابيا ہوتا (۲۲) اور کہیں گےاہے ہمارے رب! ہم نے اپنے سر داروں اور اسنے برو و**ں کی بات مانی تو انھو**ں نے ہمیں مراه کیا (۲۷) اے حارے رب! ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بڑی پھٹکار برسا (۲۸) اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنھوں نے موی کو یریشان کیا پھر اللہ نے ان کواس الزام سے بری کردیا جو انھوں نے لگایا اور وہ اللہ کے بہان عزیت دار منے (۲۹) اے ایمان والو!الله کالحاظ رکھوا در جمحی تلی بات کہو ( + 2 ) وہتمپارے لیے تنہارے کاموں کو بنادے گا اور تنہارے لیے تمہارے گنا ہوں کو بخش دے گا اور جو بھی التداوراس كرسول كى بات مافى كاتواس فيرسى كاميا بي حاصل كى (21) ہم نے (بار) امانت آسانوں اور زمين اور

يَسْعَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّامَةِ ثُلِّ إِنْمَا مِلْمُهَا عِنْدَاللهِ وَمَا لُرِيْكَ لَعُلَ السَّاعَةُ تَكُونُ قِرْ مِيّا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَفِينَ ٳٛڡػ۠ٲڵۿؙؙۄڛۜۼؿؙڒٳڞٛۼڵۑڔؿؽ؋ٛۼٵۜؠۜڋٵڷڵۼؠؚڹٷؽؘڡؘٳؾٵٷؖڵ عِينُوا اللَّهِ وَمُثَمَّلُ وُجُومُهُمُ فِي النَّارِيقُولُونَ لِلْيَتَا الْطَعَا إِنلهَ وَأَطْعَنَا الرَّسُولِ ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا إِكَّا أَطْعُنَا سَادَتُنَا وَكُبِّرَا مِنَّا فَأَضَلُّونَا السِّبِيلُا ۞ رَبِّنَا أَنِهِمُ وَضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَٰلِ وَالْعَثْمُ كَمْنَاكِمِ يُرًا إِنَّهَا الَّذِينَ الْمُثُوِّ الْأَكُونُوْ الْكَالَذِينَ الْذُوَّا مُولِي فَاجَاءُ اللهُ مِثَاقَالُواْ وَكَانَ عِنْكَ اللهِ وَجِيمًا ١ نَايُهُا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قُولُوا قُولُوسِينًا عَيْصُلِ لَكُوۡ اَعُمَالُكُوۡ وَيَغُوۡمُ الْكُوۡدُنُوۡبُكُوۡ وَمَنۡ يُطِعِ اللّٰهُ وَسُولَهُ فَقَدُ فَأَزْفُورًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْكِمَانَةُ عَلَى السَّهُ وبِ وَالْأَرْضِ وَالْمِيَالِ فَالْبَيْنَ أَنْ يَعِمِلْنَهَا وَأَشْفَعْنَ مِنْهَا وَ عَبْلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلْوُمَّا جَهُوْلُا فَإِلَيْهُ نُوبَ اللَّهُ المنفقين والمنفقت والنشركين والتشركت ويتوب

پہاڑوں کے سامنے رکھا تو انھوں نے اس کواٹھا نا قبول نہ کیا اوراس سے ڈرگئے اور انسان نے اسے اٹھالیا یقیناً وہ بڑا بے باک و نادان تھبراً (۷۲) تا کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عور توں اور شرک کرنے والے مردوں اور شرک کرنے والی عور توں کوعذاب دے اورا بمان والے مردوں اورا بمان والی عور توں کومعاف کرے اور اللہ تو بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۷۳)

(۱) بنی اسرائیل نے حضرت موئی علیہ السلام کوطر ح طرح سستایا اوران پر الزاہت لگائے، یہاں امت کوخطاب کر کے کہا جارہا ہے کہ آم اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے بارے میں کہیں ایسی حرکت مذکر بیٹھتا (۲) ابانت کا مطلب یہاں نکلیف شرگ ہے لین اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے احکام کی طاعت کی ذمہ داری لیما، احکام کی پابندی پر جنت کا دعدہ اور تا فرمانی پر جہنم کی وعید سنائی گئی، بردی بردی مخلوق اس کواٹھائے ہے ڈرتی گرانسان نے اس بار امانت کواٹھالیا ''فطلو، ''اس کواٹ لیے کہا گیا کہ انہام سے بھی وہ بے خبر رہا، یہ صفت خاص طور پر ان لوگوں کی ہے جو امانت لے کر بھول لیے کہا گیا کہ ان کہ انہ کے کہا گیا کہ انہ ہوگا اور اللہ کی گئے ،آگے اس کی تفصیل فرمادی کہ اس کے خبی بی جو بھی تا فرمانی کرے گاکھل کرے یا جھیپ کر ، اس کومز اسلے گی اور جواطاعت کرے گاوہ کا میاب ہوگا اور اللہ کی طرف سے اس کور حمت و منفرت کا بروانہ سلے گا۔

#### «سورهٔ سبا »

الله ك نام سے جوبر امبر بان نبایت رحم والا ب اصل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی شان بیہے کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب اس کا ہے اور آ خرت میں بھی تعریف اس کی ہے اور وہی حکمت والا ہے بوری خبرر کھتا ہے(۱) جو یکھن میں اندر جاتا ہے اورجواس سے نظما ہے اور جوآسان سے اتر تاہے اور جو اس میں جڑھتاہے وہ ہر چیز کوجانتاہے اور وہی نہایت رحم فرمانے والا بخشنے والا ہے(۲) اور جنھوں نے بات نہ مانی وہ بولے قیامت ہم پر نہیں آئے گی، بتادیجے کیول نہیں مير السرب كانتم جود هك جهي كوجان والاسووة يرآ كررى كى ،آسانول اورزيين بين كوئى ذره بھى اس سے چیسے نہیں سکتا ، اور نہاس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نداس سے بری جو کھلی کتاب میں (موجود) ندہو (س) تا کہ وہ مائے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیدے، ایسوں ہی کے لیے بخشش اور عرت کی روزی لے (س) اور جو ہماری نشانیوں کو نیجا دکھانے کے لیے کوشاں ہوئے ایبوں کے لیے دردناک سزا کا عذاب مے (۵) اور جن کوعلم ملاہوہ و مکھرہے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر جوائز اے وہی ٹھیک ہے اور

مِ الله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ فَمَنُ يِنْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ أرض ومَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنُولُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَايَعُونِهُ فِيهَا وَهُوَالرَّحِيْمُ الْغَفُونُ وَقَالَ الَّذِينَ كُفَّرُوالا تَالِّيبُنَا السَّاعَةُ ثُلُ بَيْ وَرِينَ لَتَالَيْنَكُوعِلِمِ الْغَيْبُ لَايَعُزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةِ فِي السَّمْوِي وَلَا فِي الْرَضِ وَلَا أَصْعَرُمِنَ ذَلِكَ ۅٙڷٳٵػڔٚٳڟڒڹ٤ڮؿڮۺؠٳڹ۞ٚڷؽڂ۪ڔ۬ؽٵڷۮؠؽٵڡؙڹؙۅؙٳۅؘعِملُوا الصِّلِحَتِ او لِلْكَ لَهُ مُعَوْمَ الْحَوْرَةُ وَرَمُ قُ كَرِينُ كُرِينُهُ وَالَّذِينَ سَعَوُ فِي الْيِينَامُعُونِينَ اوليَّكَ لَهُمُومَلَ البُّ مِّن رِّجْزِ لِيُوْنُ وَبَرِي الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ يَّتِكَ هُوَالْحَقَّ وَيَهُدِي كَ إِلَى مِعَاطِالْعَزِيْزِ الْعَمِيْدِ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوْ اهَلُ نَنُ لَكُوْعَلَى رَجُيلٍ يُنَيِّفُكُمْ ٳۮؘٵڡؙڗۣٝڰٝؾؙۄ۫ڴؙڷٞڡؙؠڗٛؾ؞ٚٳؾ۫ٛٛٛٛٛػؙۄؙڵۼؽٞڂؖڷؚؾؠۮڽؽؠ۞۠

منزله

وہی راستہ بنا تا ہے اس زبر دست کا خوبیوں والے کا (۲) اور نہ مانے والے کہتے ہیں کہ ہم تہمیں ایسے تحص کے بارے میں بنائیں جو پی نہر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ کردیے جاؤگے تو پھر تہمیں نیا بنایا جائے گا (۷)

(۱) قیامت اس لیے آکر رہے گی کہ جرآ دمی کواپنے کیے کا بدلہ ال جائے (۲) جن کا کام ہی بیہ ہے کہ وہ قرآن مجید کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسل می شعائر کا فدات اڑاتے ہیں اور ان کو نیچا و کھانے کی تاکام کوشش میں مصروف ہیں (۳) جو اللہ ذرہ ذرہ کا مالک ہے جو چاہے ذمین کے اندر لے جائے اور جو چاہے نکالے، ایک انسان کے مرکز مٹی میں گی جائے ہے اس کا نکالن کیا مشکل ہے، جولوگ سپے ول سے سویتے ہیں وہ نیوں کی بتائی ہوئی اس حقیقت کو مائے ہیں اور جو سپے دل سے نہیں سوچتے اور منہ و چنا جا ہے ہیں ان کا جواب وہی ہوتا ہے جوآگ آیت میں آر ہا ہے۔

اَفَتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيا أَمْرِيهِ جَنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ كَالْيَغُونَ بَالْأَخِوَةِ فِي الْعَدَابِ وَالصَّلْلِ الْبَعِيْدِ الْفَكْرُيُّرُوْ إِلَىمَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خُلْفُهُمْ مِنَ التَّمَا أُرُوالْ رُضْ إِنْ تَشَاعَيْم بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْنُنْقِطُ عَلَيْهِمُ كِنَفَاشِ السَّمَا وَإِنَّ فِي ذَالِكَ ڒؙؽڎ<u>ٞڷؚػؙڷ</u>ۼؠؙؠۣؿؙڹؽؠ۞ؘۯڶؿڎؙٲؾؚؽۜٵۮٵۏۮڔڟٵۏؘڞ۫ڰ<sup>ٳ</sup> عِيبَالُ آوِينُ مَعَهُ وَالطَّلِيَرُ وَٱلثَّالَةُ الْخَوِيثِينَ فَأَنِ اعْمَلُ لْبِعْتِ وَقَدِّرُ فِي التَّرُدِ وَاعْمَلُوا صَالِعًا أَنِي بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَلِسُلَيْنِ الرِّيْعَ مَنْ وَهَائِمَهُرُ وَرُوا حُهَامَتُهُرُ وَ سَلْنَالَهُ عَيْنَ الْقِطْرُ وَمِنَ الْجِينَ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدُابُهِ بِإِذْنِ يَّةٍ وَمَنَّ يَزِعُ مِنْهُمُ مَنَّ أَمْرِنَا ثَنْنِ قُهُ مِنْ مَذَا بِالسَّعِيْرِ ۞ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَنَتَأَوْمِنْ مَعَادِيبٌ وَتَمَانِيثُلَ وَجِعَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ لِيلِيتِ الْمُمَالِوَ الْ دَاوْدَشُكُوا وَقِلِينٌ مِنْ عِبَادٍ يَ التُكُونِ فَلَمَّا تَضَيِّنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَاذَلُهُ وَعَلَى مَوْتِهُ الادَالَةُ الزَّرُضُ تَأْكُلُ مِنْمَأْتَهُ فَلَتَاخَرُ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ آن لُوْكَا نُوْايَعْلَمُونَ الْغَيْبُ مَالِمِثُوْافِي الْعَدَابِ الْمُعِدِّنِ@ Warding a second second second

كيا اس في الله يرجموث كرهام يا اس كو كجه جنون ہے؟ بات پیہے کہ جوآخرت کوئیمیں مانتے وہ عذاب میں ہیں اور گرابی میں دور جارات میں (۸) محلا انھوں نے اپنے سامنے اور اپنے پیچھے آسان اور زمین کوئیں دیکھا اگر ہم جا ہیں تو زمین میں ان کو دھنسا دیں یا آسان کے چند مکڑے ان برگرادیں، یقیناً اس میں ہرانا بت رکھنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے (۹) اور ہم نے داؤد کواینے پاس سے نصل عطا کیا، اے پہاڑو! ان کے ساتھ بیٹھ پر مفواور اپ برندو! تم بھی اور ہم نے ان کے لیے لوہے کوزم کر دیا (۱۰) کہ بردی بزی زر ہیں بناؤ اور ٹھیک انداز نے سے کڑیاں جوڑو، ادراجھے کام کرویقینا تم جو بھی کرتے ہو ہیں اس پر بوری نگاہ رکھتا ہوں (۱۱) اور (ہم نے)سلیمان کے لیے ہوا (کوسخر کیا)اس کا مبح کا سفر بھی ایک مہینہ (کی مسایت ) کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی ایک مہینہ (کی مسافت )کا، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنوں میں کتنے ان کے رب کے حکم سےان کے سامنے کام میں <u>لگے رہت</u>ے اور جو بھی ان میں مارے ملم سے بٹرا مم اس کو آگ کا عذاب چکھاتے (۱۲) وہ ان کے لیے جووہ حیاہتے بنادیتے قلع اور مجسے اور حوض جیسی (یژمی بروی) لگنیں اور جمی جمائی

دیگیں،اے داؤد کے خاندان والوا سرایا شکر بن کرکام کیے جاؤاور میرے بندوں میں کم ہی احسان مانے والے ہیں (۱۳) پھر جب ہم نے ان پرموت طاری کردی تو ان کوان کی موت کا پند دیمک سے چلا جوان کی نکڑی کھاتی رہی پھر جب وہ گرے تو جنوں کے سامنے ہات آئی کہ اگروہ ڈھکے چھے سے واقف ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں پڑے ندر ہتے (۱۴)

یقیناً (توم) سباکے لیے جہاں وہ رہتے تھے وہیں ایک نشانی موجود تھی، دائیں اور بائیں دو باغات تھ، اینے رب کا دیا کھاؤ اور اس کا احسان مانو، شہر بھی خوب اور یروردگار بھی بخشنے والا (۱۵) پھر انھوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان برزور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دوباغوں کو ایسے دوباغوں میں تبدیل کردیا چوبدمزہ بھلوں، جھاؤکے درختوں اورسدرہ کے چند درختوں پرمشمل تھے(١٦) ہے ہم نے ان کوان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ایسے ناشکرے کوہم سرابی دیتے ہیں (۱۷)اورہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی ہے، (مسلسل) بستیاں بسائی تھیں جونظر آتی تھیں اوران میں سفر کو (منزلوں میں) تقسیم کردیا تھا، ان میں راتوں اور دنوں میں بے خوف سفر کرو (۱۸) بس وہ کہنے لگے اے ہارے رب! ہارے سفرول (کی منزلول) کو دور دور كردي، اورانهون في اين ساتيم نا انصافي كي توجم في ان کوقصہ (یارینہ) بنادیا اور ان کوئکڑے ککڑے کرڈ الا، یقیناً اس میں ہر جمنے والے حق شناس کے لیے نشانیاں ہیں (۱۹) اور واقعی ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال درست کر دکھایا، بس وہ ای کے پیچھے ہو لیے سوائے ابل ایمان کی ایک جماعت کے (۲۰) اور اس کا ان بر کوئی

لَقَنُ كَانَ لِسَيَا فِي مُسُكِّتِهِمُ ايَةٌ فَجَنَانِي عَنْ يَبِينِي وَشِهَالِ أَ ڵۊؙٳڛؙ۫ڗؚۮ۫ؾؚۯػؚڴؚۄؙۅٛٳۺٛڰؙٷٳڷٷ<sup>؞</sup>ؠڵؙۮ؋۠ڟؠۣؠٮ؋۠ۊۧ؆ۮ لْفُورُ إِنْ فَأَعْرِضُوا فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِيرِوبَبَّ الْنَهُ تَبَهِمْ جَنَّتَيْنِ ذُوَاكُ أَكُلِ خَمْطٍ وَّأَنُّلِ وَمَعْلَى اللَّهِمْ مِنْ اللَّهِ لِيُلِ© دَٰلِكَ جَزَيْتُهُمُ بِيَاكُفُمُ أَوَا وَهَلُ أَعْزِينَ إِلَّا الْكُفُورَ۞ لْنَابِيْنَهُ وَمِيْنَ الْقُي كَالِيِّيِّ لِرُكِّنَا فِيهَا ثُرِّي ظَاهِيَّةٌ تَكَّرُنَافِيهَاالَّــُ يُرِينِوُوْافِيهَالْيَالِيَ وَأَيَّامًا أَمِنِينَ @ فَقَالُوارِيِّنَا بِعِدُ بِينِي المُقَارِنَا وَظَلَمُوا انْفُسُهُمْ فَجَعَلُهُمْ ؙٚڝؘٳڋؠؿؘۅؘڡۜٷٛڠٙۼۿ**ٷڴڷڡۘٷۧؾٚٳؿؘؽٛڎٚٳڮٙ**ڵٳؙۑؾٟ؉ڴؙڸ صَبَّالٍاِسَّكُورِ ۗوَلَقَنَدُصَدَّقَ عَلَيْهِمُ اللِيُّسُ ظَلَّهُ فَاشَّبَعُونُهُ ٳٙڒڣۜؠؙڡٞٵۺٙٳڷؠؙۯؙؠڹؽڹ۞ۅؘڡٵٛڰٵؽڶڎؘڡؘڷؽٟ؋ؖؠۺ۠ۺؙڵڟڹ ٳؙڒڸڹۼؙڵۏؘڡۜڽؙؿ۬ۊ۫ؠڽؙۑٵڵٳڿڗۊؠۺؙۜۿۅؠؠ۫ؠۜٵ؈ٛۺڮ<sup>؞</sup>ۅؘ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ حَفِيظٌ أَوْلِ ادْعُوالَّذِينَ زَعْمُهُ وَيِنْ دُوْنِ اللَّهِ الْإِيمُ لِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّلُوتِ وَلَّا فِي الْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيْهِمَامِنْ شِرُكِهِ وَمَالَهُ مِنْهُهُ وَمِّنَ ظَهِيْنِ

منزله

د با وَنه تقاالبت بیاس لیے ہواتا کہ ہم جان لیں کہ کون آخرت پرایمان لا تا ہے ان لوگوں میں سے جواس کے بارے میں شبہ میں پڑے ہوا ور آپ کا رہ ہوتے ہوان کو پکارو، وہ آسانوں اور بیں اور آپ کا رہ ہر چیز پر نگہداشت رکھتا ہے (۲۱) کہد دیجیے کہ اللہ کے علاوہ تم جس کا دعویٰ کرتے ہوان کو پکارو، وہ آسانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی ساجھا ہے اور نہ ان میں کوئی اس کا مدد گارہے (۲۲)

وَلاَتَنْفَعُ الثَّمَاعَةُ عِنْدَهُ الْإِلْمَى آذِنَ لَهُ حُثَّى إِذَا فَيْرَعُ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوامَاذَ أَقَالَ رَغَكُمْ قَالُوالْعَثَى وَهُوَالْعَيْلُ الكِينَ اللَّهُ يَنْ فَأَلُمْ مَنْ يُرِزُقُكُمْ مِنَ التَّمَاوِتِ وَالْزَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ ٳڰؖٲٲۊؙٳؾٚٳڴؙۄؙڵڡؘڶ؞ؙؽؽٲۅؙؽؙڞٙڵڸؿؙؠۣؿؖ<sup>؈</sup>ۊؙڷ؆ڎۺؙۼڵۅؙڹ عَتَّا اَجُرِمُنَا وَلِانْمُنَالُ عَمَّاتُعُلُونَ ۖ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبِّنَا أَمْ يَنْفُ بَيْنَنَابِالْعُقِّ وَهُوَالْفَتَاحُ الْعَلِيْهُ ﴿ قُلْ الرُّونِ الَّذِينَ الْحَقَّتُمُ بِهِ شُرَكَا ءَكَلَا بَلُ هُوَاللهُ الْعَرِيُّوُ الْعِيكِيْرُ@وَمَّا الْسُلَنْكَ الْاكَانَّةُ ڵڵٵڛؽؿؽٷڗؘؽڋڒٳۊڵڮؿٙٳػٛٷٳڶڰٵڛڵڝۜڰڮٷڽ۞ػڠؙۏڵۄؽ مَنْي هٰذَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُوطِيوِقِينَ الْكُورِيْعَ اذْيَوْمِ لِآ السُتَا أَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَسْتَعَثِّيمُونَ فَكُوقَالَ الَّذِينُنَ كَفَّ وَالْنُ ثُوْمِنَ بِهِذَا الْقُرُانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَانَ يَدَيْهِ تَزَى إِذِ الظُّلِينُونَ مَوْقُونُونَ عِينُ رَبِّيمُ مُنْ يَحِمُ مُنْ عِنْهُمُ إِلَّى إِيمَا لَكُنَّا مُوْمِنِينِ ٣ كَالْ الَّذِينَ السُّكَّدِي اللَّهِ السُّعُونِينَ اسْتُصْعِفُوا الَّهُ

اوراس کے پاس اس کوسفارش کام آئے گی جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کردی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، وہ جواب دیتے ہیں کہ سے ہی کہا اور وہ بلند ہے بڑا ہے (۲۳) پوچھتے! آسانوں اور زمین ہے تہمیں کون روزی دیتا ہے، کمہدد بیجے اللہ (کے سوا کون ہے) اور یقیناً ہم یاتم ضرور سیجے راستہ پر ہیں یا تھلی گمراہی میں ہیں (۲۴) فرماد پیچے کہ ہماری غلطیوں کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا اور تم جو کرتے ہواس کی پوچھ بچھ ہم سے نہ ہوگی (۲۵) کہدد یجیے کہ ہمارارب ہم سب کوجمع فرمائے گا پھر ہمارے درمیان تھیک ٹھیک فیصلہ فرمادے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے دالاخوب جانبے والا ے(۲۲) کہیے کہ ذرا مجھےان سا جھے داروں کو دکھا ؤجن کوتم نے اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں وہ اللہ زبردست ب عكمت ركمتا ب (٢٤) اورجم في آب كو تمام ہی لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبروار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے کیکن اکثر لوگ جانتے نہیں (۲۸) اور کتے ہیں کہا گرتم سیجے ہوتو بتاؤ کہ بیدوعدہ کب پورا ہوگا (۲۹) بتادیجے کہتمہارے لیے ایک دن مقرر ہے، ال سے تم ندایک لحد کے لیے پیچے ہوسکتے ہواورندآ کے

ہوسکتے ہو (۳۰) اورا نکارکرنے والے کہتے ہیں نہ تو ہم اس قرآن کو بھی ما نیں گے اور نہاس سے پہلے کی کمابوں کو مانیں گے اوراگر آپ دیکھ رہے ہوتے جب لوگ اپنے رہ کے پاس لا کھڑے کئے ہوں گے بات کوایک دوسرے پرڈال رہے ہوں گے، جن کو کمزور جانا گیا وہ متکبرین سے کہیں گے اگرتم نہ ہوتے تو ہم ضرورایمان لے آتے (۳۱) متکبرین کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تم کو تیجے راستہ سے روکا اس کے تمہمارے پاس آجانے کے بعد ، بات یہ ہے کہ تم ہی مجرم نے (۳۲)

7

صلاحت بھی اس استخان کے لیے دی تاکہ کھل جائے کہ کون اس کی راہ چاتا ہے اور کون اس کواپند تشمن ہجتا ہے اور ایمان و گمل صالح برقائم رہتا ہے۔

(۱) آیت نمبر ۲۲ – ۲۲ میں شرکین کے مختلف معبود دوں کی تر دید گی گئی ہے، ان میں بعض تراشے ہوئے بتوں کو خدا مانے تنے اور بیجھتے کہ براہ راست وہی ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، آیت نمبر ۲۲ میں اس کی ٹھی گئی ہے کہ وہ آسانوں اور زمین میں ذرہ برایر کسی چیز کے مالک نہیں ، اللہ کے مراق ان کا کوئی سر جھا تھا، آیت بتوں کو اللہ کا کہ دگارتیں ، تیسر اگر دہ ان شرکوں کا تھا جوان بتوں کو سفارش ہمتا تھا، آیت بتوں کو اللہ کا کہ دگارتیں ہوگا جس کو اجازت دی جائے گی بہنے اجازت کی کوسفارش کا حق حاصل نہیں ، خبر ۲۲ میں اس کی جھا تھا، آیت کی مراسم کی مراق کی بارگاہ میں اس کو سفارش کا حق ہوا جائے گی بہنے اجازت کی کوسفارش کا حق حاصل نہیں ، فرشتوں کا حال میہ ہو چھتے ہیں گھر جب گھر ایہ دور ہوئی ہوگا جس کو اکوئی تھم ماتا ہوتھ میں ہوگا جس کو جوجاتے ہیں گھر جب گھر ایہ دور ہوئی ہو تا ہو ایک دور سرے سے پوچھتے ہیں کہ دور ہوئی میں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں (۲) حق کا راستہ ایک بہت سے کو گوں کے ویٹوں میں یہ بات آجائی ہے کہ دوسر سے بات آجائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ بہت سے کو گوں کے ویٹوں میں یہ بات آجائی ہے کہ سہ راستے ایک میں کی طرف جاتے ہیں ، یہ بات آجائی ہے کہ سہ راستے ایک میں کی طرف جاتے ہیں ، یہ بالکن غلط ہے ، جن کے راستہ کے عداوہ جو بیچھ ہے وہ مواجل ہے وہوں کے وہوں میں یہ بات آجائی ہے کہ سہ راستے ایک میں کی اور اس کے معال کر دور ہوگی ہے وہ بیکھ ہے وہ بیکھ ہو مواجل ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُو لِلَّذِينَ اسْتُكْبَرُو ابْلُ مَكُوْ الَّذِيلِ وَ النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُ وَنَنَّالَنْ ثَكُمْ إِلَيْهِ وَجَعْلَ لَهَ الْدَادَا وَالْمَرُوا التَّدَامَةَ لَتَأَرَّأُوا الْعَمَّابُ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَ فَأَلْعُمَّا فِي الَّذِينَ كُفُرُ وَالْمُلْ يُجْزُونَ إِلَامًا كَانْوَايَعُلُونَ@وَمَّالْوُسُلَنَافِي قَرْيَةٍ سِّنُ تَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُوْنِهِ كُوْرُونَ ۞وَ عَالُوا عَنُ الْنُثَرُ الْمُوالْاوَاوْلَادُ الْوَمَا عَنُ بِمُعَذَّبِينُ © قُلُ إِنَّ رَيِّنْ يَبُّنُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَكَأَدُو يَقَدِّدُ وَالْكِنَّ ٱكْثُوالنَّاسِ ڒؽڡ۫ڵڹۯؙؽؙڞؙۅۜڡۜٲٲڡٞۅؙٲڵڎؙۅؙۅؙڒٵٷڵۮڴۄ۫ۑٵڰؾؿ۠ڷڠٙؿؠٛڮؙڎؙ عِنْدُنَا زُلْعَى إِلَامَنُ امْنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَاذْلِيكَ لَهُمُ وَآءُالضِّعُونِ بِمَاعَمِلُوا رَهُو فِي الْغُرُونِ الْمِنْوُنَ®وَ نِيْنَ يَسُعُونَ فَأَالِيتِنَامُعُومِزِيْنَ أُولِيْكُ فِي الْعَلَابِ حُفَّرُونَ۞قَلُ إِنَّ رَبِيْ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِبَنْ يَشَالُو بن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا النَّفَقُتُومِ نُ شَيْءً فَهُو ؿڂڸڡؙ۫ۿؙٷۿۅؘۼؿؙڔؙٳڶڗۣ۫ڹۊؽڹ۞ۅؘێۅؙڡۜڔؽڂؿؙۯۿؙۄؙۻۑؽڠٵ لِلْمَلْيِكُةِ ٱلْهُؤُلُّاءِ إِيَّاكُوْرُكَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞

مغزله

اورجنہیں کمزور سمجھا گیاوہ متکبرین ہے کہیں گے ماں بہتو رات اور دن کا فریب تھا جب تم ہم کوکہا کرتے تھے کہ ہم اللّٰہ کا انکار کریں اور اس کے ہمسر تھہرا کمیں اور جب عذاب کووہ دیکھیں گے تو اندر ہی اندر پچھتا ئیں گے اور جنھوں نے اٹکار کیاان کی گر دنوں میں ہم طوق ڈال دیں كران كودى بدله ملے كاجوده كماكرتے تھ (٣٣)اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا بھیجاتو وہاں ے عیش پرستوں نے یہی کہاتم جس چیز کو لے کرآئے ہو ہم اس کونبیں مانے (۳۴) اور انھوں نے کہا کہ ہم تو مال ع واولاد میں بہت زیادہ بین اور جمین تو عذاب ہوگا ہی نہیں (۳۵) بتادیجیے کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے عابتا برزق كوكشاده كرديتا بادر (جس كوعابتا ب) ناپ ناپ کرویتا ہے کیکن اکثر لوگ جانتے نہیں (۳۲) اورتمہارے مال اورتمہاری اولا دو مبین کہتمہارا درجہ ہم سے قریب کریں ، ہاں جوایمان لایا ادراس نے بھلے کام کیے تو وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کامول کے بدله میں دوگنا اجر ہے اور وہ بالاخانوں میں مطمئن ہوں گے (۳۷) اور جو ہاری نثانیوں کو نیجا و کھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں وہی لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے (۳۸) فرمادیجیے یقیناً میرا رب اینے بندوں میں

جس کے لیے چاہتا ہے **رزق کو کشادہ کر**ویتا ہے اور جس کو (چاہتا ہے) ناپ ناپ کر دیتا ہے **اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو**وہ اس کا بدل عطافر ما تا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے (۳۹) اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فر مائے گا کیا تمہاری ہی پرستش ریوگ کیا کرتے تھے (۴۰)

<sup>(</sup>۱) یعنی رات دن تمہارا کی کام تھا کہ لوگوں کو بہکا و اور ان کوشرک میں جتلا کرو، فاہر میں الزام ایک دوسرے پر ڈالیں گے لیکن اندر ہی اندر بچھتا کیں گے۔ (۲) لوگوں کو بمیشہ اپنے بال واولا و پرخرور رہاہے، اور یہ بچھتے رہے ہیں کہ جب دنیا میں الندنے ہم کو اتناسب بچھ دیاہے تو آخرت میں بھلا ہم کیوں محروم رہیں گے، فرمادیا گیا کہ اس کا تعلق تو اللہ کی مشیت ہے ، اللہ کے قرب سے اس کا کوئی تعنق نہیں ، یہ چیزیں دنیا کی حد تک ہیں، آخرت میں تو صرف ایمان اور اچھے کام ہی فائدہ پہنچ کیں گے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بیس گے۔

قَالْوُ اسْفَىٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِ مُّرِينَ كَانُوايَعَبُكُ وَنَ الِِّينَّ ٱكْثُرُهُمُ بِهِمُ مُوْمِنُونَ ۞ قَالْيُومُ لِأَيْمُلِكُ بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ نَفْعًا وَّلَامَثُوا وَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا ذُوْتُوا مَذَابَ التَّارِ الَّذِيُّ كُنْتُوْبِهِ أَكُلَدِّ بُونَ صَوَا ذَا خُتُلْ مَكِيهِمُ النَّنَا بَيِّنْتِ قَالْوُامَالْمُذَا إِلَّالِحُبُلُ يُمِينُوانَ يَصُدُّ كُرُعَتَا كَانَ يَعْبُدُ ابَّا وُكُورُو قَالُوامَا هٰذَا لِآلِ افْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوالِلُحَقِّ لَتَاجَأَهُمُ أَلْنُ هَٰنَ الْإِسْمُرُمُّيُكُنْ ۞ وَمَا الْيَنْهُمُ مِنْ كُنُبِ بِيِّدُ الْسُونِهَا وَمَا السُّلْنَا إِلَيْهُمْ قَبْلُكَ ڡؚڽؙؙؙؙؙؙڎٚؽڔؙڔۿ۫ڒػڵ۫ؠ ٱڵۮؚؽؙؽڡؽؙ قيؙٳۿۼڒۯ؆ٳؠڰٷٳڡڡۺؙۯ مَآ النَّيْنَاهُوْ فَلَكُ بُوَارُسُولُ فَكُلِّفَ كَانَ خَكِيْرِ فَ قُلْ اِنَّهَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَاؤِ ۚ أَنْ تَقُومُوالِلهِ مَثْنَى وَفُرَالِي سُمَّة تَتَقَكَرُوا مُنَابِصًا عِيكُومِ فِي حِنْهِ إِنْ هُوَ الْانَانِ أَيْ لَكُو ؠؘؽؙڹۜؽۘڒؽؙؽؙڡؙۮٙٳۑۺؘۑؽؠ<sup>۞</sup>ڠؙڷؽٵڝٵٚڶؿؙڴۄ۫ۺٵڋ؞ فَهُولَكُوْ إِنَّ أَجْدِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوعَلَّى كُلِّلَ مِّنْ اللَّهِ وَهُوعَلَّى كُلِّلَ مِّنْ شَّهِيُكُ®قُلْ إِنَّ رِيِّ يَعْنِونُ مِا قَيِّ عَلَامُ الْغَيْوِي

وہ کہیں گے ہم تیری تینچ کرتے ہیں، تو ہاراحمایت ہے یہ نہیں، ہاں یہ خُود جنوں کو بوجا کرتے تھے،اکثر ان ہی پر یفین رکھتے تھے (اہم) تو آج تم میں کوئی ایک دوسرے کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا ادر ہم ظالموں ہے کہیں کے اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھوجس کوتم حجٹلایا كرتے تھے (۴۲) اور جب ان كے سامنے صاف صاف ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بیآ دمی صرف میرجا ہتا ہے کہ مہیں ان چیزوں سے روک دے جن کوتمہارے باپ دادا ہوجا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ کیجہیں بیصرف ایک جھوٹ ہے جوگڑھ لیا گیا ہے اور جنھوں نے انکار کیا جب حق ان کے ماس پہنیا تو انھوں نے کہا کہ یہ پچھنہیں صرف ایک کھلا ہوا جا دو ہے ( ۲۳ ) اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دیں جن کووہ پڑھتے ہوں اور ندآ پ سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا بھیجا (۴۴)اوران سے پہلے والے بھی حجمال میں اور ہم نے اُن کو جو دیا بداس کے وسویں حصہ کو بھی نہیں مہنیے بھر انھوں نے جیار سے دسولوں کو جھٹلایا تو میری گرفت کینی (سخت) ہوئی (۴۵) کہد دیجیے کہ میں تہمیں ایک تھیجت کرتا ہول (وہ بیر) کہتم اللہ کے واسطے تو دو دوایک ایک اٹھ کھڑے ہو پھر سوچو، تہارے

ساتھی کو پچھ بھی جنون نبیں، وہ تو تھمہیں آگے (آنے والے) ایک بخت عذاب سے ڈرانے والا ہے (۴۲) فرمادیجے کہ میں نے تم سے جواجرت مانگی ہووہ تمہاری ہے میری اجرت تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پرنگراں ہے (۴۷) کہہ دیجے کہ یقینا میر ا رب تن (ولوں میں) ڈالٹا جاتا ہے جوڈ ھکے چھے کا خوب جاننے والا ہے (۴۸)

کہہ و یکے کہ حق آ چکا اور باطل کا نہ آ غاز باتی رہا نہ انجام الروس) فرماد یکے کہ اگر میں بے راہ ہوا تو اپ برے کو بے راہ ہوتا ہوں اور اگر راہ یاب ہوا تو اس وحی سنتا ہے ہوا جو میر ارب جھ پر کرتا ہے یقیناً وہ خوب سنتا ہے قریب ہے (۵۰) اور اگر آپ دیکھتے جب وہ گھرا جا کیں گے تو پھر وہ چھوٹے نہ یا کیں گے اور قریب جگہ ہی ہے پکڑ ایک اور کے جا تھ آ سکے گی (۵۲) اور این کے ہاتھ آ سکے گی (۵۲) اور این دور سے کہاں وہ چیز ان کے ہاتھ آ سکے گی (۵۲) اور پہلے وہ انکار کر ہی چکے اور دور ہی سے بن دیکھے تکے مارا کر تے تھے (۵۳) اور ان کے اور ان کی جا ہوں کی جا ہوں کے درمیان پر چھ چکے گا جوں کی جا ہوں کی جو کے تھے درمیان پر چھ چکے کا جو ان کی راہ چلنے والوں کے ساتھ ہو چکا بلاشہوہ ایسے شک میں پڑے ہوئے والوں کے جوان کوچین نہ لینے دیتا تھا (۵۳)

## ﴿سورة فاطر ﴾

الله كنام سے جوبر امبر بان نبایت رحم والا ہے اصل تعریف اس الله كے ليے ہے جوآسان اور زمين كو از سر بنو بيدا كر في والا ، فرشتول كو پيغام رسال بنا في والا ہم بن كے بازو بيں دو دو، تين تين اور چار چار، مخلوق ميں وہ جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے يقيناً الله ہم چيز پر پورى قدرت ركھتا ہے (۱) الله لوگوں كے ليے جوائي پر پورى قدرت ركھتا ہے (۱) الله لوگوں كے ليے جوائي

قُلْ جَاءَالُحَقُّ وَمَالِبُكِ يَ الْبَاطِلُ وَمَالِيعِينُ ﴿ قُلُ إِنْ ضَلَلْتُ فِانْمَا أَضِلُ عَلَى نَعْمِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِهَالَهُ فِي إِلَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِ مِبْ ﴿ وَلُوتَزِى إِذْ فَزِعُوا فَلَافُوتَ وَاخِدُوْامِنْ مُكَانِ مِّرِيْبِ فَوْقَالُوَّاامَكَايِهِ ۚ وَٱنْ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مُكَانِ بَعِيْدٍ هَوَقَدُ كَفَرُ وَالِهِ مِنْ تَبْلُ رَيْقِيْنِ فُونَ بِالْغَيْبِ مِن مُكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَرِحْلَ بَذِيْهُمْ وَرَانِ مَا يَثْمَرُونَ كَانْعِلَ بِلْمُهَامِمُ مِنْ قَبْلُ إِلَّهُ كَانُوانَ شَكِّ بُرِيْبٍ ﴿ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُون عَمَنُ اللهِ فَأَطِرَ السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَالِّمُ لَهِ رُسُلًا اُولِيَّ ٱجْفِعَة مَّتْمَى وَتُلْكَ وَرُكُعُ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَأَعُلْنَ اللهُ عَلَّى كُلِّ شَيْ دَيِيرُ وَمَا يَعْتَمُ اللهُ لِلتَّاسِ مِنْ رَحُهُ وَلَا مُسِكُ لَهَا وَمَا يُسِيكُ فَلَامُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْلُومٌ وَهُوَ الْعَرْزُو الْعَرْزُو الْعَرْزُو الْعَر لَآيَهُا التَّاسُ اذْكُرُو انِمُتَ اللهِ مَلَيْكُمُ هُلُّ مِنْ عَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يُرْزُقُكُونِينَ التَمَالُهُ وَالْأَرْضِ لَكَ اللهُ الْالْعُو َ فَأَنْ تُؤَقَّلُونَ ۞

منزله

رحمت کھول دینو کوئی اسے روکنے والانہیں اور جوروک لے تو اس کے بعد کوئی بھینے والانہیں اوروہ زبر دست ہے حکمت والا ہے (۲) اے لوگو! اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یا دکرو، ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ جو تمہیں آسان اور زمین سے روزی پہنچائے ،اس کے سواکوئی معبود نہیں تو تم کہاں بلٹے جاتے ہو (۳)

جو چھود ينادلاناتم ڇاجة جوده سباي پاس رڪھو۔

<sup>(</sup>۱) یعن وین حق آپنچا اب اس کی طافت کوکوئی روک نہیں سکا ، فتح کمہ کے موقع پریہ آیت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پرتھی (۲) اگر ہیں جموث کہتا ہوں اس پر جمھے اللہ نے چلایا اور اس کی وحی فرمائی ہے (۳) یہ کفاریہاں ڈینگیں مارتے ہیں ، مول تو اس میں میر ابئ تو فقصان ہے ، اب بی جو تی راستہ بتا تا ہوں اس پر جمھے اللہ نے چلایا اور اس کی وحی فرمائی ہے (۳) یہ کفاریہاں ڈینگیں مارتے ہیں ، جبکہ موقع دور نکل چکا ہوگا ، اب ان کا وہاں حاست خراب ہوگی اور موقع پر بی دھر لیے جائیں گے (۳) وہاں آنکھوں ہے ویکھر کوییں گے کہم ایمان لاتے ہیں ، جبکہ موقع دور نکل چکا ہوگا ، اب ان کا ہم ایمان لاتے ہیں ، جبکہ موقع دور نکل چکا ہوگا ، اب ان کا ہم ایمان کا اس کے در کھی اور تے رہتے تھے (۵) یعنی جس چیز کی آرز ور کھتے ہوں گے مثلاً ایمان مقبول یا نجات یا دنیا کی طرف واپسی ، لذت و آر ام ، ان تمام چیز وں اور ان کے در میان زیر دست رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی چر بھی وہ ان چیز وں تا کہ نہ بہتے کی سے گ

ۄؙڶؿڲڵڐۣڹۯڮؘڡؘٛڡۜۯڴڋؠػۯڛؙڷ؋ڽ؆ۼۜٳڬڎٳڶٙٳڶڰۅۺ*ۘڿڿ*ؙ يُورِهِ إِلَيْهَا النَّاسِ إِنَّ وَعَلَالِلهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُو الْعَلُوهُ مُ وَالْهُوعَذَابُ شَدِينُ وَوَالَّذِينَ الْمَتُوادَعَ لُواالظَّيْلُاتِ لَهُ ڵؿۿۄ۫ڂؾڒؾٳ۫ڹٙٳڹؿٳڽڰۼڸ<u>ؠٞۄٚؠؠٵۜؽڡؙؿٷ۫ؿ۞ڶ</u>ڵڬٲڵۮؚؽؙٲۯۺڶ تُثِيرُ وَكُمَّا إِلَّا فَكُنَّهُ إِلَّى بِلَكِي مِّينِ فَأَكْمِينًا بِوِالْأَرْضَ بَعْنُ مُوتِهَا كُذَاكِ النُّنْوُنُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فِللهِ الْعِزَّة جَسْعًا إلَيْهِ يَصُعُدُ الْكِلِالطَّابُ وَالْعَبْلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وْ <u>ٱلذِينَّ يَنْكُرُونَ السَّيِّاتِ لَهُوْمَنَ ابْ شَيِيْدُ وَمُكُرُّ أُولَيْكَ هُ</u> يَبُونُ۞وَالله خَلَقُلُونِنْ ثُرَابٍ ثُوْمِنْ ثُطْفَةٍ ثُمَّرَجَعَ لَكُو ٱڒ۫ۅٳڲٲٚۅٚؽٳٚۼۜؠڷ۫ڡۣڹٛٲٮؿٛۄڒۣڒؾڞۼٳڒۑڡؚڵؠ؋ۅٚڗٵ۠ؠۼؠۜۯڡۣڹ

اور وہ اگر آپ کو جمثلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کتنے رسولوں کو جھٹلا یا جا چکا ہے اور سب کام اللہ ہی تک جہنچتے ہیں (۴) اے لوگو!الله کا وعدہ سچاہے تو حمہیں دنیا کی زندگی فریب میں نہ ڈال دے اور نہ اللہ کے بارے میں تتمہیں وہ فریبی دھوکہ دے سکے (۵) یقیناً شیطان تمہارا وشمن ہے تو اے دشمن بنا کر رکھو، وہ اینے گروہ کواس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں (۲) جنھوں نے کفر کیاان ك لي سخت عذاب باورجوايمان لائ اورانهول في بھلے کام کیوان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے ( 2 ) بھلاجس کے لیے اس **ی بداعمالیاں مزین** کردی گئی ہوں تو ان کووہ اچھا سمجھے (وہ بھلے آ دمی کی طرح کیسے ہوسکتا ہے) بس اللہ تو جس کو جا ہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہےراہ یاب کرتا ہےتو آپ کی جان ان برغم کھا کھا كر ہلاكت ميں نہ پڑجائے، يقيناً جودہ كررہے ہيں اللہ اس کوخوب جانتا ہے (۸) اور اللہ ہی ہے جو ہوا کیں جمیجا ہےتو وہ بادلوں کو اٹھالاتی ہیں پھر ہم ان کو بنجر علاقہ میں ہنکا کر لے جاتے ہیں اور اس سے زمین کواس کے مردہ ہوجانے کے بعد زیرہ کردیتے میں (لوگ) اس طرح اٹھائے جائیں گے (٩) جو بھی عزت جا ہتا ہوتو عزت تو سب الله بى كے تبضه من علي، اچھى باتيں اى كے پاس

پہنچتی ہیں اوراچھا کا م اس کواوم اٹھا تا ہے اور جو ہرائیوں کے لیے چالیں چلتے ہیں ان کے لیے بخت عذاب ہے اورایسوں کی چالیں ہالکل ہر ہا د جاتی ہیں (۱۰) اوراللہ نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا بھر نطفہ سے بھرتمہارے جوڑے بنائے اور جوبھی مادہ کے بیٹ میں رہتا ہے اور جوبھی وہ جنتی ہے وہ سب اس کے علم میں ہے اور جوبھی عمر والاعمر پاتا ہے اوراس کی عمر میں جو کمی ہوتی ہے وہ سب کتاب میں لکھا ہے یقدیناً یہ سب اللہ کے لیے آسمان ہے (۱۱)

(۱) یین شیطان جس کا کام بی فریب اور دعوکہ دیتا ہے (۲) او پر بھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکین دی گئے ہے کہ اگر وہ نہیں مائے تو آپ غم نہ کریں ، گزشتہ نہیوں کے ساتھ بھی بہی ہوا ، متعصب اور ضدی لوگٹیوں مائے تو ان کو اللہ کے حوالہ یجیے ، وہی پہنی کرسب با توں کا فیصلہ ہوجائے گا اور یہاں مزید تا کید ہے کہ ایسے ہٹ دھر موں کے پیچھے آپ ایپ آپ کو گھلاندویں ، اللہ الن کے کرتوت جا نتا ہے ، وہ خودان کا بھگلان کردے گا ، آپ مگلین شہوں (۳) جس طرح پائی پڑنے سے زمین سے بودے نکلنے لگتے ہیں ای طرح جب اللہ کا تھم ہوگا زمین سے مرد ہے جی اٹھیں گے (۴) کفار نے دوسر محبود ای لیے تھم رائے تھے کہ ان کی عزت ہوگ اور میں من فقول نے کا فردن سے دو تی ای عزت کے لیے دھائی تھی ، یہاں ب سے صاف کردی گئی کہ دنیا و آخرت کی عزت سب اللہ کے فیفنہ میں ہے جس کو ملے گی و ہیں سے مطور پر سے مطاب کی فردن سے جواس کی فردا جات ہوئی اللہ کا فران کی اختیا تک بہنچا تا ہے۔

کلہ طیب لا الدالا اللہ مرادے ، کہ اس کا افرادی آدی کو او نیجا اٹھا تا ہے لیکن پھر عمل صالح کی ضرور سے جواس کو ہلندیوں کی اختیا تک بہنچا تا ہے۔

وَمَا يَسُنَّوِي الْبَحْرُنَ ۖ فَانَا عَنْ كُ فَرَاتُ سَأَيِعُ شَرَالِهُ وَ هٰۮَ امِنْهُ أَجَائِمُ وَمِنْ كُلِي تَأْكُنُونَ لَعَمَّا طِرِيًّا وَتَسْتَعُرِجُونَ مِلْيَةً تَلْبُسُونَهُا وَتَزَى الْفَلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ إِسَّهُمَّعُو امِنُ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُوْ تَشَكُّرُونَ۞يُولِجُ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجُوالنَّهَارَ فِي الْيُمِلِ وَسَحُواللَّهُ مَن وَالْعَبُو كُلُّ يَجْرِي لِإَجَلِ مُسَتَّى دْلِكُو اللهُ رَكِبُو لَهُ الْمُلُكُ وَالَّذِينَ ثَنَّ عُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيُرِهِ إِنْ تَكُ عُوْهُمُ لَا يَسْمَعُوا دُعَا مَكُولُولُو ؙڛۼؙٷٳڡٵٳڛؙؾؘڿٲؠٚۅٛٳڵڴۄؙۯؽۅۣؿڔٲڶؚڡؚؽػڎ۪ؠڴڡ۫ٚؠ۠ۉڹ؈ٟۺۯڮڴۄ۫ ۅٙڵٳؽڹؘؾٮؙڬڡؚؿ*ٙڷڿٙۼ*ۣڔۿٙؽٳؿۿٵڶڬٲۺٲڎ۬ؿؙۅؙٳڶڡؙٛڡٞڗٳٷٳڶ اللهُ وَاللهُ هُوَالْغَرَيُّ الْغَيْنِيُّ الْغَيْنِيُّ الْإِنْ كِثْنَا أَيْنَ هِبُكُمُ رَيَاتِ بِعَلْقِ جَدِيْدِ أَوْمَا ذَاكِ عَلَى اللهِ بِعَرِيْرِ ﴿ وَمَا ذَاكِ عَلَى اللهِ بِعَرِيْرِ و التزروالدة وذراغري وإن تدعممتكة اللحمالها كَيْغُمُلُ مِنْهُ شَيْ ۚ وَكُوكَانَ ذَا قُرُ لِي ۚ إِنَّمَا سُتُهُ لِهُ إِ نِينَ يَخْشُونَ رَكِهُمُ بِالْغَيْبِ وَاقَامُواالصَّلْوَةُ وَمَنْ تَزَكُّ وَإِنَّمَا يَكُنُ لِنَفْيِهِ وَإِلَّى اللهِ الْمَصِيرُ ﴿

متخله

اور دو دریا ایک جیسے نہیں ہوتے میر پیٹھا ہے، بیاس بجھا تا ہے،اس کا یانی راس آتا ہے اور سیکین ہے کھاراہے اور برایک ہے تم تازہ گوشت کھاتے ہواورزیورات نکالتے ہو جوتم پہنتے ہواور آپ اس میں جہاز وں کو پھاڑتا چاتا ديكصين شخي تاكهتم اس كافضل تلاش كرواورشايدتم احسان مانو (۱۲) وه دن بررات کولاتا ہے اور رات پر دن کولاتا ہے، اور سورج اور جاعداس نے کام پر لگادیے ہیں، سب ایک متعین مرت تک کے لیے گردش میں ہیں، وہی ہے اللہ تمہارا رب، ای کی بادشاہت ہے اور اس کے علاوہ تم جن کوبھی پیارتے ہووہ مجور کی تشکی کے ایک تھلکے الكرتم ان كويكاروتو وهتمهاري الرقم ان كويكاروتو وهتمهاري يكارنه سنس اورا گرس بھى ليس توحمهيں جواب مندريں اور قیامت کے دن تو وہ تہارے شرک کا بھی انکار کردیں گے، اوراس خوب خبرر کھنے والے کی طرح آپ کوکوئی بتانہیں سكتا (١٨) اے لوگو! تم اللہ كے حتاج بوادر الله ہى ہے جو بے نیاز ہے ستو دہ صفات ہے (۱۵) اگر وہ جا ہے تو تم کو چلنا کردے اور ایک نئی مخلوق لے آئے (۱۲) اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں (۱۷) اور کوئی ہو جھ اٹھانے والا دوسرے كا بوجھ ندا ثھائے گا اور اگر كوئى بوجھ تلے دبا ا پنا بوجھ اٹھانے کو ملائے گا بھی تو ( کوئی ) اس میں سے

ذرا بھی بوجھ نداٹھا پائے گا خواہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ تو ان ہی لوگوں کوڈ را (سکتے) ہیں جو بن ویکھے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ادرانھوں نے نماز قائم کررکھی ہے اور جو بھی سنوراو ہا پنے لیے سنور تا ہے ادراللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (۱۸)

(۱) سمندروں اور دریاؤں کا پانی کیسان بیں ہوتا کسی کا کھارا کسی کا بیٹھا، البتدان بیں جھیلیاں ہوتی ہیں جن کا نازہ گوشت لوگ کھاتے ہیں، اور ان میں کشتیاں اور بر سے بہاز چلتے ہیں جوکاروبار کا بڑاؤ دریے ہیں، میسب انسانوں پر القد کے انعامات ہیں (۲) لیٹی تم نہ انوتو وہ قدرت رکھتا ہے کہ تم سب کوفٹا کر کے ایسی مثلوق پیدا کروے جوفر شنوں کی طرح ہمیشہ اس کی حمد و شامیں گئی رہے لیکن اس کی مشیت یہی ہے کہ زمین میں بیسب سلطے چلتے رہیں اور افخر میں ہرایک اپنے عمل کا بدلہ پائے (۳) جس نے اپنے آپ کوسنوارلیا اور اللہ کا فرمانبر دار بندہ ہن گیواس کے اس عمل کا فائدہ اس کو پنچے گا۔

اور اندها اور بینا برابرنہیں ہوسکتے (۱۹) اور نہ تاریکیاں اور روشیٰ برابرین (۲۰) اور نه ساییاور تپش (۲۱) اور نه ہی زندے اور مردے برابر ہوسکتے ہیں اللہ جسے جا ہتا ہے سنا دیتا ہے اور جو قبروں میں (مرے پڑے) ہیں آپ ان کو سنانہیں سکتے طرح ۲۲) آپ تو صرف خبر دار کرنے والے ہیں (۲۳) ہم نے آپ کوئن کے ساتھ بشارت ویے والا اور ڈرائے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں خبر دار کرنے والانہ گزرا ہو (۲۴) اور اگروہ آپ کو جھٹلاتے ہیں **توان** ہے پہلے والے بھی حجھٹلا چکے ہیں ان کے بیاس ان سے پیٹیبر کھلی نشانیاں اور صحیفے اورروش كتاب كے كرآئے تھے (٢٥) چرہم نے انكار کرنے والوں کی پکڑ کی تو میری پکڑ کیسی (سخت) تھی (۲۲) ہملاآپ نے دیکھانہیں کہ اللہ ہی نے اویر سے بارش برسائی پھر ہم نے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کردیئے اور پہاڑوں میں بھی کچھ فکڑے سپیداور سرخ مخلف رنگوں کے ہیں اور پچھ سیاہ بھنگ (۲۷) اور اس طرح لوگول اور جانورون اور چویابون میں بھی مختلف رگوں کے بیں ، اللہ ہے اس کے دہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں یقینا اللہ زبروست ہے بہت بخشا

الْقُبُورِ ﴿إِنَّ الْنُكَ إِلَّا نَذِينُ ﴿ إِنَّا الْمُسَلِّنَكَ يِالْحُقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أَمْدِ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ٥ رَانُ يُكَدِّبُوُكُ فَقَدُكُدُّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ "جَأَءَةُهُ رُسُلُهُ مُ بِالْبِيَنْتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِيْبِ الْمُنسِيْرِ ﴿ تُسَرَّ آخَدُتُ الَّذِينَ كُفَّمُ وَاقْكُلِتُ كَانَ كُلُّهِ وَالْمُرْتَرُ آنَّ الله أنزل من السّهاء مأز فأخرجنايه تمزي عُنتُلِعاً ٱلْوَانْهَا وُيِنَ الْجِبَالِ جُدَدِّنِيْضٌ وَحُمُرُ مُنْخُتَلِثُ ٱلْوَانْهَا وَغَرَابِيُبُ سُوْدُ@وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِثُ ٱلْوَإِنَّهُ كَنَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى اللهُ وِنْ هِبَادِوالْعُلَلُو الإِنَّ اللهُ عَنِيْرُهُ فُورُ اللَّ الَّذِيثِينَ يتنون كلب اللهوا قامواالصلوة والفقوامة رَجُ مَنْفُوْ بِسِوًّا وَعَلَانِيَةَ يُرْجُونَ بَعِنْرِهُ لِنَ يَبُونُ فَ TO A CALL LANGE AND A STATE OF THE PARTY OF

ہے (۲۸) بیشک جولوگ کتاب النہی کی تلاوت کرتے ہیں اور انھوں نے نماز قائم کرر کھی ہے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے چپپ کر اور کھل کروہ خرچ کرتے ہیں وہ الی تجارت کے امید وار ہیں جو ماندنہیں پڑسکتی (۲۹)

(۱) یہ بلیخ مثال ہے کافر اور موس کی ، ایک اندھا ایک بینا ، ایک کے پاس روشنی اور ایک تاریکیوں میں بھنگتا ہوا ، ایک دو فرخ کی پیش اور آگ میں اور ایک باغت کے سامید میں ، ایک ذیمہ ود کر خصے والا تق و باطل کافرق بجھنے والا اور ایک مر دہ دل جس پر سی ہو ، افیر میں کہ ویا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جیسے کہ مر دے قبر وں میں پڑے ہوں آپ کچھ بھی کہتے رہیں ان پر کوئی اثر پڑنے والانہیں (۲) بعض نبیوں کو تنظر صحیفے اور بعض کو تفصل کما ہیں دی گئیں (۳) اللہ کی قدرت کی میہ سب نیرنگیاں ہیں جولوگ بظاہر خور کرتے ہیں اور ان سے اللہ کی قدرت پر استدلال کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں (۳) و نیا ہیں آ وی تجارت میں مال لگا تا ہے اور گھاٹا بھی ہوتا ہے لیکن بیدوہ تجارت میں فائدہ ہے۔

فِيهَا مِنْ أَسَادِرَمِنْ ذَهَبِ وَلُولُوا وَالْمَالُهُمُ فِي أَخِرْيُرُ وَقَالُواالْحَمْدُ بِلْعِ الَّذِي كَاذُهُ مَبْ عَثَا الْحَزَنُ إِنَّ مَ إِبْنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ ﴿ لِلَّذِي كَلَكَ الْكَلَّا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَصَّلِهِ \* ٳؠٚػۺؙٮٚٵڣۣۿٵٮٚڝۜ*ڰ۪ٷٙڵٳؠٚػۺ۠ڒٳڣۣۿٵڵۼ۠ۅ*۫ڮ<sup>۞</sup>ۊٳڷڒٳڹؽڰڣۯٷ هُوْ نَارُجَهَنَّوْ لَايْعَظٰى مَلَيْهِوْ فَيَهُوْثُواْ وَلَايُخَفُّكُ عَنْهُمْ مِنْ مَنَ إِيهَا كُنْ إِلَى نَجْزِى كُلُّ كُفُورٍ ٥ وَهُمُ يُصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخُرِجُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرً الَّذِي كُنَّا نَعْمُلُ أُولَوْ نُعِيِّرُ لُومًا يَتَنَاكُ وَيُهُومُنَّ تَذَكَّرُ وَجَاءُكُو النَّذِينُ وَنُودُوا فَهَا الظَّلِينَ مِنْ أَيْمِهُ

منزله

تا كه وه ان كوان كا بدله بورا بورا ديدے اور اين فضل ہے ان کو اور بڑھا کردے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے (۳۰) اور آپ کی طرف ہم نے جو کتاب مجیجی ہے وہی حق ہے جوانیے سے پہلی (کتابوں) کی تقىدىق كرتى ہے، يقيينا الله السينے بندول كوخوب جانتا ہے بوری نگاہ رکھتا ہے (۳۱) چرہم نے کتاب کا وارث اینے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے جن لیا تو ان میں کھھ لوگ تو اینے او برطلم کرنے والے ہیں اور پچھ درمیانی ہیں اور ان میں کھ اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں آگ نکل جانے والے ہیں، یمی بروی فضیلت کی بات ہے (۳۲) ہمیشہ رہنے والیے باغات میں و و داخل ہوں گے اس میں ان کو سونے کے تنگن اور موتی بیہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا (۳۳) اور وہ کہدائھیں گے کہاصل تعریف تواللہ ہی کے لیے ہےجس نے ہم سے سب رنج كافور كيا يقيينا جهارا رب بهت بخشنه والأبرا قدردان ہے(۳۴۷)جس نے اپنے احسان سے ہم کور ہنے کے گھر ا تارا جس میں نہمیں کوئی مشقت ہوتی ہے اور نہھکن ہوتی ہے(۳۵)اورجفوں نے انکار کیاان کے لیےجہم کی آگ ہے، نہ ہی ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مرجا ئیں اور نہان کےعڈاب میں کی کی جائے گی ،اس

طرح ہم ہرا نکار کرنے والے کومز ادیں گے (۳۶) اور و ہاس میں چلا چلا کر گہیں گے کہ ہمارے رہے ہمیں نکال دے جو کام ہم کیا کرتے تھےان کو چھوڑ کرہم اچھے کام کریں گے (ارشاد ہوگا کہ) کیا ہم نے تہہیں اتن عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرلے اور ڈرانے والا بھی تمہارے ہاس آیا تو اب مزہ چکھو، بس ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے (۳۷)

(۱) اس سے مراد مسلمان ہیں جن کوتر آن مجید طا پھران کی تین قسمیں بیان فر ما کیں ، ایک وہ جو کوتاہ ہیں فرائض وواجبات کے بھی تارک بن جاتے ہیں ، دوسر سے وہ ہیں جو فرائض و وواجبات کی تو پابندی کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے قرب ورضا کے کاموں میں زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ، اور تیسری قسم ان متعبولان ہارگاہ کی ہے جو ایک اللہ کے لیگر اور تے ہیں ، یہ تینوں قسمیں مسلمانوں بی کی بیان ہوئی ہیں ، آخر کارسب بی جنت میں واقل ہوں گے ، لیکن تیسری قسم ہارگاہ کی ہے اور ہوئے کے بارے میں فرمادیا گیادہ ہی خنت میں واقل ہوں گے ، لیکن تیسری قسم کے بارے میں فرمادیا گیادہ ہی کی فضیات رکھے والے لوگ ہیں ، جنت میں انہیں بائند مقامات حاصل ہوں گے (۴) اللہ نے انسان کو جو بحر دی ہے وہ موچنے کے بارے میں فرمادیا گیادہ ہوئے اس کی وہ موالی کو بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو آخرت کے عذاب سے لیے بہت ہے ، مختلف مراحل اس کی ذعر گی ہیں انہیں انہیا ، پیدا ہوتے رہیں ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں تسمی کوئی کسر نہ چھوڑی ، اور ہر دور میں ایسے تائین انبیا ، پیدا ہوتے رہیں گے جو بیکا م کرتے دہیں گی ہیں گی ہوں گے ، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں تسمی کوئی کسر نہ چھوڑی ، اور ہر دور میں ایسے تائین انبیا ، پیدا ہوتے رہیں گے جو بیکا م کرتے دہیں گی کہ کرتے دہیں گی کہ کوئی کا مزوج کھے۔

إِنَّ اللَّهُ عَلِيهُ غَيْبِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيهُ قُرُيْدًاتٍ رُكَا مَكُو الَّذِي بِنَ تَدُعُونَ مِنَ دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا<sup>تَ</sup> مِنَ ٱلْأَرْضِ ٱمْلِهُمُ شِرُكُ فِي السِّيانِ آمُ التِّينَاهُمُ كِتُ فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ قَبَلَ إِنَّ يَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُ بَعْضًا إِلَّا عْرُورًا ١٥ إِنَّ اللَّهَ يُنْسِكُ التَّمُونِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولِاهُ وَلَينَ زَالَتَا إِنْ أَمُسَكُّهُمَا مِنْ أَحَدِيثِنَ بَعْنِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حِلْيُهُا غَفُورًا ﴿ وَٱشْمَنُوا بِاللهِ جَهُنَّ مُ انِهِ وَلَهِنْ جَاءَهُ وَنَذِ يُرْلِيَّكُونُنَّ آهُدَى مِن احْدَى ڒؙڞؠۣۅ۫ڣؘڵؠۜٵڂ۪ڷۘٷۿۄ۫ڹڋٷۣڡٞٲۯٵۮۿۄٳڷڒڹ۫ڡؙؙۅۯٳۿٳڛؾڵؠٵۯٳ في الْأَرْضِ وَمَكُوالسَّيِّيُّ وَلَا يَحِينُ الْمَكُو ُ السَّيِّيُّ إِلَّا بأَهْلِهِ فَهَلُ يُنْظُرُونَ إِلْاسُنْتَ الْأَوْلِينَ وَكُنَّ تَعِيدًا لِسُنَّتِ اللهِ مَّدُيْلًا ذُولَنْ يَجِدَ إِسُنَّتِ اللهِ تَحُونِكُمْ السُّنَّتِ اللهِ تَحُونِكُمْ ا

بیشک الله آسانوں اور زمین کے ڈھکے چھیے سے واقف ہے، یقیناً و وسینوں میں (چھپی) باتوں کو بھی جانتا ہے( ۳۸ )اس نے تہمیں زمین میں جانشین بنایا بھرجس نے کفر کیا تو اس کا کفراس کے سراور کا فروں کے لیے ان کا کفران کے رب کے پاس اور زیادہ غضب ہی کا ذریعہ ہوگا اور کا فروں کوایئے کفر ہے نقصان ہیں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا (٣٩) کہدو يجيے كه تمہارے ان ساجھ داروں کے بارے بی*ں تمہارا کیا خیال ہے جن کوتم* اللہ کے علاوہ دیکارتے ہو، ذرا مجھے دکھا ؤز مین سے انھوں نے کیا پیدا کیایا آسانوں میں ان کی کوئی ساجھ داری ہے یا ہم نے ان کوکوئی کتاب دی ہے تو اس سے وہ کوئی دلیل رکھتے ہیں، بات بیہ ہے کہ بیرظالم ایک دومرے سے جو کچھ وعدے کرتے ہیں سب فریب ہیں (۴۰) یقینا اللہ ہی آ سانوں اور زمین کوتھامتا ہے کہ وہ تل نہ جا تیں اور اگروہ ٹل گیئے تو اس کے سوا کوئی ان کوسنجا لئے والانہیں یقیناً وہ برامحمل والا بخشنے والا ہے (۴۷) اور انھوں نے بڑے یقین کے ساتھ اللہ کی قسیس کھا کیں کہ اگران کے یوس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور اور امتوں سے زیاوہ راہ پر آ جائیں گے، پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو وہ اس کی وجہ سے اور بدک گئے (۲۲ ) زمین میں

اکڑتے ہوئے اور برائی کے لیے چالیں چلتے ہوئے اور برائی کی چال ان ہی چال والوں پرالٹ کررہے گی پھر کیاان کو پچھلوں کے دستور کا انتظار ہے تو آپ اللہ کے دستور کونہ ہی بدلتا یا کیں گے اور نہ ہی اللہ کے دستور کوٹلتا یا کیں گے (۴۳۳)

<sup>(</sup>۱) ینی ان کے پاس کمی میں کی کوئی ولیل تہیں ، ایک دوسر ہے کو ہی سمجھ تے جے آئے کہ یہ سب ہارے سفارتی بنیں گے ، حالا نکہ بیرفالعی فریب ہے ، وہ س کفار کی سفارتی بنیں گے ، حالا نکہ بیرفالعی فریب ہے ، وہ س کفار کی سفارش کے لیے بڑے ہے بڑے مقرب کو بھی جرائے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کچھ بول سکے (۲) عرب کوگ جب سفتے تھے کہ مہود وغیرہ دوسری قوموں نے اپنے نبیوں کی یوں نا قرمائی کی تو کہتے کہ ہم میں جب ہی آئے گا تو ہم ان قوموں سے بہتر اس نبی کی اطاعت کریں گے لیکن جب آئے ضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہوئی تو ان کے نکبرنے ان کو مار ااور بجائے اطاعت کے عدادت پر کمر بستہ ہوئے اور طرح طرح کی جالیں چلا ہے ہا لآخر سب جالیں ان ہی پر پڑیں اور سمارے عرب میں اسلام غالب ہوا (۳) گزشتہ قوموں کے ساتھ جو پچھاللہ کا دستور رہ ہے اس میں نہ تبدیلی ہوئی اور شدہ مثل ہوتو کیا ان کوائی کا انتظار ہے۔

کیا انھوں نے زمین میں چل پھر کر دیکھانہیں کہان ہے يهلے والوں كاكيسا انجام ہوا جبكہ وہ ان سے زيادہ زور آور تصاورايسائيس بكرآسانون اورزمين ميسكوئي چيز بھي اللَّدُكُوبِ بِس كردے، يقيناً وه سب يجھ جا نتاہے ہر چيز كي قدرت رکھتا ہے (۴۴) اور اگر الله لوگوں کی ان کے کرتو توں پر پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی جلنے پھرنے والا نہ جیوڑے کیکن وہ تو ایک متعین مدت تک کے لیے ان کومہلت دیتا ہے پھر جب ان کی مدت آ پہنچے گی توالله این بندول کوخود بی دیکھ لےگا۔ (۵۵)

الله ك نام سے جو بروامبر بان نہایت رحم والا ہے يست (١) قرآن عكيم كي قتم (٢) يقيينا آپ رسولون بي میں سے بیل (۳) سیدھی راہ پر بیں (۴) (بیقرآن) اس ذات کی طرف سے اتارا جارہا ہے جوز بردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے (۵) تا کہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کوخبردار نبیس کیا گیا تو وہ غفلت میں بڑے ہیں (۲) ان میں زیادہ تر لوگوں پر ہات تھی چک تو وہ ایمان نہیں لائیں گے (۷) ہم نے ان کی گر دنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں پھر وہ تقور یوں تک بیل توان کے سراکڑے بڑے ہیں (۸)اورہم نے

﴿سورة نِسين ﴾

آوَكُمْ يَسِيرُوُافِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْتُ كَانَ عَامِبَهُ لَّذِينَ مِنْ مَّيْلِهِمُ وَكَانُوْا أَمْثَكَ مِنْهُمُ فَوَقَاهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِنْ شَيْءُ فِي التَّمَاوِتِ وَلَا فِي الْأَوْفِ الله كان عَلِيهُما قَدِيرُوا ﴿ وَلَوْيُوا خِنُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْمَا تُولَةَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ وَالْكِنَ يُؤَجِّرُهُ وُ إِلَى آجَيلِ مُسَتَّى وَإِذَاجَاءُ أَجَلَهُمُ مَانَ الله كان بعمادة بصيران معاظم الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ النَّ وَالْقُنُ إِنِ الْحَكِيدُ فِإِنَّكَ لِينَ الْمُؤْسِلِينَ فَعَلَ عِرَاطِ ٮؾؘڡؾؠؙڕڞ؆۬ۯؽڵٲڵۼڔؽڔ۬ٳڶڒڿؽڔ۞ڸؾؙڹ۫ۮۯۊٞۅٵڡٚٵٲٲٮٚۮ۪ۯ ايًا وُهُمُ وَفَهُ مُ غَفِلُونَ ٩ لَقَنَ مَقَى الْقَوْلُ عَلَى اكْتَرِ هِمُ فَهُمُ رِيُوْمِنُونَ ٩ إِنَّا جَمَلُنَا إِنَّ أَعْنَا تِهِمُ آغُلُلًا لَكُ إِلَّى الْأَذْ قَانِ فَهُوْمُقُمُحُونَ۞وَجَعَلْنَا مِنَ بَيْنِ أَيْدِ يُهِمُ سَنَّا وَّمِنْ خَلْفِهِ مُ سَنَّا فَأَغْشِينَهُمْ فَهُمْ لَايْبُعِرُونَ ٩

ان کے سامنے بھی ایک آڑ کھڑی کردی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک آڑ ( کھڑی کردی ہے) اس طرح ہم نے ان کوڑ ھانپ دیا ہے توان کو ( کھے) بھائی نہیں دیتا (۹)

(۱) آنحضور صلی الله علیه وسلم کی صدافت کی ایک محلی دلیل ہے کہ ہی اس میں وٹے کے باوجود ایسے مضبوط و مشحکم الفاظ ومعانی رکھنے دالاقر آن آپ کی زبان سے جاری كرايا كيا (٢) كمدادراس كاطراف مي وصد كوئى ني نبيس آيا تفا (٣) بيان لوگوں كا ذكر بي جن كى دُه ثانى انتها كو بي مي اورانھوں نے سے كرليا تھ كہم کو مان کرنہیں رہنا ہے،اللہ نے ان کے اندو بھی قبول کرنے کی صلاحیت رکھی تھی مگراس صلاحیت کو انھوں نے بچل کر رکھ دیا تھا، ہاتھ میں بکڑنے کی صلاحیت القدنے رکھی ہے اگر کوئی اس کو بالکل استعال نہ کر ہے اور بیساں ایک حالت میں چھوڑ دیتو وہ آ ہت آ ہت شل ہو کررہ جاتا ہے اورا پی صلاحیتیں کھودیتا ہے، یہی ان میں ہے برقی تعداد کا حال تھا کہ انھوں نے قبول کرنے کی صلاحیت کوضائع کر دیا تو اللہ نے ان کے لیے محرومی کا فیصلہ فرمادیا ماب ان کو پھھ بھائی نہیں دیتا ، مکلے میں طوق کا برجانا اورآ کے پیچھے دیواروں کا کھڑ اہوجانا کہ کچھ نظر نہ پڑے ، بیان کی ہٹ دھرمی کوبیان کرنے کی ایک تعبیر ہے۔

اوران کے لیے برابر ہے آب ان کوڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ مانیں گےنہیں (۱۰) آپ تواس کوخبر دار کر سکتے ہیں جو سمجھانے پر چلے اور بن دیکھے دھمٰن سے ڈر<sup>ل</sup>ے تو آپ اس کوبٹارت دے دیں بخشن کی اور عزت کے بدلہ کی (۱۱) ہم ہی ہیں جومر دول کوزندہ کرتے ہیں اور جوانھوں نے آ گے بھیجا اور جوان کے بیچھےان کے نشان رہے ہم اس کو لکھتے رہے ہیں اور ہر چیز ایک کھلی کتاب میں ہم نے گن گن کرر کھی ہے (۱۲) اور آپ ان کے سامنے گاؤں والول كى مثال ويجي جب رسول ان كے ياس بہنچ تنے (۱۳) جب ہم نے ان کے یاس دورسولوں کو بھیجا تو انھوں نے دونوں کو جھٹلا دیابس ہم نے تنسرے سے ان کو قوت دی تو ان سب نے کہا ہم گوتمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے (۱۴) (قوم کے لوگ) بولے تم تو ہمارے ہی جیسے انساین ہو اور رحمٰن نے مجھنجیں اتاراتم صرف جھوٹ کہتے ہو (۱۵) انھوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم یقینا تمہارے لیے رسول بنا کر بھیج مکئے ہیں (۱۲) اور ہارے ذمہ تو صرف صاف صاف (پیغام) پہنچا دینا ہے (کا) وہ بولے ہم تو تم سے برا هُلُون کیتے ہیں اگرتم بازندا ئے تو ہم تمہیں پھر مار مارکر ہلاک ہی کرڈالیں مے اور ہاری طرف سے تہ ہیں سخت

شِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجُرِكَ لِيُوالِكَانَحُنُ نُخِي الْمَوْرُ رَنْكُنُّكُ مَا قَدَّ مُوَّا وَاتَّارَهُمُ وَوَكُلُّ شَيِّ ٱخْصَيِّفُ فِي أَ إِمَامِرِثُنِينِينَ ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّتَثَالًا أَصَّحْبَ الْقُرُيَةُ إِذَ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۗ إِذْ ٱرْسَلْنَا ٱلْيَهِمُ الْنَيْنِ فَكَانَ بُوهُمَا فَعَزَّزُنَابِثَالِثٍ فَقَالُوَّالِثَّالِيُكُمُ مُّرُسَلُوْنَ @قَالُوْا مَا اَنْتُوْ إِلَّا بَشَرْيِتُلُنَا وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْسُ مِنْ شَكُّ ا إِنُ أَنْتُو إِلَّا تَكُذِ بُونَ ۞قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَوُ إِنَّا أَلِيكُو لَبُرُسَكُونَ@وَمَاعَكَيْنَاً إِلَّا الْبَكْغُ الْنَبِينُنَ®قَالُوْا ٳػٵٮٙٞڟڲڔؙؽٵۑۣڴۊؙڷؠڹؙڰۄ۫ؾؘؽؙؾۿۅٛٳڶڒڿؙؠٮٞڴۿۅؙڸؽٮؾۜؿڰؙۄؙ مِّنَاعَدَابٌ اَلِيمُ وَقَالُوا طَآبِرُكُمُ مَعَكُوْ آبِنُ ذُكِوْتُوْرُبُلُ أَنْ تُوْرُقُومُ مُنْسِرِفُونَ ®وَجَآءَينُ أَتْمَا الْمُدِينَة رَجُلُ يُسَعَىٰ قَالَ لِقَوْمِ الثَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ اتَّبِعُوْا مِن لَا يَسْعُلُكُوْلَ وَهُو مُنْفِقَتُ لُونَ @ 

بر امل کررہے گی (۱۸) انھوں نے فر مایا تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ، کیا (بیسب کھی) صرف اس لیے (ہے) کتمہیں سمجھایا گیا، بات بیہ ہے کہتم حدسے بڑھ جانے والے لوگ ہو (۱۹) اور شہر کے کنارے سے ایک آ دمی دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم رسولوں کا کہامان لو (۲۰) ایسوں کی بات مان لوجوتم سے کوئی اجرت نہیں مائلتے اور وہ راہ راست پر بین (۲۱)

(۱) جو بھی اوران کا دل سے کول میں کھی خداکا خوف ہوتو وہ بات سنتا بھی ہے اور خور بھی کرتا ہے (۲) جوا تھے یا ہے گل کر کے گئے یاان کے اعتصے یا ہے اثر ات چوز گئے اوران کا تسلسل رہا ، سب محفوظ کیا جارہے ، جو خیر کا ذریعہ بنتے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جارہے ، وہ ترکا خور یعہ بنتے ہیں اس کا وہال ان ہر پڑتا رہتا ہے (۳) ہے کہ مہتی کا ذکر ہے جس کا اللہ نے بطور عبرت کے تذکرہ فرمایا ہے کہ وہاں دور سول ہیں گئے پھر تیسرے کو مزید بھیجا گیا مگر لوگوں نے بات مان کرنہ دہت ہے اور نہ آن ان مجید دی ہے جس کا اللہ نے بعض مفسرین نے شام کے مشہور شہراتا کہ کہ کا نام لیا ہے گرفتہ کیں صدیث میں اس کی صراحت ہے اور نہ آن آن مجید نے وضاحت کی ہے (۴) بستی والوں کی نام ایل ہے گرفتہ کیں اس کی صراحت ہے اور نہ آن آن مجید نے وضاحت کی ہے (۴) بستی والوں کی نافر مائی پر قبط پڑا تو اس کو بستی والوں نے رسولوں کی توست بنایا (معاذاللہ) (۵) یہ ایک نیک انسان تھا جو سلمان ہو چکا تھا شہر کے کنارے کہیں دہتا تھا اس کو بیت چلا کہ سولوں کے ساتھ گستا خیاں کی جر رہی ہیں اور ان کوستایا جارہا ہے تو وہ بھا گما ہما گما آنیا اور حکیما نہ انداز سے برے موثر موثر ہو موجمانے کی کوششیں کیں مگر لوگ الے اس کو مثن ہو گئا وراس کو مارڈ الا۔

اور میں آخر کیوں نہاس (یروردگار) کی بندگی کروں جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا اورتم سب کواس کی طرف لوث كرجانا ب(٢٢) كيابس اس كےعلاوہ ايسے معبود اختیار کرلوں کہ اگر رحمٰن مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ كركية ندان كي سفارش مير ي تجهيكام أسكياورندوه مجھے بیاسکیں (۲۳) (اگر میں نے ایسا کر کیا) تب تو یقیینا میں تعلَی مراہی میں (داخل) ہوگیا (۲۴) یقییاً میں تو تہارے رب برایمان لا چکاہوں تو جھے سے س لو (۲۵) (قوم کے لوگوں نے اس کو مار مار کر ہلاک کر دیا تو اللہ کی طرف سے ) علم ہوا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو پیتہ چل جاتا (۲۷) کرمیرے دب نے میری کیا ہی بخشش فر مائی اور جھےعزت دالوں میں کیا (۲۷) اوراس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسان سے کوئی لشکر نهیں اتارا اور نه (لشکر) جمیں اتارنا ہی تھا (۲۸) وہ تو صرف ایک چنگھاڑتھی بس وہ سب بچھ کررہ گئے (۲۹) افسوس میرے ان بندول پر جب ان کے باس کوئی رسول آتا تووه اس کانداق اڑاتے (۳۰) کیا انھوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے تنی نسلوں کو ہلاک کردیا، وہ ان کے ما**س واپس نبیس آ**سکتے (۳۱) اور یقیبناً سب کے سب ہمارے پاس حاضر کرویئے جاکیں

ومَالِيُ الْأَعْبُدُ الَّذِي فَطَرِيْ وَالْيُومُ وَرَجُعُون ٠ وَٱلْكُيْنَ مِنْ دُوْنِهُ الْهَهُ إِنْ يُرِدُنِ الرَّحْسُ بِضُرِّلُانُعُنَّ يَوْ عُ بِرَ بِكُونَ السَّمُعُونِ ﴿ فَيْلِ الْخِلِ الْجِنَّةُ قَالَ لِلْيَسَّقُومُ ؽڡؙڵؠؙٷڹ<sup>۞</sup>ۑؠٵٛۼؘڠٙڔڵؙۯؠٙٷؘۅؘؽڡڵؽ۬ؿ؈ؙٵڷؠؙڵۯڡۭؽڹ۞ۅڗ ٱنْزُلْنَا عَلَى قُومِهِ مِنْ يَعْدِهِ مِنْ جُنْدِينَ التَّمَّاءِ وَمَالْتَاكَانُوزِ لِمُنْ إن كَانَتُ إِلَاصَيْحَةُ وَآحِدَةً فِانَاهُوخُولُونُ الْعُرْمُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا ال الْعِبَادِ مَا يَا يُبِهِمُ مِن رُسُولِ إِلَّا كَانُوا لِهِ يَسْتَهُونُونَ ۗ ٱلْوَرُوا كُوْ الْمُلَكُنَّا فَبِلَا أَمْ مِنْ الْقُورُونِ الْهُمُ الْيَرْمُ لِايَرْجِمُونَ @وَإِنْ لنَّ لَكَاجِيعُ لَدَيْنَا عُضَرُدُنَ أَوْلِيةٌ لَهُمُ الْرَضُ الْمَيْتَةُ \* بِينْهَا وَأَخْرِجَا مِنْهَا حَيَّا فِينَهُ يَا كُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْتِ يَيْلٍ وَاعْنَابٍ وَفَجَرْنَافِيهَامِنَ الْعُيُونِ ﴿ لِيَا كُلُوامِنُ ﴿ وَمَاعَهِ لَمَهُ أَيْدٍ يُومُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ۗ شَعْنَ الَّذِي خَلَقَ لَا وَاجَ كُلُّهَا مِنَا أَنَّهُ تُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُيرِهُمْ وَمِنَّا لَا يَعْلَمُونَ وَايَةٌ لَهُوُ الدِّلْ الْمُنْكَ مُرِمَّةُ النَّهَارَ فَإِذَاهُمُ مِّ مُظُلِمُونَ ﴿

مغله

گے (۳۲) اوران کے لیے ایک نشانی یہ بنجر زمین بھی ہے ہم نے اس کوزندہ کردیا اوراس میں سے واٹا نکالا تو اس سے وہ کھاتے ہیں (۳۳) اورہم نے اس میں مجبوروں اورانگوروں کے باغات بنائے اوراس میں چشمے جاری کردیئے (۳۳) تا کہ وہ اس کے پھل کھا ئیں اوراس کوان کے ہاتھوں نے نہیں بنالیا، پھر بھی وہ احسان نہیں مانے ؟ (۳۵) وہ ذات پاک ہے جس نے سب جوڑے پیدا کیے ذمین کی پیداوار میں بھی اور خودان میں بھی اور کنی ایس چیزوں میں جووہ جائے ہی نہیں (۳۲) اوران کے لیے ایک بیاب وہ اندھرے میں رہ جاتے ہیں (۳۷)

(۱) بِخوف ہوکراس نے اعلان کیا کے درمول بھی گواہ ہوں اور سننے والوں پر بھی شیدائر پڑے ، بس لوگ پل پڑے اوراس کو مار ڈالا ، اللہ تعالیٰ نے ای وقت اس کو جنت کا پر واند دے دیا ، دہاں تھی اس اللہ کے بندے کوابی تو میا وآئی اوراس نے بیٹمنا کی کہاش جوعزت میری بہاں ہورہ ہے تو م کو معلوم ہوجائے تو شدان کی سمجھ میں آئے ، ادھر میہ ہوا کہ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اور قوم ہلاک کردی گئی اوراس کے لیے کسی اہتمام کی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ فرشتوں کے لئیکر اتار نے پر بر بروں بس فرشتے نے ایک جی اری اور لوگوں کے کہلیجے پھٹ کے اور سب وہیں کے وہیں ڈھر ہوکر رہ گئے ، اور کسی بھی تو م کو ہلاک کرنے کے بیے اللہ کو فرشتوں پڑے ہوں بس فرز شتے نے ایک جی فراک کرنے کے بیے اللہ کو فرشتوں کے لئیکر اتار نے کی ضرورت بھی ہوئے والے وہیا ہیں تو والی تربیں کے لئیکر اتار نے کی ضرورت بھی ہوئے والے وہیا ہیں تو والی تربیں ہوتا ہے بھی فراید کے سامنے میں کو میں ہوئیا ہوں اور ان جو آئی ہوں اور ان جو کو نہید اکرتا ہے اس میں انسان کو کیا وہل۔ (۲۰) ہر چڑ کے اللہ نے جوڑے رہے ہیں ، کتی چڑیں انسان نہیں جا نتا تھا اب وہ اس کی میں آری ہیں ، سے کو ن بید اکرتا ہے اس میں انسان کو کیا وہل۔ (۲۰) ہر چڑ کے اللہ نے جوڑے رہے ہیں ، کتی چڑیں انسان نہیں جا نتا تھا اب وہ اس کی میں آری ہیں ،

والشَّهُ مُ يَجْرِي لِمُسْتَقِرِّلُهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ أَلْعِزِيزِ الْعَلِيْرِ وَالْعَمْرَ قَلَارِيْهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرْجُونِ الْفَتِينِيْ إِلاالشَّمْسُ لِيُبَغِ لَهَ أَن تُدُرِكَ الْقَمْرَ وَلَا الَّيْلُ سَائِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ ؿؙڹۼٷؾ۞ٷٳؽڐؙڷۿۄؙٳ؆ؙڂڡٛڵٵۮڗؾؘؠٞؠؙٛ؋ڧٲڨڵڮٲڵۺڠٷڹ ۅۜڂڬڞؙٵڵؙؙؙؙؙٙ؋ڝۜؽؠٞؿ۫ڸ؋ٵؽڒڰۼؽ۞ۯٳڹؙؿٞۺؘٲٮؙۼٚڔڠؙٙ؋ؙ؋ؘڡؘڵڡڗڔؽۼ لَهُمُ وَلَافُمُ يُنْقُدُونَ ﴿ الْاِرْجُهُ مَّيْنَا وَمُتَاعَا الْيَحِيْنِ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُوُ اتَّعُوْ إِمَا بِينَ أَيْدِيْكُو وَمَاخَلَفَكُوْ لِعَكُوْرُو كُوْنَ <sup>ال</sup>َّوْمَا تَالْتُهُوهُ مِنْ أَيَةٍ مِنْ الْتِرَوْمُ إِلَّا كَانْوُ اعَمُا أَمْعُرِضِينَ ﴿ وَإِذَا ِقِيْلَ لَهُمُّمُ ٱنْفِقُوْامِثَارَزَقَكُوْلِلْهُ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُولِلَّذِيْنَ الْمُثُوَّا ٱنْطُعِمُ مَنْ تُونِيتُا أَوْلَتُهُ أَطْعَمُهُ فَإِنَّ أَنْهُمُ إِلَّا فِي صَلَّى مُبِينٍ ا ۅؙؿؿؙۊڵؙۅؙؾؘڡػٙؽ ۿڬٵڵۅؘڠڎٳؽؙڴڹؾؙۏڝۑۊؿؿؘ۞ڡٵؽڹٝڟ۠ڒۅؙ<u>ڹ</u> ٳؖڒڝؘؿؙۼڐؙۊٳڿۮڐ۫ؾؘڶڂؙڵڞؙۄؙۮۿ۫ۄ۫ؿؚۼۣڞۏؽ۞ڡٚڵڒؽٮؾٙڟؽڠۅ۫ؽ تُوصِيةٌ وَلَا إِلَى الْمِلْهِ مُ يَرْجُونَ ﴿ وَنَفِتُمْ فِي الصُّورِ فَإِذَا الْمُ مِنَ ٱلْكَبْدَاثِ إِلَى مَعْمِ يَنْسِلُونَ ۗ قَالُوٰ الْوَيْكَامِنَ بَعَثْنَا ونُ مُرُوِّي نَا مُهْلَامًا وَعَدَالرَّحْمُنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَاوُنَ

اورسورج اینے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے بیاس ز بردست خوب جانے والے کامقرر کیا ہوائے (۳۸)اور جاند کی منزلیں بھی ہم نے طے کرر تھی ہیں یہاں تک کہ پھروہ ویسے ہی ہوجا تا ہے جیسے مجور کی پرانی ثہنی (۳۹) نہ سورج كورواسے كدوه جا ندكوجالے اور ندرات دن سے یملے اسکتی ہے اور سب کے سب (اینے اپنے) مدار میں تیررہے ہیں (۴۰) اور میجھی ان کے کیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولا د کو بھری مشتی بیس سوار کرایا (M) اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہو علیل (۲۲) اور اگر ہم جا ہیں تو ہم ان کوڈ بودیں تو نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور ندوہ بیائے جاسکیں (۲۳) البته بيهماري مهرباني باورايك مدت تك فائده المان کا موقع ہے ( ۴۴ ) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس سے جوتمہارے سامنے ہے اور جوتمہارے پیچھے ہے تا كهتم يرمبر باني بتو (٥٥) اور جب بھي ان كے ياس ان کے رب کی نشانیوں میں کوئی نشانی چہنچی ہے تو وہ اس سے مندمور ليت بي (٢٦م) اور جب ان سے كماجا تا ہے كمم كواللدنے جوديا ہاس ميں سے خرج كروتو كافرايمان والول سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلا تیں جن کو اللہ جا ہتا تو خود ہی کھلا دیتا تم تو صاف بہتے ہوئے ہو الاروہ

کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا (بتا کہ) اگرتم سے ہو (۴۸) کیا ان کوائی ایک چنگھاڑ کا انتظار ہے جوان کو آ بکڑے گئے جبکہ وہ جھڑ رہے ہوں گے (۴۹) بھر وہ نہ کوئی وصیت کرسکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاسکیں گے (۴۹) اور صور پھونک دی جائے گی بس وہ قبروں سے نکل کراپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چل پڑیں گے (۵۱) بولیں گے ہائے ہر بادی ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ یہی وہ چیز ہے جس کا رحمٰن کی طرف سے وعدہ تھا اور سولوں نے بچ کہا تھا (۵۲)

صرف ایک ہی چنگھاڑ ہوگی بس وہ سب کے سب ہارے یاس حاضر کردیئے جائیں گے (۵۳) پھرآج سکسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہوگی اور تنہیں اس کے مطابق بدله ملے گا جوتم کیا کرتے تھے (۵۴) یقیناً جنت کے لوگ اس دن مزے اڑانے میں لکے ہوں کے (۵۵) وہ اور ان کی بیویاں سائے میں فیک لگائے مسہریوں پر بیٹے ہوں گے (۵۲) وہاں ان کے لیے میوے ہوں کے اور جو منگوائیں گے (۵۷) نہایت مہربان روردگار کی طرف سے ان کوسلام کہا جائے گا (۵۸) اورا عجرمو! آج تم الگ بوجاد (۵۹) اے آدم كيبيو! كياجم فيم كومية كيفيس كي هي كهشيطان کی بندگی نہیں کرو کے یقیبناً وہ تمہارا کھلا وشمن ہے (۲۰) اور صرف میری ہی بندگی کرو میسیدها راستہ ہے (۱۲) اورحال بیہ ہے کہتم میں بڑی تعداد کو (شیطان نے) ممراہ كرديا، بهلاكياتم شجه بى نبيس ركھتے (٦٢) يبي وه جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جار ہاتھا (۹۳) آج اس میں کھسوجا کراس وجہ ہے کہتم انکار کرتے رہے تھے (۲۴) آج ہم ان کے منھ پرمہرلگادیں گے اوران کے ہاتھ ہم ہے گفتگو کریں گے اوران کے بیراس کی گوا بی دیں گے كهوه كيا كمائي كياكرتے تھے (٧٥) اور اگر بم جاہتے تو

إن كَانَتُ إِلَاحِيْعَةُ وَّالِدِدَةً وَالْأَهُمُ جَمِيْعُ لَدَيْنَا مُعْضَرُونَ @ عَلَى الْأِرْآبِكِ مُتَّكِثُونَ شَلَّهُمْ فِيهَا فَإِلَهَةٌ وَلَهُمْ قَالِيكُونَ اللَّهِ ڛڵۼؖ؆ٷٙڒۺؿڗۜؾؚڎڝؽۅڡؘٳڡٛؾڶۯٵڵڽٷؠٚڔٳؿٵڷؠۼۄؙٷؽ ٱلْمُ اعْهِدُ إِلَيْكُولِيْنِي [دَمَرَان الرَّعَيْدُ واالثَّيْظُن إِنَّهُ لَلْمُ عَدُوُّ مَّبِينُ ٣ وَإِن اعْبُدُو لِي الْمُدُولِ الْمُسْتَقِيدُ وَالْعَنْ الْمُسْتَقِيدُ وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنْكُوجِهِ لِأَكْثِيرُ الْأَنْفَرَ لَكُونُوالتَّقِلُونَ اللهِ مَهْمُ اللهِ ڴڹؙڎؙڗؙؿؙۅؙۼۯؙۅؙؽ۞ؚڞڶۅ۫ۿٵڵؽۏؘڡڒۑؠٵڴڹؿؙڗؙػؙڡؙٚۯؙۏؽ۞ٲؽۏؘم تُشْتِرُ عَلَى أَفُواهِ فِهِمْ وَتُكَلِّمُنَ أَلِيدِ رَبِمُ وَتَنْتُهُ ذَا وَجُلَامُ إِمِنَا كَانُوا كُمِبُون ﴿ وَلَوْنَتَ أَوْلَكُمْ مِنَا عَلَى أَعِيزِهُمْ فَأَسْتُبَعُوا الصِّرَاطُ فَأَنَّ ڝؚۯؙۅؙڹٛ®ۅؘڵٷؽؙۺۜٲٛٷڵۺڂٛۼؙۼؙؠۼڶڡػٵؽڗۣؠ۫؞ٚڛٚٳۺؾۘڟٳۼڗٳ سَّيَا وَلَا يَرْجُونُ فَأُومَنَ ثُعَيِّرُهُ مُنْكِسُهُ فِي الْفَالِّيِّ أَكَلا ۅٛڹڰۅؘؠٵٚۼڷؠڹ۫ۿؙٲڷؚۺٞۼۯۅؘڡٳؽڹؽۼؽٳۮٳڹۿۅؘٳڷڒڿڒٷۊؙۊؙۅٳڮ يئُنُ ۗ لِلنَّنْذِرَمَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِثَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَذِرِيُنَ۞

متزله

ان کی آنگھیں منادیے مجروہ داستہ کی طرف لیکتے بھی تو ان کو کہاں سے بھائی دیتاً (۲۲) اور ہم اگر چاہیے تو ان ہی کی جگہ پران کی صورتیں بگاڑ دیتے تو نہ چلناان کے بس میں ہوتا اور نہ وہ واپس آتے (۲۷) اور جس کو ہم کمی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو الث دیتے ہیں بھر بھی کیاوہ عقل سے کا منہیں لیتے (۲۸) اور نہ ہم نے ان (نبی) کو شعر سکھایا اور نہ وہ ان کے شایان شان تھا، یہ تو صرف ایک تھیجت ہے اور ایسا قرآن ہے جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے (۲۹) تا کہ وہ اس کو خبر دار کرے جو زندہ ہواور کا فروں پر بات یوری ہوجائے (۴۷)

سے گزرچی ہیں اور جوتم کر ہے ہوان کی سزاے ڈرواور یہ جی اس کا مطلب ہوسکتا ہے کہ "وَ مَا خَلْفَکُمُ" ہے مراداعمال لیے جائیں اور "وَ مَا بَیْنَ آیٰدِیْکُمُ" ہے مراد جزاء کا دن لیا جائے ۔ یعنی اپنے اعمال اور ان پر مرتب ہونے والی سزاے ڈرو۔ (۳) تمسٹر کا بیانداز تھا کہ ہم کیوں کھلا کیں اللہ پاک جا ہیں قو خود ہی کھلا دیں۔ (۱) جب منگر و ہم م اپنے کفر اور جرم کا افکاد کریں گئے اللہ تعالی ان کے اعضاء کوقوت گویائی عطافر مائے گا جوایک جرم کی گواہی پیش کریں گئے یہاں تک کہ کھال بھی ہولے گی اور گواہی و میں کریں گئے یہاں تک کہ کھال بھی ہولے گی اور گواہی و سے گھیس بند کر لی ہیں ہم جا ہیں قول نے ہماری نشافیوں سے آتھ میں بند کر لی ہیں ہم جا ہیں قوان کو بالکل اپنی بنادیں لیکن ہم نے ان کوؤسل وی ، اب قیامت میں دنیا ہیں ان کو جالک ان ماری طاقتیں ختم ہوجاتی ہیں ، یہ ان ان سے بی اعضا ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ (۳) پڑھا ہے میں آدی بالکل بچوں کی طرح کمزور ہوجا تا ہے جوائی کی سامی طاقتیں ختم ہوجاتی ہیں ، یہ انسان سے سال کے خلاف گواہی دیں گے۔ (۳) پڑھا ہے میں انکو بالک ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ (۳) پڑھا ہی میں ان کو بالک ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ (۳) ہو کا معل کی جو بات کے جوائی کی سامی طاقتیں ختم ہوجاتی ہیں ، یہ انسان سے خلاف گواہی دیں گے۔ (۳) ہو میں ان کو بالک بی ہوجاتی ہیں ، یہ انسان سے خلاف گواہی دیں گے۔ (۳) ہو میں ان کو بالک ہو کی کو میاں کی طاقتیں ختم ہوجاتی ہیں ، یہ انسان سے خلاف گواہی دیں گواہی دیں گواہی ہیں ، یہ انسان سے خلاف گواہی دیں گواہی دیں گواہی دیں گواہی کو سے کا میں کو می کی کو سے کی کر دیں ہو جاتا ہے جوائی کی سامی طاقتیں ختم ہوجاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ہو گواہی کی کھوں کی طور سے کو میں کی کر دیں ہوجاتی ہو جاتی ہو جاتی ہوجاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ہو ہو گواہی ہو جاتی ہو جا

المورون الكينتوليغون تفرق وهولهوجنت يَعْزُمْكَ وَلَهُ وَإِنَّا لَعَلَمُ مَالِيمُونَ وَمَا يَعْلِمُونَ أَوَلَوْمُ الْإِنْسَانُ ٱڰٵڂڬؿؙڬ؋ڝؚڽؙؿڟڣڿڮٳۮؘٳۿڗڿڝؽۣؠ؋ؿؽؿ۞ۅؘۼڗؼڬؾٵڡؿڵڒۊ ٱنْشَاهَٱ ارَّلَ وَهُ وَهُورَ فِلْ عَلَى عَلِينَ فِلْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن النَّهُو الْرَحْفَونَاوَا فِإِذَا النُّدُومِينَا فُوَوِيدُونَ ٩ أَرَكُيسَ الَّهِ يُ خَلَى السَّلُوبِ وَالْرَصِ بِعْدِي عَلَى آن يَّغْنَى مِثْلُهُمْ مَالْ وَهُوَ الْعَلْقُ الْعَلِيدُ فِي ثَمَّا مَرُّ فِي ذَالْوَادَ شَيْعًا أَنْ يُغُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ ﴿ فَهُ اللَّهِ اللَّهِ عُلَيْدِ اللَّهُ مُن كُلُّوتُ كُلِّ شَيٌّ وَ اللَّهِ وَرُجْعُونَ فَ والله الرَّحْمَنِ الرَّحِيُون

کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنائیں ان میں چوپائے ان کے کیے پیدا كرديئے تو وہ ان كے مالك بنے ہوئے ہیں اور ان كوہم نے ان کے تابع کر دیا تو ان میں ان کی سواریاں بھی ہیں اوران میں کچھوہ پھی ہیں جن کووہ کھاتے ہیں (اے) اور ان میں ان کے لیے اور بھی فائدے ہیں اور بینے کی چیزیں بھی ہیں، پھر کیوں احسان نہیں مانتے (۷۲) اور انھوں نے اللہ کوچھوڑ کرمعبود بتار کھے ہیں کہ شایدان کی مدد ہو (۷۳) ان کی وہ کھیمد دنہیں کر سکتے اور بیان کی فوج ہوکر پکڑلائے جائیں گے (۷۵) تو آپ ان کی بات ہے م نہ کریں یقیبتاً ہم ان کی ہر چیز جانتے ہیں جووہ چھیاتے ہیں اور جووہ ظاہر کرتے ہیں (۵۷) بھلاانسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کوایک قطرہ سے بنایا بس وہ تصلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہوگیا (۷۱) ہم پرمثال رکھتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا (۷۷) کہتا ہے کہ کون ہڈ یوں میں جان ڈالے گا جبکہ دہ بوسیدہ ہوچکیں (۷۸) کہدد بیجیے کہان میں وہی جان ڈالے گا جس نے پہلی بار ان کو بنایا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام خوب جانتا منے (29) جس نے تہارے لیے ہرے درخت سے آگ بنادی، بستم اس سے سلگائے کا کام کرتے ہو(۸٠)

بھلاوہ جس نے آسانوں اور ذمین کو پیدا کیاس کواس کی قدرت نہ ہوگی کہ ان جیسوں کو پیدا کردے، کیوں نہیں اور وہی توسب کچھ پیدا کرنے والا ہے اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرمالے تو اس سے کہد دیتا ہے، ہوجا، بس وہ ہوجاتی ہے وہاتی ہے (۸۲) تو وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشا ہت ہے اور اس کی طرف تم سب کولوٹ کرجانا ہے (۸۳)

﴿سورة صُفَّت ﴾

اللہ کے نام سے جو بردام ہر بان نہایت رحم والا ہے فتم ہے قطار در قطار صف باند ھنے والوں کی (۱) پھر جھڑک کرڈ انٹنے والوں کی (۲) پھریا وکر کے پڑھنے والوں کی (۳)

کے وہ وہ دال کی کہائی ہے جواس کودرس عبرت ویتی ہے۔ (۲) قرآن مجیدی فصاحت واعجاز کود کھے کرمشر کین باتیں بناتے ،کوئی شعر کہہ تو کوئی سحر،اس
کی تر دیدی جارتی ہے ،خوددشن کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ کہاں شعر اور کہاں میں گام ، جوذ را بھی زندہ دل دکھتا ہو میاس کے لیے بیش بہادولت ہے۔
(۱) لینی جن کی عبادت کیا کرتے تھے جب مدو کی ضرورت ہوگی تو وہ ان کے خلاف بولئے مگیس کے اور ان سے اپنی بیزاری کا ہر کردیں گے ،اس کا ذکر آن مجید
میں کی جگہ پر ہے (۲) را کھاور پڑی اور مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بن جائے گا یہ تو اعتر اض ذہن میں آیا یہ خیال شدیا کہ جمادی اصل کیا تھی سوائے ایک ناپاک قطرہ
کے ،وہ کیسے انسان بن کر کھڑ اہو گیا ؟ جس نے پہلی بار بیدا کیا وہی دوسری بار بھی بیدا فر مادے گا! پھر آگے فر مایا کہ جو ہر سے بھر سے دوشت ہے آگ بیدا

یقیناً تبهارامعبود صرف ایک بی ہے (۴) آسانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا یروردگارہے اورمشرقوں کا رب ہے(۵) ہم نے آسان ونیا کوستاروں کی خوب رونق دی ہے (۲) اور ہرمرکش شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے (۷) وہ ملاً اعلیٰ کی س سی انہیں سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں (۸) وصر کارنے کو، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے (۹) سوائے اس کے کہ کوئی کچھ اچک لے تو چمکتا ہوا ایک شعلہ اس کے پیھے لگ جاتا ہے(۱۰) تو آپ ان سے یو چھے کہان کا پیدا کرنا سخت ہے یاہم نے جواور چیزیں پیداکیں،ان کوتو ہم نے چیکی ہوئی مٹی سے بنایا ہے (۱۱) ہاں آپ کوتو تعجب ہوتا ہے اور وہ ملی کرتے ہیں (۱۲) اور جب سمجمایا جاتا ہے تو تقیحت نہیں حاصل کرتے (۱۳) اور جب كوئى نشانى و يكھتے ہيں تو مداق كا ماحول بناتے ہیں (۱۴) اور کہتے ہیں کہ بیتو کھلا جادو ہے (۱۵) محلا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور مڈیاں ہوجائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے(۱۲) اور کیا ہمارے ہاپ دادا بھی جو پہلے ہوئے (۱۷) بتادیجے کہ ہاں (ایسا ہی ہوگا) اور (اس وقت) تم ذلیل ہوگے (۱۸) بس بیرتو صرف ایک لاکار ہوگی مجروہ دیکھنے لکیں کے (۱۹) اور کہیں کے

إِنَّ الْهَكُوْ لُوَاحِثُكُ ۚ رَبُّ السَّمَا وْتِ وَأَلْوَضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُتَالِقِهُ إِنَّازَيَتَا السَّمَاءُ الدُّنَيَا بِزِيْنَةِ إِلْكُواكِينَ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْظِن تَارِدِ قُلَايَتُمَعُونَ إِلَى الْمُلَاِ الْأَمْلُ وَيُقِدَّ وُنَ مِنُ كُلِّ جَانِبُ الْأَدُورُ الْوَلَهُمُ عَذَاكُ وَاحِبُ الْأَلَامَنَ خَطِفَ الخطفة فَاتَبْعَهُ فِيهَاكِ ثَاقِبُ وَلَيْ وَلَا تَعْرُومُ الْمُولِشَدُ خَلْقُاامُ مَّنْ خَلَقُتُنَا أِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِيْمِي لَازِبِ الْمُعْجِبُتُ وَيَسْفَرُونَ ا ۅؘڶڎؘڵڒٷٳڵڒؠڎ۫ڴۯۄڹڞٷٳڎٵۯٳٞۉٳڵۿؿؾۺؿۏۯڹ۞ۅۘۊٵڵۊٳڶ ۿؙٮؙٛڵٳڒڔۼٷؿؠ۫ؠۣؿؖڰٛۯٳڎٳؠؿؾٵٷڴؿٵڗ۫ٳ؋ٳۊۼڟڵؠٞٳؾٵڛٷؿؙؿؖؽ ٳٙۅٳؠؙٙٳٛڗٵڵڒۊڵۏؽ<sup>ڞ</sup>ڰ۬ڷڡٚڠۄ۫ۅٳؙڬڰؙٷڂڿۯۏڹ۞ٞۏٳؠٞٵۿؽڒۼڔؖۊٞ وَلِعِدَةٌ فَإِذَا هُوَيِنِقُلُونَ ﴿ وَكَالُوانِونَلِنَا هَمَا يُومُ الدِّينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُوبِ تُكَذِّبُونَ أَا خَثْرُوا الَّذِينَ ظَالُمُوا وَأَذُوا جَهُمُ وَمَا كَانُوا يَعَبُدُ وَنَ صَينَ دُونِ اللَّهِ فَاهُدُ وَهُمْ إِلَّى ۘۼڒٳۑٳٳڵۼٙؽڋۿٛۯؾۼؙۅؙۿؙؠٳڷۿؙڡ۫ڟۺٷ۫ڶۅ۫ؽ<sup>ۿ</sup>ؠٲڷڎؙڒڗؽٵڡؘۯٷؽڰؽڷ فراليوم مُستَسْلِمُون وَاقْبُلَ بَعْضُامُ عَلَى بَعْضَ يَسَا رَاوْن @ مُ تَأْتُونَنَا مَنِ الْمُرْنِ قَالُوْا بِلِّ لَوْتُلُونُوا مُؤْمِنِينَ ۖ

منزله

ہائے بربادی یہی بدلہ کا دن ہے (۲۰) (ہاں) یہی فیصلہ کا دن ہے جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے (۲۱) ان سب کوتھیر لاؤجنھوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کوتھی جن کویہ بوجا کرتے تھے (۲۲) اللہ کوچھوڑ کر، پھر ان سب کوجہنم کاراستہ بتا دو (۲۳) اور ذرا ان کوتھم را رکھوان سے بوچھاجائے گا (۲۳) کیا ہات ہے (اب) ایک دوسر نے کی مدد ( کیوں) نہیں کرتے (۲۵) بلکہ وہ تواس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے (۲۷) اور وہ ایک دوسر نے کی طرف متوجہ ہو کر بوچھیں گے (۴۷) کہیں گے تم ہی ہمارے پاس چڑھے سے آتے تھے (۲۸) وہ کہیں گے تم ہی کون سے ایمان لانے والے تھے (۲۸)

۔ کرسکتا ہے، وہ پوسیدہ بٹریوں بیں جان نہیں ڈال سکتا، ہرے بھرے درختوں سے ایندھن عاصل ہوتا ہے اور عربوں بیں دو درخت تھے مرخ اور عفاران کے رگڑنے سے آگ بید اہوتی تھی اس مطور پرتا کید کے سے ہوتی ہیں قرآن مجید بیں تا کید کے ساتھ ساتھ ان چیز وں کی قتم کھائی گئی ہے جوآ گے آنے والی چیز یعنی قسم علیہ کے لیے گواہ کی حیثیت رکھتی ہیں، یہاں بظ ہر فرشتے مراد ہیں جو اللہ کے سامنے صف بائدھ کر قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں، شیطانوں کو بھائے ہیں اور اس کا چرچا کرتے ہیں۔ شیطانوں کو بھائے ہیں اور اللہ کے تھے کو اوکرتے ہیں اور اس کا چرچا کرتے ہیں۔

اور ہماراتم پر کوئی زورتو تھانہیں بلکہتم ہی سرکش لوگ تھ (۳۰) اب تو ہمارے رب کی بات ہم پرتھپ گئی، اب ہمیں مزہ چکھناہی ہے (۳۱) ہم تو بہتکے ہوئے تھے ہی، تو ہم نے تم کوبھی برکایا (۳۲) بس وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے (۳۳) ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں (۳۴) ان کا حال بیتھا كه جب ان سے كہاجا تا تھا كەللەكسواكوئى معبود بېيى تو وہ اکڑتے تھے (۳۵) اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کوکسی دیوانے شاعر کے لیے چھوڑ دیں (۳۲) جبكه وه توحق لي كرآئ تصفح اور انهول في رسولول كوسيا بنایاتها (۳۷) یقیناً ابتههیں در دناک عذاب کا مزه چکھنا ہوگا (MA) اور تہمیں ای کی سزامل رہی ہے جوتم کیا کرتے تھے(۳۹) سوائے اللہ کے خاص بندوں کے (۴۰) وہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے (۴۱) (لیتی) میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا (۴۲) نعمتوں کی جنتوں میں (۱۲۷) آنے سامنے مسیریوں پر (۱۲۷) ستفری شراب کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا (۵۵) بالكل سفيديين والول كي ليلذت بحرى (٣٦) نداس میں سر گھومے گا ادر نہ وہ بہکیں گے (۴۷) اور ان کے پاس شرمیلی نگاہوں والی،خوبصورت آنکھوں والی حوریں

قُولُ رَبِّناً ۗ إِثَالَنَا إِمِثْرِينَ۞فَاغَوْنِيٰكُوْ إِثَالُكَا غُورُينَ ۞فَاتُهُمُ يُومِينِ فِي الْعَذَابِ مُشَيِّرِكُونَ ۗ إِثَّاكَذَٰ إِكَ نَفْعَلُ بِالْتَجْعِينَ ۗ ٳؖڴؘؙؙٛٛٛ؋ؙ ڰٲٮؙٛۊؘٳۮؘٳؿؽڶ*ۮۿٷ*ؙڒٳڶۿٳڒٳڶڴۿؽۺٞڲ۫ؠۯؙڎڹ۞ٚۅؽۼؙۊؙڵۊڹ يَّنَالْتَارِثُوَّ الْهُتِنَالِمُنَاءِ يُعِبُّونَ أَبِلْ جَأْءُ بِالْحَقِّ وَصَلَّى قَ المُرْسِيانُ ﴿ إِنَّا لُوَلَنَا إِنُّوا الْعَنَابِ الْزَلِيْرِ فُومًا أَجْزُونَ إِلَّامًا نُنْتُونَعُنَىٰوْنَ ۗ إِلَاعِيَادَاللهِ الْمُغْلَصِينَ ۞ أُولِيِّكَ لَهُمُ إِرْثُ ؙۼڵڔؙؿۨٞ۞ٞۏٙٳڮؚۿٷۿؙۿٷڰۯؙٷؿ۞ؚٚؽٞڿؿٝؾؚٳڶؾؘۼؽۄۣ۞ٛڡٙڵۺؙ تَتَعْبِلِيْنَ<sup>®</sup>يُطَاثُ عَلَيْهِ مُرَّالِي مِنْ تَعِيْنِ ﴿ بِيُضَاءَ لَثُوةٍ ڔؠٳڹۜ٥ؖٳڒڣۿٳۼٞۅڷٷڷٷڵڡؙۄ۫ۼؠٚٵؽڹۯڣۏؽ<sup>۞</sup>ۅۼؚڶڷؙٲڟۄ لرُفِ عِبْنُ كَا مُهُنَّ بَيْضٌ مُكُنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْفِر ؠؙۜؿؽٵٞۯؙڵۅؙؽ۞ٷٳڶۊٳٙؠڷ؋ڹ۠ۿؙ؋ٳؽٚٷؽڶٷڋۣؽؽ۠ۿؽڞۅڷ ٤ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُصَدِّرِةِ بِنَ ﴿ وَإِذَا مِنْنَا وَثُمَّا ثُرًا بًا وَعِظَامًا مَإِنَّالْمُنِدِينُونَ®قَالَ مَلْ اَنْتُومُ قَطَلِعُونَ ﴿ فَاطَلَعُمُ فَرَاهُ فِي سَوَا ۗ وِالْجَحِيْرِ ۖ قَالَ تَاللهِ إِنَّ كِدُتُ لَأُرْدِيْنِ فَ A SANGER WALLES OF THE SANGER OF THE SANGER

پوں گی (۴۸) جیسے وہ چھپے ہوئے انڈے ہول (۴۹) پھروہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے(۵۰) ان میں ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا (۵۱) وہ کہتا تھا کیاتم واقعی یقین رکھتے ہو (۵۲) بھلا جب ہم مٹی اور ہڈیاں رہ جا ہمیں بدلہ ملے گا (۵۳) وہ (اپنے جنتی ساتھیوں سے ) کہا گیاتم جھا تک کر دیکھو گے (۵۴) پھروہ خود جھا تک کر دیکھے گا تو اسے جہنم کے نتج یائے گا (۵۵) کہے گا خدا کی تسم تو نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا (۵۲)

۔۔ ہیں یا چاندستاروں کی (۳)اس کاذکرسور و ججر میں ہو چکا (۴) آسان زمین سورج چاند کا پیدا کرنامشکل ہے یا ایک مشت خاک کودوبارہ زندگی دینا (۵) کمزورلوگ خاتقروں ہے کہیں گے۔

(۱) مشرکین مکرآپ کوشاعر اور مجنون بتایا کرتے تھے،آگاس کی قلعی کھولی جارہی ہے کہ شاعروں کا جھوٹ مشہور ہے،ا میےداست باز کوشاعر کیے کہا جاسکتا ہے جو دنیا میں خالص سچائی لے کرآیا ہے، کیا مجنون اور دیوانے ایسے سیجے سپچے اور پختہ اصول پیش کیا کرتے ہیں (۲) میصفائی اور شفافیت کی تشبیہ ہے۔ اورا گرمیرے رب کا انعام نہ وتا تو میں بھی بکڑا جاتا (۵۷) تو کیا ( سی می اب ہم مرنے والے ہیں (۵۸) سوائے ہاری پہلی موت کے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا (۵۹)حقیقت بیہ کہ یہی بڑی کامیابی ہے(۲۰)ایس بی چیزوں کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا جاہیے (۲۱) بھلا میمہانی بہتر ہے یا زقوم کا ورخت (۲۲) ہم نے اس کوظالموں کے لیے مصیبت بنا ویائے (۲۳) وہ ایک درخت ہے جوجہنم کی جڑے نکاتا ہے (۱۲) اس کے خوشے جیسے شیطانوں کے سر (۲۵) بس وہ (اہل جہم) ای ہے کھائیں گے تواس سے پیٹ بھریں گے (۲۲) پھراس پراٹھیں کھولتے پانی کا آمیزہ ملے گا(١٤) پيران كوجہم بى كى طرف فے جايا جاتے گا ( ۲۸ ) انھول نے اپنے باپ دادا کو غلط راستہ پر یا یا (۲۹) بس وہ ان ہی کے نقش قدم بر بکٹ بھا گے کیلے جارہے ہیں (۵٠) اور ان سے پہلے گزشتہ لوگوں میں اکثر ممراہ ہی ہوئے (اے) اور یقنیناً ہم نے ان میں وْرانْے والے بیسچے (۷۲) پھر دیکھئے کہ جن کوخبر وار کیا گیا تف ان كاكيسا انجام جوا (٣٠) سوائ الله كے خاص بندول کے (۷۴) اور توح نے ہم کو بکارا تو (دیکھ لوک ہم) كيا خوب دعا قبول كرنے والے بين (20) اور ہم

وَلَوُلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَانَحُنُ يْنَ فِالْاَمُوتَتَكَا الْأُولُ وَلَا وَمَا غَنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ إِنَّ مُذَالَهُوَ الْفُوزُ الْعَلِيمُ المِثْلِ هُذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ﴿ أَذَٰ إِلَى المُرْتُزُلُا امْرَشَجُودُ الزَّفُومِ إِنَّاجَعُلْهُا فِتُنَاهُ لِلطَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تُغَرِّحُ فِي أَصْلِ الْجَدِيدُ وَكَالَّهُ اللَّهُ وَيُوسُ لشَّيْطِيْنِ® فَإِنَّهُمُ لَوْكُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥ نُتُرَانَ لَهُمْ عَلَيْهَالْشُوبُامِنْ عِيدِوْ ثُمْرًانَ مُرْجِعَهُ أَرْالَي الْجَحِيِّمِ ۞ أَنَّهُمُ ٱلْفَوْالْبَأَءُهُمُ ضَأَلِيْنَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٰ الْثُرِهِمُ ؽۿۯٷؽ۞ۅؘڵڡٙػؙڞؙڷٙڣۜڵڰؙؙؙؙؙ۫؋ٵڰٛڰٛڒؙٳڷڒۊۜڸؿؽۿٚۅڵڡٙػ رْسُلْنَا فِيْهِمُ مُّنْدِرِينَ۞فَانْظُرْكِيفْ كَانَ عَاقِبَ هُ ڵؠؙڹ۫ڎؠڔؿؙ۞ٚٳڒؖٳۼؠٲۮٲۺڡؚٲۺۼؙڵڝؽؽ۞ٝۅٛڶڡۜڎؠٵۮڛٵڹؙۅؗڠ لْلَيْعُمُ الْمُبْعِيْبُونَ ﴿ وَجَيْنُهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْرِ ۗ يَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُو الْبَاقِيْنَ أَوْرَتُوكُنَا عَلَيْهِ فِي الْلِغِيِيُنَ ۗ لْوْعَلْ نُوْيِرِ فِي الْعُلَمِينَ ۗ إِنَّاكُنْ إِكَ نَعْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ كَاالْمُؤْمِنِينِ ۞ ثُمَّا لَغُرَقُنَا الْأَخْرِينَ ۞

منزله

نے ان کواوران کے گھر والول کو ہڑی تکلیف سے بچایا (۲۷) اوران ہی کی اولا دکوہم نے ہاتی رکھا (۷۷) اورای کو بعد والول میں قائم رکھا (۷۸) سلام ہونوح پر دنیا جہاں میں (۷۹) ہم ایجھے کا م کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں (۸۰) یقیناً وہ ہمار ہے مومن بندوں میں تھے (۸۱) پھر دوسروں کوہم نے ڈبودیا (۸۲)

(۱) یعن تو نے ساری کوشش کر ڈالی کہ بین بھی ایک اللہ کو نہ مانوں اور نہوں کی بات کا انکار کروں ، وہ تو اللہ کافعنل ہوا کہ بین بھی کے گیا ور نہ بین بھی دھرلیا گیا ہوتا ، پھر وہ خوش کے گیا در بین ہے بین کا میابی ہے (۲) زقوم جہنم خوشی میں کہ گا کہ اب موت تو آئی نہیں ، بس اب یغمت ہمیشہ کی ہے ، اب ہم لوگ عذاب ہے تحفوظ کر دیۓ گئے اور بھی سے بردی کا میابی ہے (۲) زقوم جہنم میں بھی کا فروں کے لیے مصیبت ہوگا کہ جب بھوک لگے گی تو وہ تی کھ نے میں کے درخت کا نام ہے جو تخت کر وابد مزواور کا جیسے تھو ہڑکا درخت ، وہ جہنم میں بھی کا فروں کے لیے مصیبت ہوگا کہ جب بھوک لگے گی تو وہ تی کھ نے میں لگے اور دنیا میں بھی ان کے لیے مصیبت کہ جب اس کا ذکر آیا تو انھوں نے فورا انکار کر دیا کہ کہیں آگ میں درخت آگ سکتا ہے (۳) کھولتا ہوا پائی جس میں زقوم کا مزہ ہوگا اور دنیا میں بھا ہوا ہوگا (۳) باپ وادا کے طریقے پر آئھ بند کر کے دوڑ پڑے ، فور ہی نہ کیا کہ بھی جے یا غلط (۵) تفصیل گزر دیکی ہے کہ وہ ساڑ ھے نوسوسال تک دعوت دیتے رہے گرچھ جی افسال گزر دیکی ہے کہ وہ ساڑ ھے نوسوسال تک دعوت دیتے رہے گرچھ جی افلا گیا گیا۔

ٳۮ۫ػٵڷٳٳؠؽڔۅؘٷٛؠ؋؆ؙۮؘٲڡٞؠؙؙؽؙٷؽ<sup>ۿ</sup>ٳڣ۫ڰٵڶؚۿ؋ٞۮ۠؈ٛٲڶڰ ئِرِينُ وَنَ<sup>نَ</sup> فَمَا لَنْكُلُو بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۖ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النَّجُومِ فَقَالَ إِنَّ سَقِيْدُ ﴿ فَتُوَكِّوا عَنْهُ مُدْيِرِينَ ۞ قَوَاعُ إِلَى الْهَتِيمُ نَقَالَ الزَّتَأَكُلُونَ أَمَّالَكُولِ النَّطِقُونَ ﴿ فَرَاخَ عَلَيْهِ مُ ضَرُيًا إِلَّالْيَمِينِ ﴿ فَأَقَبُلُوٓ اللَّهِ مِيزِقُونَ ۗ كَالَ اتَّعَبُدُ وْنَ مَا تَنْعِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَاتَعُمَلُونَ ۞ قَالُوا ابْنُوْ اللَّهُ بُنْيَانًا ؙڡؘؙٲڵڤڗؙٷۣڶٳڿڿؠؙۄؚ؈ڡٚٲڗٳڎۯٳڽؚ؋ڲؽٵۿؘۻڡڵڹۿؙٳڷڒڛۘڡٚڸؽڹ وَقَالَ إِنِّى دَاهِبُ إِلَى رِنْ سَيَهُدِينِي ﴿ وَتِي هَبُ إِنْ مِنَ الصّْلِيدِينَ ٩٠ فَبَشِّرُنَّهُ بِغُلْمِ كَلِيْمٍ ٩ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَنْفَىٰ إِنَّ أَرَى فِي الْمُنَامِ إِنْ أَذْبَعُنْكَ فَانْظُرُمَا ذَاتُوىْ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلُ مَانُوْمَرُ مَتَعِدُنِ آنُ شَاءَ اللهُ مِنَ الصّيرِيِّن ٩ فَلَمَّ أَسُلَمَا وَتَلَهُ لِلْمَهُ يُنَّ وَنَادَيْنَهُ أَنْ إِلْمِ فِيهُ قَلُ صَكَ قُتَ الزُّمْ يَا الْكَاكُذَ لِكَ خَيْرِى الْمُحْسِينِينَ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُوَالْبَاتُوُاالْبُيْيْنُ ۞ وَكَدَيْنُهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ۞

اور یقیناً ان ہی کے راستہ پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی تے(۸۳)جب وہ اپنے رب کے پاس پاک دل کے ساتھ حاضر ہوئے (۸۴)جب انھوں نے اپنے والداور ا بن قوم سے کہا کہتم کس چیز کی عبادت کرتے ہو (۸۵) كياِ اللهُ كُوچِهورُ كَرْجِهو ئے خدا جا ہے ہو (۸۲) آخر رب العالمین کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے(۸۷) پھر انھوں نے ایک نظر ستاروں پر ڈالی (۸۸) تو کہا کہ میں بیار ہوں (۸۹) بس وہ ان سے منھ پھیر کر چل دیئے (۹۰) پھران کے معبودوں کے پاس جا پہنچے، بوچھا کیاتم کھاتے نہیں (۹۱) کیا بات ہے تم بو گئے ئیوں نہیں (۹۲) پھر پوری طاقت سے ان کو مارنے کے لیے میل بڑے (۹۳) تو لوگ دوڑتے ہوئے ان کے یاس آئے (۹۴) (ابراہیم نے) کہا کیا تم ایسوں کو پوجتے ہوجن کوتم خودتر اشتے ہو (٩٥) جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تههارے سب کام کاج کو (۹۲) وہ بولے اس کے لیے ایک عمارت بنا و پھراس کوآگ میں ڈ ال دو (۹۷) تو انھوں نے ان کے ساتھ ایک حیال چلی تو ہم نے ان بی کو نیچا کر دیا (۹۸) اور انھوں نے فر مایا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ جلد ہی مجھے راستہ دے گا (۹۹) اے میرے رب مجھے ٹیک (اولاد) عطا

فرما (۱۰۰) تو ہم نے ان کوایک بروبار نیچ کی خوشخری دی (۱۰۱) پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے بھاگئے کے قابل ہوا تو انھوں نے کہاا ہے میرے بیٹے بین خواب دیکھا ہوں کہ بیں بھے فرخ کررہا ہوں تم سوچ کر بتا و تمہاری کیارائے ہے؟ وہ بولے ابا جان آپ کو جو تھم ہوا ہے اسے کرگز رہئے ، اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں بیں ہی پائیں گے (۱۰۲) پھر جب ان دونوں نے سرتسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے ان کو پیشانی کے بل لٹادیا (۱۰۳) اور ہم نے آئیس آواز دی کہا ہوا امتحان تھا (۱۰۳) تو خواب کو بچ کر دکھایا بھینا ہم اچھا کا م کرنے والوں کوایسے ہی بدلہ دیتے ہیں (۱۰۵) بھینا ہے ایک کھلا ہوا امتحان تھا (۱۰۷) اور ہم نے ایک زیروست قربانی کواس کا فدید بنا دیا (۱۰۷)

(۱) قوم میں ستارے وکی کرفیطے کرنے کارواج تھا، حضرت ابرائیم علیہ السلام کو جب انھوں نے ویکھا کہ ستاروں کودیکھنے کے بعدیہ فرمارہے ہیں کہ میں ہی رہوں تو ان کو بھین آگیا کہ وہ بیاری ہوں تھا۔ اس میں وہ حضرت ابرائیم علیہ اسلام کو لیفین آگیا کہ وہ بیاری ہوجا کیں گئے اور تبائی کو فینمت جان کران کے مسلے کا دن تھا، اس میں وہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کو لیے جانا چاہتے تھے، حضرت ابرائیم علیہ کو پید چلاتو حضرت ابرائیم علیہ کہ بیات کے ماٹھوں نے صاف کہا کہ بیز ابت موجود ہاس سے پوچھو کہ اور بت کمس نے تو ڈو کے اس طرح حضرت ابرائیم علیہ اسلام نے حضرت ابرائیم علیہ اسلام نے حقیقت کھول دی کہ اول قوائر وہ خود معبود ہوتے تو پہلے اپنا بچاؤ کرتے پھریہ کہ بیز ابت بھی ہوئی بیشار ہاادر کچھٹ ہول سکا اور یہ بھی ٹیس تو جا کراس

اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے اس کو باقی رکھا (۸۰۱) سلام ہواراہیم پر (۱۰۹) ایکھے کام کرنے والول كوبم ايسے بى بدلدديتے ميں (١١٠) يقيناً وہ جارے مومن بندوں میں تھے (۱۱۱) اور ہم نے ان کو آگل کی بثارت دی کدوہ نیک بختوں میں سے ایک نبی موں کے (۱۱۲) اور ہم نے ان براور اکٹن پر برکت اتاری اور ان کی اولا دیش ایجھے کام کرنے والے بھی ہوں کے اور کھل کر اینے ساتھ ٹاانسافی کرنے والے بھی ہوں کے (۱۱۳) اور ہم نے موئی اور ہارون پر احسان کیا (۱۱۴) اوران کواوران کی قوم کو بردی تکلیف سے بیالیا (۱۱۵) اوران کی مرد کی تو وہی غالب رہے (۱۱۲) اور ان دونوں کو تھلی کتاب دی (۱۱۷) اور ان کوسیدها راستہ چلایا (۱۱۸) اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے اس کو باقی رکھا (۱۱۹) سلام ہومویٰ اور مارون پر (۱۲۰) اچھا کام کرنے والوں کوہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں (۱۲۱) یقیناً وہ دونوں ہارے مومن بندوں میں ہے (۱۲۲) اور یقیباً الیاس بھی رسولوں ہی میں منے (۱۲۳) جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ڈریے نہیں (۱۲۴) کیاتم بعل (بت) کی دہائی دیتے ہواورسب سے بہتر بیدا کرنے والے کوتم نے چھوڑ رکھا

وتركنا مليون الرخري المرخري الماؤعل إبرويو الناك نَهْزِي الْمُحْسِنِيْنَ®إِنَّهُ مِنْ عِيَالْدِيَا الْمُؤْمِنِيْنَ@وَيَتُكُرُنَهُ بِاسْخُقَ بَنِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَثِرَكُنَا مَلَيْهِ وَعَلَى إِسْعَقُ وَ مِنْ دُيِّكِيتِهِمَا غُمُونٌ وَظَائِرُ لِنَفْسِهِ مُمِدِّنٌ فَوَلَقَدُمُنَكَا عَلَى مُوسَى وَهُمْ وَنَ فَوَيَتِينَهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ فَ وَتَصُرُّ نِهُ وَ فَكَانُوا هُمُ الْطِلِيهُ يَنَ الْوَالْيَالْمُ الْكُتِّ الْمُسْتَيِينَ الْمُسْتَيِينَ وَهَدَيْهُمُ الصِّرَاطَ الْمُستَقِيِّمُ وَتُركَنَّا مَلَيْهِمَا فِي الْلِخِرِيْنَ الْمُسَلَّمُ عَلَى مُوْمَى وَهُمُ وُنَ الْأَكْمُ لِكَ الْمُدِينَ الْمُصْنِيْنَ الْإِلْهُمَا مِنْ عِمَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ عَوَانَ إِلَيْاسَ لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لِقُومِيهِ ٱلْاَتَثْقُونَ ۗ أَتَدُعُونَ ؠۜڎؙڵڒٷٙؾڎۯٷؽٲڂۺؽٳڵۼڸۼؿؽ۞ٳٮڶۿۯڲڵۄۅڗؼٳڹؖٳؖٚؽڮٛۄ الزولين الذيوة فانهم للخفرون فالروساداله الْمُخْلُولُينَ 9وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي الْإِخِرِينَ فَاسَالُوْعَلَى إِلْ يَاسِينَ ۗ إِنَّا كَنَ لِكَ خَيْرِى الْمُحْسِنِينَ ۗ إِلَّهُ مِنْ عِبَادِ كَا الْمُؤْمِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لُوكُمَّا لُونَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

منزله

ہے (۱۲۵) اللہ کو جوتمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے جوگز رچکے (۱۲۷) تو اٹھوں نے ان کو جھٹلا دیا بس وہ سب دھرلیے جانے والے ہیں (۱۲۷) سوائے اللہ کے خاص بندوں کے (۱۲۸) اور بعد بیں آنے والوں میں ہم نے اس کو ہاقی رکھا (۱۲۹) سلام ہو، الیاس پر (۱۳۰) اچھے کا م کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں (۱۳۱) وہ ہمارے مومن بندوں میں مجھے (۱۳۲) اور لوط بھی رسولوں ہی بیں بچھے (۱۳۳)

۔ بت ہے پوچھاوکہ کیا ہوا، سب کے مرندامت ہے جھک گئے گر ہدایت مقدر نہی ،ان کوآگ بیں ڈالا،اللہ نے تفاظت فرمائی اوردانشمند بیٹا عطافر مایا پھر دونوں باپ بیٹے کوامتخان ہے گزارا گیا،اپی دانست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلادی گراللہ نے ایک مینڈ ھا بھیجے دیا جو حضرت اساعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذرج ہوگیا اور قربانی ملوری قربانی اللہ نے قیامت تک کے سیٹر بعت کا جزبنادی ، بظاہر ذرج عظیم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔
(۱) حضرت الیاس علیہ السلام کا اتنابی تذکر وقر آن مجید میں ہے، اس سے زیادہ تفصیلات نرقر آن مجید میں نما عادیث صحیحہ میں ،البتہ امرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اصلاح کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک باوشاء کی بیوی نے بعل نا کی ایک بت کو یہ جنا شروع کیا تھا پھر شرک پھیلنے لگا تو حضرت الیاس علیہ السلام کو اصلاح کے لیے بھیجا گیا گراوگوں نے این کی بات جیس مائی اور ان کے لیے کہ در ہے ہوگئے اور اللہ نے ان کو بحفاظت اٹھالیا اور قوم تباہ کردی گئی۔

إِذْ يَجَّيْنَهُ وَأَهْلَةَ أَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا عَجْوَزًا فِي الْغِيرِيْنَ ﴿ لَّـمَّ وَمُرْنَا الْأَخِرِينَ ﴿ وَالْكُو لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُعْمِعِينَ ۞ وَبِالْيَلِ ٱلْكَرَّتُعُولُونَ فَ مَانَ يُؤْكُى لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْ الْمَنْ الْمُرْسَلِينَ فَاإِذْ آبَقَ إِلَ الْنُأْكِ الْمُثَنِّرِي فَ مُنَاهَمُ فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَفِينَ فَ فَالْتُقَبُّهُ الْحُوْثُ وَهُومُ لِلْوُ اللَّهِ فَالْوَلَّا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْسُيِّحِينَ ﴿ لَلِيتَ فِي يُعْلِيهِ إِلْ يَوْمِ يُبْعُثُونَ فَكَنْبُكُنْهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْرُ فَوَانْبُتُنَا عَلَيْهِ مُنْجَوَّةً مِنْ كَقُطِينِ فَوَارْسَلْنَهُ إلى مِائِةَ النِي اَدِيْزِيدُاوُنَ فَأَمْنُوا فَكُمَّتُمْ الْهُمُ إلى حِيْنِ اللهِ فَاسْتَفْتِهُمُ الرَبِّكَ الْبِنَاتُ وَلَهُ وَالْبَثُونَ ﴿ إِمُّ خُلَقْنَا الْمُنْبِكَةَ ٳڹٵؿٵۊؘۿڂۺۿۮۏڹ۞ڵڒٳڷۿۜڡ۫ۺڹٳڣٛڮڣؠڵؽڠۅڷۊؽ۞ وَلَدَاللهُ وَإِنَّهُ وُلِكُونُ وَكَ أَصْطَغَى الْبَنَّاتِ عَلَى الْبَنْيْنَ مَالَكُوْرِ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ@افَلَادَكَ كَرُونَ فَأَمْرُلِكُوْ سَلْطَنْ <u>ؿؙؠؠؙڽ۠؋</u>ٚٚۏؘٲؾۘۊٳۑڮڂؠػٷٳؽؙڴؽؾؙۄؙۻڍۊؽؽ۞ۅؘجَعڵۉٳؠۜؽؽ؋ وَبِينَ الْجِنْةِ نُسَبًا وُلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنْهُمْ لِمُحْفَرُيْنَ فَ سُيْحْنَ اللهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿ إِلَّاعِيَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ۞ THE RESERVE WAS A STREET OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF جب ہم نے ان کواوران کے گھر والوں کو بچالیا (۱۳۴) سوائے ایک بڑھیا کے کہوہ یقیناً پیچے رہ جانے والوں میں تھی (۱۳۵) پھراوروں کوہم نے جہس ٹہس کرڈالا (۱۳۷) اورتم ان (کی بستیوں) ہے ملیج کوبھی گزرتے ہو (۱۳۷) اورشام کوبھی پھر کیاتم عقل سے کام نہیں لیتے (۱۳۸)اور بونس بھی رسولوں میں نتھ (۱۳۹) جب وہ بھا گ کر بھری تشتی پر جا پہنچے (۱۴۰) پھروہ قرغتہ میں شریک ہوئے تو الزام ان بي برآيا (١٣١) توان كوچيلي نگل گئي اوروه بدحال ہورے تھے (۱۳۲) بس اگر وہ تنبیج کرنے والے نہ ہوتے (۱۲۳) تو یقیناً قیامت تک ای کے بیٹ میں ر سے رہے (۱۲۴) چرہم نے ان کوایک کھے میدان میں لاڈالا جبکہ وہ تڈھال نصے (۱۳۵) اور ان پر بیل کا ورخت اگاویا (۲۲۱) اورجم نے ان کوایک لاکھ یا اس ہے بھی زیادہ (لوگوں) کی طرف رسول بنا کر جھیجا تھ ( ۱۴۷ ) بس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کوایک مدت تک مزے میں رکھا (۱۴۸) اب آپ ان سے یو حصے کہ بھلا ان کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں (۱۴۹)یا ہم نے فرشتوں کوعورت بنایا اوروہ دیکھیرہے تھے(۱۵۰) اچھی طرح س لووہ جی میں گڑھ گڑھ کر کہتے ہیں (161) کہ اللہ کے یہاں اولاد

ہوئی اور یقیناً وہ جموثے ہی ہیں (۱۵۲) کیا اس نے بیٹوں کی بہ نسبت بیٹیاں اختیار کیں (۱۵۳) تمہیں ہوا کیا ہے تم کیے فیطے کرتے ہو (۱۵۳) بھلاتم دھیان ہیں دیتے (۱۵۵) یا تنہارے پاس کوئی تھلی دلیل موجود ہے (۱۵۷) تو اگرتم سے ہی ہوتو اپنی کرتے ہو (۱۵۷) تو اگرتم سے ہی ہوتو اپنی کتاب لے آؤ (۱۵۷) اور وہ خدا اور جنوں کے درمیان رشتہ بتاتے ہیں جبکہ جنوں کو پید ہے کہ وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں (۱۵۸) اللہ اس سے بہت یا ک ہے جووہ بتاتے ہیں (۱۵۹) سوائے اللہ کے فتنب بندوں کے (۱۲۰)

توتم اورتم جن کو پوجے ہووہ (۱۲۱) اس کے ہاتھ ہے کسی کو میسانبیں سکتے (۱۷۲) سوائے ای کے جوجہم میں جانے بی والا ہو (۱۲۳) اور (فرشتے کہتے ہیں) ہم میں ہرایک کے لیے متعین جگہ ہے (۱۲۴۷) اور ہم ہی قطار باند صنے والے بیں (١٦٥) اور جم بی یا کی بیان کرنے والے ہیں (۱۲۲) اور وہ (مشرکین) تو یہی کہتے ہیں (۱۲۷) کہ اگر ہمارے سامنے پہلوں کی نصیحت والی کتاب ہوتی (۱۲۸) تو ہم ضرور اللہ کے خاص بندوں میں ہوتے (۱۲۹) پھر انھوں نے اس کا انکار کیا تو ان کوآ گے یت چل جائے گا( ۱۷) اور ہمارے ان بندوں کے لیے جن كورسول بنايا كيا جارى بات طےشدہ ہے (ايا) كه یقیبناً مدوتوان ہی کی ہونی ہے(۱۷۲) اور یقیبناً ہمارالشکر ہی عالب ہونے والا ہے (۱۷۳) تو ایک مت تک کے لیے آب ان سے اعراض میجی (۱۵۱) اور ان کود کیمتے جائے پھروہ آ گے دیکھ لیں گے (۱۷۵) تو کیاان کو ہمارے عذاب کی جلدی ہے (۲۷) بس جب وہ ابن کے میدان میں اترے گاتو جن کوڈرایا گیاان کی تیج بری ہوگی (۱۷۷)اورآپ ایک مدت تک کے لیےان سے برواہ بوجائے (۱۷۸) اورد مکھتے جائے تو آ گےدہ بھی د کھے لیں گے(۱۷۹) آپ کا رب جوعزت کا ما لک ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو

فَإِنَّكُو وَمَالَعُبُدُونَ فَكُمَّ مَا لَكُنُّو مَلَيْهِ بِمْتِنِيْنَ فَإِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجُنَجِيْرِ @وَمَامِنَا إِلَالَهُ مَقَامُرُمُعُلُومٌ فِوَانَالْنَصُنُ الصَّا فَوْنَ أَوْلَالْنَعُنَ الْمُسَيِّعُونَ فَوَانُ كَانُوالْيَعُولُونَ فَالْكُوالْيَعُولُونَ فَا لُوْآنَ عِنْدَتَا ذِكْرًا مِنَ الْزَوْلِينَ الْكَاعِبَادَاللهِ الْعُلْمِينِ فَكُفُرُ وَايِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ @وَلَقَتُ سَبَقَتْ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِينًا المرسلين ﴿ تُهُولُهُ وَالْمُنْصُورُونَ كَاوِلَ جُنْكَ نَالُهُ وَالْمُنْصُورُونَ كَاوَلَ كُنْكُ نَالُهُ وَ ٱڶۼؙڶؠؙۅؙڹٛ<sup>۞</sup>ۿٚڗۜڷۜٷۿۿڗڂؿٝڿؠڹۣؖٷٲؠڣؚڒڴؙٛ؋ۺۅ۫ؽؠ۠ڣڮۯؙ ٱڣِعدَابِنَايِنَتُعُولُونَ۞فَإِذَانَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَأَءُصَبَامُ ٵڶؠؙؙڬ۫ۮؘڔؽڹؖ<sup>؈</sup>ۅؘؾٙۅڷۜۼ۫؋ٛؠؙڂؿٝڿؠ۬ؽ<sup>ڰ</sup>ۊؙٲڣڡۣۯ۫ۺۅؙؽۜؽؙؽؽۯۄڗ مُبُهُ فَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَتَايَعِيمُونَ فَوَرَسَ الْعِكَلَ الْبُرُسَلِيْنَ فَاوَالْمُنَدُولِهِ رَبِّ الْعَلِيثِينَ فَ موالله الرَّحْلِي الرَّحِيْرِ ٥ ڛۜٙۅؘٲڰ۫ۯؙٳڹۮؚؽٳڵۑڴڔؚ۞ؠڸٲڒؽؙؽؙ؆ؙڰۯؙٳؿٛڗٛۊۊۘۺۼٲؾ٥ ڴۯؙڵڡ۫ڵڴؽٵۄڹٞ؋ؙڸٳؠؗؠ؋ؽؙڗٛڹٷؽٵۮٷٳۊٞڵٳؾؘڔڣؙۣؽؘڡۜڡۜٵڝ

وہتاتے ہیں(۱۸۰)اوررسولوں پرسلام ہے(۱۸۱)اوراصل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جونتمام جہانوں کاپروردگار ہے (۱۸۲)
سورۂ ص ک

اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے ص بضیحت والے قرآن کی قتم (۱) بات میہ ہے کہ انکار کرنے والے غرور اور مخالفت میں لگے ہیں (۲) ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا پھرانھوں نے پیاراتو رہائی کا وقت رہاہی نہ تھا (۳)

۔۔۔ ہوتی تو منھاتر جاتا، زیمہ دفن کرآتے اور اللہ کے لیےلڑ کیاں تجویز کررہے تھے (۵) وہ کہتے تھے کہ جنوں کےسر داروں کی پٹییاں فرشتوں کی ماکیں ہیں۔ معاذ اللہ!(۲) کہ دہ ہرطرح کی پکڑ دھکڑ ہے محفوظ ہیں جن ہوں یا انسان۔

(۱) جس کوالقد نے ہدایت کے لیے منتخب کرلیا ہواس کوکوئی گمراہ نہیں کرسکتا (۲) اور اس نے اپنی ہٹ دھرمی سے غلط راستہ پر رہنا ہے ہی کرلیا ہو (۳) فرشتوں ک زبانی صاف بتا دیا گیا کہ ان کا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ، وہ سب اللہ کے بندے صف بہ صف اس کے سامنے عاجزانہ کھڑے ہیں (۴) ہٹر کین مکہ یہود و نصاری سے کہتے تھے کہ اگر ہم کو کتاب کمی تو ہم تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے تگر جب کتاب لی تو انکار کیے گئے اور بعض سرکٹی وعناد کی وجہ ہے ، پھر جب عذاب آگیا تو گئے یکار نے جبکہ تو بدور جوع کا وقت گزرچکا۔

اوران کواس پرتعجب ہے کہان کے پاس جو خبر دار کرنے والا آیاوہ ان ہی ہیں ہے ہے اور کا فربولے میرتو جادوگر ہے جھوٹا ہے (سم) بھلااس نے سب معبودوں کوایک ہی معبود بنادیا بیرتو بڑی عجیب بات ہے (۵) اور ان میں عزت دارلوگ میر کہ کر جلتے ہے کہ چلوا درایئے معبودوں یر جےرہو، یقینا اس کے پیچھے کوئی اور ہی مقصد (نظر آتا) بع (٢) پچھلے دين من جمي جم نے يد بات ميں سن، کے نہیں یہ تو من گڑھت بات معلوم ہوتی ہے ( 4 ) کیا ہارے ﷺ ای پرنفیحت اتری، بات پیہے کہ وہ میری تقیحت میں شبہ کرتے ہیں بلکہ انھوں نے ابھی میرے عذاب کا مزونہیں چکھاہے(۸) کیاان کے پاس آپ كرب كى رحمت ك فزائع بين جوز بردست ب خوب دینے والا ہے (۹) یا ان کوآ سانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کی بادشاہت ملی ہوئی ہے تو دہ رسیاں تان کر (آسان پر) چڑھ جائیں (۱۰) بیتو کشکروں میں ایک السالفكر ب جويبين فكست كها جائ كال(١١) ان س پہلے بھی نوح کی قوم اور عاد اور زبر دست پکڑ رکھنے والا فْرْعُون سب ہی حَمِثْلاً ﷺ (۱۲) اور ثمود اور قوم لوط اور باغات والے بھی میٹی وہ لشکر ہیں (جو سب تباہ ہوئے)(۱۳)سب ہی نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری سزا

اختلاق المنافز الكائم المنافز المنافز المنافز المنافز الكائم الكائم المنافز الكائم الك

كُذَابُ أَنْ مُنَالِثُمُ الْإِلْهُ الْمِاقِلِمِنَا أَنِي مِنَالْتُمْ عُنَاكُ وَ وَكُلَّا إِنَّ مِنَا لَتُمْ عُنَاكُ و

لَثَنَّ ثُرُادُهُمُ السِّعُنَا لِمِنْ إِنْ الْمِلَةِ الْلِخِرَةِ ۖ إِنْ مَا ثَا الَّا

ان پر پڑ کررہی (۱۴) اوران کوتواس آیک ہی چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی وقفہ ہیں ہوگا (۱۵) اوروہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں روز حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ دیدے (۱۲) آپ تو ان کی بکواس پرصبر سیجیے اور ہمارے بندے واؤد کو یا دسیجیے جوقوت والے تھے یقیناً وہ (بارگاہ الٰہی میں) بار بار رجوع کرنے والے تھے (۱۷) ہم نے پہاڑوں کو کام پر لگادیا وہ دن ڈھلے اور دن چڑھے ان کے ساتھ بنج کرتے دہتے تھے (۱۸)

اور پرندوں کو بھی جمع کرکے (ہم نے منخر کر دیا تھا)سب كسباى كے ليے انابت ميں لگے تھے (١٩) اور مم نے ان کی سلطنت کومضبوط کیا تھا ادر ان کودانا ئی اور فیصلہ کی طاقت دی تھی (۲۰)اور کیا آپ کو جھکڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار کود کر عبادت خانہ میں جِ الصير (٢١) جب وه داؤد كے ماس جا پہنچ تو وہ ان سے گھبرا گئے انھوں نے کہا ڈریئے مت ہم دو جھڑنے والے ہیں جن میں ایک نے دوسرے برزیادتی کی ہےتو آپ ہمارے درمیان تھیک تھیک فیصلہ کردیجے اور زیادتی مت مجيج اور ہميں سيدها راسته بناديجيے (٢٢) بيرميرا بھائی ہے اس کے ماس ننانوے دنے ہیں اور میرے یاس ایک بی دنبہ ہے پھر میر کہتاہے کہ میہ بھی میرے حوالہ لردے اور اس نے زور بیان سے مجھے دبالیا ہے (۲۳) انھوں نے کہا یقینا اس نے تیرے ساتھ ظلم کیا کہاسینے دنبوں میں شامل کرنے کے لیے تیرا دنیہ ما نگا اور ہلاشبہ اکثر لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے ایک دوسر ہے یرزیادتی ہی کرتے ہیں سوائے ایمان والوں اورا <del>چھ</del>ے کام گرنے والوں کے اور وہ تو بہت کم ہی ہیں، اور واؤد کو خیال ہوا کہ ہم نے ان کوآ زمایا ہے تو وہ اسے رب سے استغفار کرنے لگے اور جھک کر (سجدے میں) گریڑے

ۅٙٳڵڟؽڔؘۼؿؙۅڗؘٞٷڴڷڴٲۊٙٳٮ۪ٛ۞ۏۺۮۮٵڟڰڎۅٲؾؽڶۿٳڿڴؠ وَفَصْلَ الْيُغَطَابِ وَهَلْ أَمْكَ نَبُوُّ النُّعُصُمُ إِذْمُتُورُوا أَخْرَاتُ فَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤُدُ فَفَرَعُ مِنْهُمُ قَالُوا لِاتَّغَنَّ خَصْمِن بَغَى بعضناعلى بغض فاخلوبيننا بالني وكرشوط والفرنأال سَوَا والصِّرَاطِ إِنَّ هَنَّا أَخِي ۖ لَهُ يَسْعُرُّونَ نَعْبُهُ وَلِي نَجُهُ وَاحِدَةُ " تَعَالَ الْعِلْتِيهَا وَعَرَّ إِنْ فِي الْخِطَابِ " قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَالِ مُعْمَلِكَ إِلَّى يَعَاجِهِ وَانَّ كِثِيرًا مِنَ الْخُلَطَّا و لَيْمَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَا النِّيْرَيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الشَّالِوٰتِ وَقَلِيلٌ تَاهُمُ وَفَكَّ دَاوْدُ آلْمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفُرِرَتُهُ وَخَرَّرَ الْكِمَّا وَأَنَابَ الشَّفَعَفَرُوا لَهُ وَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ ذَالْزُلْفِي وَحُسِّنَ الْ ١٤٠٤ أَوْدُ إِنَّا جَعَلُنَكَ خَلِيْعَةً فِي الْرَيْضِ فَاحْلُوبَ أِن التَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَهِ عِالْهُولِي فَيْضِلَّكَ عَن سِيلِ اللهِ و عَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَمِيلِ اللهِ لَهُوْعِنَا كِ شَيِيلُومَ الْمُوْ ٥ وَمَاخَلَقَتُ النَّمَاءُ وَالْرَصْ وَمَالِينُهُمَ الْإِطْلَا

منزله

اوررجوع ہوئے (۲۲) تو ہم نے اس معاملہ میں ان کو معاف کر دیا اور یقیباً ان کو ہمارے دربار میں تقریب حاصل ہے اور (ان کے لیے) اچھاٹھ کا نہ ہے (۲۵) اے داؤہ ہم نے تم کو ملک کا خلیفہ بنایا تو لوگوں میں انساف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہش پر مت چلنا ور نہ وہ تمہیں اللہ کے داستہ سے بہکا دے کی یقیباً جولوگ بھی اللہ کے داستہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انھوں نے حساب کے دن کوفر اموش کیا (۲۲) اور ہم نے آسان وزمین کواور ان کے درمیان جو بھی ہے اس کو بے کا رقبیں پیدا کیا ، بہتو ان لوگوں کا خیال ہے جفوں نے اٹکار کیا بس منکروں کی تو جہنم سے بربادی ہے (۲۷)

(۱) الند تعالی نے ان کوطافت، حکومت، دولت، نبوت، فیصلہ کی طافت اور ہرطرح کی نعمتوں سے سر فراز فر ہایا تھا، ایک دن ان کو بیر خیال آگیا کہ سارے انتظامات بہت بہتر ہیں کوئی کام ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ، بیر بات اللہ کواچھی نہ گلی ، اللہ نے دکھا دیا کہ جودن ان کی عبادت کا تھا اور اس بیں ان سے کسی کو طنے کی اجازت نہ تھی دو آدمی سارے پہر دن کے باوجود دیوار کودکر اندر داخل ہوئے جس سے عبادت پر بھی اثر پڑا، کیسوئی ندرہ تکی ، انتظامات بیں بھی نقص سامنے آیا اور اللہ نے بتا دیں کہ سب ہمارے کرنے سے ہوتا ہے ، اگرا کیا لہے بھی ہم تمہیں تمہارے والہ کر دیں تو سب بھر کر رہ جائے ، حضرت داؤد علیہ السلام مجھ گئے کہ ان کی آز مائش ہوئی ہے ، ان کواپنی غلطی پر تنبہ ہوا اور فور آنجہ وہی گرکو بو اتا بت میں لگ گئے۔

آمريج عَنُ الَّذِينَ الْمُنُواوَعِ فُواالصَّالِحَينَ كَالْمُنْفِيدِ مَنْ فِي الْأَيْضِ ٱمْغَعُلُ الْنَتَقِينَ كَالْفُجُلِي كِتْكَ أَنْزَلِنْهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ ليكة برواليته وليتذكرا ولواالزاباب ووفينالدا ودسكينز نِعُوالْمِنْ اللَّهُ أَوَّا اللَّهِ الْدُعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيِّ الصَّافِنَاتُ الْحِيَادُ الْمُنْقَالَ إِنَّ آجُبُتُ مُبِّ الْخَيْدِعَنَ ذِكْرِرَيْ الْحَتَّى تُوارَتُ بِالْحِبَابِ أَنْ رُدُوهَ اعْلَى مُطْفِقَ مُسْمًا فِالْسُوقِ وَ الْزَعْنَاقِ وَلَقِدُ فَتَنَاسُلِينَ وَالْقَيْنَاعَلَ كُرْسِيهِ جَسَنًا ثُ ٳٙؽٵڹ۞ۊؘٲڶۯؾؚٳۼ۫ڣۯڶۯ**ػڔٛڶؙؽؙڰٵڷ**ؽڹؙڹڠؽٳۮٙۮڔڗڽ ؠؘۜعيى يَ أَنِكَ أَنْتَ الْوَهَابُ فَمَنْ عُرْدَالُهُ الرِيْعُ بَعْرِي بِالْمُرِرِةِ ۯؙۼۜٲڋڂؿ۫ػؙٲڝؙٲڹڰٛۅٳڷؿؙڔڟۣؿڬڷؠٵؙؠ۫ۊٛۼۜۊٳڝڰٛۊٳڂۣ۫ڔ؈ مُقَرَّنِينَ فِي الْرَصْمَادِ@هٰذَاعَطَأَوْكَافَامُنْ اوْ السِيكَ بِغَيْرُ جسَابِ ٥٤ وَأَنَّ لَهُ عِنْدُنَا لَوْلَفِي وَحُسُنَ مَاْبِ فَوَاذَكُرْ عَبْدًا يُّوْبُ إِذْ نَالْهِي رَبِّهُ إِنَّى مُسَيِّى الشَّيْطِلُ بِنُصِي رَّعَنَ ابِهُ ؙۯؙؽؙڞ۫؞ۣڔڂؙڸڬڐڵۮٳڡؙۼؙۺڷٵڔڋٷۺۯٳؼٛ۞ۏۅؘڡٚؽؽٵڵة ٳۿڵۮۅٙؠؿڒۿؙۄؙڡٞۼڰؙؙؗؗ؋ڗڂؠڎٙڝ۫ٵۏۮؚڴۯؽڸٳؙۅڸۣٳڶڒڷڹٳۑ<sup>۞</sup>

کیا ہم مانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کوزیین میں بگا ڈکرنے والوں کے برابر کردیں گے مایر ہیز گاروں کو گنہگاروں کے برابر قرار دیں گے(۲۸) بیانک مبارک كتاب ہے جوہم نے آپ كى طرف ا تارى ہے تا كەلوگ اس کی آینوں پرغور کریں اور تا کہ عقل رکھنے والے اس ت نصیحت حاصل کرین (۲۹) اورجم فے داؤد کوسلیمان عطا کیے وہ کیا خوب بندے تھے بیٹک وہ (بارگاہ الٰہی میں ) رجوع کرنے والے تھے (۴۰) (وہ دفت بھی یاد کرو) جب شام کوان کے سامنے اعلیٰ قتم کے گھوڑے لائے گئے (۳۱) چرانھوں نے کہار تو میں اینے رب کی یادی جگه مال کی محبت میں لگ گیا بہاں تک که (سورج) غروب ہوگیا (۳۲) دوبارہ ان کولا ڈنڈ میرے یاس بس پھروہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں بروار کرنے لگے (mm) اور ہم نے سلیمان کو جانچا تھا اور ہم نے ان کے تخت پر ایک دھڑ لاڈالا پھروہ رجوع ہوئے (۳۴) دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جومیرے بعد سمی کے شایان نہ ہو یقیناً تو ہی خوب دینے والا ہے (۳۵) تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو سخر کر دیا، وہ ان کے حکم سے نرم وگداز جہاں وہ جا ہتے تھے حالہ میں چلتی تھی (۳۲) اور شیطان (بھی تابع کرویئے جن

میں) ہر طرح کے معمار اورغوط خور سے (۳۷) اور کچھ دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے (۳۸) بیمیری عنایتیں ہیں اب یا تو احسان کرویا اپنے پاس رکھو (تم پر) کوئی حساب نہیں (۳۹) اور یقینا ان کو ہمارے دربار میں تقرب حاصل ہے اور (ان کے لیے) اچھاٹھ کا خدہ ہے (۴۴) اور ہمارے بندے ایوب کو بھی یا و تیجیے جنب انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ ججھے تو شیطان نے اذبیت اور جنجال میں ڈال کر رکھاہے (۴۲) (ارشاد ہوا) اپنا ہیر مارویہ ٹھنڈ اپانی ہے نہانے کو اور پینے کو (۴۲) اور ہم نے ان کو اپنے گھر کے لوگ دے دیتے اور اسم کے ان کو اپنے گھر کے لوگ دے دیتے اور اسم کے اور بھی (دیتے کا بی رحمت کے طور پر اور تقلمندوں کے لیے تصبحت کے طور پر (۳۳)

(۱) التدانساف کاهم و بتا ہے اور اس کا نقاضا ہے ہے کہ نیک و بدیمی فرق کیا ج نے اور الند نے اس کے کتاب اتاری تا کہ لوگ ایسے ہم کریں اور اس کے مطابق ان کو بدلہ ملے (۲) عمر کے وقت کا وظیفہ نوت ہوا تو بیتا ب ہو گئے اور جن گھوڑ وں میں مشغولیت کی وجہ سے ایسا ہوا تھا ان کو منگوا کرشدت فیرت اور غلب حت اللی میں ان کی گرونیں اور پنڈ لیاں کا بنے گئے (۳) بعض روایوں میں ہے کہ ایک مرتبہ صرت سلیمان علیہ السلام نے جوش میں فر رہا کہ آج میں اپنی سب بیویوں کے پاس جاؤں گا اور سب سے لڑکے پیدا ہوں گے جن کو میں جہاد میں لگا ورگا ، انشاء اللہ انھوں نے بیس کہا ، اللہ نے گرفت کی اور اقعاق میر کہیں ہیوی کے بیاں اولا دنہ ہوئی سوائے ایک بیوی کے اور وہ بھی تاقص ، بظاہر اس کی طرف آبت میں اشارہ ہے (۳) نبی کی شان یے بیس کہ وہ حکومت برائے حکومت مانئے ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت اس نے مانگل تا کہ برجگہ اللہ کے نام کا بول بالا ہو، اللہ نے دعا قبول فرمائی ، انسانوں کے علاوہ جنوں اور جرند پر بھی حکومت مطافر مائی (۵) معزمت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ جتنا جا ہیں صدقہ کریں اور جتنا جا ہیں میس کے میں۔

اور (ہم نے ان سے کہا کہ) اینے ہاتھ میں سینکوں کا مثما لے او، اس سے مار دواور قسم مت تو ژو بیشک ہم نے ان کو برداشت كرنے والا ياياء بہت خوب بندے تھے يقيناً وہ رجوع كرتے والے تھے (۱۲۴) اور ہمارے بندوں میں ابراهيم اوراتكن اور يعقوب كوياد شيجيج جوطاقت واليجمي تصاور بصيرت والے بھي (٣٥) ہم نے ان کوايک خاص چیز (لعنی) آخرت کی یاد کے لیے جن لیا تھا (۴۸) اور یقیناً وه (سب) ہمارے منتخب بہتر ترین لوگوں میں تھے ( ۲۲ ) اور اسماعیل اور میع اور ڈوالکفل کوبھی یا دیجیے، سب سے بہتر ترین لوگوں میں تھے (۴۸) یہ ایک ﷺ یادد ہانی ہے اور بلاشبہ ڈرر کھنے والوں بی کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے (۲۹) ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے وروازے ان کے لیے کھول رکھے گئے ہیں (۵٠) ان میں فیک لگائے بیٹے ہول گے ادر دہاں وہ خوب کھل اور مشروبات منگوارہے ہوں کے (۵۱) اور ان کے باس نچې نگابول والي جمجولياں بول گي (۵۲) يې وه (چيز) ہے جس کاتم سے حساب کے دان کے لیے وعدہ کیا جاتا تھا (۵۳) میہ جارا (دیا) رزق ہے جو بھی ختم نہ ہوگا (۵۴) بیے (یہ بیز گاروں کے لیے) اورسر کشوں کے لیے ہرترین ٹھکانہ ہے (۵۵) (لیتنی) دوزخ جس میں

وَخُدُّ بِيَدِكَ ضِغُمُّافَا فَيرِبْ يَهِ وَلَا <del>غُنْثُ</del> ۚ إِنَّا وَجَدُنهُ عَلَيْمً نِعُوالْمِيْدُ إِنَّهُ آوَابُ وَاذْكُرُ عِبِلْكَ آلِيْلِ الْمِيْدُوا مُعْنَ وَيَعْقُوبُ ولى الْأِيْدِي وَالْأَبْصَارِطِ كَالْخُلُصَانُمُ فِعَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِقُ وَإِنَّهُمْ عِنْدُنَا لَئِنَ الْمُصْطَفِيْنَ الْأَفْيَارِهُ وَاذْكُرُ السَّلِعِيلُ وَ الْيَسَعُ وَذَاالْكِفُلُ وَكُلُّ مِنَ الْكَفْيَادِ هَا لَمَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلنَّتِينَ لَحُسْنَ مَا بِ هُجَنْتِ عَدَين مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْرُانِ فَي ڮؠؙؽؘ؋ؽۿٵؽۮؙۼؙۅ۫ؽ؋ؽۿٳڡڎڒۿ؋ؖڲؿؿڗۊۭڗ۫ۺٙڗڮ۞ ڡؘۼنُۮۿؙۄ۫ۊ۬ڝٳٮٵڶڟڒؠٵؙڗٛٳڮٛ۞ڶۮٙٳ؉ٲۊؙڡؙۮؙۏؽڶڮم الجِمَابِ اللهِ فَا لَوْزِقُكَامُ لَلَّهُ مِنْ تَعَادِقً هَلْ ذَا وَإِنَّ لِنْهُنَ لَثَرَمَانِ ﴿ جَهَدُونِيهُ أَيْمُلُونَهَا فَيَكُنَ الْبِهَادُ ۞ هٰذَا بنُوْ وَغَمَّانُ ﴿ وَأَخْرِينَ شَكْلِهِ أَزُواجُ ﴿ هَٰ مَا تَحِمُّمَّعُلُوْ لَامْرَحُبُّا لِهِمُ إِنَّهُمُ صَالُوا التَّارِ۞ قَالُوْ ا الْ اَنْدُوْ الْمَرْجَالِكُوْ الْنَدُوتَةُ مُتَكُوا لَنَا فَيَشَ الْقُرَالِ قَالُوُارَتِبَامَنْ قَدَّمَ لِنَاهُ ذَا فِرْدُهُ عَذَا بَاضِعُقَا فِي النَّارِ ﴿ وَقَالُوْامَالْنَالِاتُزِي رِجَالِالْكَانَعُدُ هُمُّ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿

متزله

وہ گھیں گے تو وہ رہنے کی بری جگہ ہے (۵۲) یہ ہے، بس اس کا مزہ چکھیں گرم پانی اور پیپ (۵۵) اور پکھاس جیسی اور چزین (۵۸) (جبوہ اپنے بیروکاروں کودیکھیں گے تو کہیں گے کہ) یہ ایک اورنوج ہے جو تبہارے ساتھ تھی چلی آرہی ہے، ان پر پھٹکار، مربق یقیناً دوزخ میں گرنے والے ہیں (۵۹) وہ بولیس گے خودتم پر پھٹکار، تم ہی اس مصیبت کو ہمارے سامنے لائے تو بیرا شھکانہ ہے (۲۰) وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے اس کو ہمارے سامنے کیا ہو دوزخ میں اس کے عذاب کو بڑھا کر دوگنا کردے (۲۰) اوروہ کہیں گے کیا بات ہے وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں جن کوہم بدتر بین تارکرتے تھے (۲۲)

(ا) حضرت ابوب علیہ السلام کی بیاری کے دوران شیطان ان کی بیوی کے پاس آیا، بس وہی پاس رہ گئی تھیں، اوران کی بیاری ہے تخت پریٹان تھیں، شیطان نے کہا کہ بین ان کا علاج کردوں گا بس تہمیں یہ کہتا پڑے گا کہ ان کوہم نے تھیک کیا، اہلیہ نے حضرت ابوب علیہ السلام ہے اس کا تذکرہ کیا تو ان کو بڑار نج ہوا کہ وہ بھی شیطان کی چال میں آئے لگیں تو انصوں نے خصہ میں کہا کہ اگر میں اچھا ہواتو تھے سوکوڑے ماروں گا، جب شفا ہوئی تو ان کوشر مندگی ہوئی کہ الی یا وفا دیندار بیوی کو کسے ماریں، اس پریہ آیت انری کہ سومین کو انحوں کے خصہ میں کہا کہ اگر میں اچھا ہواتو تھے سوکوڑے ماروں گا، جب شفا ہوئی تو ان کوشر مندگی ہوئی کہ ایک ہوئی کہ ان پر انڈ کا انعام ہوا (۲) جب بڑے بڑے کا فرول کو جہنم کی ہماروی کی میں داخس کرنے کے لیے جمح کرلیا جائے گاتو چیچے ان کے پیروکاروں کی جماعتیں آنا شروع ہوں گی، ان کود کھے کرمرداد کہیں گے تماری ہی مصیبت پڑی ہے ہیں ساتھ الیا اس کود و جراعذاب دے۔

کہاں مرتے کھیتے چا آرہے ہیں، خدا کی پیماکارہوان پر، بیمن کروہ کہیں گے کہ بیسب تہماری ہی مصیبت ال تی ہوئی ہے، تم تی نے ہم کو برکا یا پھر اللہ سے فریا د

کیا ہم نے ان کوہنس میں اڑایا تھایا نگامیں ان سے چوک کئیل (۲۳) بے شک یہ جہنیوں کا جھکڑنا برحق ہے (۲۴) آپ کہد دیجے بقیبناً میں تو ڈرانے والا ہول اورمعبود صرف الله ب جو يكاب زبردست ب( ٢٥) آسانوں اور زمین کا اور دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، عالب ہے بخشش کرنے والا ہے(۲۲) بتادیجیے کہ میہ بہت پڑی خبر ہے(۲۷) جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے (۱۸) جھے عالم بالا کی کھے خبر نہ تھی جب وہ آپس میں سوال وجواب کررہے تھے (۲۹) مجھے تو وحی صرف میں کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں (٤٠) (ماد تیجیے کہ) جب آب کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی کا ایک انسان بنانے والا ہول (اے) پھر جب میں اسے بنالوں اوراس میں اپنی طرف سے روح پھونک دون تو تم اس کے سامنے سجدے میں برجانا (۷۲) تو سب ہی فرشتوں نے سجدہ کیا (۷۳) سوائے ابلیس کے وہ اکڑا اور منکروں میں ہوگیا (۳۷) فرمایا اے ابلیس جے میں نے اینے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ، کیا تیرےا عمداکڑیپیدا ہوئی یا تو درجہ میں بڑا تھا (۷۵) وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے

تَعَاصُمُ أَهُلِ النَّارِقَ قُلْ إِنَّهَا آنَا مُنْذِذُ وَمُامِن الْعِالَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَقَارُةُ رَبُ التَمَانِ وَالْرَضِ وَالْرَضِ وَمَالِينَهُمُ الْعَزِيرَ الْغَقَّالُ® قُلْ هُو نَبُوُّ اعْطِيُوْ۞اَنْتُوْهَانْهُ مُعْرِينُونَ ۞مَا كَانَ لِيُ مِنْ عِلْمِ بِالْمُلَا الْأُفْلِي إِذْ يُغْتَصِمُونَ ﴿إِنْ يُوْلَى ٳڷۜٳڷٚٳڷٚٳؙڰٚٲڰٵۜڷڶڒؿڒؙؿؙؠؽؙ۞ٳۮ۫ڠؙڷۯؿؙڮٛٳڶٮڵؠؙۘۜۘۜٛٛٛٛۜڲٙڐٳڷ ۼٳڸؿؙؙؠۺۯٳۺۜڟۣؠ۫؈ٷٳۮٵڡٷؽؾؙ؋ؙۅؙڟٚڣٛؿؙٳڣؠؙۄ؈ؙڒؙڎڿ نَقَعُوالَه الْحِدِينَ @ مُسَجَدَ الْمُثَيِّكَةُ كُلُهُمُ الْجُمَعُونَ ﴿ إِلَّا بِلِيْسُ إِسْتَكُمْ وَكَانَ مِنَ الْكِفِيْسِ الْكِفِيْسِ كَالْ لِإِنْكُسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خُلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكُونَ أَمْرَكُنْتَ مِنَ الْعَالِينُ®قَالَ اَنَاخَيْرُيْنَهُ مُعَلَّقَتَيْنَ مِنْ ثَارِقَخَلَقَتُهُ مِنْ طِيْنِ<sup>©</sup> قَالَ نَاغُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيْةُ ﴿ اَنَّ حَلَيْكَ مُلَقِي إِلَى يُورِ الدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِي إِلَّ يَوْمِ يُبْعَثُونُ ۗ قَالَ كِانَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿ إِلَّ يَـوْمِر الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَيعِزُ تِكَ لَاغُوبِيُّنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ أَ

جھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے (۷۷) ارشا دہواتو یہاں سے نکل جابس یقیناً تو مردود ہے (۷۷) اور تھے ہر قیامت کے دن تک میری پیٹکارر ہے گی (۷۸) وہ بولاتو اے میرے رب تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے (۷۹) فرمایا تجھے مہلت ہے (۸۰) متعین وقت کے دن تک (۸۱) وہ بولا بس تیری عزت کی قتم میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا (۸۲)

<sup>(</sup>۱) اہل ایمان کے بارے میں یہ گہیں گئی کہ سب نظرا تے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، کیا ہم واقعی دنیا میں ان کانا حق غداق اڑا تے سے ؟ آئ وہ کہیں اور مزے کررہے ہیں ایر کا ہیں خطا کر وہ ہی ہیں ہوں کہیں ہیں با یا خرحقیقت کھل جائے گی کہ وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں اور منکروں کے کیلیج کٹ کر رہ جائیں گئی گئی کہ اس کھنگو کی طرف اشارہ ہے جو حضرت آ دم علیہ انسلام کی پیدائش کے وقت ہوئی تھی، آپ کی زبانی کہلولیا جارہا ہے کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا اور ندو در رے گزشتہ یہ بی خروں کے حالات میں جانیا تھا، بیتو صرف ومی الہی کے نتیجہ میں ہیں تم سے بیان کر رہا ہوں جو پیجم بی ہیں آتی ہے، یہ رسالت کی ایک دیل ہے اور تم اس سے منعم موڑے ہو (۳) یوانسان کے لیے انتہائی عزت وشرف کی بات ہے، اللہ نے کہیں اس کے اس کے اس کو اس کے دونوں ہاتھوں سے بتایا والی سے منعم مورک کے مقام کا انداز و ہوتا ہے، تمام مخلوقات میں اللہ نے اس کو کیسی عزیب کے دونوں ہاتھوں سے بتایا والی سے گزر چکا ہے۔

آدم کا واقعہ مور و بھر تقصیل سے گزر چکا ہے۔

سوائے تیرے ان بندوں کے جوان میں خاص ہیں ( ۸ س) فرمایا بس ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا مول (۸۴) کہ میں تجھ سے اور تیرے مانے والول سے سب سے جہنم کو بھر کررہوں گا (۸۵) آپ کہدد بیجے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور ندمیں بات بنانے والا ہوں (۸۲) میرتو تمام جہانوں کے لیے ایک نفیحت ہے (۸۷) اور حمہیں کچھ ہی وقت میں اس کی خبر معلوم ہوجائے گی (۸۸)

## «سورهٔ زمر »

الله ك نام سے جو بروام بریان نمایت رحم والا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جارہی ہے جو عالب ہے حکمت رکھتا ہے (۱) ہم نے آپ کی طرف کتاب ٹھیک ٹھیک اتاری ہے تو آپ اللہ کی بندگی سیجے اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے (۲) اچھی طرح س لو خالص بندگی اللہ بی کے لیے ہے اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ کارساز بنار کھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں تا کہ بیمیں اللہ سے مرتبہ میں قریب کردیں، ان کے درمیان اللہ تعالی ان باتوں کا فيصله كردے گاجن ميں جھرتے ہيں، يقينا الله السي خص کومدایت نبیس دیتا جوجمونا موه انکار بی اس کاشیوه بو (۳)

رعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلُصِينَ ٩ قَالَ بَالْحُقُّ وَالْحُقَّ أَقُولُ ٩ ٱسْتُكُكُّرُ مَلَيْهِ مِنْ أَجْرِزُمَا أَكَامِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿إِنَّ إِلَّاذِكُو ْلِلْغَالِينِينِ @ وَلَتَعْلَمُنَّ ثَيْماً لَا يَعْدَ عِنْنِ هُ مِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ ٥ ِيْنُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَرْيُزِ الْعَكِيْرِ \* إِنَّا أَنْزُلْنَا (لَيْكَ لَكِتْبَ بِالْعَبِيِّ فَاعْمُواللَّهُ عُلُوصًا لَّهُ الدِّيِّيِّ اللَّهِ الدِّيِّيِّي لْغَالِصُ وَالَّذِينَ أَنْغُنُّ وَامِنَ دُونِهَ أَوْلِيا أَهُ مَا نَعَمُدُ هُمُ ( ليُعَرِيُونَا إِلَى اللهِ ذُلْقَى إِنَّ اللَّهُ يَعَلُّو بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمُ فِيهِ لْتَلِفُونَ أَ إِنَّ اللَّهُ لَا عَهُمِ يَى مَنْ هُوكُالِ بُ كُفُالْ الْوَالْدُورَارُ ىلەكان ئىتىخنى كۆن الزىقىكى قىرىمان قىلىنى ماينىڭ أۆسىبەلىنە مُواللهُ الْوَاحِدُ الْقَعَالِي خَلَقَ التَّمَوْتِ وَالْاَمْنِ مِالْحَقِّ وَرُالَيْلَ عَلِي النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَ عَلَى النِّيلِ وَتَعْرَالنَّمُسَّ وَالْقَبِّرِيُّ كُلُّ عِبْرِي لِحَمِل مُسَمَّى ٱلْاهُوالْعِزِيزُ الْعَقَادُ ۞

اگرالله کولڑ کا ہیمقرر کرنا ہوتا تو اپنی مخلوقات میں جس کو جا ہتا چن لیتا، اس کی ذات تو پاک ہے وہ**ی اللہ ہے** جو یکتا ہے زبر دست ہے( ۲ ) اس نے آسانوں اورز بین کوٹھیکٹھیک پیدا کیا، وہ رات کودن پر لپیٹنا ہے اور دن کورات پر لپیٹنا ہے اوراس نے سورج اور جا ندكام برلگاديئ بين سب ايك خاص مدت تك كروش كرتے ربيں تے، بن لوون عالب م بخشش كرنے والا ب(۵)

<sup>(</sup>۱) مشركين كمه يه كتية تقديم اورول كي عيادت اصل خدائجه كرنيس كرتے بلكداس سے كرتے بين تاكروه جميس الله سے قريب كردين ميہاں بات صاف كردى گئی کہ عبادت صرف اللہ بی کے لیے ذیباہے کمی دوسرے کی عبادت کسی بھی مقصد ہے کی جائے یہ بھی شرک ہے، جس کواصطلاح بیل ''شرک فی الالوہیہ'' کہاجا تا ہے(٢) ليعنى جوبث دهرى اورضد برآجاتا ہو دہدايت عرص كرديا جاتا ہے۔

خَلَقَكُوْرِنَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُوْجَعَلَ مِنْهَ أَزُوجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمُ ين أَرْثُعَامِرتُهٰ لِيَهُ أَزْرَاجِ يُغُلُقُكُونَ بْطُونِ أَمَّهُ مِكْوَحُلْقًامِنُ خَيْقٍ إِنْ ظَلْنَتِ ثَنْتِ ذَلِكُواللهُ رَكَانُولِهُ الْنَاكُ لَآ الْهُ إِلَّا هُوْ فَاكُنْ تُصْرَفُونَ ۗ إِنَّ تُكُفُّرُ وَاقِالَ اللهَ عَنِيٍّ عَنْكُوْ فَوَلا يرضى ليمادة الكفئ وان تشكروا سيضه لكم ولايزر وارز وْزْرَا خُزْى ثُقَّ الْ رَبِكُمْ تَرْجِعُكُو فَيُنَيِّئُكُونِهِ الْنُنْفُرْتُعَلُّونَ إِنَّا عَلِيْوُلِنَاتِ الصُّدُونِ وَاذَا مَنَى الْإِنْسَانَ فُرُّدُمَا رَبَّهُ مُنِيْبُ الْكَيْهِ ثُمَّرًا ذَاخَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِينَيَّمَا كَانَ يَدْعُوَ اللَّيْهِ مِنْ تَبْلُ وَجَعَلَ بِلَهِ أَنْدَادُ الْيُضِلُ عَنْ سَبِيْلِهِ قُلُ مَّكَمُّ بِكُفْيِ الدَّوَلِيُلِا اللَّهِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ التَّالِ التَّالِ التَّالِ التَّالِ التَّ انَا مَ الدِّيلِ سَاجِدُ اوَّقَالِمَا يَعْدُدُ الْاِخِرَةَ وَيُرْجُو الدِّمَةُ وَا كُلُّ هَلْ يُسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاتَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّهُ يَتَكُ كُرُاوُلُوالْكُلْمَابِ فَتُلْ يَعِمَادِ الَّذِينَ امَنُوااتَّقُوا رُكِّكُوْ لِلَّذِيْنَ ٱخْسَنْوَا إِنْ مَٰذِيهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَٱرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُونَى الصِّيرُونَ آجُرُهُمْ يِعُيُرِحِسَابِ ٠

اس نے تم کوایک اکیلی جان سے بیدا کیا پھراس سے اس کا جوڑ ابنایا اور اس نے تمہارے لیے جو یا یوں کے آٹھ جوڑے اتار دیتے، وہتہیں تہاری ماؤں کے پیٹ میں تین اندھیروں کے درمیان ہناوٹ کے ایک مرحلہ کے بعد دوسرے مرحلہ سے گز ار کر پیدا کرتا ہے، وہی اللہ تمہارارب ہے ای کاراج ہے اس کے سواکوئی معبور نہیں پھرتم کہاں سے پھیردیئے جاتے ہو(۲) اگر تم نے انکار کیا تو اللہ کوتمہاری کوئی پرواہ ہیں اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفریسندنہیں کرتا اور اگرتم احسان مانوتو اس سے وہ ضرورتم سے خوش ہوگا اور کوئی بوجھ ڈھونے والا دوسرے کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا پھرتم سب کواپنے رب کی طرف لوٹا ہے بس وہمہیں جو پچھتم کیا کرتے تنے جبالا دے گا یقیناً وہ سینوں کی (چیپی) چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے (2) اور جب انسان کوکوئی تکلیف چہنی ہے تو وہ اینے رب کو پوری طرح اس کی طرف لولگا کر پکارتا ہے پھر جب وہ اس کواپنے پاس سے نعمت سے نواز تا ہے تو پہلے جس (تکلیف) کے لیے اس کو یکاراتھا سب بھول جاتا ہے اور انٹد کے ہمسر تھہرا تا ہے جس کے نتیجہ میں وہ ( دومروں کو بھی) اس کے راستہ سے به کا تا ہے، کہدد بیجے کہ اپنی ناشکری کو کچھ دن اور برت

آب بتاد بیجیے کہ مجھے تو یہی علم ہے کہ میں اللہ کی عبادت بندگی کواسی کے لیے خالص کرکے کرتا رہوں (۱۱) اور مجھے ملم ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بنول (۱۲) کہدو بیجے کدا گرمیں نے اپنے رب کی نافر مانی کی توجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈرہے (۱۳) بتا دیجیے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنی بندگی کوائ کے لیے خالص کرکے (۱۴) تو تم اس کے علاوہ جس کو چاہو کیو جو، کہہ دیجیے کہ نقصان میں دہی ہیں جنھوں نے اپنی جانوں اور ایے گھر والوں کا قیامت کے دن نقصان کیا، اچھی طرح س لو کہ یہی کھلا ہوا نقصان ہے (۱۵) ان کے اور بھی آگ کے بگولے ہوں گے اور ان کے بیچے بھی بگولے ہوں گے، یہی (وہ چیز )ہے جس سے اللہ اینے بندوں کو ڈراتا ہے (بس) اے میرے بندو! مجھ ہی سے ڈرو(۱۲) اور جوطاغوت كى عبادت سے دورر سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ان کے لیے بشارت ہے تو آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجیے (۱۷) جو ہات اچھی طرح سنتے ہیں پھراس کی بھلی بات کی بیروی کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کواللہ نے راہ دی اور وہی لوگ عقلمند ہیں (۱۸) بھلاجس پرعذاب کی بات ٹھپ چکی ہوتو کیا جوا گ میں ہواس کواٹ پ بچاسکتے ہیں (۱۹) البتہ جنھوں

قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَ أَعْبُدُ اللَّهُ عُلِمُ الدِّينَ اللَّهِ وَالْمِثَ إِلَّانَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الدِّينَ الْأَوْرُتُ إِلَّانَ ٱكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ٩ فَلَ إِنَّ اَخَاتُ إِنْ عَصِيْتُ رِبِي عَلَامُ يُورِعِظِيْرِ۞ قُلِ اللهَ أَعْبُكُ عُزُلِمًا لَهُ دِيْنِي ۗ فَاعْبُكُ وَامَا شِنْتُهُ وَيِنَ دُونِهُ قُلُ إِنَّ الْغِيرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوًّ الْنُفْسُهُمْ وَ اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةُ الزلاكَ هُوَالْخُمُونُ الْبُدِينُ الْمُمَرِّنُ ۏٛڡؚڡؚؠؙڟؙڵڷؙۺ<sub>ۜ</sub>ڹٵڶؾؙٳڔٷ؈۫ۼؖڗٟؠؗڟؙڵڷڎڵڮڣۼۣۜۊڡؙٛٳٮڷۿڔؠ؋ عِبَادَةٌ يْعِيَادِ فَالْتُقُونِ ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الْطَّاعُونَ أَنَّ يَّبُنُ وُهَا وَٱنَانِ وَاللَّالِهِ لَهُمُ الْبُثْرَى فَبَتِّرُ عِبَادِ فَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَكِيعُونَ أَحْسَنَهُ أُولِيكَ الَّذِينَ هَلَامُ اللَّهُ وَأُولِيَاكَ هُمُ إِوْلُوْ الْأَلْبَابِ الْمَنْ عَلَى عَلَيْهِ كِلْمَةُ الْعَذَابِ اَنَانَتُ تُعُونُ مَنْ فِي التَّا لِقُالِمِينَ النَّوْنِينَ الْتَعَوْ الْوَيْمُ الْمُعْرُفِّ بِينَ فَرُقِهَا الْمُوكُ مِّبْنِيَةٌ تَجَرِي مِن تَعْمَا الْأَنْهُوْهُ وَعُنَّا لِلْوَلَا يُعْلِفُ الله البيعادة الورزان الله أتزل من التما وما وما المسلك يتابيع نِي الْرُيْفِ تُمْ يُغِيْرِجُ بِهِ زَدْعًا غُمْلِكَ الْوَانَهُ ثُمَّ يَغِيْجُ فَتَرَلِهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ خَطَلَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُونُ ولِ الْكُلِّي فَي

منزله

نے اپنے رب سے ڈرر کھاان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بھی بالا خانے بنے ہیں، ان نے بیخے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا (۲۰) بھلاآپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی نے اوپر سے بانی برسایا بھر زمین میں اس کوچشموں میں جاری کردیا بھروہ اس سے دنگارنگ کھیتی نکالتا ہے بھروہ کئی ہے تو آپ اسے زرددیکھیں گے بھروہ اسے چورا چورا کردیتا ہے بھیتا اس میں عقائدوں کے لیے تھیجت ہے (۲۱)

اپن جگرده کرمل ممکن نہ ہوتو اللہ کی زیمن کشادہ ہے، جمرت کر کے ایک جگہ چلاجائے جہاں دین برمل کرناممکن ہو۔
(۱) ایجھے اور برے رائے صاف بنادیے گئے ، ان کے نتائج ہے بھی واقف کرادیا گیا ، اللہ کی پندید گی بھی واضح کردی گئی ، اب دنیایش کوئی زور زبردی نہیں ، جو چاہے اچھی جاہے ایس کے بھال بھوورند پنے کے کا بھگتان بھگنٹے کے لیے تیار ہے (۲) طافوت سے مراد ہردہ چیز ہے جے اللہ کوچھوڈ کر بوجاجائے (۳) اچھی باتوں کو افتدیار کر کے کامیاب ہوورند اپنے کے کا بھگتان بھگٹنے کے لیے تیار ہے (۲) طافوت سے مراد ہردہ چیز ہے جے اللہ کوچھوڈ کر بوجاجائے (۳) اچھی باتوں کو افتدیار کر لیے ہیں اور جن برگ ہوئی ہے اس سے درکھا ہو جس کالازی نتیج جہنم ہے (۵) اس سے تھکند نصوص کرتا ہے کہ ای طرح دنیا کی روفقیں اور بہاری بھی چندروزہ ہیں پھر سب چوراچورا ہوجائی گا اور و نیا کی تعتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں ، کس طرح و و ارشیس فرما تا ہے اور اس سے چشم جاری ہوتے ہیں اور بہاں کی بہاروں پر فریفت ہوکر اصل ما لک کو آدی فراموش شرک و ہے۔

اللهِ ذلكَ هُدَى اللهِ يَهِدِي بِهِ مَنْ يُتَأَوُّ وَمَنْ يُقَلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِهِ أَفَسُ لِكُتِي بِوجِيهِ مُوَّءً الْعَدَابِ يَوْمَرُ الَّذِينَ مِنْ بَيْلِهِمْ فَالْمُهُمُوالْعَنَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ الْ فَأَذَا فَهُو اللهُ الْخِزِّي فِي الْحَيْوَةِ الدُّثْيَا وَلَعَذَابُ الْإِخْرَةِ ٱكْبُرُ كُوْكَانُوْإِيعُلْبُونَ@وَلَقَتُ فَعَرِيْتَالِلنَّاسِ فِي هَلْدُا الْقُرُ إِن مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَكَاهُ وَيَتَنَ كَاكُونَ فَا فَوْرَانَا عَرِيبًا فَيْرُ ۮؚؽؙ؏*ٷ؆ۣڷڡۜٲڎؙۄؙ*ؠۜؾٞۼؙۅؙڹ۞ڞؘڒؼٳڶڵۿؙڡۜڟؘڵڗۘۻؙڵٳڿؿ مُرُكّا أَوْمُتُشَاكِمُونَ وَرَجُلُاسَكَمَا لِرَجُلْ هَلْ يَسْتَحِينِ مَثَلًا الْمُنْ اللهُ مِنْ الْأَكْرُ لُمُ وَالْمُعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّا فُعُمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ عِنْكُرِكُمُّونَا فَتَصِلُونَ فَ

بھلا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے تھول دیا تو وہ اینے رب کی طرف سے روشیٰ میں ہے ( کیاوہ اس کی طرح ہوسکتا ہے جو تاریکی میں ہو) بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد ہے، وہی لوگ تھلی گمراہی میں بیل (۲۲) اللہ نے بہترین بات اتاری کتاب کی شکل (میں جس کے مضامین) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں (جس کی باتیں) باربار دہرائی گئی ہیں، اس ہے ان لوگوں کے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جواہے رب سے ڈرتے رہتے ہیں چران کے جسم اور ان کے و**ل اللہ کی یاد کے لیے** زم پڑجاتے ہیں، بیاللہ کی دی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعہ جس کو جا ہتا ہے بدایت دیتا ہےاور جس کواللہ گمراہ کر دے تو اس کُوکوئی ہدایت وینے والانہیں (۲۳) بھلا (اس کا کیا حال ہوگا) جو قیامت کے دن اینے چبر<sup>ع</sup>ے سے ہدر ین عذاب كوروك ربابوگا اور ظالمول سے كہدديا جائے گاك اسینے کرتو توں کا مزہ چکھو (۲۴۴)ان سے پہلے بھی جولوگ مرزے ہیں وہ جٹلا کے ہیں تو ایسی جگہ سے عذاب نے ان کوآ د بوجا جہاں ہے ان کوسان و گمان بھی نہ تھا (۲۵) بس الله في ونياكى زندگى مين بھى ان كورسوائى كا مزه چکھایا اور آخرت کا ع**زاب تو بہت بڑاہے** ہی، اگر وہ سمجھ

رکھتے (۲۷)اورہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہرطرح مثالیں دے ڈالیس کہ شایدوہ دھیان دیں (۲۷) یہ قرآن ہے و بی زبان میں ذرابھی بھی نہیں، کہ شایدوہ تقویٰ اختیار کریں (۲۸) اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص (غلام) ہے اس میں بہت سے شریک ہیں آپس میں گفتم گھااورا لیک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک خاص شخص کا (غلام) ہے کیا مثال میں دونوں ہرا ہر ہو سکتے ہیں؟ اصل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے البتہ ان میں زیادہ تر لوگ بھی نہیں رکھتے (۲۹) آپ کی بھی وفات ہوئی ہے اور ان سب کو بھی مرنا ہے (۲۹) آپ کی بھی وفات ہوئی ہے اور ان سب کو بھی مرنا ہے (۲۰) گھر قیامت کے دن یقینا تم اپنے رب کے پاس جھڑو گے (۲۳)

اَّرُوْ الْمِيْسِ فِي جَهِنْمُ مَثُوَى لِلْكُذِيْنِ @وَالَّنِ يُ حَاَّرُ قَ نَمَدَّقُ بِهَ أُولِكَ هُو النَّتَقُونَ ﴿ لَهُمْ مَّا عَنْهُ وْ أَسْوَ الَّذِي عَبِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَالْمُورِ بِأَحْسَنِ لَذِي كَانُو اليَعْمَلُونَ ﴿ الْمُسَالِلَهُ بِكَادٍ عَبْدَهُ وَيُغَوِّفُونَكُ الَّذِينَ مِنُ دُوْنِهِ ﴿ وَمَنْ يُغْطِلِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادِهُ وَمَنْ يُهُدِاللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُنِيلٌ ٱلَّذِسَ اللَّهُ بِعَزِيرٍ ذِي انْتِقَامِ ﴿ وَلَهِنْ سَأَلْتُهُمُّ مِّنَ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْوَرْضَ لِيَعُولْنَ اللهُ قُلْ الْمُرَّدُينَةُ مَّاتَدُ عُونَ مِنُ دُونِ اللهِ إِنَّ أَرَادَ فِي اللهُ بِهَارٍ هَـلٌ هُنَّ كَيْمُكُ فُوِّيَّةِ أَوْالَادِنْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُسِكُ رَحْمَتِم فَكُلُ سُبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُ ۞ قُلُ لِقَوْمِ اعْمَلُوا مَلْ مُكَانَيتِكُو إِنَّ عَامِلٌ فَمُوتَ تَعْلَمُونَ فَ نَ ثَالَتُهُ مَنَاكُ يُخْزَرُهِ وَيَعِلُ مُلَهُ مِنَاكُ تُمَعِيدُهُ ٥

مازله

تواس سے بردھ کر بے انصاف کون ہوگا جواللہ پر جھوٹ باندھے اور سیائی جب اس کے پاس آجائے تو اسے حمثلادے! کیا جہنم میں انکار کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ کی کی ہے (۳۲) اور جوسیائی لے کرآیا اورجس نے اس کو پیچ مانا وہی لوگ متنی ہیں (۳۳) وہ جو جا ہیں گے اینے رب کے پاس ان کووہ سب طے گا، بیراعلیٰ کام كرنے والوں كابدله ب(٣٣) تا كداللدان كے برے كامون كاكفاره كرد ماور جواتهكام وه كياكرتے تھے اس کابدلدان کودید فے (۳۵) کیااللہ این بندہ کے لیے کا فی نہیں اور وہ آپ کواس کےعلاوہ اور وں سے ڈراتے ہیں اور جس کواللہ مگر اہ کردے اس کوکوئی ہدا بہت دینے والا نہیں (۳۷) اور جسے اللہ مدایت عطا فر مادے اس کو کوئی تمراه كرنے والانہيں، كياالله عالب، انتقام لينے والانہيں ہے (٣٤) اور اگرآپ ان بے پوچیس كمآسانوں اور ز مین کوکس نے بیدا کیا تو وہ یمی کہیں سے کہ اللہ نے ہان سے یو جھتے پھر تمہارا کیا خیال ہے جن کوتم اللہ کے علاوہ يكارت مو؟ اگرالله مجهة تكليف دين كااراده فرمالي تو کیا وہ اس کی تکلیف کو دور کرسکتے ہیں یا اگر وہ میرے سأته رحمت كااراده فر مالے تو كياوه اس كى رحمت كوروك سكتے بيں؟ كهدد يجيے جھے اللہ بى كافى ہے، بھروسه كرنے

والے اس پر بھروسہ کرتے ہیں (۲۸) فرماد بجیے اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں بھی کررہا ہوں، آ گے تہمیں معلوم ہواجا تا ہے (۳۹) کہ کس پر عذاب آتا ہے جواسے رسوا کر کے چھوڑے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب انرتاہے (۴۰)

(۱) سپائی کولانے والے نمی اور مانے والے اٹل ایمان، یہ ہیں الند کا تقویٰ اختیار کرنے والے (۲) معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ایکھے کام کرنے والوں کی چھوٹی موٹی غطیاں معاف کردی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ مہر یانی کا ہوتا ہے (۳) مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بتوں کو غلط نہ کچو کہیں وہ تم سے انقام نہ لے لیس گویا نبی کوڈراتے تھے، اس سے یوٹھ کر گمرائی اور کیا ہوگی (۲) جب تم اس التدکوخالق، نے ہوتو یہ دسیوں تم نے مددگار کہاں سے بتا لیے ، بہر حال اگر تم نہیں مانے تو آگے سب حقیقت کئی جاتی ہے، پید چل جائے گا کہ ذلت کاعذاب کس پرآتا ہے۔

إِثَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلتَّاسِ بِالْحَقِّ فَبَنِ اهْتَدٰى لِلنَّفِيهِ وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّهَ أَيْضِكُ عَلَيْهَا أَوْمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ أَنْ اللَّهُ يَتُونَّى الْأَنْفُسُ حِيْنَ مُوْتِهَا وَالَّذِي لَوْ تَّمُتُ إِنْ مُنَامِهَا ۚ فَيُمُسِكُ الَّتِي تَطْى عَلَيْهَا الْمُوتُ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى اَجَلِى مُسَتَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالِتٍ لِقَوْمٍ يَتَعَلَّكُورُنَ ﴿ آمِ الْعَنْدُوامِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَا ءَ \* تُلُ ۅ*ۘڷۊ*ٙػٲٮؙؙٷٵڵٳؾٮؙؽڴۅ۫ڹؘڞؽٵٷٙڵٳؾۼ۫ۊؚڶۅٛڽ۞ڡؙٞڷ؞ٟؾڵڡؚ الثَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّنُوبِ وَالْرَضُ ثَيْرَ الدِّهِ ثُرْجَعُون @وَإِذَا ذُكِرُ اللهُ وَحَدَهُ الشَّمَازُتُ قُلُوبُ الَّذِينَ ڒؽؙٷؙؠٮؙٚٷڹ ؠٳٛڵٳڿڒۊ؆ۅٳۮؘٲۮؙڲۯٵڰڹؿڹ؈ؙڎۏڹٳٙٳۮؘٳۿؙؠ بُمُتَيْثِرُونَ ﴿ قُلِ اللَّهُ مَّ فَأَطِرَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَعْنَكُوبَيْنَ عِبَادِ لَدُ فِي مَاكَانُوا يُهِ يَغْتَلِكُونَ ۞ وَلُواْنَ لِلَّذِينَ ظَلَكُوا مَا فِي الْأَمُ ضِ فِيمُعُا وُمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدُوانِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِيومَ فِيلَةُ وَبَكُ الْهُورِينَ اللهِ مَالَوْرِيكُونُوا يَعْتَسِيُونَ ٥

ہم نے آپ پر لوگوں کے لیے کماب سیح صحیح ا تار دی تو جس نے راہ پکڑی اس نے اپنے لیے اور جو مراہ ہوا تو اس کی گراہی اس کے سر اور آپ ان کے ذمیہ دار نہیں ہیں (اہم) اللہ جانوں کوان کی موت کے وفت قبض کر لیتا ہے اور جن کومر ٹانہیں ہے ان کی نیند میں (ان کی جانیں بھی قبض کرلے لیتاہے) پھر جن کے بارے میں موت کا فیصلہ ہوا ان کی (جانیں) روک لیتا ہے اور دوسری (جانول) کواکیکمتعین مرت تک کے لیے چھوڑ ویتاہے، یقیناً اس میں غور وفکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (۲۲) کیا انھوں نے اللہ کو چھوڑ کر سفارش بنار کھے ہیں یو چھنے کہ خواہ وہ نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ بھے رکھتے ہوائی (۲۳ ) ہتا دیجیے کہ ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے باس آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے چر ای کی طرف مهمین لوث کرجانا ہے (۱۲۴ )اور جب صرف الله كا ذكر موتا ہے تو جوآخرت كونيس مائے ان كے دل مرجها جاتے ہیں اور جب اس کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بس وہ کھِل جاتے ہیں (۴۵) کہد دیجے اے الله آسانول اورزمين كووجود بخشفه والع حصي اور كطلي كو جانے والے! اینے بندول کے درمیان تو ہی فیصلہ کرے گاجن میں وہ جھکڑتے رہے ہیں (۲۷) اور اگر ظالموں

کے پاس زمین کاسب کچھ موتا اور اتنابی اور موتا تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اس کوفد بیدوے دیتے اور اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ سب کھل کرآ جائے گاجس کاوہ سان و گمان بھی نہ کرتے تھے (۴۷)

<sup>(</sup>۱) نیندین کی روح نکل جاتی ہے گراس کا تخصوص تحلق برن ہے بذر لیے شعاع رہتا ہے جس ہے زندگی قائم رہتی ہے ، اور موت بیس پیسلی کی قائم نہیں رہتا ، بس جہم مردہ ہو جاتا ہے ، بعض علاء نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ جم کا جان ہے دو طرح کا تعلق ہوتا ہے ؛ ایک تعلق احساس دادراک کا اور دو مراتذ پیر اور تغذیب کا ، نیندیں ادراک واحساس کا تعلق تم ہو جاتا ہے البہ تذبیر کا تعلق قائم رہتا ہے اس لیے جسم سلامت رہتا ہے ، اور موت بیل جسم میں جان سے دونوں طرح کے تعلق ختم ہو جاتا ہے البہ تذبیر کا ، اس لیے موت کے بعد جسم موقو ناہیں رہایا : اللہ تسلیل میں فر بایا : اللہ تسلیل کے بیاد کا آماتنا وَ إِلَيْهِ اللّه تُقُورُ اللّهِ اللّه تُحدِد کی اللّه اللّه تو اللّه ا

اور ان کے کاموں کی ساری خرابیاں ان کے سامنے آ جا کیں گی اورجس چیز کاوہ نداق اڑایا کرتے تھے وہ ان یر ہی الث یوے گی (۴۸) بس جب انسان کوکوئی نکلیف پہنیجی ہے تو جمیں بیارتا ہے پھر جب ہم اس کو این یاس نعت عطافر ماتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے تو بیانے علم (وزمانت) ہے ملی ہے، اصل بیرہے کہ وہ آز ماکش ہے لیکن اکثر لوگ جائے ہی نہیں (۴۹) ان سے پہلے والے بھی یہی ہات کہتے چلے آئے ہیں تو جووہ كياكرتے تھے كھ بھى ان كے كام ندآيا (٥٠) بس اپنے کرتو توں کی برائیاں ان کو جھلتنی پڑیں اوران میں بھی جو ناانصاف ہیں ان کوبھی جلد ہی اپنے برے کرتوت بھکتنے یژیں گے اور وہ بے بس نہیں کر سکتے (۵۱) کیا انھوں نے جانانہیں کہ اللہ جس کے لیے جاہنا ہے اپنا رزق کشاوہ كرديتا ہے اور (جس كوچا ہتاہے) ناپ ناپ كرديتا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو مانت بی (۵۲) کہددیجے اے میرے وہ بندوا جھول نے ابنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مايوس مت بوجانا، يقييناً الله سب كنابول كومعاف فرما ريتا ہے، بيثك وہ بہت بخشنے والا نہايت رحم فر مانے والا ہے (۵۳) اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوجاؤ اور اس

وَبَدَالُهُمْ مِينَانُتُ مَأَكُمُ بُواوَحَانَ بِهِمْ مَاكَانُوابِ زِمُونَ⊙فَإِذَامَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّدَعَانَا نَصْتَرَ إِذَا وَلَنْهُ نِعْمَةً مِّنَا ۚ قَالَ إِنْمَا أَوْيَدُهُ عَلَى عِلْمِ ثُلُ فِي فِيْنَةً وَلَكِنَّ أَكُنُّوهُمُ لِانْعُلْمُونَ ﴿ قَالُهُا الَّذِينَ مِنْ مَرُاهِمُ صَاَاعَنَىٰ عَنْهُوْمًا كَانُوا يُكِيْدِبُونَ ﴿ فَأَصَابِهُمْ سَيِبَّاكُ مَاكْسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَوُامِنَ لَمُؤُلِّ إِمْ سَيْصِيْبُهُ وَسِيًّاتُ مَاكْسُبُوا وَمَاهُمْ بِمُعْجِينَ فَأُولُهُ مِعَكُمُوا أَنَّ اللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّثَأَمُ وَيَعَلِّو أَرْانَ فَي ذَلِكَ لَا لِتِ لِقَوْمِ يُّوُمِنُونَ ﴿ قُلْ يَعِيَادِيَ الَّذِينَ ٱسْرَفُواعَلَ ٱلْفُسِهِمُ إِنَّقُنْظُوا مِنَّ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّلُوبَ جَبِيعًا ﴿ هُوَالْغَغُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَأَنِيْبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْالَهُ مِنْ ان يَانْتِيَكُوْالْعَنَابُ تُعَرِّلْ مُنْصَرُون ﴿ وَالْبِعُوَالْحُسَنَ أَتُولَ إِلَيْكُومِنَ رَبَكُومِنَ قَبْلِ أَنْ يُأْتِيكُمُ الْعَذَاكِ بُفْتَةً وَّانْتُوْلِا مَّنْعُرُونَ ﴿ إِنْ تَقُولُ لَفُسُ لِمُعْرَلِ مَلْ مُافَرِّطْتُ فِي جَنْبُ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ الشَّخِرِيِّنَ فَ

منزله

کے فرمانبر دار بن جاؤلل اس کے کہ تہمیں عذاب آ د ہو ہے پھر تمہاری مدد بھی نہ ہو (۵۴) اورائیے ٹریٹ کے پاس سے اُٹری اچھی باتوں پر چلوقبل اس کے کہاجا تک تہمیں عذاب د ہوچ لے اور تم سمجھ بھی نہ سکو (۵۵) کہ کہیں کوئی کہنے نگے ہائے میری شامت کہ میں نے اللّٰہ کے تن میں کمی کی اور میں غداق اڑانے والوں ہی میں شامل رہا (۵۹)

(۱) آخرت اورعذاب کافداق بنایا جاتا تھااورعذاب کی بار بارجلدی کی جاتی تھی ، آخرت میں وہی عذاب ان پر الٹ پڑے گا(۲) قارون نے بہی کہاتھا کہ "اِنّہ مَا اُورِیَن عَدیٰ عِلْم عِنْدِیْ " یو بھی محت کرتا ہے ای انداز ہے آو بینی ہے ہے جندی علی ہے ہے ہے بہر ہے ملا ہے اور بہی قارونی صفت بہت ہے لوگوں میں پائی جاتی ہے وہی محت کرتا ہے ای انداز ہے تد بیریں کرتا ہے اس کوئیں ملا اور ایک پی قسمت کا دھن ہے ، یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں (۳) ابھی موقع ہے اس منظرت کرنے والے رب کی طرف بڑھو اور ہر طرح کے کفرونٹرک ہے، گناہ ہے قوبہ کرلو، قبل اس کے کہموت آو ہو ہے یا عذاب ہی آجائے اور وفت ہاتھ سے فکل جائے ، اس وفت سوائے کف افسوس ملنے کے اور پر پینیں ، اس وفت نہ بیج دیا جائے ، ہم اپنی اصلاح کر لیس کے اور پر پینیں ، اس وفت نہ بیج دیا جائے ، ہم اپنی اصلاح کر لیس کے ، ہدایت آجی ، اس کا جاننا اور اس کے لیکوشش کرتا اور غور کرتا ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جوالتہ کوئیس مانتا ، اس کے ساتھ کسی کوشر یک کرتا ہے۔

ما کوئی کہہ بیٹھے کہ اگر اللہ جمیں مدایت دے دیتا تو میں ضرورمتقیوں میں ہوتا (۵۷) یاعذاب دیکھ کرریہ کہنے لگے کہ ایک موقع ہمیں اور ال جائے تو میں اچھے کام کرنے والوں میں شامل ہوجاؤں (۵۸) کیوں نہیں تیرے یاس میری آیتی بیننچ چکی تھیں پھرتو نے ان کو جھٹلایا اور تو اکڑا اور انکار کرنے والوں پیں شامل ہوگیا (۵۹) اور قیامت کے دن آب دیکھیں گے کہ اللہ برجھوٹ کہنے والوں کے چیرے سیاہ پڑے ہوں گے، کیا جہنم میں تکبر كرتے والول كے ليے تھكانہ كى كوئى كى ہے! (١٠) اور الله يربيز گارول كوان كى كاميانى كے ساتھ بچالے جائے گاءان کا بال بیکانه ہوگا اور نہ و فیملین ہوں گئے (۲۱) اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے ادر وہ ہر چیز کا کارساز ہے( ۱۲) آ سانوں اور زمین کی تنجیاں اس کے باس میں اور جنھوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ نقصان میں ہیں (۱۳) کو چھنے کداے نا دانو! کیا پھرتم مجھے سے بیہ کتے ہوکہ میں غیراللّٰدی پرستش کردں (۱۴) جَبَابہ آپ کو اورآپ سے پہلے والوں کو دی آچکی ہے کہ اگرتم نے شرک کیا تو تمہارے سب کام بے کار چلے جا کیں گے اور تم ضرورنقصان اٹھا جاؤگے (۷۵) بلکہ اللہ ہی کی بندگی كروادرشكر گذارون مين شال موجاوَ (۲۲) اورانھوں

ٱوْتَقُولَ لَوْاَنَ اللهَ هَذَٰ مِنْ لِكُنْتُ مِنَ الْنُتُقِينَ۞ أَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِيُكُوَّةً فَاكُوْنَ مِنَ لُمُحْسِنِينِ ٩ بَلَى قَدُجَأَءَتُكَ الْيَيْ كَلَكَبْتَ بِمَا وَاسْتَلْبُرْتَ وَكُنْتُ مِنَ الْكَلِي بُنَ @وَيُومِ الْقِيمَةِ شَرَى الَّذِينَ كَذَبُو عَلَى اللهِ وَجُوْهُهُ وُمُنُودًةٌ ٱلدِّسِ فِي جَهَدُو مَثْوًى لِلْمُتَكَيِّدِيْنَ۞وَيُحَيِّى اللهُ الَّذِيْنَ الْتُقَوَّالِمِفَا لَيَهِمُ اللهِ يَمَسُّهُمُ التَّوَّمُ وَلَاهُمُ يَعَرَّنُونَ۞ أَنْلُهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٌ هُوَعَلَّ كُلِّ شَّكُ وَكِيكِ® لَهُ مَعَّ الْكِنَّ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبِاللهِ الْوَلِيكَ مُمُ الْحُورُونَ فَالْكُ اَفَعَيُرَاللَّهِ تَأْمُرُونَ إِنَّ آعُبُكُ النَّهَا الْجِهِلْوْنَ ﴿ وَلَقَدُ أُوْرِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ مِّبُلِكَ "لَيْنَ الشُّرَّكُتَ لَيَحْبُكُلُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَ مِنَ الْمُعْيِرِيْنَ@بَلِ اللهَ فَاعْبُدُونُنُ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَاتَ دَرُوا اللهُ حَتَّى قَدُرِم الْقِيمة وَالْكُرُضُ جِدِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيمة وَالتَملوثُ مُظُ لِثًّا سَمِنُنه مُمَّاطَّنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُثُورِكُونَ ٥

منزله

نے اللہ کونہ پہچانا جیسے پہچانا جا ہے جبکہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹی میں ہوگی اور آسان اس کے داہنے ہاتھ میں لیٹے موتے ہوئے ہوں گا اس کی ذات یا ک ہے اور ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے (۲۷)

(۱) اہل تقویٰ کو اللہ تعالی ہرطرح کی تکلیف ہے بچا کر کھمل کامیا بی عطافر ، ئے گا(۲) بین جسش نظمت کا بیعال ہے کہ قیامت کے دل کُل زین اس کی مُظّی اور سارے آسان کا غذکی طرح لیئے ہوئے ایک ہاتھ ہیں ہوں گے، اس کی عبادت ہیں گئوت کوشر کیک کرنا کہی بجیب بات ہے، وہ شرکاء تو خوداس کی مُظّی میں پڑے ہیں جس طرح بھا ہے ان میں تھرف کرے ، کوئی ذرابھی چوں چائیس کرسکنا ، کسی عدف اس کی بڑی انچھی مثال بیان کی کہ در بارلگا ہوا ہو، با وشاہ تیر کمان لیے ہیں ہوا کہ علام کس متون ہے بندھا ہوا ہوا اور ہا دشاہ اس پرنشا نہ سادھ رہا ہو، ایسے میں کوئی یا دشاہ کوچھوڑ کرغلام سے مائلنے گئے، اس سے بردھ کر جمافت اور کیا ہو کہ جے۔

وَنَفِيحَ فِي الصُّورِ فَصَعِيَّ مَنْ فِي التَمْنُوتِ وَمَنْ فِي الْكَرْضِ ِالْاَمِنُ شَاءَائِنُهُ ۚ ثُنُوَ نَعُوَ مُنْهِ أُخُوٰى فَاذَاهُمْ مِيَاثُمُنَيْظُرُوُنَ ۞ وَاَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِرَتِهَا وَوْضِعَ الْكِتْبُ وَمِعِ أَثَّى بِالنَّيْدِينَ وَالثُّهُمَا أَوْ وَتَغِنَّى بَيْنَهُمْ مِالْحَقِّ وَهُوْلِ الْفُلْدُونَ ﴿ وَلَيْتُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَبِلَتُ وَهُوَاعُلُوْ بِمَايَفَعُلُونَ فَ وَسِيْنَ الَّذِينَ كُفُرُ وَاللَّهِ جَهَلُمْ زُمُوا تَحْتَّى إِذَا جَأَوْهَا فُيَحَتُّ ٱبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خُزَّتُمُهَا ٱلَّهُ يَأْتِكُورُ مُلَّ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُو اللِّتِ رَبِّكُورٌ يُنْدِرُ رُنَّكُو لِقَاءَ يَوْمِكُو هٰنَا "قَالُوا بَلِي وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الكَّفِيرِينَ قِيْلَ ادُخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمُ خَلِدِينَ فِيهَا لَيْمُسَ مَثُوى النُتَكِيِّدِينَ ﴿ وَسِنْقَ الَّذِينَ الْتَعَوَّارِيَّهُ وَإِلَى الْجَنَّةِ زُمَّوا الْمُتَكِيِّرِينَ حَتَّى إِذَاجَاءُوْهَا رَفْرَتَتُ أَبُوابُهَا وَتَالَ لَهُمْ خَزَّنَّهُا سَلَوْ عَلَيْكُوْ طِنْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِيدِينَ ﴿ وَكَالُوا الْعَبْدُ اللهِ الَّذِي صَدَمَّنَا وَعُنَّاهُ وَأَوْرَّتُنَّا الْأُمِّ صَ نَكْبُوُّ أُمِنَ الْجِنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٌ فَيَعْمَ أَجُرُ الْفَيِلِينَ @

اورصور پھونکی جائے گی تو آسانوں ادر زمین میں سب بے ہوش ہوکر گریویں گے سوائے اس کے جس کو اللہ عاہے پھراس میں دوبارہ صور پھونگی جائے گی بس وہ مل بھر میں کھڑے ہوکر و کیھنے لگیں گے <sup>ا</sup> (۱۸) اور زمین اینے رب کے نور سے روثن ہوجائے گی اور دفتر لا کرر کھ دیئے جا کیں گے اور نبیوں کو اور گواہوں کو پیش کردیا جائے گا اور ان میں سی تھے تھے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی (19) اور ہر مخص کواس کے کام کا بورابورابدلہ دیدیا جائے گااوروہ (اللہ)ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے (44) اور کافروں کوگروہ در گروہ تھنے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں چینے جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور وہاں کے داروغدان سے کہیں گے کیا تہارے پاستم ہی میں سے رسول نہیں ہنچے جوتہارے سامنے تہارے رب کی آیتی پڑھ پڑھ کرسناتے تھاور اس دن کی ملاقات ہے تہمیں ڈرائے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں کیکن عذاب کا حکم انکار کرنے والوں پر تھی چکا (۱۷) کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجا و ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے بس اکر نے والوں کا شمکانه برا بوا (۲۲) اور ڈرر کھنے والوں کو جوق در جوق

جنت کی طرف لے جایا جائے گا بہاں تک کہ جب وہ وہ ہاں جا پہنچیں گے اوراس کے درواز مے گول دیئے گئے ہوں گے اوراس کے داروغدان سے کہیں گے سلام ہوتم پر ، کیا کہنے تمہارے ، بس ان میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوجاؤ (۲۳) اوروہ کہیں گے اصل تعریف اللّٰہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپناوعدہ پورا کیا اورائی جگہ ہمیں بخشی کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں ٹھ کا نہ بنا کیں تو کا م کرنے والوں کا بدلہ خوب ہے (۷۲)

(۱) پہلی مرتبہ جب صور پھوتی جائے گی تو سب مرجا ئیں گے اور دونوں پر بھی غنی طاری ہوجائے گی اور دوسری مرتبہ بیل سب زندہ ہوکر بدتوای سے ادھر ادھر و کیھنے لگئی گئی ہے مت کا منظر ہوگا، پھر اللہ جل شانہ بزول اجلال فرمائیں گے جس سے پوری زبین چکنے گئے گئی پھر حساب و کتاب شروع ہوگا اور نبیوں کواور گواہوں کو پیش کیا جائے گا، گواہی و بینے والے انبیاء کیہم السل م بھی ہوں گے اور دوسر سے انسان بھی ہوں گے، آ دی کے اعتصاء و جوارح بھی ہوں گے (۲) جس طرح دنیا میں جیل خانہ کا کھا تھیں رہتا جب کی قیدی کو داخل کرتا ہوتا ہے کھول کر داخل کرتے ہیں پھر بند کرویتے ہیں ای طرح دوزخ جب ووزخ کے قریب پہنچیں گے دروازے کھول کر ان کو ڈھکیل ویا جائے گا اور پھر دروازے بند کردیئے جائیں گے، اس کے برخلاف اٹل جنت جب جنت پہنچیں گو دروازے کھول کر ان کو ڈھکیل ویا جائے گا اور پھر دروازے بند کردیئے جائیں گے، اس کے برخلاف اٹل جنت جب جنت پہنچیں گو درواز سے بند کرد سے جائیں گے، اس کے برخلاف اٹل جنت جب جنت پہنچیں گو درواز سے بند کرد و جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے کی بیٹارت سنائے گی اور ائل جنت خوشی میں کھل جائیں گا درجد و شاک کے برخلاف کیوں کی جائے گا درائل جنت خوشی میں کھول جائے گا ہورائل جنت خوشی میں کھول کو گھر کی گیاں جن کی کو درائل جنت خوشی میں کھول کو گھر کی گھر دروائل جنت خوشی میں کھر میں کہ کیا گھر دروائل جنت خوشی میں کے اس کے برخلاف اٹل جنت جنگ گی اور ائل جنت خوشی میں کھر کے لیے درجے کی بیٹارت سائے گی اور ائل جنت خوشی میں کھر کے لیے درجے کی بیٹارت سائے گی اور ائل جنت خوشی میں کھر کی گھر کی گھر دروائی کی جائے ۔

اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کو ہر طرف سے گھیرے ہوں گے اپنے رب کی تنہی کے ساتھ حمد میں مشغول ہوں گے اور ٹھیک ٹھیک ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا یروردگارہے (۵۵)

### ﴿ سورهٔ مؤمن ﴾

اللہ کنام سے جوہ برنام پربان نہا ہے رہم والا ہے جو طاب کا بہ کتاب اللہ کی طرف ہے اٹاری جارہی ہے جو عالب ہے خوب جانتا ہے (۲) گناہ کو معاف کرنے والا اور تو رقب والا ہے خت سزاد سے والا اور قدرت والا ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، سب کواسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (۳) اللہ کی آخوں میں وہی لوگ جھاڑا لوٹ کر جانا ہے (۳) اللہ کی آخوں میں وہی لوگ جھاڑا دورہ آپ کو دھو کہ میں نہ ڈال دیے (۳) ان سے پہلے دورہ آپ کو دھو کہ میں نہ ڈال دیے (۳) ان سے پہلے نوح کی تو م اوران کے بعد بہت سے فرقے جھٹلا کے بیں اور ہر توم نے بیہ چاہا کہ اپند رمول کو پکڑ لے اور ہن کو ڈر بعد بین اور ہر توم نے بیہ چاہا کہ اپند رمول کو پکڑ لے اور میں تو میں نے بان کی پکڑ کی پھر (دیکھو) باطل دلیاوں سے انھوں نے بحث کی تا کہ اس کے ذر بعد حتی کو ڈگھ ویں تو میں نے ان کی پکڑ کی پھر (دیکھو) میری سزا کیسی (سخت) ہوئی (۵) اور اس طرح انکار میری سزا کیسی (سخت) ہوئی (۵) اور اس طرح انکار کرنے والوں پر آپ کے دب کا حکم تھی چکا ہے کہ وہ

کرنے والوں پر آپ کے رب کا علم تھپ چکا ہے کہ وہ جہنم ہی کے والوں پر آپ کے دب کی حمد کے ساتھ شیج جہنم ہی کے لوگ ہیں (۱) جو (فرشتے ) عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جواس کے آس پاس ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ شیج میں مشغول ہیں اور اس پرایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے دب تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے بتو ان لوگوں کو معاف فر مادے جنفوں نے تو بہ کی اور تیرار استہ چلے اور ان کوعذاب جہنم سے بچالے (۷)

(۱) یہاں ہے سورہ احقاف تک سات سور تی مسلسل ''حم' ہے شروع ہورہی ہیں جم حروف مقطعات میں ہے ہے جس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے ، سورہ بقرہ و کیشرہ کے شروع میں اللہ ہی جانتا ہے ، سورہ بقرہ و کیشرہ علی اللہ ہی جانتا ہے ہیں اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے ہورہ ہوں کے شروع میں اس کے بارے میں کو وحوکہ نہ ہو، اس لیے وضاحت فر مادی کہ گرشتہ استوں میں بھی بھی بھی ہوا ہے بالآخر کا فر کو گئے اور عذاب میں گرفتار ہوئے ، اور قرآن مجید ہی میں بیبات گزرچکی ہے کہ اگر اہل ایمان کے ایمان میں میں بیبات گزرچکی ہے کہ اگر اہل ایمان کے ایمان میں میں میں میں ہوتا تو اللہ تعالی کا فروں کے گھروں کوسونے چاندی کا بنادیتا (۳) اہل ایمان کے لیے انتہائی اعز از ہے کہ می کرتے ہیں۔
کرتے ہیں اور اللہ ہے مغفرت چاہجے ہیں ، اور پھریدوعاصرف مومنوں کی حد تک فہیں رہتی بلکہ وہ ان کی فیک اولادوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔

وَتَرَى الْمَلْمِكَةَ حَافِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُمَيِّدُ عُوْنَ بِعَمْدِ رَوِّمُ وَقَضِى بَيْنَهُمُ مِالْمِنَ وَقِيلَ الْعَمَدُ يَنْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ هُ مُوَلِّمُ مُوَافِينَ الْعَلَمِيْنَ فَيْ الْعِيْنَ وَقِيلَ الْعَمَدُ يَنْهُ وَتَعْلَمُ الْعَلَمِينَ فَيَعْلَمُ

مِنْ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْمِ وَ اللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ وَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْرِ فَالْمِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْرِ فَالْمِ اللهَ اللهُ اللهُ وَقَالِمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الْكُمْزَابُ مِنْ بَعْدِ هِ وُ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّا أَمَّا إِبْرَسُو إِهِمْ لِلْمُحْرَابُ مِنْ بَعْدِ إِهِمَ لِيَا خُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْجِمْنُوا بِهِ الْحَقِّ فَاخَذُنَهُمْ

فليفَ كَانَ عِقَابِ وَكُذَاكِ حَقْت كِلِمتَ رَبِكَ عَلَى الْمَرْيَنِ وَكَنْ الْعُرْشَ وَمَنْ لَكُونِينَ عَمِلُونَ الْعُرْشَ وَمَنْ لَكُونِينَ عَمِلُونَ الْعُرْشَ وَمَنْ

حُوْلَه يُسَيِّمُونَ عِمَدِ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِّرُونَ لِلَّذِينَ امْنُوُ وَرَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ وَحُمَةً وَعِلْمُا فَاغْفِورُ

لِلَّذِينَ تَالِمُوا وَاقْبَعُواسَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ الْمَحِيُّونَ

بنتله

VANDATO DE LA CONTRACTORIO DE CONTRACTORIO DE CONTRACTORIO DE CONTRACTORIO DE CONTRACTORIO DE CONTRACTORIO DE

اے ہمارے رب اور ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واغل فرماجن کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باب دادااور بيويون اوراولا ديس بهي جواس قابل مون، یقیناً تو بی عالب ہے حکمت رکھتا ہے (۸) اور ان کوتمام تكليفول سے بيائے ركھ اور جس كو بھى تونے اس دن تکلیفوں سے بچالیا تو اس پر یقیبنا تیری رحمت ہونی ، اور یبی وہ بری کامیابی ہے(۹) یقیباً جنھوں نے انکار کیاان سے یکارکر کہا جائے گا کہ جتنا (آج) تم اپنی ذات سے بیزار بواس سے زیادہ اللہ تم سے اس وقت بیزارتھا جب مهمیں ایمان کے لیے بلایا جارہ تھا تو تم انکار کرتے سے (۱۰)وہ کہیں گےاے جارے دبازے دوبار ہمیں موت دی اور دو بارجمیں زندہ کیا بس جمیں اینے گنا ہوں كااعتراف ہے تو كيا اب نكلنے كاكوئي راستہ ہے؟ (١١) (كها جائے كا) بيسباس ليے ہواكہ جب بھى أيك الله ک طرف بلایا گیا تو تم نے انکار کیا اور جب اس کے ساتھ شرک ہوا تو تم نے مان لیابس اب تو فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بلند ہے برتر ہے (۱۲) وہی ہے جو حمہیں اپنی نشانیاں وکھاتا ہے اور آسان سے تمہارے لیےروزی اتارتا ہے، اور تھیجت وہی حاصل کرتا ہے جو متوجه رہتا ہو (۱۳) تو اللہ کواس طرح یکارو کہ بندگی اس

رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ إِلَّتِي وَعَدُّ تَهُوُومَن صَلَمَ مِنَ ابْأَبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّتْ يَعِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَيْزِيْرُ لْعَكِينُونَ وَيَعِمُ السَّيَّالَةِ وَمَنْ تَقِى السِّيَّالَةِ يَوْمَهِ فِي فَقَدُرُحِيْتَهُ وَدُيْكَ هُوَالْفُوزُ الْعَطْيُوثُ إِنَّ الَّذِيثُنَ كَفُرُوا يُنَادُونَ لَمَعْتُ اللَّهِ ٱكْبُرُونَ مُقْتِكُمُ ٱلْفُسُكُمُ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُ وَنَ ۞ قَالُو ارْبَهَا أَمَنَّنا اتَّنْتَبُن وَاحْيَيْتَنَاافَنْتَيْن فَاعْتَرَغْنَايِدُ نُوْيِنَافَهَلُ إلَّى خُرُوجٍ مِّنْ سَيِيلِ ﴿ ذَلِكُو بِأَنَّهُ إِذَا دُعَى اللَّهُ وَعُلَاهُ كَفَنَ تُوْ وَإِنْ يُتُمُرِكُ بِهِ ثُوِّمِنُواْ فَالْعُكُولِلَهِ الْعَلِيّ الْكِيدُرِ اللَّهِ الْكِيدُرِ هُوَالَّذِي يُونِكُو اللَّهِ وَيُنَزِّلُ لَكُونِينَ السَّمَا وَيُونَا وَمَايَنَتَنَا كُرُ إِلَامَنَ تُنِيْبُ ۞ فَادْعُو اللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكِرَةَ الْكُوْرُونَ@رَهْيُعُ الدَّرَجْتِ ذُو الْعَرْثِلُّ يُلْقِي الزُّوْرَ مِنَ أَمْرِ إِ عَلَى مَنْ يَشَا أُمِينَ عِبَادِ وَإِلْمِنْ لِمِنْ إِنْ الْمِنْ لِ يُوْمَر السَّلَاقِ ﴿ يَوْمَر هُمُ مَارِينُ وْنَ مَّ لَا يَعْلَى عَلَى اللهِ منهُ وَثَنَّي إِمَن الْمُلْكُ الْيُومُ إِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْدَادِ ۞

منزل

کے لیے خالص ہوخواہ کا فروں کو کیساہی برا لگے (۱۳) وہ بلند در ہے والاعرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اپنے مسلم سے وہ عطافر ماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے (۱۵) جس دن وہ سامنے ہوں گے ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے لیے چھپی نہ ہوگی ، آج کس کی باوشاہت ہے سرف اللہ ہی کی جو یکتا ہے زبر دست ہے (۱۲)

(۱) اس سے برطر ن کی تکلیف مراد ہے قاص طور پر آخرت کی (۲) کافروں کو کفر کی وجہ ہے آخرت میں اپنی ذات سے نفرت محسوں ہور ہی ہوگی ، کہا جائے گا کہ جب تم دنیا میں کفروشرک کرتے ہے تو اللہ کواس سے زیادہ تم سے نفرت و بیزاری ہوتی تھی (۳) پہلے منی سے یا ضفہ تو مردہ تھے پھر جان پڑی تو زندہ ہوئے پھر مرے پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے ،دوموتیں ہوئیں اور دوزندگیاں، جبیا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا "کیٹف تھی کھٹے ہوئی ہوئی ہے آمواتا فا خیا کے مثل مردہ تھے تو اس نے تہیں زندگی بخشی پھر تمہیں موت دی پھرتم اس کی طرف بلٹائے جا وکے۔

لْعَنَا حِرِكَاظِمِينَ أَمْ مَالِلْقُلِمِينَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْمٍ يُطَاعُ هِ يَعْلَمُ خَأَيْنَةَ الْرَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ٥ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَإِلَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْفُونَ بِثَى ﴿ إِنَّ اللهَ لَمُوَالتَّمِيمُ الْبَصِيرُ فَ اوَلَمْ يَمِيُرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلَّذِيْنَ كَانُوامِنْ تَبْلِهِمْ كَانْوَاهُمُ أَشَدَ مِنْهُمُ ثُوَّةً وَاتَّارًا فِي الْرَصْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِلُكُوبِهِمُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ ٥ وَالْكِ بِأَنْهَةُ كَانَتُ ثَالِيَهِ وَرُسُلُهُ وَ بِالْبَيْنَاتِ فَكُفَرُوْا فَاخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قِوِيٌّ شَيِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدُ ٱرْسُكْنَامُولْنِي بِالْلِيِّنَاوَسُلْطِي مُّبِياْنِ ﴿ إِلَّ فِرْعُونَ وَ ھَامْنَ وَقَارُوْنَ فَعَالُوُاسْجِرُ كُذُابُ@فَلَتَاجَاءَهُهُ

آج ہر شخص کو جووہ کرکے آیا ہے اس کا بدلہ ل جائے گا آج ناانصافی نه ہوگی ، یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ب (١٤) أورآب ان كواس آنے والے دن سے ڈرایئے جب گھٹ گھٹ کر کلیج منھ کوآ رہے ہوں گے، ظالموں كا نەكوئى دوست بوگا اور نەكوئى ايسا سفارشى بوگا جس کی بات مانی جائے (۱۸) وہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اورسینوں کے راز کوبھی (۱۹) اور اللہ ہی سیج سیح فیصلہ فرماتا ہے اور جواس کے علاوہ اوروں کی دہائی دیتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ ہیں کرسکتے ، یقیناً اللہ ہی ہے جو خوب سنتا خوب و کھتا ہے (۲۰) کیا وہ زمین میں کیلے پھر نہیں تو دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے دالوں کا انجام کیما ہوا، وہ ان ہے زیادہ طاقتور تھے اور ملک ہیں ان سے زیادہ یادگاریں رکھنے والے تھے بس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی یاداش میں گرفقار کرلیا اور کوئی ان کو الله سے بچانے والا نہ ہوا (۲۱) بداس لیے کدان کے یاس ان نے رسول تھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو انھوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کی پکڑ کی ، یقیناً وہ طاقتور ہے سخت مزاوالا ہے (۲۲) اور ہم نے موٹی کواپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا (۲۳) فرعون و ہامان اور قارون کی طرف تو وہ ہولے میرجھوٹا جادوگرہے (۲۴) پھر

جب وہ ان کے پاس جاری طرف سے پیچ بات لے کرآئے تو وہ بولے جنھوں نے ان کی بات مانی ان کے بیٹوں کو مارڈ الواور ان کی عورتوں کوزندہ رہے دواور کا فرون کا داؤتو سیدھا لگتانہیں (۲۵)

بالتحق مِنْ عِنْدِينَا قَالُواا قُتُلُوّاً أَيْنَا مَالَانِينَ الْمُتُوَّامِعَهُ

وَاسْتَحْيُوانِماء مُعْوْو بَالْكِنْ الْكِفِينَ إِلا فِي ضَلْلِ @

(۱) فرعون کی طرف ہے بنی امرائیل کے بچوں کا قتل دومرت ہوا، ایک حضرت موی کی پیدائش ہے پہلے جب کسی نجومی نے پیٹین کوئی کی تھی کہ بنی امرائیل کے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ذریعہ سے تمہار اسب تخت وتاج جاتارہ کا اور دوسری مرتبہ یہ تھم اس نے اس وقت دیا جب لوگ حطرت موی پر ایمان لانے مگے تاکہ ایمان لانے والوں کی نسل بھی نہ تھیلے اور ان کے اندر خوف بھی پیدا ہوتا کہ وہ ایمان سے پھر جائیں اور نے لوگ ایمان نہ لائیں کمیکن اللہ کا فیصلہ غالب آ کرر ہاہے ،فرعون غرق ہوااورا بیان والوں کی اللہ نے حفاظت فر ، کی ،اوراس کی تدبیریں نا کا م ہو کئیں۔

اور فرعون بولا ذرا مجھے چھوڑ وتو میں مویٰ کا کام ہی تمام کے دیتا ہوں اور وہ اینے رب کو بلاتا رہے بچھے تو بیر ڈر ہے کہ وہ تہارا دین بدل ڈالے گایا ملک میں فساد پیدا كرے گا (٢٦) اور موى نے كہا كديس نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے ہرمتکبر سے جو حساب کے دن کونہ مانتا ہو (۲۷) اور فرعون کے خاندان کا ایک ايمان والأتخف جوايخ ايمان كو جهياتا رباتها بول يرا كيا تم ایک آ دمی کوصرف اس لیمل کررہے ہو کہ وہ کہتا ہے کے میرارب اللہ ہے جبکہ وہتمہارے ماس تبہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کرآیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہی ہے تو اس کا جھوٹ اس کے سراور اگروہ سیا ہے تو جن چیزوں سے وہ ڈراتا ہے اس میں سے پچھتو تم پر پڑ کر ربے گا یقیناً الله اس کوراه نبیس دیتا جوحدے تیجاوز کرنے والا ہو جھوٹا ہو (٢٨) اے ميري قوم آج حمهيں اليي حکومت حاصل ہے کہ ملک میں تنہار ابول بالا ہے بس چر اگر اللہ کا عذاب جارے اوپر آگیا تو کون ہماری مدو كرے گا، فرعون بولا جو جھے سوجھی ہے وہ میں تنہیں بھا رما بول اور میس حمیمیں سی راسته بتا ربا بول (۲۹) اور ایمان والے نے کہا کہ اے میری قوم مجھے تم پر وہی ڈر ہے جیسے مختلف امتوں کے دن (گذر کیے ہیں) (۳۰)

وَقَالَ فِرْعُونُ ذَرُونِيُّ أَقَّتُلَ مُوسَى وَلَيْدُمُ رَبُهُ £ إِنَّ غَافُ آنُ يُبَدِّلُ دِيْنَكُوْ أَرْآنُ يُظْهِـ رَبِي الْأَمْضِ لْفُسَادَ۞وَقَالَ مُوْسَى إِنَّ عُدُتُ بِرَيِّهِ وَرَيِّهِ يْنُ كُلِّى مُتَكِّرِ لَا يُوْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُّ زُونُ مِنْ أَنِينَ إِلَى فِرْعُونَ يَكْتُمُ إِيْمَانَةُ أَتَقَتُكُونَ رَجُلًا نُ يَقُولُ رَبِي اللَّهُ وَقَلُ جَأَهُ كُورِيا أَبُيِّنْتِ مِنْ رَّبِّكُورُ ؙٳڶؾڮؙڰٳڋؠٵڡٚۼڵۑڋڰڋؠ؋ٷٳڽؙؾڮٛڝٳڋؿٵؿڝٛ*ڋ* ۼؖڞؙٳڷۮؚؽۑ**ۼؚۮڴۯٳ**ۊۘٳڶڰڵڮڰڒؠۿۅؽڡۜڽؙۿۅؙۺؙۄۣۮؖ كَنَّ ابْ ١٠ يُقَوُّمُ لَكُو الْمُلْكُ الْيُومُ ظُهِرِينَ فِي الْأَرْضِ نَّمَنُ يَيْضُرُنَا مِنَ بَاشِ اللهِ إِنْ جَأَءُ نَا ۚ قَالَ فِرْهُونُ نَّاارُيْكُوۡ اِلامَآ اَرِٰي وَمَاۤ اَهُدِيْكُوۡ اِلاسِّبِيْلُ الرَّشَادِ۞ رُقَالَ الَّذِي آمَانَ يُقَوْمِ إِنَّ آخَاتُ مَلَيْكُمْ مِنْكُلَّ نَوُمِ الْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوْجٍ وْعَادٍ وْسَعُودُ ِ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ إِحْمُ وَمَا اللَّهُ بُرِيدُ ظُلْمُ اللَّهِ عَادِهِ وَلِقَوْمِ إِنَّ أَغَافُ مَلَكُ كُورُ يُومُ الثَّنَادِ فَي

منزله

جیسے نوح کی قوم کا حال ہوا اور عادوثموداوران کے بعد والوں کا حال ہو چکا ہے، اور اللہ بندوں کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں چاہتا (۱۳) اور میری قوم مجھے تم پراس دن کا ڈر ہے جو چنے زیار کا ہوگا (۳۲)

(۱) معجزات دیکے کرفرعون بھی ہم ساگیا تھا، درباریوں کی رائے بھی قتل کی نہیں تھی ،اس لیے وہ صرف دھمکی دیتا تھا، حضرت موٹی کو فیر پنچی تو انھوں نے بڑے اطمینان سے کہا میں تو اپ رب کی پناو میں ہوں، جھے کون قتل کرسکتا ہے، فرعون ہی کے خاندان کا ایک مردصالح جواب تک اپناائیمان چھپار ہا تھا اس نے جب فرعون کی دھمکی سنی تو اس سے ہر داشت نہوااور اس اللہ کے بندے نے ایس حکیمانہ بلیخ اور موکز تقریر فرعون کے سامنے کی کہ وہ ڈھیلا تو تھا بی اور ڈھیلا پڑ گیا۔ كَنْ يَبْعَتُ اللَّهُ مِنْ بَعْدٍ ﴿ رَسُولُو كَانَ إِنَكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَّ مُسْرِفٌ مُرْدَابُ اللهِ بِينَ يُجَادِ لَوْنَ فِي اللَّهِ اللهِ بِعَيْرِسُلُطْنِ أتُهُمُ ثُكْبُرَمَقْتُأعِنْدَاللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ الْمُثُوِّ الْكَذِلِكَ يَطْبُعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ عِبَالِي وَقَالَ فِرْعُونَ لِهَا لَمْنَ ايْنِ لُ صَرْحًا لَعُلِنَ ٱللَّهُ الْأَرْسِابُ السَّبَابِ التَّمَا لِي مَا خَلْ إِلَّى اللَّهِ مُوسَى وَإِنَّ كُلُطَّنَّهُ كَاذِيًّا وَكُنْ الكَّ زُيِّنَ لِفِرْعُونَ مُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السِّيئِلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعُونَ إِلَّا فِي تَيَابِ اللَّهِ وَقَالَ الَّذِي ٓ الْمَنَ يَقَوُمِ النَّهِ عُونِ آهَدِ كُوْسَبِيلُ الرَّسَّادِ الْ يَقَرُم إِنَّمَا هَالِهِ الْمُيُوةُ الدُّنْيَامَتَاءٌ نَرَانُ الْاَخِرَةِ فِي دَارُ عَمِلُ صَالِحًا مِّنُ ذَكِراً وَأَنْتَى وَهُومُومُونُ فَأُولَيْكَ

جس دن تم النے یاؤں بھا گوگے، اللہ ہے تہمیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور جس کو بھی اللہ گمراہ کر دیتو اس کو كُونَى راه دين والانبيس (٣٣) اور يقيناً يهل يوسف بهي تمہارے باس کھلے دلائل کے ساتھ آئے تھے بھر جووہ تہارے باس لے کرآئے ان چیزوں کے بارے میں تم برابرشک میں بڑے ہے، بہاں تک کہ جب ان کا انقال ہوگیا تو تم ہولےان کے بعدتو اللہ کوئی رسول بھیج گاہی نہیں ہای طرح اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے جوحد سے بڑھنے والاشبہ میں ہڑنے والا ہو (۳۴) جولوگ بھی اینے یاس بغیر کسی دلیل کے آئے ہوئے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے رہتے ہی**ں تو بیرانٹ**د کے بیہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے اور ایمان والوں کے یہاں بھی ، اس طرح الله براكر في والے زيروئ كرنے والے كے دل يرمبر لگا دیتا ہے (۳۵) اور فرعون نے کہا کہاے ہا مان میر بے ليه ايك بلند عمارت بناؤتا كه بين ان راستون تك پانچ جاؤل (٣٢) جوآسانوں كراستے بيں پھر ميں موسى کے خدا کو جھا نک کر دیکھوں اور میں تو اسے جھوٹا ہی سجھتا ہوں، اور ای طرح فرعون کے برے کام اس کے لیے خوشنما کردیئے گئے اور راہ جن سے اسے روک دیا گیا اور فرعون کی حال مث کررہ گئی (۳۷) اور ایمان والے نے

کہااے میری توم! میری بات مانو، میں تہمیں سیدھاراستہ بتاؤں گاڑھ) اے میری قوم بید نیا کی زعر گی تو بس ایک عارضی سامان ہاور آخرت ہی اصل ٹھکانے کا گھرہے (۳۹) جو بھی برائی کرے گا اس کواسی مطابق بدلہ ملے گا اور ایمان کے ساتھ جو بھی بھلا کا م کرے گاوہ مرد ہویا عورت تو ایسے ہی لوگوں کو جنت میں واخل کیا جائے گا، وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا (۴۰)

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مصروالے ان کی نیوت کے قائل نہ ہوئے، جب ان کی وفات کے بعد نظام بگڑاتو کئے گئے کہ ان کا مبارک سایہ تھا، نھیک چل رہا تھا، اب ایسا نی کوئی ندآئے گا، یا وہ انکار یا یہ اقر ار، مر دموس نے یہ مثال اس لیے دی کہ نعت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے، ٹی الحال تم موسیٰ (علیہ السلام) کے بارے بیں بھر ایمان کی تو نیق ہی سلب کر لی جاتی ہے (۳) ہا مان فرعون کو در پر تھا اور اب نی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس کی وزارت میں بھٹ سازی اور تمارت وغیرہ بنانے کا کام بھی تھا (۳) فرعون نے غلط راستہ کو در پر تھا اور اب نی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس کی وزارت میں بھٹ سازی اور تمارت وغیرہ بنانے کا کام بھی تھا (۳) فرعون نے غلط راستہ کو در پر تھا اور اب نی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس کی وزارت میں بھٹ سازی اور تمارت وغیرہ بنانے کا کام بھی تھا (۳) فرعون نے غلط راستہ کو در سمبیل الرشاذ' کہا تھا ہا۔ ہم دصالے نے کھل کر کہا میں تمہیں میں الرشاد کی وعت و بتا ہوں جو بھی ایمان لائے گا اور اجھے کام کرے گاوہ کام باب ہوگا۔

وَيُقُومِهِمَا لِيَّ أَدْعُوْكُمُ إِلَى النَّبُوةِ وَتَدَّ عُونَوِيٍّ إِلَى النَّارِقُ تَنْ عُوْنَيْنَ لِأَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسُ لِي بِهِ عِلْوُ وَّٱنَاٱدُعُوْكُوْ إِلَى الْعَيْرِيُّ الْعَقَالِينَ الْجَرَّمَ ٱلْبَالَٰكُ عُوْسَىٰ ۖ ِلَيْهِ لَيْنَ لَهُ دَعُوَةً فِي الدُّيْكَ وَلَا فِي الْاحْرَةِ وَأَنَّ مَرَّدًكَاً إلى اللهووَانَ النُسُرِ فِينَ هُوَ أَصْفِ النَّالِ فَسَتَكُ كُرُونَ مَا ٱفُولُ لَكُو وَأَفَوضَ آمُونَى إِلَى اللهِ إِنَّ الله بَصِيرُ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرُ ا بِالْعِبَادِ @ فَوَهُهُ اللهُ سَيِّبَاتِ مَامَكُووُ الْمِعَاقَ ؠٳٞڸ ڣؚۯۼۄؙڹ سُۅؙٛٛٛؗۿٳڷڰۮٳۑ۞ٛٳڵٵۯؽۼۯڞؘۅؙڹؘۘۼڵؽۿ عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَرَتَعُوْمُ السَّاعَةُ الْمُولِدِ فِرُعَوْنَ أَشَكَ الْعَدَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَالَبُونَ فِي النَّادِ فَيَعُولُ الصُّمَعُ وَالِكُوبُ مِنَ اسْتَكَثَّمُ وَآلِاتًا كُنَّا لُكُمُ السَّحُمُ تَبَعًا فَهَلُ أَنْ تُوْمُغُنُونَ عَنَّا لَمِيمًا مِّنَ الثَّادِ @ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَيْرُوا إِنَّا ثُلُّ فِيْهَا إِنَّ اللَّهُ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِهِ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّادِ لِخُزِّنَةِ جَهَلَّمُ دُعُوارِتُكُوْرِيُخُوفِ عَتَالِيُومُا مِنَ الْعَدَابِ 6

مارل

اوراے میری قوم! بات کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو (۱۲م) تم جھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اوراس کے ساتھ شرک کروں جس کی مجھ کو کچھ خبر تک نہیں اور میں تنہیں اس ذات کی طرف بلار ہا ہوں جو غالب ہے بہت بخشے والی ہے ( ۴۲) میقنی بات ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلارہے ہودہ دعوت دیئے جانے کے لائق بی نیس ہے، ندونیا میں اور ندا خرت میں، اور ہم کولوث كر الله بى كى طرف جانا ہے اور حد سے بڑھ جانے والے بی جہنم کے لوگ ہیں (۴۳) پھرآ گےتم یا دکرو گے جومیں تم سے کہا کرتا تھا اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالہ كرتا مول يقيناً الله بندول ير يورى نگاه ركها في الله به ١٨٥) بس الله في اسان كى برى حالول سے بياليا اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب ٹوٹ پڑا (۴۵) وہ آگ ہے جس پر میچ اور شام ان کو تیایا جاتا ہے اور جس دن قیامت آئے گی ( کہا جائے گا کہ) فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو (۲۶۹) اور جب وہ جہنم میں ایک دوسرے سے جھاڑیں گے تو کمزورلوگ متکبرین ہیں گے ہم تو تمہارے ہی بیروکار تھے تو کیاتم آگ کا کچھ حصہ ہم پر سے ہٹاسکتے ہو (۷۷) متکبرین کہیں

گے ہم سب اسی میں پڑے ہیں، اللہ بندول میں فیصلہ کر چکا (۴۸) اور جو آگ میں پڑنے ہوں گے وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گےا پنے رب سے دعا کر دیجیے کہ کسی دن وہ ہماراعذاب ہلکا کردیلے (۴۹)

<sup>(</sup>۱) اس بندہ خدانے جمت تمام کردی، بولا کہ جمھے جو سمجھانا تھا سمجھا چکا، تم نہیں مانے تو تم جانو ، بعد میں یاد کردگے کہ کوئی مرد خدا سمجھاتا تھا، اب میں اپنے آپ کو پوری طرح القد کے حوالہ کرتا ہوں بتم اگر مجھے ستانا جا ہو گے تو امقد ہی میر امددگار ہے ، بس اللہ نے حصرت موئی کے ساتھواس کو بھی بچالیا اور سب کے سامنے فرعون اور اس کا پورالشکر غرق ہو گیا (۴) یہ برزخ کا عذاب ہے ، حدیث میں بھی آتا ہے کہ نافر مانوں کو جہنم کی لیٹیں قیامت تکے تھلساتی رہیں گی اور جہنم میں ان کی جگہ ان کو دکھائی جاتی رہے گی تا کہ اذبت بخت ہو (۳) و نیا میں بہکانے والوں سے مالوس ہوکر واروغہ جہنم سے درخواست کریں گے۔

قَالُوْ ٱلْوَلَهُ مَكُ ثَالُمُنَكُمُ وُسُلِكُمُ بِالْكِيْلِيَةُ قَالُوْالِيَا إِ كَالْمَنْهُ وُرُسُلَنَا وَاكَّذِينِينَ الْمُنْوَافِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وُمُ يَقُومُ الْاَشْهَادُ فَيُومُ لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِهُ . مَعَنِ رَتُهُمُ وَلَهُمُ اللَّعَنَةُ وَلَهُمُ سُؤُو النَّارِ وَلَقَتُ التيننا مُوسى الهُداى وأور فتنابغي إمراء يل الكثب الم <u>ۿۘٮۜؠؙؽۊٙۮٟػڒؽڸٳؙۅڸٳڷڒڷؠٵؠ؈ڬٲڞؠڔ۫ٳڽٙ</u>ۅؘڠۮ اللوحَقُ وَاسْتَغُورُ إِنَ مَيْكَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ مَ بِنَكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبُكَارِ۞ إِنَّ الْكِذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي ٓ الْبِ اللوبغير سُلطن أَحْهُمُ إِنْ فِي صُدُودِهِمُ إِلاَكِبْرُ مَّاهُ مُربِ الْغِيُّهِ ۚ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَالسَّمِينُهُ الْمُصِيرُ الْحُلْقُ السَّلْوْتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُونَ خَلْةٍ النَّالِي وَلَاِنَ آكُ تُوَالنَّاسِ لَا يَعُ لَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْنَى وَالْبَصِيْرُهُ وَالَّذِينَ الْمُنُوَّا وَ مِذُاالصَّلِحٰتِ وَلَاالْنِيمَ } · قَلْمُلَا مَّاتَتُنَّ كُرُونِ

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے دسول تمہارے باس کھلی لیلیں لے کرنہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں! تو وہ کہیں گے کہتم ہی دعا کرواور کا فروں کا دعا کرنا بالکل بے کار جائے گا (۵۰) یقیناً ہم اینے رسولوں کی اور ماشنے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے (۵۱) جس دن ظا کموں کوان کے بہانے کام نہ آئیں گے اور ان کے حصہ میں بھٹکار ہوگی اور برا گفر ہوگا (۵۲) اور ہم نے موی کو ہدایت عطا کی اور بنوامرائیل کو کتاب کا وارث بنایا (۵۳) جو ہدایت ونفیحت ہے سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے (۵۴) تو آپ ٹابت قدم رہے یقیناً اللہ کا وعدہ سیا ہے اور اپنی بھول چوک میر استغفار سیجیے اور اینے رب کی حمر کے ساتھ شام اور منج کوشیج کرنے رہے(۵۵)یقیناً جولوگ اللہ کی باتوں میں جھکڑا کرتے ہیں بغیر کسی ولیل کے جوان کے باس آئی ہو، بیمرف ان کے اندر بڑائی کا احساس ہے جس تک وہ بھی پہنچے نہیں سكتے، تو آپ الله كى پناه جا ہيں، بلاشبه وہى خوب سنتا خوب د مکتائے (۵۲) آسانوں اورز مین کابیدا کرنالوگوں کے پیدا کرنے سے بھی ہڑی ہات ہے لیکن اکثر لوگ ہجھ نہیں رکھتے (۵۷) اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے اور نہ

ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے اور بدکار (برابر ہوسکتے ہیں) بہت ہی کم تم تھیجت حاصل کرتے ہو (۵۸)

(۱) آپ کوسنا کر پوری امت کواس کی تلقین کی گئی ہے خود آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا حال میر تھا کہ دن ہیں سوسوم تبہ استعفار فر ماتے ہے جکہ اللہ نے آپ کو گئی ہوں سے

پاک بنایا تھا تو گئیگاروں کے لیے اس کی گئی ایمیت ہے اور ان کو کئی مر تبہ تو بدواستعفار کرنا چاہیے (۲) تو حید ، آسمانی کتابوں اور نبیوں کے ججزات و ہدایت کے

بارے میں خواہ مخواہ جھڑتے ہیں اور بے سند با تیں نکال کرحق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں ، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نبیس صرف غرور مانع ہے کہتی کے آگے

گردن جھکا کیں ان کو جواپٹی بڑوائی کا احساس ہے وہ نداس پر فاکر ہیں اور نہ بھی و ہاں پہنٹی سکتے ہیں (۳) یعنی بیتو مائے ہیں کہ آسمان و تین اللہ نے ہیں اور جواند ھے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور جواند ھے ہیں وہ

بات نبیس مجھ میں آتی کہ اللہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا (۳) جواللہ کی نشانیاں کھی آتھوں دیکھ رہے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور جواند ھے ہیں وہ

برائیوں میں ہڑے ہیں انجام سے بہنر ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

بَنِينِينَ أَهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُو النِّلَ لِمَّنْ كُنُوا فِيهُ إِ وَالنَّهَارَمْمُورًا إِنَّ اللَّهُ لَدُوفَضِّلَ عَلَى النَّاسِ وَ الكِنَّ اكْتُرَالْتَاس لَايَشْكُرُونَ ﴿ ذَلِكُواللَّهُ رَبُّكُمُ عَالِنُ كُلِّ شَيْ كُلُ إِلَّهُ إِلَا هُو ۚ فَأَلَّى ثُوُفَكُونَ ﴿ كَالِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينِينَ كَالْوَايِالِيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْكَرُضَ قَرَارًا وَّالسَّمَا وَبِنَاءُ وَصَوَّرُكُمُ تَ صُورَكُو وَ مَ زَقَكُ وْ مِنْ الْطَلِيِّبَاتِ "دَٰلِكُوْ اللهُ رَيِّكُ عُرُّ فَتَكَارُكُ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَيُّ لِآ إِلَّهُ إِلَّاهُو فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللِّينَنَ أَخْمُدُ وَلِي إِلَيْ الْعُلْمِينَ ®قُلْ إِنْ نِهُدِتُ أَنْ أَعْمِدُ الَّذِينَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَمَّا جَأْءُنَ الْبَيِّنْكُ بنُ رِينَ وَأَوْرُتُ أَنْ أَسُولِمَ لِرَبِّ الْعُلَيدِينَ ﴿

متغليه

قیامت تو آنی ہی ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کیکن اکثر لوگ نہیں مانتے (۵۹)اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تہماری (دعا) قبول کروں گا یقیناً جو لوگ میری بندگی ہے اکثرتے ہیں جلد ہی وہ ذلیل ہوکر جہنم میں داخل ہول کے (۲۰) اللہ ہی ہے جس نے تہارے لیےرات بنائی تا کہتم اس بیس آرام یا واوردن کوروش بنایا یقیناً الله تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ احسان نہیں ماننے (۲۱) وہی اللہ تنہارا ب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سواکوئی معبود نبیل تو پھرتم کہاں سے پھیردیئے جاتے ہو (۲۲) اسى طرح و ه لوگ چھير ديئے جاتے ہيں جواللہ كي نشانيوں کا انکارکرتے رہے ہیں (۶۳) دہ اللہجس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار ادر آسان کوسائیات بنایا اور تههيس صورت بخشي توحمهين خوبصورت بنايا اور ياكيزه چیزیں مہیں روزی میں دیں، وہی الله تمہارا رب ہے تو الله بري بركت والاب، تمام جهانوں كا يالنهار ہے (۲۴) وہی زندہ ہے اس کے سواکوئی معبو وہیں بس بند گی کو ای کے لیے خالص کرکے اسے پکارو، اصل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا بروردگار مے (١٥) كهدد يجيك كم جھے اس سے روك ديا كيا ہے كه

میں ان چیز وں کو پوجوں جن کوتم اللہ کوچھوڑ کر پکارتے ہوجبکہ میرے پاس میر ٔے رب کی جانب سے کملی نشانیاں آپکی ہیں آور ہجھے رینکم ہے کہ میں تمام جہانوں کے بروردگار کا فر مانبر داررہوں (۲۲)

(۱) دعا خودعبادت کامغزے اس میں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے ، لک ہے مانگنا ہے بھی بھی خالی تیں جاتا ، کھی بعینہ مانگی ہوئی چیز ال جاتی ہے ، کھی اس کی وجہ ہے صیبتیں لتی ہیں ، ور نداس دعا کا اتنا اجر لکھا جاتا ہے کہ قیامت میں اس اجر کود کھے کر بندہ تمتا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دع قبول ہی ندہوئی ہوتی (۲) بناء عمارت کو کہتے ہیں بہاں سمائبان مرادہ (۳) جب وہی منعم حقیق ہے ، زندگی کی ساری ضرورتیں پوری فرما تا ہے تو پھر کون عبادت کے لائن ہوسکتا ہے بصرف ای سے لولگائی جائے اور اس کو پکار اجائے۔

هُوَالَّذِي خَلَقَكُ وِنَّ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ ثُطَّعَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ عَنُ عِنْهُ لا فُوَالِتَنْكُوُ الشُّدُ كُوْتُوَ لِتَكُونُوا شَيُوعًا ' ڹؙؿؙؾؘۅؘؠ۬ٛؠڹ۠ڟؙڷؙۅٳؿؙڷۼٷٵڂ۪ڷٳۺۺؽۊڶڡڰڰ تَعْقِلُونَ ٥ هُوَالَانِي يُحْي وَيُبِينُ ۚ فَإِذَا قَصْلَى أَمْرًا فِأَنَّهُ يَعُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ إِلَى الْمُرْثِرُ إِلَى الَّذِينَ فِجَادِ لُونَ فِنَ الْيِ اللَّهِ ٱلَّى يُفْرَنُونَ اللَّهِ مِنْ كُذَّ يُوْايِالْكِتْبِ وَبِمَا اَرْسَلْنَابِهِ رُسُلَنَا ﴿ فَسُوتَ يَعْلَمُونَ ﴾ إذِ الْرَفْلُلُ فِيَ ڹۜڡؙ۫ڬٳ۫قِهِمُ وَالتَّدليلُ يُتُحَبُّرُونَ فَيْ الْحَبِيْرِةُ كُثَمَّ فِي التَّارِيُسْجَرُوْنَ فَأَنْتُوْتِيْلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا أَنْتُمُوتُمُونَ فَلَ مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوًا صَلْوَاعَكَاكِلُ لَوَنَكُنْ تَدُعُوامِنُ مُثُلُّلُهِ مُثَلِّاتُ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْكِيرِينُ ﴿ وَمُؤْلِكُمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُثَالِم تَّقَمُ كُونَ فِي الْرُرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا لَنْكُوْتَهُو مُونَ أدُخُالْوَا اَبْوَابَ جَهَاتُمَ خَلِدِينَ فِيهُمَا فَيَعْنَ مَثُوى الْمُتَكُلِّدِيْنَ®فَاصْبِرُانَ وَمُنَالِلُهِ حَقَّ فَإِمَّا ثُرِينًكَ بَعْضَ الَّذِي مُ نَعِدُ مُوْ أَوْنَفُو كَيْنَاكَ وَالْيُنَالُيُوعُمُونَ @

وہی ہے جس نے حمہیں مٹی سے بنایا پھر یانی کے قطرہ سے پھرخون کے لوٹھڑے سے پھروہ تمہیں بکے بنا کر باہر نکالتا ہے پھر ( وہ مہیں ہاتی رکھتا ہے) تا کہ ہم اپنی پختہ عمر کو پہنچو پھر (باتی رکھتا ہے) تا کہ تم بوڑھے ہواور تم میں بعض پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں اور (باقی اس لیے رکھتا ہے) تا کہتم اپنی متعین مرت بوری کرلواور شایدتم سمجھ سے کام لو (۲۷) وہی ہے جوجاناتا ہے اور مارتا ہے، توجب وہ کسی چیز کا فیصلہ فر مالیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہوجابس وہ ہوجاتی ہے(٦٨) بھلاآپ نے ان لوگوں کونېيس د يکھا جوالند کې آيت**ول ميں جھگڑ تے ہ**يں ، و ہ کہاں سے پھیردیئے جاتے ہیں (۲۹) جنھوں نے کتاب کو بھی جھٹلایا اور ان چیزوں کو بھی جوہم نے رسولوں کے ساتھ بھیجیں، بس آگے ان کو پندچل جائے گا (۷٠) جب طوق وسلاسل ان کی گر دنوں میں پڑے ہوں گے، وہ تھسیٹ کرلے جائے جائیں گے (اے) کھولتے یانی میں، پھرا گل میں جھونک دیئے جائیں گے (۷۲) پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کوتم شریک کیا كرتے متم (۷۳) الله كے علاوه، وه كبيل مح كهوه ايم ے ہُوا ہو گئے بلکہ ہم تو پہلے کمی کو پکارتے ہی نہ تھے، اس طرح الله كافرول كوب راه كرتائي (١٥٠) به نتجه

ہے اس کا جوتم زمین میں ناخق مستیاں کرتے تھے اور اس کا کہتم اتر ایا کرتے تھے (20) جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ وہیں پڑے رہنے کے لیے داخل ہوجاؤبس غرور کرنے والوں کا ٹھکا نہ کیسا برا ہوا (۷۲) بس آپ تو ٹابت قدم رہیے یقیناً اللّٰہ کا وعدہ سچاہے پھریا تو ہم نے ان کے ہارے میں جو وعدہ کیا ہے کچھ آپ کو ہم وہ دکھا ہی دیں یا آپ کو وفات ہی دے دیں تب بھی ان کو لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے (22)

اورہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج، ان میں بعضوں کے حالات آپ کو بتائے اور بعضوں کے حالات آپ کوئیس بتائے، اور کسی رسول کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئے پھر جب اللّه كاحكم آينج گانو ٹھيك ٹھيك فيصله ہوجائے گا اور وہاں باطل برست نقصان اٹھا جائیں گے (۷۸) وہ الله جس في تمهار بي جويائي بنائے تا كه تم اس میں کچھ پرسواری کرواوران میں کچھ کوتم کھاتے بھی ہو (9 ۷ ) اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور تا کہتم ان پر چڑھ کراپی اس ضرورت تک <sup>بہائی</sup>ے جاؤ جوتمہارے جی میں ہے اور تم ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو(۸۰)اور و چمہیں اپنی نشانیاں وکھا تا ہے تو تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے (۸۱) بھلا انھوں نے زمین میں چل بھر کر دیکھانہیں کہان سے پہلے والوں کا انجام کیسا ہوادہ (تعداد میں بھی) ان سے زیادہ تے اور طاقت میں بھی ان سے براھ کر تھے، اور ملک میں (پھیلی ہوئی) یا د گاروں میں بھی ، تو انھوں نے ع جو کھ کمایا دھراوہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا (۸۲) بس جب مارے رسول ان کے پاس کھی نشانیاں لے کر آئے تو ان کوایے علم پر ناز ہوا اور بالآخر جس چیز کا وہ

وَلَقَنُ أَرْسُلْنَا رُسُلُونَ فَبَاكِ مِنْهُمْ مِنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَوْنَفُصُ مَكِيكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ آنَ يَالِيَ بَايَةِ إِلَّا بِإِذْ إِنَامُتُوا وَاذَاجَاءُ أَمُو اللَّهِ تَفِينَ بِالْحَقِّ وَخَيِمَ مُنَالِكَ الْمُتَبِطِلُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْأَنْكَ الْمُو الْأَنْعَامَر لِتَرَكُبُوْامِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ أَوْلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبِلُغُواْ مَلِيهُا حَلَجَهُ فَيْ صُدُورِكُمْ وَمَلِيهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُعْمَدُونَ أَوْرُيُو يَكُو الْلِيَةِ فَكَأَى الْبِو اللَّهِ مُثَكِّرُونَ ١٠ أَفَكُورُ يُرِيرُ وُافِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوالْيَفُ كَانَ عَاقِبَةً الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ كَانُوٓ الْكُثْرَينَهُمُ وَاشَكَ قُوَّةً كَ اخَارًا فِي الْأَرْضِ فَهَأَ آغُنَّي عَنْهُومًا كَانُوْ الْكُيبُونَ @ فَلَمَّا عَالَهُ مُورُسُلُهُمْ رِالْبَيْنَةِ فَرِخُواْبِمَاعِنْدُمُ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوانِ يَسْتَهْزِءُونَ@فَلَتَازَأُوْ ابْأَسَنَا قَالْوَالْمِكَا بِاللهِ وَحُدَةُ وَكُفَرُ ثَابِمَا كُتَابِهِ مُضْرِكِينَ @ فكريك ينفعهم إيمانه وكتارا واباسنا شكت اللو الَّتِي تَنْ خَلَتُ فِي عِبَادِمْ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكُورُونَ ٥

مغنله

نداق اڑاتے تھای کی لبیٹ میں آگئے (۸۳) پھر جب انھوں نے ہمارے عذاب کود کی لیا تو کئے کہنے کہ ہم نے ایک اللہ کو مان اوراس کے ساتھ ہم جو شرک کیا کرتے تھاس کا ہم نے انکار کیا (۸۴) تو جب انھوں نے ہماراعذاب دیکھ لیا تو ان کوان کے ایمان لانے کا (اس وقت) بالکل فائدہ نہیں پہنچا (یا در کھویہ) اللہ کا دستور ہے جواس کے بندوں میں (پہلے سے) چلا آتا ہے، اوراس وقت انکار کرنے والے نقصان میں رہے (۸۵)

(۱) جن رسولوں کے حالات آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے وہ بھی ایک مجز ہے کہ جو حالات ندآپ کے سامنے گر رہے اور ندکی ذریعہ ہے آپ کو ان کی خبر ملی ، ان کی تفصیلات آپ کی زبان مبارک ہے جاری ہوئیں ، مشرکین مکہ نت نے مجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے ، اللہ نے فرما دیا کہ آپ کہد و بچھے کہ بیسب اللہ کے ہاتھ میں ہے ، انیانہیں کہ میں اپنے اختیار ہے بجزات و کھا تا رہوں (۲) یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ لوگ شروع میں اٹکاد کرتے ہیں اور نداتی اڑاتے ہیں چمر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اور اپنی خطیوں کا اعتراف کرتے ہیں ، اللہ کا دستوریہ ہے کہ اس وقت می تو بیول نہیں فر ما تا ، ہا " خر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اور اپنی خطیوں کا اعتراف کرتے ہیں ، اللہ کا دستوریہ ہے کہ اس وقت کی تو بے قبول نہیں فر ما تا ، ہا " خر مجر مین و منکرین اپنے کفروا ٹکاد کی یا داش میں تیاہ ہوتے ہیں۔

#### ﴿ سورة حُمَّ سجده ﴾

القدكے نام سے جو بروام ہر بان نمایت رحم والا ہے حم (۱) (بیرکتاب) اتاری جار ہی ہے اس ذات کی طرف سے جو بہت مہر ہان نہایت رحم فرمانے والی ہے (۲) عربی قرآن کی شکل میں بیالی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جوجا ناحیا ہیں (٣) (یہ کتاب) بشارت بھی دہتی ہے اور خبر دار بھی کرتی ہے بھران میں زیادہ تر لوگ منھ پھیر لیتے ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں (م) اور بولے کہتم جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہواس کے لیے ہمارے ولول برغلاف چڑھے ہیں اور ہارے کا توں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تہارے درمیان ایک پروه حائل ہے تو تم اپنا کام کروہم اینے کا م میں گئے ہیں (۵) کہہ ویجیے یقینا میں تمہارے جبیا انسان ہوں (البتہ) مجھ پریدوتی آئی ہے کہ تہارامعبودتو صرف ایک ہی معبود ہے تو اینے رخ کواس کی طرف ٹھیک کرلواوراس ہے مغفرت مانگواورشرک کرنے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے(۲) جوز کو ۃ اوائبیں کرتے اور وہ آخرت کے بالکل ہی منکر ہیں (۷) یقییناً جنھوں نے مانا اوراجھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے (۸) پوچھے کہ کیاتم اس ذات کا افکار کرتے ہوجس نے دودن

مانا اورا چھے کام کیے ان کے گیے بے انہا اجر ہے (۸)

پوچھے کہ کیاتم اس ذات کا افکار کرتے ہوجس نے دو دن
میں زمین بنائی اور تم اس کے ہمسر تھہراتے ہو، وہ تو تمام جہانوں کا پروردگارہ (۹) اوراس نے اس (زمین) ہیں اوپر پہاڑ بنا کے
میں زمین برکت رکھی اور اس نے اس میں زندگی کے سب سامان مقرر کیے سب چاردن میں ہوا، سب سوال کرنے والوں کے
لیے یکسان (۱۰) پھروہ آسان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا تو اس سے اور زمین سے فرمایا خوثی خوثی یا پرورطافت دونوں حاضر
ہوجاؤ، دونوں ہولے ہم خوش خوش حاضر ہیں (۱۱)

ہوچاؤ، دونوں ہو لے ہم خوس خوش حاضر ہیں (۱۱)

(۱) اس کے اندر برکت رکھی لین من من کا نیں ،درخت ادر میوے اور غلے پیدا کیے اور زندگی کے سب سامان رکھے لین گیسوں کا تناسب، پانی کی فرادانی ، ہرعلاتہ
میں وہاں کی ضرورت کے مطابق غذا نیں پیدافر ما نیں (۲) دو دن میں اصل زمین پیدا فرمائی دو دن میں اس کی ضرور تیں پیدافر ما نیں گل بیچار دن ہوے اور دو

دن میں ساتوں آسان پیدافر مائے بیسب آسان وزمین چود ن میں بنے جیسا کہ متعدد آنیوں میں اس کا تذکرہ ہے ،دن سے مرادکون سادن ہے بیا نئدی جانتا ہے

اس لیے کہ بیسورج کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، پھر جواللہ جس چیز کو جب چاہی جو کی اس کی حکمت بھی وہی جانتا ہے دن سے پہلے کا واقعہ ہے، پھر جواللہ جس چیز کو جب چاہی کی کا سبق دیا گیا ہو میٹی تمام ضرورت مندوں کے لیے برائر جو بھی چے ہان سے

می کی تکمت بھی وہی جانتا ہے جس نے پیدا کیا ،شاید اس میں اسان کو تھکت و تدریخ کا سبق دیا گیا ہو میٹی تمام ضرورت مندوں کے لیے برائر جو بھی چے ہان سے

فائدہ اٹھائے (۳) یہ چیز میں اللہ کے تو تی نظام ہے متعلق ہیں جن میں ور رہ برابر فرق نہیں ہوسکا ، بل گلوق ای کو تی نظام کی پایند ہے ، اس کے تعلق ہیں جن میں ور رہ برابر فرق نہیں ہوسکا ، بل گلوق ای کو تی نظام سے متعلق ہاں میں اس کو تھی چے اختیار نہیں اور دوسرا و صرفتر میں قطام سے متعلق ہاں میں اس کو تھی ہیں اندکی نار اضکی اور جیشر کی مصیب میں اس کو اس میں اس کو تعلی اس کے مصیب میں اس کو تعلق ہیں اندکی نار اضکی اور جیشر کی مصیب میں اس کو تعلی مصیب میں اس کو تعلی مصیب میں اس کو تعلی مصیب میں اس کی مصیب میں اس کو تیا دیا گیا ہے کو اس میں اس کو تعلی میں اندکی نار اضکی اور جیشر کی مصیب میں اس کو تعلی کہ میں ان کی تعلی مصیب میں اس کو تعلی میں اندکی نار اضکی اور کیس کیا میں کو تعلی کی ان کو تعلی کی اس کو تعلی کی کو تعلی کی اس کو تعلی کی اس کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کی کی کو تعلی کی دو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کو

مِاللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَوْ تَكُونِينٌ مِنَ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِيدِ فَكُنْكُ فَصِّلَتُ النَّهُ قُرْاكًا رَ سِيَّا لِقُوْمِ لَغِلْمُونَ ۞ بَيْثِيرًا وَيَنِيْرًا ۖ فَأَغُوضَ ٱكْتَرَفُّمُ فَهُمُ ڒؽٮؙؠؙۼۏڹ۞ۯۊؘٵڵٳڠڶۯؙؠؙڬٳؿٙٲؽؙؚڎۊۣؠؾٵ۫ڷؽؙۼؙۅ۫ٮٵۜٳڵؽ؞ۅۮ إذَا نِنَا وَقُرُ وَمِنَ إِينِنَا وَيَيْنِكَ حِمَاكُ فَأَعُلُ إِنِّنَا غِلُونَ ۖ قُلُ إِنَّا ٱلَّابِثُرُ مِثْلُونِيُونِي إِلَّ ٱلْكُنَّا إِلٰهُكُمُ إِلَّهُ قَاحِثُ غَاسْتَقِينُهُ وَإِلَيْهِ وَاسْتَغَفِرُوا وَوَيْلُ لِلْنَامِ كِينَ ۞الَّذِينَ لَا يُؤَثُّونَ الزُّكُوةَ وَهُمَّ عِالْكُورَةِ هُمُوكُومُ وَنَ<sup>0</sup>اِنَ الَّذِينَ امَنُواوَعِنُواالصُّولِهُ عِلَي الْهُمُ أَجُرُغُورُهُمُنُونِ ٥ قُلْ أَينَّكُمُ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِي خُلَقَ الْأَرْضَ فِي يُومَيْنِ وَجَعَلُونَ لَا ٱندُادًا لالِكَ رَبُ الْعَلَمِينَ فَوَجَعَلَ فِيهَا وَاسِيَ مِنْ فَوْقًا وَيُواكِينِهُا وَتَكَارَفِيهُا آثُواتُهَا فَأَلْبُكُ وَإِنَّهُ الْإِلْهُ مِتُوادً لِلتَالِينِينَ ۞ تُوَالمُتُونَى إِلَى السَّمَاءِ وَفِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَصِ انْتِيَا طَوْعًا أُوكُومًا قَالْتَا أَتَيْنَا طَأْبِعِينَ ٥

فَقَضْهُ يُن سَبِّعُ سَمْوَاتِ فِي يَوْمِيْنِ وَأُولِي فَي كُلِّ سَمَاءً أَمْرُهُ يَنَاالسَّمَاءُ الدُّنْهَا بِمِصَامِيهُمُ فَيَعِفُظُا ذُلِكَ تَقْدِيرُ الْعَيْمُ ا لِيُرِ۞فَإِنُ أَعُرَضُوا فَعُلُ ٱنْذُرُكُمُ مُطعِقَةٌ مِّشُلَ صُعِقَةٌ نَادٍ وَتُمُودُ عَلَٰ إِذْ جَاءً مُهُو الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدٍ بِنْهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ ٱلاَتَّعَبْدُ وَٱلْاللَّهُ قَالْوَالُوسَّاءَ رَبَّيَّا الْأَثْرَلَ مَلْيِكَةً فَاتَّابِمَا السِلْتُوبِ لِفِرُدُنَ فَأَنَّا عَادُ فَاسْتَكُبُرُو إِن ارُض بِغِيْرِ الْعِيَّ وَقَالُوُامِنُ أَشَكُمْ مِنَافَّةٌ أَوَلَمْ يُرُوَّاكُ اللهُ ؙڷڹؽؘڂؘڡؘۜڡؙؙؙؙٛٛٛٛ؋ؙ ۿۅؘٳٛۺۘۮؙڡ*ڹۘۿؙۅٝٷۊؿؖٷڮ*ڵڎٚٳۑٳٚؽؾؚڬٳۑڿؙڡؙۮۏؾؖ فَأَرْسَلْنَا عَلِيهُمْ رِيُكَا مَرْصَرُ إِنَّ أَيَّامِ رَفِّسَاتٍ لِنَٰذِ يُقَاهُمُ عَدَّابَ الِّبْزِّي فِي الْمَيْوِةِ اللَّهُ ثَيْأَ وَلَعَدَّابُ الْاِجْرَةِ أَخْزِي وَهُمُّ بِيْصَوُون ﴿ وَأَمَّا تَعُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَعَبُواالْعَلَى عَلَى الْهَدَاي ؽٵڂؘۮؘڗڠٛڎؙۄڟڡؚۼٙڎ۫ٵڵڡڬٵۑٵڶۿٷڹؠؽٵػٵڬ۠ۏٳڲؽؠٷؽ<sup>ۿ</sup>ٷ عَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوْ اوْكَانُوْ النِّعْوُنَ ۞ وَيَوْمَرُيُحَتُّرُ الْمَكَاةُ ىلە إِلَى التَّارِفَهُمْ يُوْزَعُونَ صَحَتَّى إِذَا مَاجَاءُوهَا شِيكَ

تواس نے دودن میں وہ (لینی) سات آ سان مقرر کیے اور ہر آسان کواس کا کام بتادیا اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے سجایا بھی اور حفاظت کے طور پر بھی (ان کو رکھا) یہ زبردست خوب جاننے والے کا مقرر کیا ہوا (نظام) کے (۱۲) پھراگروہ اعراض کریں تو آپ کہیے کہ عاد وشمود کی چنگھاڑ کی طرح میں تنہیں ایک چنگھاڑ ے ڈراتا ہول (۱۳) جب ان کے یاس رسولوں نے ان کے آ کے سے اور ان کے پیچھے سے آ آ کر کہا کہ اللہ کے سواکسی کی بندگی مت کرو، وہ بولے کہ اگر اللہ (بہی) جا ہتا تو فرشتوں کوا تاردیتا، بس تمہیں جس چیز کے ساتھ بھیجا گیاہے ہم تو اس کو ماننے والے بیں (۱۴) بس رہے عاوتو انھوں نے زمین میں ناحق غرور کیا اور بولے کہ ہم سے برا حاکر طاقتور کون ہے؟ کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا دہ ان سے ہڑھ کر طاقتور ہے؟!اوروہ ہاری نشانیوں کا نکارہی کرتے رہے(۱۵) بس ہم نے ان برخوست بھرے دنوں میں زنائے وار ہوا جھیج دی تا کہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسواکن عذاب كا مزه چكهادي اور يقيناً آخرت كا عذاب اور زیاده ذلت آمیز بوگا اور اِن کی کوئی مدونه بوگی (۱۲) اور رہے شمودتو ہم نے ان کو سچے راستہ دکھایا تو ان کو ہدایت

کے مقابل اندھاین ہی اچھالگاتو ان کے اپنے کرتو توں کی بنایر ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کوآ دیوجا (۱۷) اور ایمان والول کوہم نے بچالیا اوروہ بھی چی کرزندگی گزارتے تھے(۱۸) اورجس دن اللہ کے دشمن سب کے سب جہنم کی طرف جمع کیے جاکیں گے تو ان کی گلڑیاں کرد**ی جائیں گی (۱۹) یہاں تک** کہ جب وہ وہ ہاں پہنچیں گے تو ان کے کا**ن اوران کی آئکھیں اوران** کی کھالیس ان کے کیے ہوئے کامول پران کے خلاف گوائی دیں گی (۲۰)

(۱) لین کہاں کیا کیا اور کب کب ہوتا ہے سب طے فر ماویا (۲) جھلملاتے ستارے جا تدسورج سب باعث زینت ورون بھی جیں اور پہرہ کا زہر دست نظام بھی ہیں کہ شیاطین پڑئیں مارسکتے (۳)اگروہ اتی نثانیاں بتانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو آپ فرماد یجیے کہ تبہاراحشر بھی عاد وثمود جیسا ہوسکتا ہے کہ حضرت ہودو حضرت صالح علیماالسلام نے ہر ہرطرح سمجھایا مگر بات ان کی سمجھ میں نہ آئی نتیجہ میں دونوں تو میں تباہ کردی سمبی السلام نے ہر ہرطرح سمجھایا مگر بات ان کی سمجھ میں نہ آئی نتیجہ میں دونوں تو میں تباہ کردی سمبی السلام نے ہر ہرطرح سمجھایا مگر بات ان کی سمجھ میں نہ آئی نتیجہ میں دونوں تو میں تباہ کردی سمبی السلام نے ہر ہرطرح سمجھایا مگر بات ان کی سمجھ میں نہ آئی نتیجہ میں دونوں تو میں تباہ کردی سمبی السلام نے ہر ہرطرح سمجھایا مگر بات ان کی سمجھ میں نہ آئی نتیجہ میں دونوں تو میں تباہ کردی سمبی السلام نے ہر ہرطرح سمجھایا مگر ہات ان کی سمبھ میں نہ آئی نہ تھے۔ جائیں گے تو کھالیں بولیں گی اور گواہی دیں گی۔

الَّذِينَ ٱلْطُقَ كُلُّ شَيْعٌ وَهُوخَلَقَكُوْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ سَمُعُكُمْ وَلِآ اَبْصَادُكُو وَلِاجُلُودُكُمْ وَالْكِنْ ظَلَكُمْ أَلَا اللَّهُ ڒؠۼڵۄؙڲؿؿڒٳؠؠٵٚؾۼڵۏڹ؈ۏۮ۬ڸڴۅؙڟڬٛڴۅٵڰڹؽ ڵٮؘؽؙؾؙ۫ڕڔۜؾڴۄ۫ٳڒۮ۬ٮڴۯٷٚٲؙڡ۫ؠػڰؿؙۯۺۜٵڶ۫ڂۑڔؿڹ<sup>۞</sup>ٷٳؙڽؗ يَصُرِوُوا فَالنَّا رُمَثُوكِي لَهُوْدُولِي يَعْمُونُوا فَهَاهُمُ مِنَّ لَمُعُنَّبِ بِنَ@وَتَيَّضَنَالَهُمْ قُرِنَاءَ فَرَيَّنُوْ الَهُمُ مَّالِينَ يُدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُوْلُ فِي أَمْهِم قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمُ مِنَ الْجِينَ وَالْإِنْسُ إِنَّهُمُ كَانُوا خَسِينَ فَوَقَالَ الَّذِينَ كَغَرُوالانَسْمَعُوالِهٰذَاالْعُرَّانِ وَالْغُوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ﴿ فَلَكُ لِهِ يُعَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواعَذَابًاشَ بِينَا وَلَنَهُ زِينَهُ وَأَسُوَاالَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۞ڎ۬ٳكَ جَزَاءُ أَعْمَلُمْ اللَّهِ النَّارُ ۗ لَهُ مُرْفِهُا دَارُالْخُلْدِ ۚ جَوَّاءُ بِمَاكَانُوا بِالْيِتِنَابِجُحَدُونَ ۞

اور وہ اپنی کھالوں ہے کہیں گےتم نے ہارے خلاف کیوں گوا بی دی وہ ( کھالیں ) کہیں گی ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہرایک چیز کو بولنے کی طافت بخش ہے اور اس نے پہلی بار بھی تمہیں پیدا کیا اور اس کی طرف تم لوٹ رہے ہو (۲۱) اور تم چھپتے نہ تھے کہ ( کہاں) تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی ویں گے اور نهتمهاري آتكھيں اور نهتمهاري کھاليں بلکه تمهارا خيال توبيتها كةتمهار باكثر كامول سے اللہ تو واقف ہی نہیں لے (۲۲) اور یہی وہتمہارا گمان جوتم نے اپنے رب سے (منعلق) رکھا تھا ای نے شہیں تباہ کیا تو تم نقصان اٹھاگئے (۲۳) بس اگر میصبر کریں تو بھی ان کا ٹھکا نہ دوزخ ہے اور اگر تو بہ کرنا جا ہیں تو بھی بیدہ ولوگ نہیں ہیں جن کی تو بہ قبول ہو (۲۲) اور ہم نے ان بر کھے ہم نشین مسلط کیے شخص تو انھوں نے ان کے سب اسکلے بچھلے کا م ان کے لیے خوش نما بنا کر پیش کیے اور ان تو موں کے ساتھ ان پرہمی (عذاب کی) بات تُھپ گئی جو جنا توں اور انسانوں میں ان سے پہلے گزر چکی ہیں، یقینا وہ نقصان ہی میں رہے (۲۵) اور کا فربولے اس قرآن کو سننامت ادر (جب بڑھا جائے تو) اس میں شورغو غا کرو تا كرتم بى غالب رجو (٢٦) تو جم بھى انكاركرنے والوں

کو سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے اور جو وہ بدترین کا م کیا کرتے تھاس کا بدلہ ہم ان کو ضرور دیں گے (۲۷) یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے دوز خ (کی شکل میں) ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، جوانکاروہ ہماری آیتوں کا کیا کرتے تھے اس کی سزا کے طور پر (۲۸)

(۱) گناہ کرتے وقت بیخیال تو تھا ہیں کہ آکھ کان اور کھال گواہی ویں گے اور ان سے چھپناممکن بھی نہیں تھا اور اللہ کے عظم میط کا تہمیں یقین شدت ، ھاتم سوچتے سے کہ جو چاہو کرو ، کون ویکھنے والا ہے ، ای گمان نے تہمیں تباہ کیا (۲) یعنی اب دوز رخ سے بچا کی کوئی صورت ٹیمیں ، مبر کریں نہ کر سکیں تو بہ کی کی قبولیت ممکن ٹیمیں اس کے جو دوست بن کروین سے فافل کر رہے سے ، دوز رخ میں جانے والا کے گا کہ اے اللہ ان بہکانے والوں کو جھے دکھا دی تو میں ان کواپنے پاؤل سے دوئد والا کے گا کہ اے اللہ ان بہکانے والوں کو جھے دکھا دی تو میں ان کواپنے پاؤل سے دوئد والا کے گا کہ اے اللہ کو الوں کو دی گفاد سے دوال اس کو دوئری ٹو بھی تھی تھیں ہوئے گئی تھیں اور ان ہوں ، دو مرک ہو گئی تھیں اور ان ہوں کہ جب ترقی ہوں کا مور واور اس قدر شور کیا کہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ادھر کان شدوھر واور اس قدر شور کیا کہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ادھر کان شدوھر واور اس قدر شور کیا کہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ادھر کان شدوھر واور اس قدر شور کیا کہ کہ دوسرے بھی نہیں ، اب بھی اٹلی باطل ای طرح کے دوسر کے کان میں پڑنے شیال کان جب تھی نہیں ، اب بھی اٹلی باطل ای طرح کے دوسرے ہیں کہ تو کی بات کان میں پڑنے شیالے کے دوسرے بھی نہیں ، اب بھی اٹلی باطل ای طرح کے دوسرے ہیں کہ بیت تھی کہ بوت کی دوسرے بھی نہیں ، اب بھی اٹلی باطل ای طرح کے دوسرے ہیں کہ بیت کی بات کان میں پڑنے شیالے کو ادھر کان شدوھر واور اس قدر شور کے دوسرے بھی نہیں ، اب بھی اٹلی باطل ای طرح کے دوسرے ہیں کہ بیت کی بات کان میں پڑنے شیالے گا

اور جنھوں نے انکار کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب انسانوں اور جناتوں میں جنھوں نے جمیں گمراہ کیاان کو جمیں دکھا ویجیے ہم ان کواینے یا و*س تلے روند* ڈالیس تا کہ وہ اچھی طرح ذلیل ہوں (۲۹) بلاشیہ جن لوگوں نے کہا كه بمارا رب الله ب بهر جمر ب ان ير فرشة (يه کہتے) اتریں گے کہ نہ ڈرواور نہ تم کرواوراس جنت کی بشارت قبول کروجس کاتم ہے وعد ہ کیا جاتا تھا (۳۰) ہم ونیا کی زندگی میں بھی تمہارے حمایتی تھے اور آخرت میں بھی اور بہال تہارے لیے وہ سب کھے ہے جوتہارا جی جاہے گا اور تم جو مانگو کے وہ جمہیں ملے گا (m) میز بانی ( کی جارہی ) ہے اس بخشنے والے نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے (۳۲) ادراس سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور اچھے کام کیے اور کہا که میں تو فرمانیر دار ہول (۳۳) اور احیمائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں، (بری بات کا)جواب ایسا دو جو بہت اجھا ہوتو دیکھوگے کہ جس کے اور تمہارے درمیان ر مشنی تھی اب گویادہ جگری دوست ہے (۳۴۳) اور پیات ای کوملتی ہے جوصبر کرنے والے ہوں اوراس کوملتی ہے جو بری قسمت والا ہو (۳۵) اور اگر شیطان کی طرف سے متهميں كجوكا كينوالله كى بناه جا ہويقيناو وخوب سنتا خوب

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبِّنَا أَرِيَّا النَّذِينِ أَضَلَّنا مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمُ الْعُتَ أَنْكَ امِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْرُسْفَلِيْنَ<sup>©</sup> إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَيُّنَا اللَّهُ ثُوَّ اسْتَقَامُوا لَتَ نُوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْلِكَةُ ٱلْاَتَخَافُوا وَلَانَ خَزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ۞نَحُنُ أَوْ لِلِيَّكُمُّ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاجِرَةِ وَلَكُونَهُمُ الْمَاتَشُكُونَ الْفُسُكُونَ وَلَكُونِهُمَا مَاتَدَعُونَ الْوُلُونِينَ نُورِ رَّحِيْهِ فَوَمَنْ آحَسَ تُولَامِّتُنَ دُعَالِلَ اللهِ وَعَمِلَ مَالِحَاوَّقَالَ اتَّذِي مِنَ الْمُسُلِمِينَ ۖ وَلاَسْتَوَى الْعَسَنَةُ وَ ڒۘٵڶؾۜێۣٮؘٞڎٞٳؙۮؚڡ۫ڗؙڡۣٲڷؿۧ<u>ڞۣٛڰٲڂۘٮڽؙٷٙٳۮؘ</u>ٵڷڵڍؽؙؠؽڹڬۘٷڔؘؠؽؙڬ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِدُ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّمَا ۚ إِلَّا الَّذِينَ صَارُوٓ أَوْمَا لَتُهَيَّا إِلاَدُوْحُظِّعِظِيهُ ﴿ وَامْا يُنْزَعَنَكُ مِنَ الْتَيْظِنِ مَرْغُ اَسُتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوالتَهِمِيْعُ الْعَلِيْوْ وَمِنْ اليَّوَالَّيْلُ وَالْمَالُ والتنس والقتركا مجد والشس ولاللقير والمجد والم لَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُو ْلِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۚ فَإِنِ اسْتَكْبُرُواْ فَالَّذِينَ عِنْدَرَيْكَ يُسَيِّدُونَ لَهُ بِٱلْيُلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُولَائِئُمُونَ اللَّهِ

منزله

جانتا ہے اس کے اور رات ود**ن اور سور**ج اور جانداس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ سورج کو مجدہ کر واور نہ جاندگو، اور سجد ہ اللہ کو کر و جس نے ان کو پیدا کیا، اگرتم اس کی بندگی کرتے ہو (۳۷) پھرا گروہ اکڑے تو جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات و دن اس کی تشبیح میں لگے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں (۳۸)

(۱) ایک سے داعی الی اللہ کے لیے جن صفات واخلاق کی ضرورت ہے یہاں اس کی تعلیم دی جارہی ہے، جو تحق بدسلوکی کردہا ہوائی کے ساتھ بھی اچھا محالمہ کی جائے ، سیرت نہوی ہیں اس کے بہترین تمو نے موجود ہیں ، اس کا فاکدہ بیہ تایا جارہا ہے کہ تخت سے تخت دل فرم ہوتے ویکھے گئے ہیں ، و تمن بھی اس سے دوست اور مددگار بن جاتے ہیں ، لیکن آگے فرمادیا کہ یہ بڑی اعلی صفت ہے جوالقد اپنے صبر کرنے والے بندوں ہی کوم حمت فرماتے ہیں جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں (۲) شیطان کے کوکے سے مراداس کا دسوسر ہے اور اس کی علامت ہے ہے کہ گناہ کے کام کا خیال پیدا ہونے گئے تو فور اُاللہ کی بناہ جا ہے و دُور اُللہ کی بناہ جا ہے و دُور اُللہ کی بناہ جا ہے کہ تو یہ کی اور کی اللہ ہیں ہم سب ای کو تجدہ کرواور اگر کی کوفر ور مانع ہے تو یہ کی اور کا نہیں خود اس کا نقصان ہے۔

وَمِنُ الْمِيَّةَ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَالِتُعَةً فَإِذَا انْزَلْنَا عَلِيمَا الْمَأْةِ هَ تَرَّتُ وَرِيَتُ إِنَّ إِنْ ثَي كَمِياْهَا لَنْجِي الْمَوْثِي إِلَيْ فَي الْمَوْثِي إِلَيْهُ عَل كُلِّ اتَّمَانُونَ بَصِيْرُكُوانَ الَّذِينَ كَفَرُو إِمَالِيَّ كُو لَتَنَا ؙؽؙۼؿڵٳڶڗؙؙۺؙڸؠڽؙڰؽٳؽۧٳ<u>ڷٷڰڬ</u>ڵڎؙۅ۫ڡۼٝڣۯۊؚۊؙۮؙۏۘ؏ڡٙٳۑ لِيُونَ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرُاكًا عَبِيثًا لَقَالُوالُولَا فَصْلَتُ النَّهُ \* رَاعْجَيِيٌّ وَعَرِيٌّ قُلُ هُوَلِلَدِينَ الْمَنْوَاهُدَّى وَشِفَّا وْوَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الْدَانِهِمُ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَيْ الْوَلِيكَ يُنَادُونَ مِنْ مُكَانِ بَعِيدٍ أَوْلَقَدُ الْيُنَامُونَى الْكِثْبَ

اور بیبھی اس کی نشانیوں میں ہے کہ زمین کوآ ب مرجھایا ہوا دیکھتے ہیں پھر جب ہم نے اس پر بارش کی تو وہ لہلہا گئی اور کھل پھول لائی یقنیناً جس نے اس کوزندگی دی وہی مردول کوجلانے والا ہے بلاشبہوہ ہر چیز پر بوری قدرت رکھتا ہے (۳۹) یقینا جولوگ ہاری آیتوں میں ہیر پھیر کر رہے ہیں وہ ہم سے چھے نہیں ہیں، بھلا جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے بیاوہ جوقیا مت کے دن حفاظت کے ساتھ نکل آئے، جو جا ہو کیے جاؤ، جو بھی تم كررہے ہواس پروہ يورى نگاہ ركھتا ہے (٢٠) (وه برترین لوگ میں) جھوں نے (کتاب) تھیجت کا ا نکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ گئی تھی اور وہ تو ایک بلند مرتبه کتاب ہے (۴۱) اس پرجھوٹ کا گزرنہیں سامنے ے نہ پیچھے ہے ،اس ذات کی طرف ہے اتاری گئی ہے جو حكت ركھنے والى قابل ستائش ہے (٣٢) آپ سے وہی کہاجارہاہے جوآب سے پہلے رسولوں سے کہاجاچکا، یقیناً آپ کا رب بڑی مغفرت والابھی ہے اور در دنا ک عذاب دینے والا بھی (۷۳) اور اگر ہم اسے مجمی (زبان کا) قرآن بنانے تو وہ ضرور پیر کہتے کیہ اس کی آیتی کھولی کیوں نہیں گئیں کیا (قرآن) عجمی اور (رسول) عربی، کہدو بیچے کدوہ مانے والوں کے لیے

ہدایت اور شفا ہے اور جو مانتے نہیں ان کے کا نول میں بوجھ ہے اور وہ ان کودکھائی نہیں دیتا ہے وہ لوگ ہیں (جیسے) ان کودور سے آواز دی جارہی ہو گارہی ہو گارہی گارہ

(۱) یعنی جوآئیس س کریا نشانیاں وکیے کربھی تجروی ہے باز نہیں آتے اور ان میں طرح طرح کے شہبات پیدا کرتے ہیں اور تو ڈرمروڈ کر پیش کرتے ہیں (۲) مشرکین کا کام بی اعتراض کرنا ہے کہنے گئے کہ ان پراگر عجمی زبان میں قرآن اتر تا تو مجمودہ ہوتا اس کا جواب دیا جار ہاہے کہ تہمارا کام تو اعتراض کرنا ہے اس وقت تم یہ کہتے کہ دسول کر فی اور قرآن تجمی میدتو تجرب بات ہے بخرض بات نہ ماننی ہوتو ہزار بہانے ہیں (۳) جیسے دور سے کوئی آواز آر بی ہو تجھ نہ پڑر ہی ہو وہی حال ان کا قرآن مجید کے بارے میں ہے وجہ رہے کہ منتائی تہیں جائے۔

قیامت کاعلم اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے ادر اس کے علم کے بغیر نہایے شکونوں سے کھل نکلتے ہیں اور نہ کسی مادہ کو حمل تشهرتا ہے اور نہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ انھیں آوازوے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے ہم نے تو بتادیا کہم میں کوئی اس کا اقر ارنبیں کرتا (۲۷) اور میلے وہ جن کو نکارا کرتے تھے وہ سب ہوا ہوجا تیں گے اوروہ تمجھ لیں گے کہابان کو چھٹکارانہیں (۴۸)انسان بھلائی ما تکنے سے نہیں اکتاتا اور اگراسے برائی پہنچی ہے تو مایوس ہوکر امید تو ژایتا ہے (۴۹) اور اگر ہم اس کو مصیبت سے دوحیار ہونے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہی کہتاہے کہ مال سے میرے لائق، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بریا ہونے والی ہے اور اگر میں اینے رب کے یاس پلٹا بھی تواس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، بس ہم انکار کرنے والوں کو ان کا کیا دھرا جنگا دیں سے اور ان کو شخت عذاب کا مرہ چکھا کررہیں گے(۵۰)اور جب ہم نے انسان پر انعام کیا تواس نے اعراض کیا اور پہلوتھی کی اور جب مصیبت ہے دوجار ہوا تو لگا (لجی) چوڑی وعائیں کرنے (۵۱) یوچھے بھلابتا واگر بیاللہ کی طرف سے ہے پھرتم نے اس كا أنكار كيا تو اس ي برا مراه كون موكا جومخالفت ميں

اليه يُرِدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَعْزُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِّنْ الْبَامِهَا وَمَا تَعُولُ مِنَ أَنْثَى وَلَا تَضَعُر الْا يَعِلُمُهُ \* وَيُومُ يَادِيْهِمْ أَبِنَ مُنْزِكَّاءِ يُ كَالْهَالْذَنَّكَ مَامِنَّامِنَ شَهِيْكِ ﴿ ضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَدْعُون مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَالْهُمُ مِنْ ينص النينتُو الإنسان مِن دُعَا و النارِ وَإِن مَسَّهُ النَّرُ عُوش مَنْوطُ الوَلِينَ آذَمَنْهُ رَحْمَةٌ مِنْنَامِنَ بَعْدِ فَرَآمَ نَتَتُهُ لِيَقُولَنَ لِمِنَ إِلَى وَمَا لَظُنَّ السَّاعَةُ قَايِمَهُ وَلَهِنَ ڗ۫ڿؚڡؙؾؗٳڶڔؾۜؽٙٳ؈ۜڸٛ؏ؿ۬ؽ؋**ڵڷ**ڞۺؽٝڬڬؙڹ۫ؾ۪ۺؘٛٵۘڵۮ۪ؽڹ عَمَّاوُالِهَا عَمِلُوا وَلَنْدِيقَتَهُمُّمِينَ عَنَّالٍ عَلِيْظِ ﴿ وَإِذَا نْعَمَنَا عَلَى الْإِنْسَانِ الْعَرِضَ وَنَا عِيَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ النَّيُّ نَّذُوْدُعَا ۚ وَعَرِيُّضٍ ۗ قُلْ آرَءُ يَثُمُّ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ كُفُرُ تُولِهِ مَنْ أَضَلُ مِتَىٰ هُورِ فَي شِعَاقِ الْمِيدِي ﴿ بُرِيهُ هِمُ الْيَتِنَافِي الْافَاقِ وَفِي ٱلْفَيِيامُ مُ حَثَّى يَتَبَكِّن اَلْهُمَّ ٳؿٵڷڂؿؙٵۅٛڵۄ۫ۑۘێڣؠؚڔؾڮٵڰ؋ڡڵڴڷۣۺؙۼۺڣؽڵڟٳڰ نْ مِرْكَةِ مِنْ لِقَاءِ رَبِهِ وَالْرَائِهُ مِنْ لِقَاءً وَيَهِ وَالْرَائِهُ مِنْ لِقَاءً فَيْظُ

دورجار الا) آگے ہم ان کواطراف عالم میں اورخودان کے اندرا پنی نشانیاں دکھادیں گے جہاں تک کہ یہ بات ان کے سامنے کھل کرآ جائے گی کہ یقیناً بہی سے ہے، کیا آپ کے رب کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے (۵۳) س لووہ تو اپ رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہیں (اور) خوب س لوہر چیز اس کے احاطہ (قدرت) میں ہے (۵۴)

(۱) حضرت جرئیل علیہ السلام نے جب آخضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے فراد یا تھا کہ حمّا اللہ مشدقہ ول عَنها بِاَعْلَمْ مِنَ اللہ ابِي " (جس ہے پوچھا جائے وہ سوال کرنے والے ہے زیادہ نہیں جاتا) بس اس کاعلم صرف اللہ کے پاس ہے (۲) جب حقیقت کھل جائے گئو مشرکیان بھی شرک ہے براء من ظاہر کریں گے گراس وقت بہ چیز کام نہ آئے گی (۳) انسان کی طبیعت عجیب ہے ، مصیبت میں پڑتا ہے تو خدایا وآتا ہے اور نعمین ملتی ہیں تو سب بھول جاتا ہے اور نعمین ملتی ہیں تو سب بھول جاتا ہے بھروہ خدا ہوجاتا ہے بھروہ خدا فراموش بن کرکفروشرک کرنے لگتا ہے (۳) آفاق آفتی کی جمع ہے بینی آسان کے کنارے ، مراداس سے دہ بری بنا تابی ہو افتا ہے جو بجائے خوداللہ کی خوداللہ کی ذات ، اس سے مراداشان کا جسم ہے جو بجائے خوداللہ کی قدرت کا بہت بینا مناور یہ اور انسان کا جسم ہے جو بجائے خوداللہ کی قدرت کا بہت بینا مظہر ہے۔

### ﴿سورة شورى ﴾

الله ك نام سے جوير اميريان نهايت رحم والا ب حمم (۱) عَسَقَ (۲) الله جوعًالب بِ حكمت ركعتاب وہ اس طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وی کرتا رہائے (۳) آسانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب ای کا ہے اور وہ ہزرگ ہے برتر ہے (۴) لگتا ہے كه اسان او پر ہے بھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے رب کی حدے ساتھ سبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استعفار کرتے رہتے ہیں، س لواللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والانہایت رحم فرمانے والا ہے (۵) اور جواس کے علاوہ مددگار بتاتے ہیں اللہ کوسب یا د ہیں اور آ یہ بر ان کا کوئی ذمہ نبیں (۲)اورای طرح ہم نے آپ پر عربی قرآن کی وحی کی ہے تا کہ آپ ام القری اوراس کے آس یاس کے لوگوں کو خبر دار کریٹ اور حشر کے دن سے ة را ئين جس مين كوئي شبه نبين ، ايك گروه جنت مي*ن ب*وگا اورایک گروه جہنم میں (۷)اورالله کی مشیت ہی ہوتی تو سب کوایک ہی امت بنادیتالیکن وہ تو جس کو جا ہتا ہے این رحمت میں وافل فرمالیتا ہے اور ظالموں کے لیے نہ کوئی جمایت ہے نہ مددگار (۸) کیا انھوں نے اس کے علاوہ مددگار بنالیے ہیں جبکہ اللہ ہی مددگار ہے اور وہی

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | March Control |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| بِنُ مِاللهِ الرِّحْلُنِ الرَّحِيمُون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| المَوْ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| مله العَزِيزُ الْحِيدُ وَلَهُ مَا فِي التَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْرَفِينَ وَهُوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| الْعَلِي الْعَظِيدُونَ تَكَادُ النَّهُونُ يَتَفَكَّلُونَ مِنْ فُوْقِونٌ وَالْمَلْيِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| بُنَيِّ وَنَ عِمَدُ رَدِّمُ وَيَمُ تَعَفِّرُونَ لِينَ فِي الْأَرْضَ الْأَرانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| الله مُوالْغَفُورُ الرَّحِيْدُ وَالَّذِيْنَ الْعَنْدُوامِنُ دُونَهُ أَوْلِيَا وَاللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| حَفِيظُ عَلَيْهِةً وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ۞ وَكُلْ إِكَ أَوْعَيْنَا ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| الَيْكَ قُوْانًا عَرَبِيًّا لِتُنْدُورُ أَمِّ الْعُرَّاي وَمَنْ حُولَهَا وَتُدُدِّدُومُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1             |
| الْجَمُّرِ لَارْبَبِ فِيُّةٌ فَرِيْنُ فِي الْجَنَّةِ وَقَرِيْنٌ فِي السَّعِبُرِ ۗ وَلَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A CANADA      |
| شَاءَاللهُ لَجَعَلَهُ وَأَمَّةً وَالصَّةً وَالْحِنَّ قُدُرِ فَلُ مِنْ يَسْأَءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| نُ رَحْمَتِه وَالطُّلِمُونَ مَالَهُ مِينَ وَلِي وَلَانَصِيْهِ أَمِ الْعُنْدُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000          |
| وَنُ دُوْنِهِ أَوْلِياً وَ فَاللَّهُ مُوَالُولِيُ وَهُو يَعِي الْمُولُ وَهُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| عَلَى كُلِي شَيْعٌ قَدِيرُونَ وَمَالْخَتَلَفُتُو فِيْهِ مِنْ شَيْعٌ فَخُلُمُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| الالله دُلِكُو اللهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالْمَهُ النَّهِ النَّهِ الْمَدِهِ النَّهِ فَي اللَّهُ وَالمَّهُ وَالمُّهُ وَالمَّهُ وَالمَّا وَالمَّهُ وَالمَّا وَالمَّا مُعْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَالمُّولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |

منثله

مر دوں کوزندہ کرتا ہے او**رہ ہرچیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۹**) اورتم نے جس چیز میں اختلاف **کیااس کا فیصلہ ا**للہ ہی کے سپر دہے وہ اللہ ہی میر ارب ہے، **اس پر بیں** نے بھروسہ کیا ہے اوراس سے میں لولگا تا ہوں (۱۰)

(۱) الله کی عظمت وجلال سے اور فرشتوں کی کثرت سے لگتا ہے آسان بھٹ پڑیں گے، اور زمین والوں پر بیاللہ کا تصل ہے کہ فرشتے آسان پران کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں (۲) ام القرئی کہ کرمہ ہی کو کہتے ہیں اس کے معنی ہیں بستیوں کی اصل، کہ یہی دنیا کی بیشا ٹی ہے، یہیں پر اللہ کا پہلا گھر ہے اور جغرافی کی اعتبار سے بھی پوری دنیا ہیں اس کومرکز ہے حاصل ہے (۳) اس کی حکمت ومشیت کا نقاضا یہی ہوا کہ انسانوں کومل کی آزادی دی جائے پھر جس نے اس کا صحیح استعال کیا وہ کا میاب مظہراء اس کا نہ کوئی جہ بتی ہوگا نہ مددگار۔

فَاطِرُ التَمَانُونِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ ٱلْمُومِّنُ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَ مِنَ الْأَنْعَامِ إِنْوَاجًا نَيْدَرُ وَكُونِيْهِ لِيس كَمِثْلِهِ مَنْ وَهُو التنبيئة البَصِينُ لَهُ مَعَالِيدُ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَبِينُطُ ٳڷڗڒٙؿڸؠڹؾؘؾؘٵٞۄؙۅؘۑؘؿ۬ۑۯڗٳڽٛٷ؞ڴؚڵؿؙؿ۠ڠۼڸؽڰۺڗۼڵڮؙڎ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَحَلَى بِهِ نُوتَعَاثُو الَّذِي كَ اَوْحَيْنَ اَلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرُهِيهُ وَمُولِنِي وَعِيْنَى أَنَّ أَقِيبُو الدِّينَ وَ اِتَتَغَرَّتُوْ افِيهِ كَابُرِعَلَ الْتُصْرِيكِينَ مَاتَدُ عُوهُمُ الْيَوْ اللهُ يَجْتَيْنَ الَيْهِ مَنْ يَتَثَأَاءُ وَيَهْدِئُ الْيُهِ مَنْ يُنْذِيُ<sup>نِ</sup> وَمَ نَمْرُ قُوْلَالِامِنَ بَعُيمِ مَاجَآءَ هُمُوالْعِلْوُ بَغْيًا لِيَنْهُوْرُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنَ رَبِكَ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ انَّ الَّذِينَ أُوْرِثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعَلِيامُ لَفِي شَالِيَّ مِنْهُ مُرِيْكِ فَلِنَا إِنَّ فَادُعُ وَاسْتَوْتُ وُكُمَّا أُمِرْتُ وَلَائَتُهِمُ أَهُوَّ إِنْهُمْ وَقُلُ المَنْتُ بِمَا آنُولَ اللهُ مِنْ كِتْبِ وَأُمِرُتُ الْعَلِلَ بينكر الله رتنا وركيم لتااغمالنا وللواغمالكؤلا حُجَّةً بِينَا وَيَنْتُكُوْ اللهُ عِبْعَ بِينَنَا وَ إِلَيْهِ الْبَصِارُ ١

مغله

وه آسانوں اورزمین کا پیدا کرنے والاہے، اس نے خود تمہارے اندراور چویابوں میں جوڑے بنائے ،اس کے ذرایه وه تهاری سل بھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں اور وہ خوب سنتا خوب دیکھتا ہے (۱۱) آسانوں اور زمین کی سنجیاں اس کے پاس ہیں،جس کی جا ہتا ہے روزی کشادہ کردیتا ہے اور (جس کو جاہتا ہے) ٹاپ ٹاپ کردیتا ہے یقیناً وہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے (۱۲) اس نے تہارے لیے دین کا وہی راستہ طے کیا جس کی تا کید اس نے نوح کو کی تھی اور جس کی وحی ہم نے آپ کو یک اورجس کی تا کیدہم نے اہراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی كه دين كو قائم كرو أوراس مين الگ الگ مت بهوجا و ، آب ان کوجس چیز کی طرف بلاتے ہیں و ہمشرکوں پر بہت بھاری ہے، اللہ جس کو جا ہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور وہ ای کو اپنا راستہ دیتا ہے جواس کی طرف متوجہ ہوتا ہے (۱۳) اور وہ علم اپنے پاس سینچنے کے بعد بھی الگ الگ ہوگئے محض آپس کی ضد میں اور اگر ایک متعین مدت تک کے لیے آپ کے رب کی طے شدہ بات نہ ہوتی توان کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا اور یقیبنا ان کے بعد بھی جن کو کتاب ہاتھ لگی وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں بڑے ہوئے میں جوان کوچین نہیں لینے

دیتاً (۱۴) تو آپائ کی دوت ویت رہے اور آپ کو جیسے کہا گیا اس پر جھے رہے اور ان کی خواہشوں پرمت چکئے اور کہہ دیتھے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری میں اس پر ایمان لا یا اور جھے تھم ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہمارے لیے ہمارے کام بیں اور تمہارے لیے تمہارے کام، ہم میں اور تم میں کوئی بحث نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اس کی طرف لوٹ کرجانا ہے (۱۵)

(۱) یہ پانج اولالعزم تغیروں کا ذکرہے، بقیہ تمام نیبوں کا راستہ بھی بہی تھا (۲) جوخود متوجہ وتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوہدایت کے لیے بھی کش خداور حمادیں اپنی بات پراڑے رہتے ہیں وہ اللہ کی نا رائسگی مول لیتے ہیں، اور چونکہ اللہ کا فیصلہ فوراً تباہ کردینے کا نہیں ہوتا وہ فیسل دیتا ہے اس لیے وہ باتی رہتے ہیں وہ اللہ کا کوہلاک کردیا جاتا (۳) پہلے جن کو کتا ہیں دی گئیں انھوں نے بھی انکار کیا اور بعد میں جن کو کتا ہیں دی گئیں انھوں نے بھی انکار کیا اور بعد میں جن کو کتا ہیں دی گئیں انھوں نے بھی انکار کیا اور بعد میں جن کو کتا ہی دہ بھی شکہ وشبہ ہیں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ، بظ ہراس سے مراد مشرکیوں کہ ہیں، اس لیے آگا ہے سلی اللہ علیہ وسلی کو استقامت کی تلقین بھی ہے اور ان کے بھو جنے کہ وہ کا میارے ذمہ ہے لین بیٹے دہ ہم نے کردیا ، اب تم جانو تہا را کام ، آگ سب کو اللہ کا مارے حاضر ہونا ہے ۔ وہی سب یہ چل جائے گا۔

أُزُاِنَ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلِلَ بَعِيْدٍ @ مَنْ كَانَ يُويِدُ حَرُثَ الْإِحْرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثُهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرِّتَ الدُّنْيَانُوْيَةٍ مِنْهَا وْمَالُهُ فِي ٱلْإِخِرَةَ مِنْ تَصِينِي ﴿ أَمُر لَهُمُ شُوكُوا أَثْثَرَ عُوْ الْهُمْ رَبِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاذُنَ بِيهُ اللَّهُ وَلَوْلًا كُلِّمَةُ الْفُصْلِ لَقُونِي بَيْنَا وَإِنَّ الطَّلِينِ لَهُ مُعَنَّابُ لِكُوْقَ مَرَى الظَّلِيدِينَ مُشْفِقِينَ مِنَاكَسَبُوا وَهُوَوَاقِعُ رَهِمُ وَالَّذِينَ

اور جواللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں جبکہ اس کو تشکیم کیا جاچگاءان کی دلیل اللہ کے بیہاں بودی ہے اور ان پر (الله کا) غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے (۱۲) اللہ وہ ہے جس نے تھیک ٹھیک میہ کتاب اور ترازوا تاری ہے اورآپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو (۱۷) جواس کونہیں مانتے وہی اس میں جلدی مجاتے ہیں اور جو مانے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہے ہیں اور جانتے ہیں کہوہ سے ہن او جو بھی قیامت کے سلسلہ میں جھڑا کرتے ہیں وہ گراہی میں دور جا پڑے ہیں(۱۸) اللہ اینے بندوں پر بروام ہرمان ہے، جس کوچا ہتا ہےروزی دیتا ہے اور وہ طاقتور ہے غالب ہے (۱۹) جو آخرت کی محیق عابتاہے ہماس کی محیق اس کے لیے برطا دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھنٹی جا ہتا ہے ہم اس میں سے کچھاس کو دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ بیں اس کے لیے جوشریک ہیں انھوں نے ان کے لیے دین کاراستہ طے کیا ہے جس کی اللہ نے ان کواجازت نہیں دی اوراگر <u>طے</u>شدہ بات نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ بی کردیا گیا ہوتا اور یقیناً جوظالم جو بیں ان کے لیے در دناک عذاب ہے (۲۱) آپ ظالموں کودیکھیں گے کہ اینے کیے پر کانب رہے ہوں گے اور وہ تو ان پر بڑ کر

رہے گا اور جوا کیان لائے اور انھوں نے اچھے کا م کیے وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے، اپنے رب کے پاس وہ جو چاہیں گے، پائیس گے یہی بڑی فضیلت ہے(۲۲)

(۱) انسانوں بیں اہل ایمان کی ایک بیٹری تعداد ہے جو مانتی ہے اور ساری مخلوق اس کی بندگی بیس نگی ہے (۳) تر از و سے عدل وانصاف مراد ہے ،اس لیے کہ و بی اس کا ذریعہ ہے (۳) جو تخص صرف ونیا کی بہتری چاہتا ہے تو القد تعالی اس کو ونیو وے دیتے ہیں تگر ہر مانگی ہوئی چیز نہیں ملتی (۳) اس وقت کا نیبا فا کہ وہیں پہنچ نے گا پھر القد کا فیصلہ یا فذ ہوکر رہے گا اور ونیا ہیں جوکر کے گیا ہے اس کی سز ااس کو جھکتنی ہی پڑے گی۔

ذلك ألنوى يُبَيِّنُو اللهُ عِيادَةُ أَكْذِينَ الْمُثُواوَعُ لُوالْقُيلِينَ فُتَرِي كُلِ اللهِ كَنِيَّا قُالْ كِيثَا اللَّهُ يَغُتِمْ عِلْ قَلِيكَ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُعِنُّ الْمَنْ بِكِلِيتِهُ إِنَّهُ عِلِيْوُكِنَا بِالشُّدُونِ وَهُوَالَّذِي يَقْبُلُ الثَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمٌ وَيَعَفُّوا عَنِ السَّبِيَّالِتِ ويَعْلَوْمَا تَفْعُلُونَ ﴿ وَيُسْجِينُ الَّذِينَ الْمُنُواوَعِلُواالصَّالَاتِ ؽڒؽۮؙۿؙۮۺۜٷڞٛڸۼٷٳڷڬۿؚۯؽٵڷۿڗ۫ۼڎٳڮۺڔؽڰٛ۞ۅڶۄ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِةِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَالْكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَّ ٳؽؿٵٞڔٛٳڹۜ؋ۑڡؚؠٵ۫ڋ؋ڂؠٷٚڰڝؿڰٷۿؙۅٲڵؽؚؽؙۑؙڹۜڒڵؙٳڷۼؽؾ نُ يُعُدِمُ النَّطُوُ اوَيُشْرُرُ حَمَّتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ الْوَلِي نَ الْبِيِّهِ خَلْقُ السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَالِثُ فِيهِمَامِنَّ كَارَّ عِن أُومَالُكُومِنُ دُونِ اللهِ مِن قُلِيَّ وَلَانَصِيْرِ @

مغله

یمی وہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے اُن بندوں کوریتا ہے جنھوں نے مانا اور بھلے کام کیے ، کہدد یجیے میں اس پر تم سے اجرت نہیں مانگتا مگررشتوں کا تو یاس ہو، اور جو بھی اچھا كمائے گا تو ہم اس كے ليے اس ميں احصالي كواور بردھاديل کے یقیناً اللہ بہت بخشے والا بڑا قدر دان ہے (۲۳) کیا ان کا كهنابيه ہے كہ وہ اللہ برجھوٹ گڑھلائے سوا گراللہ جا ہتا ہی تو آپ کے دل بر مہر لگادیتا اور اللہ اپنی باتوں سے باطل كومٹاتا ہے اور سے كو ثابت كرتائيے يقيناً وه سينوں كاندركى چيزوں سے بھى خوب واقف ب(٢٧) اور وی ہے جوایے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتاہے اور تہارے کاموں کوجانتاہے (۲۵) اور ان لوگوں کی وعاسنتا ہے جوامیان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے اور اپنے فضل سے ان کو بڑھا کر دیتا ہے، اور رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت عذاب ہے(۲۶)اور اگر اللہ اسے بندوں کے لیے روزی خوب كفول ديتا تؤوه ملك مين مرشي مجات ليكن الله ناپ كرجو عابتا ہے! تارتا ہے بقیناً دہ اینے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے، اچھی طرح نگاہ رکھتا ہے (۲۷) اور وبی لوگوں کے مابوس ہونے کے بعد بارش برسا تاہے اور اپنی رحمت عام كرديتا باوروبى كام بناف والاقابل تعريف صفات

ر کھتا ہے (۲۸) اور آسانوں اور زین کا پیدا کرنا اور ان میں چلنے پھر نے والوں کو پھیلانا اس کی نشانیوں میں سے ہے اور وہ جب چا ہے اور وہ جب چا ہے اور وہ جب چا ہے اور کھتی ہے ہوں کہ ملک ہے اور کھتی چیزیں وہ والے ان کواکٹھا کرسکتا ہے (۲۹) اور تم جس مصیبت سے بھی دو چار ہوتے ہووہ تبہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور کھتی چیزیں وہ درگز رکر جاتا ہے (۳۰) اور تم زمین میں (بھی اللہ کو) بہس نہیں کرسکتے اور اللہ کے سوانہ کوئی تمہارا جمایتی ہے اور شد دگار (۳۱)

(۱) قریش کمکی آخضور صلی الشعلیدو سلم سے جورشة واریاں تھیں ان کا حوالہ دیا جارہا کہ کا تو تہمیں پھی کا ظامونا جائے ہے گا کا تو اب کم از کم وی گا تو تا ہے ہوں ہے جورشتہ واریاں تھیں ان کا حوالہ دیا جارہ ہیں کوئی کی نہیں شرط ہے ہے کہ گل تھیک ہوا ورسی خیر سے سے جو پھر عمل کے اندرا حسان کی کیفیت جاتی ہوسی جاتی ہے اجریس اضافہ ہوتا جاتا ہے (۳) (معافر الله ) اگر آپ صلی القدعلیہ وسلم گرھ کر قرآن مجید بنار ہے ہوتے تو اللہ آپ کے ول پر مہر لگا دیتا ، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر کوئی نبوت کا جموٹا دموئی کر نے تو وہ اس کی بات چینے نہیں دیتا اور باطل کو منادیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے تا بت کرتا ہے (۳) پھر کوئی کس کی نہ سنتا اور پورانظام در ہم برہم ہوکررہ جاتا (۵) قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اگر اللہ لوگوں کی ان کے کرتو تو ل پر پکڑ کرنے لگا تو دیے زمین پرکوئی چلتے پھر نے والا باقی شرچھوڑتا۔

تَبِرِ وَالْفُوَاحِشُ وَإِذَامَاغُضِيُواهُمُ يَغْفِرُونَ ١

مُّارَزُقُتْهُمُ لِيُفِعُونَ ﴿ وَالْدِينِ إِذَا أَمَمَا يَكُمُ مُ

يْنَ السُّبِّعَ الْدُوالِرِيِّهِمْ وَأَقَامُواالصَّلْوَةُ وَأَمْرُهُمْ شُوِّاي

ؙ*ؙٛۿؙۄؙؽ*ڵؾؘڝڒؙۏؘؽ۞ۯڂڒٷٲڛؿۣؽۊڛؿۣ۫ؽ؋۠ڛؽۣؽڎؙؙؙؖڡٚؿڷۿٲ

مَنْ عَفَا وَأَصْلَهُمْ فَأَجُّرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُعِبُ الْطُلِدِينَ <sup>©</sup>

وَلَمْينِ انْتُكَارُ بَعْنَ ظُلْمِهِ فَأُولِيْكَ مَاعَلَيْهِمْ يَتَنُ

بِيْلِ ﴿ إِنَّهُ النَّهِيدُلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الثَّاسَ وَ

بِبُغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْوَلِيْكَ لَهُمُّ عَدَابٌ

الله و وكرن صار وغم إن ذاك كمر بعرم الأمور ا

مِّن شَيْ فَهُمَا عُلِيوةِ الدُّهِ إِللَّهُ مِنَا وَمَاعِنْكَ اللهِ خَيْرٌ وَ

اور بہاڑوں کی طرح سمندر میں چلنے والے جہاز اس کی نشانیوں میں سے ہیں (۳۲) اگر وہ جاہے تو ہوا روک دے تو وہ اس کی پشت پر کھڑے کے کھڑنے رہ جائیں، یقیناً اس میں صابر وشکر پر بھی قائم رہنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (۳۳) یا ان کوان کے کرتو توں کی بنایر تباہ كرد ب اوروه بهت سول سے درگر ركر جائے (٣٨) اور جو ہماری نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے بیاؤ کی کوئی صورت نہیں (۳۵) بس تمہیں جوملا ہے وہ دنیا کی زعرگی کا تھوڑ اسامان ہے اور جو اللہ ے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے کیے جوایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی مجروسہ کرتے ہیں (۳۷) اور جو پڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بیجتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف كردية بين (٣٤) اور جواية رب كى بات مانة بين اور نماز کی یابندی کرتے ہیں اور ان کے معاملات آپس كمشوره سے (طے ہوتے) بين اور جورزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں (۳۸) اور جب ان پرزیادتی ہوتی ہے تو وہ مقابلہ کرتے ہیں (۳۹) اور برائی کا بدلہ تو اتن ہی برائی سے ہے چھر جومعاف كردے اور اصلاح كرلے تواس كابدلد الله ك دمد ب

بیتک وہ ظالموں کو پیندنبیں کرتا (۴۶)اور جواییے او پرظلم کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر بچھ**الزام نبیل (۱۶)الزام تو ا**ن لوگوں پر ہے جولوگوں برطلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق سرتھی مجاتے ہیں ،ایسےلوگوں کے لیےاذیت ناک عذاب ہے (۲۲) اورجس نے صركيااورمعاف كردياتويقىيابيرسى مت ككام بي (٣٣)

(۱)اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہرائیک چیز کامشورہ ہرائیک سے کیا جائے بلکہ جیسا مسئلہ ہواس کے اعتبار سے اس کے جانے والوں اور ولچہی رکھنے والوں سے مشورہ کی جائے (۲) اگر کسی کو کس نے تعلیف پہنچائی ہے قومظلوم کواجازت ہے کہ جتنی تعلیف اس کو پنجی ہے اس کے بقدر بدلہ لے لیکن آ گے اس سے بزی بات بیان کی جارہی ہے کہ آ دمی بجائے بدلہ لینے کے مرکزے اور معاف کردے ، اس کوعز میت کے کاموں میں شار کیا گیا ہے ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبراس طرح کی مثالوں ہے بھری پڑی ہے ۔ فتح کمہ کے موقع برعموی معافی کا اعلان اس کی سب ہے کھلی ہوئی مثال ہے۔

اوراللہ جس کو بے راہ کروے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی حمایتی نہیں اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب عذاب وہ دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ کیا ہے بھا گ لینے کا کوئی راستہ (۴۴) اور آپ انھیں دیکھیں گے کہ آگ کے سامنے ان کو حاضر کیا جارہا ہوگا، ذلت سے کانپ رہے ہول گے، چوری چھے دیکھتے ہول گے اور جوالمان لائے وہ کہیں گے کہ یقیناً نقصان میں تو وہی ہیں جنھوں نے قیامت کے دن اپنا اور اینے گھر والوں کا نقصان كيارس لوظالم لوگ دائمي عذاب مين (اگرفتار) موں کے (۲۵) اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی جمایتی نہ ہوگا جوان کی مدوکر ہاورجس کواللہ بےراہ کردےاس کے لیے کوئی راستہیں (۴۷) اس دن کے آئی پنجنے سے پہلے اسين رب كى بات مان لوجه الله كى طرف سے الانبيں جائے گا،اس دن نہتمہارے لیے کوئی پٹاہ کی جگہ ہوگی اور نهانجان رہنے کی (۷۷) پھراگر وہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کوان پر تکراں بنا کرنہیں بھیجا، آپ کا کام تو صرف پہنچادیناہے اور ہم جب انسان کوکسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر اِتراجاتا ہے اور اگر ایسوں کو اسے ہاتھوں جھیجی (برائیوں) کی مصیبت پہنچی ہے تو بس وہی انسان براہی ناشکراموجا تاہے(۴۸) آسانوں اورزمین

بِيْمُ فِأَنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورُ ﴿ لِللَّهِ ثُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَا لْكُي مَا مَثَا أَوْتُمَيْكِ لِمَنْ قَصَا أُوانَا كَافَوْتُمَكِ لِمَنْ تَشَاقُ اللَّهُ وَثِنْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكَّوا نَاوَانَا ثَا وَيَعِعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ تَدِيرُ۞وَمَاكَانَ لِئَمُ إِنْ كُلِمَهُ اللهُ إِلاَوْمُمَّا أَوْمِنَ وَرَآيَ اَب ٱوْرُسُولَ زَيْمُولُا فَيْرَى وَاذْنِهِ مَا يَشَا أَوْلَهُ مَلِيٌّ مَا يَشَا أَوْلَهُ مَلٌّ مَكِيمٌ ١

منزله

کی بادشاہت اللہ کی ہے،وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے (۴۹) یا لڑک لڑکیاں ( دونوں) ملا کردے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کردیتا ہے یقیناً وہ خوب جانتا پوری قدرت رکھتا ہے (۵۰) اور کسی انسان کی تاب نہیں کہ اللہ اس سے (روبرو) گفتگو کرے سوائے اس کے کہ وہ وہ کے ذریعہ سے ہویا پر دہ کے پیچے سے ہویا وہ اپنا قاصد بھیجنا ہے جواس کے تکم اس کی چاہت کے مطابق پہنچا دیتا ہے، بلاشبہ وہ بالا ہے حکمت والا ہے (۵۱)

<sup>(</sup>۱) نکیر کے معنی انجان بن جانے کے ہیں ، مرادیہ ہے کہ چھپ کر انجان بن جانا یعنی کوئی چھپنے کی جگہ ندہوگی (۲) دنیا میں اللہ تعالی کی انسان سے روبر وہوکر ہم کلام نہیں ہوتا ، یا تو وی فر ما تا ہے بینی ول میں بات کوڈ ال ویتا ہے یا ہر وہ کے پیچھے سے خطاب ہوتا ہے جسے حضرت موئ علیہ السلام کے سماتھ ہوایا کسی فرشتہ کو بیٹیا م رسول تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

اورای طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے تھم ہے وتی ہیں آ آپ کو پینہ نہ تھا کہ کماٹ کیا ہے اور نہ ایمان (کا پینہ تھا) البنتہ ہم نے اس کو ایک نور بنایا ہے ، اپنے بندوں ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعہ سے ہدایت ویتے ہیں اور یقینا آپ سید ھے راستہ ہی پر لے چلتے ہیں (۵۲) اللہ کا راستہ جس کے ہاتھ ہیں وہ سب ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زہین ہیں ہے ، خبر دار! تمام امور اللہ بی کی طرف لوٹے ہیں (۵۳)

## ﴿سورهٔ زخرف ﴾

پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے کہ ان کوز ہر دست خوب جانے والی ذات نے پیدا کیا (۹) جس نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا اوراس میں تمہارے لیے راستے بنائے تا کہتم راہ پاسکو (۱۰) اور جس نے او پر سے متعین مقدار میں پانی برسایا پھر ہم نے اس سے مروہ علاقہ کونٹی زندگی جشی ،اسی طرح تم نکالے جاؤگے (۱۱)

مداحہ وی زمدی کی ہیں مرک میں سے جا دے جا دے اس اور ہے کہ ہم نے اس کونور بنایا (۲) ام الکتاب سے مرادلوں محفوظ ہے، جس میں قر آن مجید (۱) کتاب سے مرادقر آن مجید ہے، آگے آئ کے بارے میں فرمایا جارہ ہے کہ ہم نے اس کوآسان دنیا پر اٹارا گیا پھر موقع ہموقع آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر دازل سے بلند ترین حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی شکل میں موجود ہے، پہلے مرحلہ میں اس کوآسان دنیا پر اٹارا گیا پھر موقع ہموقع آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے جسے کہ میں ہمایت کا داستہ نازل ہوتا رہا (۳) اللہ تعالی نے ہرقوم کے لیے تھے جت کا س من کیا ہے، یہاں مشرکین مکہ کو فطاب کرکے کہا جارہا ہے کہتم پہند کرویا نہ کروہم تہمیں ہدایت کا داستہ بتانے کے لیے تھے جت کرنا نہیں چھوڈ سکتے۔

وَكُنْ إِنَ الْكُنَّ الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْمِعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُو

جَعَلَ لَكُوُ فِيهُ أَسُهُ لَا تَعَكَّلُونَهُ مَعْتَنُكُونَ فَوَالَّذِي نَ تَوْلَ مِنَ التَّمَا لِمِنَا مُنِقَدَ إِذَا فَنَدُرُ فَالِيهِ بَلْنَ فَأَعَيْنًا كَفَالِكَ تَعْرُجُونَ @

ؽؠؙ*ؾؙۿ*ۯٷؙڹ©ڣٙٲۿڵڬٚێۜٲڡٞؿڰؠڹؙۿؙۄ۫ؠڟۺٛٵڗۧڡؘڞ۬ؽڡؘۺٛڶ

ٳڵڒۊٞٳؠٚؽ۞ۘۅڵؠڽؙ؊ؘٲڷڗڰؠ۫؆۫ؽ۫ڂؘڷٙ۩ڰؠڡ۬ؾؚۅٳڷڒۯۻڷۣٙۼۛۅؙڵؾ

خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيُّ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْرُضَ مَهُدًّا الْأَ

منزله

اورجس نے ہرطرح کے جوڑے بیدا کیے اور تہمارے لیے ایس کشتیاں اور جانور بنائے جن برتم سواری کرتے ہو(۱۲) تا کہم ان پراطمینان سے بیٹھ سکو پھر جب اچھی طرح بينه جاؤتوا بيناويرالله كانعام كويادكرواوركهووه ذات یاک ہے جس نے اس کو جارے کام پرلگادیا اور ہم ایسے نہ تھے کہ اس کو قابویس کریاتے (۱۳) اور یقیناً مم اینے رب بی کی طرف لوٹ کر جانے والے بی<sup>ل</sup> (۱۲) اور (پھر) اس کے لیے اُٹھوں نے اس کے بندول میں سے ای کے جزء تھبرائے یقیناً انسان کھلا ناشکرا ہے (۱۵) بھلا کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں خور پیند کرلیں اور بیٹوں کے لیے تہارا انتخاب كيا (١٦) حالاتك جب ان ميس سيكواس كى بشارت وى جاتی ہے جس کی مثال اس نے رحمٰن کے لیے دی ہے تو اس کاچېره سياه پر جاتا ہے اوروه گھٹ کرره جاتا ہے(١٤) بهلا وه جوز بورات میں پلیس برهیں اور وه (بحث و) مباحثة مين بات بھي صاف نه كهه عين (١٨) اور انھوں نے فرشتوں کو جورخمٰن کے بندے ہیںعورتیں قرار دیا ، کیا وہ ان کی پیدائش کے دفت موجود تھے، ان کی گوا بی ضرور لکھی جائے گی اوران سے بو چھا بھی جائے گا (١٩) اور وہ بولے کہ اگر رحمٰن جاہ لیتا تو ہم ان (باطل معبودوں)

وَالَّذِي عَلَى الْأَزُواجُ كُلُّهَا وَجَعَلَ لِّكُومِنَ الْفَلْتِ وَالْأَنْعَامِ يَ ﴿ وَإِثَّا إِلَّى رَبِّنَا لَئُنْقُلِنُونَ ۞ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ دِهِ جُزُوا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَلْفُورُتُنِيدُنُّ أَنَّ الْقَدْرِمِمَّا عَنْاتُ وَاصْفَكُو بِالْبُونِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَاحَا مُعْرِيمًا فَعُرِبُ عُلِي مَثَا لَاظُلُ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوكِيلِيْنِ ۗ وَمُن أَيْسُوا لَيَةِ وَهُرَى الْيَصَامِرُ فَيُرُمُهِ بَينِ @وَجَعَلُوا الْمَلَيِّكُةُ الدين هوعبال الرحمي إذا فالمشهد واخلقهم ستكتب تُهُوُ وَيُنْعَلُونَ®وَقَالُوالُوشَكَاءُ الرَّحْلُنُ مَاعَيُدُهُ اَلْهُمْ بِنَالِكَ مِنْ عِلْمِهِ إِنْ هُمُو إِلَّا يَعْرَضُونَ<sup>©</sup>اً مُراتَّيْنَةُ ڮؿ؆ٳۺؙٞۼۧؽؚڸ؋ڂؘۿؙۯؠۣ؋ؙؙؙڡؙۺٛۿٚڛڵۏڹ۞ڹڷۊۜٵڵٷٙٳڵٷٳڝۜۮ ابَّاءَنَاعَلَ أَمَّةٍ كَا أَنَاعَلَ الرَّهِيمُ مُثَمَّتُنَا وَنَ ٣ وَكُنَّا إِلَّ مَا ٱرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْمَيْةِ مِنْ تَنِيْرِ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُّوهَا <sup>ال</sup> إِنَّاوَتِيدُنَّا الْإِنْ مَنَاعَلَى أَمَّةٍ وَإِنَّاعَلَى الْتِرْفِومُ مُقْتَدُّدُونَ @

مغزله

ک عبادت نہ کرتے ،ان کواس کا بچھ پہنہیں، وہ صرف الکلیں لگارہ ہیں (۲۰) کیا ہم نے اس سے پہلے ان کوکوئی کتاب دی تھی جس سے وہ دلیل پکڑرہے ہیں (۲۱) بلکہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوا یک طریقہ پر بیایا ہے اور ہم بھی ان ہی کے چھے ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں (۲۲) اور اس طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے آسودہ حال لوگ ہولے ہم نے اپنے باپ دادا کوا کی طریقہ پر پایا ہے اور ہم تو ان ہی کے نقش قدم پر چلتے والے ہیں (۲۲)

(۱) یہ واری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اس میں ایک طرف القد کا شکر ہے اور اس کے نقل کا اعتراف ہے کہ اس نے یہ واریاں ہمارے قابو میں دیں اور دوسری طرف یہ توجہ دلائی گئے ہے کہ سفر شروع کرتے وقت آ دمی سفر آخرت کویا دکر لے (۲) مشرکین عرب فرشتوں کوخدا کی زیٹیاں کہتے تھے، یہاں ہے آگئی چارآ بیوں تک مختلف اعتبارات سے ان کے اس مقیدہ کی تر دید کی گئی ہے، سب سے پہلے یہ بتایا گی کہ اولا وہ ال باپ کا جربہ وتی ہے اور اللہ کا کوئی جربہ وتی سکتا تو یہ فرشتے کسے خدا کی بیٹیاں ہوسکتی جیں، دوسرے یہ کہ اس مقیدہ کے اعتبار سے خدا کی بیٹیاں ہوسکتی جیں، دوسرے یہ کہ وہ میٹیوں کو عار کا باعث ہمجھتے جیں تو اس عار کو وہ خدا کے لیے کسے شلیم کرتے جیں، تیسرے یہ کہ اس مقیدہ کے اعتبار سے فرشتوں کو مؤنث ہوتا چاہیے حالا ظکروہ سوئٹ نہیں ہیں، اور جو تھے یہ کہ بورتوں کی توجہ زیا دہ زیب وزینت کی طرف وہتی ہے دوسری صلاحیتیں ان میں کم ہوتی ہیں، از بالفرض اگر اللہ کو اولاد کا انتخاب کرنا تھا تو بیٹوں کے بجائے اپنے لیے بیٹیوں کا انتخاب کیوں فر ، تا۔

P

قُلُ أَوْلُوجِكُتُكُو بِأَهْدَى مِمَّا رَجَدَتُهُ وَكُيْهِ الْإِنَّا وَكُوْرُ قَالُوْ إِنَّا الْوَالِقَا اَأْرْسِلْتُوْرِيهِ لَفِي وَنَ®فَائْتُقَمْنَا مِنْهُمُ فَانْفُارْكِيفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُكَدِّبِيُنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَسِيهُ وَقُومِهِ إِنَّرَىٰ ؠۜۯٳڔؙٞؿؾٵؾۼۑؙڬۏڹ۞ٛٳڒٳٲێؽؽڡٚڟڗؽ۫ٷٳؽ؋ڛۜؽۿۑڋڽ۞ۅؘ جَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَمَا لَهُمُ سِرِّعِمُونَ ١٤ الْمُعْتَ ۿٙٷؙٳۜڒ؞ۅٳ۫ؠؙٚ؞ۿؙۄ۫ڂڝؖ۠ٵٙۥٛۿؙۅؙڷڂؿٞۏڛۜٷڷۺؙؽڽؙ۞ۅؘڶۺٵ جَاءَهُوُ الْمُثَّ قَالْوُاهْ نَاسِعُوْ وَ إِثَّامِهِ كُفِرُونَ @ وَقَالُوُ الْوَلْا نُزِّلَ لِمِنَا الْقُرُّانُ عَلَى رَجُلِي مِنَ الْقُرْيَتُيْنِ عَظِيْرِ ﴿ الْمُعْرِ يُقْسِبُونَ رَحْبَتُ رُبِّكُ عَن قَسِينَا بِينْهُ مَهِ وَالْمَالِينَةُ مُومِينَةً مُ إِن الْمَيْوا ٳڵڽؙؙؽؙٳٚۅٚۯڡؙؙڡؙڬٳۼڞؙٲؠ۫ٷٙؾؘۘؠۼڞؚ٥ڗڿؾٳڷۣؾۧڿۮۧؠۼڞؙ<sup>ڰ</sup>ٵ بَعُضَا الْمُؤْرِيُّا وُرَحْمُتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّيْنَا يَجْمُعُونَ ۞ وَلُوْلُآ أَنْ يُكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَكَجَعَلْنَا لِمَنْ ثَلُغُرُ بِٱلرَّفْلِين ڸؠؙۯڗڽؠۄؙڛڡڡؙٳڛڽڣڡڐؚۊؖڡۼٳڔڿڡڲؠٞٵؽڟۿڕۏڹ۞ۏڸؽؽۅؾڰؠ إِبْوَا بَاوْسُرِرُ الْعَلَيْهَا يَشَكُونَ الْمُورِيَّةُ وَزَعْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاحُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةُ عِنْدُوبِيِّكَ لِلْمُتَّتِدِيْنَ فَ

(نبی نے) کہاخواہ میں اس سے زیادہ سے راستہ تمہارے یاس لے كرآيا ہوں جس برتم نے اسے باپ داوا كو بايا ہے، وہ بوليم توجو ليكرآئي موجم ال كومان واليبيس (٢٣) بس بم في ان سانقام لياتو ديكي ليج كرجمثلاف والول کا کیسا انجام ہوا (۲۵) اور جب ابراہیم نے اپنے والد ے اورا پی قوم ہے کہا کہتم جس کی بھی عبادت کرتے ہو میں اس سے بیز ار ہول (۲۲) سوائے اس ذات کے جس نے مجھے وجود بخشا، بس وہی مجھے راہ بھی دےگا (۲۷)اور یہ بات انھوں نے اسے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی باتی چھوڑی کہ شایدوہ رجوع کریں (۲۸) بات بیہ کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کومزے لینے دیا یہاں تک کہان کے پاس کی بات اور صاف صاف بات بتانے والے رسول بیٹنج کئے (۲۹) اور جب سچی بات ان کے یاس پہنچ گئی تو انھوں نے کہددیا کدریجادو ہے اور ہم تو اس کو ماننے والے نہیں (۳۰) اور وہ بولے کہ بیقرآن وونوں بستیون میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں ینہ اترا(۳۱) کیاوہ آپ کے رب کی رحمت کونفسیم کریں گئے، ہم نے وایا کی زندگی میں بھی ان کے روزگار ان میں بانے ہیں اور ایک کودوسرے بردر جول کی بلندی دی ہے تا كدوه ايك دوسرے سے كام لے عليل اورآب كرب

کی رحت تہیں اس سے بہتر ہے جو بچھ یہ سمیٹ رہے ہیں (۳۲) اور اگرید (خیال) نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی ملت (کفر) پر آ جائیں گے تو ہم ضرور رحمٰن کا افکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا کردیتے اور زینے بھی جن پروہ چڑھا کرتے ہیں (۳۳) اور ان کے گھروں کے دروازے اور مسہریاں جن پروہ ٹیک لگاتے ہیں (۳۳) اور سونے کا کردیتے جبکہ یہ سب بچھ ہیں بس صرف دنیا کی زندگی کے سامان ہیں اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت پر ہیزگاروں کے لیے ہے (۳۵)

(۱) اس میں فاص طور پرشرکین مکہ سے یہ بات کی جارہ ہے کہ مہیں تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کاطریقہ افتیار کرتا چاہئے تھا، جفول نے پہیں ویکھا کہ ہمارے باپ واوا کاطریقہ کیا ہے بلکہ اُٹھوں نے بی گوتلاش کیا اور املہ کے تھا ہے گار اس میں الیار ۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوگ دین تن پر قائم رہے چھرا آہتہ آئر اف

ان از رح ہوا اللہ کی دی ہوئی نعتوں میں لوگ مست ہو گئے اور اس میں گےرہے یہاں تک کہ آخری نبی سلی اللہ علیہ وسلے کے آئے (۳) دو بردی بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے چونکہ اس علاقہ میں بیدونوں بردے شہر سے اس کیے مشرکیین نے کہا کہ ان دو بردی بستیوں میں کی مالد اور پرقر آن مجید کیوں نداتر اور ۲) رحمت سے مراد نبوت ہے لیون سے بی اس کہ بی کہ دنیا جواس سے کہیں کم دوج کی چیڑ ہے اس کو بھی ہم نے ان پڑ بیں چھوڑ الے میں مارد کہ اس بی خوالد کی دوسرے کی ضرورت پڑے اور ایک دوسرے کام لے عقل وقیم اور صلاحیت کے اس تقاوت ہی سے دنیا کا فیام ہارے اور ایک دوسرے کام لے عقل وقیم اور صلاحیت کے اس تقاوت ہی سے دنیا کا دفت میں میں جو ان دوسرے کی خرورت ہیں کہ دوسرے کام لے عقل وقیم اور صلاحیت کے اس تقاوت ہی سے دنیا کا دفت میں میں جو نی کہ دوسرے کی خرورت دیں کے دوسرے کام لے عقل وقیم اور صلاحیت کے اس تقاوت ہی سے دنیا کی دوسرے کی دوسرے کی خرورت دوسرے کام کے عقل دو بھی اس میں اس کے دنیا کی دوسرے میں کہ کہ میں دوسرے کی خرورت کی دوسرے کام کے عقل دو بھی کی دوسرے کام کے عقل دو بھی کام کے عقل دو بھی کہ اس کے دوسرے کام کے عقل دو بھی کی دوسرے کے اس تقاوت ہیں۔

اور جوکوئی رحمٰن کے ذکرے اندھابن جاتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کردیتے ہیں چروہ اس کا دوست ہوجا تا کے (۳۲) اور وہ (شیاطین) ان کوسی راستہ سے رو کتے ہی رہتے ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ وہی سجھے راستہ پر ہیں (۳۷) یہاں تک کہ جبوہ جارے یاس پہنچتا ہے تو (شیطان سے) کہتا ہے کاش کہ میرے تیرے درمیان مشرق ومغرب کی دوری ہوتی بس (تو) کتنا برا ساتھی تھا (۳۸) اور آج تمہیں اس ہے کھھ فائدہ ہیں کہتم سب عذاب میں شامل ہو جبکہ تم ظالم تھر نے (۳۹) بھلا کیا آپ گونگول کوسنا سکتے ہیں یا آندھوں کوراستہ دکھا سکتے ہیں یا ان کو جوصاف گراہی میں بڑے ہول (۴٠) پھر اگر ہم آب كو (ونياسے) لے كئے تو ہم ان سے انقام لے كر ر بیں گے (۲۱) یا آپ کووہ دکھائی دیں گے جوہم نے ان کو وعیدیں دے رکھی ہیں تو ان پر ہمیں پوری قدرت حاصل ہے (۲۲)بس آپ تو اس پرمضبوط رہے جو آپ يروحي آئي ہے يقينا آپ بي سيد هے داست پر بين (٢٣) اور بیآپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک تفیحت ہے اور آ گئے تم سے بوچھا جائے گا ( ۱۲۲ ) اور جورسول ہم نے آپ سے پہلے بھیج ان سے یو تھے لیجے کہ کیا ہم نے رطن کے علاوہ اور معبود بنائے منے کہ ان کی برسنش کی

حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ لِلْيُتَ بَيْرَى وَبَيْنَكَ بُعُدَالْمُثِّرِقَيْن بُثْسَ الْقِرِيْنُ ﴿ وَلَنْ يُتَفَعَّكُمُ الْيُؤْمِ إِذْ ظَلَيْهُمُ ٱلْكُونِي الْعَلَابِ مُشْتَرِكُونَ @أَقَانَتَ تُسُمِمُ الصَّمَّ الْوَقَمَ الْوَقَهِ فِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ نُ صَلْلٍ مُبِينِي ۗ وَامَّانَ هَبَنَّ بِكَ وَاتَّامِنُهُمْ مُنْتَقِبُونَ ﴿ وَيُرِينَكُ الَّذِي وَعَلَىٰ الْمُو وَإِنَّا كَلِّيمٍ مُ مُقْتَكِ رُونَ ۖ فَاسْتَمْسِكُ ؠٵؙڲۮؚؽٙٲۯؿٵڷؽڬٵۧٳؾؙڬٷڷؽٷڶڡۣۯٳڟۺؙۺؘؿؿۅ۞ۅؘٳ؆ٛ؋ڶۮؚػڗؖ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ مُنْعَلُونَ عَرَضُولَ مَنْ ارْسَلْمَنَ بنُ قَبُلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَامِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اللَّهِ عَبْدُونَ أَوْكَ مَنْ أَرْسُلْمَا أَمُولَى بِالْيَبْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمِلاَّيْهِ فَعَالَ إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَلِيئِن ﴿ فَكُنَّا مَا مَهُ فِي إِلَيْنَا إِذَا هُهُ بْنَهَا يَضْحَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيْهِ مُعِنْ أَيْةِ إِلَاهِيَ ٱلْبَرْنِينَ أَعْتِهَا أَوْ اَخَذَنْهُمُ بِالْعَذَابِ لَعَكَهُ يُرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوا يَالَيُّهُ السَّاجِرُادُعُ لَنَارَبُكَ بِمَاحَهِ مَعِنْمَ الْأَلْمُنْكَالُمُ الْمُنْكَالُونَ ١٠٠٥

منزله

جائے (۵۷) اور بلاشبہ م نے موکی کواپی کھلی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجاتو انھوں نے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرستادہ ہوں (۳۲) تو جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ بہنچ گئے تو وہ گلے ان کی بنسی اڑانے (۲۵) اور ہم ان کو جو بھی نشانی دکھاتے وہ بچھلی نشانی سے بردی ہوتی اور ہم نے ان کو صیبتوں میں جکڑا کہ شابیروہ رجوع کریں (۲۸) اوروہ کہتے اے جادوگر! جیسے تمہارے دب نے تمہیں بتایا ہے ویسے ہی تم ہمارے لیے دعا کروہ تم یقینا راہ پر آجا تیں گے (۴۹)

(۱) بفکری اور وین سے دوری کے نتیجہ میں آوی دور ہوتا ہی جاتا ہے، ایسے خص پر شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں جوان کو ہمیشہ ہزباغ دکھاتے رہتے ہیں پگر
گراہی گراہی نظر نیس آئی ، آدی اپنے طریقہ ہی پر گمن رہتا ہے (۲) ظلم سے بنیا دی طور پر شرک مراد ہوتا ہے اس کی سر ااتی تخت ہے کہ اگر چرانسانی مران ہیہ ہے کہ
اگر کئی لوگ مصیبت میں شریک ہوجا نمیں تو وہ مصیبت بلکی ہوجاتی ہے گروہاں کی تکلیف دوسرے کے اس میں شریک ہونے کے احساس کے باوجود کم نہ لگے گ

(۳) لینی ان کو ہم صورت اپنے کے کی سر المنی ہے، آپ کی حیات ہی میں ہم کیجھ دکھا ویں جیسا کہ بدر میں ہوایا آپ کی وفات کے بعد ان کوسر المی اور سب سے برا عزاب آخرت کا ہے (۲) لینی فان پر جو آسائی کہا میں ان میں و کیے لیجے (۵) ان سے مراد وہ سر اکس جی تو جو طوفان میڈی ول بحر تم میں میں نئرک اور خون وغیر و کی شکل میں ان کودی گئیں ، چر سر تاہر وہ حضر ہ موئی علیہ اسلام سے دے کر اتے اور کہتے کہ اگر میسز المی گئر تو ہم ایمان لے آئیں گر کی ہر کر جو تے ، سور ہ انور ان اس میں تفصیل گر دیکی ہے۔

فَيُقُومِهِ قَالَ لِقَوْمِ ٱلْمِيْسَ لِيُمْلُكُ مِمْرَوَهُ لِهِ الْأَنْهُرُ فِرِي مِن عَقِقَ أَفَلَامُهِمُ وَنَ ۖ أَمُ إِنَّا خَيْرُمِنَ مُنَا الَّذِي مَهِيْنُ أَوْلَا يُكَادُ يُبِينُ ۖ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَمٍ وُجِا مُعَهُ الْمَلَيِكَةُ مُقَرِّينِينَ ﴿ فَاسْتَخَفَّ قُومَهُ فَلَطَاغُوهُ إِنَّهُ وَكَانُوا قُومًا فِيقِينَ ﴿ فَلَمَّا أَسَفُونَا الْتَقَدُّنَا مِنَّامُ فَأَغُوفُهُمْ ٳۜڿؠۜۼۣؽؙڹ۞ٚۏؘۼۼڵڹۿۄ۫ڛڵڡٚٲۊٞڡؿٙڵٳڷڵڿڔۣؿڹ۞ؗۅؘڵؾۜٲڞؙ<sub>ڰ</sub>ڔٮ ابنُ وَيُومَتُلا إِذَا قُولُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ فَوَالْوَاءَ الْهَتُنَاخَيْرُ ؙڡؙۯۿڗ۫ؠؙٵۻڒؿؙۊٵڮٳڒڮڹۘڵڒؠڵ؋ؙ؞ۊؿڗ۠ۼۅؠؗۏڽ۞ٳڹۿۅ ٳڷٳۼؠؙڎؙٳڹ۫ڡؠڹٵٚڡڲؽ؋ۅڿۼڵڶۿؙڡؿٙڵٳڸڹؿٙٳۺٷٙ؞ؽڷ۞۠ۅڵۅ تَتَأَةُ لَجَعَلْنَامِنُكُو مُثَلِّكَةً فِالْأَرْضِ يَغُلُقُونَ ۗ وَإِنَّهُ لَعِلْوُ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمُتَرُكَ بِهَا وَاثْبِعُونِ لَمْ ذَالِهِ وَالْمُسْتَقِيلُونَ وَلَايَصُلَّ تَكُو الشَّيْطِيُ إِنَّهُ لَكُوْ مَنُ أُثَبِّ إِنَّ ﴿ وَ لتّاجَآهُ عِينْ لِي الْيَيْنَاتِ قَالَ تَدْجِمُتُكُوْ بِالْعِلْمَةِ وَالْأَبِيِّنَ لَكُوْبِعُفْنِ الَّذِي تَعَنَّلِفُونَ فِيهِ فَأَثَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ @

چر جب ہم ان ہے مصیبتیں دور کردیے تو وہ نورا ہی وعدہ تو ڑو سیتے (۵۰) اور فرعون نے اپنی تو م میں تقریر کی اس نے کہا!اے میری قوم کیامصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور بیندیاں میرے بنیجے جاری ہیں بھلاتم و يکھتے نہيں؟! (۵۱) کيا ميں بہتر (نظر نہيں آتا) ہوں اس سے جو کمتر ہے اور اپنی بات بھی صاف نہیں کہہ یا تا (۵۲) تو کیوں نہ سونے کے کنکن اس کو بہنا دیے گئے یا کیوں ندفرشتے میت بنا کر اس کے ساتھ اتر ئے (۵۳)بس اس نے اپنی قوم کی عقبل مار دی تو انھوں نے اس کی بات مان کی یقییتاً وہ نافرمان قوم تھی (۵۴) پھر جب انھول نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے بھی ان سے انقام لیا،بس ان سب کوغرق کردیا (۵۵) پھرہم نے ان کو گیا گزرا اور دوسروں کے لیے ایک کہاوت بنا ديا (۵۲) اور جب عيسى ابن مريم كي مثال دي گئي تو آپ کی قوم اس سے چیخنے چلانے لگی (۵۷) اور بولی ہمارے معبود بہتر ہیں یا ہے، انھوں نے آپ کے سامنے بیرمثال محض کٹ مجتی کے لیے دی ہے بلکہ وہ ہیں ہی جھٹرالو لوگع (۵۸)وہ تو صرف ایک بندہ تھا ہم نے اس پر انعام کیا تھااوراس کوئی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا تھا (۵۹) اوراگر ہم جا ہیں تو تم میں فرشتے بنادیں، زمین میں وہ

تمہاری جگہ کنن (۲۰) اور بلاشہوہ قیامت کی ایک پہچاتا بھی ہیں تو تم اس میں ہر گزشہ مت کرنا اور میری ہیروی کرنا، یہ ایک سیدھا راستہ ہے (۲۱) اور شیطان تمہیں ہر گز (اس راستہ ہے) رو کئے نہ پائے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (۲۲) اور جب عیسیٰ کھلے دلائل کے ساتھ آئے تھے انھوں نے کہا تھا میں تمہارے پاس حکمت لے کرآیا ہوں اور تا کہ میں تمہارے لیے ان چیزوں میں بات صاف کردوں جن میں تم اختلاف میں پڑر ہے ہولیں اللہ سے ڈرواور میری بات مانو (۲۳)

(۱) ان نشانیوں کے بعد فرعون ڈرا کہ کہیں توم موئی علیہ السلام کی طرف ماگل نہ ہوجائے اس لیے اس نے پتقریر کی (۲) جب مورہ انجیاء کی ہی آبندہ من کی مجادت کرتے ہیں تو ان کو بھی جہنم کا ایندھن تم اورتم جن کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو بھی جہنم کا ایندھن ہونا چاہیے جبکہ مسلمان ان کو پر گزیدہ تی ٹیم کی ایندھن ہونا چاہیے جبکہ مسلمان ان کو پر گزیدہ تی ٹیم کی ایابت ہوئی کہ بہر سے معود پر سے اور بدا چھے، بداعتر اض من کر شرکوں نے بہت شور مجایا حالا نکہ بداعتر اض اس کر بھر آ کے ان کو پر گزیدہ تی بھڑ اض میں جھڑ الم اس میں خطاب عیسائیوں نے بیں شرکین مکہ سے تھا ، اللہ تعالی ای لیے فرماد ہا ہے کہ ان کا کام ہی جھڑ المیں ان کو پر آ کے اللہ نے فرماد یا کہ ان کو کی تھا نہ ہم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ، وہ تو ہماری قدرت کی ایک ششائی ہیں ، اور اس سے نیادہ و بجیب بات ہم کر سکتے ہیں کہتم میں فرشتے بیدا کرد ہی اور وہ تھا رہے کہ وہ تیا مت سے میل آسان سے دنیا میں شرشتے بیدا کرد ہی اور اس میں بیاشان ہوں کے دو یارہ و تیا مت سے کہا تھا مت ہوگا۔

یقیناً الله بی ہے جومیر ابھی رب ہے اور تہار ابھی رب ہے تو اس کی بندگی کرو، یہی سیدھاراستہ ہے (۱۴) بس ان ك عنتف كرومول في اختلاف كياتو جنهول في طلم کیاان کے لیے تباہی ہے اس دن کے عذاب سے جوبرا دردناک ہے(۲۵) کیاوہ قیامت کے انتظار میں ہیں کہ اجا نک ده ان برآ برا ساوروه مجهم کا ندرے مول (۲۲) سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دستمن ہول گے سوائے ير بيز گارول كے (١٤) (ان سے كہا جائے گا) اے میرے بندو! تم برآج ندکوئی خوف ہے اور ندتم عملین ہوگے (۱۸) جضوں نے ہماری آینوں کو مانا اور وہ فرمانبردار رہے (۲۹) تم اور تمہاری بیویاں سب جنت میں ملے جائیں تہارے کیے عزت ہی عزت ہے (۵۰) ان کے لیے وہاں سونے کی رکابیوں اور کٹوروں کے دور چلیں گے اور وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جوان کا جي جا ہے گا اور آنڪھول کواچھا لگے گا اور تم ہميشداس ميں رہو گئے (ا) اور بدوہ جنت ہے جس کا حمہیں اسینے كامول كے صلي وارث بنايا كيا ہے (٢٢) اس ميں تہارے لیے بہت میوے ہیں اس میں سے تم کھاتے رہو گے (۷۳) البتہ جو بحرم ہیں وہ دوزخ کے عذاب

إِنَّ اللَّهُ هُورَيِّنٌ وَرَبُكُمُ فَأَعْبُدُ وَأَكْلُونُا لَمْ أَاعِرَاطُامُ مُتَوَيِّدُ ﴿ بَغْتَةً وُهُوۡ لَايَشُعُوُوۡنَ ۖ الْأَخِلَآ وَيُوۡمِينَ بَعْضُوۡمُ لِيعَيْمِ عَدُّوُّ الْاالْفَتُوَيِّنَ فَأَيْهِ لِولَاغُونُ مَانِيْكُوالْيُؤمُّ وَلَا انْتُمُّ عَزُنُونَ ١٤٤ كَنِينُ الْمُتُولِ إِلَيْتِنَا وَكَانُوالْمُسُلِيدُنَ الْمُتُولِ إِلَيْنَا وَكَانُوالْمُسُلِيدُنَ الْمُتُولِ إِلْيَنَا وَكَانُوالْمُسُلِيدُنِ الْمُتُولِ إِلَيْنَا وَكَانُوالْمُسُلِيدُنِ الْمُتُولُول جُنَّةَ ٱلْنُورُوَارُواجُكُوتُهُ كُرُونَ الطَّافُ مَلَيْهِ مِيمِ إِن مِّنُ ذَهَبِ وَالْوَابِ وَفِيهَا مَاتَتُتَهِيْهِ الْوَفْشُ وَتَكُنُّ الْزَعَيْنُ وَانْتُرُ فِيهَا عَلِدُ وَنَ فَكُوتِهَا كَالْمُنْةُ الَّتِي أُورِثُنُّوهَا بِمَا كُنُاتُورُ عَمَالُونِ اللَّهِ فَهَا فَالِهَهُ كَيْنُورُهُ مِّنُهُا تَأْكُلُونَ ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَدَّابِ جَهُّمْ خِلِدُونَ ﴿ ڒؽڡؙۜڗؖۯؙۼڹ۫ۿٷۯۿ۫ۼڕڣؽ؋ڡؙؽڵؽٷؽ۞۠ۅۜڡٵڟڵؽڶڰڰٷڰ لكِنُ كَانُواْ هُمُ الْطُلِيهِ يُنَ ﴿ وَالْلِيكُ الْيُلْكُ الْيُقْضِ مَلَيْنًا رَبُّكَ قَالَ إِثْلُوْمُ لِكُونَ كَالْقَدُ جِنْكُوْ بِالْحَقِّ وَالْكِنَّ ٵڬٛڗؙڴڎڸڵڂؾٞڮڔۿۏڹ۞ٲ؞ٵؠۜڗؽٷٳٲۺۜٵۼٳٵٵٵڡڹڔؙڡؙٷڹ۞

میں ہمیشدر ہیں گے (۲۳) وہ ان سے باکا نہ کیا جائے گا اوراس میں ان کی سب امید میں ٹوٹ چکی ہوں گی (۷۵) اور ہم نے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہاں وہ خود ہی ناانصاف سے (۷۲) اور وہ آواز دیں گے کہاہے مالک ( داروغہ جہنم )تمہارارب ہمارا کام ہی تمام کردے وہ کیے گاتمہیں تو یونہی پڑے رہنا ے (۷۷) ہم تہارے ماس حق لے کرآ تھے لیکن تم میں اکثر حق کو پیند ہی نہیں کرتے (۸۷) کیا انھوں نے بچھ طے ہی کرایا ہے تو ہم بھی طے کرنے دالے میں ع(29)

<sup>(</sup>۱) خود عیسائیوں بی میں ان کے بارے میں شدید اختلا فات موجود ہیں، کوئی خدا کہتا ہے کوئی خدا کا بیٹا کوئی خالت ملا شاور ہر فرقہ دوسرے کو کا فر کہتا ہے (٢) دوزخی لوگ داروغة جنم سے کہیں گے کدائے رب سے کہو کہ تمیں موت ہی دیدے، جواب میں وہ کہیں گے کہ تمہیں ای میں ای طرح رہنا ہوگا (٣) آنحضور صلی املہ علیہ دسلم کے خلاف جو خفیہ تد ہیریں کرتے تھے ای شم کی کسی سازش کے موقع پر بیآیت نازل ہوئی کہ اگرانھوں نے پچھے طے کیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کرویں گےاور بیرمازش النی یزے گی۔

أمريح منبون أنالانتهم مستره وكبواتم ملى ورسكنالد يام نَبُونُ وَكُلُ اللَّهِ مِنْ وَلَكُمُّ فَأَنَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَلَكُ فَأَنَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَكُلُّ فَأَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَكُ فَأَنَّا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَكُلُّ فَأَنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَكُ وَأَنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَكُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّ وَاللّا سُعُن رَبِّ التَمَوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْقِ عَمَّالَيْهِ هُونَ ® ڹؙڗۿۄؿۊڞۅؙٳۅؙؾڵۼۅٵڂؿ۠ؽڵڡۊٳڽۅؠۿؙؙ؋ٳڵۮؽؙؠؙۏڠۮۅؙؽ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي السَّمَا أَمْ إِلَّهُ وَفِي الْرَضِ إِلَّهُ وَهُوَ الْحَكِيثُ الْعَلِيْةُ ﴿ وَتَابُرُكُ الَّذِي لَهُ مُلُّكُ السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لِيَّنَّهُ وَعِنْكَ أَوْ وَلَوْ السَّاعَةِ وَ الَّذِو تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا يَمِيلُكُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ الْامَنْ شَبِهِكَ بِالْحُقِّ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ@وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمُّ مِّنَ خَلَقَهُمْ أَيْقُو لُنَّ اللهُ فَأَلَّى نُوْ فَكُوْنَ ٥ وَهِيْلِهِ لِرَبِّ إِنَّ هَوُلَّاهِ قَوْمُرْلَا يُؤْمِنُونَ۞ فَاصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَوْ فَتُوفَ يَعْلَمُونَ فَ عِاللَّهِ الرَّحْسُ الرَّحِيُّون حُمَّوُ وَالْكِينِ الْبِينِينُ ﴿ إِنَّا آنَوَ لَنَّهُ فِي لَيْلَةٍ مُنْ ارْكَةٍ ٳۜڰٵڴؿٵڝؙؽ۫ۮڔؿڹ۞ۏؽۿٵؽۼٛۯؿؙڰڴڷؙٲۺڕۘڂڮؽؠٟ۞ٚ

یادہ یہ بھتے ہیں کہ ہم ان کے بعید اور ان کی سر کوشیاں نہیں سنتے، کیوں جہیں ہارے قاصدان کے باس (سب کچھ) لکھرہے ہیں (۸۰) کہدد بجیے کہا گر دخمن کے لڑ کا ہوتا تو میں ہی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا (۸۱) یاک ہے رب آسانوں اور زمین کاء مالک عرش کاء ان بالوں ہے جودہ ہناتے ہیں (۸۲) تو چھوڑ ہے ان کو بک بكرين اور كھيل كوديش يرائے رہيں بہال تك كدان کوایئے اس دن کا سامٹا کرنا پڑے جس کا ان سے دعدہ کیا جار ہاہے(۸۳) اور وہی ہے جوآ سان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ حکمت رکھتا خوب جانتا ہے (۸۴) اور وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس کے قبضہ میں آسانوں اور زمین ادر اس کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہت ہے اور اس کے یاس قیامت کا علم ہے اور اس کی طرف تم سب کولوث کرجانا ہے (۸۵) اوراس کےعلاوہ جن کو بیہ بکارتے ہیں وہ سفارش کا میجھ اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دى مواور وه علم بھى ركھتے مول (٨٦) اور اگر آپ ان ہے یوچھیں کہان کوئس نے پیدا کیا تو یقییناً وہ یہی کہیں کے کہ اللہ نے ، بھروہ کہاں بھٹکے بھررہے ہیں (۸۷) اور(وہ)ان(ہینیبر) کی میربات(خوب جانتاہے) کہ

اے میرے رب بیالی**ے لوگ بیں کہ مانے نہیں (۸۸) تو آپان کوجانے دیجیے اورصاحب سلامت کر کیجیے، پھرآ** گے ان سب کو پتہ چل جائے گا (۸۹)

#### **®سورة دُخان 🏖**

الله کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے خم (۱) کھلی کتاب کی شم (۲) یقیناً ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتا رائے ،ہم ہی ہیں خبر دار کرنے والے (۳) اس (رات) میں ہر حکمت بھرا کام تقسیم ہوتا ہے (۴)

(۱) جن کوید سفارشی سجھتے جی وہ اس کا حق نہیں رکھتے ، جو اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہو ، سجھے علم رکھتا ہو ، اس کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت مرحمت فرما کیں گے (۲) ہیات بطور تعبیہ کے کہی جارہ ہی ہے کہ آخضور صلی اللہ علیہ وسلم جوسر اپر رحمت ہیں ، آپ بارگاہ اللہ میں ان کے عناد کی شکایت فرمار ہے ہیں تو وہ کس قدر سخت عذا ب کے سنتی ہیں ، آگے فرمایا جارہا ہے کہ آپ ان سے کراد شب قدر ہے جس میں قرآن او ح محفوظ سے ہیں ، آگے فرمایا جارہ اس میں ان کے کہ آپ ان کو حملت سے بھرا ہوا ہے۔ آسان دنیا میں اتارا گیا (۳) سال بھر جو بچھاللہ کے تھم ہے ہونے والا ہے وہ متعلقہ فرشتوں کے دوالہ کیا جاتا ہے ، اور اللہ کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔

ہارے یاس سے حکم ہوکر، اصلی جیجنے والے تو ہم ہی ہیں (۵) آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے طور یر، یقیناً وبی ہے سننے والا جانے والا (٢) آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کا رب اگرتم یقین کرتے ہو (2) اس کے سواکوئی معبود نہیں ، وہی جلاتا اور مارتا ہے ، تمہارارب اورتمهارے كزرے موئے باپ دادا كارب (٨) البتهوه شک میں بڑے کھیل کود میں گئے ہیں (۹) تو اس دن کا انظار مجيم جبآسان سے صاف صاف دهوال فكے گا (۱۰) وہ لوگوں پر چھا جائے گا، بید در دنا ک عذاب ہے (۱۱) ( پھر لوگ کہیں گے کہ) مارے رب اس عذاب کوہم سے دور کردے، ہم ایمان لاتے ہیں (۱۲) کہاں گئی ان کی تمجھ جبکہ صاف صاف بات بتانے والے رسول ان کے پاس آئے ہیں (۱۳) پھر انھوں نے ان ے منے موڑ لیا اور بولے سکھایا (بڑھایا) ہے مجنون ہے (۱۴) ہم کچھ عذاب ہٹاتے ہیں تم پھر وای کروگے (۱۵) جس دن ہم بردی پکڑ کریں گے تو ہم انقام لے کرر ہیں گے (١٦) اور ان سے مہلے ہم فرعون کی توم کوآزما کیے اور ان کے پاس عزت والا رسول آچکا (کا) (وہ کہنا تھا کہ) اللہ کے بندوں کو ہمارے حواله كرويقيناً من تمهارے ليے معتبر فرستادہ ہوں (۱۸)

ٲڡؙۯٳۺؽۄٮ۫ڛڬٲٳٛػٲڴڬٲڞۯڛڵؿؽ؋ٛۯۼؽڎؖۺڽڗؾڮ؇ٳػ؋ وَالْتُمِيْعُ الْعَلِيْدُونُ رَبِ السَّمَوْتِ وَالْرُوضِ وَمَالِيَتُهُمَّا إِنْ وْهُوْ يِيْنِ كُلِّ الْهُ إِلَاهُو أَنِي وَيُسِيِّكُ رَبُّهُ وَرَبُّ اللَّهِ كُوْ ڵڒۊڸؿڹٙڡؠڽؙۿؠٚڹؿۺڡ۪ؾڶڣٷؽڡٷٳڒؿؾڹؿۄؙ؆ڷڷٳٳڮؽ ؠۮڂٳڹۺؙۣؠ۫ڹۣ۞ڲۼؙڞڟڞڟۮٵڡؙڶڮٳڸؿۅٛٷؾؽٵڰؿڡ عَتَاالْعَنَابِ إِكَامُؤْمِنُونَ ﴿ فَي لَهُ وَالدِّكْرِي وَقَدُ جَأَءُهُمُ يَسُولُ مِبْدِينُ ﴿ ثُولُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّوْ مُجَنُّونٌ ﴿ وَإِنَّا لَيْهِ مُعَلِّوْ مُجْنُونٌ ﴿ وَإِنَّا كَاشِعُواالْعَدَابِ وَلِيُلَا إِثَكُوعَ إِدُونَ ﴿ يُمِّ نَبُولُ ثُلِكُ الْبُطَشَّةُ الْكُبْرِيِّ إِنَّامْنَتُمْ مِنْ الْكُولَةُ لَهُ فَلَنَّا أَمِّلْهُ وَقُومَ فِرْعُونَ وَ ۼۜٳٙۄ۫ۿؙۄ۫ڗڛؙۏڷڮڔۣؠؙؿۨڟؗٲؽٲڎۏۧٳٳڷؘڝڹٵۮٳٮڶڡٳٳٚؽٚڵڵۅڛٷڷ مِنُ ٩ وَأَن كُرْتَعَنُوا حَلَى اللهِ إِنَّ أَيْكُمْ مِسُلُطِي مُبِينِ ٥ وَإِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُدْتُ بِرَنِي وَرَيْكُواَنَ تَحْدُونِ فَانَ لَوْتُومِنُوالِ فَاعْتَرِلُونِ فَانْ لَوْتُومِنُوالِ فَاعْتَرِلُونِ فَكَ عَارَتَهُ أَنَّ هَوُلُاهِ قُومُرُمُّجُرِمُونَ®فَاسْرِيمِبَادِي لَيْلُا

منزله

اوراللہ پراکڑمت دکھاؤ، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کرآیا ہوں (۱۹) اوراس سے بیس نے اپنے رب کی بناہ کی ہے جوتمہارا بھی رب ہے کہتم جھے بھر مار مار کر ہلاک کرڈ الو (۲۰) اوراگرتم میری ہات نہیں مانتے تو جھے سے الگ ہوجاؤ (۲۱) پھر انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ تو مجھے بھر مار مار کر ہلاک کرڈ الو (۲۲) تو (حکم ہوا کہ) میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، یقیبنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا (۲۳) اور سمندر کو تھا ہوا چھوڈ (کر پار ہوجاؤ) یقینا یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے (۲۳) کتنے باغات اور نہریں وہ چھوڈ گا (۲۳) اور کتنی کھیتیاں اور شا مدار مکان (۲۲)

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ تخت قبط میں بہٹلا کیے گئے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے ماہنے اندھرا چھا گیا، آسان کو وکھتے تو دھواں بی دھوال نظر آتا، اس آیت میں اس کی چیشین گوئی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب یہ صیبت دور ہوگاتو چھر وہ عناد پر اتر آئیں گے، پھرآ گے اللہ فرما تا ہے کہ جب ہم اصل عذاب میں پکڑیں گئو ہم انتقام لے کرر ہیں گر (۲) فرعون نے جو حضرت موئی علیہ السلام کو مارڈ النے کی دھمکی وی تھی یہاں کا جواب ہے کہ جب انھوں نے دیکھا کہ دعوت کا کام بھی نہیں کرنے و ہے تو کے اللہ سے فریاد کی (۳) خی میں مائے تو اور وں کو دوت و بے دو، رکاوٹ نہ بنو، مگر جب انھوں نے دیکھا کہ دعوت کا کام بھی نہیں کرنے و ہے تو اللہ سے فریاد کی (۳) خی میں مائے اور راستوں کے دونوں طرف یانی بہاڑی طرح کھڑ اہو گیا تھا۔

وَّنَعْمَةٍ كَانُوْ الْفِهَا لَا يُعِينُ أَكُونُ إِلَى وَأَوْرُونُهُمَا قُوْمًا الْحُرِينِ @ فَمَالِكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْرَضُ وَمَاكُالُوْامُنْظِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ بَعِينَائِئَ إِنْرَاءِيْلَ مِنَ الْمَثَابِ الْمُهِيْنِ فَعِنْ فِوْعُونَ إِنَّا كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِونِينَ ﴿ وَلَقَدِ اخْتُرَنَّهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَيْسُ فَوَالْتَيْمُهُ مُنَّ الْأَيْتِ مَا فِيهِ مِلْوَّا لَمُبِينُ فِي الْمُولِاءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مُؤْمَثُنَا الْأُولِ وَمَا عَنْ بِمُنْتَمِينَ ۞ الَّذِينَ مِنْ مَيُّلِهِمُ أَهْلَكُنْهُمُ إِنَّهُوكُانُوْامُجُرِمِيْنَ ®وَمَا

نَأْتُوا بِالْبَايِعَا إِنْ كُنْتُوصِ وِيَنَ الْمُعْرِخَيْرُ الْمُوْخَيْرُ الْمُقَوْمُرْتُ مِي وَ

غَلَقُنَا التَّمَوْتِ وَالْرَضَ وَمَابِينَهُمَا الْمِينِيُ هَمَا خَلَقُنْهُمَا الْ

الْحَقُّ وَالْكِنَّ ٱكْثُرُهُ وَلَا يَعْلَكُونَ ﴿ إِنَّ يُومُ الْفَصِّلِ

مُمْنِيْصَارُدِنْ الْامَنْ رَحِوَاللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ﴿

فِي الْنُطُونِ أَكْفَلِي الْجَبِيلِمِ فَنُكُونَهُ فَأَغْتِلُوهُ إلى سَوَآء

ةُمُنَّوْاكُونَّ رَأْسِهِ مِنْ مَكَابِ الْحَبِيِّمِ &

اور عیش کا کتنا وہ سامان جس میں وہ مزے کررہے تھے (۲۷) یہی ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کواس کا وارث بنا دیا (۲۸) پھر نہ آسان اور زمین ان برروئے اور ندان کومہلت ال سکی (۲۹) اور ہم نے بنوامرائیل کو ذلت کے عذاب سے بحالیا (۳۰) فرعون سے، یقیناً وہ اکڑ رہا تھا، حد ہے تجاوز کرنے والوں بیں تھا (۳۱) اور ہم نے جانتے بوجھتے ان (بنی اسرائیل) کوتمام جہانوں میں منتخب کیا (۳۲) اور جم نے ان کوالی نشانیاں ویں جن میں کھلا انعام تھا (۳۳) یہ (مشرک) یہی کہتے ہیں ( ۳۴ ) کچے نہیں بس میں ہماری پہلی موت ہو کی اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے (۳۵) پھر اگرتم سے ہوتو ہارہے باب دادا کو لے آؤ (۳۷) کیا دہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور جوان سے پہلے گزر چکے، ہم نے ان کو ہلاک كروُ الله ، يقيينًا وه مجرم لوك يته (٣٤) أور آسانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کی چیزوں کوہم نے تھیل کرنے کے لیے نہیں بنایا (۳۸) ہم نے ان کوحق کے ساتھ پیدا کیا ہے کیکنان میں اکثر لوگ سجھتے نہیں (۳۹) بلاشبہ فیصلہ کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے (۴۰) جس دن کوئی دوست اسنے دوست کے کام نہ آسکے گا اور

ندان کی مدد ہوگی (۴۱) سوائے اس کے جس پر الله کی مہر باتی ہو، یقیبناً وہ غالب ہے مہر بان ہے (۲۲) زقوم کا درخت ہی (۲۳) گنبگار کا کھانا ہے (۲۳) سی سی ان تانے کی طرح، وہ (لوگوں کے) پیٹ میں کھولے گا (۴۵) کھولتے یانی کی طرح (۴۷) بکڑواس کو، پھر کھنے کرجہنم کے بیچوں کے میں لے جاؤ (۴۷) بھراس کے سرکے اوپر کھولتے یائی کاعذاب انڈیل دو (۴۸)

(۱) این زبانه کے اعتبارے بنی امرائیل کوریفنیلت حاصل تھی ورنداب اس امت مجریہ کوسب پرفضیلت حاصل ہے سیحی تنتہ ٹم تحییر آگئی آنچر بھٹ لیناس" (تم بہترین امت ہوجس کولوگوں کے لیے برپاکیا گیاہے) (۲) جیسے من وسلویٰ کا اثرنا ، پھرے یانی کا جاری ہونا ، بادل کا ساریکرناوغیرہ (۳) بیان کی کٹ تجی تھی ورند بعث كاعقيده آخرت مصمتعلق بوران كامطالبدونيا معتعلق ب، دونو بين كوئي جورنبين (٧) أيبع يمن كرمكر انون كالقب تفاءان مين بعض بدى شان وشوكت والے كررے،ان بى كى طرف اشاره بے كہ بوے بوے طاقتورنا فرمانى كى بنابر تباہ كيے كئے بتمبارى كيا حيثيت ہے۔

ذُقُرُّا كِنَّكَ أَنْتُ الْعَزِيْزُ الْكُرِيْمُ ﴿ إِنَّ لِمَذَا مَا كُنْتُوْرٍ إِنَّ لِمَذَا مَا كُنْتُورٍ إِ ؿڹ۩ؽۮٷڽڹ؋ؠٚٵڋڴڷؚٷٳڮۿڐؚٳڶؠڹؽؽۿڵۿڬٷٷؽ فِيهُ الْمُوْتَ إِلَّا الْمُوتَةَ الْأُولَ فَي وَقَعْهُمْ مَذَابَ الْمُحِيْرِينَ صَلَاقِنَ رَّيِّكُ وْلِكَ هُوَالْفُورُ الْعَظِيْرُ وَالْمُايَسِّرُنْهُ السَانِكُ لَعَلَّهُ مِّسَدُكُونَ فَأَرْقِيبُ إِنَّهُمُ مُرْتَقِبُونَ ﴿ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ۞؆ؙڹ۫ۯۣؽڵؙٱلكِيْب مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيْدِ النَّيْ النَّمُوتِ ٳڷڒڝ۬ڵٳؠؾٳڷڶٷؙؠؽڶڹ۞ؖٷؽ۬ڂڷۊڴۄؙۯڡۜٳؠۺٛ؈ۮٳڰ يْتُ إِلْقُومِ تُوَقِوُنَ فَوَاخْتِلَافِ الَّذِلِ وَالنَّهَارِ وَمَأَ ٱنْزُلَ اللهُ مِنَ السَّمَا وَمِنَ رِزُقِ فَأَخْيَارِهِ الْأَرْضَ بَعُدًا مُؤْتِهَا وَ هُورِنْفِ الرِّيْلِمِ (إِكْ لِنَّهُ مِرَّدُمِ لَلْهُ الْمِنْكَ الْمُثَالِمُ اللَّهِ مُثَلُّمُهُمَا وَّ أَشَاكُ مِن مِنْ اللهِ وَالتِهِ يُومِنُون ٠

منزل

لے چکھ، تو ہے وہ بڑی طاقت والاعزت والا (۲۹) یقیناً

یکی وہ چیز ہے جس میں تم شبہ کیا کرتے ہے (۵۰)

ہاں بلاشہ متی لوگ چین کی جگہ برجوں گے (۵۱) جنتوں
میں اور چشموں میں (۵۲) ان کوبار یک اور دینزریشم کے
کیڑے بہنائے جائیں گے، آمنے سامنے بیٹے ہوں
گے (۵۳) ای طرح ہوگا اور ہم ان کوخوبصورت آتھوں
والی حوروں سے جوڑ دیں گے (۵۳) وہاں وہ اطمینان
سے برطرح کے میوے متگواتے ہوں گے (۵۵) وہ
سوائے بہلی موت کے پھر وہاں موت کا عزہ نہ چکھیں
سوائے بہلی موت کے پھر وہاں موت کا عزہ نہ چکھیں
لیا (۵۲) آپ کے رب کی طرف سے فضل کے طور پر گے اور ان کو (اللہ نے) ووزخ کے عذاب سے بچا
لیا (۵۲) آپ کے رب کی طرف سے فضل کے طور پر گیا وہ بہی وہ بڑی کا میائی ہے (۵۵) تو ہم نے اس (قرآن)
کی زبان سے آسان کردیا کہ شاید وہ نصیحت
ماصل کریں (۵۸) بس آپ بھی منتظر رہیں دہ بھی انتظار میں جی انتظار میں جی انتظار میں جی کا

# «سورهٔ جانیه »

اللہ کے نام سے جوہز امہر بان نہایت رحم والا ہے طبق (۱) بیر کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جارہی ہے جو غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۲) یقیناً آسانوں اور زمین میں مانے والوں کے لیے بہت می نشانیاں ہیں (۳) اور

خودتمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جووہ پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یفین کرتے ہیں (م) اور رات و دن کی گردش میں اور اللہ کے آسمان سے روزی اتار نے پھراس سے مردہ زمین کوزندہ کردیئے میں اور ہوا کے چلانے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوعقل رکھتے ہیں (۵) یہوہ اللہ کی آیتیں ہیں جوہم ٹھیک ٹھیک آپ کوسنار ہے ہیں پھر اللہ کے اور اس کی آیتوں کے بعدوہ کس بات کو مانیں گے (۲)

<sup>(</sup>۱) سیح صدیت میں ہے کہ موت کوا یک مینڈ سے کی شکل میں لا کر دوز نے اور جنت کے در میان ذکح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنتی اتمہارے لیے جنت کی دائی زندگی دائی ہے، اب موت نہیں (۲) آپ ان کے انجام کا انتظار کریں اور ان کا حال یہ ہے کہ آپ کی دفات کے انتظار میں ہیں کہ اس کے بعد سب کا مختم ہوجائے گا۔

يُغْنِي عَنْهُمْ كَالْكُمْبُو الشَّيَّا وَلَامَا أَعْدُوامِنَ دُرُن اللَّهِ أَوْ وَلَهُوْعِنَا إِنِّ عَوْلِيُّ فَكُنَا هُنَى وَالَّذِينَ كُفَرِ إِلَيْ يَوْمُ لَهُ عَنَاكِ مِنْ رِجْزَالِيُوْفَ اللهُ الَّذِي مَنْحُولَا لُوَ الْحَرَالِيَوْفَ الْعَلْكُ ؽۅۑٲڡ۫ڔۣ؋ۅڶٮٚڹؾڠؙۅٛٳؠڽؙڡٚڝؙ۫ڸ؋ۅٙڵڡ**ڵڵۊؙؾۺڵ**ۯٷؾؖڰۘۅۺڡۜۯڵڴۄؿٵ فِي التَّمَاوْتِ وَمَا فِي الْرَبِينِ جَبِيعُ أَمِنْهُ إِنَّ فِي ذَاكَ لَا يَتِ رَّتَكُلُّرُونَ @قُلْ لِلْذِينَ الْمُتُوالِقِفِمُ وَاللَّذِينَ لَابْرَجُونَ يَّأْمُ اللهِ لِيَجْزِي خُومًا لِمَا كَانْوَ الْكِيْبُونُ حَنْ عَبِلَ صَالِمُ عَنَائِهُ } المُرَاءِلِ الكتب والْعُلُو وَالنَّوْةُ وَرَدْفُوْمُ مِنَ اللَّهِ اِلَّامِنَ الْعَلِيمَاجَاءُهُ وَالْمِلْوَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ

ہرلیاڑ یے گنہگار کے لیے تاہی ہے(۷) جواللہ کی آبیتی سنتاہے جواس کے سامنے پڑھی جارہی ہیں پھراکڑ کراڑا رہتاہے جیسے اس نے سناہی نہ ہوبس آب اس کو در دناک عذاب کی خوشخری دے دیجے (۸) اوراس کو جب ہماری آ بیوں میں ہے کسی (آیت) کا پند چلنا ہے تو وہ اس کا مذاق بنا تاہے، ایسے بی لوگوں کے لیے ذات کا عذاب ہے(۹)ان کے پیچھے جہنم ہے اور جو انھوں نے کما رکھا ہے نہ وہ ان کے کھیکام آئے گا اور نہ وہ حمایتی (ان کے کام آسکیں گے) جو انھوں نے اللہ کے علاوہ اختیار كرركھ ہيں، اور ان كے ليے براعذاب ہے (١٠) يہ (قرآن) سرایا ہدایت ہے اور جولوگ بھی اینے رب کی آیتوں کا انکار کریں گے ان کے لیے ہلا کرر کھ دینے والا دردناک عذاب ہے(۱۱) اللہ ہی ہےجس نے سمندر کو تہارے لیے کام پرلگادیا تا کداس میں اس کے عکم سے کشتیاں چل میں اور تا کہتم اس کے فضل کو تلاش کرسکواور شاید که تم شکر گزار ہو (۱۲) اور جو مجھ آسانوں میں ہے اور جو پچھز مین میں ہے وہ سب اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے سخر کردیا بقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جوغور کرتے ہیں (۱۳) ایمان والوں سے کہدد بیجیے کہوہ ان لوگوں سے درگزر کردیا کریں جو

اللہ کے دنوں کی امیر نہیں رکھتے تا کہ اللہ لوگوں کواس کے مطابق سزادید ہے جودہ کرتے دھرتے بین (۱۴) جس نے اچھائی کی اس نے اپنے ان کی اور جس نے برائی کی وہ اس کے سر، پھرتم اپنے رب بی کی طرف لوٹائے جاؤگے (۱۵) اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت سے نواز ااور پاک چیزیں ان کوروزی میں دیں اور تمام جہانوں پران کو فضیلت بخشی (۱۲) اور ہم نے ان کو دین کی کھی باتیں عطاکیں پھران کے پاس علم آجانے کے بعد محض آپس کی ضد میں انھوں نے اختلاف کیا بقینا آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کردے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے (۱۷)

(۱) ''ایام الند'' (اللہ کے دنوں) سے مرادوہ دن ہیں جن میں اللہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے گا وہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں، یہ ذکر ہے کا فروں کا، مسلمانوں کو تھم دیا جارہا ہے کہ وہ جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں مسلمان اس کا بدلہ نہ لیس بھم کی زندگی میں دیا گیا تھا بجرت کے بعد مقابلہ کی اجازت پھر جہاو کا تھم ویا گیا۔

پھر ہم نے آپ کودین کے ایک صاف راستہ بررکھاہے، بس آپ ای پر چلئے اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت ہو جائے جو جانتے ہی نہیں (۱۸) وہ اللہ كے سامنے آپ كے كچھ كام نہيں آسكتے اور يقيبنا ناانصاف ایک دوسرے کے حمایت ہیں اور اللہ بر بیز گاروں كا حمايتى ہے (١٩) يه (قرآن) تمام لوگوں كے ليے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور ہدایت ورحمت ہے ان لوگوں کے لیے جویقین کرتے ہیں (۲۰) کیابرائیوں کاار تکاب كرنے والے يہ بجھتے ہیں كہم ان كوان لوگوں كے برابر تشہرائیں کے جوامیان لاتے ادر انھوں نے اچھے کام کیے، ان کا جینا اور ان کا مرنا ایک ساہوجائے گا، بدترین فیصلے وہ کیا کرتے ہیں (۲۱) ادر اللہ نے آسانوں اور ز بین کوٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور اس لیے کیا تا کہ ہر کسی کو اینی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے اور ان کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی (۲۲) بھلاآپ نے اس کودیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنالیا اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو مراہ کیا اور اس کے کان پر اور اس کے ول پر مہر لگادی اوراس کی آنکھ پر بردہ ڈال دیا پھر اللہ کے بعد اس کوکون راستہ برلاسکتا ہے پھر بھی کیاتم دھیان نہیں دیتے (۲۳) اوروہ کہتے ہیں کہ کچھ بیس بس یبی ہماری دنیا کی زندگی

تُتَرَجَعَلُنْكَ عَلَىٰ شَرِيْعِة مِنَّ الْأَمْرِ فَالْيَعْمَ أَوَلَا تَكْنِيعُ آهُوَاءُ نُنُ لَا يَعْلَمُونَ ٢ أَنْهُمْ لَنْ يُغَنُّوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا مُو إِنَّ الْقَلِيدِينَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَا ثُرْبَعَضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّوِينُ ٥ هٰنَ ابْصَأَيْرُ لِلتَّاسِ وَهُنَّى ثَرَيْمَهُ قُلِقَوْمٍ يُّوَقِّنُونَ ۞ أُمَّ مَسِبَ الَّذِينَ اجْرُحُ التَّبِيِّ أَتِهَ أَنْ تَجْعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلْواالصَّيلَاتِ مُسَوَّاءُ عُياهُمُ ومَمَاكُمُ مُسَّالُمُ الْمُعَافِعُكُمُونَ شَاوَ خَلَقَ اللَّهُ التَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِيُعُونَى كُنُّ نَفِسَ إِمَا سَبَتُ وَهُمُ لَا يُطْلَمُونَ ۗ الْرَبِيَّتَ مَنِ الْعَنَا اللَّهُ مُولِهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ لْعِلْمِ وَّخَتْمَوْكُلْ سَمُومُ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَعَيرٍ إِغِنْتُوا ۗ فَأَنَّ مِن بَعَيادللو أَفَلاتُذَكَّرُونَ @وَقَالُوامَافِي الْاِحْيَالَيَّا لدُّنْيَانَبُوْتُ وَتَحَيَّاوَمَا يُهْلِكُنَّا إلَّا اللَّهُ فُرُّومَا لَهُوْ بِذَلِكَ ڹؙۼڵؠ۫ٳڹؙۿؙۄؙٳڒؽڟڷؙٷؽ۞ۯٳۮٵۺؙڶٵؽۿۄٝٳڸػؙؽٵٛؠؚۜؾڵؾ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمُ إِلَّاكَ قَالُوالنُّوْ إِياكِ إِنَّالِنَ كُنُكُمُ ڛۊڹڹڰڟڸٳڶڷڰڲۼؽؽڴٷؿۊؠؙؠؽؙػڴٷڟۊۜؽڂؠۼڰڰٳٳڶ الْقَتَالَةُ لَازَنْتَ عِنْهِ وَلِكِنَّ ٱلْكُرَّالِكَاسِ لَابْعَلُمُونَ الْمُ

منزله

ہے (اس میں) ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی کے ہاتھوں ہم فنا کے گھاٹ اُر تے ہیں اور اس کا ان کو کچھ پیتے ہیں بس وہ انگلیں لگاتے ہیں (۲۴) اور جب ان کے سامنے صاف صاف ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل صرف آئی ہوتی ہے کہ وہ کہنے گئتے ہیں کہ اگرتم سے ہوتو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ (۲۵) کہد دیجے کہ اللہ تمہیں چلا تا ہے بھروہ تمہیں موت دے گا بھروہ تمہیں قیا مت کے دن جم کرے گاجس میں کوئی شہیں کین اکثر اوگ جانے نہیں (۲۲)

(۱) آخرت کا داتع ہونا عدل الی کا قناضاہے، اگر آخرت کی جزایا سزانہ ہوتو انتھے برے سب برابر ہوجا نمیں، دنیا بھی اللہ نے ای لیے بنائی کہ امتحان نے اور اچھوں ادر بروں کوالگ الگ کردے اور پھر آخرت میں ان کے کاموں کا بدلہ دے؟

وللوملك المهوت والروض ويدم تقوم الساعة المُعَلِّدُنِ هُوَتِنِي كُلُّ أَعَةٍ كَالْتُعَالِّ الْعَقِيلُ الْعَقِلُ الْعَقِلُ الْعَقِلُ الْعَقِلُ الْعَقِلُ بِالْحَقِّ إِثَاكُنَا لَسُتُنْسِخُ مَا لَمُنْتُومُ مَعْمُ لُونَ ﴿ وَأَكَّا الَّذِينَ امْنُوا رَعِيلُواالصَّلِاتِ فَيُكَرْخِلْهُ وُرَيُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰ إِلَى هُوَالْفَوْرُ لْيُهِينُ ﴿ وَامَّا الَّذِينَ كُنُمُ وَا ۖ أَفَاوَتُكُنُّ إِنِّينٌ تُتُلَّ عَلَيْكُو اَسْتَكُنْوَتُووَكُنْتُو قَوْمُ الْمُجْرِمِينَ @وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَلَ اللوحق والتناعة لادرب فيها فكنومان وي ماالسّاعاً إِنْ نُظُنُّ إِلَّا ظُنًّا وَمَا غُنْ بِمُسْتَيْقِينِينَ ﴿ وَبِدَا لَهُ مُسِيّاتُ مَا عَمِلُواوَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ مُوْنَ ﴿ وَمَا الْكُومُ تشليكة كتائسانة لقارتهمك فناوما وكالخالفاروم ۺؙؖ؈۬ڝٚۄۣؠؿؽ<sup>۞</sup>ۮڸڵڎؙؠٲڰڵۏڷۼۘۮڎؙۊؙٳڵؾؚٵۺڮۿڒۅؙٳڎۜۼؘڗؖؿڰڠ الْمَيْوِةُ الدُّيِّا ۗ فَالْيُؤْمِرُ لَا يُعْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُ وَيُسْتَعْتَبُونَ ۞ كِللهِ الْحَمْدُرَتِ السَّلْوَتِ وَرَبِّ الْرُضِ رَبِّ الْعُلِيدِينَ @ وَلَهُ الْكِيْرِينَ أَقِي السَّلَوْتِ وَالْرَضِي وَهُوَ الْعَرِيُوا لَعَكِيمُ أَ

اورآ سانوں اورزین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اورجس ون قیامت بریا ہوگی اس دن باطل برست نقصان اٹھا جائیں گے (۲۷) اور آپ ہرامت کو دیکھیں گے کہوہ مینوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہرامت کواس کے نامہ (اعمال) کے لیے بلایا جار ہاہوگاء آج تنہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جوتم کرتے رہے تھے (٢٨) ميہ ہمارا لکھا جو كھا ہے جو بچ کی جمہیں بتار ہاہے، تم جو بھی کرتے رہے تھے ہم یقیناً سب کچھکھوالیا کرتے تھے (۲۹) پھر جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے تو ان کوان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گاء مین وہ تھلی کامیابی ہے (۳۰) اوررہے وہ جنھول نے انکار کیا (ان سے کہا جائے گا) کیا تہارے سامنے ہاری آیتی نہیں پڑھی گئیں؟ پھرتم نے غرور کیااورتم تھے ہی مجرم لوگ (۳۱) اور جب کہاجا تا تھا کہ بلاشبہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شك نيس توتم كت من جمنين جانة كدقيامت كياب ہمیں تو (وہ) صرف ایک خیال سامعلوم ہوتا ہے اور ہم یقین نہیں کرتے (۳۲) اور انھوں نے جو برے کام کیے وہ ان کے سامنے آجا کیں گے اور جس چیز کا وہ مذاق بنایا كرتے تنے وہ ان بى بر الث بڑے گی (سس) اور كہا جائے گا آج ہم مہیں فراموش کرویتے ہیں جیسے تم نے

ب ان کی ملا قات کوفراموش کردیا تھا اور تمہارا ٹھکا نہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں (۳۳) بیاس لیے کہتم نے اللہ کی آیتوں کا نداق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تہمیں فریب میں رکھا بس آج نہ وہ وہاں سے نکل سکیں گے اور نہان سے معافی مانگئے کے لیے کہا جائے گا (۳۵) بس اصل تعریف انٹد ہی کے لیے ہے جو آسانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے بہتمام جہانوں کا رب ہے (۳۲) اور بردائی اسی کوزیبا ہے آسانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور وہی غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۳۷)

<sup>(</sup>۱) یہ قیامت کی ہولنا کی کابیان ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب گھٹنوں کے بل گرجا کیں گے(۲) جس عذاب کا دنیا بیس نداق اڑ ایا کرتے تھا ور ہات ہات میں اس کا مطالبہ کرتے تھے وہ ان پر الث پڑے گا پھر کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا (۳) تو بہ کا وقت گزر چکا ہوگا اگر وہ خود معذرت چا ہیں گے تو بھی ان کواس کی اجازت نہ دی جائے گی۔

#### ﴿سورة احقاف ﴾

الله كنام ع جوبر احبربان نهايت رحم والاب الله كاب الله كي طرف الدي جاري جاري م غالب ہے حکمت والاہے (۲) ہم نے آسانوں اور زمین کو اور جو چھان کے درمیان ہے اس کوٹھیک ٹھیک اور ایک طےشدہ مدت کے لیے بی پیدا کیا ہے اور جھول نے انکار کیاوہ جن چیزوں سے خبر دار کیے جاتے ہیں ان ہے منھ موڑے ہوئے ہیں (٣) یو چھئے تمہارا کیا خیال ہے جن کوتم اللہ کے سوار کارتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انھوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا ان کا آسانوں میں کوئی ساجھا ہے؟ اس سے مملے کوئی کتاب ہو یا کوئی علمی روایت ہوتو میرے پاس لاؤاگرتم (اپنی بات میں) سے ہی ہو (سم) اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جواللہ کوچھوڑ كراليول كويكار ب جوقيامت تك اس كاجواب ندد ب سكيس اوراس كى يكار كا ان كوپية بى نه جو (۵) اور جب لوگ جمع ہوں گے تو وہ (ان کے شریک) ان کے رحمن ہوجا کیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کردیں گے (۲) اور جب ان ير ماري آيتي صاف صاف يره كرساني جاتى مين توانكاركر في واليحق بات ان تك يكفي جاف كے باوجود كہتے ہيں بيتو كھلا جادو ہے (ك) كيا وہ كہتے

مَاخَلَقُنَا التَّمُوٰتِ وَالْرَضَ وَمَابَيْنَهُمُ ۚ إِلَّا إِيالَا عِنْ وَلَجَمَا ئْسَتَّى وَالَّذِينَ كَغَرُواعَتَأَانَيْ رُوْامُعُرِضُونَ ©قُلْ آرَءِيْتُو نَاتَكُ عُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونَ مَاذَا خَلَقُوْ امِنَ ٱلْرَضِ *ڒڰۿؙۄۺۯڮ۠ڹ*ڶڟڣڵڟۅؾٳ۫ٳؽڗؙؽ؈ٛڮۺۑۺ؈ٚڣۧڸۿڬٲٲۏ ؙۺٛڒؘڐؚڔؖۺٚ؏ڵڔٳڽؙڴؽؾؙڗڟڔۊؽؽ۞ۅۜڡۜڹؙٳڟۻڷؠؚؾڹ۠ؽ۠ڐ مِنْ دُدِّنِ اللهِ مَنْ لَايَدْ تَجِيبُ لَهُ إِلْيُومِ الْقِيمُةُ وَفُمْ عَنْ عَ أَيهِ مُوغِفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُثِمُ النَّاسُ كَانُوالَهُمُ أَعْدَا مَّا أَوَّا كَانُوابِعِبَادَتِهِ وَكُفِي بِنَ ﴿ وَإِذَا أُثُّلُّ عَلَيْهِ وَالْيِتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِيْنِيَ كُفُرُ وَالِلَّحِيِّ لَيَّاجَأَءُ هُ فُرْهَانَ الِمِعُرُثِيدُينُ ٥ مُنَعُونُونَ افْتُرْبُهُ قُلْ إِنِ افْتُرَيْتُهُ فَلَاتَهُ لِكُونَ لَ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَهُو أَعْلَمُ بِمَا تَقِيقُونَ فِيهِ وَكُعْلَى إِلَّهِ عَنَّا اللَّهُ وَ مُنْكُو وَهُوالْعُغُورُ الرَّحِيدُ ۞

منزله

ہیں کہ انھوں نے اس کو گڑھ لیاہے؟ آپ کہہ دیجیے اگر میں نے گڑھا ہی ہوتو تم اللہ کے سامنے میرے کچھ کا م نہیں آئسکتے وہ خوب جا نتا ہے جوتم اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو، گوا ہی کے لیے وہ ہمارے تہمارے درمیان کافی ہے اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والاہے (۸)

(۱) یعن گزشته کتابوں میں یا کسی تی کے قول میں اگر کوئی ایسی بات ملتی ہوتو بھے دکھاؤ (۲) انبیاء اولیاء اور فرشتے تو صاف صاف اپنی بیزاری نکی ہر کر ہی ویں گے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر کے بتوں کو بھی اللہ تعالی قوت گویائی عطافر ماویں گے اور وہ بھی صاف اپنی براءت ظاہر کرویں گے (۳) آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جار ہاہے کہ اگر میں نے (فعوذ باللہ) یہ کلام خودگڑ ھاہے تو اللہ خود ہی میر کے گا پھرتم بھی میرے کا منہیں آسکتے۔

قُلُ مَا كُنْتُ رِبْ عَاقِنَ الرُّسُلِ وَمَا آدْدِي مَا يُعْعَلُ بِي وَلا يَكُمْ إِنَ أَنْهُمُ إِلَامَا يُولِمَى إِنَّ وَمَا آنَا إِلَا نَدِيْرُ ثُمِّيا يُنْ 9 قُلْ آرَدِيَّةً إن كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَكَفُولُونِهِ وَشَعِدَ شَاهِدُ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ إسراءين على مثله فامن واستلؤ توات الله لايهبى القوم الطُّلِيدِينَ أَوْزَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمُثُولُونَانَ خَيْرًامًا سَبَعُونَا الدُورُ وَاذَكُ مِنهُتَدُ وَانهِ فَسَيَعُولُونَ هُنَا إِفْكُ قَدِيدًا وَمِنْ قَيْلِهِ كِنْبُ مُوسَى إمَامًا وَيَحْمَةٌ وَعَلَمَ الْكِنْبُ مُصَدِّقٌ لِمَانَاءَ مِيَّالِيُنُنْدِ وَالَّذِيْنَ ظَلَوُ الْوَيْمُ فِي الْمُعُسِنِينَ ®انَ ٱلَّذِينَ قَالُوارَيُّنَاالِلُهُ ثُمَّ الْمُتَقَامُوا فَلَافُونُ عَلِيهِمُ وَلَاهُمُ يُعُزِّنُونَ قَالُولِيكَ أَصْعَلْبُ الْجِنَةِ خُلِدِينَ فِيمَا أَجَزَأُورُمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ۞ وَوَصِّينُا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُرِهَا وَوَضَعَتُهُ كُرِهُا وَحَمَّلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَثُونَ شَعُرًا حَتَّى إِذَا بِكُفَ ٱسْكَ الْوَيْكُمُ ٱرْبِعِينَ سَنَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ أُورِ فِينَ أَنَّ أَشُكُونِهُ مُثَكَّ اليني العبت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضه نْ ذُرِيْتِي الْمُنْتِ الْمِكَ وَانْ مِنَ الْمُنْلِمِينَ @

کہددیجیے کہ میں کوئی انو کھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا كەمىرے ساتھ اورتمہارے ساتھ كيا ہوگا؟ ميں تو ای پر چاتا ہوں جو مجھ پر وی آتی ہے اور میں تو صاف صاف خبر دار كردية والا مول (٩) يو خصّ تمهارا كيا خيال ہے اگروہ اللہ بی کے باس سے موااور تم نے اس کا انکار کیا،اور بی اسرائیل کےایک گواہ نے اس جیسی بات کی گواہی وے دی تو اس نے تو مان لیا اور تم غرور میں رہ كَيْ ( تبتمهارا كياب كا) يقيناً الله ظالم لوكوں كوراه بيس دیتا(۱۰)اورکا فرایمان والوں ہے کہتے ہیں کہ اگر بی خیر ہی ہوتا تو اس میں بیہم ہے سبقت نہ لے جاتے اور اس سے جب خودراہ پر نہ آئے تو اب کہتے ہیں بیتو پر انی من گڑھت ہے(۱۱)اوراس سے پہلےمویٰ کی کتاب رہبر اور رحمت بن کر (آچکی) اور بید کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں تا کہ ظالموں کوخبر دار كرے اور بھلائي كرنے والوں كے ليے بشارت ہو (١٢) یقیناً جنھوں نے اقرار کیا کہ جاراریب اللہ ہے پھروہ ہے رہے تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ و ممکنین ہوں گے (۱۳) و ہی لوگ جنت والے ہیں ،ای میں ہمیشہر ہیں گے وہ جو كام كرتے تھاس كے بدلد كے طور ير (١١) اور جمنے انبان کو مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید

کی، اس کی مال نے تھک تھک کراس کو پیپ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، اور اس کے مل اور دو دھے چھڑانے (کی مدت) تمیں مہینہ کی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا تو اس نے دعا کی اے میرے دب! جھے تو فیق دے کہ میں تیرے اس انعام پر شکر بجالا وَں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا اور میں ایجھے کا م کروں جو تجھے خوش کرنے والے ہوں اور میرے لیے میری اولا دکو بھی صالح بنا دے، میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور فرمانیر داروں میں شامل ہوں (۱۵)

یمی وہ لوگ ہیں جن کے اجھے کام ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگز رکر جاتے ہیں (وہ) جنت والوں میں (ہیں) سیا وعدہ ہے جوان سے کیا جاتار ہاہے(١٦) اورجس نے اسے مال باب سے کہا! ارے تم دونوں کا ناس ہوہتم دونوں مجھےاس سے ڈراتے ہوکہ میں پھر (قبرسے) نكالا جاؤل كا حالاتكه مجھ سے يملے تو يس كزر چكيس، اوروه دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں (اور بیٹے سے کہتے ہیں) ائے تیری بربادی ایمان لےآ، یقیناً الله کا وعده سیا باتو وہ کہتا ہے کہ میک میبلول کے افسانے ہیں (۱۷) میں وہ لوگ بیں جن پر بات تھے چکی ان قوموں سمیت جو جنانوں اور انسانوں میں میلے گزر چیس کہ یقیباً بہی لوگ نقصان میں ہیں (۱۸) اور ہر ایک کے لیے اس کے کاموں کے مطابق ورجے ہیں تاکہ وہ ان کے کاموں کا بورا بورا بدلدان کو دبیرے اور ان کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی (۱۹) اورجس دن کافروں کوآگ کے سامنے لایا جائے گا (اور کہا جائے گا)سب اچھی چیزیں تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں اڑالیں اور ان کے خوب مزے کرلیے بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا ملے گی اس لیے كمتم زمين ميں ناحق غروركرتے رہے تصاوراس ليے كتم نافر مانى كرتے رہتے تھے(٢٠) اور عاد كے بھائى كا

ڵؽڠؙۅؙڶؙؽٵۿؽؙٲٳڷٚڒٲڛٵڟۣؿؙٷڵڷۊؘڸؿڹ۞ٲۅڵڹڮؘٵؾۮؠ۫ؽ؞ڞۜۼؽؖؠؠ الْقُوْلُ فِي أَمْهِ وَتُدُّخَلَتْ مِنْ مَبْلِهِ مِنْ الْحِينِ وَالْإِنْسِ إِنَّافُمْ انواخيرين الواغل وويث متاعلوا وليوقيهم اعالهم يُظْلَمُونَ@وَيُومُرُيُعُوثُ الَّذِيْنَ كُفَرُوْ اعْلَى النَّارِ \* تُوْطِيِّبْتِكُورِ فِي حَيَاتِكُو الثَّانِيَا وَاسْتَبْتُعُتُوبِهَا قَالَيُومُ جُزُوْنَ عَدَّابَ الْهُوْنِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكَيْرُوْنَ فِي ٳؘۯڞۣؠۼۜؽ۫ڔٳڵڂؚؾٞۅؘؠؠؘٵػؙؙڹؙؾؙۄ۫ؾؘۺؙڠؗۅ۠ڹ۞۠ۯٳۮڴؙۯٳڬٵ عَادِرٌ إِذَ ٱنَٰذَرَ وَوَمَهُ بِالْأَحْقَاتِ وَقَدْ خَلَتِ النُّدُرُمِنُ } يْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلُومَ أَلَا تَعْبُدُوْ آلِلا اللهُ إِنّ أَعَالُ يْݣُوْعَنَابَيَوْمِرْغَظِيْهِ ۞قَالْوْآآجِمْتُنَالِتَأْفِكَنَا عَنُ الْهَيْنَا ۚ قَالَيْنَابِهَا تَعِدُنَا إِنَّ أُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ٣

مغزله

تذکرہ کیجے جب (مقام) احقاف میں انھوں نے اپنی قوم کوڈرایا -ادرا سے ڈرائے والے ان نے پہلے بھی گزر بچے ہیں اوران کے بعد بھی - کہ صرف اللہ بی کی بندگی کرومیں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں (۲۱) وہ بولے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہوکہ ہمیں اپنے معبودوں سے پھیر دوبس تم ہم سے جس کا وعدہ کرتے ہوا گرتم سچے ہی ہوتو وہ ہمارے سمامنے لے آؤ (۲۲)

<sup>(</sup>۱) او پر فر ماں بردارادلاد کا ذکر تھا، اور بہاں تا فر مان شرک اولاد کا تذکرہ کی جار ہاہے(۲) حقف کی جمع احقاف ہے، اس کے متی خمدار ٹیلے کے ہیں، مطرت ہود علیدالسل م کوقوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا جوایسے علاقہ میں آبادتھی جہاں اس طرح کے ٹیلے بکٹرت تھے، شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ اس حلاقہ کا تا م احقاف پڑ گیا ہو۔

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْوُعِنْمَ اللَّهِ وَأَبَلِغُلُّومًا أَرْسِلْتُ بِهِ وَالْكِنَّى ٳڒڴۄ۫ۊۜۅٵؾۜۼۿڵۏڹ۞ڟؘێٵۯٳۅٷۼٳڞ۠ٳۺؾڤڔٳۥۅڗ قَالُوا هَذَاعَادِصُّ مُمُورِنَا ثِلْ هُومَا اسْتَعُجَلْتُورِ فِيهَا عَدَابُ الِيُونَ ثُنَامِّرُكُلُّ شُكَابِرُ كُلُّ شُكُ أَيَا مُرِسَ يَعَدَ فَأَصِّبُ فُوالَايُزَى إِلَّا مَالِكِنَّهُمْ كُنَا إِلَّ نَجْرِي الْقَوْمَ الْمُجْوِمِينِين@وَلَقَنُ مُكَنَّفُهُ وَيْهِمَّ إِنْ مُكَنَّتُكُوُ فِيْءٍ وَجَعَلْنَا لَهُمُّ سَمْعًا وَابْصَارًا وَافْتِكَةً ثَفَا آغَلَى عَبْهُ سَمُّعُهُ مُرَوِلًا أَبِصَّارُهُمُ وَلَا أَنْبِ لَا تُهُمْ مِنْ ثَنَّى إِذْ كَانْوُايِجُمُنُونَ بِأَيْتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوَايِهِ يَسْتَهُونِ ءُونَ أَوْلَقَدُ أَهُلُكُنَا مَاحَوْلَكُونِ أَنْ الْقُرْي ۅؘڝۜڒٙڣؙٮٚٵٳڵٳۑتؚڵڡؘڵۿؙڂڔؾۯڿٷڽ۞ڣؘڵٷڵٳٮٚڡؘڗۿؙؙؙم الَّذِينَ التَّخَدُ وُامِنْ دُونِ اللهِ قُرْيَانَا الِهَ قَبْلُ ضَالُوا عَنْهُمْ وَذَٰ إِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إلَيْكَ لَكُمُ امِنَ الْجِنّ يَسُرَّمُعُونَ الْقُرْانَ فَلَمّا حَطَعُوهُ قَالْوَاأَنْمِتُوا فَلَمَّا قَيْنِي وَلُوالِي قَوْمِهِمْ مُنْفِيدِين ؈

(r+a)

انھوں نے کہا کہ وہ علم تو اللہ ہی کے باس ہے اور مجھے تو جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا میں وہ تہمیں بہنچار ہا ہوں کیکن میں شہیں دیکھتا ہوں کہتم بڑے نادان لوگ ہو (۲۳) پھر جب انھوں نے اس کو بادلوں کی شکل میں این وادیوں کی طرف بوھتے دیکھا تو بولے یہ باول ہیں جوہم پر برسیں گے، کوئی نہیں، بیروہ چیز ہے جس کی تههیں جلندی تھی ، ایک آندھی جس میں در دیا ک عذاب ہے(۲۴) جوائے رب کے علم سے ہر چیز کوا کھاڑ تھنگے گی، بس ان کا حال میہوگیا کہ صرف ان کی بستیاں ہی دکھائی پڑتی ہیں، مجرم قوم کوہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں (۲۵) اور ہم نے ان کوان چیزوں کی پکڑ دی تھی جو تههیں بھی نہیں دی اور ان کو کان ، آنکھیں اور دل دیئے تھے تو ان کے کان ان کی آئکھیں اور ان کے دل جب وہ الله كي آينون كا انكار كرنے لگان كے مجھ كام ندآسكے اورجس چیز کا نداق وہ اڑایا کرتے تھے وہ ان ہی پر الٹ یرطی (۲۲) اور تمهارے آس ماس جو بستیاں ہیں ان کو مجھی ہم نے ہلاک کیا ہے اور ہم نے آپیش پھیر پھیر کر سنائی ہیں تا کہشاید وہ لوٹ آئیں (۲۷) پھر انھوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جن کو اُنھوں نے تقرب حاصل كرنے كے ليے اللہ كے علاوہ معبود بنا ركھا تھا بلكہ وہ

سب ان سے ہوا ہو گئے اور بیرتو ان کا جموٹ تھا اور (من گڑھت بات تھی) جووہ گڑھا کرتے تھے (۲۸) اور جب ہم نے جنول کی ایک جماعت کوآپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں بس جب وہ ان کے پاس پنچے تو بولے خاموش رہو پھر جب وہ پورا ہوا تو وہ اپنی قوم کے پاس خبر دارکرنے والے بن کریلئے (۲۹)

(۱) اس سے مدائن صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کی توم کی بستیاں مراوین، جوشام کے راستے پر پڑتی تھیں، اور اٹل مکہ بکٹرت وہاں سے گزرا کرتے تھے (۲) سیجے مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرواقعہ مکہ سے قریب وادمی تخلہ میں پیش آیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فرمارے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، انھوں نے قرآن مجید سناتو وہ متاکثر ہوئے اور اسلام لے آئے پھران کے متعدد دونو دعملف زمانوں میں آئحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دیں اس کی معربیہ وضاحت آجائے گیا۔

انھوں نے کہا کہ اے ماری قوم! ہم نے ایک الیی کتاب سی ہے جوموی کے بعد اثری ہے، سب پہلی كتابول كى تقديق كرتى ب، سيائى كى طرف اورسيد ھے راسته ک طرف رہنمائی کرتی ہے (۳۰) اے ہماری قوم! الله كي طرف بلانے والے كى بات قبول كرلواوراس ير ایمان لے آؤہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش وے گا اور اذیت ٹاک عقراب سے بحالے گا (۳۱) اور جوالله کی طرف بلانے والے کی بات نہیں مانتا تو وہ زمین میں ( کہیں بھی جا کراللہ کو) ہرانہیں سکتا اوراس کے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی نہیں، وہی لوگ تھلی گمراہی میں میں (۳۲) کیا انھوں نے دیکھانہیں کہوہ اللہ جس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کر کے وہ تھکا نہیں و ہا*س برفتر رہ رکھتا ہے کہ مر*دو*ل کوز* ندہ کرد ہے، ع ج کیول ند ہو، وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۳۳) اورجس دن کا فروں کوآ گے کا سامنا کرایا جائے گا (سوال موگا کہ) کیا یہ سے نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب کی فتم كيول نبيس! ارشاد موكا بس جوتم كفركرت رب تنص اس کی یاداش میں عذاب کا مزہ چکھو (۳۴)بس آپ تو ا ثابت قدم رہے جس طرح اولوالعزم سِفِيمبر ثابت قدم رہے اور ان کے لیے جلدی نہ سیجیے جس چیز سے ان کو

قَالُوۡالِقَوۡمَنَاۤ إِنَّا سَمِعَنَا كِتْبَاۤ أَثْرِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُيُهِ يَهُونَى إِلَى الْمِنِّى وَ الْ طَرِيْقِي تَسْتَقِيمُ ْجِيْبُوادَامِيَ اللهِ وَالْمِنْوَارِيهِ يَغْفِرْلُكُمْرِينَ دُنُوبِكُمْ وَيَهُ ڞؘۜڡۜڎؙٳۑٵڸؽۅؖۅؘڞؙۜڴڵۼؙۣؠ؞ۮٳؽٳ۩ۑۏۘٚڵۺؠٮؙۼڿۣڔ۬ڎ ٳؙڔ۫ۻۅؘڮۺۜڵ؋ؙۻڽؙۮؙٷڹ؋ٙٲڟؽٳؖٛٷٳٲۅڷۜؠڮڹؿۻڟڸۺؙؚؽڹ<sup>ۣ</sup> وَلَمْ يَرُواْنَ اللهَ اللَّذِي خَلَقَ التَمْوْتِ وَالْأِرْضَ وَلَمْ يَعْيَ فِهِنَّ بِعَلِيرِ عَلْ أَنْ عَيْ النَّوْنَ عَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ وَيُولُ بَيْمَرَيْعُرَضُ الَّذِيثِيُ كَفُرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحُقِّ قَالُوا ؠڵۅڒڒؿٵٚڰٵڶ؋ڎؙڎٷؖٳڷڡؙڬٲؼؚۑٮٵؙؽ۠ؿؙڗڰڰۯۏؽ۞ۏٙٳڝ۠ۑڗ اصَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِينَ الرُّسُلِ وَلَاتَسْتَعْ حِلْ لَهُمْ كَانَّهُمْ ومريرون مايوعدون لويله والإساعة من نهار ه بَلَغُ وَهُلِ يُهُلِكُ إِلَّا الْعَوْمُ الْفِيقَيْنَ اللَّهِ مِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمُون يْنَ كُفَّرُوْ ارْمَدَنُّو اعْنَ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمُ

منزله

ڈرایا جارہا ہے،جس د**ن و واس کو رکیولیں گے تو (**سوچیں گے ) کہ وہ دن کا پچھ حصہ ہی ( دنیا بیس ) تھم رکے ، ہات پہنچا دی گئی ، بس ہلاک وہی لوگ ہوں گے جونافر مان ہیں (۳۵)

## ﴿ سورهٔ محمّد ﴾

الله کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے جفوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا اس نے ان کے سب کام بے کار کر دیئے (1)

(۱) قیامت کا ہولناک منظر دیکھنے کے بعد انھیں ونیا کی زندگی ایسے ہی معوم ہوگی جیسے دن کی ایک گھڑی ہو، وہ یہاں گزاد کر گئے ہیں (۲) کافر جو بھی اجھے کام کرتے ہیں جیسے لوگوں کی مدوغیر ہاللہ تعالی اس کا بدلہ ان کو ونیا ہی میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے سب کام بے کار ہیں، اس لیے کہ وہ س کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔

وَالَّذِينَ الْمُنْوَاوَعِلُو الصَّلِعَتِ وَالْمُنْوَابِمَا أُزِّلَ عَلَى عُمَّهِ وَّهُوَالْتُقَيِّمِنُ لِيَّرِمُ كُفَّ عَنْهُوْمِينِّ أَيْهُوُواَصْفُرَ بَالْهُمُ ® ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفُرُوااتَّبَعُواالْبَاطِلَ وَإِنَّ الَّذِينَ امَنُوا البكواالحق بن دوم كذاك يفرب الله للكاس أمثالهم فَإِذَ الْمِينُكُو الذِينَ كُفُرُوا فَضَرَب الرَقَابِ حَتَّى إِذَا آتُ فَنَتُنَّو هُمْ فَثُنُ والْوَثَالَ وَالمَامَكَ الْعِنْ وَالْإِنْ أَمْ حَتَّى تَضَعَ الْعَرْبُ ٲۏڒٳڔۿٵڐڎ۠ٳڮٷۅڮۅؿٵٚ؋ٳ**ٮڷڰڒۺڡۜڗؽڹ۠ڰ؋ۅڵڮ**ؽٳۑؽڵۄ بَعْضَكُوْ بِبَعْضِ وَالَّذِينَ فَتِلُو الْنَسِيدِ إِلَا الْمُوفَكُن يُفِيلُ أَغَالُهُمْ يَهُدِ يُهِمُ وَيُصْلِحُ بِالْهُونُ وَيُنْ عِلْهُوْ أَجِنَّةً عَرْفُهَا لَهُونَ يَايَّتُهَا الَّذِينَ الْمُثَوَّالِنَ تَتَفُّرُوا اللهَ يَنْفُرُحُمْ وَيُثِيَّتُ أَقْدَامَكُوْ ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُ وَافْتَمُمَّا لَهُمُ وَاضَلَ اعْمَالُهُمْ وَ وْلِكَ بِأَنْهُوْكِرِهُ وَإِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَالَهُمْ 🛈 ٱكْلَرُ يَسِيرُوانِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا لَيْفَكَكُنَ عَانَ عَالَمَهُ الَّذِينَ مِن مِّيْلِهِمْ دُمُّرَاللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِفِي إِنَ أَمْتَالْهَا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلِي الَّذِينَ امْنُوْاوَكَ الْكِفِرِينَ لَامُولِ لَهُمُوفً THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T اورجنفول نے مانا اورا چھے کام کیے اور جو تحد (ﷺ) پراتر ا اس برایمان لائے جبکہان کے رب کی طرف سے وہی سے ہو اس نے ان کی برائیاں دھودیں اور ان کے حالات سنواروئية (٢) بياس ليے كدا نكاركرنے والے باطل کے پیچھے چلے اور جوامیان لائے وہ اپنے رب کی طرف سے (جھیج ہوئے) حق پر کھے، اللہ اس طرح لوگوں کے لیے مٹاکی**ں بیان کرتا ہے (س**ر) تو جب منکروں ہے تبہاراسامنا ہوتو گردنیں مارویباں تک کہ جب ان کو نڈھال کر دوتو ہیڑیاں کس دو پھر بحد میں یا تو احسان كر كے چھوڑ دويا فديہ لے كر، يہاں تك كه جنگ بندى ہوجائے <sup>ع</sup>یرا*س لیے ہے کہاللّٰدا گرجاہتا تو*ان سے انتقام لے لیتالیکن (وہ جاہتاہے کہ)تم گوایک دوسرے سے آ ز مائے ، اور جو بھی اللہ کے راستہ میں قبل ہوں گے تو وہ ہرگز ان کے کام ضائع نہیں کرے گاڑھ) آ گے وہ ان کو راہ دےگا اوران کے حالات سنوار دےگا (۵) اوران کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کاوہ ان سے تعارف کراچکا (۲)اےابیان والوتم اگراللہ(کے دین) کی مدو کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمادے گا (2) اور جفول نے انکار کیا تو ان کے لیے تابی ہے اوراس نے ان کے سب کام ضائع کردیے (۸)

یہ اس کیے کہ اللہ نے جوا تارا انھوں نے اسے ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے سب کام غارت کردیے (۹) کیا وہ زمین میں چلے پھر نہیں کہوتا پھر نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا اللہ نے ان کو پارہ یارہ کر دیا اورا نکار کرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے (۱۰) یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جوا بمان لائے اور منکروں کا کوئی کارساز ہیں (۱۱)

(۱) جنگ بدر کے قید یوں کوفد یہ لرکڑ موڑ دیا گیا تھا تو اس پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی تھی ، اور کہا گیا تھا کہ ان قید یوں کوٹور دیا گیا ہور و انفال کی آئیوں میں اس کا تذکرہ ہے ، اس سے پر لگا تھا کہ شاید یہی تھم آ گے بھی چھوڑ دینے میں کوئی حربی نہیں ، جنگ بدر چونکہ بہلام حرکہ تھا اور اس وقت اس کی شد پیضر ورت میں کی طاقت پی جا جی ہوتو قید یوں کوفد یہ لے کر یا بغیر فدیہ ہے ہی چھوڑ دینے میں کوئی حربی نہیں ، جنگ بدر چونکہ بہلام حرکہ تھا اور اس وقت اس کی شد پیضر ورت تھی کہ دشمن کی طاقت کو اچھ طرح سے کی ابنے فدر یہ ہے کہ آگے وہ فتنوں کے لیے سر ندا تھا سیس ، اس لیے اس موقع پر جنگی قید یوں کوچھوڑ دینے پر سنبیہ کی گئی تھی ، اس طرح جنگی قید یوں کوچھوڑ دینے پر سنبیہ کی گئی تھی ، اس طرح جنگی قید یوں کہ بار سے میں مسلمانوں کو چار اختیارات حاصل ہیں ، صالات کو دیکھ کراس کے مطابق عمل کیا جا ہے ۔ اگر طاقت تو ڑنے کی ضرورت ہواور میں میں خطر است ہوں تو جنگی قید یوں کوچھوڑ اجا سکتا ہے ، ۲ – اگر مطلق چھوڑ دینے میں خطر ہ ہوئی تی کی ضرورت نہ ہوتو غلام بنایا جا سکتا ہے ، ۲ – اگر مطلق جھوڑ دینے میں خطر است ہوں تو فدیہ لے کرچھوڑ اجا سکتا ہے ، ۲ – اگر مطلق جھوڑ دینے میں خطر است ہور ہی ہے کہ غیر سلموں کو صالت جنگ ہی میں تی کے خطر است نہ وں تو فدیہ لے کرچھوڑ اجا سکتا ہے ، ۲ – اگر مطابق کی بایدی لازم ہے (۳) دنیا ہیں جولوگ شہید ہوگا اگر چہوڑ اجا سکتا ہو کہ کرلیا جائے تو اس کی بایدی لازم ہے (۳) دنیا ہیں جولوگ شہید ہوگا اگر چہوڑ کو اضوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا ہیں جولوگ شہید ہوگا گئی کہ ان کو کہتر میں بولے کہ کوئی سے کہ خور اس کی کوئی کی تنا میں ان سے اس کی تات کی کا تذکر معار بار کیا جائے کہ کہ کوئی کہ تو کی کہ تو کی کہ کوئی کیا تھی کہ انہی کیا تھی کوئی کی کہ تو کی کوئی کوئی کیا تھی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کوئی کی کہ تو کی گئی تھی کی تھی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی دنیا میں سے کہ کی کہ کوئی کیا تھی کی کہ کی کہ کوئی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کیا تھی کی کہ کی کہ کی کہ کی کوئی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کوئی کی کہ کی کوئی کی کہ کی کوئی کی کہ کی کوئی کی کہ کی کہ کی کوئی کی کوئی کی کی کیا کہ کی کی کوئی کی

إِنَّ اللَّهُ يُذُخِلُ الَّذِينَ الْمُنُوْارَعَمِلُواالْفُولَاتِ جَدَّتِ جَبْرِي َفَسَ كَانَ عَلْ بِيَنَةِ مِنَ رَبِيهِ كَسَ رُبِينَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَ تَبَعُوْااَ هُوَا وَهُمْ صَمَّلُ الْمِثَةِ الْكِيْ وَعِدَ الْبُتَّعُونَ فِيهَا ؞ ٩ڔۺؾٵؖ؞ؙۼؿڔٳڛٷٲڵۿۯؿڽڷڹڽڷۄۺڡؙؿۜڒڟۼۿٷٲڵۿۯ بِّنَ خَبْرِ لِذَ ﴾ وَ لِلنَّرِي فِي وَ وَ أَفُورُمِنْ عَسَل مُصَمَّى وَلَهُمُ ڣؽۿٵڝؽؙڴۣڵٲڷؽڒؾٷڝۘۼٛۊۯ؋ؖۺ۠ڗۜێؚڥۣۊڒؙؠۜۺؙۿۅۜۼؙٳڵڽ۠<u>ڷ</u> التَّارِ وَسُفُوا مَاءُ حَمِيمًا نَفَظَعَ امْعَادَ هُمُو وَمِثْهُمُ مِّن يَّسْتَهُمُ لَيْكَ حَتَّى إِذَا فَرَجُو امِنْ عِنْدِكَ قَالُوْ اللَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمَ مَاذَاقَالَ انِعَا الْوَيْنَ أُولِيكَ الَّذِينَ طَلِهُمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْيِهِمُ وَ ؙؿؖڮٷٛٳٳؘۿۅۜٳٚ؞ؚ۫ۿؙڎؚ۞ۅٳؘڷۮۣؽؽٳۿؾػٷٳڒٳۮۿؙؿۿػؽڰٳڷۿۿۄ ۞ڡٚۿڵؙؽؙڟٚۯؙۅ۫ڹٳڵٳٳڶؾٵڡؘڎٳڹ۫ؾۿۿڔڹڣؾڎ نَقَنْ حَآءً أَشُواظُهَا ۚ قَأَتَى لَهُمُ إِذَا حِآءً تُهُو ذِكُونِهُمْ @

ACT OF

یقیناً الله ان لوگوں کو جوایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے الی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جنھوں نے اٹکار کیا وہ (بہاں تو) مزے کردہے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھائیں اور آگ ہی ان کا ٹھکا نہ ہے (۱۲) اور کتنی ایسی بستیال تھیں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ زور دارتھیں جس نے آپ کونکال دیا، ہم نے ان کو ملیا میٹ کردیا تو كوئى ان كامد دگارنبيل (١٣) بهملاجواييخ رب كى طرف ہے کھی دلیل کے ساتھ ہو کیاوہ اس شخص کی طرح ہوسکتا ہےجس کی برحملی اس کے لیے خوشنما کردی گئی ہواور وہ لوگ اپنی خواہشات پر چلتے ہوں (۱۴)اس جنت کا حال جس کا اہل تقویٰ ہے وعدہ ہے میہ کہ اس میں ایسے یانی کی نہریں ہیں جونہ خراب ہونے والا ہے اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ بالکل نہیں بدلااورالیی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہیں اور شفاف شہد کی نہریں ہیں اور دہاں ان کے لیے ہر طرح کے پیل ہیں اور آپ کے رب کی طرف ہے بحشش ہے، کیادہ اس کی طرح ہوگا جو ہمیشہ آگ میں رہے گا اور ان كو كھولتا يانى بلايا جائے گا تو وہ ان كى آ نتوں كوكات كر ر کودےگا (۱۵) اوران ش وو بھی ہیں جو کان لگا کرآپ

کی بات سنتے ہیں پھر جب آپ کے پاس سے نگلتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ انھوں نے ابھی کیا کہا ؟ بیرہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگادی ہے اور وہ اپنی خواہشات پر چلے ہیں (۱۷) اور جوراہ پر آئے اس نے ان کی سوجھاور بڑھادی اور ان کوان (کے حصہ) کا تقویل عطافر مادیا (۱۷) پھر کیا وہ (مشرکین) قیامت کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچا تک ان پر آہی پڑے تو اس کی نشانیاں تو آہی چکس پھر جب وہ آہی پڑے گرتوان کو کہاں سے اپنی سمجھ حاصل ہوگی (۱۸)

(۱) اشارہ مکہ ہے آپ ملی اللہ علیہ دسلم اور مسلمانوں کے نکالے جانے کی طرف ہے (۲) تسنحرکے انداز میں اس طرح پوچھتے ہیں جیسے انھوں نے خورجگس میں کچھ سناہی نہ ہواور نہ بیننے کی کوشش کی ہو۔

فَاعْلَتُواْكَهُ لِآلِالَهُ إِلَّالِمَاهُ وَإِنْتُنَعْفِرُ إِنَّ بَيْكَ وَلِلْمُ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُونِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَّ الْمَغْثِيِّي عَلَيْهِ مِنَ الْمُونَتِ قَادُلْ لَهُوْ فَظَاعَةً وَقُولُ مُعْرُونً فَإِذَا عَزَمَ الْأَمُو فَكُوصَ فُواللهُ لَكُانَ خَيُرالُهُ وَاللهُ فَهَلَ عَسَيْتُ إِنْ تَوَكَيْتُوْلَنْ تُعْشِنُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُواْلِحَالِمُ أُولِيكَ النَّرِينَ لَعَنْهُ وُلِللهُ فَأَصَّمُ هُووا عَلَى اَبْصَارَهُ وَالْفَالْ يَتُكَ بَرُونَ الْقُرُالَ امْ عَلَى قُلُوبِ اقْعَالُهَا اللَّهِ اللَّهِ مَنَا الْمُعَالَقُ اللَّهِ مَنَا الْمُتَاوَا عَلَى أَدْبُارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا سَيْنَ لَهُمُ الْهُدُى الشَّيْطُ سُوِّلُ لَهُمُ وَأَمْلُ لَهُوْ وَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوْ الِلَّذِينَ كِرِهُوامًا ثَلَ اللهُ سَنْطِيعُكُ ڣُ بَعِشِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَوُ إِمْرَارِهُمُو ﴿ فَكَيْفُ إِذَا لَوَ فَتُفْسُمُ المللكة يفيريون وجومه وأذباره والالان بأتثم البعوا مَا أَسْفُط الله وَكُرِ هُو إرضُوانَهُ فَاخْبُطُ أَعَالَهُمُ الْمُحَرَّامُ حَسِبَ الدِّيْنِ إِنْ تَكُوْبِهِمُ مُرَحِنُ إِنْ لِنَ يَنْفِرِجُ اللهُ أَضْفَانَهُمُ @

توجان رکھنے کہ اللہ کے سو**ا کوئی عبادت کے** لاگن نہیں اور اینے قصور پر استغفار کرتے رہنے اورمومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی ، اور اللہ تمہاری جات بھرت سے اور تمہارے ٹھکانے سے داقف ہے (۱۹) اور ایمان والے کہدرہے تھے کہ کوئی سورہ (جس میں جنگ کی اجازت ہو) کیوں نہیں اتر آتی پھر جب تھلی ہوئی سورہ اتر آئی اوراس میں جنگ کا ذکر ہواتو آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ آپ کو الیمی (پھٹی) نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی بر موت کی فشی طاری ہو،بس ان کے لیے بہتر یہی ہے (۲۰) کہ بات مانیں اور بھلی بات نہیں پھر جب کام کی تا کید ہوتو یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ سے ر بیل (۲۱) پھر کیا توقع ہے کہ اگرتم نے اعراض کیا تو تم زمین میں بگاڑ کرو اوراینے رشتوں کی دھجیاں اڑا دَ (۲۲) بہی وہ لوگ ہیں جِن بر الله نے لعنت کی تو ان کو بہرہ کردیا اور ان کی المتحصول كواندها كرديا (٢٣) بهلاوه قرآن ميںغورنہيں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے پڑے ہیں (۲۴) یقینا جوبھی اینے لیے راہ ہدایت کھل جانے کے بعد بھی پیچیے کی طرف پلٹے ہیں شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے اوران کوامیدوں میں رکھاہے(۲۵) بیاس کیے کہانھوں

نے ان لوگوں سے کہا جنھوں نے اللہ کی اتاری چیز کونا پسند کیا کہ آ گے بعض معاملات میں ہم تمہاری ہی بات مانیں گے جبکہ اللہ ان کے چھیانے سے واقف ہے (۲۲) پھر کیسا حال ہوگا ان کا جب فرشتے ان کوموت دیتے وقت ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے (۲۷) بیاس لیے کہوہ اس چیز کے پیچھے چلے جواللد کوناراض کرنے والی ہے اور انھوں نے اس کی خوشنوری کو پہندنہ كيا تو الله في ان كے سب كام بے كاركرد يئے (٢٨) كياوه لوگ جن كے دلول ميں روگ ہے سيجھتے ہيں كہ اللہ ان كے اندر كے

d

كينه كوبالكل ظاہر نه كرے گا (٢٩)

(۱) آنحضور معصوم ہیں، گناوکا آپ سے احمال ہی نہیں، یہاں پر استغفار کا تھم ان کے مقام کواور بلند کرنے کے لیے اور است کی تعلیم کے لیے دیا جارہا ہے (۲) یعنی تمہارے روزوشب کے کاموں نے آرام کی جگروں سے خوب واقف ہے (٣) مدید منورہ آئے کے بعد ال ایمان کو اُنتیاق تھا کہ جہادگی اجازت کے منافق بھی ویکھا دیکھی کھی اس خواہش کا اظہار کرویا کرتے تھے چرجب جہاوی آیتیں ایزین تو منافقین کے منھام سے اوران کی ساری قائمی کھل گئی ،الله فرما تاہے کہ زبانی وعدوں ہے کیو عاصل ہے،اطاعت بھی ہو،اچھی بات بھی کہی جائے اور جب سی چیز کا علم دیا جائے تو اس پر پوراعمل ہوادراللہ سے کیے گئے وعدہ کو بچا کر دکھایا جائے، پھر آ گے ایک عبیہ بھی ہے کہتم جیسے منافقین کواگر جہاد کے نتیجہ میں حکومت ال بھی جائے تو تم سے خیر کی امید ہی کب ہے تم تو بجائے اصلاح کے فساد کا ذر بعیہ یو گے اور رشتوں کی دھجیاں بھیرو کے (۳) بیکی منافقین ی کاذکر ہے جو بہود اور شرکین سے اندراندرساز بازکرتے رہتے تھے،آگے الله فرماتا ہے کہ تم ماری بیدیشہ دوائیاں زیادہ دنوں تک چھنے والى نبين بين الله جب جائب كاسب طاهر كرو يكاء پيم حضور كو خطاب كرك كهاجار به به آپ غور كرين كونوان منافقين كونوهب سيانگي تركتون كانداز ه كرليل ك\_.

اورا گرېم چايين توان سب کوآپ کود کها دين پهرآپ ان کو ضرور ان کی علامتوں سے پہلان جائیں اور بات کے و هب سے آپ ان كو ضرور بيجان ليس كے اور الله تمهارے سب کاموں کوجانتا ہے (۱۳۰) ادر ہم تمہیں ضرور آزمائیں کے بہاں تک کہم تم میں جہاد کرنے والوں اورصبر كرفے والوں كوجان ليس اور تمهارے حالات كى جانج ير تال كركيس (٢٦) يقييناً جنھوں نے ا تكار كيا اور الله کے راستہ سے روکا اور اینے یاس راہ ہدایت آنے کے بعد بھی رسول سے دشمنی کی وہ ہرگز اللہ کونقصان نہیں پہنچا سكتے اور وہ ان كے سبكام غارت كردے كا (٣٢) اے وہ لوگو جوائیان لائے ہواللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو اور اینے کاموں کو ہر بادمت کرو (۳۳) یقیبناً جنھوں نے اٹکارگیااوراللہ کے راستہ ہے روکا پھروہ اٹکار ہی کی حالت میں مرگئے تو اللہ ہرگز ان کومعاف نہ کر ہے گا (۳۴۷)بستم ایسے کمزور نہ پڑ جاؤ کھنگو کی دہائی دینے للواورتم بى سربلند مواور الله تمهار بى ساتھ ہے اوروہ تمہارے کاموں کی کانٹ جھانٹ نہیں کرے گا (۳۵) یدونیا کی زندگی تو بس کھیل تماشہ ہے اور اگرتم ایمان لا و گاور چ کرچلو گے تو وہ تمہیں تمہار ااجر دیدے گا اور تم ہے تہارے مال کا بیوال نہیں کرے گا (۳۲) اگروہ تم

وَلُوْ نَشَأَءُ لَارَيْنَاكُ مُوفَلَعُرُفَتُهُ وَبِينِهُ مُوْرِلَتُعْرِفَهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولْ وَإِللَّهُ يَعْلَوْ أَعْمَالَكُوْ وَلَنْبُلُونُكُوْ حَتَّى نَعْلَمُ اللَّهِ بِأِينَ مِنْكُورُ وَالصِّيرِينَ وَمُبْلُوا أَخْبَارُكُو اِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَصَلُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَا فَوْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ وُ الْهُدَى لَنَ يَفْتُرُوا اللهَ شَيْئاً وَسَنْفِظ أَعَالَهُمُ الْ بَايُهُا الَّذِينَ أَمْنُوا الْمِيعُواللهُ وَالْطِيعُوا الرَّسُولُ وَلاَ بَيُطِلُوا اَعْمَالُكُو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو الرَّصَلُ وَاعْنَ سِيلِ اللهِ تُحْرَّ مَانُوْ اوَهُوُكُفُارُفُكُنَ يَغِفِر اللهُ لَهُوْ فَكَلَّقِهُوا وَتَدُّعُوا إِلَى السَّلُونُ وَانْتُوالْاعْنُونَ وَاللهُ مَعَكُووَكُنْ يَرَكُوا عَالَكُونَ إِنَّمَا الْحَيْوَةُ الدُّمُيَّالَوِبُ وَلَهُوْوَالْ تُوْمِينُوا وَتَنْتَفُوْ إِبُوْمِتُكُمْ ٲڂ۪ۯڒؙۼ۫ۅٙڵٳۑۜٮڠڵڴۅٛٲڡٝۅٵڷڰ۫ۄٵڹؿۜؽؿڷڴٷۿٵڣؿؙڡۣڴۏۺڂڶۊ ۅؙۼؙڔڿؖٵڞؙۼٵؽڴ<sup>ۣ؈</sup>ۿٙٲڬڰؙۄٚۿٷٳڒۜٷ؉۫ۼٷڹٳۺؙڣڡۜۊٳؽڛۑيل اللهُ وَمِنْكُومَنُ يَبِحُلُ وَمَنْ يَبُخُلُ فَإِنَّمَا فِعَلَّ عَنْ لُفِّيمِهِ وَاللَّهُ الْغَرِينُ وَإِنْ تُوالْفُقُواْءُ وَإِنْ تَتَوَلُّوْ السِّنَدِيلُ قُومًا خَيْرُكُوْ تُوْكِي كُوْنِوَ الْمُثَالِكُوْنَ

تغله

ے مال مانتے پھرسبسمیٹ لے تو تم بھل کرنے لگو گے اور وہ تمہارے اندر کا لاوا باہر کردے گاڑے ہوکہ کھوتم وہ لوگ ہوکہ تہمیں اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں بعض نہیں دیتے اور جونہیں دیتا وہ اپنے آپ کونہیں دیتا اور اللہ بے نیاز ہے اور تم بھی جا در تم بھی ہو جا کہ گئو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بیدا کردے گا پھروہ تمہاری طرح (نکمی ) نہ ہوگی (۳۸)

(۱) مطلب ہے کہ یز دنی کی وجہ سے کم نہ کرو، ور نہ قرآن مجید نے خود صلح کی اجازت دی ہے، سورہ انقال میں ہے کہ اگروہ صلح کو جھک جا وہ کی مصلحت ہے سطح کی جا دیں ہے اور بی ہوتو اس کی اجازت ہے (۲) یعنی تم دین کے لیے جو بھی کوشش کرد گے وہ بیکا رئیس جائے گی، دیا میں بھی اللہ ہر بلندی عطافر مائے گا اور اگر ونیا میں اس کے ظاہری نتائج نہ بھی قطو تھی تہمیں اس کا پورا پورا تو اب سے گا، امند نتحالی اس میں کوئی کی نہیں فرمائے گا (۳) اگر کل مال صدقہ کردیے کا تھم آجائے تو بھی اطاعت کا نقاضہ یہ تھا کہ اس پڑتی ہوگا وہ اندر کی سب ناراضگیاں کھل کر سامنے آجائیں گی اس لیے الند کی عزایت ہوئی کہ وہ تہمارے کھھ الکو خرج کرنے کا تھم دے رہا ہے جس کا فائدہ تم ہی کولو نے گا، جہاد میں خرج ہوگا اور اللہ کی طرف سے فتح ہوگا تو مال میں ماس ہوگا اور اللہ کی طرف سے فتح ہوگا تو مال میں مسلم ہوگا اور آخرے میں اس کا اجریقیتی ہے، بس اگر تم بخل کرو گے تو اس کا نقصان خودتم ہی کو ہوگا (۴) دین اللہ کو عزیز ہے۔ اس کی حفاظت ہوئی ہوگا۔ اگراپ آپر سے دابستہ کرو گے تم ہاری بھی طلت ہوگا کو مرد تھا۔ اس کے اس کے مال کو تربی ہوگا طلت ہوئی کی مقاطت ہوئی ۔ اس کو مرد تو تم ہی کو ہوگا (۴) دین اللہ کو عزیز ہے۔ اس کی حفاظت ہوئی ہوگا۔ اگراپ تے آپ کو اس سے دابستہ کرو گے تو تم ہاری بھی مورد نہ اللہ تعالی دوسری تو م کو تم ہاری جگر اگر دے گا اور اس سے دابستہ کرو گے تم ہاری بھی ہوئی دور می تو مرد کو تو مورد ہوئی کو تو گا اگر دیں کی تھا تھا کا کام لے گا۔

# واللوالوِّمْين الرَّحِيْمِ ناتأخرونية نعنته عليك ويهبيك معراطا تشقيمان ينْ صُولِهُ اللهُ نَصُوا عِنْ زُالْ هُوالَةِ عُي أَنْزُلُ السَّكِينَ عُرَانُ قُلْرُبِ الْيُؤْمِينُ لِيَزُدُ ادُو الْيَاكَاكُامُ مَا لِيَهَا عِمْ وَلِلْهِ جُنُودُ لتنباب والزيف وكان الله عليما عكما ألدنف باجنت تبرى من تعيم الأنفار خلوار كِفْرَ عَنْهُمُ سَيِّالِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ حِنْدَ اللهِ فَوْزًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَعَهُمُ وَلَعَكُمُ اللهُ جَهُمْ وَسُأَوْتُ مُصِيرًا وَيِنْهِ جُنُودُ السَّلَوبِ وَالْرُضْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا جَلَيْنًا ٥ الْأَارْتِكُنْكُ شَاهِدُ الْوُمُنَيْثِرُ الْوَنَدِيْرُ الْفَالْتُومِنُوا بِاللهِ وَ

﴿ سورهٔ فتح ﴾

القدكے نام ہے جو برا امہر مان نہایت رحم والاہے یقیناً ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے (ا) تا کہ اللہ آپ کی الكي مجيلي سب بفول چوك معاف كردے اور تا كه اپن نغمت آپ بر ممل کردےاورآپ کوسیدهی راه چلاتار کھ(۲)اور تا كرالله آپ كى زېردست مددكر س(١٠)وى ب جس نے ایمان والول کے دلول میں سکوٹ اتارا تا کہان کے ایمان میں مزیدایمان کا اضافہ موادر آسانوں اور زمین کے شکر اللہ بی کے لیے ہیں اور اللہ خوب جانتا حکمت رکھتا ہے (۷) تا كه وه ايمان والول اور ايمان واليول كوالي جنتول ميل وافل کرے جن کے یقیے نہریں بہدرہی ہوں، ہمیشہ اسی میں رہنے کے لیے اور ان سے ان کی اخر شول کو دھودے اور الله کے بہال یمی بری کامیابی ہے(۵) اور تا کہ وہ منافق مردول اورعورتوں اور شرک کرنے والوں اور شرک کرنے والیوں کوعذاب میں مبتلا کرے جواللہ ہے برا مگمان کرنے والے ہیں،ان ہی پر ہے مصیبت کا چکر اللہ ان بر غصہ ہوا اوران پر پھٹکار کی اوران کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ برا ٹھکانہہے(۲)اورآ سانوںاورزمین کے شکراللہ بی کے ہیں اوراللدز بردست ب حكمت والاب (٤) يقيباً م نيآب كوكوابى دينے والا اور بشارت دينے والا اور خبر وار كرنے والا

بنا كر بهيجاب (٨) تا كيتم الله براوراس كرسول برايمان لا واوراس كى مدوكرواوراس كااحتر ام كرواور وشع وشام الله كى باك بيان كرو(٩)

یقینا جولوگ آپ سے بیعت کردہے ہیں وہ حقیقت میں الله سے بیعت كرو بين الله كا باتھ ان كے باتھوں ير ہے چرجو (اس کو) توڑدے گاتو وہ اسے ہی برے کے ليے توڑے كا اور جواس عبدكو بوراكرے جواس نے اللہ سے کیا ہے تو آگے اللہ اس کو برا اجر دینے والا ہے (۱۰) چھےرہ جانے والے بدواب آپ سے کہیں گے کہ ہم اسے مالوں اور گھر والوں میں لگےرہ گئے تو آپ ہمارے لیے بخشش مانگ دیجیے،ا**یی زبانوں سے**دہباتیں کہتے ہیں جو ان کے داوں میں نہیں ہیں، کہدد یجے کہ اگر اللہ ہی نے حمهيس تكليف دين كا اراده فرماليا مو ياحمهي فائده پہنچانے کا ارادہ کرلیا ہوتو کون ہے جواللہ کی بارگاہ میں تمهارے لیے کھ کرنے کا اختیار رکھتا ہو؟! بلکہ اللہ تو تم جو كي كه كرتے مواس كى يورى خبر ركھتا ب(١١) بات بيب كمتم نے تو یہ مجما تھا کہ اب رسول ادرا بمان والے بھی اینے گھر والول کے باس والیس لوٹ کرا ہی شکیس سے اور بدہات متہمیں جی نیں بھلی لگتی تھی اور تم نے برے گمان قائم کر ر کھے متھے اور تم متھے ہی جاہ لوگ (۱۲) اور جو بھی اللہ اور اس كرسول كونه مافي كانويقينا بم في اتكاركرف والول ك ليدويتي آگ تيار كروهي ب(١١١) اورآسانون اورزيين كي باوشابت الله ای کی ہے جس کوجاہے معاف کرے اورجس

انَ الَّذِينَ يُبَالِعُونَكَ إِنَّمَالِيَا بِعُونَ اللَّهُ يُدُاللَّهِ فُونَ الْدِيرُ فَمَنَّ ثُلُتَ وَالْمَا يَنْلُثُ عَلْ نَفْسِهُ وَمَنَّ أُولَى بِمَاعْهَلَ مَلَيْهُ الله فَسَنُوْ مِنْ وَجُرُا عَظِيمًا اللَّهُ عَوْلُ لَكَ اللَّهُ عَلَقُونَ مِنَ الاغزاب شفكتنا أموالنا والملونا فاستغفركنا يقولون بِٱلْسِنَتِهِهُ مُّالَيْسَ فِي قَالَ بِهِمْ قُلْ فَتَن يَبْلِكُ لَكُوْمِ نَ اللهِ شَيْئًا إِنَّ آزَادَ بِكُرُفَ وَالْوَارَادَ بِكُرُنْفَعًا ثُلُ كَانَ اللَّهُ مَا مُلُون جَيْرُوا ﴿ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُورِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُونَ لَّ آهُلِيْهِمُ آبِدُ أُوِّزُونِي ذَٰلِكَ فِي قُلُونِكُمْ وَيُظِّنَنُنُوْظُنَّ السَّوُءِ ۗ نْتُوْقُومُا إَوْرًا ﴿وَمَنْ لَوْيُوْمِنْ لِبِاللَّهِ وَرَسُورِلَهِ فَإِنَّا أَنَّا كَالِلْكِفِرِينَ سَعِيْرًا ۞وَيَالُومُلُكُ التَّمَاوِيَ وَالْارْضِ وَالْارْضِ لِينَ يَتَا أُورِيعَةِ بِمِن يَتَا أُمُوكَان الله عَفُورًا رَحِيمًا سيقول المخلفون إذاا تطكفتن إلى مغاين إناغكوها رُونَانَتْبِعُنُو يُرِينُونَ أَنْ يُبَدِّ لُوا كُلُو اللَّهِ قُلْ لَنْ نَيْبِعُونَا كُذَاكِ عُرِقَالَ اللهُ مِنْ قَيْلٌ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْمُدُ وَنَكَا ثِلْ كَانُوْ الْإِينَاقَهُونَ إِلَّا قِلْيُلاْ @

منزله

کوچاہے بہتلائے عذاب کر معاور اللہ بہت بخشنے والانہایت رحم فرمانے والاہے (۱۴) جبتم لوگ مال غنیمت لینے جاؤگر آ ب چھچے رہ جانے والے اب کہیں گے جمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں، کہد دیجیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ،اس طرح پہلے بھی اللہ فرما چکاہے پھراب وہ کہیں گے کہ البتہ تم ہم سے جلتے ہو، بات یہ ہے کہ وہ بہت کم سمجھ رکھتے ہیں (۱۵)

قُلْ لِلْمُ خَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدُّعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولُ بَاسِ شَدِيدٍ تُقَالِدُ وَنَهُمُ أُونِيُ رَبُونَ فَإِن يُطِيعُوا نِوْرِيكُواللهُ أَجْرًا سَنَا وَإِن تَتُولُوا لَمَا تُولِينُونِ مِن كَبْلُ يُعَدِّينُكُومُ لَا يَا لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَبُّ وَلَا عَلَى الْأَعْرَبِ حَرَبُّ وَلَا عَلَى الْعِرِيفِ حَرَجْ وَمَنْ يُطِيمِ اللهَ وَرَسُولَهُ بِكُمِ عِلْهُ جَلْتِ الْجَوِي مِنْ عَمِيَّ الْأَنْهُرُّ وْمَن يَتُولُ يُعَذِّبُ مُذَابُالِيمُ الْمُعَلَّلُون اللهُ عَن الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ يُبِالِعُونَكَ قَتَ الشَّهُ وَفَعَلِمُ مَا فَ قُلُو بِهِمَ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةُ مَلِيَهِمُ وَاكْتَابُهُمْ فَضَا قِرْبِيمًا الْفُومَغُ الْعَرَكَمِ فَيْ وَكُ يَّأَخُذُونَهَا وْكَانَ اللَّهُ عِزْيُرُّا حِكُمُّا ﴿ وَعَدَكُو اللَّهُ مَغَانِهُ كَثِيْرَةً تَاخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُرُهٰذِهٖ وَكَفَّ آيُدِي الثَّاسِ عَنْكُوْ وَإِنَّكُونَ ايَهُ كِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُوْ وِي َاطْأَلْسُتَقِيمًا لَا وَأَخْرِى لَوْتَعْبُورُوا مَكِيهَا قَدُ أَحَاظَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ قَدِيرًا ﴿ لَوْ قَالَكُو الَّذِينَ كَعَهُ وَالْوَلُو ا الكذبار فَوْلِا يَعِدُونَ وَلِيُؤْوَلانْصِيْوَا ﴿ سُنَةَ اللهِ الَّذِي قَلْخَلَتُ مِنْ قَبْلُ وَكِنْ رَجِعَ إِلْمُ اللَّهِ مَبْدِيلًا ﴿ THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

ان پیچےرہ جانے والے مدووں سے کہدد بیچے کہ جلد تمہیں ایک بردی جنانجوتوم کے لیے بلایا جائے گائمہیں ان سےاس وقت تكار ناموكا جب تك كدوه اطاعت قبول نبيل كريسة تواگرتم بات مانو گئے تو اللہ تنہیں بہتر بدلہ عطافر مائے گا اور اگرای طرح پھر گئے جیسے پہلے پھر پچکے ہوتو وہ حمہیں اذیت ناک عذاب دے گاڑ ۱۷) نابینا پر کوئی الزام نہیں اور نہ پیروں سے معذور تحض برکوئی الزام ہے اور ندمر یض کے ليحرج باورجوبهي الشداوراس كرسول كى بات ماني گا اللہ اس کوالیی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بنیجے نہریں جاری ہوں گی اور جومنھ موڑے گا اس کو در دناک عذاب دے گا (۱۷) اللہ ان ایمان والوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے ینچے آپ سے بیعت کردہے تھے تو اس نے ان کے ولوں کو پر کھ لیا چھر ان برسکون اتارا اور قریب ہی ایک فتح ان کوانعام میں دی (۱۸) اور بہت سا مال فنيمت بھى جوان كے باتھ آئے گا اور الله فالب ہے حكمت والا ہے (١٩) الله نے تم ہے بہت مال غنيمت كا وعدہ کیا ہے جسے تم لو گے، بس بدر فتح ) تو اللہ نے فوری طور برعنایت فرمادی اورلوگوں کے ہاتھوں کوتم سے روک دیا تا كدوه ايمان والول كے ليے ايك نشائي مواور تا كدو متهميں سیدهی راه چلا تار کھ (۲۰)اور ایک اور (فتح) جوتمہارے

قابو میں نہ آئی و واللہ کے قابو میں ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۲۱) اور اگر کفارتم سے اڑتے و ضرور پیٹے دکھا کر بھا گتے بھر ان کونہ کوئی حمایتی ملتان مددگار (۲۲) بیاللہ کا بنایاد ستور ہے پہلے سے چلا آتا ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ یا کیس کے (۲۳)

اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں تم کوان پر کامیا بی وینے کے بعد ان کے ہاتھوں کوتم سے اور تہارے باتھوں کوان سے روک دیا اورتم جوکرر ہے تھے اللہ اس کو و کھے رہا تھا (۲۴۷) وہی ہیں جنھوں نے گفر کیا اور حمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو جو کھہرے ہوئے تھے اپنی جگہ بہنچنے سے (روکا) اور اگر بچھ مسلمان مرد اورمسلمان عورتیں ( مکہ میں) نہ ہوتیں جن کوتم جانتے نہیں کہتم ان کولاعلمی میں روند ڈالتے بھران کا وبال تم پر پڑتا (نو جنگ ابھی ابھی ہوجاتی مگر تاخیراس لیے کی گئی) تا کہ اللہ اپن رحمت میں جس کو جا ہے شامل فرمالے، اگر وہ الگ ہوجاتے تو ہم ان میں کا فروں کو ضرور سخت مار مارتے (۲۵) جب کا فروں نے اپنے ولول میں ضد کی شان لی (اور) ضد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اینے رسول پر اور ایمان والوں پر تسکین نا زل فریائی اوران کو پر ہیز گاری کی بات پر رکھا اور وہ اس کے ستحق اور اس کے اہل تھے اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے(۲۶) اللہ نے اینے رسول کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچاہی خواب وکھایا ہے کہ اللہ نے جاماتو تم اطمینان کے ساتھ مبحد حرام میں داخل ہوکر رہوگے اپنے سروں کومنڈ ائے ہوئے اور بالوں کو كترائے موئے ، تمہيں كھ ڈرند ہوگا

وهُوَالَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ مِنْكُمْ نُ بُعْدِ أَنَ أَظْفَرَ كُوعِكَ مِهِ وَكُانَ اللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَعِيْرًا @ مُوالَّذِينَ كُفُرُ وَاوَصَدُّ وُكُوعَنِ الْسَّجِدِ الْعُرَامِرُ وَالْهَدِّي مَعُكُونًا أَنْ يَتِلُعُ عِلَهُ وَلُولَا رِجَالٌ ثُوُمِنُونَ وَنِسَأَوْمُ وُمِنْ ؙۄؙڗۘڡؙڵڹٷۿۅؙٲڽؙڟٷۿۄؙڡٞڝؙؚؽؽؙڵۄؽڹۿۄ۫ڡٞٷۊؖٛٳۼڲڔٷڸ۪؞ يُدُخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَتَكَأَوْلُوْ تَزَيَّلُوْ الْعَدَّ بِنَا الَّذِينِ نَمُ وامِنْهُمُ عَنَالِمًا لِلْمُمَا الدِّبْعَلَ الَّذِينَ كَفَرُو إِنَّ قُلُوْبِهِمُ الْعَبِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلْ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزُمَّهُ مُرَكِبَةَ التَّعُولِي وَ كَانُوْ ٱلْحَقِّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمًا أَنَّ لَقَدُ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّويّا بِالْحِقّ كَتَدْخُلُنَّ الْبَسْجِدَ العوامران شاكوالله امينين عليتين رووسكور مقصرين لَاتَعَافُونَ كَعَلِمَ مَا لَتُرْتَعَلِّمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ دَلِكَ فَقَا قريبًا @فُوَالَّذِي أَدُمُسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِهِ وَكَمَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا ا

بس جو ہات تم نہیں جانتے ا**س کووہ معلوم تھی تو اس نے اس کے پیچھے نز دیک** ہی ایک فتح بھی **طُفر مادی (۲۷) وہی ہے جس نے** اپنے رسول کوہدایت اور سیچے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے اوراللہ ہی **گواہی کے لیے کافی ہے (۲۸**)

ان کوعمو می تجربینیں ہوا تھا جس کے بیچہ میں اشاعت اسلام کا ایک بزا درواز و کھل گیا، فاتح شام حضرت خالدین ولید آلور فاتی مصر حضرت عمرو بن عاص کا اسلام بھی اسی دور کی یا دگار ہے۔

(۱) جنس وقت حضرت عثان قاصد بن کر مکہ مرمہ کے ای وقت مشرکین نے بی سا وی اس مقصد ہے آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیجے کہ وہ خفیہ طور پر حمد کر رمعا ذاللہ ) آپ کوشہد کردیں، گروہ لوگ گر فمار کرلیے گئے ، دوسری طرف قریش نے جب ان آدمیوں کی گرفتاری کی فہری قو حضرت عثان اور ان کے ساتھیوں کوروک نیا ، اس وقت اگر مسلمان ان بچپاس آدمیوں کوشی کرویے تو جواب میں مشرکین حضرت عثان اور ان کے ساتھیوں کوشہید کردیے اور پھر جنگ چپخر جاتی کین مسمانوں کے دلوں میں اللہ نے بیات ڈائی کہ وہ قیدیوں کو گل نہ کریں حالانکہ وہ قابو میں آجھے تھے ، دوسری طرف مشرکین پر عب ڈال ویا تو وہ ملحی بین مسمانوں کے دلوں میں اللہ نے دونوں کو جنگ ہے روک دیا (۲) جنگ نہ ہونے کی بید و مسلمیتیں بیان کی گئیں جس کی تفصیل حاشیہ میں بھی گرم بھی گرم بھی ابھی گرر چی ہے ، اللہ کی سے باللہ کی سے مسلمانوں میں میاب کولازی طور پر اس چیز سے بہت میں میاب کی مرتبہ چیش آئی مثل جی سات کی مواد درائھوں نے جو باطاعت کی ، اس کے ایت میں ان کی فطری استعداد کی گوائی دی جادراس فطری استعداد کی بنا پر ان پر وقع براطاعت کی ، اس کے ایت میں ان کی فطری استعداد کی گوائی دی جادراس فطری استعداد کی بنا پر ان پر وقع براطاعت کی ، اس کے ایت میں ان کی فطری استعداد کی گوائی دی جادراس فطری استعداد کی بنا پر ان پر کہ دیں برائی جو کی بنا پر ان پر ان کی فطری استعداد کی گوائی دی جادراس فطری استعداد کی بنا پر ان پر حسل ان پر کوشی کے اور اس فی فطری استعداد کی گوائی دی جادراس فطری استعداد کی بنا پر ان پر حسل کی مرصور کی بنا پر ان پر حسل کی جادراس فطری استعداد کی گوائی دی جادراس فطری استعداد کی بنا پر ان پر حسل کی بنا پر ان پر حسل کی مرصور پر ان پر کی جادراس فی خوائی کی مرصور پر ان پر کی جادر کی جادراس فوراس کی خوائی کی بی کوراس فوراس کی بی کردی جادر کی جادر کی جادراس فوراس کی خوائی کی بی بران کی خوائی کوراس کی جست فی کی بی کوراس فوراس کی کوراس کی خوائی کی بی کردی جادر کی خوائی کور کی جادر کی جادر کی جادر کی خوائی کوران کور کی کی کور کی کردی کورائی کور کی

عُمَّنَّا رُمُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهَ إِشْكَانُوعَلَى الْكُفَّارِرَ مَا رَبِينِهُمْ تُورَهُمْ زُلُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَامِن اللهِ وَرِضُوانَا إِنَّهَا هُمْ فِي وُهُوهِم مِنْ التَّرِ الشَّجُودُ ذلك مَثَالَمُ فِي التَّوْرُلُةِ وَمَثَلَّهُمُ فِي المجيل كزرع أخرج شطأة فازرة فاستغلظ فاستوى عَلْ سُوْقِهِ يُغِبُ الزُّرَّاءَ لِيَغِيْظُ بِهِمُ الْكُفَّارُوَعَكَا لِلْهُ ٱلذِيْنَ المُنْوَاوَ حَمِدُواالصِّلِكَتِ مِنْهُوْمَعُفِي اللَّهِ الْمُواحَظِيمًا أَنَّ معالله الرَّحْنُ الرَّحِيُمِ يَآيَتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا لَانَّقُتَوْمُوا بَيْنَ يَدُى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ اتَّعُوااللهُ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيُمُ ۞ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوالْاتُرْمُوا ڵڞۅٵؾڰؙۄ۫ۏٙؿؘڝۜۅ۫ؾؚٵڵڋؠؽۅؘڵڒؾؘڋۿۯؙۉٵڵ؋ؠٵڵڤۊڶڮڿۿ<u>ڔ</u> بَعُضِكُ إِبِعُضِ أَنْ قَبِطَ أَعَالُكُو وَأَنْتُو لِانْتَعْرُونَ ١٠ النين يَغْضُون اصواتَهُ وعِنْدَرسُولِ اللهِ أُولَيك اللَّهِ أَنْ امْقَىنَ اللهُ قُلُوبَهُمُ التَّعُولِي لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَأَجُرْ عَوْلَيُو الْ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآهِ الْمُجُرِينَ الْمُرَّفِيمُ وَلَا يَعْفِلُونَ @ THE RESERVE OF THE PARTY OF THE محد (ﷺ) الله كرسول بين اور جولوگ ان كرساتھ بيں وہ انكاريوں پر زورآ ور بين آپس بين مهربان بين آپ بين مين مهربان بين آپ افسين ركوع اور سجد بي ركي عليمين گے، الله كافسل اور خوشنودى چاہتے بين، ان كى علامتين سجدول كراڑ سے ان كى علامتين سجدول كراڑ سے ان كى جرول پر نمايال بين، ان كى بيمثال تورات بين ہے اور انجيل بين ان كى مثال بيہ جيسے جيتے بي تورات بين ہے اور انجيل بين ان كى مثال بيہ جيسے جيتے بي موا بوا سے انكار كرنے والوں كو بھانے لگا تاكہ وہ ان سے انكار كرنے والوں كو بھانے لگا تاكہ وہ ان سے انكار كرنے والوں كو بھائے دگا ان ميں تاكہ وہ ان سے انكار كرنے والوں كو بھائے دلگا سے جوايمان لائے اور انھوں نے الجھكام كے ان سے الله نے مغفر ت اور انجوا كو عدہ كرد كھا ہے (٢٩)

﴿ سورهٔ حجرات ﴾

الله كنام سے جوبرام پر بان نمایت رخم والا ہے اے ایمان والو! الله اور اس كے رسول ہے آگے مت ہوا كرو، اور الله سے ڈرتے رہو، بلاشبہ الله خوب سنتا، خوب جانباہے (۱) اے ایمان والو! اپنی آ وازوں كو نبی كی آ واز پر بلندمت كيا كرو، اور جس طرح تم ایک دوسرے كوزور زور سے پکارتے ہواس طرح نبی كوزور سے مت پکارا كروكہ كہيں تمہارے سب كام بركار چلے جائيں اور تمہيں احساس بھی نہ ہو (۲) بلاشيہ جولوگ اپنی آ وازوں كو الله

ے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، کیمی وہ لوگ ہیں جن کے ول اللہ نے تقویٰ کے لیے برکھ لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور برا اجر ہے (۳) یقیناً جولوگ آپ کو تجروں کے باہر ہے آ واز دیتے ہیں ان میں اکثر سمجھتے نہیں (۴)

الله کے خصوصی انعام کا ذکر کیا جار ہا ہے (۳) عمرہ پرآنے ہے بل آنحضور نے خواب دیکھاتھا کہ آپ صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرہ فرمارہے ہیں جسلے کے بیٹ جسلے کے بیٹ جسلے کی جہ سے اس سال عمرہ نہیں ہوسکا تو بعض دینوں میں سوال پیدا ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وجی کا درجہ رکھتا ہے تو بغیر عمرہ کے واپس جانا مناسب نہیں ، اس کا جواب دیا جارہ ہے کہ خواب تو سچاہی تھا گراس میں وقت کی تعیین نہیں تھی ، وہ جلد ہی پورا ہوگا چنا نچرا گے سال آپ نے صحابہ کے ساتھ اطمینان سے عمرہ اوافر مایا (۵) وہی فتح خیبر مراد ہے۔

(۱) صلح حدیبیی کافروں نے محد (فیک کے آگے ہے رسول اللہ ضد کر کے منوایا تھا اور ابن عبد اللہ کھوایا تھا، اس آیت میں محد رسول اللہ کہہ کریا شارہ ہے کہ کافرخواہ کتا ہی انکار کریں حقیقت نہیں بدل کتی (۲) ہزارتم بھات کے باوجود تو رات میں آج بھی بیعبارت موجود ہے ' وہ کوہ فاران ہے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قد سیوں میں ہے آیا اس کے دا ہے ہاتھ بران کے لیم آئی شریعت تھی وہ بیشک قوموں ہے مجبت رکھتا ہے' (استناء/۲۳-۲، کتاب مقدس مرا ۲۰۱) (۳) انجیل کی عبارت ماحظہ ہو ' ضدا کی بادشاہی ایک ہے جیسے کوئی آدمی زشن میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور ون کو جاگے اور وہ بچاس طرح آگے اور ہو جے کہ وہ نہ جائے ، زشن آپ ہے آپ سے آپ کوئی از میں بیا دول میں تیارہ انے اور دان کو جاگے اور وہ بیر کا وقت تھا آپ سلی اللہ علیہ وسلی مقدم مرا آرام فرما رہے تھے وفد کے بعض لوگوں نے بیک بیٹنے بی آپ کوزور ذور در در درے بیکا متاشر وسطی کرویا تھا ہی ہوں گامت کو بیموئی تعلیم سے بیٹنے بی آپ کوزور ذور در در درے بیکا متاشر وسطی کرویا تھا ہیں ان الفاظ عام ہیں اللہ علیہ کوری امت کو بیموئی تعلیم سے بینے بی آپ کوزور ذور در در درے بیکا میں میں اس کے بیموئی تعلیم سے بیس سیموئی گئی ہے ، اور چونکہ آجوں میں الفاظ عام ہیں اس لیے بوری امت کو بیموئی تعلیم سے بیکوئی تعلیم سے بیکوئی است کو بیموئی تعلیم سے بیکوئی اس کے بیموئی اس کے بیموئی تعلیم میں الفاظ عام ہیں اس کے بیموئی تعلیم سے بیموئی تعلیم سے بیموئی تعلیم سے بیکوئی اس کے بیموئی تعلیم سے بیموئی تعلیم سے بیموئی تعلیم سے بیموئی تعلیم سیکھ کی سے بیموئی تعلیم سے بیموئی

9,1%

اوراگروہ صبر کرتے بیاں تک کہآب (خود ہی) ان کے یاس نکل کرآ جاتے تو بیان کے لیے کہیں بہتر تھا، اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا ، نہایت رحم فرمانے والا ہے (۵) اے ایمان والو! اگر کوئی فاست تمہارے پاس کوئی خبر لے كرآ ئے تو اچھی طرح جانچ او كركہيں تم نادانی ميں سي قوم كو نقصان بہنجا بلیھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر بچھتا واہو (٢) اور جان رکھو کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، اگر وہ اکثر چیزوں میں تمہاری بات مانیں گے تو تم مشکل میں پڑجاؤ ے، البتہ اللہ ہی نے تہارے لیے ایمان میں رغبت پیدا فر مادی اورتمهار ہے دلوں میں اسے سجادیا اور کفر اور گنا ہ اور معصیت سے مہیں بیزار کیا، یمی لوگ ہیں جوسید سے راستہ یر بیں (2) محض اللہ کے فضل اور اس کے انعام ے، اور اللہ خوب جانے والا ، حکمت والا ہے (٨) اور اگر ابل ایمان میں دوفر کی آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں میل ملاپ کرادو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لاویہاں تک كدوه الله كے تم كے ليے جمك جائے، بس اگروہ جمك جاتا ہے تو بھر دونوں میں برابری سے سکے کرا دواور انصاف سے کام لو، بلا شبداللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا بي (٩) تمام الل ايمان بهائى بهائى بين، تواييخ

ؙؙۄ۫ۯڛؙۅؙڶ١ؿڵۼٷؠؙڟۣؽڟؙڰؙؿؽڲؿؽڔۺۜٵڵۯڡڔڶڡڹڟۄۨۅ الكِنَّ اللهَ حَتَّبَ إِلَيْكُو الْإِيمَانَ وَذَتَيْهُ إِنْ تُلُويِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُنُونَ وَالْعِصِيانَ أُولِينَ هُوُ الرِّينَ كُولُ فَنُ لَا ين الله وَفِعْمَة وَالله عِلِيْهُ عَكِيْدُ وَكِلْ وَالله عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اتَّتَكُوا فَأَصْلِحُوالِينَهُمَّا فَإِنَّ بَغَتُوا حُلْهُمُاعَلَى الْأُخْرِي فَقَائِلُواالَّدِي تَبْغِي حَثْى تَغِيُّ إِلَّى أَمْرِلِللَّهِ فَإِنْ فَآمِرَتْ فَأَصَيْكِ اينَهُمُ إِلْفُدَيْلِ وَأَقِيمُكُو إِلَى الله يُعِبُ الْمُقْسِطِينَ ؟ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَلَا فَأَصْلِكُوا بَيْنَ أَخُونُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَكُمْ الْمُيُوَالِمِنْهُمُ وَلَانِمَا وَمِنْ فِيمَا وَعَلَى أَنْ يُكُنَّ شَيْرًا

منزله

دونوں بھائیوں کے درمیان سلم کوقائم رکھو،اوراللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم پر رحمت ہو(۱۰) اے ایمان والوا کوئی قوم دوسری قوم کی ہنٹی خدا ڈرائے ، ہوسکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ تورتیں عورتوں کی ہنسی کریں ، بہت ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں ،اورا کی دوسرے پر عیب نہ لگا و اور نہ بر سے ناموں سے بہتر ہوں اور نہوں کی تو وہ بی ناانصاف ہیں (۱۱) عیب نہ لگا و اور نہ بر سے ناموں سے بہارہ کی اور کا نام ہی براہے ، اور اور جنہوں نے تو بہیں کی تو وہ بی ناانصاف ہیں (۱۱) سے دی گئی ہے کہ کی بھی معالمہ میں کوئی آپ سے آگے نہ بڑھ یہاں تک آپ سلی اندعایہ وسلم کی آواز پر سی اور کی آواز بھی باندنہ واور تخت وارنگ دے دی گئی کر آپ کی شان میں کوئی ہے اور کی دونت کر عقی ہے۔

رہ بن من من وی بھر ہوں ہوں ہوں ہے۔
(۱) آنخضرت نے حضرت ولید من عقبہ کو قبیلہ بنو المصطلق کی زکو قا وصول کرنے کے لیے بھیجا جب اہل قبیلہ کو حضور کے قاصد کے آنے کی خبر ملی تو وہ استقبال کے لیے ہا ہر نکل کر آئے ،کسی شیطان نے آ کر حضرت ولید سے کہ دیا کہ بیاوگ زکو قو دینانہیں جاہتے جہ ہیں قبل کرنے کے لیے آرہے ہیں ،حصرت ولید والیس ہوئے اور انھوں نے حضور کو پوری ہات ہا کی اس پر بعض صحابہ کی رائے ہوئی کہ بنوالمصلطق پر فور احملہ کرنا جا ہے ،اس پر آسین نازل ہوئیں کہ خبر کی پوری تحقیق ضروری ہے بغیر محقیق کے دن احد میں شرمندگی اٹھ نی بڑتی ہے اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ آپ کے سامندائے قودی جاسمتی ہے مرا پنی بات پر سے بغیر محقیق کے دن احد میں شرمندگی اٹھ نی بڑتی ہے اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ آپ کے سامندائے قودی جاسمتی ہے مرا پنی بات پر سے

يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ امْنُوااجْتَنِنُوْ إِكَيْرُاتِنَ الطِّنِّي إِنَّ بَعْضَ الْقُلِنّ نُورُوُلِا يَجْسَبُوا وَلِايَعْتَبُ بَعْضُكُوبُضَا أَلِحِبُ أَحَدُمُ إِنْ يُأْكُلُ مُ أَخِيهِ مَيْنَا فَكُرُ فَتُنُودُ وَالْعُواللَّهُ إِنَّاللَّهُ أَنَّا لِللَّهُ تُوَابُ رَّحِيدُ ﴿ يَاكِنُهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَا لُومِنَ ذَلَّ بِوَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُورًا وَوَ لِتَعَالَفُواْ إِنَّ الْرُمَكُمُ عِنْدَاللَّهِ اللَّهُ أَتُعَلِّمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْرٌ خَبِيْرٌ ٠ فَالْتِ الْأَعْرَابُ امْنَا قُلْ لَوْتُوْمِنُوا وَيُكِيْ قُوْلُوا السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْ خُلِ الْإِرْمُمَانُ فِي قُلُونِ لِمُرْوَانَ تُعِلَيْعُوا اللهُ وَرَسُولَهُ لَا يَلِيُّكُمُ مِّنُ أَوَالِكُوْ شَيِّنًا أِنَّ اللهُ عَقُورُرُ عِيثُمُ ۖ إِنِّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيبُ مُنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُوَّلُو يُوْتَالُوا وَجُهَلُوا بِأَمُو الِهِمْ وَ اَنْشِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهُ أُولِيكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمُ وَاللهُ يَعْلَمُمَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَلَاهُ وَكُلِّ شَيْ عَلِيْهُ ﴿ يَكُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ اسْلَوْا قُلْ لَا تَنْنُوْا مَنْ إِسْلَامَكُو بَلِ اللَّهُ يَمُنُ مَلِيكُمُ أَنْ مَّلْ كُوْلِلْإِيْكِيْنِ إِنْ كُنْتُمُوطِيرِقِينَ ﴿إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْرُضِ وَاللَّهُ بَصِيُّرُكُمْ الْعُمَّلُونَ ٥ TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

اے ایمان والو! اکثر گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ وہ میں رہوا در نہ ایک دوسرے کی بیٹے پیچے برائی کرو، کیاتم میں ہے کوئی میں پند کریے گا کہ السيخ مردار بھائي كا گوشت كھائے،اس سے توتم كھن كرو کے ہی،اوراللہ سے ڈرتے رجو، بلاشیہ اللہ تو بہ قبول فرما تا ہے، رحم فرما تاہے (۱۲) اے لوگوا ہم نے تم کوایک مرداور ایک عورت سے بیدا کیا، اور تمہارے خاندان اور برادریال بنادین تا کهایک دوسرے کو بیجیان سکو، بلاشبهالله کے بہال تم میں سے بڑاعزت داروہ ہے جوتم میں سب سے برا رہیز گار ہو، بے شک اللہ خوب جانتا، خوب خبر رکھتا ہے (۱۳) بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہد د بیچے کہتم ایمان نہیں لائے البتہ مدکہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، جبکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں اتر آئی نہیں ،اوراگرتم اللہ اوراس کے رسول کی پیروی کرو گے تو وہ تہارے کا موں میں کچھ بھی کم نہ کرے گا، بلاشبہ اللہ بہت بخشش کرنے والا ،نہایت رحم فرمانے والا ہے (۱۴) ایمان والے تو وہ ہیں جھول نے اللہ اوراس کے رسول پر یقین کیا پھروہ شک ہیں تہیں پڑے اور اپنے مالوں اور این جانوں سے انھوں نے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، سیحے لوگ تو وہی ہیں (۱۵) کہدو یجیے کہ کیاتم اللہ کو اپنا

دین جتلاتے ہو جبکہ اللہ جو کچھ بھی آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۱۶) وہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ اسلام لے آئے کہہ دیجیے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پرمت رکھو، البتہ اللہ کاتم پراحسان ہے کہ اس نے تہہیں ایمان کا راستہ دکھایا اگرتم (واقعی) سیچے ہو (۱۷) یقیناً اللہ آسانوں اور زمین کے ڈھکے چھپے سے واقف ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہواس پراس کی پوری نگاہ ہے (۱۸)

۔ اصرار نہ کیا جائے ور نہ نقصان کا اندیشہ ہے (۲) یہ حضرات سی بٹی تعریف کی جارہی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان دائے فرما دیا ہے اور وہ ہمیشہ اط عت رسول صلی انڈ علیہ وسلم پر ہی قائم رہتے ہیں (۳) یہاں ہے اصلاح معاشرہ کی ہدایات دی جارہی ہیں، نہ خودار انک جھٹر اکرے اور اگر دوسروں میں جھٹر اہو توصلح صفائی کی حتی الامکان کوشش کرے اور اس کے لیے طاقت کا استعال مفید ہوتو اس میں بھی دریغی نہرے۔

(۱) ساج کی برائیوں کا ذکر کیا گیاہے جن کے نتیجیٹ بگاڑ پھیلیا چلاجاتا ہے، کسی کا فدان اڑانا، طعند دینا، برے ناموں سے پکارنا، برگمانی کرنا، برضرورت نوہ میں رہنا، فیبت کرنا بیسب وہ بیاریاں بیں جن سے معاشرہ کر بیٹ ہوتا ہے، فیبت کی تعریف ایک حدیث میں آئی ہے کہ چوعیب موجود ہوائی کودوسروں کے سرف بے ضرورت بیان کرنا پیفیبت ہے، دور تھ بہتان ہے، البتہ گواہی کی ضرورت ہوتو دی جے نے (۲) مساوات انسانی کا پیاسلامی معیار ہے، عظمت کی بنیاد صرف اللہ کا بیاسان کا پیاسلامی معیار ہے، عظمت کی بنیاد صرف اللہ کا بیل اس کی اس کو اللہ کی تعلیمات کیا بیں؟ ان کو ہوابتا ہی ان دوست کریس، صرف زبی اسد م جندانا کافی نہیں ہا در شاملام لاکر کوئی اللہ پر اور اس کے رسول پر سے خطاب کر کے ریا بات کی جاری ہے۔ اور شاملام لاکر کوئی اللہ پر اور اس کے رسول پر سے۔

#### ﴿ سُورَةُ فَيَ ﴾

الله ك نام سے جوبر احمر بان نمایت رحم والا ب ع قراس قرآن كي تم جوبرى شان والا إرا) بات بير کان کوسرف اس رتعب ہے کدان کے پاس ان ہی میں سے ایک ڈرانے والا آگیا بس کا فربولے میتو ایک عجیب چیز ہے (۲) بھلا کیا جب ہم مرکھپ جائیں گے اور مٹی ہوجا تیں گے؟ پھر بیاوٹنا (توعقل سے) بہت دور (کی بات معلوم ہوتی ) ہے (۳) زمین ان میں سے جو کم کرتی ہےوہ ہم خوب جانتے ہیں اور ہمارے یاس اچھی طرح محفوظ رکھنے والی کتاب ہے (۴) بات بیرے کہ جب سے ان کے پاس آیا تو انھوں نے اس کو جھٹلا دیا، بس وہ الجھے ہوئے معاملہ میں پڑگئے بین (۵) کیا انھوں نے اپنے اویر آسان کوئیں ویکھا کہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس کورونق دی ہے اور اس میں کوئی شکا ف نبیں ہے (۲) اور زمین کوہم نے بھیلا دیا اوراس میں بھاری پہاڑ رکھ وييخ اوراس مين قتم تم كي خوش منظر چيزيں ا گائيں (2) ہراس بندے کے کیے اس میں بیتائی اور دانائی کا سامان ب جولوجه كرفے والا مو (٨) اور آسان سے مم ف بركت والاياني برساياتواس يهم فياعات اور مين كا غلہ پیدا کیا (۹) اور تھجور کے اوٹے اوٹے درخت جن

وِاللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْوِن الَ الْكُفِرُونَ هَنَا شَيْ عَيْبُ فَهَا وَاللَّهِ مَنَا وَكُمَّا فَوَانًا \* الكَرَجُعُ أَيْمِينُكُ كَنُ عَلِمُنَا مَا لَتَقَصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْكُمَا تُ جَفِيُظُّ۞بَلُ كُذُيُوا بِالْحَقِّ لِتَاجَآءَ مُعُونَهُمْ إِنَّ أَوْلِيهِمِ ٥ آفَكُهُ يَنْظُرُوۡۤالِلَ السَّمَّاءِ فَوَقَهُمُ كَيْتُ بَنْيَهُ اوَزَيَّتُهُا وَمَا لَهَا مِنْ ثَرُّوْجِرُ وَالْأَرْضَ مَدَّدُنْهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَالْكِتَّةُ ڣؠؙٵڡڹڰؙڷ*ۮڿ؆ؚڡؠڿڞؠؖۅ*ڗڐۜڎڋڴۯؽڶڴڷۼؠؙؽۺ وتركنامن التمآء مآومة بركاف كبنتنايه جلية ومباليم وَالتَّحُلُ لِسِتْتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ فَانْ قَالْعِبَادُ وَأَحْدُنَّا الرَّيِّ وَثَهُودُهُ وَعَادُوَّ وَعَادُوَّ وَمِعَانَ وَالْخُوالْ أُووِالْ قَامَعْكِ الْأَيْكَةِ وَقُوْمُرُنَّتَهِ ۚ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدٍ @ اَفْعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بِلْهُمِ فِي لَيْسِ مِّنْ خَلْقِ يَدِيدِ

متزليه

کے تہد بہتہد کچھے ہیں (۱۰) بندوں کی روزی کے لیے اور اس سے ہم نے مردہ علاقہ کوزندہ کردیا ہیں ایسے ہی ہوگا ٹکانا (قبروں سے (۱۱) ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور ثمود جھٹلا ہی چکے (۱۲) اور عاداور فرعون اور لوط کے بھائی بند بھی (۱۳) اور باغات والے اور تنج کی قوم سب ہی نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری وعید پوری ہوکر رہی (۱۲) کیا ہم پہلی بارپیدا کر کے تھک گئے بلکہ وہ نئی پیدائش کے بارے میں شک میں پڑے ہیں (۱۵)

احسان کرتا ہے بیرتو محض اللہ کا تضل ہے کہوہ سیدھار استہ چاؤتا ہے۔

(۱) کافروں کے پاس انکار کی کوئی دلیل ٹیس ہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نی ان ہی میں سے ایک آدمی کیے ہوگیا (۲) مٹی میں مرکھپ کرجہم کے جو حصے ٹم ہوجاتے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں ،ان کا دوبارہ پیدا کر دینا اس کے لیے پچے مشکل نہیں ،لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے (۳) بھی شاعر کہتے ہیں بھی مجنوب بھی کا ہمن ، کوئی بات ان کی بجھ ہی ٹی بیس آئی (۷) جس طرح خشک زمین پر پائی پڑتا ہے تو جو بھی ہے ڈال دیا جائے اس کا درخت نکل آتا ہے ای طرح جوانسان بھی مرکھپ کوئی بات ان کی بھی اس کی اصل موجود ہے جب اللہ کا تھم ہوگا سب نکل کھڑے ہوں گے (۵) جب ہم پہلی مرتبہ پیدا کر تے ہیں تھے تو دوبارہ بیدا کروینا کیا مشکل ہے؟ اس میں ان کو کیوں شبہ بور ہا ہے ہیا تہ ہے کہ وہ آخرت ہی کے مشکر ہیں۔

رِالَّذِيُّ جَعَلَ مَمَ اللهِ إِلْهَا الْخَرِفَالْفِيْهُ فِي الْعَنَابِ الشَّدِيْدِ<sup>®</sup> عَالَ ثَرِينُهُ رَبِّنَامًا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلْلِ الْعِيْدِ عَالَ

فَيْصَرُكُ الْنَوْمُ حَدِيثُنُّ ®وَقَالَ قَرَّبُنَهُ هَٰذَا إِلَّالُونَيُّ مِعْتِينًا شَ

ٱڵؚڡٙۑؘٳؽؙڿۿڴڒڴؙڷڴٵڔۼڹؽڮ<sup>ۿ</sup>ڡؙڰڶ؏ڵڶڂۼڔڡؙۼؾڽڟ۫ڕۺڮۨ

اور ہم نے انسان کو بنایا ہے **اور ہم جانے ہیں** جو نفس اس کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے اور ہم رگ جال سے زیادہ اسے قریب ہیں (۱۲) جب دو لینے والے لیتے رہتے ہیں ایک دائیں اور ایک بائیں مبیٹا کے (۱۷) جو بات بھی اس کے منھ سے نکلتی ہے تو اس کے یاس ہی ایک مستعد نگراں موجودر ہتاہے (۱۸) اور موت کی تخی بالکل ٹھیک ٹھیک آئینچی، یہی وہ چیز ہے جس سے توبد کتاتھا (۱۹) اورصور پھونک دی جائے گی، نبی وہ دن ہے جس سے ڈرایا جاتا تھا (۲۰) اور ہر شخص حاضر ہوجائے گا اس کے ساتھ ایک ہا گئے والا اور ایک گواہ ہوگا (۲۱) اس سے تو عافل تفابس ہم نے تیرار دہ تھوسے ہٹادیا تو آج تیری نگاہ کتنی تیز ہوگئی (۲۲) اور اس کا رقیق کے گا ہے ہوہ (اعمال نامه) جومير بياس تياريخ (٢٣) (علم موكا) ہر ناشکرے مخالف کو دوز خ میں ڈال دو (۲۴) جو بھلائی میں رکاوٹ ڈالنے والا حد سے بڑھنے والا شک پیدا کرنے والا تھا (۲۵)جس نے اللہ کے علاوہ دوسرامعبود بنایا بس اس کوسخت عذاب میں بھینک دو (۲۲) اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب میں نے اس کونبیس برکایا البته ميه خود ہي ممراہي ميں دور جا پڙا تھا ( ٢٧) ارشاد ہوگا

میرے یاس مت جھکڑو میں پہلے ہی تمہارے یاس وعید بھیج چکا ہوگ (۲۸)میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندول کے ساتھ ذرابھی ناانصافی کرنے والانہیں ہوں (۲۹) جس دن ہم دوز خ ہے کہیں گے: کیا تو مجر چکی ؟ اور وہ کہتی جائے گی کچھاور بھی ہے؟ (۳۰) اور جنت کو مرمیز گاروں سے قریب کردیا جائے گا کہذرا بھی دوری نہوگی (۳۱) ہوہ ہے جس کاتم سے وعدہ تھا ہر توجہ کرنے والے یادر کھنے والے کے لیے (۳۲) جوبن د کیجے رحمٰن سے ڈرااور انابت رکھنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوا (۳۳)اطمینان کے ساتھ اس (جنت) میں داخل ہو جاؤید دن ہے ہمیشہ رہنے کا (۳۴)

(۱) و فرشة وائيس بائيس انسان كرماته وحج بين جوسب كه كلهة رجع بين ، ان كوكراماً كاتبين يعني عزت والفرشة كها مميا ب اس وي فرشة مراو ہے جواس کے ساتھ رہ کراس کے انٹال لکھا کرتا ہے (۳) یہاں ساتھی سے مراد شیطان ہے آ دمی برائی اس کے سر ڈ النا جاہے گا تو وہ کیے گا جھے زبروتی کرنے کا اختیارتو تھانہیں میتو اسے اختیار ہے گراہ موا( سم) برکانے والا اور بہکنے والا وونو ل جہنی ہیں۔

وہاں ان کے لیے جووہ جائیں گے ہوگا ادر ہمارے یاس اور بھی ہے(۳۵)اوران سے پہلے ہم نے کتنی تو میں تباہ كردين وه ان سے زياده زورآور تھے تو انھول نے شہروں کی خاک چھان ماری، کیاہے کوئی ٹھکانہ؟ (۳۲) یقیناً اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جوول رکھتا ہو یا کان لگادے اور دماغ حاضر رکھے (۳۷) اور بلاشبہ ہم نے آسانوں اور زمین کواور ان کے درمیان جو کھے ہے سب حيد دن ميں پيدا كيا اور جميل محكن حيو كرنہيں گزری (۳۸) تو جووہ کہتے ہیں آپ اس پرصبر کیے جائے اور اینے رب کی حد کے ساتھ تینے کرتے رہے، سورج نگلنے سے مملے اور ڈوینے سے مملے (۳۹) اور رات کے سی حصہ میں بھی اس کی بیجے اور سجدوں کے بعد بھی (۴۰) اور اس دن کے لیے کان لگائے رکھیے جب نزد یک بی سے بکارنے والا بکارے گا (۲۱) جس ون وہ بالکل ٹھیک ٹھیک چھکھا رسنیں سے وہی نکل پڑنے کا ون ہوگا (۲۲) ہم ہی ہیں جوجاناتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہمارے ہی باس لوث کرآنا ہے (۳۳) جب زمین ان سے میصٹ پڑے گی اس حال بیس کہوہ بھا گرہے مول گے، بیاجع کرنا مارے لیے برائی آسان ہے (۲۴) ہم خوب جانے ہیں جووہ کہا کرتے ہیں اور آپ کا کام

ڵۿؙؙؙۄٞؿؙٳؿؽۜٲٚٷؽٷڣۿٵۯڵۮؽؿٵٚڡۯؽڵ۠۞ڒٞٷڒٳؙۿڵڵؽٵۼۜؠڶۿؙۄؙ مِّنُ قَرْنِ هُمُّ أَشَكُ مِنْهُمُ يُكُلِّنُا أَنْفَيْزُ إِنِ الْمِلَا هُلِّ مِنْ يُحِيمُونَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنَ كُرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبُ أَوْ ٱلْقَى السَّمُعَ وَهُو ئَيْهِينُهُ®وَلَقَدُ خُلَقْنَا التَّمُلُوتِ وَالْرُضُ وَمَابِينَهُمُ إِنْ سِتَّهُ ٳۜؾٳۄؖڐؚٷٵڝۜؽٵڡؿڵڣٷڝ۩ڡٵڞؠۯڟڶٵؽٷڶۅڹۅڝڔؾڠ عِمُدِرَيِّكَ مِّلُ طُلُوعِ الشُّرُسِ وَمَبُلُ الْعُرُوبِ الْكَوْمِنَ الَّيْلِ جِعْهُ وَأَدْبَارَ الْجُورِ وَالْسَبِعَ يُوْمَرُيْنَادِ الْنُسَادِ مِنْ مَكَانِ ٥ يُومريب عون الصَّيْحة بالحقّ ذلك يوم الخُوروج إِنَّا فَنُ نَحْيَ وَنُمِينَ وَإِلَيْنَا الْمُصَيِّرُ ۚ يُومِّ وَمُرَّتُكُمُّ أَوْرُضْ عَنْهُ إِعَا ذَٰلِكَ حَشُرُ عَكِينَا أَسِينُرُ ﴿ عَنْ أَعْلَوُ بِمَا يَقُوْلُونَ وَمَا مُلِيهُمْ عِبَّالُ وَلَكِكُرِيا أَقُولُن مِن يَّفَان وَعِيْدِهُ مراناه الرَّحْلِن الرَّحِيُّون ؙؿؙۅ۫ڡۜۮؙۅؙڹؘڵڝؘٳڋؿٞ٥ؖڐٳؾٞٳڶڐؿؽۘڰٳؾۼٞ۞

مغله

ان پرزبردسی کرنائیں ہے۔ س آپ تو قرآن سے اس کوفیعت کے جائے جوہیری وعید سے ڈرتاہو(۵۵)

سورۂ ذاریات پ

اللہ کے نام سے جو برڈامہر بان نہایت رحم والا ہے۔ قشم ہےان (ہواؤٹ) کی جوخاک اڑاتی جاتی ہیں (۱) تو با دلوں کو ڈھولاتی ہیں (۲) پس آسانی سے چلتی جاتی ہیں (۳) پھر حصہ بانٹتی جاتی ہیں (۴) جس کاتم سے وعدہ ہے وہ سچاہو کررہے گا (۵) اور بدلہل کررہے گا (۲)

(۱) دنیا میں ان کوسب پھھ حاصل تھا دنیا کی سیرسیاحت کرتے چھرتے رہے گرکیا اب ان کے بچاؤکا کوئی ٹھکا نہ ہے (۲) انٹل کمآب کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے چھد دن میں آس ن وز مین بنائے اور سماتو س دن آ رام کیا اس کی تھی کی چربی ہے (۳) تیج سے مراد نماز ہے اور سورج تکلئے سے پہلے تجرکی نماز اور خروب سے پہلے ظہر اور عصری نماز اور داست کے ختلف حصوب میں مغرب اور عشاء کی نماز س داخل ہیں اور تجدول کے بعد شیج سے مراد قل نماز س بین عشر سے اور عشاء کی نماز س داخل ہیں اور تجدول کے بعد شیج سے مراد قل نماز س بین عشر سے نماز سے بہلے طہر اور تھا ہے کہ تو کہ اور سے پہلے مرتب میں سے اور دوسری مرتب میں سب ذرق میں گے (۵) کلام اللہ میں جہاں جہاں اس طرح کی قدموں کا ذکر ماتا ہے وہ کلام میں تا کید بیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں بھی عام طور پرفتم کے بعد جو بات ہور ہی ہوئی ہے۔ اس سے ہور بارش ہوئی ہے اور اس میں بھی عام طور پرفتم کے بعد جو بات ہور ہی ہوئی ہے۔ اس سے سے اس کی طرف آیک انٹر دون شین میں جا ان پڑج تی ہے ، اس سے سے اس کی طرف آیک ایک دن سب کو دوبارہ وزیرہ کر ۔ یہ مردہ زمین زندہ ہوجاتی ہے اس طرح اللہ تعالی آیک دن سب کو دوبارہ وزیرہ کر ۔ یہ سا کے گا یہ لہدے دیا جا ہے گا۔

وَالسَّمَا وَذَاتِ الْمُهُلِي إِلَّهُ لِنِي تَوْلِ عُتَلِبٍ ٥ يُؤْفِنَكُ عَنَّا مَنْ أَفِكَ فَ قُلِلَ الْفَرْ صُونَ فَالَّالِ مِنْ هُمْ فَيْ عَثَرَةٍ سَاهُونَ فَ بِ الْخِذِينَ مَا اللهُ مُ رَبُّهُ وَ انْهُو كَانْوَا قَبْلُ دَلِكَ ڔؿڹؖ<sup>۞</sup>ڰٵؙؿٚٳڲؘڷێڒۺٙٲؿڸٵڮۿڣٷؿۛ؈ڔٳڷڰڝٛٳۄۿۄؙ ئتَغُوْرُون @وَ فِي أَمُوالِهِمْ حَيْ إِلْسَالِلِ وَالْمَعْرُومِ @ وَرِدْ ڒۺٳڸٿٛٳڵٮ۠ۯۊڹؽ<sup>۞</sup>ٷڰٛٲڵڣٚؠڵۊؙٲڤٙڵڒۺؙڣڔؙۏڹ۞ۅ؋ نَّاهِ رِزْقُكُوْ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ ®فَوَرَّتِ التَّمَا أَوْ الْأَرْضِ إِنَّهُ كُمْ لَ مَا أَتَكُوْمُ مُولِقُونَ فَهِ لَمْ أَمُّلُ صَلَّى مَدِيثُ صَيِّمِ الْبُرْهِيدُهُ لْمُكْرِيدُنُ ۗ إِذْ دَخَلُوا مَلَيْهِ فَتَالْوَاسَلَمَا قَالَ سَلَوْقُومُ مُنْكُرُونُ عَلِيُوا فَأَمِّلَتِ الْرَاتُهُ إِنْ صُرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجِهُهَا وَقَالَتُ عَبُورٌ عَقِيدُو قَالُوُ لَانَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوالْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَ

راستوں والے آسان کی قتم (۷) یقیناً تم متضاد باتوں میں بڑے ہو(۸) اس ہے وہی منھ پھیر تاہے جس کا منھ پھیر بی دیا گیا ہو(٩) اُنگل لگانے والے ہلاک ہوئے (١٠) جونشه میں سب کھ بھلا بیٹھے ہیں (۱۱) یو چھتے ہیں کہ بدلہ کا دن کب آئے گا (۱۲) جس دن وہ آگ پر تیائے جا کیں گے (۱۳) اپنے فتنہ کا مزہ چکھو، یہی وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے (۱۴) یقیناً پر بیز گار باعات اور چشموں ہیں ہوں گے (10) ان کا رب ان کو جوعطا فرمائے گا وہ اس کو لے رہے ہوں گے، اس سے پہلے وہ تھے ہی بھلائی کرنے والے (١٦) دات کودہ بہت کم بیوتے تھے(کا)اور تحرکے اوقات میں استعفار کیا کرتے تھے (۱۸) اوران کے مالوں میں ما تکنے والوں اور ضرورت مندوں کاحق ہوتا تھا (۱۹) اور زمین میں یفین کرنے والول کے لیے نشانیاں موجود ہیں (۲۰) اور خودتمہارے اندر بھی کیاتم و کھتے نہیں (۲۱) اور تمہار ارزق اور جس کاتم سے وعدہ ہے وہ آسان میں موجود ہے (۲۲) بس آسان اور زمین کے رب کی نتم وہ بات یقیناً ای طرح حق ہے جس طرح تم بولتے ہو (۲۳) کیا آپ کوابراہیم کے معزز مہمانوں کا قصہ معلوم ہوآ (۲۴) جب وہ ان کے پاس پنجے تو انھوں نے سلام کیا، فرمایا آپ لوگوں کو بھی سلام، (دل

میں سوچا) کچھاجنبی لوگ (معلوم ہوتے) ہیں (۲۵) کچر چیکے سے گھر گئے تو ایک موٹا بچٹرالے آئے (۲۷) بس ان کے قریب رکھا، فرمایا آپ لوگ کھاتے نہیں (۲۷) تو انھیں ان سے پچھ گھبر اہٹ محسوں ہوئی ، وہ بولے آپ گھبرا کیں نہیں اور انھوں نے ان کوایک بچہ کی خوشنجری دی جو بڑا عالم ہوگا (۲۸) بس ان کی بیوی زور زور سے بولتی ہوئی آ کیں، پھر انھوں نے اپناچپرہ پید لیا اور بولیس بڑھیا بانجھ (اور بچہ جنے) (۲۹) وہ بولے بھی آپ کے رب کا فرمان ہے، یقینا وہ بڑی حکمت رکھنا خوب جانتا ہے (۳۰)

(۱) آمان میں اور پوری کا تنات میں اللہ نے داتے بنائے ہیں جس کی تفصیل اللہ ہی جانتہ ہو بدرسائنس بھی اس کا احتراف کرتی ہے (۲) ایک طرف اللہ کا انتہ ہو، اس کو مانے ہو کہ ذہین میں وہی جان ڈالٹا ہے اور دوسری طرف آخرت کا اٹکار کرتے ہو یقیناً اس سے بھی لگتا ہے کہ تہمیں بات مانی ہی تہیں ور نداگر کسی کو طلب ہے تو حق کے دلائل موجود ہیں ان میں آدی ذرا بھی خور کر ہے تو بھی بات پالے (۳) ذکر وعبادت میں داخیں ان کو اپنی کی کا استحضار رہتا ہے یہ حضرات صحابہ گی صفت تھی (۳) کچھ ضرورت مندا ظہار کروسیة ہیں اور کچھ نیس کرتے دونوں کا حق ہے (۵) یعنی ونیا و آخرت میں جو پچھ ماتا ہے اس کے فیلے آسان ہی ہر ہوتے ہیں (۲) جس طرح آدی ہواتا ہے اور اس کو اپنے ہو شام ہی تو میں ہوتا ہے اس طرح آخرت ہیں گئی ہوتے ہیں (۲) کہا جاتا ہے کہ اس علاقہ کو وستور تھا کہ کہا گئی ہو تھے اور حصر ت او طاحیہ السلام کی بید اکثر کی جیجے گئے تھے (۸) کہا جاتا ہے کہ اس علاقہ کہ کوئی دشن کے یہاں کھا نیمیں سکتا تھا ہ حضر ت ایرا ہی علیہ السلام کواسی لیے خوف ہوا کہ یہ دشن ہیں۔

فرمایا اے قاصدو! تم کس مہم مرہو؟ (۱۳۱) وہ بولے کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیاہے (۳۲) تا کہ ہم ان يرمنى كے يقر برسائيں (٣٣) جوآپ كے ربكى طرف سے مدسے گزرجانے والوں کے لیے نشان زو ہیں ( ۳۲۷) پھر ہم نے جوان میں ایمان والے تھان کو نکال لیا (۳۵) تو ہم نے سوائے ایک گھرا کے کوئی مسلمان نہ پایا (۳۲)اورہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی جھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں (۳۷) اور موی میں بھی (نشانی ہے) جب ہم نے ان کو کھلی دلیل کے ساتھ فرعون کے یاس بھیجاتھا (۳۸) تواس نے اپنی طاقت کی وجہ ہے منھ موڑ ااور کہنے لگا (بیہ تو) جادوگر نے یا مجنون ہے (۳۹)بس ہم نے اس کواور اس کے نشکر کو بگڑا کھراس کوسمندر میں مجینگ دیا اور وہ تھا ای ملامت کے قابل (۲۰) اور عادیس بھی (نشانی ہے) جب ہم نے ان پر بے برکت ہوائیجی (۲۱) جس چیز بر سے وہ گزرتی اس کو چورا بنا کر چھوڑ دیتی (۲۲) اور شمود میں بھی جب ان سے کہا گیا کہ ایک مدت تک مزے اڑالو(٣٣)بس انھوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتا بی کی توان کوکڑ کے نے آ دیوجا اور وہ دیکھتے رہ گئے (۲۲) بس پھروہ اٹھ نہ سکے اور نہ اپنا بچاؤ کر سکے (۴۵) اور اس

قَالَ فَهَاخُطْبُكُو إِنَّهَا الْبُرْسِكُونَ ﴿ قَالُوْ إِنَّا نِيْنَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ أَلَالِيْمِ ﴿ وَفِي مُوْلَى إِذَ أَرْسَلُنَاهُ إِلَّى رْعَوْنَ بِمُلْظِي مُّينِي ﴿ فَتُولِي رُكْنِهُ وَقَالَ الْمِرَّا وَجَنُونُ ﴾ نَاخَذُنَهُ وَجُنُودَكَا فَنَهَدُ فَهُمُ فِي الْكَيْرِ وَهُومُلِكُونُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْدَةَ مَا تَذَرُصُنَّ شَيَّ أَتَتُ لَيُهِ إِلَاجَعَلَتُهُ كَالْزُمِينُونِ فَي ثَمُودُ الْزُمِيلُ أَمْمُ تَمَتَّعُوا نَثَّى حِيْنٍ۞فَكَتُواعَنَ أَمْرِرَيْهِمْ فَأَخَذَ ثُمُّ الصَّعِقَةُ وُ وُنَ فَمَا أَمْ تَطَاعُوا مِنْ قِيَامِ وَمَا كَالْوَامُنْتَصِرِينَ مُرْنُوْج مِّنُ قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُوَا قُومًا فِسِقِينَ أَوْ ؠۜٵؙؙؙؙؙۥڹؽؠڹۿٳؠٲڛؠٷٳڷٵڵؠۅڛٷڹ۞ۏٳڵڒۯڞڰۯۺۿٵ بِعُمَّ الْمَبِهِ لُونَ@وَمِنْ كُلِ شَيِّ خَلَقْنَارُو جَانِي لَعَلَكُورُ ئ©فَغِرُّ وَٱلِلَ اللَّهِ إِنَّ لَكُوْمِتُهُ فَيَا يُرُّ مِثْبُكُنُ ﴿

متزل

سے پہلے نوح کی قوم (کا بھی وہی حال ہوا) وہ بھی نافر مان لوگ تھ (۳۲) اور ہم نے آسان کو (اپنے) ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم کی پہلے نوح کی قوم (کا بھی وہی حال ہوا) وہ بھی نافر مان لوگ تھے (۳۲) اور زمین کو ہم نے ہر چیز کے جوڑے بھیلا تے جاتے ہیں (۳۸) اور جم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے کہ شایدتم دھیان دو (۳۹) بمن اللہ ہی کی طرف دوڑ پڑو، میں تہمیں اس سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں (۵۰)

<sup>(</sup>۱) وہ حضرت لوط کا گھر تھا اور اس بیں بھی ان کی بیوی کا فرتھی (۲) ہوا کے فائدول سے بالکل خالی تھی (۳) جدید سائنس بھی اب اس کوشلیم کرتی ہے کہ کا ننا سے کا پھیلا وُسلسل بڑھ رہاہے (۴) سائنس کے علم میں پہلے یہ بات بھی نہیں تھی مگراب اس کو بھی اس کاعلم ہو گیاہے اور و واس کو مانتی ہے۔

اوراللہ کے ساتھ کسی کومعبود مت بتانا، میں تنہیں اس کی طرف سے کھل کر خبر دار کردیئے والا ہوں (۵۱) اس طرح ان سے پہلے جب بھی کوئی رسول آیا انھوں نے (اس کو) جادوگریا مجنون بتایا (۵۲) کیا وہ اس کی ایک دوسرے کووصیت کرتے آئے ہیں، بات بیہ کدوہ ہیں بی سرکش لوگ (۵۳) تو آپ ان سے اعراض سیجے، آپ برکوئی ملامت نہیں (۵۴)اور یا دولاتے رہے اس کیے کہ یقیناً یاددہانی مانے والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے(۵۵) اور میں نے انسانوں اور جناتوں کوتو صرف ای لیے پیدا کیا کہوہ **میری بندگی کریں (۵**۲) میں ان ہے روزی نہیں جا ہتا اور نہ ریہ جا ہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلا ئیں (۵۷) یقییناً اللہ عی ہے جوسب کو روزی ویتا ہے، توت والا ہے مضبوط ہے (۵۸) بس یقیناً جنھوں نظم كياان كي حصد مين بهي و بي ہے جيسے ان كي ساتھيوں کے ساتھ ہو چکا تو وہ مجھ سے جلدی ندمیا کیں (۵۹) بس جنفوں نے ا تکار کیا ان کے لیے اس دف بردی تاہی ہے جس كان سے وعدہ كياجار باہے (٢٠)

### ﴿ سورهٔ طور ﴾

اللہ کے نام سے جوہوام ہر مان نہایت رحم والا ہے طور کی شم (۱) اور آگھی ہوئی کتاب کی شم (۲) کھلے ورق <sup>ا</sup>

میں (۳) اور بیت معموری متم (۴) اور بلندسائبان کی متم (۵) اور دھونے گئے سمندر کی متم (۲) بقیناً آپ کے رب کاعذا ہے واقع ہوکر رہے گا (۷) کوئی نہیں ہے جواس کوروک سکے (۸) جب آسان لرزلرز جائے گا (۹) اور پہاڑا یک جال چلنے گئیں گے (۱۰) تو اس دن جبٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے (۱۱) جو بک بیس نگے کھیل کر رہے ہیں (۱۲) جس دن ان کو دھکے وے دے کرآگ کی طرف لایا جائے گا (۱۳) بھی وہ آگ ہے جس کوتم جبٹلایا کرتے تھے (۱۲)

(۱) بظاہراس سے تورات مراد ہے جوالواح کی شکل میں کوہ طور پر حضرت موئی علیہ السلام کووی گی (۲) جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے ای طرح عالم بالا میں بیت معمور ہے جو عبادت کرنے والے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے (۳) بعنی آسان کی (۴) او پر جتنی چیزوں کی تشمیس کھائی گئی جی سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں جی جو اس پر دلاست کرتی جی کہ وہ بی اللہ جا اور نافر مانوں پر عذاب واقع ہوکرر ہے گا اور ان جی کہ اور نافر مانوں پر عذاب واقع ہوکرر ہے گا اور ان جی خاص طور پر طور اور تو رات کی تشمیل کی اس کی اس میں اسلام سے دشنی تھا اور ہے کہ وہ عذاب سے بی نہ کی السے اوگوں کو دوبارہ نی اسلام سے دشنی تھا اور ہے کہ وہ عذاب سے بی نہ کہ ایسے اوگوں کے باتھ دھو نکے پر اللہ کا عذاب واقع ہوکرر ہے گا اور خاص طور پر جوعذاب کے منکر بیں ان سے کہا جب کے گا کہ اب دیکے لو دنیا بیسی تم اس کا انکار کرتے تھے ہمشار کے ساتھ دھو نکے کے صفت لاکرتیا مت کی طرف اشارہ ہے جب وہ وہ وفال یک جا تیں گا ور بھا ہی بن کر اڑ جا تیں گا۔

الاليعين ون صمّا أريد بمرائم من يرين و مَمّا أريد أن يُطْمِئُون اللهَ مُوَالرُّ أَكُنْ دُوالْقُوَّةِ الْمَدِينُ @فَإِنَّ لَّذِيْنَ ظَلْمُوْ اذْ تُوبَا وَثُلُ ذَنُوبِ اصْلِيحُ فَلَائِسَتَعْيِدُونَ الْمُلْمِثُونَ الْمُلْمِثُ وَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَمُ وَامِنَ كُوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَلُونَ © مِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيمُ و

بھلا کیا یہ بھی جادو ہے یا تمہیں (اب بھی) دکھائی نہیں یژتا (۱۵) اب ای میں تھسوتو صبر کرویا نہ کروتہ ہارے لیے برابر ہے، تہمیں تو وہی بدلہ دیا جار ہاہے جوتم کرتے چلے آئے ہو (١٦) يقيناً ير ميز گار باغات اور نعمتوں ميں مول گے(ا)ان کوجوان کےرب نے دیا ہےاس میں مزے کردہے ہول گے اور ان کے رب نے ان کودوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے (۱۸) مزے سے کھاؤاور ہو، اُس کے بدلہ میں جوتم کرتے علے آئے ہو (١٩) قرینہ سے تکی مسیر یوب پر ٹیک لگائے بنیٹے ہوں گے ادر ہم ان کوخوبصورت آتھوں والی حوروں سے جوڑ ویں گے(۲۰) اور جوابیان لائے اور ایمان میں ان کی اولا د نے بھی ان ہی کا راستہ اختیار کیا تو ہم ان کی اولا د کو بھی ان بی میں شامل کرویں گے اور ان کے کامول میں ہم کچھ بھی کی نہیں کریں گے، ہر شخص کی جان اس کے كاموں كے بدله كروكى ركى موئى ہے (٢١) اور ہم ان كو ان کی خواہش کے مطابق میوے اور گوشت بہم پہنچا نیں مے (۲۲) وہاں وہ جام کے لیے چھینا جھیٹی کریں گے، اس میں نہ کوئی بیبودگی ہوگی نہ کوئی گناہ (۲۳) اوران کے لیے وہ نو نیز اڑ کے خدمت میں لگے ہوں گے جو خاص ان ہی کے لیے ہول گے (ایسے خوبصورت) جیسے

ڒؿۿۄ۫ڡؙۮٙٳؼٳۼڿؠؽۄۣ۞ڴڶٷٳڡؙؿۯؽؙٷٳۿڹؽۜٵڸؠٵڡ۠ؽ ٱلَّتَعْهُمُ مِّنَّ عَمَلِهِ وَمِنْ شَعْعٌ كُلُّ امْرِيٌّ إِمَاكُمَ بَدُهُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّ وَامُكَدَّنْهُمُ بِغَالِهَةٍ وَكُمِّرِةِمَّا يَثُمَّهُونَ ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا ػؙٲۺٵڒڒڵۼڗؙۣڣؽ۫ۿٲۅڵڒػٲؿؽۄۨٛۅؽڟۅڣٛڡؘڡؘڶؽۿۄ۫ۼڷؠٵڽٛڰ<sup>ۿ</sup>ٛ كَانَهُمُ لُوُلُوُّ مِّكُنُوُنُ ۞وَاقْبُلَ بِعُضْهُ مُ عَلَى بَعُضْ يَتَمَاَّةُ لُوْنَ@قَالُوْالِثَالُكَاتَبُلُ فِي الْمُلِنَامُشْفِعِيْنَ۞فَكَنَّ الله مَلِينَا وَوَقَمْنَا مَنَامَنَا إِللَّهُ وَلِي النَّاكُوْمِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبُلُ نَنْ عُونُ إِنَّهُ هُوالْبُزُالرَّحِيْدُ فَنَدِّرُوْمَا النَّ بِنِعْسَتِ رَبِّكَ ؠۣػٳ؋ڹٷٙڵڒؠؘۏؙڹؙۅ۫ڹ۞ٛٳؙ؞۫ڔؽڣٛڎڵۏۘڹۺٵٛۼڒؙؽؙػڒڣڞڔؠ؋ رَيْبُ الْمُنُونِ®قُلْ تَرَيْفُوا فَإِنِّى مُعَكُّمُونَ الْمُتَرِيْضِينَ ا

مغزلء

چھپا کرر کھے گئے موتی (۲۴) اوروہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر پوچھیں گے (۲۵) کہیں گے کہ پیہلے تو ہم اپنے گھر ہار میں ڈرتے ہی رہے تھے (۲۵) کس سے پہلے بھی ہم ڈرتے ہی رہتے تھے (۲۷) اس سے پہلے بھی ہم اس کو پکارا کرتے تھے یقنیناً وہی ہے جو بہت سلوک کرنے والا بڑا مہر ہان ہے (۲۸) بس آپ یا دوہا فی کیے جائے تو آپ اپنے رب کے ضل سے ندکا ہن ہیں اور ندمجنون ہیں (۲۹) بھلاوہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو شاعر ہیں جن پر ہم گردش زمانہ کے منتظر ہیں (۲۰) کہد و تیجے کرلوا تنظار بس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں (۳۰)

(۱) بلندمقام لوگوں کی ادلادا گرصالح ہوگی تو خواہ ان کے کام اس مرتبہ کے ندہوں مگرانندان کے باپ داداکو خوش کرنے کے لیے ان کی صار کے اولا دکو بھی ان ہی کے مرتبہ تک پہنچ دیں گے (۲) بس اگروہ ایمان ٹیم اور بھلے کام بہت ہی ہرے ہیں مرتبہ تک پہنچ دیں گے (۲) بس اگروہ ایمان لایا اور بھلے کام بہت ہی ہرے ہیں تو اس کو جہنے میں ایک خاص لطف ہوتا ہے (۳) یعنی جس تو اس کو جہنے گا (۳) دوست ندچھینا جھیٹی جس میں ایک خاص لطف ہوتا ہے (۳) یعنی جس طرح اور شاعر مرگئے اور ان کا کلام بھی ان کے ساتھ وقت ہوگیا ان کے ساتھ بھی ہی ہوگا۔

کیاان کی مظلیں ان کو بیریا تیں سکھاتی ہیں یاوہ ہیں ہی سرکش لوگ (۳۲) یاان کا کہنا ہے ہے کہ بیاس کواپنی طرف سے بنالائے ہیں، بات بیہ کے کان کو ماننا نہیں ہے (mm) بس اگریجے ہوں تو اس جیسا کوئی کلام وہ بنالا ئیں (۳۴) یابغیرکس نے (پیدا کیے ) آپ ہی آپ بیدا ہوگئے یاوہ خود بى پيداكرنے والے بين (٣٥) يا اُنھوں نے آسانوں اور زمینوں کو بیدا کیاہے؟ ہات رہے کدان کویقین ہی ہیں ہے(۳۷)یاان کے پاس آپ کے رب کے فزانے ہیں یا وہ افتدار رکھتے ہیں (۲۷) یا ان کے پاس کوئی سیرھی ہے جس پر (چڑھ کر)وہ کان لگائے رکھتے ہیں، بس ان کا سننے والا کوئی کھلا ثبوت تو لے آئے ( ۳۸ ) یا اس کے ليلز كيال بي اورتهار م ليلز كے بين (١٣٩) يا آپ ان سے کسی اجرت کا سوال کرتے ہیں تووہ تاوان کے بوجھ تلے دیے جاتے ہیں (۴۰) یا ان کے ماس ڈھکی چھپی یا تیں ہیں تو وہ لکھتے رہتے ہیں (۴۷) یا وہ حال چل رہے ہیں تو جھوں نے انکار کیا جالیں ان ہی پر اللئے والی ہیں (۷۲ ) یا اللہ کے سواان کا کوئی معبود ہے، اللہ کی ذات ان کے برطرح کے شرک ہے یاک ہے (۱۳۳۰)اورا گروہ آسان ہے کوئی مکڑا گرتا ہوا بھی دیکھیں تو کہیں گے کہتہ بہ ت باول بیل (۱۲) بس آب ان کو (ان کے حال یر)

امُرَّالْمُرُفِمُ المُلَامِهُمُ بِهِنَا الْمُفْرِقُومُ وَمُطَاعُونَ الْمَرْيَقُولُونَ أَمْهُ وَالْمُصَّيْطِرُونَ فَأَمْرُلُهُ وَسُلَّمْ يَنْكُمُ مُونَ فِيهِ قَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ سِلُطِن ثَبِينِ ۞ أَمْ لَهُ الْمِنْتُ وَلَكُو الْبُنُونَ ۞ أَمْ مَّ الْمُورِ الْمُورِ مِنْ مُعْرِمِ مِنْ مُعْرِمِ مِنْ مُعْرَمِ مِنْ مُعْرَدِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُ السِيَّالِهِ وَالْجِرِ الْمُهُومِينَ مُعْرِمِ مِنْ مُعْرِمِ مِنْ مُعْرِمِ مِنْكُلُونِ الْمِيْنِ الْمُورِينِ ا ؙۿؙۄ۫ؾڬؿڹؙٷڽؙ۞ٛٲؗم۫ڔؠؙڔۑؽڰۊؽڰؽۜٮۮٲڎ۬ٲڴۏؚؿؽػڡٞۯۏٳۿڂ نْبَكِيْدُونَ ﴿ أَمْرُلُهُ مُ إِلَّا غَيْرًا لِلْهِ أَسُعُنَ اللَّهِ عَالِيْنُورُونَ ٩٠٠ وَإِنْ يَوْوَاكِمُمَّا مِنَ السَّمَا وَسَاوَكُما يَغُولُوا سَعَابُ مَوْكُومُ فَكَرْهُمُّ حَلَّىٰ يُلِلْتُوايَوْمَهُمُ الَّذِي مِيْهِ يُضَعَقُّوْنَ ۗ لَايُغُنِيُ عَنْهُ وُكِيْنُ هُوْشَيْكًا وَلَاهُمْ يُنْفَوُونَ ﴿ وَإِنَّ لِنَيْنَ طَلَعُوا مِنَا الْإِدُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَ أَكْثُرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَاصْيِرْ إِخْكِرِرَيْكَ وَاتَّكَ الْعُينِنَا وَسَيِّحُ بِحَمْدِ ڒؖؠڮؖڂۣؽڹۜؿۼؙٷۿؙۅؙٷ؈ٵؿڸ؋ٚڛؽڎٷٷٳڎڹڒٳٳڵؿؙۼٷڡۭڕ؋ؘ

چھوڑ ہے یہاں تک کہ وہ اس دن سے جاملیں جب وہ پچھاڑیں کھا ئیں گے (۴۵) اس دن ان کی مکاری ان کے پچھکا م نہآئے گی اور نہ ان کی مد دہوگی (۴۷) اور یقیناً جنھوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں (۲۷) اور آپ اپنے رب کے تھم پر بچھر ہے ، بس آپ ہماری نگا ہوں کے سامنے ہی ہیں ،اور جب اٹھتے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح سیجے (۴۸) اور پچھرات کو بھی اس کی تبیح سیجے اور ستاروں کے ڈھلتے وقت بھی (۴۸)

#### ﴿ سوره نجم ﴾

الله كيام سے جوبر اميريان نبايت رحم والا ب ستار کے کی قشم جب وہ غروب ہو (۱) تمہارے (سماتھ رہنے والے) صاحب نہ راستہ بھٹکے نہ ادھر ادھر ہوئے (۲) ادر وہ خواہش ہے نہیں کہتے (۳) وہ تو صرف وحی ہے جوان بر کی جاتی ہے (۴) ان کوایک زبر دست طاقت والے (فرشتے) نے تعلیم دی ہے (۵) جومضبوط ہے بس وه آن کھڑا ہوا (۲) جبکہ دہ افق کی بلندیوں برتھا (۷) پھر وه قریب ہواتو جھک پڑا (۸) بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا يا اوركم (٩) پھراللہ نے اپنے بندہ پر جودی كرنى تھی وہ اس نے کی (۱۰) جو انھوں نے ویکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی (۱۱) پھروہ جود مکھر ہے تھے کیا اس برتم ان ہے جھگڑتے ہو(۱۲)اورانھوں نے تواس کوایک مرتنہ اور اترتے ہوئے دیکھا (۱۳) سدرة النتی کے یاس (۱۳) جس کے قریب جنت الماوی هیے (۱۵) جب سدرہ کو و ها فين والى چيز و هانب ربى هي (١٦) نه نگاه ادهر ادهر موئی اور نداس نے تجاوز کیا (۱۷) اُنھوں نے یقینا اینے عزى برغوركيا (١٩) اورتيسر مناة يرجهي جواس كےعلاوه ے (۲۰) کیا تمہارے لیے میٹے ہوں اور اس کے لیے

| <b>人教育</b> | The state of the s |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | بن مالله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | وَالنَّهُ إِذَا هَوْيَ فَكَاضَلُ صَالِمِكُمُ وَمَا هَوْيُ وَمَا يَعْوَى الْمُوالِيَ الْمُوالِي عَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | الْهُوٰى أَنْ هُوَ إِلَادَحُيُّ يُوْمَى فَعَلَمْهُ شَدِيدُ الْقُوٰى فَدُوُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | مِزَةٍ كَاسْتَوٰى ٥ وَهُو بِالْأَفْتِي الْرَصْلُ ثُمُّو مَا كَافَتُ لَى ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | مَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنْ فَأَوْلَى فَأَوْمَى إلى عَبْدِ مِ مَّأَوْلِي فَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَايُ الْمُقَادُمَ مَا يَا مِن الْفُؤَادُ مَا رَائِي الْفُؤَادُ مَا رَائِي الْفُؤَادُ مَا رَائِي الْفُورِيَّةِ مِنْ مَا يَرِي الْفُؤَادُ مَا رَائِي الْفُؤُادُ مَا رَائِي الْفُؤَادُ مَا رَائِي الْفُؤُادُ مَا رَائِي الْفُؤُادُ مِنْ الْمُؤَادُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | نَوْلُةَ أَخُوى فَعِنْدُسِنْسِ وَالْمُثْمَانِي فِي فِنْدُهُمَا جَنَاهُ الْمَالُوي فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | إِذْكِغُشَى السِّدُورَةَ مَالِيَعُمْيُ اللَّهِ مُازَاعُ الْبُقَارُ وَمَا طَعَى ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | لَقَدُرَاي مِنْ الْيَتِ رَبِّهِ الْلَيْرَى الْوَرِيْنُو اللَّتَ وَالْعُزِّي اللَّهِ وَلَا اللَّهَ وَالْعُزِّي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | وَمُنُوءً التَّالِيَّةَ الْأُخْزِي الْكُوالدُّ كُرُولَهُ الْأُنْثَى وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | تِلْكَ إِذَّاقِسْمَةً ضِيْرًى الرَّاسِمَاءُ سَمَّيْتُهُ وَمَا الْأَلْسَمَاءُ سَمَّيْتُهُ وَمَا الْنُحُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | وَالْمَا وُكُو مُنَا النَّوْلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلِّلِينَ إِنْ يَتَّبِعُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | إِلَاالَطُنَّ وَمِانَّهُوَى الْأَنْفُنُّ وَلَقَدُ جَالُّوهُمْ وِيَعْنُ رَبِّهِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | الْهُدَى أُمُ إِلْائْمَانِ مَاتَّمَتْنَى أَفَّوْتِلُهِ الْلِحْرَةُ وَالْأَوْلِي فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

منزلء

بیٹیاٹ (۲۱) پھرتوبہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی (۲۲) یہ تو صرف چندنام ہیں جونم نے اور تمبارے باپ وادائے رکھ چھوڑے ہیں،اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری وہ تو صرف گمان پر اور خواہشات پر جیتے ہیں جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آچکی (۲۳) کیاانسان کی ہرتمنا (پوری ہوتی) ہے (۲۲) بس انجام اور آغاز سب اللہ ہی کا شلے (۲۵)

(۱) ستاروں سے لوگ رائے معلوم کیا کرتے تھے فاص طور پر جب کوئی ستارہ فروب ہونے والا ہوتا تھا، اس سے منزل کا پیہ چلانا بہت آسان ہوتا تھا، آگے جوبات
کی جارہی ہے اس کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ اصل منزل کا پیہ شہیں ان صاحب سے طے گا جو تہارے درمیان ہی رہے ہیں۔ نی پا کیزہ زندگی تہاری نگاہوں کے مامنے گزری ہے، وہ دایت کا نشان ہیں، وہ بالکل سیر کی راہ پر ہیں، نہ جان ہو جھ کروہ راستہ سے ادھر ادھر ہو سے اور نہ بھول کر اور وہ جو چھ کہتے ہیں وہ الکل سیر کی راہ پر ہیں، نہ جان ہو جھ کروہ راستہ سے ادھر ادھر ہو سے اور نہ بھول کر اور وہ جھ کہتے ہیں وہ بالکل سیر کی اس کہ کہ ایس کہ اور اس میں شیطان تقرف کر ویتا ہوگا ہیاں کا جواب ہے کہ وہ اس کا فروں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ جس کو وہ فرشتہ ہے گئی کو انسان کی شکل میں ہوا ہو اسان کی شکل میں انتراض تھا کہ جس کو وہ فرشتہ ہے گئی کو اس کے آگے پر مارنے کی گئیا کئی فروں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ جس کو وہ فرشتہ ہے تیں وہ انسان کی شکل میں آتا ہے، پیٹر بھی کہ وہ میں گئی کو وہ رہ ہو کے اس کو این اس کو این اصل تھا ہی دو مرتبر وی کھا ہے (۲) کا فروں کو یہ بھی کہ اجابات ہو اس کو این اس کی اس کے اس کو اس کے اس کو این اس کو کی کا در خت کہا جو اس کو اس کو کہ کو اس کو کر کو اس کو کھر کو کو دو میر کی کا در خت کہا تھا کہا جانے ہو تھی کے ہیں جاس سورہ کا تذکرہ ہو اس کو کر کو کہ دور کو کھر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کھر کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کو کو کھر کو کو کہ کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کو کو کھر کو کو کو کھر کو کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کو کھر کو

وَكُومِن مَّاكِ فِي التَّمُونِ لَاتَّغْنِي شَفَاعَتْهُمُ شَيْنًا إلا مِنَ بعُدِأَنُ يَاٰذُنَ اللهُ لِنَّ يَّنَا أَوْرَيْضَ الذَّيْنَ لَا بُوْمِنُونَ ؠۣڷٳڿۯۼٙ ڵؽٮۜڗؙۏڹ اڵؠڵؠۣۧڴڎٙ ؾٞۻؚؽڎٙٵڷڒٛڹؿٝ۞ۯٵڶۿۿڕ؋ڡؚڽ عِلْمِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْفَانَّ وَإِنَّ الْقَلَّ لَا يَغُونَ مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا ﴿ فَأَعْرِضُ عَنْ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْوِنَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَّا الْعَلْوةَ الدُنْيَا اللَّهُ مَا كُنَّهُمْ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّعَنُ سِيلِهِ وَهُوَاعُلُوبِسِ اهْتَدى ﴿ وَيُلْهِ مَا فِي السَّبُوتِ ومَانِي الْرُضِ لِيجِزِي الَّذِينَ أَسَارُوْ إِسمَا عَيلُوا وَيَعْزِيَ الَّذِينَ أَحْسُنُوا بِالْحُنْثَى اللَّهِ مِنْ يَعْتَنِونَ كُلِّيرِ الْإِذَ وَالْفُوَاحِينَ إِلَّاللَّهُ مُ إِنَّ رَبُّكِ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ هُوَاعْلُوبِكُمْ إِذْ ٱنْشَاكْمْ بِينَ لِلْرَضِ مَاذَاتَتُو لِيضَةً فِي بُطُونِ أُمَّهُ بَلَوْ فَالْأَثُولُوٓ ٱنْسُكُوْكُوَاعُكُوبِسِ اتَّقَىٰ أَافَرَرَيْتَ الَّذِي تَوَلَى ۗ وَالْعُظَى ۊۜٙڶؽڴٳۊٞٲڴڶؽ۩ؘۼٮ۠ۮ؋ۼڵۄؙٲڵۼۺۣڡؘۿۮؾۯؽ۞ٲڡۧڒڵۄ۫ؽ؞ٛڹۜٵ۠ بِمَانِي صُعُفِ مُولِي فُولِيُراهِيْءِ اللَّذِي وَلَى ﴿ أَلَّا سُورُ وَازِرَةٌ وِزُرَاخُورِي ﴿ وَأَنْ لَيْسُ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعَى ﴿ ANNERS DE PRODUCTION DE LA PROPERTIE DE LA PRO

اور آسانوں میں کننے فرشتے ہیں ان کی بھی سفارش ذرا فائدہ ہیں پہنیاتی البتداس کے بعد ہی (کام آسکتی ہے) كەاللەجس كے ليے جاہازت ديدے اور (اس سے ) راضی ہوجائے (۲۷ ) یقیناً جو آخرت کونہیں مانتے وہ نرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں (۲۷) اوران کواس کا کچھانتہ پہتینیں صرف اٹکل پر چکتے ہیں اور بلاشبہ گمان حق ( کو بہجائے) کے لیے ذرا بھی کافی ئہیں (۲۸)بس جو ہار**ی ی**ا دے منھ موڑ تا ہے اور صرف دنیا کی زندگی ہی اس کا مقصد ہے آپ اس سے اعراض سیجیے (۲۹) ان کے علم کی بہنے بس یہنیں تک ہے، یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جواس کے راستہ سے بھٹک گئے اوروہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جوراہ یاب ہوئے (۳۰) اور آسان اور زمین میں جو پکھ ہے سب اللہ كا ہے تاكہ وہ براكرنے والوں كو ان كے كرتوتول كے مطابق بدلد ديدے اور جنفول نے اچھے کام کیے ان کو اچھا بدلہ عطا فرمادے (۳۱) جو بڑے مناہوں سے اور فواحش سے بیجتے ہیں سوائے ( بھی كبھار) ملكے تفلكے كمنا ہول كے، يقدينًا آپ كا رب وسيع مغفرت والاسي، وهمهين خوب جانات ، جباس في حمہیں زمین سے اٹھایا اور جب تم اپنی ماؤں کے ببیٹ

میں حمل کی شکل میں تھے، کس اپنے آپ کو پر ہیز گارمت بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ تقی کون ہے (۳۲) بھلا آپ نے اس کو دیکھا جس نے منھ پھیرا (۳۳) اور تھوڑا دے کررک گیا (۳۴) کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھا ہے (۳۵) کیا اس کوموئ کے صحیفوں کی خبر سن نہیں پنچیں (۳۲) اور نہ ابراہیم (کے حیفوں) کی جس نے وفا کا حق ادا کیا (۳۷) کہ کوئی بھی ہو جھا تھانے والاکسی دوسرے کا بو جھ تیں اٹھائے گا (۳۸) اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے محنت کی (۳۹)

وہ جنت اہل ایمان کا ٹھکا نہ ہے، اس لیے اس کو' جنت امادیٰ'' کہا گیا (۲) حدیثوں میں آتا ہے کہ اس ورخت پر لا تعداد فرشتے سونے کے پروانوں کی شکل میں آپ کی زیارت کے لیے اس طرح جمع ہوگئے تھے کہ انھوں نے پورے درخت کوڑھا نپ لیا تھا (۷) لیعنی اللہ کو جفنا دکھانا تھا اور جو پچھ دکھانا تھا آپ نے وہ سب و یکھا اور اللہ کی بردی بردی بڑی ان کی بھیں، جنت، دوزخ و سیکھی اس کی پچھ تفصیلات احادیث میں موجود جیں (۸) یہ سب پھر کے بنوں کے نام جی (۹) فرشنوں کو خداکی بٹیاں کہتے تھے اور خود ان کے پہال بٹی ہوجاتی تو منھا ترجاتا (۱۰) لینی انسان اٹی سیدھی تمنا کیں کرتا ہے اور جرایک ہے امید لگا بیٹھتا ہے گرونیا و تحریب سب کا مالک اللہ بی ہے، آغاز دانجام سب اس کے ہاتھ میں ہے۔

(۱) فرشتوں کوخدا کی بٹیاں کئتے ہیں اور اُن کواپٹاسفارٹی سیجھتے ہیں جبکہ وہ ذرافا کدہ نہیں پہنچا سکتے تو دوسرے من گھڑت دیوتا کیافا کدہ پہنچا کیں گے (۲) بس ونیا کی صدتک آخرت تک ان کی دسمان کا علم شس ہوجاتا ہے (۳) لَمَنَمُ کہتے ہیں عدتک آخرت تک بارے شمان کا علم شس ہوجاتا ہے (۳) لَمَنَمُ کہتے ہیں چھوج نا بمرادیہ ہے کہ بھی بھارگناہ ان کوچھوجاتے ہیں (۳) مفسرین اس کے ذیل میں ایک واقعہ قال کرتے ہیں کہ ایک آدمی اسلام سے قریب ہوااس کے سے

اوراس کی محنت جلد ہی رنگ لائے گی (۴۰) پھراس کو بھر بھر کر بدلہ دیا جائے گا (M) اور یقیناً انجام آ پ کے رب بی کے پاس ہے (۲۲) اور بیشک وہی ہے جس نے بنسایا اور راایا (۳۳) اور وہی ہے جس نے مارا اور جلایا (۲۴ ) اور یقینا ای نے نر اور مادہ کے جوڑے بنائے (۲۵) نظفہ سے جب وہ ٹیکایا جاتا ہے (۲۹) اور بلاشبددوسری مرتبدا تھا نا بھی اس کے ذمہے (۲۷) اور یقیناً وہی ہے جس نے مال دیا اور مالا مال رکھا (۴۸) اوروہی ہے جو دشعری کا مالک ہے (۲۹) اور سلے عاد کوای نے ہلاک کیا (۵۰) اور شمود کو بھی تو کسی کو ہاتی نہیں چھوڑا (۵۱) اوراس سے پہلے نوح کی توم کو بھی یقبیتاً وہ بڑے ظالم اور سرکش لوگ تھے (۵۲) اور الٹی عَيْرَةً لِسِتَى وَجَمَى پَيْرِاسِ كُواتُهَا بِنَيْ (۵۳) پَيْرِجْس (خطرناك) چیز نے ایے ڈھانیا وہ ڈھانپ کررہی (۵۴) تو تم اہنے رب کی کن کن نعمتوں پر شبہ کرو گے (۵۵) پیجمی ملے ڈرانے والول میں سے ایک ڈرانے والے ہیں (۵۲) قریب آنے والی چز قریب آچکی (۵۷) الله كے سواكوئي اس كوٹال نہيں سكتا (٥٨) بھلااس ہات سے تم تعجب کرتے ہو (٥٩) اور شخصا کرتے ہواور تم پر گریہ طاری نہیں ہوتا (۲۰) اور کھڑے اٹھکھیلیاں

وَأَنَّ سَعْيَهُ مُسَوِّفَ يُزى فَتُوتِيجُزْمَهُ الْبَعْزَاءَ الْرُوفَى فُواَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْنُنْتَاهِي ﴿ وَانَّهُ هُوَا مَعْهَكَ وَا بُكَى ﴿ وَانَّهُ هُوا مَاتَ وَ ٱحُيَا ﴿وَانَّهُ خَلَقَ الزَّوْجِينِ الدُّكَّرُوالْأُنْثَى ﴿ مِنْ تُطْفَةٍ إِذَا تُمُنَّىٰ ٥ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّمُّ أَةَ الْأِخْرِي ٥ وَأَنَّهُ هُوَاعَنَّىٰ وَ اَتُنَىٰ هُوَانَهُ مُورَبُ الشِّعْزِي ﴿ وَالنَّهُ الْمَاكَ مَا ذَا إِلْأُولِ فَ ۯڟؠؙۅۮٵڣؠٵٛڹۼؽۿۯۊٙۅ*ڡۯڎؙڔۣڗ*ۻ۫ڡۜڹڷٝٳڷۿڎڰٲڹ۠ۊٵۿٵڟڰ وَاطْغُ اللهُ وَالْهُ وَتَعِكَة المُوى فَعَشَّم امَّا غَشَّى فَيَالِيَّ الْإِ رَبِّكَ تَتَمَالِي ﴿ هَٰذَا نَذِيرُيُّتِيَ النَّذُرِ الْأُوْلِ ﴿ آمِن هَتِ الْإِزِفَ لِمُثَالِينَ لَهَامِنُ دُونِ اللهِ كَالِشِفَةُ فَأَفَونَ لَمَا ٳڬؠٳؽؿؚؾؘڡؙۼڹٷڹ۞ٚڗؘڡؙٛڂڴۯؽۘۯڵڗۺڴۏؽ۞ٚۯٲٮٛڴۄ سبيدُون قام جُدُوالِلهِ وَاعْبِدُ وَالْ - عالله الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ ٳڨؙڗۜؠؾؚٳڵۺٵۼ؋ؙۅٳ۫ۺٛؾٞٳڷڡۜٷۅٳؙؽ؆ۣۏٳٳڽۿؾۼڔۣڞۏٳۅۑۼؖٷۅڰٳ ڛڂڗؙؿؙۺڗؙڗ۫؆ۘۅؙڲڴؠٛٚۏٳۅٲۺۼۏۧٳٲۿۅۜٲٚۯۿڂۛۅػڴڷؙٲڡؙڔۣؿؙۺؾٙڣڗؖڰ

منزليه

کرتے ہو(۱۱) بس اللہ کے لیے سجدہ میں گر پڑواور (اس کی) بندگی میں لگ جاؤ(۲)

# ﴿ سورهٔ قمر ﴾

اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے قیامت قریب آ چکی اور جانڈ ککڑے ہو چکا (۱) اور وہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو ہے جو چلا آ رہاہے(۲) اورانھوں نے جھٹلا یا اوراپی خواہشات پر چلے جبکہ ہر چیز کا ایک انجام ہے (۳)

۔۔۔ دوست نے کہا کہ باب دادا کے دین کو کیوں چھوڑتے ہو؟ وہ بولا آخرت کا ڈر ہے۔ اس کے دوست نے کہا تچھے بیرہ ہم تہمیں آخرت میں بچالیں گے۔ القد فرماتا ہے کہ کیا دہ غیب کی باتنی جانتا ہے جو بیضانت نے رہا ہے، پھر آ گے اصول بیان فرماد یا کہ کوئی کسی کا بوجھ نبیں اٹھائے گا جوجیسا کرے گا اس کے مطابق اس کو بلے گا۔

(۱) نطفدایک، ی ہوتا ہے گرانشدتعالی صفات الگ الگ پدافر مادیتا ہے، بھی بچہ ہوتا ہے بھی بی (۲) بدایک ستارے کانام ہے جس کوز مانہ جاہلیت میں پوجاجاتا تھا (۳) تو ملوط کی بستیاں مرادی (۳) متعدد جگہوں پر آپ سلی القدعلیہ وسلم کی بعث کواور مجز ات کوقیامت کی علامت بتایا گیا ہے، اس طور پر کراب کوئی نی آنے والا نہیں ہے اب قیامت کی عدامت بتایا گیا ہے، اس کی تفصیل دولتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ چووہویں کی سے ابیس ہے اب کی تفصیل دولتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ چووہویں کی سے

وَلَقَنَ جَأْوَهُهُ مِّنَ الْأَنْكِأْوَمَا فِيلَهِ مُؤْدَعِيُّ أَحِلْمَةُ ثِلَافِعَةٌ فَمَا فَيْنِ الثُّلْأُرُكُ فَتُولُّ عَنَّهُمْ يُومُرِيدُ عُ الدَّاجِ إِلَىٰ ثَنَىٰ تُكُرِ ﴿ مُطِعِينَ إِلَى النَّاعِ يَقُولُ الْكِفِرُونَ هَذَا يُومُرُّعِ مُرْكِنَّات بُلَهُمْ قُومُرُوْمٍ فَكُذَّ بُواعِبُكُنَّا وَقَالُوا عِبُونٌ وَارْدُجِرَ ۞ فَدَعَارِيَّةُ أَنِّي مُغُلُوبٌ فَالشَّهِمُ وَفَقَعَنَّا أَلِهَا كِالسَّمَأُوبِمَأْ مُنْهُمْ إِنَّ وَأَنْجُونَا الْأَرْضُ غَيْرِتًا فَالْتَكَى الْمَأَوْعَلَ الْمُوعَلَّ تُدِرَقً ڔۜۜڡۜڡۜڵڬهؙ عَلى ذَاتِٱلْواج وَدُومِو ﴿ يَجْرِي بِأَعْيَدِنَا جُرْآءَتِنَ كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَدُ مُّرَّدُهُمَا آيَةً فَهَلُ مِنْ مُثَدَّرِكِ ۞ فَكَيْفُ كَانَ عَنَا بِنْ ۅؙڵڎڔۣ۞ۅؘڵڡؘۜڎؙ؞ؽؠٞۯؽٵڵڠؙؠ۫ٲؽڸڵڎؚڋٚۄڡٚۿڵ؈۠ؿؙػڮڔۣ۞ػۮۧؠػ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَنَا إِنْ وَنَدُو إِنَّا أَرْسَلْنَا عَيْرِهُمْ مِعَاصَرُصَمُ ۣ<u>ڣٛؾۅٞؠڔ</u>ؽؘڡ۫ڛۣ؆۫ۺڲؠڗۣ۞۫ؾؙڎؚۯٷٳڶػٵ؈ٚػٲڷۿۄ۫ٳۛڠڿٵۯؙ؈ؙڎڸ مُنْقَعِرِ ﴿ فَكُيْفُ كَانَ مَذَا لِي وَنُدُرُ ﴿ وَلَقَ نُهُ يَتَسَرُّ فَا الْعُرُّ الْيَالِدُ لُو فَهَلْ مِنْ مُثَكَرِ فَكُنَّ بَتُ ثَمُوُدُ بِالتَّنُونِ فَقَالُوۡاَ الْبَثَرُ الِمِّنَاوَاحِدُ التَّبِعُ ۚ إِثَالَادًا لَغِيُ ضَلِل وَسُعُرِ @

اور ان کے پاس وہ خبریں آنچکیں جوان کرجھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھیں (۴) دل میں اتر جانے والی دانائی کی با تیں تھیں پھر بھی بہ خبر دار کردینے والی چیزیں ان کو کفایت نبیں کررہی ہیں (۵)بس آپ ان کواس دن تک کے لیے جھوڑ دیجیے جب بلانے والا ہولناک چیز کی طرف بلائے گا (۲) نگاہیں جھکائے وہ قبروں ہے ایسے نکلیں کے جیسے ٹڈی ہوں بلھری ہوئی (۷) تیزی سے بلانے والے کے ماس بھا کے جارہے ہوں گے، کافر کہیں گے کہ بیدن بڑاسخت ہے( A ) ان سے بہلے نوح کی تو م بھی جھٹلا چکی تو انھوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا یا اور بولے کہ دیوائے ہیں اور ان کو دھمکایا گیا (۹) بس انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بیشک میں تو ہار گیا اب تو ای بدلہ لے کے (۱۰) تو ہم نے محصف پڑنے والے یاتی کے ساتھ آسان کے دہانے کھول دیئے (۱۱) اور زمین سے چشمے بھاڑو سے بس سارایانی ایک ایسے کام کے لیے مل کیا جومقدر ہو چکا تھا گر ۱۲) اور ان کوہم نے تختوں اور کیلوں سے بنی (منتق) بر سوار کردیا (ساا) جو ہاری نگاہوں کے سامنے جل رہی تھی، یہ بدلداس کے لیے تھا جس کا انکار کیا گیا (۱۴) اور ہم نے اس کونشانی بنا کر چھوڑا تو ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا (۱۵) تو میرا

عذاب اور میرے ڈراوے کیسے بخت سے (۱۷) اور یقیناً ہم نے قرآن کو نفیحت کے لیے آسان رکھا ہے تو ہے کوئی نفیحت حاصل کرنے والا (۱۷) عاد نے بھی جھٹلایا تو میر اعذاب اور میرے ڈراوے کیسے (سخت) سے (۱۸) یقیناً ہم نے ان پر تیز آندھی والی ہوا بھیجی اس دن جو منحوس ہی شخوس تھا (۱۹) و ولوگوں کو اسی طرح اکھاڑ بھینک رہی تھیے وہ اکھڑے ہوئے بھیور کے درختوں کے سخے ہوں (۲۰) بس میر اعذاب اور میرے ڈراوے کیسے (سخت) سنے (۱۱) اور ہم نے قرآن کو نفیحت کے لیے آسان رکھا ہے تو ہے کوئی نفیحت حاصل کرنے والا (۲۲) خمود نے بھی ڈرانے والی چیز وں کو جھٹلایا (۲۳) بس وہ بولے کہ ایک آدمی جو ہم ہی میں کا ہے کیا ہم اس کی پیروی کریں تب تو ہم گر ابی اور یا گل بن میں جا پڑے (۲۷)

۔ رات کوشر کین نے مجز ہ کامطالبہ کیا، آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تقلم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو ہ ودوگڑے ہو گیا ایک حصہ غرب کو اور ایک مشرق کو چلا گیں، جب سب نے ویکی ایو دوبارہ وہ دونوں گڑے اللہ کے ، اسلام ان کا ان کا رقو ہ کیا گرتے اس پر کہنے لگے میڈ سب جادو کا سلسلہ ہے جوچلا آرہا ہے، اللہ فرما تا ہے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے آ گے معلوم ہوجائے گا کہ کیا جاوو ہے کیا جبوٹ ہے۔

(۱) یعنی گزشتر قوموں کے دانعات اور نافر مانی کے نتیجہ میں ان پرعذاب آنے کی تفصیلات اور پھے ذکراس کا آگے بھی آرما ہے (۲) اوپر سے خطرنا کہ بارش اور زمین سے پانی المبلغ کے ماری تفصیلات گزر چکی ہیں۔ المبلغ کا سلسلہ اس کے نتیجہ میں اللہ کے قصہ میں پہلے ماری تفصیلات گزر چکی ہیں۔

ٵؙڵؚۼٙؽٵڵڐؚ۠ڴۯؙڝؙؽٷ؈ڹؠؽڹؾٵؿڷۿؙۿڒڴڴٵۻ۠ٵۼۯۿ؊ؽڠڵڡؙۄ۫ڹ عُكَامِن الْكِذَابُ الْكِيْسُ وَإِنَّا مُرْسِلُوا النَّاكَةِ فِلْكَةُ لَهُمُ نَارُتُوْبُهُمُ وَاصْطِيرُ ﴿ وَيَنْهُمُ أَنَّ الْمَاءُ وَسَمَةً بَيْنَهُمُ لْ شِرْبِ الْحُتَفَرُّ فَنَادُوا صَاحِبَهُ وَفَتَعَاظَى فَعَقَرَ ﴿ مَّلْيَعْتَ كَانَ عَنْ إِنْ وَتُدْرِهِ إِنَّا أَرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةُ فَكَانُوا لَهُ شِيْوِالْمُحْتَظِرِ وَلَعَدُ يُتَرِزَا الْقُرْانَ إِلاَّكُمْ فَهُلُ مِنْ مُثَرِّرِهِ النَّهُ مِتَ قُومُ لُوطٍ بِالنَّذُرِهِ إِثَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهُو حَاصِبًا إِلَّا أَلَ أُومِ أَجْيَنُهُمْ بِينَ وِكَانِعُمُهُ وَسَعَ إِلَى إِنْعَمَهُ وَسُ عِنْدِا ڴؽٚٳڮ ۼٛڗۣؽ۫ڡ*ؽؙۺڰٞۯۣڿۅٚڵڰؽ*ٲؽۮۯۿؙۄ۫ڹڟڞؘؾٵٚڡٛؾ؉ٵۯۅ۫ٵ بِالنُّذُرِ ۞ وَلَقَدُ رَاوَدُولُا عَنْ ضَيْفِهِ فَطَسَنَآاعَيْنُهُ وَثُوا عَنَاإِنَ وَنْنُارِ۞وَلَقَنَ مَنْهَ مُهُوبِكُرُوا عَنَاكُ مُسَاقِرُ فَانُوتُوا عَلَالِينَ وَنُدُرِهِ وَلَقَدُ يَتُمْ زِنَا الْعُرُ الْنَالِدِ فَي فَهَلُ مِنْ مُنْكَ رِهُ وَلَقَدْ جَأَمُ الْ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ وْكَالَ مُوْا بِالْمِينَا كُلِّهَا فأعدنه واخذع ويزمقنى والفاركوخ وين اوليكم ٱمْرِلَكُمْ بَرُآءُ قَرَّى الزُّيْرِ ﴿ آمْرِيكُولُونَ عَنْ جَمِيعٌ الْتَحِرُّ الْمُرَاكُولُونَ عَنْ جَمِيعٌ التَّحِيرُ

ہم سب میں کیاای پرنفیحت اتاری گئی، بات بیہ کروہ برُ احْمُونًا ہے مینی باز ہے (۲۵) کل ہی ان کو پینہ چلا جاتا ہے کہ جھوٹا شیخی باز کون ہے (۲۲) یقیناً ہم ان کی آ ز مائش کے لیے اوٹٹی جھینے والے ہیں تو ان کا انتظار کرو اور ثابت قدم رہو (22) اور ان کو بتا دینا کہ یانی ان کے (ادراونتی کے ) درمیان تقسیم ہوگا، یانی کاہر حصہ دارا پی باری میں حاضر ہوگا (۲۸) پھر انھوں نے اپنے آ دمی کو آواز دی بس اس نے پکڑا اور مار ڈالا (۲۹) پھر میرا عذاب اورمیرے ڈراوے کیے سخت ہوئے (۳۰) یقیینا ہم نے ان برایک ہی چنگھاڑ بھیجی تو وہ ایسے ہوکررہ گئے جیسے کانٹوں کی ہاڑھ ہوجہے بھوسا مجوسا کردیا گیا ہو(۳۱) اوریقیناً ہم نے قرآن کونھیجت کے لیے آسان کردیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا (۳۲) لوط کی قوم نے بھی خبر دار کرنے والوں کو جھٹلایا ( ۳۳) ہم نے ان پر پھروں کی بارش کی سوائے لوط کے گھر دالوں کے کہان کو ہم نے سحر کے وقت بچالیا (۳۴) ہماری طرف سے نعمت کے طور بر، احسان ماننے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ ویا كرتے ہيں (٣٥) اور انھوں نے ان كو ہماري پكڑ سے ڈرایا تھا تو انھوں نے ڈراوے کی خبروں پرشبہ کیا (۳۲) اور انھوں نے ان کے مہمانوں کے بارے میں ان کو

پھُسلا یا تھا تو ہم نے ان کی آنکھیں مسنح کردیں، اب چکھومیرے عذاب اور ڈراوے کا مزہ (۲۷) اور مسیح سورے ان پرایساعذاب آیا جے ٹلنا تھا بی نہیں (۳۸) بس چکھومیرے عذاب اور میری خوفناک چیزوں کا مزہ (۳۹) اور یقبیناً ہم نے قرآن کونفیحت کے لیے آسان رکھاہے توہے کوئی تھیجت حاصل کرنے والا (۴۰) فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے (۴۱) انھوں نے بھی ہاری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کوزبر دست قدرت رکھنے والے کی پکڑ کی طرح پکڑا (۴۲) بھلاتمہارے کا فران سے ا پھے ہیں یا تہاریے لیے (نازل کی ہوئی) کتابوں میں بے گنا ہی کا کوئی پروانہ ہے (۲۳ )یاوہ بیہ کہتے ہیں کہ ہم سب ل کراپنا بچاؤ خود ہی کرلیں گے (۱۹۴۷)

<sup>(</sup>۱) بداونتنی ان ہی کی فرمائش پرایک نشانی کے طور پر جیجی گئی تھی اور ان ہے کہدویا گیا تھا کہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے (۴) مصرت اوط علیہ انسلام کے باس جوفر شتے آئے دہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے ، قوم برفعلی میں جتارتھی ، اس نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کمیا کہ وہ نوجوان ان کے حوالہ کر دیں ، اس پر وہ سب اند ہے کردیے گئے پیراییا بخت عذاب آیا کہ پوری بستی اٹھا کرٹن ڈی گئ (۳) ان دوآ بنوں میں کفار کمہ سے خطاب ہے کہ گزشتہ تو میں اپنی ساری طافت کے باوجود تباہ کردی کئیں تو تمہیں کس چیز پر مجروسہ ہے؟ نہتم ان ہے بہتر ہواور نہتمہارے پاس کوئی ایساسر ٹیفکٹ ہےجس کی وجہ ہے تم مطمئن ہواور تم سب ل کر بھی اپنابھا ونہیں کر <del>سکت</del>ے۔

جلد ہی ان سب کوشکست ہوگی اور وہ پیٹھ دے دے کہ بھا گیں گے (۵۶) بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ہی ان کے اصل وعدہ کا وقت ہے اور قیامت بڑی ہولناک اور کڑوی ہے (۲۷) بقینا مجرم جیرانی میں اور جھڑکتی ہوئی آگ میں موں گے (۷۷) جس دن ان کوآگ میں منھ کے بل گھسیٹا جائے گا، چکھوآگ کی لبیٹ کا مزہ (۲۸) مہم نے ہر چیز کو ناب تول کر ہی بیداکیا ہے (۲۹) اور ہمارا محکم صرف ایک ہی مرتبہ آگھ جھیکتے (پورا) ہوجا تا ہے (۵۰) اور ہمارا اور ہم تہمارے جسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو ہے کوئی اور ہم تہمارے جسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو ہے کوئی اسے کی وہ صحفوں میں موجود ہے (۵۲) اور ہمر چیز جوافھوں نے موسل کر نے والا (۵۱) اور ہمر چیز گار ہیں وہ کی وہ صحفوں میں موجود ہے (۵۲) اور ہمر چیوئی بڑی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے (۵۲) ایک پی گی (من جات کی وہ کہ میں اس ما لک کے پاس جو کمل اور زبر دست جاتی اور نہروں میں ہوں گے (۵۲) ایک پی (من جات کی ایک جو کمل اور زبر دست جات کی راحمن

## ﴿سورة رحمٰن ﴾

اللہ کے نام سے جو ہڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے وہی رحمٰن ہے (۱) جس نے قرآن سکھایا (۲) انسان کو پیدا کیا (۳) اس کو بات واضح کرنے کی تعلیم دی (۴) سورج اور جا ند ایک خاص حساب کے ساتھ (گیروش

میں) ہیں (۵) بیلیں اور درخت سب بجدہ میں ہیں (۲) اور آسان کواس نے بلند کیا اور تر از وقائم کی (۷) کہ تو لئے میں زیادتی مت کرو(۸) اور زمین کواس نے تعلوق کے لیے بنایا ہے (۱۰) مت کرو(۸) اور زمین کواس نے تعلوق کے لیے بنایا ہے (۱۰) جس میں میوے ہیں اور کھجوروں کے گابھے دار درخت ہیں (۱۱) اور بھوسے والا دانا بھی ہے اور خوشیو بھی (۱۲) بستم دونوں اپنے

رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ کے (۱۳)

نَ النَّادِ عَلَى وُجُو هِ فِي أَذُوقُوا سَى سَكُوكِ إِنَّا كُنَّ شَيٌّ خَلَقَتُ لَ بِعَدَدٍ®وَمَآ ٱحُرُنَا إِلَا وَاحِدَةً كَلَمْحِ إِلَيْصَرِ®وَلَقَدُ أَهُلُكُنَاً شَيَاعُلُونَهُلُمِنَ مُكَارِدِ وَكُلُّ مَنَى عَلَوْهُ فِي الزُّيْرِ وَ وَ ڽؙٛڝۼٳڔٷڲۑڋۣؠؙؙڝؙػڟڒٛۿٳڽٙٵڵؿؖؾٵؙؽڹؽ۫ڂڋؾٷۜڹۿڔۿ فَيُعِدُ مِنْ مُعَالِمِ لَهُ إِنْ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ ٥ ٤ مَكُورَالْقُرُ الْ الْمُعَلِّقُ الْإِنْسَانَ فَعَكَمُهُ الْبِيَانَ @ المُصُ والْقَدْرِيمُ مُهَانِ فَوَالْجُهُو وَالتَّجْرُونِ مُعْلِينِ فَوَالسَّمَامُ قَعَهَا وَوَضَعَ الْبِيرُانَ أَنَا لَأَنظَغُوْ إِلَى الْبِيزُانِ©وَ أَقِيمُوُ ِزُنَّ يِالْقِسُطِ وَلَا غُيُّرُوا الْمِيْزَانَ®وَ الْأَرْضَ وَضَعَ، لْأَنَامِ قُ فِيهَا نَالِهَهُ وَالنَّفُلُ ذَاكَ الْكُلَّمَامِ قُ وَالْمُفْلُ ذَاكَ الْكُلّْمَامِ قُ وَالْمُثُ ڎؙۅٳڷۼڞؙڣؚۅؘٳڵڗۣۿٵڽؙ۞۫ڿ۪ٲؽٵٚڒۜٛۅۯؾؚڴؠٵ۫ؾؙڪڵ۪ؠ۬ؽ®

(۱) یہ پنٹین گوئی اس وقت کی گئی جب مسلمان کمزور تھے، اپنا بچاؤ کرنا ان کے لیے مشکل تھا گرجد ہی غزوہ برر میں کافروں کوزیروست شکست ہوئی، ان کے محداہم آومی مارے گئے، وہ پٹھ کھی نہیں اصل پہتو ان کو قیامت میں چلے گا جو تھے اور کر دی ہے دونوں کے اور کی ہوئی جیسا کہ سورہ فرقان کے اخیر میں گزر چکا ہے، یہاں اس حقیقت کو بیان کیا جار ہا ہے کہ وہی رحمٰن ہے جس کی رحمت وعنایت اور فعتوں سے دنیا بھری ہوئی ہے بتہارے سب کا موں کا بنانے والا وہی ہے تو بس اس کی عبادت کروءاس سورہ کو 'زینت القرآن' کہا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مکلف محلوق انسانوں اور جناتوں کو خاطب کر کے اپنی تعتیں جندائی ہیں (۳) ہر محلوق تجدہ اور تھے میں اپنے اپنے طریقہ پر گئی ہیں اس کے دونوں مکلف محلوق انسانوں اور جناتوں کو خاطب کر کے اپنی تعتیں جندائی ہیں (۳) ہر محلوق تجدہ اور تھے میں اپنے اپنے طریقہ پر گئی ہیں اس کے دونوں مکلف محلوق انسانوں اور جناتوں کو خاطب کر کے اپنی تعتیں جندائی ہیں (۳) ہر محلوق تجدہ اور تھے میں اپنے اپنے طریقہ پر گئی تھا ہے۔

اس نے انسان کوٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی ہے پیدا کیا (۱۴) اور جنول کوآگ کے شعلہ سے پیدا کیا (۱۵) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن بعتوں کو جھٹلا ڈیے (۱۶) وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربول کا بھی رب ہے(۱۷) بستم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ کے (۱۸) اس نے دوسمندر جاری کر دیئے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوے ہیں (۱۹) (لیکن) دونوں کے درمیان الی رکاوٹ ہے کہ دونوں اپنی صد ہے آ کے بڑھنیں سکتے (۲۰)بستم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤگے (۲۱) دونوں سے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے موتی نکلتے ہیں (۲۲) بس تم دونوں اینے رب کی کن کن فعمتوں کو جھٹلا ڈیٹے (۲۳) اور اس کے قبضہ میں روال دوال وہ جہاز میں جوسمندر میں یہاڑوں کی طرح اوٹنجے کھڑے ہیں (۲۴)بستم دونوں اینے رب کی کن کن فعمتوں کو جھٹلاؤ کے (۲۵) جو پچھاس ر ہے وہ سب مٹنے والا ہے (٢٦) اور (صرف) آب کے رب کی ذات باقی رہے گی جو پڑی عزت اور کرم وائی ہے (۲۷) بستم دونوں اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جمثلا وَ گے (۲۸ ) آ سانو**ں** اور زمین میں جو بھی ہیں سب اس سے مانگتے ہیں، مرروزاس کی ایک شان ہے (۲۹)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَكَارِ ﴿ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ ؙٳڔڿڐؚڹ ڰٳڔؖڟ۫ڣؘؠٲؾٳڒۅۯٷؙۭؽٵڰٛڵڐؚؠؗڹ۞ۯۻؙٳڷۺ۫ڕۊٙؽ؈ۘ رَبُ الْمَدُّرِيَةِي فَهَا إِنِّ الْأُورَيُلْمَا تُكُوّدُ بِي ®مَرَجُ الْحَرَيُن ؽڷؾؾڸۑڰ۫ؽؽؠؙؗؠؙٵڔٛۯؘڋٞڒؠؿۏؠڹڰ۫ڣٲؿٵڵڒ؞ۯڴؚؽٵؙػڵۮ؞ڕ يَغْرُبُرُ مِنْهُمُ الْوُلُو وَالْمَرْجَانَ فَهَا إِنَّ الَّهِ مِنْهُمَ ٱللَّهُ إِن الْمُعَالِكُذِّينِ وَلَهُ الْبُوارِ الْنُشَاكُ فِي الْبُحْرِكَالْوَكُلُوفُ فَهَا إِنَّ الْأَدْرَبِّكُمَّا تُلَدِّينِ فَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِن أَفَرِيعُ فَي وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَٱلْإِكْرَامِرَهُ فِيَأَيُ الْأَوْرِيَكُمُ آتُكُونِي فَيَنْلَهُ مَنْ فِي التَّمَلُوتِ وَالْرُغِنْ كُلْ يَوْمِ فُونَ مُنَا إِن فَعِيالَيْ الْأُورَيِّلْمَا تَكَدِّبِنِ @ سَنَفُرُ عُلِكُو أَيُّهُ الْكُمَّالِي هُوْجِ إِنِّي الزَّوْرِ تِكُمَا تُكُدِّي لِي المُعْشَرَ الْمِنِّ وَالْإِلْمِي إِن اسْتَعَطَّعْتُوْ أَنْ تَتَعُفُدُ وَامِنْ أَقَطَارِ التَمَاوْتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُدُ وَالْاِمَنْفُدُونَ اللَّهِ مُلْظِي فَيْبَأَيِّ الْآءِ رَبُّهُمَّا تُكُدِّينِ ﴿ مُرْسَلُ عَلَيْكُمَّا عُوَاظُونٌ ثَارِهٌ وَلَيَّا فَي فَلَا تَنْتُولُ إِن فَيْ إِنَّ أَلَّاهِ رَبُّكُمَّا ثُلَّةً بن فَإِذَا انْفَقَّتِ السُّمَّاءُ فَكَانَتُ وَزُونًا كَالدِّمَانِ هُيَانِي اللَّهِ رَبُّلُمَا تُكُدِّينِ 6 **以大水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水**水水水

مغزليه

بستم دونوں اپنے رہ کی کن کن تعمقوں کو جھٹلاؤگ (۳۰) اے دونوں باوزن (مخلوقو!) ہم جلد ہی تمہارے (حساب کے) لیے فارغ ہونے والے ہی راس کی کن کن تعمقوں کو جھٹلاؤگ (۳۲) اے جنوں اورانسانوں کی جماعت اگرتم آسانوں اورز بین کی حدود سے بھاگ نکل سکتے ہوتو بھاگ نکلو، تم بغیر زبر دست طافت کے بھاگ نہیں سکتے (۳۳) بس تم دونوں اپنا بچاؤنہ اسپنے رب کی کن کن تعمقوں کو جھٹلاؤگ (۳۳) بس تم دونوں اپنا بچاؤنہ کرسکو گے (۳۵) بس تم دونوں اپنا بچاؤنہ مرخ ہوجائے گا تو تم دونوں اپنا بچاؤنہ مرخ ہوجائے گا تو وہ تلجھٹ کی طرح مرخ ہوجائے گا تو وہ تلجھٹ کی طرح مرخ ہوجائے گا تو وہ تلجھٹ کی طرح مرخ ہوجائے گا تو ایس می دونوں اپنا رب کی کن کن تعمقوں کو جھٹلاؤ گے (۳۲) بھر جب آسان بچٹ بڑے گا تو وہ تلجھٹ کی طرح مرخ ہوجائے گا (۳۷)

(۱) دومشرق ادر دومغرب اس لیے فرمائے کہ جاڑے اور گری میں ممیں بدل جاتی ہیں، جاڑے میں جہاں سے سوری طلوع ہوتا ہے گری کے دنوں میں اس سے ذرا ہت کر مطلوع ہوتا ہے اس لیے دوشرق ہوئے اور ای طرح و و مغرب بھی (۲) خاص طور پر جہاں دریا اور سمندر ملتے ہیں وہاں دور تک بدنظارہ کیا جاسکتا ہے کہ پائی مل جانے کے باوجو د دونوں الگ الگ رہتے ہیں ایک کیکری محسوں ہوتی ہے اور پائی کے مزہ میں بھی فرق ہوتا ہے (۳) انسان اور جتا سے ہی اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں، اللہ نے ان کو عقل دی ہے ان دونوں کو باوز ن کہا گیا، حسب کے لیے فارغ ہونا ایک تعبیر ہے مطلب میہ ہے کہ بس اب اس کا وقت آنے ہی والا ہے (۳) سلطان سے مراد بظاہر یہاں ایمان کی طاقت ہے اس حاقت سے انسان زمین و آسمان کو پیچھے چھوڈ کر جنت کا کیمن بن جاتا ہے اور جس کے پاس سے

ۯڲ۬ؽٵػڶڎۣڹٷڎؘۯٳٷٙٲڡٛ۬ؾٳؠڰڣؠٳٙؿٲڒڋۯؾؙڸؽٵڴڷڐۣڹڰۣۼؽۭڡ عَيْنِ عَبْرِينِ ﴿ فَيَانِي أَلَا وَرَكُوا لَكُوْنِ فِي عَمَامِنُ كُلِّ نَاكِهَةِزُدُجِن أَحْدِهُ إِنَّ الْآورَكِلْمَا لَكُنَّابِ الْمُثَّافِينَ كَانْزُنْنَ بَطَأَيِهُ مُكَامِنُ إِسْتَكُبُرَيْ وَجَنَا الْكُنْتِينِ وَإِن ۗ فَهِأَيِّ الْأَوْرَقِلْمَا ؿؙڲڐ۪ڔۣ؈ؚؽؠؙۿڹۧ؋ڡؚڔڮٵڵڟۜۯڣٵڮڒ**ڲۺڟ**ٞڰڹٳۺ۠ڰ۫ؠؙڰۿ؋ۮڵٳ عَاقُ فَيَانِي الْآدِرَكِلِمَ الْكُنْيِنِ فَكَالْمُكَنَّ الْكَانُونِ وَالْمُعَاقَ يُهِأَيْ الْآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبُنِ هِمَلْ جَوَّآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الإنسان في أي الآوريك ألكون وورن دُولهم جُنُانِ هُيَأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّيٰ هُمُكُ مَأْكُنُو هُ قَبِأَيُّ الْآهِ رَبِّلْمَا لَكَذِينِ فَيْهِمَا عَيُنِن نَصَّا خَلْقَ فَ 

پھراس دن نہ کسی انسان ہے اس کے گناہ کے بارے میں یو چھا جائے گا نہ کسی جن سے (۳۹) بس تم دونوں اینے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ گے (۴۰۰) مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچانا جائے گا پھر ان کو (ان کے )سر کے بالوں اور یاؤں سے پارا جائے گا (۱۴) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹلاؤ کے (۴۲) یمی وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے (۴۳) وہ اس کے اور کھولتے یانی کے گرد چکر کا ٹیس کے (۲۴) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ كے ( ۴۵ ) اور جواہيے رب كے ماس كھر ا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دوجنتیں ہیں (۴۷م) بس تم دونوں ا ہے رب کی کن کن نعمتوں کو جمثلا ذکے (۴۷) گھنے درختول والی (۴۸) بس تم دونول اینے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤگے (۴۹) دونوں میں دوچشے بہدرہے ہوں کے (۵۰) بس تم دونوں اینے رب کی کن کن تعمتوں کو حبطلاؤ کے (۵۱) ان میں ہر میوے کی دو دو فشمیں ہوں گی (۵۲) بستم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جمٹلاؤ کے (۵۳) ایسے بستروں پر آرام سے تکیدلگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز رہیم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پیل جھے ہرا رہے ہوں

گے (۵۴) کبس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤگے (۵۵) ان میں پنچی نگاہوں والی وہ مورتیں ہوں گی جن کوان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے (۵۲) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤگے (۵۷) جیسے وہ یا تو سے اور موتی ہوں (۵۸) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤگے (۵۹) حسن (عمل) کے بدلہ حسن (کرم) کے سوا اور کیا ہے (۴۰) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤگے (۱۲) اور ان دونوں سے پچھے کم درجہ کے دو باغ اور ہوں گے (۱۲) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤگے (۱۳) سبزے ہی سبزے کی وجہ سے سیاہی ماکل ہوں گے (۱۲) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤگے (۱۳) سبزے ہی سبزے کی وجہ سے سیاہی ماکل ہوں گے (۱۳) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤگے (۱۳) ان دونوں میں دو چھو شنتے ہوئے چھٹے ہوں گے (۱۲)

ایمان کی پیطانت نیس وہ کے کرنیں جاسے گاخواہ اس کے پاس ایمان کے علاوہ کیسی ہی طاقتیں ہوں وہ اللہ کی گرفت سے بی نیس سکتا۔
(۱) عذاب کی مختلف شکلوں کے بعد بھی فرمایا جارہا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن فعمتوں کو جھٹلا ؤگے ، اس میں در حقیقت بیاشارہ ہے کہ اس عذاب کا پہلے تذکرہ کرنا اور اس سے خبر دار کر دینا بھی اللہ کی بہت بردی فعمت ہے کہ آوی اس سے اپنا بچاؤ کرسکتا ہے (۲) او پر اعلی درجہ کی جنتوں کا ذکر تھا، وہ اعلی قتم کے لوگوں کے سے بول گ دوسری قتم کی عام جنتیں عام مسلمانوں کے لیے ہوں گی (۳) سبزہ جب کہ فور سیاہی مائل نظر آتا ہے بید اضح رہے کہ اور میں مختاب سے بردی فعمتوں میں سے ہیں۔
سبزہ نام ونشان کونہ تھا اور وہ ان کے لیے سب سے بردی فعمت تھی اور واقعہ بہی ہے کہ سبزہ ، با غات ، کیاریاں اور چھول پھل اللہ کی سب سے بردی فعمتوں میں سے ہیں۔

اس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹا اؤ گے (۲۷) دونوں بیں میوے ہوں گے اور مجورا درانارہوں کے (۲۸) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹالاؤ گے (۲۹) ان میں بہتر بن کردار کی حالی خوبصورت عورتیں ہوں گی (۷۷) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹالاؤ گے (۱۷) جوریں ہوں گی جن کو خیموں میں تھہرایا گیا ہوگا (۷۷) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن کن فعتوں کو جھٹالاؤ گے (۳۷) ان سے پہلے ان کو نہیں انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے (۳۷) ان سے پہلے ان کو دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹالاؤ گے (۳۷) ان سے پہلے ان کو دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹالاؤ گے (۷۳) بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھٹالاؤ گے (۷۵) بس تم بیٹھے ہوں گے (۲۷) بس تم دونوں اپنے رب کی کن بیٹھے ہوں گے (۲۷) بس تم دونوں اپنے رب کی کن بیٹھے ہوں گے (۲۷) بس تم دونوں اپنے رب کی کن بیٹھے ہوں گے (۲۷) بس تم دونوں اپنے رب کی کن بیٹھے ہوں کے وجھٹالاؤ گے (۷۷) آپ کے درب کا نا م بیٹھی ہوں کے اور کرم

# 🧶 سورهٔ واقعه 🕻

الله كنام سے جوہزام بربان نہایت رحم والا ہے جب وہ پیش آنے والا واقعہ پیش آکررہے گا (۱) اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا (۲) زیر وز بر کر کے رکھ دے گا (۳) جب زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی (۴)

ۼؚٲؾٚٲڒٚ؞ڒؾؙؚؖؽٵڴڋڹؠ۞ڣۣؠٵۮٳؽؠڐ۫ٷڬڽڷٷۯؿٵؽ۠۞ ۪ٚؠٲؾٙٲڵڒۄڒێڷ۪ؽٲڰڵڔٝؠؙڹ<sup>ۿ</sup>ؿؽۄؽۜۼؽڒڮ۠ڿ؊ڷ۞۠ڰؘۿٳؿٲڵڒۄ يُّمَا لَكُنَّ بِٰنِ ٣٠ُوُرُمُعُمُورُكُ فِي الْبِيَامِرُ فِي أَيِّ الْأَوْرَكِيُمَا ڰؙڷڒؖٳڹ۞ڶۄؙؾڟؚؠؿۿؙؾٙٳڎڰڗؽڵڡؿۅؘڶٳۼۜٲؿٛؖڰٛۼۣٲؾٳڷٳۄڗڲؙؚؽٵ ؿؙڴڐؚؠ۬ڹ<sup>۞</sup>ؙڡؙؿ۫ڮؠ۫ڹؘٷڶۯۏؙۯؠڂؙڣؙؠۣڎؚۜۼڹۼۣٙؾۣ؞ؚڝٮؗٳڹ۞ڣؚؠٲؾ الله ريكما فكنِّين ٣ تَلْمِكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ فَ حِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِذَا وَتَعَبُّ الْوَاتِعَةُ فَ لَيْسَ لِوَقْعَتِمًا كَاذِبَهُ ٥ عَانِضَةً رًّا فِعَنَّكُ إِذَا رُجِّتِ الْرَمُنُ رَجُّا فَوَثُبَّتِ الْجِبَ الْ بَسَّالُ بَسَّا ٥ مُكَانَتُ مَيَاءُمُنْكِكًا فَوَلِّنَانُو لَرُواجًا ثَالَيَّةً فَأَوَا مَعْبُ الْمِمْدُةِ وَ نَّالْصَعْبُ الْمِيمَنَةِ فِي وَأَصَّعْبُ الْمُسْتَعَةِ وَمَالَ مَعْبُ الْمُسْتَعَةِ وَمَا أَصَّعْبُ الْمُسْتَ وَالسَّيْقُونَ اللَّهِ عُونَ أُولِّكَ الْمُعَرِّدُونَ أَنَّ إِلَّهُ مَا لَمُعَرَّدُونَ أَنَّ فِي مُلْتِ التَّعِينِي ثُلَّةً تُمِّنَ الْأَوْلِينَ فَوَقِلِينٌ مِّنَ الْلِغِدِينَ فَ عَلْ عُرُرِيَّو صُوْنَةٍ ﴿ مُتَحْكِمِ إِنَّ عَلَيْهَا مُتَعْبِلِينَ ﴿

منزلء

اور بہاڑ پیں کررکھ دیئے جائیں گے(۵) تو وہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے(۲) اور تم تین قسمون میں بٹ جاؤگے(۷) بس وائی طرف والے ، کیا کہنے دائیں طرف والوں کے(۸) اور بائیں طرف والے ، کیا جانو بائیں طرف والوں کو(۹) اور جوسبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے (۱۰) وہی قریب تر کیے جائیں گے(۱۱) نعمتوں کی جنتوں میں (۱۲) پہلوں میں وہ بڑی تعداد میں ہوں گے (۱۳) اور بعد والوں میں تھوڑے (۱۲) ایسی مسہریوں پر جوسونے سے بنی جواہرات سے مرصع ہوں گی (۱۵) ان پر آمنے سامنے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے(۱۲)

(۱) مجے بخاری میں ان جیموں کا ذکر ہے کہ وہ موتی کے بنے حلویل وعریض خیے ہوں گے جنت کی تعمقوں کا حال ایک حدیث میں یوں بیان ہوا ہے کہ وہ تصور سے بھی بلند ہیں "مالا غین ڈاٹ وَلا اَذْنَ سَمِعَتُ وَلا حَطَرَ عَلَیٰ قَلْبِ بَشَوِ" (جونہ اَ تھوں نے دیکھاندکا نوں نے سااور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا) (۲) اس سے مراد قیامت ہے جس کو آج لوگ جمٹلار ہے ہیں مگر جب سامنے ہوگا تو کوئی جمٹلانے والا ندرہ جائے گا (۳) دا کی طرف والے وہ اہل ایمان ہیں جن کونا مداعمال ان کے دائے ہاتھ میں دیا جائے گا اور با کی طرف والے وہ کفر وشرک والے نسق و فجو رہیں ڈو بے ہوئے لوگ ہیں جن کوبا کمیں ہاتھ میں نامہ انسان کے دائے ہاتھ میں دیا جائے گا اور با کی طرف والے وہ کفر وشرک والے نسق و فجو رہیں ڈو بے ہوئے لوگ ہیں جن کوبا کمیں ہاتھ میں نامہ انسان کے دائے ہاتھ میں اللہ غین ہوئے اس کے موار اس کے ہوں گے بعد کو مائے میں ایسے باند مقام حصر است کی تعداد بہت کم ہوگ ۔

زیادہ ترقد می زمانوں کے ہوں گے بعد کو مائے میں ایسے باند مقام حصر است کی تعداد بہت کم ہوگ ۔

سدا (بہار) لڑکے ان کے ماس آتے جاتے ہوں کے (۱۷) گلاسوں اور جگوں میں صاف ستحری (شراب) کے جام لیے (۱۸) ایسی (شراب) کہ جس سے ندان کے سرچگرا ئیں گے اور ندان کے ہوش اڑیں گے (۱۹)اورایسے میوے لیے جن کا انتخاب وہ خود کریں گے (۲۰) اورایسے میرندو**ں ک**ا گوشت لیے جن کی انھیں خواہش ہوگی (۲۱) اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں (۲۲) جسے چھیا چھیا کرر کھے گئے موتی (۲۳) بیسب ان کے ان کاموں کے بدلہ کے طور پر ہوگا جو وہ کیا کرتے تے (۲۴) اس میں نہوہ کوئی بک بک سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات (۲۵) سوائے سلامتی ہی سلامتی کی بات کے (۲۷) اور جودا کیں طرف دالے ہیں ، کیا خوب ہیں دائیں طرف والے (۲۷) کا نٹوں سے یاک سدرة کے درختوں میں (۲۸)اورلدے ہوئے کیلے نے پیڑوں میں (۲۹) اور تھلے ہوئے سامیہ میں (۳۰) اور ستے ہوئے یانی میں (۳۱)اور بہت سے بھلوں میں (۳۲) جو نہ ختم ہونے کوآئیں گے اور نہان میں کوئی روک ٹوک ہوگی (۳۳) اور بلند بسر وں میں (۳۴) ہم نے ان (عورتوں) کونٹی اٹھان دی ہے (۳۵) تو ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے (۳۱) محبت مجری جمجولیاں (۳۷) (میر

اللُّوْلُو الْمُكُنُّونِ شُّجَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعَنُّونَ ۗ لَايَسْعُونَ فِيهُ لَعُواوَلَانَا ثِيمًا إِلَا قِيلًا سَلَمُ اسْلَمُ السَّاكُ وَأَصْفِ الْيَهُ فِي مُا أَصْفُ ٳڷؠؠؽڹ۞۫ڹؙڛۮڔ؞ۼٛڞؙۅ۫ۮ۞ٷڟڵڔ۫۫ڡؙٛڞؙۅؙڔ۞ۊڟڸڷؠۜۺۮۅ۞ ٵ۫ٙؠۭۺؘؠؙڴۅؙۑ۞ٞڗٚؽٳڮۿ؋ۧڮڗ۬ۯٷٟڰ۬ڒڡڠڟۏۘۼڿٙٷڵٳؠۜۺؙۅ۠ۼڿ۪ڰٚڗ ئَرْشَ مَرُفُوعَةٍ فِإِنَّا أَنْشَأَتْهُ قَ إِ**نْشَأَءُ فَ** فَجَعَلْنَهُنَّ ٱبْكَارًا فَ ڒؙڒٳٵٚڟٳؠٚۿڒڂڂۑٳڷؽؠؿؙ<sup>ڰ</sup>ڰ۫ڴٲڎ۫ۺٵڵڒۊؘڸؽؘ؈ٛۏڬڴڎ مِّنَ الْإِدِينَ أُوا مُعَالِهُ الْمُعَالِ فَيَا أَصْعَبُ الْمُعَالِ فَي مُومِ ۯؚۜۘۼؠؽؙڔڞۊؘڟ۪ڷ؋ڽؙۼۼۏؙ؞ڞؙٙڒؠٳڔڔۊؘڵٳػؚؠؠ؈ٵ۫ؠٛؗٛؠؗٛٷٵڹٛۊٲۼڷ ذلِكَ مُثْرَفِينَ أَفْوَكُانُو أَيُورُونَ مَلَ الْحِنْتِ الْعَطِيمُ ۗ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَمَ إِنَّا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا مِنَّا لَمُبْعُوثُونَ أُوابَّا وَنَا الْوَّلُونَ 9 قُلْ إِنَّ الْوَيْلِينِ وَالْوَخِرِينِي الْمَجْنُو عُونَ مِّ إِلَى يعًان يَوْم مَعْلُوم ﴿ ثُورَ الْكُورُ الْيُهَا الصَّا لَوْنَ الْمُكَانِّ يُوْنَ

ہے) دائیں طرف والوں کے لیے (۳۸) یہ پہلوں میں بھی بڑی تعداد میں ہیں (۳۹) اور بعد والوں میں بھی بڑی تعداد میں (۴۸) اور بائیں طرف والوں کا (۴۱) (وہ بول کے جملسادینے والی ہوا میں اور کھولتے پانی میں (۴۲) اور سیا ہ دھوئیں کے سائے میں (۳۳) جو نہ شخندا ہوگا اور نہ فائدہ پہنچانے والا (۴۲) اس سے پہلے وہ بڑے عیش وعشرت میں بڑے ہوئے تھے (۴۲) اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مرجا تیں گے اور ٹی اور ہڈی بڑے ہوئی اور ہڈی اور چھلے رہ جائیں گے اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی (۴۸) کہ دہ بچے کہ سب اگے اور پچھلے لوگ (۴۸) ایک متعین دن کے مطاقدہ وقت میں ضرور جمع کیے جائیں گے (۵۰) کھر لاز ماتم کواے گراہو! جھلانے والو! (۵۱)

<sup>(</sup>۱) سدرہ پرتفصیل سورہ والنجم من: ۵۲۷ پر گذر پھی ہے (۲) یہاں خواتین کا لفظ لائے بغیر صرف خمیر کا استعال کیا گیا ہے جس بیں ان کے حسن اور چھپا چھپہ کر رکھے جانے کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے ۔ یہ خواتین دنیا کی نیک صالح بیویاں ہوں گی جن کوالند تعالیٰ دہاں ڈی اٹھان دیں گے ، حد درجہ خوبصورت اور کنوار کی بنادیں گے ، ای طرح جن نیک خواتین کی ونیا بیں شاویاں نہیں ہوئیں ان کو بھی وہ ں ڈی اٹھان دے کر نیک جنتی مردوں سے جوڑ ویا جائے گا (۳) اس طرح کے جنتی اور بعد کے ذمانوں بھی مجمی بہت ہوں گے۔

تھو ہڑ کے درخت سے کھانا ہی پڑے گا (۵۲) بس اس سے بید بھرنے پڑی گے (۵۳) پھراس کے اوریس کھولتا ہوایانی بیٹایڑے گا (۵۴) پھراس طرح بیٹایڑے گاجيسے بيا سے اونٹ پيتے چلے جاتے ميل (۵۵) يد بول بدلد کے دن ان کی مہمانی (۵۲) جم نے تم کو پیدا کیاتو تم كيون اس كو سيختبين مانتے (۵۷) بھلاتمہارا كيا خيال ہے جوتم منی کا قطرہ ٹیکاتے ہو (۵۸) کیاتم اس کو پیدا كرت موياتم ين بيداكرنے واللے (٥٩) بم في تہارے درمیان موت مقدر کررکی ہے اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا (۲۰) اِس طرح کہ ہم تمہاری جگہ تمہارے جیسے اورلوگوں کولے آئیں اورتم کووہاں اٹھا کھڑا کریں جس کا حمهیں علم نبیں (۱۲) اورتم تو پہلی پیدائش کوجائے ہی ہوتو كيون سبق نبيس ليتے (١٢) بھلاتمہارا كيا خيال ہے جوتم کھیتی کرتے ہو (۱۳) کیاتم اس کوا گاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں (۱۲۴) اگر ہم چاہیں تو اس کو مجلوسا كرو اليس توتم بهو نيكيره جاؤ (٢٥) كه مم پرتو تاوان بر کمیا (۲۲) بلکہ ہم بوے بدنصیب ہیں (۲۷) بھلا تہارا کیا خیال ہے جو پانی تم پیتے ہو (۲۸) کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم میں اس کو اتار نے والے (۲۹) اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا کردیں پھرتم

ڵٳڮڵۅ۫ڹؘڡۣڹۺؘڿڔۣۺٙڒؘڣؖۅؙۄۣ۞ڣٙؠٳڶٷڹ؈ؠڹۿٵٲڹڟۅڽ۞ نَشْرِ بُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبِينِوْ فَشْرِنُونَ شُرْبِ الْهِيْمِ ﴿ ٱنْزُلْهُمُ بُومُ الِدِّينَ ﴿ خَنْ خَلَقَنْكُو فَلُولًا تُصَدِّ قُونَ ٥ وويتومَّاتُمنُون ﴿ وَانْتُوعَنَاتُهُ وَانْ الْمُعْنُ الْمُعْنُ الْمُلْقُونَ ﴿ عَنْ قَدَّرُنَا بَيْنَكُو الْمُونْتُ وَمَاعِنْ بِسَبُو قِيْنَ الْعَلَى أَنْ نُبَيِّلَ امْتَالَكُوْ وَنُنْشِعْكُو فِي مَالِاتَعْلَكُونَ® وَلَقَدُ عَلِمُتُو النَّفَأَةُ الْأُولِ فَلُولِائِنَ كُرُونَ ﴿ فَرَيْنُونَ الْمَافِرَ مِنْ الْمُعْرَافِنَ ﴿ أَنَّهُمْ تَزْرَعُونَةَ أَمْرَعَنُ الزُّرِعُونَ @ لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ خَطَامًا فَظَلْتُوْ تَفَكَّهُونَ ﴿إِنَّالْمُغُومُونَ ﴿لَكُ غَنْ مَعْرُومُونَ ﴿ ٱلْوَةِ يُنْفُوالْمَا أَوَالَائِي تَشْرَيُونَ فَا أَنْفُوالْوَ لَتُسْمُونُهُ مِنَ الْمُزُنِ آمُرِيعَنُ الْمُنْزِلُون ﴿ لَوْنَا آءُ جَعَلُنْهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَثَكُونِينَ ﴿ فَرَرَيْتُوالنَّارَ الَّذِي تُورُونَ ۞ وَ أَنْ تُورُ اَشًا أَثُو شَجَرتها آمَرْ عَنُ الْمُتُوعُون @عَنْ جَعَلْها تَذُكِرُوا أَقِيمُ بِمَوْ يِتِعِ النَّجُومِ فِي وَانَّهُ لَقَدَهُ لُوْتَعْلَمُونَ عَظِيمُ فِي

منزله

کیوں احسان نہیں مانے (۵۰) بھلاتمہارا کیا خیال ہے وہ آگ جس کوتم سلگاتے ہو (۱۷) کیا تم اس کے درخت اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے واشلے (۷۲) ہم نے اس کو یا د دہانی کے لیے اور جنگل والوں کے فائدہ کے لیے بتایا (۷۳) بس اپنے رب کے نام کی تشیح پڑھتے رہیے جو بڑی عظمت والا ہے (۷۴) تو اب میں ان جگہوں کی قتم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں (۵۵) اور یقینا اگرتم جا نو تو یہ بہت بڑی قتم ہے (۷۷)

(ا) اونت کا پیمرض استسقاء ہے، وہ پیتا چلا جاتا ہے اوراس کی پیاس نہیں بھتی (۲) نہ تہمارے اس میں میں کا قطرہ دیناتا ہے اور نہاس قطرے کو تخلف مراحل ہے گر ارکر انسان پیدا کرنا ہے (۳) صرف بچ ڈال دینا اور پائی لگا دینا تمہارا کا م ہے پھراس کی نشو و نما کون کرتا ہے؟ آٹھوا کون پھوڑتا ہے اور مختلف قسموں کے درخت کون اگا تا ہے، پھرآ گے ان کی حفاظت کون کرتا ہے کوئی آفت پڑ جاتی ہے تو رونے کومر دور نہیں ملتے (۳) بیدہ می مرخ اور عفار کے درخت ہیں جن کی تبہنوں کورگڑنے ہے آگ بیدا ہوتی تھی ، ال عرب اس سے قائم والحق ہیں اور نسیحت کا سما مان اس لیے بھی ہے بیدا ہوتی تھی ، الل عرب اس سے قائم والحق ہیں اور نسیحت کا سما مان اس لیے بھی ہے کہ ایک درخت کو اللہ نے آگ سے اکا کی اس میں اس اور سے کہ یہ قرآن ہو مرح کے شیطان کے تصرف سے پ کہ ایک درخت کو اللہ نے آگ سے بیدا کو اس کو اس کو سے ب کہ ایک درخت کو اللہ ہے اور کے شیطان کے تصرف سے پ کہ ایک درخت کو اللہ ہے اور کے تاریخ اور کی جو کے تاریخ اور اس سے ، عالم بالاکی با تیں شیاطین اگر معلوم کرتا چاہتے ہیں تو ان کو شہاب ٹا قب مارے جاتے ہیں ، جن کو عمر بول چال ہی اور شیعت کا رہ اور اس کے اس اور سے اس میں ہیں اور پیل پھی آگر ہے تھی شیاطین اگر معلوم کرتا چاہتے ہیں تو ان کو شہاب ٹا قب مارے جاتے ہیں ، جن کو عمر بول چال ہی اور ہے تارے کہا جاتا ہے۔

ٳٮٞۿڵۼۯٳڽٛڲڔۣؽڋۿؚؿۯڮؿۣ؞ڰڷڗؙؽ۞ؖڒؽۺۜۿٳٙڒٳڵؽڟڰۯؽؽؖ غُرِيْلٌ مِّنُ رَبِ الْعَلَيْمِينَ ﴿ فَهِمَالُا الْحَدِيثِ إِنْثُمُ ثُنُ مِنُونَ ۗ وَآنَتُورِهُ بِينِ مِنْظُرُونَ ﴿ وَعَنْ أَوْبُ إِلَيْهِ مِنْكُورُ لِكُنْ لَا مَّهُورُونَ ٩٤ لَوْلَا إِنْ كُنْتُوفَا يُرَكِينِينَ ۗ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُوْمِكِ قِيْنَ ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْفَقَرِّيَةِي ﴿ فَرَوْحٌ وَ رَيُحَانُ أَهُ وَجَنَّتُ فَعِيْرٍ وَ وَأَثَالَ ثَكَانَ مِن أَصْعَبِ الْيَهِيْنِ فَ فَسَلَوْلِكُ مِنُ أَصْعَبِ الْيَوِيْنِ ﴿ وَإِثَا إِنَّ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّرِينَ نَ الضَّالِيْنَ ﴿فَأَوْلُ مِّنْ حَمِيْهِ ﴿فَوَتَصْلِيَةُ مَحِيْمٍ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُوحَتُّ الْيَعِيْنِ ﴿ مُسَيِّحُ بِأَسُورَيِّكَ الْعَظِيُونَ مالله الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ سُمِّرِيلُهِ مَا فِي التَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعِزِيزُ الْمُلَدُ الْهُ مُلْكُ التَمَانِينَ وَالْأَرْضِ فَتِي وَيُبِيكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَعَ لَهُوعَلَى كُلِّي شَعَ لَكُورُ ٢ وَالْأَوْلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِمُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يُكُلِّ شَيْ عَلِيتُو الْ

کہ بلاشبہ بیٹز ت والاقر آن ہے(۷۷) جوایک محفوظ کتاب میں (پہلے ہے موجود)ہے(۷۸)اس کو صرف و بی ہاتھ لگا سکتا ہے جوخوب پاک صاف ہو (29) رب العالمین کی طرف ہے (اس کو) تھوڑ اتھوڑ ا تارا جار ہا ہے(۸۰) تو کیاتم اس کلام سے لا پرواہی برتے ہو (۸۱) اور اس کے حجٹلانے کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے (۸۲) تو چھر كيوں نہجس وقت جان حلق كوچہجي ہے (۸۳) اورتم اس وفت اس کو دیکھے رہے ہوتے ہو (۸۴) اور ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہیں حالا نکه تم نہیں و نکھتے (۸۵) تواگرتم کسی کے محکوم نہیں ہو تو کیوں (ایسا) نبیس ہوجا تا (۸۷) کہتم اس کولوٹا دواگر تم (اینی بات میں) تیے ہو (۸۷) پھراگروہ (مرنے والا)مقربین (بارگاہ الٰنی) میں ہوا (۸۸) تو مزے ہی مزے ہیں اور خوشبو ہی خوشبو ہے اور نعمتوں بھرا ہاغ ہے(۸۹) اورا گروہ دائیں طرف دالون میں ہوا (۹۰) تو تیرے لیے سلام ہی سلام (کے نذرانے) ہیں کہ تو وانسي طرف والول ميس ہے (٩١) اور اگر وہ جمثلانے والول مراہول میں ہوا (۹۲) تو کھولتے یانی سے (اس ک) تواضع ہوگی (۹۳) اور (اسے) بجہنم رسید کیا جائے گا (۹۴) بلاشبہ یمی وہ بات ہے جو یقینی طور پر سی

ب (٩٥) بس آب اپنے رب کے نام کی شیخ کیے جائے جو بردی عظمت والا ب (٩٦)

سورة حديد گ اللدك نام سے جو بروامبر بان نہایت رحم والا ہے

الله کی شیح میں سب لگے ہیں جو بھی آسانوں اور زمین میں ہیں اور وہ زبر دست ہے حکمت رکھتا ہے (۱) ای کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشا ہت ہے، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (۲) وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن سے اور ہر چیز کواچھی طرح جانتا ہے (۳)

(۱) اس سے فرشتے مرادین جن کوانڈ نے پاک بنایا ہے، انسان بھی اگر اس کوچھونا چاہے تو اس کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے (۲) اگرتم اللہ کوہ کم اور قادر مطلق اور روز جز اکا ما لک نہیں مانے اور اپنے آپ کوکسی کے تھم میں نہیں سمجھتے بلکہ آزاد بھے ہوتو لوگوں کوموت سے کیوں نہیں بچا لیئے تمہارے چہیتے لوگ و نیا سے جاتے ہیں اور تم بیٹھے منھ تکتے رہے ہو یکھنیں کر یاتے یہ خو دولیل ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ نے زعر گی امتحان کے لیے وی ہوت کی سالہ جاری ہے اور اللہ نے زعر گی امتحان کے لیے وی ہوت کی سالہ میاں ان صفات کا اس انداز سے آخرت میں ہوگا خود تمہارے ہاتھ میں پھی ہوتیں (۳) ایک وعامیں ان صفات کا اس انداز سے آخرت میں ہوگا تھ ہوتے وائت الظّاهِر فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْعَ وَانْتَ الاّحرُ فَلَيْسَ بِعَلَكَ شَيْعَ وَانْتَ الظّاهِرُ فَلَيْسَ سے اس کے معانی متعد کے الفاظ ہو قَلْمَ اللہ منظم کے وائت الظّاهِر فَلَيْسَ مَنْلُكَ شَيْعَ وَانْتَ الاّحرُ فَلَيْسَ بِعَدَكَ شَيْعَ وَانْتَ الطّاهِرُ فَلَيْسَ مَنْلُكَ شَيْعَ وَانْتَ الاّحرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ مَنْ مِنْ وَانْتَ الطّاهِرُ فَلَيْسَ فَلُكَ شَيْعَ وَانْتَ الاّحرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ مَنْ وَانْتَ الاّحرُ فَلَيْسَ وَانْتَ الاّحَالَ وَلَا مُعْرَالِ اللّهُ اللّهُ وَانْتَ الاّحَالَ فَلَا مِنْ وَانْتَ الاّحرُ وَلَيْسَ وَانْتُ الْدَارِ اللّهُ وَانْتَ الْدَارِ الْحَالَ وَلَيْسَ وَانْتَ الْعَالِي وَانْتَ الْالْدُورِ اللّهُ وَانْتَ الاّحْرُ وَلَيْسَ وَانْتَ الْاَلْدُ وَانْتَ الْاَدُتُ وَلَا مُورِ اللّهُ اللّهُ وَانْتَ الاّحْدَ وَلَا مِنْ وَانْتَ الاّحْدَارُ وَلَيْسَ وَانْتَ الْدُولُ وَلَيْسَ وَانْتُ وَلَيْسَ وَانْتَ الْاللّهُ وَانْتُ وَلَيْسَ وَانْتُ وَلَيْسَ وَانْتُ وَلَيْسَ وَانْتُولُولُ وَلَيْسَ وَانْتُولُ وَلَيْسَ وَانْتُ وَلَاللّهُ وَاللّٰمَ وَلَا وَانْتُولُ وَلَا وَانْتُولُ وَلَيْسَ وَانْتُولُ وَلَيْسَالِ وَانْتُولُ وَلَيْسَالِ وَانْتُولُو

هُوَالَّذِي عَلَقَ النَّمُاوِتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اليَّامِرِثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعُرَيْنُ يُعَلَّمُ مُلْ يَكُونِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُغُرِّمُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَأَ وْمَالِعُرُ مُرْفِيهَا وْهُومَعَكُمْ أَنْ مَاكُنْتُو وَاللَّهُ لِمِنَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرُ كَاهُ مُلْكُ التَّمْنُونِ وَالْرَافِينَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَكُورُ فَوَالِمُ الدِّلُ فِي النَّهُ إِلَا وَيُولِمُ النَّهَ أَرَفِ الْيَكِي وَهُوَ عَلِيُوْ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ وَهُوا بِاللَّهِ وَلَسُولِهِ وَٱنْفِقُو امِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخَلِفِينَ مِيْهِ \* فَٱلَّذِينَ الْمَثُوَّا مِنْكُمْ وَٱنْفَعُوْا لَهُمُ أَجُوكِيهِ يُرُفُ وَمَالَكُولِا تُومُونُ بِاللَّهِ وَالرَّسُولَ يَدْعُونُمُ لِتُوْمِنُوْا بِرَيِّكُوْ وَقَدُ أَخَذَ مِيثًا قَكُوُ إِنْ كُنْتُو ثُوُّهِ مِنِينَ ۞ هُوَالَانِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبُوهَ النِّي بَيِّنْتِ لِيَعْرِجَكُمْ مِنَّ الظُّلُنْتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهُ يِكُمْ لَوْمُونُ لَيَعِيْدُ ۗ وَ مَالَكُوْ ٱلْائْنُفِقُوْ إِنْ سِيلِ اللهِ وَيلْهِ مِيْرَاكُ التَّمَوْتِ وَ ٱلأرضُ لايئيَّوي مِنْكُومِنَ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَيْمِ وَقَالَلْ اُولِيَّكَ الْفُظُّورُدَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ الْفَعُوامِنُ يَعُلُوكَاتَكُوا وُكُلًّا وَّمَدَاللَّهُ الْخُسْمَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خِيئِرُهُ

وہی ہے جس نے آسانوں اورز مین کو جھون میں پیدا کیا پھروہ عرش پرجلوہ افروز ہوا، وہ خوب جانتا ہے ہراس چیز کو جوز مین کے اندر جاتی ہے اور جوز مین سے نکلتی ہے اور جوآسان سے اترتی ہے اور جواس میں چڑھتی ہے ، اورتم جہاں کہیں بھی ہووہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں پر بوری نگاہ رکھتا ہے (۲) ای کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کی طرف تمام كام لوثائے جاتے ہيں (۵) وہ رات كودن ميں داخل كرتاب اوردن كورات من داخل كرتاب اوروه سينول کی چیری ہوئی باتوں کوخوب جانتا ہے (۲) الله پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ نے تمہیں جس چیز میں جانشین کیا ہے اس میں سے خرج کرو، بس جولوگ تم میں ایمان لائے اور اٹھول نے خرچ کیاان کے لیے بڑا اجر ہے(2) اور تمہیں ہوا کیا ہے تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ رسول برابر تمہیں اس کی دعوت دے رہے ہیں كمتم اين رب برايمان في أواوروه تم سعمدويان بھی لے چکے ہیں اگرتم کو مانتا ہو (۸) وہی ہے جواثینے بندہ پر صاف صاف آیتیں اتار رہا ہے تا کہ وہ تہیں تاریکیوں سے نکال کرروشی میں لائے اور یقینا اللہ تم پر بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے (۹) اور

شہبیں ہوا کیا ہے کہتم اللہ کے داستہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسانوں اور زمین کا سب کچھاسی کو پہنچتا ہے بتم میں جن لوگوں نے فتح ( مکہ ) سے پہلے خرچ کی**ااور قال کیاوہ (بعد والوں کے )برابرنہیں، وہ ان کے مقابلہ میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں جنھوں نے فتح کے بعد خرچ کیااور قال کیااور بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ہرایک سے شے اور اللہ تمہار ے سب کا موں کی خوب خبر رکھتا ہے ( • ا )** 

- فَوُفَكَ شَيْعُ وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوُنَكَ شَيْعٌ" (الالتراواول بِ بَهُوت پِبلِي پَهُيُّين ، لو آخر ہے تیرے بعد پُهُمُنِين ، لو ظاہر ہے بھو سے او پر پکھ نہیں اور توباطن ہے بھے سے زیادہ تی پھیُنیں )۔

(۱) یعن و مال جس کا تہمیں اللہ نے جانشین کیا پہلے وہ کسی اور کے پاس تھااب تہمارے پاس ہے پھر کسی کے پاس چاا جائے گاتو اس کو اللہ کے تھم کے مطابق خرج کروٹا کہ تہمیں کامیا بی حاصل ہو (۲) بظاہر یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جو پوری طرح دل ہے مسلمان ٹبیں ہو سکے تقے اور جب خرج کرنے کا مسئلہ آتا تو ان کواس میں دشواری محسوس ہوتی (۳) فتح کہ ہے پہلے بڑی دشواریاں تھیں ، وسائل بھی کم تھے ، دشمنیاں بھی بہت تھیں ، اس موقع پر جن حصر ات نے قربانیاں ویں اور اللہ کے دراستہ میں مال خرج کیاان کو اللہ نے بہت بلند مقام سے سرفر از فر مایا اگر چہ نیک کے سب کا م نیکی ہی کے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے اجماعات کے لیکن جنھوں نے پہلے قربانیاں ویں ان کو اللہ کے بیال خاص قرب حاصل ہوا۔

کون ہے جواللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے اس کوئی گنا بڑھا دے اور اس کے لیے عزت کا اجر ہے (۱۱) اس دن آپ موئن مر دوں اور موئن عور توں کو ویکھیں گے کہان کا ٹوران کےسامنےاوران کے دائیں دوڑ تا چلے گاء آج تمہیں بشارت ہوالیی جنتوں کی جن کے نیج نہریں جاری ہیں،ان عی میں ہمیشد کے لیے رہنا ہے، یہی بوی کامیابی ہے (۱۲) اس دن منافق مرد اورمنا فت عورتنی ایمان والوں ہے کہیں گے ذرا ہمیں بھی دیکی او تہباری سیجھ روشنی ہم بھی حاصل کرکیں ، کہا جائے گا پیھے لوٹ جاؤاور (جاکر)روشی تلاش کرو،بس ان کے درمیان ایک الی و بوار حائل کردی جائے گی جس میں ایک درواز ہ ہوگا جس کے انڈر کی طرف رحمت ہوگی اور اُدھراس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا (۱۳)وہ (اہل جہنم) ان (اہل جنتِ) کو بکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں کیکن تم نے اپنے آپ کوفتنہ میں ڈالا اور راہ ویکھتے رہے اور شک میں بڑے رہے اور جھوٹی تمنا دک نے تنہیں دھوکہ میں ڈالےرکھا یہاں تک کیاللہ کا حکم آگیا اور اللہ کے بارے میں اُسی دھوکہ باز نے حمہیں فریب میں مبتلا رکھا (۱۴) بس آج تم ہے سی طرح کافد سے تبول تبیں کیا جائے گا اور

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْمُ إِنَّ اللَّهُ قُرْضًا حَسَّنَا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ

ؙۼۯؙڲڔؽؙۄ۫۫؈ۑۅؙڡٛڒڗؽٳڶؽۏ۫ؠڹؽڹؘۉٲڵؽۏ۫ؠڹؾؽۺۼؽڵۅۯۿۄؙ

الْأِنْهُرُ غِلِينِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَالْفُوْزَالْعَظِينُو ۗ يَوْمُ يَقُولُ

ندان لوگوں سے جنھوں نے افکار کیا، تم سب کا ٹھکا نہ جہنم ہے، وہی تمہار ہے ساتھ ہے اور وہ برترین انجام ہے (۱۵) کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو تھی بات اتری ہے اس کے لیے پکھل جا ئیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کو پہلے کتاب وی گئی تھی پھر ان پر زمانہ طویل ہواتو ان کے دل شخت ہو گئے اور ان میں زیا وہ ترنا فرمان ہی (ثابت) ہوئے (۱۲) جان رکھو کہ یقینا اللہ ہی زمین کومر دہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کربیان کرویں تا کہ مقتل سے کام لو(۱۷)

(۱) آدی جوالت کے لیے خرج کرتا ہے اس کوفرض ہے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اس کا بدلہ بڑے اہتمام ہے عطافر ماتا ہے کیکن اس کے ساتھ '' حسن'' کی قید ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ گورا منی کرنے کے لیے ہی وے ، اس میں دوسر ہے مقاصد نہ ہوں (۲) لینی میہ فیصلہ پیچھے ہور ہا ہے کہ کس کوفور و یا جائے گا اور کون اس سے محروم دہے گا تو و ہیں جا کر اپنا معاملہ طے کرلو، بس اس اثنا میں اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان ایک دیوار حاکل ہوجائے گا ، اس کا جو حصد اہل ایمان کی طرف ہوگا و مسرایا دہت ہوگا اور جو اس کا رخ اہل کفر کی طرف ہوگا و مسرایا دہت ہوگا اور جو اس کا رخ اہل کفر کی طرف ہوگا دو مسرایا دہت ہوگا اور جو اس کا رخ اہل کفر کی طرف ہوگا (۳) لیعنی بیراہ د کیسے دے کہ مسلمان سے ختم ہو جا کیس اور اسلام مٹ ج بے (۳) میر مثال دے کر تسلی دی جاری ہوگا اور و میر و منہیں ہے کہ دو اس کی مقدر ہے گا۔

گالیکن اگر گزشتہ قو موں کی طرح دل تحت ہو گئت ہو گئت ہو گئی اور و می ایسے لوگوں کا مقدر ہے گا۔

يقيناً صدقه ويخ والے مرداور صدقه دينے والي عورتيں اور جنھوں نے اللہ کواچھا قرض دے رکھا ہے ان کے لیے (ان کا مال) کئی گنا ہوھا دیا جائے گا اوران کے لیے باعزت اجر ہے (۱۸) اور جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے نز دیک صدیقین اورشہداء (کامقام رکھتے) ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اوران کا نور ہوگا، اور جنھوں نے ا نکار کیا اور ہماری نشانیوں کو تھٹلا یا وہی لوگ جہنم والے ہیں (١٩) جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے اور زینت اور ایک دوسرے پر بردائی جمانا ہے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے مر بوجہ جانے کی کوشش ہے، ایک بارش کی طرح که کسانوں کواس کی پیداوار بہت الحچی لگتی ہے بس وہ بہار پر ہوتی ہے پھرآپ کوزر دنظر آنے لگتی ہے پھر وہ بھوسا بھوسا ہوکررہ جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی ہے ادر دنیا کی زندگی دھوکہ کے سامان کے سوالیجھ نہیں (۲۰) دوڑ پڑوا پنے رب کی مغفرت کی طرف اورالی جنت کی طرف جس کی چوڑ ائی آسان اور زمین کے برابر ہے، جس کوان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جواللہ اوراس کے رسولوں پر ایمان

إِنَّ الْمُصَّدِّيقِينَ وَالْمُصَّدِّقِتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهُ قُرْضًا حَسَنَا يَضْعَفُ هُمُولَهُمُوا جُرُّكِينُوْ وَالَّذِينَ الْمُثْوَالِاللهِ وَرَسُلِهِ اُولِيكَ هُمُ لَّذِينَ كُفُرُ وَاوَكُنْ بُوامِ الْيِتِنَا أُولِيكَ أَصْعُبُ الْجَيْبُو إِعْلَنُواالْمُا الْحَيُونَةُ اللَّهُ فَيَالَمِكِ وَلَهُوْ وَزِينَةً وَتَقَا خُوْلَيْنَكُوْ وَتَكَا ثُورٌ فِي الأموال والأولاد تكتكل غيث أعجب الكفارنباته ثتر يعيع فَتَوْلِهُ مُصَفِّرًا لَتُوكِيُونُ حَكَامًا وَفِي الْخِرَةِ مَنَاكِ شَيِيدُ ذُوَّمَ فَعِرَا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانُ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا إِلَّامِتَاعُ الْغُرُورِ @ سَابِقُوْ اللَّ مَغَفِمُ وَمِنْ رَبِّكُوْ وَجَنَّةٌ عُرْضُهُ الْعُرْضِ السَّمَاءُ وَ الأرض أعِدَّ اللَّهِ مِن المُتَوَافِاللهِ ورَسُلهِ ذَلِكَ فَضُل اللهِ يُؤْمِيُّةُ مِن يَشَاءُ وَاللهُ دُوالْفَضِلِ الْعَلِيْقِ الْأَصَادِينِ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضُ وَلَا فَي الْفُسِكُ وَاللَّافِ وَلَا فِي مِن قَبْلِ ان تَبْرَاهَا إِنَّ ڎٳڬ؇ؙؽڶڟؿؠؘۑؿ۠ۯٛۿٚڸڲؽڵڗؾؙڷڛڗؙٵڟؠڡٵۏٵٮۜڷۊۅؙڒؾڠ۫ڔ؞ٷٳؠڡۜٵ التُكُمْ وَاللَّهُ لَانْجِبُ كُلِّ مُعْتَلِّلْ فَوَرِهُ لِلَّذِينَ يَجْنُلُونَ وَيَأْمُونَ التَّاسَ بِالْبُعْلِ وَمَنْ يَتِوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَيِيدُهُ

منزلء

رکھتے ہیں بیاللہ کافضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطافر ما تا ہے اور اللہ تو ہوئے فضل والا ہے (۲۱) جو بھی مصیبت زمین پراتری ہے یا تمہاری جانوں کو (لاحق ہوتی ہے ) وہ اس وقت سے کتاب میں موجود ہے جب ہم نے ان (جانوں) کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، یقیناً اللہ کے لیے یہ بچھ مشکل نہیں (۲۲) تا کہ جو چیزتم سے چھوٹ جائے اس پر تم نہ کرواور جووہ تمہیں وید ہے اس پراتر او نہیں اور اللہ کسی بھی اکرٹے والے بیٹنی باز کو پہند نہیں فر ما تا (۲۲) جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کے لیے کہتے ہیں اور جو بھی منھ پھیرے گا تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے ستو دہ صفات ہے (۲۲)

(۱) صدیق نی کے بعدسب سے اونچا مقام ہے جس کے ظہر باطن اور حال و قال سے صدق پھوٹا ہواس کوصد ہی گئتے ہیں اور جواللہ کے راستہ میں اپنی جان دید ہے وہ شہید ہے (۲) یہاں انسان کے ان مختلوں کا ذکر ہے جن سے وہ زندگی کے مختلف مرحلوں میں دل لگا تا ہے ، بچین کا ذہا نہ کھیل تماشہ کا ہوتا ہے ، جوانی میں زیب وزینت ، فیشن اور ایک دومر سے بر فخر کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے اور بردھا ہے میں بیرہ جاتا ہے کہ ہماری اتن اولا داتن جائیداد، پھراس کی مثال بارش اور اس کے نتیجہ میں ہونے والی بیداواد سے دی گئی ہے کہ اس طرح یہ و نیو کی ساری بیتجہ میں ہونے والی بیداواد سے دی گئی ہے کہ اس طرح یہ و نیو کی ساری جزیں دیکھنے میں جملی ہیں گیاں آخرت میں دھوکے کے سود سے کہ والی چیزیں دھی خطوظ میں (۲) مصیبت میں بیسوچ کر تسکین ہوتی ہے کہ استہ نے بہی کھا تھا اور داحت میں اللہ بی کا شکراوا کیا جائے کہ بیسب اس کے فضل سے مدا۔

لقَدُ أَنْسَلْنَا لِسُلَنَا مِالْبَيِّنْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ مُ الْكِتْمُ والبيزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحكويد بي سُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلتَّاسِ وَلِيعَكُو اللهُ مَنْ يَنْصُرُو رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوَيٌّ عَرِيُكُ ۗ وَلَقُكُ ٱرْسَلْنَا فُوعًا وَ إبر هنو وجعلنا في دُرِيتِهما النُّوَّةُ وَالْكِتْبِ فِينْهُو مُهُمَّةٍ لِيْهُ مُنْهُمُ مِٰمِعُونَ۞ثُوَّتَفَيِّنَا عَلَى الْأَرِهِمُ مُسُلِنَا وَقَدَّيْنَا بِيِّسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ كَوْجَعَلْنَافِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبِيُولُارَانَةُ وُرَحْمَةً وُرَهِبَالِتِيَّةُ إِلَيْتِكَ عُوهَا مَالْتَبِنَّهُ لَيْهُوْ إِلَّا ابْيَعْنَا ءُرِضُوانِ اللهِ فَهَارْعُوْ هَاحَقَّ رِعَايَتِهَا \* فَأَنْ يَنْأَ الَّذِينَ الْمُنْوَامِنْهُمُ أَجْرِهُمْ وَكِيْرِمِنْهُمْ طَبِيقُونَ ® يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوا اتَّعُوا اللَّهُ وَالْمِنْوَا بِرَسُولِهِ يُؤْمِنَ كِفُلَانِ مِن دُمْتِهِ وَيَجْعُلُ لَكُونُورًا تَشُونَ بِهِ وَيَغْفِر لِكُو وَاللَّهُ غَفُورٌ زَّجِيْرُ فِي إِنَّالَا يَعْلَمُ الْمُنْ الْكِتْبِ ٱلَّا يَقْدِ الْدُنْنَ عَلَى مَنْ مِن فَقَيلِ اللهِ وَإِنَّ الْفَصِّلُ بِيَهِ اللَّهِ يُؤْمِّنُهِ مَنْ يِّثُمَّا وُواللهُ دُوالْفَصِّلِ الْعَطِّلُونَ

یقیناً ہم نے اینے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور تر از وبھی تا کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور جم نے لو ہاا تارا جس میں بری سختی ہے اورلوگوں کے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں اورتا کہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مد د کرتا ہے بیفیناً اللہ بڑی طاقت رکھتا ہےزبر دست ہے (۲۵)اور ہم ہی نے توح کواور ابراہیم کورسول بنا کربھیجا او**ران ہی دونوں** کی اولا دہیں نبوت اور کتاب کو طے کر دیا بس ان میں بچھ مدایت پر ہوئے اورزیادہ تران میں نافر مان ہوئے (۲۲) پھر ہم نے ان ہی کے پیھیے ان کے نقش قدم برائیے بہت سے رسول تصیح اوران کے پیچھے عیسی بن مریم کو بھیجا اوران کو انجیل دی اوران کی پیروی گرنے والوں کے دلوں میں نری اور رحم دلی رکھ دی اور رہانیت کو انھوں نے اپنی طرف سے ا بجاد کر لیا، اس کو ہم نے ان بر لا زم نہیں کیا تھا سوائے الله كي خوشنودي جائب كي تو وه اس كي پوري رعايت نه كر سَكَيْقُو ہم نے ان مِيں ايمان لانے دالوں كوان كا اجر عطا کیا اور ان میں زیادہ تر نافر مان رہے (۲۷) اے ایمان والو! الله عدرواوراس کے رسولوں برایمان لا و وہ مہیں اپنی رحمت کے دو بھاری جھے عطا فر مائے گا اور

تمہارے پیا ایسی روشنی فراہم کرے گا جس میں تم چل سکو گے اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (۲۸) تا کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ ذرا بھی اللہ کے فضل پر قدرت نہیں رکھتے ، اورسب کا سب فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جس کو چا ہتا ہے عنایت فرما تا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے (۲۹)

## 🦔 سورهٔ مجادله 💸

الله ك ما م ي جوير الهربان نبايت رحم والاب الله نے اس خاتون کی بات بن لی جوآب سے اسپے شوہر کے بارے میں بحث کررہی تھی اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی مقى أورالله تم دونول كى كفتگوس رما تفايقيناً الله سب سنتا ہے دیکھائے(ا) تم میں جولوگ اپنی عورتوں سے ظہار کر لیتے ہیں وہ اُن کی ما کمیں نہیں ہوجا تیں، ان کی ما کیں تو وہی ہیں جنھوں نے ان کو جنا ہے اور بقیبنا وہ لوگ برای نامناسب اورجموث بات كهدجات بين اور بلاشبه الله تعالى بہت معاف كرنے والا بخشنے والا سے (٢) اور جو لوگ اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھے ہیں پھر جوانھوں نے کہا اس سے رجوع کرنا جاہتے ہیں تو ان کے ذمہ دونوں (میاں بیوی) کے ملنے سے پہلے ایک گردن آزاد کرنا ہے جہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے اورتم جوکرتے ہواللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے (۳) پھر جو (غلام یا باندی) نہ یا سکے تو اس کے ذمہ دونوں کے ملنے سے مہلے ہی مسلسل دومہینے کے روزے ہیں بھر جواس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تواس کے ذمرسا تھ مسكينوں كو كھانا كھلانا ہے تاكم الله اور اس کے رسول پر ایمان (کومضبوط) رکھو اور بیاللد کی (طے کردہ) حدیں ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے

عِ اللهِ الرَّحْشِ الرَّحِيُّوِ ) قَنُ سَمِعَ اللهُ قُولُ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَفْتَكُنَّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمُ مُعَاوُرُكُما إِنَّ اللَّهُ وَمِيْعٌ بُومِوْنُ إِلَّا إِنَّ وَكَنَّهُمْ وَإِنَّهُ وَلِيقُولُونَ مُنْكُرًا مِنْ الْقُولِ وَزُورًا وُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونُ عَفُورُ ٥ وَالَّذِينَ يُظْافِرُونَ مِنْ تِسَالَ هِمُ ثُمَّةً يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِينُورَ فَهُ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَا لَسَا ذَٰلِكُ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيارُكُ فَسَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرِينُ مُتَتَابِعَيْن مِنْ قَبْل أَن يَتَمَاتَ الْسُ لَوْيَسْتُوامُ وَاطْعَالُ كُبِتُوْ إِنِّهَا أَبِنَ الَّذِينَ مِن تَبُلِامُ وَقَدُ أَنْزَلْنَا الْإِنايَةَ إِنَّا الْمُ لِلْكِيْرِينَ عَلَابُ مُهِمِّنَ فَيُومُرِينَعَهُو اللهُ جَمِيعًا فَيُنِتِّهُمُ بِمَاعِيلُوْ الصَّالِهُ وَنَسُوا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ اللَّهُ اللَّهُ وَنَسُوا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْ

400

در دناک عذاب ہے (۴) یقیناً جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے نگر لیتے ہیں وہ خوار ہوں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ خوار ہوئے، اور ہم نے کھلی آیتیں اتار دی ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے (۵) جس دن اللہ ان سب کواٹھائے گا پھر جو کچھا نھوں نے کیا ہے وہ ان پر جملا وے گا، اللہ نے وہ سب گن گن کر رکھا ہے اور وہ اس کو بھول چکے ہیں اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے (۲)

۔ بنی اساعیل میں کمیے جلی گئی، اللہ فریار ہاہے کہ یہ تو اس کا فضل ہے جس میں کئی تصرف کا حق نہیں ، دوسر بے ان کی ایک اور حماقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان میں کوئی مرتا تو ان کا دین پیشواسفارش کا ایک خط اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ اس سے منفرت ہوجائے گی، فریا دیا گیا کہ اللہ کا نضل سمب کے اختیار میں نہیں ہے دہ جس کی جائے مغفرت فریائے کئی اور کواس میں تصرف نہیں ہے۔

ٱلْوَتُرَانَ الله يَعْلَوُمَا فِي التَّمْوتِ وَمَا فِي الْرَيْنِ مَا يَكُونُ مِنُ جُوِّي ثَلْثُةَ إِلَاهُورَالِعُهُمُّ وَلَاحَسَةِ إِلَّاهُوسَادِسُمُ وَلَاأَذِلْ مِنْ دَلِكَ وَلَا ٱكْثَرُ الْاهُومَ عَهُمُ أَيْنَ مَا كَانْوَا ثُوْنِيَتِنُهُمْ إِمَاءً يُوْمُ الْقِيمَةُ إِنَّ اللَّهُ رَجِّلٌ شَيْ عَلِيْوْ ٱلْهُ تَوْ إِلَّى الَّذِينَ نَفُوا عَنِ لنَّبُونِي تُوَيِّعُودُونَ لِمَانْهُو الْمُنَّهُ وَيَتَنْهِونَ بِالْإِنْمِ وَالْعَلُوانِ وَمَعُصِيبَ الرَّسُولِ وَإِذَا جَأْءُ وَلَدَّ حَيْوُكُ بِمَالَتُهُ عُبِيِّكَ بِهِ اللَّهُ يَقُولُونَ فِي ٱلْفُسِينِ لَوُلِالْيُعَدِّينَ اللهُ بِمَالْفَوُّلُ حَسِّهُ مُ جَهَمُّ يَصْنُونَهُا فِيشُ الْمَصِيْرُ ﴿ إِلَيْهَا الَّذِينَ الْمُثُوَّا إِذَا اتَّنَاجَيْتُمُ للاتتناج الإثير والعدوان ومعصيت الرسول وتتاجو ؠؙڷؠؚڗؚۜٵڶٮۜٞڡؙٚۏؽٷٳؾ۫ۼؙۅٳٳؠڵ؋ٳؽڹؽٙٳڷؽٷڠ۫ڡ۫ؿؙۯڎڹ۞ؚٳڷؠٵٳٮڣؖٷؽ مِنَ التَّيْنُطِنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ امْنُوا وَلَيْسَ بِضَا إِرِّمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْ إِن اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ®َيَأَيْهُا الَّذِيثَنَ المُنْوَّ إِذَا لِمِيْلُ لِكُوْتَقَسَّكُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُوْ وَإِذَا يَتِلَ انْشُرُوا فَالثَّنُّووَ ايْرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنْوُا مِنْكُوْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْدِرْرَطِيِّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُلُونَ خِيدًا

کیا آپ نے ویکھانہیں کہ جو کچھآ سانوں اورز مین میں ہے سب اللہ کے علم میں ہے، جہاں بھی تین کی سرگوشی ہوتی ہےان کا چوتھا اللہ ہوتا ہےاور جہاں بھی یا چے ہوتے ہیں ان کا چھٹا اللہ موتا ہے اور جو بھی اس سے كم يا زيادہ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی موتا ہے، وہ جہال کہیں بھی ہوں، پھرانھوں نے جو کھھ کیا ہے قیامت میں وہ ان كوسب يجمه جتلا وع كايقيية الله تعالى مرچيز كوخوب جانتا الله علا آپ نے ان لوگوں کوئبیں دیکھا جن کو ہے اس کو اس کو اس کے اس کو سر گوشی سے روکا گیا بھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا تھا، اور وہ گناہ زیادتی اور رسول کی نا فرمانی کی ایک دوسرے ہے سرگوشیاں کرتے ہیں ، اور جبآپ کے پاس آتے ہیں تو اس طرح آپ کوسلام كرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کوسلام نہیں کیا تھا اور تی ہی تی میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہدرہے ہیں اس پر جمیں الله سزا کیول نہیں دیتا، ایسوں کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ داخل ہو کرر ہیں گے بس وہ بدترین انجام یے (۸) اے ایمان والو! تم جب بھی آپس میں سر گوثی كروتو مناه اورزيادتي اوررسول كي نافر ماني كي سر كوشيال مت کرنا ، اور نیکی اورتفوی کی سر گوشی کرنا اوراس اللہ ہے ڈرتے رہنا جس کی طرف تم سب کوجھ کیا جائے گا (۹)

یقیبنا یہ جوکا نا پھوی ہوتی ہے یہ شیطان کا کا م ہے تا کہ وہ ایمان والوں کوغم میں مبتلا کرے جبکہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ بی پر ایمان والوں کو بھر وسہ رکھنا چاہیے (۱۰) اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرلوتو کشادگر ہے کہا جو تم میں ایمان لائے اور جن کوئلم ملا، اور تمہارے سب کا موں کی اللہ کو تبریخ (۱۱)

(۳) نہ کورہ بالا دونوں آتیوں میں ظہار کا تھم ہیان ہورہ ہے کہ اس طرح کہ دینے ہے جمیں ہیوی کے تعلقات درست بیس رہ جاتے البت رجوع کر لینا جائز ہوتا ہے جس کے لیے کفارہ اداکر ناضروری ہے، اس کے بعد پھر تعلقات بحال کے جاسکتے ہیں اور کفارہ کی ترتیب ہے کہ غلام آ داوکرے، وہ مکن نہ ہوتو س ٹھ دن مسل روزے دکھے اور یہ بھی مکن نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے (۴) او پر حدود الہی کو مانے والوں کا ذکر تھا اور پہنہ مانے والوں اور دشنی کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔

(۱) مدید من یہودی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، ان کو اس سے روکا گیا گروہ باز نہ آتے تھے، اس پر بیا آئی تا ترل ہوئیں، پھر آگے آیت نمبر ۱۰ میں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، ان کو اس سے روکا گیا گروہ باز نہ آتے تھے، اس پر بیا آئی تا ترل ہوئیں، پھر آگے آیت نمبر ۱۰ میں مسلمانوں کو تھے تو آپ ہوئی تھی۔ ان کہ جو اس میں میں اس طرح کا نا پھوئی تروہ کے آئی ہے تہر ۱۰ میں مسلمانوں کو تکھی دورہ کی تارہ دورہ کی تارہ دورہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کو تارہ دورہ کی تارہ دورہ کی تارہ دورہ کی تارہ دورہ کی تارہ کی تارہ کی تھی۔ اس پر بیا تیش کی دورہ کی تارہ دورہ کی دورہ کی تارہ دورہ کی تارہ کی تارہ دورہ کی تارہ کی تارہ دورہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ دورہ کی تارہ کا تارہ کی تارہ کی تارہ کی تعلقہ کی تارہ کی تھی تھی کہ تارہ کی تار

اے ایمان والوا جبتم رسول سے تنہائی میں بات کرنا (حامو) توتم تنهائي مي بات كرنے سے مملے صدقہ ديديا کرویة تمهارے لیے زیادہ بہتر ادر یا کیزہ تر ہے پھراگر حمهمیں (کیجھ) میسر نہ ہوتو اللّٰہ بہت معفرت فر مانے والا نہایت مہربان ہے (۱۲) کیاتم تنہائی میں بات کرنے سے سلے صدقہ دینے سے معبرا گئے توجب تم نے ایسانہیں كيااورالله في مهين معاف كردياتو نماز قائم ركھواورز كوة ويت رہو اور اللہ اور اس كے رسول كى فر مال بردارى کرتے رہواوراللہ تمہارےسب کاموں کی بوری خبر رکھتا ہے(۱۳) کیاتم نے ان اوگوں کونہیں دیکھا جنھوں نے الیں قوم سے دوستی رحائی جن پراللہ کا غضب ہوا وہ نہم يس بين نه ان مين بين او روه جائة بوجهة جموث ير فتميس كهاتے ہيں (۱۲) الله نے ان كے ليے بخت عذاب تیار کر رکھا ہے یقینا ان کے کرتوت بہت ہی برے ہیں (۱۵) اُنھوں نے اپنی قسموں کوڈ ھال بنار کھا ہے تووہ الله کے راستہ سے روکتے ہیں بس ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے(١٦) ان کے مال اور اولا داللہ کے مقابلہ میں ان کے ذرا بھی کام نہ آئیں گے، یہی لوگ جہنی ہیں،وہ ہمیشہاسی میں رہیں گے (سا)جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گاتو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے

لَا يُعْمَا الَّذِينَ أَمُنُوًّا إِذَا نَاجِيْتُوالرَّسُولَ فَقَدِّ مُوَابَيْنَ يِكَيْ ورتجير المفقنوان تعدموابين يدى نجوسهم اتُواالزُّكُوٰةَ وَأَطِيعُواللهُ وَيَسُولُهُ وَاللهُ خَيْرُتِهِاتَعَمُلُونَ خَ ٱلْوَتُرَالَى الَّذِينَ ثُولُوا قُومًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُ ﴿ يَعُلِفُونَ عَلَى الْكُلُوبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ أَعَكَ اللَّهُ لَامُ عَنَامًا شَدِيْدُ أَلِّهُمُّ سَلَّمُ مَا كَانُوايِعَكُونَ ﴿ إِنَّحَنْ فَآلَيْمَا أَهُمُ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ مُرَمَدَاكِ شُهِيرُ فَلَنْ تُعْنَى عَنْهُمُ آموالهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمُ وَمِنَ اللهِ شَيَّا أُولِيكَ أَصُوبُ النَّارِدِ مُرْقِيها عَلِدُون الوركيب الموالله جبيعا أيما في المون ك لَمَا يَعَلِفُونَ لَكُو وَعُسَنُونَ أَنَّهُمْ عَلَى ثَنَّى ۚ أَلَّا إِنَّا فُسَرِّهُمُ مُ الْكُذِيُونَ@إِسْتَخُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْظُنُ فَأَثْنَاهُمْ فِكْرَا لِلهِ " ولَيْكَ حِرْبُ الشَّيْظِيُّ الْإِنَّ حِزْبُ الثَّيْظِي هُمُ الْفِيرُونُ الثَّيْظِي هُمُ الْفِيرُونُ إِنَّ الَّذِينَ عُكَافَّوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ فِي الْأَذَلِّينَ @

منزلء

تمہارے سامنے شمیں کھاتے ہیں اور وہ مجھیں گے کہ ان کو کئی سہارا مل گیا، یا در کھوا یقنینا میں لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں (۱۸) شیطان نے ان پر ڈیرے جمالیے ہیں تو اللہ کی یا د سے ان کو غافل کر دیا ہے، وہی لوگ شیطان کے چیلے چاپڑ ہیں، یا در کھو! شیطان کے چیعے چاپڑ ہیں، یا در کھو! شیطان کے چیعے چاپڑ ہیں، یا در کھو! شیطان کے چیعے چاپڑ ہی گھاٹے میں ہیں (۱۹) جاپڑ ہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مول لیتے ہیں وہ ذکیل ترین لوگوں میں ہیں (۲۰)

سے خلطیاں بین والڈاس پہمیں مزا کیون ہیں دیدیا، اس کا جواب دیا گیا کہ "خسبُھُٹ خیانٹ " یخی جلدی نہ کرو، ایسا کھل عذاب آئے گاجس کے سامنے دوسرے عذاب کی ضرورت نہ ہوگی (۳) اس آیت بین جلس کے آواب بین کیے گئے بیں، ایک توبید کہ شے آنے والے کے لیے کشادگی پیدا کر کے ان کو بیشنے کی جگہ دیدی جائے ، دوسرے بیدا کر کے مان کو بیشنے کی جگہ دیدی جائے ہوئے موقتر دی جگہ موقتر کی جگہ کی اور کا کہ موقتر کران شے آنے والوں کو بیشنے کا موقع دے، آیت میں وہل ایمان اور اہل علم کی بلندی مرتبہ کا بھی تذکرہ ہے۔

(۱) جولوگ تنهائی ش آنخضرت سے گفتگو کرتے تھے ان میں بہت سے من فقین بھی تھے جوا پی خیٹیت جمانے کے لیے خاصاد فت لے لیتے تھے، اور بعض مرتبہ سادہ لوح مسلمان بھی بلاضرورت دیر تک بات کرتے رہتے تھے، خود آپ کے کمال اخلاق کا نتیجہ بیتھا کہ آپ بھی اٹھنے کے لیے نہ کہتے ، اس پر بیآ بیتیں نازل ہوئیں کہ جس کو تنهائی میں بات کرنی جو دہ بہلے صدقہ دے ، اس کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ اگر گفتگو میں بھرزیا دتی ہو جاتی تو یہ صدقہ کفار و بنیآ، دوسر سے یہ کہ پھر لوگ بلاضر ورت بت کرنے میں اضاط کرتے ، شروع میں یہ تھے رہا بھر جب لوگ محماط ہو گئو اس کو منسوخ کردیا گیا ، انگی آیت میں اس کا انڈ کر و ب (۱) منافقین مراد ہیں ، جنھوں نے بہودیوں سے ددتی رچار کی مندہ مسلمانوں کے لیے تخلص ہونے ک

كُتُبُ اللهُ لَرُغُلِينَ أَنَا وَرُمُ لِي إِنَّ اللهَ قَدِينٌ عَزِينُ اللَّهِ لَتَهِنَ قُومٌ المُعْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبُومِ الْأَخِذِي كُولَدُونَ مَنْ عَلَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لِكُوكَانُوا اللَّهُ هُوَ اذَ ابْنَاءَ هُوْ الْإِنْ عَلَيْهِ الْمُعْوَادُ عِشْدُرَاكُمُ أَوْلَيْكُ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْدَانَ وَأَيْدُ فَهُرِينُهُ وَيُنْجُلُهُ جُوِي مِنْ تَعْمِهُمُ الْرَائِهُ وَظِيدِينَ فِيهَا أَخِيَ اللَّهُ عَنَّاكُمُ وَرَضُو عَنْهُ أُولِيْكَ حِزُبُ اللَّهُ ٱلْأَلَّنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُوالْمُنُلِحُونَ اللَّهِ هُمُوالْمُنُلِحُونَ حِراللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ سبحريله مانى التماوت وكافي الارتفى وهوالعزيز الحكيم هُوَالَّذِي آخُورُ الَّذِينَ لَفَهُ وَامِنَ أَهُلِ الْكِتْبِ مِن دِيَّارِهِ لِإِزَّلِ الْمُشَيِّمُ الْمُنْفُرُانَ يَغُرْجُوا وَظَنُوَّا أَنَّهُمُ مَا وَمُعَمُّهُمُ حُصُمُ مِّنَ اللهِ فَأَثَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَعْتَسِبُوْ ا وَقَالَ لَ فِي فُلُوبِهِمُ الرَّغُبَ يُحَرِّيُونَ بُنُوتَهُمُ مِلْكِينِهُ وَالْكِينَ الْمُؤْمِنِيَّرَ مَاعْتَيْرُوْالِأُولِي الْرَصَارِي وَلُوْلَا أَنْ كُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُلَاّةِ لَعَدُّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْلِيْوَوَ مَذَابُ النَّارِ @

اللہ نے یہ بات لکھ وی ہے کہ پیں اور میرے رسول ہی غالب آکر رہیں گے، یقیناً اللہ بڑی طاقت والا ہے زہر دست ہے (۲۱) جولوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو ایسانہیں پائیس گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستیاں کرتے ہوں جھول نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باب ہوں یا بیٹے ہوں یا ان کے جھائی ہوں یا ان کے قبیلے کے لوگ بیش ہوں یا ان کے قبیلے کے لوگ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان میش کردیا ہے اور اپنی خاص رحمت سے ان کی تائید فر مائی ہے اور وہ ان کو ایسی جنوں میں واخل کرے گاجن کے نیچ شہریں جاری ہوں گی ،ان ہی میں واخل کرے گاجن کے نیچ شہریں جاری ہوں گی ،ان ہی میں واخل کرے گاجن کے نیچ شہریں جاری ہوں گی ،ان ہی میں واخل کرے گاجن کے نیچ شہریں جاری ہوں گی ،ان ہی میں وہ بیشدر ہیں گے ،اللہ ان سے راضی ہوئے ، یہ ہیں اللہ کے سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ، یہ ہیں اللہ کے سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ، یہ ہیں اللہ کے اللہ ان کی بی مراد کو پہنچنے والے ہے (۲۲)

﴿سورة حشر ﴾

اللہ ہی کی تبیع میں سے جو ہڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے اللہ ہی کی تبیع میں سب گئے ہیں جو بھی آسانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں، اور وہ زبر دست ہے حکمت رکھتا ہے (۱) وہی ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے کا فروں کو پہلی ہی ٹر بھیڑ میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں اس کا خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے اور خود

ان کو گمان بیتھا کہ ان کے قلعان کو اللہ سے بچالیں گے تو اللہ نے ان کی ایسی جگہ سے پکڑی جس کا ان کوسمان و گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں ایسارعب ڈال دیا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے گھروں کواجاڑنے لگے، بس اے دیدہ ورو! عبرت حاصل کرو (۲) اور اگر اللہ نے دنیا میں ان کے لیے جلاوطنی لکھ نہ دی ہوتی تو وہ دنیا میں بھی ان کوعذاب دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دوز خ کاعذاب ہے ہی (۳)

۔ اس لیے شمیں کھاتے تھے تا کہ سلمانوں کی جوانی کاروائی ہے بھی تحفوظ رہیں،القد فرما تا ہے کہ بیاوگ خالص جبنی ہیں،وہاں بھی بی شمیس کھائیں گاور سمجھیں گے کہ دنیا کی طرح دہاں بھی ان کا خبث چھپارہے گا مگروہاں ساری حقیقت کھل جائے گ۔

(۱) پر بنونسیرکا تذکرہ ہے، یہودی اگر چہدید ہیں آخری نی کے انظار میں ظہرے ہوئے تھے گرجب آخضرت کی بعث ہوئی تو انھوں نے مائے سے انکارکردیا، جب آب نے بجرت فرمائی تو یہود یوں سے معاہدہ فرمایا اور انھوں نے باہر کے شمنوں کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا گراندر کے حسد نے ان کوالیا کرنے نہیں دیا بلکہ و مسلسل مسلمانوں کو ذک دینے کی کوشش کرتے رہے، گئ مرتبہ آنخضرت کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک مرتبہ آب بنون شیر کے علاقہ میں تشریف لے گئے تو انھوں نے آپ کوالیک دیوار کے بیچے بٹھا دیا ہور آپ بحفاظت واپس تو انھوں نے آپ کوالیک دیوار کے بیچے بٹھا دیا ہور یہ سمازش کی کہ ایک بڑا پھر آب پر گرا دیا جائے گروجی کے ذریعہ آپ کوالی کاعلم ہوگیا، اور آپ بحفاظت واپس تشریف لائے ، ان کی اور دومری سازشوں کا بھی آپ کوالم ہوائو آپ نے ان سے معاہدہ ختم فرہ دیا اور ایک مت شعین کردی کہ وہ اس مت میں مدید جی موڑ ویں، ادھر منافقین نے ان کو کھڑ کایا کہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہم تمہار اس تھ دیں گے، مدت پوری ہونے پر بھی جب وہ نہیں گے تو آپ نے ان کا محاصرہ کرلیا،

باس لیے ہے کہ انھول نے اللہ اور رسول سے وسمنی مول لى اور جوالله سے وحمنی كرتا ہے تو بلاشيدالله كى مار برى سخت ہے (۱۷) تم نے جو بھی تھجور کے درخت کا فے یا آخیں ا پنی جڑوں پر کھڑا جھوڑ دیا تو پیسب اللّٰد کی اجازت سے موااور (اس کیے ہوا) تا کہوہ نافر مانول کورسوا کر کیے (۵) اوراللہ نے ان سے جو بھی اپنے رسول کے ہاتھ لگایا تو تم نے نہاں کے لیے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ البتہ اللہ ابيخ رسول كوجس برجابتا بعالب كرديتا بادرالله بر چیز بر بوری قدرت رکھتا ہے (۱) اللہ نے بہتی والوں سے جو بھی اپنے رسول کے ماتھ لگایا تو وہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے اور (ان کے) قرابت داروں کا ہے اور نیموں کا ہے اور مسکینوں کا ہے اور مسافر کا ہے تا کہ وہم میں مالداروں کی جا گیرین کرندرہ جائے اوررسول حمہیں جودیں وہ لے اواورجس سے روکیس اس سے باز رہواور اللدے ڈرتے رہو بقینا اللہ کی مار بردی سخت ہے (2) (بد مال في ) ان وطن چهوڙنے والے متاجوں کا بھی ہے جن کو ان کے گھروں سے اور مالوں سے نکالا کیا جوہ صرف الله كافضل ادراس كى خوشنودى جايئے ہيں اورالله اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، نیبی لوگ ہیں جو سے بیں (٨) اور جوالمان كے ساتھ يہلے بى سےاس

ذلِكَ يِأَنَّهُمْ شَأَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاِّقُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُالْعِقَابِ الْعَطْعُتُومِنَ لِينَةِ الْوَتَرَكَّمُوهِا اللهِ عَلَى صُولِهَا فِهَا ذُن اللهِ وَلِينَ فِي الْفِيقِينَ الْمِيقِينَ الْأَوْلَا أَفَاءُ اللهُ عَلَى وسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوْجَفُتُوْ عَلَيْهِمِنْ خَيْلِ وَلارْكابِ وَللرِكا الله يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَّى مَن يَتَكَأَةُ وَاللهُ عَلَى ثُلِّ شَيْ قَبُ يُرُكُ مَّا أَفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ أَهِلِ الْقُراي فِللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْعُمُ إِنْ وَالْيَهُ فِي وَالْسَلِينِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ " كُنَّ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَوْنِيَا وَمِنْكُوْرَيا النَّكُوُ الرَّسُولُ فَغُنْ ذُهُ وَ مَانَهٰمُ لُوْعَنْهُ فَانْتَهُوْ إِذَا لَعُواللهُ أِنَّ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَافِ لِلْفُقَرَارِ الْمُاهِينِينَ الَّذِينَ أَحْدِجُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يُبْتَغُونَ فَصَّلَاقِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُ دُنَ اللهُ وَرَسُولُهُ ٱولَيْكَ هُوُ الضَّدِ فُونَ اللَّهِ الَّذِينَ تَبَكُّو والدَّارُ وَالْإِيمَانَ مِنْ ثَيْلِهِ هِ يُوبُونَ مَنْ هَاجُرَالَهُ هِ وَلَا يَعِدُ وَنَ إِنْ صُلُ وُرِهِمُ حَاجَةً مِنْكَأَاوْتُواوْنِوْيُورُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ يِهِمُ خَصَاْصَةٌ وَمَنْ يُونَى شَحَ نَفْسِهِ فَاوْلِيكَ هُمُ النَّفَلِحُونَ ٥

منزلء

جگہ (لینی مدینہ) میں مقیم ہیں، جوان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اس نے محبت کرتے ہیں اور جوان کو دیا جاتا ہے بیا پنج ہی میں اس کی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے اور وہ ( دوسروں کو ) اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ خود تنگدی کا شکار ہوں اور جو بھی اپنے جی کی لاچے سے بچالیا گیا تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں (۹)

۔ وہ بچھتے تھے کہ منافقین آن کا ساتھ دیں گے اور وہ قلعوں میں محفوظ رہیں گے گر پہلے ہی مرحلہ میں وہ ڈھیر ہو گئے ،کوئی ان کی مد دکو بھی نہیں آیا ،آپ نے ان کو اجازت دی کہ جوسامان لے جاسکیں لے جائیں چٹانچہ خود اپنے ہاتھوں سے انھوں نے اپنے گھروں کو بربا دکیا ، دروازے تک اکھاڑا کھاڑ کرلے گئے ،مسلمانوں نے بھی تو ڑپھوڑ میں ان کی مدد کی (۲) یعنی جلاوطنی اگر ان کے لیے طے نہ ہوتی تو بنوقیقاع کی طرح وہ سب بھی قمل کیے جاتے۔

ے ہی ورپوریں ان کی مروی (۱) سی مبعادی اسران سے سے سے سے سے جائے اور اس کو فلط قر اردیا ، اس پر بیآ بیت اثری کہ صلحت وضر ورت ہے جو بھی کیا گیا وہ فلیک ہے (۱) محاصرہ کے درمیان بعض مسلمانوں نے کھڑے ورخت کا نے اور بعضوں نے روکا اور اس کو فلط قر اردیا ، اس پر بیآ بیت اثری کہ مسلمت وضر ورت ہے جو بھی کیا گیا تھیں ہے ، بونفیر خود مح ساز و سالمان کے بیلے مسلمانوں کے ہاتھا تیں ، آگا بت میں اس مال کے مصارف بھی بیان کیے جارہ بیں جو بغیر جنگ کے ہاتھا تیں ، آگا بت میں اس مال کے مصارف بھی بیان کیے جارہ بیں جو بغیر جنگ کے ہاتھ کے ایٹا رکا ہاتھ کے لیے جرت کر کے مدید آگئے تھے (۲) مہاج مین کے بعد حضر است انصار کا اور ان کے ایٹار کا مذکرہ ہے ، خاص طور پر آگا یک صحائی (جن کا نام ابوظ کو بتایا جاتا ہے ) کا تذکرہ ہے ، حضوں نے اللہ کے رسول صلی الشمطیہ وسلم کے مہمانوں کی ضیافت قبول کی اور خودا ہے گھر والوں کے مماتھ بھو کے دائے گڑاردی۔

يَعُولُونَ لِإِخْوَانِهِ وَالدِّينَ كُنُّ وَامِنُ آهِلِ الْحِينِ لَينَ

الخرجة والمتخرج معكر ولانطيع فتأثر احدااك الوان

نُوتِلْتُرُلْنَفُرَكُلُو وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مِلْكَانِ بُونَ@لِينَ أَخْرِيرُ

يُعْرُجُونَ مَعَامُمُ وَلَينَ فَوْتِلُوالْأَيْفُورُونَهُمْ وَلِينَ نُصُرُونُهُ

بُوَلْنَ الْأَدْيَارُ " ثُوَّ لَا يُنْصَهُ وَنَ ٥ لَكُوْ الشَّ لَ رَهْبَ أَ

لُ صُدُورِهِ وَمِنَ اللَّهِ قَرْاكَ بِأَنَّهُ وَتُومُرُ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهِ قَرْاكُ بِأَنَّهُ وَقُومُ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهِ

شَعْيُ وْإِلِكَ بِأَنْ هُوْ تُومُ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿كَمَشِّلِ إِكَانِينَ

ينَ قَبْلِهِ وَتُولِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ آمُوهِ وَ لَهُمُ عَنَاكُ

لِيُرُفُّ كُمُعُلِ الشَّيْظِي إِذْ قَالَ الْإِنْسَانِ الْعُمُّ فَلَمَّا كُفَّى

قَالَ إِنْ يُرَقَّ ثِنْكَ إِنَّ أَخَافُ اللهُ رَبَّ الْعُلَيدِينَ @

اور جوان کے بعد آئے، وہ بیددعا کرتے ہیں کہ اے ہارے رب ہماری مغفرت فریا اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرماجوایمان میں ہم ہے آگے گئے اور ایمان والول کے بارے میں ہارے دلول میں کچھ بھی کیٹ نہ ركه، يقييناً توبر امبر بان نهايت رحم فرمانے والا بے (١٠) بھلا آپ نے ان کومنافقوں کو دیکھا جواہل کتاب میں ے اپنے کا فر بھائیوں سے کہتے ہیں اگرتم نکالے گئے تو ہم بھی تنہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں ہم ہر گزشی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدو کریں گے اور اللہ گواہ ہے کہوہ یقیناً جھوٹے ہیں (۱۱) اگروہ نکالے گئے تو بیہ نہان کے ساتھ لکلیں گے اور اگران سے جنگ کی گئی تو پیندان کی مد دکریں گے اورا گرید د کی بھی تو ضرور پٹیٹھ پھیر کر بھا گیں کے پھران کی مدد کہیں ہے نہ ہوگی (۱۲) تمہاری دہشت ان کے دلول میں اللہ سے زیادہ ہے بیاس کیے کہ وہ ناسمجھانوگ ہیں (۱۳) دہتم ہے ایک ساتھ ( کھلے عام )لڑ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ (وہ) قلعہ بند بستیوں میں ہوں یا دیواروں کی اوٹ میں ہوں، ان کی لڑائی آپس

میں بڑی شخت ہے، آپ ان کو متحد سبجھتے ہیں جبکہ ان کے دلے ہوئے ہیں، بیاس لیے کہ بیسب بے عقل لوگ منزل منزل منزل میں منزل میں منزل میں منزل میں منزل میں کے لیے درونا کے میرا ہے کہ ان لوگوں کی طرح جواپنے کرتوت کا مزہ چکھ چکے اور ان کے لیے درونا کے مذاب ہے (۱۵) جیسے شیطان کی کہاوت ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کا فرہو جا پھر جب وہ کا فرہو جا تا ہے تو وہ کہتا ہے میرا تجھے کے کیاتعلق یقینا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو بھر جہانوں کا پروردگار ہے (۱۲)

(۱) حضرات مہاجرین وانصار کے بعد میں سلمان ہونے والوں کا تذکرہ ہے اور خاص طور پراس میں حضرات صحابہ کے بارے ہیں ان کے دل کی صفائی کا ذکر کی جوا جارہ ہے، اس سے خود ہی ہہ بات صاف ہوجاتی ہے کہ جولوگ صی بہ سے بغض رکھتے ہیں وہ اس مبارک سلسلہ میں واضل ہونے سے محروم کرو سے گئے (۲) یہی ہوا بوضیر نکالے گئے اور منافقین ہیٹے مٹھ تکتے رہے ، کوئی ان کی مدوکو نہ آیا (۳) مسلمانوں کے خوف میں ان کا سارااتھا دھا، جہاں مسلمانوں کو بھاری و کھتے تھے ساری شخیاں ہوا ہوجاتی تھیں، او پر او چی جو گئے ہی گئے اپنے کر تو تو لوں شخیاں ہوا ہوجاتی تھیں، او پر او چی جو گئے ہی گئے اپنے کر تو تو لوں کی بنا پر مارے گئے تھے (۵) منافقین کی مثال شیطانوں سے دی جارہی ہے کہ جیسے تو سنر باغ دکھا تا ہے پھر ہلاکت کے بعد کہتا ہے جس کیا جانوں بہتم ار سے بی کی تو سنر اپنے کی تو سنر اپنے دکھا تھے۔

فكان عَاقِبَتُهُمَّا أَلَهُمُا فِي التَّارِخَالِدُينِ فِيهَا \* وَ ذَٰلِكَ هَزَّوُ الطَّلِيئِينَ ﴿ يَا لَهُمُ الَّذِينَ الْمُثُوااتَّقُوااللهُ وَلْتَظَرُّ نَمُنُ مَّا قَدَّمَتُ لِغُو وَاتَّعُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَمِيرُ يهَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تُلُونُوا كَالَّذِينَ نَسُو اللَّهُ فَانْسُهُمْ اَنْفُنَهُ وَ الْوَلَيْكَ هُوُ الْفَسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِي اَمْحُبُ النَّارِ وَأَصَّحٰبُ الْجِنَّةُ أَصَّعٰبُ الْجِنَّةِ هُمُ الْفَالْمِزُونَ ﴿ لُوْ أَنْزُلْنَا هٰ ذَا الْقُوْانَ عَلْى جَبَيل لَرَ أَيْتَهُ خَلَاشِعُا مُتَصَدِّعًا مِّنْ عَشَّيَةِ اللهِ فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَهُمِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَعَكَّرُونَ ﴿ فَوَاللَّهُ الَّذِي لَّا إِلَّهُ إلا هُوَ عْلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْمُوالرَّمُونُ الرَّحِينُ الرَّحِيمُونَ هُوَاللَّهُ الَّذِي لِآ إِلَّهُ إِلَّاهُو ۚ الْمُوالْمُوالْمُلِّكُ الْقُدُوسُ السَّارُ الْنُؤُمِنُ الْمُهَدِّدُنُ الْعَيْزِيْزُ الْمُتَاكِّرُ الْمُتَكِيَّرُ الْمُهُمُّنُ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُلُهُ كأستأز المنتني يكيته لهماني التماوي والأرين وَهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيرُ الْعَكِيرُ الْعَالَا

منزل

بس دونوں کا انجام ریہ ہے کہوہ دونوں دوز خ میں ہوں کے، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی ظالموں کی سزا ہے (۱۷) اے ایمان والو! اللہ کا لحاظ رکھو اور ہر شخص خوب دیھے لے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اور الله سے ڈرتے رہو یقیناً تم جو کچھ بھی کرتے ہواللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے (۱۸) اور ان لوگوں کی طرح مت بوجانا جنھوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کوابیا بنا دیا کہ وہ اینے آپ کو بھول عملے وہی لوگ ہیں جو نا فرمان ہیں (١٩) جبنمی اورجنتی برابرنہیں ہوسکتے ، اہل جنت بي بي جو كامياب بي (٢٠) اگر جم اس قرآن کوئسی پہاڑیرا تارتے تو بقیناً آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے دبا چارہاہے، پھٹا پڑتا ہے، اور بدوہ مثالیں ہیں جوہم اوگوں کے سامنے اس لیے ویتے ہیں تا کہوہ سوچیں (۲۱) وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر پوشیدہ اور طاہر کا جانے والا ہے، وہی رحمٰن ورجیم ہے (۲۲) وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں، جو بادشاہ ہے، یاک ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، امن عطافر مانے والا ہے، سب کا تگہان ہے، غالب ہے، زبر دست ہے، بردائی کا مالک ہے، اللہ ک ذات ان کے برطرح کے شرک سے پاک ہے (۲۳)

وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، شکل عطافر مانے والا ہے، اس کے اجھے اجھے نام ہیں، ای گی شہیج میں لگے ہیں جو بھی آسانوں اور زمین میں ہیں اور وہی غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۲۲)

<sup>(</sup>۱) بہکنے والے کا پیمذرتیں چلے گا کہ جھے قلال نے بہکایا ،اللہ نے ہرا کیک تو بھودی ہے ،کوئی کسی کو لے کر کنویں بیس کورتا ہے قو دونوں ہلاک ہوں گے ، بہکا نے والا اور دبیکنے والا دونوں جہنی ہیں (۲) خدافر اموثی کا متیجہ کیرخو دفر اموثی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے گیرا آ دمی اپنے ہی اچھے ہرے کوئیں بھتا اور آخرت کے قیقی نقصان کو بھتنے کے لیے تیار ہوجاتا ہے (۳) پیکام الیمی کی عظمت وجلال کا تذکرہ ہا اور اس میں انسان کو متوجہ کیا جار ہا ہے کہ قر آن مجید اگر بہاڑوں پر اثر تا تو وہ ریزہ ریزہ ہوجاتا کی جارتھ ہوگیا کہ وہ اس ہے اثر قبول نہیں کرتا! پھر آ کے خود القد تعالی کی بلند صفات کا بیان ہے اور بیرقر آن مجید کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو بردی تفصیل و وضاحت کے براتھ بیان کرتا ہے تا کہ اس کی عظمت اور محبت دونوں کانفش بندوں کے دلوں پر گہر اہوتا جائے۔

## مِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَإِيَّا لَوْآنَ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّهُ إِنَّ لَمْ أُنَّ وَجَعْدُ عِهَادًا فِي سِيلِي وَ أبِيغَاءُ مُضَاقَ تُورُونَ إِلَيْهِمُ بِالْبُودُةِ قُوانَا عُلَوْ بِمَالَحُفَيْتُورَةُ )عَلَنْكُو وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُونِفَكُ صَلَّى مَنَوْ السَّيِيْلِ ( إِنْ يَتَفَعَنُونُ لُونِيُونُواللَّهُ الْمُوامَدُ الْمُؤْمِنِينُهُ مُطُولًا لِيَكُو لَيْدِينُمُ وَالْسِنَةُ ٳڶۺؙۅۧ؞ۯڗڎ۫ۯٳڷۊػڵڎؙۯؽ۞ڷؽؙۺڡٚڰڴڗڷؠٵٛڡڴٷڒٳۏٙڵٳۮڴؿ لَقِيمَة فِي يُعْصِلُ بَيَنُكُو وَاللَّهُ مِنَا تَعْمُلُونَ بَعِيدُ كَانَتُ لَكُ الْمُوَةُ حَسَنَةً فَيُ إِيمُ إِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوُ الِتَوْمِيهِ مُو إِنَّا لُورَ وَأُومُنُكُمُ وُومِتَا تَعَبُّكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفَرِ مَا لِكُورَ بَدَا بِيْدَنَا وبتنكو العكاارة والبغضاء الباحثي تومينوا باللو وحداة إلا قُولَ إِبْرِهِيْمُ لِرَبِيهِ لَاسْتَغَنِرَنَ لَكَ وَمَا أَمِّكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ مَنْ زُيِّنَا عَلَيْكَ تُوكُلْمَا وَالْيِكَ انْبَنَّا وَالْيُكَ الْبَصَارُ

«سورهٔ ممتحنه »

الله ك نام سے جوبر امہر مان نہایت رحم والا ب اے ایمان والو! اگرتم میرے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری خوشنودی کی طلب میں نکلے ہوتو میرے دشمنوں اور اینے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان کوتم دوسی کے پیغام بھیجنے لگو جبکہ وہ اس حق کا انکار کر چکے جو تہارے پاس آچکا ہے، وہ رسول کو اور تم کو صرف اس ليے نكالتے رہے بيل كرتم الله يرايمان لائے جوتمهارا رب ہے، تم چیکے چیکے ان سے دوستی کی باتیں کرتے ہو حالانكه مين خوب جانبا مول جوتم چھياتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہواورتم میں ہے جس نے بھی ایبا کام کیا تو وہ سید سے راستہ سے بھٹک گیا (۱)ان کوتم پر قابول جائے تو وہ تمہارے دشمن ہوکر رہیں ادر تمہارے ساتھ نہایت برے طریقے ہر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور ان کی خواہش یہی ہے کہتم کا فر ہوجاؤ (۲) تمہارے ناطے دارا ورتمہاری اولا دقیامت کے دن حمہیں کچھفائدہ ندمیجائیں گی، دہتم سب کوالگ الگ کردے گا اور الله تمہارے تمام کاموں پر نگاہ رکھتا ہے (٣) یقیبنا تمارے کیے ابراہیم آوران کے ساتھ والوں میں بہترین مموندموجود ہے جب انھول نے اپن قوم سے کہاتھ ہم تم

سے بھی بیز اراوران سے بھی جن کوتم اللہ کو چھوڑ کر پو جے ہو، ہم تمہارے منکر ہوئے اوراس وقت تک ہمارے تمہارے ورمیان دشنی اور نفرت تک ہمارے تمہارے ورمیان دشنی اور نفرت تعکی کے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے ، البتہ ابرا ہیم نے اپنے والدسے رہے کہا کہ میں ضرور آپ کے لیے مغفرت چا ہوت گا آگر چہیں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ذرا بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ، اے ہمارے رب! تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف بلٹ کر جانا ہے (۴)

اے ہارے بروردگار! ہمیں کا فروں کے لیے تختمش نہ بنااور جمیں بخش دے،اے ہمارے رب! یقیناً تو غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۵) یقیباً ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے ہراس مخض کے لیے جواللہ اور آ خرت کے دن کی امیدلگائے ہواور جومنے پھیرے گا تو یقینااللہ بی ہے جوہوا بے نیاز ہے ستودہ صفات ہے (۲) ہوسکتا ہے اللہ تمہارے اور تمہارے ان دشمنوں کے درمیان دوی بیدافر مادان الدسب كرسكتا باورالله بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے (۷) الله مهمیس ان لوگوں سے نبیں رو کتا جنہوں نے تم سے دین کے سلسلہ میں قال نہیں کیا اور نہمہیں اپنے گھروں سے نکالا کہتم ان کے ساتھ اچھا برتا ؤ کروادر انصاف سے کام لو، یقیناً الله انصاف كرف والول كو پسند فرماتا في (٨) وه تو متہبیں ان لوگوں سے دوئی کرنے سے روکتا ہے جنھوں نے دین کے بارے میں تم ہے جنگ کی اور تم کو تنہارے محمروں سے نکالا اور تمہارے نکالے جانے پر انھوں نے مدد کی اور جو بھی ان سے دوستی رجائے گا تو ایسے لوگ بڑے ہی ناانصاف ہیں (۹) اے ایمان والو! جب مومن عورتیں تبہارے ماس جھرت کرکے آئیں تو ان کو جانج لو، الله تعالى كوان كايمان كاخوب يده ب،س

رَتَيْنَا لَا تَجْعُلُنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِنْ لَنَا رَبِّنَا إِكْكَ أَنْتَ نَفْسِطُوۤ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ عُبُ الْمُقْسِطِينَ إِثَالَهُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ قَالَتُكُوُكُونِ فِي البَّرِينِ وَأَخْرِجُونُكُونِينَ دِيَادِكُووَكَا هَرُواعَلَى إِخْ اَجِكُوْ أَنْ تُولُوْ هُوْدُمَن يَتُوكُهُمْ فَأَدْ لِيلَكَ هُمُ الطَّلِيُونَ ۞ يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوَّا إِذَاجَاءُ كُوْ الْنُوْمِنْتُ مُفْجِرْتٍ فَامْقِنُوهُنَّ ٱللهُ أَعْلَوْ بِإِينَا نِهِنَّ قَالَ عِلْمُهُو هُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوهُو إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَهُ وَوَلَاهُ وَيُعِلُونَ لَهُنَّ وَالْوُهُ مُوِّدًا الفقوا والبنام مكيكوان تنزكون إذاات تنومن ابورهن وَلاتُسُكُوا بِعِصْمِ الْكُوا فِروَ مُنَاتُوا مَا ٱنْفَعَتُمْ وَلَيْمَ عُلُوا مَا ۖ ٱنْفَعُوْ إِذَٰ لِكُوحُكُو اللَّهِ يُعَكُونِينَكُو وَاللَّهُ عَلِيهُ عَكِيهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيهُ عَكِيهُ ﴿

منتك

اگرتم جان لوکہ وہ ایمان والیاں ہیں تو ان کوکا فرول کے پاس واپس مت کرو، یہ ندان کے لیے درست ہیں اور نہ وہ ان کے لیے جائز ہیں اور چوانھوں نے خرچ کیا ہووہ ان (کے مردول) کو دیدواور تم پرکوئی گناہ ہیں کہ جب تم ان کومبر دے رہے ہوتو تم ان سے ذکاح کرلو، اور کا فرعور توں کی عصمتیں اپنے قبضہ میں باتی مت رکھواور جوتم نے (ان کا فرعور توں پر) خرچ کیا ہووہ ما نگ لواور جوان کا فرول ) نے (مسلمان ہوجانے والی عور توں) پرخرچ کیا ہووہ اس کو ما نگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جووہ تمہارے درمیان فر مار با ہے اور اللہ خوب جانا حکمت رکھتا ہے (۱۰)

(۱) یعنی جوابھی کم کرمہ بیں دیمن تب ہوئے ہیں امید ہے کہ کل وہ دوست بن جائیں گے، فتح کمہ کے بعد بھی ہواء اکثریت ان بیں ایمان لےآئی (۲) یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا جائے انڈاس نیسیں روکتا کیکن جو تھلم کھلا دیمن ہیں ان سے احتیاط ہی لازم ہے (۳) یہ علم مسلمانوں کے ساتھ اور جو عورتیں مسلمان ہوکر آجائیں ان کوائن کے شوہروں کے بیاس واپس ندکیا جائے البتہ چونکہ مشرکین مکہ ہے تھی اس لیے تھم دیا گیا کہ ان عورتوں ہے جو مسلمان نکاح کرے وہ مہران عورتوں کے سابقہ مشرک شوہروں کواوا کردے تا کہ انھوں نے جو خرج کیا ہوا کہ جوکا فرعورتیں ہیں وہ مسلمانوں کی زوجیت سے نکل جائیں،اب ان سے جوکا فرنکاح کریں وہ سے خرج کیا ہوا کہ جوکا فرعورتیں ہیں وہ مسلمانوں کی زوجیت سے نکل جائیں،اب ان سے جوکا فرنکاح کریں وہ سے

وَإِنْ فَاتَّكُوْشَىٰ مِنْ أَزُواجِكُو إِلَى الْكُفَّارِنَعَا مَّنْتُونَا لَوُا لَيْيِنَ ذَهَيَتُ أَزُواجُهُمْ مِّثُلَمَا أَنْفَقُوا وَاثْقُوا اللهَ الَّذِيثُ عَلَى أَنْ لَايْشُولُنَ بِإِللَّهِ شَيِّنًا وَلاينْرِقُنَ وَلاَ يَوْنِيْنِينَ وَأ يَقْتُلُنَ ٱوْلِادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِيُهُمَّالِي يَقْتَرِيسُنَهُ بَـيِّنَ ٱيُدِدُنُونَ وَٱرْجُلِهِنَّ وَلاَيْعُوبِيُّنَكُ فِي مُعَرُونٍ فَهَا يِعُهُنَّ وَاسْتَغَفِيْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُرُجِينَوْ أَيْأَيُّهَا الَّهِ يُنَّ المُنُو الاتتَوَلَّوا قُومًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدُّ يَيِسُوا مِنَ الْاَخِرَةِ كَمَايِسَ الْكُفَارِينَ أَصَّعِب الْقُبُورِي مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سَيَّتُم يِلْهِ مَا فِي الشَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَالْعَرِينُوْ أَخَيْدُونَ ؖڲۿٙٵڒؽڹؽٳڡؠؙۏٳڶ؞ۣؾۼٷؽؽڡٵڒؿڡٚۼڵۏؽ۞ڰؠؙڗڡڠ<del>ؾ</del>ٵ عِنْكَا لِلْهِ أَنْ تَغُولُوا مَا لَالفَّعُلُونَ ۖ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الَّذِينَ سَيِيلِهِ مَعًا كَانَهُمُ بُنْيَانَ مُرْصُوصٌ ۞

اوراگرتمہاری ہیو یوں پیس ہے کوئی کافروں کی طرف جاکر تمہارے ہاتھ ہے نکل جائے پھرتمہاری ہاری آئے توجن کی ہیویاں چی گئی ہیں ان کوان کے فرچ کرنے کے بقدر دیدواوراللہ کا کاظر کھوجس پرتم ایمان رکھتے ہو(اا) اے بی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آپ سے اس کی بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کریں گی اور نہ ذرا بھی شرک نہ کریں گی اور نہ ذرا بھی اور نہ ہی اور نہ دوگا کریں گی ہوا تو اور نہ ہی اور نہ کوئی بہتان لگا کیں گی جوافھوں نے اپنے ہاتھ پاول کے درمیان گڑھ لیا ہواور جوافھوں نے اپنے ہاتھ پاول کے درمیان گڑھ لیا ہواور آپ ان سے بیعت لے جیجے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجے یقیناً اللہ بہت مغفرت فرمانے والا میں ترایا ہو اور آخرت سے ایس پر اللہ کا غضب ہوا، وہ آخرت سے ایسے ہی مت کرنا جس پر اللہ کا غضب ہوا، وہ آخرت سے ایسے ہی مایوں ہو کھے (۱۳) میں آپ کی اور کی کرنا جس پر اللہ کا غضب ہوا، وہ آخرت سے ایسے ہی مایوں ہیں جیسے کافر قبر والوں سے مایوں ہو کھے (۱۳)

## «سورهٔ صف»

الله كے نام سے جوبرا امهر بان نهايت رحم والا ہے الله بى كے ليے بيج ميں لگے بيں جو بھى آسانوں ميں بيں اور جو بھى زمين ميں بيں اور وہ غالب ہے حكمت ركھتا ہے (1) اے وہ لوگو! جوائمان لائے ہوالي بات كيول

کہتے ہو جوتم کرتے نہیں (۲) اللہ کے نزد یک شخت ناراضگی کی بات ہے کہتم وہ کہو جونہ کرد (۳) بھیٹا اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جواس کے راستہ میں اس طرح صف بنا کر جنگ کرتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہوئ (۷)

-- ان كے سابقة مسلمان شو جرول كوجرادا كريں تاكدان كاخر ج كيا بواان كول جائے -

(۱) جب کافروں نے نہ مانا اور سابقہ مسلمان شوہروں کوان کافری کیا ہوا اوائیں کیا تو یہ آیت اثری کہ وہ انہا تق وصول کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہوکر آئی ہوہ اور اس کی مسلمان نے تکاح کیا ہوا وروہ مسلمان شوہرا ٹی ہوی کے سب بق کافرشوہر کومیر دینے کے بجائے اس مسلمان کو دید ۔ جس کی ہیوی سے کافر ہونے کی وجہ سے کی کافر نے تکاح کرلیا ہوا وروہ سابق مسلمان شوہر کومیر اوا نہ کررہا ہو، اس طرح مسلمان کواس کا تق بل جائے گا اور کافر لوگ آپ میں ایک دوسر سے نیٹ لیس مسلم نے والوں سے مالوں ہیں کہ بیدو اپنی تیس آئیں گے اس طرح وہ آفرت سے مالوں ہیں، اس کا دوسر انترجہ اس طرح بھی کیا جا سالم ہے کہ جس طرح مرنے والوں سے مالوں ہیں کہ بیدو اپس تیس آئیں گے دسب کے جس سام حرج سامنہ آجا ہا ہو اس طرح بھی کیا جا سالم ہے کہ جس طرح مرنے والے کافروہ اس بی تی گھٹو کی کہ اگر ہمیں معلوم ہوجا سے کہ اللہ کے نزو کیک سب سے میں آخرت سے مالوں ہیں وہ اس کے بیارے شی سوچ ہی نہیں (۳) بعض صحابہ نے آپس میں گھٹگو کی کہ اگر ہمیں معلوم ہوجا سے کہ اللہ کے نزو کیک سب سے نیادہ بہند یدہ عمل کون سام ہوتھ ہوتھ ہم اس کے لیے جان تک قربان کروی، آیت میں اس پر نکیر کی جارہ ہی دیا گیا کہ اللہ کے نزو کیک جہا و بہند یدہ علی ہو کہ کے کہ اللہ کی تو تی ہوتھ ہم اس کے لیے جان تک قربان کروی، آیت میں سوال کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ کے نزو کیک جہا و بہند یدہ عمل کون میں جو جو اور میں وہ اس کے دوسر ہو ہو ہو کی گھل میں زبان سے نکی نہ عمل ہے خاص طور پر جب اس کا موقع اور خرودرت ہو۔

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقُومِهِ يَقُومِ إِمْ تُؤَذُّ وَنَنِي وَقَدُ تَعَلَّمُونَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّازَا غُوَاأَزَا خَاللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لَا يَمْدِي الْعُومُ الْلْسِعِينَ فَاذْ قَالَ مِنْسَى ابْنُ مُرْدُولِينِيَّ الْمُرَّاوِيْلِ الْأ رَسُولُ اللهِ إِنْ يُكُومُ صَدِّةً قَالِهَا بَيْنَ بَدَيْ مِنَ التَّوْرِياةِ وَمُبَيِّمُ بِرَسُولِ يَالَىٰ مِنْ بَعْدِي اللَّهِ أَخْمُكُ فَلَمَّا جَأْدُمْ بِالْبِيِّنْمِ قَالُوا ۿڵٳڛۼۯؙؿؠ۬ؽؙ۞ٷڡٛ؈ٛٳڟڵۯۺڹٳ؋ڹڗؽٵڣڗؙؽڟؽڟڮٳڵڮۅٳڷڴڹؚؼۅۿۘۊ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقُومِ الظِّلِيدُنُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُ انْوَرَالِلهِ بِأَنْوَا هِرْمُ وَاللَّهُ مُرَّمُ نُورٍةٍ وَلَوْكِرِهِ الْكُورُونَ۞ هُوَالَّذِينَ ٱرسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَايِ وَدِينِ الْعِنَّ لِيَقْاهِرُوا عَلَى الدِّينِ عُلِهُ وَلَوْ كُرِهَ الْمُعْمِرُ لُوزَى فَيَاتِهُ الَّذِينَ الْمُوْاهِلُ أَذَكُمْ عَلَى تِعَارَةٍ جُيْكُونِينَ عَلَابِ ٱلِيُوعِ تُومُنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهٖ وَتُعَالِمِنُونَ الزنفر ومسلكن طينية في جنب عدين ذلك الفوز العظيم وَاخْرَى لَيْتُونَهُمُا نُصَعَيْنَ اللَّهِ وَفَضْرٌ قَرِينٌ وَبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

منزله

اور جب مویٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم (کے لولو!) كيول تم جُحصة ات موجبكة تم جانة موكه مين تهباری طرف الله کا رسول (بنا کر بھیجا گیا) ہوں، بس جب انھوں نے ٹیڑ ھاختیار کیااللہ نے ان کو دلوں کو ٹیڑ ھا كرديا اورالله نافر مان قوم كوراه يرنبيس لا تأ(۵) اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی امرائیل! یقیناً میں اللہ کا رسول (بناکر) تمہاری طرف (بھیجا گیا) ہوں، مجھے سے سلے جوتو رات (اتری) تھی اس کی تقید لیں کرتا ہوں اور ایک ایسے رسول کی خوشخری دیتا ہوں جومیرے بعد آئے گااس کا نام احم<sup>ع</sup> ہے پھر جب وہ (رسول) تھلی دلیلوں کے ساتھ ان کے پاس آ گئے تو وہ کہنے گئے کہ بیکھلا جادو ہے(۲)اوراس سے بردھ کرناانصاف کون ہوگا کہ جواللہ يرجموث كرص جبكهاس كواسلام كي طرف بلايا جار بابواور الله ب انصاف قوم كو مدايت نبيس ديتا (٧) وه جايت ہیں کہاین پھونکوں سے انٹد کے نور کو بجھا دیں جبکہ اللہ اسیف نورکو پورا کرکے رہے گا خواہ کا فروں کو کیساہی نا گوار ہو(۸) وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کوسب دینوں پریالب كردے، جاہے مشرك جتنا بھي جي وتاب كھا كنيط (٩) اے ایمان والو! کیا ہے تم کوالی تجارت بنا وس جوتم کو

در دناک عذاب سے بچالے (۱۰) اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہوگے، یہی تمہارے تق میں بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (۱۱) وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بنچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ایسے عمدہ گھروں میں (تم کو بسائے گا) جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے۔ کہی ہوئی جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے۔ یہی ہے بڑی کامیا بی (۱۲) اور دوسری چیز جوتم چاہتے ہو (وہ بیالے گی کہ) اللہ کی طرف سے مدوہ وگی اور جلد بی فتح ہوگی اور ایل ایمان کو بشارت دید ہی ہے۔ (۱۳)

(۱) قاعدہ بی ہے کہ پرائیاں کرتے کرتے دل سیاہ ہوتا چلاجاتا ہے، بی حال بنی اسرائیل کا ہوا ، ہر بات میں رسول سے ضد کرتے رہے بالآ فراللہ نے ان کے دلوں کو فیز حاکر دیا کہ سید حجی بات قبول کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہ رہی (۲) آئیل پوحنا میں آج بھی یہ عبارت موجود ہے کہ ' دعفرت فیسٹی نے اپنے حوار یوں سے فرمایا اور میں باپ سے درخواست کروں گاتو وہ تہمیں دوسرا مدوگار بخشے گا کہ ابدتک دہ تمہارے ساتھ رہے۔' (انجیل بوحنا ، تیا عہد نامہ (متر جمہ اردو) میں اور میں باپ سے درخواست کروں گاتو وہ تہمیں دوسرا مدوگار بخشے گا کہ ابدتک دہ تمہارے ساتھ رہے۔' (انجیل بوحنا ، تیا عہد نامہ (متر جمہ اردو) میں اور جب تھا ہور ہے گا البتہ دنیا میں سلمانوں کا غلبہ بہت شرطوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے ، جب تک مسلمانوں کا غلبہ بہت شرطوں کے بورا کیا وہی دنیا میں جھائے رہے اور جب انھوں نے ان صفات کوچھوڑ دیا تو وہ مغلوب ہوگئے (سم) تجارت کہتے ہی ہیں لین دین کو ، اس آیت میں بات صاف کردی گئی کہ آوی جب سب پھھاللہ کے دوالہ کردیتا ہے اور اپنی چاہتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق کردیتا ہے تو اس کے بدلہ میں اللہ تعالی اس کو انعامات سے نواز تاہے۔

اے ایمان والو! اللہ کے (دین کے) مددگار بن جاؤجس طرح عیسی ابن مریم نے حوار بول سے کہا تھا کہ اللہ کے لیے میر امددگار کون ہوگا تو حوار بول نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے (دین کے) مددگار بس بنی امرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک گروہ نے انکار کیا پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے شمنوں پر مدد کی تو وہ عالب ہو گئے (۱۲)

#### «سورهٔ جمعه »

التد کے نام سے جوہرا امہر یان نہایت رخم والا ہے
آ سانوں اور زمین میں سب اللہ کی بیج میں گے ہیں جو
باوشاہ ہے باک ہے عالب ہے حکمت رکھتا ہے (۱) وہی
وات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان ہی میں سے
ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آ بیتیں پڑھ کر
سنا تا ہے اور ان کا نز کیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت
سکھا تا ہے جبکہ وہ اس سے پہلے کھی گمراہی میں پڑئے
ہوئے سے (۲) اور دوسر رئجی ان میں شامل ہیں جو
ابھی تک ان سے نہیں ملے اور وہ (اللہ) عالب ہے
حکمت رکھتا ہے (۳) یو اللہ کا فضل ہے جس کو چا ہتا ہے
وہ عطا فر ما تا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے (۳) ان کی
مثال جن پرتو رات کا ہو جھ رکھا گیا پھر انھوں نے اس کونہ
اٹھایا اس گدھے کی مثال کی طرح ہے جو وفتر کے دفتر

معی بین مرسی میں میں میں میں ہے۔ ویور سے مرسی کے اللہ کا میوار اللہ ناانصاف قوم کوہدایت نہیں ویتا (۵) آپ کهدو بجے کہ اسے دیا دیا اور اللہ ناانصاف قوم کوہدایت نہیں ویتا (۵) آپ کهدو بجے کہ اے بہود یو! اگر تمہاراد عولی میرے کہ تمام لوگوں کوچھوڑ کرصرف تم ہی اللہ کے جہتے ہوتو موت کی تمنا کروا گرتم تھیے ہو(۲)

(۱) عواری حضرت عینی کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل پہلے گزرچی ہے (۲) پھولوگوں نے حضرت عینی کی بات انی اور مہود ہوں نے انکارکیا، با "خر اللہ تعالی نے حضرت عینی پراہمان لانے والوں کو بہود ہوں پر غاب کی پھر آ ہت آ ہت ان میں بھی گمراہی پھیلی تو اللہ تعالی نے آخری فی کو بھیجا جن کے ذریعہ سے ساری و نیا ہیں ہدایت پھیلی (۳) اُن پڑھتو مے مراو کرب ہیں، جن میں آخضور سلی اللہ علیہ وسم کی بعث تہ ہوئی، بہت ہی کم لوگ ان میں کھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، تلم ڈھویڈ ھاجا تا تو شاید پوری پوری بھی میں تہ ملاء اس ان پڑھتو م میں ہی ای کو ایس کتاب کے ساتھ بھیجا گیا جوعلوم کا سرچشہ ہے جس میں فصاحت و ہلاغت کے دریا بہدر ہے ہیں اور جس ہیں سب سے پہلی وتی میں قلم کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ کتاب ہی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مجرہ ہے (۲) بعث تن کے دریا بہدر ہے ہیں اور جس ہیں سب سے پہلی وتی ہیں آخضرت سلی اللہ علیدوسلم کی بعث صرف کریوں کے لیے محدود نہی بلکہ دوسری قوش بھی آ ہی کو تشت صرف کریوں کے لیے محدود نہی بلکہ دوسری قوش بھی آ ہی کو است کو احت ہیں اور بیا اللہ کا تواں میں کہا تو میں کہ مثال دی جفوں نے اور اللہ کی امت ہیں اور ہی کتاب ہے استفادہ کرنے میں مثال دی جفوں نے اپنی تی کردہ اس کی توقی موت کی تمنا کروتا کہ سب سے بہتر سیجھتے تھے، یہاں ان کوچین دیا جارہا ہے کہ اگر تم ہے ہوتو موت کی تمنا کروتا کہ سب سے بہتر بچھتے تھے، یہاں ان کوچین دیا جارہا ہے کہ اگر تم ہے ہوتو موت کی تمنا کروتا کہ سب سے بہتر بچھتے تھے، یہاں ان کوچین دیا جارہا ہے کہ اگر تم ہوتو موت کی تمنا کروتا کہ سب سے بہتر بچھتے تھے، یہاں ان کوچین دیا جارہا ہے کہ اگر تم ہوتو موت کی تمنا کروتا کہ سب سے بہتر بھتے تھے، یہاں ان کوچین دیا جارہا ہے کہ اگر تم ہوتو موت کی تمنا کروتا کہ سب سے بہتر بھتے تھے، یہاں ان کوچین دیا جارہ ہوتوں کی تمنا کروتا کہ اس سے کہتر بھتے تھے، یہاں ان کوچین دیا جارہ ہوتوں سے کہ اگر تم ہوتوں سے اس کو کوٹی بیاں کوچیوں کی مثال دی جنوں کی براہ کی کوٹی ہوتوں کی تمنا کر دور

# اللّهُ وَارِيْنَ الْمَنُوا كُونُوَّا أَنْصَارُ اللهِ فِكَا قَالَ وِيْنَى ابْنُ مُرْبَعُو اللّهُ وَارِيْنَ مَنَ أَنْصَارِينَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ الْعُوَارِيُّوْنَ مَنْ أَنْصَارُ اللّهِ وَالمُنَتُ ظَالِمَةُ مِّنْ بَنِي إِسْرَاهِ يُلَ وَكُفَرَتُ طَالْمِعَةُ \* فَايَّتُ نَا الدِينَ الْمُنُواعِلُ عَدُودِهُ وَالْمُنَا عُلِيعَةً \* فَايَّتُ نَا الدِينَ الْمُنُواعِلُ عَدُودِهُ وَالْمَنْ وَكُفَرَتُ طَلِيعِي مِنْ فَعَلَى الرَّحِيدُ وَ فَاضْبَعُوا ظُهِي إِنِّنَ فَا فَالْمُنْ الرَّحِيدُ وَ فَاضْبَعُوا ظُهِي الرَّحِيدُ وَ فَاضْبَعُوا ظُهِي إِنِّنَ فَا فَالْمَالُونِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْمُنْ الرَّحِيدُ وَ اللّهِ الرَّحِيدُ وَ اللّهِ الرَّحِيدُ وَ اللّهِ الرَّحِيدُ وَالْمُنْ الرَّحِيدُ وَالْمُوالِوَ عَلَى الرَّحِيدُ وَاللّهِ الرَّحِيدُ وَالْمُنْ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ الرَّوْمِيدُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ الرَّوْمُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ ولِي اللّهُ وَالْمُنْ الرَّوْمِيدُ وَالْمُنْ الرَّوْمُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ الرَّهُ وَالْمُنْ الرَّهُ وَالْمُنْ الرَّوْمُ وَالْمُنْ الرَّوْمُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهِ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهِ وَالْمُنْ اللّهِ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهِ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

يُسْتِمُ يِلْهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْوَصِّ الْمِيكِ الْقَدُّونِ الْعَرَائِةِ الْمُعَالِمُ الْمِيهِ الْعَلَيْمِ الْمِيهِ الْعَلَيْمِ الْمِيهِ الْمُعَلِمُ الْمِيهِ الْمُعَلِمُ الْمِيهِ الْمُعَلِمُ الْمِيهِ الْمُعَلِمُ الْمِيهِ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

ATO ASSESSED ASSESSED

ونُ دُونِ التَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمُونَ إِنْ لَمُنتُومُ صَدِيقِينَ وَ

اوراینے ہاتھوں جو کرتوت وہ بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی بھی موت کی تمنانہیں کریں گے اور اللہ طالموں کو خوب جانتا ہے (2) كہدد يجيكدوه موت جس سے تم بھاگ رہے ہووہ تو تم پر آ کررہے گی پھرتم ہرغائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤگے بس وہ حمہیں بتلائے گا کہتم کیا کچھ کیا کرتے تھے (۸)اے ایمان والوا جب جعد کے دن تماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ كے ذكر كى طرف چل يرداور كاروبار چھوڑ دو، یری تمہارے لیے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (۹) پھر جب نماز يوري ہوجائے تو زمين ميں چيل جاد اور الله كالصل تلاش كرواورالله كاخوب ذكركيا كروتا كهتم ايني مرادكو پہنچو (۱۰) اور جب (میجھ لوگوں نے) کوئی تنجارت یا تھیل کورد بکھا تو اسی برٹوٹ پڑے ادرآ پ کوانھوں نے کھڑ اہوا چھوڑ دیا، کبدد بچے کہ جو کھالٹد کے یاس ہوہ کھیل کوداور تنجارت ہے کہیں بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتررز ق دینے والا ہے(۱۱)

## ﴿ سورهٔ منافقون ﴾

الله كنام سے جو برامبر بان نہایت رحم والا بے جب منافق آپ كے پاس آتے بيں تو كہتے بيں كہ ہم اس كى گواہى ديتے بيں كہ آپ الله كے رسول بيں ، اور

وَلاَيتَمَنُّونَهُ أَبِدُ إِيمَا قَتَعَتَ أَيْدِي يُومُ وَاللهُ عِلْبُو يَالْظُلِينِينَ قَلُ إِنَّ الْمُوتَ الَّذِي تَعِرُونَ مِنْهُ فَإِلَّهُ مُلِقِيكُمُ ثُوَّتُورُدُونَ ٳڵڂڸؚڔؚٳڵۼؽۑؙٷٳڶؿٞؠٵۮٷؚٙؿؘؽؘؿؚڡؙٛڬ۫ڗ۫ؠؚؠٵؙڬٛڎ۫ؗؗٛؿؙؗؠٞڡٞۺڵۊٛؽ<sup>۞</sup>ێٳؽؙۿ الَّذِينَ امْنُوا إِذَانُوْدِي الصَّالُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعُوا إِلَّى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْمَ ۚ ذَٰلِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ®فَإِذَا يُفِيدَتِ الصَّاوَةُ فَانْتَيْرُوْ إِنَّ الْأَرْضِ وَالْبَتَّغُوُّ امِنْ فَضُلِّ اللَّهِ نَاذُ كُرُواللَّهُ كَيْنُو الْعَلَكُونُمُنْكُونُ وَلَا اللَّهُ الْأَوْلَةِ الْأَوْلَةِ الْأَوْلَةِ وَا إِنْفَضُوَّ إِلَيْهَا رَتُرُكُولُو تَأْمِما فَلْمَاعِنْدَ اللهُ خَيْرُوسَ اللَّهُ وَمِنَ البِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرًا الزِّزِقِينَ أَ مع الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ذَاجَأَةُ لِمُ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْافَتُهُمُ إِنَّكَ كُرِسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَوُ تَكَ لَرِسُولُهُ وَاللَّهُ يَتُمُهُدُاإِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَنِ يُوْنَ ﴿ إِنَّ فَكُولًا ٳؿٵٚ؆ؙؙؙٛؗؠؙڂ۪ؿٞۿؙڡٚڞۘۮ۠ۅؙٳۘ؏ڽڛؚڡۣ۫ڶٳ۩ڷڋٳڗۜٛڔؙؠؙۺٳۧۯ۫ڡؙٲڰٵؽٚٳ۫ؽڠڵۄؙؽ۞ ذلك بِأَنَّهُمُ الْمُنْوَاثِمُ كَفَرْيُوا فَطَّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَفْعَهُونَ @

منزلء

الله جانتا ہے کہ یقیناً آپ ای کے رسول ہیں اور اللہ بیر (بھی) گواہی ویتا ہے کہ منافق کے جھوٹے ٹی (اُ)اٹھوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنار کھا ہے پھر وہ اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں، یقیناً جو کچھوہ کررہے ہیں وہ بدترین کام ہیں (۲) بیاس لیے کہ وہ (شروع میں بظاہر)ائیان لائے پھرمنکر ہوگئے تو ان کے دلوں پر مہر لگادی گئی، تو اب وہ سجھتے ہی نہیں (۳)

اور جب آپ ان کور پکھیں تو ان کے قدو قامت آپ کو خوشمامعلوم ہوں اور اگروہ بولیں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جائیں جیسے وہ لکڑیاں ہوں جن کوسہارے سے کھڑا كرويا كيا ہوكئ ہر چيخ كوات خلاف بجھتے ہيں، يہي ہيں وسمن تو آپ ان سے خبر دار رہیں ، اللہ ان کو ہلاک کرے ، كہال سےوہ چرے جاتے ہيں (م) اور جبان سے كہا جاتا ہے کہ آؤاللہ کے رسول تہاری بخشش کی دعا کردیں تو وہ اپنے سرول کو مٹکاتے جیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آنے سے گریز کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سجھتے ہیں (۵)ان کے لیے برابر ہے آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں ، اللہ ان کی ہر گر مغفرت نہیں کرے گا، اللہ نافر مان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرنا (۲) یمی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ اللہ کے رسول کے یاس بیں ان پر خرج مت کرد یہاں تک کہ دہ منتشر ہوجائیں جبکہ اسانوں اور زمین کےسب خزانے اللہ ہی کے ہیں، البند منافق بھے نہیں (۷) وہ کہتے ہیں کہ اگرہم مدينه لو في ال جوعزت والاسبوه والت والع كولكال باہر کرے گا حالانکہ عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہے اوراس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، البتہ منافق جانتے ہی جہیں (۸) اے ایمان والو!

واذارايتهم نجبك أجسامه ووان يقولوات سراهو كانهم خُتُبُ أَسْنَكُ أُو يُعْمَرُونَ كُلُّ صَيْحَةً عَلَيْهِمُ هُوالْعِكُ وَالْعَكُ وَالْعَكُ وَالْعَكُ وَا الله لودارور مهم وراييم ميصل وي وهو مستليرون اسم عَلَيْهِمُ اسْتَغَفَّرْتَ لَهُمْ امْرَلَوْتَكُتَعُفِّرْ لَهُمْ كُنَّ تَغُفّرَ الله لَهُمْ إِنَّ املهُ لَايِهُدِي الْقُوْمُ الْفُسِقِينَ اللَّهُ وَأَلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُواْ عَلْ مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُواْ وَيِلْهِ خَزَالِنَ التَّمَاوْتِ ۅٙٲڵۯؙۻۅڵڮؾؘٵڵؽؙڣۣؾؽؙڶڮؽڡٚڡٞۿۏؽ۞ؽڠؙۅٝڵۯڽڮڽ۠ڗۜڿڡؙڎؘ إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِينِينَ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَيَأَيْهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا ڵڒڰؙؖۿڴؙڗؙٲڡٛۅٲڵڴۏۅڵٵٷڷٳۮڴۏٸڹڋڲ<sub>ٛ</sub>ٳؠڷۼٞۏڝۜ۬ؿڣڠڷڎڸڰ فَأُولِينَكَ هُوُ الْخِيرُونَ ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ ثَالِزُ فَنَاكُومِ مُ مِلْ أَنْ يُّالِيَّ ٱحْدَالُهُ وَالْمُوْتُ فِيقُولُ رَبِّ لَوْلَا ٱخْرَتِنِيُّ إِلَى آجِرِل قَرِينِ ۚ فَأَضَّلُ مَنَ وَٱلْنُ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ فَنَ يُؤَجِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَيِيرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ ۗ A PARTIE AND A PART

تمہارے مال اور تمہاری اولا دکہیں تم کواللہ کی یا داور نماز سے غافل نہ کردیں اور جس نے ایسا کیا تو ایسے لوگ ہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں (۹) اور ہم نے تہمیں جوروزی دی ہے اس میں سے خرج کر قبل اس کے کہتم میں سے کسی کے پیاس موت آپنچے تو پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے تھوڑی دی ہے کہے مہلت کیوں نہ دیدی تو میں خوب خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہوجاتا (۱۰)

اورالله كسى بھى جان كواس كاوقت آجائے كے بعد ہر گزمهلت نہيں دياكرتا،اورتم جو يكھ كرتے ہواللہ كوسب كى خبرہے(١١)

— دل میں اس کا شمہ بھی نہیں، وہ یکے بھوٹے ہیں اور اپنے قائدہ کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور سلمانوں کی عیب جوئی کر کے دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں بشروع میں وہ آئے اور ذبان سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے پھر آستین کا سانپ بن کرانھوں نے ڈسناشروع کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر

لگاوى،اب كوئى اچىى بات ان كى بجهتى من نيس آتى ـ

ا) دیکھنے میں بڑے وجیہ وکلیل جیے لکڑیاں تر اش کررکھوں گئی ہوں ، بات کریں تو ایسے لفا ظاکہ لوگ سنتے رہ جا کیں گرحقیقت میں ایمان سے خالی ، ان کے موٹے موٹے میں بڑے وجیہ وکلیل جیے لکڑیاں تر اش کررکھوں گئی ہوں ، بات کریں تو ایسے لفاظ کہ لوگ سنتے رہ جا کیں گرحقیقت میں ایمان سے خالی ، ان کے موٹے موٹے جسم صرف ظاہری خول ، اندر سے خالی بھن ووزخ کا ایندھن بننے کے لائل "بڑی السنت نے بیارک توں کا بردہ چا کہ ندہ وجائے (۳) اگر بھی کسی کی حقیقت کھی سے بر لے درجہ میں ہوں گے ) کامصداق (۳) ول کے چور ہمیشہ ورتے ہیں کہ کہیں ہماری مجر جانے ہیں۔ آگر کہا جارہ ہا ہے کہ یہ تو ایسے بر بخت ہیں کہ اگر ہو جانے ہیں۔ آگر کہا جارہ ہا ہے کہ یہ تو ایسے بر بختوں کو معاف ندکرتا (۴) ان آجوں کا شان فرول میں ان کیا جاتا ہے کہ ایک سنر میں سے ایسے سال کیا مواق کے دایک سنر میں سے سال اللہ عالیہ والے میں ان کی معقومت کی وعاکرتے ہیں تو بھی اللہ ایسے بر بختوں کو معاف ندکرتا (۴) ان آجوں کا شان فرول میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سنر میں سے سال اللہ عالیہ واللہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک سنر میں سے سال اللہ عالیہ واللہ میں کہ معتبر ان انہ واللہ میں کہ معتبر انہ کی کھور کی کے دور میں کہا تھوں کیا گئی کہ کہا جاتا ہے کہ ایک سنر میں سے کہا جاتا ہے کہا گئی کہا تھور کیا گئی کہا گئی کہا تھور کیا گئی کہا تھور کی کھور کیا گئی کہا تھور کی کھور کیا گئی کہا تھور کیا تھور کیا گئی کھور کی کھور کی کھور کیا گئی کہا گئی کھور کھور کیا گئی کہا تھور کیا گئی کہا تھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کیا گئی کہا تھور کیا گئی کھور کیا گئی کھور کے کہا گئی کھور کی کھور کے کہا تھور کیا گئی کہ کر کھور کے کا کھور کی کھور کے کور کھور کی کھور کے کہا کہ کور کھور کی کھور کیا گئی کور کور کی کھور کور کی کھور کی کھور کے کہا کہ کور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہا کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کی کھور کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کور کے کہ کور کی کھور کی کھور کی کور کی کھور کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کھور کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کھور کے کہ کور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کہ کور کے کھور کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کی کھور کی کھور

#### ﴿سورهٔ تغابن ﴾

الله كے نام سے جو برام ہر بان نہایت رحم والاہے سب الله بي كالنبيج ميس لكه بين جو بھي آسانوں ميں بين اور جو بھی زمین میں ہیں،اس کی بادشاہت ہے اور اس کی اصل تعریف ہے اوروہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے(۱) وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا تو تم میں کھھا نکار كرنے والے بين اور چھايمان ركھنے والے بين اورتم جو کھرتے ہواللہ کی اس پر بوری نگاہ ہے (۲) اس نے آسانوں اور زمین کو تھیک تھیک پیدا کیا اور تہاری صورتیں بنائیں تو تمہیں خوبصورت بنایا اوراسی کی طرف (سب کو) لوٹ کر جانا ہے (۳) جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے اور جو بھی تم چھیاتے ہو اور ظاہر کرتے ہواس ہے بھی وہ واقف ہے اور اللہ تو سینوں کے اندر کی چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے (۴) بھلا شہیں ان لوگوں کی خبرین نہیں ملیں جنھوں نے <u>پہل</u>ے *کفر* اختیار کیا پھرانھوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھااوران کے لیے دروناک عذائے ہے(۵) یواس لیے کمان کے یاس ان کے رسول تھلی ڈیلیس لے کرآئے تو وہ بولے کہ کیا انسان جمیں مرایت دیں گے؟ بس انھوں نے انکار کر دیا اورمنھ پھ**یرلیا اوراللہ نے بھی بےرخی فر مائی اوراللہ** 

جِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيثِون يُسَيِّحُ وَلِهُ مَا فِي التَّمَا بِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ ٳڵۼؠؙۮؙۊۿۅۘڡٚڶڮ۠ڷۺۧؿ۠ڨؽؠ۫ۯۣ۠ۿؙۅؘٲڵۮؚؽڂؘڷڡؘؘٙۘۘٛ فَيِنَكُوْرُكَا فِرُوْ وَمِنْكُوْمُوْمِنْ وَاللَّهُ بِمَا لَعُمْلُوْنَ بَصِيدُو ﴿ خَلَقَ السَّهُونِ وَالْرَفِنَ بِالْعَبِّي وَصَوَّرُ لُوفَا حُسَ صُورَكُمْ وَالْيُهِ الْمُصِيرُ ۞ يَعْلَوُمَ إِنَّ السُّلُوبِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَوُ مَا شِيرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيْمُ الْهِ الصَّدُودِ ﴿ ٱلْوَيْأَتِكُونَبُوُ الْكِذِينَ كَفَرُ وَامِنَ قَبْلُ فَذَا قُوْاوَبَالَ الْمِرْهِمُ وَلَهُوْمَنَاكُ إِلِيُرُونَ وَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِ مِرْيُسُلُّهُمَّ بِالْمِينَاتِ فَقَالُواْ الْبَثْرُتُهُدُ وَنَتَا تُلْفَرُوا وَتُولُوا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيُّ حَمِينًا ٥ زَعَمَ الَّذِينَ كُفَّ أَوَّ أَنْ كُنَّ يُبْعَثُوا ْ قُلُ مَلْ وَرَبِي لَتُبْعَثُ فَيْ ثُوْلَتُنْ الْوَلِي لِيمَا عَبِلْتُوْ وَذَا لِكَ عَلَى اللهِ يَسِ أَنْ فَأَمِنُوا بِاللهِ وَلَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِالَّذِيُّ أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ©

مغله

توہے ہی بڑا بے نیاز ستودہ صفات (۲) منکرین سمجھتے ہیں کہ انھیں دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا، بتادیجے کیوں نہیں! میرے رب کی فتم تہہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا بھرتم نے جو کچھ کیاوہ سب ضرور تہہیں جتلایا جائے گا اور بیاللہ کے لیے معمولی بات ہے (۷) بس اللہ پراوراس کے رسول پراوراس نور پر جوہم نے اتاراہے ایمان لے آؤاور اللہ تمہارے سب کاموں کی پوری خبرر کھتا ہے (۸)

سب کی بات پرایک انصاری اورایک مها بریس کی جھگڑا ہوگیا، دونوں نے اپنی اپنی جماعت کو پکارا، اور بات کی آگے بڑھ آگے بڑھ آئی ممنانقوں کامر دارعبداللہ بن ابی انصار سے بولا کہتم ہی نے قوم مہا بروں کو پناہ دی جو بیدائے خود مرہو گئے ، ان کاخر چہ بند کرو، یہ خود دی منتشر ہوجا کیں گے اور اب ہم مدید والی پنچیں گے قوجوزت والا ہے وہ ذمت والے کو فکال باہر کرے گا، مطلب اس کا بہی تھا کہ انصار مرب جرین کو باہر کردیں گے، آنخصرت ملی اللہ علیہ ولائے تو جھڑا اختم ہوگیا، مطرت زید بن ارقم رضی اللہ عند نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وارکی بات بتائی، اس کو بلاکر بوچھا گیا تو وہ کر گیا اور قسمیں کھانے لگا، جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس سے درگز رکیا کہ شاید زیر رضی اللہ عند سے بچھنے میں علطی ہوئی ہو، اس کے بعد آپ محاب کے ساتھ مدید منورہ دو انہ ہو گئے، ابھی مدید میں واخل محسیس ہوئے تھے کہ بیآ تیں نازل ہو گئیں جن میں حضر سے زیر رضی اللہ عند کی تصدیق اور منافقوں کے جموب کا بردہ جاکسیا گیا تھا۔

(۱) سب کوائ نے بنایا ہے، جا ہے تھا کہ سب اس کو مائے اور اس کے ساتھ دوسر وں کوٹر یک ندکرتے گربعضوں نے مانا اور بعضوں نے اٹکار بی کر دیا دوسر ول کو شریک کر دیا (۲) تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت انسان کو بنایا اور انسان اس کو جانتا بھی ہے (۳) میخطاب اٹل مکہ کو ہے اور یا ووالیا جارہا ہے عادو شمو داور ان جیسی نافر مان قوموں کو جواجی نافر مانی کی وجہ سے بریا دہوئیں اور آخرت کاعذاب اپنی جگہ پر ہے۔

نُ تَعِيمُ الْأَنْهُرُ فِلْدِينَ فِيهَا آبَدُ أَذْلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْرُ ۞ وَ الذين كفر واوكة بواياليتا أوليك أصحب التارغيدين في وَبِشُ الْمُصِيْرُ فَمَا أَصَابَ مِنْ مُعِيدُةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُوْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ مِثْلِ شَيْ عَلَيْرُ ۗ وَأَعِلْهُ عُلِي اللَّهُ وَ ٳٞڂۣؽٷٳٵڵڗٙڛۜٷڶٷٚٳڽؙٷڲؽػؙٷٚٳڷ۫۫**ٵٷؙ؞ؽٷڸ**ؽٵڷڹڴ۫ٵڶؠؙؽ۪ؿؙ۞ ٱللهُ لَا الهُ إِلَّا هُوَوَعَلَ اللهِ فَلْيَتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ۗ إِنَّهُ الَّذِينَ امُّنُوَّالِنَّ مِنَ أَنُواجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَنْثُوَّالُكُمْ فَأَخْذَرُوهُمُ رَإِنَ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِي وُافِاحَ اللهَ خَفُورُرُ حِيثُونَ إِنَّهَا إَمُوالْكُوْوَاوَلِادُكُوْفِتُنَهُ وَاللهُ عِنْدَةَ أَجُرُعَظِيُرُ ۖ فَالْتَعُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمُنُ يُوْقَ شُخَ نَفِيهِ فَأُولِيْكَ هُوُ الْمُغَلِحُونَ ®إِنَّ تُغْرِضُوااللهُ تَرْضًا حَسَنَايْتُضْعِفُهُ لَكُو وَيَغْفِرُ لَكُوْ وَاللَّهُ شَكُورُ عِلِيْرُ الْعَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَيْرِيزُ الْعَكِينُمُ الْ

جس دن وہ تہدیں جمع کرے گا، جمع ہونے والے دن کے ليے، وہی ہوگا ہار جیت کا دن اور جواللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اوراس نے بھے کام کیے ہوں گے تو اللہ اس کے گنا ہوں کواس سے مٹادے گا اور اس کوالی جنتوں میں داخل فرمائے گاجس کے نیچ نہریں جاری ہول گی، ہمیشہوہ اس میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے (۹) اور جنفول نے کفر کیا ہوگا اور جاری آینوں کو جھٹلایا ہوگا وہ ہول گے جہنم کے باس ای میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ برترین انجام ہے(۱۰) جومصیب**ت آتی** ہےوہ اللّٰدے حکم ای سے آتی ہے، اور جو بھی الله برايمان لائے گا ، الله اس کے دل کوئیچ راہ عطا فر مائے گا، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (۱۱) اور اللہ کی اور رسول کی بات مانو پھرا گرتم منھ پھیرتے ہوتو ہارے رسول کی ذمہ داری تو (پیغام) صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے (۱۲) وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور اہل ایمان کواللہ ہی پر مجروسه رکھنا جا ہے (۱۳) اے ایمان والو! یقیناً تمہاری اولا دیس اور تمہاری ہو بول میں کچھ تمہارے و تمن بھی ہیں توان سے چوکنار ہواورا گرتم عفوہ درگذرے کا م لواور معاف کردو تو یقیناً اللہ بہت ہی مغفرت فرمانے والا نہایت مہربان ہے (۱۹۷) یقیناً تمہارے مال اورتمہاری

اولا دیں ایک آ زمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجرہے (۱۵) تو جتنا ہو سکے تقویٰ کولا زم پکڑواور سنتے رہواور مانتے رہو اور اپنی بہتری کے لیے (اللہ کے راستہ میں) خرچ کرتے رہو، اور جواپنے جی کی لالج سے چھ گیا تو ایسے لوگ ہی اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں (۱۲) اگرتم اللہ کواچھا قرض دو گے تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تہاری مغفرت فرمائے گا اور اللہ بڑا ہی قدر داں بڑے کل والا ہے (۱۷) ہرغائب و حاضر کا جاننے والا ہے، غالب ہے حکمت رکھتا ہے (۱۸)

## **@سورهٔ طلاقٔ**

الله كنام ع جوبر امهر بان نمايت رحم والاب اے نی (آپ لوگوں کو بتادیجے کہ) جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگوتوان کی عدت کے وقت ان کوطلاق دواور عدت کوشار کرلو، اوراللہ کا لحاظ رکھوجوتہارارب ہے، نہم ان (عورتوں) کوان کے گھروں سے نکالواور نہ وہ خور تکلیں سوائے اس کے کہوہ کوئی تھلی بے حیائی کر بیٹھیں ، اور بیالله کی (طے کردہ) حدیں ہیں ادر جواللہ کی حدول ہے آگے بڑھا تو اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا، آپنہیں جانے شایداللہ اس کے بعد کوئی نئی ہات پیدا کرد مے(۱) پھر جب وہ اپنی (عدت کی) مدت (کے قریب) بہنچ جائيں تو يا تو تبطلے طريقه پر ان كو (اينے نكاح ميں) روکے رکھویا بہتر طریقہ بران کوجدا کر دواوراینے لوگوں میں وو عاول گواہ بنالواور گواہی اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک وو، اس کی نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جواللہ براور آ خرت کے دن ہر ایمان رکھتے ہیں، اور جواللہ کا لحاظ رکھے گا اللہ اس کو (مشکل ہے) نگلنے کا کوئی راستہ عطا فرمادے گا (۲) اور اس کو بے سان و گمان رزق عطا فرمائے گا ، اور جواللہ بر بھروسہ رکھتا ہے تو وہی اس کے ليكافى ب، يقيناً الله ابناكام بوراكركر بتاب، البته

ٱلْعِدَّةُ قُوْلَتُقُو اللهُ رَبِّكُمُ لِأَغْرِجُوهُ فَنَ مِنْ أَيْرُ تِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَنَّ يَالِّينَ بِعَامِسُةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكُ مُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَسْتَعَمَّ حُدُودَ اللهِ فَعَدُ ظُلَمَ نَفْسَةُ لَانَدُرِيُ لَعَلَ اللهُ يُعْرِيثُ بَعْدُ ذٰلِكَ ٱمُرُا الْكَاذَ اللَّفْنَ أَجَلَهُ فَى فَأَلْفِ لُوْفُنَ بِمَعْرُونِ أَدْ فَأَرِقْتُوهُ فَ بِمَعْرُونٍ وَالشِّهِ مُوَاذَرَى مَنْ إِنْ مِنْكُرُوا قِيمُواالنَّهُمَارَةَ لِلهِ ذَٰلِكُ يُوْعَظِّرِهِ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبِوْمِ الْإِنْوِةَ وْمَنْ لِيَتَّقِ اللَّهُ يَبْعَلُ لَهُ عَزْجًا لَأُوَّرُوزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُعْتَبِبُ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوحَسُبُهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَفِرُا قَدُجُعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيَّ قَدْدُان وَالْحُ يَهِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ يُمَا لِمُوْرِانِ ارْبَعْمُ فَعِدَ تُحُنَّ اللهُ أَشْفِرِ وَالْيُ لَوْعِيضَ وَأُولَاتُ الْأَحْالِ أَجَلَهُ قَالَ يُفَعَى عَلَمُنَ دُمُن يَتِي اللَّهِ يَعِعَلَ لَهُ مِن أَمْرِ كِيْدُرُاكِ إِلَكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُوْوَمَنْ يُتَّتِي اللَّهُ يَكُفِّرُ عَنْهُ مِينَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهَا حِرًا ① Wandidanan arabada arabasa di karabasa di Arabasa di Arabasa di Arabasa di Arabasa di Arabasa di Arabasa di Ar

مغله

اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام مقرر فرمار کھاہے(۳) اور تمہاری جو تورتیں جینی سے مایوں ہو چکی ہوں اگر تمہیں شک ہوتو ان کی عدت تمین میں میں میں ہونے ہوتو ان کی عدت میں میں میں میں میں ہونے ہوتو ان کی عدت میں ہونے کہ ان کو وضع تمین مہینہ ہے، اور جو اللہ کا لحاظ دکھے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام کوآسان فرمادے گا (۳) بیاللہ کا وہ تم ہے جواس نے تم پراتارا ہے اور جواللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی خطائ کو مٹادے گا اور اس کے لیے اجر کو بڑھادے گا (۵)

قُدِرَعَلَنُهُ وِرْدَةُ فَلَيْنُفِنَ كِأَلْتُهُ اللَّهُ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا مَا أَنَّهُ ا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْلُ عُنْ يَعْمُ وَالْوَكَالِينَ مِنْ ثَرْيَةٍ مَتَّتُ عَنْ أَثْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبُهُمْ إِحِسَانُا شَدِينُكُ أُوَّعَذَّهُ مُهُمَّا عَذَا بَّا تُكُوُّا فَنُ اتَّتُ رَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَامِيَّةً أَمْرِهَا ضُعُولُهَا عَدَّاللَّهُ لَكُمُّ عَنَا يَاشَدِينًا ۚ فَاتَتُوااللَّهَ يَا ولِي الْكِلْبَاتِ قَالَذِينَ الْمَثُوا فَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَثُرُا الْأَرْسُولُا يَتْكُوا عَلَيْكُو الْبِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ لِنُورِ مَ الَّذِينَ امْنُواوَعُلُواالْقُلِحَتِمِنَ الظُّلَّاتِ إِلَى الْتُورُومَنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيُقُلُّ مَا إِكَا يُنْ خِلْهُ جَنَّتٍ مَّوِي مِن فَقِهَا الْأَنْهُمْ لِيئِنَ فِيَّ أَبُنَا قَدُ أَحْسَ اللهُ لَهُ رِزْقًا ۞ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ مَمْوْتٍ وَمِنَ الْرُوْنِ مِثْلَهُنَ نَيْنَكُلُ الْأَوْمِينَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْ ثُولَةً وَأَنَّ اللهُ فَنَا لَهَا طَا خُلَّ شَيٌّ عِلْمًا رَقَّ Minute de Caracia de C

ان کوانی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو اوران کوتنگ کرنے کے لیے ان کوستاؤ مت ،اورا گروہ حمل والیال ہوں تو ان برخرج کرتے رہو یہاں تک کہ حمل وضع ہوجائے پھراگروہ تبہارے لیے (بچہ کو) دودھ يلائيس تو ان كي اجرت ان كوادا كرو اور آپس ميس بهتر طریقه برمشوره کرلواور اگر دشواری پیدا کروگ تو کوئی دوسری عورت اس کودودھ بلائے گی (۲) وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرج کرے اور جس برروزی تنگ ہوتو اس کواللہ نے جودیا اس میں سے خرج کرے اللہ کسی نفس کوا تنا ہی مکلّف بنا تاہے جنتا اس نے اس کو دیا ہے، جلد ہی الله دشواری کے بعد آسانی پیدا فرمادےگا (۷) اور کتنی بستیاں ہیں جھوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے بغاوت کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور ان کوایک انجائے عذاب میں مبتلا کیا (۸) تو اُنھوں نے اینے کرتوتوں کا مزہ چکھا اور ان کے کاموں کا انجام م اٹے کا ہوا (9) اللہ نے ان کے لیے بخت عڈاب تیار كرركها بس اعموشمندد! جوايمان ركمة موالله س ڈرتے رہو، اللہ نے تمہارے لیے نفیحت کوا تار دیا ہے(۱۰)رسول ہیں جو همہیں صاف اللہ کی آسیس یر ه کرساتے ہیں تا کہ ایمان والوں اور اچھے کام کرنے

والوں کوتاریکیوں سے نکال کرروشی میں لائیں اور جوبھی اللہ پر ایمان لائے گا اورا چھے کام کرے گاوہ (اللہ) اس کوالی جنتوں میں داخل فر مائے گا جن کے یتجے نیریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ نے ان کے لیے ان کی روزی بہت خوب تیار کی ہے اللہ بی ہے جس نے سات آسان بنائے اور اضیں کی طرح زمین بنائی، اس کا تکم ان کے درمیان اتر تار ہتا ہے تا کہ تم جان لوکہ اللہ ہر چیزیر قدرت رکھتا ہے اور اللہ کاعلم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے (۱۲)

(۱) طراق دیدی ہے تو دشنی مت نکالواور ستاؤ نہیں کہ وہ جور ہو کر گھر چھوڑ ویں بلکہ بہتر طریقہ ہے دھوادر بہتر طریقہ مرد شعب کروڑ ایک پیکا خرج شوہ کے ذمہ ہے بچکوا گرعورت دو دھ پلائے تو بہتر ہے دواس کی ماں ہے مگروہ اس کے خرج کا مطالبہ کرسکتی ہے جومشورہ سے طے کرلیا جائے ہم دا گرخرج دینے پر دضا مند نہ ہو

#### ﴿سورهٔ تحریم ﴾

الله ك نام سے جوبر امہر پان نہایت رحم والا ہے اے نی آپ کیوں این ہو یوں کی خوشی کے کیے اس چیز کو حرام کررہے ہیں جس کواللہ نے آب کے لیے حلال رکھا ب? اورالله بهت بخشف والامهربان ملي (١) يقيينا اللهف تمہارے لیے تمہاری قسموں سے نگنے کا طریقہ طے فرما ویا ہے اور اللہ بی تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب جانتا حكمت ركھتا ہے(٢) اور جب نبى نے اپنى بيو يول ميں ہے کسی سے ایک بات چیکے سے فرمائی پھر جب ان (بیوی) نے اس کوظاہر کردیا اور اللہ نے آپ کے لیے بات کھول وی تو آپ نے اس میں کچھ بات جنلائی اور كي المحصر چور ديا، توجب آب في ان بيوى كي سامن وہ بات جتلا دی تو وہ پولیں آپ کوئس نے خبر دی ، آپ نے فر مایا مجھے تو اس زات نے بتایا جو خوب جانبے والی اور بوری خبر رکھنے والی ہے (۳) اگرتم دونوں اللہ سے لوبه کرلوتو تههارے دل ماکل ہی ہیں اور اگرتم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کردگی تو یقیناً اللہ ہی آپ كاكارساز باور جرئيل اور نيك ايمان والااوران کے علاوہ فرشتے (آپ کے) پشت پناہ بین (۴) اگروہ حمہيں طلاق ديدي تو فورانى ان كارب (تمہارے) بدله

أَيُّهُا النَّبِيُّ لِمَ نُعَرِّمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ "تَمْتَعَى مُرْضَاتَ ڒٛۯٳڿ۪ڬٷٳؿڶۿؙۼٞڣؙۯۯؠڿؠ۫ؠ۫ؖ۞ڡۧۮ؋ٚڔۻٳڶڶۿؙڵڴۊؾؘڿؚڴۊ يْمَانِكُوْ وَاللَّهُ مُولِكُوْ وَهُوالْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ وَالْمُوالْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ وَوَ إِذَا اسَّرَ النَّبِيُّ إِلَّى بَعُضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَتَا نَبَّاتُ مِنْ وَأَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّتَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا الْمَالِهِ قَالَتُ مَنْ آئِدًا لَا مُنَا قَالَ بَتَأَنِ الْعَلِيْرُ الْعَبِيْرُ إِلَى مَنْ وَبَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَعَتْ قُلُونُكُمُنا وَإِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَمُولُلهُ وَجِيْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْيِكَةُ بُعُكَ ذَٰ لِكَ لِهِيُرُّ عَلَى رَبُّ إِنْ طَلَقَالُيُّ أَنْ يُبِيلُهُ أَزُواجًا خَيْرًا مِّنْكُنِّ سُلِمْتِ مُؤْمِنْتِ قِنْتِ أَبِيْكِ عِبْدِ عِبْدَ الْمِهْتِ الْمِهْتِ بِّباتٍ وَأَبْحَارًا صَآيَةُ الَّذِينَ أَمَنُوا قُوَا أَنْفُكُمْ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَتُورُهُ النَّاسُ وَالْحِنَارَةُ حَلَيْهَا مَلَّهَا مُنَّالِكُهُ عِلَاثًا بِثِنَا اذَّ لَّا يَعْمُونَ اللهُ مَا أَمُرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ©

مقله

میں ان کوالی ہویاں عطافر مائے گاجوتم سے بہتر ہوں گی ، فر ماں بر دار ، دل سے یقین کرنے والی ، اطاعت شعار ، توبہ کرنے والی ، عبادت گذار ، روز ہ دار ، غیر کنواری بھی اور کنواری بھی (۵) اے ایمان والو! بچاؤا ہے آپ کواورا ہے گھر والوں کو (جہنم کی) اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے ، اس پر سخت گیرز بر دست فرشتے مقرر ہیں ، جو (اللہ کے ) کسی حکم کی سرتا بی نہیں کرتے اور ان سے جو کہا جاتا ہے وہ کیے جاتے ہیں (۲)

تو ظاہر ہے کہ کی دومری تورت کوتری دورہ پلوا تا پڑے گا، اس ہے بہتر ہے کہ وہ بچکی ماں ہے جواس کی سمابقہ بوگ ہے تری دورہ پلوا ہے۔

(۱) انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تمام از واج کے یہاں جانے کا تھا، ایک مرتبہ حضرت زبنٹ نے اس موقع پر آپ کی تواضع شہد ہے کی، اس میں ذراد ہر گلی، دوایک دن ایسا ہوا، اس پر حضرت عائشہ دھے ہم کو طبعاً بھی تا گوارگزرا، جب آپ ان کے یہاں تشریف لائے تو افعوں نے کہا کہ آپ کے منصب مغافیر کی ہوآتی ہے، یہ ایک بھول ہے جس سے شہد کی مصر سے خور مایا ہاں میں نے شہد بیا ہے چھر ان دونوں کی طب خاطر کے لیے فرمادیا کہ اس بھی نے موال دونوں کی طب خاطر کے لیے فرمادیا کہ اس بھی نے موال ہوگئی میں اور آپ کو تم فرمادیا کہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی تا مناسب انھوں نے حضرت عائشہ ہوا کہ پھر آپ نے عموی طور پر بیڈر مایا کہ جوکوئی نا مناسب انھوں نے حضرت عائشہ کو ڈرکھارہ ادا کرنا ہوا کہ اور آپ کو تعظرت حصہ ہے کہ دیا گئی جو ان دونوں کو تعظرت حصہ کو تا کہ بال حضرت عائشہ دونوں کو تعظرت حصہ ہے کہ دیا گئی دیا دیا مگر پوری تفصیل ذکر تھیں گئی تا کہ ذیا دہ شرمندہ نہ بول سے کہ دونوں کو تعظرت سے کہ دونوں کو تعظرت اس ہے کہ دیا کہ کہ دیا کہ جو کہ دیا دیا میں دور کہ حصرت کے کہا دیا کہ اس کہ بال دور آگے تمام ازدوائی مطبرات سے کہا جارہا ہے کہ دونوں کو تعظرت کی جو کہا کہ دیا کہ جو کہا تھا دیا میں دور کہا دیا کہ دیا دیا کہ جو کہ دیا کہا کہ دیا دیا میں دور کر میاں دور کہا دیا کہا جارہ کہ کہ دونوں کو تعظرت کے دونوں کو تعظرت کو کہا دیا کہ دور کر کھارہ ان دور کہا کہ کہا کہ دونوں کو تعظرت کو کھر کو دور کو کہا کہ کہ دیا کہ کہ دونوں کو تعظرت کے کہا کہ دونوں کو تعظرت کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ دونوں کو تعظرت کے کہا کہ دونوں کو تعظرت کے کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کھر کے کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کھر کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کہ کہ کو کھر کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

نَايَّهُا الَّذِينَ كُفُرُ وَالْاَتَعْتَةِ رُواالْيُومَرُ إِنْمَا جُزُونَ مَاكَةُ تَعْمَلُونَ ۗ كَالَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا تُرْبُوۤ إِلَى اللهِ تَوْبُهُ تَمْسُوعًا عَماسي رَبُّكُوْ أَنَّ لِكُفِّرَ عَنْكُوْ مِيِّيا أَيْكُوْ وَرُبِّهِ خِلَكُوْمَ مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُورُ يُومُ لِأَعْزِى اللهُ النَّبِي وَالَّذِينَ الْمُوامِعَا نُورِهُ وَيَسْلَعُي بِينَ أَيْدِيهِمُ وَيِأْيُمَا نِهِمُ يَعْوُلُونَ رَبِّنَا أَيُّهُ وَلَكَا نُوْرِيّاً وَاغْفِرُ لِكَا ۚ إِنَّكَ عَلَّى قُلِّ شَيْ قَدِيرُ ٥ يَالَيْهَا النَّبِيُّ جَاهِدٍ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَاوَنَهُمْ جَهَتُمْ وْبِنُسَ الْمَصِيْرُ فَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِكَذِينَ كُفُرُ والمُرَاتَ نُوْتِع وَ امراك لؤط كانتاعت عبدين من عباد كاصالحين فَخَانَتُهُمَّا فَلَوْيُغُنِيّا عَنَّهُمَامِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادُخُلَا النَّارُ مَعُ اللَّهِ خِلِينٌ ® وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ أَمَنُوا السَّرَأَتَ فِرْعُونَ إِذْ قَالْتُ رَبِّ ابْنِ لِي مِنْدَ لَيْبِيتَ إِنِي أَجْدُةِ وَجَيْنُ مِنْ فِرْعُونَ وَعَلِهِ وَفِيْنِيْ مِنَ الْقُومِ الظَّلِمِينَ أَهُ وَمَوْيَسَمَ ابْنَتَ عِمْرِنَ الْرَيِّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا نَتَفَخْنَا فِيهُ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَكَ مَّتُ بِكُلِماتِ رَبِّهَا وَكُتُمِهِ وَكَالْمَتُ مِنَ الْعَلِيْدِينَ ﴿

اے وہ لوگو! جنھوں نے اٹکار کیا آج عذر پیش مت کرو،تم جو کچھ کرتے چلے آئے ہوای کی تمہیں سزا دی جارہی ب(٤) اے ایمان والو! الله کے حضور میں سجی تو به کرو، امید ہے کہ اللہ تہاری غلطیوں کومٹادے گا اور تہہیں ایس جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے شیح نہریں جاری ہوں گی،جس دن اللہ نی کواوران کے ساتھ ایمان والوں کورسوائیس فرمائے گاءان کا ٹوران کے سامنے اوران کے وائیں (ان کے ساتھ) چل رہا ہوگا، وہ کہیں گے کہا ہے ہارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو ممل فر مادیے، اور هاری مجشش فر ما، یقیناً تو هر چیز پر بوری قدرت رکهتا ہے (۸) اے نی منکروں اور منافقوں سے جہاد کرتے جائيةً اوران كے ساتھ تخت ہوجائي اوران كالمحكانہ جنم ہے اور وہ بدترین انجام کی جگہ ہے (۹) اللہ کا فرول کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دیتا ہے، دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں جونیک تھے تو انھوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلہ میں ان کے ذرا بھی کام نہ آئے اور حكم مواكرداخل موجايف والول كساتهم وونول بهي روزخ میں داخل ہوجاؤ (۱۰) اور اللہ ایمان والول کے ليے فرعون كى بيوى كى مثال ديتا ہے، جب انھول نے كہا

کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون ادراس کے کرتوت سے نجات دے اور ظالم تو م سے مجھے نجات عطافر ما (۱۱) اور عمران کی بیٹی مریم ( کی مثال دیتا ہے) جنھوں نے اپنی عفت کی حفاظت رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روقع پھونکی اور انھوں نے اپنے رب کی باتوں اوراس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت شعار لوگوں میں تھیں (۱۲)

### **≪سورهٔ ملک** پ

الله كے نام سے جوبر امبر پان نبایت رحم والا ہے برسی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری باوشابت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے(۱) جس نے موت وزندگی کواس لیے بیدا کیا تا کہ وہ ہیں آ زما کرد کھے کہتم میں کوئ عمل میں زیادہ بہتر ہے اور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے (۲) جس نے اوپر شیح سات آسان بنائے بتم رحمٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں ذرا بھی بے اعتدالی نہ یا دیگے تو نگاہ دوڑ اکر دیکھ او کیا تهمیں ذرا بھی خلل نظر آتا ہے؟ (۳) پھر باربار نگاہ دوڑاؤ نگاہ تھک ہار کرلوث آئے گی اوراس کو پچھ ہاتھ نہ آئے گا (سم) اور ہم نے آسان دنیا کوروش چراغوں سے سجا دیا ہے اور ان کو ہم نے شیطانوں پر پھر برسانے کا ذربعہ بھی بنایا ہے اوران کے لیے دہمتی آگ کا عذاب تیار كرركما يا (٥) اورجفول في اليدربكا الكاركياان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین شمکانہ ہے(۲) جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کی د ہاڑیں سنیں گے اوروہ ایالی مارر ہی ہوگی (۷) لکے گا کہ وه غصرے بھٹ بڑے گی جب جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گاتواس کے محافظ ان سے پوچھیں کے کہ کیا

والله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ نُبْرَكَ الَّذِي بِيدِيهِ الْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرُنَّ إِلَّذِي عَلَقَ الْمُوْتَ وَالْمَيْوَةَ لِيَبِلُوَكُوْ ٱيُّكُوُ ٱحْسَنُ عَمَالُا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعُفُورُ ﴿ أَنَّانِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ طِبَا قَا مَاتَزَى فِي خَلْقِ الرَّحْلِي مِنْ تَفُوْتِ فَارْجِعِ الْبَصَرُّ هَلُ تَرَى مِنْ فُطُورٍ۞ ثُقُوارِ جِي الْمِصَرُكُرُكَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبِعَرُخَالِمِنُأُوَّهُوَحَرِيدُنْ وَلَقَلَ زَيَّا السَّمَآءُ الدُّهُ لَيْسًا بمصابية وجعلنها رجومالانتاطان وأغتانا كالشع عَذَابَ السَّعِيْرِ۞ وَلِلَّذِينَ كُفُرُ وَايِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَ وَبِئْسَ الْبَصِيرُ الْأَالْقُو الْمُهَاسَمِعُوالْهَا شَهِيقًا وَهِي تَعُورُ اللَّهُ الْمُنْ وَكُن الْعُيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَرْجُ سَأَلَهُمُ غَوْنَتُمَا ٱلَّهُ يَأْمِلُونَوْيُرُقُ قَالُوا بَلِّي قَدُجًا مُكَانَفُ يُرُّهُ فَلَكُمْنَا وَفُلْنَامَانَزُلَ اللهُ مِنْ مُنْ عُنَّ اللهُ إِنَّ اللَّهِ مُلِّل إِلَّهِ فَاللَّهِ مِنْ مُنْ عُلِ الله وَقَالُوْ الوَكْنَا لَسَمُمُ أَوْتَعْقِلُ مَا ثُنَّا إِنَّ آمَهُ لَا يَالِيهِ إِللَّهِ عِيرٍ @ WONE TO BE STOLD S

منزلء

تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا (۸) وہ کہیں گے کیول نہیں ہمارے پاس ڈرانے والاََصْرور آیا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہااللہ نے کچھ کے الاُنہیں آیا کہ جھے سے کا م لیا کہا اللہ نے کچھ کے کہا گرہم س لیا کرتے اور بچھ سے کا م لیا کرتے تو ہم دبی آگہ والوں میں شامل نہ ہوتے (۱۰)

<sup>(</sup>۱) چراغوں سے مرادستار سے اور سیار سے بیں جورات کو چیکتے دیکتے نظر آتے ہیں اوران سے شیطانوں کے مارنے کا کام بھی لیا جا تا ہے اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کاعذاب ہے (۲) پرالی بخت آگ ہوگی کہ اس سے خوفناک آوازین نکلیں گی اور بے انتہا جوش واشتعال سے ابیامعلوم ہوگا کہ جیسے غصہ میں پھٹی پڑتی ہے (۳) اللہ تعالیٰ بداس لیے سنار ہاہے کہ اس دن سے پہلے انسان فور کر لے اور ایک اللہ کو مان کراہیے بچاؤ کا سمامان کرلے۔

مَنْ خَكَقُ وَهُوَ اللَّهِلِيفُ الْخِيدُونَ هُوَ الَّذِي مَعَلَ لَكُ لْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِهِمَا وَكُلُوا مِنْ لِدُوهِ وَالَّهِ النُّشُورُ@ءَ أَمِنْتُرُ مَّنَّ فِي التَّمَاءُ أَنَّ يَخْبِفَ بِكُمُ الْارْضَ فَإِذَاهِيَ تَنْمُورُهُ أَمْ أَمِنْتُومُ فَي السَّمَآءِ أَنْ رُسِلَ عَلَيْكُو حَاصِبًا كُلْتَعْلَنُونَ كَيْفَ نَدِيْرِ ﴿ وَلَقَالُ لَذَّبَ الَّذِينَ مِنَ تَبَرِّلِهِمُ فَكَيْفَ كَانَ كَلِيْرِهِ أَوْلُو يُرَدُّ إِلَى الطَّايْرِ فَوْقَهُمْ صَّفْتٍ وَّيَقْبِضْ ثَمَّايُنْسِلَهُ فَ إِلَّالْوَمْ إِنَّهُ بِكُلِّ مِّنَّى أَبُصِيرٌ ﴿ الْمَنْ هَٰذَا الَّذِي هُوجُنُدُ لَّهِ يَمْ عُرُكُونِ وَوَنِ الرَّحَيْنِ إِنِ الْكِيْرُ وَنَ إِلَّا إِنَّ عُرُولٍ اَمَّنَّ هٰذَا الَّذِي يَرَنُ قُلُو إِنَّ آمُسَكَ رِنَّ قَاهُ ثُلُّ لَّهُ فِي عُتُودً نُفُورِ ﴿ أَفَسُ يَعْشِي مُصِحَبًّا عَلَى وَجُهِ أَهُ لَآى أَمَّنُ تَنْمُونُ سَرِيًّا مَلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيُّو ﴿

بس وہ اپنے جرم کا اقرار کرلیں گے تو کیسی ہلا کت ہے د کمتی آگ والول کے لیے (۱۱) ماں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے(۱۲) تم اپنی بات آہتہ کہویا زور زور سے یقیناً وہ سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے(۱۳) کیا وہی نہ جائے گا جس نے پیدا کیااوروہ بڑابار یک بیں اور بوری خبرر کھنے والا ہے (۱۴) وہی ہے جس نے تمہارے ليے زمين كوزم بنايا توتم اس كے كائد هوں ير چلواوراس كا رزق کھا دُ اور اُسی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ ہوکر جانا ير(١٥) كياتم آسان والے سے بنوف بوگئے كدوه ممہیں زمین میں دھنساد **ے تو وہارز**نے لگے (۱۲) یاتم آسان والے سے نڈر ہوگئے کہ وہتم پر دھول جری آندھی جھیج دے پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈراوا کیسا (ہولناک) تھا (کا) اور ان سے پہلے والوں نے بھی حبطلایا تھا تو میری پکڑ کیسی (سخت )تھی (۱۸) بھلا انھوں نے اینے اوپر برندوں کونہیں دیکھا پر کھولے ہوئے بھی ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، رحمٰن کے سواکون ان کوتھا متا ہے، بقیناً وہ ہر چیز پر بوری نگاہ رکھتا ہے (١٩) بھلاكون ہے رحمٰن کے سواجو تمہارالشکر بن کرتمہاری مدوکرے گا، کا فرتو بڑے دھو کہ میں بیل (۲۰) بھلاا گروہ اپنی روزی

روک لے تو کون ہے جو تمہیں روزی پہنچائے ، کوئی نہیں ، بات میہ ہے کہ وہ سرکشی اور بیز ارمی پراڑ گئے ہیں (۲۱) بھلا جواوندھا ہو کر منھ کے بل چل رہا ہووہ منزل مقصود پر پہنچنے والا ہوگا یاوہ جوسید ھے راستہ پڑھیکٹھیک چل رہا ہو (۲۲)

(۱) پہلے انعابات یا دلائے گئے، اب اللہ کے قہر وانقام کو یا دولا کر ڈرانا مقصود ہے، لینی زہن تہارے لیے خرکر دی گئی، گریا درہے کہ اس پر عکومت اس پیدا کرنے والی کی ہے، اگر وہ چاہے تو زہن ہیں تم کو دھنسا دے یا اور کس عذاب ہیں جتال کردے، اس لیے آ دمی کے لیے ذیبائیس کہ وہ اس مالک مختارے نثر رہو کر شرارتیں نثر وع کردے اور اس کے ڈھیل دیے پر مغرور ہوجائے اور اس کو کھول جائے گا انکار کرنے والوں اور نافر مانوں کا جوحشر پہلے ہوچکا ہے اس کا تذکرہ کی گیا ہے (۲) پر ندے بھی اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہیں، گھنٹوں فضا میں تیرتے رہتے ہیں (۳) منکر اگر ہے بھیتے ہیں کہ ان کے دیوتا وس کی فوج ان کو اللہ کے عذاب ہے، پیالے گی تو وہ بڑے دھوکہ ہیں ہیں، اس قدرت والے کے سما منے سب عاج و در ماندہ ہیں (۴) منزل تک وہ پنچ گا جوسید ھے راستہ پرآ دمیوں کی طرح سیدھا دور جونا ہموار راستہ پر اوندھا ہوکر منورے بل چاتا ہواس کے منزل مقصود تک و بنچنے کی کیا تو تع کی جاسمتی ہے، یہ مثال دی ایک موحد اور شرک کی۔

کہہ دیجیے کہ اس نے تم کو وجود بخشا اور تمہارے کان اور آئکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر گزاری کرتے ہو(۲۳) كهدد يجيكداس في جهيس زين يس يصلا ديا إدراس کے باس تم سب کوجع ہونا ہے (۲۴) اوروہ کہتے ہیں کہ اگرتم سيح بهوتو بتاؤ كهوه وعده كب پورا بهوگا (٢٥) آپ بتادیجیے کہ ساراعلم اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو کھل کر خبر دار کردینے والا ہوں (۲۷) پھر جب وہ اس کوقریب آتا دیکھ لیں گے تو مکروں کے چیرے بگڑ کررہ جائیں كر اوركها جائے گا يى وہ چيز ہے جوتم مانكاكرتے منظ (٢٤) آپ يو چھئے تمہارا كيا خيال سے اللہ مجھے اور ميرے ساتھ والوں كو بلاك كرے يا جم پر رحم فرمائے ، آ خر کا فروں کو در دناک عذاب سے کون پناہ دے سکتا ئے (۲۸) کہدویجے کہ وہ رحمٰن ہے، ہم ای پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ، بس جلد ہی تہمہیں معلوم ہواجا تا ہے کہ کون کھلی مراہی میں ہے(۲۹) آپ ہو جھتے كتمهاراكيا خيال با گرتمهارا ياني تبول مين چلا جائے لوكون ب جوهمين صاف تقراباني لاكرديد (٣٠)

﴿سورهٔ قلم ﴾

الله كے نام سے جوبر امہر مان نہايت رحم والا ب ن متم ہے قلم كى اور اس كى جو چھووہ لكھتے ہيں (١) آپ قُلْ هُوَالَّذِيُّ أَنْشَأَ كُوْوَجَعَلَ لَكُوالسَّمْعُ وَالْأَبُمَارُو الْأَنْدِينَةَ وَلِينُالَامَّا لَمَثَكُّرُونَ۞قُلُ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمُ إِنْ الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحُفَّرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّى هَٰذَاالُوعَكُ إِنْ كُنْ تُوصِٰدِ قِبُنَ۞قُلْ إِنْهَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنْهَا أَنَا إِيرُ مُثِيدُنُ ۞ فَلَتَا رَأَوُهُ زُلْفَةً مِينَّتُ وَجُوهُ الْذِينَ مَّرُوْاوَدِيْلَ هَلْنَا الَّذِي كُنْتُوْيِهِ تَكَاعُونَ عَلَى الْوَيْتُمُ إِنَّ أَهُلَكُمْ إِنَّالُهُ وَمَنَّ مَّعِيَّ أَوْرَحِمَنَا فَمَنَّ يُجِيرُ الْكُفِي إِنَّ الْكُفِي إِن مِنْ عَنَابِ ٱلِيَّيِرِ ﴿ قُلُ هُوَ الرَّحْنُ الْمُتَابِمِ وَعَلَيْهِ وَكُلْنَا "فَسَتَعُلَوْنَ مَنْ هُولِيْ ضَالِ مُبِينِ ﴿ فَكُلْ رُوِّيْتُهُ إِنَّ أَصَّبِحُومَا وَكُوْعُورًا فَهُنَّ يُأْمِيُّكُوْ بِمَا إِمَّعِيْنِ ٥ SALES SERVICES سيرانك الرَّحْلِين الرَّيميُّون نَ وَالْقَـُكُووَمَا يُسْظُرُونَ فَمَا النَّهُ بِيغُمَّةً رُبِّكَ ؠؚٮۜۼٷؙڹۣ؈ٞۅؘٳؽؙڶڬؘڵٳۼڗؙٵۼؘؿؚۯؠۜٮٮؙۏٛڹ۞ٝۅٳڷڰ ؙڵؽڂؙؿٙ؏ڟۣؽۄٛڡٛۜؾۘڋؙؙڝ*ڰۯؿؿۼٷۏؽ*۞۫ؠڷؾۜڵۅٛٳڷٮڡٛٚڗؙؽؙ۞

منخله

اسے رب کے صل سے دیوائے ہیں جی (۲) اور بلاشباآ پ کے لیے ایسا اجر ہے جوشم ہونے کوندائے گا (۳) اور یقینا آپ اخلاق

إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْلَوْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَهُ ۑٵڵؠؙۿؾؘۑؿڹ۞ڣؘڵٳؿؙڟۼٵٮؙؙڴێۧۑؠؿڹ۞ۅٙڎؙۅٛٳڷۅٛؾؙڎؙۄؚؽؙ فَيْلُ هِنُونُ۞وَلِا نُطِعُ كُلُّ حَلَانٍ مَّعِيْنِ۞َ هَمَّا إِرْمَشًا ؠؚڹؠؠؠ۫ۅۣ۞ٚڡۜڰٵ؏ڒؚڵڶڂؘؽؗۯۣڡؙۼؾٙؠؚٲڗؽڋؚ۞۫ۼؙؾؙڵۣؽؘڡؙؽڎڵڮڎؘۯؽؽؙۄٛ أَنْ كَانَ ذَامَالِ وَيَنِينَى ﴿ إِذَا تُتُلُّ مَلَيْهِ الْلِتُنَا قَالَ ٱسَاطِيُوالْزُوَّلِينَ ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى أَغُوْطُوهِ ﴿ اِثَالِكُونَا هُوَكُمَا بِلَوْنَا اَصُعْبَ الْمِنْكُو وَإِذْ اَقْسَارُ الْمِصْرِمُنَّهَ الْمُصْرِعِيْنَ ﴿ وَلَا ؽٮؙؾؿؙڗ۠ڹ۞ۏٞڟٵػؘٵؽۿٲڟٳؖۑڰٛڗٙڽٷڗڸٟػۅۿۄؗ۫ڒڵٳؠٷڹ فَأَصْبَحَتُ كَالصَّرِيْجِ أَفَتَنَا دَوْامُصْبِحِيْنَ أَلَالَ اغْدُوْاعَلْ حَرْثِكُوْ إِنْ كُنُتُو صُرِمِينَ@فَانظَلَقُوْا وَهُمْرِيتَخَافَتُونَ۞ ٲڽؙ؆ڔؽڂؙڶؠٞٵڶؽۅ۫مرعڵؽؙؙۏ۫ۄٚۺڮؽ۫۞ۜۊۜۼڰۏٳۼڸ؞ڞڗ؞ عْدِرِين ﴿ فَلَمَّا رَاوَمَا قَالْوَ إِلَّا لَضَا لُّونَ ﴿ بَلْ نَعْنُ مَعُرُومُونَ@قَالَ أَوْمَنظُهُمُ الْوَاقُلُ لَكُوْلُولَاثُمِيمُونَ@ عَالُواسُبْ لَىٰ رَبِّنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ @فَأَمْثِلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعُضٍ يَتَلَاوُمُونَ @قَالْزَ إِلْوَيُلَنَا إِنَّا لَٰنَا ظَفِينَ @ WATER CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER

یقیناً آپ کا رب سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے جا بھٹ کا اور وہ ان لوگوں کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے جھوں نے سیدھا راستہ بالیا (2) تو آپ جھٹلانے والول کی باتوں میں مت ریٹے (٨) وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑجا ئیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائنی (۹) اور کسی بھی بہت قتم کھانے والے کی باتوں میں نہ آ جائے گا جو بے حیثیت ہے (۱۰) طعنے وینا اس کا کام ہے، چغلیاں کھاتا چھرتا ہے(۱۱) بھلائی کے لیے روڑے اٹکانے والاء زیادتی کرنے والا گنبگار ہے(۱۲) سنگ ول ہے اس کے علاوہ بے نام ونسب ہے (۱۳) صرف اس ليے كه وہ يؤے مال و اولا دوالا ب (١٩٢) جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ گذشتہ لوگوں کے افسانے ہیں (۱۵) ہم جلد ہی اس کی سونڈ ہر داغ لگائیں گے (۱۲) ہم نے ان ( مکہ والوں) کو بھی آزمایا جس طرح ہم نے باغ والول کو از مایا تھا جب سب فے شمیں کھا تیں کہوہ سورے ہی سویرے اس کے پھل توڑ کیں گے (۱۷) اور وہ کوئی استثنا نہیں کررہے تھے (۱۸) بس ان کے سوتے ہی سوتے آپ کے رب کی طرف سے ایک مصیبت اس پر سے گزرگئی (۱۹) تو وہ بالکل کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو کر

ره گیا (۲۰) پھر جنج ہی جنگی انھوں نے ایک دوسر کو آواز دی (۲۱) کہ اگر تمہیں پھل تو ڑنے ہیں تو صبح ہی جنج کھیت کی طرف چل دولا ۲۲) اس وہ سب چل دیے اور چیکے چیکے وہ کہ درہے تھے (۲۳) آج تمہارے پاس کوئی مسکین مہاں پھٹنے نہ پائے (۲۲) اور وہ سورے ہی دوسرے پھل دیئے (۳۲) کہ وہ کر وہ دولا (۲۵) پھر جب انھوں نے اس کو و کھا تو ہو لے کہ ضرور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں (۲۲) (پھر جب حقیقت کھلی کہنے لگے) ہاں بات یہ ہے کہ ہم محروم رہ گئے (۲۲) ان میں سب ہے بہتر آدمی بولا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم تعبین تھی تا ہم ہی نا انصاف میں نے کہا نہیں تھا کہ تم تعبین کرتے ہیں بقینا ہم ہی نا انصاف میں نے کہا نہیں تھا کہ تم تعبین کرتے گئے (۲۸) وہ کہنے لگے ہم اپنے دب کی تبلیج بیان کرتے ہیں بقینا ہم ہی نا انصاف میں رہے کہا نہیں میں کرش تھے (۲۳)

هَلَى رَبُّنَا أَنَ يُبِّدِلْنَا خَيْرُ أَمِنْهَا إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا (غِبُونَ ﴿ كَنَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَنَابُ الْإِخْرَةِ أَحَثُ ثُرُ كُوكَانُوا يَعُلَبُونَ شَانَ الْلُتُتَقِينَ عِنْدُرَتِهِمْ حَبْتِ النَّعِيْمِ ﴿ ٱنَنَجْعَلُ الْسُلِيئِيَ كَالْمُجْرِمِينَ۞مَالَكُوْ كَيْنَ تَعَكَّمُونَ۞ ٱمْرَاكُوُرِكِتْكِ فِيهُوتَكُورُسُونَكُ إِنَّ لَكُونِهِيْهِ لَمَا تَعَيَّرُونَ فَ أَمْ لَكُوا يَمَانُ مَلَيْنَا بِالْعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ النَّ لَكُمُ لَمَا مَّعُكُمُونَ ٥ مَسَلَّهُمُ النَّهُمُ إِينَا إِكَ زَعِيمُ الْمُونَ الْمُؤْمَلُهُمْ مُعَرَّكًا إِنْ فَلْيَأْتُوْابِشُرَكَا يَهِمُ إِنْ كَانُوُاصْدِقِينَ۞يَوْمَر يُكْشَعُ عَنُ سَالِيَ وَ يُدُ عَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسُتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةً اَبِصُارُهُ وَتَوْهَقُهُمْ دِلَّهُ وَتَكُا كَانُوا يُلُا عَوْنَ ٳڶٵڶۺؙڿؙۅ۫ۮؚۅؘۿؙۄؙڛٝڶؚؠؙۏؙڹ۞ڣؘۮڒؽٚۅٛڡۜڹ۠ڲڒؚۨؖڮؠۿۮ رَبِّكِ وَلَا تَكُنْ كَصَامِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادِي وَهُوَمِ كُفُّاوْ أَنَّ أَ

ان کو پہۃ بھی نہ چل سکے گا (۳۳) اور میں ان کو ڈھیل دول گا یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے (۴۵) کیا آپ ان سے کوئی اجرت ما تکتے ہیں تو وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جارہے ہیں (۴۶) یا ان کے باس ڈھکی چھپی با تیں ہیں جن کو وہ لکھ رہے ہیں (۲۷) تو آپ اپنے رب کے فیصلہ تک صبر کرتے رہیں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوجا نیس جب انھوں نے اپنے رب کو گھٹ کر پکاراتھا (۴۸)

۔ (٣) ایک نیک انسان تھا جو پیداوار کا ایک بیزا حصہ غریبوں کو دیتا تھ جو اس کے بیٹوں کو اچھانہیں مگنا تھا، باپ کے مرنے پر بیٹوں نے طے کرلیا کہ سب کا سب گھر لائیں گے اور ایسے وقت کی تائیں گئے تو وہ جاہ ہو چکا تھ ، اس مب گھر لائیں گے اور ایسے وقت کی کاٹ لیس کے کہ غریبوں کو بیتہ ہی نہ جلے گا، جب قر ارداد کے مطابق سویرے ہی سویرے وہ کھیت پر پہنچے تو وہ جاہ ہو چکا تھ ، اس وقت ان کوندامت ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو طامت کرنے گے۔

(۱) یعنی بدونیا کے چھوٹے عذاب کا ایک نمونہ تھا جے کوئی ٹال نہ سکا، بھلا آخرت کے عذاب کوکون ٹال سکتا ہے (۲) کافر کہتے ہے کہ دنیا ہیں ہم زیادہ معزز ہیں ہے خورہ معزز ہیں ہے جہ رہے ہیں؟ ایسی بے عقلی کی بات وہ کہاں سے بک رہے ہیں، کسی آخرت میں بھی زیادہ معزز ہوں گے۔ اللہ فرما تاہے کہ آ قا کے رو بروفر مانبر داراور نافر مان کیا برابر ہوسکتے ہیں؟ ایسی بے عقلی کی بات وہ کہاں سے بک رہے ہیں، کسی کتاب میں کھا ہود کھا تعرب یا جس کی حقیقت اللہ میں مددگار بچھتے ہیں تو ان کو لے آئیں (۳) سے حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ اللہ اس دن اپنی بینڈ کی کھول وے گابی اللہ کی خاص صفت ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے ، بہر حال اس کی خاص تھی دنہ کی وقت سب بحدہ میں گر بڑیں گے البتہ منافقوں اور مشکروں کی کم اکر کررہ جائی گی اور موکن و منافق کو فرق کھل جائے گا، دنیا ہیں اختیار کے وقت کی اخلاص ہے بحدہ نہ کیا ، اب محروی ان کا مقدر ہوگی ، جا ہیں گے قلاف کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ان کا مقدر ہوگی ، جا ہیں گے قلاف کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔

اگر ان کے رب کے نصل نے ان کوسنجالا نہ ہوتا تو وہ چنیل میدان میں بری حالت میں پھینک دیئے گئے ہوتے (۴۹) پھرآپ کے رب نے ان کا انتخاب فرمایا تو ان کو نیک لوگوں میں بنایا (۵۰)اور جب کا فرنصیحت کی بات سنتے ہیں تو ایسا لگتاہے کہ وہ آپ کواپنی نگاہوں سے وْ كُمُكَادِينَ كَاوِروه كَتِيجَ بْنِينَ كَدِينَةِ مُجْنُونَ مِنْ (۵) جَبَد وہ تو تمام جہانوں کے لیے قسیحت ہی تقسیحت ہے (۵۲)

## ₡سورهٔ الحاقه 🆫

اللہ کے نام سے جو بڑا مہر **بان نہایت** رحم والا ہے وہ اٹل حقیقت (۱) کیا ہے وہ اٹل حقیقت (۲) آپ کو پہتہ بھی ہے کہ وہ اٹل حقیقت کیاہے (۳) شموداور عاد نے اس ہلا کرر کھ دیئے والی چیز کو جھٹلا یا (۴) بس ثمورتو بھونیجال<sup>تل</sup>ے سے ہلاک کیے گئے (۵) اور رہے عادتو ان کوالی تقطرا وینے والی ہوا ہے تباہ کیا گیا جو بے قابو تھی (۲) جس کواللہ نے ان پرسات را تیں اور آئھ دن اس طرح مسلسل رکھا كداس نے ہر چيز كوا كھاڑ پھينكا، تو آپ لوگوں كووباں مجھاڑیں کھائے ہوئے بڑا دیکھیں گے جیسے وہ تھجور کے کھو <u>کھلے تنے</u> ہوں (2) نو کیا کوئی بھی ان میں بیا ہوا نظر آتاہے(٨)اور فرعون اوراس سے پہلے کے لوگ اور النی بستیوں نے بھی ای جرم کا ارتکاب کیا تھا (۹) بس

انھوں نے ابیے رب کے پیٹیبری نافر مانی کی تو اللہ نے ان کی ایسی گرفت کی جو بڑھتی چلی گئی(۱۰) جب یانی چڑھ گیا تو ہم نے تم کو روال دوال ستی پرسوار کیا (۱۱) تا کہم اس کوتمہارے لیے عبرت بنادیں اوراس کویا در کھنے والے کان یا در تھین (۱۲)

۔ مگرانکار کیے جاتے ہیں تو ا**س کا بتی**ے خود بھکتیں گے، آپ تو صبر کیے جائیں ، آگے حضرت پونس کی مثال ہے کہ ووثروع میں قوم کے انکار پر غصہ ہو کر چل ویے پھرمچھل کے پیٹ میں انھوں نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے ان پر اپنا خاص نصل فر مایا ، مچھل ان کو کنارے اُگل کی اور اللہ نے وہاں ان کی صحت و زندگی کے اسباب پیدافر مادیے اوران کوایے ان منتخب بندوں میں بنایا جن کودنیا جہان پر برتری حاصل ہے۔

(۱) ہدایت وخیر کی ہاتیں من کر کا فرآپ کوتیز تیز نگاہوں سے گھورتے ہیں اور طرح طرح کے طعنہ دیتے ہیں تا کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں ،بس آپ اپنے کام میں لگے ر ہیں،اورمنکروں کے لیے مقام عبرت ہے کہ صاف صاف خیرخواہی کے باوجودوہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے (۲) اس سے مراد قیامت ہے جوایک اٹل حقیقت ہے، گزشتہ قوموں نے اسے جھٹلایا تو وہ ہلاک کی گئیں (٣) ایسا بھونی ل جو تخت آ واز کے ساتھ آیا جس سے سب کے کلیجے بھٹ گئے اور سب تیاہ و ہر باوکرو یئے گئے (٣) جوتوم "مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً" (تم سے بڑھ كرطا توركون بوكا) كا عرومارتى تقى وہ بواسے ڈھير بوگن اور بوائنى الى جوكى كے بس ميں تيتنى (٥) عا دوشمود كے بعد فرعون بہت بڑھ چڑھ کریا تیں کرنا ہوا آیا ، اور اس ہے پہلے کتنی تو موں نے نا فر مانیاں کیں مثلاً قوم نورج بتوم شعیبً اورتو م لوط جن کی بستیاں الث دی گئیں ، سب نباه كرك د كاديخ كئة (١) حفرت أوح عليه السلام كا ذكر ب

لُوُلِّ إِنْ تَكْرَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ ثَيِّةٍ لَنْيِكَ بِالْعَرَّ وَوَهُومُنْ أَنُونُ ڵؠڿڹؗۅڹٛ۞ۯؠٵۿۅٳڒٳڎؚڰٷۣٳڷڠڵۑؽڹؘڠ مِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ ٥ ٱلْمَاتَّةُ ثُمَّا الْمَاتَةُ فُومَا ادْرِيكَ مَا الْمَاتَّةُ فُ

كَدَّبَتُ شُوْدُومَادُ بِالْقَارِعَةِ ۖ فَأَمَّا ضُودُ فَأَهْ لِكُو بٱلطَّاعِيَةِ وَأَمَّاعَادُ فَأَفُلِكُو إبِرِيْجِ صَرُّصَهِ عَالِيَةٍ ثَ سَخَرَهَا عَلَيْهِمُ سَبُّمُ لَيَالِ وَثَهُرِنِيَةً آيَامِ لِحُسُومًا

فَتَرَى الْقُومَ فِيهَا صَرَعَيْ كَانَّهُمُ أَعْبَازُنُعْ لِ خَارِيَةٍ ﴿

فَهُلُ تَوْلِي لَهُوْمِينَ بَالْقِيَةِ ۞وَكَآ أَرْفِرْهُونَ وَمَنْ قَبْلًا

<u>ۅۘۘۘٱلْمُؤْتَوْنَكُ بِالْغَالِمُنَةِ ۞ نَعَصَوُارَسُولَ رَبْهِمَةً</u>

كأتَذَ هُوُ لَئِكُ الْأَرْابِيَةُ الْكَالْبَاكَانَاكُو مُمَالِّكُو مُمَالِّكُو مُمَالِكُونُ

فِي الْجَارِي مُ الْأَبْجُعِلُهَا لَكُونَنْدِكِرَةٌ وَتَعِيمَا أَدُنُ وَاعِيَةٌ ١

حُرِضُونَ لاتَحْقَى مِتُكُمِ خَانِيَةً @فَأَمَّا مَنُ أُوْلِ <u>ڋڛؠؠڹ</u>ڿ فَيَغُوْلُ هَأَوْمُ اقْرَءُ وَاكِتْهِيهُ ﴿ إِنَّ لْنَنْتُ إِنَّ مُلْقِ حِمَالِيَّهُ أَفَهُ وَلَيْ عِيْشُةٍ رَّا فِيَةٍ أَ نِيُ جَمَّاةٍ عَالِيَةٍ أَفْظُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُّوا وَاشْرَبُوا فِينَكُ إِلِمَا أَسُلَفُتُونِ الْإِيَّامِ الْفَالِيةِ @وَ أَمَّا مَنْ أُوِّنَ كِتُبَاهُ مِثْمَالِهِ فَي فَيْدُلُ لِلْيُتَنِّي لَوْ أَرْسَارِينِيهُ ﴿ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَةٌ فَالْكِنَّهُمْ كَانَتِ الْفَاضِيَةُ فَأَمَّا آغُمُّىٰ عَيِّىٌ مَالِيَهُ ﴿ هَٰكَ كُنِّى مُنْكُلُونِهُ مَنَى مُلْطَيْسِيَهُ ۚ فَخُذُونُهُ عُلُوهُ الْمُتُوَّالْمُحِيْرُ صَلُّوهُ الْأَوْلِي لِللَّهِ ذَرْعُهَا نَبُغُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ اللَّهُ كَانَ لَا يُومِنُ إَنْكُو الْعَظِيْدِينِ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ شَ

مغله

پھر جب ایک ہی دفعہ صور پھونگی جائے گی (۱۳) اور زمین اور بہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی دفعہ میں چکنا چور کردیا جائے گا (١٨) تواس دن پيش آنے والي چيز پيش آجائے گي (١٥) اورآسان کیف بڑے گا تواس دن وہ بھسپھسا ہوگا (۱۶) اور فرشتے اس کے کناروں میر ہوں گے اور اس دن آپ كرب كاعرش آخر فرشت اسيند ادير اللهائ موئ ہوں گے(۱۷)اس دن تم سب کی پیشی ہوگی بتہاری کوئی بھی چھپی بات چھپی ندر ہے گی (۱۸)بس جس کوبھی اس کا نامہ(اعمال)اس کے دائیں ہاتھ میں ڈیا جائے گا تو وہ کہتا پھرے گالومیرا (اعمال) نامہ پڑھو (۱۹) ہیں سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا (۲۰) بس وہ اپنی من بیند زندگی میں رہے گا (۲۱) اونیجے درجے کی جنت میں (۲۲)جس کے ٹھل جھکے بڑرہے ہوں گے (۲۳) گذشته دنوں میں جوکرتے آئے ہواس کے بدلہ میں اب مزے سے کھاؤپیو (۲۴) اور اس دن جس کواس کا نامہ (اعمال)اس کے ہائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تووہ کیے گا کاش مجھے میرانامہ (اعمال) دیا بی نہ جاتا (۲۵) اور مجھے یہ ہی نہ چاتا کہ میراحساب کیا ہے(۲۲) کاش کہاس (موت بی) پر کام تمام ہوجاتا (۲۷) میرامال کچھ میرے کام نه آیا (۲۸) میراسارا کر وفر جا تار با (۲۹) (فرشتوں

کو تھم ہوگا کہ) پکڑلواہے بس اس پرطوق ڈالو (۳۰) پھر دوزخ میں اسے جھونک دو (۳۱) پھر ایسی زنجیر میں اس کو پڑودوجس کی ناپ ستر گز ہو (۳۲) یقیناً وہ اس اللہ کونیس مانیا تھا جوعظمت والا ہے (۳۳) اور نہ سکین کوکھلانے کی ترغیب دیتا تھا (۳۴

(۱) اب یہاں سے پھر قیامت کا ذکر ہے (۲) پیملامت ہوگی پندیدگی کی ، اور اس کے برخلاف جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے گا یہ اس کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہوگا ، اور وہ فیض واویلا کیا نے گا دمت کرتا دوسروں کے حقوق پہچانے ، فقیر وسخاج کی خودتو کیا خدمت کرتا دوسروں کو بھی ادھر ترغیب نددی تو اب بجات کہاں؟!

بس آج بہاں نداس کا کوئی دوست ہے (۳۵) اور نداس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوؤن کے (۳۲) اس کومجرم بی کھائیں گے (۳۷)اب میں اس کی بھی قتم کھاتا ہوں جوتہاری نگاہوں کے سامنے ہے (۳۸) اور اس کی بھی جس کوتم و یکھتے نہیں (۳۹) کہ یقیناً ریمزت والے رسول کی بات ہے (۴۰) سیسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت ہی مم تم مانتے ہو (۴۱) اور نہ بیکسی کا ہن کا کلام ہے، کم بی تم دھیان دیتے ہو (۴۴) بیتمام جہانوں ے یروردگار کی طرف سے اتاراجار ہائے (۲۳)اور اگر (بالفرض) وه هماري طرف إدهراً دهركي باتيس منسوب كرتے (۲۲۲) تو ہم اس كودائے باتھ سے پكڑتے (۲۵) پھران کی زندگی کی رگ کاٹ کر رکھ دیتے (۴۷) پھرتم میں کوئی بھی ان سے رو کئے والا نہ ہوتاً (۲۷) اور یقیناً پیہ یر ہیز گاروں کے لیے نصیحت ہے (۴۸) اور ہم خوب جانية بين كهتم مين حجثالانے والے بھى بين (٣٩) اور یقیناً بدکافروں کے لیے سرایا حسرت ہے (۵۰) اور بلاشبہ یہ بین طور پر سے ہے(۵۱) تو آب این رب کے نام كي الله كالمرت ري جويروى عظمت والاب (۵۲)

هسورهٔ معارج »

الله كنام سے جو يوامير بان نيايت رجم والا ب

ایک مانگنے دالے نے وہ عذاب مانگا جوواقع ہوکرر بنے والا ہے (۱) منکروں سے کوئی اس کوروک نہیں سکتا (۲) اس اللہ کی طرف سے جوچڑھنے والے راستوں کا مالک ہے (۳) فرشتے اور روح (القدس) اس کی طرف اس دن چڑھیں گے جس کی مدت بچپاس ہزار سال کی ہے (۴)

را) یعنی جو پھے ہنت ودوز ن کابیان ہوا، یہ کوئی شاعری نہیں نہ کا ہنوں کی انگل پچو با تیں ہیں، ونیا میں گئی چزیں ہیں جوآ دی اپنی آ تھوں ویکھا ہے اور کئی چڑی سال ایک ہیں جونظر نہیں آ تیں گراز ہونے نہیں انگی گئی ہونے انگر نہیں آئی گرجد بدو ساکل ایک ہیں جونظر نہیں آ تیں گراز ان کو مانیا ہے، یہ دیا ہوں ہے یہا نہ مہندر، ندیاں سب آ دی دیور ہا ہے لیکن دنیا کی گرد آن آ تھوں سے بول آخر نہیں آ تی گرجد بدو ساکل سے یہ چڑی اس کیے اس کو مانیا ہے، اس جونھا کئی نہیں میں ہونے اور قرآ ن مجید نے ان کا ذکر کیا ان کوآ دی کیوں تہیں مانیا جبکہ وہ اللہ کا کلام ہوا ہوں کہ گرزیدہ فرشتہ کے ذریعہ جو آتھوں سے نظر نہیں آ تا ایک ہرگزیدہ تھے مرحضرت مجرصلی اللہ علیہ وسلم پر اتا را گیا، جن کی ذات با بر کات اور جن کی اعلی صفات لوگوں کی برگزیدہ فرشتہ کے ذریعہ جو تھو تھی ہوئی ہوتا ہے کہ وہ جھٹا ایس گیا تو گاہوں کے سامنے تھیں (۲) نبی کا بیکا مہم ان کو مان لیا ہوتا ، گراس وقت کی ندامت کام ندآئے گی (۲۲) روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص نظر بن خاس سے صارحت تھا جس نے نداق اثر کے کہا شام ہوگا ہوتا ہے کہ وہ شخص نظر بن نے اس سے صارحت تھا جس نے نداق اثر کا کا مہم کے کاش ہم نے اس کو مان لیا ہوتا ہیں ہوتا ہے کہ وہ شخص نظر بن نے اس سے صارحت ہوئی ہوتا ہے کہ بیان میں ہوتا ہو گئی ہوگا ہی ہوتا ہے کہ دیا تا ہوں کی اس کرار سال کی صراحت ہوئی تھی ہوگا ہو گئی ہوگا ۔ اپنی میں ہوگا س کو سے تازی معلوم ہوگی جو تانے جو میٹنی وی سے کہ دیا تا ہے کہ بیدت ان کے لیے ان کی ایک نماز سے بھی ہوگی ہوگی ۔

فَكِيْسَ لَهُ الْيُومُرُ هُ لِمُنَاحَبِيْرُ فِي وَلَا طَعُامٌ إِلَّا مِنْ لِينَ هُلَا يَاكُلُدُ إِلَّا الْخَطِئُونَ ۞ فَلَا أَقْبِ مُ بِمَا ڛۯؙۅؙڹ۞ۨۅؘڡؙٵڵٲؿؙڣؚؠؙۯۏڹڰٚٳؽؘۀڵڠۜۅؙڶؙۯۺۅ۫ڸ ڲڔۣؽ۫ؠۅ۞ٚۊٞؠٵۿؙۅۑؚڡٞڗڸۺؘٳۼڔۣڗڠڸؽڵٳۺٵؾؙۊ۫ڡؚڹؗۏڹ۞ وَلَابِقُولِ كَاهِن عَلِيْلًا مَّاتَنَا كُوْنَ أَن عَنْزِيْلُ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِينَ⊕وَلُوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَادِيْلِ۞ ڒۘڬۮؙٮؙٵٙڡؚٮؙؙٷۑٳڷۑڡؚؠؙڹ<mark>۞ڎ۬ۊؙڵڨٙڟڡؙٵۄٮ۫ۿؙٳڷۅؘؾؿؙؽ۞</mark>ۧڡؘٛؠٵ مِنْكُوْمِنْ اَحَدِ عَنُهُ حَجِزِيْنَ ۞وَإِنَّهُ لَتَذْكِرُةٌ الْمُتَّقِيْنَ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَوُ أَنَّ مِنْكُومُ كُلِّذِيدُينَ ۖ وَإِنَّهُ لَكُمْرُو عَلَى الْكُفِي آنَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَمَيِّحُ بِأَسْمِورَتِكَ الْعَظِيرُونَ مرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيُّون سَأَلَ سَأَيِلٌ بِعَدَابِ وَاتِعِنْ لِلْكَغِيرُ مِنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ فُيِّنَ اللَّهِ ذِي الْمُعَارِجِ فَتَعْرُجُ الْمُلَيِكَةُ وَ الزُّوْسُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْكَ ازْهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةِ ٥

تو آب اچھی طرح صرکیے جائے (۵) وہ اس کورور سجھتے ہیں (۲) اور ہم اس کو قریب ہی دیکھتے ہیں (۷) جس دِن آسان تلجمت کی طرح ہوگا (۸) اور بہاڑ روئی کے رنگین گالوں کی طرح ہوں گے (۹)ادر کوئی جگری دوست اینے جگری دوست کو نہ ہو چھے گا (۱۰) جبکہ وہ ایک دوسرے کودکھائی پڑ رہے ہو ل کے، گنہگار جاہے گا کہوہ لِحِينِهِ وَاَحْيُهِ ﴿ وَنَصِينَكِتِهِ الَّذِي تُوْ يُدِفُّ وَمَنْ فِي اس دن کے عذاب سے بیچئے کے لیےایے بیٹوں کوفیہ پیر ڒڞۣجَينِعًا "لُوَيُغِينِهِ فِي كَلَا إِنْهَا لَظَى فِ نَزَاعَةُ میں دیدے(۱۱) اورائی بیوی اور بھائی کو (دیدے)(۱۲) لِلشَّوْيُ الْأَنْ عُوامَنَ أَدْبِرُوتَوَكُلُ فَرَجْمَعُ فَأَوْغِ اللَّ اورایئے گھرانے کو (دیدے) جس میں اس کا ٹھکانہ لِإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا لَكُوا وَامْسَهُ الثَّرُ جُزُوعًا ثَوْا مَسَّهُ تھا (۱۳) اورزمین میں جو بھی ہیں سب (دیدے) پھر اینے آپ کو بچالے (میل) ہر گزنہیں وہ ایک بھڑ کتی ہوئی الْغَيْرُمَنُوْعًا ﴿ الْمُصَلِّينَ ﴾ أَلَدِينَ هُوْمَلَي صَلَاتِهُمْ آگ ہے (۱۵) جو کھال مینی لینے دالی ہے (۱۷) ہراس نَآبِمُونَ ١٤ وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِ مُحَقٌّ مَّعُ لُومٌ ١ شخص کو پکارتی ہے جس نے پیٹیے پھیری اور منھ موڑا (۱۷) أَيْلِ وَالْمَحُرُومِ هِ وَالَّذِينَ يُصَدِّدُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ اور (مالٌ) جمع كيا بھراس كوسينت سينت كر ركھا (١٨) ٳٵڮڋؠؙ*ڹؙۿؠؙۄ۫*ؾؚؾ۫ڡؘۮٙٳۑۯؾؚڡۣۄٝڞؙڣڠٞۅؙڹؖٳڽۜڡۮٙٳؠ يقيينًا انسان كوجي كالحيابنايا كياب (١٩) جب تكليف پنج رَيِّهِ وْ مَنْيُرُمُنَا مُونِ الْأُونِينَ هُوَ الْمُرْدِوثِهُمْ عَلِيقُلُونَ ﴿ تو واو يلا مجائے (٢٠) اور جب مال ملے تو بخيل بن الاعَلَ أَزْوَاحِضِمُ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَأَرُّهُمْ فَيْرُكُ جائے (۲۱) سوائے ان نمازیوں کے (۲۲) جوائی نماز لْوُمِينُ عَنَيْنَ الْمِتَعَى وَوَآمَ دُلِكَ فَأُولِيْكَ فُمُ الْعَلَمُونَ ٥ کی یابندی رکھتے ہیں (۲۳) اور جن کے مالوں میں تعین حق ہوتا ہے (۲۴) مانگنے والے کے لیے بھی اور تنگدست کے لیے بھی (۲۵) اور جو بدلہ کے دن کو سے

مانتے ہیں (۲۷) اور جوابے رب کے عذاب سے کا نیتے رہتے ہیں (۲۷) یقیناً ان کے رب کا عذاب بے فکرر ہنے کی چیز نہیں ہے(۲۸)اورجوایی شرمگاہوں کو حفوظ رکھتے ہیں (۲۹) سوائے اپنی بیویوں کے یا جن (باندیوں) کے وہ مالک ہوئے ہول توان یر کوئی ملامت نہیں (۳۰) پھراس سے آ گے جوخواہش کرے گا تو وہی لوگ حدے نکل جانے والے ہیں (m)

<sup>(</sup>۱) دوست اور رشتہ داراً سنے سما سنے بھی ہوں گے تو بھی کام نہ آئیں گے، ہرا یک کواپٹی پڑی ہوگی ، یہاں تک کہ آ دمی جا ہے گا کہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بھی مذہبر نکل آئے خواہ بیوی بچوں بی کوتاوان میں ویتا پڑے (۲)''شوی'' کلیجد کو بھی کہتے ہیں اور سر کے اندر کی کھال کو بھی اور اظراف بدن کی کھال کو بھی (۳) عام طور بر انسان کے اندرصبر و محل کا مادہ کم ہوتا ہے الا یہ کہ اللہ پریفین پیدا ہوجائے (۴) جنسی خواہش اگر بیوی یا بائدی کے علادہ کسی اور سے پوری کرتا ہے تو وہ حد سے آ گے بو ھ جانے والامجرم ہے۔

بِعُهٰدَ يَهِمُ قُأْيِبُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُوعَلِّي صَلَاتِهِمْ كُفُرُوْ إِبْدَلُكَ مُهْطِعِيْنُ هُعَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ اليِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿ اَيْظُمُعُ كُلُّ امْرِي مِنْهُوْ أَنْ يُكُ خَلَ حَنَّةَ نَعِيْمٍ فَكُلُّ إِنَّاخَلَقُنْهُ مُ مِّمَّا يَعُكُنُونَ ۞ فَلَّا أُنْسِمُ بِرَبِّ الْمَسَّلِرِقِ وَالْمَعْرِبِ إِنَّالَعَيْدُونَ ﴾ عَلَى أَنْ ثَبَيِّ لَ ۼؿڗٳڡٚڹۿۄ۫ڒۯؗڡڒٲڹٛڞؙؠؚۺۺۏۊؽؽ۞ڣؘۮۯۿۄۛۼۏڡؗٷ يُلْعَبُوا حَتَّى يُلِقُو ايَومَهُ وَالَّذِي يُوعِكُ وَنَ كُوعِكُ وَنَ كَيْوَمُ يَوْجُونَ بن الرَّحِبُ إن ورامًا كَأَنَّهُ و إلى تُصْبِ يُونِفُونَ كَالَّهُ ٱؠڞٵۯۿؙۄؙڗٙۿڡ۫ۼؙۿۄ۫ۮؚڷڐؖڎٳڮٵڵۑٷؙؗۘۄؙٳڷۮؚؽػٵڹؙۅٳڽۅ۫ڡٮۮۅؽ مِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّا أَرْسُلُنَا نُوعًا إِلَى تَوْمِيهُ إِنْ أَنْنِ زُقُومَكُ مِنْ قَبْلِ أَنْ ڲڷٚؿۿۄ۫ڡ۫ۮؘٵٮٛٳڶڎؖ؈ۊٙٵڶؽۼۘڗڡڔٳ؈ٛڵڎؙ؞ؽٚؽٷڞؠۺؖ؈

اور جواینی امانتوں اور قرار کالحاظ رکھنے والے ہیں (۳۲) اور جواینی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں (۳۳) اور جواینی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں (۳۴) یہی لوگ ہیں جوجنتوں میں عزت کے ساتھ ہوں گئے (۳۵) پھر ان کا فروں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آرہے ہیں (٣٦) دائیں اور بائیں جث کے جٹ (۳۷) کیاان میں ہر شخص کو پیرلا کی ہے کہوہ تعمتوں کی جنت میں داخل کردیا جائے (۳۸) ہرگز نہیں! ہم نے ان کوجس چیز سے بنایا وہ اس کو جائے ہیں (۳۹) اب میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی سم کھا تا ہوں کہ ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں (۴۰) کہان کی جگہان ہے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم پیچھےرہ جانے والے نہیں ہیں (ام) تو آپ انھیں جائے و بیجے باتیں بناتے رہیں اور تھیل کودیس کے رہیں یہاں تک اس دن کا ان کوسامنا کرنا پڑے جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے(۴۲)جس دن وہ اپن قبروں سے اس تیزی سے نکلیں سے کہ جیسے وہ کسی نشانے پر دوڑے جارہے موں (۳۳) ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت ان یر چھارہی ہوگی، بہی وہدن ہےجس کا ان سے وعدہ کیا جاتاتھا (۲۲)

## ≪سورهٔ نوج 🆫

اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی توم کوڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر در دنا ک عذاب آپڑے(۱) اُٹھوں نے کہااے میر ی قوم! میں تہہیں کھل کرخبر دار کر دینے والا ہوں (۲)

<sup>(</sup>۱) یہ آٹھ صفتیں ہیں جن میں آغاز بھی نماز ہے ہوااور اختا م بھی نماز پر،اس ہے نمازی اہمیت ظاہر ہوتی ہے (۲) جب حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو اس کو سفتے کے لیے جٹ کے جٹ کا فرجح ہوجاتے گر ہٹ دھر ہی کی انتہا یہ کی کہ وہ اس کے باوجود کہتے کہ اگر میصاحب جنت میں جا تیں گو ہم ان ہے پہلے جا تیں گے جٹ کا فرجح ہوجاتے گر ہٹ ہے لئاتی کب ہیں؟! ہاں اگر ایمان کی بدولت پاک ہوجا تیں تو بھیٹا اس کے سخت ہوجا تیں گے جا تیں گے انتیا ہیں جب جا ہیں ہم وہری قوم کو کھڑ اکر دیں اور میں ہوا ،مشرکین مکہ کی جگہ افسار مدینہ کھڑ ہے ہوئے اور مشرکین کو ذری ہوئے اور مشرکین کو خیال کر دوہری تو م کالے آتا کیا مشکل ذریل ہوتا پڑا، مشارق ومغارب کی تیم کے استعال کیا گیا کہ ہورج کے طلوع ہونے اور غر وب ہونے کی جگہ میں کچھنہ کچھنرق ہوتا رہتا ہے۔

أَن اعْبُكُ واللَّهُ وَالنَّفُولُ وَأَطِيْعُونِ ﴿ يَعُفِرُ لَكُومِنَ وُيكُمْ وَيُوَخِّوْكُوْ إِلَى آجِلِ مُسَتَّعَى إِنَّ آجِلَ اللهِ دَعَوْتُ تَوْمِيُّ لَيْـٰلَا وَنَهَارًا أَنْ فَكُوْ يَزِدُهُ مُرُمَّاً فَكَالِّ فِرَارُان رَانِي كُلْمَا دُعُونَهُ ولِتَغَيْنَ لَهُ وَجَعَلُوٓ الصَابِعَامُ فَيَّالِدُ إِنْهِمْ وَاسْتَغْشُوا ثِيَابِهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَارًا أَنْ تُوَالِنُ دُعُوثُهُمْ جِهَارًا الْتُوَالْ أَعْلَنْتُ لَهُمُ وَاسْرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَارُانُ فَقُلْتُ اسْتَغَيْرُوْ ارْتُلُوُّ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارُ الْكُوْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُومِ دُرَازُالْ وَّيُمُودُكُمُ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لِّكُمُ جَلْتٍ وَيَجْمَلُ لَكُوۡ اَنَّهٰوَا صَّمَالَكُوۡ لَا تَرْجُوۡنَ بِللهِ وَقَالُوا ۗ وَقَدُ خَلَقَكُمُ أَطُوارًا ۞ أَلَوْ تَرَوًّا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ ئِمُ سَلوْتٍ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرُ فِيهِنَ ثُورُا وَجَعَلَ الشَّبْسُ يسرَاعِاْ@وَاللهُ آنْبَتَكُمُ يِّنَ لَارْضِ مِنَاتًا ۞ فَيُ مُعِنْكُ لِمُ فِيهَا وَيُخْرِخِكُو إِخْرَاجًا @

متزلء

کہ صرف اللہ کی بندگی کرواوراس ہے ڈرواورمیری بات مانو (۳)و دتمہارے گناہوں کومعاف کردے گااور تمہیں ا کے معین مدت تک کے لیے مہلت دیدے گا، یقیناً اللہ كامقرركيا مواوقت جب آينجية اس كوثالانهيس جاسكتا، كاش كرتم جان جاؤ (٣) ( پيمر جب قوم نے بات نه مانی تو) انھوں نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا (۵) تومیرے بلائے سے وہ اور بھاگتے بی سے ان کوبلایا تا کہ توان کومعاف کردے تو انھوں نے اپنے کا نوں میں انگلیاں وے لیں اور اینے کیڑے لیبٹ لیے اور اُڑ گئے اور انھوں نے بڑی اکر وکھائی (ے) پھر میں نے ان کوصاف صاف وعوت وی (۸) پھر میں نے ان کو کھل کر بھی بلایا اور چیکے چیکے بھی ان کو سمجمایا (۹) تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش خوا ہو یقینا وہ بڑا بخشش فرمانے والا ہے (۱۰) وہ تم پر اوپر سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا (۱۱) اورتمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات تیار کردے گا اور تہارے کیے نہریں جاری فرمادے گا (۱۲) تہیں کیا ہوگیا کہ تمہیں اللہ کی عظمت کا کچھ خیال نہیں (۱۳) حالانكداس في م كومرحلدوار بيداكياً (١٩٧) بهلاتم في

دیکھانہیں کہاللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بتہ بنائے (۱۵) اوران میں چاند کوروشنی بنایا اور سورج کو چیکیا ہوا چراغ بنایا (۱۲) اوراللہ نے زمین سے تبہاری اچھی طرح نشو ونما فر مائی (۱۷) پھراسی میں وہتہیں لوٹائے گا اورا یک خاص انداز سے نکالے گا (۱۸)

<sup>(</sup>۱) یخی ایمان لاؤگو کفروشرارت پر جوعذاب آنا مقدر بوه ندآئ گا بلکہ ڈشیل دی جائے گی کہ عرطیق کے مطابق ذیمه وربواورا گرایمان ندلاؤگواس صورت بیس عذاب کا جو وعدہ ہا گروہ مر پر آ کھڑا ہوا تو کسی کے ٹالے نہیں سلے گا ، ایک منٹ بھی ڈھیل نددی جائے گی ، حضرت نوح علیه السلام ساڑھ نوسو سال دعوت کا کام کرتے رہے ، انھوں نے بچھانے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا ، مجمع میں بھی سمجھایا اورا کیے بین بھی بات کی لیکن قوم نے سنتا ہی نہ چا ، کانوں میں انگلیاں دے لیس ، اپنے کپڑے منھ پر ڈال لیے اور نفرت کے ساتھ نکل گئے تو حضرت نوح نے بدوعا کی کہ جن کی ہدایت مقدر نہیں ان کوا یے عذاب میں مبتلا کر جس میں پھران کو ڈھیل نہ ملے اور ان میں ایک فردی نہ سکے کہ پھر وہ کفر وشرک کا ذرایعہ بن جائے (۲) قرآن مجید میں کئی جگہ اس کو تفصیل سے بیان کیو گیا ہے ، نطفہ ، علقہ ، مضغہ عظام بہاں تک کہ ایک خوبصورت انسان پھرز مین میں اس کونشو ونما پھرائی خاک کا پیوند پھرائیکہ دن و ہیں سے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کا حساب و کا۔

وَاللهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِمَا ظَالُهُ لِتَسْلُكُو المِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا أَوْ قَالَ نُومُ رُبِ إِلَّهُمُ عَصَوْنَ وَاتَّبَعُوْا مَنْ كُوم عَالُوْالَاتَذَرُقَ الْهِمَتَكُوْوَلَاتَذَرُقَ وَدَّا وَلَاسُواعَاذَوَّ لَا يَغُونُ وَيَعُونَ وَنُسُرًا هُوقَدُ أَضَانُوا كَشِيرًا الْأُولَا تَزِدِ الظَّلِينِينَ إِلَّاصَلَاكُ مِمَا خَطِيَتُ يَهِمُ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا لا فَكُوْيَجِدُ وَاللَّهُ وَمِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا ﴿ وَ قَالَ نُومٌ رَّبِّ لِانتَدَ رْعَلَى الْكِرْضِ مِنَ الْكِفِي أَيْنَ دَيَّارُا⊕ ٳؖڴؙڬٳڹؙؾؘۮۯۿؙۄؙؽۻڷٷٛٳۼؠٵڎڰٷڵٳؽڸۮؙۉٙٳٳڷڒڬٳڿۯٳ كَفَّارُاهِرَتِ اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَا مُذَوِّلُ لَكُنَّ وَلِمَنْ دَخَلَّ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ ۚ وَلَا تَيْزِدِ الْكَلِيمِينَ الاتنازاق مِ اللهِ الرِّحَانِ الرَّحِيدِ ٥

اوراللہ نے زمین کوتمہارے لیے فرش بنایا (۱۹) تا کہتم اس میں کشادہ راستوں پر چلو(۲۰) نوح نے کہا کہا ہے میرے رب انھوں نے میری تو نافر مانی کی اوراس کے پیھیے ہو لیے جس کواس کے مال اور اولا دیے سوائے نقصان کے اور کچھ نددیا (۲۱) اور انھوں نے بھاری بھاری جالیں چلیں (۲۲) اور بولے کہاہے معبودوں کوہر گزمت جھوڑنا، ہر گزہر گرزؤ د كوينه حجوز نااورنه سواع كواورنه يغوث اوريعوق اورنسر کو (۲۳) اورانھوں نے بہت گمراہی پھیلائی اورتو ظالموں کی گراہی کو اور بڑھاتا ہی جا (۲۴) (بس وہ) اینے گناہوں کی یا واش میں ڈبودیے گئے پھرجہنم میں واخل کیے جائیں کے بس آھیں اللہ کوچھوڑ کرکوئی مددگارندل سکا (۲۵) اورنوح نے کہا کہ میرے رب زمین میں کا فروں میں سے کسی ایک کوبھی چاتا بھر تامت جھوڑ (۲۷)اگر تو نے ان کو چھوڑا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اوران کی اولا د بھی جوہوگی فاجر اور کافر ہی پیدا ہوگی (۲۷) اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کواور جو بھی میرے محمر میں ایمان لاکر داخل ہوا، اور سب مومن مردوں اور عورتون كوادر ظالمون كوتباه اى كرتا چلاجا (٢٨)

هسورهٔ جن 🏖

اللہ کے نام سے جوہزام ہر **بان نہایت ر**تم والا ہے بتا دیجیے کہ جھ پریدو**ی آئی ہے کہ جنوں میں سے پ**چھافرا دیے غور سے ( قرآن ) سنا پھروہ کہنے <u>لگے</u> ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا <u>بھ</u>ے(1)

يَهُدِئَ إِلَى الرُّيْسُوفَ الْمُكَالِهِ وَلَنْ تَشْرِلُهُ بِرَبِّنَا أَحَدًا أَ اِئَهُ تَعْلَىٰ جَكُورَتِهُا مَا اتَّخَذَ مَاجِبَةٌ وَلا وَلَدُا ﴿ وَ ٲٮۧٞٷٵڹؽؿؙڗڷڛڣؿۿؽٵٸڶ۩ڶۿۺڟڟٵ۞ٚۊٵؾٵڟڶؽڬٲ أَنْ ثَنْ تَنْتُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِ بُا فَوَانَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِشِّ يَعُوُدُ فَنَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمُ ڒۿڠؙٳؗڿڗؙٲڴۿؿؙڟؙؿٚۯٳػؠٵڟڬڂؿٷۯڶ؈ؙؖؽؾ۫ۼڬٳڟۿٳٚڮٵڵ وَّ أَنَّا لَهُ سَنَا السَّهَا وَ فَوْجِدُ فَهَا مُلِكَتُ حَرِيبًا الشَّهِيلِيّا وَشَهُبًا إِن وَ أَنَا كُنَّا نَقَعُلُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْوِ فَمَنْ يُسْتَمِعِ الْلانَ يَجِدُلُهُ شِهَا بُارْصَدُ الْوَاكَالُونَدُوكَ اَشَرُّادِيْدَ بِمِنَ فِي الْأَرْضِ آمُ أَدَادَ بِجِوْمَ بُهُمُ رَشَدُ الْوَ إِنَّامِنُا الْصَلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا لرَآبِقَ تِنَادُ الْأُوَّاكَا ظَنَانًا أَنْ ثُنْ ثُعْجِزَا للهَ فِي الْأَرْضِ رُكُنُ تُعْجِزَةُ هُمَ بَالْ وَأَكَا لَمَّا سَمِعُنَا الْهُلَّى الْمُكَابِهِ \* ۺؙؙؠڒؾؠ فلايَغاث عَنْمُا وَلارَهُمُّا صَّوَّا لَيَامِثًا مون ومِناالْقسِطُون فين أَسُلُمُ فَاوْلَيْكُ عُرُوالسِّمُا الْ

منزل

جو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے بس اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اینے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانیں گے (۲) اور نیر کہ یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلندہ،اس نے ندکوئی بیوی رکھی ہے اور ند کوئی بیٹا (۳) اور ریکہ جارے بیوقوف لوگ اللہ کی شان ہے ہٹی ہوئی باتیں کیا کرتے ہیں (۴)ادرید کہ ہم یہ مجھا كرتے تھے كەانسان اور جنات الله يرجھوٹ نہيں كہتے بین (۵) اور بیر کہ انسانوں میں کھے لوگ جنوں میں ہے کچھ لوگوں کی بناہ لیا کرتے تھے تو انھوں نے ان کو ادر زیادہ سرچڑ صادیا تھا (۲) اور سے کدوہ یہی سمجھتے رہے جیسے تم سجھتے تھے کہ اللہ کی کو دوبارہ زندہ بیں کرے گا (ے) اور بیکہ ہم نے آسان کوٹول کر دیکھا تو اس کوزبر دست پہرے داروں اورآگ کے گولوں سے جرایایا (۸) اور یہ کہ وہال من کن لینے کے لیے ہم کچھ جگہوں پر بیٹا كرتے تھے بس اب جوكان لگاتا ہے تو آگ كا كولا گھات میں لگایا تا ہے(۹)اور بدکہ ہم تبیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے لیے سی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا اراوہ فرمایا ہے (۱۰) اور میر کہ یقنیناً ہم میں اچھے لوگ بھی تھے اور ہم میں دوسر ہے بھی نتھے، ہم مختلف راستوں پر نتھ (۱۱) اور

یہ کہ ہم مجھ گئے کہ ہم زین میں اللہ کو عا ہزنہ ہیں کر سکتے اور نہ بھا گ کراس کو بے بس کر سکتے ہیں (۱۲) اور میر کہ جب ہم نے ہدایت (کی بات) سنی تو ہم ایمان لے آئے ، بس جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ نقصان کا ڈرہو گا اور نہ کسی زیادتی کا (۱۳) اور یہ کہ یقیناً ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں طالم بھی ہیں بس جو مسلمان ہو گئے تو انھوں نے سیجے راستہ ڈھونڈ ڈکالا (۱۲)

<sup>(</sup>۱) ان نوں اور جنوں کی ہوی تعداد شرک میں جتا آتھی ، کوئی خدا کا بینا کہتا تھا، کوئی خدا کی بیوی اور کوئی بیٹیاں ، یہ سب اللہ کی شان ہے ہٹ کر با تیں کرتے تھے اور ہم غلط آئی (۲) زمانہ جا ہلیت میں لوگ جنگل کا سنر کرتے تو جنوں سے بناہ چاہجے کہ وہ جنگل کی تکلیفوں سے ان کو بچائیں ، اس سے بھی جنوں میں مزید خود مرکی پیدا ہوگئ (۳) لیعنی جس طرح تم آخرت کوئیں مانے تھے ای طرح انسانوں کا بھی حال تھا (۴) ای تنبد کمی کی وجہ تلاش کرنے والے وہ فکلے تھے کہ جن کو یالیا ، اس کا ذکر او ہرگز رچا۔

اور جوظالم ہیں وہ جہنم کا کندہ بنیں گے(۱۵)اور (پیچکم بھی آیا ہے ) کہ اگر وہ راستہ پر سیدھے ہوجا نیں تو ہم ان کوجی بھر کرسیراب کریں گے (۱۶) تا کہ ہم ان کواس میں آز ماکر دیکھیں، اور جوبھی اینے رب کی یاد سے منھ موڑے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں ڈال دےگا (۱۷) اور بیر کہ محدے سب اللہ ہی کے لیے ہیں تو الله کے ساتھ کسی کومت بیارو (۱۸) اور بیرکہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوکراس کو بکارتا ہے تووہ اس پر تھٹھ کے تھٹھ لگا ليت بي (١٩) كهدو يجي كه من صرف اين رب كو يكارتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کوٹٹر یک نہیں کرتا (۲۰) کہددیجیے کہ میں تہارے لیے ذرا بھی نقصان کا مالک نہیں ہوں اور نہ ڈرائھی بھلائی کا (۲۱) کہہ دیجیے کہ مجھے اللہ سے کوئی بھی بیانہیں سکتا اور نہاس کے سوامیں کہیں بھی پناہ کی جگہ یا تا ہوں (۲۲) مگر (بیہ) اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغامات ہیں، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا تو یقینا اس کے ليجهم كي المح ب اى مين ده بميشه بميش رب كا (٢٣) یہاں تک کہ جب دوان چیزوں کود کیولیں گے جن سے ان کوڈرایا جارہا ہے تو ان کو پندچل جائے گا کہ کس کا مددگارسب سے کمزوراور کس کی تعدادسب سے کم ہے (۲۴)

وَامَّا الْفُسِطُونَ فَكَانُو الْجَهِثْمُ حَكَبًا الثَّوَانَ لُواسْتَعَامُوا عَلَى الطِّرِيْقِةُ وَلَاسْقَيْنُهُمْ مِثَانًا عَنْدُقًا ﴿ لِنَفْتِنَهُمُ مِنْ وَ وَمَنْ يُغْرِضُ عَنْ ذِكْرِرَتِهِ يَسْلُكُهُ عَنَّ إِبَّا صَعَلَاكُ وَإِنَّ الْسَلْجِدَ لِلَّهِ فَلَاتَنْ هُوْ إِمَعُ اللَّهِ أَحَدُ الْحُوْ أَكُهُ لَتَاقَامَ حَبِثُ اللهِ يِنَ عُولًا كَادُوْا يُكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِنَا اللهِ عَلُ إِنْمَا أَدُعُوارِينَ وَلَا أَشْرِكُ بِهَ إَحَدُا هِ فُلُ إِنَّ لَا ٱمْلِكُلُمُّ فَسَوًّا وَلَارَشَ دُاه قُلْ إِلَىٰ لَنَ يُجِنْونِ مِنَ اللهِ أَحَدُّ لا وَكُنُ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدُّ الْهِ إِلَا بَلْنَا يِّنَ اللهِ وَرِيسُلْتِهُ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ تَارَجَهَنَّمُ غُلِينُ فِي فِيهُ كَالْبُكُالْ حَتَّى إِذَا رَآوًا مَا يُوعَدُونَ مُسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَامِرًا وَأَقَلُ عَدَيُّهُ قُلُ إِنَّ أَدُرِينَ أَقَرِيبٌ مَّا نُوْعَكُ وْنَ آمُرِيجُعَلُ لَهُ رَبِّيَّ آمَــُدُال عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهُ آحَدًا ﴿ إِلَّا سَنِ الرَّا تَفْي مِنْ تَرْسُولِ فَإِنَّهُ يُسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدُيْهِ وَمِنْ خَلْقِهِ رَصَلًا اللَّهِ

کہہ دیجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جارہاہے وہ قریب ہی ہے یا میر ارب اس کے لیے کوئی کمبی مدت طے فر ما تا ہے (۲۵) وہ ڈھکے چھپے کا جاشنے والا ہے ، تو وہ کسی کوبھی اپنے بھیرنہیں بتا تا (۲۲) سوائے کسی پینمبر کے جس کواس نے پیند فر مالیا ہو تو وہ ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے محافظ لگا دیتا نئے (۲۷)

<sup>(</sup>۱) یہ وہ زبانہ تھا کہ شرکین کمہ ختک سمالی میں جٹلا تھے،ان ہے کہا جارہ ہے کہا گرتم بھی تی بات کوتلاش کرلواور جن پرائیمان لے آوتو اللہ تہمیں خوب سیراب کرے گا (۲) اس سے جنات بھی مراو ہو سکتے ہیں جو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسم کی تلاوت کے وقت جمع ہو جایا کرتے تھے اور انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں چنا نچہ شرکیین مکہ کا حال بھی بھی ہوتا تھا، بس کہا جارہا ہے کہ تم جس پر فریفتہ ہوتے ہواس میں سوائے دعوت تو حیداور کیا ہے، بھر آگے اسی دعوت تو حید کو کھول کر بیان کی جارہا ہے حال ہو ہے۔ اللہ ہے کہ تم جس برفراز ہے جواللہ نے کسی کوئیس بتایا اور اس کے بھید کی بہت ہی با تیں وہ جیں جووہ اپنے خاص پینیم وں کو بتا تا ہے اور فرشتوں کوان کا محافظ بنادیتا ہے کوئی شیطان اس میں خلل نہ ڈال سکے۔

تا کہ وہ جان لے کہ انھوں نے اپنے رب کے پیغامات پنچادیئے اور وہ ان کی سب چیز وں کا احاطہ کیے ہوئے پنچ ہے اور ہر چیز اس نے گن گن کرر تھی ہے (۲۸) پنچ ہے اور ہر چیز اس نے گن گن کرر تھی ہے (۲۸)

الله ك نام سے جو بروامبر بان نہایت رحم والا ہے اے جادر اوڑ منے والے (۱) تھوڑا حصہ چھوڑ کر ماتی رات قیام کیا میجے(۲)اس کا آدھا حصہ یااس سے بھی كحيم كرايا سيجي (٣) ياس ي كهيره البجيادرقرآن كوتفر تفركر بردها تيجي (٧) بم جلدي آپ پر بعاري فرمان نازل كرفي والع بين (٥) يقيينارات كوالمصناب ہی ایسا جولفس کو لیل کررکھ دیتا ہے اور بات بھی بالکل ٹھیکٹھیک لگاتی ہے (۱) بلاشبہآپ کے لیےدن میں لمبی مشغولیت ہے (۷) اور اپنے یب کے نام کا ذکر کیے جائے اورای کے ہوکررہ جائے (۸) وہ شرق ومخرب کارب اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کواپنا كارساز بنائے ركھے (٩) اور ان كى باتوں پرصبر كيے جائے اور خوبصورت طریقہ پران سے کنارہ تھی افتیار سيجية (١٠) اور جھٹلانے والوں كو مجھ پر چھوڑ ويتيے جو مزے کر رہے ہیں اور ان کو تھوڑی ڈھیل دیئے جائے (۱۱) یقینا جارے یاس بھاری بھاری بیڑیاں

لْيَعْلَمُ أَنْ قَدُ أَبْلَغُوا رِسُلْتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاظُ بِمَالَدَ يُهِمُّ وَآخُصٰى كُلُّ شَيُّ عَلَّا مُّا وَاحْ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إَيْهَا الْمُزْيِّنُ أَنْ قُوراً لَيْلَ إِلَا قِلِيُلَانٌ يِصْفَةَ آوِانْعُصُ مِنُهُ قِلِيْلُانُ أَوْزِدُ مَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْانَ تَوْمِينُكُ فَإِنَّا سَنُلْقِيُّ مَلَيْكَ قُولًا ثَقِيَّ لُلْهِ إِنَّ نَاشِمُةُ الَّيْلِ فِي اَشَكُ وَطُأَ وَالْقُومُ قِيلًا اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ اللَّهُ الدَّهُ أَرِسَبُحًّا طَوِيْ لَأَنَّ وَاذُكُرُ الْسُرَرَيْكَ وَتَبَثَّلُ إِلَيْهِ تَبُيتِيْلًا ٥ رَبُّ النَّشَرِيَ وَالْمُغَرِبِ لِآلِالهُ إِلَّامُوفَا تَيْنِذُهُ وَكِيُلاَ® وَاصَارِعَلْ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجُرُاجَمِيْلُانَ وَ ذَرُنْ وَالْمُكَدِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمُّ قَلِيْلا النَّعْمَةِ وَمَهِلَّهُمُّ قَلِيلا النَّعْمَةِ ڵؘڽؙؽٵٞٲڰٵڒڗؘڿؿػڞۊؘڟٵٵۮٳۼڞٙ؋ۣۊؘۼڶٵۘٳڷؽؠٵ<u>ڞۜؽۅۛ</u>ۛۛؠ زُجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِيَالُ وَكَانَتِ الْجِيَالُ كِينَافَهِيلُ إِنَّالَهُلُمَا كِيُكُوْرَمُنُولًا وْشَاهِدُا مَلِيَكُمُ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۞

منزليه

ہیں اور دوزخ ہے (۱۲) اور محلے میں سینے والا کھانا ہے اور در دناک عذاب ہے (۱۳) جس دن زمین آور بہاڑلرز کررہ جائیں گے اور بہاڑ بحر بحراتی رہت کے تو دے بن جائیں گے (۱۴) بلاشبہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسے دسول کو بھیجا ہے جوتم پر گواہ ہوں گے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف دسول کو بھیجا تھا (۱۵)

تو فرعون نے رسول کا کہانہ مانا تو ہم نے اس کی بڑی سخت كركى (١٦) بس اگرتم نے بھى انكار كياتواس دن ہے كس طرح بچاؤ كروك جو بچول كو بوڑھا كردے گا (١٤) آسان اس سے بھٹ پڑے گا،اس کا وعدہ ہو کر ہی رہتا ہے(۱۸)یقیناً بیا کی تقیمت ہےتو جوجا ہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستداینا لے(۱۹) یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کینے لوگ دوتہائی رات کے قریب کھڑ ہے ہوجاتے ہیں اور بھی آ دھی رات اوربهی ایک تهائی رات ، ا**درانند بی را**ت اور دن کا شار رکه تا ہے، وہ جانتا ہے کہتم اس کو بورانہ کرسکو گے تو اس نے تہمیں معاف کیا بس اب جوآسانی سے ہوسکے قرآن یڑھ لیا کرو، وہ جانتا ہے کہآ گئے تم میں مریض بھی ہوں تے اور کچھ دوسرے وہ لوگ ہول کے جوز مین میں اللہ کا فضل الماش كرتے چري كے اور كچھ دوسرے وہ جواللہ كراستديس جنگ كريس كے، توجواس بيس آساني سے مووه بيره البياكر وادرتماز قائم ركھواور زكوة ويينة رمواورالله كو قرض دية جاد اچھا قرض اور جو بھى تم اينے ليے بھلائی بھیج رکھو گے اس کواللہ کے پاس اور زیادہ بہتر اوراجر میں بڑھ کریا کے اور اللہ ہے استعفار کیے جاؤ، یقیبنا اللہ بہت بخشنے والانہایت مہرمان ہے(۲۰)

نَعَطَى فِرْعَوُنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنْهُ أَخُذًا وَسُلُا® لَيْمَا الْمَالِسَمَا أَءُ مُنْفَطِرُكِهِ كَانَ وَعُدُهُ مَغْغُولُ ﴿ إِنَّ هلوم تَثْكِرَكُ ۗ فَمَنُ شَآءَ الْخَذَ إِلَّ رَبِّهِ سَبِيلًا أَهُ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدُنَّى مِنَّ ثُلُثَى الَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَخُلُثَهُ وَطُلِّهِفَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللهُ يُقَدِّرُ النَّيْلُ وَالنَّهَ أَرْعَلِوَ أَنَّ لَنَّ تُحُصُّونُهُ مَتَابَ عَلَيْكُمُ فَاقْرُوُوا مَا تَيْسَرُونَ الْقُرُوانِ عَلِمَ آنُ كُوْنُ مِنْكُوْمٌ وَهِنِي وَالْخَرُونَ يَضْعِنُونَ فِي الْأَرْضِ بْتَغُونَ مِنْ فَضَٰلِ اللهِ <sup>و</sup> وَالْخَرُونَ يُقَارِتُ لُونَ إِنْ سَبِينِلِ اللهِ ﴿ فَاقْرَءُ وَامَا تَيْسَرَمِنُهُ وَأَقِيمُو الصَّلْوَةُ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ وَأَقُرِضُوا اللَّهُ قُرْضًا حَسَنًا وُمَالُقُدِّنُ وَا تُعْرِينَ خَيْرِ رَبِّجِدُ وَهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظُمُ أَجُوا وَاسْتَغَيْرُوا اللهُ إِنَّ اللهُ عَمْوُرٌ

(۱) ینی اللہ نے تہاری علم برداری دیکے لی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کہیں مشقتیں برداشت کیں ، پاؤں برورم آگئے وہ پھٹ گئے گر پوری رات انھوں نے قیام میں گرار دی ، اب اللہ تعالی آسانی پیدا فر ، تا ہے کہ نداب اسٹے زیادہ کی ضرورت رہی اور نہی آگے لوگ اس کا تخل کرسکیں گے ، جو ہوسکے رات میں پڑھلو ، اس کی فضیلت مسلم ہے ، گروہ فرض نہیں البتہ دن کی پاٹج نمازوں کی پابندی کرو، زکو قدیتے رہواور پھلائیاں کرتے رہو، اولین صحابہ سے یہ محنت شاقہ ایک سال تک اس لیے لی گئی کہ وہ آئندہ است کے ، دی و معلم بنے والے تھے ، ضرورت تھی کہ وہ اس طرح ، نجھ جائیں اور روحانیت میں اس طرح رنگ جائیں کہ تمام دنیا ان کے آئینہ میں کمالات جمری علی صاحبہا الصلو قدوانسلام کا نظرہ کرسکے اور یہ نفوس قد سید ساری امت کی اصلاح کا بوجھ اپنے کا تدھوں پر اٹھا سکیں (۲) پورے اضلام کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس کے احکام کے موافق فرچ کرنا ہی اس کواچھی طرح قرض دینا ہے۔

### ﴿سورة مدثر ﴾

الله كنام ع جوبر احبربان نهايت رحم والاب اے جا در لیٹنے والے (۱) اٹھ جائے پھر خبر دار سیجے (۲) اور اپنے رب بی کی برائی بیان سیجے (۳) اور اپنے كيرُولُ وياك ركھئے (م) اور ہرگندگی سے دورر ہے(۵) اوراس کیے احسان ندیجیجے کہ زیادہ ملے (۲) اور اپنے رب کے لیے جے دیے (۷) پھر جب صور پھونگی جائے گی (۸) بس یمی دن سخت (ترین) دن ہے (۹) کا فرول برآ سان نہیں ہے(۱۰) جھوڑ یے جھ کواوراس کو جسے تنہا میں نے پیدا کیا (۱۱) اوراس کو میں نے اتنا مال ویا جودورتک پھیلا ہواہے(۱۲)اورالیے فرزند دیئے جوہر وقت حاضر ہیں (۱۳) اور اس کے لیے راستے بالکل ہموار کردیئے (۱۲) پھراے لا کچ ہے کہ میں اے اور دوں (۱۵) ہر گزنہیں کہ وہ تو ہماری آینوں کا رحمن ہور ہا ہے(١٦) میں اسے مرتور تر هائی چرهاؤں گا (١٤) اس نے سوچا اور ایک بات بنائی (۱۸) بس وہ ہلاک ہوکیسی بات اس نے بنائی (١٩) کھروہ نتاہ ہوکیس اس نے بات طے کی (۲۰) پھر اس نے نظر دوڑ ائی (۲۱) پھر نتوری چرهائی اورمنی بسورا (۲۲) پیرمنی موژ ااوراکز گیا (۲۳) بس کہنے لگا کہ بیتوایک جادوہے جو چلا آیاہے (۲۴) بیتو هِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّبِعِيْمِ ٥ ٱڲؙؙۿٵڶٮؙ۫ڰؙڗٞۯؙڰٛۛٷؙۅؙڰٲٮٛ۫ۮؚۯ۞ٞۅؘڔڒٙڰ ۮٚڲڗؗۯ۞ٚۅؿؽٳڮڬ يِّرُ ﴿ وَالْوَجْزَ فَاهْجُرُهُ وَلَا تَهُ ثُنُ تَسْتَحَوْرُهُ وَلَا تَهُ ثُنُ تَسْتَحَوِّرُ ﴿ وَ رَيِّكَ فَأَصَّرُ فَوَاذَانُقِي فِي النَّاقُورِ فَ فَذَالِكَ يُومَيِدٍ ڹؙۅؙڞؙ؏ٚڛٳڒؙ۞ٚعَلَ ٱلكِفِي ثِنَ عَلَيْرُكِيدِيْرِ وَدُرُنِ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيْدُ الْأَوْجَعَلْتُ لَهُ مَا لِأُمَّدُ وُدًا ﴿ وَبَنِيْنَ شُهُودُ الْوَّرَ مَهَّدُ فَ لَهُ تَعْهِيدًا أَنْ تُتَعَ يَظَمَعُ أَنْ ۠ڒۣۑؙێ؈ؙٚڰڵڒٳٮۧ؋ڰٲڹڵٳڸؾڹٵۼؚڹؽؙڎٲۿڛٲۯڡؚڡ*ڰ*؋ ڝؙۼؙۅؙڎٳڞٳؿٷڡ*ؙڴۯۅۊڰڒۿۜڣڠؙڗڶڴؽڡٚ*ٷڰڒۿٚڎ۠ۿ لْتِلَ كِيْفُ قَكْرَكُ تُوْنَظُرُكُ ثُولَا ثُونَا عَبْسَ وَبُسُرُ لَمْ عُوَ آدُبُو وَاسْتَكْبُرُ فَاقَالَ إِنْ لَمِنَّا إِلَّاسِمُرُ يُّؤُنَّرُ ﴿ إِنَّ هَٰ مَا إِلَا حَوْلُ الْبَشَرِقُ سَأَصْلِيمُ سَعَّـرَ وَمُنَّا أَدُرُ رَكَ مُاسَعَرُ وَلَا ثُبُقِي وَ لَاتَكَارُ ۚ لَوَّاحَهُ لِلْبَشِو ۗ عَلَيْهُا تِسْعَةٌ عَشَرَ ٥

منزلء

انسان کا کلام ہے (۲۵) جلد ہی میں اس کوجہنم رسید کرول گاڑ۲۷) اور آپ جانتے بھی ہیں جہنم کیا ہے (۲۷) نہ باتی رکھے گی نہ جھوڑ ہے گی (۲۸)جسم کوجھلساڈا لے گی (۲۹) اس پر ائیس (کارندے) متعین ہیں (۳۰)

(۱) یہ جی مزال ہی کے متی ہیں ہے، آپ سکی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم وی کے بعد چا دراوڑ ہر کر لیٹ گئے تھاس لیم آپ کوائی لقب سے محبوبا نہ انداز سے خطاب
کیا جارہا ہے، آگے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہوت کا تھم ہورہا ہے، پھر نماز کی تلقین ہوئی، اور چونکہ نماز ہیں جسم اور کپڑوں کی پا کی ضروری ہے اس لیے اس کا تھم ویا جارہا ہے آپ ایس کی کو کچھوے کر اس کی طرف سے بدلہ کا خیال نہ رہے اور دعوت کی راہ میں جو دشواریاں پیش آئی ان کو ہر داشت کیا جائے ، اس لیے کہ یہ عظیم الثنان کام بغیر اعلیٰ درجہ کی حوصلہ مندی اور صبر واستفلال کے انجام نہیں پاسکتا (۳) اس سے خاص طور پر ولید بن مغیر و مراو ہے جس کے پاس بوری دولت تھی ، دس بیٹے تھے جو اس کے ساتھ ہی د جے تھے اور و و ہر وقت مال بوصل نے کے چکر میں رہتا تھا، کی خربان پر نہ آتا تھا، ایک مرتبہ آخص ورصلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آیا، قرآن مجیدین کرمتا ٹر ہوا ، مردار ان قریش کے پاس بہنچ تو انھوں نے اس کو عار دلائی، بس پر اوری کو فوش کرنے کے لیے پہھسو چا پھر منھ بنایا تاکہ دیکھنے والے اس کے اس کو اور ایک بات سے کرکے کہددی کہ یہ جادہ ہے، حالانکہ پہلے کہہ چکا تھا کہ کہاں جادو اور کہاں ہے اعلیٰ کلام، بگر بات بنا گیا تاکہ دوادی کی فرق شرق نے آگے۔

ومَاجَعَلُنَا أَصْبُ الثَّادِ إِلاَمَلْيِكَةٌ وْمَاجَعُلْنَاعِلَّا مُ ٳڷڒڣڎ۫ڹؙڎؙڒڷڎؠؙؽؘػۼؙۯؙۅؙٳٚڸؽۺؾؽڣڹٵڷۮؽڹۛٳؙۏڎ۫ۅٳٳڷڮڎڹ وكيزداد الذين المنوا إيمانا ولايرتاب الذين أوثو الْكِتْبُ وَالْمُؤْمِنُونَ كُولِيَعُولَ الَّذِينِينَ فِي قُلُونِهِمْ مُرَضَّ وَّالْكُغِرُونَ مَاذَا آرَادَ اللهُ بِهِذَ امْتُكُلُا كَتَالِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَنْنَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَتَنَاءُ وَمَا يَعُ لَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُوَ وَمَاهِيَ إِلَّاذِكُرِّي لِلْبَشِّرِ۞كَلَّاوَالْمَثَرِ ۞ وَالْيُلِ إِذْ أَدْبُرَكُ وَالظُّنْسِ إِذَ ٱلسُّعْرَةُ إِنَّهَ ٱلْإِدْدَى ٵڷؙڬؠڿ۠ڹۯؿڔؙٳڵڹڹڂڔۿٚڸؠؽۺٲڋٙؠٮ۬ٛڴۊٲڽؙؾۜڠڐڰؠ ٲۅؙڽؾۜٲۼٞۯۿٷڷؙڹؘڡؙڛٵؚؠٵڰٮۜؠۜڎؙۯڿؽڹۜ؋۠ۿؚٳڷۯٲڞڂؠ الْيَمِيُنِ هُنِ جَنَٰتُ يَتَكَأَءُ لُوْنَ هُعَنِ الْمُجْرِمِيْنَ هُمَّا سَلَكُكُورِ فِي سَقَرَهِ قَالُوْالَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّقِينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِيُو الْمِسْكِيْنَ هُوَكُنَا غَوْصُ مَعَ الْعَالِيضِيْنَ هُوَ كُنَّا ثُلُوِّبُ بِيَرِّمِ الدِّيْنِ فَحَتَّى الْمُنَا الْيَقِينُ فَهَا لَتَفَعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ۞ فَمَالَهُمُ عَنِ التَّثُكُووَمُعُوضِينَ ۞ NAME OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

اور ہم نے دوزخ کے بیر کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں اوران کی تعداد صرف کا فروں کی آنہ مائش کے لیے رکھی ہے تا کہ جن کو کتاب ملی ان کو یقین آجائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومنوں کوشبہ نہرہ جائے اور تا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جومنکر ہیں وہ یہ کہنے لگیس اللہ بیرمثال دے کر کیا جا ہتا ہے، ای طرح اللہ جے جا ہتا ہے گمراہ کرتا ہےاور جسے چاہتا ہے ہدایت سے نواز تا سے اور آپ كرب كالشكركوسوات اس كاوركون جان سكتاب اور یہ تو صرف انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے (۳۱) خبر دار اقتم ہے جا عرکی (۳۲)اور رات کی جب وہ ڈھلنے لگے (۳۳) اور ضبح کی جب وہ روثن ہو (۳۳) بلاشبہ وہ بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے (۳۵) انسانوں کو خبردارکرنے والی ہے(۳۷)تم میں سے ہراس محض کے کیے جوآ کے برو حانا جا ہتا ہو یا پیچھے ہٹ جانا جا ہتا ہو<sup>ھ</sup> (۳۷) ہر شخص اپنے کیے میں بھنسا ہوگا (۳۸) سوائے دائیں طرف والوں سے (۳۹) وہ جنتوں میں ہوں سےسبل کر ہوچھیں گے (۴۰) مجرموں سے (۱۲) حمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا (۴۲) وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے (۳۳) اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے

تھے (۴۷) اور (بیبود و باتوں میں) گھنے والوں کے ساتھ ہم بھی گھس جاتے تھے (۴۵) اور ہم بدلہ کے دن کو جھٹلاتے تھے (۴۷) بہاں تک کہ بقینی چیز (موت) نے ہم کوآ د بو جا (۴۷) تو ان لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہ آئے گی (۴۸) پھر انھیں ہوا کیا ہے کہ وہ تھیجت سے پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں (۴۹)

(۱) انیس کاعدد تن کرشر کین فراق اڑا نے گئے کہ ہم ہزاروں ہیں انیس ہاراکیا کرلیں گے، ایک پہلوان پولا کہ سر ہے کے تو جی اکیا ہی کائی ہوں، دو ہے ہم نمک لیما، اس پر یہ آیت اتری کے دو وانسان ہیں فرشتہ ہیں جا ورا تنا تو وہ جانے ہی کے صرف ایک نے لوط علیہ السلام کی پوری ہی بلیٹ دی (۲) اہل کتاب کو پہلے ہے یہ عدد معلوم ہوگا جیسا کہ ترفری کی ایک دوایت میں جا ورا تنا تو وہ جانے ہی تھے کہ فرشتوں میں کیا جائے تھے جو سرچ کے اور باستعداد جس کی مقانیت کا علم میں ہیں کہ اور تھے ہیں ہیں اور ہوگا جیسا کہ ترفری کی ایک مواد جس کے الم ان کی دوایت میں جا پڑتا ہے اور ہوا ستعداد جس کو مانا ہی مصیب کا ذکر کرنے ہے پہلے اللہ نے پہلے چاتھ کی تم کھائی ، وہ جس طرح روز پروز میں از او بتا ہے اور گراہی میں جا پڑتا ہے (۳) دوزخ جیسی ہری مصیب کا ذکر کرنے ہے پہلے اللہ نے پہلے چاتھ کی تم کھائی ، وہ جس طرح روز پروز پرونا پھر آہ ستہ آ ہستہ گھٹتا ہے اور پھر خور ہوجا تا ہے بہی حال انسان کی ط قت کا ہے ، وہ بردھتی ہے پھر گھٹنا شردع ہوتی ہے پھر وہ نود موت کے گھاٹ اتر جا تا ہے ، اس کے بعد درات کے ڈھلنے اور تی کی سیدی نمودارہ و نے کی سم کھا کر بنا ہر یہ اشارہ ہے کہ ایمی کا فروں کے ساخن خوات کا اندھر اچھایا ہوا ہے جلد ہی وہ وقت آ کے بڑھتا ہو کہ کہ دراسلام چک اٹھے گا اور پھر قیامت میں جو تو اگر ہوں گر ہو وہ بی ہو گئی ہوں کہ دو آت کی بڑھتا ہو اسے اور پرائیاں کرنے والے اپنی برائیوں میں بھنے ہیں ، ہاں جن کونا مدا تمال اون کی نیکیوں کی وجہ ہے وائیس ہاتھ سے اور جو بے گر ہو وہ بیتے ہو تا چلا جا تا ہے اور پرائیاں کرنے والے اپنی برائیوں میں بھنے ہیں ، ہاں جن کونا مدا تمال دن کی نیکیوں کی وجہ ہے وائیس ہاتھ سے دو تکیں ہو تکھر اس کے ایکی کی بود ہے وائیس ہاتھ کی بھر اس میں کہ کونا مدا تمال دن کی نیکیوں کی وجہ ہے وائیس ہی ہو تا تھیں ہو تک کی برائیوں میں بھرتے ہوں کونا مدا تمال دن کی نیکیوں کی وجہ ہے وائیس ہاتھ کے دور کر کونا مدا تمال دن کی نیکیوں کی وجہ ہے وائیس ہاتھ کی ہو کہ کونا مدا تمال دن کی نیکوں کی کونا مدا تمال دن کی نیکوں کی میں مواد کی برائیس ہیں بھر کونا مدا تمال کا کی کونا مدا تک کی بھر کی کونا مدا کر تا تھر کی کونا کونا کے دور کر کر برائی کی کرنے کر درائیس کی خوات کی کرنے کی کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کر کے کہ کونا کی کرنے کی کرنے کی کونا کر کر

جیسے بدکے ہوئے گر ھے ہول (۵۰) جو کسی شیر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہوئے اول (۵۱) البتہ ان میں سے ہرایک بیہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے صحیفے دے دیئے جا تیں (۵۲) ہرگز نہیں! ہاں ہات رہ ہے کہ وہ آخرت کا ڈر ہی نہیں رکھتے (۵۳) کو گئی نہیں! یہ توایک نصیحت ہے (۵۳) اور وہ ہو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے (۵۵) اور وہ ہو جا ہے اس سے نصیحت حاصل کرے (۵۵) اور وہ ہو (۵۲) وہی ہے جس سے ڈرٹا چاہیے اور وہی ہے ہو (۵۲) وہی ہے جس سے ڈرٹا چاہیے اور وہی ہے مغفرت کرنے کے لائی (۵۷)

### ≪سورهٔ قیامه 🂸

اللہ كنام سے جوبرا امير بان نہايت رحم والا ہے
اب بيں قيامت كون كي شم كھا تا ہوں (۱) اور ملامت
كرنے والے نفس كي شم كھا تا ہوں (۲) كيا انسان بيہ
سجھتا ہے كہ ہم اس كي ہڈيوں كوجع نہيں كريں گے (۳)
كيوں نہيں ہم اس پر پورى قدرت ركھتے ہيں كہ اس كے
پورپور كو تھيك كردين (٣) بلكہ انسان تو چا ہتا ہے كہ وہ
اپ آگے بھی ڈھٹائي كرتا رہے (۵) يو چھتا ہے كہ
قيامت كا دن كب ہے (۲) بس جب آئل تي كيدھيا
جائيں گي (٤) اور چا ند گہنا جائے گا (٨) اور سورج
اور چا ند ملا ديئے جائيں گے (٩) اس دن انسان كيے گا

ػٲٮؙۿۄ۫ڂٛڡۯۺؖ۫ۺؾٛڣؠٛ؋ٞ۠۞ٚڣٙۯؿ مِنْ فَسُورَۊ۞ڹڵؽڔؽ كُلُّ امْرِيٌّ مِنْهُوْ أَنْ يُؤْتِي صُحْفًا مُنَثَّرَةً الْكُلَّا بَلْ لَا يَغَافُونَ الْأَيْخِرَةَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ تَكْكِرَةٌ ۞ خَمَنُ شَاءُ ذُكُرُهُ ٥ وَمَا يَنْ كُرُونَ إِلَّا أَنْ يُشَازُ اللهُ هُوَ المَّـلُ التَّعُوني وَآهَلُ الْمَعُفِرِةِ فَ —جِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمُونِ لَا أَفْيِسُمُ بِيَوْمِ الْقِيمُ مِنْ وَلَا أَقِيسُمُ بِالنَّفِسِ التَّوَّا مُدَوَى أيَعْسَبُ الْإِنْسَانَ أَكُن تُجْمَعُ عِظَامَهُ ﴿ بَالْ قَدِيدِينَ عَلَّ أَنْ تُسَوِّى بِتَأْنَهُ ۞ يَلْ يُونِيُ الْإِنْسَانُ لِيفُجُرَ امَّامَهُ أَيْسَعُلُ آيَانَ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ أَفَوَاذَا بَرِقَ الْبَصَرُ فَ وَخَسَفَ الْقَمُونُ وَجُوعٌ الشَّمُسُ وَالْقَبُرُ فَ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِ إِنَّ أَيْنَ الْمَقَرُّ كُلًا لَاوَزُرَقُ إِلَى رُيِّكَ يَوْمَهِ إِلْمُسْتَقَوَّ مُنْتَبُوُ الْإِلْسُانُ يَوْمَهِ إِنَّ بِمَا تُكُامُرُوا خُرَقُ بَلِ الْإِنْمَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةً اللهِ

منزل،

کداب بچاؤ کی جگد کہاں ہے(۱۰) ہر گزنہیں! اب بناہ کی کوئی جگہنیں (۱۱) اس دن آپ کے رب کے سامنے ہی (ہرایک کو) تھمرنا ہے(۱۲) اس دن انسان کو جو کچھاس نے آگے پیچھے کیا ہے سب جتلا دیا جائے گا (۱۳) بات میہ ہے کہ انسان خودا پنے آپ سے خوب واقف ہے (۱۲)

سے میں دیا جائے گاوہ نجات پائیں گے ،وہ جنتوں میں ہوں گے اور اہل جہنم سے خطاب کر کے سوال کریں گے۔ سکا ذکر آگے آتوں میں آیا ہے۔

(۱) اللہ کی کتاب پرائیمان لانے سے ان کے بدکنے کا حال یہ ہا اور خود ہر خض چاہتا ہے کہ اس پر کتاب تازل ہوجائے اور وہ نبی ہوجائے آگے فربایا جارہا ہے کہ کتاب ایک پرائری تو کیا ہوائھیے تو سب کے لیے ہے (۲) ایک صدیف میں اس کی تشریح ہوں کہ میں اس لا افتی ہوں کہ بڑھ ہجھے ڈرے اور میرے ساتھ ہجھ بھی گئر یک نہرے وہ ایسا کرے گاتو میری شان یہ ہے کہ میں اس کے گنا ہوں کو بخش ویتا ہوں (۳) قیامت کی اہمیت کے لیے اس کی شم کھائی گئی پھر آگے قیامت کے پکھ احوال کا ایس نے اور در میان میں 'فضی تو امد'' کی شم کھا کر بیرتایا گیا کہ فی سے جو تیا مت کے ڈرے پرائیوں سے بچنے کی فکر کرتی ہے ، پہلام صداس فٹس کا احدال کا بیرن ہونے گئی ہونے گئی ہونے آئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی ہوئی گئی ہو در اس کا بلند ترین مقدم ''فشی میں انہوں پر آئی کے اور اس کا بلند ترین میں میں ہوئی تھی ہوئی ہونے انہوں کے بور کی بناو سالگ الگ میں میں کہ ہوئی کا میں کہ اور اس کا بلند ترین ہوئی تھی ہوئی کا کی میں کا میں کیا ہوئی کی انہوں ہیں گئی ہوئی انہاں کے بور کی بناو سالگ الگ ہوئی کی جو باہوں کرتا ہوں کی بناو سالگ الگ ہوئی میں کہ ہوئی کی جو باہوں کرتا رہوں۔

'' کی کی جو جو انہوں کر تھی کی جو باہوں کرتا رہوں۔

'' کی جو باتر میں کی جو باتر ہوں کرتا رہوں۔

'' کی کر در بار دو لیے بی بنا کر دکھدیں گر (۵) کے ڈھٹائی کی انتہا ہے ، موجتا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئی آگے تھی جو جو ایوں کرتا رہوں۔

خواه این بهانے پیش کروالے(۱۵) آپ اس (قرآن کو پڑھنے ) میں جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں (۱۶) اس کومحفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے(21) پھر جب ہم (جرئیل کی زبانی) اس کو پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ رہیں (۱۸) پھر اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے (۱۹) بات بیہ کہتم لوگوں کونوری چیز (لینی دنیا) سے محبت ہے (۲۰) اور آخرت کوتم فراموش کر دیتے ہو (۲۱) اس دن بہت سے چرے کال رہے ہوں گے (۲۲) اینے رب کود کیمنے ہوں گے (۲۳) اور بہت سے چیرے بدر دنق ہوں گے (۲۴) سمجھ رہے ہوں گے کہ ( آج )ان کی کمر تو ڈکر ر کھ دی جائے گی (۲۵) کوئی نہیں! جب جان ہنسلی کو آ کے گی (۲۲) اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جماز پھونگ كرنے والا (١٤) اور وہ مجھ لے گا كه جدائى كا وقت آ پہنچا (۲۸) اور یا وَل پر یا وَل پڑھ جا ئیں سے (۲۹) اس ون آپ کے رب کی طرف ہا تک کر لے جایا جائے گا(۳۰) پھراس نے نہ مانانہ نماز پڑھی (۳۱) البتہ جھٹلایا اور منه پھیرا (۳۲) پھراکڑ تاہواائیے گھر والوں کی طرف چل دیا (۳۳) تیرے لیے تابی پر تابی ہے (۳۳) (ہاں) پھر تیرے لیے تباہی بر تباہی ہے (۳۵) کیا

وْلُوْ ٱلْقِي مَعَاذِيْرُهُ ﴿ لَا تُحَرِّدُ إِنَّهِ لِمَا نَكَ لِتَعْجُلَ بِهِ أَنَّ عَلَيْ نَاجَمُعَهُ وَقُوْانَهُ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَالَّهُ مَا لَيْعُ ثُرُانَهُ أَخْرُانَ عَلَيْنَابِيَانَهُ أَكُرُانَ يُعِبُونَ الْعَاجِلَةُ ﴿وَتَذَرُونَ الْأَحْرَةُ وَكُورُهُ الْأَوْمَ الْمُورُةُ الْأَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومَةُ إلى رَبِّهَا نَا ظِرَةٌ ﴿ وَوُجُولُهُ يَوْمَهِ إِنَّاسِرَةً ﴿ فَأَنَظُنُ آنُ يُفْعَلَ بِهَا فَأَقِرَةً أَهُ كَلَا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَ اتِي أَهُ دَقِيْلَ مَنْ مَنْ مَرَاقٍي أَهُ وَلَمْلَ آنَهُ الْغِزَاقُ هُ وَالْعَلَّتِ التَّانُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِ فِ إِلْمُسَانُ ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلُ هُوَ لَاحِنْ كُذَّبَ وَتُولِي هُ مُثَرِّدُهَبَ إِنَّى آهُ لِهِ يَتَمَكِّلُ أَوْلُ لَكَ فَأَوُلُ لَكَ فَأَوُلُ اللهِ كُوَّ أَوْلُ لَكَ فَأُوْلِهُ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ يُتُولِدُ سُدًى ﴿ لَوْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَرِي يُمْنَى فَ نَعْزُكُانَ عَلَقَةٌ فَخَلَقَ فَسَوٰى فَكُونَ فَعَمَعَلَ مِنْهُ الزُّوْجَيْنِ الدُّكَرُو الْأُنْثَى ﴿ إِلَّهُ مِعْلِهِ مَعْلَ أَنْ فَهُ عَ الْمُولَى فَ

منزله

انسان بجھتا ہے کہا**س کو یوں ہی خچوڑ دیا جائے گا (۳**۲) کیاوہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو **(ماں کے رخم میں ) ٹیکایا گیا (۳۷) پھروہ** لوتھڑ ابن گیا پھر (اللہ **نے اس کو ) بنایا تو متوازن بنایا (۳۸) پھراس نے اس سے دونوں جوڑے بنائے مردبھی اورعورت بھی بھلااس کواس <b>برقد رت نہ ہوگی کہوہ مردوں کو پھر سے زن**دہ کر دے (۴۰)

### «سورهٔ دهر »

الله كنام ع جوبر احمر بان نبايت رحم والاب کیاانسان پرایک زمانداییانہیں گزرا کہوہ ذکر کے قابل مجھی نہ تھا (۱) ہم ہی نے انسان کوایک ملے جلے نطفہ سے بیدا کیا، ہم اس کوالٹتے بلٹتے رہے پھر ہم نے اس کوسنتا و یکھا بناویا (۲) ہم نے سی راستدا ہے ، اب خواہ وہ احسان مانے یا اٹکار کردے (۳) یقیناً ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے بیڑیاں اور طوق اور بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے (۴) یقیناً نیک لوگوں کوا یسے جام وئیں گے جن میں کا فور کی آمیزش ہوگی (۵) اليے چشمے ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پیس گےوہ خود (جہاں سے جاہی گے) اسے جاری کرلے جا کیں گے(۲) پیر(و ولوگ ہیں جو) منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کا شریھیلا ہوا ہوگا (2) اور وہ خود کھانے کی جا ہت کے باوجود اس کوغر بیوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے رہتے ہیں (۸) (اور بیا کہتے ہیں کہ) ہم تو تہہیں صرف اللہ کی خوشنو دی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یاشکرینہیں جائے (۹) ہم تواہیے رب سے تحق کے ایک اُداس دن سے ڈرتے ہیں (۱۰)بس اللہ ان کواس دن کے شرسے بچالے گا اور

والله الرَّحْبُن الرَّحِيْوِن لُ أَنِّي عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنُ مِنَ الدَّهِ لَوُيَكُنْ شَيْئَالُمُوْ لُوْلِان إِنَّا خَلَقْنَا الَّالْسَانَ مِنْ تُطْفَةِ أَمْسًا إِنَّ ثَبْتَالِيهِ فَجَعَلْنَا مِيعُ ٱبُصِيْرُ الْ إِنَّاهَ مُسِّنَّهُ السَّبِيلُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا مُورًا ١٥ إِنَّا أَعْتَدُمُنَا لِلَّكُفِي بِنَ سَلِّيلًا وَأَغْلَا وَسَعِيرًا ٥ نَّ الْأَبْرَادَيْتُ رَبُونَ مِنَ كَائِسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافْوَرًا أَهُ سَيِّنَا لِيُثَرِّبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِالنَّانُ رِوكِينَا فُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرَّة مُسْتَطِيرًا الوَيُطِيرُونَ لطّعام عَلَى عُنَّهُ مِسْكُمْنًا وَبَيْمًا وَ أِسِارًا الْمَانُطُومُكُمْ 4 الله لا فُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَا مُؤَلِّلُ مُثَكُّورُ إِنْ الْفَافُ مِنْ البُوسًا فَمَطِرِيرًا إِخْرَمْهُمُ اللَّهُ شُرَّدُ إِلَى الْبَعِمِ وَ ۿۄ۫ڹۻڗڐؘٷڛۯۅۯٳ۞ۅڿۯ؇ؠؠڵڝڔۜۯٵۻۜڶ؋ؖۊۜڿڔۣؿڗٳ؈ يْنَ فِيهُا عَلَى الْأِرَالِيكِ لَائِرُونَ فِيهُمَا شَمْسًا وَلَا ۯؘڡٞۿڔؿڒؙٳڞٞۅؙڎٳڹؽ؋ٞۘۼڲؠۿۄ۫ڟڵڷؙڲٵۅۮٳڵٮٛ قُطُوفَهَاكَدُۥڵؽڰ

مغزله

ان کوشا دانی اورخوشی عطافر مائے گا (۱۱) اور ان کوان کے صبر کے بدلہ میں باغات اور ریشم سے نوازے گا (۱۲) و وان میں آرام سے مسہر یوں پر تکیوں سے فیک لگائے ہوں گے، وہاں ندان کو دھوپ کی تپش سے بالا پڑے گانہ سخت سر دی سے (۱۳) اور ان پر (باغات کے ) سائے جھکے پڑر ہے ہوں گے اور ان کے خوشے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے (۱۲)

<sup>(</sup>۱) عورت اورم ددونوں کے نطفے سے لکری انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی طرف اس میں اشارہ ہے (۲) اللہ نے انسان کو تواس دے دیئے اور تیجے راستہ بھی بتا دیا اور انجام سے بھی خبر داد کر دیا (۳) اس سے مرادوہ کا فورنہیں جس کو ہمارے یہاں کا فور کہتے ہیں، بیدا یک خاص قتم کی ہوئی ہے جس میں خاص قتم کی مختدک اور خوشہو ہوتی ہے واس کے حصول کے لیے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہ ہوگی جہاں سے جاہی کا چشمہ وہیں سے جاری کرلیں گے (۵) اس دن کی تنی درجہ بدرجہ سب کو عام ہوگی ، کوئی اس سے محفوظ نہ ہوگا سوائے اس کے جس کو انڈ محفوظ دکھے (۲) وہاں کا موسم بالکل معتدل ہوگا تا کہ کی قتم کی تکلیف نہ پنچے۔

ؙٳٳۑ۫ۯٳٝؠؽؙڣڞڐ۪ ڡٙػۜڒؙۉۿٵؾؘڎڽؠ۫ڒٳ؈ۯؽؽڠۏؽڿؠٵڮٳ؊ عَلَيْهِمْ وِلْدُاكُ فَنَكَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ أَوْلُوا مَنْ تُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ كُورُ أَيْتُ نَعِيمًا وَمُلُكًا لَيَ يُرَّا ۞ علِيَهُمْ ثِيَابِ سُنْدُسِ خَفْرُ وَإِسْتَبَرَقُ وَحُلُوا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ وَسَفْهُمُ رَبُهُمُ مُرَايًا ظَهُورُا ﴿ إِنَّ هَٰذَاكَانَ لَكُوْ حَزَاءُ وَكَانَ سَعَيْكُو مِنْ أَوْلَا أَوْلَا مَحْنُ نَزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُّالَ تَأْفِرُ لِلْأَقَّ فَاصْبِيرُ لِحُلْمِ رَبِّكَ وَلَانْطِعْ مِنْهُمُ الْثِمَّا ٳٷڲڣٚۅٛڔڟؖۄٳۮڮؙڔٳۺڂڔڒؠڮڮڮٛۯ؆ؖٷٵؘڝؽڵڰؖۏڝٵڰؽ<u>ؠ</u>ڶ كَاسُجُكُ لَهُ وَسَيِّحُهُ لَيُلَاطِي يُلَاهِ إِنَّ لِمُؤْلِاهِ يُعِيثُونَ الْعَالِمِلَةُ وَيَكَارُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَانِقَيْلُا ﴿ فَعَنْ خَلَقْلُهُمْ وَشَدُدُنَا اَسُرَهُمْ وَ إِذَ الِسَّمُنَابِكَ لَنَا اَمْثَالَهُ مُ بَبِّدِيْلا هِ إِنَّ هٰذِهِ تَكُنَّ بُرَّةٌ \* فَنَنَّ شَأَءُ الْكُنَّ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيْلًا ﴿ وَمَا تَثَاَّدُونَ إِلَّا أَنْ يَتَنَاَّوا لِلْقُرْانَ اللهَ كَانَ عِلَيْمًا عَكِيمًا أَوَ TO A STATE OF THE PROPERTY OF

اوران پر جاندی کے برتنوں اور شیشے کے بیالوں کے دور چل رہے ہوں گے (۱۵) شیشے بھی جاندی کے جن کو قرینہ سے انھوں نے ڈھالا ہوگا (۱۲) اور وہاں ان کو السے جام پلائے جائیں مے جس میں زئیلی کمی ہوگی (۱۷) وہاں کے ایسے چشمہ ہےجس کا نام مسیل موگا (۱۸)اور ان کے سامنے سدا بہار لڑے آجاد ہے ہوں گے، جب ان کوآپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ جیسے بھرے ہوئے موتی ہوں (۱۹) اور جب آپ دیکھیں گے تو اس جگہ آب کونعتوں کی ایک دنیا اور بڑی بادشا ہت نظر آئے گی (۲۰)ان پرمیز باریک اور دبیزریشم کا لباس ہوگا اور ان کوچا ندی کے تنکن سے آ راستہ کیاجائے گا اور ان کوان كارب يا كيزه شراب يلائے گا (۲۱) مدے تمہارا بدله، اور تہاری مخنت رنگ لائی ہے (۲۲) ہم نے آپ پہتر آن تھوڑ اٹھوڑ اکر کے اتارائے (۲۳) بس آپ آپ رب کے حکم پر جے رہیں اور ان بیں کسی مجرم یا ٹاشکرے کی باتوں میں مت آئیں (۲۴) اور ضبح وشام اینے رب کا نام لیے جائیں (۲۵) اور رات کے پچھ حصہ میں اس کو سجدے کریں اور رات کے بڑے حصہ میں اس کی تنہیج کریں (۲۷)یقیناً بیدہ الوگ ہیں جوفوری چیز (لیعنی دنیا) سے تو محبت کرتے ہیں اور اسے سامنے بردے بھاری دن

کوانھوں نے فراموش کررکھا ہے(۲۷) ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اوران کے جوڑمضبوط بنائے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ ان کے جیسے دوسرے لوگ بدل کر لے آئین (۲۸) یقیناً یہ ایک تھیجت ہے بس جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے (۲۹) اور تم وہی چاہیے ہوجواللہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ خوب جانتا خوب حکمت رکھتا ہے (۳۰)

(۱) یہ جنت کی ہی گی خصوصیت ہے، چا تدی شیشہ کی طرح شفاف نہیں ہوتی لیکن وہاں کے چاندی کے گلاس اور برتن شیشہ کی طرح شفاف ہوں گے (۲) زنسحبیل سونٹھ کو کہتے ہیں ، مختنف اسر وضی ہیں ہے۔ جو مفید ہے ، عربوں کو اس شروب سے خاص لگا وکا تھا جس میں سونٹھ کی ہواور چونکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب عرب ہی سونٹھ کی ہواور چونکہ قرآن مجید کے اور جنت کے ان بھوں اور مشروبات کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے جو عربوں میں رائج تھے تا کہ ان میں رغبت پیدا ہو ور زنہ جنت میں تو وہ سب بچھ ہوگا جس کی آدمی کو خواہش ہوگی بلکہ اس سے بہت آگے جہاں انسان کا ذبی بھی نہیں گئی سکتا وہ ساری نعمین ہوں گل (۳) سامنسیل کے معنی ہیں صاف اور بہتا ہوا پانی (۴) ایسے خوبصورت نوعمرات کے جواس مانسان کا ذبی بھی نہیں گئی سکتا وہ ساری نعمین ہوں گل (۳) سمنسیل کے معنی ہیں صاف اور بہتا ہوا پانی (۴) ایسے خوبصورت نوعمرات کے ایم موثر جھیارہ درور کہتی ہے۔ اس لیے آگے پھر آنخصرت مضبوط رہا اور اگر موجوں کے لیے موثر جھیارہ درور کہتی ہے۔ اس لیے آگے پھر آنخصرت مسلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کے واسطے سے اس کی تعقین کی جارہ ہی ہور) بینی ان کوا پنی طافت پر ناز ہے، وہ میں جول گئے کہ بیسب ہماراو یا ہوا ہواراگر وہ خبیں مانے تو ہم جب جا ہیں گیات کی جول کی کے دوسر کو گول کو لی آئیس گر کے ان کو گئی پر خیز اللہ کی تو گئی پر خوصر ہے۔

جس کوچاہتاہےوہ اپنی رحمت میں شامل فر مالیتا ہے اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے وروناک عذاب فی تیار کررکھاہے (۳۱)

### ﴿سورهٔ مرسات ﴾

الله كنام سے جو بروامبر بان نہايت رحم والا ب فتم ہےان (ہواؤں) کی جوایک کے بعدایک جیجی جاتی ہیں (۱) پھرآ ندھی ہوکر تیز تیز چلنے لگتی ہیں (۲) اور قشم ہان (فرشتوں) کی جو (اینے بازوؤں کو) اچھی طرح پھیلا دیتے ہیں (۳) تو وہ (حق و ہاطل کو) الگ الگ كروية بين (م) پر تفيحت كى باتيں اتارتے بين (۵) الزام اتارنے کو یاڈرستانے کو (۲) یقیناً تم ہے جس چیز کا وعدہ کیا جارہاہےوہ چیز پیش آ کردہے گی (۷)بس جب ستاروں کی روشیٰ ختم کردی جائے گی (۸) اور جب آسان کو پیاڑ دیا جائے گا (٩) اور جب بہاڑ تھر تھر ا دیتے جائیں گے (۱۰) اور جب سب رسولوں کو ایک ونت میں اکٹھا کیا جائے گا(۱۱) کس دن کے لیے اس کو اٹھارکھا میا ہے (۱۲) فیصلہ کے دن کے لیے (۱۳) اور آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ کا ون ہے کیا (۱۴) اس ون جمالانے والول کے لیے بردی تابی ہے (۱۵) کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا (۱۱) پھر پچھلوں کے ساتھ

يُنُ خِلُ مَنْ يَتَكَأُّونَ رَحْمَيه وَالطَّلِمِينَ أَعَلَ لَهُمُ هَالْمِيْ الْمِيْلَاقِ \_ والله الرّحين الرّحيون وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا فَكَالْمُولَاتِ عَصْفًا فَوَ النَّيْسُ رِبّ نَثُرُالُ اللِّم فَتِ فَرُكُالُ فَالنَّالُمُ لِيَاتِ ذِكْرًاكُ عُدُرًا أَوْ نُذُرُانُوانَهُمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُ أَفَاذَا النَّبُومُ كُلِسَتُ فَ وَ إذَا التَّمَا أُوثِرِ جَتُ فَي وَإِذَا الْجِيَالُ نُسِفَتُ فُو إِذَا الْجِينُ لُ أُتِّنَّتُ أُلِأَيِّ يَوْمِ أَجِلَتُ أَلِيُومِ الْفَصْلِ فُومِنَا أَدُولِكَ مَايُومُ الْفَصُلِ ﴿ وَيُلِ كُومُهِ إِللَّهُ كُلِّ إِنَّ ﴿ الَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ نُهُلِكِ الْأَوْلِيْنَ ﴿ ثُوْرُنُتُمْ عُهُمُ الْأَخِرِينَ ۞ كَنْ إِلَى نَفْعَلُ بِالْمُجْوِمِيْنَ۞وَيُلُّ يُوْمَهِ ذِيلْكُكُنِّ مِيْنَ۞الَهُ نَعْلُقُكُوْ مِنْ مَّا وِمُّوهِ يُنِي فَنَجَعَلْنَهُ فِي قُوارِ تَكِينُونَ فَ إِلَى قَدَرِمْ عُلُومِ إِفْقَتَدُرْنَا ۚ فَيَعُو الْقُدِرُونَ ۞ وَيُلُّ يَّوْمَهِ فِ الْمُكَاذِّبِ أَنِي ﴿ الْمُنْجَعَلِ الْأَرْضَ كِفَا ثَا اللهِ

منتله

بھی وہی سلوک نہیں کرتے (۱۷) ہم مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں (۱۸) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے (۱۹) کیا ہم نے آکو کی جگہ رکھا (۲۱) ایک متعین ہے (۱۹) کیا ہم نے تم کوایک بے حیثیت پانی سے پیدانہیں کیا (۲۰) پھر ہم نے اس کوایک مضبوط جماؤ کی جگہ رکھا (۲۱) ایک متعین مدت تک کے لیے (۲۲) پھر ہم نے انداز و مقرر کیا تو ہم خوب انداز و کرنے والے ہیں (۲۳) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے (۲۲) کیا ہم نے زمین سمیٹ لینے والی نہیں بنائی (۲۵)

ٱحْيَاءً وَٱمْوَانًا ۞ وَجَعَلْنَا فِيُهَا رُوَايِي شَلِيخْتٍ وَ المُعَنَّنَاكُمْ مَا أَءُ فُرُا تَا هُوَيُلُ يُومَيِدٍ لِلْمُكَدِّرِ مِينَ @ ٳٮؙٚڟڸڠؙۅؙٳٳڸ؞ٵڬؿؙؿؙڒ؈۪ؿڰڋؠؙۊڹۿٳڹڟڸڠؙۊٛٳٳڶ؞ڟ؞ۣڷ نِيُ تَلْثِ شُعَبِ أَلَاظَلِيْلِ وَلَا يُعْنِيُ مِنَ اللَّهَبِ أَ ِلْهَا تَرْمُي بِشَرَ رِكَالْقَصَّرِ فَكَالْقَصَّرِ فَكَالَّتُهُ جِلْلَتْ صُفْرُ ﴿ وَيُلِّ ۅؙڡؘؠۣڹٳٚڷڹػڹ۫ؠڹؽ۩ڂۮؘٵؽۅؙڡ*ٛڒڵؽ*ڹ۫ڟؚڠؙۅؙؽۿۅٙڵ ؠؙٷؙۮؘڽؙڵۿؙۄٞڣؘؽڠڗۮؚۯؙۯڹٛ۞ۯؽڵؖڲۅؙڡۜؠۣۮۣڵڵڣػڎٙؠؚڹؙڹؘ۞ هٰ لَهُ ايُومُ الْفَصِّلِ جَمَعُنْكُرُ وَالْأَوَّلِينَ ۞ قِالْنَ كَانَ لَكُمُّ كَيُدُّهُ فَكِيُدُهُ وَنِ®وَيُلِّ يُومَنِي لِلْمُكَدِّبِيثِنَ هُواقَ لَّمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَغَيُونِ ٥ وَنُولِكُ مِتَأَيْشُتَهُونَ ﴿ كُلُوْا وَاشْرَبُوُا هَنِيْنَاكُهُمَا لَمُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّاكُمْ إِنَّا لَكُلَّاكُ ڮڿؙڔ۬ى الْمُدُسِنِينَ۞وَيُلُ يُومَهِينِ ٱلْمُكَدِّبِينَ۞كُمُّلُو ِللْمُكُدِّبِينُ®دُاذَ اهِيُلَ لَهُمُ ازْكَمُوْالْدِيْزَكُمُوْنَ۞ وَيُلْلُّ

زندول کواورمروول کو(۲۷) اوراس میں ہم نے مضبوطی ے گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ رکھ دینے اور تم کو میٹھا یانی بلایا (۲۷) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے (۲۸) اب اس کی طرف تم کو چلنا ہے جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے(۲۹)اس ساید کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہی<sup>ہے</sup> (۳۰) ندسامیروے سکے اور نہ آ گ کی لیتوں سے کفایت کر سکے (۳۱) وہ کل کے برابر شعلے مصنکے گی (۳۲) جیسے زردرنگ کے اونٹ ہول (۳۳) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے ( ۱۳۳) یہ وہ دن ہے جس میں وہ بات نہ کر تیکیں گے (۳۵) اور نہ ان کواجازت ہوگی کہ وہ ع**ذر پیش کرسکیں (۳**۲)اس دن حظلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے (۳۷) یہ فیصلہ کا دن ہے، ہم نے تم كواورسب ببلوں كوجمع كرليا ہے (٣٨) بس اگرتمهارے پاس کوئی جال ہے توجھ سے چل او (۳۹) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بردی تباہی ہے (۴۰) یقیناً برہیز گارسابوں اور چشموں میں ہوں گے (۴۱) اور السے میووں کے درمیان ہول کے جودہ جا ہیں گے (۳۲) جوتم کرتے رہے تھاس کے بدلہ میں مزے سے کھاؤ بيو (١٣٣) مم اس طرح الجھ كام كرنے والول كو بدله ديا كرتے بيں (١٧٨) أس دن جھٹلانے والوں كے ليے

بڑی تبابی ہے (۴۵) (اے منکرو!) کھا فی لواور کچھ مزے کرلو، یقیناً تم ہی مجرم ہو (۴۲) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے (۴۷) اور جب ان سے جھکنے کے لیے کہا گیا تو وہ جھکتے نہ تھے (۴۸) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تبابی ہے (۴۹) تو اب اس کے بعداورکون می بات ہے جس کووہ مانیں گئے (۵۰)

### ﴿سورة نبا ﴾

الله كنام عجوبر احمر بان نمايت رحم والاب وه لوگ آپس میں کیا بات یو چھتے ہیں (۱) اس بڑی خبر کے بارے میں (۲)جس میں وہ خوداختلاف میں روائے ہیں (m) کی جونہیں جلد ہی ان کومعلوم ہوا جا تا ہے (س) پھر خبر دار ابھی ان کو بیت چلا جاتا ہے (۵) کیا ہم نے ز مین کوہموار نبیس بنایا (۲)اور پہاڑوں کومیٹین (۷)اور تم کوجوڑے جوڑے پیدا کیا (۸) اور تمہاری ٹیندکوآ رام کی چیز بنایا (۹) اور دات کو بردیے کا ذر بعد بنایا (۱۰) اور دن کوروز گار کا ذریع قرار دیا (۱۱) ادرتمهارے او پرسات مضبوط (آسان) تغمیر کیے (۱۲) اور ایک دہکتا ہوا چراغ بنایا (۱۳) اور لدے یا دلوں سے موسلا دھار یانی برسایا (۱۲) تا کداس کے ذریعہ سے ہم اناج اور سبرہ ا كاكيس (١٥) اور كف باغات (١٦) يفينا فيصله كا دن متعین ونت (کے ساتھ طے ) ہے( ۱۷) جس دن صور مچھونکی جائے گی تو تم جث کے جٹ چلے آؤگے(١٨) اور آسان کھول دیاجائے گاتو بہت سے درواز ہے ہوجا کیں گے (۱۹) اور پہاڑ چلا دیئے جائیں گے تو وہ ریت کی شکل اختیار کرلیں گے (۲۰) یقبیٹا جہم گھات میں ہے(۲۱) سرکشوں کا ٹھکانا ہے(۲۲) اس میں وہ مدتو کی

فِيْهِ غُنْتِلِفُونَ۞كُلِّاسَيَعْلَنُونَ۞لْغُوكُلِّاسَيَعْلَمُونَ۞ٱلَمْ نَهُ عَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا فَوَ الْجِبَالَ أَوْتَادًا فَ وَخَلَقُنُكُمُ ٳۯؙۅٳڿٳۏٚۊۜڿۼڵؽٵۮ۫ۄٞؠؙؙڴؙۄ۫ۺؽٳؾؙٵ<sup>۞</sup>ۊۜڿۼڵؽٵٲؿڶڸؚٵڛٵؘ۞ ڗؖڿڡؙڵڹٵڶؠٞؠٵۯؠۜۼٲۺٵ<sup>ۿ</sup>ڗڛٚؽڹٵٷٷڴؙۯؙڛڹۼٵۺٮٵڎٵۿٷ جَعَلْنَا بِسرَاجُا وَمَا المَعْاصُورَ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرْتِ مَلَا تَجَاجًا ﴿ الْأَخْوِيرَ رِهِ حَكَاوُنَهَا ثَاهُ وَجَنْبِ الْفَاقَاقُ أَوْ إِنَّ يَوْمَ الْفَصِّلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿ يُوْمَرُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ تَتَأَثُّونَ أَفُوا جُاهِ وَفُرِتَتِ السَّمَا أَوْفَكَانَتُ أَبُوا بَّاهِ وَ مُيِرْتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَا بُاهُ إِنَّ جَهُلُوكًا لَتُ مِرْصَادًا فَ لِلطَّوْيِينَ مَا كَا فَ أَيشِينَ وَيُهَا أَحْقَانِا فَ ڒۑۮ۬ۯۊؙۅؙڹڿؠٛٵؠۯڎٳۊٙڵٳۺٙۯٳؽٳۿٚٳٷڿۿؽٵۊؘۼڟٲڰؙڰ مَرَا وَوَاقًا فَإِنَّهُمْ كَانُوَالَّا يَرُجُونَ حِسَاكًا ﴿

4130

رہیں گے (۲۳) وہاں ان کوکسی شخنڈی اور پینے والی چیز کا مزہ بھی نہ ملے گا (۲۴) سوائے کھولتے پانی اور بہتے پیپ کے (۲۵) پورے پورے بدلہ کے طور پر (۲۲) وہ تو ایسے سے کہ ان کوکسی حساب کی امید بی نہیں تھی (۲۷)

(۱) اس سے قیامت مراد ہے، شرکین آپس میں ادھرادھری باتیں کرتے سے ادراس کا ندان اڑاتے سے، آگاللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جارہی ہیں کہ جس نے بیسب کچے پیدا کیا، کیاوہ قیامت پر پانہیں کرسکتا اور پھر بیسب کیا بیار بیدا کیا گیا، پھر تا کیدفر ، ٹی کہ وہ دن اپنے وفت کے ساتھ طے ہے، اللہ کے سواکوئی اس کو نہیں جو نتا (۲) جس طرح کیل کی چیز میں گاڑ دی جائے آل کا اکثر حصد اندر گھس کر مضبوطی بیدا کرتا ہے، ای طرح پہاڑوں کو اللہ تعالی نے زمین میں گاڑ دیا ہے، اس کا جتنا حصد او پر ہوتا ہے اتنابی بیاس سے زیاوہ زمین کے اندر ہوتا ہے تا کہ زمین زلزلوں سے محفوظ رہے اور زمین کے اندر موجود پلیٹی زمین کو ہلاتی ندر ہیں، ساڑھے چودہ سوسا لی پہلے اللہ نے اپنی جس قدرت کا ظہار فر بایا تھا اب سائنسی طور پر بھی اس کا ثبوت ہو چکا ہے (۳) جس طرح آدی کیٹر الوڑھ کرا پنا بدن چھپ لیتا ہے ای طرح رات کی تاریکی گوری کوڈھانپ لیتی ہے (۳) جن کا کوئی شارئیس ، مدتوں پر مدتیں گزرتی جا تیں گی اوران کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا۔

وَكُنَّ نُوابِالْتِنَا كِنَّالُا أَوْ كُلَّ شَكِّ آحْصَيْنَهُ كِثْبًا الله فَذُوْقُواْ فَكُنُّ تُزِينِكُ ثُمُ إِلَّا مِنَا بِالْفَاتِ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَ أَيِنَ وَأَحْنَاكُمْ ﴿ وَكُوا عِبُ أَتُوالِا ﴿ وَكُاسًا مِمَا قُنَّا ﴿ ٳڒڽؠؙڡؙٷڹ؋ؠٵڵۼۅؙٳٷٳڒڮڵؠؙٳۿۧڿڗؙٳٚ؞ؙۺ۫ڗؾڮۘۘڠڟٲ<sub>ٛ</sub> حِسَابًا هُرَّتِ السَّمُوٰتِ وَالْكُرُفِي وَمَلْيَنْهُمَا الرَّحْمُنِ لايمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا أَيْوَمُ يَقُومُ الرُّوْمُ وَالْمَلَيْكَةُ صَفَّا إِلَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنَّ آذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَقَالَ مَوَاكُا ذلِكَ الْيُؤِمُ الْحَقُّ فَمَنَّ شَكَّواتُ خَذَالِي رَبِّهِ مَا كَاٰ۞ إِنَّا اَنْنَاوْنَكُوْعَنَا إِنَّا قِرِيبًا فَلِي يَعِلَمُ مِيثَظُّوْ الْمُوهِمَّا فَكَامَتُ بِيلَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يِلْكِتَنِيُ كُنْتُ ثُولِ إِلَا اللَّهِ وَيَعْدُلُ الْكَافِرُ يِلْكِتَنِي كُنْتُ ثُولًا الْ حِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْدِ ٥ رغت خُرُقًا فِي النُّهُ طُت كَنَّطُ الْحُواللُّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ فَاللَّهِ عَتِ سَبُقُالُ فَالْمُنَدِّيرُاتِ أَمْرًا ۞ يُؤمَّر تَرُجُفُ الرَّاحِنَةُ أَنْ تَبُعُهُ الرَّادِ فَهُ أَقْلُوكِ يُومِينِ وَاحِفَةً أَنَّ

اورانھوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ پڑھ کر جھٹلایا تھا (۲۸) اورہم نے ہر چیز کتاب میں شار کر کر کے رکھی ہے(۲۹) تو اب مزہ چکھویس اب سوائے عذاب کے ہم تہہارے لیے کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہیں کریں گے (۳۰) یقیناً یر ہیز گاروں کے لیے بوی کامیانی ہے (m) باغات ہیں اور انگور ہیں (۳۴) اور ایک عمر کی نوخیز لڑ کیاں بیں (۳۳) اور تھلکتے ہوئے جام ہیں (۳۳) وہاں وہ نہ کوئی لغوبات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ (۳۵) (پیر سب) آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا جو (اعمال ك ) حسائل سے ديا جائے گا (٣٦) جوآ سانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کا رب ہے بہت مہر ہان ہے یکسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے منھ کھول سکے ع(۳۷) جس دن روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، وہ بول نہ مکیں گے سوائے اس کے جس کورخمٰن اجازت دےاور وہ ٹھیک بولے (۳۸) میہ ہے وہ سیا دن بس جو بھی جائے اینے رب کے یاس ممانا بنالے (۳۹) یقیناً ہم نے تم کوایک ایسے عذاب سے خبر دار کر دیا ہے جو قریب ہی ہے،جس ون آ دمی وہ سب (اعمال) دیکیم لے گاجواں نے اپنے ہاتھوں آ گے بھیجے میں اور کا فر کے گا کہ کاش کہ بیش مٹی ہوت<sup>ا</sup> (۴۰)

### ∞سورهٔ نازعات 🆫

اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے۔ قسم ہے ان (فرشتوں) کی جو (کا فروں کی روح) پور پور سے تھینچتے ہیں (۱) اوران کی جو (ایمان والوں کی روح نکا لنے کے لیے صرف) ایک گرہ کھول دیتے ہیں (۲) اور (فضامیں) تیرتے ہوئے چاتے ہیں (۳) تو تیزی ہے آگے بڑھتے ہیں (۲) پھر تھم پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں (۵) جس دن بھونچال ہلا کرر کھ دے گا (۲) پھراس کے پیچھے آنے والی چیز آئے گی (۷) کتے دل اس دن کا نب رہے ہوں گے (۸)

(۱) وہاں رتی رتی کا حساب ہوگا، ذرہ پرابر کی نے نیکی کی ہوگی تو اس کا اجروہاں دیا جائے گا(۲) اللہ کے جاہ وجاں کے آئے کی مقربیا نی کوبھی ہولئے کی جرائت نہ ہوگی، اس جس کواللہ کی طرف سے اجلات ہوگی، وہولے گالور سفارش کرے گا، اس دن ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوشف عت عظیٰ صاصل ہوگی (۳) اس پرائیمان الا کراس کی باتیں ، ن کراوراس پڑل کرکے (۲) بعض دولتوں میں ہے کہ و نیا ہیں جن جانوروں نے ایک دوسرے پڑھام کیا تھا میدان حشر میں سب کوبت کیا جائے گالور بدلہ دلوایا جائے گا یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بحری کو ماراتھا تو اس کوبھی بدلہ دلوایا جائے گالور جب یہ بدلہ پورا ہوجائے گا تو سب جانوروں کو ٹئی میں تبدیل کردیا جائے گا، اس دفت کا فرلوگ جنجیں دور ٹ کا انجام نظر آرہا ہوگا یہ تماکریں کے کہ کاش ہم بھی مٹی ہوجتے (مسلم متر فری) (۵) ترجہ میں توسین کے درمیان جو کھا

ان کی نگامیں جھی ہوئی ہوں گی (9) لوگ کہتے ہیں کیا ہم الٹے یا وَں پُھروا پس کیے جا نیں گے(۱۰) کیااس وقت بھی کہ جب ہم کھو کھلی ہڈیاں بن جکے ہوں گے (۱۱)وہ کہیں گے تب تو میرزے گھائے کی واپسی ہے (۱۲) بس ایک لاکار زبردست ہوگی (۱۳) تو وہ ایک چیتیل میدان میں ہوں گے (۱۴) کیا آپ کومویٰ کی بات پیٹی (۱۵) جب ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وا دی میں ان کو بکار كر كہا تھا (١٦) كه فرعون كے ماس جاؤ يقيناً وہ بہت سرکش ہوگیا ہے (۱۷) تواس ہے کہوکیاتم سنور نا جا ہے ہو(۱۸) اور میں تمہیں تمہارے رب کا راستہ بنا ؤں تو کیا یل تمہارے دل میں ڈر پیدا ہوگا (19) تو اٹھوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی (۲۰) تو اس نے جھٹلا دیا اور مان کرنہ ویا (۲۱) پھر کوشش کے لیے بلٹا (۲۲) تو اس نے (لوگوں کو) جمع کیا چھراعلان کیا (۲۳) کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں (۲۴) بس اللّٰہ نے اسے دنیا و آخرت کی عبرت ناک سزامیں پکڑلیا (۲۵) یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو دل سے ڈرتے ہیں (۲۲) کیاتمہارا پدا کرنامشکل ہے یا آسان کا جسے اس نے بناتیا (۲۷) اس کی بلندی کواوپر اٹھایا پھراسے معتدل کیا (۲۸) اوراس کی رات اندهیری بنائی اور (دن

ٱبصارْهَا خَاشِعَةٌ ﴿ يَقُولُونَ وَإِنَّالْمُرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ الْمُ مُإِذَا لُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿ قَالَوْ اللَّهِ إِذَّا كُرَّةً عَاسِرَةً ﴿ فَإِنَّمَا فِي زَحْرَةً وَالِمِدَةُ فَإِذَا هُمُ إِللَّا إِمْ وَالسَّالِمِ وَهُمَلُ اللَّاكَ حَدِيثُ مُوسى ﴿ وَ نَادْ لَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُعَدِّينِ عُلُوى ﴿ إِذْهُبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْيَ اللَّهِ مَلْ لَكَ رِالَّ أَنَّ تَزَكُنُ أُوالمُدِيكَ إِلَّى رَبِّكَ فَتَخْتَى أَ فَأَرْبَهُ الَّذِيَّةَ الْكُبْرِي أَقَّ فَكُنُّ بَ وَعَطَى أَوْتُو أَدْبَرَ يَسْعَى أَفَّ فَحَسَّرَتِ مَنَادَى اللَّهُ مَنْكَالُ أَنَارَ كِلُو الرَّحَلُ اللَّهُ مَنْكَالُ مَنْكَالً الْإِخِرَةِ وَالْأُولِيُ قَالَ أَنْ فَي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِنَ يَعْتَلَى فَأَمَ الْنَعْمُ إَشَكُ خَلَقًا أَمِ التَمَ أَوْبَلُهَا فَ رَفَعَ سَنُكُهَا فَسَوْمِهَا فِي وَ أغُطُشَ لَيْكُهَا وَأَخْرَجَ مَعْنَهَا الْأَرْضُ بَعْنَا ذَٰلِكَ دَحْمِنَاهُ أَخْرَجُ مِنْهَا مَأْمُ هَا وَمُرْغُمِنَا هُوَ الْجِبَالَ أَرْسُهَا فَ تَنَاعًا لَكُورُ وَلِانْعَامِكُونُ فَوَاذَاجَآرَتِ الطَّامَةُ الكُّبُرِي ﴿ يُوْمُرَيَّتَكَ حُرُّوا لِأَنْسَانُ مَاسَعَى ﴿ وَبُرِّزُتِ الْجَحِيْمُ لِمُنْ يَرِى 6 فَأَمَّا مَنْ طَعَى ﴿ وَالْثَرَ الْحَيَاوَةُ اللَّهُ نَيْ الْحَ

منزلء

میں) اس کی دھوپ نکالی (۲۹) اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا (۳۰) اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا (۳۱) اور پہاڑوں کو جمادیا (۳۲) تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے (۳۳) پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ (قیامت کا) بریا ہوگا (۳۳) جس دن انسان کواس کا سب کیا دھرایا و آجائے گا (۳۵) اور دوزخ ظاہر کر دی جائے گی اس کے لیے جو بھی اس کو دیکھے (۳۲) تو جس نے سرکشی کی (۳۷) اور دنیا کی زندگی کوتر جے دی (۳۸)

۔ گیا ہوہ مفرت عبداللہ بن عبال کی آخری کے مطابق ہے(۱) فرشتوں کی قتم کھا کر قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے جواللہ کے تکم سے فرشتوں کے صور پھو تکنے کے بعد برپاہوگی،" داحفہ" ہے بہلی صور مراد ہے، جس سے سب مرچ کیں گیاں میں اور "دادفہ" ہے دوسری صور مراد ہے، جس سے سب ذیرہ ہوکر میدان حشر میں جمع ہونے کئیں سم

(۱) نداق میں کہتے تھے کہ پوسیدہ ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھ یا جائے یہ بات سجھ میں نہیں آئی اور اگر ایسا ہواتو ہمیں برد انقصان ہوگا، اس کے کہ ہم نے اس کی تیاری تو کی نہیں (۲) یعنی جس کووہ مشکل بجھ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے کہ ایک ہی جی کانی ہوگی، سب اٹھ کھڑے ہوں گے (۳) متعدوم تبہ تفصیل سے یہ داقعہ گرر چکا (۳) دنیا ہیں ڈیو کراور آخرت میں جلاکر (۵) جب تم بردی بردی چیزوں کی بیدا کرنے دالا اس کو مانے ہوتو اپنے دوبارہ پیدا کے جانے میں تہمیں تر ددکیوں ہوتا ہے؟ (۲) یعنی دوزن بالکل سمائے کردی جائے گی ، جی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جوجے ہے گاد کھے لیے گا۔

فَإِنَّ الْجَعِيْمَ فِي الْمَأْوَى ﴿ وَلَمَّامَنْ خَافَ مَقَامَرَتِهِ وَ تَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰي أَفَوْلَ الْجَنَّةَ هِي الْمَاوٰي الْمَاوْي الْمَاوْي الْمَاوْي يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّامَةِ ٱلَّآنَ ثُرُسُهَا فَعِيْدَ أَنْتُ مِنْ ذِكْنِهَا إلى رَيِكَ مُنْتَهٰمِهٰ أَهُمْ أَنْتُ أَنْتُ مُنْذِرُ مُنْ يَعِظْمَا هُوَأَنَّهُمُ يُومُرِيرُونَهَا لَمُ يَلِبُثُوا إِلَّاعَشِيَّةً أَدُهُنُكُمَّا فَ واللوالرَّحْسُ الرَّحِيْدِ ٥ عَبَسَ وَتُوكِّىٰ أَنُ جَارَةُ الْأَعْلَى وَكَالْيُدْرِيكُ لَعَلَّهُ ڽٷڴۜ؋ٲۅٞؾڴڴۯؙڡؘٚؿۜڡؙۼ؋ؙڶڷڎؚڴۯؽ۞ٛٳۺٵڡٞؠڹٳۺؾۼؙؽ۞ فَأَنْتُ لَهُ تَصَدى فُومَاعَلَيْكَ أَلْا يُرْلُ وُ وَأَمَّا مَنْ جَآْوَكَ يَسُعٰى ٥ وَهُوَيَخُشِي ٥ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَكُى ٥ كَأَلَّا إِلَّهَا تَذُكِرَةً أَنَّ فَتُنَّ شَأَءً ذَكُرُهُ هِ إِنَّ صُعُفٍ مُكَرَّمًا ﴿ فَ مُرْفُوْمَةِ مُطَهُرَةٍ ﴿ إِيكِي سَفَرَةٍ ﴿ كِرَامِ ابْرَرَةٍ ﴿ قُيِلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱلْغُرُهُ وَهِينَ أَيَّ شُيٌّ خَلَقَهُ ٥ وَنُ لُمُلُفَةٍ اخْلَقَهُ فَتَدَّرُهُ اللَّهُ وَالسَّبِيلُ يَنَّدُوهُ السَّبِيلُ يَنْدُوهُ اللَّهِ

تو يقيياً جہنم بى اس كا مُھكانا ہے (٣٩) اور جواہنے رب

کے سامنے كھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس كو اس نے خواہشات سے روكا (٤٠) تو يقييناً جنت ہى اس كا مُھكانا ہے (١٩) وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے كا وقت كون ساہے (٢٩) آپ كو اس بات كے ذكر سے كيا لينا دينا (٣٣) اس كاعلم آپ كے رب برختم ہے (٣٣) ہاں آپ تو جواس كا ڈرركھتا ہو اس كو خبر داركر نے والے ہيں (٢٥) جس دن لوگ اس كو ربيس سے داتو وہ تواس كا وردكھتا ہو ربيس سے كے در كو وہ حوس كر يں گے كہ ) كو يا وہ (دنيا میں ربیس کے كہ ) كو يا وہ (دنیا میں اس كے مشام كے وقت يا دن چڑھے شہرے شے (٢٩)

اللہ كے نام سے جوہرا مہر بان نہا ہت رحم والا ہے انھوں نے تيورى ج عالى اور منھ موڑا (۱) كہ نابينا مخص ان كے پاس آيا (۲) اور آپ كوكيا پية شايد وہ سنور چا تا (۳) يا نفيحت ہى حاصل كرتا تو بي نفيحت اس كو فائدہ پہنچاتى (س) رہاوہ جو برواہ نہيں كرتا (۵) تو آپ اس كى فكر ميں بڑتے ہيں (۲) اور دہ نہيں سنورتا تو آپ بركوئى ذمہ دارى نہيں (۷) اور جوآپ كى طرف دوڑكر آتا ہے (۸) اور وہ دل سے ڈرر كھتا ہے (۹) تو آپ اس سے برکوئى فرمة ہيں (۱) مرگر نہيں بيا يك نفيحت ہے (۱) تغافل برستے ہيں (۱) مرگر نہيں بيا يك نفيحت ہے (۱)

بس جوچاہے مبتی کے (۱۲) ایسے محیفوں میں جو بڑے مقدس ہیں (۱۳) بلندمقام رکھتے ہیں، پا کیزوتر ہیں (۱۴) ایسے لکھنے والول کے ہاتھوں میں ہیں (۱۵) جوخود بڑی عزت والے ہیں بہت نیک ہیں (۱۲) انسان پرخدا کی ماروہ کیسانا شکراہے (کا) کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا (۱۸) نطفہ سے اس کو پیدا کیا پھراس کا خاص اندازہ رکھا (۱۹) پھر راستہ اس کے لیے آسان کرویا (۲۰)

(۱) آپ کاکام تیامت کی خبرستا کرلوگول کوڈواتا ہے، اباس ہو، ہی فاکدہ اٹھا ئیں گے جن کے اندر ڈرہوگا، اور جونا فالی ہوں گے دونا ہیں ہوں کہ دنیا جس کتی کم دی تھیر سے (۲) ایک مرتبہ آنحضور صلی التہ علیہ وسلم کے کہ قیامت کس تاریخ، کس دن، کس سنہ جس آئے گی، اور جب آجائے گی تو ان کوشوں ہوگا کہ دنیا جس کتنی کم دی تھیر سے (۲) ایک مرتبہ آنحضور صلی التہ علیہ وسلم نے کہ دراران آرین ہے دوہ آپ کی خدمت جس صافر ہوئے اور آپ سے پھے تھا ان کے مراز است کی، وہ ندد کی سے کہ آپ کی ایک ایک میں آپ میں آپ صلی التہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فر مایا اور گفتگو جس مشغول رہے تو وہ وہ انہ ہی ہوئے ، اس پر یہ تر درخواست کی، وہ ندد کی سے کہ آپ کی ایک ایک ایک میں انتہا کی انتہا کی عزب سے کہ مشغول رہے تو وہ وہ انہ ہی ہوئے ، اس پر یہ تر اس انتہا کی دوآسی مشغول رہے تو وہ وہ انہ ہی انتہا کہ وہ انتہا کہ دونو در در وہ گئی آپ کی انتہا کی انتہا کہ دونو در در وہ گئیں آپ ان کی ہوئیت کے پیچھے نہ پڑیں اور است خطاب نہ فرمایا جلکہ ایک فلطی کی نشاعہ می کی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسات کی انتہا کی کے طالب آئے جس اس کو آپ پھر آپ صلی اللہ علیہ وہ کہ دوہ در انتہا کی جانہ کی جانہ ہو گئی جانہ ہی ہو گئی ہو آپ میں مقور جس کی مقور جس کی مقور جس میں آئی اور جس سے مقوط کی جز دل کو کو کو کہ انتہا کو انسان کو ان کی دیا ہوں جس کے مقوط کی جز دل کو کو کو کر آسانوں جس کی وید ہے۔

مراد ہے جس میں قرآن مجمور میں ہو گئی ہو آپ کے بیٹ سے نکلنے کا راست بھی آئی اور دنیا جس دیے کے اسباب بھی دید ہے۔

ثُمَّ آمَاتَهُ فَأَقْدُوهُ أَثْوُ إِذَا شَأَءَ أَنْتُرُو أَهُكُلُا لَتَا يَقْضِ مَّا آمَرَهُ ﴿ فَلَيْنَظُو الْإِفْمَانُ إِلَّى ظَعَامِهُ ﴿ أَكَامَ مَبْنَاالْمَاءُ مَبُّكُ الْمُرْتُ مُنَفَّتُنَا الْأَرْضَ شَقًّا أَوْ فَأَنْبُتُنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَّ عِنَبَأُ وَّتَفْيُا ۞ ۚ وَكُرْيَتُونَا أَوْغَلُا ۗ وَحَدَا إِينَ غُلْبُا ۗ ۗ وَقَالِهِهُ وَّأَبَّا هُمَّتَاعًا لَّكُوْ وَلِأَنْعَامِكُوهُ فَإِذَاجَاءَتِ الصَّاحَّةُ ﴿ مِّرَيْفِوُّالْمَوْءُمِنَ أَخِيْهِ ﴿ وَأَمِيهِ وَأَمِيهِ فَاوْصَاحِبَتِهِ عَلَيْهَا غَبْرَةً ﴿ تَرْهَ قُهَا قَـتُرَةً ﴿ أُولَيِّكَ هُـمُ الُكَفِّرُةُ الْلَجْرَةُ فَ مِرانله الرَّحْسُ الرَّبِعِيْمِ <u>ڎٙٵڵڞٞۺؙڲٚۊڒۘؿ۞ٚۅٙٳڎٚٵڶؿؙۼۅ۫ڡؙٳڬػڒڒؾ؆ؖٷٳڎٵڵ۪ۼٵڵ</u> يَرَتُ ﴾ وَإِذَ الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴿ وَإِذَا الْوَحُوشُ رِيُّ أُوْرِاذَا أَمِعَ ارْيُرِجَرَثُ أَفُو إِذَا النَّعُوسُ رُوْجَتُ كُ

اس کو جو حکم ملا وہ اس نے اب تک بورانہیں کیا (۲۳) تو انسان اینے کھانے ہی کود کھے لے (۲۲۷) ہم ہی نے اوپر سے موسلادھار بارش برسائی (۲۵) پھر جگہ جگہ سے زمین بھاڑی (۲۲) تو اس میں سے غلد اگایا (۲۷) اور انگور اور تر کاریال (۲۸) اور زینون اور تحجور (۲۹) اور گھنے باغات (۳۰) اور میوہ اور جارہ (۳۱) تمہارے اور تہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے (۳۲) پھر جب کان پیاڑنے والی وہ آواز آئے گی (۳۳) جس ون آ دمی این بھائی سے بھا گے گا (۳۴) اور اینے مال ی اور باپ سے (۳۵) اور این بیوی اور بچوں سے (۳۲) ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جواس کے ہوش کھود ہے گا (۳۷) اس دن كتنے چرے شاداب موں كر (۳۸) ہنتے خوشیاں مناتے (۳۹) اور کھے چہرے اس دن ایسے موں کے کدان پر خاک پڑ رہی ہوگی (۴٠) سیاہی نے ان كود هانب ركها بوگا (١٦) يبي و ولوك بين جومكر بين بركارين (۲۲)

پھراہے موت دی تو اسے قبر میں پہنچادیا (۲۱) پھر جب

وہ جاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کردےگا (۲۲) کوئی نہیں!

### «سورهٔ تکویر »

الله كنام ع جويواميريان نهايت رحم والاب جب سورج لپیٹ دیا جائے گا(ا)اور جب سیّارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے(۲) اور جب بہاڑ چلاویئے جائیں گے(۳) اور جب گا بھن اونٹنیوں کو برکارچھوڑ ویا جائے گا (۴) اور جب سب جانورا کٹھے کردیئے جائیں گے (۵) اور جب سمندر دھو نکے جائیں گے(۲)اور جب اوگوں کے گروہ کر دیئے جائیں گے(۷)

(۱) التدكي نعمتون كاذكر بهواءاب انسان كي نافر ماني كاتذكره بيء آ كے چراللدكي نعمتون كاذكر كيا جار باہے كہ شايداس كوعبرت بو بهوره كے آخر ميں انسان كے انجام كا ذكرب،جس دن كوئي كى كے كام ندآئے كاصرف آدى كاعمل ہى اس كوا چھے يا برے انجام تك بنجائے كاء اللہ كو ماشتے والے استھے كام كرنے والے مزے كريں كے اورا نکارکرنے والے بدکروار بخت عذاب میں جتا کیے جا کیں مے (۲)سورہ شریف میں تیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں بمورج کے لیدیے جانے کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، بظاہراس سے اس کا بےرونق ہونا مراد ہے اور دوسری جگہوں پر سورج اور جاند کے ایک دوسرے میں گفتہ متھ جانے کا بھی ذکر ہے (٣) گا بھن اونٹنی عربوں میں سب سے زیادہ فیمتی دولت مجھی جاتی تھی ، قیامت کے دن مجھ کے راہی حات طاری ہوگی کہ سی کو بڑی سے بڑی دولت سنجالنے کا ہوش بھی ندر ہے گا اوروہ چیزیں ماری ماری چریں گی (س) پیقیامت کی ہولنا کی کابیان ہے کہ جنگلی جانور بھی گھیرا ہٹ کے عالم میں ایک جگدا محضے ہوجا کیں گے جیسا کہ عام طور پرسخت مصیبت کے دفت ہوتا ہے(۵)ان ش آگ لگادی جائے گی (۲) منے والے الگ اور انکار کرنے والے الگ۔

وَإِذَا الْمُونَدَةُ أُسُلَتُ فَأَيْلَ ذَنِّكِ قُتِلَتْ أَوْ إِذَا الصَّحْفُ نُتُرِثُ ثُولَا النَّمِأُ ثُمُّتُكُلُّ ثُولِوَا الْجُحِيْوُسُورَثُ ثُ وَإِذَا الْجُنَّةُ أَزُلِفَتُ ﴿ عَلِمَتُ لَفُنْ مَّا اَحْفَرَتُ ۞ فَكُلَّا الْقُسِمُ بِالْمُنْثِينِ الْمُتَوَادِ الْكُنِّينِ الْمُؤَلِدُ إِلَيْكُ الْمُدَّالِدُ الْمُنْعَسِ الله وَالقُبْرِ إِذَا تَنَفَّى إِنَّهُ لَتُولُ رَسُولٍ كَرِيبُولُ وَمُولِكُ رِيبُولُ إِنَّهُ لَا فَي تُوَّةِ عِنْدَادِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ هُمُّطَاءِ حُوَّا مِيْنِ ﴿ وَ مَاصَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونِ ٥٠ وَلَقَدُرُاهُ بِالْأَفْقِ الْمُيدِينِ ٥ وَمَاهُوَعَلَ الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ ﴿ وَمَاهُو بِقُولِ شَيْظِين ڡ۪ۣؽؙۄۣۿٚڡؘٚٲؿؙؽؘڗؘۮ۫ۿڹؙٷؽڞؖٳؽۿۅٳڷڒۅ۬ڴۯ۠ڵؚڵڡ۠ڶؠؽؽ ۿ لِمَنْ شَاءً مِنْكُو أَنْ يُسْتَوْيُمَ ﴿ وَمَانَشَاءُوْنَ إِلَّانَ يَشَأَمُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ فَي مِ اللهِ الرَّحْسُنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِذَا السَّيَا ۚ وَانْعَظَرَتُ هُوَا ذَالكُوْلِكِ انْتَتَوْتُ هُوَ إِذَا الْبِحَارُ

اور جب زندہ ونن کی جانے والی ہے بوچھا جائے گا (۸) که کس گناه میں اس کو مارا گیا (۹) اور جب اعمال نامے کھول دیئے جائیں گے(۱۰)ادر جب آسان چیر ویا جائے گا (۱۱) اور جب جہنم بحڑ کا دی جائے گی (۱۲) اور جب جنت قریب کردی جائے گی (۱۳) (اس وقت)ایک ایک مخض کو پیة جِل جائے گا کہوہ کیا لے کر آیا ہے (۱۴) اب میں تشم کھا تا ہوں ان ستاروں کی جو حیب کرظاہر ہوتے ہیں (۱۵) چلتے ہیں (پھر) حیب جاتے ہیں (١٦) اور رات کی جب وہ ڈھلتی ہے (١٤) اور صبح کی جب وہ ممودار ہوتی ہے (۱۸) یقیناً یہ ایک معزز فرستادہ کا (لایا ہوا) کلام ہے(۱۹) جوطافت والا مجھی ہے عرش والے کے پاس مقام رکھنے والا بھی (۲۰) وہاں اس کا کہنا بھی مانا جاتا ہے امانت دار بھی ہے (۲۱) اور بہتمہارے ساتھی کچھ بھی دیوانہ نبیں ہیں (۲۲) اور انھوں نے تو اس ( فر شنے ) کو کھلے افق پر دیکھا لے (۲۳) اور وہ و حکی چھپی باتیں بتانے میں بحل ہے کا منہیں لیتے (۲۴) اور پیشیطان مردود کا کلام نہیں (۲۵) پھرتم کدھر چلے جاتے ہو (۲۲) یہ تو ونیا جہان کے لیے ایک تھیمت ہے (۲۷) اس کے لیے جوتم میں سیر هی راه چلنا جاہے (۲۸) اور تم جب ہی جائے ہو جب الله چا بتاہے جوتمام جہانوں کار وردگارے (۲۹)

### ∞سورهٔ انفطار پ

اللہ کے نام سے جو ہڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے جب آسان پیٹ جائے گا (1) ادر جب ستار ہے بھر جائیں گے (۲) اور جب سمندراُ بال دیئے جائیں گے (۳) اور جب قبروں کو اٹھل پتھل کر دیا جائے گا (۴) (اس وقت) ایک ایک تخص کومعلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا بھیجااور کیا چھوڑا (۵)

(۱) زمانہ جاہلیت کی گھناؤٹی رسم تھی کے لڑکیوں کو عارے ڈرے زندہ ڈن کردیا کرتے تھے، قیامت میں اس ہے پوچھاجائے گا کہ کس نے اس کے ساتھ ایسی ترکت کی تاکہ اس کوسر اسلے (۲) یعنی نیکی اور بدی کا کیاس مایداس کے پاس ہے (۳) یہ تسمیں کھا کراللہ کی قدرت بھی بتادی گی اور صورت حال کی عکائی بھی کروی گئی کہ ابھی کہیں روشی ہے کہیں روشی ہے کہیں کہیں جگھانے گھ جی لیکن بس اب دات ڈھل وہی ہے اور صح کی سیدی نمو وار بھو رہی ہے، جلد ہی پورے عرب میں اسلام کی موثنی پیمل جائے گی اور کفر وشرک کی تاریکی حجیت جائے گی جیے دات ڈھلتی ہے اور صح کے دفت تیم جانفر اکے جھو کے جلتے ہیں پورے عرب میں اسلام کی موثنی پیمل جائے گی اور کفر وشرک کی تاریکی حجیت جائے گی جیے دات ڈھلتی ہے اور صح کے دفت تیم جانفر اکے جھو کے جلتے ہیں (۲) حضرت جر سیل مرادی جی جودی لے کرآتے تھے اور فرشتوں میں ان کوسب سے باند مقام حاصل تھا بقر آتی جمید افسانوں تک پیمیڈ میں یہ پہلا واسطہ ہیں اور دوسرا واسطہ رسول عربی ملی اللہ علیہ وسلم کا ہے (۵) انٹل کہ کوخطاب ہے کہتم نے زندگی ان میں گزاری ، ان کی امانت داری اور ہوشتوں جائے گی اور منھ

﴿سورهٔ مطففین ﴾

الله كنام ب جوبرامهر بان نهايت رحم والا ب ناپ تول ميس كى كرنے والوں كے ليے تباہى ہے (۱) جو لوگوں سے جب ناپ كر ليتے ہيں تو پورا پورا ليتے ہيں (۲) اور جب ناپ كريا تول كران كوديتے ہيں تو گھٹا كرديتے ہيں (٣) كيا ايسوں كو يہ خيال نہيں كہ وہ اٹھائے جانے يَأْيُهُا الْإِنْسَانُ مَا غُرُكُ بِرَيِّكَ الْكُرِيِّهِ فَاكْذِى خَلْقَكَ فَسَوْلِكَ فَعَدَالِكَ فَإِنَّ آيِّ صُوْرَةٍ مَّاشَأَءُ رُكِّبَكَ ٥ۗ كَالِّرَلُ تُكَذِّبُونَ بِالدِّيْنِ فَوَانَ عَلَيْكُولُولِيْفِيْنَ فَكِرَانًا كُتِبِيْنَ فَ يَعْلَمُونَ مَا تَقُعُلُونَ۞إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ڡؙٛڿٞٵۯڵڣؽؙڿڿؠ۫ؠۅٚ؞ٚؽڡؙڷۅٛڹۿٳؽۅ۫ڡڒٵڵڐؚؽڹ؈ۅڝٙٵۿؙڝؙ عَنْهَا بِعَا إِنْ يُنَ ﴿ وَمَا أَدُرُ لِكَ مَا يُؤْمُرُ الدِّينِ ﴿ فُحَرِّماً ٱدُرُىكَ مَانِعُومُ النِّيْنِ هَيُومُ لَانتَمْلِكُ نَفْنُ لِنَفْيِنِ شَيْئًا وَالْأَمْرِيَوْمَهِ إِنْ يُلْوَقُ عِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّيعيرِ ٥ نُ لِلْمُطَيِّفِينَ ۚ أَلَٰذِينَ إِذَا الْمُتَالُّوْ أَعَلَى النَّاسِ يَسْتُو فُوْنَ ۖ ٳۮٵػٵڵۏۿؙڝؙٳۏۊٞۯؘٷٛۿۼڔۼۺؚ۫ۯۏڹ۞ؘٳڒؠڲڟؿ۠ٳۏڷڸڬٵ؆ٛؖػؙ ڹؠؙۼؙۅ۫ٮڗؙڹ۞ٝڸؽۅ۫ؠڔۼڟؚؽؠڕ۞ؿۅ۫ڡۯؽڠۅؙؙؙۿؙٳڵڰٵ؈ڸڒؾ۪ الْعْلَمِيْنَ ®كَلَاإِنَ كِتْبِ الْفُجَّارِلَقِيْ سِجِّيْنِ ۞وَمَا أَدُرْكَ مَاسِجِينُ ۞ كِنْبُ مَرْفُومُرُ۞ وَيْلُ يُومَهِ نِ لِلْمُكَدِّمِ يُنِ لَلْمُكَدِّمِ يُنَ ۞

متزلء

والے ہیں (۴) ایک بڑے ون کے لیے (۵) جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے (۲) ہر گز ہر گزینیں جانے تھا یقینا گنبگاروں کا اعمال نامہ تجین میں ہوگا (۷) اور آپ کومعلوم بھی ہے کہ تجین کیا ہے (۸) ایک دفتر ہے لکھا ہوا (۹) اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے (۱۰)

ے باتیں بنانے کے لیےان کود یوانہ بتاتے ہو، یہ تہماری دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے (۲) حضرت جبرئیل آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے پاس کسی انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آنخضور کی فرمائش پراپنی اصل شکل میں زمین پرنمودار ہوئے اور آپ سلی الله علیہ وسلم نے ان کود یکھا (۷) جنت، دوزخ، حشر، گزشتہ نبیوں کے واقعات سب آپ بیان فرماتے ہیں اور جو بھی آپ کو بتایا گیا اس میں بخل سے کا منہیں لیتے اور نہ کوئی معاوضہ مانگتے ہیں پھر آپ کو کا بمن کا لقب کیسے دیے ہوجبکہ کا ہنوں کا کام بی کچھ چھوٹی موٹی ہاتیں بتا کرنڈ رانے وصول کرنا ہوتا ہے۔

(۱) لینی جس نے اسے احسانات کیے اس کو شمانا کون می عقل مندی ہے (۲) کرانا کا تبین مراد ہیں (۳) ان آیتوں میں ان لوگوں کے لیے ہوئی تخت وعید ہے جو اپنا حق وصول کرنے میں ہوئے مستعدد ہے تیں ، عملی قید خاند کے آتے ہیں جو وصول کرنے میں ہوئے دیا ہے۔ اس کے عنی قید خاند کے آتے ہیں یہ وہ تخت وٹنگ دتاریک جگہ ہے جہاں دوز خیوں کے اعمال تا مے دفتر کے دفتر کی شکل میں موجود ہیں۔

جو بدلہ کے دن کو حجٹلا تے ہیں (۱۱) اوراس کو وہی حجٹلا تا ہے جو صد سے تجاوز کرنے والا گنبگار ہو(۱۲) جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو (ان کو) پہلوں کے افسانے بتا تا ہے (۱۳) ہر گرنہیں بات یہ ہے کہ ان کے کرتو تو ل کی بنا پر ان کے داول پر زنگ چرھ کیا ہے (۱۴) خبردار! یقیناً ایسے لوگ اینے رب سے اس دن روک دیئے جائیں گے (۱۵) پھر ان کو ضرورجہنم رسید ہونا ہے (۱۷) پھر کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے(۱۷) خبر دارنیکوں کا اعمال نامه ملين ميں بوگا (١٨) اورآپ جانتے بھی ہیں کہ ملین کیا ہے (۱۹) ایک ایسا دفتر ہے لکھیا ہوا (۲۰) كهمقرب (فرشتے) وہاں حاضرر ہے ہیں (۲۱) یقیناً نیک لوگ آرام میں ہوں گے (۲۲)مسبر یوں پر بیٹھے نظارہ کرتے ہوں گے (۲۳) ان کے چبروں برخوش حالی کا اثر آپ محسوس کریں گے (۲۴۷) اعلی قتم کی مہر بند شراب ان کو بلائی جائے گی (۲۵) اس کی مہرمجی مشک کی ہوگی اور پیہے وہ چیز جس میں مقابلہ کرنے والوں کو آ گے آنا جاہیے (۲۶) اور اس میں تسنیم کا آمیز ہ ہوگا (۲۷) ایسا چشمہ جس سے مقربین (بارگاہ الہی)

پئیں گے (۲۸) یقیناً جو مجرم رہے وہ ایمان والوں کا نداق اڑایا کرتے تھے(۲۹)اور جبان کے پاس سے گزرتے تو چٹکیاں لیا کرتے تھے (۳۰)اور جبائے گھروں کو جاتے تو ٹھٹھے لگاتے ہوئے جاتے تھے(۳۱)اور جبان کو دیکھتے تو کہتے کہ اربے یہی سب گمراہ ہیں (۳۲) جبکہ ان کوان کا نگہبان بنا کرنہیں بھیجا گیا تھا (۳۲۳)

ٵڰٙۮؚؽؙؽؘؽڲؙڵڎؚڹؙٷؘؽڛؘٷؚؠڔٵڵڋؿؙؽ۞ۅؘڡؘٵؽٛڴڐۣٮ۠ؠ؋ٳؖڒٳڰؙڷ مُعْتَدِ أَشِيْرِ ﴿ إِذَا لَتُتَلَّى عَلَيْهِ الْيِثْنَا قَالَ أَسَاطِيرُ لصَالُواالْجَحِيْوِ أَثُوَّ يُقَالُ هَنَاالَّذِي كُنْتُمْ إِثُكُذِّ بُورُ كَلَّا إِنَّ كِنْبُ الْإِبْرَادِ لَغِنْ عِلْتِيْنَ فَكَوْمَا أَدْمِكُ مَا عِلْيُونَ شَ كِنْتُ مُوْتُومٌ فِي يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّ بُونَ الْإِبْرَارَ لِفِي نَعِينُونَ عَلَى الْزَرَ آبِكِ يَنْظُرُونَ فَاتَعْرِفُ فَيُ وُجُوهِمَ نَصْهَ لَا النَّحِيْرِةَ يُسْتَعُونَ مِنْ تَحِيْقِ أَعْتُومِ ﴿ خِيْلُ مِسْكُ وَقُ ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافِس الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَ مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيُونَ عَيْنَا لِيَثُرَبُ بِهَاالْمُقَرَّبُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ ٱجُومُواكَانُوْامِنَ الَّذِينَ امْنُوالَيْفُحَكُونَ اللَّهِ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿ وَإِذَا الْقَلَامُوا إِلَّا أَهُ إِلِهِ مُ انْقَلَبُوا مُكِمِ يُنَ أَوُ وَإِذَا زَاوُهُمُ قَالُوْ إِنَّ هَوُلاء لَضَالُونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُواعَلَيْهِمُ خُفِظِينَ ﴿

(۱) جب ایسے لوگوں کو تیجے باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ ان کوفر سودہ خیالات بتاتے ہیں، ان کے دل نا فر مانیاں کرتے کرتے اسٹے ذنگ آلود ہو چکے ہیں کہ انچھائی ان کو انجھ نہیں گئی ، صدیت میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نکتہ اس کے ول پرلگ جاتا ہے، تو بہ کرتا ہے تو صاف ہوجا تا ہے ورنہ ہاتی رہتا ہے، پھر گناہ کرتے کرتے پورادل سیاہ ذنگ آلود ہوجا تا ہے پھراس پرکوئی انچھی ہات بھی اثر انداز ہیں ہوتی (۲) علو بلندی کو کہتے ہیں، جلگین وہ جگہ ہے جہاں ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کے اندان میں کے جاتے ہیں (۳) مقرب فرشتے امز از واکرام کے طور پراس کود کھتے ہیں اور اس کی تھا تھے کرتے ہیں۔

بس آج جو ایمان والے بیں وہ کا فروں پر ہنمی کریں گے(۳۳)مہریوں پر بیٹھے نظارہ کرتے ہوئے (۳۵) پیغ کا فرجو کیا کرتے تھے کیاان کواس کا بدلہ ل گیا؟ (۳۲) مس**مار کا نشقاق پ** 

الله كنام سے جوبر امير بان نہايت رحم والا ب جب آسان مچهد براے گا(ا)اوروہ اینے رب کی بات مان کے گا اور بین اس پر لازم ہے(٢) اور جب زمین پھیلادی جائے گی (٣) اوراس میں جو کھے ہے وہ اگل دے گی اور خالی ہوجائے گی (م) اور وہ بھی اپنے رب کی بات مان لے کی اور یہی اس پرلازم ہے(۵)اے انسان تو اینے رب (سے ملاقات) کک کوششوں میں جٹا ہوا ہے پھرتو اس سے ملنے والا ہے (۲) بس جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ویے ویا اليا ( 2 ) تواس سے بلكا كيلكا حساب ليا جائے گال ( ٨ ) اور وه خوش خوش اینے گھر والوں میں لوٹ گیا (۹) اور جس کواس کا اعمال نامداس کے پیچیے سے دیا گیا (۱۰) تو وہ آ مے موت کو پکارے گا (۱۱) اور جہنم رسید ہوگا (۱۲) وہ اینے گھر والوں میں مست تھا (۱۳) وہ سمجھتا تھا کہ اس کولوٹا ہے ہی نہیں (۱۴) کیوں نہیں اس کے رب کی اس پر بوری نگاہ تھی (۱۵) اب میں شفق کی شم کھا تا

فَالْيُومُ الَّذِينَ امْنُوا مِنَ الْكُفَّادِ يَضْحَكُونَ ﴿عَلَى مرانله الرَّحْمٰن الرَّبِعِيْوِن وَاالسَّ مَا النَّتُقَتُ أَوْلَانَتُ لِي يَهَا وَحُقَّتُ فَ وَإِذَا زَرْضُ مُنَّتُ ﴿وَٱلْقَتْ مَانِيْهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَأَذِنْتُ رَبِّهَا وَخُقَتُ فَيَالِيُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَنْ حَانَمُلْقِيْهُ وَقَالْمُنَّا مَنَّ أَوْ قَ كِتْبُهُ بِيَرِيْنِهُ ٥ نَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَبِيرُوا ﴿ وَيَنْقُلِكِ إِلَّى آهُلِهِ سَسُرُورُانَ وَ امَّامَنَ أَوْتِيَ كِنْبُهُ وَرُآءَ ظَهْرِ مِ فَنَسُونَ بَدْعُوْانَتْبُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيْرًا ﴿ إِلَّهُ كَانَ فِي آهَلِهِ سُرُورُ اللهِ إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُهُ بَلَّى اللهِ اللهِ رَبِّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ۞ فَلَا أَفْسِمُ بِالشَّغَقِ ﴿ وَالَّيْلِ وَمَا وَسُتَّى هُوَ الْقُمْرِ إِذَا الْشُنَّى هُلَّرُكَ بِنَ كَلِيَّا عَنْ عَلَيْقِ هُلَاً ۿۅ۫ڒڒڹۣۅ۫ڡؚٮؙۅ۫ڽۜ۞ٚۅٳڎٵؿڕؽؘعڮؘۿۄؙٳڶڠؙڕٵڽڵٳؽۺؚڶۯڽؙڰٛ

4 disa

ہوں (۱۷) اور رات کی اور وہ جن چیز ول کوسمیٹ لیتی ہے (۱۷) اور چاند کی جب وہ پوراہوتا ہے (۱۸) یقیناً تنہیں ایک کے بعد دوسری حالت سے گزرنا ہے (۱۹) تو انھیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے (۲۰) اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدے میں پڑنہیں جاتے (۲۱)

(۱) قیامت کے دن زین رہر کی طرح کھنے کر پھیلادی جائے گی اور پہاڑ اور ٹمارٹیل سب ہرابر کردی جائیں گی تاکہ ایک ہموار میدان پی سماری خلقت ساسکے اور
کوئی آ ڈباتی ندرہے (۲) خاص طور پر جو بھی سرنے کے بعد خاک میں ل چکے ہیں ان سب کو تکال باہر کرے گی (۳) یعنی آ دی سرنے سے پہلے پہلے مختلف تنم کے
کاموں میں جثار ہتا ہے بالا فرسب کومر کراہے مالک کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اپنے کے کاحس بددینا ہے (۴) یعنی بات برگرفت ندہوگی معمولی کا روائی
کے بعد وہ چھوٹ جائے گا (۵) با کی ہاتھ میں پیچے سے دیا جائے گا، فرشتے اس کی شکل و بکھنا بھی گوارہ ندگریں گے (۱) یعنی اللہ کی بیٹو قات مختلف مراحل سے
گزرتی ہیں ای طرح تم بھی مختلف مراحل سے گزرتے ہو، بچپن جوائی بڑھا پا ، ذہن کی مختلف تبدیبیاں مختلف حالات سیرسب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں (۱) اس
آیت کوکوئی پڑھے تو اس پر بجدہ وہ اجب ہوجا تا ہے۔

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>X</b> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          | بَلِ الَّذِينَ لَعُمُ وَالْكُذِّ بُونَ اللَّهُ أَعْلَوْ بِمَالُوعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا لُوعُونَ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|          | فَبَيْسُرُهُمُ بِعَذَابِ الِيُولِي إِلا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|          | الشلِمْتِ لَهُوْ أَجُرُّهُ وَكُورُمُنُونٍ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|          | THE STATE OF THE PARTY OF THE P |          |
|          | بِنْ سِواللهِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْدِ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|          | وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُدُجِ الْوَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ فُوشَالِهِ إِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|          | وَّمَشُهُو دِ فَعِتْلَ أَصْعُابُ الْأُخْدُودِ فَالنَّارِ ذَابِت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the  |
|          | الْوَقُوْدِ فَإِذْ هُمُ عَلَيْهَا فَعُودُ فَا وَهُمُ عَلَيْهَا فَعُودُ فَا وَهُمُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|          | بِالْمُوْمِنِيْنَ شُهُوْدُنُ وَكَانَعَهُوامِنْهُ وَ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          | الْعَزِيْزِ الْمُهِيْدِ اللَّهِ مَا لَذَى لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْرَاضِ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K        |
|          | اللهُ عَلَي كُلِ مَنْ مُ مَنْ مِينٌ قَالَ اللهُ عَلَيْ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|          | الْنُومِينْتِ نُوْلُو يَتُونِوا فَلَهُمْ مَنَابُ جَهَنَّوُ لَهُمْ مَدَّابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|          | الْعَرِيْقِ اللهِ إِنَّ اللَّهِ أَنَّ الْمَنُوا وَهَمِلُوا الضَّالِمُ اللَّهُ مُ جَلَّتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. A. T. |
| W. 18    | لَّعُونُ مِنْ تَعْتِهُا الْأَنْهُرُ ﴿ وَإِنَّ الْعَوْزُ الْكَبِيرُ أَوْ إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.0      |
|          | بَطْشَ رَبِّكَ لَمْدِيْدٌ ﴿ إِنَّهُ هُوَيُيْدِي ۗ وَيُعِيدُ كُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>W</b> | AXWAXANSWAXAYKETXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>X</b> |

منزلء

بلکہ جھوں نے انکار کیاوہ جھٹلائے جاتے ہیں (۲۲) اور اللہ جھوں نے انکار کیاوہ جھٹلائے جاتے ہیں (۲۲) اور اللہ خوب جانتا ہے جووہ جمع کر کر کے دکھر ہے ہیں (۲۳) بس آپ ان کو اذبیت ناک عذاب کی خوشخری دے و بیجے (۲۴) ہاں جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کا م کیے ان کے لیے بے انہنا اجر ہے (۲۵)

### ﴿سورهٔ بروج ﴾

القد كنام سے جوبرداميريان نہايت رخم والا به فتم آسان كى جوبر وق والا ہے (۱) اوراس دن كى جس كا وعدہ كيا گيا ہے (۲) اور مشاہدہ كيا جائے گا (۳) ہلاك ہوں كھا كياں كى جس كا مشاہدہ كيا جائے گا (۳) ہلاك ہوں كھا كياں كھود نے والے (۴) جو ايندهن والى آگ سے بھرى تقييں (۵) جب وہ وہ ہاں بيٹھے تھے (۲) اور وہ اہل ايمان كے ساتھ جو كھ كرر ہے تھے اس كے تماشائى تھے (۷) اور انھوں نے ان سے صرف اس كا انتقام ليا كہ وہ اللہ پر انھوں نے ان سے صرف اس كا انتقام ليا كہ وہ اللہ پر جس كے ليے آسانوں اور زمين كى بادشاہت ہے اور اللہ جس كے ليے آسانوں اور زمين كى بادشاہت ہے اور اللہ جس كے ليے آسانوں اور زمين كى بادشاہت ہے اور اللہ جس كے ليے آسانوں اور خموں نے تو بہ ہر چيز پر گواہ ہے (۹) يقينا جنھوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں كو آن مائش جس خامذاب ہے اور اليوں ميں ذالا پھر انھوں نے تو بہ مسلمان عور توں كو آن مائش جس خامذاب ہے اور اليوں كے ليے جلانے والا عذاب ہے اور اليوں كے ليے جلانے والا عذاب ہے اور اليوں

لائے اورانھول نے اچھے کام کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں یہی ہے بردی کامیا بی (۱۱) یقینا آپ کے رب کی پکڑبر کی سخت ہے (۱۲) بلاشیدوہی پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ (اٹھائے گا) (۱۳)

اور وہ بہت بخشے والا بردی محبت فرمانے والا ہے (۱۳) عرش کا ما لک ہے برئی شان والا ہے (۱۵) جو چاہتا ہے کر ڈالٹا ہے (۱۲) آپ کوشکروں کو خبر ملی؟ (۱۷) فرعون کی اور شمود کی (۱۸) بات سے ہے کہ جھوں نے انکار کیاوہ جھلانے میں گئے ہیں (۱۹) اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے (۲۰) ہاں یہ قرآن ہے ہی برئی شان والا (۲۱) لوح محفوظ میں ہے (۲۲)

### رسورهٔ طارق 🖈

اللہ کے نام سے جو ہڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے
معلوم ہے کہ رات کوآنے والا کون ہے (۱) آپ کو
معلوم ہے کہ رات کوآنے والا کون ہے جس کی حفاظت
ستارہ ہے (۳) کوئی جان الی نہیں ہے جس کی حفاظت
کے لیے کوئی متعین نہ ہو (۴) تو انسان خوب د کھے لے کہ
اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا (۵) اس کواچھلتے ہوئے
پانی سے پیدا کیا گیا (۱) جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان
پانی سے پیدا کیا گیا (۱) جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان
قدرت رکھتا ہے (۷) بقینا وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر پوری
قدرت رکھتا ہے (۸) جس دن سارے بھید جانج لیے
فدرت رکھتا ہے (۸) بس اس کے لیے نہ کوئی زور ہوگا اور نہ
کوئی مددگار (۱۰) پھر پھر کرآنے والے آسان کی شم (۱۱)
اور دراڑوں والی زمین کی شم (۱۲) یقیناً یہ دوٹوک بات

وَهُوَالْعَفُورُ الْوَدُورُدُ ﴿ زُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿ فَعَالَ ِّلْمَا بَيُكُ®َ هَلُ اللَّكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿ فِرْعُونَ وَتَمُوُدُ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُ وَافِي تَكُذِيبِ فَوَاللَّهُ مِنْ وَرَآيِرِمُ فِيظُفُّ بَلُ هُوَوُّرُانُ جَمِيدُ ﴿ فَيْ لُوْجِ مَعْفُونِا ﴿ جِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالسَّمَا ۗ وَالطَّادِقِ أَوْمَا ادُّرْمِكَ مَا الطَّادِقُ أَنَّ النَّجُمُ الثَّاقِبُ أَإِن كُنُّ نَفْسٍ لَّنَّا عَلَيْهَا حَا فِظُّ أَ فَلْيَنْظُو إِلَّانْمَانُ مِقَوْخُلِقَ۞خُلِقَمِنُ مُنَاءُ دَافِقِ اللَّهِ فَلَيْ مِنْ مُنَاءُ دَافِقِ يَّخُرُبُرُ مِنُ بَيْنِ الصُّلُبِ وَالثَّوَ آبِبِ قَ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَتَادِرُّ فِيُومَرُثُنُكُ السَّرَآلِرُ فَ فَمَالَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلا تَاصِي ٥ وَالسَّمَاء وَاتِ الرَّجْعِر فَوَ الْرُرُض وَاتِ الصَّدُعِ فَإِنَّهُ لَعَوْلُ فَصُلُّ فَوَمَا هُوَيِالْهُوْلِ فَإِنَّهُمُ <u>ڮؽ</u>ؙۮؙۏؙڹڴؽڎٵۿٷڒؽۮػؽڎٲۿؖڡٚؽٙۿڶٲڵڵڣؠؿؽ امهاهم رويداق

منزليه

ہے(۱۳)اور بیکوئی نداق نبیں ہے(۱۴)وہ بھی چالیں چل رہے ہیں (۱۵)اور میں بھی تڈبیر کرر ہاہوں (۱۲) بس آپ کا فروں کو کچھ مہلت دے دیجیے بھوڑے دنوں ان کوڑھیل دیئے جائے (۱۷)

سولی پردنکا واور یہ کہ کرتیر مارہ کہ جیاسے و ب عدّا الفالام "(اس رکے کے رب کے نام ہے) ادشاہ نے بھی کیالورہ واڑکاشیدہ و کیا گرید و کے کہ بردی تعدادیں اور مسلمان ہوگئے ہورتے ہور کا الله جائے گا، لوگ دالے لوگ مسلمان ہوگئے ہورت الله جائے گا، لوگ والی جس بھی تعدادیں ہور کہ کا میں اور ان میں اور ان میں آگ بھر کا ور ہورا کہ جواسلام ہے تدیجر کا اس میں والا جائے گا، لوگ والے میں ہور ہاتھا اور ہا دین ہور ہے تھا در ان کو درار م سے تاتھا، اور ان میں میں ہور ہاتھا اور ہا در جوانا میں آگ میں کو دجا اور میر کر ہوتی ہور ہاتھا۔

اور ہاتھا اور ہا و تناہ اور اس کے مشیر چھے نظارہ کر رہ ہے تھا در ان کو درار م سے تاتھا، اور ان مسلمانوں کا قصور صرف بیتھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان الا ہے تھے۔

(ا) وہ مجرموں کو تعت من اور تا ہے اور مانے والوں کے ساتھ برا میں ان ہور کی گاران واقعات ہے بین نہیں لینتے اور جیٹائے میں جیکہ وہ تو دو اللہ کے جی جید میں تاریخ برا میں ہور کو تابیان اور میں جی جی اس جی تھی ہور کو تا سان پر سالہ در کا معلم کا جی ہور کی تاریخ برا اور کی ہور کو تابیان کی حقاظت اس کے لیے کیا مشکل ہے (۲) ایدی منی ہور کی کو دو ہا مورک کرنے ہیں ہور کو تابیا ہور کی کا میاں کہ دوران میں ہور کی کورٹ کی ہور کر کے کہ برا دوران کی میں کو دیا ہور کی تابیا ہور کی کورٹ کی بیدا ہوتی جی بیدا ہوتی جی بیدا ہوتی جی کے بیدا ہور کی تابیاں کی جی بیدا ہور کی گار ہوران کی کورٹ میں کورٹ جی رہی کی کی دوران کی کورٹ میں کورٹ جی رہا کہ کہ کورٹ جی رہی کی دوران کی کورٹ کی کارٹ جی رہا کہ کورٹ جی کارٹ کی کورٹ جی کارٹ جی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ جی کارٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی

### ﴿سورة اعلیٰ ﴾

اللدكے نام سے جو برد امہر مان نہایت رحم والا ہے ابنے رب کے نام کی تیجے جوسب سے برسی شان والا بے (۱) جس نے پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک بنایا (۲) اورجس نے ہر چیز طے فرمادی تو اس کے مطابق چلایا (۳)اورجس نے جارہ (زمین سے) نکالا (۴) پھر اس کو سیاہ مجوسا بنا ڈالا (۵) البنہ ہم آپ کو برِ ها ئیں گے تو آپ بھولی**ں** گے نبیتی (۲) سوائے اس ئے جس کواللہ ہی جاہے، بھیٹا وہ کھلے اور چھے سب کو جانتا ہے (2) اور ہم آپ کوآ ہتد آ ہتد آ سانی تک پہنچاتے جائیں گے (۸) تو آپ تھیجت کیے جائے اگرتھیجت سود مند ہو (۹) نھیجت وہ حاصل کرے گا جو خثیت رکھتا ہو (۱۰) اور بد بخت اس سے دورر ہے گا (۱۱) جوسب سے بوی آگ میں گریڑے گا (۱۲) پھر وہاں ندمرے گانہ جیے گا، یقیناً جوسنورا وہ مراد کو پنچا(۱۳)اوراس نے اللہ کا نام لیا چرنماز پڑھی (۱۴) ہات ہیہ ہے کہتم دنیاوی زندگی کوتر جیج دیتے ہو (۱۵) جبكه اخرت بهترين إورباقي ريخوالي إ (١٦) يبي بات يمل محيفول من بهي تفي (١١) ابرابيم اورموسي کے حیفوں میں (۱۸)

|                     |                                                                                                            | á            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 的程度可以出                                                                                                     |              |
|                     | بِ عِللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ ٥                                                                          |              |
| 20.0                | سَبِيرِ اسْمَرَتِيكَ الْزَعُلَ اللَّهِ يُ خَلَقَ فَمَوْي أَوْ الَّذِي تَكُو                                |              |
|                     | فَهَانَى أَوْلَانِي أَخْرَجَ الْمُرْعَى أَخْرَجَ الْمُرْعَى فَنْجَمَلَهُ غُثَا أَوْ الْحُونِي أَ           |              |
| 1.00 A              | سَنُعْ أَكَ فَلَاتَكُنَّى فَإِلَّانَا ثَنَاءً اللَّهُ إِنَّهُ يَعُلُوا الْجَهْرُومَا                       |              |
| 20.00               | يَعْعَىٰ ٥ وَنَيْتِرُ الْوَ لِلْيُعُرِّى الْمُعَالِيَّةُ مَنْ كِرُّ إِنْ تُفَعَدِ الدِّكُونُ الْسَيَّدُ وَ |              |
|                     | مَنْ يَعْثَلَى الْوَكُمْ مُعَالِكُمُ الْوَهُمْ الْمُرْمَى مُعْمَلُ الْكَارُ الْكُبُرِي الْمُ               |              |
| V. 18               | كُوَّ لَايِمُوْتُ فِيهَا وَلَا عَيْنَ فَكَالَمَ الْمُؤْمِنَ تَوْلُ فُودَكُر السَّمَ                        |              |
|                     | رَبِّهُ فَصَالَى أَبُلُ تُؤْثِرُونَ الْمِينَةَ الدُّنْيَا الْوَالَّذِيرَةُ خَيْرٌ وَ                       | The state of |
| To Take             | ٱبْقَيْ إِنَّ مِنَ الْفِي الْمُعْمُونِ الْأَدِّلِي الْمُعْمُونِ الْرَحِيْمُ وَمُوسِي فَ                    |              |
|                     |                                                                                                            | 200          |
|                     | بم الله الرَّاحِيْدِ الرَّاحِيْدِ الرَّاحِيْدِ الرَّاحِيْدِ الرَّاحِيْدِ الرَّاحِيْدِ الرَّاحِيْدِ ا       | 1            |
| STATE OF THE PARTY. | هَلُ ٱللَّهُ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ وَالْوُجُوةُ يُؤْمِدُ إِنَّاشِعَةٌ فَكَامِلَةً                            | 10           |
|                     | المُوسَةُ فَ تَصُلَّى نَارُ إِعَامِيةً فَ مُنْعُي مِنْ مَيْنِ الْنِيةِ فَلَيْسَ                            |              |
|                     | لَهُوْ كُلُعًا مُرْ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعِ أَلَا يُسُونُ وَلَا يُعْنِّيْ مِنْ جُوْعٍ ٥                       |              |
| <b>W</b>            | <b>电影像是我的由来特别和人的的第三人称单数</b> 的人                                                                             | Ī            |

مغله

### ≪سورهٔ غاشیه 🏖

اللہ کے نام سے جو بڑا مہر ہان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کواس چیز کی خبر ملی جو چھاجانے والی ہے (ا) اس ون کچھ چہرے اترے ہوئے ہوں گے (۲) کام کرکے تھکے ماندے (۳) بھڑ کتی ہوئی آگ میں گریں گے (۴) خصیں کھولتے چشمہ سے پانی پلایا جائے گا (۵) سوائے کا نٹوں کے ان کے پاس کوئی کھانا نہ ہوگا (۲) جو نہ جسم کو لگے گا اور نہ بھوک مٹائے گا (۷)

🖚 ان کوایی حالت پر چھوڑ دیجیے جب وقت آئے گا تو الند تعالی ان کواین پکڑ میں لے لے گا۔

(۱) حدیث میں آتا ہے کہ جب بیآیت اتری تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''اس کو تجدہ میں رکھو' کینی اس میں "مشب فسن رقب ی الانع السیٰ " پڑھا کرو (۲) اس میں اشارہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ نے الی بنائی ہے کہ وہ کچھ رصدا بنی بہار دکھانے کے بعد بدشکل اور پھر فنا ہوجاتی ہے (۳) آپ ملی اللہ علیہ دسم کو اطمینان دلایا گیا کہ بیشر بیعت آسان ہی ہے، اطمینان دلایا گیا کہ بیشر بیعت آسان ہی ہے، اطمینان دلایا گیا کہ بیشر بیعت آسان ہی ہے، بقیداد رامور بھی ہم آسان کرتے چلے جائیں گے (۴) یعنی تیا مت جوسب مخلوق پر چھاجا کے گ

کچھ چبرے اس دن شاداب ہوں گے (۸) اپنی کوشش ہے مسر در ہوں گے (۹) عالیشان جنت میں (۱۰)جہاں كوئى فضول بات ان كے كان ميں نہ يڑے كى (١١) اس میں چشمے جاری ہوں گے (۱۲) اس میں بلندمسہریاں ہیں (۱۳) اور بیالے سج ہوئے ہیں (۱۴) اور زم تکھے قریے سے لگے ہوئے ہیں (۱۵) اور قالین بھے ہوئے ہیں (۱۲) بھلاوہ اونٹ مرغور تہیں کرتے کہ کیسے وہ بیدا کیا گیا (۱۷) اورآسان مرکه کس طرح اس کو بلند کیا گيا (١٨) اور بہاڑوں پر كروه كيے كورے كيے كئے (١٩) اورزمین پر کہ س طرح اس کوہموار کیا گیا (۲۰)بس آپ يط العلم الما المستحدث كي جائية ،آب كاكام بى تصيحت كرنا ب(٢١) آب ان ير داروغه نبيل بيل (٢٢) بال جس في منه مورد ا اورا نکار کیا (۲۳) تو الله اس کوسب سے بڑے عذاب میں بتلا کرے گا (۲۴) یقیناً ہماری ہی طرف سب کو لوث كرا تا ہے (٢٥) چران سب كا حساب مارے اى ومهے (۲۲)

### 🦔 سورهٔ فجر

الله كنام سے جوہر امبر بان نہایت رحم والا ہے قتم ہے جركى (١) اور دس راتوں كى (٢) اور جفت كى اور طاق كى (٣) اور رات كى جب وہ جانے كے (٣) كيا

وُجُوَّةٌ يُومَهِنِ ثَاعِمَةٌ أُولِمَعْيِهَارَامِينَةٌ أَنْ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ أُولَاتُتُمُعُ فِيمَالَافِيَةً أُونِيماً عَيْنٌ جَارِيَّةً أَوْ فِيهَا سُورٌ مَرُونُومَةُ ﴿ وَالْوَابُ مَّوْضُوعَةً ﴿ وَكُنَّمَا مِن أَنَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوفُوعَةً ﴿ وَكُنَّمَا مِن كُ مَصْفُوكَةً ﴿ قَرْرَا يَّ مَيْثُونَةً ۞ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَقَوَ إِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفَعِتْ أَقَوَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفُ نُصِبَتُ أَفْرَ إِلَى الْرُرْضِ كِيُفُ سُطِحَتُ ﴿ فَذَ يُرَرُّ إِنَّمَا أَنْتُ مُذَرِّرُ ﴿ لَمْتُ عَلَيْهِمْ بِمُطَّيْطِرِ ﴿ إِلَّا مَنْ تَوَكُّنُ وَكُفَرُ هُ فَيُعَنِّعُهُ اللَّهُ الْعُدُالَ الْأَكُبُرُهُ إِنَّ إِلَيْنَأً إِيَابِهُمُ فَ ثُورُانَ مَلَيْنَاحِمَا بَهُمُ فَ جِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ۅؘٵڷؙۼؘجُڔ۞ۅؘڵؽٳڸۼۺؙڕ۞ٷالشفَع ۅٵڶۅٙؿڕ۞ۅؘٲؽڸٳۮٵ يَسْوِقْ هَلُ فِي ذَٰ لِكَ مُسَوَّ إِذِي جِيْرِقَ الْوَتَرُكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِهُ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِهُ ٱلَّتِي لَوْيَخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ اللهِ وَتَعُودُ وَالَّذِينَ عَابُواالصَّحُوبِ الْوَادِ كُنَّ

منزله

ایک عقلمند کے لیے بیشمیں (کافی نہیں) ہیں (۵) بھلاآپ نے نہیں دیکھ کہ آپ کے رب نے (قوم) عاد کے ساتھ کیا کیا (۲) (لیمنی) ارم بڑے بڑے ستونو کی والے (۷) ان جیسے لوگ ملکوں میں پیدائیں ہوئے تھے (۸) اور شمود (کے ساتھ کیا کیا) جووادی میں بڑی بڑی چٹا نیس تر اشتے تھے (۹)

(۱) یہاں فاص طور پر بڑی نشانیوں کا ذکر کیا گیا جن سے عرب میں رہنے والے ہر فر دکو واسط پڑتا تھا، اونٹ، آسان، پہاڑ اور ذھن (۲) کینی آپ کا کام زبر دی ہوایت دے دیا آئیں ہے، بیٹے کیے جانا آپ کا کام ہے، بس جونیں مانے گا وہ خود بھٹے گا (۳) منسرین نے ان آبیوں ہے جیسین ور دن بھی مراد سے جیس کی کا کام ہے، بس جونیں مانے گا وہ خود بھٹے گا (۳) منسرین نے ان آبیوں ہے جیسے دن شروع ہوتا ہے بھر کی بیلے جم کی جم کھائی گئی ہے۔ جس سے دن شروع ہوتا ہے بھر دی تین مراد ہیں، اور ان کے المن بھیری طرف ان میں اشارہ کیا گیا ہے، چاند کے اتار پڑھا کو سے قرق پڑتا ہے اور بھران دی سے مطلق دن اور مجدد بھل تین مرحد دی در انوں کا مرحلہ آتا ہے اور سب کا انداز جدا جدا جدا ہوتا ہے، چاند کے اتار پڑھا کو سے قرق پڑتا ہے اور بھران راتوں میں بعضوں کا عدو دھن ہوتا ہے اور بعضوں کا طاق ، اس سے بھی رات کی حالت بدلتی ہے اور بھرانجر میں جم کی مناسبت سے دات کی شم کھائی گئی ہے، جب وہ دھر ان کے بھر آگے تاریخ کے تغیر ات کا حالت ہوت ہور ہی ہو پھرائل کے بعد فرمائی گئی ہے، جب وہ دھر ان کے بھر آگے تاریخ کے تغیر ات کا فرانس ہیں ہو پھرائل کے بعد فرمائی کی کا فرمائیوں کی بنا پر بر قرمنا کرر کھردی کئیں (۴) ارم قوم عاد کے جدا گئی گائی ہے بیاں اس سے مرادے داولی ہیں جو محق ہو کتی ہے کہ دو بل ہوائی گاتا ہے با یہ دو بل ہوائی گاتا ہے۔ یہ دو بھی ہو کتی ہے کہ وہ بڑے ہیں تو وہ کتی سے دونوں والا ان کو یا تو ان کے اس ڈیل کی طاقتور تر بی قوم کھی سے تونوں والا ان کو یا تو ان کے اس ڈیل دور کی گئیں کی جد سے کہا گیا جاتا ہے جھرے ہو کتی ہے کہ وہ بڑے بر سے تونوں والی زیر دست بی رتبی بنا کر تے تھ (۵) مورد سے کہا گیا ہے بیا بیدو بھی ہو کتی ہے کہ وہ بڑے بڑ سے تونوں والی ان میں نور بی بنا کر بھی جاتے ہیں بر بی بنا کر بھی جاتے ہیں بر بی بنا کر بھی ہو گئیں بر بر سے تونوں والی زیر دست بی رتبی بنا کر تے تھر (۵) مورد سے کہا گیا ہو بر سے کہا گیا ہو کتی ہو کتی ہے کہ وہ بڑ سے بڑ سے ستونوں والی زیر دست بی رتبی بنا کر بھی ہو کتی ہو تھر سے کہا گیا ہو بھی وہ کتی ہے کہ وہ بڑ سے بڑ سے ستونوں والی زیر سے بر سے ستونوں والی دی بھی ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کے سے بر سے ستونوں والی دی بر سے بر سے ستونوں والی کی میں کئیں کی بر سے ب

اور فرعون کے ساتھ جومیخول والا تھا (۱۰) جنھوں نے ملکوں میں سرکشی محار کھی تھی (۱۱) تو دہاں انھوں نے زبردست بگاڑ کھیلا رکھاتھا(۱۲)بسآپ کےربنے ان يرايخ عذاب كاكور ابرساياً (١٣) يقيناً آپ كارب گھاٹ میں ہے(۱۴)بس انسان کا حال پیہے کہ جب اس کے رب نے اس کوآن مایا پھراس کوعزت دی اور نعت دی تو کہنے لگامیرے رب نے میرااعزاز کیا (۱۵) اور جب اس کواس کے رب نے آنمائش میں ڈالاتواس کے رزق میں تنگی کردی بس وہ کہنے لگا کدمیرے رب نے مجھے ذلیل کیا (۱۲) ہرگز نہیں! بات ریہ ہے کہتم یتیم کی عزت نبیں کرتے (۱۷) اور مسلین کو کھانا کھلانے برایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے (۱۸) اور وراثت کا مال سمیٹ سیٹ کرکھاتے ہو(19)اور مال سے محبت تمہاری تھٹی میں پڑی ہے(۲۰) ہرگز ایبانہیں جاہیے، جب زمین چین کرریزه ریزه کردی جائے گی (۲۱) اورآپ کا رب اورفرشتے صف بنا کر (سامنے) آجا کیں گے (۲۲) اوراس دن جہنم کوبھی لے آیا جائے گاءاس دن انسان یاد كرے گا اور اب كيال رہا يا دكرنے كا وقت (٢٣) وہ کے گاکاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پھی کھی دیا ہوتا ( ۲۴ ) بس اس دن نداس جیسا عذاب کوئی دے

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۞َالَّذِيْنَ طَغَوْانِي الْبِهِ بَاكْتُرُوافِيْهَا الْفُسَادَقُ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَنَابِ اللَّهِ انَّ رَبِّكَ لَيَا لَمِرْصَادِهُ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَ ابْتَلْلَهُ رَبُّهُ فَٱلْمُنَّهُ وَنَعْبُهُ لَا فَيْقُولُ رَبِّنًا ٱلْرَسِنِ ٥ وَامِّنَا إِذَا مَا ابْتُلْلُهُ فَقَدَرُعَكَيْهِ رِزْقَهُ أَفِّيقُولُ رَبِّنَ آهَانَي ٥ كَالا بَلُ لا تَكُرِمُونَ الْيَدِيْءُ فَوَ وَلا تَعَلَّمُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاتَ أَكُلُالُنَّا ﴿ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجَمًّا هُ كُلُّا إِذَا ذُكْتِ الْأَرْضُ دَكًّا : كَالهُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْبِكَكُ صَلَّاصَلَّا ﴿ وَجِائَىٰ } مُبِينَابِجُهُلُمُ أَنْ يُومُبِينَ يُتَكُنَّا لَوْلُسُانُ وَأَنَّى لَهُ لَدِّكُرِي هِي يَعُولُ لِلْكِتَائِيُ قَدَّمُتُ لِكِيَالِيُّ هَٰ فَيُومِي (يُمَدِّبُ مَدَابُهُ أَحَدُّ ﴿ وَلَا يُوْسِنُ وَحَافَّـ حَدُّهُ وَإِنْ تُعَاالِنَفُسُ الْمُطْمَيْنَةُ ﴿ الْمُحِمِي إِلَّى ك رَافِسَةُ مُرْفِيَّا أَنَّ فَادْخُولُ فِي عِبْدِي فَ

گا (۲۵) اور نہ کوئی اس جیسی ہیڑیاں کئے گا (۲۲) (دوسری طرف ایمان والے کے لیے اعلان ہوگا) اے وہ جان چو سکون پا چکی (۲۷)اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ کرآ جا کہ تو اس سے راضی وہ تھھ سے راضی (۲۸) بس میرے خاص بندوں میں شامل ہوجا (۲۹)اورمیری جنت میں داخل ہوجا (۳۰)

ت و بغیر بنا کر بھیجے گئے ، وادی القرکی ان کے جائے سکونت کانام بتایا جاتا ہے جہاں وہ پہاڑوں کوتر اش تر اش کرمکانات بتایا کرتے تھے۔
(۱) میخوں والا اس کو اس کی زیر دست پکڑ کی وجہ ہے بھی کہا جاسکتا ہے ، اور اس لیے بھی کہ وہ سز اویے بیس میخوں کا بکٹر ت استعمال کرنا تھا (۲) اپنے اپنے زمانوں بیس لگتا تھا کہ ان قوموں کا کوئی پھے بگاؤ بیس سکتا لیکن سب تباہ و بربا و ہوگئے (۳) یعنی و نیا ہی کی عزت ودولت ان کا تکم نظر ہے اور اس کو معیار تھے ہیں ،
اگے القدنے عزت کے معیار کو بیان فرما دیا کہ جو بیٹیم کے کام آئے ، مسکین کو کھانا کھلائے وہ ہے عزت والا (۳) پہلے مجرموں اور فالموں کاذکر ہوا ، اب ان لوگوں کاذکر ہے جن کو اللہ کے ذکر ہے سکون ماتا ہے۔

### **≪سورهٔ بلد** 🏈

الله كنام ع جوبر احمر بان نهايت رحم والاب میں اس شہر کی فتم کھا تا ہوں (۱) جب کدآ پ اس شہر میں مقیم بیل (۲) اورتم ہے والد کی اوراس کی اولا دی (۳) يقيينًا انسان كونهم في مشقت مين ذال كربيدا كياتي (س) کیاوہ مجھتاہے کہ اس برکس کا زور نہ چلے گا (۵) کہتاہے المحرين في وقو وهيرون مال ازاديا (٢) كيااس كاخيال بہ ہے کہ اس کوسی نے ویکھائی تبیس (2) بھلا کیا ہم نے اس کے لیے دوآ تکھیں نہیں بتا کیں (۸) اور زبان اور دو ہونٹ (نہیں بنائے) (9) اور دونوں راستے اس کو بنادیئے (۱۰) بس وہ گھائی سر نہ کرسکا (۱۱) اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ گھائی کیا ہے (۱۲) کسی غلام کوآزاد كرنا (١٣١) يا بھوك كے دنوں ميں كھانا كھلانا (١٣١) ایسے پتیم کو جو رشتہ دار بھی ہے (۱۵) یا ایسے متکین کو جو دھول میں اٹا ہوا ہے (١٦) پھر وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے اور انھوں نے ایک دوسرے کوصبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کومیریانی کی وصیت کی (۱۷) یہی لوگ دائیں طرف والے میں (۱۸) اور جنھوں نے ہاری آیوں کا انکار کیادہ ہائیں طرف والے ہیں (١٩) ان يرآگ بوگى يورى طرح بند (٢٠)

| ļ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | SERVE SERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | بِن مِاللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | لَا أَقُوسُ بِهِانَ البُّنُونُ وَأَنْتَ حِلُّ بِهِذَا الْبُنُونُ وَالْبِوْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | وَلَدُ فَالْتُدُ خَلَتُنَا الْإِثْمَانَ فِي ثَبُوا الْمُسْتُ الْنُكُنَّ يُعُورُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | عَلَيْهِ أَحَدُ فَيَقُولُ أَمْلُكُتُ مَالِالْبِكَا الْأَيْسَبُ أَنْ لَوْيَرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , | الْحَدُّ الْوَ فَجُعَلْ لَهُ عَيْدَيْنِ أَوْلِمَانًا وَتَعْفَتُيْنِ أُولِمَانًا وَتَعْفَتُ إِنْ أُولِمَانًا وَتَعْفَتُ إِنْ أُولِمَانًا وَتَعْفَتُ إِنْ أُولِمَانًا وَتَعْفَتُ إِنْ أُولِمِمَانًا وَتَعْفَتُ إِنْ أُولِمِمِمِينًا وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّقِ فَي اللَّهِ وَلَهِ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُولُهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ |
|   | النَّجُدُيْنِ قَ فَلَا الْعَقْمُ الْعَقْبُةُ فَا وَكُورُا أَدُرُكُ مَا الْعَقَبُةُ فَاكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X | رَقَبَةِ اللَّهُ وَاطْعُمُ فِي يُعْمِرُ فِي مَسْفَهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | أَوْسِنُكِينُا ذَامَةُوكِةٍ هُوْءُكُانَ مِنَ الَّذِينَ امْنُوْاوَتُوَاصُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | بِالْقَابُرِوَتُوَاصَوَابِالْمُرْحَدَةِ ﴿ أُولِيِكَ آصَعُ الْمَيْمُنَةِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | وَالَّذِينَ كُغُرُوا بِالْتِتَا هُوُ أَصْعُبُ الْمُثَمَّةُ فَعَلَيْمُ مَازُوْفِ صَلَّاقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Š | بِ إِنكَ الرَّحَمْنِ الرَّحِمْيُونِ وَ اللَّهِ الرَّاحِمُيُونِ الرَّاحِمُيُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | وَالتَّهُينِ وَضُعْهَا أَنْ وَالْقَبْرِإِذَا سَلَّهَا أَنْ وَالنَّهَا بِإِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | جَلْهَا أَنْ وَالَّيْلِ إِذَا يَغُطْهَا أَوْوَالسَّمَا وَمَا بَدُّهَا أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 4clia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### ﴿سورة شمس ﴾

اللہ کے نام سے جو بڑامہر ہان نہایت رحم والا ہے فقت کی اسکورٹ کی جبوہ اس کوروش کردیتا میں میں میں میں ہے جو بڑام میں ہے جو بڑام کی جبوہ اس کوروش کردیتا ہے جو سے میں ہورج کی اور اس کی جبوہ اس کوروش کردیتا ہے (۳) اور رات کی جبوہ اس پر چھاجاتی ہے (۳) اور آسان کی اور جسیااس نے اس کو بتایا (۵)

(ا) یہ آئیں کہ کرمہ میں تا زل ہو کی جبکہ آپ ملی اللہ علیہ وہیں میں میں میں ہوں کہ مشقت کے ساتھ زیر گی گر اور ہے تھے (۲) دعزت آ دم اوران کی کل اولا دمراد ہے، گویا کہ گل نوع انسانی کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ انسان و نیو میں آتا ہے تو خواہ کیسا ہی اس کو بیش آرام حاصل ہو کچھ نہ چھے مشقت اس کو ہر داشت کرتی ہی ہوتی ہے، اس طرح ان آبیوں میں اٹل ایمان کی تسلی کا بھی سامان ہے (۳) ہوسی حافت و دوست دالے ہوئے گھنڈ سے کہتے تھے ہمارا کوئی کی بگا ڈسکت ہے، اس طرح ان آبیوں میں اور ہونٹ دیے کیا وہ خونیس و کھے گا (۳) گھاٹی سرکر تا ایک مشقت کا کام ہے، اس میں اشارہ ہے کہ خیرے کام کرنے میں کچھ نہ پچھٹس کو کچلٹا پڑتا ہے (ھ) یہاں اضعاد کی قسمیں کھائی جیس ، ون کی اور راست کی ، پھر آگے آسان کی اور ذمین کی ، اس میں انسان کی دونوں صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے ، اس کی نورانی صلاحیت اور آس کی ظلماتی کیفیت ، اس لیے آگار شاد ہے کہ اللہ نے اس کو دونوں واستے بتاد ہے بہتی و فجور کیا ہے اور تفق کی اور نیک کار راستہ کے اور تھی کو را کیا ہو اور دونیا ہی کا ہو کررہ ج نے وہ ناکام و نامراد۔

مِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِمْدِ ٥

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْمِهَأَ ۚ وَتَقَيِّس قَوْمَا سَوْمِهَا ۚ فَأَلَّهُمْهَا جُوُرُهُمَّا ۘۊؿڠؖۏٮۿٳڰٛؾؙۜٲٲڡٛٛڶػؚ؆ؽٞۯؘڴۿٳڰٛۏۊؽٮٛڂٲؠؘ؆ڽ؞ۺٵۿ كَذَبَتُ ثُمُودُ يُطَغُونِهَا أَوْا وَانْكَتَ أَشُتُهَا أَنْ فَقَالَ لَهُمُ رسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَمُقْيِهَا اللَّهِ وَمُقَيِّهَا اللَّهِ وَمُقَيِّهَا اللَّهِ مُلَّالًا اللهِ مَا تُقَدَّمُنَّا نَايُهُمُ رَبُّهُمُ بِذَنَّهِمَ مَنَوْبِهَا ﴿ وَالْبِيَّافُ عُقَبْهَا ﴿ ۅۜٳڷؽۑؙڶٳۮؘٳؽۼؿ۬ؽ٥ؖۅٳڵٮٞ<u>ۿٳڔٳۮٳۼؖڴؿؖۅۜۛۄۜۛۜٙڡٵڂ</u>ػٙٵڶڎؙػڗ وَالْأِنْ ثُنَّى فِإِنَّ سَعْيَكُو لَنَتْ فَي فَالْمَامِنُ أَعْظَى وَاتَّنْفَى فَ يُصَدَّقَ بِالْمُسْنَى ﴿ فَسَنْكِيسُوهُ الْلِيسُونِ الْلِيسُونِ الْمَامَنَ بَخِلَ وَاسْتَغُنَّىٰ فَوَكَّنَّ بَ بِالْحُسْنَىٰ فَالْمُسْنَىٰ فَالْمُسْنَىٰ فَالْمُسْنَىٰ فَاللَّهُ لَيُسِّرُوا لِلْعُسُرِي ﴿ وَمَا يُغُنِي عَنْهُ مَالَّهَ إِذَا تَرَذَّى ١ ﴿ إِنَّ مَلِينًا لَلْهُناي أَوَّ وَإِنَّ لَنَا لَلْإِخْرَةً وَالْأُوْلِي فَانْذَرْتُكُوْنَارًا تَكُتِّلَي ﴿ لَا يَمْدُلُهُ ۚ أَلَّا الْأَمْنُعَى فَالَّذِي كَذَّبَ وَتُولِّى ﴿ وَسَيْجُنَّهُا الْأَثْقَى الَّذِي يُؤْتِنُ مَالَهُ يَسَتَزَّلُ اللَّهِ مَا لَهُ يَسَتَزَّلُ اللَّهِ

اورز مین کی اور جبیااس نے اس کو پھیلایا (۲) اور نفس کی اورجبیہااس نے اس کوٹھیک کیا (۷)بس اس کواس کے گناه اوراس کا تقویٰ بتادیا (۸) وه کامیاب ہوگیا جس نے اس کوسنوارلیا (۹) اور وہ ناکام ہواجس نے اسے خاک میں ملادیا (۱۰) شمود نے اپنی سرکشی سے حَمِثْلًا مِا (١١) جب ان كا بدبحث ترين محَصِّ الله (١٢) تو الله كے رسول نے ان سے كہاخبر دار! الله كى اونتنى اوراس كے يينے كى بارى (كا خيال ركھنا) (١٣١) تو انھوں نے ان کو جھٹلا دیا پھر انھوں نے اس کو مار ڈالابس ان کے گناہ کی یا داش میں ان کے رب نے (عذاب) ان پرانڈیل دیا تو ان کوبرابر کرکے رکھ دیا (۱۴) ادراس کواس کے انجام کی کیار واه (۱۵)

🦔 سورهٔ لیل 🖈

الله کے نام سے جو بروامیر بان نہایت رحم والا ہے رات کی شم جب وہ جھا جاتی ہے(۱) اور دن کی جب وہ روش ہوتا ہے (۲) اور اس کی جواس نے زاور مادہ پیدا کے (۳) یقیناً تمہاری کوششیں الگ الگ بیل (۴) تو جہاں تک اس کا تعلق ہے جس نے (اللہ کے راستہ میں سیچه) دیااور پر بیزگاری **آختیاری (۵)**اور بھلی بات کو پیچ مانا (٢) يو بم أستدآستداس كوآساني كي طرف لے

چلیں گے (یے) اور جس نے بکل کیا اور بے پرواہ رہا (۸) اور اس نے بھلی بات نہ مانی (۹) تو ہم اس کوآ ہستہ آ ہستہ تی کی طرف لے چلیں گے (۱۰) اوراس کا مال اس کے ذرائھی کا م نہ آئے گا، جب وہ گڑھے میں گرے گا (۱۱) یقییناً راستہ بتا دینا ہمارے ہی ذمہ ہے (۱۲) اور یقیناً آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں اس اس میں نے تنہیں اس آگ سے خبر دار کر دیا جو بھڑک رہی ہے (۱۲) اس میں وہ بد بخت ترین انسان ہی گرے گا (۱۵) جس نے جھٹلایا اور منھ موڑا (۱۲) اور وہ پورایر ہیز گاراس سے محفوظ ربے گا (۱۷)جواپنامال یاک ہوجائے کے لیے دیتا ہے (۱۸)

(۱) قوم شود کے مطالبہ پر اللہ نے بیاونٹی پیدا فرمائی تھی اور بیا کہددیا گیا تھا کہ ایک دن کنویں سے بیانی بے گی اور ایک دن تم یانی لیا کرنا اور کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے ، کیکن ان میں ایک بدیخت ترین انسان اٹھا اور قوم کے مشورہ ہے اسے آل کرڈ الاجس کے نتیجہ میں پوری قوم حباہ کردی گئی (۴) لیتنی انسان کے اعمال الگ الگ جیں، رات کے اندھیرے کی طرح تاریک اٹلال بھی جی اورون کے اجالے کی طرح روثن کا مبھی جیں اور جس طرح رات اورون کی اور زاور ماوہ کی خاصیتیں الگ ہیں ای طرح اجتھے اور ہرے کاموں کی خاصیتیں بھی الگ الگ ہیں (٣) آرام کی منزل ہے مراد جنت ہے کہ اللہ کی توثیق ہے اس کاحسول آسان ہوتا چلا جائےگا (۴) سخت منزل سے مراد دوزخ ہے، ڈھیٹ لوگوں کوالندائی کے راستدیر ڈ التا چلاجا تا ہے۔

اوراس پرکسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ (اس کو) دینا ہو(19) سوائے اینے رب اعلیٰ کی رضامندی کے (۲۰) اوروه جلد ہی خوش ہوجائے گا (۲۱)

### **≪سورهٔ ضحی پ**

الله ك نام سے جو بروامبر بان نهایت رحم والا ہے چڑھتے ہوئے دن کی روشیٰ کی شم (۱) اور رات کی شم جب وہ تاریک ہوجائے (۲) آپ کے رب نے شاآب کو چھوڑ ااور نہ وہ ناراض ہوآ (۳) اور بعد میں آنے والے حالات آپ کے لیے پہلے والے حالات سے زیادہ بہتر ہیں (۷) اورجلد ہی آپ کوآپ کارب اتنانوازے گا کہ بس آپ خوش ہوجا کیں گے(۵) کیااس نے آپ کویٹیم نہیں یایا تو اس نے مُعکانا دیا (۲) اوراس نے آپ کو (حق کے ليے) سرگردال پاياتو راستہ چلايا (ع) اور آپ كوضرورت مندیایا توغنی کردیا (۸)بس جویتیم ہواس پرز بردستی ندکریں (٩) اور جوسائل ہواس کو نہ جھڑ کیں (١٠) اور جو آپ کے رب کی فعت ہے اس کو بیان کرتے رہیں (۱۱) هسورهٔ انشراح 🏖

الله ك نام سے جوبرامبر بان نبایت رحم والا ب

كيام في پاكسين آب كے ليے كھول نبيس ويا (١) اور آپ کے بوجو کوآپ سے اتار دیا (۲) جس نے آ کی مر

وَمَا الِأَعَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُجْزَى الْأَلْبَعَا مُوجِهِ رَبِّهِ الْأَفْلِ أَوْلَكُونَ يُرْضَى فَ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالضَّحٰى ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا سَجْى أَمَّا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلْ أَ وَلَلْاِخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأَوْلِهُ وَلَسُونَ يُعْطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى ۚ اللَّهِ يَعِيدُ لِدُ يَتِيمُا فَالَّذِي ٥ وَوَجَدَ كَ ضَاَّالُا فَهَدى كُورَجَداكَ عَآمِلًا فَأَغَثَىٰ قَالَا الْيَتِيْءَ فَلَاتَقَا الْمُ وَامَّاالسَّأَمِلَ فَلَاتَنَّعُمُ أَوْلَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ أَوَ مِ اللهِ الرَّحْشِ الرَّحِيْمِ ٥ لَمُ نَشُوحُ لَكَ صَدُرَكَ فَ وَوَضَعُنَا عَنْكَ وِمُ رَافً فَ

لَّذِي ۚ أَنْقُضَ ظَهُرَكِ ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرُكُ ۚ فَإِنَّ مَعْ

الْعُسُرِيْسُوُّ اللَّهِ إِنَّ مَعَ الْعُسُرِيُسِيُّ النَّافَا وَافْرَعُتَ فَانْفَرَكُ

وَإِلَّى رَبِّكَ فَأَرْغَبُ ٥

تو ڈر کھی تھی (س)اور آ کیے لیے آ کیے تذکرہ کو بلندی عطائی (س)بس ہرختی کے ساتھ آ سانی بھی ہے(۵) یقیناً ہرختی کے ساتھ آ سانی بھی ے (٢)بس آپ (كاموں سے)فارغ مول تو (عبادت ميں)اينے آپ كوتھكا ئيں (٤)اوراينے رب بى كى طرف دل لگا ئيريا (٨)

(۱) یعنی وہ کسی کے احسان کا بدلہ چکائے ہی کے لیے فرچ نہیں کرتا بلکہ یونمی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرچ کرتا ہے اور اس میں وکھاوانہیں ہوتا ،ایے انسان کو یر بیز گاری و یا کیز گی حاصل ہوتی ہے اور اس کارب اس سے خوش ہوتا ہے اور جنت میں اس کواپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ و چھی خوش ہوجائے گا(۴) نبوت کے بعد شروع شروع ميں آپ ير يجهدن ايے گزرے كدوئ بين آئى تو ابولهب كى بيوى فے طعندديا كرتمهاراربتم سے نارائن ہو گيا ہے،اس پر سائيتي ازين، ج اسے ہوئے دن اورتار یک دات کی میم میں عالبًا اس طرف اشارہ ہے کہ دات کے اندھیرے کے بعد بیٹیں ہوتا کہ دن کی روشی ندائے ، اگر کمی مصلحت سے وہی میں تا خیر کی گئ تو کس كاليهجها كاب وي بين أئ كي حافت عوا يجونين (٣) مرلحاظ عف وكامراني من اضافه وتاجائ كايهان تك كدآخرت من آب كومقام محود حاصيل موكاجوبلند ترین مقام ہے،مقام شفاعت حاصل ہو گا جومعز زترین منصب ہے(م)ولادت شریفہ سے پہلے ہی والدی وفات ہوگئی، چیرمال کی عمر میں والدہ انتقال فر، کئیں لیکن دادا اور پھا كول مين الله في الى محبت وال دى كوز تھول نے اين اولاد سے زيادہ حضوركو جابا (۵) وى سے مملے آپ شريعت كى تفصيلات تين جانتے تھے، الله في وہ تفسيلات آپ کوعطافر مائيس (٢) حضرت خديجة كراته تيرات بير آپ کواچها نفع بهوا (٢) سائل مال كابهويا كمي علم كا (٨) خمت دين كوييان فرماته رين ،على عكمة ي كدرين بين كرف كوته يد كما كيا بي الي ليه آب كى باتول كوحديث كمت بيل (٩) نبوت كي عظيم ذمددارى كاشروع من آب كوبو بير محسول بوتا تقالي التدنعالي نة كوه وهو صليعطا فرمايا كم هنكل ترين كام يحى آب تي اليه آسان موكة (١٠) در ودشريف كى كثرت الى فضيلت ، يانجول اذ انول بي آب كا تذكره،

# يَنْ الْرَيْنُ الْمُنْ اللّهُ بِالْمُنْ الْمُنْ اللّهُ بِالْمُنْ اللّهُ بِاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

كَذَّبَ وَتُولُ إِلَى لَيْنَكُوْ بِأَنَّ اللَّهُ يَرْى فَكُلَّ لَهِنْ لَوْ يُنْتَخِهُ

ڵؽؙٮ۫ڡؙٵؽٳڵٵڝؽڎؚۿٵڝؿڐۭڮٳۮؠڋڂٳڂؿؿ<sup>ۿ</sup>ڴڷؽڴڰ۫ٵۮؽٷڰ

### ≪سورهٔ تین 🏈

الله كنام سے جوہرا مہر بان نہایت رخم والا ہے فتم انجیر کی اور زینون کی (۱) اور طور سینا کی (۲) اور اس اس فیے میں اس والے شہر کی (۳) ہور اس کو بہتر بن سانچے میں (فر ھال کر) پیدا کیا ہے (۴) پھر ہم نے اس کو نیچوں سے نیچا گرادیا (۵) سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے ایجھے کام کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر انھوں نے ایجھے کام کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے (۲) پھر تجھے اس کے بعد کون سی چیز جزا وسر اکو جھٹلانے پر آمادہ کررہی ہے (۷) بھلا کیا اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے (۸)

### ﴿سورهٔ علق ﴾

اللہ كے نام سے جوہرا امہر پان نہا ہے رقم والا ہے

پڑھے اپنے اس پروردگار كے نام سے جس نے پيدا كيا (۱)

جس نے انسان كوخون كے ايك لؤھڑے ہے بنايا (۲)

پڑھة جائے اور آپ كا پروردگارسب سے ذيا دہ كرم والا
ہے (۳) جس نے قلم سے علم سكھايا (۴) انسان كو وہ

سكھايا جووہ جانتا نہ تھا (۵) خبر دار انسان ہى ہے جوہر شى

كررہا ہے (۲) اس ليے كہ اس نے اپنے آپ كو بے نياز

سجھ ليا ہے (۲) اس ليے كہ اس نے اپنے آپ كو بے نياز

سجھ ليا ہے (۲) بھينا (سبكو) آپ كے پروردگار ہى
كی طرف لوٹنا ہے (۸) آپ نے اس كو ديكھا جوروكما

ہے(۹) ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے(۱۰) بھلا بتائے اگروہ ہدایت پر ہوتا (۱۱) یا تقوی کی بات کہتا (۱۲) بھلا بتائے اگر اس نے جھٹلا یا اور منھ موڑ آ (۱۳) کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اس کود کھے ہی رہا ہے (۱۲) خبر دارا گروہ بازنہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر تھسیٹیں گے (۱۵) وہ پیشانی جوجھوٹی ہے گنہگارہے (۱۲) بس وہ اپنی مجلس والوں کو بلالے (۱۷)

۔ یہ ری چزیں "وَوَفَعُنا لَكَ ذِكْرِكَ" میں داخل ہیں(۱۱)اس میں آپ گُسكین دی جارہی ہے اور آپ کے داسلے ہے پوری امت كو كم شكل ہميشہ نہیں ہوتی (۱۲) دعوت كى سارى مشغولیت عباوت بھی محراس كے باو جود خاص عباوت مثلاً نفلی نماز دن اور ذكر وغیرہ میں مشغولیت كا خاص محم دیا جارہا ہے كہ اس سے ہر كام میں بركت پیدا ہوتی ہے معلوم ہواكد دین كا كام كرنے والوں كواس كا زیادہ ہی اہتمام چاہیے۔

(۱) انجر اورزیتون شام کی پیداوار ہیں جہاں حضرت عیسی ہے تھے اورطور سین کی تشم کھا کر حضرت موسی کی طرف اشارہ ہاورالبلدالا بین سے مکہ مرمہ مراد ہے جہاں نبی آخرالز ہاں حضرت محرفتر بف لائے بحضرت عیسی کوانجیل حضرت موسی کوتو رات اور حضور کوآخری اور کھئی کماب قرآن کریم کی شکل میں کی ،اس میں اشارہ ہے کہ آخرو ہا تھی کہی جارتی ہیں اور متنوں کمالوں میں اس کو بیان کمیا گیا ہے (۲) ہرانسان سے فطرت لے کرآتا ہے کین کہ اور میں اور متنوں کمالوں میں اس کو بیان کمیا گیا ہے (۲) ہرانسان سے فطرت لے کرآتا ہے کین گھروہ آس پاس سے متأثر جو کر گرتا چلا جاتا ہے ہوائے ان کو گوں کے جن کے اندر چارصفات ہوں: ایمان ، نیک اعمال ، فتی کو دہوت اور اس کا ماحول بنانے کی فکر اور صبر کی دعوت اور اس کا ماحول بنانے کی فکر اور صبر کی دعوت اور اس کا ماحول بنانے کی فکر اس جرئیل کی دعوت اور اس کا ماحول بنانے کی فکر است جرئیل نے اور کہا کہ '' (بڑھے ) آپ نے فرمایا کہ میں بڑھائیں ہوں ، حضرت جرئیل نے آپ کو بگڑ کر بھنچا اور پھروہ کی کہا آپ نے فرمایا کہ میں بڑھائیں ہوں ، حضرت جرئیل نے آپ کو بگڑ کر بھنچا اور پھروہ کی کہا آپ نے فرمایا کہ میں بڑھائیں ہوں ، حضرت جرئیل نے آپ کو بگڑ کر بھنچا اور پھروہ کی کہا آپ نے فرمایا کہ میں بڑھائیں ہوں ، حضرت جرئیل نے آپ کو بگڑ کر بھنچا اور پھروہ کی کہا آپ نے وہی جواب دیا ،

ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلالیں گے (۱۸) ہر گرنہیں آپ ایکٹر اس کی باتوں میں مت آئے اور سجدے کیے جائے اور آئے قریب ہوتے جائے (۱۹)

### ﴿سورهٔ قدر ﴾

الله كنام سے جوبر امهر بان نها بت رحم والا ہے
یقینا ہم نے اس (قرآن) کوشب قدر میں اتارائے (۱)
اور آب کومعلوم بھی ہے شب قدر کیا چیز ہے (۲) شب
قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے (۳) اس میں فرشتے اور
روح (الامین) تمام معاملات لے کراپنے رب کے حکم
سے اتر تے ہیں (سمالی مورا پاسلامتی ہے یہی (سلسلہ)
رہتا ہے سے کے نگلئے تک (۵)

### ﴿سورهٔ بینه ﴾

اللہ کے نام سے جوبر امہر بان نہایت رحم والا ہے مشرکین اور اہل کتاب میں جوکا فریقے وہ اس وقت تک ہاڑ آنے والے نہیں شے جب تک ان کے پاس کھلی دلیل شہ آ جاتی (۱) اللہ کی طرف سے ایک ایسار سول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے (۲) جس میں بالکل ٹھیک ٹھیک مضامین ہوں (۳) اور اہل کتاب نے الگ راستہ اس کے بعد ہی اختیار کیا جب ان کے باس کھلی دلیل آگی (۴) جب ان کو واللہ کی بندگی وین کو جب ان کو واللہ کی بندگی وین کو جب ان کو واللہ کی بندگی وین کو

سَنَدُ عُ الرُّبَانِيَةَ صَّكُو لا تُطِعُهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبَ الْحُ \_عِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ كَالْزَلْنُهُ فِي لِيَكَةِ الْفَكْرِينِ فَيَالَّادُونِكَ مَالِيَكَةُ الْفَكْرِينَ لَيْكَةُ لْقَدُرِّغَ يُرُيِّنَ الْدِي شَهْرِ أَتَنَزُّلُ الْمَلَيِّكَةُ وَالرَّوْمُ فِيهَا ۑٳؙۮؙڹڒؾؚڥ۪ۿ۫ڔۺٞػؙڷۣٱؗؗؗؠٞڔۣ۞ٛ؊ڵٷٚؿؠۜڂؿ۠ؠڡۜڟڵۼٵڶڡؘڿٛڔڿٛ حِواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مُرِيِّكُ الَّذِينَ كَفُرُوامِنَ أَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُثْرِينِ مُنْفِيِّلُينَ حَتَّى تَالِّتِيهُمُ الْبِيِّنَةُ فَرَمُنُولٌ مِنَ اللهِ يَتَلُّوۤ اصُعُمَّا اتَّطَعَّرُوَّا فَ فِيهُا لَمُنَّ كَيْمَةُ ﴿ وَمَا تَعَنَّ قَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبُ إِلَّامِنْ بِعُدِ مَا جَأَءُ تَهُمُ الْبِينَ فَنْ وَمَا أُمِرُوٓ إِلَّا لِيَعْبُدُ وَاللَّهُ عُلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ لَا حُنَفَأَ وَيُقِيمُواالصَّاوَةَ وَيُؤْتُواالنَّاكُوكَ دْلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَهُونَ الْنَدِينَ لَعَمُ وَامِنُ الْمَلْبُ وَ ٵؙؙؙؙؙڞؙڔڮؽڹؘ؋۫ٵڔڿۿڷۄڂڸڔؠٞڹڣۿٲٲۏڵؠۣڮۿؙڞؙڗؙٳڶؠڗۣؾٙڿؖ

اس کے لیے خالص کر کے کریں اور نماز قائم کریں اور زکو ۃ اوا کریں اورٹھیک ملت کا یہی دین ہے (۵) یقیناً مشرکین اور اہل کتاب میں ہے جنھوں نے افکار کیاوہ سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ جمیش رہیں گےوہ سب بدترین مخلوق ہیں (۲)

۔ تیسری مرتبہ انھوں نے خودیا نچوں آئیس پڑھیں ،ائی طرح اس پہلی وی سے بتادیا گیا کہ اس دین کی بنیادعلم پر ہے اور اس نبی امی کے ذریعہ یہ جمزہ وظاہر ،وگا کہ علم کا واسط قلم ہے لیکن آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی واسطہ ہوں گے جن سے قیامت تک و نیا فاکدہ اٹھائی رہے گی ،ساتھ ساتھ یہ بات بھی صاف کردی گئی کہ علم نفتے جب بی پہنچائے گا جب وہ اللہ کے نام کے سابہ اس کے "اِقْتَ آائٹ کے ساتھ "بِسِائے می کہ آئی گیا ہے آئی کی قید بھی لگا دی گئی (۳) لیعن نیک راہ پر ہوتا بھلے کام سکھا تا تو کیا اچھا آ دی ہوتا ، اب جو منھ موڑ اتو ہمارا کیا بگاڑ ا۔

واللوالرَّحْلِن الرَّحِيْوِن إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا فَوَلَخُرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْعَالُهَا فَ ۅؘقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا الْكِوْمَيَةٍ يُتَكَيِّتُ كُاخَبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ آوَنِى لَهَا هَيُومَهِذِ يَصْدُرُ التَّامُ الثَّامُ الثَّامُ الثَّامُ لِيُرُو ٳۼؠؙٵڷۿؙۄؙ۞ڣؘڹؽؙؾؙۼؠؙڵؙ؞ؚؠؿؙۼٲڶۮٚڗٛۊۣڂؿؙڔؙٳؾ۫ۯ؋۞ۅڡۜؽ يَّعُبُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَوَّاتِرَهُ ٥ سيراللوالزّخين الزّيميُّون وَالْعَامِينِ عَبْعُا فَكَالْمُورِيْتِ قَدُحًا فَكَالْمُؤْرِتِ صُبُعًا فَ فَأَثْرُنَّ يِهِ نَقْعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ

ہاں یقیناً جوابیان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے وہ بہترین گلوق ہیں (ے) ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، الیک سدا بہار جنتیں جن کے یہ پہریں بہدرہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، انڈدان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ، یہ سب اس کوملتا ہے جوابیخ رب سے خشیت رکھتا ہو(۸)

## ¶سورهٔ زلزال ۗ

التدكنام سے جوہرا مہریان نہایت رقم والا ہے جب زمین اپنے بھونچال سے جبنجوڑ كر ركھ دى جائے گل (۱) اور زمین اپنے بوجھ باہر تكال دے گل (۲) اور انسان كے گا كہ اس كو ہوا كيا ہے (۳) اس دن وہ اپنی ساری خبر بیں بتادے گل (۴) كہ آپ كر دہ در گروہ در گروہ دو گروہ در گروہ دو گروہ در گروہ دو گروہ در گروہ درہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کود کھے لے گا (۸) اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کود کھے لے گا (۸) اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کود کھے لے گا (۸)

القد كے نام سے جو ہزام پر بان نہايت رحم والا ہے ان گھوڑوں كى تسم جو بانپ ہانپ كر دوڑتے ہيں (۱) پھر (اپنی ٹاپوں سے) چنگارياں اڑاتے ہيں (۲) پھر ہے

کے وقت بلغار کرتے ہیں (۳) تو اس سے غبار اڑائے جاتے ہیں (۴) پھراس کے ساتھ فوج کے درمیان کھس جاتے ہیں (۵) واقعہ بیہ ہے کہ انسان اپنے رب کاحد درجہ ناشکراہے (۲) اور یقینا و ہاس پر گواہ بھی ہے (۷) اور بلاشبہ و ہ مال کابڑامتو الاہے (۸)

کیااس کو پہتنیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے وہ سب اتھل پیشل کردیا جائے گا (۹) اور سینوں میں جو کچھ تھی ہے وہ سب طامر کردیا جائے گا (۱۰) یقیناً ان کا رب اس دن ان کی پوری خبرر کھتا ہے (۱۱)

### ≪سورهٔ قارعه 🆫

اللہ كنام سے جوبرام بربان نہايت رحم والا ہے جوبرام بربان نہايت رحم والا ہے جوبرام بربان نہايت وہ جينجو رُكرركھ دينے والی چيز (۱) کيا ہے وہ جينجو رُكرركھ دينے والی چيز (۲) اور آپ کومعلوم بھی ہے کہ وہ جینجھو رُكر ركھ دينے والی چيز کيا ہے (۳) جس دن لوگ بھر سے بوت بنگوں كی طرح ہوجا تيس گے (۴) اور بہار دھنگی ہوئی روئی كی طرح ہوجا تيس گے (۵) بس جس كی تراز و بھارى رہی (۲) تو وہ من پيند زندگی جيس ہوگا (۷) اور جس كی تراز وہلكی رہی تو اس كا ٹھكا نا ایک گہرا گر ھا كيا اور جس كی تراز وہلكی رہی تو اس كا ٹھكا نا ایک گہرا گر ھا كيا ہے (۸) اور آپ كو پينة بھی ہے كہ وہ گہرا گر ھا كيا ہے (۹) وہ ایک د بكتی ہوئی آگ ہے (۱۰)

### «سورهٔ تکاثر »

الله كنام سے جوبر امهر بان نہایت رحم والا ہے (دنیا میں) ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے (كی ہوس) تمہیں غافل كيے ركھتی ہے (۱) يہاں تک كهتم قبروں میں جا چہنچتے ہو(۲) ايسامر گزنہیں جا ہے ،جلدہی ٱفَلَايَعْلَمُ إِذَا يُعَرِّمَ أَنِي الْقَبُّوْرِيُّ وَحُصِّلَ مَانِي الصُّدُونِّ ِانَّ رَبِّهُ وَبِهِ وَيُومِينِ عَيْبِارُ ا مرانله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ الْقَارِعَةُ أَمْ مَا الْقَارِعَةُ أَوْمَكَا أَدُرُيكَ مَا الْقَارِعَةُ أَنْ يَوْمَرِيكُونُ النَّاسُ كَالْفَي أَشِ الْمَبْثُونِ الْوَيْتُونُ الْعِبَالُ كَالْعِفْنِ الْمُنْغُوشِ قَالْمَامَنُ ثَقَلَتُ مُوازِ يُبِنُهُ فَهُو ۣ<u>ۣ؈ؙؙۼ</u>ؽۺؘڎۣڗٵۻۣڿٙڞٙٷٙڷػٵڡؽڂڡۜٛٮؖڡۘۅٳڔؽؽؙٷ۞ٚۏٲۺؖڰ هَاوِيَةُ أُومَا آدَرُلكَ مَاهِيةُ أَنْ الْحَامِيةُ أَنَّ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ٱڵۿڬؙڎٳڶؾٞڮٳٷٛٷڂڠٙؽۯ۫ۯؿڎٳڶؠۘڡۜقاؠۯۿڰڵٳڛۘۅ۫ؽ تَعْلَبُونَ۞ٚڷؙتُوكَلاسُونَ تَعْلَبُونَ۞ٛكَلَالُوتَعْلَبُونَعِيمُ بِقِينِ فَأَمَّرُ وَنَّ الْحَجِيْمَ فَتُوَّلُكُرُونُهُمَّا مَيْنَ الْيَقِينِ ﴿ ثُوَّلُتُنْكُنُّ يَوْمَهِنِ عَنِ النَّعِيْمِ فَ

منزلء

عمہیں معلوم ہوجائے گا (۳) مجر (سن لو) ایسا ہر گزنہ چاہیے تمہیں معلّوم ہوا جاتا ہے (۴) خبر دار! کاش کہ تم علم نیقین کے ساتھ جانے (۵) تم دوزخ کوضرور دیکھو گے (۲) پھرتم اس کو بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے (۷) پھراس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوکرر ہے گا (۸)

اں کوہ جنت یا جہنم میں ویکے لے گااور فاہر ہے کہ براتمل جب ہی برائی کی شکل میں باتی رہتا ہے جب اس برتو بہتہ کی تی ہواورا گرتو ہرکی گئی تو وہ برائی ایجائی ایک کروہ سرما سنے آئے گی (۲) ہے پوری منظر شی کر لیے ہمیز کا کام کرتی ہے ، گھوڑ وں سے ان کا تعالی ہے مثال تھا اسے آتا کے ساتھ ان کی وفا داری کا تذکرہ کرکے اسے مالک کے ساتھ ان کی بعد وفائی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کرکے اسے مالک کے ساتھ ان کی بعد وفائی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس طرح اس کے دل کے ساز کو چھیڑ کراس کے والق ومالک کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ (۱) ان سب حالات کا انسان کو آگے سامنے کرنا ہے تو دنیا کی زائد مجت جو اس کو فلط راستہ پر ڈال کر اس آنے والے دن میں بتاہ کر دے ، یہ کہاں کی مقتل مندی ہے (۲) عربی نامی ہو ہے جو اور ذبا نوں میں بھی ہے کہ سوالات کے ذریعہ کلام میں ذور پیدا کیا جا تا ہے (۳) و نیا کی دولتی ہو تھی ہو کہ کہ موت کا وقت ان کی طلب و مجت آیک آخرے فراموش کے ول پر غفلت کے پروے ڈالے رہتی ہے ، اور اس میں خوف و خشیت پیوا ہوئے ہی ہو ان کی تیر رک کر لے اور آئی کی طلب و مجت آیک آخرے فراموش کے ول پر غفلت کے پروے ڈالے رہتی ہے ، اور اس میں خوف و خشیت پیوا ہوئے وی وہاں کی تیر رک کر لے اور جہنم کی آگے ہو تا ہے ، پھر آگے سیمیے کی جار ہی ہے کہ پہلے ہی اس کے بارے میں سوچ لینے کی ضرورت ہے تا کہ آوی وہاں کی تیر رک کر لے اور جہنم کی آگے ہے ۔ گھر آگے سیمیکی جہنم کی آگے ہیں گھر میں جو گھر گئی جاتا ہے ، پھر آگے سیمیکی جہنم کی آگے ہے گئی ہیں۔

### «سورهٔ عصر »

الله كنام سے جوہر امہر بان نہایت رحم والا ہے زمانے كى قتم (۱) يقيناً انسان گھائے ميں ہے (۲) سوائے ان لوگوں نے سوائے ان لوگوں كے جو ايمان لائے اور انھوں نے اللہ دوسرے كوئ كى تلقين اللہ دوسرے كوئ كى تلقين كى اور ايك دوسرے كوئ كى تلقين كى اور ايك دوسرے كوئ كى تلقين كى اور ايك دوسرے كومبركى تلقين كى (۳)

### ®سورهٔ همزه 🏖

اللہ کے نام سے جوہ امہریان نہایت رقم والا ہے ہراس شخص کے لیے ہربادی ہے جو بیٹھ بیچھے عیب لگانے والا بھو (۱) جس نے مال جع کیا ہو اور وہ اس کو گن گن کر رکھتا ہو (۲) وہ ہجھتا ہے کہ اس کا مال جمیشہ اس کے ساتھ رہے گا (۳) ہرگز نہیں وہ ضرور تو ٹر پھوڑ کر رکھ دینے والی (جہنم) میں پھینک دیا جائے گا (۴) اور آپ کو بیتہ بھی ہے کہ وہ تو ٹر پھوڑ کر رکھ دینے والی (جہنم) میں پھینک دیا جائے گا (۴) اور آپ کو بیتہ بھی ہے کہ وہ تو ٹر پھوڑ کر رکھ دینے والی چیز کیا ہوئی آگ وہ اللہ کی بھڑ کائی ہوئی آگ ہے ہے (۲) جو دلوں تک جا پہنچ گی (۷) یقنینا وہ ان پر بند ہے (۲) جو دلوں تک جا پہنچ گی (۷) یقنینا وہ ان پر بند کر دی جائے گا (۸) لیے چوڑ سے ستونوں میں (۹)

### ﴿سورهٔ فیل ﴾

اللدك نام سے جوہزا مہر مان نہايت رحم والا ہے كيا آپ نے نہيں ويكھا كه آپ كے رب نے ہاتھى

والوں کا کمیاحشر کیا (۱) کم**یااس نے ان کی جال خاک میں نہیں ملادی (۲)اوران پرجھنڈ کے جھنڈ برندے بھیج** دیۓ (۳) جوان کو یکی ہوئی مٹی کے پھر سے نشانہ لے کر مارر ہے تھے (۴) بس ان کواپیا بنادیا جیسے کھایا ہوا بھوٹیا (۵)

|   | ELEGISTE!                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | بِنَ وِاللهِ الرَّحْنِي الرَّحِيْمِ                                                |
|   | وَالْعُمَّرِيِّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُنْرِقَ إِلَّا اكَذِيْنَ الْمَنُوا وَ   |
|   | عَمِلُواالصّْلِحْتِ وَتُواصَوُّا بِالْحَقِّيَّةُ وَتُواصُوا بِالصَّبْرِيُّ         |
|   | 到台灣                                                                                |
|   | بِنْ فِي الْتُحِيْنِ الرَّبِدِيْدِ نَ                                              |
|   | وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمَزَةً فِإِلَّذِي جَمَعَ مَا لَاؤَعَدُ دَهُ الْ |
|   | يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخُلَدُهُ فَكُلُالِينَكِدُ فَي الْعُطَلَاةِ أَفَّوُمَنَّا  |
|   | ٱدرُّىكَ مَا الْعُطَمَةُ فَالْوَالْمِهِ الْمُؤْوَّدُةُ فَالَّتِي تَظَلِمُ عَلَى    |
|   | الْأَفْيِدُةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُثَّوُّصَدَةً فَإِنَّ عَمَدٍ مُّمَّادَةٍ فَ |
|   | TISSUE IN                                                                          |
|   | بِيْ إِللَّهِ الرَّحِيْدِ ٥                                                        |
|   | ٱلْوُتُرَكِيْكُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْدْبِ الْفِيْلِ أَلَوُرِيَجُعَلْ               |
|   | كَيْدُ هُوْ إِنْ تَغْلِيْنِ فَوَّارْسَلَ عَلَيْهِمُ ظَايُرًا إِبَابِيلَ فَ         |
|   | تَرْمِيْهِمُ بِعِجَارَةٍ مِنْ سِجِيْلِ الْفَجَعَلَامُمُ كَعَصْفِ مَّا كُوْلِ الْ   |
| 拠 |                                                                                    |

منزله

(۱) الدتفانی نے ہرانیان کوزندگی گراونے کے لیے ایک زماندہ یہ ہے گئن عام طور پر انسان اس نعت کی ناشکری کرتا ہے اور کفر وشرک اور معصیت کر کے بجائے فائد واٹھانے نے کنتھان اٹھا تا ہے اس لیے زماندگی تم کھ کریہ بات عموی انداز میں بھی گئی کے انسان گھائے میں ہے پھر آ گیان لوگوں کا اشتفاء کیا گیا جوابے اندر چارصفات رکھتے ہوں: اور وائیمان رکھتے ہوں اور اس کے عقائد درست ہوں ، ۲ - ان کے انکی لردست ہوں، ۳ - وہ مرف آئی قریتک محدود ندر ہیں بلکہ پی بار یا رکھنا تا می کرتے ہوں اور اس کا ماحول بناتے ہوں ،۲ - اس راہ کی سب مشقتیں پر داشت کرتے ہوں اور اس کی تلقین دوسروں کو بھی کرتے ہوں اور اس کی تلقین دوسروں کو بھی کرتے ہوں اور اس کو باتے ہوں ،۲ - اس راہ کی سب مشقتیں پر داشت کرتے ہوں اور اس کی تلقین دوسروں کو بھی کرتے ہوں اور وہ اس کو بھی کے اس کو بیا ہو بوتا ہے جو تا بلی نیا مت ہے اور فلا ذبینت کی ایک علامت ہے بیے بین اس کو غلار است پر ڈال دیتی ہوں اور وہ آگ کے ان ستونوں میں گھر کر دہ جا کی جو لی کھر اس کا مرادہ ہیں تو ان ہو ہو تا ہے رہ کے گئر کی حکم اس کا اور اس کا ادادہ بیت اللہ کو تا ہوں ہوں گئر ہوں ہوں گئر ہوں ہوں گئے ہوں ہوں گئر ہوں ہوں گئر ہوں اور وہ آگ کے ان انگریش کی تھی اور اس کا ادادہ بیت اللہ کو ڈھانے کا تھا، داست میں بار کی اس سے مقابلہ کھا گیا ، جب وہ کمہ کر ہے گا کور وہ بار کی بیاد وہ میں ہوں ہوں کے جواں کی تفاظت خود کر کے گا کور وہ ہوا مقام خمس سے آگے نہ بڑ دس کا اور در بیندوں کی کئر ہوں ہے پور انٹی کی اور وہ برا کھر ایک اس کہ جواں کی تفاظت خود کر کے گا کور وہ کی اور وہ کی کئر ہوں ہو گیا وہ کہ کور کے گا کور وہ کی کئر ہوں ہو گیا گئر ہوں ہو گئا ہوں ہو گیا کہ دور کی مس مقاد در برد در کی کئر ہوں ہو گئر ہوں ہو گیا اور ابر بہ بری موت مرا۔

### ﴿سورهٔ قریش ﴾

الله كنام سے جوبزام پر پان نہایت رحم والا ہے قریش كے مانوس ہونے كى وجہ سے (۱) جووہ جاڑے اور گرمى كے سفر سے مانوس ہيں (۲) بس آھيں چاہيے كہوہ اس گھر كے رب كى عبادت كريں (۳) جس نے ان كو بھوك ہيں كھانا كھلا يا اور خوف ہيں امن دليا (۴)

﴿سورهٔ ماعون ﴾

الله كنام سے جوبرا الهربان نهايت رحم والا به كيا آپ نے اس كو ديكها جو بدله (ك دن) كوجمثلا تا به (۱) بس و بي تو بع جويتيم كود هكه ديتا ہے (۲) اور مسكين كو كھلانے پر آمادہ نہيں كرتا (۳) تو ايسے نماز پر شخ والوں كے ليے بربادي ہے (۲) جوائي نماز سے فافل رہتے ہيں (۵) جو دكھاوا كرتے ہيں (۲) اور معمولي چيز دينے ہيں جي ركاوٹ ڈالتے ہيں (۷)

الله کنام ہے جوبر امہر بان نہایت رقم والا ہے یقینا ہم نے آپ کو کور عطا کر دی ہے (۱) تو آپ اپ رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربائی کریں (۲) آپ کارشن ہی وہ ہے جس کی جڑکٹی ہوئی ہے (۳)

﴿سورة كافرون ﴾

والله الرَّحْمٰن الرَّحِيْون مِ الله الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ ٥ ٲڒٵؿڎٵڷڎؚؽؙؽؙڴڋۜٮ۪ٛٵڵؽؿؽ<sup>۞</sup>ڣؘۮڸػٲڷڋؽ۫ۑۘڎؙڴٲڶؽؿؽۅۨ٥ ٳڮۼڞؙۼڶڟۼٳۄٳڷؠۺڮؿؿڰۏ**ۘۏۜٷڵ**ڷڵؚڶڡؙڝۜڸڹ؆ڰڷؽؿڰٝؠٝۼۜڽ سَلَا رَمُ سَاهُونَ ۗ الَّذِينَ مُ يُرَّا وَنَ فَوَيَهُ مُونَا فَوْنَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ عِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيُون قُلْ يَانِيُهَا الْكَلْفِرُونَ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ وَنَ ﴿

منزله

### الله كنام سے جو برد امبر بان نهايت رخم والا ب كهدد يجيا اے افكار كرنے والو (١) ميں اس كى عبادت نبيل كرتا جس كى تم عبادت كرتے ہو (٢)

وَلِا انْتُوعِبِدُونَ مَّا اعْبُدُهُ وَلَا اتَاعَابِدُ مَّا عَبَدُ تُعُرُّهُ وَ لْأَانْتُمْ عِيدُونَ مَا أَعْبُدُ اللَّهُ دِينَكُمُ وَلِي دِينِ اللَّهِ مرامله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ ٥ إذاجاء نفرالله والفتولاورايت الناس يدخلون فرين حِواللهِ الرَّحْسُنِ الرَّحِيْرِ ٥ حَبَّتْ يَدَالِنَ لَهَبٍ رَّبَّتِ ٥ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبُ ﴿سَيَصُلُ نَارُاذَاتَ لَهَبٍ ﴿ قَامُرَاتُهُ احْمَالُهُ الْحَطْبِ أَنْ جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ تُسَدِهُ والله الرَّحْسُ الرَّحِيْوِن لْ هُوَ اللَّهُ آحَدُ ٥ أَلِلَّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَوْ يَالِمُ لَا وَلَهُ يُؤِلُدُ ﴿ وَلَوْ يَكُنُّ لَهُ كُلُوًّا الْحَدُّ الْمَ

اور ندتم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی عبادت میں کرتا ہوں (۳) اور نہ جھے اس کی عبادت کرنی ہے جس کی عبادت تم کرتے رہے ہو(۴) اور نہ تہمیں اس کی عبادت کرنی ہے جس کی عبادت میں کرتا ہوں (۵) تمہارے لیے تمہارادین اور میرے لیے میرادین (۲)

﴿سورهٔ نصر ﴾

الله كنام سے جوہزام پریان نہایت رحم والا ہے جب الله كى مددآ كئى اور فق (ہوگئى) (1) اورآپ نے ديكھ ليا كه لوگ دين ميں فوج در فوج داخل ہور ہے ہيں (۲) تو آپ اپنے رب كى حمد كے ساتھ تيجے اوراس سے استغفار كيجے يقيناً وہ بہت زيادہ توبہ قبول كرنے والا ہے (۳)

﴿سورة لعب ﴾

اللہ کے نام سے جو بڑا مہر پان نہایت رحم والا ہے ابولہب کے دوٹوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تناہ ہوئی چکا (۱) شاس کا مال اس کے کام آیا اور شاس کی کمائی (۲) اب وہ مجھڑ کتی آگ میں داخل ہوگا (۳) اور اس کی بیوی مجھی بد بخت ککڑیاں ڈھونے والی (۴) اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے (۵)

﴿سورة اظاص﴾

الله كنام سے جوہزام ہر مان نہایت رخم والا ہے بنادیجیے كہ وہ الله ایک ہے (1) وہ اللہ جو كسى كامختاج نہيں اور سب اس كے مختاج ہیں (۲) نہ وہ كسى كا باپ ہے نہ كسى كا بیٹا (۳) اور كوئى بھى اس كے جوڑ كانبين (۴)

### ﴿سورهٔ فلق ﴾

الله كنام سے جوبرام پر پان نہایت رحم والا ہے

کہ یک میں طلوع سے حوررام پر پناہ میں آتا ہوں (۱)

ہر چیز کے شرسے جواس نے پیدا کی (۲) اور رات کی

تاریکی کے شرسے جب وہ پھیل جائے (۳) اور گرہوں

میں پھونک مارنے والیوں کے شرسے (۴) اور حسد

گرف والے کے شرسے جب بھی وہ حسد کر لے (۵)

سورة ناس پھ

الله كنام سے جوہزام پر پان نہایت رحم والا ہے كہيے كہ بيں پناہ بيں آتا ہوں تمام لوگوں كے پرور دگار كى (١) لوگوں كے بادشاہ كى (٢) لوگوں كے معبود كى (٣) وسوسہ ڈالنے والے خناس تقمے شرسے (٣) جو لوگوں كے سينوں ميں وسوسے ڈالتا ہے (۵) جنوں اور انسانون ميں ہے (٢)

کہا گیا ہے، اس میں ان بعض کا فروں کا جواب ہے جنوں نے
ایخصور سے کہا تھا کہ ذراا ہے خدا کا حسب ونسب تو بتا ہے ، معد کا اردو
میں ایک لفظ سے ترجم ممکن نہیں اس لیے اس کا مرکب ترجمہ کیا گیا ہے ،
اس مختصرترین سورہ میں اللہ کی تو حید کو انتہائی جائع انداز میں بیان کیا گیا
ہے، پہلی آیت میں ان لوگوں کی تر دید ہے جو ایک سے زیادہ خدا وں
کے تاکل ہیں، دومری آیت میں ان لوگوں کی تر دید ہے جو ایک خدا کو



با وجود کی اورکو بھی اپنامشکل کشایا حاجت روا بچھتے ہیں، تیسری آیت میں ان لوگوں کی تر دید ہے جو خدا کے لیے بیٹا مانتے ہیں اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا روکیا گیا ہے جو کی بھی حیثیت سے کی کوبھی خدا کے برابر تھہراتے ہیں۔

(۱) یدوآ ٹری سورٹی "مشعو ڈئیٹن "کہلاتی ہیں، یہاس وقت نازل ہو گئیس جب آپ پر یہود یوں کی طرف ہے جادوکیا گیا تھا اوراس کے پھاڑات آپ پر ظاہر ہوئے سے ،ان میں اس کاعلاج تایا گیا ہے، حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان سورتوں کی تلادت اوران ہو کہا جادو کے اثر ات دورکرنے کے لیے بہترین مل ہے ، آخضرت گامعول رات کوان سورتوں کی تلاوت کر کے دم کرنے کا رہا ہے، رات کی تاریک کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر بھی وقت جا دوٹو نے کا ہوتا ہے، آخضرت گامعول رات کوان سورتوں کی تلاوت کر کے دم کرنے کا رہا ہے، رات کی تاریک کی فاذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر بھی وقت جا دوٹو نے کا ہوتا ہے، آخضور گرچونکہ ایک گورت نے جادو کیا تھا اورا یک دھا گے پر پھونکہ مار کر بیں لگائی تھیں اس لیے خاص طور پر " قف قات "کاذکر ہوتا ہے تو وہ چھپ جا تا ہے کر رہ یا عورت دونوں ہے اس بھی ہونوں ہیں بھی شیاطین ہوتے ہیں جو بہکانے کا عمل کرتے ہیں، ان کی ہا تیں سن کر گھرموقع ملتا ہے تو وہو ہے ڈالٹا ہے (۳) جنوں ہیں شیطان ہوتے ہی ہیں انسانوں ہیں بھی شیاطین ہوتے ہیں جو بہکانے کا عمل کرتے ہیں، ان کی ہا تیں سن کر طرح کے برے خیالات اور وہو ہے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آیت میں دونوں طرح کے وہو ت ڈالٹے والوں سے بناہ ما گئی گئی ہے۔ اللہ تعالی سب کواپنی خامیں دکھا در برطرح کے برے خیالات اور وہو تے ہیں، اس لیے آیت میں دونوں طرح کے وہو ت ڈالٹے والوں سے بناہ ما گئی گئی ہے۔ اللہ تعالی سب کواپنی خامیں دکھا در برطرح کے برے خیالات اور وہو تے ہیں، اس لیے آیت میں دونوں طرح کے وہو ت ڈالٹے والوں سے بناہ ما گئی گئی ہے۔ اللہ تعالی سب کواپنی

اس آخری سورہ میں باربار "السندام" کالفظ لا کرتمام انسانیت کورب کا کنات ہے جڑنے کی دعوت ہے کہ دبی تمام انسانوں کارب بھی ہے باوشاہ بھی ہے ، معبود بھی ہے، بس سب کواس سے لونگانے اور اس کے وامن عفو میں آنے کی ضرورت ہے۔

# سورتول کی فہرست

| بإرەنمبر | صفحتبر | سورة كانام | سورة نمبر | بإرەنمبر    | صفحتبر      | سورة كانام   | سورة نمبر |
|----------|--------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| *        | ۳۸۹    | القصص      | ۲۸        | 1           | ۲           | الفاتحة      | 1         |
| r1-r+    | m92    | العنكبوت   | r 9       | r-r-1       | ۳           | اليقرة       | ۲         |
| ۲۱       | 4.0    | الروم      | ۳٠        | ٣-٣         | ۵۱          | ال عمران     | ٣         |
| 71       | MIT    | لقمان      | ۳۱        | 4-2-r       | ۷٨          | النسآء       | ۳         |
| 11       | ۳۱۹    | السجدة     | ٣٢        | <b>4</b>    | 1+4         | المآئدة      | ۵         |
| 44-41    | 19     | الاحزاب    | ٣٣        | <b>N-</b> ∠ | 149         | الانعام      | Ч         |
| 44       | 749    | سيا        | ۳۳        | 9-1         | 151         | الاعراف      | 4         |
| 77       | ۳۳۵    | فاطر       | ۳۵        | 1 • - 9     | 141         | الانفال      | ۸         |
| 77-77    | ויייי  | يس         | ۳٩        | 11-1+       | IAA         | التوبه       | 9         |
| ۲۳       | ru4    | الصافآت    | ٣٧        | 1.1         | 1+9         | يونس         | 1+        |
| ۲۳       | rar    | ص ٓ        | ۳۸        | 11-11       | rrr         | هود          | 11        |
| 44-44    | 109    | الزمو      | ۳٩        | 14-14       | 444         | يوسف         | 11        |
| ۲۳       | AFT    | المؤمن     | ۰ ۳       | 14          | 10+         | الوعد        | 18        |
| 10-1°    | MAA    | خم السجدة  | ۱۳        | 18          | 404         | ابراهيم      | ۱۳        |
| 10       | ۳۸۳    | الشورئ     | ۲۳        | 14-14       | 747         | الحجر        | 10        |
| 10       | ٠ ٩ ٣  | الزخوف     | ٣٣        | 1 1         | MAN         | النحل        | 14        |
| 10       | rey    | الدخان     | ٣٣        | 10          | ۲۸۳         | بنی اسر آءیل | 12        |
| 10       | 799    | الجاثية    | ۳۵        | 14-10       | 191         | الكهف        | 14        |
| 44       | ۵+۳    | الاحقاف    | MA        | 14          | ٣+4         | مريم         | 19        |
| 44       | ٥٠٧    | محمد       | 47        | 14          | ۳۱۳         | طُه          | 7+        |
| 44       | air    | الفتح      | ۳۸        | 12          | שייש        | الانبيآء     | 41        |
| 44       | 110    | الحجرات    | 4         | 14          | ۲۳۲         | الحج         | **        |
| 44       | 219    | ق          | ۵۰        | 1 A         | יייןיין     | المؤمنون     | ۲۳        |
| r2-r4    | arı    | الذاريات   | ۱۵        | 1.4         | roi         | النور        | ٣٣        |
| 74       | arr    | الطور      | ۵۲        | 19-11       | <b>74</b> + | الفرقان      | 20        |
| 12       | 012    | النجم      | ۵۳        | 19          | <b>٣</b> 42 | الشعرآء      | 74        |
| ۲۷       | 219    | القمر      | ۵۳        | 1+-19       | 477         | الثمل        | ۲۷        |

| بإرەنمبر | صفحتبر | سورة كانام | سورة نمبر | بإرەنمبر | صفحتبر | سورة كانام | سورة تمبر |
|----------|--------|------------|-----------|----------|--------|------------|-----------|
| ۳+       | PPA    | البروج     | ۸۵        | ۲۷       | ۵۳۲    | الوحمان    | ۵۵        |
| ۳.       | ۵۹۷    | الطارق     | AY        | ۲۷       | ۵۳۵    | الواقعه    | PA        |
| ٣٠       | ۸۹۵    | الاعلى     | ٨٧        | 14       | STA    | الحديد     | ۵۷        |
| ۳.       | DAV    | الغاشية    | ۸۸        | ۲۸       | ۵۳۳    | المجادله   | ۵۸        |
| pr +     | 299    | الفجر      | A 9       | ۲۸       | 244    | الحشر      | ۵۹        |
| ۳.       | 4+1    | البلد      | 9 +       | ۲۸       | ۵۵۰    | الممتحنة   | 4+        |
| ۳.       | 4+1    | الشمس      | 91        | ۲۸       | 221    | الصف       | 41        |
| ٣+       | 4+4    | الليل      | 94        | ۲۸       | ۵۵۳    | الجمعة     | 44        |
| ۳.       | 4.1    | الضحي      | 944       | ۲۸       | ۵۵۵    | المنافقون  | 44        |
| ۳+       | 4+1    | الانشراح   | ٩٣        | ۲۸       | 002    | التغابن    | 44        |
| ۳.       | 4+14   | التين      | 90        | 24       | 009    | الطلاق     | 40        |
| ۳.       | 4+4    | العلق      | 94        | ۲۸       | IFG    | التحريم    | 44        |
| ۳+       | 4+0    | القدر      | 92        | r 9      | שדים   | الملك      | 44        |
| ٣.       | 4+0    | البيّنة    | 41        | r 9      | ara    | القلم      | ۸۲        |
| ۳+       | 4+4    | الزلزال    | 9 9       | r 9      | AFG    | الحآقة     | 49        |
| ۳.       | 4+4    | العاديات   | 1 • •     | r 9      | 04.    | المعارج    | ۷٠        |
| ۳.       | 4+4    | القارعة    | 1+1       | r 9      | 025    | نوح        | ۷1        |
| ۳.       | 4+4    | التكاثر    | 1 • ٢     | r 9      | 020    | الجن       | 4         |
| ۳+       | 4 • A  | العصو      | 1 + 14    | r 9      | 044    | المزّمّل   | ۷۳        |
| ۳.       | A+F    | الهمزة     | 1 + 14    | r 9      | 049    | المدّثر    | ۷۳        |
| ٠ سو     | A+F    | الفيل      | 1 • 0     | r 9      | DAI    | القيامة    | ۷۵        |
| ۴.       | 4+9    | قريش       | 1.4       | r 9      | ۵۸۳    | النهو      | 4         |
| ۳+       | 4+4    | الماعون    | 1+4       | r 9      | ۵۸۵    | المرسلات   | <b>LL</b> |
| ۳.       | 4+9    | الكوثو     | 1.4       | ۴"+      | ۵۸۷    | النبا      | ۷۸        |
| ۳+       | 4+9    | الكافرون   | 1 + 9     | ۳.       | ۵۸۸    | النازعات   | 49        |
| ۳.       | 41.    | النصر      | 11•       | ۳.       | ۵9٠    | عيس        | ۸٠        |
| ۳.       | 41+    | اللهب      | 111       | pr +     | 691    | التكوير    | Δſ        |
| ۳.       | 41+    | الاخلاص    | 111       | ۳.       | 295    | الانفطار   | ۸۲        |
| ۳.       | 411    | الفلق      | 1111      | ۳.       | ۵۹۳    | المطففين   | ۸۳        |
| ۳٠       | 411    | الناس      | ita       | ۳.       | ۵۹۵    | الاتشقاق   | ۸۳        |

ين العالة العناد

الحمد لله الذي بعزته و جلاله تتم الصالحات

والصلوة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد و على آله وصحبه أجمعين!
قرآن مجيد كى جس خدمت كا آغاز محض الله كفضل اوراس كى توفيق سے جمعہ كے مبارك ون ١١ ارشعبان المعظم ٢٣١٩ وهو مجد نبوى على محص الله بى كے المعظم ٢٣١١ وهو وه مجد نبوى على محص الله بى كه فضل اوراس كى توفيق سے محيل كو پېنچا ، مقيقت عيں كلام اللهى كا ترجمه نه كوئى كرسكا ہا ورنه كر سكے گا، جن حضرات كلام اللى سے جتنى مناسب اورصاحب كلام سے جتنى نسبت رہى ہوہ اتنا بى قريب پينچا ہے، اسى ليے عام طور پر اس كور جمہ قرآن كے بجائے ترجمه معانى قرآن كها جاتا ہے۔ اس سلسله عيں سب سے پهلا اور نماياں نام حضرت اس كور جمه الله اور دوبلوى وجمة الله عليہ كا ہے جن كا ترجمه قرآن بعد كمام تراجم كے ليے بنياد كى حيثيت ركھتا ہے۔ اس گنبگار نے اس مبارك فهرست عيں شامل ہونے كے ليخص توفيق اللى سے اس كام كى جمت كى اور خاص طور پر تين باتو ل كور حيان عيں ركھنے كى كوشش كى ، ايك تو يہ كرتر جمه الفاظ سے قريب جو، دوسر سے يہ كہ آسان ہو، اور تيس سے سير كرتے وال بي حد تك روال بھى ہو، تا ہم بيصرف ايك توشش ہے ايك تها بيت تاقص اور نا اہل بنده كى طرف سے حقيم كام كى حد تك روال بھى ہو، تا ہم بيصرف ايك كوشش ہے ايك تها بيت تاقص اور نا اہل بنده كى طرف سے حقيم كام كى سعادت بخشى۔ عن الله الملك ارخم الراحمين كا شكر كرنے سے قاصر ہے جس نے اسے ايك كنهگار بنده كواس عظيم كام كى سعادت بخشى۔

اے اللہ جو پچھ ہوا تیری ہی تو فیق سے ہوا، بس تو ہی اس کام کوقبولیت سے نواز دے اور اس کواس گنہگار کے لیے مغفرت کا ذریعی فرادے اور اس کواس گنہگار کے مشاکح واسا تذہ، والدین، اہل خاندان اور اس کام میں کسی بھی حیثیت سے تعاون کرنے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ فرمادے آور اس کوقر آن مجید کے بیغام کے عام ہونے کا اور ہدایت کا ذریعہ فرمااور ہرکت وقبولیت عطافر ما۔

والحمد لله أولا و آخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله تعالىٰ على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. (آمين)

بلال عبدالحی حسنی ندوی صفه نبوی علی صاحبها الف الف صلاة دسلام قبیل مغرب بروز دوشنبه ۸ررمضان المهارک ۱۳۳۳ اه

(۱) ترجمه کاکام دوسال قبل ہی کمل ہو گیاتھا مگر حواثی اور تھیجے و تقیح کا کام جاری رہا جو آج پروز دوشنبه ۱۵/ ذی الحجین سے معلی ہو گیا تھا مگر حواثی اور تھی کہ تھا۔ (۲) خاص طور پر ہمارے مربی برادر اکبر مولانا عبد اللہ صنی ندویؒ کے لیے اس کوتر تی درجات کا ذراید فرما جو اس کام کے لیے بہت قکر مندر ہے اور مسلسل ہمت افز ائی فرماتے رہے اور چند ماہ پہلے طویل علالت کے بعدے اگر رہیج الاول ۱۳۳۳ اھر کووفات پائی۔